

اپریل ۱۹۵۹ء

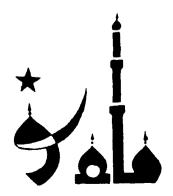



من حمال السلام لا هور کے 😽 وُس سالانہ اجلاس کا افتیاح : صدر با کسمان جنرل وہ مد ابوب حان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں



#### Ba wel

س مار کو صدر با دسان کا اسا کو دران کا اسا کو درانا کی اسل دور دریائے سندھ پر به کروڑ روبے کے صوف سے معمر کیا گیا ہے۔ اور اس سے بیس لا کھ ایکڑ زمین سیراب خوکی





### آنگھوں کا آرا۔ مستقبل کاسہارا

نیخ والدین کی آمکھوں کا آرا اور ستقبل کا مہاماہیں کیونکہ آھے جل کریں تو اسے
وست و بازو بنیں گے۔ ان کامحت و توانا کی اور میچھ تربہت پر ملک کی بہتری کا انحصار ہے۔
کیامرداد دکیا عورتیں اب توسب کومل کرانے ملک کوھودی پر پہنچانا ہے۔ اس
مقصد کے بیش نظر معالموں اور دواسا زا داروں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تو م کے
برفرد کوامرا من سے نجات دلا نے میں بوری بوری کوسٹسٹ کریں۔
حکد آرد اس فریفے کو اداکر نے میں مقد ور مجرکوشاں ہے۔ اس کے
ماہرین جو تدیم تجربات اور موریز تحقیقات سے بہرہ ور بیں ادن رات اسی کوھن میں
ماہرین ابود میں زیادہ اور نی تی دوائیں کم سے کم قیمت پر مہیتا
کے دہتے ہیں کہ ذیادہ سے زیادہ اور نی تی دوائیں کم سے کم قیمت پر مہیتا

رهدرد دواخان ندا بناك ونوع انسانى مدمت ك ف ونعت ريكات كاربير يربين طبى سبوتين ميت راسمين.

۔ یونانی طِب کے علم بردار اور دواسیاز



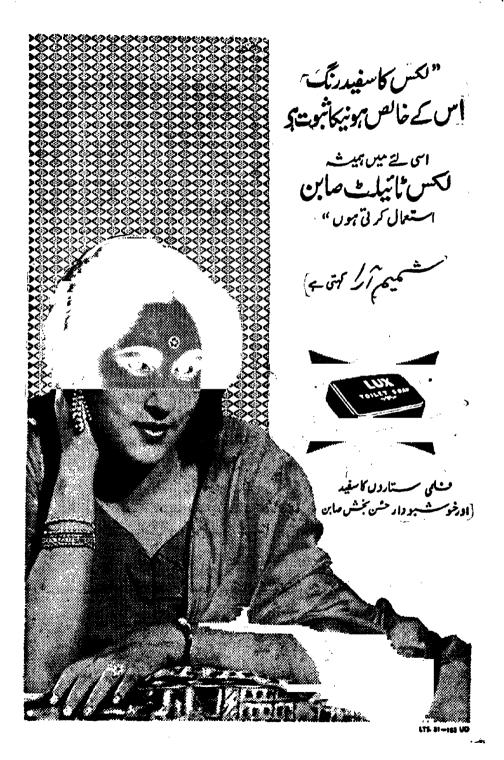



A C C 432

JW T



مراب المراب الم



میکسو پیارپیشدیز دیکستان کیسشد مهی دورد پرن ۱۹ و در مین ۱۹۸ و در ای

STRONACHS



نائب مدير: ظَفْرُولْتِي

| 4         | لى ياتىي                                                                | اداسيه، آپس               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4         | ، وحركت: اقبال كي نظر مي معازمتن                                        | بدياد أقبال مراد التعالم  |
| 11        | کالیک ترجمان : ( ڈاکڑعبدالواب عزآم بے مڑھم )                            | اقبال                     |
| 10        | اقبال كيچندنوادر أكرعى خان                                              | علامدا                    |
| 77        | ع دس مولانائے روم یع مسلم کی کیٹریر گلزار احد                           | شپ                        |
| 10        | الميف عبدالحكيم (مروم)                                                  | به ما درینت گان: دُاکْرْخ |
| الها      | طابره كأعلى                                                             | اضانے: غزال               |
| هم        | سى عرنه كَنْ كَرُول ﴾ ( بْنُكُل سے ) علادالدين الآزاد مترجہ: احد سعدى " | *درد <del>-</del>         |
| 44        | ا اخلاق اختر حمیدی                                                      | نظسیں: مری کی             |
| <b>بر</b> | ابنگال افرفرغ د                                                         | برابحرا                   |
| مه        | <ul> <li>جبیل نقری</li> <li>مشفق خواجه</li> </ul>                       | غزاين:                    |
| 00        | نسران کی تربیت گاه : کاکول سیدعلی نامرزیدی                              | دفاع پاکستان، فوج ا       |
|           | شَانْعُ كَرِي:                                                          |                           |
| فكاني ا   | ادارهٔ مطبوعات پاکستان                                                  | عالانمجنا                 |
| آغ آسے    | برسط بكن عظام كراجحة                                                    | ساده ع بانج ردبي          |

السكىباتي

ادربیدگد تبعیفی ایک و منتک میدود نهیں را بکر ایران وعواتی وعرب وشام سے گذرکوشرق ومغرب میں دوردورک پڑھ چکا ہے اور برحگی حلقد دندال میں کیت وسی کا ایک بھی حالا روائی ایک باری بیٹری کی ایک بھی خوار مام پراکھی ہے اور وہاں ایک تنی وم میں ایک بیرادی ایک تابی ایک ایک بھی بھی ایک بھی بھی ایک بھی بھی ہے اگر جہ یہ رجھانات فی الحال آنے والے دورکی دھندلی میکاس بھی کیتے ہیں ۔

علام اقبال کافینسان برامتبارسے اکیر خیس جادراس جہری دوریس جبکیم را برتن ذنی ارے بود کی حقیقت ادریمی زیادہ ہوںناک صت کم نمایا ں ہمتی جاتی ہے، اس کی خرورت وافلامیت اوریسی ٹرچوجاتی ہے کیوکراس کی روح رواں ایک اورصرف ایک ہے۔ یہ کرچے علم را برجاں زنی یا رہے بود

## سكون وحركت: أقبال كانظريس

سمتان حسن

سکون د ترکت ازی دُنیا کے مقائن ہی سے ہیں اوڈ کم کی موضوعات کی تیٹیت سے سائنس اورفلیسفے دونویں مشترک ہیں۔ آجا آرممل سائنسوا نہیں تھے۔ اورسکونیات اورترکیات کے علوم طبیع ہیں کوئی نخراتی یا نظراتی کا وش اُن۔ سے نسوب نہیں ہے۔ گرفلسفیا نہ نقط بڑتکا ہے سکون وحک مصرک موضوحات اُلن کے نطاع نظر عمریں ایک بنیا دی ام بیت دکھتے ہیں، اُن کی ابتدائی نظر کا ایک شفر ہے سے

سكون محال بحقدت كالغلفي تبات ايك تغير كوسه زما فيب

یرایک خانع فلسفیان نتوری جونظا م کاشت س سکون و مرکت سے مقام کیمتی آیک فلسفیا نظرین کی رقاب راگری آقبال نے معنون کو اس خوبی سے داکھی آقبال نے معنون کو اس خوبی سے اواکیل بی خوبی نظریت اس کی فلسفیان معنویت برای کی بینت کے معنون کو گرفت کے اخلاتی اور کی مسلم کی معنوں کے میں میں بیار کی سے معنوں کی مسلم کی معنوں کے میں میں بیار کی مسلم کی معنوں میں بیار کی سے دھوگات کے اخلاتی بہادی سے معنی بیار کی مسلم کی فعنا میں بیدرش پائی ہے۔

مرت مسافرے۔ الکہ جاد که مفرخ دیمی اوروں کی می مسافرید موج دات میں ہرتے تغیر نے بہیدے تغیری ایک ایس بھی جو الگال بولیمان کی تعلیم نے دوگوں کومنا فرکیا، گراس کے ذانے میں پارشنی دیا ورزمیز جیسے فلسمی پیوارہ چک متے جی اعتبارہ ہولیمان سے

له پهال بوليوس كافيلېك ليك اې زكا دُركوكياكيا بدرگواس كمالاده اس كفيل كادمان ايلى جي مشاك سفي تعليزا ولا يكركينز كاهره و في الديدك مقلبط ين الك كويش كي و فلسفة تقادكا و اادم بي دې بري د د الداس كانتهك دومر يهلود و د مغوله سره الكريس.

عقیدہ کے بیکس تھا۔ یہ وی شہر آبیا کے رسنے دار ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ترکت اور تغیر ناطمان اوج دہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض کا نما ت میں آگئے اور تغیر کا وجود ان میں یا جائے تو رہی ، ان الم سے کا کہ شند مرم شے سے برا بہتی ہے۔ اور یہ نامکن ہے۔ حرکت اور تغیر عبرا امریکت کی ایک کو ترب کے ایس کے جوم خاا مرجاری آنکھوں کے سامن کے جوم خاا مرجاری آنکھوں کے سامنے کہ تنہیں وہ محض ایک فریب نظری خیاب در کھتے ہیں۔ ورب نظری خیاب کہ ترک ان سے محیث کراڈ تا جواجا تا ہے۔ حالا تکر حقیقت یہ ہے کہ تیر خال تا ہے نظری اور اور کہ کہ ایک متعین فقط پر تھے را ہوا ہوا ہو تا ہوں اثران کے دولان میں سارا وقت ساکن دہ تا ہوا وار مرتبین ہوتا۔

اللہ نظری اللہ میں بدا بنہیں ہوتا۔

مست و المان بيد ، بي الرسال المان كنظرياتى اخلاف في ابنا برتوكم وبش بعد كندا في كساد فلسف برد الاسه و افلا مون كه نظرته اعباني المراب المراب

ایستونے وافلا موسی کا شاگر دتما، لینے اساد که فقر یُدا میں ان کو آسیم کیا۔ گرسا تھ ہی پہلی کہ یہ اک یہ اعمال کی جز نہیں ہیں بلکہ ہادی و نیلے اُنگل پی میں موجودا دیکا دفرہ ہیں عالم حقیقی کو تی اورعالم نہیں ہے۔ یہی دنیا جس میں ہم ہے ہی تقیقی دنیا ہے۔ ایستوک نزدیک حرکت بادّہ وادوسورت ، یا بقول افلا حون افیا کے اتعمال کا نیجہ ہے۔ یہ انعمال اورحرکت بے مقصد نہیں ہیں۔ ان کا مقصہ خلیقی ہے۔ ادّہ اورسورت کا انقسال اورا تمر ان کی میر اگر تب ۔ اور بہاکا انتسان خدم میر کو کرتے ہیں۔ نصب احین ہے حرکت کا آخری مرشی ایک خیر تمر کی محرک ہے۔ دہسے ہم خداک نام سے یاد کرتے ہیں۔

آنبال في سكون وحركت كفلسفيان مسلك كا پهلهه ابن تصنيف فلسفر عمر كسيسكيس جائزه ليا- اس تصنيف من انهوس في ابن مسكوي-اشرافليتين- اور قلام وى سنروادى كفلسفه حركت پرفطروالى ب- اوران كر پينيرولي الى فاسفيوں سے ان كے اتفاقات واضح اوران كو پينيرولي الى فاسفيوں سے ان الى كاندا زيشيتر مورّفا مذہب فقا وارز نهيں ويسے بي اس كتاب بي اقبال كو بعض وه ابتدائى تاثرات جيكتے ہيں يہنوں في مورد المبدين ارتقاكى بيت مى منزلى كاكس -

ئے فائن کے کی شاعرف اپنی مجود کی تعریف میں دیمی قراطیس سے دوئی ہے سے اسے انکر ولایتی کی وہاں تو ، طولی کر ایک عرض نواد ومیا ای تو اور ان اسلامی کو ایس کے ابتال کے بچود منام طور یمی کورس کے ابتال کے بچود منام طور یمی کئی وس کے نام سے شہور ہے کہ کئی ہیں سات !

نظريكا فالعنب اسكاتعوركا كنات حركى ب

حركت امولِ على ب " قران خيال كي بجائع ل برزور وتعيل بالاسلام تحركيب ايد دبدست بغيام عل تعيد محروصت الجداوراس كى

شاء انجمى تغيير نِسْمُوام كمريج كراسلامي افام كودوت على سيمرد م كرديا "اله

فلسف كي طَرِح تصوّف الدرنمب كم ميدال مي كي سكون وحركت بيني موت ديات كى ما بين مايان طوري الك الك بير - بهندومت اورمبومت بر کمتی ادر ندان کی خیل سکون دراحت کی طلب زمینی ب اور مری کرش کی تعلیم دیسے شنگری تفسیر نے نقصان پینچایا ہے ، مرکت اور جدوجم رکا بیغام بہم سال مسلمانوں میں این تم نی اور وجدت الوج دکے قائل دو مرسے صوفیا ادمان کے دومانی مقام فنانی اللہ کا ہے جو نزوان کی بدلی جدتی صورت ہے۔ اس کے دیکس مجدد مرتبندى كاطيع ووسلان صوفيامي موكند عبي جنهول في فنانى الله يقلبالله كوترني دى ويا الفافا وكرند كى الدي كورت الوزرك عمل كم مقلبفي

مسلانون كيعدم ادوليسف برجمزي حيثيت سنطردالي جائية ويركه نافلط ندموكا كرجب كمستيح اسلامي ثقا فتسكسي وكسي صويت بي اوكيسي وكسي مديك مسلان قرموں بیں باتی دیڑی سان کی ذندگی اور ختل کوسکون وجود سے کئی واسطر زتھا - البترجب ان بیخیاسلامی ثقافتی دھانات فالب آسکے توا**ن سے پاس** سكون ويجودا وراس كے لازى بنيج لعبى إس وحسرت كے سواكيم وائى ندرا ، - ابن مسكوية كانظريُرا القاء والنَّ تَقَلَد دن كانظريُرَا ايخ اسلامي تقافست مصحصي نقط 

۔ اقبال نے ذونی عل کی تجدید کے لئے ایک قواسلامی افکاراور جی نات کوغواسلامی افکاراور رجانات سے مدااور تمیز کرنے کی کوشش کی ہے، دوسمر زندگی کے اسلامی نصب العین کے تعین کی سعی-انہوں نے مسلا فوں کواس میغام کے لئے کیوٹ نتخب کیا ، بیخدان کی زبان سے سننے کی اکم شکلس کے نام ایک شخط یں فراتے ہی " یہ دوست ہے کہ مجھ اسلام سے معرف تندہے میکن مرود کنٹن کا بینیال مجے نہیں کمیں نے محض اس محبت سکینٹی نظر کالوں کو اپنا محالف تغيراياً ہے۔ بلکه درصل علی فیست سے میرے لئے اس کے مواکوئی جارہ نہیں تعاکد ایک خاص جاعت نینی مسلانوں کو اینا مخاطب قرار دیا جائے۔ کیوکونہا يې جاعىت يىرى مقاصىكے لئے موذوں دا قع ہوئى ہے ؟ لك

آ قبال کی شائوی میں مسکون وحرکت کیا مقام ہے ؟ ان کے کلام کوایک تطود کی ماجائے توان کے بار کسی فطیس بہت ہی کم میں گی جرہ میں مکو ق داست سے دہتم کی دلیسی یا دائیس کی انہا دکیا گیا ہے۔ کہنے فطیس زیادہ توان کے ابتدائی دورکی یا دگا دہیں۔ ان میں خالب سیسے شہوران کی ایک آمذہ ہے۔ جال ده دنيات نگ اکسي كني والت كي لاش سي بي س

اليرا مكوت جس پرتغريهبي منسدا جو شويش سي بعاكما مون دل دعوند أجميرا

ئ اس نظرييس اكثر صوفيا تقبل كتمنوا بي ابن الفايق ابن العربي الواحري فالدان والعربي والمالة على المتعالي والمتعالي والمتعالي والمتعالية والمتعال جه يرمنطين مكون ويكت كي نسفيا وبعول بعبليّات من مركزوال بي و ورايت منظ نه تعاصدك الخت اس بات كي قائل بير، كو التي تك كست معقيقة كوا قعيدة بالمرجي سكونا متوالية بين وكت ك حقيقت سدمنكوير. مجع مواني منخوب آخق وظله سيرس سيريف ارتشط بي امتفاده كيله بدعوم بواكن أادى كمتب فيال كفاد مفرجي سك مب سے بشرین شدستاج خود ولائلے مرودع ہیں ایک فرد کی۔ اصل وجرود کت ہے ، سکو ان نہیں ۔ اس سلسلے میں مولانات اس ورکا کا اس اس مرکا کا ت بنواس المولة كاوالديب

تك ديباري تشكيل جدية تعين ميدتكجر

على ديباية اسرادخدى على اول -

تك فلسفة مخت كأفئ حظ المتمعن اجهال ترتيف مدقاه بين تلحدا فهال خايك مرتبه كالمياس جدسته كلك انبول فه فيليكس فيكسى بفريا في وجست مرادى اخال فها يايا يب ويكفاف يست كرين الفاركوي في السان ك في بتريكم ابول ان كالعيم بلود است اسلام ي سي التي ب-

گرر جذر نواده دیر یک قائم نرده سکاحتی که ای نظمیر انبول نے فطرت کے دلفریب اور داحت آموز مناظر کا تصنو دباند عظے با نعطے اپنے متعلق کیک اسی تمتناكا ظهادكيا بصوسكون واحت كحمنا فىستما ورس انكميش وادامكا يردكرام سار يصكاسا والمسوخ جومانا يهده الدن كمقافط كوميري صدا دواجو اس خامشی میں جائیں اسفے بلندنانے ونيلست بنرادي كامغدم أقبال رشافونا ودي واردبونا ببصيعونا سكون كآخيل ان كم إلى مناظر قددت سيخاص بير جسيد منفرواة مين وريا كانقفهم متى نظرجمال كديد درياب ماتفورياب شب سكوت افزاج وأكسوده وريا زم سير آ فواش می شب کی گئی۔ و نطرت بيوسس بوكن ب نیکرکا خرام مجی کسکوں ہے كيدا يسام كوت كافنون سي بمل كدانسان وقلق بمرسات ك دنياير البال كوكى جزاسي نظرنبيرا قدي السان سيكوكى مدردى موسه كياتلخ بدوز كادانسان کوئی بنیں نخگسا و ۱ نساں سکون وحرکت کے فلسفیا دیمنے کے بارے میں اقبال زمنے کی بجائے بڑھیلیوس کے ہواہی اوران کے اشعار کہیں توخ و بڑلیطوس کے اقرال معلیم جھے جھی مكون محال ب فزرت كي فافين نبات ایک تغیر کوسے زمانے میں كياجاند ارساع كيامرغ داسي برشے مسافر برجیے زواہی " بمب درا" كى نفر " جاندا در تارى " بى ان كا نقطة نظراد رىمى واضح ب س بررسم قريم سي يهال كي جنبش سے بے زندگی جَباں کی وبشيده قراري اجل ب اس ده بس مقام به محل سے جرشرے دراکیل محتے ہیں یلنے دائے کل گئے ہیں اقبال ذند كى كوايك مغروات بي ايدابيا مفرس كالمزل واحددة ومفرك كويم بهي ب تمخفتا كدمنزلش بدبين شوق مضمراست منم كحيثوق سيرنيرومشس فبمنسذل زركى كاسفروت رخم نبس موا خدا جلفكتى دركيال ادرس بنراد با ده ناخدده دردگر ناک است محمال مبركه ببإيال دسيدكاد مغال اَ تَبَالَ كَ نَدَيْكِ إِنسانى نَدَكَى مِن حركت سيمطئن بنهي مؤسكت اس كامقع ويُخليق سيد مونيا ذال كسلط معفرام بي زرگي لليم و اودوي وريك مشلي ديت میں اس کی روانی معید گرانسان کو کھا در رائے ۔ زندگی ک حرکت اقبال کے نزد کس مصرف خلیتی ہے بلداس کا ایک واضح اور فیم معمد اصعیان ہے ۔ اور وہ یہ كدانسان كالخليق انفرادمت كوجيدا قبال خدى كهته بب-اثنا بندا ديحكمرواكده سبسي على ادربترانفرادميت عيى خداسة قريب تزموجات تقطعوا باخلان المله اس منزل كارام تسبيع وه وترت جماكنات اورانسان كوتغيري واجول سے كذاكراك بندى سعددسى بندى بيد جادى جدينسب العين بعي آسى كا تقاصلهدانسان كى وكت ادتعائى فيمود د بادردنيل كرسس فيسانسان كى ذندگى ميرس وكت ا دفقانى كى بېترى مثال متى بعد بياب د تندد تيزومبگرسوزو ميقرار درمرنال بنازه يسيدا زكهن كذشت و يهاں خيرالعبشركي شحفيت ميں اقبال نے اس منوائي صفت كام تود كيم عليه ۽ حجى كا يَوْمِ هو في شأن كے بي نظيرانفا فاميں بيان جو ئي ہے۔ اور بيانسك کی معرای ہے ہ

ئه آتی تی که مصعددا دزمیات چسکوں کہتا تھا ہو با آواں بعث فرام اللہے"(انجر اط) نے معنا پنجار دفتہ تیمنز ابیدد گفت مہتم اگری دوم گرز دو فہیم دبیام مشرق ) تے نوز محدّر بیایم شرق

# اقبال كاليب ترجمان

#### ضيآ والحديث يوسوعي

ككه رجه تقع مضمون بختل نبي مونے پايا اورقلم اتبال كى لام رېمينه كه لئے دك كيا ۔ اُدھومؤذن نے مغرب كى اذان ٹروع كردى : الله آهر ، رب نام الشكار موالناع تدانست من المراضع بالردد اسعودى ويليل كامكوب برصة موست ميري المحول مي آنسواكة ان آنسود ب واكر عوام كي صويت عنى ا ليك عالم، ايك ديب، ليك شاع وليك فلم في ايك مدترع آم به كي تصورينه يب بكة ترجمان اقبَال الدمانتي اقبَال كي تصويره اقبَالَ كي اس حربت بإرثيب المُضافقا ک<sup>ع</sup> عرب دفغ، شرقم موز به خرامست - اورجس نے طے کرلیا مقاکہ عربی کوا قبال کے نغر شوق سے بانبر کرکے دم ول گا۔

ىمى نے عَزَام لَبِه كِ عَشْقِ اقْبَالَ كَى كَهَانَ ابنى كى زيانى بار بارى بىر - ە دە دە مىر سفادت خانه پاكستان جدُّه نے " يوم اقْبَال " منايا - اس دقت عَزَام ب سودى عرب يرم مرئے سفیریتے اوراس جلیے کی صدارت کررہے تھے۔ اس تقریب سکسلے انہوں نے اقبال کی نغل مسجدۃ وطیبہ 'کاترچرکیا تھا اوروہ منغادع کی ترجرههل ادونينلم كمسا تةسفارت خليلى طون سے شائع كيا كييا تعاريخ آم بے بہت خوش تقے جب بيں رئيں بيں اس كما بچركا پروٹ پڑھر إلتعاريش دك وہ دو مرتب پایس آنے اورکت بچرکی طباعت دیکھ دیکھ کے اپن وشی کابار بار اظہار کرتے رہے ریقیقت ہے کہ دہ ترجد ان کے تمام ترجول سے بہترہے اور کنکے

شام کوچلے میں ایخوں نے ج تقریب کی دہ بی اپنی نوعیت کی چیپ تقریری اس لے کہا ہم م اُن کی تقریک عالم' ایک امتنا واوب اور ایک مفکر کی تقریر - مرکز میں میں میں میں اور ایک اور ایک میں اور ایک میں اور اور اور اور ایک میں اور ایک مفکر کی تقریر به تی بخی و منطیب نه تعظی نداُن کی عالمانه شان کے لئے خطابت زیبایتی عربی خطابت میں ہوش سے زیادہ بوش اور عنور سے نامی میں میں میں میں میں اور میں اور عربی نامی میں ہوش سے زیادہ بوش اور مغزر سے زیادہ الفاط ہوتے ہیں اور عربی نبا كة التي بير اليرضليب بهمت كم كزرس مهرجن كي خطابت مي العلاومعاني كاتواذن باتى را مو-مركاس شام عزام به كى تقرير خطابت كالعان في بهيرة تی یکھاُن کی تقریرکا ترجہ کرنا تھا اُس لیزیں کے اس کی یا دواشت تیا د کی تی جواب تک میرے پاس محفوظ ہے ۔ انہوں کے اپنی تقریر شروری کرتے ہوئے کہا :

\* يومِ أَقَبَالَ مُعْلِف بمالك بين مناياج تلب اس لن كروه شاع إلى انديس من الناكي يادمن السامير من الناكي الم مناياج تسلل الم تقراوربلا وعربيكيم اس لنزكرا فتبال قرون اولى كمصليانوس كى نصويريت اوراس سرزين مقدس جحاذيں ان كى يا داس ليخ مشانا خرورى بيركران كى تمشاخى كە دە يىبالىرى بىكرىمارا دىن بىكىم أن كويبان زندەركىيى ؟

اس كه يعدو آم بسف اخباك سع بين عشق كى كهانى أسى اندازيس سنانى جرع في شعراء كى غزل كالندازيد اورج امر الغنيس سع آج تك قائم بهم بن وادوا څارمجوبسے خطاب کریے یان کا ڈکرہ کرکے لینے والہار جذبات کا اظہار اس داستان کا خلاصہ پیچھے کہ : \* پس ہے ۲۵ سال قبل اقبال کا مام ہے ت یں سنامگریں کروہ مِشری کے صوبی شاعریں۔ اس کے بعدجامعۃ لندن میں چند مہندوستانیوں سے اُٹھا تذکرہ کیا ۔میری انگریزی اُس وقت اتنی کمروایتی كەميران طلباركى گغتگوسے اقبال كى ميچەمىونت نەخەل كرسكا بھرقابرە ميں ميرے ددست محد عاكف بەبچوتركى كے شاعراً سلام تھے 'ان كوكابل کے تركى كەسغىرنے ° بىلىم شرق كالىك نىخ بىيجا جىددىكا كى بېت متاتر بوا يجدعاكة: بے خەبهت سے اشعاد كے سامنے 'تغیس اندانغ<sup>ل</sup>' كلمانغا گربعن بهترين شوج والرويقى تقريبه والداس كربته وتنوى اسرار ورموز وستياب بونئ توبم دونوں نے ايک ساتھاس كامطالع كيا ا درميرى مجست كاشعار يوبل المثال اس كَيْدِي سري سام اقبل برنكسنا شروع كيا الداكن كے انزات كونغم كرنے ليگا بين الله على جندوستان گيا-حالات بهست خواب تق د دلي سعال ايك

#### لمونزوكاي رايريل ١٩٥٩ء

فقط المنگفتاً كى مسافت باتى تى متوّمين نفطان كه دورد يسغ كيا وقليم ئين في باداشعاد ايك منگ مرمريكنده كرائد تقيم طير سفراقيال كه مزاد بر مند كنه سعد بي يدهدى لردخك ذهر ... بي كام طلب يه تقاك ايك موب آپ كه مصف كم ليم مجول بيش كرد إسه .... چنگريم عشت قرآن كى نيان ميں بير اس لئة يمثيق ادم خال مجاز "بيد السر قبول فرطيقية!

اس كربىدى اقبال كرمزار أن كركر ال كراناركي نيارت كرائي ادرباركيا ادربار إرجاء جامناهول -

۱۹۹۱ء میں جب استقلال پاکستان کی شکل میں خواب اقبال کی تعبیر نظائی توخیال آیا که اُن کاکوئی پوراد یوان ترجم کروں ریر تمقانس وقت بی می او جب ۱۹۵۰ء میں جب اقبال نصیب موااور میں دیا واقبال میں اپنے ملک کاسفیر پر کے پنجا ہیں میں آب کا ترجم محل کیا بر بر کتاب میں اپنے ملک کاسفیر پر کے پنجا ہیں میں اُن کی تربی اوران کا فلسفہ ؟ یہ کتاب می جو قابرو ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی اوران کے بر تمنوی اسرار ورموز کا ترجم محمل کیا جو توقع تھی کہ ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی اوران کے بر تمنوی اسرار ورموز کا ترجم محمل کیا جو توقع تھی کہ ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی اوران کے بر تمنوی اسرار ورموز کا ترجم محمل کیا جو توقع تھی کہ ۱۹۵۱ء میں کیا جو اسلامی کی محمل کیا جو توقع تھی کہ دوران کی ترجم اسرار کی ترجم میں اوران کی ترجم میں میں مقدم میں میں میں میں میں میں اوران کی ترجم میں اوران کے ترجم کی میں اوران کے برحم میں اور کا مربی کا مربی میں اقبال کے بیام کو دالے جو موں ہے۔

کالیک جلسہ دیرس میں آقبال کے بیام اور کلام پر کام کرنے والے جو موں ہے۔

اس کے بعد عزآم بے نے اقبال کرتمام دوا دین اور مجموعہ بلے نظم ونٹر کا تعارف کرایا مفتاعت زبانوں میں جوائن کر ترجے ہوئے ہیں۔ان کا تذکرہ کیا مون دروت مار میں کے سب تات سے معالم

ادرْ فلسغهٔ اقْبَال 'پردیرنگ وجداً درتقربرکریے رہے۔

عوّاتم بدكی تقریری یه اثر بواکه تجداً و آونجد که ادبار اور شعرار نه اقتبال کاتفصیلی مطالعه شروع کیبا اور ۱۹۵۶ بی جب به نه نیم اقبال شمنایا تواس میں سعودی عرب کے ۱۲ ادبارون وار نے مقالات بڑھے اور تجباً زیے سب سے بڑے دشاعر ابراہیم عزّاوی "نے ایک طویل تصیده سنایا جزّاد بخ جنیست دکھتا ہے۔ ان سب کامجوعہ" شاعوالا سلام "کے نام سے شالع ہوج پکا ہزر

عزآم بدع بی دنیاعی اقبال کے داحد ُرحاٰن تونہ تھے۔البتہ پہلے ترجان خرد کھے اورسب سے بڑی بات یہ جے کہ انھوں سے اپنی عمر کا بہتر کے تھے۔ یعنی آخری دس سال تقریباً سب کے سب اقبال ہی کے لئے وقعت کر دینے تھے ۔

ده دوناندادبی گائری تحقیق تحرس کالیک محته "الشوارد "کرنام سے شائع بوچیا ہے اور باتی چوغیرمطبوعہ ہے اُس کااکٹر محترمی پڑھ پچاہوں · ا**س میں بی جابج**ا اقبال کا ذکرہے اور اِس طرح کہ گویا وہ حیاست و کا مُنات کو ادّ آل کی نظود ، سے دیچورہے ہوں ۔

امہٰوں نے اپنی مجوب بجی \* ہمال کو بہت سے منطوط لکھے ہمیں ۔ان عیں سے چندخطوعا بھیپ چکے ہمیں۔ ان خطوط میں انصول نے ہاکہ کو اپنی سلمان میں تا بغضا کی تلقین کی ہے جوافقال کے آئیڈلی \* مادراں واُسوہ کا مل بتول \* کے نقش قدم پر چلے ۔

ا بنوں نے کراچی میں " قلندرانِ اقبال " کے نام سے ایک چیوٹی سی جماعت تیارٹی تنی ۔ جس کے ادکان بفتے یں لیک مرتب جمع برد کے انقبال کے کلام اورائی تعلیمات رگفتگو کرتے تنے۔

۱۹۵۵ و ۱۹۵۵ و که ادائل میں جب بمیں سودی عرب گیا توجدہ میں عزآم بے بھی تھے اور عربہا دالامیری (سابق سفیرنشام درپاکستان) بھی ۔عزآم بے نے وہال بھی تندران اقبال "کاسلسل جاری رکھا۔ اس ایں ڈاکٹر اورا قبال قریشی ادرمولا اعبداللہ ندوی بھی شریک، ہوستے تنظے اس اقبال کے علاوہ پاکستان کی تہذیب وثقافت اورا دب رجب گفتگو ہوتی تھی سنتی میراکر آم صاحب کی مؤلفہ کتا ب" ثقافتِ پاکستان "بھی ان محفلوں میں پڑھی جاتی ۔اسکام مغہم عربی میں بیان ہوتا ، تاکر اُرمدہ سے زانوس \* قدندر میری اُس سے مستنفید بڑھکیں ۔

عَزَمَ بِسِعِمِرِی آخِی ملقات گزشته سال مجلس مذاکراتِ اسلامی لاہور میں ہوئی تقی اورجو لوگ، اس مجلس مذاکرہ میں شرکیے۔ تقے۔ اُن کوعلم ہے کرفہ اکٹرصاحب نے اس کی کامیابی میں کتناعظیم حصّہ لیا تھا۔\* پاکستان " وَمِیْرَان مُشَّا اس لئے اُس کے مندوب توابحسارہ تھی کی سیکھنے تھے۔ بھی عی سیکھنے آم ہے ہے نرم اورگرم مراج مشرق ومغرب کے علما دمیں توازن ہیداکرنے کی جوکٹشش کی مجلسِ مذاکرات کی کلمیابی میں اُس کا بڑا صفرہ تھا۔ یرتوسب جانتے میں کہ ملام اقبال کے افکار کوی دنیا میں مام کرنے میں عزام ہے نے بڑا مصد لیا ہے مگر اکفوں نے جرمنظوم ترجی کئے ہیں۔ اُن کا ہنزہ لیتے موستے ہم کڑی ہما اہ الایری دشام) ' امیرو فوالدین دعوات) ' صادی شعلان دمصر اُ امین زمری دیمن ' لیسے لوگوں کے منظوم ترجیجی بیش نظر یکنا ہوں گئے۔ اگرچیان میں سے کسی نے آقبال کے کسی ایک مجوسے کا پورامنظوم ترجہ نہیں کیا ہے مگرفتی نقط ، نظرسے ان کے ترجے بعض نظموں کی حد تک آرام ہے کے تراجم سے زیادہ کامیاب میں۔

الماری الدین بغداد کی نوجان شاعوم میں۔ ان کے تراجم جزیادہ ترعلام اقبال کی اُرد دنظر بہشتل میں ' بڑھ کے مجے برت ہوتی تھی کہ وہ اُرد دنیا اللہ بیا ہے ہوں کہ بیاری نوجہ بھی ہے ہوں اُرد دنیا کی باریکیوں سے اس تدرآ شنا کہ بھی ہیں با محرک ہے ہیں ان سے ملا تو مجے معلوم ہوا اس کی جہ یہ ہے کہ فارسی جوات کی دوسری مقبول و عام زبان ہے ، وہ سی اوری طرح تا در ہیں۔ دوسرے یہ کہ عواق ہیں بہت دیکر ممالک کے زائرین کی وجہ سے ارد زبان زیادہ بولی اور بھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آئی ہے۔ اس وجہ سے آئی ہے۔ اس وجہ سے آئی ہے۔ اس میں میں منظم ہے اُن کو بھی وہ بخلی بھی سکتی ہیں۔ اگرچہ بخرائم ہے بھی فارسی سے آگاء مقع اور انفوں بے شام نام کہ فرد کو ہو اور وہ اُرد و سے نام میں ہوں کہ دوجہ رکھتی ہے اور وہ اُرد و سے نام کہ دوجہ رکھتی ہے اور وہ اُرد و سے ناد کہ دوری زبان کا درجہ رکھتی ہے اور وہ اُرد و سے ناد کہ دوری زبان کا درجہ رکھتی ہے اور وہ اُرد و سے ناد کہ ناد س نہیں ہیں۔

عوام به کوخواس کا احداس تھاکہ ایر ہو فورالدی اور صاری شعلان سے اقبال کے بعض قطعات اوداشعار کا ایسا ترجہ کیا ہے جس سے بہر وہ مند رسکیں گے چنا نی مثنوی امراد درموڈ کے ترجے میں انھوں نے "سرشہا دت" اور " تذکرہ بتول "کے اشعار چھوڑ دیتے ہیں اوراس کا تذکرہ حلشیے میں کردیا چمٹر کوئی دھ بہیں بھی ہے جب میں نے عوام ہوسے اس کی وجہ دریا دنت کی توانھوں لئے کہا کہ صاری شعلان نے اِن منتخب اشعار کا ایسا ترجہ کہیل ہے میرکوئی دھ بہتر ترجہ درکر کا جاری کا ترک کردینا ہی بہتر تھا ۔ یہ کام میں بوری کتاب کے ترجے کی تھیل کے بعد کرنا چاہتا تھا مگو " سفادت " ای معروفیات نے موقع نہ دیا اور کتاب بھی کئی ۔

عَوَاسِدِ فَالنّبَال کی جس کتاب باجس نظم کا ترجہ کیا ہے اس کو بادبار پڑھا ہے اور خوب بچھا ہے اور کوشش کی ہے کہ مفہوم پوراکا پورا منتقل ہوجات اور جہاں دفت محسوس کی ہے وہاں حاشیوں کی مدد سے اس کو واضح کیا ہے۔ می کو و مرسے عوبی مرجبین نے عوبی نظم کی خوبصورتی کو مقدم دکھا ہے۔ عوبی نوان کے بیٹ کے اور خوبی میں ہوتا ہے می کا معرف دکھا ہے۔ عوبی نوان کے بیٹ کے معالم میں نی البحلہ قلامت پہند کے می محلات اور امیرہ فرالدیں یا نئی نسل سے متلق می موجہ ہے اور می مفہوم کا دیا وہ احساس ہوتا ہے می می تو آم بے کر بھے ہی یا دی میں موجہ کی مطابقت کی احتیاط فر بھا ہم کی موجہ کا خوان کو دیا ہے کہ اور مسجد وطیر میں معارت میں ہوتا ہے میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں کا متاب کا موجہ میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں موجہ میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں موجہ میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں موجہ میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں موجہ میں تو انہوں ہے اقتبال کی نقل موجہ میں تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے اقتبال کی نقل میں موجہ میں تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے اقتبال کی نقل موجہ میں تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے اقتبال کی نقل موجہ بھی تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے اور موجہ بھی تو انہوں ہے انہوں

سغارت کی ذمردادیوں سے سبکدوش ہوسے کے بعداب وہ ستودیزیرسٹی دباقٹ کے قیام میں مصودن تھے اوراب بھردی عزآم بے ہو گئے تھے جن سے قاہرہ کی علی واد بی وزیا ماؤس تھی۔ اے کاش وہ برآخری مقالری مکس کرسکے جس میں انہوں نے اقبال اورسٹنی کا موازند کزاچا ہمتھا اورسٹنی کی شاعری کی مصوصتیات گزلے نے بعدا قبال کی وہری متصوصیات کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعدیہ کھور ہے تھے کہ :

« محُرا مَبَال كه إن اس سعز مايه م م كيسها وروه يه كما تبال \_\_\_\_\_\_

ئەتىنىلىغەڭ كادە دەھركىتا بوادل خابۇش كردىل جاقىبال كەعشى سىمىمورىتھا داس لىنكراس دل كواسلام سىنىجىت ىى ادرىشرق بولى پىر جىآل الدىن اور ئىرقىتىدە كەبىدكىن " دانلىقى داز"كى آ دازىي ئەسنانى دىتى تىم ئىركىجىپ اقتبال كى آدازاڭ كەكانىل تىكىپىچى تودە بىلىچىپىن بوگى ادراك كەدلىي دەچراغ جىل امھاجى سە ئەن لاقىدادچراغ دەش مېر ر

مهجنة طيرشك ترجي مين عرّام بيسندي الامكان بريندك توانى كى يحدانيت كامبى محافل كحله- مثلاً م سلسلة معذوشب نعش محرصات استسلة معذوشب مهل حيات ومات ه ام تر العدات ها والمات وأصلُ الحيات ها والمات مس كوكيا جوكس مردخدا في تسام بحث الحيث المستام عثن مرايا دوام جميل بنيس بنت داود من العشق جنت خلت المخالف المؤلف وجميل المجال المجال وجميل المخالف وجميل المناس عرم مرتبت الماسيول كى زمي بلندلس عرم القاصديين الميل برخشال كه وهيم ويورد كي افتاب لعل برخشال كه وهيم ويورد كي افتاب لعل برخشال كه وهيم ويورد كي افتاب وين شفق ، من عقيق هفاب

د ترجعه، نهاش دليل لغيرشباست نهاش دليل يكران نيسنا بهاش دليل يكران نيسنا بهاش دليل يكران نيسنا ورجعه وكاس نقش مي رنگب شبات دودا المدل المدرم قطيد المحشق سيح سيرا وجل و جال مروضه اكي ديل وجال وجال مروضه اكي ديل وجال وجال مروضه اكي ديل و حل و حل الله أنت الدليل و ترجعه و الكام الله أنت الدليل و ترجعه و الكام الميل مروضه و دين و وسطورة دين و دين الميال تلظي المعاب و دريمه و دين الميال تلظي المعاب و دريمه و دين و دين الميال تلظي المعاب و دريمه و دين و دين و دين الميال تلظي المعاب و دريمه و دين و دين

صدن بانچین اورساتی بندیری الترام بانی نهیں ده سکل بنداس مئے کرواز وکو آسان اور افعان کے مائل وائی حق نظر میں آن ابعی فظ نوی دجوہ سے مکن نرمنا - اس سے ظاہر بوجا آ ہے کہ عزام بے نے علام اقبال کی اس موکہ آ را نظم کے ترجے میں مہل کی طرح موانی ، منی محتقبل وحال ا انزات وقیدات کی ترجانی کے ملاوہ قوائی کی کیسانیت کی کوشش کرکے " لزوم و الا لازم "سے بھی کام لیا ہے جواکر چہد کی " صنعت " ہے موثو ترجہ میں اس معظم کے ادا الیک تا دوال کا ایک تا دوال کا امراک میں کی بات ہے ۔

اگرعزآم بے جندسال اور ندہ رہتے توشائد نسیم جاز "کے عزان سے علّام اقبال کے اُن افکارکو عنی نرید بیش کرتے جوان کے کلام میں بچہ بوتے ہیں اور جن کومرتب کرکے وہ علّام کے منبم اسلام "کوعرب نوج انوں کے ساھنم پیش کرنا چا ہے تھے می بیکام کسی اور کے لئے چھوٹر کے وہ علام اُ سے جامعے آسال ان کی محدریت نیم افشانی کرے! ب

> اس مرشیخیم نے اس کوخواب گل سے سیدار کیا اس کی نگا موں سے خفلت وجہالت سکر ہے ۔ اس مرشیخیم نے اس کوخواب گل سے سیدار کیا اس کی نگا ہوں سے خفلت وجہالت سکر ہے۔ اعضائے اوراس کے ول میں آگ می سگادی ۔ اقبال نے جلال الدین روی کو افلاک کی جادہ ہائی کے میں اپنا رہنا بنا یا اوری ہے کے حلال الدین کے فلسفہ اورشومی وہ چنگا دیاں ہم یہن سے اقبال کے اس اتبار میں وہ چنگا دیاں ہم یہن سے اقبال کے اس اتبار کی تعدید کے میں اپنا رہنا ہا۔

> نسف خدی اوراس کے شاخ درگ مین توت دتواناتی بھل ہم اورجہاد دائم کی طوت دوس ان سب ک جملکیان بٹم بینا کوجلال الدین کے اشعاد میں التی ہیں۔ تجھے یا درٹر آ ہے کرجب میں تک کے شاع اِسلام محمد عاکمت سے اقبال اورجلال الدین مرکفتگوکرا محاق ہیں یہ کہنا محاکد اُکھ میں الکیو اس زیانے میں بی کھیں آورہ محد اقبال ہی جوں گے۔

> يىنىم تورد بى مىلىدى ئىزى كەن ئەنى بەردى ئىن ئىلىنى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئەندىكا ئودايگ دانداد جەئىر ئىنى ئىلىنى بورى كەمكال ئەن چەدىرى مىدى كىلى قىلىلى كىمجىزاچا بىلىنىچە عبد الوچا سىزام سىل

، إدرفتكال:

## د العرضية عبد الحكيم «مروم

#### رمكيس إحد ل جعفرى

اب کے یہ نیسلگرنا میرسے ہے آسان نہیں ہے کہ اسے اپن ٹوٹن سنی قواد دوں یا بنستی کوٹینٹسم مندوستان میں سجھے متعدد بلند پاریمالی ہو۔ وروالاجناب میتیوں سے شرف تقرب حاصل د لم سانہیں بریسے ہوت قریب سے دیجھا ایمکن اکٹر حالتوں میں ہوا یہ کڑھ بارگا ہ باں سے بالین اور کیمکم می نفرت کا قرشہ ہے کروائی ہوا سے

## بی کواکب کچه ، نظر آتے بیں کچه دستے بی دحور یہ با ذی گر کھسلا

جن خعیہ توں سے مجے شرف تقرب ماصل دم ہے ان میں دہ توگہ ہی تنے جو اقلیم سیاست کے شہریا دیتے اور وہ حضرات بھی جوشہرستان کا خفل ہے اور وہ بھی جن کے جوشہرستان کا خفل ہے اور وہ بھی جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے طنعہ سے خواستھے ، وہ بھی جن کے جن کے طنعہ سے خواستھے ، وہ بھی جن کے جن کے طنعہ سے خواستھا اور وہ بھی جن کے مہر سے ، شہر و دیا دیکے کوچ ویا زاد میں طوفان انٹھے تھے ، زلز سے آئے تھے ، اوران تعالب بریا ہوئے تھے ، کھوں میں جن کے جن کا قریب سے مطالعہ کرے بے ساختہ ۔ آ و سے تھی جی ہو ہماں عمر ہم کر ؛ خلیف صاحب کی ذات گرائی بھی اس میں نظراتی ۔

وه اددو کے مکیل القدداویر سخے ، انگریزی کے نہا بہت الل انشام داند تھے ، مغربی فلسف کے داندواں اورشرق فلسف کے این تھے علوم مغربی کے ہما اور ملائے کے داندواں اورشرق فلسف کے این تھے علوم مغربی کے ہما اور ملائے کہ ہمارے مشربی کے دائر کھو گھرٹر ہما اور ملوم مشرق کے جاسے نخف ، وہ عوص ولا از تک جا معرم حش اندور در از اور کی ملائے کے دائر کھو کھر کے اعتباط فلیمات دے ، وہ اپنے علم دفضل ، وصعت مطالعہ اور وسعت نظر کے اعتباد سے کیٹا تھے ، دوست ان کی عزت کرتے تھے ہم عصران کا لوملنے تھے۔ فاحث تک ابن کی بارگا ہ عالی میں سرچیکا کرماخر ہوتے تھے۔

ایک مرتز بجگرت چوکمی کریکیا بات ہے اسلام کتا بیرعو دننوں سے مسلان مردوں کوشادی کی اجازت ویتاہے پہیکن کتا ہی مردوں سے مسلان عورتوں کی فادی جائز قراد نہیں دنیا بنطیفہ صاحب نے فرایا، سلام سے عورتوں کو وحقوق دیے ہیں دیکسی ندم بسدنے نہیں دیے ، ایک غیرسلم عورت مسلی شوبرکی بیری بننے کے بعدان نام حقوق کی الک ہوجا تھ ہے جو سلمان مورت کول سکتے ہیں، کیکن ایک سسلمان مورت ، غیرسلم کی بیوی نیکران نمام حقوق سے محروم موجا تی ہے جو اسلام نے مورتوں کو مطلکے ہمیں، مجللا مسلام انتا المرافلم کیسے ہر واشت کرسکتا تھا ؟

خلینه صاحب کادل مجی سلمان تعااور دران مجی اور از ملمی، وه ننگ دل نهیں تصے دستعصب بنیں تنے ، اس سے کر اسلام بی تنگ ول اقتصعب نہیں ہے۔ قرآن کا ابنوں نے دقت نظرمے مطالعہ کیا تھا، درم مالعہ منتم نہیں ہوا ،حدیث یاان کی کمری نظری، ان کا اسلام ،قرآن دحدیث کے دل آ دیزا تعلی كانتجاتا، دومديث ك قاكن فع ،اس كما فا دين ،اميت اوردي حشيت كم منزن نف ، يكن روايت كم سافدوه و دايت كري قاك تقد، جومديث تران کی منالف ہو، یا دقاد رسالت بنام کے من فی جواسے میر انسلیم نہیں کرتے تھے ۔خود اثمہ حدیث کالجی مسلک ہیں ہے ، وہ ٹرسے عالی ظرف تھے ، دوسرو ے خیالات سننے تھے ، دومردِں کواخدہ فات کائل دیتے تھے ، بار کا ایسا **ہواکی ٹھنسیتوں کے دود ک**سے ما**لی اس تھے ، ان مرمی سن**ے تندوی کی کھنے گئے۔ کی حکمان کے انتے پشکن ندا کی ۔ ایدائجی ہواکہ بنی بعبرت کے مطابق انہوں نے ایک دائے کسی دئی مشارین قائم کی ، مگرنیا ذمندا ور مانحت ، جوسے سے با وج دمیں ہے؛ اس سے اختلان کیا۔ اس اختلات کو امہوں سے خنر چنبی کے ساتھ برداشت کیا، ایک مرتب دیڈیج پاکستان فام ورکی عجیس منعقد جوئی۔ جانع حس حسرت مرعم اس کے صدر تھے۔ میاں بشیراحد ، اٹیٹر مایوں ، مولانا صلاح الدین احمدا ٹیڈٹرا دبی دنیا، شاہ محدمبغرصا حب ندوی ، شرکے بنم تے۔ ذریر بحث میرامقال تفاجس پراخلات وافقا ق کا اظہار کیا جار ہا تھا۔ اسی اثنا بس ذکوہ کامسکد زیر بحث آیا۔ ظیفرصا حب کی ماسے تھی کریہ ایک ٹیکیسے اوراسلاقی حکومت مسب حالات اس می کی دیشی کرسکتی ہے ۔ حکومت بوٹیکس می لیتن سے وہ ذکا قدیم، اس کیے اداکریٹ کے بعد میروکا ہے کا مہم الگ دقم عَرِث كرين كل حذودت بنبس - ميرا وض كرنا يرتعاك مكومت ابن صوابد مع بروعتين جائب شيكس وصول كرسكتى سي كبكن ذكواة ايك خالعى غرجه جيز ہے ماس کی شرح معین ہے ۔ اس کے مصارت مقردمی ، الذااس کا وومرے نما صل سع قطی لظرکرے ا واکرنا لا ڈی ہے ۔ بہت جلد پیشند والم کی سما ميدان يبط بن كيا، خليفها حب اني سوي مجى دائ ميركيول تبديل كرت ؛ اورس اك خري سلك ميركيول واخلت كرتا ؛ جب تك ميس جاوى دې د لئالئ کا ترکښم د و فري خالی کرنے دسے ،ليکن جبعبس برخامست بوئی نوزکوئی اختلات تعاین اسکاه اثر ، زمې معاملات ومساطى چه وه بېت سوچ سجمارکوئ دائے قائم کرنے تھے ، ا ورجب کولدائے قائم کرہنے تھ قواس برجہ جائے تھے ، لیکن اگر کسی موق پران کی ماشک کی ورج ہی تا بہت ہوجاتی تورجوع کرنے میں درامی نامل نہ کرتے۔

ادادهٔ ثقافت اسلامید کے سیاہ وسفید کے مالک خلیفہ صاحب تھے ، ہوں تو ایک بورڈ آف ڈواٹرکٹر ذمی تھا ہلیکن ڈواٹرکٹر وں کوخلیفہ کا
ایشا امتیاد تھا کہ وہ اپنے حیابہ یہ بہ جہا ہے تھے کہ تھے تھے اور بورڈ اس کی توثین کر دیتا تھا۔ خلیفہ صاحب نے جن جن کرا وارہ میں ایسے افراد کو ابنی
ردم شناسی سے بی کیا بہن میں سے اکثر گم تام نظر ، اپنا کو ٹی تصنیفی بہن خطر نہیں درکھتے تھے ، ایکن خلیفہ صاحب کی نگر انی میں انہوں کہ کہ آجی میں میں سے اکثر گم تام نظر ، اپنا کو ٹی تصنیفی بہن منطر نہیں سرائے ۔ یہ تناس سے با ہر کے ملی اواروں سے وصلہ افرا طود م میں سرائے۔ یہ تصنیفات ختلف موضوحات بہشتل میں ۔ تاریخ ، سیرت ، سوائح ، فلسفہ ، تصوف ، قرآن ، حدیث فقہ۔ بہتا ہیں انگریزی میں بی بہن اور دو میں ہے ۔ اس کا درج فروتر ردو میں بھی اس بہن ہوئی ۔ بعض مطلوب اخلاف کی صداعی بلند ہوئی ، بیکن یہ کوئی نرکہ سکا کر مؤود موا درک اعتبارے ان کا درج فروتر ہے۔ اس کا سب سے ، احتراث کیا کہ گرا ہیں ، وقت نظر ، وسعت مطالع بختیق اور ذوق جبجوکا شام بکا دھی ۔

ا دارد کا نظام ا دنات می دمی تفاج دفترون کام دناسته ، اورشعبُ استفام وطباعت که فرادان ا دقات که با بندمی کتے ، کین مصنفین مک کلی کی پا بندی دی دندان کی غیرماضری شما دکی جاتی تی . وه فرا یکرنے تھے ، کھٹے ٹیسٹ والوں پلاس طرح کی پابندیاں ظلم س - وه صرف یہ جاسج تھے کرمال میریں ، مقرره صفحات پورے ہوجائیں ۔ ا دران بن مجی اگھی کی ہوتی توده بازپرس نزکم تے - فرائے تھے علم نا پا ا در تو طان بیں جا سکتا ؛

## علامها قبآل تحجيندنوا در

البرعلىخان

a majara sa

شاعومشرق کی چندنا در تحریبی بیش کردا بول : شریم می اونظمی می به به انطاع کشیری میگزین کے ایٹریٹر محمدین فَقَ کے نام ہم یکٹیمی کی گئی ابھ کی ایر با ۱۹۰۹ کی اشاعت میں شامل ہے۔ فِق کے نام نَوَقَلَ کُرکا تیب نم رُمی علام اقبال کے عاضط شائع ہوئے ہیں \* اقبال نام \* متسسره می دعقاد اللہ میں ایک نصاب اور فوق کی ایک کتاب بر تقریفی دائے ۔۔۔ نوق کے بارے میں آفصیدات شخصیات نمر نقوش میں حبدالنڈ ورشی کے محکے سے مل کمتی ہیں۔

دومرافعالکنوک ادبی ابناے مرقع کے ایڈیٹرد صَل بلگرامی کے نام ہے اور مرق سے افیس شارئے جنوں ۱۹۲۱ء کی اشاحت میں شال ہے جب میں یکس تھور ہے کے ایڈیٹر دصَل بلگرامی کے نام ہے اور مرق سے افیس شارئے جنوں ۱۹۲۱ء کی اشاحت میں شال ہے جب میں یکس تھور ہے کے طرح مشاہر کی تھور ہوں کے کسی درق سے کانچور کی طرح مشاہر کی تھور ہوں کے کسی شائع کرنا تھی ۔ علام ما قبال کا خط ایڈیٹر مرق سے کسی دورق کی دروق کی در

پاُنچ*ي تخريطاً گرمنس*لم ين رنگ ۱۹۳۸ء مسک آگرزی ميگزن سے لگی کبر طلبا کی دمين کی جو بل کے موقع پراس سال ميگزي ہے اپناخاص فم شائع کيا تھا۔ جبے بدينے آلدين سے اين کيا تھا اورشا ہيرسے اس موقع کے نئي پيتا ان منگوائے گئے تھے۔ اقبال کا يرمپنيام اپنے آگرندي کے ويصور سے لور سيسان ترجے کی دجہ سے ہميت دکھتا ہے۔ اليے ہی برجہ ترجے کی لیک مثال اور ملتی ہے جو' اہ تو' میں شائع ہوجی ہے کہی موقع ہا قبال کے پشورہ

چناںبزی کہ گڑھ تیست مرکئ ما) خوالاکردہ نود ٹرمسیلر ترکمہ و

بالمنكرة الهيمه سمكاخ يذى تصربيث كيامتا -

Live so beautifully that if death rs the end of all, God Himself may be put to shame,

for having ended thy career.

بیمی نے پہاں اس نے نقل کردیا کہ دونوں ترجے ساتھ دیمی توسطف دوبالا ہوجا تیکا۔ اس کے بعد مقامہ افتیا کے خیرمون کالم اردوکا آخا و بوتا ہے۔ جھٹے غمر پرجونظم درجے بنوالامراقبال کے بالکل ابتدائی زالے کی یا دگارہے رہیمی کشیری میکڑیں "مرتب فرق کے ایسے عمیہ او بیں شائع ہوجی ہے۔ کے ساتھ فوق کا استعاد خرار کیے ۔۔۔ کے ساتھ فوق کا تشدیمی فوضع می مل منطوع رائے ہے ۔۔۔

۵۰۸: کیک ہی سلسلہ کی رباعیاں ہیں بہلی بارکشمیری میگزین <sup>۵</sup> اکتربر ۱۹۰۹ء میں جی پھتیں ۔ ان کافق کے مندرجہ بلانوٹ ہیں حالہ بھی طلبے می**ت**صلام میں مقیس ۔ ان بیں سے چوٹ ہاتیاتِ اَتَبَال \* دمرِ سُرعَبَدَ اوا حدمینی میں شامل کی جانجی ہیں ۔

9: يرداع مى بسلسلة بالاى مين شاركى جانى چائى -ادراس كريم تك بېنجلى كاسېرابى قوق بى كرمسيد-

۱۰: یه الکیددا مین مخول خول منال برتوسه طون جام کرتے ہیں سے صف کردہ بقیدا شعاد ہیں - بہال وکن داور مستمرہ ۱۹۰ سے آپ کی خدمت میں بیش کے جات ہیں۔ علام اقبال نے دوان سفرید سب کہی جنانچد ایک شعرے

مرسه زمووطن مازتی کے میدال جہازیسے تبسی ہم سلام کرتے ہیں "

من اطاليد كم منبور حب وطن مازني كي طرف اشار ويجي كياب،

۱۱: اس شوکی پیشیت مشکوک ہے۔ یہ اقتبال کوپند کرنے والے ایک بزیگ نویشیدالحس صاحب کی بیاض سے نعل کیا گیاہے مگوم کم طور کے اسے مقاقم کانہیں کہا جاسکتا اس ہے کہ وقی مطبوعہ شہادت تھے ابھی کہ نہیں السبی اور مرتب بیاض کے بیان کئی دنہیں کیاجاسکتا۔ کیونکہ اسی پیں مقامر کی کئی نکیس لمیے ابتدائی متن کے مسابق مندرج ہیں ۔

۱۱۲ پاشولیک ابدادگاریت مهرم بر اصلان من کے شارہ ا' جلد'ا موتف جان ۱۹۰۰ وسے نقل کیا گیا ہے۔ اس دسالکھ انڈسکھان اسیوصاحب ترتیب دیتے تقے دو یہ لاہود سے شالع ہوتا تھا پر تیس کے اس شوکے بارے ہم لکھا ہے : \* فینے صاحب سفالک مختفرسی غزل ای طرح پر ہمیں لاہود میں سنائی متی - ایک اشعر بادر دا' دی کھند اگھیا ''

١٠٠ يشور كام فَنْ كَ ديباج سه الماكياب وي كاب ١٩٠٩ ين بهلى بارشائع بونى على واس كي خصوصيّت يدب كراس مع معتمد وابني برنظم

العرفول کی شاہ نزول بھی بیان کی ہے ۔ کتا ب کے آفزمیں تلامذہ دراغ کی لیک مختصری فہرست ہے اور ہرکیب کے ساتھ مجدلاً حالاتِ زندگی میں دردہ کر دیے گئے مِن الْمَالَى إِلَى اس كَرَفَتَ مَذَكَ المَا هِ-

مي يسوشان برجياب-

«اً، به تعلیّ اریخ متذکره الاکتاب کلام نوَق شکه کوی شال ہے۔ ۱۲ : دساچہ مختیات اقبال مرتب عبدالرزاق حیدرآبادی میں ان تینوں شعول کا انداج شاہے۔ مرتب کابیان ہے کہ یہ اشعار علام اقبال فر ۱۹۰ بن کھے۔

14 و مِتَهنيتي الشعار" عزن "جزيك ١٩١٢ع بي شائع موست تقران كالدازاس إن كاعار به كريكى كربه جافر اكث كويادل ناخواسته لوراكريف كم لق - Lunga

a : يدرباع بجى مذكوره بالاقلى سياص سعد ماخذ بعد ادرشكوك معلوم جوتى بعر

۱۹: يَمِن شَعرٌ مَخِن ° فردِي ١٩١٤ وَ كَاشَاعت مِن شَالَع بِوسَةٍ تِقِد أَيْرَرُ مِخَ لَك لَيْسَرِي ٱلكماهِمَا: \* ذيل مِن ترجان تقيقت كروة بيناشمر در مقلق جاتے میں جوانہوں ہے ، ۲ ر بنوری ۱۹۱۷ وکو مرزم اردو کے چیسے میں سنا کرچاخرین ہے ہے خودی طاری کردی تی ہے میں آتا

١١٠١ - ١١٠ : يم م ملى سياض سيمنقول من اور شكوك من - يراس لي بين ك جارب مي كدان كاحتى طور برفيصل موجلت -

سور: ايك المحل فظم كريد دوبند نيزيك خيال " لاجورك سالنام ١٩٢٨ ويس لعنوان " علّامه اقبال كالازوار فسار شاكع جوسم عقر

هجريه كيغ مين كونئ تامّل نهيس كنغيمع و وسن كلام كاج وصّر اس مضمون مين شي كمياكياسيم ، اس كوكس حيثيت سعمي بندنه يس كها جاسكتا ليكن يبضرو ے *کہ دیبیں ایک عظیم شاع*ک ذہی ترتی کرسیجے میں مدد دیتائے۔ اس سے میرے نزدیک البی تمام تحرمے دن کوسا منے لانا جا ہیے بوکسی منگر المبارات كے سيكند ميں معاول ابت بول-

اردد شاعری میں مقام اقبال کے کلیدی مقام کے بیٹی نظراس بات کی بجد ضرورت ہے کہ ان کے کلام کونے دھنگ سے بیٹی کیاجات، اس طرح کہ "ارکنی ترتیب کے ساتھ شاعرکے دمن کی ارتعائی منرلیں اُحاگر ہوکرقاری کے مساجے آجائیں کسی مجی شاعرکی تقہیم سکسلتے اس کے اشعار کاصیحے متن بیش نظرمیڈا چاہیتے ۔اس کے بغیریم مصنّف کے انی اصفیرتک بنہیں بہنچ سکیں گے اوراگر کوشش کی ہی جائے تواس کے نتائج نزتوسجا و درسست ہوں گے اور زیسندخاطر سے آگا الْقَيَال كاكلام كِيْبِ ذُوْق اودكم استعداد كاتبول سكسيِّه بأكب ادربرح إنقول كااتني بادشكار بواسيم كداب وه اقتبال كاكم اودان بزركول كازيا وصبيء اوراي سے خرادی ہے۔ ان تعرفات سے راجا مذکتی چوٹی بڑی علطیال کلامِ اقبال میں راہ پاگئی ہیں کران کی اصلاح کے بغیر شاعرا ورشعرود نوں سے ساتھ انصاحت عمن نہیں کین کداس صورت میں ہم جومی مجسیں کے وہ شاعر کا مقصد دنہیں ہوگا ، اورج اٹر وہ ہم کے بینجانا جا بہتا ہے وہ ہم کے نہیں بہنج سکے گا۔

اقبَل لے " بانگ درا"کی ترتبب کے دقت لینے کلام میں اس حد تک قطع دریدا ورحذت واصل خدسے کام لیا تھا کہ جل ماخذول کوسل حنے دیکھ کر تقابلى جائزه لاطلت تواكي نياا قبال دريانت بوجائ كا-شاعركي عهداجهد ترتى اددة منى رفنادكة تجزية كدانة ملى الي الي مجرور كلام كى اشاعت ام معلیم جوتی ہے جواُن کے سغیرشوکی واستان کومبک وقت اورمزل بهزل بهاری نظریکے ساشف ہے کئے۔ اقتبال کا ابتدائی کلام جس کامعتدر پرحقند ْ بانگ ودا یں شائل بنبی کیاگیا اور ومجی چیزواً • ہاکک درا" میں میرو دہے' اپن ابتدآئی شکل میں غیراصلاح متن کے سامتے مختلف قبلی بیاضرں' اخبارات اور مساکم ه فا كون جمع والإلب مشاعر كتختيل لمي منظرا وراد تقاكر واضح كرينسك لي اس كومي منظرعام بريالا الموكاليه

خه فلهم چیکه ان ابوزلے پرلیٹاں کی فراہمی بہت وشوار بیرہ اوکسی فرو وا صد کے لئے اس کومرانجام ویٹااڈلین مشکل کے جی صوبرت یہ بیرک صاحب بغیون نے فراہمی کلام کے سلسلهميره كاميتزوج كرد كحلب اس كى تمام كمن ودائع سے تومين كى جائے "كريمنتشريا رے تئاش چينجيے بعد ايک جنگ وايم اور مرتب وجدون برجائيں 'الصحر براز ویشوٹھا ﴿ خِيدِي قَلِيقات لَا تَعْضِ اسْتَرَادَى بِمِصِلِهُ - خودى ولله (عامانيان صغر؛ مُدَّةَ ادِئَ وَعِره) الدُنُول دَخِره (الم كُنِينَ جلدُ لَدُسُرُ دَرَدَ بِهِ وَالْهِمَ كُولِينَ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْ

اسرار و رموز اقبال رح شارح اور سترجم



ڈاکٹار خلیفہ عبدالحکمم مرحوم (باکستان)



ڈاکٹر عبدالوہاب عزام نے سرحوم ( مصر )

#### کلام اقبال کی تصویری پیشکش

عمل ؛ حيدالرحمان جعمائي



علامهٔ افعال کاابخط مدرد

معون به من المعاملة المستوية المستوية

مانی به کمتا بوقان می نام دارد به این با در مصرف به این با می نام با این به این می تا به این است و به این با س مانی به کمتا بوقان می نام دارد به این بازند به در می تا به این بازند به در در با با به این بازند به این بازند رئیسته به بوستاه به این بازند به این به این بازند به این به ای زیاری میدان به این به این به این به این توسلای این به این به

بلكار آندوان والاستدناء والتوكان. تهضاه بالتبت براي وكران مركزي كان الذكائر من المارت مية الموس التقا منظوم برايد ابک اهم مکتوب



علامه اقبال ( ادس : ۱۹۳۳ )



علمائے مصر کا نقافنی وفد ( لاہور : ۱۹۳۳ ع)



مؤدمر عالم اسلامی : مصر (۱۹۳۲ع) علامه اقبال سامنے کی نسست میں دائیں طرف

سزار حصرت سولانا حلالاالدين روسي رح فونيه : برک



شبيه: حضرت سولانا جلالاللدىن روسى رح







#### نوادم ات اقباک (۱)

محتوب بنام محددين فوت

دْیَ نَوْتَ آپ کاکارڈ ملا، الحدلٹد کہ آپ خیرت سے ہیں۔ بھے می یہ خیال تھا کہ جاتی دنو آپ سے ملاقات نہ ہوکئی افنوں ہے۔ بھے اس ہوقع پر فوصت کم تی ودند کہیں نہیں آپ سے سلنے کو آجا آ۔ اچھا ہوا کہ آپ نے وہ پر چہلا اپنی ذر داری پر چپلا انٹروٹ کیا۔ جھے بھت افنوس ہے کہ مہال کہ مشاخل مشاخلی مضائین کھنے کہ ہاں سوھتی ہے۔ البتہ شوہ ہے کہی خود پو دموزوں جوج آبا ہے یسو شیخ عبد آلقا ور دائی پڑھوتی الجا کے مرب مصافح کے مرب الکارنہ ہیں اگر کھے ہوگیا توجا خرکروں گا۔ والشلام محدا قبال طریش کا لیے کھرج ۔ انگلینڈ

**(ť)** 

محتوب بنام متيزمقبول حين فيسل بلكرامى

گفتند دلآذار کر پربسته بکوتر گفتم که زبند دوجهاں دسته بکوتر گفتند زخلوت کده خوش برول آ گفتم شریصیت زداجست مکوتر گفتند که دربارهٔ اوچرنرے ذگرگ گفتم چگل از باوصها خسته کوتر داتبال، دانت کے در دسے اب افاقہ ہے۔ بمدردی کا شکریہ تبول فرائیے بٹائیٹل کے تشکیلتے شایدیہ شعرموزوں ہوسے تاتی بیدار شوی نالہ کشیدم درنہ

تاتر میدارشوی ناکه نشیدم در نه عثنی کاری مست که بدآه دنغال نیرنند (اقبال)

\_ (1

بيش لفظ: \* إيراني جهازراني كاريخ "؛ (الرين) : ( والرياق حصن :

> (۲۲) پیش گفتار: \* افغانستان\* : دانگیزی): دجآلآلدین احدد محدع دانعزی: (۱۹۲۳ه) :

مجست کهاگیا ہے کہ افغانستان پراس نفیس کتاب کے بین گفتار کے طور پرچندسطری تعصدوں مجھ اس فرائش کے بیدا کہ خص میں جوایج ہے منہ مرین اس سے کرمی افغانوں کا ایک بعثامش اور کوشت کوش جا ندار توم کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں ۔ بلکہ اس لیم سی کے مرحوم الدوشتاه کوشخصی طویع

المشرميكن و كالميل يكالميك عدد

یرمیدمعامداولسیسیل نذکرہ ددیمائیوں کے ظم سے نسکا ہے جنوں نے اپنے طول تیام کے ذاتی تاقزات کے ماماۃ بہتری یا خذا ودمرکاری اظّالمات کربی اتعال کیا ہے۔ ہی لئے بیادد زیا وہمسین کاستی ہے معتنفین نے بچاطور پر بیرشاد جنگوں احواں اور اندرون مجمکوی کے زائے کو مجروک کر ، گرامن عدر پرذیاده توجدی بچه حالانکرمهنی نظر می برسط اور چهکرشدی افغانستان کی اریخ معلوم دینتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں بڑی تیتی اور مصمعلوات بہم پینچلسند کرمائے مستفین نے موجدہ دنیا کی تہذیب میں افغانستان کے مقام اور چیشیت کے سلسلے میں بعض دلچپ سوال چیڑے ہیں۔ اوداس میں اشرینہیں کہ افغان چیستان ہیں اٹری اورتار کی مختیق 'قدیم دنیا کہ بارسد میں جاری معلوات میں بہت کچواضا فہ کرسے گی لیکن کام بہت برل ہے اور چھے امید ہے کہ افغان چیستیں لینے ملک کی عظمتِ رفتہ کے نقرش کو اجاکہ کرنے میں کا دش سے کام لیں گے۔

محلاتنال ستبر١٩١٣ء لابود زرج

(4)

یقیں الشمستی خودگرین یعیں مشلِخلیل آتش نشینی سن ای تہذیب جاخر کھ گڑتار نالی سے بی تربیل یقینی

Trust in God is ecstacy and emancipation,
Like Khalil to sit in conflagration,
Hark slave of present civilization,
Infidelity than bondage is worse an occupation.

( انتخرزی میگرین ،مسلم بزیوترش ملی گذید ۱۹۳۴ء)

16.7

(SD): MOHAMMED IQBAL.

(H)

بدن برجال في كرجيد تفس مي ميرزول عَلَم خوشى كا مرے ول ميں برگيا تعالكول لكالمخيمة وال رنج كيجنو ووقشول بنابوائتا مراسیذرشکب صدکا ذی یہ فکرمجہ کولگی متی کہ ہوں جلئے جول ا مڈگیا مری انھوں سے خون کامیوں كربيت قومكى إصلاح كم بويخ مونعل كحس كومن كرمواخرى سعدل مشيوب دبي أسى مي غسب ودنج عودت فايل يقيس جراه يرأتيكا طالع والرول! فبالاشكركر مستنيقي راه بنول ادا ندم ميم وشكر خدائ كن فيكون منطهوذلعث يبياشكيان وسيرجرل جمن بونی مرے سینے میں نارسوزوروں بعيدر كيسف اورخوى سے جول مقول الجل داج مسشال توزع جيران كنصن قوم براك خريبيد بوكيامعؤن

کیا مقاگردسش آیام نے مجھے محزوں چرامعانی نوج ا کم کی بوئی تی کچھ الیں كياتماكوج ودل سيخشى كى نوول نے غم والم في جگرين لگاركمي يتى آگ زنب كاغم في ريشان كيا بوا معام جوسلہ ختی مرے قوم کی بری حالت ابنى عول عن مكر مجركواك صداكى بِي مريض يه اك نسخ يمسيحا عقدا غبار دل میں جرتف کھے فلک کی جانب سے بزادشكرك آك انجن بمك مشائم سلكاكا معشنزل مقصودكا يتربم كوا بلال وار اگرمندس دوزبانیس بول مثال شار: اکرمیری سو زبانیں ہوں جلى نسيم يركيس كرپر حمّى تشندك يكباؤش كدل خدمؤدر كبتاب وش لذا كمقواجل لذكمياكها اس منص کرم سے اس کے وہ جود شاخلان کی کل سج گئے ہیں تری چال گمنبد گردوں
ہمارے القدیں آجائے گا دُرِمکنوں
جور دے نہیں ہوتا ہے غیر کا ممنوں
کمی نہ ہو قدم تیرآشنا ہے سکوں
دجواس کا پر قدم مشل ستول
ہماری قوم کا ہر فرو قوم پر مفتول
ہماری قوم پر یارب وہ مجونک فے افنول
سموں سے بڑھ کے دہے ان کے ہم کا گلگوں
نہ بواس زلے میں

خداف موش دیا متفق چور کے سادے چراخ عقل کو روشن کیا ہے ظلمت بی مزاق جب ہے کہ ہم خود دکھائیں کچھ کرکے بڑھے یہ بزم ترقی کی دوڑ میں یادس اسی سے سادی امیدیں بندی ہیں اپنی کہ ہے دمایہ تجے سے بیادب کہ تا قیامت ہو کچھ ان کا شوق ترقی کا صوبے بڑھ حجائے جودوڑ کے لئے مسیدان علم میں جائیں دکھائیں فہم وذکا و ہمز ہے اوروں کو

ج تیری قوم کا دهمن ہواس زلینے میں اسے بھی با ندھ لے اقبال صورت معنموں

| بعے بی بارھ کے                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ظلم سینتے ہیں وطن اپنانہ جن سے پھیٹے سے کا<br>کیا عجمب کشسے بڑی دہ کرچ ہیں ان پرچنا                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کشیرکاچن جومجھ دلپذیرہے<br>درشے میں مم کرآئی ہے آدم کی جائزا                                                                                                                                              | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دمرکی شانِ بقا خط کشیر میں دکھ<br>ذرّے درّے سے حاکمتن کا الموال کے                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہواجہال کی ہے سیکاراً فرمی ایسی جھی کا فرمجست کا دھیں اندہ میں اندہ میں ایسی درار دھیں ایسی نظرہ لائر مشل شرار نظامہ لالے کا تو پاکسیا مرسے دل کو جہال کی ہو تھیں۔ جہال کی ہو تھیں۔ اشعار کی گوال کی پوکس | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کہدے کو کھوں سے کہ مزانہ میکال                                                                                                                                                                            | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حيات بنظمة                                                                                                                                                                                                | (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مشعراقیال که ۲ انهیں کہنا لیکن                                                                                                                                                                            | (117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نتيم وَتَشَدَى الْتَبَالَ كِحِداس بِضِي لِمَاكِل                                                                                                                                                          | (49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جب چپگیاملی یں یجومٹھا<br>شستہ ہدابال جائمندا یو بڑالی<br>معدد                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                           | ظلم سبقة مِن وطن اپنانه جن سيقيط الكالم المنانه جن المنانه والله والمنانه والله وال |

| المفن ني المحلف على الما أن المسائد                                 | "البيع كي مجركو تمنّا بوتي اقبال<br>  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|--|--|
| آئينقيس كى تعريركانندان يحلا                                        | حلة زنجر كا برح برينها ب لسكلا        | (14) |  |  |  |
| خاك كي مثى مي بدشيده بيابان محلا                                    | يعشافزاني أشفشكي شوق زايج             | •    |  |  |  |
| باغ مست ميں متابع ننس لمثلث كلا                                     | بم گول جان کے لاتھے میں سیکرل         |      |  |  |  |
| كذلك إش بماآج المبدار ابينا                                         | بملقاديه سعادت مواشكاراينا            | (14) |  |  |  |
| اسى كے نام سے قائم بوا متباد اپنا                                   | أس كم ومسير عزّت جاى توعد اي          |      |  |  |  |
| اسی کے نام سے قائم ہج احتبار اپنا<br>اس کی خاک قدم پر ہجدل شار اپنا | ممى سعى بدونا بمندليل نفياندها .<br>  |      |  |  |  |
| بدعقل بعبه بوش بعد ديوانه ب                                         | بتمسرب أكرملم سے بریگا دہے            | (14) |  |  |  |
| نادان مجلکنے کو یہ بیمسانہ ہے                                       | كيالبودىعب يس ابروبائ كا 1            |      |  |  |  |
| بواس چن مرایس بلنداکشیاں رہے                                        | بحلی کی زدمیں کتے ہیں پہلے دہی طیور   | (19) |  |  |  |
| پیری شباب ہے جو تمنابواں رہے                                        | موتومت آرزدے توانائی حیاست            |      |  |  |  |
| مې دندگى مي كاوش مودونيال دسې                                       | محجد ادرفے نہیں بے دہی زندگی عموت     |      |  |  |  |
| خود أن كنتش بلكة بي الاتلودل من جمال بي                             | كبى جائيں تمبارے دهت بىما چىپنىي سكتے | けり   |  |  |  |
| دل كيمراه يرب وه ب مرى جان كرسات                                    | عثق صادق ہے مجے ٹرکی دایر آن کے ساتھ  | (۲リ  |  |  |  |
| سلسله لمذہبے اس کاع بستان کے ساتھ                                   | ہندیں ددرکی نبست ہے مراکو سے مج       |      |  |  |  |
| دشته مذم ب كاب دابسته برانغالندك سائق                               | وقعت خاص ہے کابل کی بھی میرے ول میں . |      |  |  |  |
| چىشىلمان بول كېتابول يرايمان كىمساتى                                | جومسلمان ہے دنما میں مرا مجانی ہے     |      |  |  |  |
| وعظ توحد درمالت كا بوقراك كرماته                                    | بول بالارب اسلام كا دنيا ميں صديا     |      |  |  |  |
| بنائة خط اوربسائة محرث                                              | تعجب تماء ہے کرجنت کیبتی              | (۲۲) |  |  |  |
| لنكلت خدا اور مجبات محتز                                            | تماشرتو ديچوك ادچېش                   |      |  |  |  |
| يه يجيء مندر كرج شواله                                              | يمكتب يراسكول يباط شاسك               | לאץ) |  |  |  |
| يرسب پيڻ بي اودېم تر فولم له                                        | يہنڈت يہ سفيے ۽ مُلَّا يہ لاسل        |      |  |  |  |
| خريع بس الشرواني                                                    |                                       |      |  |  |  |
| بٹر رسٹرین وم کے بیمکاری                                            |                                       |      |  |  |  |
| سنة جال لائے بُرائسے شکادی                                          |                                       |      |  |  |  |
| خريمول كادنها مي الشردلى                                            |                                       |      |  |  |  |
| به كون شكل عد هيكل داند الديك بدواسط                                | لمعنه ثلث بعضت العلذت برى افشاع م     | (11) |  |  |  |
| *                                                                   |                                       |      |  |  |  |

# شب عروس مولانات روا

برنكم لأثر كلزاراحمد

اموند من باتی بے صوفہ دہ الع ساتی از بہر میں کم گردوایں یک دوسہ پیانہ من دانہ اظلاکم یک چند دراین حکم چل صل بہار آید سرسبر شعدد انہ

شىپ عروس بى ضىب دصال حادمن مانى مولا اجلال الدين لوي هجلى النائ يؤوشسى كيىلنى كى **لولا** سے مالى كرنست ١٠ - دمبر كوشى يا اسے ١٠ دمبر مك تونميرس ماشق دات بارى تعالى كه افكار بلنديس برسخان دفيدر كى باتكشت برطون سنائى ديتى بعد ترك قوم مي إن دنول فارسى دال كم مهى مح موالاناكى تصانیف ترکیم ترجد کی جائجی ہی اوران کاپنام بھے والوں کی کن بس رہی وجہ ہے کروس کے موقع پر قونید کی سڑک پر رونق دوبالا بوجاتی ہے۔ متے باتی سے مرشاد برف والول كدهيمه دهيمه مرول مين كون فنرز تكيي سنارا بوتاسه الدوه جق درجق بيرمغال كاطرف رج ع كرت بين وشايديك وابوتاسه ع

> جالابخرابات ككتالذت جال بني جال داچيوش باشد بيمجىت جاان

آرة كحددك وه واقعاً شي عرفه و يرحدوصاب بيتية بي العلذت عشق وسى سه ودچار بوت بيريداس ودر دُوراز سوز وسازعين جهال السال مشينول كى مرحدت سے لينے شب دروزگذار رہاہے بلكدون اوروات پس نيرجي نہيں كرسكتا وإل اليے مواقع غنيمست بن كرجب كوئى مولانا كے الفاظير بكار يكار كاركرائير آتھ لع عاشقال المدعاشقال امروزائيم وشما

انتاده ديغ قاب ليتانودكد داندآسشنا

موالناشاه وبادشاه ندتقے مگزشا بان نماندان کی نظرکرم کے اُمیدوار را کرتے تقے شاہ وشہنشاہ زحست ہوئے ، آج اُن کا مام می سوائے تاریخ وال سکے كى ننىس جانتا مكرد ولين صفت بريووى كه الكارسة آج بحى زنده قومون كه داست منود مورب مير ال كايركهنا بجافقاكه ملک جہاں گرم ہ آفتاب کے میابی وسوادیم میست

الله كاتحت مياده وسوادنهيس تقديم ان كافكادكي دفتى عن صديق سعملكتون كادواريل رب مين احدا مندفعي علقريس ك-

وَتَدَ جلهُ كَاشُونَ وَمدِ سعِمًا وَتَهَرِيل وَدِل بمِ جاتى ہے ، پیم کرک دائے اُلْغُوسے کُلیُ زیادہ مسافت ہیں اور سفولی بہتا ہے ۔ فاصد لم الكسوسرميل كالك بجلك ب- سرك نهايت عدد ادرج ري بدادر مورتهم داست الجي رفتاد سع جاسكتا بدري ك درايد اوانز ادر قيمتري سع ملاب ب-بماه داست انقوا در تونير كابندليه ربل ملاب نہيں سوچ سبے تھے كہ بھلاجائے كہ ليك صاحب استنبول سے تشريف للے اور قونير جانے كا اما وہ ظاہر كيابيتكه ان مصنى تى المناسخى اس لئ أن كرساية رجنه كاكونى شاعر خيال بديان جوار بهركيعت انبول نے قوتير كى دَيادت كاخيال تا زه كروياتها - اي شام ليك ويريذكره فراسته الماقات بونى ال سعولاتك وم احد قوتيدكا فكرموا قوانبس بياداً ياكر قوتيرجا سفسك لغيهترين موقع يهب بعينى مولا أكاعرس وعدعا جمیعثا إجابا مقبار مجرمی سابق میلند کدان که اورخوداس وقت ترکی دنادستاخارجه سعد لینع قبیام کدیے انتظابات نثرون کردیے پیوش متی سے مجرمی دوارج دك ليك دن كل من للى اصط يالك المان قرت مريولك.

جمي معلى نرتغاك مولانا دَوَم يُروس كود يجيئ اعدٌ احتفال مِين شركت بديد لية وك دود وما نسطة أدب بول يكراو بلازة قوتير سن انقوض فيم المطلق سفارة لل كما فراد كما أم رقع روان كرا كمع جول مكر محفل اورعس من شركت كى وقتول كمه حلاده بهي ويم وبكمان كلى مزتماك رائش كمسلتة بوشول عمام يكم ملق تشکل بوجاست کی - اٰکآخریمادی پرسلاه به خبری احقیقی ناوانغیست بمیں اَرِّے کے اور عرض بہی نہیں کہ جمادا اور ہمار سے ساتھیوں کا وٹل میں نہاتے عمدہ انتخام بوگیا بلکہ احتفال میرجی مہمون مہلاں کی فہرست میں شان کرلئے گئے۔

الْقَوْ سَيْطِ تَرْشِهِ كِيكَ وَصَدَوِيِ أَنْ مِنْ مَى اس دَصَدَمِن وَوَئِي كَالْمَرْ الْعِلَى جِنَابِ السَلِيَ كَمِن شَهِ كَى صِده سے الهِ سِيْجُ مُركَى فِي اَلْقَامُ الْقَوْسَ وَسُعِي الْسَلِي عَلَيْ الْعَرْبِ بَعِي اللَّهِ عَلَيْ الْعَرْبِ بَعِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

متی کادنگ اکتربلکا قرمزی اور کهوا گلابی ہے مگر مختلف گرائیوں کے مبز اور زمرد دنگوں کے نسط بھی ہمٹی کی معمولی می تہہ کے نیچے جو نے کا پھتر ہے اور خاص کہ لئ پرجا کرکؤناگوں دنگوں کا منگی معرر- مرزکور معلوم کیوں ہم جسٹر سے سفید ہی جھتے رہے۔ یہاں اکرصلوم ہواکرسفید مرمرکی نسبت اختلعت منگوں کا مرمرز باوہ مضبوط اور کہیں زیادہ خلیصورت ہوتا ہے۔

بيائيدبيائيدكه كلزار ديدست

بيانيدبيانيدك داداددبيوست

لهاربن فنيس شبغ نسبى اس كربيام كود ولف كاول اين اس كي شب عودس بهن كان تديد ده اس فرش عر المغلف مندر رب المعادر به المعادر الم

چەملىم چىلىكى مېرددجادىم كۆلىنىڭ ئىرىكىنىڭ بولىنىنىڭ دال دائىش كەلىنىكى دائىلىكى بىلىدىكى دوسىرى بولىكى مىملىك پەدە كىفىلىكى كەدر بولىل مەم بىلى بىلىلىمىگارىم كارىرى بوت ادر ئوچارى كىدى كىيا تونىر كىجى بولى تومىي يۇرىي ۋ

منهب بم يونهبي كم سكة البدّائ بول كه الك آب ك نميس بلديد كى اجازت كم بغيركم ونهب وسيسكة إ

بم ترکوب گانفداها درحکومت کرسا تو نقاول کے تقتہ باد پاس چکے تھے۔ آن پرس کرمزیہ کقین ہواکہ ان کے تمام کاموں بی توی وقال کو کو کا مقالہ ہوائیہ۔
ہما سے مسائقیوں بیں سے ایک اخباری دنیا سے بی سنتی تقادہ ترکی سے بقدر " پہاں خورست ہے اور خورست آپ کی ...... " مک شنا ساتھے۔ اس کے قدالیہ دنیات
کیدنے کی کوشش کی کہ آبا پر فیصلہ بلد بیکمیٹی کی متفقہ ملے تسے واگنیا یا بحق رئیس بلدیہ نے بحر سنا دیا ہے جو ہماری محدود استعداده اور کچ سوال کی فوجیست کی وج سے ہمائے ہوئے کو ملزم قرار دسے رہے ہوں گئاس لئے کہ حقیقی معزب میں جو ملک آوادی قائم رکھنا چلیت
جی اس کے لئے " باتفاق والے " یا " باکٹریت والے " کے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ وہ ہر کم کواچھا مکم بھے ہیں اور ان کے اصحاب میں دھند البیے استکام جاری ہی
نہیں کی اگر ہے والے دو اور ور مفاو حار ہے کے نہوں۔

اب ہم نے بلدہ کاداستہ دریافت کونا شروع کیا۔ توتیہ کئی پڑا تہ نہیں ۔ ہم بہت جلد بلد ہر کی چار مسندزلہ حادیت کے ساسف تھے ہم نے خدرات کوقے موٹر میں برہنے دیا ورخوداً دیر گئے ۔ بہلی ہم مزل پرایک چڑاسی رہنائی کے لئے ساختہ ہولیا تھا۔ وہ آخری مزل کک ساتھ رہا۔ بکہ " رئیس بلدہ "کے کموسی خیا ہونے تک اس نے ساتھ دیا۔ دئیس بلدہ اس وقت کسی نامب کے ساتھ بحث میں مصرون تھے متکر چڑاس کے یہ کہنے پرکہ چند یاکستانی مناچا ہتے ہیں وہ انتظاری دوارک پر ہتا تبال کو کہتے۔ اوج پڑجو، میان قدر انگھا ہوا ہوں ، کوارنگ ، بال کنیڈیوں کے کرد صفید ہوئے ۔ آپ نے مسکولتے ہوئے مصافح کیا۔

منوش گلدنز" اورمچراپنانام مجدومَیَدتی بنگن-

منجى إلى نشستى محدود مي اورشائقين زياده "جواب ملا-

• توج كيا بوگا " يرم سب كردل كي آواز تني گربندا وازي حرف بماريد اخبارى دوست بول رسيم تقر ، بن مرتبه خوار كيس معدا حديجي بول المختفقة

مهم كيشش كريسكة

ېم سب خام تُرن تق قرنسي كه كامقصد فيت بواجاد اعماد اجنبى ملك مقام گريخا پر روى كا دطن - يې نېس بلكېم أن كرمسكن كرمين قريب تق. ليسم مى ان كى د يان كى طوف توم كول د جا تكام كرسام خايك مى خارات كار مان كار كور كور د يان كى طوف توم كول د د ي

برمانظرے کن کم دیں شہرغریبم برماکرے کن کم دریں شہرگدائیم

۔۔ وے ماریب ہرمتریم ان کے اپنے شہمی اس بات کی گدائی ہوری تق کہ اُن کے ذکراوران کے فکر پرچرکا ات کے جارہے ہوں' انہیں من سکیں۔ ایسے میں مولانا چیکے سوامن کے کلام پر نظرتی کئی جاسی خزل کا ایک اور شوف ہن میں گھرم رہا تھا ہے

مأد دوعشق توامسيران بلائم كن نيست پني ماثق بيجاره كم اتيم

مامكاخا موشى كموايس سج كررتيب بلديدمسكراكر لجبيله و

والمراج المراد المراسطام بوجلاكاً"

\* شكرية ممرب بك زبان بوكريد له البندية فكوخ ورفقاكدي انتظام بوكاكها الساء

\* إل توآب كركمة رقع صورت مول كرية

م مه بنا لین لین این مورکی مواد مال گنی شروع کیں جے کارا دوساموال دوباد فلط حل کرنے بعد شیری باراس نیتج برینینچ کدس دقع دیکال اول کے ب بی یہ تعدادس کرخاموش سے ہوگئے ۔ لینے ایک نتے ہتھت کو بلایا۔ ان سے فہرست دریا فت کی آخر جاب ملاکہ سردست ہم لاگ ہوگلوں میں جاکولینے لینے کوسے پولیں ۔ چار بیج شام کے بھی اطلاع دے دی جائے گئے کہتے دیتے ہیں ایسکتے ہیں۔ کشیں صاحب فرانے لگے :

آپ معان فرائیےگا۔ میں آپ کے شوق کا پر الورا احساس ہے۔ مگر آپ نے بہیں بروقت اپنی خودیات کی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے سفیر کمرینے ن تعول کی اطلاع دی تقی، وہ ہم نے اُسی وقت روائے کو بیٹے تقے۔ آپ جانے بیس کہ اُنقروسے اسٹاون سفارتوں کے نمائندے مدعومیں۔ البتہ ہمیں امیدہ کہ شام میں معدم بوجائے گاکہ کون کون سے مدعوکین تشریع نہیں لارہے۔ امکان ہے کہ پاریمان کے کچداداکیں جودور دراز مقابات میں رہتے بیس وہ نہا آسکیں ہے میکہ کرانہوں نے ایک رہنما جا دسے سانے کیا، وریمیں اپی شب گاہ دی کے کیسے لیے تعوقری دیآرام کر لینے کی نرغیب دی جم مصافحہ سے ایکھ تو تو سی فرار در گئر،

۔ ان ایس صرف ایک ملک ہے جس کا ناکہ پاکستان ہے ۔ اس کے باشندوں کے لیے بھی اگریم دعوت نامے مہا نکریکے توجہیں افسوس رہے گا۔ پ فکر ند کیجے ، افشاء اللہ دفعے مول کہنچے جائیں گئے ہے۔

جن موظوں میں عمض ان میں سے ایک وہی ہوئل تھا جس میں ہم پہلے گئے تھے اور مہیں پٹیس بلدید کا طرف رجوع کرنے کو کہا گیا تھا۔ ان کی طفظ خام لمنے بہانہوں سے دو کمرے ہادیے میرد کے اور ہرطرے سے مہیں آدام دینے کی کوشش کی ۔ ِ

" ننیں - دوست نبیں ربھائی " انہوں سے مسکواکر کھا۔

" بى دال \_ آپ بجا فروائے بين" اوروه كى كرد د مانعا -

بیقوب سیآدینیچ نوبهیں اپن چوٹی دکان میں ہے گئے۔ بی سے موٹرغلط طرف روکا تھا۔ پولیس کا سپائی آیا کہ بھانی علی سے آگاہ کمہ سے ۔ و دسے بی کسی نے کہ دیا کہ مسافر مین جان ہے اور پاکستان کا دہنے واللہے۔ وہ دہیں سے لوٹ گیا۔ بی اس آ مدہ و ڈفٹ مکا ملا وہ بریں موٹر کو بینٹوٹ کی دوکان کے قریب المسن کا بہان اچھا خاصہ تھا، اس سے موٹر کو گھاکر صحیح جگردگایا۔ سب ما ضرب مصریف کہ میری خلطی سہو ہے اپنوا بھیاس خللی کو دوست کرنے کی ضرود سے نہیں۔ ''سیافر گینی مہمان ان کی تھا دیرکھی کسی خلطی کا مرتب بھی بہی سکتا!

، بینوب دینک کوشش کرتار بلکو کی جانی موثر کولک جائے مگر کا بیاب دمہوا ، مجد برجلد کا کی کدوائی جاکر عرص کے دعوتی رقعوں کا پت کرنا تھا اور موال کی مزار مبادک بی فائق کے لئے جانا تھا ۔ کولک دو گھنٹ کے بعد میں ہے اینقوب کوخوا ما فظ کہا۔ بہت کوشش کی گرینفوب نے اپنی محنت کا صلہ ایک کوژی دنی رمی مسرکه اس ندگام کیا ہے اور دو مصر کر کام ہوائیس آ نزلوگوں نے بچے بچا دکھ مجھے ہی إر مانے مجھود کیا اور فاقع صاور گیا کہ سافر اور دہان پینے دینے باحرا زمبیں کر مکتا ۔ ترکی میں اجبہاں در باخصوص باکتنا کی مسافر ہوجائے کر سے کمراس ایک بات ہیں است ذک کھائی بڑتی ہے ۔ پہر ترکی ہے ۔ بہاں ایک افران تربی کی فران ترکی کر موسان میا ہے ہی ہیں جائے ہیں ہوئے اور میں ۔ اور پھر یہ فوتن یہ تھا ، سو دوسا زا او مشق ورسی میں ہوئی ہوئی ہوئی نے دیا تھا۔ بہاں کلیدرسا زیعت آب سواح ور دودواغ یا مہروجیت سے عادی دہ ہمیں روز فرتین میں ملدید ، ہوئی کے منبی این میں اور تربی میں اور در معلوم کس کس دیج اور مقام سے لوگ دیکھے اور سب ہی کو دوست است ایک شہری مولا آگا کہ مولا کا مولاد تربی کو دوست است کا بار مولا کا کہ مولاد کیا دورت کا مولاد کا مولاد کیا کہ مولاد کیا تھا ہو

درفهرسیکس دامشیادی بیسنم مرکب نتراز دگیمشودیره ددیوان

کعبة العثاق باشداي مقدام بركه ناقص آ مداينجا مشدتمام

کبتہ امشان کی زیادت کرنے والے دروانسے کے باہرج نے اٹاردیتے ہیں ۔اورجابوں کے اوپر دنجہ کے مونسے ہم ہیں۔ دوہ کی گرطندی پر دسیاں ٹری ہوتی ہیں ،ان کے بچے ہیں سے جائے اورآسے کے طلحدہ داستے ہے جوسے ہیں جن پڑشین کے ہے ہوئے کیک انگ کے قالمین بچے ہیں۔ شتاتِ دیدنظریں جمکائے آگے ٹرے جا کہ ہے ۔ بہاں اور ٹوگ پھی ہیں ، کچہ جا دسے جی کچھ اسے ہی گرشتا تی زیادت مرقبات عائفان فاروصت کی کھوں کے ماسے کوئی شے بنیں آئی۔ کرے کے وسطیں کچکر وہ دکہ جانا ہے اور خامونی سے باتد فائخ کو الحد جا تے ہیں۔ فاتحہ بے فارخ برکروہ دکھیتا ہے کہ پررومی کے مرتد کے اروگروائن کے شاگروان ایر نیدا وراخلا ف برگزیدہ کے مزاد میں۔ توقیہ کے برتا بندہ ستا دسے اپنی اپنی جگ پر بلندہ تنام مالم وفاضل تھے۔ گراس فسس محشق وعبت کے گروان بیں ستاروں کا مقام ہی ماصل ہے۔ یہ دربا دیپروم سے جنہیں افسی آگ سے معادی و کرچمیل کہا ہے۔ وہی پیررومی عزیموں سے اقبال کے سلسے دائر درون کا منات عمال کیا ہ

روح رومی برد، ما رابردرید ازبس که با را آسد پدید طلعتش رخت نده ش آنتاب شیب آوفرخنده چون مهرشاب برا وجو د بند باک حرف وصوت از خوکمنو حرف او آمیست می با سوز در و ن آمیست می با سوز در و

\* کلم باسوزِ دروں "کیاب صفت سے ۔ گرحب حاصل مِوجلے توسه ''

نهره و ما ه ومشتری از تورقیب یک وگر از پنج یک نکا و توسکش تحلیات داندان،

ہم ہے بھی جا کہ اقبال کے بیردوئی کے دربار برماض دے کرکوئی ایسانسے ماصل کریں جواس دنیا میں شعل رام کا کام دے اس روز ذہن اقبال کے اس سوال سے تنگے دنیا سکاجس میں وہ ہو چھتے ہیں سے

كادو إرضروى إدابى بكام أخرفايت وينانى إ

ا در برر وی جن کر او مبادک بهاب کوئی " تبر فروش " نبیس جن کی قوم نے ای کے افکار واقعال کی برنیائی توقیول کر لی ہے مگر جو وہاں سجد و دینے کی قائل نبیس، "بس قیامت، دابیس کینے واسے بروم شرکہوں کر داہی کے قس میصلہ دے سکتے تھے ۔ اقبال اولا قبال کی قوم کو جواب ملناسے معلی میں نامیسے مسلمی مسلمی مسلمین در در بن یا جنگ ورشکوہ

#### مصلحت دردين غييسنى غاروكود

فاتند سے فارخ ہوے تب محدس ہواکہ ولانا کے بہلومی چندا ورطیل القد درستیاں بی مدنون ہیں ۔ان کے فاتخرک نے فاتخر کر خواہد و کہ در طبعہ کا باس جدیدا ورعصر حاخری ترکی جا تین کی وہی کا شکس کا حسال ہیں دورا کی سے رک سے درگار ہیں درجھا کیا ہے جا کہ اور کے خواہد ہواں کیا ہے اور کا جو ایس کی خواہد ہواں کیا ہے اور کا جو ایس کے خواہد ہواں کیا ہے اور کا مواہد ہواں کے ایس کے خواہد ہوا کہ باد داکھا ہم والا اور ہے تعدد ہی ہے خواہد ہوا کہ باد کا کہ ہور کو گھا ہے دیا ہے اور کو ایس مواہد ہواں کے خواہد ہواں کے خواہد ہواں کا مواہد ہواں کے خواہد ہواں کے خواہد ہواں کا مواہد ہواں کو دیا ہے دیا ہواں کو دو اور سے اس مواہد ہواں کے خواہد ہواں کے خواہد ہواں کے خواہد ہواں کو دو ہواں سے اور کا مواہد ہواں کے خواہد ہواں کہ ہور کو تی کھی ہوئی کو خواہد ہور کو تھا ہواں کا مواہد ہواں کہ ہور کو گھا ہواں کہ ہور کو تو ہور ہور کے خواہد ہور کو تھا ہواں کہ ہور کو تھا ہواں کہ ہور کو ایس ہور کا تواہد ہواں کہ ہور کو اور کو ہور ہور کو ہور کا تواہد ہور ہور ہور ہور ہور کہ ہور کو ہور ہور کو کہ ہور کو ہور ہور ہور ہور کو ہور کو ہور ہور ہور ہور کو ہور ہور ہور کو ہور ہور کو ہور کو ہور ہور ہور کو ہور ہور ہور کو ہو

الموزكراف المياه ووالع

بہت کم کمیل ہوسکتاہے۔ ابھی ہدریا فت کرنا نفاکر رئیں بلدیرصد فی گین صاحب کی طرف سے عرس میں شرکت کے وعوتی رقع موصول ہوست تھے آہیں۔ ہوں پہنچنے پرمطوم ہواکہ رفعے موصول ہو چکمیں۔ ہم جران کہا نہوں نے دس شستیں کس طرح پدیاکرٹی ہیں۔ گران کا برکہاکہ م دو جا اُن مماکد ہیں ، کا دُن میں گونے ریا تھا۔ خوااس بھا اُن چارہ کو قائم رکھا دراسے چھنے بھولتے کے مواقع بہم پہنچا تارہ ہے۔

من مست وتو دلوا من ما داکر برو خا س صدبار نزاگفتم کم خود ود سستیب س

ا است کرد کا بیت ہے خود کم چینے کو مولاناکا دل بھی نہیں جا ہناتھا۔ وہ بھی اپنے ساتھ کو با ہموش دہے کہ تلقین کرتے ہیں۔ یہ نہ کماکہ آج ہم ہا ہوش دہ ہے۔ اور تمہاد سے گورک دہری کری سے نہیں دج ہے الست بٹ دہ ہو تواسسے محروم دہنے پر ہیرخان بھی تیاد نہیں ہواکہ تا بھرتم حنہیں، بینے موانع ہمت کم مدہر ہوتے ہمیں کس طرح مولانا ہے دوم سے مین کا است ہم الیس لوٹے۔ یہ بنچودی دُستی در حقیقت روح کی بیعادی کا چیش خیمہ موتی ہے۔ جب ہی تومولانا فراتے ہمیں" بندہ بدم شاہ شدم زہرہ بدم ماہ سٹ ہم اور میعرسہ

مرده بدم زنده شدم گرید بدم خنده مشوم دولت عشق آمدومن دولتِ بإ مُنده مشوم

کھائے کا انتظام جہاں کیاگیا تھاوہ تھا لوکا نیا ہول ہو ہرے سب سے او پنج عصر پروائع ہے ہم دریافت نکر سکے مگرخیال ہے کہ برم بلٹ قلعہ سکے کھنے گواٹ کے اور توجیر کیاگیا ہے۔ اور گر دیجولوں کی کیاریاں اور روخیس بھیا ٹی گئی ہیں۔ اور پڑک موٹروں کے اُسے کے نئے سٹرکس تعمیر کی گئی ہیں گرمیوں میں توشیر محروث ام کے وقت بہاں جمع ہوتا ہوگا۔ الوان نہایت وسیع وعویف سے جس میں پانگ سوے قریب نہان بیک وقت گھا ناکھا سکتے ہیں۔

کی ایک بعد فیزی کسب سے بڑے بینما بیں پنچے۔ اضفال "کے متعلق کہا گیا تھا کہ شاڑھے آئے بیج شروع ہوگی۔ اور بانک منسط قبل تام ور وانے بندکر دے جائیں گے۔ ہم مزجا ہے تھے کہ اس قدر کوششوں کے بعدا در ٹیس بلد یہ کی عنایات کے باوج وہمادی سنس کی وجرسے ہم می "شپ عروس" کی ہمل مجلس کے دروازے بند ہو جائیں بہم نے کھانا جلدا زجادتم کیا اور دوا کہ مبار داست پو بھے تھے بعد سینما جاہی پہنچے۔

الله کے ساست سبزیردد کمنی ہواتھ جس پرا تا ترک فازی مصطفہ کمال پاشاکا معروف قول سنبری الفلامیں گھما تھا ہ " زندگی بی حقیقی رسم آئم ہے" ، (ATATURK) : HAKIKI MURSIT ILIMDIR: (ATATURK) ایجان کی دیوادوں کے ساتھ مزاد مولاً تاسیختل اور دوسری ملی دوستھا ہوں کی مکسی تصویریں آ ویٹیاں تھیں ہے۔ اوپ والے ماشیہ سکے

درمیان پی لکمانما ۔" پایشخرت مولا؟ إُ

بعد کے اہراد مکٹی کے دسطیں مقرد کے سے ایک بلندمنروکھاتھا جس پرشینے کی صرای اور ایک گلاس پڑا تھا بہم نے صوبیاک دیکھنے کی صفیخ مولانا کے ذکر کے دودان کس کا طق خفک ہوتا ہے اورکون ان کے الفاظ دہرا ہے کے قابل بنتا ہے ۔

شراب كوشيدم انترغيب زمنتی محور وسبب بنهود

محوجلس دیرتک جادی دمی، صرف ایک جرس خاتون کواس حرای دجام کے استعمال کی صرورت ٹچی ۔

ا كِيدَ فِهِ إِن الشِّيعِ بِوَشْرِينِ للسَّدُ وا خرين كوخوش مَديد كها ورا علان كياك رئيس بلديد آب سع خاطب وولسّم .

ساد بانا اگر شرال بین بربسران طا دهسست میرست دخ اجمست ویادست ، افیادست اسمانا چندگردی گر دسشی عنصس میبی ظاکرمت واب مست و با دمست و نادمست

تیکی صاحب اس خول کے ایک وہ اور اشعاد می پڑھ گئے گرام عناصر کی گردش می آلجد کردہ گئے دخو فرق ہو ہو پریسب ما وہ کی مہیں ترب اشکال و مقدد سے مختلف نام جیں سکواس نہیں تربی مقدار سے اخدوعین گردش افلاک تسم کی گردش بیم جا ری دہی ہے - اورجب اس گردش میں مکاوٹ پہیل مہوجا سے قریا مست می نوبی ہوائی ہے۔ میروش آلے وہ مہنے جائے اس قیا مسترصو کی سے دوچار مہیں جھی ہیں۔ شاہدا ہی تاج واقع ہو گاتی قیا مست کر کی واقع ہوجائے کی جب سیار ہے ایک وورم رہے سے کرائی کے دورب اڑ رائی ہی کرنا ہو دیوجا ٹیس کے اورس دی سے مہلے

مع متعيل ير ميني تو ، واكا فيلى في رون شعر دوسوا مصرح بريطا : ع "اے پسہ فیرین وسب کر ہمانی ابرارمست

واكرصاحب ولا كحفائدان عصيم دجراخ تسع علم دادب كمفهف ببلوق بصر نظرة ناتها وزيان ببلرى سعين والتعريحات بمركك سعاس تعدواتعد موت كان كن تقريس كماحة مستنيف بوسكة. واكثروا صب في الني تفريكا بينية وسلم مشوى معنوى كرمست بعلول كوروش كرف باسبى محدود ركها و منتوى كادكار الداويعى دقيق كرراته ساته رندگى كه مناوى مساكى كاعام دم زبان الهاروبيان مہنے سامعین کے ساخت پیش کیا - فرانے فکے سلطان عشاق کے عشق حقیقی کا ولیں ٹیوے یہ ہے کو انہوں نے انسانی معاشرے کے ہر پیلوں روشی الی ہے، اور برمنیلے کے مل کی اساس فرمان زبا فاقعی ترا یک کیم ہے کئی ہے نسل اندانی کی اُن گنت نسلوں کے مقد میں مولانا کی منتی فری صف يد بيرك المنوسة زندكى كرامجيد سيد اوريج وربيج سائل كوفران كى روشى اوراعوى زبان سير بيش كيا -اوريون فرأن كوفوا محقلب وأي

سے قریب کردیا ہ بیجارگی وکس میری کی اسل وجرکیا ہے۔ درست کہ امنوں نے قرآن کو تعویز بناڈا لایاکا الواموش کرکے اس سے روگروانی کی اورس کو زی کی کلاش میں مرکووا بو تعقد ينى بجاكداس كتاب الديب فيد" بهم في البناايمان قائم نديكا اولاس كي تعليم كوعام كيف والول كويم غلط درجات ويف كم مجرم بند -مرم باستهاری مجدس نه اسکی و در بهتی که اس غلط روش کی د مدداری وام پرعائم وقتی تنی یکوا مل پر- اگرفاطی خواصی کی تعملات ر مناطبقه کی اعلم وبدایت وینے کے والمفن جنبول نے اپنے اور سنے تھے ان کی آوا جوں اورخامیوں کی وجے سے م مقر مذکت کی آتھا ہ ما کیوں میں جاہینے میم ان بي خيالات بيم تنغرق تعدك الدان اليول كى سدائ كوني المعاجم نه الليج كي طرف وكيعا وإلى ايك استانى نماخ أون كلوى تعيى - ميان تقريبني د بی ، چرسے بر مرخی کم اور زروی زیاد و ، کالا باس پہنے تغییں- انفوں میں سونے کی چرٹیاں، انگلیوں رپیونے کی انگوشیاں محلے میں ریخیراور ر

المحول يرم فرشيش كاعينك بجوع الزكي فبيب شم كاتفا-

بمارے پاس ایک ترک آخینی تشریعت فراحے انہوں نے پردگرام پر اس خانون کے بم پراہی مکندی بین معلیم جواکیٹ تون لک پرفیریش الم محاد کارلیقے برخی ل ميں ياد ايك مارے ايك بڑھے تھے دوست في اس شاقون كا ذكر خاص طور بركيا تھا۔ يا خاتون جرمن بي - پاكستان ميں قيام كركي بي اورولا الم مانتی میں - ملامہ اقبال کے کلام کاضا مدمطا مدرکیا ہے جب ہمارے دوست ان سے کراجی میں مصنعے آواس وقت یہ شا وعبدا للطیف بھائی کے كام كامطالد كري تقيل- آج كل تركى برب اورتركى زبان يرعبور حاصل كولين كع بعيثولانا آوم كم كام كامطالع كريسي بي - آج كى تقريم يي تركى مي تنی اجب ہم نے انہیں بغورد کھاتواس وقت وہ کہری تعیں کر برقوم کے ادب کا ایک خاص عہدموتا ہے۔ اور میریم کی کہا ہا سکتا ہے کہ برعود کا ادب مملّف ہوتاہے۔ ہرزمانے کے افکاراس زمانے کے اہم سائل کے پابند ہوتے ہیں۔ اور سے کدایک جہدا ورایک قوم کا اوب دومرے عبدا وردومري توم كاوب سے مخلف بوائے يولاناكے زمانے كے افكار سى اس قاعدہ كليك مطابق بي سكر تولا اكر اپنے افكاراس كليدسے مستشغ ہیں۔ بیخاصیت خال خال انسانوں کوعطا ہوتی ہے۔ ان کے افکادیں امیریت ہے۔ جب ٹکے نسلِ انسانی قائم دیہے گی، اس وقت کے جولکن کے و الكالاسب حال ديس محدا وربلندنظ وفكر دفيق ركھنے وال مع مكا وائن كے افكا دكا رك نوش ميں اپنے ہم عبدوں كے ليے مشعل ماہ كاكام دير محقي مشنوئ منوفى ایک نورسیعس کی شعاعیں اب کک انسانی معاشرے کی اینهائی کردہی ہیں ۔اس عصر کے مکار میں سے بنیوں نے دلال الدین دومی کو محما ہے ان میں مقام اول پاکستان کے شاع مواقبال کو مال ہے اقبال مولاناوم کوانیا پیرانستہیں۔ اور شرق دمغرب کے طماد سے معنوم پر چکنے کے باوجود اقبالى بيغيالات وافكادكامنين كام مولانا نے روم كوبلے ہيں۔ مرمندي نبي بلكران كے مطابق دنيا نے اسلام كى نشأة النانيسكري مولانا كے كالا سين من المرام والما والم مردسه اندرمبنج آواره طونسے یہ کہتے ہیں کہ ، مط

إن بعب ويدب واليشياك مفكرتسكين ندوے سك أسے زيان پہلوى ميں آم اكتاب بيش كرسف والے كا افكال في عشق ومجهت كے دموز سكاشنا كيا-وہ کیں اصراحی سے کاس کیکیا۔ ہم سمجے کونی ذبان میں تقریر نے سے جذہی سکان پدا ہوجا تی ہے اس کے افریسے کا خشک ہوگیا ہے اور قرم ماری رسي كى - تقرر توجادى يى گرزبان كم ل مى تى اب دە الكريزى مى نقرم كردى تىس دىگرىزى كى نقرىدى انبوب نے دېنى تركى نقرى كاببهت كم معدد برايا-اس تقريري أوربا قول كم علاده الهول في مولانا روى اور تمس تبريف كم مردوب وله تعلقات بمي بتلث معركين المين كمولانا اس عالم كون ومكان کی دسعت وبزدگی کا حساس دلانے کے بینے سورن کی اصطلاح کو استعال کرتے تھے۔ اورچ ککران کے مرشد کا بالم مشرس الدین تھا ، اس لیے اس استعاده میں شعریت بی پداکولیکیتے تھے۔ اگریزی دال طبقہ کے لفے اسی اصطلاحات مجعلے کی کوشش ہی گی۔ مثلا کہنے مکسی کرجہاں کہ میں مولانا" دیروز كالفظامتعال كرتيب است اكثران كريش نظرتخليق عالم سقبل كانان موتسب - الممزيك وتقريبي مي انهول في علّام التلك كاذكركيا الكماس تقرير ين شاه عبد اللعليف مبتال مع كانزكره مي كيا. اورولا المي وم كور مقام شرق كوملم داوب الدفكريد بهاس كاخاص طويرة كركيا-

ان كے بعد علن سنے اعلان كياكيكال اديب كرك وكلوتشريف لاكمي سكے اسمال اديب كے بعدر وفيد مختلى مينوى تشريف لائے ان كى تقريم اگریزی پرکتی- فادسی اشعارپڑھنے کا ادازا درہج ایرا نی تھا۔ دیکھنے ہیں خوش سال دیندادنغرائے تھے۔علّامیٹے ویوان"ا واژ ٹمنوی کامطالعہ دسیع نظر آ با تھا۔ انگریزمستشرقین میں سے نکلس اوراً زبری کا ذکرکیا۔ مولانا <del>زوم</del> کا ذکرکرتے ہوئے فر<u>انے لگے کہ و: نزک وقوران اور بہن</u>و وایران کے جذربسے بهت بلندتے ۔ دہ انسانیت کی دمیع عالمی برا دری کا فردیتے ، اور اپنے محبوب بینی خالقِ عالم کو وہ برجگہ پاسکتے تھے۔ ان کاکوئی والن نرتھا۔ باب انہوں نے ا بینے افکارکی ترجمانی کے لئے ایک زبان کا دسیل خرورڈ مونٹرا پھولانگے در دلیٹوں کے بھی کا ذکرکر کے بوٹے فرانے لگے کدکلام بولانا کارپر دم مونٹون خر یں رباب کا اللہ درد ناک ا درانفاظ وبیان کا ہم ا منگ ہونا ایک اسی کیفیت پداکر تا نے کسننے والے بے آ وازسی گروش برجم و موجلتے تعقد مجرکولاتا كى اس غزل ك اشعار تحت اللفظ بريص ،جنها في علامه أقبال له في جاديد نامه كم ترزع بين بيش كياسه اورتبه بر بي عكروه فرنك في اس

روم ردتی پرده در بردر بد

ا زلیس کُه پارهٔ آمد پدید پروفیسم پینی فراسف لگے کہ پیغز ل بور مطرب اسے وجیرے وحیرے بڑھ دا بو، بلکھٹی گھٹی آوا زمیں موزسے کا را ہو، رباب اس کاسکا دے دہی ہو، اوربیریومرت دسرم بکلئے تشمس وقراد رعالم کون ومکان اوران سب کے خالق دمالک کا دھیان نگلئے شکس تجلیات بیں غرق ہونو مُرِيكيوں نداس كے قربيب حلقہ باندو كراس كب دواںسے اپنے اپنے جام بُرِ<u>كسے كے خواہشمند ہول گے</u>۔

مم معی قارئین کی خدمت میں اس مودف غزل کے میداشعاد میں کرتے ہیں۔

بنلت درخ کراخ دگلستانم آمذومست وتضيحيني ميائه ميدائم كالاومست كزولي ودراولم وانسائم أدنومت بشير خدا ويستم أدستانم ارزوست محنت أنحد إفت كانتودانم الاومت

كبشائ لب كاقند فراوانم أرزوست يك دست جام اده ويك دست دلف أ دى شيخ بايراغ لمى كشت گردشتىر زي تېمران سست عناصر د کم گرفت مینی مرکب حمیم کم یا نست می نشود مجسته ایم ما کفت آنک یاف شمارتی شمش کمفخر تبریز روز مشسرق

من بديرم بحفودِ مُسَكِّياً ثُمٌّ أَ لأوامت

يروني وتيري كي بعد خاب عبد الباقي كول مجارى صاحب تع يعبد آلباتي صاحب برونيس زا الامترترقيم كدانسان معلوم بوست تعربني شايرك بولد بخفاوه اوكسى تتفسيحكم فيهم كاواسط زمز عبدكهاتى صاحب جهنى تيم بماك برمنظوس دباب بجا أخروع بوكميه نهايت وهيجه مود ين فولم في مجل المذوقي "ترى نوس - ايشيا في واسلاى بنيس بكد دنيا كم مفكول كسروال تفيد النول في يعرو لانا كرج بدكا المي لي منظر على

ان کے بعد دینی تئی ، قرای کا ڈھانچ نسم کی لاغ و تخیف شاع ہ تھیں جن کا نام پر دگرام کے مطابق خالدہ نصرت ذور تو نا نا ہے۔ امنوں نے ایک ایک معرج پر الویان ٹالیوں سے گریخ دیا تھا اور خالدہ نصرت تھیں کا فیرش تھیں کا فیرش کی باکہ ایک معرج پر الویان ٹالیوں سے گریخ دیا تھا اور خالدہ نصرت تھیں کا فیرش کی ایک ایک معرج پر الویان ٹالیوں سے گریخ دیا تھا اور خالدہ نصرت تھیں۔ اگر تو نینہ کو نخر ہے کہ اس کی ایک تفریق مرت بھی مرت برعات اور کو الم کا ایک میں تو نیسہ اور تھی تھیں۔ اگر تو نینہ کو نخر ہے کہ اس کی ساخوش میں مرت برعات اور کی میں کو نیسہ اور تھی ہوئے اللہ ہوئے اور کی بھی نوائی ہوئے ۔ خالدہ نصرت بھی دوائی ہوئے کہ ایک میں دواج ہے اور بھی جگر ہوں ہوئے دونے تھا۔ ہمیں یہ نوائی ہوئے ۔ کا کھی دواج ہے اور بھی جگر ہوں ہوئے دونے " استعمال ہو تا ہے ، گر ہماری در اسے میں ان ایک بہتر اور ورز دوں ان نوائی استعمال ہو تا ہے ، گر ہماری در اسے میں ان ایک بہتر اور دونہ دی اور دونہ کی اس کا دونہ کی اور دونہ کی ایک کو دونہ کی دونہ کی دونہ کا کھی دواج ہوئے کا کھی دواج ہے اور دونہ کی دونہ کی دونہ کی اس کا دونہ کی دو

"استراحت" کے بعیرسفی پیر، مرخ چرہ، معرّز وضع قطع اور دوہرے بدن والے ترفیح جوا دعلونائی (جلبی) تھے۔ آپ بولا تاکی اٹھا دہیں پشت میں سے ہیں اور قوینیہ کے معرّز ترین شہری تصور کئے جانے ہیں - انہوں نے "شیبع وس" بینی اس داٹ کی دوئدا وہیاں کی جس دات عاشق صا دی کا وصال اپنے مجبوب کے ساتھ ہوا تھا اوران علماد کا ذکر کیا جہوں نے اُن کے بعد لینے شیخ کے طریقے کو جا دی دکھا تھا۔ ہمیں ان کا ایک نقرہ از صدیند کا با "عشق پنچی مولانا کی ذندگی تھا "

ترقیق جوا دیگے بعد وزیراعظم کے مستشار احرص کے نے مولان گی مرح میں نظم ٹریسی ۔ نظم کے الفاظ میں دعدوم تی کی سی بلندی و دبد بہ تھا۔ ہم نے اپنی بے بسی پربہت بچھے دنا ب کھیلئے گرسوائے ہیں کے اور کیا کرسکت تھے کہ کے

زبان یارمن ترکی ومن ترکی منی دا نم

ن کریم کے دقت ہمنے پسکون اور بیغاموٹی پاکستان ، ایران ،ادرواق میں کہیں بھی بھی ، قرآن کایہ ا دب داخرام عین ہورپ کی دہلے ہم ن اگذرشکون سے کم نہیں۔ کلاوت نہایت درجہ لبند با بیط تھے سے گئی۔ ہڑھنے والے کے تھے ہی سوز تعااورسننے والے چہشے تھے کہ اسے سنتے ہی ہے۔ گرشب محدود تھی ادرائجی ہے دگرام باتی تھا ۔

تعدت قرآن جمید کے بیٹنس ٹیمنی سے اندائی دوران ٹیصنے والے کھڑے تھے۔ نعت کے بعد ٹیٹے گئے صوفی حلقہ اپنے الڈاوررسول کی کے بعد ٹیٹی طریقیت کی یا دیّا رہ کرنے کے لئے تیارتھا۔ دوڑانو ہٹیٹے ہوئے ، دونوں ہتھ دانوں پرد کھے، سرح بکا نے پوراصلقہ سانس دو کے شیخ کا محرم سننے کامنتظر تھا۔ ایک طرف سے اواڈ کی میا حضرت مولا تا ہے تصلفے کے دوسرے کو نے سے اواز آئی " یاسلطان ا بعارفین " مطف کے وسط ، نہایت ہادع ب اواز نے مجمع کو اپنی طرف متوج کیا :۔

م يارسول الله وأتمت رسن أى كى منتظرية

" يا رسول النَّلِي آوازبر پورسيصلقه نے گردنس جمکادي - ايوان ميں اس قدرخا موشى تنى كه دَ بَى زبان مِي كَبِي وَن - ابرى طرح مِيميل كمئى اورمِيمِ تسل خاميتى -

إبك لمحد بدرن وصال دوست كى فرقت كافسان چيشرويتي ب معارباب أس كاساته ديتي ب ادر كيرطبار هي شال بوجا آب مراس كى ست نہابت دبی دبی ہوتی ہے۔ متوری در بعد نے نواز اٹھ کر کھر سے ہوجاتے ہیں اور ایک ایک کرے کا بی صُو منے لبادے ا آردیتے ہیں تیج بدائكر كهاية حسب برمودن كادى كاكام كيا جواب، الكركها كمرك كرد تنك اورنيج ومين كيرائسا تكري كينج چرش وارباجامه بمريرلاني تزوش كى تو بى) دراس كے كروعمامة البست، البست، مركت موت وہ دائرہ سابنا ليت بي اوردائي سے بائيں بعنى كھڑي كى محالف سمت كى تامحسوس سى ت ترقع كرتيب. بهلاشا گردشين كريب بهنجيا به تو حجك جاناب، جيكف كے بعد بروقد بوكرشيخ كى جانب بېلى كى دېنى دايدا سے - اس دولان ي ہرا تناگرداب شیخ کے قریب بہنے جانا ہے اور دونوں آمنے سامنے ہو کر مجلتے ہیں۔ دونوں کے مروں کے درمیان صوفِ آننا فاصلہ بے عس میں سے كاباد حسب چره نظراد باسب- اس مرتبحب دونون شاگر دم روقد بوستے بي توپيلاشا كدة ام ست بهلو بدل كردائر سے كو كم ل كرنے كے لئے استحال ديتا دورراشاگر دشیخی طرف بییم کئے بغیرتر آج اوروه متیسے کے بالمقابل ہوجا آج سے دونوں اب مجمک جلتے ہیں ور برسلسد جاری وہاہے۔ ني شال بدية بي شاكرد بها تودون وتعسين ك مع جارا بعد إلى نعج دايان أدبر حب شيخ كرسائ سائ كررجانا بع أوا نهي سين لينا ب اورًا كے جلتا جاتا ہے۔ اس كے باتھ اور با دوسيف سع بٹ كريند سے يوں كى طبے كعلنا تروع بوتے بي وائر سے كالفسف فاصله ط نے نک وہ لورسے معیل جکے ہوتے ہیں اورسے اور پر جلتے ہیں عواجے ہتھ کی ہتھیل اور پی جانب ۔ یہ ہاتھ ذات باری کی طوف معیلا یا ہوا ہے۔ ، سے وصال کی خوامش ظا ہر را معمود ہے۔ بائیں با تعری جمیل دین کی طون سے۔ بیہا تھ لادندی نفی وا نکار کی علامت ہے گویا صوفی کو دنیا سے اڈیا ىشے كى حاجت نہيں اوريہ اتحدا نكنے پريضا مندن ہيں يئى تركب حالمائى كا دمزہے ۔ دائرے كى حركت جادى ہے گرسا تعنى ساتغيا وُں، بدن اور دسرد کرنے بعد ایک چکر بی اگر رہے ہیں۔ بی سمجھے دنیا کی گردش کی صورت کھوم رہے ہیں ، بینے محدر کے گرد ۔ پاؤں اٹھا بنیں ، کسی حرکت کو نىست دا نهي كياجاتا- برنده جب بر لا فرجيورد تياسي مگر بهيلا ئي و ندايك فيرموس مي تركت كرست كرسا تعد و است است ،اس كا دسا ا ب عکری حرکت اس قدر تغیر صور برگی جاتی ہے کے مقت می فرمنیس کھاتے اگر کھا اس جکرے دوران نیٹواز می طرح میں کر دائرہ بنالیتاہے۔ لنول كرميول ك طرح وكمائى دياب بكرا يمركه اس توادن سي كلوم ما بوته برجيك نول كوئى خرر في خوار في ما ما موديد ورا آسان كا س قلاسے وکر دنیاہے کدد میکھنے والوں کو دنیا و ما فیہا کا احساس باتی نہیں دہتا۔ اے کاش مجد میں بید قدرت موتی کدمی اس سمال کو معین بہم قلب ند مكة الي يرتونهي كميسكة كهظاء

ابھی اردوس بہیارہ میں ہے۔ ابھی اردوس بیرے میں میں ہونی ہونہیں ہونہیں ہونہیں ہونہیں ہونہیں ہونہیں ہونہیں ہونہ ہونہ ہونہ ہونہ ہونہ ہونہ ہون سلے کہ جب بیرے میں میں میں موال وراکنا کے دورس فرق ہے ۔ اب اردوکی زلونے پرلیشاں اقبال کے اُن گینت ہم د طنوں کے کہنے مشق ہونہ

بادل کامی سایدل دهدام

جملة تن دا در كدا ز اندر بصر 💎 درنظر رو، درنظر رو دونظر

کی تجھکی ، سفید بروں والی تیزیوں کو صلق بنا کے فضا میں تیرتے وکھنا تھی ایک بچیب بچر ہے۔ بہتیز یا کھی تھیں اور پولنے ہی ۔ اس لئے کہ آن سکے سفید دلبادے اور تمرکھیڑو الحقے ہوئے اگر کھے ان بہتیزیوں کا شہر خرود دال دہے تھے گر کھوم کھوم کر شخط لیہت تک ا کا ادواس کے قلب کی آگ سے داکھ بوجلنے کی کوشش کرنا انہیں بروانے کا مقام عطا کر اتھا۔ گروہ عام بروانے ہی تو خشے جوبل کر داکھ ہوجلنے ہی والے ہیں۔ دوا ہے۔ بندنغ اور مسل کے اس کے خوالی دینئی خواہش کے دیمائی میں اسے تھے اور دصل کے اس سے خواہم شکر درتھے کہ اس کے مصول کے بعد ذرق کے اس سے خواہم شکر درتھے کہ اس کے مصول کے بعد ذرق کے اس سے خواہم شکر درتھے کہ والے اس کے حوالی دینئی خواہش کے دیمائی کے اور دصل کی صدام برا ہم کہتے ہوئے اس کے مصول کے بعد ذرق کے دور سال کی صدام برا میں کہتے ہوئے اس کی طوف مسل کی صدام برا میں کہتے ہوئے اس کی طرف مسکر اسے ہوئے دور ان ہوجائیں۔ بعنی تسلیم ورضا کی تھیں ۔

۔ آج ہی کی دات تولانگ نے دوئے نے وصال واب باری سے اپنے دیکتے ہوئے فلب کوٹسکیں پہنچائی تھی۔ ہی لئے آج کی دات مولان کی مشب عردس " ہے اور مم خوش مجنت تھے کہ ہم نے ہس شب کی یار آنا وہ ہونے کی محفل میں شرکت کی سے

بمیریدمبردیا ذاین مرگ مترسید زاین خاک برائیدوسلوات بگیرید •

مسلم برگالی ا دب

د نبگاس*ت ترج*ر)

لذاكثر انعام المحق ايم - اسد بي - ايج ال

اس كتاب مين بنگائى زبان وادب كى كمل تارىخا ولاس كے ثقافق فى وتہذيبى بى منظر كا جائز ويلف كه بعد بنا إكيا عنه كه اس زبان كى نشود نما اور ترقى و تهذيب سلان حكم انوں ، صوفيا اہل فلم ، شورا ولا دا الم انسان تعدد عصد لياہ - يہ جائز و مبہت كمل اور محقيق وتفصيل كا شا بكار سے -

. پوری کتا ہانفیس ا ردوٹائپ ہے، چیابی گئی سے اور پجسسلد سسے ر سرورق ویدہ تریب اورڈگیریافخامت ۔۔ بہصخات

تيمت علا ده محسولي دُاک

جاردوني

ا دارهٔ مطبوعات پاکستدان رپوسر کیمین کراي

# مرى كى ليك رات

يانغم تشيروا منت مي بريمي كئ عن جهال سعد مقومند كمشير كي جيال إكستاني محب وطن كسك ولدوند منظرة في أبوني فعلوا في جيب

اخلاقاختزحيدى

اليم بدبن سنّات من لات كركس فعيري بدرات كواكمى ردى كرميسي كيب جاب شهنازشب يركني بويهيس اوره كراورهني كالبغيوثول يس يرليل كانجعرشد بعوبي ديستال كالمخل يجافعلى جومتى جومتى بيب دى كورين تبير صبير مجل كرابجي أبرى جيد يج مي اسي كوه كي چ شيول يريشي تني كبي جيوث المام كي كافل كى جبيے گورى كوئى اونگھتے اونگھتے پٹركى جہب أدُل ميں موكئى جيب دهرتى كى ناكى بهيرتى مولى طيش من أسمانوں كو د سنے جلى ایک میں ایک توایک دیرانہے میرین انداز کیوں ا جنبی اجنبی ا تيري فوش آغوش جنّت نهيں كيا بوئى تيرى معسوم دومشينرگى بعروه أواذكونى فضاؤل بيرشن كمصينبض كهسارمبي تعمكنى دور شميركه باغ جلت محد عسامن ديجه محواو س كى سبه حرمتى! زبرا كمل دبسي شب ماه بس كيابهادال كم آف فزال أكمى ين وّرداً دم ل گاا بهين ديكيدكروّمي روساتعليمكوه نايمي

مُرَمِلاً كِمَا وات مرحماً كني ، دُورْ كَسَجُونْ فِي لَكَ دُسُعِل جَعِ فيادنج بهاروس كفيلي واندى بيمناك دهندلاس والأبي ب كى تېرى يۇرى سەلىجىتى يونى بولى بول أتىنىكىس بته البرئيد ارجكل بياردول كأغوش بين الي بمست بين ندى مُعَندُى بوا وُل يرنبي ضاؤن يُصُل ل داب كون مطع ن كوه بي سافول سافولى برن يرنيند كانت ميرمين لكا كهساد يومتى اترتى بونى وامنٍ كوه بين زبريعرتي جيثي يمرى توسلف سيمكانه سعكياكونى اورمى نيرا داوا دس يهرون مي بلي سي رفعت نبس ده الاستنبس وه ماسانيل ه دم تی کشیل موکن که آسافل کے سینے دمور کئے لگے سا دوں سے لا دیے ملیے ہوئے دیم کی کونیلوں کو کھلتے ہوئے يودس بالترى چاه بره تنظر به كونى آج معى دا ه ميس بى نمناك أنكمون سے دكيمائف دا دى اوس كشير كي وشيال

## *ؠڒٳؠڡٙٳڹ*ڲال

النورفوهان

ستوسنوا اسے دنیسا والوا آج ہمادامال جب كالمفركوبسي تصيم اتب كالكال تب سے ہیں خوشحال جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ، شبسے میں فرخل رے ساتھی برابعرابكال دسيمساتنى تبرا تبجرا بنكال اج ہے سب کے تن پر کیٹرا ،پیٹ میں سیکے بھات گر گروشیان ناج رہی ہیں، ریخ ادر غم بیات برے بعرے بریکست بادے جل کل ساتھال رے ساتھی جل تحل سادسے تال برًا تِعَرا بِنَكَالُ برابعرا بنكال دسيستمى بستى بس سو ردنق جنگل جنگل ميك زره دره جم جم چکے،غپرغپر دیکے ہمرے موتی لعل ا ہے دنس کی مٹی میں ہیں بمیرے موتی نعل رے ساتھی بترا بقرا بنگال برا بعرابگال دسے سنتمی دریا پر البیل مانجنی ایناسیدتانے كيت بن دهرب سطين بن موتيول ميدال لاته ميس يحرجال روز مچمرے محمر سے کلیں انتہ یں لیکرجال رے مستمی نبرا مغرا بنگال برا مجرا بنگال دے ساتھی لرِات، بل کھانے انجل کانے اگ سطیو شرميلي أنكعول سعجعا نك اس بنگال كلبادد سب ا تھڑ دوسٹیزاڈں کے دیکے گال رے سامتی د کچے وکچے گال بُرا بَعُرا بِنُكَال برا تعبرا بھال دسے سساتھی الممرك أمجرك زنده بادد يوثك يطلسين جا مح جا ك دبن بي سارع الدادي كي ني دهرتی الآکے بیٹوں کی ہے متوالی السامی م متوالي جال بَرَا مِبَرا بِكَال ہز بجرا بنگل دے سے کھی يه ندرا لا مسلام كى دنيا، يخالون كافراب یہ ہے مصر گینوں کی دادی یہ اوشب اب يهاں بهاد كھڑى دہتى ہے ، سدامنہے بل دسدمسامنى مدامنہوے ال ترا تغرا بنكال بَرُو بَعِوا بَكُلُل دسيرمساتنى

غزال

#### طآحرة كاظمحي

نوال آج بجراداس ہوگیا تھا۔ اس کالگایا ہوا سب سے چایا ہودام جھاگیا تھا۔ جائے اسے کیسانگ دہاتھا۔ کھلونوں سے کیسلااسے ایچا نہیں لگ رہا گھا۔ آج ذاس نے چوسے چھوٹے گھر بنائے کنے ذمشینیں ڈپل۔ ناسے زیل گا ڈیاں ڈبین پر دوٹرائی تنیں، ورن کانے کا غذوں پر بھیول اورجانوروں کی تضویریں بنائ تنیں۔اس کا دل بہت گھراد ہاتھا، وربارہارا تھھوں ہیں آنسوا جاتے تھے۔ یہ بودا مرجھاگیا اِسکیمی زندہ نہیں ہوسکتا ہا۔ اس جمیمی بھول نہیں کھیس سے اِ

نمگین ول اوراواس آنھیں ہے ہوئے اہر آگیا۔ باغ میں کتنے ہی پٹرتھے۔ ہرے عورے ، خاواب ابنبوا ورامرود کی ڈالیاں ہے لوہ سے جھکے جاری تھیں۔ اوپنے اور نے اور نے اور فا خالد اسلے جھکے جاری تھیں۔ اوپنے اوپنے اوپنے اور اس کے اوھراً دھر گلاب کے تھوں کہ نظاری گئی ہے کہ بٹرگری کے شروع میں پلے ، مرخ او وہ می پلولوں ہو دور دور دور ک سبزہ پہلا ہوا تھا اور اس کے اوھراً دھر گلاب کے تھوں کی فطاری گئی ہم ہم کے بہر بڑری کے شروع میں پلے ، مرخ او وہ می پلولوں ہم جاتے ہیں ۔ بڑا کہ نظاری ہو اور کی تطاری ، انادا در نا لیے کے بدور خت ، جو می می ہوئے کہ خوب می دینے ہیں۔ بڑا کہ نظاری بی دور کے نظاری بر می اور کی تطاری ، انادا در نا لیے کے بدور خت ، جو می کی طوت دی تھا۔ برسی شیر آزمیاں سے لگائی ہیں۔ آئم کے بنچے نیچے سایہ وارور خت ، یہ تو می اور کی تطاری بر تھوں مرے نظے ، اور کوئل فعا کوئل کوئر یوار ڈوٹ سایہ وارور خت ، یہ تو می بر تھوں مرے نظے ، اور کوئل فعا کوئل کوئر یوار ڈوٹ ہیں ۔ بڑتے ہیں۔ برخ بے برخ بھلوں اور می ولوں سے لارے برتام ورخت ۔ ایک ایک بودا شیراز میاں سے اپنے با تھ سے لگا یا ہے ۔ فزال اپ آپ سے بڑتے ہیں۔ برخ بی موسا گیا ۔

ام

یم آگ نوشی سننس پیشد نیواسی طرح بر پیول بی سانس رکه کمپل جاتے ہیں ۔ اور ایک بات تواس سے اس سے بی عجیب کی بھی کرمپیول بی دات کوجیل کی طرح سوجاتے ہیں ۔ شام کے بعد انہیں نہیں جیونا چاہئے بھی لوں نے مجیس انھیں ہوتی ہیں کدہ مچوں ک طرح سوجا بین اکسی کوئی پات ہے صرود -شام ہی سے سب پیچول ایک دوسرے برجھ کنا بند کر دیتے ہیں اور بڑھی خاموش ہوجاتے ہیں ۔ غزال سوجا رہا۔

خیرانصیاں جب بالی ہے کر پود وں کو پانی دینے کیلئے تو با تعریب کھر آبا ورو دسرا برتن سے منعا غزال بھی ساتھ ہوتا۔ ان کافی حصہ وولؤں باغ میں صرف کرتے اور غزال پورے وقت شیرازمیاں سے طرح طرح سے سوالات کرتا دہا۔

"يه بيركب ي كب لكاياتها؟"

مكوني تيس سال سے بيلے "

• تواتنا فرا لكا يكيد بوي ا

" پو دالگایا تعااب اتنابرًا بروگیاسے "

· پیریخوشے واؤں بن سب پودے اتنے بڑے موجا کُرنے کیا ؟

«سب اورون کی اینی ای فرصواد برونی سے ؟

• فرصواركيا ــ ؟ •

" بينى برا بوسن كى لحاقت "

" تور في كليس كى برعواد مدي سن كيا !"

. يال ــــ

"-- ا درسب بيردن بي بيول كيون بنيل لكنة ؟"

مكى مي عيل محقة بيكسى مي بيول!"

" بيمل كيس فك جائد بي !"

· التدميال لگا دستے ہيں ۔

مالندمیان کال بی ۲۰

" بياالله سال آواك نورس وو نظرتنس آتے "

، تربير مل كيد تكادية بن،

الشريال ين فرى طاقت سے -جوجائے مي دي بوتاہے "

با نوں می سے دومان میں شیرازمیاں پودوں کو پائی دیتے ،سو کھے شینے کیا رابوں سے محلے آورچیوٹی چیوٹی سوکھی شاخیں درختوں سے ملیحد کمرتے کئی مائی ہوسے کے باوج دیران کاروز کا مشغار تھا کیوکہ اس سے ان کی تغوثری سے کمرت ہوجاتی تھی۔

غزّاًل کی اتحکسے کتی دفعہ سے سجھا یا تعاکرتم انہیں شبرازمیاں نرکہ کروہ چاچان کہا کردمگین غزّاَل بمیشہ انہیں شیرازمیال کہر خالمب کرتا۔ وہ اس پربہت نوش ہوئے ۔

ان دنوں نہ میان کوشی آفت آخی تنی ۔ غزال سے سوچا کچے پیڑوں پر ہری اور با پی ہو ٹیاں کھیلتی جا رہی تنیں ۔ اور پی آق کی ہی ہیں ہی جری شاخ سو کھ جاتی ، ون بحرش آزیاں اور غزآل پیڑوں پرسے بیلیں چنتے دستے لیکن دوسرے دن اس طرح کی جیل وومری طرف بھیلی جاتی ۔ خیرازمیاں کہتے ۔ \* یہ اُمریل سے آمریل کسی دشن سے جان کمان کے ہرے بعرب باغ میں ڈوا وی سے ، وہ کھٹے تھے بیانی جلدی بھیلتی سے کہ شام کو گرسے اور سے فیدی شاخ پر کھیل جائے پیڑوں کے سے جواجاتے ہیں ۔ ڈوابیاں سو کھ جا آل میں اور پیڑ آ انگل سوکھ اٹھنٹ ہوجا آہے میکن شیراذ میاں نے اپنیانتوں سے ماری بلیں جن دیں۔ان سے اپنی کی طرح میت کرتے ہیں۔ان کے بہتے تو پڑھ کھ کرد ور بچ گئے ہیں۔ طاذم ہو کتے ہیں۔اورسب کی شاویاں ہوگئی ہیں بچرشی آزمیاں پڑوں سے بیار دکریں توا درکس سے کریں ؟ اس طرح اسی طرح حفاظت ! گھرکے باہر سے جواس ہرے بھرے باخ کو دیکھنا ہے اس کا دل ایک و نعر توضر وری جا ہتاہے کرکاش اس کی سیرکسکیں با وہ میں ہے۔ یہاں ہر وقت کھیلنا ہوں، گھوشا ہوں ،ا ور ڈرمشا ہی بہتیں ہڑوں کی جا وُں میں ہوں !

اب فزال نيبو سمايك بايب باس بني في تفاراس نيبوك بيركو ديكه كرده تمثل كيا اور يند ليح بفير لك جيكائه اس كو ديكه منار با مولّى

- ... إ اس ي سويا إ موتى كومي سنداس بيريس لاكر إ ندها تعا.

چوابیک ایک دن اسکول سے والیی پراس نے ایک مبہت پیادا بچہوٹا ساکٹا دیکھا۔مہٹرانی کی لڑکی اس کوٹری ہے در دی سے ما رہے تھی۔اُسٹے کما۔ میں رہے میں کردر دیں۔

" اے۔ یہ تماتم ہم کو دیدو "

ويرببت شيطان كرائع -"

مهماس کو بال لیں گے۔اسے مارومت،

بَسَاس دن گولاکر غزال سے اس کے کی بہت خاطر ملالات کی بھیڈیا ساخید سفید بلا تقاجی کی دم کے پاس اور کا ان کے پاس بھورے دعیہ تھے۔ اس سے روٹی نکھائی تحاجہ کا دورہ اسے بلا دیا۔ زمین میں ایک ٹی کا برت کا ٹرکوس میں باتی کا انتظام کیا گیا۔ جب ماشرمنا کہ کہانے کا وقت بوگیا تو جلدی جوم ورک کیا گیا۔ جب سے نئے پڑھنے اور بہا ڈے گئے کا دورہ ابنا آموج د۔ اور مرکنا تھا کہ بہ کھر کھر کے بار کی مورک تھا۔ ایک کر مباکے کی کوشش کرے تو کھی غوں غوں کر کے جیس جیب آواذی کا نسل کے اور کا کھا۔ سے بہلائے بچکا رہ مندسے مند طلب سے سیک کر مباکے کی کوشش کرے تو کھی غوں عوں کر کے جیس جیب آواذی کھٹوری کے ایک کو میں اس کے سوے کا مدے مند سے مند طلب نہ سے کہ اور کی کا دورہ ایک خاص کے برائی کی کو میں اس کے سوے کا اس کے سوٹ اور ڈائی کی کی کو اس کا گذرہ اس کے اور کی گذرہ کی گذرہ کی کے گئے اس کے سوٹ اور ڈائی کی تیا در اور کوئی کسر نہ دو جائے ایک بین کی گئے گئے ہا اس کے سوٹ اور ڈائی کی تیا در ساسنے کے گھر والے کوئی کسر نہ دو جائے ایک تھوٹ کے دورہ ایک خاص اس میں جو اور کا کہ در سامنے کے کھر والے کوئی جو اس کے اس کے سوٹ اور ڈائی کی تیا در ساسنے کے کھر والے کوئی جو اسٹ تی ہوئی گئے تھا کہ اور کی جو اللات میں عزال کی اس کے تو اور تا نوبھ ورت مند ۔ اسٹ بین نہ اس کے دورہ ایک کا تھوٹ دون بعد ۔ ابنی خیسا لات میں عزال کی اس کے ذوری ہوں۔

فدا فداکر کے می ہوئی۔ اب پرسکر پٹی آ پاکریہ اسکول سانع جائے پاکھر پر دہے ؛ کاکُل کی نوشا مدکر کے ایک دوئی کا کوٹ تواس کو بہنہ واقع نہ اس بیں آسٹینیں تھیں نرگلا یس کچھ جسم ڈھا کئے کر چھکیا تھا لیکن میں اس کواسکول ہے جا گوں گا تو و چاں بچے اسے ستا بس مجے اسے ہا کلاس میں میٹھا با اورکہیں ڈمیٹ آ پاسٹے دیکھ لیا تو ہرت کواٹ پڑے گی ۔ا ورکہیں جواس سے خوں خوں کی آ واڈیں کھالیں توشا پارکا اس سے ہی نکلنا پڑے البذا جا دونا جا دیچرکا کمک کے ہاس بنجا۔

"كُاكُ مِيرِي كُلُّودُوامِيرِ مَوْقًا كُرَّيِّيَ دِمِنا - تبريك مِن اسكول عدا وُل!

- مجصمبت مزودی کام ہے۔ اب کمال کے بی اس کے کے بیٹی کی نودت کے جا وُں ۔ "

" ديميوس آي اور-كل توميراتواريم !"

"- سين عبى بون بي نوراً كُمرًا ا

• فداً - اسرى المي ككو- اور دكيمووه بالى بي بي في دوده ركد دياس وه اس كو ديدينا - اورايعي خانسا بال بكرتها بست بيب س

الك عن جيف الما وكا - وه سب مي ديديا"

"الدانية كما كركون أيك ون من في سعك تعودا بي بن جائ مما إ"

ماچھا بین گیا رہ بیٹ ک آجا وُں گا۔'' ' کیسے جھٹی تولون بید ہوتی ہے۔'' ' مُراے کی بِکشِ نہیں کروں گا۔''

در در است نابر بند سبند استان کوروان موے کا کل کوروات اتنا تا تعالیکن کیم کی باست اسک بغیر عین نافی تا تعالیک کی کا کھی تھے اور غزال میاں بند سبند استان اسکال کوروان موے کا کل کوروات استان تعالیکن کیم کی بات اسکال کی تعالیک کورو کی کا کی کر سوسے کی گوش سوم پر بند کا کل بند میں کرو ہے بدل کر سوسے کی گوش میں کرتی وہ بی کی طرح اس کے بند میں آگستا اور اسکا ورکا اور اس کے میاراس کے لگا ویتا، اس کے بال کھینچا اور کا اول میں دیاری کا فران میں دیاری کا میں میں دیاری کی خوال کی شراد توں میں کی مذاتی ۔ اور وہ اسے اٹھا کری دم الیتالیکن وقت بر میں کا کی اس کے کتنا کام آتی تھی۔ ا

۔ ں ۔ صحص ا است :
دودن مَوثَى كَا اَ وُبِهَكَت مِن كَذ در يَعْير دِن مُونَى مِياں نے نکچه كھا يا نہ بيا يَسِمُ فَكُفَى اَ دان مِن بَرْے عُوں عُوں كريتے در يعن اَل اسكول كيا ہوا تھا۔ دومَون كريك مِن كريت اسكول كيا ہوا تھا۔ دومَون كريك كي مِن بہت نگر ہوگئ تى ۔ اب اى سے برداشت نہ ہوا۔ اول تواس كى كر بناك اَ داند ، اور كہراس كے دج دلك مُنا اور است كرا بناك الله على مَن كريت كريت كار مَن كار كے سے كہيں دوكھ كے كھلوا ديا ۔ جب غزال آيا تواس سے كہاكہ بلّا انہى مال كے ساتھ اپنے كھر مولا كيا ہے۔ خزال آيا تواس سے كہاكہ بلّا انہى مال كے ساتھ اپنے كھر مولا كيا ہے۔ خزال كريتا تھا۔ و، توموتى كو اتنا بيا دكر تا تھا۔ و، چلا كيسے كہا !

ا درجس دن مونی گیاتھا اس دن می اسے ایسائی گئاتھا۔ اس کا دل کیسل میں بھی نہیں لگاتھا۔ وہ نیبو کے اس درخت کو مکرف دمیر ک دو تاریخ تھا۔ امی نے لاکھ سجھا یا کر ٹرا ہوکرو والیں اَجائے گااس کی ماں سے کہدیا ہے ۔ اگر ندھی اَیا تواس سے انھاکتا مشکا دیں گے۔ اسے یہ فدیتھا کہ دومرے ٹرے کتے اسے سنا ٹیں گے اور مادیں گے۔ ٹری شمل سے کا کل سے اس کو بہلایا تھا اوراندو سے جاکرا سے مٹھائی دی تی ۔

کے میں کا کل کوکٹنا ستانا ہوں - اس کی نظروں کی کا پی ہر کتے بلی بنا دنیا ہوں - اس کے مٹرسے میں شور مجا دنیا ہوں - اس کے ما مقوں سے چزی جہن کر کھا گئے اور اس کے ماکٹنا مزا آتا ہے۔ چزی جہن کر کھا لیتا ہوں اسکے ہا کہنے لیتا ہوں اسکے دکھٹ اور ٹریا ڈرڈٹا ہوں - ایک دن اس کی دن ڈوکٹ کا کھٹ جا کھ ال ، ہرے ، خیلے چیلے ، دیگ کی خوبصورت شمیس - سالگرہ کے سے آئی تھیں - مبلااس میں ڈواشنے کی کیا بات تھی ہ کس میں نے ہی آؤکیا تھا کہ شنے اس کی کہنے کہ گئے ۔ ووست کی کمٹن کے بنچے دکھوی تھی - کمٹری نیچ آئی اور کو بدیا کہ بنچے دہی تھی اس اس بات برسس سے ساستے مجھے ڈواشنے گئی -

سین اصل میں توریجے مہت پیارکر تی ہے۔ ایک دن آئی د وست سے کہ دی گئی کہ بیزال سوتے میں بالک فرشۃ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے شرادت باکل آئی ہی نہ ہو ۔ کنے کئے دن میرے بال بہیں کئے دینی کرمیں ایسے ہی مؤے مؤے بالوں میں اچھا گئا ہوں۔ برسب می المنے چھپ کر سنا تنا ۔ اور حب کاکل کا دل چا بہنا ہے تو مجھ کئنی آگر نیری کی کہا نیاں سنا تی ہے ، اچھے اچھے دسالوں سے تصویریں دیجھنے کو دینی سے ، تب لؤ مجھ بھی کچھے لطیفے سنانے کا موقع بل جا تاہے۔ اور میں بھی ایسی باور دلا تا ہوں۔ جب میں سے اس سے کہ کریں آگرہ کے دوئری کو \* ابو گوگو" کہا کہا تنا تو وہ یس خوب ہنسی۔ اور میں ڈویسٹی کرنے والے کہا گؤرد کو "تو ندو کہا کہتا تنا ۔ ان باتوں پریم لوگ خوب سنستے دہے ہتھے۔

ایک دن سی صبح عزال شیرانسیال کی طرف گیاتو و واپ معنوی دانت کال کوان میں برش کرد میں تھے عزال نے اس سے پہلے معم معنوی دانت ز دیکھے تھے۔ بہذا وہ بت بنا مواہبت دیر تک رحماشہ دیجھتا دہا۔ اور حب شیرانسیاں نے دانت واپس اپنے مند بس منگائے تو اس کا اوم کا معابس اوپرا ور نیچ کا سانس نیچے روگیا۔ جب و را ہوش آیاتوالے پاؤں وہاں سے بھاگنا ہوآ کا ل کے پاس بینچا۔

ارم ككور ككور غضب موكميا إ

"كيامصيبت سيركبول سي صح شودميا ركماسي !"

وشيرانسان الني دانت كماكم " ( إنبية بوث) من مع نوداني الكون سع ديما!" و وانت كما يكاني الكون سع ديما!

دياتي مخدك برء

# دردسے بھرنہ اے کیول؟

#### علاء الدين الآزاد مترجه ، احمد سعدى

" تم جب وابس آؤکے تو د کھیو گئے ، اس دقت تک شاید میں مرجی مول گی اور تہا ہے لگئے ہوئے کامنی کے بیڑے نیچے میری قبرمبگ یا نیچرس آئی بدل مجی مول گی کر جھے اربار دیکھنے کے بعد بھی تم ہجان نہ سکوکے " کیا پرچیقت ہے ؟ یا بیکسی کے مغرورول کی نورساختہ مبالغہ آرائی ہے ؟ تاریک گل سے نکھنے کے بعد روشن سڑک پر بھا گئے ہوئے رئ پر بیٹا ہوا اور مختلف خیالوں میں گھرا ہوا تھا اور اس کا دل امید ویاس کی امتزاجی کیفیت سے دھڑک را بھا ۔ رئیس کے سے میں کارٹ میں اور رہا میں میں فرحد خواج اسکے مقرب اس کی ان کی رہا کہ ہم الدسے زمان ان اور تھا ہے جو مواد وہر

ریزید ابکسی ہے ؟ گزشتہ سات برسول میں اس فی جند خطوط لیھے تھے ، اس کا ایک ایک جلد اسے زبانی یاد تھا صبح مویا دو پر رہ پر بریا شام ، ان خطوط کو وہ آئی بار پڑھ جیکا تھا کہ وہ اس کے دل پر نقش موج کے تھے ۔ ان خطوط کا ایک ایک لفظ اس کے لئے امرت کا قطرہ تھا۔ باہر سے جب بھی اس کے باس کوئی خطوا تا ، کسی نا معلم خوت سے احساس سے اس کا دل زور زور سے دھڑ کے گرا تھا۔ در جانے کا فاد کا
یہ بنا ذکروں کی خبر لے کرا یہ ہے ، ان خطوط کو وہ فرا کمبی جاک بنیں کرتا ، پرچانی ہوئی تحریمیں لفا ذبر بیتہ لکھا ہوا دیکھ کروہ اسے السے باس کو بیلے ہوئے ہوئے پر ندول کی آواز کے بعد اپنے گالوں سے دگا تا اور بھرکسل کی تہدیں رکھ دیتا ، اس کے بعد جب سر بہر ڈھل جائی اور تھوٹری دور پر جمچاہتے ہوئے پر ندول کی آواز بہتی نغمہ کی طرح سائی دینے لگتی تو وہ دوار سے ٹیک لگا کر شام کی نیم اریکی میں لفا فرجاک کر کے کا غذ نکا لگا ، پہلے وہ فردا خطام سرسری طور پر پڑھ جاتا ، اس کے بعد وہ بڑے خور سے نظری جاکوا یک ایک لفظ کو پڑھ میں موکر کوئول کر ہے کا فذکا تا ، پہلے وہ فورا خطام سرسری طور پر پڑھ ہے۔ باتی مقید دورے کے تکلیف دہ احساسات اور جذبات کو عبیت کے الفاظ میں موکر کوئول کے بیتے پر کھیے دیا جو

المار المرائد الماری کرید الماری کورل باؤ ؟ هم کرنے ہی برے القری کانے بین ، آپنے جذبات کوسمیٹ کرالفاظ کا جامر پہنا نے

اکر قت بید سرجین کی ہے " رزید نے اپنے پہلے خطر میں کھا تھا ۔ " اس رات جب وہ وگ تہیں ہے گئے ، مجاول وہ وازے پر

جار کورے ہوگئے تھے اور تمہارے بیجے جانا جائی تھی ، لیکن ای نے بھے مضبوطی سے بولولیا تھا ، اس کے بعد بھے خیال ہوا ، نہیں یرمیرا وہم تھا۔

الکی ایمی ابھی وہی وہ اب آئی ، دیجا قوچاروں طون کہرات ان جا یا ہوا تھا ، گھریں گئی قوہال بھی ویول نی جائی ہوئی تھی ، میں سے اپنے ولی ملی موہا کہ ہمی وہ اس کے بعد جھے خیال ہوا ، نہیں یرمیرا وہم تھا۔

میں ہماری وہی وہ ہی تو اس میز رپروشنی کے سامنے بیٹا ہوا کا ب کا مطالو کر دہا تھا ، فراسا برآ مدہ میں جائے ہی پہتہ نہیں وہ شاکھٹ کہائی ب کئی ۔ بیٹی ہو اپنی ہمی تو اس میز رپروشنی کے سامنے بیٹا ہوا کہ اس کا موبائی موبائی ہمی وہ سے بھی پریشان کے بغیر جیسے تمہارے دل کو بھی نہیں ہوں ۔ اگر سرحی طرح والبی نہیں ہے وہ سیر جا کو بیٹ ہمارے دل کو بین ہمیں کو اس کے بغیر جا کہ بیٹ ہمی وہ کو کو کیری کی بیٹا ہی ہمی کو اس کے بغیر جا کہ بیٹ ہمی وہ کو کو کیری کی تمہاری ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی دیا ہمی دیے کہ بغیرے کو کو کریری دخول سے وہنے دو کو کری ہمی وہ سیر میں ہمی ہمیں کو کری ہمی دیکول کی بھرو بھول کی تمہاری دات کیے بسر میں ہے ۔ اتنی ویر کسے بوٹ میں بھرول کی تمہاری دات کیے بسر میں ہے ۔ اتنی ویر کسے بھروسے میں بھرول کی بھرونیکول کی بھ

دیک ، کتان کمت ب ، ایمی تک نبین آرائے!

"كوال محفر مرب بارب ، جلدى آجاؤ ، دوده كرم ك في أن بول ، تفندًا برجائد كا : - جيني من كا بالرميز برد كاكر لي بع أَنَى ، ديجوزوزا خواه مخواه مجه كتنا يريشان كريهاسِ !

ا ي اس وقت يك نبين سوتي تقيل، وه بابرًائيل، مجهة أست سع يكو كر ولين \_ " جلوتو مال، گھر كے اندر هلو، جو كچه موناتها و ا تناسوچى كە تىمارى ھوت خراب بوجائے گى ، اب تىماكىلى بھى تونىيى مو ؟ "

ين سران ره كني ، من في كها - يه آب كيا كبرركمي و وه كهال من ؟"

« وه وابس أجائه كا ، اس وقت تم گركه اغد حلو " أمى ف مجه يكو كرمبنز ريسلا ديا ، ميسف مكير مثول كرديكها ، و ال كوني نهير مراسر ح النف الارتام عم جيد ب جان سالحوس موف لكا -

عِي كن وقت المندالي يدين بنيل كهيكتي ، بروس كد مكان معرع كي آواز اورصيح كي اذان س كرجب ميري آنكه كملي واس وقد واقعات میری نگامول کے سامنے آگئے۔ ین نے انتے دنول کک اپنی زندگی کے ایام کوتبقوں کی گرنج میں گوندھ کرد کھا مھا، آب آنسوا ا یک دای میں پروکرزندگی کا نیا باب نثره ع کرری مول ، اب میں سمجہ حکی مول کراس سلے بعدمیری زندگی کا ایک ایسا باب شروع مور ہا۔ پڑھ کر ہیں انجانی راہ پرانجانی سزل کی طرف چلنا ہر گا۔ میرے دل کے اندر پر کنسی دھڑ کن ہے ؟ اِل ، کوئی چیز دھڑک رہی ہے جمع کم م چیز آبهسته است دحرا کے مگنی ہے ،تم میرے قریب نہیں ہونا ، شائداسی سئے - ورنداب میں مصائب بھری را ہوں سقطعی خوفر وہ نہیں ا اس كے بعد مجى ريز بيذنے اور كيمى مبانے كيا كچے لكھ اتھا، ثنا يرخ سے سست باتيں تھيں ، اسى لئے سنسرا فسر نے ان برسيا ہى تھے ىيى پېچېرى انورىنە اپنے دل كى ئېش سے ان سطرول كەمىنى اخذ كەلئەنغە ، گوكەيد اخذ شدەمىنى تخنيكى مىقى ليكن رو تى فيصال معجو

تر نگ ٹرنگ کرتا موارکٹا ہے کی طرف بھا گا جارا متھا ، اس نے اپنے دائیں اِحد کے بھولوں کے اِرکو ایک بارسونگھنے کے بع نظراً شاکردیکھا ، اسے اپنے دونوں طرن کے مناظر پراسرار خواب کی طرح نظراً رہے ستھے۔ خواب نہیں تواور کیا تھا ؟ حسبِ معمول آرہٰ نیند توالی متی ، سیست بی لیسته س نے بلند چهار دیواری کے دوسری طرف طریفک کا متورسا تھا . " کرش چوڑا " کی ڈالی پرایک دومنجی رب سے اور اوور ٹائم کا گھنٹہ بج رہا تھا ، لیکن اُسے ذرامجی اس کا اصاس نہیں مواکہ آج کا دن ایک نیادن ہے ، اس وقت کیک ایک خواب بی کی طرح تو مقار تب را بر کرین خواب اس خواب سے ختلف مقا، ورز جهال ذراسی مواسکے سلے جنگا کے قریب جیٹنے۔ الىس مى كىنىيا تاتى برتى سى، وإلى آج اس كى نسكام ول كے سلسنے زمين واسان كى وسعتين ميسلى بورى مقيس - شام موسف سے تفور كى دې اس کی ران کا بردان آگیا تھا، اس وقت تک کے تمام واقعات اُسے مصن ذاق معلوم مورسے تھے، میکن جب دوسنتری آگراس لِينْظِينَ فَكُورَيْنِ لَكُ وشبر كَدُ نَهْ اللَّهُ مَهْ مِي رَبِي - بِعِرِجِي النهول نے كہا كہ اُسِيدائي وقت وہ جگہ خالى كردينى موكى كيونكه اب وال رسبنے اس سے جن حبکا صّا۔ اور رسب کچھین کروہ جیسے شنٹ ررہ گیا تھا ۔ یہ وگ کیا کہ رہے میں ؟ جم کے تمام خون کو سرد کروسیفے وال طرح بلد جہار دیواری کے اہر جاکراپٹی کرکی ہوئی سانس کو درست کرنے کے لئے اس کی روح کتنی ہی بار اینے انتمی کتی اس وقت تو فع تعوري در كسلة بعي " لأك اب" نبلي كهوا تقا-

ا نورزودسے قبقبہ ارکہ منستے ہمے اپنے ایک دوست کے پینے لیٹ گیا۔ ترکویا آج وہ بچے مج آ زاد سیے ? اب اسے او أمِنة مون كه منه من نبن جانا يرب كا -

اس نے جیل کے اضرب تیار میت کے لئے آ دھ گھنڈو تت لیا ،لیکن وہ آ دھ گھنڈ کس طرح گذر کیا 'یروہ خود بھی تنہیں بتا سک ا كيدران باف باف كتن خرش مول بعرا جولاً إب بعي جارداداري كا الدير ساع موي عقر، إن تمام دوسول كمداد اس كاد طل موكيا ، وه ال سع كيا إلى كرب ؟ كون ى كفتكر جيطيت جيل سد إبر ماكروه الن لوكول سيمتعلق عام ما لات دومر عد وكال

لیکن به تونهایت ممولی می سی می می می می می بارباری کهنایرا - ده جانتا تعاکداس دسیع و عربین دنیاست بحیر نیسند دن بردن وه لوگ مکلت جارب تقد ، بیمرسی وطن کا شباب انہیں لوگوں سے قائم تھا اورمان کی بیدارروح سے کہمی نہ بیسی دوالا چراخ دوش تھا۔ مرجانے کے بعدیمی وہ ان لوگوں کی دوستی سے مرکز انکار ذکر سے گا۔

اندھرے اُجا ہے۔ درمیان منتف آ مازیں سنتے ہوئے وہ جیل کے پھا کمک پر آگر کھڑا ہوگیا تھا ، لوبے کے فلیم میں ملک کے کھکتے ہی کئی
ر کے آگے بڑھ آتے تھے ، نعزہ لگاتے ہوئے ، اور اُن میں سے ایک کے اِنتھ میں بھولوں کے کئی اربتھے ، تعرشی دیرتک ایک ووسرے سے ملکم کے
ہونے کے بعد جب ان لوگوں کے فلان توقع آنے کی وجہ دریانت کی توائسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ برابراسی طرح جیل کے دروازے پر آگر کھڑے وہمتے
ہے ۔ حکومت کی بدلتی ہم کی پالیسی کے پیش نفر کون جانے کب کس کو رائی کی جانے ہوئی کہ آج بھی وہ لوگ اسی امید برآ کر کھڑے ہوئے تھے۔
ماس کے بعد جب وہ رکھ ایر چرچھ کر بیٹے گیا قربہت دول قبل کی جانی دنیا کی اور کی جینیکاداس کے کاون میں سنائی وے رہی تھی ، کھی جب اس سے ایسے اردی اور کی جاندہ کی جانے ہی ہوئی نظر آئی ۔
جرت کی بات تھی ! صرف ایک جہار دیواری کے اندراور باہر کتنا بڑا فرق ہے اس سے اسے اردگر کا جائزہ دیا تواسے مرمیز پر بل ہوئی نظر آئی ۔

واب بورلیل کواسک برآگردکشارک گیا ، طرین ابھی تک سٹیشن کے قریب بھی ، اس سے دہل پر تقوشی دیر تک رکھنے کو گھڑا رہا تھا اور اس مرکی شک وشبر کی کوئی گئیائش نہیں تھی ۔ افر سے دیکھا ، تھوٹری دور پر فٹ یا تقد کے قریب ایک آ دی کے ہتھ میں نگ بریخے غبار سے اور کا غذ کے بچول تھے ، اُسے یکا یک ابنے ارسے کی یادا گئی ۔ بیت نہیں وہ دیکھنے میں کیسا لگ ہے ۔ ریز میز نے اس کی تصویر ضرور بھی جوائی تھی ، لیکن تھوری میں صرت چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آ دی کو نہیں ، اس نے لکھا تھا ۔ جہتال میں وافل پہنے وقت بے صدخون محسوس مور جا تھا ، وگول کی زبانی جس بہنال میں کا عال من حکی تھی اس میں کوئی بھی حادثہ بیش آ سکتا تھا ، لیکن میری قسمت اچھی تھی ، دونوں بی صحت یاب موروایس آئے ہیں ۔

اس کی دونول آکھیں بالکل تمہاری آکھیوں کی طرح ہیں ، وہی ہی خونصورت اور تمکینی ۔ اسے باربار پیاد کرنے پریھی میراج نہیں بھرتا ، ایک لمحہ کے لئے بھی اگراسے دکھینہیں باتی بھل توابسا محسوس مرتا ہے جیسے تمہیں بھالبیٹی مول اور تہیں بھلا دینا تومیری موت کے متراد نسبے جب تم میر تریب نہیں مقصے ترکھی میرے دل کے اندرا یک تہلاسا مج جاتا ، لیکن اب اس کے نازک وزم جیوے سے جبرہ کو دیکھ کر ماس آمبز لمحول میں بھی تھوڑا ساسکون محسوس کرتی مول "

اس خطیں ریز یہ نے مزید دیجی کھا تھا۔ " میرے دن کس طرح گزدد ہے ہیں ، تم نے یہ جانے نئی خواہش فاہر کی ہے ، اگر خبائے قرکیا کہ کوئے تھا ؟ ایسا تو ہیرسنو، ہم وگول کے کھا نے اپنین کے لئے تہارے وقار کو ذراجی تھیں گئے یا تہا داسنیا ہو، ایسا کوئی کام میں نے ہی کہ نہیں کیا ہے ، کسی نزیون آدی نے پہلے مہدند میں اپنا نام پوشیدہ رکھ کر ایک والے کی معرفت بھے دو پہلے جا المینان نہیں ہوا ۔ مبتیال جانے سے قبل آبنے سے میں نے وہ دو بہلے ہو تا ویا ۔ مکن ہے وہ صاحب بہار ہے کوئی ہی خواہ دو رست ہول ، ہیر بھی جمے اطبینان نہیں ہوا ۔ مبتیال جانے سے قبل آبنے برائے ہو بھی ہیں کہ بھی ہیں ۔ ان وگوں نے قبل آب خرار سے ہی کہ بھی ہیں اس سے لے جانے کے ایس جی بھی اور اس سے بھی کہ ان ان گول سے تھا گئی ہی نہیں گئی ہو ہے۔ ان ان مصائب کا سا مناکز اپر سے گئیہ بات پہلے ہی سے معلوم تھی اور اس سے ہم لوگ اس شادی کے نہیں گئر ہے تھے دکھر ہو ہے ہیں کہ درسے سے ، تمبیں ایک وفال بھی ہو ہی ہو گئا ہے ۔ ان ان مصائب کا سا مناکز اپر سے گئیہ بات پہلے ہی سے معلوم تھی اور اس سے ہم لوگ اس شادی کے نہیں گئر ہے تھے در بھی ہی اور اس سے ہم لوگ اس شادی کے نہیں گئر ہے تھے در بھی ہی اور اس سے ہم لوگ اس شادی کے نہیں گئر ہے خوار ان کے ان بھی کہ کے نہیں گئر ہے ۔ ان ان مصائب کا سا مناکز اپر سے گئیہ باس ایک متھی جا ول اسٹنے گئر تھی ؟ کہر سے کی فرائش کی تھی ہو بھی جا ول اسٹنے گئر تھی ؟ کہر ہے کی فرائش کی تھی اس ایک متھی جا ول اسٹنے گئر تھی ؟ کہر ہے کی فرائش کی تھی اس ایک متھی جا ول اسٹنے گئر تھی ؟ کہر ہے کی فرائش کی تھی اس ایک متھی جا ول اسٹنے گئر تھی ؟ کہر ہے کی فرائش کی تھی اس کے دل میں بین خوال آبا کہ ہو ۔ "

وكشاير بيني ينت يادول كردي جان بي أسيري داحت بل دي عن اوداس كدول كويك كون سكون حاصل مودا مقايين يادي قيد

ك المام يوالي الرك مدايد تلبي ساره ك طرح ملوال ري عيل -

من وخيا ونيس موسك، ا ا ايها ويجربان بول - كان كى درنگ اور كلى زنجركو چيروكر باقى تنام زيدات مي فوخت كرمكي بكول

اپنی عرقت اورا پنا و قار کھوکران چیزوں کے رکھنے سے کیا فائدہ موقاء تم ہی بتاؤ ؟ بیچے کی پدائش سے دوماہ قبل اوراس کے بعد کئی اہ اسی رویے۔ بڑے آرام سے کئے ۔ اسی درمیان گرد نسٹی ٹیمیٹ ٹیمیٹ ٹیمی کا زمت ل گئی ہے ، اس کے علاوہ تمہارے کہنے کے مطابق متمد نے جھے آ ٹیمٹن بھی دلادی ہے ۔ اب مجھے بسیول کی کوئی فرنہیں ہے ۔ صرف تمہاری اور کھوکن کی فارجے ۔ وان اور رات کے درمیان دس کھنے تک مجھے

سے باہرد منابڑا ہے اور اس موصد میں میرادل جیسے کھویا کھویا سار ہماہے ۔ پینج رفین کھٹ بٹ کی آواذ بلندکرتی ہوئی و سے کی بٹروں رہھیستی ہم ٹی کیول کرانگ سے گزرگئی اور رکٹا بھر آگے کی طون مجا کھنے دگا شاہراہ کوچوڈ کرجب رکشاس کی جانی بہجاتی ہوئی گئی میں داخل ہم اقوا یک انجانی مسرت سے اس کے جم کے تمام آرجہ نجھنا استھے یہ پر بجلی کے لیم ب کی تجہ نے اندر سرخی ائل کو مبل رہی تھی شکستا اونچی نیچی سوک پر علیتے ہوئے دکت باربار سیج کی اور کھوکی جو کی سے بی اور کھوکی جو اور کھوکی جو اور کھوکی جو اور کھوکی جو کی تھے بی جو اور کھوکی جو کی تھے ہیں جو کہ تاہد ہوئی تاہد ہوئی کے دور کو کھوکی تھوکی کو بالدی میں تھوٹی میں تھوٹی ہوئی تسبیر سے جو اور کھوکی جو کو کھوکی جو کھوکی کھوکی جو کھوکی جو کھوکی کھوکی

ب سابت بیں سے مراب بیں سے مراب ہوں ہی اس امیدا ور ڈھارس کے سہارے جیل جار بھی اس کا دل جعرے موسے دریا کی طرح برسکون تھا ہے ان لوگوں کے سابقہ ای بھی تھیں۔ اسی امیدا ور ڈھارس کے سہارے جیل جار بھی اس کا دل جو سے دریا کی شفعت بھری خصیت کے بدرسے نے کرچیبیں سال کی عمر بک ابھول نے اس کی دکھ بھال کی تھی ۔ سے نتی تھی۔ کے سامنے امیداور اعتماد کے سابقہ آکھڑی موق بھی اور اُسے کبھی ناامید مز موسنے دیتی تھی۔

ے احمید اور اعلاقے کا مطاحری ہوں کی اور اسے بی ابنی سے ان کے گئے نکر نہ کرو ، وہ خیریت سے ہیں " ریز بید تقریبًا اپنے ہرخط کے آخر میں ریضرور لکھتی ۔۔۔ ابی کے لئے نکر نہ کرو ، وہ خیریت سے ہیں "

ریرید توریا اسپے برط کے اس بی میرور سی سے بی صف کے مرد روہ دی میر سے اس بی اسٹار روہ ہی کی اسٹار ہوجب وہ بھی قریب نہ جوتوا کی ایکن افر رجان تھا کہ اس خیریت سے رہنے کے کی منی ہیں ، جولو کا ان کے برط اپ کا آخری سہارا ہوجب وہ بھی قریب نہ جوتوا کی کیسی گزرہی ہم گی اس کا اندازہ بڑی آسانی سے انکا وال کھوئے کم کیسی کی در نہ ہم بوج سے کیوں نہ ہم بوج سے اس کا طہار کہی نہیں کرتی تھی ۔ ان کا میں ان کے چہر سے ان کا میں ان کے جہر سے ان کا میں ان کے جہر سے ان کا میں ان کے جہر سے ان کا میں ہوا ہم کی تھا اور وہ میں عالم انتقال ہوگیا تھا اور وہ میں عالم انتقال ہوگیا تھا اور وہ میں عالم کیسی میں ہیوٹ کیوٹ اور نہیں شروع کرویں گی ؟

" ہے جی بن تھی کتی جیب بول! اس قدر ہے قرار بوسنے کی کئی وجنہی ہے ، جراجے بھی بومسینتوں کامقا الرکرف کے لئے بج آپ کومتعدکر: چاہئے ، درنہ بچراس دنیا کا کام کیے چلے گا؟ اب ہی کومشش کردں گی ، وکھوں اس میں جھے کہاں تک کامیالی ہوتی رکٹ کا ایک بہید المدیس گرتے گرتے بچرا در راست پر آگیا - افد نے دکھیا ، وہ تھیے کے قریب ٹھیک اس جگر مینے پیکا ت

اس كے محركا وروازہ تقا ۔

میں شام کے بعدا بھی دات کی میل میرمی شروع ہوئی تھی ، ایکن گھرکے اندرسے نہ توکسی کی آ داز سنانی دسے دہی تھی اور دیکس تھم کا شود گھرکا اندر دوشنی مجی مورمی تھی یا نہیں ، بامرسے بریمی نہیں معلوم مورا تھا -

لیکن بریمی بھا کو گھر کے اندا بتک کو گئی نہیں مویا تھا۔ کرے کا دروازہ بندکر کے ای بستربر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھیں اور کھوکن بڑے بطق ہوئی ہی کا وقت ہے بالدی ہوئی تھیں اور کھوکن بڑے بھی ہوئی ہی دونوں اداس آ کھوں کو بند کے سوی دی تھیں گئے ہم سے ان کی بے میں بھا ہوا کوئی مصور رسالوالٹ بلٹ کرنے موجوں کے موجوں کے ان کام کرتے ہوئے ان کا دل دیکا یک بخت بضع طرب ہو اُٹھا تھا اور نماذ کے بعد منابا ان کی بہت بھی ہوئے ان کو ان کے تمام داخل ہوئے گئے ان کے تمام داخل ہوئے گئے ان کے تمام داخل ہوئے گئے بعد دیگر ہے باد آر ہے تھے ، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اب ان کی موت کے دن قریب آ گئے ہیں ؟ وہ مرف سے در آن نہیں تھیں اور نہ دکوئی عذمیا بہا داکر ان ہوئے تھیں ، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اب ان کی موت کے دن قریب آ گئے ہیں ؟ وہ مرف سے در آن نہیں تھیں اور نہ دکوئی عذمیا بہا داکر ان ہوئی تھیں ، سکی انجی دہ کچھ دون تک زندہ دم نہا جا بہتی تھیں ۔ صرف افرد کے واپس آجا ختا کہ ذرق میں اس تھیں ۔

ہ ہیں اپنے انوکو یک باردیکھے تغریبیں مرسکتی " خیالول میں کھوئی موئی وہ بڑبڑانے لگیں اور تھیک اسی وقت وروازے کی زنج " میں اپنے انوکو یک باردیکھے تغریبیں مرسکتی " خیالول میں کھوئی موئی وہ بڑبڑانے لگیں اور تھیک اسی وقت وروازے کی " بریسی سے دورور

كم الكوان وي -

کون باراہے ؟ اس دقت کون آیاہے ؟ یہ زنجر بھی کتن قیم کے فریب جانتی ہے ، اس قیم کی آواز سن کر کتنی ہی باروہ دوڑد وڑ کرگا، بیں ، لیکن دروازہ کو لیے کے بعد سرم تبر انہیں بایوس موکر لاٹنا پڑاہے -

ابرتار كى بھيلى بهن تقى ، لائنين إتم يس نے كانھول نے كہا \_ " دا دو، تم ذرا بليظو ، كيول ؟ ديكوں كون آيا سے ، مدشنى كمانغ جد و نهد الله عالى ؟

تمين درونهي فك كاب

" نہيں " كوكن نے داوى كى ساڑى سے ألجھتے موت كہا ۔ " ميں بھى" داؤل " كا ۔ "

الم الحيى بات مع التم مجى علو "

" مجھے كوديس كے اور أور نہيں" داؤل" كا"

اب کے دادی نے بینتے ہوئے کہا۔" برا سے بولکٹے بولیکن اب بھی گود میں چڑھنے کا ٹوق نہیں گیا ، اتنی دور اسپنے پرول سے مجا نہیں جاسکتے "

میں باسک دیں ہواب نہیں دیا ، خاموشی سے دادی کی گودیں چرامہ کر بلیس جمیکا نے نگا ، اور درواز سے پر زور زور سے زخر کھنگی کا کی کورن ان کی کا دار سان دینے لگا ۔ کی اواز سانی دینے لگی ۔

ل دور کا وسیسی کا ۔ اس فے جلدی سے جاکودروازہ کھولا ، دیکھا باہرایک آدی کھڑا ہوا تھا ، اس کے سرکے بال چوسٹے تچوسٹے تھے ہوئے گال ا سرکھے ہوئے چرہ پر دو آنکھیں چک دی تھیں ، اس کے اپھریں پچولوں سے باریتے اور دہ کھڑا ہوا دھیرسے دھیرسے میٹس رہا تھا ۔ اس کا چ جانا پیچانا معلم ہورا متنا ، لیکن اُسے کہال دیکھا تھا امی ہے فیصلہ ڈکوسکیں ۔ اپھول نے دک دکر پوچھا ۔۔۔" آپ کون ہیں بابا سرکس

وہ ندور سے سنس پڑا ، اس کے بعد وہ چرکھٹ کے قریب اگیا ور السکے کی طوت دیکھ کر بھا ۔ " یہ کون ہے ؟ "

" يرتباكر كيا بوگا با با ، يرميرا و تاسيد ، ميرى كانى أكلون كا بانى ، ميرسعا ندان كاجراخ " كيت كيت ان كى آواز كلوگير دو كن -" سيج به و يكسون ، ويكون " افرسف جيست كركوكن كوابن كودين سعايا اور سيد تحاشداس كے جربه اور آكھول كوچ شف لگا -اوراز

بِعِيْمِينَ آكُول سِيداس كَافِوت وَ يَلِيفُ لَكًا -

" اس كے باب كى كون خر معلوم ہے ؟" الورنے اى كى آئكبوں ميں جانكتے ہوئے سندگ سے اوچا-يماں بنيں و ؟ " اى يكاكِ جيد برواس ى برگين انھوں نے بوجا ۔ كيا بولب إبا ، ميرے الوكوكيا يولب ؟"

" ورنے کی کوئی بات نہیں الزرنے جواب دیا ۔ تن وہ رہا ہو گیا ہے!"

مال كدية السين فره كروشى كي خراد ركبا بوسكى تقى الكين اخيس الساقسوس بواجيت كيانك ان كدمريك ترفي و ان كي تكبول سك سطف بيل همة اوروه برى طرق بالنيخ علي ، الفول ي كباس " نهيس ، نهيس ، يرنيس بوسك ، كيا اس دنيا مين كون الساجى موجود بين جرمير ساس باجها "كور باكود كيا؟ نهيس ، نهيس ، نبيس ، بي يقين نهيس آتا "

و آب شمیک برری بن، ناما بل بقین بات بی ب، ایکن بمی بی حادثات قربوتے بی رہتے ہیں، اس سنے میں بہرسخا ہوں کریہ با تعلی سے محد آب کا الاکار باکر دیا گیا ہے ۔ الور فران بول ؟ " آپ کا الاکار باکر دیا گیا ہے ۔ الور فران بول ؟ "

یکاکیدان کے تمام جم میں زوروں کی فرش ہونے تکی اور آنفیں صوص ہوا جیے خواب دیکتے دیکتے ان کی آنکھ کھل گئی ہو، لالیون کا دہا مھاتے وقت ان کا ان کا انکھ کھل گئی ہو، لالیون کا دہا مھاتے وقت ان کا دایاں یا تحد بری طرح کانپ رہاتھا ،ان کی یہ صالت چندی کموں تک رہی ،حیرت واستحباب بھری نظر دل سے تعور ٹی دیرتک وہ اس کے جہرے کو دیکتھی رہی ، اس کے بعدا کفیں ایس اور بہت ہی کرور آوازیں ولیں۔ سے آن کا ایک ان کے جس اور لہتر ورسلاوے ۔

" أب كوكيا بوكيا اي:

میمان، کچیمی تونیس ہوا" اپنا جکا بواسرادبراٹھا کو انفوں نے کہا ۔۔۔ ویر ذکر، مجھ سبھال کر کپڑنے اور استر پرسلا دے، لالٹین کوامی کے چہرے کے قریب لاکراس نے دیکہا ان کی آبھوں سے انسو وں کی تعبری نگی ہوئی تقی، وہ باکل خاموش تقیں ان کے مہنر سے کوئی آ واز نہیں نکل ہی تھی۔

" آب كيول دوري ين إب توين والس اليا مول " بشريرانا ديف كوبد الودان كي بيا في كوبات سع سمها في كاد

" برادا غاشیک بی ہے رسے ، ٹھیک بی ہے ، سات سال تک میں عرف اس خیال سے لینے آنسو بی بوں کواس سے تہا دی ہوئ بوگی ، اب جبکہ تووالیس آگیاہے توکیا میں اب بھی زرود ول بھے روسے نہ دوک ، آج جھے روسے دے ، جھے ی عبر کورو لینے وے " امی کووٹ برل کرٹر بڑلنے تھیں ۔۔۔۔ برشت اب تک وہاں کیاکر ہی ہے ؟ جل کیوں نہیں آتی ؟"

برا مسمیں دافل ہوتے ہی جب اُسے ریزینرکی موجودگی کی کوئی علامت تطرز آئی قوافورول ہی دل میں سخت متفکر ہوگی۔ وہ اس وقت محموص نہیں ہے، یہ سمجھ میں اُسے کونی وشواری بیش نہیں آئی، لیکن وہ گئی کہاں، یہ قیاس کرسے سے وہ قاعرتھا۔ لیکن امی کی بات با دا تے ہی اس کے دل کومسکون مل کیا، وہ مرور لینے کام برگئی ہوئن ہے۔ یہ اس کی ٹیوشن کا دقت ہی قربوس کا ہے ؟

اورای محلے کی ایک کیں ۳۰ ترم کان کے ایک کہ میں میزے قریب بیٹی ہوٹی طالب کے نے دیافی کا سوال مل کرتے ہوت ریزینہ بے میٹی ہوس کر دہی تھی س کردہی تھی میرا سرکیوں پچراد باہے ؟ باخ بجے شام تک اسکول ہیں چینے رہنے کے بعد ٹوشن کرنا ہی ایک جنبے سے کہ بہت کے شام تک اسکول ہیں جینے ہوئے سوالی ہوا میں ایک تقواہ سے لمنے قرام ما قرابات کی طرح بار سے ہوئے ۔ چارہ ہی کیا تھا ؟ نمیشن کے دو بیرسے کم از کم گھرکا کرا یہ توادا ہیں ہا تھا ور ندا سکول کی تقواہ سے لمنے قرابات کی طرح بار ہے ہوئے ۔ اسے اپنے کان بھتے ہوئے میں ہور ہے متنے ریز بیٹ سے نمیز میں کے ہوئے اپنے دونوں ہات ہم رکھی کردیا ۔ رینے نے جیا ہے ایک با ہوا آیا ؟ " "میرامرسنت درد کرد ایسے" لڑک کی طرف دیکتے ہوئے رئے بیزنے جواب دیا ۔۔۔۔ ایک کلاس با ن نے آؤ میں تم لوگوں کو آج دیڑھا سکوں گی اب بی جلی جاتوں گئ"۔

اور تعواری دیرلددواسی گفرک نوکرکو مراه مے کر راست برجاتے ہوئے سوینے مگی میرادل کیوں گفرار اسے ؟ کھوکن نے رونا دھوٹا لوسٹ وع نہیں کردیا ہے؟ وہ نوان میون نامحار شرک پرسنجل سنجل کرقدم ٹرھاتی ہوئی تیزی سے گفری طرف جلنے دگی۔

" پہی میراگھرہے، یہ میری تعویر ہے " سونے کے کمرہ میں جاکر پانگ پر بیٹھتے ہی افید کے دل میں یادوں کے پر ان جل اسٹھے۔ "میری رحبر لوٹن کے وقر سے با ہر نگلفے کے بعد اس شام ان وو نول نے شادی کے کپڑوں میں ایک ساتھ تصویر کھنچوائی متی۔ اور اس دن کے دہ چند لمح امدے ہو کردہ گئے تھے۔ رہز منہ کے میں جہرے پیسٹوم کی امدال من کے کیریں اور اس سے اپنے چہرے پر فتح مندول جیسی شان جلک رہی تھی، لوگوں کا کہنا ہے کہ برمرت کھے بہت جلد گذرجاتے میں، جبرے کے دھارے کی طرح روال رواں ہوتے ہیں، وہ لینے جمیع حرف چند بلیا جوڑ جاتے ہیں، کیا یہ بات برے ہے ؟ بجران تمام را لوس کے واقعات آسے کیوں یا والد رہے تھے ؟۔

"یں آن کمی شہزادی کی طرح نوش ہوں "اسی بتر بہٹی ہونی، پیارسے اس کے بالوں سے کھیلتی ہونی رزینہ نے مرگوش کے اُجریس کھا تھا۔۔۔۔ "اند حیرسے سے تم مجھے روشن میں لے آئے ہو، میں زندگی جراس کے لئے تہاری احسان مندر ہوں گی " - لیکن میں نے تہیں دیا ہی کیا ہے ؟ " اس کے ہات کوابئ تھی میں دہاکرالورنے گمجھے لیجے میں کہا تھا۔

مراب میں ہے۔ اس اور اس میں میں اس میں اس میں اس اور اس میں اس اور اس میں بدکر کے مربعی جاؤں تو بھی میری زندگی کا میاب ہوں کہلا نے گئی، میں ایک تبلی کی اندوشی، تمہارے ہاؤں نے بھے زندگی بنی ہے، اوراب پر زندگی می تمہارے ہی اور نے میں اور اب میں اور اب میں ایک تبلی کی اندوشی، تمہارے ہاؤں میں ہے ، تم میت وطن رضا کا مرم ، وطن

کے دنیا کام کررہے ہو، ٹی تہارے کامول میں رکاوٹ پیدا نہیں کروں گی، اپنی دنیا میں خود بنالوں گی، لیکن ایک بات ہے، میں کمی می حالت میں تمہا را اعماد کھونا میس جامتے ہے

" يه خيال تمهارے دل مي كيے بيرا موا ؟"

" یہ فیال کیسے پیدا ہوا ، اس کی وجبہتم ہی جانتے ہو" تھوڑی دینک خاموش رہنے کیدز برینے کہا تھا ۔۔۔ سی سے اپنے والدین کھٹھ افیا ہے ، ان کے خیال ہیں خاندان کے لئے ہیں کلنک کا ٹیکہ ہوں ، اوریہ تو تم ہی جانتے ہوکر عرف بڑے بڑے حاکم ہی نہیں اور ہی بہیترے جھے سے شادی کرنے کے خوام شمند سے ، لیکن میں نے کسی کوجی ام بیت نہیں دی ، اس سے میرے دشن بھی بہت ہیں ،کسی کی لگان بھائی کی وجہسے تمہا رااحما و کھو ویا میرے سے موت کے مترادف ہوگا "

افوراغ أسع البغ كيفس كاكركها مقال "أكرم دون شيك بن، ودشن كياكريك ؟ ورف كى كون بات بني "

اور آن وہ اپنے و ل کا جائزہ سے کروکھ رہاتھا کہ اس سات سال کی علیٰدگ کے باوجود اس کے دل میں ایکبار بھی اس کے جال جلن سے متعلق کوئی شک یا شہر بیدا بنیں ہواتھا۔

تھوڑی دیرتک دہ بڑی موت سے ابنی شادی کی تصویر کو دیجتا رہا ، اُسے ایسانگ رہا تھا جیے اس روز کے مبند برسرت لموں اور آن کے درمیان کوئی خلام پیدائہیں جواتھا ، ان تمام لمحوں میں ایک سل تھا ، تمام لمحے ایک دوسرے کے ساتھ مرفیط تھے ۔

اس وقت کیا می تجسین یا د آؤں گی جو تہیں یاد آئے گار بارٹ میں بھی ہون ایک شام کو تہار سے ساتھ میری بہل ملاقات ہوئی تھی ؟ تم بارش میں جھینے کے ڈرسے ہماری بیٹھ کے شردا گئے کی خوشیں تھیں ہے۔ ہماری کوئ خرشیں تھی، جب بارش ہوتی توجہ برایک سرورا گئے کیفیت جہا جاتی تھی، ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے خون کا ایک ایک تطرف نے میں خور ہوگیا ہو ریٹر میدوں پرسے امرت ہوئے ہمی گیٹ کا ایک بنرگنگنا تی ہوئی پر نہیں کس خرورت سے میں اور کی منزل سے نیے آئی تھی، میں مجہدر ہی تی بٹھک میں کوئ بھی ایس ہے ، اس سے کھا مرب کے بروانی سے بھیک میں اور قرب جکیلی آنکھوں کی گہرانی میری آنکہوں کی تبلیاں سما گئی تھیں۔ کیا کہی تمہیں یہ مسب کے یا وائے گا ؟

اس مح بعدان دونون كي مبت . فراق اوروسال كي جوطويل كها في تقي وه سي كيد كم حيرت الجيز اورير امرار نهبي متى .

ابن شادی کی تصویر کے مطاوہ اس کی نگا ہوں کے سامنے اور بی کتئی ہی تصویریں رقص کررہی تھیں اس نے اسے بتہ میں نے ملاکسی کے جوتے سے بعد ہون ہوئی کھوٹ کھوٹ کی اس نے اسے بتہ میں نے ملاکسی کے جوتے سے بیدا ہوئی ہوئی کھٹ کی آوازوروازے کے باس آکرکب دکی، کسی مقناطیسی شش کے زیار کیکا یک اس کے جرت سے بنی آنکھیں ہمیلاکر دیکھا، کوئی دروازہ پر کھڑا ہے اکون ہے ؟ حرت سے بنی آنکھیں ہمیلاکر دیکھا، کوئی دروازہ پر کھڑا ہے اکون ہے ؟

"رزمين کهوکسی بو؟"

"كسيى روسكى بول، تم بىسوم ؟"

" متغیریت سے قضرد دی ہو۔ یں ابھی تعور کی دیر پہلے آیا ہول، ای روتے روستے شاید سوگئی ہیں، کھوکن بھی انھیں کے ہاس ہے، میں مٹیما مبیلما سعب را بقا، بتر نہیں تم کب آذگی، اب کھڑی کیوں ہو؟ آؤگا، اور ذرا قریب آجاؤ ؟ کیا تم مجھے نہیں پہان رہی ہو؟ "

مین دراصل دونول میں کوئی بات بی بنیں ہوئی ، دونول خاموش نگا ہول سے ایک دومرے کو دیکھے دہے ، جیدے ایک دومرے کو بہجا سننے کی کوشش کرد ہدہم اس کے بعد رند میں میں کا میں بالک جیکائے بغیرالیک دومرے کو دیکھے دہدے اس کے بعد رند میں کوکت ہوئی، وہ چو کھٹ بھو گاگ کر اس کے قریب بھاکر لول ۔ اواجب بی تو میں سوباری تقی کرمیرا مرآن کیول در دکرر باہد ، تم جو آئے ہو، اس کا قریب جو گان بھی گان میں بنیں تھا اُف ، تم کتے دیا ہوگئے ہو۔ و

الفديمة وفيون برتل مكرامت بحركى، اس في اس كابات كيوكركها ... تم في إنى المون مي كبي ديجاب ؟ "

میری بات رہنے دو، تم بنیں تے اور میں اوبرمون بوجاتی، کیوں؟ میں جوزندہ ہوں، یہ بی بڑی بات ہے ؛ اس کی قیم سے مثن کھونے ہوئے دیر بین نے کہا ۔ کی دن سے بیں سویت دی تقی، ایک ایک دود و کرکے لوگ را ہورہے ہیں، انفیں کے ساتھ تم بھی رہا ہوسکتے ہو "

م ف من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد الم

مبت تكليفيس طال برى بي كون؟ " رزيدن إجار

و يكافى الك دن يم مم بني موكى افركالجريكاكي فشك بوكيا . اتنا دان ك بداس ك ملاقات بون به الكن آخراس يكا بوكيابه

رید دو ایس سب کهابدین نول گی ، برآمدسدین بان ، کورا دُن سبی که موجود سد ، بات ان دهولول " رزیز ساعیات سے کہا۔۔ " میں زرابادری فانے میں جاری موں "

ات مند وحوید کے بعد الوروا ہر حاکرم پ چاپ آنگن میں کھڑا ہوگیا ۔ اسان پر تارے جیکے ہوئے ہیں کامنی کے بٹر میں بعول بھی طرور ہی کھیلے پور مجے ؟ اس نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، بیل سے آتے وقت کھی بنج چاکس قدر اشتیاق تھا، لیکن بہاں آکر کیا کی اس کا دل کیوں بخمیسہ گیا ہے ؟

کھانا کھاتے وقت سرمجائے ہوئے وہ سوچے لگا، اب دو پہلے سے بہت زیادہ اسارٹ اوکی ہے، کیوں ؟ ایسا ہونا باکل فطری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آوری گورموکی کفیل ہے، فروںت کے قت اسے باہر بہت سے لوگوں کے ساتھ اشتا بٹیمنا بڑتا ہوگا، باتیس کرنی پڑتی ہوں گی، اس سے است نے ووں بیں اگراس کی شفیست مسکل ہو بھی ہے، لوگون سی جبرت کی بات ہے ؟

بہت رات گئے تک بر پر لیٹے لیٹے اس نے بہت کچے کما اور بہت کچے منا ، لیکن کسی انجائے وردسے اس کا دل اندر ہی اندر دو ارا ہا ہاں دیرسنہ اب بہتے ہے زیادہ اوجی طرع باتیں کرنا سیکے گئی ہے ، اس کے اوسائے کا انداز سی کا فی خوبصوں سے بھر ہی اسے ماہم اوسائے کی ماہم کی کوئے شے کم ہوگئی ہے ۔ سات سال کے بعد اس کی ملاقات ہوئی تھی ، لیکن کہاں ، وہ دو لرکن سے کم ہوگئی ہے ۔ سات سال کے بعد اس کی ملاقات ہوئی تھی ، لیکن کہاں ، وہ دو لرکن سے کہ اللہ ہے ؟ وہ بہتے بیسی بے قراری ہی قرتبیں ہے ؟ اگر تین دن کے بعد ہی دہ اس کے دو اس کی دو لوں خوبصوں تاکم ہیں است مال کم قرنبیں ہوتے، میکن اب دہ آنسوؤں کی اولوں سے دل کی دیا کو تہد دبالا کرد ہے والا مضط میاند است تا کہاں تھا ؟

بابرتاریکیتی، ہرطرف کوت جایا ہواتا، ہو لے بلے بلے جو کے بل، ہے تھے اور ہوائیر لیں ہونی بچولوں کی دوشیو کرے مریکیلی ہوئی تھی۔ رز بیر کیے سے بنی بھٹ گری نیز سور ہی تی، افور نے آہت آہت اس کا ہاتھ تکھیے الگ کردیا اور لیٹری کیا، اس کے بعداس نے تکھیے کے بیے سے مٹول کہ دیا سلان تکالی اور لائٹین صبادی۔

لامٹین کی بتی بڑھاکراس کی مفیدروشنی کومب دورنرینر کے جروے قریب نے جانے لگا قواس وقت اس کا ول بری طرح دی بڑکے لگا، اس کے جرسے سے کسی امنی کو پیچانے کا عوم مجلک رہا تھا۔ وہ اُنٹا کیا دیکھے گا ؟ کیا دیکھے گا ؟ ؟

لانٹین قریب ہے جاکواس نے دیجا، ہاں، ہے ج رزمینہ نے تام معیتوں کا مقابل کرنے کی بے پناہ قرت حاصل کر ایسی، بخت انا رکے ولئے کہ طرح اس سے معرفی ہونٹ، بے رنگ اور بے رس ہو بجکے تھے، اس کے دونوں کال بٹیر کئے تھے اوراس کے جرسے بہمی ذخم ہونے والی ملاحت کی جگر بچر جیسی منی آگئی تھی، اس نے دیجا، زندگ سے جنگ کرتی ہوئی ایک پہیس سالہ مورت، حس کی وانی ڈھل چکی تھی، اس سے انورسے اس کی اٹھا وہ سالہ تھی ہرتی میں جنہل اور فولعوںت انھوں والی مورم بھی تھی۔

اس کی دونوں آئمہوں سے آنسووں کے دونطرے ٹرپک کرارام کی نمیٹ میں اُنہوں رنے بین کی آنکہوں کے گوشوں کے ہاس اُن گرے اور کسے ایسا معلوم ہوا۔ جیسے بیانسواس کی آنکہوں سے نہیں، ریزینہ کی آنکہوں سے شبکے ہول :

#### مشفتخواجه

مميل نعوي

دل ک بے تابی ترے عم کو بڑھا دیتی ہے أربى عشرت من رل كايتاديتي جانے کس منزل گمنام کی ہے دل کوہیں برحیں سٹ کل نئی راہ دکھادیج كيوں ہے پرسان دل زار كل مزدة يا بكه شوق توجلوول كوصدا ديمة دل محتاب ترے عم كى حقيقت لمكن اب كونى اورخلش آگ لكاديم عاشقى كشمكش مركب مسلسل بى سبى زبيبت كرين كاسليقه توسكها وأ يازے قرب كى قوابش بى بہت كھيكن ميرى تنها تيون كي عمه ربرهاديا اس قدر بڑھ گئی حالات کی تلخی مشفق که اجل بمی مجے جینے کی دعادی ہے

غمِعقبی بقدرخیرد فرسب غمِ دنیا منخ دیوانه گریت نەپردە بى نەكى ئېردە درىچە تراجلوە سى ادرىيرى نظرىجە وي اك شكيس شعاكيس كل يرأين ابن الانفاري دیں کے ہوں کی دستر تھی جهان مك اعتباريال ومريح ديم گل سربرنم کېکشال تک. - ديم گل سربرنم کېکشال تک. مراخس تختل جلوه كريب متملل موميكا افسائه كل منكردوق جنون المعتبريم بهارول وكبوككشن سجاي ہمیں اندازہ برق دشریہ ابعی منزل ہے محروم تماشا كهان هولا ولأكر يخدي ك نە ئىزل بونەكونى رىگذرىر مراحش بديال ہے ايک بريدہ . حدیث غمرانداز دگرہے كرجير جاندرم كمكسان تصورم كوئي بول جلوه كري

# فوج افسان کی تربیت گاه

#### للحيظمرز يربحت

اکتان جاتو بهادی پاس اس طرز کاکوئی ترمیجا داره موجو دینها ماندین ملٹری اکیڈی سے جرکھی ہارے حصیب آیاد کھی دفتر بارسیند، جیند میندونسروں بیٹمنل نظاجنہیں باکت ان ملٹری اکا دی مین متعل کر دیا گیا۔ اس دفت بہیں نوجی افسردل کی سخت ضرومت بھی ہذاود ہی ا و بعد کی توہیم م

شان مضامه وادرے کے قیام کی منطور کا دیری ادر کا کول جیسا محت افزامقام اس کے لیے منتخب ہوا -

نربی پاکستان کے طبی ہزارہ میں ایرٹ آباد سے تقریباً پانچ میں کے فاصلے پرخونصورت بہاڑیوں کے دامن میں کاکوک نام کا ایک حداث مستعمرا دے جاں چند تعدد تی چئے کیوں نے میں اور لورے علاقے کوخرورت کا پائی مہاکرتے میں راکا دی کا علا تداس سے تفریباً ایک میل پیلے آئے۔ خونصورت مٹرک اسے ایرٹ آباد سے ملاتی ہے۔ یہاں تقسیم مزوسے پہلے آد ۔ آئی۔ اے ، امیس کی سکول قام تفاراس کی چندعا دنوں کو کا اک بااور پاکستان ملڑی اکا وی شروع کردگئی ۔ اس علاقے کی لمبندی سائسے چار مزاد عشرے قریب ہے ۔ گرمیوں کاموسم خوشکوا داور موسم ہمرما ت مو السیمی کم میں ہونے تی ہے۔ سامنے چند لمبند و بالا پہاؤی سلسلے میں جنی جو ٹیاں پورے سال ہون پوش ویشی ہیں۔

ا وی کی ابتداکرین سے لئے جزل میں ٹرکوارٹرس پاکستان نے برگیٹیٹریائی۔ ایکے۔ بی ۔ آبکل ڈی ایس ا دکاانخاب بجندیت کمانعان یا اضہراکی ہمیں آبم مشیرکا دلیفٹرینٹ کرئل محداطیف خاں ایم سی کونائب کما ندان اور شاہین کمانڈر ، لیفٹینٹ کمرٹل ایم اے ۔ وکن - ایم سی کو بیلاچیف انسٹرکٹر ہمیں آبم مشیرکا دلیفٹرینٹ کرئل محداطیف خاں ایم سی کونائب کماندان اور شاہین کمانڈر ، لیفٹینٹ کمرٹل ایم اے ۔ وکن

ك كرن محدود احدايم اسدايل إلى - بى دعنيك، دُى فل (مادبرگ) كوچف ايجكشن آفيسرمفردكيا -

۲۷ رجنوری سوست کوالا دمی کاتعلیی و تربتی دور شروع جوا برهی نیم برانگ کنی نیم نون کے نے مبنی کوان وصله افزاا افاظ کے ساتھ فوٹ آعدیکا:
میم آن ایک نئی درسکا محاقا فازکر رہے ہیں جوا کے نئے ملک کئی فوج کام ہم زوج ۔ و نیا جائت ہے کہ پاکستان میں اول و رہے کاعسکری مواد موجد
اور وابات الگ تعالم کریں گے جوعسکری و نیا میں اپنی شال آپ ہوئی ...... عساکر پاکستان کے آئد وافسروں کی عثیب سے آپ کا انتخاب
اور ایس اور اور کی ملک اپنے فرزندوں کواس سے زیا دہ عزت ہیں محتی مسکل است میں کوا بنے شکی اس امواد کا شایابی شان نا بت
لوگ دی بقر فرو کواشت ہیں کرنا جا ہے ۔... ہا دا مقصد پاکستان ملڑی اکا دمی کو تر قد دنیا کے جدید ترین تربی اوادوں کی صف میں کھڑا

ہے۔ بہتی پاکستان طری کادی کی بتداج ال سے تربیت یا خندا ضرول کی پہلی جاعت ۲۵ر فرم ۱۳۵۰ کو پاس بوک کھی محود فرنسان بوٹیا کی جب سے یہ سلسلد اُسی صورت سے جادی ہے کہ ہر جب یا ، بعدا یک کورس تربہت لچاری کرنے کے بعد یہاں سے بھٹا سے اور حکب کی کوئی

ره ف کلی ایریل احااء

متتدم بتن اس کی سلای لبتی ہے۔

ر المسترون الموري المو

جی طرح سال میں اکا دی سے دوکورس پاس کرکے انسان فادخ انسیل ہوتے ہیں اسی طرح سال میں دومر تب داخلی ہمتے ہیں ا ولیطسلوم امرودفت ایس جادی دہاہے۔ داخلے کے لئے سال میں دومر تب ملک کے تام اخاد دل بیں ایسے تعلیم یا فتہ فوجوا نوں کو و دخواست دینے کی دعوست دی جاتی ہے جو عسکری زندگی سے دلیسی دکھتے ہوں۔ یہ اختہادا ٹیر وٹرنٹ حبزل ،جزل ہیڈ کوادٹرس ، داد لپنڈی کی طرف سے شاقت کے جاتے ہیں۔ کھرو صد سلط امیدواروں کا کم اذکر میٹرک پاس ہونا ضروری تھالیکن اب اپنیس ایف ۔اے ۔ یا ایف ایس سی، پاس ہونا جا سینے۔ انہیں افری سے ۔ پہلے ایک مفرق و فارم ہوا نی موضی دا دلین و میجنی ٹی ہے۔

درخواتین قبول بوجان بالمیدواروں کو انگریزی، حساب اور سعلومات عامة میں ایک تخریری استحان دینا فجرتاہی بما میدوالد کوایک انتخابی لورڈ کے سلسنے کو باحث میں بیش مونا فجرتا ہے جہاں ان کی جمال و ذہنی بردواستعداد کا احتجان لیا جاتا ہے۔ بواس آزمانش پرلچ دسے احمد سے

مِي رَجْمِي معلمة كابدكاكول أجافي ي

اکادی برکیڈ ٹوں کی تربیت دومخصوص حصول برنغشم ہے۔ ایک مصطلی مضابین بمِشتل ہے اور دومرا نوجی یا حسکری تربیسے تعلق دکھتا ہے۔ اول الذکرے بھراں کوڈائر بجراً ف شاؤ بڑیا ناظم نعلبہات اور مونوالذکر منصے کے اضراعل کو ٹبالین کی ناور کہنے ہیں۔ دولفل کا عہدہ کرنل کا موڈا ہے ۔

بهده دل ومی به المحریزی ، سائنس ، دیا خیبات ، تادیخ وجزاخید ، معاضیات درسیاست ا و دمعلوماتِ ما مدکی تعلیم دی با تحدیده بهرمضمون کی ندرسی آنگریزی ، سائنس ، دیا خیبات ا و دعلوم جدیده دیول تو ندرسی که خال دی برسخون کی ناملی کا در منزل موجد درجیکی بهان کا شعبهٔ سائنس مام طود به نالی وکرد بیم بسیم کا دو منزل موجد بیدهمادت قیام کا کی به تعمیر کی گئی۔
کے بعد تعمیر کی گئی۔

اص کی تخریرگا ہیں و داس کا سائشسی سازوسامان کمسی جدیدترین سائشسی ادا دسے کمترنیسی بلکدیرکہنا میا لغہ نہوگاکھ اص **یں متعدوا لیے** آگات موجودمیں جہاکستان کے دوسرے کا لجوں اوتعلیمی ا داروں میں شایدموجود نہروں ۔

تمام مضاین کی نعلیم ایسے دکچیپ اغازیں دی جاتی ہے کہ کیٹٹ اکا سے نہیں پانے ۔ چنکہ وصب مومصروف رہتے ہیں اس نے اساتغہ پر کوشش کرنے میں کہ کیٹرٹوں کو جم کچہ می پڑھا یا جائے ہو ہوات کی کچھ باز ہوجائے ان اور ان اور ان اور ان اختراع مام کا لمجوں اور ووسسری درسطام وں سے کانی فلف ہے ۔ سائشن تعلیم کا دکچیپ ترین پہلواں تمام اگات اور سازوسان کی ناکش ہے چکمی ہیکچے ساتھ میں مطابق میں معلوں ساکھ مطاوہ ساکھن کے جاتی وعلی پہلوپر خاص دور ویا جا ہے ۔ منظری تعدلیں کے مطاوہ ساکھن کے تجرباتی وعلی پہلوپر خاص دور ویا جا ہے ۔

اسی طرح نوجی ترمیت مختلف مصول میں بٹی ہوئی ہے ۔جدید ترین فنونِ حرب کی تعلیم اور نئے بتھیا ماں کاستعمال سکھا ہے کہ طا وہ پہلی فشانہ بائری ، وفاعی اور وار مار حملوں کی شقی ، تیا دت ، نظر دخبط ، باہی ربط وقعا ون ، ہرائی ، جسانی ورزف ، فی رال دور پرٹیر وغیر ہ کی عمل ترمیت دیں جائی ہے ہوئے ہیں ۔ شقول کا معسلہ دن کے طاور کم بھی دائت بھر بہا جائے ہے جائے ہیں ۔ شقول کا معسلہ دن کے طاور کم بھی دائت بھر بہا جائے ہے جائے ہیں ۔ شقول کا معسلہ دن کے طاور کم بھی دائت بھر بہا جائے ہے ۔ طویل مشقول کے تعلیم کر گوں کو بھر پرکاکول کے باہر کی ہے جائے جائے ۔

جب کیڈٹ اکا دمی میں آتے ہیںا و دیوپ وہ کامیاب ہو کر نوجی افسروں کی حیثیت سے یہاں سے نکلتے ہیں نوان میں زمین اسران کا رق بہیدا ہوجا اسبے مانہیں میں معنوں میں ذرکی کا سلیقہ آجا اسبے ۔ حالتا پھڑا ، اٹھنا ، بہننا اوٹرسنا ، کھا نا پینا ، اول مین مہن سے خصصے ہوتھا ہے۔ حالت کی کا کوئی ہلے ایسا نہیں ہے بھے ہاں کی ترمیت سنوا دتی اوٹر کھا دتی ہوئی کہ اور کی بہترین راکشی اوارہ سے جہاں حکومت اپنے خرج پ دے کر ملک کے اسپے نوج الوں کومساکر پاکستان میں ابھے مہدے میٹی کرتی ہے جو نوج ازندگ سے کھیپی دکھنے کے طا وہ اپنی عمر ملک و توم کی فورمت میں حرف کرے کا الحل جذبہ کی دکھتے ہوں ۔

ا مما داده کا طرق امتیا ذید ہے کہ پہال اسا تذہ وطلبا کے درمیان قریب ترین والجد پیراکرین کی کوشش کی جاتی ہے ۔کیش کی زنرگی کا شاہے کو کہ پلوایسانہیں ہے جواس کے اسا تذہ کی گئا ہے ہے۔ کرئی پلوایسانہیں ہے جواس کے اسا تذہ کی گئا ہے ہے ہوا ہا ہوراس منعدر کے صول کرلئے کیڈوں کو چیو ٹی چو ٹی جا متوں میں تعتبہ کرد یا جا ہے۔ ہرتا عت کواکیٹ پلائوں کہ نڈوں اسلامی کی گرائی ہے ہوئی ہے بالوں کہ انڈوں کہ نڈوں ہے ہیں۔ وہ اپنے گیڈوں کو پیش مالات بک سے وا تف ہو تا ہے اوران کے ایجے برے کے ان بہرطور ذمر دا دم وتا ہے ۔ وہ اپنے ہرکیڈٹ پر کنگاہ دکھتا ہے اوران کی اوران کی گرائی کے ایوسلیس میں سے ایک اکرڈ پر کنگاہ دکھتا ہے اوران کی تو میں اوران کی تو میت کو مہتر ہوتا ہے جوابی بالوں کی خرگری کرنے ہیں اوران کی تو میت کو مہتر ہوتا ہے جوابی بالوں کی خرگری کرنے ہیں اوران کی تو میت کو مہتر ہوتا ہے ساتھ ہیں کو شال دستے ہیں۔

. چند پاٹون ل کمایک ٹمپنی گفکیل کرتی میں جس کی ذمہ دادی ایک بنی کن نڈربر ہوتی ہے۔ اس وقت اکا دی بیں چارکمپنیاں ہیں۔ تمامکپنیوں سے کیڈٹ ل کرا یک ٹبالمین کی تفکیل کرتے میں جس کا تعدیدے مفصل فکر پھیپی سے خالی نہ ہوگا۔

ا کا دمی کی موجد دہ ٹبائین کوج ا نوائی کی ایم ترین ٹبائین ہے ، شروع یں بی نہایت موڈوں ا ورمناسب نام "بہای پاکستان ٹبائین اول گیاتھا سا من شمیل کی موجد دہ ٹبائین کوبر اعزا ڈخصوصی ننسیب ہواکہ جا درے مجدوب قائم انظم مروم سے اس کو لینے کوئل انجیف ہوئے کا شرف نجٹ اور اجا ذری مرحمت فرانی کمان کا تام نامی اس مبالین کے ساتھ منسلک م وجلے ۔

خرج میں اس جاعت کوددکمپنیوں میں تقسیم کیا گیا محالین سمبر ۱۹ ۱۹ میں دوسرے کورس کا احذاذ موال کی نائد تعداد کے بیش نظر اِستیسری کمپنی وجود میں آئی۔

آلست ١٩٢٩ء ميں كينٹول كى تعداد ميں اعداصا فرہوا- المذاليك بِيمَى كمين فائم كى كئى -

اب معدت حال یہ سے کمبیلی پاکستان بالبن میں چار کمپنیائی جن کے المبی مختلف مقابلے جاری رہتے ہیں ۔

ہرگینی دومری کمپنی ہربازی ہے جنسے کی کوشش کرتی دیتی ہے۔ اس طرح سیا دِترسِت بلند ہوتا ہے جہاں پاکستان بٹالین قائم کا خطم ادن اسلام کی اجلی یادگا لادد قائم انظم مرج م سے ممتا زا ورطبند ترین کر دار کا چھے ترین پر توہیج بن کا وثن پیما ود بے لوث خدمات کا نتیج ہو یا کستان سیے ۔اس شالعین کے امید والاِ ضروف کا اہم ترین فرض مجا ہدین اسسام کے قدم جینا او دان کی سی سیرت دکر دار پیدا کرنا ہے ۔

پاکستان کمٹری کا دی بی زرِتربیت تمام کیڈٹ ہتا ہے مصروت دہتے ہیں۔ان کے ہرکام کا دفت مقر ہوتا ہیے اور ڈھائی سال ک خصر عرصے میمان کی حا وات اسفد رکچنہ کر دی جاتی ہیں کرنرصوت پر کر وہ اپنی سابقہ نا مناسب حا دات کوچیوٹر دیتے ہیں بلکہ باتی تمام عمرے لئے بابندگ وقت اور حسکری نظر دخیرہ ہی حاوات کے بابد جو جاتے ہیں کوئٹ می موسم ہو اپنیں طلبرے آ نتاب سے کا ف پہلے بستر بہت ایٹے ہمینا پڑھاہیے۔ گرمیوں جی با ہم ہمیں جا در موسم سریا ہیں ہا ہد بھی بہاں پرٹیرنسی اکا دی کا دوبارشر دع جوجا تسبعہ سورے ابھی پہاڑ اول سے بینچ بی ہوتا ہے گرمیاں نشانی کی دی گاتی کے ساتھ جلوہ گرمیر جاتی ہے - دوبر پڑک ڈول پرٹیر علی ڈسکری مضاین کی تعلیم قدد نسیں اور دی گرمین واقع کی مسلم کے اداری دی فضا ایک محل حسکری نمٹا کی کا دی ادباری نہتا ہے۔ تمام کیٹھ کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے دوبر میں اور اور دی فضا ایک محل حسکری نمٹا کی کا دی اور ایر دی فضا ایک محل حسکری نمٹا کی ک

ترجاني لرتي هـ

آپ پیرسے بہت سے اوکر کھی کہی یہوجتے ہوں گے کہ انساق نوجی الما ذمیت میں وقت فجسے پر جان جیبی عزیرنے ملک وقوم برکس طرح نیا لہ كرديّات برجاننا بوتو إكستان ملوى كا دى كسرتي كدُول يه ين بهال كادْحانى سال فرينگ برمنى مِن كانى يتى سع - بهال وه وشمنى سرکوبی کاعمل صبق حاصل کورتے ہیں دیاں وقت پڑنے ہر نک وتوم ک حدید میں ابنی جان پرے نٹادکر دینے کا درحانی ودس بھی لیتے ہیں ۔ اکا دمی میں ایک سجد کلی سے جعد کی نما ذکی توخیرسد کے سائرہا ص اکیدسے ہی۔ وہیے بھی سجدالحمدالتر آبا درجی سے اور پانچوں وقت پا بندی سے نما ذکے سے کیڈیٹے

دوبهرا کا سوں سے فارخ ہونے کے بعدتام کیڑے انی انی کین کے میس میں کھانا کھا تے ہم کھلے میں لنت کے ملاوہ صفائی اور خذائیت کا فاص خال دكها جاتا ير كملاية كع بعد تصواراً رام اور معرما مربين كابدتهام المريكيل كرميلان من أجات مي كليل بيان كى تربيت كاجز ولانيفك بير اكا دماس إكى، فث بال يمريك منس دغيره كي فري الحي تمين موجود ين بيركيد في ابي ليندك مطابق كوث ندكود كعيير ، كعينت سے - ايس مين المعيل موننها المعصرس الني كمري والبرانج بالقهر اس كابداتقريباً كي تحدث مك أموخة وبرايا تلبع . اس كيفيت مي معفى اوقات بالون كما نار وكمني كما ندري ان كرد و كيف الماست من اكداً ن كامشكان كا نوازه كرسكس -

استغير دات سحكار في كاوقت بوجانا بيع ا ورتزام كيار شالباس تبديك كريح اسنج النج ميساع كان جائت ميں كالم سن الم من العرم إكادمى سينتعلته ضرورى احكام وبالميات ننائع كاجا أناجي سينرا وجونيرك يرابي فلف سائل برآبس بس تبا ولدُخيا لات كمدترمي بالكرونية المساحلة **وَكُونَ وْشَيْكِيلَ بِي كَلِينَ كَلِيدَ الْجَارِّنِي، دِيُرِيسَنَغَ ا ور ايك**ا وطلع كايدوسب كيتُرث ا شِي البيكانِي جاتے مِي . تغورُ مى بهت كتب مني كربعد دس سائيسے وس بجبك سب سوجات بن يكيونك بجراكي بج پائى بج ميدار ہونا پڙناسے -

پکستان ملری کما دی پس کیڈوں کی ذندگی مشرود:، و در کیجسپ موسے تکے ملاوہ نہا بین شکھ کے سے پینظیم ا ور با بندی ا وقات ہم خاص زوروباجا ناسبے۔اس کے علاوہ تمام کیڈٹ میا تھ ساتھ ،ایک ورسرے کے ساتھ تنا وق کرسانے اوٹیمی زندگی میں ایک و دسرے کے مقتعرامیت اشارکریے کا ایم درس سیکندجاتے ہیں۔ ہکینی ختلف کھیلوں ، مباحثوں اورود سرے کاموں ہیں ہرودسری کمینی ہر بازی ہے جانے کی كيمشش كمرتى يتج سے ۔ اس طرح كيٹر ٿول ہيں مغلبكا جذب بديار پوڙا ہے اور وہ فتح وشکست كوقبول كرنا بيكى حاسنے ميں -

ا کا دمی کا بنامینما إل بی برج با منف من بن نگریس دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیڈٹوں کے چند کا بھی ہم، مثلاً کیمرہ کلب ، سائمش ا ودلاسكی كلب، را تغل كلب، شيكا د كلب، إ كمنگ كلب وغيره جوفرشى كمديا و ن سير علاوه ان سكسسليخ بيروني و وروب ا ودسيرنغرى كا ، **بنام بمی کم**یتے ہیں۔ سائنس طب ملکت پختلف قابل ہر دہیروں اور دیگر اہری کو دومرے شہروںسے اکا دیما کے و**عوت** وتیاہیے ا *و*ر ده اپنان ليجرت كيد فون كوستفيدكرية مِن -

بریانی اه کے بعدتقریباً ایک ا اوکیم کمی اسدیر کچی زیاد» عرصے کے ہے اکا دی بندیر بسے تاکہ کیڈٹ ا ورا فسان تا نہ وم جوکم شنے دو**رگا ب**َا ذَکِرسکیس اکا دِم کی ترمیب کاکب لباب شرک<sup>ی</sup>زش میں خوداعتما دی ، جرآت واستقلال ، داستنبا ذی ، احساس فدر دار**ی ا** ورجیس نمدیژ حب الولمن وايثا دبيداكم: سيح ٥

ستدنام كى بستيال " ( مارى ١٩٥٩ ء ) : قارىمىن سب ذيل فلطيال درست فراليس بد صغحه ادا ، معلى: ٨ بجائة " تيصرُ ، م مَصرُ پِرْهِيِّ - صغه: ١٠١ ؛ سعر: ١٥ بجائة م معند " ، منند " پِرُهِيِّه. صغره ۱۰۲۰ اسطر: ۱ " وه اینے " کی بجائے " انہول سے اپنے" اور صغرہ ۱۰ اسطر: ۱ "کرنے ہے" کی حسینگر "كرنے كى بجائے" پر<u>ن</u>ھتے ہ

دُاكِرْ خليفه عَبْل الحكيم (مروم): يقيمنو (١٤)

مہتی سے عدم بک نفسِ چندکی ہے داہ دنیاسے گزدنا سفرایسا ہے کہا کا؟

واقعى برطوبل فاصله خليفه صاحب ينفس جندي ط كرايا ..... الوداع ، الوداع !

#### «غزال»: \_\_\_\_بقيرمغرير (٢٣٠<u>)</u>

"بِعِلِمنه سے با برکالے ، دصورے ، اور پھر کھا کے "

- · سیلے \_ان کے تقلی دانت ہوں گے " کاکل نے کہا
- ونيس انهول ي سب جل عرشدي إقديس كال الم تعاد
- " ومي تونقل دانت موسة مي، يوثر سع موكرسب دانت توف جاسة ميدا ورد وكرو وسرے بنا ويتاہے ؟

اس دن پر بات نزآل کی سیمین آسک تھی۔ پیرکآئل سے بہ لطیفہ سنایا تھاکہ ایک صاحب اپنے مصنوعی دانت صاحب کم تھے تو ایک گنوا آڈ

ان سے لوچها" ابن کیاتم دیوّا ہو ؟ " انہوں ہے کہا مکیوں "۔" اس سے کرتم ہرچیز کھا ڈکرپھراس کی جگرجا دیتے ہو۔"

۔ پھرکہا ہوا۔ یہ فرآل کی سجھ میں ابھی کہ نہیں آیا تھا۔ ٹیراند میاں کی بات تو خریفیک تھی کہ دوا نے پچوں سے سلنے پر دلیں گئے ہیں۔ لیکن جب سے کاکل کی ٹنا دی ہوئی ہے اس کا دل ا تناا داس کیوں دہ نہا ہے؟ اس دن ... کفنے دنگ برنگے تعقے سروا درگل مہرکے پٹروں ہی ہیکائے گئے تھے۔ بڑے بڑے ہے میں میان خصصے تو کچھ بھی نہیں کھایا گئے تھے۔ با بابی آگرہ سے آگئے تھے۔ اور بہت سے لوگوں کی ٹریسی دعوت ہوئی تھی ۔ لیکن مجمسے تو کچھ بھی نہیں کھایا گئے تھے۔ اور کا ارس جھا کر سے گیا تھا امیرے دو نے بٹینے کی ذکسی نے بھی آوا در اس کی کا دس جھا کہ اور میں ہوئی تھیں گئی بھی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں کہ وں سے اور پھرولوں کے اور سے در پھرولوں کا میرک کر اور سے اور پھرولوں کا میرک کے بھرول کے کہوں اس کو میں در اور پھرولوں کا میرک کی دھا در پر بہرولی تھیں کو گئی تھیں کو گئی تھیں کو بھرول کے کہوں اس کو ان میں کہوئی اور کا میرک کی دھا در پر بہرولی کا میرک کی دھا در بھرولوں کا دھا در بھرولوں کا میرک کی کا میرک کی کھرول کی دھا در بھرولوں کا میرک کی کھرول کے کھرول کا دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کے کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کی دھا در بھرولوں کے کھرول کی دھا در بھرولوں کے کھرول کے کھرول کی دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کے کھرول کے کھرول کے کھرول کی دھا در بھرولی کے کھرول کے کھرول کی دھا در بھرولی کی دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کی دھولوں کی دھا در بھرولوں کی دھولوں کی دھا در بھرولوں کی دھا در بھرولوں کی دور کی دھولوں کی دور کی دھولوں کی دھو

\_ مَكُولَ والبِهِ أَجادُ مِي كُلُود اب يَن تم سكمي بَهْ بِي الول كارتبادى كنابين خواب بنين كرون كا ، مبّار كريد بي شود نهي عا وَل كا-! غرّ ال الجي كيديت عصف قا صرتعاك بوداكيون مرجعاكيا تعا، موقى كهان جلاكيان وركم كل والبس كيون بنيس آئى )

## ہماراماضی کاغذے آئینے میں

رانی دستبردیم سے امنی کی یادگاریں چھنتی رہتی ہے۔ بیکن کاغذ کے آئیے میں ہم آج بھی اپنے امنی کی تصویر دیجہ سکتے ہیں۔ یادگار ناموں الفظوں اروائتوں بھی لکف دستا ویزات ا کا بوں اوراسی طرح کی اور یا دگاروں کے انبار میں سے چند کو ہم نے اب بھی کاغذ پر محفوظ کرکے لازوال بنا ویا ہے اور آئیدہ ہمی بناتے رہیں تے۔ پاکستان اب فود کا غذ تیار کور ہاہے تاکھ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں نیز ماضی مے سرائے کو محفوظ کسیا جاسکے۔

> کرناف ی بیب رملز لمبسط را باکستان کی منعثی کارتوردگی جامل مذال



حليه تك ايجنش - پاكستان صنعسى ترقيب لى كاربيرليشسن

MITTER

KP-21/02

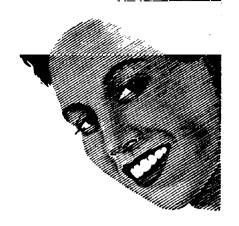

### جب آب صحت کا ذِکرکرتے ہیں...

توبلات بہ آپ کے ذہن میں ایسے لوگوں کا تعوّر ہوتا ہے جد مون پڑی ادر گوشت کے مینلے ہوں ، بلک جسانی و ذہبی طور برجست وجالاک اور معقول شخصیت کے مالک جوں اور ان تمسام فقد داریوں کو پُر اکر نے میں پُری پُری پُری دی جسی لیتے ہوں ج قدرت کی طون سے ان برعا کر کی گئی ہیں . بقیت اسے لوگ کا اور معان شخص سے انوک کو بحد بہد کرتے ہیں ، اور متحدی و انجنی غذاکو اپنے لئے انتہائی صور دی سیجھتے ہیں بیشک میں دو افراد ہیں جن سے صحت مند ضائدان بغتے ہیں ، اور ایک فرمش حال معاشرہ وجود میں آباہے ۔

کانے بکانے کے لئے ڈالڑا برانڈ وناسیستی کی شتر کھیلی ایک بشت سے می آری ہے۔ اس کے بنانے میں صحب اور مفاق کے اصوبوں کی کڑی بابندی کی جاتی ہے۔ یہ اعون چھرے نیر آیا رہو اسے اور مرندڈ برس میں خابص اور تا زہ دشیاب ہرا ہے ۔ یہ ڈیے مجور کے درخت کے نشان سے بھائے جاتے ہیں۔ اس میں ڈاسن اے اور ڈی کرٹ سے سٹ بل



والراصت تنديمونوبي روزمرونمذاكا ايك اهم مدوع!

والبرائز) ونابق في المائد الله الله الله الله الله الله وناسبق مي نهيل بلكر مكتل غذا هـ ا



HYM. 22-193 UD

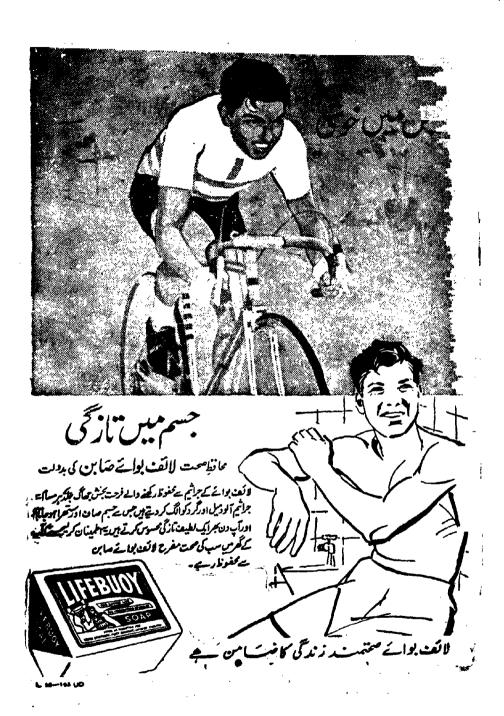

#### بنگالی زبان کا مشہور ناول عیداللہ

بنگلہ زبان کا یہ مشہور ناول اردو میں پہلی بار منتقل کیا گیا ہے۔ ,, عبدالله، عبوری دور کے معاشرہ کی جیتی جاگتی تصویر همارے سامنے پیش کرتا ہے جس میں نئی زندگی پرانی زندگی کے ساتھ محوکشمکش ہے اور آخر کار نئے تقاضے حیات کا رخ بدل دیتر ھیں۔

ناول کا پس منظر مشرقی بنگال کا ہے، مگر اس کی کہانی ہم سب کی اپنی کہانی ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے دونوں حصوں کا تاریخی ارتقاء کس طرح ایک ہی نہج پرہوا اور ہم ایک دوسر سے سے کس قدر قریب ہیں۔

... م صفحات ـ كتاب مجلد هـ ـ سرورق ديده زيب

سادہ جلد والی کتاب کی قیمت: چار روپیے طلائی لوح سے مزین مجلد کتاب کی قیمت: ساڑھےچار روپے

اداره، مطبوعات هاکستان - پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

#### نوائے پاک

ملک سیں ایک ایسے مجموعه منظومات کی بڑی ضرورت محسوس کی جارهی تھی جو همارے وطنی احساسات کو بیدار کرسکے اور همیں اپنے وطن کی پاک سرزمین کی عظمت اور محبت سے روشناس و سرشار کر سکے ۔ برنوائے پاک،، میں ملک کے نامور شعرا کی لکھی هوئی وطنی جذبات سے لبریز نظمیں ، گیت اور ترانے درج هیں ۔ کتاب مجلد هے ۔ خوبصورت گرد پوش سے آراسته ، گیٹ اپ خوبصورت گرد پوش سے آراسته ، گیٹ اپ بہت نفیس اور دیدہ زیب۔

قیمت صرف دو روپیے

ملنے کا پته ادارہ مطبوعات پاکستان ، پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

#### ھندوستان کے خریداروں کی سہولت کے لئر

هندوستان میں جن حضرات کو رر ادارہ مطبوعات پاکستان، کراچی ،، کی کتابیں ، رسائل اور دیگر مطبوعات مطلوب هوں وہ براہ راست حسب ذیل پته سے منگا سکتے هیں ۔ استفسارات بھی اسی بته پر کئے جا سکتے هیں ۔ یه انتظام هندوستان کے خریداران کی سہولت کے لئے کیا گیا ہے: ''ادارہ مطبوعات پاکستان معرفت پاکستان هائی کمیشن ،، ۔ شیر شاہ میں روڈ نئی دهلی (بھارت) ۔

منجانب: اداره مطبوعات پاکستان ا پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی پاکستان سے سابخ ایک درخشان سنقبل ہے۔ اسب یہ ہم لوگول پر مخصر ہے کہ ت درست کی فیاضیوں سے پورا پورا فائدہ اٹھاکر پاکستان کوایک مشخکم سلطنت بنائیں " " قاراعظم "

پکستنان تیزی محساته صنعتی اور زراعتی اعتبار سے خود پاکستان میری سے سی میں اوروں کا بہار میں معتقبی ہور اسے - بر ماسٹیل نے ہمینٹہ تومی منصوبوں میں نمایاں حصد لیا ہے اور آئندہ مجی پاکستان کو ہر لما ظسے حد مکتفی بنانے کی مساعی میں نمایاں حصد بہتی رہے گ برماست بل ترقی استان کاحقہ ہے



زع **داکستان** سران کی دربت گاه : از ملٹری آکالوی

جنرل محمد ايوب خان: قارع النحصيل افسران كو اعزازات كي نفسيم

فوجی نرنیب کا ایک اهم جزو : دلهلی فضا میں کھیل آدود اور نفریح





### ُ فانگیمسرّست اور*خوست*حالی

ہماری قوم ہمارے گھروں ہی گا بھوتھ نام ہے ۔ افراد کی نوشھالی قوم کی خوشھالی توم کی خوشھالی توم کی خوشھالی کے ساتھ وابستہ ہے ۔ قوم کی خدست کا ایک دریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ہمبر اور ڈیا وہ خوشھال بنایت ۔ اس کے لئے خرچ میں کفایت اور سلیقہ سندی کی بھی صورت ہے ۔ ہماری آمدنی کا کچہ حصہ بچانے کے لئے بھی ہوتا ہے ، اور بچت کی بہترین صورت یہی ہے کہ بچت کے مشریقیت خربد لئے جائیں جس سے توبی ترقی کو بھی مدد بہنجتی ہے ۔ ان پر ۵ فیصد منافی طریع لئے ہے ۔ ان پر ۵ فیصد منافی طریع لئے ہے ۔ ان پر ۵ فیصد منافی طریع لئے ۔ ان پر ۵ فیصد منافی طریع لئے ہوگا ۔



ميوناك مايي الكية مين روبي لكلية من المراك ماند عالم إلى الكية إلى المراك ماند عالم المراك ماند عالم المراك المرا

منی ۱۹۵۹ع

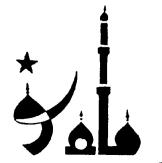



یوم تا دیمان کی تاریب استمالید صدر تا دیمان میزل محمد انبوب خان اور بابائے او دا نیز بیاوی جردالیجی



صدر با دسمان جمرل محمد انوب حالاً با دسمامی اول کے بعضائی ادارہ مس

با دسال با هروری بحث: ورار مرابه\* مسر محمد سعب آن مرمی کانبراس سے خطاب



يوم يا نسمان کے موقع ير مسلح افواج کی سلاسی



لفاہسٹ حبرل احظم حال محمدتور فواوئی (دعا فہ) میں کے مانمان او فوں نے انے فیم فیمت دیات یا ملاحظہ فرما رہے ہیں





هدرودوافان نا إن اب اونوع انسانى فدمت مع اخ ونع كرركما يه اكربهتر يدبهتر لجتى سبولتب ميت راسعين ،

۔ یونان طِب سے علم بردار اور دواسسان



۱۹۲۹ء ٹین کے ڈبول کے ذریعہ ۱۹۳۹ء پہپ کے ذریعہ ۱۹۵۹ء جدید طرز کے سروس اسٹیشن کے ذریعت



برمامشیل سے وسیع نظام اور سالباس ال سے تجربہ نیز سنیل جیسے مالمی ادارہ سے وابستگی کی بدولت پرسہولتیں بہآسانی فراہم کی جاسکی ہیں۔



...آئ شیل کے اہری آپ کی فرمت برجی پڑول پیش کررہ برجریس آئی معلک مناسب مقدارشال ہے اور کل؟ .....



ا پیے سروس شیش قائم کے گئے جن بی واروں سے لئے کشادہ راستوں سے ساتھ ساتھ خا افرخوا ہ مسکد دس کا اشغام کیا گیا۔



ہاتھ سے پیا شرحانے والے پہپ نے ڈیوں کی جگرے ل ترکون س دور تے پمپ چلانے دائے کہ دل سے ہو چھے۔



موثری: اوں کے ذریع پٹرول آدان مشکل (عوروپرطلب کام تھا۔

برماست ترقی پاکستان کاحقہ ہے

837-1-50/



### آب کا بجبت ...

آپ کے پی کامستقبل آپ سے اِ تو میں ہے ۔ اس نے اگر اُس کی ا ں اُسے دود دہ نہیں پاسمی تو ا لازم ہے کہ آپ اُس کے لئے اعلیٰ ترین دود دو فراہم کریں بچن کے لئے آسٹر ملک سے میں توفقا نہیں کیونئو یہ اس کے دودھ کا محل بدل ہے ۔ آسٹر ملک کا کوئی بدل نہیں ہے اس میں وہ تام اجزاشال ہے ہوآپ کے بچ تحرید رست اور شاش شرفائش پروان چڑھانے کے لئے فروری ہیں۔



ا میں کے دورہ کا بدل ماں کے دورہ کا بدل

گلیکسولیبورسیشریز (پاکستان) لمیسشار کرای • وبور • بن کایک • دُم کار



یعظیے مالشان اور کشی رالمقاصد وارسک پراجیک مصبوطی اور گائداری کے لئے اے سی سیمنٹ سے تعمیر کیا جارہا ہے۔

بہترآبیائی۔ عدہ نفل

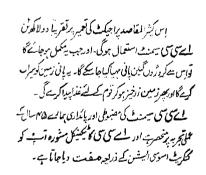

J. C. Z. L. Julion & la

زاده برنی قرت کی بی زاره کارفانی را ده دونگار -

مضبطى اود بإئدارى كولئے ليسى سى سىن ستمال كيج

دی اسوسی ایسٹ سیمنٹ کمپنیز لمبیٹ ک (اکارپوریٹ ڈان انڈیا) نیلسنزچیرزامیکلیوڈ اوڈ اکابی استان الاکٹ کا کال الاہور۔ شاده۵

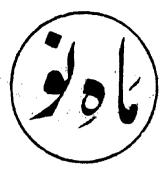

علديه

متى س<u>وه 19 ئ</u>ر

ناش مدينط فرقرشى

### ملايزرتين خاور

| 4           | آپس کی باتیں                             | ا داریه :     |
|-------------|------------------------------------------|---------------|
| 4           | صبح صادت دنظم، ابوالاثر حنيظ             | نيا دور :     |
| 1-          | ستنادهٔ انقلاب دکیشق سیرجعفرطا ہر        |               |
| ^           | ضانه سننے وہ لوگ ؛ شاکر مولوی عبدائی 🐪   | ادبي مقالات : |
| ١٨          | الوالانرحفيظ رفني حث آور                 |               |
| 44          | نندالات المراسب الجرس المراسب المراسبة   |               |
| ¥1          | " ببوترنگ" بَيْمُ للى تَصَدِق حسِبن      |               |
| <b>P*4</b>  | غزڭ گوعپ آبى بذك خق محمود                |               |
| <b>74</b>   | چنتا ئُى: ايک خودشبيب سعبدالرجين چنتا ئی | فن :          |
| ۵ų          | ميلطين بير محمد كميم                     | نقافت :       |
| .pp         | بإذكشت دخ                                | نظم :         |
| 4           | استنساد ماصحسین                          | 1             |
| . 44        | يوسِف طَفَر • حشمت فَضَلَى               | غزلب ۱        |
| 40          | شَيْداً كَبِراتُهُ • إِنَّا صَادِنَ      |               |
| <b>/*</b> • | اندمیرے کی اوٹیں ، مجراتی ہے، نخرماتری   | ا فساسلے :    |
| <b>P4</b>   | دكان حيسد كاشميري                        |               |
| 4           | شاه جلال (سلبث) سيدمرضى على              | آ نا دیسلف،   |
| ٨٨          | 1-3                                      | نقد ونظر      |

المان الماسط شائخ کمده: ادارهٔ مطبوعات پاکستان پومسٹ تمبط<u>یما</u>لد، کمامی

سالادچندہ ماڈسے پانچاروسیے

## ابسكىباتين

می آشوب طوفانی مرصل سے گزرکیم ایک ایے دور میں د اضل ہوچکے جہت میں تھرا گئے۔ اب ندموجی ہم سے دست دگر میاں جی اور ند ہم موج ں سے دست دگر بیاں - بلکہ ہیں برت کے بعد آسودہ ساحل ہونے کا موقع طاہبے اور یہ وقت ہے کہ ہم نے مرے سے سامان سفر فافہ کریں اب ہم نورے اطبینان سے ان معاملات پر بخور و مؤض کر سکتے ہیں جن کی قبل ازیں ناموافق حالات نے اجازت نہیں دی۔ یہ ایک کمٹ فکر ہے اون کا کرشٹ فوں کے نتائج اسی قدر وقیع جوں محے جتنا ہم اپنے معاملات کے بارہ میں می حقوم اٹھا کیں گئے۔ بہر چال اس ضرورت سے انحار نہیں کیا جاسکا

بازبردفته وآئتنده نظب مربإ يدكر د

اوربهان بهادارد ئے توجزیادہ ترادب دی فت فی طرف ہے۔ بها داشروع ہی سے مقطیع نظرد بہتے کہم ایسے اسباب دعناصر واہم کریج ہے۔ بیٹ سے بقید کی کما تقد تشکیل ہوا ورج بھارے تی ضائص کو زیادہ سے زیادہ پیغام نود دسے یہم اس مقصد کو ما صل کرنے کی بابرکشسٹ کرتے رہے ہی اور ہم سرت ہے کہ ذی شعور طبقہ نے اس سے کانی افرایا ہے۔ اب ہمی اپنی سمت کو اور کھی واضح اور شعین کرنے کی ضرورت ہے اک مقاصدا وران کے ذرائع جصول برما ورسمی ہم امنی ہو۔

م اہ فو "کی مدیک ہمادی سمت بہت واضح ہے۔ تی تشخی کے لئے تی ادب وثقافت اور بکت مازعنا صروعوا مل کی نشود کا اس مست برنم نے پہلے بھی اقدام کئے ہیں۔ آٹادکین ، تاریخ و تہذیب ، طاقائی روایات وشعائر، مشاہر پر تحریکات سب ای سئی بلیغ کے آئیندا دہیں بیکن اب ضرودت ہے کہ تاروں کی گروش کچدا ورمعی تیز ہواور اپنے جلومی شدید ترکوششیں لائے تاکہ بنائے کہت استوار ترموا ورحصول مقا

كيسى وكومشش اورمني تتيجه خيز ثابت بهو-

بنامشال ابد بائدارس اسك

سسرودق : دمان دمین و مضوالیاں : ـــــعمل : قامنی حبوللیا سط



# صجصادق

#### بوالانزحفيظ

ارض پاکستان برنجی انفرشدلاب آبی گیدا نرم نرم اس مرتبه المعلب دمست مخت گير خون کیا۔ اس کنوکا اک قطرہ بہائے کے بغیر چر كرظلات كے سينے كو أنجر ا أنت اب موكنيس رو نويشس اولا دين اندهيري دات كى برتبى قسمت كا دا من تجرف والاانقلاب مرْدهُ لَا تَقْنَطُوا ل رنجور للت كي شف دا خلی فتنول کا زہرہ آب فرماتا ہوا دامن جهوريس سامان فرست الكيا صبح صادق آگئ - اعلان سيدا ري كي چشم ابرامیم سے ذوق بقسیں تان کریں كِشْتُ الميد بشركو بركبسي تا زه كرس عشق کے عہد کہن کو بہردیں ما زہ کریں بعروى مظامسه بالانے زمیں ارہ كريں آوسجدے میں گریں کوج جبیں تا زہ کریں ول ين حُتِ مَحْمَدُ لِيكَالَمِينَ انه كرس

عرش اعظم سے دعا وُں کا جواب ا ہی گیسا انقلاب الساكه عالم مي نهيس كي تغليسر چھاگیا ابرکرم مجب لی گرا نے سے بغیب ہ موكئين مظلوم بندول كى دعائبن مننجاب ٱفْنَابِ أَبَعِرُ الْكُمْنَا جِمَا نُى تَجْسِنْيَا ت كَي عدل کی میزان قائم کرنے وا لاانعت لا ب زخم محاجی کا مربم، در دِ ذلت کی دو ا غارجی خطروں کا سنتہ باب فرماتا ہوا أَكِياً ــ دورِ مهاوات وأخزت أكيا آ وتهم بعی بان وتن می روح كوجان كري آ وُركْ بِهِ لَا أَجِبُ الْلَافِلِينِ \_ تا زه كري ابر دحمت بن كے برسیس كائن اب دليت ير عيد كى صورت بى دىكھيى معنى ذي عظيم كويخ أتفتص اسمسان بس فعرة تويدس مرکشی نے کردئے دھندے نقوش بندگی اً وُسینے میں بسالیں پھردسینے کی بہار

دومروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حضیط کیوں نہ اس رسیم کہن کو بھراسیں تازہ کریں

# فسأنه تحصوه لوك إ

داعترو ولوى عبدالحق

المال المعلى بالماري من ال ما منى كون تعا- اس كايا بس ايك دوسرى جار سعالم بعدا-

كآب كي جوم ديم (دربيان صفات بدو بخت زادن كرس) من يدوا فولكعاب--

ونقل، تقی تخلف بر کرد کار در اور دو و کرد به به در با به در با در با در با در با در با در با باده کشراه و داد در نام باده کشراه و در با باده کشراه با باده کشراه و در با باده کشراه با باده کشراه با باده کشراه با به باده کشراه با به باده بر بر به باده بر برد و برا برد و برد برد و برد و

اے بساہندووٹرک ہم زباں اے مبادوٹرک جوں بلیانگان

تر م. نقل اله تقاتفا م تروشوائ بذرك مراج تصاوران كاع تقريب سوسال تع و أب سعادت على خال كم مدونات على الكثرية ا هم ويكيت تعد الدانى علك دين فريس بم حكر بين والدن كام من المراح المرف كالدن كادار و بهت عده سلوك فرات تع بعض وك كاذباني بات تعزيك سير شنى محتى كدايك بارميرتني اورمين بادادين جنود الكذوب وست شاع تقر، دونون ايك كارى بي بيني سفرك و بست العالم مند اکتفسفرکرت دونون انتخاص مکوره اپی شاعری کے ممتدین ان تام وصد ایک دوسرے سےم کلام نرمدے۔ ایک کا دخ دی کے ایک طرف اور دومرے کا دومری طرف تعااورو ، پشت برپشت بنتھ تھے۔ یہ برخلتی الاخطرفر اکیے کہ وہ کس قدر ننگدل تھے۔ چانچ موائ نوى مولا تاجلال الدين روتى في مي اس باره مي مجا ارت وفرايا ب كم

كتنهى مندعا درترك بي كريم زبال بين اوركندى ترك بين جاكيد ودر صعر بكانين

میرفیا الدین فتیا واد دو کے مشہور شاعرا وراستاد گرزے ہیں۔ نمیشن کرمبی اللہ سے لمذتھا۔ میرس نے اپنے ذکرے ہیں ان کی ى نولىن كلمى بى دان كے تلامذه كى نعداد كچەكم نېيى - خاج آسمىرىنے آبد وا تعييز دېمپرصاحب يا سپينے والدكى زبانى نېس سنا ملكى چەرمتى ص كى نىيا ئىسنا - يىمى بنيى معلوم كەيدا تىخاص كون تقىد اس كى تعىدايت كسى ادتى كىسىدىن بوسىنى بنى بوقى - اس ئىنصرون خواج كے بیان كى بنیا در اس وا قعد كی محت یاعدم محت کے متعلق كچوكها وشوادہے محربہ جال یہ بیان ابیا نہیں ج نظرا ندازكر دیا جائے ميكن ائدو كفين اس يركيد روشني دلك و

#### استفساس

|               |                               |                                  | ( Lune Con        |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|               | تهييته بوسلاد نوب پي          | دورجبان آب وكل سے                |                   |
|               | ان آنکموڻڻِ الکينيلکِ         | ہم انسا نوں کی محفل سے           |                   |
|               | بمهى أس وَمَا كَ كَلِينُو إ   | اسے نردوس کو مبلنے والو!         |                   |
|               | در می تمهاد عده یا تیمی       | لافانی ، ملکوتی روحو!            |                   |
|               | تم جَبْدِسالادِجِاں تھے       | ما لمِم ما لا کے سیارہ!          |                   |
|               | دوح دروالي زمادال             | تمہیں اکٹریا دائے ہو             |                   |
|               | سينول اكراك بمريخى            | ېم بمي تېس ياد آتي ب             |                   |
|               | برتي تپاں دک اور انگراپری کئی | تم نوجودا عالم مهنى              |                   |
|               | طوفاؤل كاشودنفس مي            | سغل انساذں کی لبتی               |                   |
|               | بجليان لهزاتى نسولش مي        | به دنیا ۱۰ اس کے مشکلے           |                   |
|               | تهمي اليباسح نهان تمعا        | اس کی جیمین'اس کی ش <sup>ی</sup> |                   |
|               | مرتامرمسح دجبا لتغب           | مثودوشغنب ا وربإ ومجوكو          |                   |
| * .           | ياد سير معورول دجان           | مرجه نابراوقر كا                 |                   |
|               | تر باتی جی سونی گھڑیاں        | كمرتث ليعالك فواي                |                   |
|               | اعتردوب يسكادوا               | ونياكو آواز ند أني !             | The second second |
| the second of | بهجابي تاريتها                | المراسيد والمالية                |                   |
|               | *                             | جانے کھلیں کپ دیدکی ڈیم          |                   |

### شارة انقلاب

#### سيحجفهطاهم

مگ و بَدَسِ المِين وستريهوئي بوئي چاندنى بعربيكن كي مِه اد هروتين كرسيفين سادون كرندين سندنهره اترفائي م ميطيع بهانطلب وشخافيغن كى وا و باكريرسن مكي مي عردس من اسمال سے اتركنهاں خاندول ميں ليسنا كى م

بڑی در کے بعد اوازہ کاکب صد زمز مدسا زائے نگاہے شکات فلم سے بہتی ہوئی شبنوں میں زمانہ نہانے لگاہے بڑی عرکے بعد فکر ونظر کی سید بجنت را قوں کی تقدیما کی شبِ شِدگوں کی سیا ہم چیٹی، پڑھٹی، ہوارٹ ایک تزیما کی

مری نیتی انگلیاں پروہ ساز پر پھیٹرتی ہیں نرا لا نرانہ ترانہ کرجس کے آبھرتے مروں کے جارس وان فلمت خرائہ پ اہی کی بے دوث قرانیوں کا ترانہ ، یہ اک نغمہ من آتحانہ نے دور کی برکتوں کا فشانہ ، نششید وفریر نصیب و میگانہ

گُری نُ شُرَخِیکاں بن کے اُمِیسے آدخین دگیب ان کھودیگیں فرافل ہوگا اُرفٹل کو آپ اہل نظرصرت نعست پر بھیں مغتی کے سیننے مکی جوٹے شکردہ گئے ہیں تمکے داون ترکیبیں مُردں کے بہاؤمیں اپنی اِلتی ہوئی تسمنوں کی کمی تغسیر تھییں

مرے پردورد دستو، ساتھ و اسن بچاہوں نہاں ہے۔ دی گیروک کی بتی گھٹائی اسا ہے میں دین گئی بی سنائیں لب دانف ورضا ایک نکرے ساحت وڈش و باندکی ٹیکھی آب مماں ہورا ہے شم ابعال میں گلادی ہوں جیسے و گرجول واتیں بنام خدا مُسِخ آفري دا لهسخ گستران زماند بنام دبريكايات بهتى ، آميس رسپهركلام دنساند بنام شهنشا و شيوانگادان بنام جهل داهاد ديال بنام و بسندهٔ دفترارزد ،حسرد بزم شيرب کلاال

بنام کارش گرمعی عالم وتقدّه دم و خاک زادان بنام کمکارندهٔ درج تقریره مرکات قیمت پاک زادان بنام مهددانش دیمست و ملم در درد کارا دب آفرینیان منزاوار حدم نرد دران گرائی، خدا دند باریک بینان

خياوت كىملائران سبك ادكوا دُن بردار دين كابون زهد دوق نغر مرائي كه رّا دُرز انون كوادارد ين كابون د مرّ سكندر كانحتى كا دُرج مد داوجين كسم كى جهدا يدد هرتى كرسين نيغى كدين كدون سددكان نبري ليدرا

مری دا ه می خوف کی ظلمتیں می کران اکران بور تو بداہمیں کا پرا اسپاہی ہوں اور مجدکو اُن سے کوئی خاص ایسا بھی رواہمیں موجی محکمتی کنوں سے برتی ہوئی کو دیوں میں غزلخواں واجوں محصے سے ویس اجل کو لگائے محادوں یہ بے خوت قصال واہر

حناں بعنا نظم کی دیویاں میری داجوں میں فرہ و زنان میں آکیلہ پیداؤ تخن ہے، تو داہ د منزل کئی دام تیرہ نہاں ہیں تو کیا ہے مرے دوستوس سیاسی موں ادر صفحت کے تقامنوں سے می انبڑو گریک شام می موں اور حالات کے سازیر کئی میسرز خمد گر ہوں

ای کا یہ اعجاز تھا ہم ہمیروں نے پائی جربندا جل سے دلائی اسی کا یہ نیشان تھا ہم میروں نے بائد ویکر جونسیاں دوائی گرایان شب کوک و موم کے دفوا قائد قرم سے شامل تھے سیاہ مستحقد ملک بائے جا اس ایم ہم قوم کے بابل تھے

زلن کے چالاک شاطر نے ہر نیچالی طبی دام تگیر کھیلئے زرد سے کے ڈھیر حل وجوا ہر کے انباد فاقد دوں کو دکھلئے گرقوم کے ناخد اک ادادوں پیگردش گروقت بھی مسکرایا پڑھا اور دم تورقی آرزو کا سفینہ کنا رے پیغد کھینے لایا

مجرًا حکومت جو با کُ توامس کے جائیس ہزادوں پوٹیانیاں سی دکوئی خزاند، نقصرادات، گردیشموں کو می جبرانیا اس سخیس کئی تضروا یواں سجائے، گلستان گلستان ششکامٹیا فیرنائے عرض ایک ہی سال میں محرون ہوگئے عزم قومی کے دینے پائے

ادهرآ کم قوم د آبائے کمت ہوئے پنت جاوداں کوروان دفیقوا معیدیت کا طوفان ٹوٹا ہمیں آ زمانے لگا کھرنہ ما نہ گراس نی توم کا یہ تقدر ، بلندی بہ تقدیر کا تھا سہ تا ال بیا تحت کی خاص سامضبوط انساس بنا اس نی ملکت کا سہالا

آیا تت علی خال نے بھی ترتِ مُفترس کے کادہے نایاں بسائے گئے شہر والہ کھنے غریب الوطن خاند ہر بادانساں کئی کام جرقائی قومسے رہ گئے تفیق کی ہے باد کھلے عدد کے لئے اب برد ٹوارتھا اس جگواسے ٹرو کے پنجالائے حکایات ابوتگان آنار وکور باب عدن کے ضائے منون بوائ سرنفن خواں انگی ہوئی اکھروں کے آلے جانی میں دیکھیں میں نے میک تنیجزں نیز کھوں کے خطانے محلالی لوں کے سبور نقرئی اکھیوں کی کویں ، فرک استانے

مصطلب زم گوشان گرمسانسون می تبدیل بوتی بن کوکر شب بهل اگرائیان بور بر افت بن کے کیل بوق بن کوکر مصطلب اذفیان بیان شکس بم سالیتی بن بر قول کیونکر مصطلب ایک بوستی ممرانی می دوب جاتا ہے اول کیؤکر

گراے متائش گران ضول کادگی الب بائے جاد وطواڑاں پرستندگان شغق سازی وارغ ال زادی دوئے شعل عظال یہ ماتا کرحس و مجتبت کی پُرکیف با قبل سے ہے دینیت برضانہ گراس گھڑی جب گلت ال میں کہام بریا ہو، جلنے نگے آشیانہ

فریب بواد بوس کے علاو مجی ہیں زندگی کے بڑاروں تقاضے کہاں کس بجلاکوئی کمآ اسے آوز وقوں کے جلتے سلکے جنازے علی م عجم جاں کی آدیک والوں میں انسان مراع سے کیلیئے بوروان فم اشک سے دیگ وادوں کوسینے مدد کم کمشاں کی نائے نشانہ

جن فیزانگرائیوں سکھنورسے ابھرکریے ندنگانی برکھیلے عناں برعناں بہا وُں کے دیلے قیامت کے میلے دکور کی تھیلے دی مردہے جسپام نداندازیں ان حقائق سے پیخر ملاسے معیب بنت ذدوں کا ہے اُمراء ہے فواوُں کو بندِ تم سے چرائے

مُقَدِّں وطن کی مجسّد کے اسے ہوؤں کی منافی گاہوں کہائی کہان جسے سی کی جانات ہی قبسا کی جوائی کہانی کیجس کے خم ہو ہے ہی سسینگروں وم گوشاں بعدل کے آگا کہیں ڈھی بچکیاں ہیں کہیں وہ فریب پوس کے ہؤوں کیا

ا و کو گلی بلتی ۱۹۵۹ م

یا تت علی خان کی موت نے پرحقیقت ہے اپی کروڑ ڈائی سے کیسا چی تھا جاں پرکوئی باغباں تھا نمائی ندوارٹ ندائی بندا ہونداکا قریمی کرم تھا کئی لاگ ہم پر ابھی جرباں تھے مکومت سے جہال سے جرائے ہوئے کی فقیوں پدد کھکوائے

دطن کی حفاظت وطن کے مگردار پیٹے برابر کئے جارہے تھے انگا اور بانیوں کے صلی یں دلوں کی دعائمیں لئے جارہے تھے وہ گردن کشان زماندسے بے خوف ہوکر برابر جئے جارہے تھے دطن کی حفاظت میں کفنے جواں سال دادِ شجاعت مسجودہ

وه سالایا صلا کوس کی نگاپوں میں فوموں کی تقدیر کے دازیہاں وہ آلیوب سامروشا ہیں مگریس کی ہیں ہت سے کفار وافیا انساں جواں ستود ہی شم جس نے ہرد درنیا پاک میں خامشی سے بسر کی وطن کی حفاظت میں کی چانوں یہ جاگا تھنے جنگلوں میں تحرکی

یبی شیریسار پیکر بهی مرونولا دچیره فقط غمنش نفا معیبت کے آیامیں اک بھی آجنیں عزم اس قوم کاپاب اتھا مجتی اوگریز ہمادی حکومت کے جوطور تقے وہ جہاں سے زلیے عضنب تربیتھا حکم افوں سے ہمی ٹرور کے طالم سے اُن چکم افوں کے سکا

سی کیک سالا یا مطلے کے سائے میں ہرکارواں منزلوں کو دالما سیمرد توری بالیم میں زموا تو دنیا میں ابنا تھ کا مدکر سال تھا آگر دس محفری کوئی سالارتھا بھی تو دنیانے دیکھا وہ نڈاز کلا معبّر ایمی ایک سالا یاعظے میر یا نکاسپاہی و فا وار نکال

جن تعاكدنگرچن ننگر گزاد کهست فروشوں كى اكت أبياتها اوراس الجن الرخلوص و شرافت تقداب دوخته البروخ للندي ا اساط سياست بچولوں كے م رسح اكرشى باز مان مولاي تعيس مساط سياست بچولوں كے م رسح اكرشى باز مان مولى تعيس منع النے ضواد نوعالم كى وہ وحمث م مرستين اب كها ن سوكني تعين

جگردهٔ بینم ودل سوخته نوج افون کی دامون مین حیرانیال تقین وه دانادلان دطرجن کی تقدیر مین جانے کمتنی پرمیثانیال تقین وهٔ دندان برقلهٔ کوه کی بے ممال کبریائی، مه فرمان دوانی جو فراد کے جیل خالوں میں بہنچے جوسو ٹاسمکل کیا دا و پاکی

نرجائنے کہاں روطھ کرجل دشے صبح اقبال کے مسکولتے ہوئیہ ہے بسار دیس مختط کی آندھیاں خوف کی طلعتیں ڈکٹوں کے انجبرے وطن کی مقدّس فضادُں پر کفتے غوں کی مشب تیروگوں بھاگئی تھی مجتوباکوں ماکراں گوش تاگوش بس ایک آواز علم آ رہی تھی: اے وائے وطن واشے !

کیادن تھے کہ اواریباں سایڈنگن تھے دریا ترے متر پڑئے صدر کنگ دجمن تھے کیھے ترے یادوں کے لئے معرومین تھے میرمت دواں کیننغز الان ضن تھے اب لالہ دگل ہیں نہ کوئی گنج چن ہائے

اے وائے دطن وائے اِ ماکمیں گر ڈیمن انعیاف ہوئے ہیں فراکسی کی ہے تو گھرصاف ہوئے ہیں ہرنے کوسیمی معاصب اوصاف ہوئے ہیں خصاف بہاں آن کے ذربات ہوئے ہی نداف بنے ساتی میمنس کا ہیاں ظالم در اشی سفتے نہیں مفلس کا ہیاں ظالم در اشی گرچیب ہوخالی تو یہ لیس خسا نہ کا تشی صاحب سے می ڈومی ٹرمی کی جبہ ہوکہ کا تشی

دىياب كوئى تفيك بالكلش كى بهارس تقتيم وبرمث كرين تقدير سنوا دين اكريد وفادار بيغنواروطن المست اعواعة وطن واحدًا كيادور بيرسينه زنال الرئم بمربس كيا دُورسي به نوح كنان ابل نظرين میں ہوں کہ کوئی ا درسجعی خاک بسطی ہرجابلِ مطلق کے لئے تعل و گھڑیں فنكاريس اور كامِسْ عريانيُ تن إلى الص المف وطن والمهُ! كونى تجى غريون كاندررسان بيد داني دل سوز دفاء نوریفیس سے ہوئے خسالی مركشة وجال بإختدار باب معسالي مركودين ددران سبع أبوافضل وعزالي ٱلْزُاكْلِ لَوْدِكَ حَزَال دركعتِ من لجسْتِ اسع واستِ وطن وإستُ ! ي مخلِ سنب ، ممكر كه بيغامست بوئى ہے اكس مبع جوال بجرسے علم داست موتى ہے الشهفين لي بي غريع أن كي وعسائين منظور مری توم کی ورخواسست ہونی ہے وہ لوگ جومیٹ نہمستی کے مغاں تھے سنتا ہوں کہ اب ان مسے بھی وافواست ہوتی ہے التوب من أكاه سمجن لكاسب سي یا روں کو بھی اب سنگر کم دکاست بوئی ہے آتے ہیں سلام ان کولسار اور بیس سے صدكون فوشى مير الحيب وراست بوتى م

رہم ددیناد، کچپ نفتیسخن المسٹسے اے وائے وطن وائے! فی دکانوں برکئی ایک لیٹرے ر کا آئیس کھو کھی کرد جتنے ہی کھیرے ك نگامول يى بى بنكول كى فبيرے ں کے نہیں ہوں گے برکیا اب کے میرے زت وناموس کے ولال کہن یا سے اے وائے وطن واشے! ررے کیاچرہ ارباب مسباست تيم سداح وصداقت سيبغاوت ان کوخردوستی کیاستے ہے رفانسن ده بن جرایمان کی می کرتے بن تجارت تذكر دتميده دل وشورد بن استر، احدوا مُح وطن واحُّه! عمر دطن دیکھ بیفرزندیس تبرے شب كت بن تواتمون من بشرك لرّہ ودستار بیشلوار کے تھیرے ات بوئ موتحول كيريمول كفرراء تت بنس تتى ب وولول كى لكن إئد ائد وائد وطن ولف عاكم ديشان غضب كانتس مداري قِم کی **مالت ب**یرسداگر به و زا دی هٔ کترون سے چروں سے کٹیروں سے دہ ایک نے کی سلاخوں کا تھا کہ خست تجب ای ارهُ عُزِبت بعده ستشيّاد الدِّنْ الدي واحْدوات واحْدِ وش میرمند اوں میں بیج کے کاریں دم كابر صبعاد توريكات طادي

سك ثبت ، فالب ، صبح كه درموار كريرستادي والى ، جنبد كليد تبكده در دست برجن

### ابوالاترحقيظ

#### رفيق خاور

#### حات کیں وہمیلِ فن میں جریمی تحقیظ کا حقہ ہے نصف صدی کا قشہ ہے، دوجادریس کی بات ہیں"

ادراب نویقتدنسف صدی کی مدودسے کانی اگر جھ جیائے۔ کیونکہ اٹھ دس برس بوٹے اس شاعرشیں نواکی کیاس سالرج کی ہی من کی جاچک ہے ، اوراب اس کا ذکرائے نہی کتنے ہی شام کا روں نے نغرزاد کی سوزوسا ذک متنا اُرٹیر کے شام نامٹر اسلام مب سے بڑھ کر پاکستان کا قومی ترایز ، نظوں میں گوم جا آہے جا بک مختصر گرمستقل ،گراں قدر ،مقبول عام چیز ہوتے ہوئے تھی اعتبار سے ان سب پر فوقیت رکھنا ہے ۔ اور میدوہ چیز چھیس کی بدولت پاکستان کا بخر پھی خفیظ کوجا نما ہے۔

آس کے ساقائی ساتھ ایک پوراُدور کے سرے سے زندہ ہوکہ ہمارے سلیمنے آجا آہے۔ وہ دورج کوہم میں سے کئی لوگوں نے خود و پھلے ہوا اس میں سنے دیگا نہیں سنے دیگا نہیں سنے دیگا نہیں اور ان ایک افرروز کا ترخصیتوں کے ساتھ اس میں سنے دیگا نہیں اور ان لگا فرروز کا ترخصیتوں کے ساتھ اور ان کھے۔ ڈاکٹر آفتر امیرا کی سرگر میوں کا مرکز ایس دی کاروز کا اور ان کی سرگر میوں کا مرکز ایس دی کاروز کا اور ان کی سرگر میوں کا مرکز کا ہور تھا ہوا ہی تیز دور کی ایک الدی تعدید کے ساتھ ایک مناسوت خاص پیدا کردے کا ہے۔ ابداً الافراس دور کی ایک الدی تو در کا خور میں اور جس ہم اس دور کا ذکر کورنے گئے ہیں تو قدر کی طور پر اس کی مختلف خصوصیتیں اس ہی کی ذات ہیں معدل آتی ہیں اور حدید اور ان میں معدل آتی ہیں اور حدید میں معدل آتی ہیں اور حدید کے میں معدل کے دورتے قلب و نظور ہی جی ۔ اس طرح کہ :

#### نظاره زجنبيدن مزكال كلهدارد

بال فردی اسلام اوالانز تحقیظ کے ساتھ بد دورا وراس کی نصابی نہیں اجرتی بلکہ اس کی نوابھی اجرتی ہے۔ یہ دورہی زندہ نہیں ہوتا بلک بلکہ اس کے مغنی بی اپنے نغول کی پیٹر کی آپ کو ناگول خوش الحانیوں اور لینے عظیم الشان مشائروں کے ساتھ زندہ ہوجلتے ہیں۔ بول اکتا ہے ہیں کسی نا دیدہ ساحر نے چیکے سے مکھل سم م کہ دیا ہوا ورہم ارسے سلمنے کیلخت ایک طلسی دنیا کے در پیچ کھل جائیں معنوی خوانوں سے بحرفی دیمینے کے دوست بھاس نے انہیں 'سامز کہا ہے۔ اور دہ مفہ زار سے لیکراب تک کتن ہی صورتوں ہیں اسکانوت بھی بہم پہنے چیکا ہے۔

بم مختیط کواس فضا اوراس تواسد الگ بهیں کرسکتے رہے نوائی نبی داودی پی اس کی زندگہ ہے۔ یہ اس کوبردار نیاض کاسب سے بڑا معلیہ ہو ۔ ایک قدرتی دیں جو شروع سے لیکراب تک زندگی ہے۔ یہ وہ نوا ہے، ایک قدرتی دیں جو شروع سے لیکراب تک زندگی ہے ۔ یہ وہ نوا ہے، شعری بی اور نماتی بی بھی بھی اور نماتی بھی بھی اور نماتی بھی بھی اور نماتی بھی بھی اور نماتی بھی بھی ہوئی ہے اور بم جدھ جائیں اس کے کمندا تے زمزے اور مدم بھی تائیں ستائی دہتی ہیں۔ جولوگ ابتدا ہی سے حقیظ کی یہ نواسنے کئے ہیں ہوئی ہوئی ہے اور کم جدھ جائیں اس کے کمندا تے زمزے اور مدم بھی تائیں ستائی دہتی ہیں۔ جولوگ ابتدا ہی سے حقیظ کی یہ نواسنے کئے بھی اور ام بھی اور مدم بھی اور مدم بھی اور مدم بھی اور کہ بھی اور اور مدم بھی اور کہ بھی اور کہ بھی اور اور ان کی تھی اور اور ان کی اور ان کی ہوئی ہے بال دہتا ہے بالے بال دہتا ہے بال دہتا ہے

آب بچیں گے اس فلی کا دازکیا ہے۔ یہ سبک بجل، جوائی نفکی جس سے ساری فضا برسیریا کا سااخ طادی ہو۔ اس کا ماز اسکی حباب وار نزاکت میں مفریے۔ قددت نے حقیفا کوایک بہجے کی نظر عطائی ہے۔ تمام ترجاب، تمام ترخیس ۔ بحولی مجالی سیدمی سادی طبیعت جورنگ ہی رنگ بين بی کیمندکی متوالی ہے۔ اس کی دنیا حاس کی دنیا ہے می عیاشان یا دندانہ نہیں کا کل معسوان۔ اس کے دسپتے شمق نے صُریح ل ابنايا ب جهال يكى تعنع يالكليف سع أودونهي بهوا واس ميل الك قدرتى سادگى اور بائجين جلكتا ب اس في اين ونيا اس نسى سع بنائي م ، پُس کوئی نسنی نبی وه کوی چاندی جسی کون کوی جلکیاں وحاس اورشاہدہ کے دریعہ سے ذہن کک بینچی ہیں اور مجرز تکینیوں میں دیت ل كى دائيتى من اس كافكر كوفسفى كا ويجل فكرنسي مكر جليلا تغيل ب يجكيلا البيلا ، وبن مست راكراس كيم بهال فكرآ المجي بحقوص كاج الابك بَى بْكَيْ يَكِي وَضِع سعيبت بى بياراادردكش معلوم ، وناجد اس كى شاعرى شروع بى سداس بلك يجلك جوبن كے سانچے بس دھلى موتى ہے كريخ ، كادل بواس ساني كوفوصالى والاساني ب بهت بى نفيس اورسلول بى بيه صدرانكا ساده بيكار-اس كى بناوت ، جوجريمي اس ك

ن یں کے اس کوخشیب کی مجاب عطاروتی ہے۔

آواز جبی بلنده دسکتی ہے کہ وہ خانص آواز ہو سے جتنا ہو جو زیادہ ہوگا اتن ہی وہ دیے گی ابھرے گی نہیں میفینا کی توا میکے سے ہلکا ساہ راتھتی ہے۔سیدسے سا دے بچکے مجھکے محسوسات اس لیے اس کی اٹرا ن شوخ ، چپنل ممولوں کی سی اڑا ن سبے کداہی دہ زمین پریتھے ا دراہمی داد ب اونجائيون مين ارت دكھائى ديتے ہيں شروع ہى سے تھنيفانے اس مكى تعلى الدان كواپنايا -اس كى دنيا ايك دسيع نغرزار ب - ده اپنى ك ى سے اٹھاتا ہے جہاں ايك دھيما دھيما سوز چيكي بى چيكے طيك ميلك زمز موں كوجنم ديتا ہے - البداس ميں كاوش كودخل نبيس بوتا - اور لواا سيف ك ہدیا تراستی ہے دہ مجھیلیا؛ حکیلی کرنوں کے نات بانے کا سیریائی الامعلوم ہوتا ہے۔ جیسے چاندرات کوچاروں کھونٹ ملکی معلکی ٹھنڈری ٹھنڈری رنی کمبری ہو۔ ابتدا ہی سے اس نے چوٹی بچوٹ بجروں، ادر حیویٹے جھوٹ بجروں کو اپنا ہا۔ وقبل ازبر کہیں کہیں اقبال کے بجربے کواں ہی ٹری تی بھرتی سے رواں دواں نظر استے ہیں اوران کے ساتھ ہی وہ چھوٹے چھوٹے چپوا در تیاریکھی۔ بٹے ہے مارک مجکیلیے مصرعے واکس میں ہوں بھی الل ال ماترس جيد درياكسية رميلي موى برس-

اس مين شك نهين كرخفيظ في خرون كرمي ايناييه و اور شابها مراسلام "كي محرس زياده لمبي بحرا وركيابه وكي وليكن وه يهان مي طبعاً ل ہی تا ہت ہو مَاہے۔ ا ورا نام بی بحرول میں جبی وہی سبک ا ورتیزاڈان پرداکردتیاہیے جا اُس کی بجوٹی بحروں کا ضاصدہے۔ ان بربہ بی دہی زاگ قابنگ رنظرًا قيب - اوردهادهما سوزلينين عيد زم زم سادكونم ديلب - يدائخ ، يداكني حبناطبيت كوسلكاتى م اتنابي رجماتي مي بدا ادرشواد عكاوه ووكوره جا دوجكاتى بب وحفيظ كدل مي الك سي كروشي ف دائب اس من اس چيش كالطف يجي بح جرمل نزنك كى ساليون يده ره كرثيتى

اورد فعلى مى جرباليول كى مرلى ادازا درجل كى زنگ اين جلوس لا تى ب-

تعقیط نے دیگردد پیش اور خدزندگی کود إل اوراس وقت د کیما ہے جگر ابھی فطرت کے ظلمت خاندسے اُکھری ہی تھی دنیا کینی وہ قدیرت کے ، عالمیں دکھیلہے اوراسی انسان کی نظرسے برینے اس کوا قرل اول اپنے مکھرے کھرے کھرے کھرسے دنگ میں ویکھاتھا۔ اوراسی سادگی احما مے آتر بادكي فكروخيال كيساته ديبان بعراس كي مودي اوراحساس كي في الرسط فل صغيري موج ادراحساس سيع ل جات جي جس كوصرف و مجعف اور عن ملف سع فرض سبعد ادر صبح بوياشام اجالا بويا مدهيرا، اس ك الخيس كيسال كيسيى ركيفيني والكرده ايك طرف يد دكيمتاسه كه ا

> پین کے سریہ ماج ذر ، پہاڑ طورین کئے وه خندة نگامسے

ومري طرمت يرمي مث بره كرباسه ك

شیم بری دات --- جادو بهری دات بینی میپی چاپ \_\_\_ بردیگذر یں

عاتمادين تعوير بورى طي دوش مي بداد ميم مي - جيد سي ف واقى كوئ تعويدنگ دروس سي سياركيد كي مي مردى بدا وريس الم ن من اشادات کی آیک رسیع دنیایی بری ایم جیسے اس برایک طلسی جوٹ پڑرہی ہو. ادراسکے سبب نضویر کے ماشے دور دوراک پیلیے بیلے مائیں - اسی طرح حب حقیقا بہاڑوں کی ادنیا بُوں پرنظ والناہے تو دن دان کی ارسے دوب ، سارے سے اس کے لئے علی وعلی وہ بینام کیف ڈیلر مسکراتے ہیں - اورایک ابتدائی انسان ، ایک نگاہ مست بھے کی طرح خالص نظری تظر سنسنی کے دنگ میں شوب دیتے ہمدئے : -

ین ارئے ہیں تن رہے ہیں سٹ میا نے ایسے کے ایسے کے اسے اور سونا فراہ ہے کہ جسکے لایا کرے لائے کے دکھ دیتی ہیں سونے کی چٹائیں شرق پر اگر کی معرفی ہیں دکھتے ہیں طلائے خسام کو پوٹیاں مشرق کی ہوجاتی ہیں سب اکش فشاں کوئی شے بھل موئی کچھ قرمزی کچھ لال لال اور یاتی اک طلسمی گیبٹ دن جا ما کرے

کوشے گوست میں ہیں قائم کا رخانے ایم کے معبول پر آیا کہ معبورے کا یہ سب درخانص کی کا بین ہر حسر کیمیا سازان چرخ المحقط ہیں ایسنے کا م کو دفعت سفطے نظر آتے ہیں یا رنگیس دھو اس دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہو تا ہے سونے کا یہ حال حکم یہ ہے اس میں جزاتھ میں جھین جایا کہ ہے۔

ساحرہ بیٹی ہے کالے بال کھوائے ہوئے ہرطرف کا ریک دامن کھول کر سجیلا دیے جس طرح دیووں کے گھرس بدیموں شہزادیاں

شام ائی ہے سکوں کا جال پھیلائے ہوئے کوہ پر ظلمات کی پریوں نے پر میں سلا دسے اسطح اونچے بہاڑوں میں گھری ہیں وا دیا ں

خىنىغايىغەلىغ باق ترينالمون يې يې بىڭ قرمزى كچەلال لال اوروپووں كے گھرىي تىدىنېزاد بورى كاجاد دىنوىس بجولتا دنچاپخ حب شام نامراساگا كەرىپ دىرىغىن مىرامى جې نىخلىتان آتىدىن تورىد دىپ سەكىر: -

ے اور اصلیت میں متل کا دیک عبر کے اور می نوٹر نبا و ستی ہے۔

تعليظ كريبال شاموى العياد موسى اولاس كالخيل اس كىلىنظرة بتومشابده ، شكفته بدانى ا درى لمين نعلى كربيسة جويسة اس کا پیدا ہونا لازم ہے بیکن دہ اس کے ساتھ ہی راگ زنگ کا دھن بھی ہے۔ کم از کمسفکا ای دوسر آل کی حد تک وہ تو بیقی کے بنیادی کرد کو فرب بھی ہے۔ اور اس سے ٹری ہی کامیابی سے بر تناہمی ہے۔ نیمانی شروع ہی سے اس کے کلام میں فوشنوا کی اور فقر مرائی کا میٹ مشرکہ تت سے نایاں رہا ہے۔ اور مختلف صورتوں میں ابنا ا تر دکھا تا رہا ہے۔ ایسا کداگرا ن کا مرگم صوری شکل میں بلیش ذکیا مائے توسمی بہاس کی عنائی وسعتوں ادرامكانات كابخرى تعدركيسكة بي-ان كى ترتيل بى كيداسى بكدية بسي آب غُلاك مليخ بي وهل جاتى ب-اولونجن اخالت وشاعرى يهيده ما قيد اوروسيني آمين ما قيد را من قدر كداس كوسيني قرار دينازياده برخل معلوم بونديد بن يد كداس كالمعرول كالشميدة تريب، الباجيونا مو تامرون سرتون كراستادانة السيل كاكام ويتاب ساور اس ومن الفاق مجعد إدست غيب كى تدرتى رمنا فى كوهنيك ﴾ المجا وما دئی دہبی خظے رہا ہے جواب پاکستان کا ایک اہم حصتہ ہے۔ اُس کی نظر خروع ہی سے اس کے بہشتِ نظرکنا روں، اس کی دھوپ چھاؤں ادراس کی بھر بورز ندگی سے کھیلتی دہی ہے۔ اس بلنے اس کے فطرت اورزندگی کے جرم تعریج بیج بی ان میں پاکستیان ہی پاکستان جعلکہ آہے جیسے بّوں کے جبرمٹ میں دھوپ کی جھلیاں ۔ خِباب، درہ خنبر کشمیر پیرب شہدے شرے مطاہرا در بھرعام مناظرا در زندگی کے گوناگوں پہلوجاس کے يان بالعمم بين بى، برسب اس كم مرقع كود أيده مع ذياده وسين اوركم لور نياد يقدب - بنابكا والسيفي :

بيري زاد دن كى دادى بيديا وبهامون ي شادین دونوں کنارے برطرح سے شا دہیں مرطرت ابادین سومنی مہینوال اس عبسگه روزد کھلاتے ہی اک الفیعنی کے گھڑے برنته دا نجے کی پیٹمی إنسری سے مست ہے بن گیا ہوں آئینہ میں تہرکی تصویر کا

ترتین گزری بهی اس فرد و س میں رہتا ہوں میں اس زہیں بر جاہنے والے مرے آباد این حسن وصورت ،عشق والفت كانبس كال إس جكم الوشقاب ميرى موجر ربكي كيح كفرت يرموا لرون سيع ويوشكست ونست بردوشيره دكميتي بمجدس نقشته تهركا

ٌ صبح دشام کومها ٔ رص کے یروہ میں ہالیہ کی معلوت ا ورشان ولر ہائی پنہاں ہے کی کیفیت آپ دیکھ ہی چکے جی - اب ٌ درہ خیر کی شان دیکھتے ، مراس سردس سے اسماں می مجعک سے سلے ہی گھٹان کرنملتی ہے۔ ہوا تقرا کے جلتی ہے امانت دار ہیں گویا برائی داستانوں کے ، كرآ جلت كوفى ربوار وحشت يرسواداب مي انهی نولادیک دیوو سسط کرائی تنمیس مجمیرس

خاسىي گھاس أكتى ہے خاس میں ميڤول كھلتے ہں ۔ کڑ کتی بجلیوں کی اس ملکہ جیسا تی دہلتی ہے۔ ۔ یہ ناہموار مٹیل سلسلے کالی چٹانوں کے موات دره جبرے مواسط اراب بی اسى تابش مي حيى تقنين مسلانون كالتمشيري اور د نظر دره خبری کا بی چانوں کے ناہموا تیٹیل سلسلوں سے ایوں گل مینی کرسکتی ہے دہ کشریختت نظرسے کیا کیے دگارسند بندی نہیں کرے گا،

بف کی ونجائیاں بفاب کی گہرائیساں رنگ دنو کی شوخیاں ،معدوں کی ہے پروائیا سنرقالينوں يہ ديوداروں كى نرم ا را ئىساں بنت تغنة علية مهرت ابركئ يرحيائيان المنظم سجع دوارانا تاري وتنويرا ایک بہاد ریمعی ہے کشمیر کی تصویر کا

#### · HONGE ( Vide

باتی دی عام پاکستانی زندگی توخفیفظ نے قدام پاکستان سے پہلے ہی اس کا ایک ایک ددپ ، ایک ایک دنگ ، ایک ایک ایک ایک چپلا ور پڑسے دی پیار ، پڑسے ہی چا وسے اپنے کلام کے سبل طاقچ ں رپہا دیا رخوبان مهندی مینی خوبان پاک کا بدعالم مشاہدہ واحساس کاکس قدر سا وہ و دمیکا ما متراج ہے ، انتظار دہی ہیں اترا دہی ہیں ہے ۔

خوان بہندی حوران ادخی دول گھرا نازک دوپٹے دگئین کھکے مرریسنبھائے شانوں پڑدنے مینہ لاکھ برسے جی لاکھ ترسے معیں ناکھرسے مٹومبرکے ڈرسے

اینی نظر سے شرا یہ ہیں

اگران حوان پاک کے سپر پردہ کتی ہی دہمی شہری العر انیل تہریں اور با جاب سکا ٹیں جنگیا تی نظراتی ہیں توج رکھوالا لڑکا اس منظرین نسی بعینی وتجھلی کارسیاد کھائی ویٹلہے ، اس کے عقب میں مجست کے متولے لائنجوں کا کیا کچھڑا نٹانظر نہیں گا ،

ر کھوالا کو کا کھیتوں کا دولھا بنسی بجب کر گانے کا درسیا مترابے ین میں اصلی کھیں ہیں

اب منتظ شايد رسينك بليان مير جس طيع دا بخفاكه يس ك - "

ا بسید سایر دیسے بیون ی بی میں میں ہیں۔ جہاں مک شخصیتوں کانعل ہے اقبال ، قائد اعظم ، اور ۔۔۔ جزل محدالد ب خان ، ان پراپنے مقلم کی خبشیں صرف کر کے حفیظ نے گویا ورے یاکستان کو مو دیا ہے۔ اوراس مثلث کی کمیل کردی ہے جونطرت وزرگی اور انسان سے تیان جوتی ہے۔

ورے پاسان و دریم آب ہی آب سرگم کی چی میں ہے۔ اوریم آب ہی آب سرگم کی چی میں ہے۔ اوریم آب ہی آپ سرگم کی چی میٹ یک مرسرتیاں آپس برگل مل جاتی ہیں تو آ بنگ برستے بڑھتے اُخریس پوری طرح کمبھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہیں گینوں کی تکنیک اوران کے بنیا دی گوں کو جمانا پرنی جاتے ہیں۔ یہی دجہے کہ میٹھریا دے بے اضیار گینوں میں ڈھل گئے ہیں۔ کچروام کمپیولی ۔ اگر ہیں گینوں کی تکنیک اوران کے بنیا دی گوں کو جمانا

قاس كرية صنيط كركيت بهت كام اسكته بي إن كى باوث ايك بسيط بخريد كاستن ب

من من کی سی کی میں کا بوں سرسری ذکرہ ان کی قرار واقعی دا اسے گرز ہوگا-اس میں شک بہیں کہ میگیت پابندشاہوی کے سانچے ہیں ڈھلے ہوئے
ہیں لیکن اس پابندی ہی میں شامونے ازادی اور بیوفوای کی ایک دنیا ہدا کردی ہے۔ وہ معزوں اور قانیوں کا دو لہست اس چا بکرت ہے ہیں سے انکے نارز خون کی کبھی کو بی چوٹوں سے جبنون جنون کا ایک مرکب واکنی کا دوب دھا دلیتے جی جیسے تان قدر نی طور پڑ جینے بڑھنے سرگم پڑائ کرائے۔
منبط کے دجن نقوش کہنے کو بندور لیکن درحقیقت یہ بھتے ہوئے بلیجا ورثمر وینگ ورباب کی مرضل طوبی جیں۔ ان ہی مرول کا خلاط لا ایک منبط اللہ انک الگ ، بھمری تقیس وہ گھل لی کرایک سٹاہوا منگیت برجاتی ہیں۔
میسیات میں منائی بجائے ورائے میں اور ملسم ہے۔ الفاظ کے سینہ سے امھرتی ہوئی نوائی کہمری تقیس وہ گھل لی کرایک سٹاہوا منگیت ہوجی کو بھی قریب قویس کے بیمنائی بجاد کی سے در بیاں شاع یا بندی سے میسی کے اس منائی بجاد کرتے ہیں اور میاں شاع یا بندی سے کہنے کی اسے یادکرتے ہیں اور میاں شاع یا بندی سے کہنے کی اسے یادکرتے ہیں اور میاں شاع یا بندی سے

مِن كُونِهُمْ أَدَادَى طوف بمَى الله نظراً أَ مِن حِدَمَنَا لِين شَا أَسِكَيْن وَوَى كَابِعَث بَعِل -مِأْك سوزعشق جاك، ماك سوزعشق جاك، تونے آنکھ بہند کی کائٹ ت سوگئی حین فود لہسند کی دن سے دات ہوگئی ذرد پڑگیب مہاگ جاگ سوزعش جاگی ا

باغ بیں بمبل بول رہی ہے ۔ نرگس آنکھیں کھول دہی ہے ۔ فرگس آنکھیں کھول دہی ہے ۔ فرگس آنکھیں کھول دہی ہے ۔ آم پہکو انٹی ہے ۔ آم پہکو انٹی ہے ۔ سیلنے میں اک بوک انٹی ہے ۔ سیلنے میں اک بوک انٹی ہے ۔ بن جانوں نہ کہیں سودائی ۔ جانوں وں کی رام د باق گرجی ہے ۔ جبستی ہے ۔ جبستی ہے ۔ جبستی ہے ۔ دل ہے ہوائے بس میں ۔ دل ہے ہوائے بس میں ۔ دل ہے ہوائے بس میں ۔

پر تماحن مجی انتخاصیلیا س کرتا ہوا آپ ہی ابنی ہواخوا ہی کا دم بھرقا ہوا بے جاب ۔۔۔۔شوخیاں کرتا ہوا بیش و کم سے بے خبر زیرو بم سے بے خبر مثل دیشاں

با مراد بےخبر ———دیکا وغم سے بےخبر بے بچاب ——شوخیاں کر تا ہوا اً رہا تھا حس بھی (ٹھکھیلیا ں کر تا ہوا مسأ فر تیری منزل دور

نظارے اس آب دگل کے دہری منزل کے دہری منزل کے نغہ ہو یا ربگ مگل ہو مب پردے ہیں بگاہ و دل کے توجھالب نود مسافر میں منزل دور

يا وفوركوايي التي و ۱۹۵۵

لیکن وہ بیکشعر پابند ہونے کے باوجود پیکریوسیتی بن گیا ہے اورنظم آزاد سے اس طرح ممکنا سوکیا ہے کہم دونوں بی شکل اتمیاز کرسکتے ہیں وہ منغمرار عى اس سراي ترغم ابتدا في نظم مي دكما في دسيا عيد ا

بوں وقت گزرتا ہے فرصت كى تمت ميں جَسَطِ رح کوئی بہت ہ ببتا بوا دريابي عاہے کہ مقبرمائے ادر مسبر ذرا کرے اس عکس مشجر کی ح د امن در با پر زمیائش در پاسیے ہ ں دقت گزر کاسیے فرصت کی تمت میں

محیت دریغزل کو ایک بی چنرپر غوائمیت کے دوروپ تمجمعنا چاہئے گوان کی ساخت ہیں بہت فرق ہے۔ اگر حقیظ کے سلسلیس اس کی غزل گو كاذكرزكيا جائے توبد واستان بالكل ناتمام دے گی- اس نے غزل كولىن طرح دى ہے جاسى سے مفوص ہے اور اِسى لئے اس كومنفود بھي قرار دياميكم ہے۔اس کی غزل میں غنائیت کی روح دی ہوئی ہے۔اگرا مک ووغزلیں اس کے متوروں کو نمایاں کرسکتی ہیں توان و وغز لوں کے چنرا شعار حرکسی کا وَثُ

كر بغيري لگئي بي شايداس فرص سعدمده برآ بوسكين -

شرارت سادگی میں کہیں رسوا نہ ہو جائے نگاہ آرزو آموز کا چرجیا نہ ہو جا کے کوئی کمبخت اوا نف اگر دیوا نہ ہوجائے بغا برسادگ سے مشکراکر دیکھنے والوا کہیں البیانہ وائے، کہیں البیانہ وجائے ادادے باندھا ہوں ،سوخیا ہوں ، نورد تیا ہوں تیمرا گیا کوئی رخ زیب کئے ہوئے میرے خیال وخواب کی دنسیا گئے ہوئے ا جوے ہوئے بہشت کانقشا لئے ہوے میرول بی آبسی ہے کسی انجن کی یاد ببیٹ دہوں فریب بمٹ سلٹے ہوئے يركم بكابهياں بن تومچركس اميد بر

ت حمنزل بمنزل آع بي الماء شاعرى دروسيقى دونون اس كا قدم قدم برسا تعديق دبين يعض مقامات اليسيمي آئے جباب اس كي آواد فعلى اشعاد کے مقاصد کے لئے پاہولاں میگئی۔کیکن ان عوالم سرمی اس کا زندگی سے پیارندگیا۔ حب اس کے منہ سے بداول تکلے کہ ا

اب اٹردس مٹردسن کھے جرکھے میں تو چھورے کو تھبرتی کرا آئی رے

لواس کی نظوا پنے وطن کی عام زندگی ہی پر دہی اوراس نے اس کی فران میں اس کی محکاسی اورنزمجانی دونوں کا بی او اکسیا و اسے بی جب حالات نے اكي اورتاني كروث برني اوربهاري ارزوك اورا ميدول كامزين باكستال فيجم ليا ودي صلاحيتين عزاساد كادحا لات مي طوها وكربا أيك احتسادي اقدى بىكاد كالام انجام دىتى دىيى دە تمام تروطن وللسف كے لئے وقت بوكئيں اوران كابم تري بتيم پاكستان كا وى تواند بع باك وم كادا زسب اور بچیں ٹیوں سک ذبان سے ادا ہوگرا کی نوین اولوالعم ملت کے دلی احماسات اور بلندمقاصد کی ترجانی کریکہ ہے اور جب بک پاکستان زیا

# " **لموترث** " (ميوميونين) " بيگم سانهدن تسين

شاعرکوانی سپاہیانہ زندگی میں ملک ملکسے سپاہیوں اورج انمرد دل سے طفئر شنے اوران کے کارنا موں ، انتا دول اور روا بھوں کو دیکھنے کا نادرموتی المداسی کے صابحان کے جذبات اور تی حماسوں کو دیکھنے اور سننے کابی زیادہ سے زیا وہ موقع الماریسسب دھا دسے اس سے ذاتی احساس کے وہا دسے سے کھیل مل کر ذیا دہ بھرلی دہوگئے ہہاں تک کہ ہذاری کی سبل تندو تیزینے ان کوایچل کررہ کرل ہوسنے کی تخریک دلائی۔

بہاں سے ہماری زندگی، ہمارے سپاہیوں کی زندگی ہیں ایک ذہردست ہما گا گیا۔ اس سے پہلے مبنس نو و وادی ہمائے دید کا خیارتھی۔ بونچھ تھا اوروں سے سکے ختا۔ استعاد کی پیٹی کا ایڈمین ، اس کی توپوں کے لئے گولہ اردد۔ سپا ہمیوں کی سب سے بڑی ٹویڈی یہ بھی کہ وہ دومرل سکسٹے آپی جان گنوائے تھے ، دومروں کی لؤا ٹیاں لؤتے تھے۔ ان سے نات کہ بازوے شمشیرزی ، ان کی تلوادیں و ومروں کے فیمیسیوں ان کی ہمت وہجا حت اور پیشل جوہروں کے باوبودان کی زندگی ایک چھوٹی ، کھوٹھی اور دائیکٹاں زندگی تی ۔

که فلویسنز پرسب کچے بعل فوالا۔ اس مدین مها دی تا دینی ، بها دی زندگی سکه دصادست کا درخ تبدطی کمبرویا۔ اب جا داول ۱ ودتھا ، ول کی

#### 19040 W Sept.

د کھرکنیں اور تغنیں ۔اور دعٹرکنوں کے ساتھے تون گرم جوش کی ترنگیں ہی ۔ جیسے کسی ساچر خطیم نے ایک میں کمدیا ہو، جا رہے سکتے زندگی کے " طلسی در دا ذرے دا ہوگئے۔ اوریمنی اسکیس ، سے مقاصدا در نیا دلولہ ویوش سئے ہوئے میدلان جات میں اُسٹے بڑھے۔ ہماری افواج بحالی ملّت کاچشم و پراغ تھیں ،ان کا دل د د ماغ ملّت ہی کا دل و د ماغ تھا ،ان کے ارادے ملّت سے ادادے اوران کی تمنا میں ملّت ہی کی تمنا میں۔ ا یک جسم ، ایک جان ، ایک امنگ ، اک ترگ راسی لئے ان کوشروع ہی سے ملّت کا پاس رہا ا ورملّت کوان برشروع ہی ہے کمل اقتحا و۔ اسی لئے ضیر <u>صب</u>ے حساس شاعوجہاں بمبیشہ بھرپیشہ دہم مشرب سپا ہمیوں کی جٹیسٹ سے ان *سے گن گانے دہے و*ہاں عام شہر ہوں کی طسرف سے بھی ان مجها ان قوم ووطن مے ترائے گاتے سے ۔ " ہوتر گئ میں ان دولوں شیتوں کا بھر لورد جا قسے ۔ ازادی سے ہاری آگ اورد سے دیا میں جونوں تا زہ و درادیا تھا،اس بیدا زخودا یک سیاب نما ترنگ پیا ہونا لازم تھا۔ اوراسی تربگ کی افتان نیزان اہری میں جو تمیں اس مجموع کے نقوض میں دواں دواں نظرآنی ہیں ساس کوا یک مشن آ منگ کھئے۔ اس لحاظ منط می کریہ ہارے منٹے آ سنگے حیات ، آ منگ رجز کا پیش خیر منعا إس لفظ كة ويم مفهدم كيم مطابق قافله كابرا ول دسته، (الاباحيكى حيد فرول مك شي آبنگ بيرون شدزمنرل ...منوچېرى) بېرمال برحيرت انگيز آن ولك واتعات بعن عساكر باكستان مصوصاً س كے ماير نازادلين باكستان سيسالاد جرال محداليب خاب عد جومعركم واوا فقلا في كروادا واكبها، کی پیشینگوئی اوردشارت تفاکیونکد برمجوعه اس مرد عجابدکی خدمت عیر ایک سپائی کاند دان سبے - بلاشد برمجوع جس کی نمود لهوکی تربیگ می ک شرمندهٔ احسان سے ،ایک مدّ ت کی اواز ہے جواس کے نہاں خار صمیرے بلند ہوئی ہے ۔ اوراگراس کے فلغارسے دیا ر باک کی فضا کے ساتھ ہر پاکستان شهری کاروات دل می گونخ المح ترکیر محب نمین .

یرمنی شاعری جباں ہمارے ابھرنے ہوئے تومی شعورا ور تندرست بچا انروان احساس کی آ بیُنہ وارسے و باں اس کا ایک ا ورخوشگوا ببلور ہے کہم میں قوی گفن بیدارسے بیدارتر ہونی جا دیاس کے ساتھ می شاعری کا جدر بھی شدیدسے شدید تر موکرا کی عوامی مختک کی ضمل اختیار کرد اسے ۔ اس سلسلمیں جن لوگوں نے ہراول کاکام کیاہے، اورضیر جیفری ان میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اردواوب ان کا ېمىشگرويد، احسان رسېدگا-

پاکشنان کی آزاد نضامیں حب الولمنی کا جذبہ کیا کیا صورتیں اختیا رکر رسکتا ہے ،اس کا اندازہ اس مجموعہ سے کیا جاسکتا ہے جس میں اس کو دانستدىمض خيالى يافياس سابخون يس نهيس أو سالاكيا بكر حالات اوروا نعات سے جونقوش قدرتى طور يريشاعر كے ول و دماغ برمرتسم جدستے ہيں، ان مي كداماً كري كيات يا يجران نعوش كوجود وسرى زبانوسي موجودي في كلف سه ابنا بياكياب سوال حرف لكن كانتها جب شاعركا فهن حب الطنی سے سرخاراً کی خاص بنج برکام کرنے لگ گیا نہ زندگی سے خود اسپے وا فعات مہیاکر دئے۔ یومکی پیشکیشوں سے ہے موزوں ہوں۔ تومی متأ توبجلت تودا يک صنف مير-ان کے علاو و قبائل لشکرشهيد وطن- مارچ پاسٹ- و آ ء ميں اسلح سازی کاپهلامگی کا رخاند- إکستانی بردا با ز – سابق سپا ہیوں کا اجتماع ۔ پر دلیں کے ایک فوج کیمپ بیں بلال عید دیکھے کرسے آ زا دی کا طلوع ۔ سرحدی مورچہ ۔ کک پاکستان ملٹری کھیڑی۔ بروخوع فن بن سکتے تھے۔ بونو دُجی حقیق ہوا وراس میں کُوئی ایسٹھن دیدہ بینا ہے ہوئے گھوم پیرر ما ہوجو وانسی سیاہی ہوا ورا ہیٹے سینے میں جبت مدّت ودطن سے سرطاروں رکھتا ہوراس کے تعلق می کوآ و کرا کھی ست و بامحسوس درخلوت نرفت ، ا ورماکیا ل کر ڈرفیدسنی خاپرگیردسی خروس ا كالكان بني پيدا موسكا اييم ملآيا، برازل ، إطاليه ، شرق الهندا وربرطالية دغيره سے جو" بهدتر كيس ماصل كي كئي مي، وه ايك با فاعده سیایی کی جیا گردی وجیاں نوردی کانتیج بوکتی ہیں۔ اوران کااٹراس سے تھا دہ گہرا درتشیقی تھاکرسیایی شاعرسے ان کواسٹے کا نوں ے سناد وردل مي سمويا - شايدبراس تأثر كانتير تها إشاع كاكرش فن ص كواسية وربيرً اظهاد برخوب قدرت بنى ، كرير امنى كيت برى كامياب ا پیلے چھے ۔ ان یں ندجہ بعدیہ اور خلیق بیلے۔ اور حق یہ ہے کہ ایسے تراجم ہیں ان کا ترجہ ہوتا لیں پشسے جا پڑتاہے ۔ شاعری اپنی صلاحہت مغدم جوجاتی اور ترجه مؤخر- له دان بایسی دصنوں کویمی ضیرتی اپی بی دھن تصور کرنا جائے ۔ حس کے سلے اس کے الغاظ ، اس کی ترکیب با إس كي شوي مكرا ورطبي جدادت كاني جواز جهاكرتي بيد " ايك كنت كس صفائي سع كوتها كمدد إرغيرمي كام أسان واسله المكرمزيها بها كى يادكا مكوار درك سلنج بن دوحال ديتاسع :-

وطن میں اہل وطن سے کہن ! تنہاری صبحوں کی روشنی سے ہماری اس شام کے ہوسے

ان اجنبی دهنوں میں سبسے ایم اور میا ذب نظر برا ذکی کا قوم تمام سے جس براصل کے مقابلہ میں۔ وہ ہے دوم ، بداول کا واثو ق

موناسب :

پر بھاکے ساحل کی خاموشیوں نے سنا تفاجو اک نعم آتشیں جیا ہے ، جری ، شیر مردوں کا نغمہ دواک گونج سی خشسگیں افق دوا فق جگمگاتی ہوئی شوخ ، آزاد کر افرں کا رقص حسیں دستان و ملن دستان ہوں کے مقدس نہیں یہ بہشست بریں

اگرشاع شروع بی بر جناان دینا کرمی بی مناسبت بی کی مناسبت بی کے ادکان میں کہیں کہیں کہیں دو و بدل سے کام لیا گیا ہے نو قادی اس کوخود محدی کرلیتا ۔ پچرے انتخاب میں یوں بڑی ہوسٹیادی سے کام لیا گیا ہے کہ آخریں ایک سبب خفیف کم کرد یا گیا ہے جس سے آمنگ نرم اور ڈو صیلا نہیں بڑتا بلاخوب چست دم تلہ جوا کی تومی یا سپا مہان تراہے کے سے مہت موادوں ہے ۔ ثیب کے مندیں آخری مصر خرکے شروع میں ایک سبب خفیف بھا ندموں کی کھڑ کھڑا مرب کا اگر میدیک گیا ہے ۔ اور لیوں آمنگ کا سپاٹ ہی دور ہوجا کہ ہے تیسر سے بندمیں میکیت ہو کچے بدلتی سے ۔ اور انگلے بندوں میں ادر پی برابر براتی ہی جاتی ہے گیا ایک آئین ہے آئین سے بڑای ہے تکلف تنوع ہیدا کیا گیا ہے

عِصْم مرجا! \_\_\_ عِصْمَ أَرْبِيا

باز آل اک خواب شیری ہے تو ، ایک دوشن کرن سکراتی ہوئی محصر نے گیسلتے و سعے آسما لون میں اک زندگی کسماتی ہوئ این جنوبی صلیب این تارون کی جس سے ضیاد دضیا حکم کاتی ہوئ

محمة ادى بحبي تدرتى طورياني تلت ووطن بي سينتعلق لهوترنگولياس سير- شاعريذان بي يمي نزاكت احساس ا ودندوت تصور كا

ايک لمنسم ذاد پيداکم دياسے ۔

کی دلیری فضان عبت بھرے نفوں میں لوری طرح ری لبی ہوئی ہے۔ ا درجا بجاس کی سوندھی سوندھی نوشبو کو س کی لبث آتی سے و

تیرے کھیتوں پر نوشے چاغٹ اں دہیں تیری شا موں سے چہرے ددخشاں بی تیری مبحوں کے سہرے نسدد زاں دہی

اوراس مصرع كى مد تك تواس كاداوى حرف برمون درست أبت بولسي كه:

تیری مدنون د ولت بچاکیس کے سم

ا ہیں: \* شعلہ خیال میں احساسات ا ورشوی کی فکہ بے و نوں کے اجابے صباحت کا رمبی جن کے ساتھ ساتھ فریدگی کی سوستیاں می مجل می می تی ق

ی ملید دلول کے اجامے صباحت 8 رمیا ہیں۔ کلائی گھاٹیاں ، دہ نشیس اٹجار وا دی بیں لرزق گنگنا تی آمٹیس مسستان را ہوں بی لب دریا ، گھردں کے ساتہ دونسپروک کے شنے کنوا دی بیٹیوں کے ساتھ سادہ ا فوں کرنے خوا یں جیگنی موسیقیاں ساکت اندھیروں میں فضایس جاگئی دعنا ٹیال دھندلے سومیسے میں کشا دہ گردیں ڈوربے ہمنے ماتھے کسافوں کے

سنہری تجلیوں والے بحرے با ڈوجوا نو ں سکے مہانی ۔ سانس لیتی چا ندنی میں دات کا شنظر کھری جاندی کے سوتے جاگئے ڈ ڈاٹ کا منظر

هری چاندن کے سوتے جانے درائے کا متعر مغدس آسمانی سادگی ۔ دوسلے کیا دوں میں

نکابول میں جا، پاکیزگی مبہم ارا دوں میں

پاکستانی کرواد کی جومزنی کشی ان اشعاد میں کی گئی ہے اور آندگی کے مختلف پہلو کوں کوجس خوش اسلوبی ہے اوا کیا گیاہے ، وہ جالی پنین بینی شاعری پہی بلٹ کرایک مطیعہ عکس لحوالت ہے ۔شاعرت بعض جگراکا دکا تفظوں سے ہی پاکستانی کرواد کواجا لئے کی کوشش کی ہے ۔ اور چپائے جھیسٹے ٹکینوں میں ان کی ساری جو شہیرہ کر و کھائی ہے ہیں ہ

> کاشنکا د \_\_ آمہیں شہدواد \_\_ آتشیں کوہا د \_\_ سرگلیں شانساد \_\_ دیشیں

منظر کادی میں وہ برممل الفاظ کے ساتھ برحبتہ استعادوں ، ترکیبوں ا ودنصودات کو بھی آمیز کرنے میں -ا وراد و **وکوا لیسے** جواہر ہ<sup>ا کا</sup>

مجتة بي

اک طرف نبی چانوں کی کھڑی اونچپ ٹمپراں اک طرف میٹیل ڈیعلانوں کی کڑی گہرا ٹیاں جموعة اشجار، كات اسرسولت اشاف الدونهاد الدونهاد الدونهاد الدونهاد المحدوثة بكرد نظر الدونهاد المدونة بكرد نزيا المدونة بكرد نزيا الدونة المدونة بكرد نزيا المدونة المدونة بكرد نزيان المدنة المدونة ا

سنہرے کھیت کر نزں کے محری باندی اجا لوں کی بخصرے معان کھیں کہ بیٹ سنے کھلیان کھیں اور اسکان کے محلیان کے محلیات کے محلیان کے محلیات کے محلیات کے محلیات کے محلیات کے محلیات اور اسکان کے محلیات کے

حب دِطن کی جوت جگانے ہوئے پرشیدائی کیطن شاعوی کی لؤبھی اکساجا تاہے۔ اکیلے دکیلے الفاظہ بہا اربہاد آفری۔ طوفاں برالحوفاں، دلواد بر دِلِواد اخرا ماں شعلہ سنہری مروّن ، اورکیجی خوشہ والفاظ کے جمزمسط سے ،۔

چاندن ۔ یہ نقرئ گلزار مقرّائے ہوئے ساحلوں کے نود میدہ خواب لہرائے ہوئے انسکوں کی ہر رہات ہیں چیکا ۔ ساتھ ہلال کے تا رائ

بیا باں میں میں الا اُکے شط بھتاں میں مینے چاغوں کے گھیرے زندگی منزل بر منزل - آپ لائی ہے سراغ

دوشنی سراحل برسامل فود جلاتی ہے جراغ گروہ شب دداع یا مک شب، ساتھ ہے میرے

تری چیم ستاره با دکی شب سا تعدیم میرید مری با دول کے دامن میر فرو زاں میں تنریبے آنسو

تردے اندلیشہ بیداری شب ساتھ سے میرے

ادر پیمٹیپ کانغہ تو وہی نغث پاک ہی ہے ۔ جو تھاری نو زائیدہ ملت کی اسیدوں اور درخت اُٹ تنقبل کانغسے ۔ شاعری نظرمیا ہوان مرمد پرنچ تی ہے تو دہ پچادا ٹھتا ہے کہ سہ

دَدرِ محکومی کی ذکّت میں ہی جو آ زا دستھے اپنے کہساروں میں شیروں کی طرح آ با دستھے

امىسلىل شعلدن احساس كانتير تفاجس ك سرحد توكيانا م برمغيرك سلما نوريس حربين كاالا وكمعرك ويلقا:-

نید سے سیعادیمی، جساں سوزیمی، دلگیریمی سلسلہ درسلسلہ، نرمجیسہ در نرنجیسہ بھی ندوی کی آگ در دی گئی ہے دو کا گئی ہے معلمی ہونٹوں ہے زا دی کے داگ

(باق صفحه شعبير)

ا ورا خری شعریہ سے :

# تدرالاسلام

يونس احس

نْدُول كى مشہودنظم آمادكيفيت كى ابتدا س شعرسے ہونی سيع:

برتما بیرکویی می بھائی بھوست پیزنائی بی

(مين زمار مال كاشاعرون مستقبل كالميغينين)

م ماد تفناكورو، جا داكير علاائ تبريش كو في مو كمير كراش

مبنوليكها بوك آمار كتوليكهاك تا دير شراد نامش "

(دعانیں مالگوک جوتنیس کروڈالسانوں کواپنا نفسہ بنا رہے ہی ان کے لئے

خون مِن دُوبِي ہوئی میری پرتخہ دیر پیام موت ٹا بت ہوٍ)

میںک ہے ندول سنقبل کے مغیر بنیں تھے لیکن انہول سے تابناکٹ تنقبل کے لئے جو دعائیں مائی نیس دہ حرف بحرف نبول ہوگئیں اور تھ ان کی خون میں ڈو بی ہوئی تحریر عاکم وقت کے لئے ہیام موت ثابت ہوئی ۔

تذه ل ندا ندان مال کے متا میں ہے۔ سنے میں اس لئے کرد باہوں کہ ان کی شاعری کا چراخ آئے ہے ان بیار بہانی جلوہ سال بیاری ان کے دمن وفکر پر تاریک غلات چڑھا ہوا ہے۔ انہوں ہے ہئے ادگر دج کھے دیکھا، دل و دماخ نے جو پھے حس کیا، تفکوات واحساسات جو تدمیاں میں ہوں ہے ہا درس انہوں ہے ہا درس سے بھی کر دیا۔ ان کی دور میں گاہوں اور دور درس دمن ہی کو یہ برق باشیاں ہیں کے سسکتی اور اور میں ان گذر کے حفک ہو نہوں ہے ہا درس انہوں نے امرت دس جھلکائے اورا ماوس جسے گہری تاریک دائوں میں ان گذت مگری کھی درئے ۔ و م خیالی جن کھی مندی اور کھی اور دور میں ان گذت مگری کھی درئے ۔ و م خیالی جن کھی ہوا کہ منالیں ہوری ہی کہ میں ہور نے کہ اورا ماوس جسے تھے۔ ان کے آگے ایسے شاعوں کی مثالیں ہوری ہی گئیس جرمے کہ کہ خوالی میں ان گذر دور سے میں ان کا منالیں ہوری ہی گئیس ہور نے دور کہ مثالیں ہوری ہی مثالیں ہوری ہی مثالیں ہوری ہی مثالیں ہوری ہی تھی ہوا دور میں ہور نے دور کی مثالیں ہوری گئیس ہور نے دور کی مثالیں ہوری گئیس ہور نے دور کی مثالیں ہوری گئیس ہور نے کہ کہ کہ کہ دور سے ان کہ کہ کہ دور سے دور کی مثالیں ہوری کی مثالیں ہوری کی کہ کو اور ان کی کہ کہ کہ دور سے دور کی کی کو کہ کی اور ان کی کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کسی کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کھیں کہ کو کہ کو کھیں کہ کو کھیں کہ کو کھیں کہ کو کہ کو کھیں کہ کو کھیں کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو ک

ندَدک سے اپنے دودیے دوسرے نبگالی شاعوں کی نبدت اپنی دنیاقطی نختلف بنائی تھی تیجب توبہے کہ انہوں ہے اپنی اس مالی او شالی دنیا کی بنوا بیسے حالات میں کھی جبک برصغیر منہ دوپاک میں سیاسی ہنگا مہ کا کہاں نقط معروق پڑھیں۔ یہ پلی جنگ عظیم سے نورا اُجدی کہا تا تشہ اور کچھول نیا مذخاجب آئی سلانوں کے پہیجے انسانیت سوز سلوک کیاج آنا تھا۔ جب زبان مجربرے ٹھھا دے گئے تھے اور اُحلم جہین لیا گیا تھا۔ ا افراتغوی کے دودیس اگر کوئی یہ نعول کھٹے کہ:

م من زمانة عال كاشاع مون استقبل كابغير بنيس .....

تویه ماننام اسع که ده عظیم شاعری، پرستارهات ب، زندگی کانفرگر ہے۔

ندَّه ل كوبيك وقت كُن مَا وُوں بِهِ لِمُن الْهُليِسِ مِن سبست ثِمَا كا وَالْكُرِيزِ كَوْسَان كَا وَالْكُرِيزِان كُوا بِنَاكُورُمُن سَجِين عَلَيْكِ كِيوْكُوان -

ظاف ان کی آ داذیں شہروں سے علاوہ کا وُں ، دیہا توں ، کھیتوں ، کھلیا نوں کا دخا نول کک پی بازگشت کردی بخیس ۔ پرنبیوں محافہ بہر سنظم نے ۔ ان کی دہلادی صرف بوسے اور کا دے کی بہت ہم ہوٹی تا دیا ۔۔ سنظم نے ۔ ان کی دہلادی صرف بوسے اور کا دے کی بہت بنی ہوئی تھیں ۔ اس سے با دیجہ دان سے بہت ہم پیشر ہم بیٹر ہم پوٹیتا دیا ۔۔ ہم اندھ بی لات کا مجرکہ کے دشت دوسے کی داخ بیل ٹوالیں گے ۔ ہم از سرند دصول اور می کا تعمیر کی ہے ۔

ندر کی کیت اور کی کھنے تھے جوان کا دل میں کہا ہوں نے کھی کل کے با دے میں کچھنیں کیا۔ دو آو دیں کہتے اور کی کھتے تھے جوان کا دل محدی کہتے گا وکچھ ان کی آٹھیں کھی تھیں وہ سقبل سے نطعی لاہوائے فکرا وردور تھے۔ پرجزان کی بخی ازندگی میں بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مکل کے لئے کچھنہ میں سوچا۔ ان کی لاا بائی جبتد اور مجتدران فطرت اس بات کی شقاضی کیسے بہرکتی تھی۔ وہ حرف حال پرفطر دکھتے تھے۔ انہوں سے ہم جرشید کی خواش میں میں میں میں انہوں نے زندگی کو اس کے جائی درگی ہے۔ اس آئے بیں انہوں نے زندگی کو اس کے جائی درگی ہے۔ ان میں اس کے گیت کا تا ہوں جو دنیا کوئی فصل کا پیغام سنا ماسے ۔

یا بھر اس سیس اسی کے گیت گاتا ہوں وہ شاہراہ جبات بر کا ثنات کے ساتھ میں روی کر دیم میں ۔

" ا دب "كسى كرساسنة" بالريخ اطفال "بوقر بوندرل بن اس كر ليغ شب بدادى كى بيم نهد دل كم نهزادوں چراخ جلائے بجاستے ميں۔ نيدوبندى صوبتيں برداشت كى ميں داس جنون ميں مبتلاد ہے ہيں جان كہائے ديكارنگ كى بيم نہيں نينة اور چيلے بوئ ديگ ذاووں كے كانتے ہيں۔ انہوں ہے " بجكدا دب ميں مسلمان" كے عنوان ہے انجاد" نوايگ أبيں جواواد به لكھا تعالى سلسلے ميں اس كا تنباس بيش كرنا فرض ودى دن ہوگا۔ و و مخر برز مائے ميں :

" ا وب دلی کیفیت کے اِفْلِیا کا تا کہ سے جس کاول مرد ، ہوچکا ہے ا ورجوانی رعنا ٹیاں کھوچکلے وہ ا دب پیصیبنٹ کیسے چڑھا مکتا ہ مچھاہات توبہ ہے کہ ادب ولٹاکی اکثریت ہے گو دوکفن لاش ہے جن میں نہ کوئی اِقلمونیت ہے ، دیجن سے رجالیا تی دون ........ ان داؤں فوجوان ا دبیوں کی گٹارشات پڑھکراہیا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ عہد ماضی کے لوٹر ھوں کی مخربریں ہیں کیو کے ان کے اندر

#### ا وَفَيْ كُلِي الْحَامِ 1909

ه نوزندگی هم منظوره گوسته اورد مطلب دمنی .اگرادب بن نوس فزج که دنگون کی طرح مسرت دکامرانی کی دنگ آمیزی کم فی م تونوچه اون کوسا ذرنگیت کی طرف بحی توجد دنی نچست گی کیونکراس طرح ان کی بخارشات بین ان کی تخریرون میں منگست کا جا و و دس بس جاست گاا در پھروہ جیاتِ دوام ماصل کریس گی "

ندَمل دم بی صداقت َ بها فی درحقیقت پدندی کے دسیا تھے۔ان کے خیال یں دی ادیب نرندہ رہ سکتلسیے عمل کی تخریروں میں صداقت ہے۔ مبالغہ المرانی ادب میں جائز نہیں کیے ونکہ ایسے ا دب اورا ہے اوریب کی عمرمختصر ہوتی ہے۔ اسی ادا دبیعیں وہ کہتے ہیں :

\* آدے کا مطلب صداقت کا اظہارہے اورصدافت ہی دراصل حمن ہے، واہمی سرت ہے ؟

خرکوده بالااقتباسات سے نزران که ادبی دیجا نات کا نزازه بوسکتا ہے اوراس بات کاجی سراغ ل جانا ہے کہ وہ مف نعره بازشا عربے یا کہاں حق قریب ہے کہ نذرل سے بمیشہ اوب بی جابیا تی قدروں اور حقیقت بندیوں برزور دیا ہے ۔ وہ شاعری سے مؤسسینیا رجونا بھی ضروری سجتے ہیں۔
ان کا خیال ہے کہ جوشا عربی تھی کادیوا دہنیں اس کی شاعری بیں گدازی نہیں آسکتا۔ وہ تا تر نہیں بیدا موسکتا بوشا میں کے ایسے سافر تے جاس وہیں مہت بھر سے موسیقا دیتے ۔ وہ اس زندگی کے آب گات دے ہوا مروزی آگ میں تب کرکندن ہیں۔ وہ ان سمندروں اور سی کی خاکف مہیں ہو وہ لینے میں اس کی فکر نہیں تی کر وہ کہاں جا دے ہیں۔ وہ ان سمندروں اور سی کو کو سے می خاکف مہیں ہو اس سے ساخت تے ۔ جانچ وہ کہتے ہیں :

کے معلوم میں سافرکہاں جار لم ہوں ؟ میرے دونؤں جانب دکھ سکھ کے پردے اڈدرے میں اور میں دریا کے بیچے ں بیچے ہے۔ راہوں ۔

ندل کی زندگی دیکوں اورسرتوں سے عبارت ہے۔ وہ افلاس کی زنجروں میں مکرسے ہی دسے اورمسرتوں کے حسین مجسد سے منبلکہ جوئے ۔ ان کی خوشیوں اور کا مرا بیوں کا حسین مجسد اگرچہ و نفنے دفنے سے بعد منہدم ہوجا یا تھا ، اس سے با وجود و ہ ہرا ہرسسکو تیہی دہے ، اوا ان سے مونٹوں کی مسکرامٹیس نرچیس سکا۔ ان کی آنکھوں کی وہ چک ما نرز ٹرکئی جوجوا دیٹ دو ڈگارمی بھی نفل آئی تھی۔ ان سکے ول کا وہ ہم قاموش نر ہوسکا جوہر دنگ میں کا تُنات کو وجد میں لا تا دیا۔

ندر کبیں بائمس سال تک افق شاعری پر حلوه گررہے اوراس عرصے میں وہ بدابر مال کے نفحے الاستے درہے کیمی انہوں سے خو ول میں چھیاں ڈوبوئیں جھی حن جانتا ہے آ گے سجدہ دیڑی کی اور کھی داک درجگ کی ٹیرسکون دنیا بسائی۔ خیا بجہ ان کی اس متنوع ندندگی کا ہم ان کوشاعری میں مجھ شنوع باتے ہیں۔

> آئے گاک بھیانک طوفال کھل کے گریں گے بندمن سادسے او آٹے گی اک سیخنے ترابے گادل ور دے ما رسب کھل کے گریں کے بندمن سادسے ہے تھ میرا دھیان دکیونکر جعاری ہوتھ ہجسد کا تیم

کاش دہ ہوتا تیج بلسنے واقا میری مجست کا متو اگا آپ ہی اپنا مکہچ موگی اس دن تھ کو یادکردگی



#### عدالجننجتنائ

ارشط جدب ابن ببلي تصوير بناتا ب توده اس كى جدائت كابهلادن بوتلب، اس محتيد عدى دوسه ميري بدائث كاسال ١٩١٩ و بوتاب ادري ملل مرے تقبل کی فال ہے جب میری بنائی ہوئی تقویریں ،۱۹۲ء میں پہلی بارنجاب فائن آرٹ سوسائٹی الم ہوگی نمائٹ میں بیٹی ہوئیں توا یکا ایک ایک اکموفاان المداً! تنقيدا وديحة جيني كي شكل مي مختلف وبنيتول في جومظا بروكيا وه ميرے اورميرے آديث كے لئے ليك ديش اورنيك فال ثابت برقي - يزم فن جركا یں ذکرکردا ہوں ہندوشانی اودم ولی آرہے اورآ رہیٹوں کی ایک نما تندہ نمالٹریخی ۔ یہلی جنگ بخطیم کے بعد کی بات ہے جب بھڑی میریمی سیادی کے آثار پیدا ہر پچے تھے۔ ہرفردادر قوم ترتی کے زینے ملے کرنے کی فکرمیں تنی اور ہندہ ستان میں بیزنا نہ جدید مہندہ ستانی اور بندگال تحرکیب کے عومی کا زائر تھا۔ ص فرال نظر وموركر كما تقاركواس سع ببطرنجاب علوم دننون كاكبواره وه چيكاتما -

بساية قدم كي هوال عموالات كابحى مقالمه كرنا يوالى كوتصور سع دركم بوتلسه ميرافن اتفاقات كاكرشم نبين بر بكاليكايا إلا تدنبس آياريد

اعتماد بحل او محنت کاعیل بے۔ آج میرے آرٹ میری محلنیک کوبن الاقوامی درجہ حال ہے ادرمیری تصویری دنیا کے برجھے میں موج دمیں۔ جب میرے آرشہ فیجم لیا' میرے لینے ملک اورمیری اپنی قوم میں الیے اسباب موجود تھے جایک آدشیٹ کی سلامی کے کے مقوماہ ہوسکتے ہم جھیں عدده قوم ص كاير و ومقالسه اس و تست آرا كى صلاحيتول سے وور كا بى سكا دَر تھا اكري ده علوم دفنون ووق نظراود مزير ورى سك تمام ودائع سے الاال عي رجب بيلي بارميري بنان مولى تصوير مودّدن دايد يم كلت عي شائع موتى توجع برما مسيلون بيشاور مندوستان بهال بك كرافرنقيد سيطوطك بے کہ کو فی مسلمان آوٹسٹ اس میدان میں مجی نظراً یا ہے۔ میرے عزیز دوست جمیری اس کوشش کو قوی نقطۃ تھا۔ سے نیک فال خیال کرتے تھے ، اس فكري مبتلات كدي اس راحتى وساحى ونياس ابنے متقبل كاساتومى وسع سكوں كا انہيں -

شوع سے لیکرآج تک ایک گردکسی خورت میری جدوج د کا پیچیاک اِجلاآیا ہے۔ اس فیم شید مرید آرمط اورمیرسے معاکونع تسان بېغلىنى كوششى كىسىدادداس كى بى كوشش رىي سىدكى يى دل برداشت جوكراپىغ برش ادد دىكى سىمىشد كىك كنار كى انعتىاركى لى المحاد بزارشكست اورتوسي حالات كديس اس شابراه برراد كامزان بول جس كريم سنه بدى شدور سع سركرم عمل رجنر كرك انتخاب كيامتنا جركي تماللة جرم مدود کون موز بنیں . بیتام راس بات کانتی مد کرندگی دشواریوں سے دوجار بورانی صلاحیتوں کو اجا کر باجائے اور جوش حیات کو

كمى مرون بولة دياجائه جائب مرفرادى عال بويان بو-

آر<u>ٹ کے سلسل</u>یس میرے دل میں ایک ہی جذب کا دفوار } ہی جو آ ہی میرے فتی شور کا جزو آخر ہے : یرکر آرہ بھن ارٹسٹ کی واتی لذتوں اور خوتنیون افدلیه نهین اس میں انسان اورانسانیت کامجی صدیما اور یہ وہ عالمگیرجذبر ہے جس سے کائنات بھیلتی مجولتی ہے ۔ مرتبع کا خدلیہ نہیں اس میں انسان اورانسانیت کامجی صدیما اور یہ وہ عالمگیرجذبر ہے جس سے کائنات بھیلتی مجولتی ہے مسلان كوارث كى طون توجد ولا فديس مبهت معاون أبت بونى - چنانچ ميزاعماد ، ميرى عبد وجدميرى قوم كدكام آنى يسسلانون فرارك كالمجيت الداس كى مزويت كالعساس برى شدّت سے موس كيا ميرى كوشش الديمت نے جساب قدم كامي ميرى صلاحيتوں كااعزات كه نے مجود كو عا اومرااتك ديكية ديجية برمندوسان كدولي مكركيا بهال كدكم بديندوساني آرك كالرأبندنا فالكواورتهم بتكل كومرك فنسع مرعب بوسة بوسة اعترام كناية اكم جنانى كوركول كامتران ادر صلوط برفيرفاني قدرت مكل يه

الروك عيال رية بس كري بنكال ك جديد ككيست وابستروع بول-إيس ان مي سيكس استاد كابيرويا بروروه جل - مي مذهب الكال اس غون سے گیا ہوں نہ مجکسی کی ٹناگردی کی سعادت مصل ہے۔ اس بی کوئی شک ہنیں کہ جب میرے آدرش نے جزایا اس وقت جدید مهندہ سانی آلیٹ

#### اه زيراي مي وه وا ء

گی توکیس لیٹے بیسے شباب پڑی۔ اس توکیہ بی بیں برب و بھی اپنی بساط معرصت لیا ہے اور آن جدید مبند وسٹانی آریش کی ٹاریخ میرے آریش کے وج وسک بغیر کمل نہیں کہلاکئی ۔ مبری آدمی سے زیا وہ تصویری ہند وسٹانی عجائب کھروں اور دیاستوں کی زینت ہیں اوران نوگوں کے پاس موجود ہیں جو آریے کے ولدا وہ ہیں ۔

ميرسه فن ميرسه بمل ميرى نصويرول اورتح يرول بي اس مفصدكو بمديثه وخل راسير جس سے انسانيت پيلتي پيولتي ہے - يس برسب كچ اس لغة تحريبني كرد إكدمي كونى براآ دى موں اورميري عي كونى غيرعو ل شخصيت ب بلكاس لئے كر قدرت ايك اوني ورجے آ وى سع مى كام لين كم اسباسيكس طرح پدياكر الذي بدر جب ميري آرك كى ابتدام دى قرمغل ايرانى آرث كوچو در يور مدمثرى براليا ا دبار حيايا موافعا اوكسي كويريمي يأدنه مخاكرات مصصدیوں بیٹے انسان کوآدے کی خرورت بھی یا آرہ ہماری زندگی کا لیک حقد بھی رہ ہے ہمارے قدیم فنکاروں نے آرہے اور زندگی سے نعلقات كوككرايناه يامتغا وزحك كر برلمحريان كامن خالب اودنماياں مقارفطري ديحانات بى كرمبدب مجرم، جالياتى تنصور پرورش پارامتما - ميں شےاپنى دايات اپی تہذیب کولیندن کاجذع عظم بنایا ہے اور مشتی آرٹ مشرقی روح کو پرے اہماک سے اپنایا ہے ، میرے نن سے مشرقی آرٹ میں ایک سے باب کا افسال جواجه بمران الدسانيولين وصل كباب كرةدير استاد جلب بهزاد ، وضاعباس ،مرك محدى ،عبدالصد ، مرعى ادر فرخ بيك كيول رجول الرمراآرات وكيي ۔ تویہ نہمیں مگر کرم جہاں آرٹ کوچوڑ گئے تھے 'دہمی' کا دہمیں رکا پڑا ہے، وہ ضروراس بات کا اعزاف کر*یں گئے کہ تقاضوں کے مطابق اس کے آرٹ نے بھی* وقت كاسائة وبلہد و و الله كرب كے كرمشرتی آدمش خصوصيت سے ايرانی اورمغل آدمش كئ منزليس طے كركے كہاں سے كہاں آپہنچا ہے دميرے من كی الفراد ميت ن دوست وشن دونول کوکرسٹ کی طرف کوج ولائی سیے اورازیٹ کے دیجانات کوسیجنے میں مدودی میں لینے نظری ریجانات کی بنابرمشرتی واقع ہوا ہول اورب مشرقیت کامیں ترجمان ہوں اس کابڑی شدت سے وگوں کواحساس ولایا ہے پرمغربی آریط کے معیاد کوبلندا ورجا بع بنالے میں مغربی آریٹ امداسکی النج كابى مى بعر كرمطالع كياب اوركوشش كى بدكمشرتي آرطى بى وه تمام صلاحيتين سمودون جودست كى خرورت اورمعا مشري كالقاضا بي - اس سلسله بي میں سف وو وفعہ یورب کاسفرمی کیاہے۔ یں بورپ مشرقی کی حیثیت سے کیا ہوں اورشرقی کی حیثیت سے والی آیا ہوں ۔ جہال تک مغرب نے ہماری مشرقی خوبوں کواپناسے اور اپن تہذیب کاحضہ بنانے میں سرکری دکھائی ہے۔ میں نے بھی اپن مَشْرِقیت کوچلا دینے میں کمی نہمیں کی ہمجھے دکھ ہوتا ہے کلعین ہوگا حداعتدال سے بچاه ذکریگئے بن اور کاش اور کوشش کی قرنت سے گریز کرنے لگے میں کسی نقاد ، شاع اُور آرنشٹ کوجرانٹ نہیں کہ وہ بریلا کہ بسکے کہ ہاک برمراقتدادكين كطوني جارى قوم اورجارسه معاشر مدكدك كش قدرمفيرتبي -

بعض کا خیال ہے کہ جنتا تی ایک ماضی پرست آ دشٹ ہے اور جربرے زیادہ تربیہ بی ، مجھا یک جدید ترتی بہندا رشٹ خیال کرتے ہیں۔ وہ اُدٹ ہوائی اس خیال کرتے ہیں۔ وہ اُدٹ ہوائی اس خیال کرتا ہے اور اس کا دف ہوائی میں معاشرے کرنا اُندگا ہوں ہوں اور اطابوی آدٹ ۔ اُرٹ مشرق کا ہویا مغرب کا اگروہ اپنی دوایات اور ماضی ہے مثال کے طور پرجایا تی جبنی ، فرانسیں ، جرمن ، اور اطابوی آدٹ ۔ اُرٹ مشرق کا ہویا مغرب کا اگروہ اپنی دوایات اور ماضی ہے مثال کے طور پرجایا تی جبنی ، فرانسیں ، جرمن ، اور اطابوی آدٹ ۔ اُرٹ مشرق کا ہویا مغرب کا یہ وہ مقدم مثالث ہوں ہوں ہوں کو گئر مشرق ہوں کہ باری تصویروں کی بند فس نئی ہے ، دنگ اور طرح مغرب کا مغرب کا اور خطوں کا نداز نیا ہے ، مرکزی خیال وشعور اور ان کا جماب کا یا حق مغرب کا اور خطوں کا نداز نیا ہے ، مرکزی خیال وشعور اور ان کا جماب کی تصویر نیا ہے ، میری تصویروں کی بند فس کے منہ وجہ یہ اور خطوں کا نداز نیا ہے ، مرکزی خیال وشعور اور ان کا جماب کی تصویر کی بندگر کرتا ہے ۔ میری نکی دار ہی نواز ہوں کہ بندی کے مقال اور خطوں میں کہ ہو جہ با ور کا مغرب کے تعلی کر دادگری کرتا ہے ۔ میری نواز کی تو کرتا ہوں ہو کہ ہوں کے دیا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور دور کی دور کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور کرتا ہوں ہو کہ ہوں اور کرتا ہوں ہو کہ ہوں کرتا ہوں کرتا

بمى برل لموالا سے ميرى مشرقبت سے ايک السي الفواديت كوينم ديا سيجس كا حركزى تصول نبى سلاسى ، اپنى صلاحيتوں ا ورا پنے جنرب حيب ت كو انمرنووہ ودیتاہے۔اس مے میرے کروادوں کے خدوخال، دیگ دوپ، میری طرز کگارش، نقش دیگارسب مشرق استیازے مامل ہیں۔ ان بين ذندگى، زندگى كاسوزومساز،مشرق خون كى حدت ،سخت كوشى، مقيصداً فريني ا ورماضى كى عظمت وشوكت مضمر به -خداكى كنبشش كو ا مق ای می ارد از از مرد بناک مغرب کی نقالی سیخسین ا در سرفرازی مامل موگی کوئی ایم منفصد بدرا شهی کرتا و انجال سنا ایسی ما کون ا در روی کی آرزو کی ہے بوسرکیف مجا برانہ ذندگی کی کنجیوں سے لذہت<sub>ی</sub>ا شناا و رحال رحال کے معاہر میں۔ ایسے مشرقی حنہیں انتخاب واختیا رہے قالو *ما حل م*و– ہی میری تخلیق کا مقصدا ورماصل ہے، کہ ہرفردزندگی کے ترجمان اورزندگی کی سرستیوں سے سرشاد بہاند ہر دارخعائق کا سلایھی ہو۔ اگروجودہ ار الله المراد والمي ملك كيكر كا واجائ تومير عند ديك يغلل محف اعصابي بنين ، زندگى سفرادا ودا حساس كمترى كا مع مبسب جس سے نشود ٹا دک جاتی ہے ' وواسنان اپنے مغصدسے بھٹک جاتا ہے ۔ میں دیجھتا ہوں ابھی تک ہا ایسے باں کوئی تجریدی اضا فہ نہیں ہوا۔ کسی ا بیسے اَ دے ہے جنہ نہیں دیا بس کی بناہوں اَ دے چھوڈ کراس گھٹیا آ دے کی نقالی میں لگ جا وُں جسے مغرب بہتی ا ورمغرفی اَ دے کی صحیح تقلیع بی نہیں کہاجا سکنا ۔مغرب کہستی کی بدعنت ا ورثھائی کوئیں سواہے فرادا ورکم ودری کے اورکھے تنہیں سجھٹا کیونکر اس میں بدحالی ا ورہے دا۔ ووی کے سوانچینین ساس بیرکسی انفرادین کوامجرسے نہیں دیا، وہنکوئی فردکوئی ایسی داہ مّلاش کرسکاسے جس میں قدی کمروار پاکسی عالمی تحریب کونینے مرق ما ہو۔ ہماری دیجست لیندی اورترق کیندی میں مطالعہ کی کمانیجہ ہے ۔ یعنی لوک جب پیری بنی ہوئی بآ بڑجا کگروا اوڈ گمزیب کی کوئی انسونم دی بات بن آوجے کو ندامت بسندیامشرق زده کے پراتر آتے ہیں اور نہیں جائے کمنوب کے جدیدے جدید اُرف مے بی بی بی مرم الديمضة مٹے کی تصویریں بنائی ہیں اوران آ دائشوں سے بائیبل سے واقعات کویٹری اہمیت دی ہے۔ بورمین جیسائی آ دیٹ سے مقابلے ہیں معلوں کا آرٹ کل کی بات ہے ، ان کی تصویروں ہیں ذکوئی ندہ بنبلی ہے اور مرکسی دہبا بنیت کانسلسل ۔ صرف کرواروں کی تشکیل ا ورت کمست وشوکت كالهادي - بوسكتاب بي ضرورت سے زياده مشرق نظرة اجوں مكري سمجتا بون كمشرق كهلاني مياسى بهادى غات مے كيونكدوه تَوْمِ حْبِى كُمْ الشِّكَانْ الْوَلْسَبِ، اسْ كى خصوصيبت ، اس كى طرز نكارش ا ورنكنيك ابني توم البي توم ا وراجني معا مثرے سے والبند بہيں ، اس کے آ درہے کا نہ کوئی حال سے زمننقبل ۔

یر صروری نہیں گرادشت کی صلاحیتوں کے شناساس کے زملے ہی ہیں پیا ہوں بہ کبھی ایساموقع فنکار کے ہاتھ آجائے اور قصیم و نیرک (GENIUS) کاساتھ دے اور اسے جانے اور پکھنے کی فضا اس کی ذندگی ہی ہیں پیا ہوجائے، تواس کی تخلیق ہیں اس کی قیم کے تقاصوں کا بھی بہت بڑا حصتہ ہو تکہے ۔ فن کا رکے عمل اور فرض میکسی شک کی تجاکش نہیں ہوتی، دہ بغیرسی دکا وٹ کے نیٹے استے متعین کرنے

#### اززكاني- يخ ١٩٥١م

اوروام دخاص كوقرب ترافي منهك رستا ب- اسلف مى كفليق او الراس النام ما شراء دروايات كى ترحبانى صرورى بوق بعد يمير الخليق مراب الميرى فدد اعتمادى كا بنوت ب - اكرس رائج الوقت بجريبى أرشس بيدا بون والى بداه دى اورانتشاركي بيروى كرمااور ببادت ذكرنا قرميراً مصمي على صورت اختيا دركسيّا اوركمي دعوے سے ذكہاجا سكتاكہادی تہذیب، ہارے اُدٹ كاپس منظركس قديعا من اورنجيّے مضعت صدى سے زیاده عصد معد كوآيا ہے كاس بصغيرى جديدمعودى كا احيا ہوا تھا ۔ اگرچ اس كى تہدميں انگريزى سياست كا إنت كارفرا متبا پیچاس میں وہ خلوم ہی متبا جب سے مقامی مصوروں کی صلاحیتیں اجاکہ ہوئیں اور پہاں کا جدید آرسے دیکھتے وٹیلے وثیا کی نسگا ہوں کا مرکزننگا ا وروہ تحریک اپنی روایات اور لینے نام سے بیکاری حلنے لگی مغربی نقادوں اور مبعروں کو بھی اس کے وجودا ور انفرادست کوتسلیم کرناپڑا۔ اس کا محعن رسبب مقاکہی تجریدی آدمے کمی مغربی تحرکیب کی ہریں کا اس سے تعلّق نرتھا۔ برصغیر کے جدید آدرے میں صفر لیستے ہوئے مجھے کچئیں سال سے نياد موس مون كرايا بع مين يايني معصول كودش بدوش اس جدية تحرك مين بره ورده كرحصه ليا ب اور يرضلوص جدوج مداور فرائف كا بعسعه ليك قابل قدرخدمت انجام وى بيعض كابرا يرض آيندالفاظ مي دوست ويمن سب نه اعتراف كياسم يهال تك كرصغير كي جلا معددى كى تاريخ ميريد نام كر بغيزامكل سجى جاتى ہے۔ يس بهال كا داحد ارتست بول جس كمتعلى زيادہ سے زيادہ ك دے بوتى سے اورب پرسب سے زبادہ لکھاگیا ہے۔ میرے اسلوب کوایک تقل دلبتان کی حیثیت حالی ہے۔ امیدے اس سے ہماری معودی کا وجود زنرہ اور تا بندہ رب كاج تقريباً تين سوسال سعاپن دائي كويكي من واقبال فدجب بهلاشعر ياغزل لكى بوگى اس كرسامغ م خرب كليم" و مهار مشرق" و دوريم يا • جاه پدنام پر کاتصور نہیں متیا۔ میں نربی جب بہلی تصویر ' بہلا اعمیج بنایا متا، اس دقت آج کی مصوی اور آج کی طرزِنسگارش بیٹی نظریمتی۔ يں پہکآسو، گوگين ، برک ادرد 'نَارِ بننے کا فواہشمند نہیں۔ ہماری بقاکا دار ہمارے لینے لقاضوں میں ہے تم بھی بہزاد، برک ، رضاعباسی، تَرَعَل عبداً تعمد افترخ مبك اور نادرالعصر منصور جيبيعظيم استاد ول كے امدان امكانات كى تلاش كريں جسياك مغربي آرائستوں نے لينے آرائستوں كے امدرہ كر امرلینے تقاصر س کی ال ش کرے اینے آرس کے وقار کو بیند کیا ہے۔

میرے آدمط پرمختلعت ودرکے درہے ہیں اور مردور میں میں نے اپنی الفرادیت کا نبوت دیا ہے اور آرج تک رنگ برش اور نبسل کو لین م تعسين بي ركه ديا يمير عدمطالعد كامركزايراني مغل ، واحبيت اور بدء آرث راجه عين سفرة تستك ضرورت كي تخت مغربي آرط كالمي بي كرا ميطالع كبياسط ليضمطالو كحصطا وينركى خاطروه دفعه يورب كمجى بوآيا جول ليكن اپنى صلاحيتوں اورانفراديت كوكس كامفائد اور بريونهيں ہون دیا بیں نے شاہن صفت لوگ مجاہر، فلندرا درالی البی مجوب ماؤں اور عور تول کے کروار بیٹ کے ہیں جوہمارے کیچرا ورثقافتی قدرد کی او مینمست اور شوکت کی صاحن ہیں۔ میری کندہ کاری زیوس کی محنیک مغربی ہے 'مشرتی آرسٹ میں لیک غلیم اضافہ کیا ہے اور مغرب مجمی اس کی

وكلشى الدانغراديت يصمتا زبيه





عبدالرحمان حفيائي



بابائے اردو ڈا کٹر مولوی عبدالحق



یوم پاکستان کی تقریب پر قوسی اعزازات



زمن العابد من



ابوالاثر حفظ





حليفه

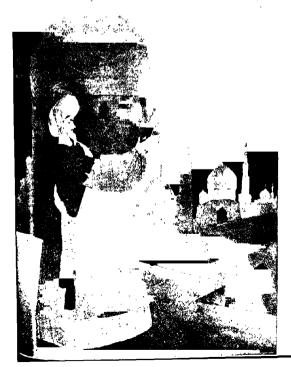

''ناله ادش سرازاه بلبل هوا بعداد بر''





سرده خانفاه!



میله کی طرف



زنادى



بت --- ربن!



جا د وکی انگوهی سرتامر افسون سلیماں جس کوکہیں پنڈی، دوم نوں کی بستی اعجا زمہا داں جس کوکہیں ہر اول میں جس کے مستی ہے اک سجرغزلخواں جس کو کہیں ہر چیز نظر میں گھر کرتی ہوئی ہر بات د لول میں بستی ہوئی ہر بات د لول میں بستی ہوئی مسب د نیا ہنستی ہن ہوئی

ہاں چپوٹر کے پھریں دورکہیں اس پیاری پیاری بستی کو چلنے کو چلا جا دُں گا مگر ان لوگوں کو کیسے بھولوں گا جواس لبتی کے باسی ہیں دہ پیار مجبت کے بہیں کر جوالفت کے متو الے ہیں میں ان کی مجتت کے بدلے اپنا دل چپوٹر کے جا دُں گا

ده مهوسه می کی جن موشوں پر
الفت کا دسیلا گیت نہیں
ده دل بی کیاہے جس دل میں
انسانوں سے گہری پریت نہیں
میں مہرد محبت کا بہیا می
اک بہیا دکا تحف لیت ابوں
اک بیا دکا تحف دیتا ہوں

# بأركشت

کچه عرصه بوا مجعے مدت درا ذکے بعد اپنی فا دیدم دادلہ تشکی جاسخ کا آخاق ہوا، یہ نظم اسی موقع کی یا دگا دستے۔
در-خ

کن پاتھوں سے جانے کا دھے ہوئے دھرتی کی حسدیریں جب در پر زردوز کرشے پر یوں کے یہ پھیلے کھیت ہیں ہمرسوں کے یاکسی طلسمی منت ترسے ہیں لا کھوں ہرلی سوئے ہوئے! دہ موج ہوا مستا نہ اٹھی ان سنر قبا وُں کے سر پر ان سنر قبا وُں کے سر پر البیلی کلیاں مجموم اٹھیں دہ کلفیاں سیلی جیوم اٹھیں

اے دوق نظر، اے دیرہ دل! اس دھوپسی کوئی دھوپ بہیں ان سابوں ساکوئی سایہ بہیں اس دوپ ساکوئی روپ ہمیں اس چھاؤںسی کوئی چھا یا بہیں وہ گرداگرد بہا ڈوں کے اک صلعت، بھو دا بھو دا سا ادران میں یہ وا دی ہری بھی انول بھین دا دی ہری بھی ہ نظارے، وی کھیت ہرے ا ہتی دھوپ، یکھی نصف روپ افزپ بہا او و س کا مسم جب جب خا موش فسوں مسم جب جب خا موش فسوں مسمت نکا ہیں اٹھ جا ٹیں ہی کو کھیلی ، دہی او رگھیلا ہی کو کھیلی ، دہی او رگھیلا مورے لیت ااجیا د ا ہ دہ کے چک یا دہ یا دہ او مب دھرتی ہوجیے شیخ کی مبارے طلسماتی جلوے مان کو ندے ہی کو ندے!

ہ کمیت سہائے سرسوں کے کامئی متوالی سے سو ں اس کے وہ کنوارے کل اور کے مدت کی کشیدہ کا دی کے رکا رہنوئے سحب دیجرے دورزمیں پر پھیلے ہوئے

## غزل

### حتمه يضلحه

اب اس بات کاروناکیاہے اگلیسی وہ بات کہال تم مي بيل ممي بدل أب وه دن وه رات كهال جیسے بدلی بدلی میں بیارکی رست کی باتیں بی غم کی وه گھنگھور گھٹائیں اشکوں کی برسات کہاں ہم دکھیارے شام و حراشکوں کے اربروتے ہیں مم دکھیاروں کی شمت میں آبکے سے دن رات کہال بنجارون فيصحوا محالية دام مجعيات ير اب بولوآ داره غزالوگذرسنگ دن راست کها وه اوریم سے بیار کری گے یہ امید می جمولی -باروآخر كجيمة توسوجه ابني بيراوت استكها نَضَلَى ميري غزاول مَن يَعِيعُم كَى إِنِّين بِين السِيمَ مَيرك رنگ مين غزلين كهناليناس كى بات كها

## غزل

## يوسف فكمنك

ہم گرجیدل وجان سے بیزار ہوئے ہیں خوش میں کہ تریے تم کے سزاوار ہوتے میں أتح من ترب درسے اگر صورت داوار زحست بعبى توجر ساية ديوار بولئين كياكبئة نظراتي بيكيون واب يددنيا كياجانيةكس خواب سے بيدار مهيئة بي المحول میں تر بے جلوے لئے محرز میں ہاکو ہم لوگ کر رسواسسر بازار ہوئے ہی كيه ديج كييتي بن لهُو ابلِ تمتّ ميوار كسى بات به ميخوار بوتي بي زنجروادث كى ب جنكاربسرگار كيا جُرَم كيا تفاكه گرفنت ار بوئي اظهارغم زبيت كري كياكظف ريم وه غم بي كه شرمسندهٔ افهار في مي

غرلي

### اغاصادق

آئتے میں جب اود فرماکون ہے ؟ بُے ذوِ ذوق تمسا شاکون ہے؟ کون ہے محو تغافل اے 'از ؟ آ اورسسر سرا اورسسر سرا کون بے گرم سفر محمل نشین ؟ دست بیمیا آبله باکون ہے؟ سازكير دون سيمتوركون؟ ں؛ رت نے نالہ فرساکون ہے ؛ گوشه گیرخلون<sup>ی</sup> ناموس کون ؟ ه مازارون س رسواکون سیے ؟ بستركل ريب محوخواب كون ؟ جرتِ النيد تمكيں ہے كون؟ مثل جربزاتكيباكون ہے؟ کون ہے گنج صدف کی ابرو؛ سنطراب موج دريا كون ہے ؟ کون میخانے میں ہے ساغ ایست کشنہ کا م جا م صہباکون ہے؟ كون بيعنوان مضمونِ نشاط مُرخيُ خونِ تمتّ كون بيع: بےنیازی سے سادق کون فرد؟ نازېرداري ميل مكيت كون يدا

غزل

## شيد ا كجراني

پرأس تگاه نے کی داستانِ دل تازه بحركيا مرعصبروسكون كاشيرازه مری نولنے سنواراہے زندگی کامزلج مراہی خوں ہے رُخ کا ئنات کاغازہ نئ حیات کا دامن تہی پی نغمو*ں سے* نے توکون سے دل کا نغست تازہ اُس اتجن میں خرد نفعل ہوئی کیا کیا جنوں کا سیسل گیا دور دورآوازه میں ناامید نہیں تیری کم بھاہی سے بحريجرك سنورتا بحدل كاشيرازه بجزنگاہ مجنت کرے توکون کرے

بجزیخاہ جست رکے لولون کرے ہم اہلِ در دکی کیفیتوں کا اندازہ بس اک بھاءِ کرم کاگنا ہگادہے دل تمام عمر مجھکتنا پڑا ہے خمسیازہ

## غزل كوچنابي

## بذليحن محسرد

كانقت حينانى الدائن الك مزل مي بين كياب مه

نغاتی چیل بود در دل چدسوداز در گفتن نجه بس رادماکوین گیم آس را شناکردن چنابی کار تعماب را دارالشفارگفتن

چالاستا*ی کرفین فیک*وه درتغاکردن دزیر دشاه را دانق زیجهل نویش داستن ننلن خارد ظالم براستے مطلبی کرون

يك الدجي شعركي قدن الشناس براتم كياب الدشعر سي خطاب كرت بور كهاب مه

بی قدمی و دامرادی ازجیست شور و طرسیب و درحجن بود ای شورًا کسا دی انجیست ازنعشل گرنعشسل آنجن اود ا

ا كالاي ترا زكس خسريداري

سمعائ *تراز روز* یازار ا

ئه پنبال تصد فاتک نهان بی جلداول درّیم ؛ وگار محمد آقرص ۱۶۰ و سنه به بیان شعار جمیر به اختیار حالی کافره شعری خطاب کی یا و دار آقری - سایر ۲ مام

چنانچشوکی اس ناقدرشناس کے عالم میں چَنابی بجی عزل گرنی کواپکشغل اصافی مجھنے لگا نشا امد لینے آپ کوشاع کینے میں مجلت جمسوس کیّا مُمّا۔ دہ این غزول میں اکٹرکہا کڑا ممّنا :۔

زبسكه عام شعه بهشتها رشواكن نجل شوم چبگويكسى مرامشهود گمنام به چنابی كزبيم چثم خولیش گل دا در دن غنچ منهانی بها دون دانی زچه گمنام بود صوح پستآنی و بادشه پیراست بآداده نساز د

اس كربيس وه باپ كى طرح طبيب بونے ميں فخر محسوس كرا تھا اور كها كريا تھا كرمە

اكنون نشده است جتبارم واده منجنا بي شهرم بهم بودم مشتهرازي پشي سيتا پر حسكيم درويش زخاك داواد مرمر برايخ جود مانكا محيم قديم يانم ذمن ، اي دائم عالي والم برديش دفت چنابي و گيفتند سنطن تن تحد جديب است ماي داي گردد

ایک اورسبب بواس نیاز پی شعرکی رسوانی کاباعث بوا، به مغاکد اوریک زیب تعالمکیرکے زبائے میں نود بعض بنعوار متقدمین کی روش کوچرو کر کے اللہ بالی کی طوف اکل بوگئے تھے۔ اس امرسے انکا رنہیں کی جاسکنا کواس دور میں صائب برزی کے معمن نااہل مقلدین نے نہا بیت عامیا نو کی کہی طوف اگر بی کی طوف اگل بوری کے تھے۔ اس امرسے انکا رنہیں سیجھتے تھے اور بے ننگ تبنیہات واستعلات وقیق اشارات و کنایات اور بے محل صنائق بدائع کے ستعمال کو ایک ہوتھے تھے اور بے ننگ تبنیہ بالیت کی کہ بادیتے تھے رہوا می شعر کے خام ہو شورے کو کہا ہو گئی کو معراج فن سیجھتے تھے ۔ اپنی شونا فہی وادب ناشناسی کے عبب کوچھا نے نسک کے ان سندوں کو نہا ہیت بلند با فیصلی کے عبب کوچھا نے نسی کے متاب کوچھا ہے۔ بین شونا فہی وادب ناشناسی کے عبب کوچھا نے نسی کے ایک تشاری کے متاب کوچھا ہو کہ کہا ہے تا ہوتھے ۔ بین شونا فہی ان مگراہ نسوار ماوران کے ممدوجین سے نہایت برگشتہ تھا ، شروع سٹوپھیں اور اس تمریخ کے سے کہا کہ کا میں میں میں میں میں میں میں کہا ہوتھا ہوت

فرَدَی دستعدی نردگرنام چِنآنی حال ِدَ بای بوبی اشعارنساند ستعدی وُحسروبطاق افتادهٔ صَآب لِنظِل خنده می کیدم ابرشع فهی باست خسسات

كن بعدي جب اس فرمحوس كياك عوام كان يسنديده شعواركي كمرابي براحتى جارى بعقووه فروادكرف لكاسه

فريادازي خيال سندل سنگرده فكر يكد منداً ل ازواضح وصاف بي نفيب اند ميهات كر قديعاضح وصن وانندكز مي تندي إسلات

مگرصآئب ادراس کے حامیوں نے لیک باقاعدہ محاذ قائم کرلیا اورایرانی ومغامی شوارکوآئیں میں جھڑادیا ، چنانچرچآئی کواپی معشقیہ پنجاب کے نئورمقدم میں صاحت صاحت مکھنا پڑا :۔

عیم چَنْ شعری اسلاف کی منعت اور متقدمین کی روش کا احرام کرتا تھا ، چنانچہ اس نے کہا تھا : نائب زئی نظامیم من برمسندتیر دجامیم من برمسندتیر دجامیم من

يهال مكيم جَنَالِي كَ خليات سے ليك آخاب بيش كيا حالمات جراس كى عشقيد نيجاب كي مخصر بفرد نخد ميں مخوظ مونے كى وجه سے ارباب وانش

ك دسترس سع بالرب اورجس مي اس كم محضوص انداز سيان كر تام بهاونايال بي :

مین دستے بسو می میب کدامی رقصد میکشانی گره از دلف صبامی رقصد دست بردست زند منشنه بلامی دنصدا بانگ خلخال توچ ں گرم کسند مهندگامسر گل زېم دگئ آن گوز حسنامی دهسد ازحناني كعب دسستي توروخلق زوست اس وّانز وْج مُرسى كرحيداً مى دَفَعداً مغلے بدجیآبی ، برنگاہے برخست چدست انداختن درآنش برگام می گردد وداع ادمن جآل ولدارسيم اندام مسيكرو وگریزکفرکے ہم بزم بااسلام مسیگردد برضارة كيسوآ مشنازاعجاز حنستفر كمست ادريخيت مى كے مود دالزام ميگردد أركع يثبت بريز وحوائي فأجائ شكايبة فيست كسِل تيخ كركنداست سبه آرام ميكرود چنانی کشتهٔ ازش نباشدمضطرب چنال لمحتخ ديد ابيات خوال محالم جني مل آل چنال! بردم بعياشى وال حالم چني، دل آل چنال وراس بودك زبيدآن المجني ولآل جنال دركف عصا ولشِستخ، دنبال آن شيريصنم

درکه خصاوی شدخم، دنبال آن شیریه منم ایروقت ایر ادخال من درواکه مرجمسالی در جرومی در بوستان حالم چنین دل آن چنان بامی نداد دمرگران سرونست خیل ستان من پراُ وخط جان مناح چنین دل آن چنان بامی نداد دمرگران سرونست خیل ستان من براُ وخط جان مناح ترین دل آن چنان

شرایه ورده ، خوکرده نترابم منتی نتی منار و تدبتاز افروخی ، افراخی رفتی اگروان و دلم بُردی بدا دوش چسب وی چسودای نقدرا کاندخی انداخی رفتی بدیسف م نمی باشد تلائی وصال تو بسان خاخ ویران کسنادم ساخی فتی بریشان کرده طرز و ام جانال کرازگسید کشودی یک که صدیم دلم آداخی فتی ملم بهرسیایی نت به باشد فت افتار می با داخی بخواتی دفتی بریخ خود است نادم بسروا دن مرفوان کم معموم ند که است فتی نتی شار از می معموم ند که است فتی نتی معموم ند که است فتی نتی معموم ند که است فتی نتی خوات دادی نتی این معموم ند که است فتی نتی خوات دادی نتی نتی خوات دادی نتی نتی خوات دادی نتی نتی دادی دادی در نتی نتی در معموم ند که در است نادم بسروا دن می مومون که در است نادم بسروا دن معموم ندی که در است نادم بسروا دن معموم ندی که در است نادم بسروا دن کرد در است نادم بسروا در کرد در کر

خاص دارنتشی باخ کدی عمیم موندلا کلام فتندانگیز مقعلی سساختی فتی میدانم که است کرده می داد اندانستی فتی میدانم که است کرده اندانستی فتی این میدانم که است کرده اندانستی فتی

چآبی نے اپنی خواد سے اپنی بعض پندیدہ شعرہ دمیں تغیب کے میں اورغوال کے حوان میں س طرح کی جہاںت دیجی جہاتی ہے کہ خصرصاً میت پنچم وضم سے آخریں چہابی کی غزاوں سے اس کے منتخب کردہ ابیات درج کئے جاتے ہیں جن سے اس کے مذان پی مخن

كرحيادتهم باشدامتياج سرمزميت آب دی صن کروه خوتی افعال ما منبلجل ادبئ تدصييم كمشن كمركة لمددكين ددى تودرخجر إنطادا ورذاي بدخوال واجري نيست كفيت مغلع نيست كس ازجالت مستاين والستهة زي جرم كمن ترك كنم يا دخدارا برسجدهمن سجدة سهواست جناكي شوی ایمن زنفسِ تواگرمرّیاص میگردی ک ازسگ آموی تصو*یر ترسیدن نی* واند كيك نعتله بدكانى نشان انتخابى دا ا دبر شرکت آل بت شیری کل اندای محكندبي أبروجاك كرميان ومرا نقل كميهلوزندبااصل ذخم سينكآ نشرحتم وادمرك كندترساتم ميخ زليصنم ازم برخيادست مما تشعرُرِيسودم بيرُ اصلاح كس مختل يميت صاحت دیگرنمک دارد کجا آب نمک افسيس كديهان عكيم چنآنى كى غُرُنون اورغ وليشعرون سع زياده انتخاب ميثر نهين كياجاسكا - وه خودجي توكم تناسب كرسه اذميجنٍ إدلِ مردِم بحشايد زاں گونڈ کمارخواندن دنوان جناج

### 氽

## ما ه او من اشاعت مضامین سنعلق شرائط

۱- ماه توی شائع شده معناین کا مناسب معادضہ پیش کیاجاتا ہے۔
 ۲- معنا بین بھیج وفت مضمون گارصاحبان بھی تخریر فریائی کہ مغیرون

غیرمطبوعت اوراشاعت کے لئے کسی اور سامے یا خیار کو بنیں جیجا گیا۔

مفاین مجیع وفت او نوشکه میار کاخیال رکمیں به به رخمی آلمخص کی صدر در من مصنف مهما نام اور دیگر صد

ا- مرجمه یالخیص کی صورت می مصنف کا نام اوردیگر ضروری حواله جات دینا ضروری میں م

م ۔ حرّد دی تنہیں کرمنعون موصول ہونے ہی شائع ہوجائے ۔ `

۵۔ مضمون کے ناقابل اشاعت جو بے کے بارے میں المدینر کافیصل تعلقی ہوگا۔

۲- ایریش مسودات بس ترمیم کرنے کا عجاز ہوگا گھراصل خیال بس کو نگی تبدیلی نم ہوگی ۔
 تبدیلی نم ہوگی ۔

# انصرے کی اوسیں

فخرماتري

وگ کہتے ہیں کہ بیسال ٹراسخت ہے۔ ایساہی ہی امیری دونورہ اندگی کونودہ کوئی خاص متاز ندکرسکا۔ شاید وہ خود تھک گیا پولیکن اس نے مجھے تعلی ہوا نہ پایا ۔میا خیال ہے کہ اس کی دہ مجرکہیں کی مہر پائی ہے۔ تم کہوگے شاید وہ مربان ذات خدا کی ہوا شاید، لیکن میں اس دفت بحث کرنے کے لئے تہاہے سامنے نہیں مبٹوں گا۔ میری نوتمام شخصیت انگر گھڑی ہوئی ہے۔ زندگی فقری ہوئی ہے۔ خیالات اٹھر کھڑے ہوئے ہی تم ہی تاؤمیں ایسے میں کہاں ٹبٹیسکوں گا،

ندگ کے مگین فرشنابادل دیج بی دران بادلوں نے میری زندگی کودھ نکسسے بھایا ہے ۔ مجھے سی مصور کے مقلم کا احسان مند ام بونا بڑا ، مجھ ایک تھی ملا - دہ فریب تھا تھ کھرکیا - اس کی دولوکیاں تقییں ۔ بی نے کہا م ایک کے ساتھ میری شادی کردد؟

اس نے فراہی سی وپیش نے کا دراس طع معموم نیز آبری بیری بائی-

و کسی تقی، ریس تم سے ندکبوں گا۔ میری بوی کے بادے میں کچھ جانے کی تہیں صرورت کھی کیا ہے ، بی محدوکہ وہ تمہاری بوی کی طرح واجورت نقی ادراسی کی طبح باعصرت کھی لیکن شایدیں تم سے کچھ بہترہی ہوں۔ بیں یہ کچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیں خوکو تم سے بہترشتو ہرمحسوس کرتا ہوں ۔ اس بات سے بعی میں تہیں بغیرسی حجبک کے آشنا کر دوں ۔

حس طرح نینا میرے گھرائی دہ دیکھتے ہوئے مجھے محس ہوا کہ دات مہن رہی تھی۔ گھرکی دیواروں سے شاد مانی ہیں رہی تھی۔ میں فوش تھا میرادل باغ باغ تھا۔ بلنگ کلزار بنا ہوا تھا۔ بیسب کبوں اسے فوش تھے ہا گرتم اتنا بھی نرجانو توجیر مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ شاعری سے مجھے کوئی دلی جہنہ میں اورکوئی شاعر میرا دوست نہیں دلیکن مینا میرے اولیں خارا والیں بات سے کھیل اسمی تھی۔ اس کی تبطا

روزېروزا نزد ن بوتي گئي - روشني کي طي ترهني گئي ، جال بني گئي -

مین کادرجس فدرسها نا اورروح افزامحسوس بواب اس سے بنیز کھی البیانہ ہوا تھا۔ آج ہاری شادی کو پورے بانج سال ہو گئے تھے۔ آج کی آت ہی تینا میرے گھرضا رنگ قدم لئے آئی تقی۔ اور آج کی دات وہ میرے اسٹر چیا کی تابی بینی بھی تھی۔ آج کی دات ہی میرے کمرے میں سااسے جہا ان کے مجد لول مک

فرشبوكون كاكارواك درباجاف أيا تقار

کاؤں کے باغبانوں کے گھر کہنچ کہنچ کہیں نے بھول بند کئے تھے۔ بھول صیناؤں کے لئے ہوتے ہیں، یہیں مانتاہوں۔ مردوں کا توس ہی کام ہے کروہ یہ بھول اکٹھ کریں اوران تک بہنچا دیں ہیں نے ان بھولوں کا ایک گارستہ ایک ہو سنارالی سے تیارکروایا ، اپنی مجومہ تک تحفہ بہنچا نے کے لئے میں میسب کچھ کر رہا تھا اس رات کی بات مجمدے نہاج تھو۔ میرے دل ہیں میلاد تکا ہوائھا۔ اسپی خشیوں سے مجمل ہواجس کے لئے تمام دنیا ہاتھ یا اُوں مہیلاتی رہی ہے۔ اِ یکا کیٹ میری آنکھ کھل گئی ۔ . . . . نمینا میرے بہلو میں زمتھی۔ وہ میرے استریہ بن منتی۔

چادرسلوٹوں سے پر تکبہ نیچ ٹراہوا مسلے ہوئے پھول دس پرگرے ہوئے ۔۔۔ ادر نینا میرے پہلوسی نہتی ، لبسر پر پہنی افری محنت اور دورو مق کے بعد عاصل کیا ہوا وہ کل سے تعمی نہتھا !

چرچ کک کراٹھ کھڑا ہوا ، چراغ دوشن کیا ۔ نینا کرسے میں زختی ۔ لیک کریں دومرے کرے ہیں پہنچا دومجھ محسوس ہوا جیسے وونوں کرے کھلکھ لاکڑس رہے ہوں اور میں تمامٹ شبا ہوا ہوں ۔

دوسوا کمروچ پیٹ کھلا ٹراتھا، نینا کے کپڑوں کاصندوق بیج یں کھلا ہوا ا در کجائمیتی پوشاکیس کیمری ہوئیں ، کیا نینا بھے سواچو ڈکوکہیں کی گئی ، نئی پشاکسیں بھکرا کیا اس نے مجدسے دھوکاکیا ہے ، میں نے سن رکھا تھا کڑورت میں میشتر لہیں ہے دفائی ہوتی ہے۔ توکیا یہ بات میرسے لئے حقیقت کا جامہ

بيكي سيرني أسيم كي يخير وكساتع بالترب كيف بيري وكيعا بميري نوكرون اورا في جاني والود سكرسا تعمى المرابع عاط والم الفتكن الما يبين لائل سينة متی اس کی ان محصول کورے سوا کھر نظر نہ آنا تھا۔ بزول شخص دہے میں بہت جار حورت کے رواد پرٹ برکے لگانے کے کیا بری برا اجا را مول ؟ متی اس کی آنکھوں کوریے سوا کھر نظر نہ آنا تھا۔ بزول شخص دہے میں بہت جار حورت کے کرداد پرٹ برکے لگانے ہے۔ کیا بر میں نے کرے کومقفل کیا، اِتعدیں لالٹین سے کرتن تنها گھرسے پی بڑا۔ جو میز گھرکی جار دایداری میں زمودہ بابستی ہوگی۔ نیناکو می بابسری کہیں ہواگیا اس كى تلاش مي اي في وات كذار ف كاتبيكر لياكسي كوساتم في كابي بتسي ارداؤن، إنا كم فيم يجعنا-

نیای کوئی سہیلی نتنی و کسی کے بال بنیف نبدی گئی موگی اوسی رات محد مراقرب جدور کرکسی کے باب ابتی کرنے جانے سنینا آتن بردون تونېين- ين كادرى دس بندره كليان چهان بها اف .... كتند دنون كے بعدي اس طرع كيرنے كے لئے بحلات بينيس سال كى عرب شليد دوري

ان دس بندره گليون مي جاريا في بوليس والون كاسامنا موا- دس إره كته لم دسات اجنبيون سے معظيم و كى بىكن نيئاكم مي د كھا كى زى س دل رفت بوكيا، تصف لكا دل رفت محص بعب علدته على جاتا ب مجعد بي تعكن محموس بون لكى ، بدى بى جائية تنى ميما كيد جورت

برين كالمرال في من المائن من المن المراث المائن

م إيك كمندٌ دكمة اتعاربها نظري شا يكفند دريمي كك دليكن فراب حالت بي خروريه وه برشام اس جگرسيركوجان كے ليے مجھے اما دہ كرتى تتى - ضد كرتى تنى يورسى إى الله كى زندگى بين تينا في اس كے علاده كسى اور بات كے لئے اتنى صدر بہيں كى - بال آري سورسط في سليمثاي ہیں کر باہر جانے اور دات سونے سے بشینز اپنے بالوں میں دہ کلدے تر رکھ کر مجھے گھڑ ابنانے کے سوااس نے کو ٹی صدر نی تھی کم بھی کہا ہیں اسے كروبان جاماً-ميري مجدي بنيس ماكداكس كفندرك سائع است اتناوا لها يعشق كبول تعا؛ ليسى مجست كيول عي اورده بل جبيكا شع بنا كهندرات كى طرف د كيدكر دل بى دل مي ، اس قدركيون فوش بوعاتى تقى يىكن ماضى كى يا د كارعارات سے أس كى اس دالها ما عفيدت برمجع كميا اعتراص مواليا اس کی کونسی خوامش ریس نے دل میلا کیا ہے ؟

ىي ان كەنڈدات كىطرىن دەلەنے لگا -گاۇرى كى پىرى دقرىپ آنى بېرىندىكة بىرىكىنىڭ جىيىسى نەصرىت تىن گھنىڭ بى بىس سادىيەت بېركودەك

مجاهجتے تکاہوں بلکیمیری ہی ایک عزیز شے پہاں لٹ جمی تھے۔ یہ بات پر کس طبع ان پاکل کوں کو بچھا سکوں گا ؟ مجهل مات ادر کاؤں کی مرصد ... . بعونکتے کتے اور دور دور تک اب کے بعد نکنے کی گوختی دی صدائے ازگشت بیسب با تیں تحرب كرنے مظمل و من من دور نے نگاکستی م کاڈر رنتھا۔ پھر بھی دوڑ تا ہی رہا بکا یک تغدیل مجد کئی۔ اندھیری دات کن قدر دواؤنی ہے۔ بیجا نے میں دیر رنگی۔ دولک ال

مع جوائدے میری اس حالت برمنس دئے ... . گھو ... . گھو ... . گھو ... . گھو ... . گھو

نیکن مجھے ڈرکیسی کوئی کیفییت بھی بھی نسکتی تھی ہیں ہوم کا بنا ہوا آ دی نہیں یہٹی سے بنا ہوا ہوں ۔ کچھ دیر پھی پھر خدیل دوشن کی اوڈ قعين سن كانشات كى طرف جل في شايدنينا يهات أنى موكيا اس كا أج كارويجيب ندتها ؟

بي نے دينة اس ياس شكا و دانى - وال كوئى آدم تھا ية اوم ذا ورس نے تنديل كى توكيدا ورثيعانى - آنكھيں بھا أرميدا ور موركيما ليكن دا مچه مهی نتمها!اب دانس چلامپون ؛ شایت الاب کے کنارسے شی ہو- گرجب بران بک آبی گیا بول نوکویں نداس کھنڈدیوں کی کھروں ؟ شاَع دالدا ہو مَعِين بو - آن تيناكاكوني عنه ارتبس بين قدم عما ما بواكه ندرس والل بوكيا - اس آماله ، سنسان ... ا درد را ون عاوت مين قدم مسكه - مرسه قدمول كا چاپ سے ہزاروں محکا در مروں کو مجرم اتے، شورمی نے اڑنے گے۔

قندل كوذرااددا ويخاكر كم مي خاس كى دوشك ودرتك وليك كى كوشش كى-اخرد وخوبسورت ليكن لوشيميو في كريد تبع معيم كيون والأ بنامیا ہے ، گربیاں کے ابی بیجا ہوں تومیر لاش ڈکرنی ہی بیا ہے۔ ا الله بي ايک كرسے كا دلميزياً كوکوا ہوگيا- يكايكسى كى آواز كان كے پردے سے كرائى ما اوپو آگئے نا ؟ اُوس ، آوس ورا اغرا و كسر سى كى قاش بيں كشت ہو؟

عربدون و ما مسان موت من کیدورا دُنے، پُرسکوت لحات کوچرنی موئی دہی آواز مجرائی کسی نے کہا "دب گھراگئے ؟ ناری سے درگئے ؟ بنیتیس سال سے میں اس گہرے امذھیر

ي جى را بور محمرتها دى طبع منبي درات

یں ہوں ہے۔ کہ کوٹ کا دی خرب گا آ ہوا محسوس ہوا بھری بھت اورشجا حت کی بنسی اڈانا ہوا معلوم ہوا۔ دیسے نا زیانے میں نے کمبی بر داشت نہمی نئے۔ یں کچہ کہنے ہی والا تعا کہ میروسی اُ واز کئی ۔

ي پورې کادالا هار پرون ادار اي -ه فنديل مجرکني و سري نهي اسي مجها يا هه ، درونهن د د کيوريافنديل موکنسي مجيب چېزه و جب مک جاره کې کاروختم ا ...

ادرانفاظ کی گویختم ہوئے ہی ایک ڈرائر نافہ فنہ ہرط ن گویجنے نگا کوئی ادریھی ساتھ ہی ساتھ مہنس دہ ہے ۔ یں بیخیال کئے بغیرند رہ سکا رہ وہ راکم اوس کمرے کے ساتھ ہم آ بنگ تو نہیں ہور الما بھریو اس قہ فنہ کی صدائے بازگشت تھی ؟

ار من روس و المراد و المرد و المرد

بچون ؛ مکس فکرمی ٹریگئے ؛ مجدسے کیا چہاہے۔ بہ کون اول داہہے۔ یہ جا نناچا ہتے ہونا ؛ تو پھراند داؤ۔ دوز ہیں۔ بہت عرصکسی سے کفتگو کہنے کا دقع ز الما تھا، سو کہ ج نواز بان کو بنبش میں لانے کا خیال اگیا ، آپ اچھے ادی ہیں رہے انسان ہوں ۔ اور اس کھٹاپ سے مبکلام ہی ہوں "

مِن المركبيا ودكاكم مِن أس باس سان كمان مي وتعاربين مجدِد درويكنا بوكيا بعيد لك بعد لك كرودم وحرف كا

م فرب... بہت دوں کے بعد بہاں کوئی آیا۔ کفتے عمیب وگ بن ایمان مجدت دہا ہے ۔۔۔ کیمجدکروئی اس کرے بن اوکیا کھنڈوی ای دات کے وقت مجی نہیں بھٹکا تم لوگوں سے قریع گاڈٹھی بہتر ہن کہ فرسے سے دن دات یہاں شورمجانے دہتے ہیں۔ بیکن صاحب ا خرصیت بین کہیں گر نجائیں۔ فندیل دوشن کرنا ہوتو کرنی نے ورنہ اپ کی طبی ۔ کیونک یعض اوقات دوشنی سے بیسا در لگھ تے دیسا اندھیرے بی محسوس نہیں تھا۔ اسی لئے میں نے اُسے وں مجاویا تھا۔ گھرائے نہیں ۔ آپ کے سوایہاں کوئی نہیں ہے

میں اس فربان کامنتظری تھا۔ ہیں نے جب سے و پاسلائی نکال گرفندبل دوش کی۔ میطرف دوشن کی عبل گئی۔ ہیں نے چاروں طرف نظریں الیں ۔ نیٹنا کمرسے میں کو ڈیمیں دیتھا۔ کیا یہ اواد کرسے کا اپنے تھی اکیا عارت کے ختد شنگ وُخشت کو ذبان لیگئی تھی ؟

دياسلاني إسى يكربت بوكيا بسكرف كانتون معلى بولب أسطون ديكر. د إل ايک ولهودت الماری تی بهرے الک که المال ؛ وه نقش دفكار تفركري كېرل كفيرسدان كركس دوست نه ان كه شادى پرسوغات كه طور پيجوان تی به دي الماري بم تي سعيمي مسكرول كري ولاست جمي دې ... اود ميرا الک بې سكرف پرسكرو بيو نكرجة امقا- اس قدره حوال بواكه مجرسانس دى محسوس بوتى - كون جلا في ك كيسه تواليما بيماد جو كوسس سدند اميد چي وى مركوه فكاكيا - واكرول نه كها " اب تراج بوركته بولكن مسكرت كانيا و مهمتمال معترف است مركاس كانسان ده كم سنتان المعترف بي مرول و ميري قرير سكرول كاندار بولكان الفاظ در الي الفاظ ميرت الكساسة الم تقريل **توميری ا**دو**اشت مجې کاتی اچی ہے**- يهاں اس کمرے ميں جم کچچ کې بواہے - ميں آسے نہيں مجالس کا بوں ۔ آپ کھڑے کيوں ہي جمبيجئ نا امئ چور بیر صحیح کید و آپ بوی کی تلاش میں تکے میں میں بیجانتا ہوں لیکن اب وہ نہیں علے گی۔ والیں می نہیں آئے گی ؟

يرالفاظاس كري يبيع مين المحكم ابوا ادرمير كان برالفاظ كيم مطل شروع بوكة

\*آہے چیک انتھ؛ اس میں مبہوت ہونے کی کیابات ہے امعا گی ہوئی عورت کب دالیں آئی ہے .... بیکن یہ توباً کل ہوگئ ہے۔ بانگلوں کا بھوڑس كيا و كيا اعتبار و موسكما به كة الاب مين دوب جلسة اوروه توجهان في ومن حلى كن به اوراس بات كي مح برطى وشي ب اورخوشي كيول مرجود اين تكابول كرساهة بوين واله واتعات كى يادول بى كرسهار ين زنده بول يد بابركا وض اورده خاص كرو ، وه باغيجه، وه منظرير سب أوا يعرف كتة البيركة - بارش كى دجهار مى محتبت كى ارم كى طرح بوتى ہے - ذكر بي توجه كريا بوام د جائيں توجه ... دلين ميں اس واقعد كى دا اور يجت بورت آج يك قاتم بون و الك مجع بهبت عزيز ركمة اتفاريبي دن دات برار ستاتفا - إدهر كبي الركيا ادر أدهروابس و و الياكيا كما بي الست تقع يكتن پنیلیں اکتے کاغذ! ادراب جہاں آپ بنیٹے ہیں ،اس بچھرکے آگر جولی کری سامنے جوٹی سی میزد کھ کرپڑھنے میں مصروت ہوجاگا اور کچھ لکھتا رہتا۔ سگرط ايك ك بعدد ومراييتا جآما كيادت براس كي كوني بروازي كب سوناب اس كي كيابڙي تقى ميالكو في تسم كالميننگ مخابج كشميري جادر يسه سجا بونا ، مجوعي ك کرسی بریشے برشے سوحآا"

مچراکی دن اس نے شادی کرلی میں نے حیال کیاجب المادی میں اسے سکرٹ میں تو پھرادی کتنے آئیں گے ہ گرکوئی مجی نہ آیا۔ نہ الک ہونے كسى كوبلايا - وه عورت كسى بريد بإب كى بيني زمتى اس سيبنيتروه بهاركس المكى كونهس لايا تقا يمي نے سوجا أيد د سوئي كا داجه اور كاف كے انباركا مات حريت كيول نه آياء تعين مبال كي تي عركم با وجود؟ اس كوائين كوننى خرورت پڙگئى ۔ وہ لسے كيا ہج سيكے گا ۽ ليكن .... بسكن اس عورت سرك كنے كبد

مالك مير خضب كى تبدي بوتى بوئى محسوس كى ميس نے "

سجب اُس لاکی نے کمیے میں قدم رکھا بھا ق<sup>ی</sup>م رے سینے پراٹکتی ہوئی گھڑی نے دان کے فریجائے تھے کون جانے کیوں ' لیکن اس کی پرٹن ٹن کی کواز مجے بہت میلی معلوم ہوئی تھی۔ مالک اس لڑکی کا ابھ تھا ہے ہوئے یہاں داخل ہوا۔ اس گینے میں بینگ ہوتا تھا۔ اس پرایسے بچھا دیا۔ دھیرسے سے کواڑ بندیتے اورمچواس کا گھونگے سے مٹلتے ہوئے کہا تھے دیکھے لغیری شادی کی ہے ۔ دوستوں نے مجھے نا دان کہا ہے ۔ وہ لوگ لڑکیوں کوشاوی سے پہلے ہی بوی بنادینا جا ہتے ہیں مجھے اس میں دفتیزگی اورانسانیت کی توہن محرس ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی اپنی شادی پرنہیں بلایا۔ ناپائی سے مجھے كونى مروكارنېير كناه مدمراكونى داسط نېيى - مجراس كى خرورت نېيى يېرىئ بېت كچو پڑھا بېرىيكن مجي كسى كساب يى فرحت نەملى- أن كمنت كر<sup>لال</sup> معد معرض مع من المواين وهيان كى دا بول يزكل كيا بول يورت كى مجبت اور زندگى برمي في سوي بجاركيا مع - ان سب كاجسل . تۇپىچە يىمىرى كەتتەم نەمېر ئانسىخى مەنتى نېس - يەقەمىرى تەمىن بوگ جىرانىسىغى تىكىول جوچە تەخەمىرى كيول نېيى ؟ بر<sup>اراخى</sup> فیلسون دگوں کویں نے ایمیں چک لتے ہوئے دیجا ب اور مجھے بے حدانسوس ہواہے "

"يكه كرانك نياس كانكون شد مثاويا اوراسه سيف لكالياء مجاس قدرشرم آن كركياكه والعجراس في اس كه المنظر براييه برسرايا كم

محسوس بوا مج كن جرآن في بو-

مه ده مالک کے سینے میں اپنا چروچ پائے رہی ۔ اس نے ایک ایس گہری سانس لی جیسے ساری کا تنات کا شکھ گھول کریں رہی ہے۔ مالک اس کے کیسوا **پہاتت مچیرتے رہے کسی نے کچیمی زکہا۔ کوئی ہجیل نہ ہوئی۔ میں ہوئی یہ کھڑیا کے طویال نے صبح کے مسامت سمباتے بنگن دونوں پر ہبی کھڑے رہے۔ ال**ا مسيع بن اس كاجره جدا بواتها الداس كى سياه زلفرن ر الك كالمقاسى طرح تبور القا-

صى نكسن جائد كسلة جب ديدوازه كمشكمشال تودونون جدا بوئ - جائدة أنّ . الك ن بيالي مين جائد والكرود لينه المحول سي الأ نويى بي مكن سكرف دسلكان سلصغى بركمالادا برابواتها يكن الك نياس بين سيسكرف زايكاني ووون مين بو ترقع عورت كأنكا . حبى مونى تعيير دمالك كى نظري جيبے النهي نگامول كامطالع كريرى تثين - دونوں دينى بمت كي طرح ميطے رہے ۔ اور تعيم تھا ہوں ا

كين ادردات مكف ك دوفول إينى ايك دومرسه كى نظابون بن نظابي برصت معبرب -

اس شام ماکسے بنوں کو بل بمیرا۔ بنوں کوآپ کیا جائیں۔ وہ اس گھرکا فی کرنفا ۔ اُس کے مانفوں بر کھیل کر دہ بڑا ہوا تھا۔ بنوں سے کہا ''حِلی ''سے ا دردہ دسیے چیے ۔ شہرکے تنام اخبار وں میں جا وربیعی ہیں اس خبرکو چیروائے کا بند وابست کرسا ماکام ٹھیک طرح ہوجائے ''

الكسدن اخبار ولى بن ابك موشيار باغبان كى ضرورت مع "ك عنوان سے اشتهار ويا تھا۔ يا كا مات ون توبياں بہت سے لوگ طرح طرح كے سار شفك ملے سے موے كئے ۔ ان ميں سے ايک كو مالك سے منتخب كريد الحي قسم كے چولوں كے يو دسے منگواے كے اوركى وثوں كى محت فا ك بعد۔ ويان – اس جگر جہال سے آپ واضل ہوئے تھے ، اس سے ايک بہت نوشنا باغجے تياد كر ديا۔

آب نے کھے ہور مبول کی فوشہومی تحوس کی ہے ! جوبن کی خوشوعی کھے ایس ہو ہے ہا سنان کے دل کی کو ڈیاں کھلے گئی ہیں اور
یک نیست و کی کرمالک ہوئی جیسے کیف طاری ہوگیا۔ با ہر کی باق سکا تو بھے علم نہیں دیس ہوں ہیں گر دن میں باتند ڈوائے وہ اندا تا توجولوں کی سسکیا
خوشہوسے جوہر ہی کیف طاری ہوئے گئا۔ اور پھوڑی و ہم تجوئی ہوا کا اے کاش ایس بھی اس میم سکے برے دی و مصر ہوتا ۔۔۔۔۔۔
اور ۔۔۔ اور ۔۔۔ اگر نصب سے عورت ہوتا اواس سن خصی کی ہوش میں اس کی ہوی کی طرح کھیلے کا ذریب موقع کے ہوتا اور و میں نہیں ہوئے ہوئی میں اس کی ہوی کی طرح کے بادی سوچاہے کہ ایسے آوی کو کسی ذریقہ علی ہوٹ اور میں ہوئے ہوئی کی اور سے میں کے میں ہوئے ہوئی کے خوش میں اس کی ہوی کی اور سے کئی بادی ہوئے کہ ایسے آوی کو کسی دریتے ہوئے گئے اور کی ہوئی کے دریوے ہوئی اور کی ہوئی کی دریت اس اور سے میں کہ ہوئی کے دریوے ہو جان اور کی ہوئی کو درج اس کی کہ کہ ہوئی کے دریوے ہوئی کہ اور کی ہوئی کے دریوے ہوئی کی دریوے ہوئی کہ کہ دریوے ہوئی کہ دریوے

مالک سے پی دست بائی سال تک اس پرمجست کی موسلا دصار بارش کی راس کی بوچھاڑ ہے بنا ہتی ۔ اونچ پُرفر درخِیا اوْں کوریزہ رہزہ کرڈ النے والی بادش کا سا مناکون کرے۔ اس کے ساسے کس کابس جل سکتاہے۔ اس کا تمام جسم اس میں مغرابی درگرد دراس سے بے جابی اضتیا دکر ہی ۔ ایک داخلی عربانی مجھے آئے بھی وہ آخری دن آچی طرح یا درہے جس سے میری مالی شان دایوا روں کو بلکرد کھر دیا ، میری نیوکو کمر ودکر دیا اور مجھے زار اور آشاکیا۔ بھرکیا یک میں سے ابتا سنسب کھو دیا۔ ایک میں سے بھاکیا ، اس وحرتی کی تمام اضیا دیے ۔۔۔ ۔۔ ۔۔

- إن الواب آپ يرجا ننا جلسته بول سے كربوكيا۔ و داول پر لا ته دكھ ليع كاك يكس ورسم برج مزبوجلسے اوراً پ كوا يسا صدم پنج كم نودكومنيمال دسكيں۔

" باخبان نے جن جی کرعپول تی کے بر دس سے اسٹے ہوئے عطریات جیٹے گئے۔ پنگ بریپولوں کی ہے بچیا ٹی گئی۔ سادا کمرہ نوشبوسے مہالے المسلم استوں میں ہوئے ہے۔
ہرطون نوشبو وُں کا قص جادی تھا۔ اسپے ہیں اس عورت کی نوشبو! ... ماکسکی امیدوں اور آر ذرو وُں کے اختتام کی نوشبو کے دن پر ہے ہے۔
مالک کی شاوی کی یہ پانچویں سالگرہ تھی۔ ہر باری سال کے بعدا بسا ایک میں گٹا تہوا دمنانا ان کی وٹی نوامیش تھی۔ اس وُن کی دات کا اریش خیر ہے
تھا۔ آسمان میکھنے جانو کھے خونہیں لیکن انواز سے کہوں تو دنیا اور زندگی کی تھا کہ وہنی جیسے میری جارو اور اور تھا گائی تھی۔
باخبان ایک تھوست سے کرآ یا جیسے تازہ اور سست نوشبود اسے بھولوں سے تیا دکیا گیا تھا۔ ماکسسے اس کے بالوں بین برکھیف دل اور تھا لگا لود
باخبان ایک تھوست سے کرآ یا جیسے تازہ اور سست نوشبود اسے بھولوں سے تیا دکیا گیا تھا۔ ماکسسے اس کے بالوں بین برکھیف دل اور تھا لگا لود

پیکیکونی دو دیا.... آه و کها کرمرا تدریرادل کاخیز لگار بریانک کمپیسی طاری تی ریات کلیمس ایک گئی بهیانک سنالا و دخاموشی پرطوت مسلوکی میمدند اد دگر ددیکھا تیجاپی دات کا سیمقیا۔ کیا بیم اب تک ان دیوادوں سے نفرسن دیا تھا ؟ ددسے کی آ وافدا ورتین ہوتی جا تیگا' (یا تی منو - ۵ پر)

ø b

## **ذكان**

# حميلكاشهرى

یا اس افیان کے تمام کروا دوشی پی

کیش طرکرے کا فیصلہ اس سے ڈی شوڈا ہی پھیوڈ دیا۔ ڈی شیوناکواس کی بکسی ہم پھی گیا۔ اس نے جیل کوا کسی طرف شین در کھنے کی اجازت دے دی - بلکہ دکان کا دِصاحصہ اس سے جوائے کر دیا ۔ او کرسٹن کی بچاسے صرف دکان کا نصف کرایہ ا واکر سے سکے کہا ۔ ڈی سوزاکی اس شفقانہ رضا مندی سے جیل کی خوش کی انتہان دی اولاس کا انگ انگ ڈی سوزاکو دعائیں وسنے لگا۔

انگے دِن بَسِّل عاصع سورید، آکردگان کی چی طرح جاڑا پنجه کی۔ ڈی سوزاکی شین کے تخت کے بنجے سے عرفوں کا پڑا ہماکوٹوا محالا اور آلک اور دیواری صا مذکیں مکڑی کے مبلے آنا دید، ڈی سوزاکے ماست والی دیواریک ساتندگل ہوئی بنچ کواٹھا کے پیجیلے کرے جی دکھ دیا اور آستے ساست دونوں شنبیں دکھ کے بٹید گئے۔ اس دن صفائ کی وج سے ڈی سوزاکی دکان کی تحاشل مکل آئی۔

فی سون کاکاکی برستور میلتارما ، دبی براے گئے بندھ گائی دہے ا مدن کم ہوئی دہری ہیں جب کی کاکام چندی دوندیں خوب چلا کا اس نے جب ورب وں کے نئے اوراعلی تسم کے ڈیزائن بناکر باہرائ کلئے ، نوعور نوں نے بہت پرند کئے ، چندا کے ہے ہیں گئے ، چندا کے اس نے جب ورب وں کے نئے اوراعلی تسم کے ڈیزائن بناکر باہرائ کلئے ، نوعور نوں نے دائی کرشا نیوں کا مقبول تربین درندی ہیں گائے ۔ کام کی بہتات دینے گلی اورائ کئی اورائ کی کے کہ کام ایک آ دی کے بس کا کہ ہما ہا مالا تکہ وہ دون کے علاوہ دات کھی گئی اورائ کی کام کرتا دہا ۔ است درمرے آ دمی کی خودس کیا کہ کام ایک آ دی کے بس کا فی سون کی اور درمرے آ دمی کی خودس کیا ہوئے ہوئی۔ اس مین کا فی سون کیا داور درمری ہیں گا اور درمری کی کا دوبار کی تھا ہا۔ اس طرح اس کی اور درمری ہیں گا کہ دوبار دیا ہوئی اور درمری ہیں گا کہ دوبار کی کا دوبار ایجا نہیں تھا ہم بھی سے حد کرمرے کے دواس کا دوبار کی کا دوبار ایجا نہیں تھا ہم بھی سوچند گئے ۔ دواس کو اس کو دوس کیا کہ دوبار درمری ہیں کا کا دوبار ایجا نہیں تھا ہم بھی سوچند گئے ۔ دواس کو داس کو دوبار کی کری کا کا دوبار اورائی کا دوبار کیا کہ دوبار کیا کہ دوبار کا کا دوبار ایجا نہیں تھا بھی ہم کی ترکیبیں سوچند گئے ۔ دوبار کو اس کو دوبار کو کری کری کے کہ کری کا کا دوبار اورائی کا دوبار کو کا کا دوبار کو کا کری کری کری کریکھ کری کا دوبار کو کری کا کروبار کو کری کری کریکھ کری کریکھ کری کری کریکھ کری کا کروبار کو کری کریکھ کری کا کا دوبار کو کا کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کا کری کریکھ کری کا کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کریکھ کریکھ کریکھ کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کری کریکھ کری کری کری کریکھ کری کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ کری کریکھ ک

اس دن جب دی سودا مول میں جاسے پی رہا تھا تونخرو درزی، ڈی سوداکو دیکھ کراندرم ول میں داخل ہوگیا اور پھر آبل سے خلاف ذہراگل کر لوی سوزاکو پیسلانے کی کوشش کرے لگا :

م مین نونهیں صرف دس دویے مام دکرایہ دیتاہے اور خودکم ادکم پان سان سونچالیتاہے بہمیں کیا فائدہ مجالا ؟ مجھ جھاؤ، میں بھی لیڈریز کام کروں کا پہنیں بچیسی فیصدی کمیٹن دوں گا۔ حبتانہ یا دہ کام چوگا اتباہی تمہادا فائدہ ہے

فخروبرى بيتابى سے دى سوزاك جاب كانتظاركرے لگا-

"بم کیمیش نہیں کرایہ اگلت ہے ، ہم کوجیل کمیش دیتا تھا ، ہم ہی مض سے کرایہ بیا ہم کواس کے بارسے بی اب جاسی بات مت بولو۔

دُی تولال مرنبولرا شے چکے سے اسے دو لڑک جاب دے دیا۔ اور فرد یا ہی و نامراد موئل سے با برکل گیا ۔ ان فردنداس کے مجھے لوگوں

کولیدالیس مولیا کہ ڈی سوزال دو جیل کی خالفت پر کا دہ نہیں ہوتا ، بدلا انہوں نے جمیل کی خالفت اوراس کی جگے حاصل کر سے لکوش فرک کردی ۔ اوراس طرح ڈی سوزال و جہل کے تعلقات کومفبوط مورا کا موقع مل گیا ۔ وہ آپس میں ہوں کمل لیکھ جیسے صدابوں کے براست و داست ہوں جہل خواس درکان میں کا مرائے کے اور اور جہل کی جواب دے با موجہ کے عرصہ فٹ یا تقدیم سونا رہا اب ڈی شوزال کے کہنے کر میں ڈی سونا و ماس کے بیا کمر میں دی تھا ہوگا ہے ۔ اور سرج بروست ایک کھا اور اس کے کا موقع اور اس کے کا موقع ہوگئ سیا کہ کہنے اور اس کے کا موقع ہوگئ سیا کی تعلقات اور اس کے کا موقع ہوگئ سیا کہ کہنے ہوگئ سے درکان میں اور موجہ کے موجہ بولی کی تعلقات است کے موجہ کہ موجہ کہ موجہ کہ موجہ بولی کا ساتھا و درکان سے دو کھا ہے اور اس کے کا موقع ہوگئی۔ اور سرج بروست موجہ کے مسید کی کھا تا اور اس کے کہنے اور درکان میں و درکان میں و درکان میں ورکانے میں اور موجہ کے موجہ کے مدا و درکان کا موجہ کے مدا ہوگئی ۔ اب بولی کا ساتھا تا دور کی اور اس کے کا اور اور کا موجہ کا موجہ کے مدا و درکان کیا یا جانے گیا ۔ اور اس کی کھا کہ کھا تا اور اور کی میں دور جارہا ہوگئی ۔ اور اس کی کا میں ورکان میں ورکان میں ورکان کی مدا و درکان کی کھا کا موجہ کی موجہ کے مدا و درکان کا مارکان کیا کہ کہنے اور اس کو کھا کا مدا تو اور کا کھا کہ کا مدا تو اور کا کہ کے کہنے اور اور کہ کھا کہ کور کیا کہ کہنے اور کا کہنے کا مدا کے مدا و درکان کی کھا کہ کہ کہنے کی کھا کہ کہ کے کہنے کے درکان میں ورکان کی کہنے کے درکان میں ورکان کیا کہ کہنے کے درکان کی کھا کہ کے درکان کی کھا کہ کور کی کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے درکان کی کہ کہ کہ کے درکان کی کھا کہ کہ کور کے درکان کی کھا کہ کور کے درکان کے درکان کے درکان کی کھا کہ کے درکان کی کے درکان کی کھا کہ کور کی کھا کہ کور کے درکان کی کھا کے درکان کی کھا کہ کور کے درکان کی کھا کہ کور کے درکان کی کھا کہ کور کی کھا کہ کور کے درکان کی کھا کہ کور کی کھا کہ کور کے درکان کے درکان کی کے درکان کے درکان کے درکان کے درکان کی کور کے درک

مِیْل کوفاصی متعول آبانی ہوسٹ گی ۔ اس سان آگوں کے فرض جکاری ہوگا کہ در در در در در ہوگا یا در نے دہرانے کے بہان ہو کے بہان ہوں کے بہان کا بہان ہوں کے بہان کے بہان کا بہان ہوں کے بہان کا بہان کے بہان ہوں کے بہان کا بہان کو دور کے بہان ہوں کے بہان کا بہان کے بہان کے بہان کا بہان کے بہان کا بہان کے بہان کا بہان کے بہانے کہانے کہان کا بہان کے بہان کے بہانے کے بہان کے بہانے کے بہان کے بہان کے بہان کے بہان کے بہانے کے بہانے کے بہانے کے بہانے کے بہانے کے بہانے کے بہان کے بہانے کے بہان کے بہانے کہانے کی بہان کے بہان کے بہان کے

کامیانی مذہونی سائلیس کوئی امید پیانی ہوئی تورد بہر کا مطالب اس کی بساط سے باہر جواا در پھراسے کچھلے کمرے کا خیال ہوسا لگا۔ وہ سوچ لگاڈی سونے لگاڑی سونے کستا ہے لیکن اس سائلی ہوئے اس سوچ لگاڈی سونے کہ اس سائلے لیکن اس سائلی ہوئے ہیں۔ کوئی کام بہر سائل کا کام براحد ہن تنہا بغیر ہوئی ہوئے ہیں۔ کیوروکٹنی ویریک اس ماڈا زمیں سوخا رہا۔

اس دن میکنکسی کام سے بازادگیا ہوا تھا۔جب تھوٹری دیربعدوہ واپس آیا تواس سے دیکھاکہ ڈکان پر بہت بھیٹرنگی ہو گی ہے اور معیورک اسکہ جصعہ میں بچوں کا یک بہت بڑا گروہ لمبندا وازیں دکان کی طرف مذکر کے بینے رہاہے:

" پگلستو انجرياستو"

" عينك دالاجَرياسي".

"کالکلوٹا چریائی اور پاہیے" پروہ ہاتھ ہرا ہرا کہ بیک اوا زیخ نگے" چریا ... چریا۔ چریا۔ اور چریا چریا کی دف سے جیسے اسان کو کی افحا جیلی تھوڈی دیر کھڑا دکھ اور وہ ہوری تی ، اس کے ماسے بھی تھوٹ کے افحا جیلی تھوڈی دیر کھڑا دکھ اور وہ ہوری تی ، اس کے ماسے بھی تھوٹ کے بہت سا درے قطرے بھوٹ آئے تھے اور وہ ہوں انک ادی سے بچوں کوچپ کرانے میں مصروف تھا ، کین وہ جنی بی النجا کرتا ہے ان بی چر جلے اور ور خورسے چریا می ارد کھڑے جیل کے ان بی چرا ہے اور وہ ہوں کوچپ کرانے میں مصروف تھا ، کھڑے گائی کھوٹ سے بچوں کو چپ کرانے مات کے اور وہ ہوں کے اور وہ ہوں کے اور وہ بی جان کے دور اپنی جان کے اور وہ بی جان کے اور وہ بی جان کے دور اپنی جان کے اور وہ بی جان کے دور اپنی جان کے دور کے دور اپنی جان کے دور کے دور کے دور کے دور اپنی جان کے دور کے

می این بورکی تنی و جمیل نے جرت سے دی جہا۔

• بم نهيں جا نتا " أنى سوزائے لاملى كا اعباركيا۔" ابسا بنرد تبرد آيا ورخالى بلي اوم ما ديے لگا "

" تجب ہے جمیل نے حیانی سے کہا۔ اوراُس دن کائی دیرتک وَ وونوں بنددکان پیں بیٹے کچوں کی بیہو دگی کے اسباب سوچتا ہے۔ ایکلے دن جیمیج دکان کھی توڈی سوزابششک کمل کے واقعہ تھوڈی دیرہے سے بھلاسکانٹا اورائبی سیٹین صاف کرے کام پریٹیفنگ تیاری بی کمید بانشاکدا جانک بچی کا ایک بیچم بھرآن دھمکا اورگذشتہ دِن کی طرح کھا بچاڈی ٹوکس توزاکے خلات نعرے لگا نے لگا :

" المحل ہے ، حریا ہے" مینک والا جریا ہے"

مكالا كلواج ياب

"جميا، حميا يجريا-جريا"

ب اور بعبیانک خواب ند دیچدر لم جودمکین اسے ای بیلادی کا بیٹین کرکے اور نسیادہ پریشانی بوسندگی۔ اور وہ پرلیٹانی کے عالم میں شام کے جار ایک بی منہیں لگاسکا اوراس کے چھوسٹے موسلے کا تحریک تاریا۔

الم دن جب بعرد کان کھنی تواس وقت دونوں دن کے واقعات ڈی سوداکوایک لمحکے سے بھی نہیں بھولے تھے اور وہ لگا تا مایک انے کی بی بھی محسوس کر داخلا ہے دم شت سی ہور ہم تنی ، دوکشی دف شیس پر ٹیجیا اور بھر بدک کے اٹھ گیا۔ کام کرنے کواس کا تعلی جی بہت ہیں اور اتھا، اسے یوں محسوس ہور یا تھا جیسے تھوڑی دیر ہیں چا دوں طرن سے آدم خور بوٹ کہیں سے نمود او ہوں کے ماس کی لاش کو کھسید لے کے با نیا د رو بھینک دیں گے اور دو اپنی عزت کی بو ٹیماں ہوتے دیجہ کر مذہب ایک لفظ مذہب سے گا۔ لیکن جبی کے کہتے سمجھانے سے وہ بھرکا کم پر بھی گیا ساگر رو بھینے ہی آدم خور اور ہوگئے اور آسمان سر میل تھا لیا ہ

" پاگل ہے ۔ چریا ہے۔"

" عينك دالا چريا سع:

می کالاکلوگا چرہا ہے ہے۔ اور مھرح پا چہاکا ور دنیزی سے شروع ہوگیا اور سارے با زادیں آ دازی گو بخے گیس۔ ڈی سوَدا پہ ہتے ہرجہاں تھے وہیں رہ گئے اور وہ کسی بت کی طرح اپن جگہر ساکت ہوگیا کیکن جمل غضے میں ہوکی اٹھا اور تیزی کے ساتھ با ہڑکل کمر دنوں باتھوں سے ڈھکیل ڈھکیل کریجی کو دور کرسے لگار بچے زیا ڈھٹنعل ہوگئے اور تیبلی کو اپنے گھیرے ہیں ہے کرنے ول کا گرخ جمیل کی رن پھیر دیا۔

" مونخدوالا بي جدي "

" کا نا درزی بائے ہائے" (کیونکہ بیل کی ایک ایک ایک تعددے چوٹی تی جمیل کو جان کیانی شکل ہوگئ۔ وہ ووڈ کے مکان پر گھس گیا اور ں سے پہلے کہ انڈوں کی برمات شروع ہوتی،اس سے دروا نہے بند کردے۔اس کی سانس پیولی ہوئی تنی اور جیرہ المال مرخ ہور اتعا " آخريب كيا دورها به أو تحقيق الماسك جرت زود لهج بين أوى تسوزلت بوجها، ليكن أوى سوندكس محيم كي طرع بدخس وحركت إرما،اس كاجره جنبات سے بالكل خالى تعاا ور بونى جيسے چيكے بوسے تھے - وہ جب جاب تھى يا در مص ساست و بوارى طرف ويكيتا دما -تمان میں سے کسی کومانتے ہو ? مجیل نے دوسراسوال کیا۔ اور ڈی سونائے مجیے سے گردن کوصرف نعی میں ہا دیا جبتی سے ں دفت کم ی سوزاکوزیا دہ پریشان کرنامنا سِب منسجھا ورجب چاپ دروا زے بندکے بیٹھار ہا اور پنیکامہ تھینے کا انتظار کرسے لگا،لیکن ں کے بعدیہ بڑگام پھرا بہیں بلکہ ہڑستا ہی گیا۔ ایک لامنتا ہی سلسلے کی طرح بچوں کامعول ہوگیا تفاکہ وہ دکان کھلفے نورا ہی بعدا جانے ردُی سوزای طرف منه کرے الیول کی آوازہ جریا ہے ، جریا ہے "کے نفرے لگائے مروع کر دینے ۔ اور تماسم دیکھنے والوں کا ب براجي لگ چا آر دى سونالبض ا وقات بت بنابتها ديتا ا و دمظام بن كی طرت ایک آنچه یمی ا شماكرن دیمینا،لیکن اگرنوبت ا نڈے پینیک اً مان تووه چکے سے اٹھ کے پھلے کرے میں جلا ما کا ور کھیرا دھری سے کہیں با ہرس مانا حمل کھی اپنے بجاؤک ما طواب عراضات مذکرتا ر مفاموثی سے اسپنے کام میں مصروف دیتا۔ برسلسل کے طویل عرصے تک یونی جاری دیا ورآخما یک دن بھیشرے سے ختم ہوگیا۔ وہ دات عجیب تھی میکی تنها تجھلے کرے س تی بجمائے لیٹا تھا۔ دن بھرکی شدیکھین کے با درود نیدداس سے کوسوں دورتھی،ای ال اسوسك كى خوديمي كوسشش بنيس كرد المتحا كرے بر بلاكى وحشت ا ور تا دكى طا دى تقى ليكن جنيلى وحشت ا ور تا دكى سعب جركھ يول محسوس در باتفاجیے وگہیں نعنایں معلی بورخیالات نیج بعد دھیرے اس سے ذہن میں داخل مور ہے تھے اور وہ سرتیں سندیر در دمحسوس سن لكا تقام باكر يجلي درواند يرام مند ومنك بونى اوركرے كان الواج آل جوك ساكيا اوركان بابرك طرف لكا ديث كلسف مَنْ كَمَتْ الدِّيلَة وَمَثْكَ بِوثَى -

كون إلم بآل ن أست يوجار

بهين<u>ه بالبرس</u> دبين مي رومس آ وا زاجري ميل <u>م</u>ن بين بين يك چند ليح كجدسوچا و دعرد مبرست أندك دروا زه كمول ديا -ايكنخس بابر انعصريدم كمراتعاص كاجره صات نظرنس أرواتعا ليكن أتكيس جك ري تفيس -

كياسي شيرو ؟ تَبَيلُ مِنْ درواند مِن كُولِي كُولِي كُولِي الإيجا-

" وه ما شرقم دن بن گرا بک وگوں کے ساتھ بچی ہوتاہے ، ہم اس سے تم کو اس دخت کلیف دیا۔" اندھیرے یں کفراہواآ دی بڑے کا دد بان طریقے سے بولا" اب کو وہ ڈی سو جا جا چکا ہے گر آ بجی بوٹ جبکا ہوگا ، اب قو ہما داحساب کرد در تم سے جو تم دیا تھا وہ ہم سے سب بجب رلوگ کا صاب چکلیے ۔

: میمایت سب بیے بے جایا شیرو جمیل ریمشکل محے رزی ہوئی ا حادیجا لیا ودی مبادی سے وروان مبزکر دیا اور یون کواڑوں سے میٹ جيد اس كلي ا الصيركيا بوركرك كاركك ففاين دبي دبي دب سكيال بميل كيس :

ا ودرکیمر:

مدتوں کے بعد بدلی بھر تری تقدیر دیجہ ہے دامن پراہمرتی اکسنی تضویردیجہ د ونسرده - مرده و آزاده صداول کا جواب ے دور بھراکاروانِ نوکا تا زوآ فتا ب ساحة جوزندگی ا فروزمنظراً ج ہے یہ جا رے عزم لوک ا دلیں معراجے

ا دراب اس انقلاب ادلیں کا دامن ہما دسے موج وہ انقلاب سے مل کریجرہی جیات افر زنسنظریٹیں کررماسیے ۔شاعرما فتاسیے کہ ہما دا عزم نو بے کا دنہیں جاسکتا کیونکہ بھا دسے نڑا دنوکی صداحتیں اپنے اندرا یک غیرفانی امیدرکی نوید لٹے ہوسے ہیں ۔

ایک برترد دستنی کے انجم دعودسیدتم ایک بهترندندگی کی ا ولیل امیسیتم

ا وربرٌ انتباً شَاعِيكِ كلام كى طرح ان ثمام والجدلى انتباً بمى سب وبما دست سوزياً مندسل محرّم المبخيل بن پاكستان سے والبنذكر ركے بير بياب شاعرى فكرتام ومك فكرب جاتى ب - ادرسناده د بال بين كن بدرخشان أ خابون ك تجليات كامكس د كما كا ديتاسه ب

## المرهبيرك كي اوث مين ، -- بنيه فيه ٢٥

میرے احضا ڈیپلے پڑے نکھے تنے اوریں مِلری سے اٹھ کھڑا ہوا مجبت کی ستی ہمری کہانی میرے دل پرچیل دہاتی کیسیاآ دی! … ۔ اورکیسی حورت إ ... ا درعشق إ خالق سنكس منى سے جاكته بير بهال مجيجا سب ا در مي إ ميرى ميرى إ

یں ہے ہوک ، دک قندلی کل کمدی ۔ اس روشنی کے سہارے یں ای بیوی کو دھونڈسٹ چھ تھا ؟ ان نظروں سے یں اسے دکھیا

چانها قبله کیا برسد در او دوشنی کی ضرورت دینی امن کی دوشن جس چیزکو د کھاتی ہے اسے دومری چیزکس طبیع د کھاسکتی ہے؟ میں نے سوما شایداب نینا نہیں ہے گی ۔ اس جاند بااس سورع کی دکشنی می اسے الماش خکرسکے قویم میں کیا ہوں؟ بھے اسٹے من سما يواغ جلانا بوكا وداس كى دكشنى نينا كودْمعونا للسفرك \_

اورآس د لميزكوحب بس عبود كرگياتومي ديوا دول كي يجكيان فتم مرموثي تعين .... يكن اب ميں كهاں جا دُن : .... كيا جيك كو كي به نبائے كا ؟



مصنفه: داکٹرانعا این دنبگانی سے تیم

جس میں نبگالی زبان وادب کی تاریخ اور مسلما نوں کے ملی دار بی کا رہاموں کا بنامیت تحقیق و تفصیل کے ساتھ

جائزه لیب گیاسے ۔ خامت چا دسوصفات ۔ مجسلد نوبھودت کیکین گر دبوسش قیمت چا دردے ہے

ا دارهٔ مطبوعات پاکستان بهرسطیس تا اکراچی

## مهماري منوقي

سلمان حکموانوں اورنسکا دوں سے سروین پاک وہندیں ہوسیتی کے فن کو ذندہ دیکھے او راس ہیں نے سے اسالیب اورا ہمگ پیدا کرنے کے سلسطیں چوگراں فورغدات انجام دی ہیں ، اس کما ب پی اس کا ایک ٹارٹی جا کرہ بیش کیا گیا ہے۔ ہندی موسیق میں عربی اور چی اثرات سے کس کس طرح نورشگوا و تبدیلیاں ہیداکس اور تا دی میں کن اہم سلمان موسیقا روں اورنسکا ووں کا نام محفوظ ہو چیکا ہے ، ان کا تعارف اور تا در کی ہی منظراس کما ہیں جیٹی کیا گیا ہے۔

\* بها دی موسیقی میں ان مسلمان شا برین کا بزگر و شامل سیع :

-ان دیس فال

نظام المدين دمونانك

سلطان مين شرقي ميان تا كامين

حضرت اميرخسردُ

مىيىت خسال ئاتادىمىنىسەخال

نوبصورت مصودیرودق ۲۷ مصفحات ـ قیمت با دہ کے

ادارة مطبوعات پاکستان پوست کبت کراي

الثامسلف،

# صرت شاه جلال

### سيدمةضئعلى

آبک کتبہ ہم کا مرہوا ہے جس کی روسے شاہ جلال کے ور و و سلم آئی صحیح کا دینے متعلیٰ کی جاسکتی سے - برکتبہ آ بجل فرد ہدا کہ سے جائم خالی کے محفی کا دینے متعلیٰ کی جائم کے اس کتبہ کی دریا فت کا سہرا معصوم شمس العلما مولا نا ابول نصر وحید سے - برشہر سلم سٹ کے محقے عبر خال میں العلما مولا نا ابول نصر و مید کے مسلم میں العلم میں میں میں میں والے دریا اس کی عبارت کو مطبر تبیل شن نے پڑھا ہے دہوا لہ کتبہ ، جا شہ خال و ما الما کے جائب خال و ما کہ دریا ۔ اس کی عبارت کو مطبر تبیل شن نے پڑھا ہے دہوا لہ کتبہ ، جا شہ خال و ما کہ دریا ۔ اس کے ۔ اس ۔ ایس ۔ بی ۱۹۲۲ ۔ بی ۱۹۲۳ ) عبارت بر سے : ۔

کہاجا تا ہے کہ پرگذی کی پینچے برشاہ جلال کا گزارگو و نداسے مقابلہ ہوا اور فنیم کر ٹری آسانی سے پہا کہ ویا گیا۔ وہ دریا ہے المک انزرہ آور بیری کو ایک مصلے پر بیٹی کر جیوا کہ کر ان ان کی بیٹی ہوں کہ ایک ان کی بیٹی کے بیس انکرزہ آور بیری کو ایک کا دائر تھی ہو بہا کہ ان کا دریا یا دکر دیا تو اس کو گرا گوری کا دریا یا دکر دیا تو اس کو گرا گوری کا دریا یا دریا تا ہو کہ کہ گوا دیا ہے۔ اس سے کہا کہ بھیجاکہ اگر کسی سے اس کمان کا جراح والے اور اس کے ساتھ ایک ذہر وست آئی کمان جی سے اس سے کہا کہ بھیجاکہ اگر کسی سے اس کمان کا جراح والے ویا تو اس کمان کا جراح ویا تھا ہے کہ میں بھیجاکہ اگر سی میں میں بھی اس کمان کا جراح والے ویا تھا ہے اس کا میں کہ بھی کہ اس کا حدالے اس کا میں کہ بھی کہ دریا ہے تھی گھا ہے۔ مقام پر عبور کر دیا جس کہ دریا ہے تھی کہ اس کا میں کہ دریا ہے کہ دریا ہے گورکو وند لا جا یا نوٹر بہترہ کا کوئی یا جگذا دیا ۔

یہاں پینچ پرشا ، جلال سے دیکھاکہ بیہاں کی شی ریگ اروپ ، ذا تعدید بان سے ماموں کی دی ہوئی تی سے موافق سے - چنا بخدوہ وہ بہ مہر کھنے کہ اس متام پران کا رومنہ تعبیر جوا۔

منظومها ہی، شرنف اجمیق، وغیریم ۔ اس مختفر فہرست سے بھی اندازہ ہوجا تاہے کہ اس وقت کی اسلامی د نبایکے سکننے دوروست علانوں سے گوگ اشاعیت دین کی خاطرشاہ مبلال سے ہمراہ شریب ہو چکے تنف ۔

يجي وقت حفرت سلب بينيان كاعمره سال عن اودان كا دصال ١٩٠ يا . عسال كاعمرين ١٥٥ عد يا ٢٠١٠ م ١١٠ ين موار

إن كل سال وفات شاه جلال مجرد تطب الدين سي تخرج يع

معنی المراضی کے بعدآپ نے اپنے معقدیں سے کہاکہ وہ مسلع میں ہرطرف پھیل جائیں اور دعوت اسلام کوعام کریں ، ودرشد وہ ایت سے خویمت طف کا فریضہ النہ کے باہر صدر سراور کی بناستھ بھی بنالیں۔ زیادہ ترکوک جینتیا کے باہر صدر سراور کی میں مندور اجرار اور کو کرنے جاری وہیں ، بناستھ بھی بنالیں۔ زیادہ ترکوک جینتیا کے باہر صدر سراور کر کہ تھے ہے ، اس وقت اس علاقہ میں مہندو داجر سلط نے ۔ سنام کی صدر کی میں مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسبے اور کو کہ کا نواع جنوب اس وقت داج اور کو اور کی میں مناسب مناس

و اکثریتیک از دردند دُنگرمودیمین نهکال کا حیال سے که شهودِ حرافشی سیاح ،آبن بطوط عبی شاه جلال سیر آگر ملاتفا-ا بن بطوط کا پیرغر دی ۱۳ – ۲ ۱۷ سا۱۰) سے موسم سردا بین قرار با تلہے - وہ اپنے سفرنا معین مکھند سے :

إ شي البحثيم تصدّد سع مله في من شاه جلال اوران ك باكفس رفقاكي مدكا نظاره كريد

سن ۱۳۰۳ اُرہے ۔ موسم خزاں کی شام ہے۔ اگر مشرق بنگال میں اس وقت کوئی شخص نظارہ کرتا تواسے ۲۰ سبر اسی وضع فطی کے
ادی تھوٹروں برسوارا تنے دکھائی دیں گے۔ برمقام وادی مرائے گئے جنگلات ہیں۔ دو دوسوار دن کی قطار ہے ۔ گھوٹروں پرکوئی سجا دہنہیں
ہے بلکہ حمولی ساندوسا بان سے ۔ شہرسوار دن کا باس شاوا رہ ہیں ودان پرلا نے لا نے ، مولے کبڑے کے کرتے ، مروں پر شہرے شہرے علی معروں پر شری فرانی ڈاٹر میاں ۔ دیکھتے ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ مجا برہی ہیں اورا بی نقر بھی کسی کے گھر میں جردان استکار ہے کہ کہ میں اورا بی نقر بھی کسی کے گھر میں بیروں کے جرم میں سے کھر اندان کے مرم ہے بھی اورا بی نقر بھی کرنے فائر برطور سے دہ دیندار کوگوں کا گروہ معلوم ہوتا ہے ۔ لیعے ، سورے کی آخری کرنیں بیدوں کے جرم میں سے بھیے اپنی آئی تھی کرنے فائر برطور کی انداز کو ان سے حکم میں اورائی میں اورائی کا ترب کرنے فائر برطور کی آخری کرنیں بیدوں کے جوم میں کرنے تاب انداز کی تعرب کرنے فائر برطور کی آخری کرنے کی انداز کوئی انجاء

ے لئے وقف رہ سکیں ۔ان کے زہدوورع کا حال حب دور وراز لوگوں کے بہنچاتو وہ جوق دوجوق ان سے رجوع کرسے سکھا ور س سالگاگی رجانع بدایت دوشن رہا۔ وصال سے بعدان کا مزادمی ویمی بناچہاں انہوں سے بیعمرگذاری تھی۔

دیگا ، شہر سہد کے شائی حصد میں ایک مرتف جگر ہواتی اور مرج خلات سے ۔ ہرقوم وسلت سے کوکٹ ریادت کے لئے آئے دہتے ہیں۔
دیگا ، کا قبہ بڑا شا ندار سے اور میباٹری کی طون واقع ہے ۔ ورگا ہ سے چاروں طون شخت و بھا رہ سے جاروں کوئوں پر بڑے بڑے اور پنے
مندن ہیں اور مزار مجالوا ایسے آوپر بختیتری بی ہوئی ہے ۔ اعاط کے مغربی جانب اور درگا ہ کے ایک حصد کے طور برایک جہوتی سی سیور بھی
بی ہوئی ہے ۔ جے سٹر واکر نے مکر د منوایا تھا۔ یہ مٹر واکر و م ع اس موس ہو ای ای میک سلمت میں مکافر دیے تھے ۔ ورگا ہ کی سب سے
بی مخالدت ہو گلند میں کہا تی ہے ، داور میں تعمیر ہوئی ۔ یہ امیر سلم سے بڑی مب رائی ہوئی ہے ۔ گبند کے جانب جنوب جو سجد ہے اسے
بیرام خاں ، فوجوا دسلم شان میں ما و منوایا تھا اور بوج وسومت سلم مثلی سب سے بڑی سب دائی جائی ہے ۔

سلمت میں جبٹم میں کوئی سلمان ماکم تعینات ہوتا تھا سے پہلی تقریری پر درگاہ کی زیارت کو پھی جانا لازم تھا ورجاءوائد ترمید اداکرنی ہوتی میس غیرسلموں سے بھی برزیا دے کرائی جاتی تھی اس روایت کا ذکر مسٹر کرنڈ زے یے بھی کیا ہے۔ برصاحب 2 ، 12ء میس اسر مرکز ہوتی ہے۔

سله المسي كلك معقره موسم في الله والني زيادت كاحال اس طرح كلفت مين : -

"اب عید تبایگیاگد انگریزی دید یگرنت کے معربی به ضروری سے کہ وہ قدیم رسم کے مطابق مشہور بر رگ حضرت شاہ جلال کی درگاہ برصاضری دید۔ بیہاں ہندوستان کے ہرمقام سے مسلمان زائری آئے دیتے ہیں۔ بعدیں بجید به معلوم ہوگیا کہ درگاہ کے جا درین دخوام ندہی جنونی باخطرا کی بالکل نہیں ہیں اور برا برکام ہی نہیں ہے کہ خرسی مفتقدات سے تعرض کر دن اور اس خوض سے میں جی کہ خطرا کی بالکل نہیں ہیں اور درگاہ کے لیے مجالت جلوس دوان ہوا جیتے دروازہ ہی براتا دریکا اس خوض سے میں جی کہ دائیں آگیا اور برا مرباری رعیت کی خوشنو دی و دکوئ کا معن ہوا ۔ وحانی پاکی سے سرفراز می کرمیں اپنی جگہ وائیں آگیا اور برا مرباری رعیت کی خوشنو دی و دکوئ کا معن ہوا ۔

شاہ عالم کے فرزند مرزا فیروزشاہ بھی دلمی سے یہاں آئے تھے اور وہ مامیں ابنوں نے بھی درگاہ کی نیارت کی تی۔ بہاں بربات با دکھنی صروری سپے کہ صفرت شاہ طلال الدین مکہی اُٹنے جلال الدین تبرکزی سے ختلف شخصیت ہیں۔ آخرالذکر کا مزار پنڈوہ بیں سے اوران کا وصال ۱۲۰۱۵ میں ہوا تھا۔

حضرت شاہ ملال سلم کی کے پہلے سوائے ہم ۱۱ اوس کھے گئے جن کے تخریکہ نے والے وسطِ مبد کے بزرگ جیدالدین ناد مولی کے فاندان کے کوئی صاحب تھے اور شاہ ملال کے ساتھ رہے تھے۔ ان کی تھی ہوئی کتاب کا نام "روضة الصائجین" ہے بعین الدین فادم درگاہ شاہ مبلال نے بی ایک سوائے تکھی تھی ہوں اس نام ہر شد قلی فال کے حکم سے نیاد ہوئی تھی ۔ نصیرالدین جیدد، منصف ملیٹ نے بی ۔ ۱۹ میں شاہ مبلال کی ایک سوائے تکھی جے "سہبلی ہی "کا نام درگاہ کی ایک سوائے تکھی ہے تاہدی ہی ۔ کہ اور ساتھ کی ایک سے استفادہ کی گیاہے ، جائے ہے معانی مدولات کا الحاق ہے گئے ہیں کا نام درگاہ تکی مدولات کے اللہ موائے تو ہی کی دہنیا دو ما فر نبایا۔ درگاہ محالم شاہ میں ڈوکٹر والی نے موال ہوئی ایک اور سیس کی کو بنیا دو ما فر نبایا۔ درگاہ محالم شاہ کے دہنے والے مغتی المبرالدین احمد نے بھی اور اب شاہ مبال بعنوان شاہ مبال اور ان کے نوام "کھی ۔ اس کتاب دیگائی کا نظر نانی کہا ہو اا کی ایک انداز سیما جاتا ہے ، بھی جھی اور داب شاہ مبال میں مسلم کے مالات برکمل ومت ندما فرنسی جھا جاتا ہے ،

۵۵

The same of the sa

The second secon

## مياحين ببر

### محملكريم

جہاں کہ سنتے میں گیاہے برمیلروا تسی بہت ولمچسپہ اور دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کا دنگ و دمرے میلوں سے بہت مختلف ہے ب ہے بھیے سادے علاقے کی آذاوروں اس میں پوری طع ساگئی ہو۔ اس سے پیٹھنے معنوں میں میدہے ، لینی سادے لوگوں ، حورلوں ہواد کی سام بھی اور گھری دلمپری کا نتیجہ ایک اجتماعی شفار جیسے دہ اس میں اپنے دل کے ساتھ شالی ہورہے ہوں اور لمبینے ول کی سادی انگیر اور مراویں لے مہوئے ۔ ظاہر ہے کہ اس کی تہدی مجتب کا دو ما مگر جذر ہے کا دفر امین ہے جو انسانی فعل سے کا بہترین جذرہ ہے اور بشاش بیٹانش ، تندرست وفرانا النسانوں کی اقدادی صوصیت ۔

اس مبلیر بطاطاا درسی جدل کی بوری بوری آزادی نظراً تحسب اور و کیمیت بی خیال بدا بورسی کور برور بر اول بی کا آزیاب سیمیت منبی بخشری برسی به بین کرانی فطری سیمیت از ادی و بین برای دری دو او بی برسی به بین کرانی فطری ای ایس با بایا به بین کرساته ساست آگی بور بینانی ایر میل کی و ای بین کرد بین البیلاین، دری دو با نوی تر بیک نظراً آری به میلی کی دو برس بر بیا تحق ادر برای بادرانی میلی کی دو برسی بر بیات میلی بادرانی بادرانی بادرانی برای بادرانی بادرانی بین برای بادرانی بادرانی بادرانی بادرانی بادرانی بادرانی برای بادرانی بادر

تیری ڈانچدے کی وج مثیاں میں تاں بیری مناون چلیاں تیری ڈانچ دے کی وج مہاروے دی والیا موڈمہاروے رتیں اوٹنی کے کیے میں گھنٹیاں ہیں تیری اونٹی کے کیے میں گھنٹیاں ہیں تیری اونٹی کے کیے میں اس ہے ۔ اے اوٹٹی والے اونٹ کی میاوٹر ہے۔

يه معروبى عرب كاسان؛ اوراد فتى منان اور بها وكيوسك دسين ديك ذارون كى يادد لاتى بوى اس كالكاكيف اور معى ووبالأكوي هه - عرض مينن بهر كاميد محض ميد نهيس، زندگى ميد - اور عيس في اس كوايك بارد كيما بوده اس كوعر بحرفر اموش نهيس كوسكنا +

يمزادير جع بوف لكت بي، جال روحا نيت كافيضان مي حاصل بومايد اورتفري كاسان كمي -

ون برکامزارچرستان کے مین وسطین معاولیورسے کوئی بیاس بل دورواقع ہے۔ یہاں برسال موسم بہاویر چعوات کی تبعوات میلدلگاتا ہے۔ اور کمل دوما دمینی فردری اور ماری کہا گہمی اور چیل بیل میں بیت جاتے ہیں۔

کیتے ہیں کہ اُرج سے اُڑھائی سوسال بہشرا کیک مندورا جرج ستان پر کو کرت کرنا تھا۔ اس کے بال ایک حمین وجمیل بچر پیدا ہوا گرجب راجہ پنے بچکو دیکھنے گیا تو وہ آہستہ آہستہ آہستہ کار پڑھ راتھا۔ راج بہت بہم ہوا اور اس نے نیصلہ کیا کہ اس بچرکو زندہ بنسی بچوڑ ناچاہئے۔ وائی بچرجی مال بحق وہ کیسے گوا واکر آئی کہ اس کا لال مادا جائے۔ اس نے لینے کچڑھ ترافرا دکو بلاکر بچران کے سپر دکیا اور داست کی کہ بچرکو بیائے کی دمروا دی لینے برتیا وہ دیا جائے۔ وائی کے مقترین نے لاکھ کو کشش کی کہ کوئی اس بچرکو دیلے گرکا فروں کی ملکت میں کوئی شخص مسلمان بچرکو بلائے کی دمروا دی لینے برتیا وہ اور و دو کہ گوشند کے سامیس ان اور اس جگرا کے دوست کے سامیس ان اور اس جگرا کی دوست کے سامیس ان اور اس جگرا کے دوست کے سامیس ان اور اس جگرا کے دوست کے سامیس ان اور اس جگرا کے دوست کے سامیس ان اور اس جگرا گیا ۔ دوست کے سامیس ان اور اس جگرا گئر دول سے گئے۔

جب دانی کویہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت دیخ ہوا۔ وہ بعجلت تمام ان اوکوں کوما تھ لے کواس مقام ہرائی تاکہ لینے بچرکود کی کھوکراسکی برانی کوئی حدز دہی کرمچر خیاری مکڑی کے ایک جھرائیس ٹرا ہو لہے جو دکخ دہل وہ ہے۔ یہ دیکوکر کرمچر بند دست اور زندہ ہے دانی باخ برخ برخ گئی اور س کویقین ہوگیا کہ رہے نہ ذرہ دہنے کے لئے ہدا ہوا ہے اور کوئی فوق الفطرت طاقت اس کی تکہبانی کردہی ہے۔ اسلٹے دانی نے فریقیتی و تعثیر شی کی ضور ورس نے کا دروالی حلی گئی۔ ہیں بحرج بسب جو ان ہوا توجن بر کہلایا۔

مین پرکامز آردوائتی قبر و تعریفی بنیاز محن آبک گبی قرید جس رکتکر تغرخ کراسے محفوظ کردیا گیاہے۔ یہ قبر تغریبا ، وافسط لمبی اور انشیج کی مراب ایک با ماہ با منظمی دونت اس کے سرا ارتباطی کی مشاعبی کرتا ہے۔ جولاگ سرا در بیٹ تاریخ کا سائد ہی کرتا ہے۔ جولاگ س مزاد بیٹر تن بی با نظری ہے۔ اس قبر بیٹر تاریخ کی کہ با نہ حدث میں با نظری بی بیٹر اور مسائل اور کرتے ہیں۔ اور مردج ب سال بسال ذیا دت کے لئے آتے ہیں قدمنت کی مرتبر طابوری کرتے ہیں۔ اور مردج ب سال بسال ذیا دت کے لئے آتے ہیں قدمنت کی مرتبر طابوری کرتے ہیں۔ مزاد کی قریب ایک حرب ایک حرب ایک قریب ایک حرب ایک

میله که دنوسی مرار که ادوگرد دوردور تک دیت کیسلوں پرانسانوں اوراو نوں کا تھا تھیں اڑا ہوا سمند نظر آ تہے۔ دیگستان کی نادوں بھری مالؤں ہی بینظراد رہی دکھیں ہوجا تا ہے جب سرٹولی کی حودتی جگہ جگہ جے جواکر دوٹیاں بچا دہی ہوتی ہیں ادر شعنڈی کو تعدی ہ ہے۔ خور دوش سے فراخت کے بعد جگر جگر جو حرفاج کا نظامہ بڑا ہی داکش منظر ہو تلہے۔ بنسری کی تمری ادر مدم بھری تا نوں بچوستان کا جو مزاج ایک سی کیفیت طاری کردیتا ہے جس میں دوحانیت اور تقدیس کی چاشئی ہوتی ہے اور تفریح میں کاسلان ہی۔ اس میلکی ایک اور خوج ایس جر جنگ اور بجست کی منظم کہا نیاں طبطی تھا ہے اور سا در تی کی کے برجم جوم کرسنات ہیں اور سننے دانوں کے ذہن برگرا امر جو پڑھی تھی ہیں۔ بچوستان میں خواجہ خاص فرید کی کا فیوں کو وہ شہرت اور قبر لیت حاصل ہے جوشا کیسی اور علاقہ برکسی دوسرے شاعر کی تھیں ہیں ہیں۔ دک خواج صاحب کی معرفت سے مرزی کا فیاں جگر حکم کی تھی تھی اور کا دھی ادھی دائی سے وقی محقلیں جمی دہ ہی دہ ہی دہ

\*\*

نقرونظر

ا ذخوامه دل محد دل المودل محد دل بریت منات الم دارد المودل المود

برجموع ۵۰۰ دوجون،ایک تعادف،ایک بین نفظ ادر ایک بنیدر بی نفظ ادر ایک بنیدر بی تعمول صنف دیا سید برای به بایت مقبول صنف دیا سید بون بحل بی بین مرکو در کردی دیا سی بین برای به بات به ادر دیا سی بین برای به بات به ادر در ایک ایل دوق اس کی لطا فت دمودد در ایک ایل دوق اس کی لطا فت دمودد تر بی سامل کار دار می الطا فت دمودد تر بی سامل کار دار بی الطافت و برای سال نام می منابع بر مالی ایمی می بیا بی می بیا بی می بیا بی بیا بی دو اس سال نام می می می بیان می ایم بی بیان بی دو ایمی بیان برجانهی می بیان کی در بیان برای بین می بیان کی در برای بین می بیان کی در برای در برای در بیان کی در برای در برای در بیان کی در برای در برای در بیان کی در برای کی در برای در بیان کی در برای کاری کی در برای کاری کی در برای کی در برای کی در برای کی در برای کاری ک

خواج ماحب کی ذہنی فضا ایسے مناصرسے مرتب ہوئی ہے جوانہیں دوریتے ہیں۔ لِنداحس بِی اِللہ المبنی دوریتے ہیں۔ لِنداحس بِی کی رہت کا واک انہوں نے کا یا ہے ، دوآئ کا شاید ہی کوئ شاعرگائے۔ اوریکن سے یہ میلان کسی قدر زیا دہ معلوم ہوجی کی دجہ سے جدید طباقی ان کا ساتھ مذد دیسکیں۔ مثلاً سے

﴿ وَاتَّا كَاوَدَ مِجْوَثُرُ وَدَرُودَ وَمُكِيرِتِ مَنْ <u>كَنْتُ</u> اسْ مَكَ ذَرْتِ وَدَلِينِ وَوَدَرَدُدُونِونِ

مبهت بهرّه الحريما الكي بجاشت اس كواردوس قرب تر الكينانوس بناياجا تا مبياكه ما آل ا ورخوزنوا برصاحب سلامت مدد

انتدادس کیاہے ۔ پھر کھاشاہی کے اندازیں تجنیس لفظی سے ہوکا ایک کے اندازیں تجنیس لفظی سے ہوکا ایک کیا ہے وہ کا ا دیا کیاہے دہ بھی عہد دفت کی یا و دلا تاہے بعض جگر کمنٹیل اسر صریک قطعی ہے کہ اس میں تخبلی مجیدیا وُا و دا شا دریت کے گئے گئے انسی بھی میں دامن النواع یا گئے اُنسی بھی ہے کہ اس کے با وجو داس مجد عمرکا دامن النواع یا سے لبرنہ ہے۔

تيزم واأورتنها بجول منعات وونيت بنارد

نا شر؛ مکتبه کارواں ،لاہور نظی*ب ،غزلیں ،قطعے ،گی*ت ذکل ۱۸۰ سیرکیسار دیش<sup>ی</sup>لا ادركرد لوض كاتعارف يرسب أيك شايين سـ شاعرك لا إ دوح رکو ذَیرِ وام لاسے کی کوششنب چیں تیکن بہ تدبیرشا یومی کا ثابت برو کیونکر س باسرار نصایس به تنهایمول اگا و ربر دا ا حِرْصاب وه - اشفاق احدا يسركمسانه، بس اس كابهت مراددنفشد كمنواب سد شايركسى بن بزيو كاحراب موسكة خبرنیاَ دی ا وداس کی شاعری کی نف ک*وسیجنز کے ب*لے اس کے دوؤا ا فسانه نما تعادفون كاسطالع ضرورى بـ اوركي يحبب نبير ا پک دیبین قادی اس ما سرارنسنا ا دراس پر گھوسٹے بھےرتے کرد ارکونودیم بعانب مے جان مختصر مگر بعاری سے بعض گھرا کی طرح نظموں کوبھی ہماری کیشیں کیا مضا نُقہ ہے ؟ ۔ نظموراً پس برده جملتا ہے -اس کے بمعن نہیں کہ طبیع - بی - انتس کم طرح اس کے مجدم میں کوئی حرب دا ذکسی طلسی در وا ذہبے ک بِتُ كھول ديتاہے - بلكرسنانا ، ہوكاعالم كھوئى كھوئى كوكى فضاءكم تفهراتهوا ولءا فعانوى سمال انتكئ موسول ا ودمجير بعادكوا ے نے سسکیاں ،سوچ ، اکبلابن ، و دری ، ویرا نی ،نیمولی پسا بانبى، سرگومشبان ، جعلى الهيش ، ساسط - يرسب اي مبهور كيفيت پريدكرد يے بي يجن بي كہيں كہيں آسيبوں ، چرٹ بلوں اد جشنون كا ذكريبكا لا كسله كا في المرا دوكر كالمسين اصلی ٹنا عرصا من دکھا ئی دیتاہے۔ جودومرے ٹنا عروق کی طرز بالعمرم ماسط بهجاسة موضوعات بي برقلم المحا ماسير - نيز جوالة تنها پیمول کی صلامت شایدشا عرکی فعات پرما دی جدکسک اسکی به نظموں پرما دی سے جینی شعراک طرح چندی اولوں سے معنی

بادد بگانا اس کا بڑا وصف سبحد گریم پھیجٹری سے تدیارہ آوا دہ کر بروں ہی کا جا دہ سبح بروں ہوں کا جا دہ ہوتے کے منوب ہورت بارہ کا خارہ کھٹرے تاروں کے جہٹے کی کا مناوں کے کہنا اور اس سے خابر سے کہ شاعر ہے گھاٹ گھاٹ سے بولیوں کے موق دول کے موق کے موق دول کے موق کے موق

ازجیل مک مرویج اغال صفحات ۱۲۰ بیت بارد دید ناشرد گوشهٔ ادب ، لا بور

غزل می کامیا بی کی ایک بی شرط ہے جیکہ شاعرانی ذات کو اس صف کی پارہ پارہ میشت بہمادی کر دے ۔ اس سے نے ذہن کو ایک خاص انداند سے سد ھانا پڑتا ہے ۔ وہ ٹیٹر سے ترجی کو سے جو ایک خارام میت کی ہے دیدا ایس سے بیدا ہوتے میں ان کو ایک نیز دھا ایش و رہ کے ادا جائے جہتی ملک سے اپنے مزاج اور کی گیا کہ صد تک رقات کی بیدا کو لی ہے ۔ اس طرح اس سے خود کو می ایک صد تک رقات سے کیفیت پیدا کولی ہے ۔ اس طرح اس سے خود کو می ایک صد تک رقات سے کیفیت پیدا کولی ہے ۔ اس طرح اس سے خود کو می ایک صد تک رقات

ازبتیر فاروق مینائے عول منفات ۱۹۲، قیمت بین روپ ناشرد مکتبر لالر ذار، چیپ جون باشگ الفنشن شریر کراچی ماری مشکش سی مطریون نامیش میراچی

اگلاس بیشکش کے باطن کا اندازہ اُس ظاہرے کیا جائے واس کے سرور ق بہا زراسی باتی مکا بیند دار بے لواس سے آگے رفیعنی ضرور در تنہیں اختیاد کی خرور در تنہیں اختیاد میں اور در اس کی کوشش یہ ہے میں اور در بال کی کوشش یہ ہے میزل کی زبان میں غیم جا اس سے دیا وہ غیم دوراں کی تصویر کھینے۔ میزل کی زبان سے دوا بنی وشخیب کرفی دوخلاقی ارتی میں داخل کی دوخلاقی در علی کرفی دوخلاقی در علی کرفی دوخلاقی در علی کرفی دوخلاقی در علی دوخلاقی دو

الرحسرت مویا کامروم میخات ۱۹۰ انتیت بین ردسه ۱۸ ناشرد نیا دایی ،کراچ پاس کمته کی ان شعد دمطبوعات بی سعسے جرببت بیکا

من بی شائع موکریے مدشہرت ما صل کرمکی ہیں ۔ حسرت موبانی کی زندگی تمام ترجد وجہد کے ہے گئے دو ایک ابیے معنسون کی با داش ہر جہد کے ہے جوان کی کا دش فلم کا ننجہ ند تھا ا در فید و بندکی شدید ترین سختیاں سہیں ۔ قید فرجے " اسم باسمی ہے کہ اس بیس اس نیو فرجے" اسم باسمی ہے کہ کہ داستان و درجے ہے ۔ آخریں جبل کا کلام اس دلچسپ آب ہی برمستزا دسے ۔

ا نرملیم با ناسی میشکر یا صفحات ۲۲۰، قیمت نمن دوسی ناشر : کر دارٌ پاکستان چوک کواچی

براك بوال سال إنسان لكادك انسالون كادلس مجوعت ارح تبدي نبش اخطي اس كرعيب اود إوكن الماش كرساخ كاكام نقا دوں کے مبرد کر دیاہے اور شایل عض اس دعوت کویڑ ہے شوق سے نبول کریں میکن دو تیسلیم شایداسے گوادا ندکرے بکا ہ اشاسے دیکھاجائے تواس میں گن مہدن کہ برا کے بڑی بات یہ سے كرانسان ككارسة رسم ورو عام كى بيروى فبول بنيس كى يدوه بينامي مفرد تصور سے ہوئے ابی ہی بسندا ور دوق کی دا ہر چلاہے۔ پېلامې افسانه ترتی پسندوں کی نام بها د آ د دش عمکتی اور ا دب فن سے دھونگ کا پردہ چاک کرتاہے اور پڑی چراک سے ایک غیرایی دویدک عابیت کرتاسے "ان ما درن الرکیوں سے ا تچقری بهتریم بواینے نبالات ا در کلب کوچیپا نابنیں جانتی ۔ اور سودابازی کے فن سے وا تف نہیں " یہا فسا نہ احمکمسیلیوں اور فبقهون برانكما كيلسب - اس طرح كئ اودا فسا لون بين لمبي بذارجي كى برق دش نقرئ لېربرابرموج دسېم - مشا بده دربيان ميں انفراد تيودين - "بيروئين سے انسو -" "خاندان كى ناك "ده لڑك -" بُّارِيَّ كِيفَى لا قات . شَكَفت طافت ين ديج موسك إن - اور ببت منوا زن نقط نظرظا بركرية بي يعض جيزي نقوش اخاك ا ورنصودات ہوسنے با وجودا نساسہ کی تعریب پرلجسکا اترتی مِي ودان من شعرت كاخاصا دما دُسع :

رلولو کے منے ددکتا وں کا انا خروری ہے۔ (ا دادہ)

م الوالاتر منيطه: بقيصفر ٢٠)

بير انتهم بايستانيول كدل كوابهارا، كرياما اورانها في كرم بوشي واولوا لعرى كرسا تعدّ كريسط كي تحريك والما رب كار

تحقیظی ذات میں ج شاع اورمنتی ہے وہ ایمی سویا بہائیں۔ وہ برابرنر ندہ ہے۔ ایسطرف دہ وبہات کی ترتی کے لئے روزوشب انتہائی تی کے ساتھ مرگرم کا دہ ہے۔ اوراس کے نیفے اس کی توج تی صند بات و احمالیّ کے ساتھ مرگرم کا دہ ہے۔ اور جب ذمردا دبوں کا وہ بوج جس کی تصور اس ترکھی ہوگئینی تھی کہ،

> ا معدد را کمیت تصویراس طرح کا تعینج د ہے باددوش زندگی کوہ گرا ن زند گی

کچھ بہکا ہوجاتا ہے اور ول میں اس کے مبوب شخل شعرونینرگی آمنگ بداکر تنگ بدتوه بری قوم کا دل دواع اور زبان برایک سی شامری کلیترک ا جعجتام تست کے احساسات و مبذبات کی ترجانی کرتی ہے موجودہ انقلاب نے پھر شاع کے دل میں ایک دولا تازہ پیدا کیا ہے۔اوراس کے درخیا مستقبل کا نقیب ، اس کی آورد و کوں اور ترتنا کوں کا صری خواں بن کوہ ایک بار بھروہ آواز لبند کرنے کو تنا سے جساری قوم کی آواز اوراس کو تیزرک محامل سے معرف میں مستارہ کا مزین میں مستارہ کی میں میں مستارہ کی تابت ہو۔

صوراسرافيل

ممعنی انش نفس قاضی ندرالاسلام کی منتخب شاعری کے اردوزام

نندالاسلام سلم بنگال کی نشاة افتان کا پهلانقیب اور داعی تعاجس کے گرمبار آب تک نے مورا سرافیل کی طرح قوم کے تن مردی م مجھر جات نویو کک دی۔

اس كامقدمه بونهايت كا وش سع كلما كياب، قاضى ندرالاسلام كي خفيست اورشاعري پراردويس اپني طرز كانا درمقاليه -كتاب خوبصورت اردولا كي مي جها بي گئيسے -

برصف ديده زيب الأكث مرتي

رنگين سرودق \_\_\_\_\_ زين العابدين كم مُوفلم كاخيال آفرين شاهكا

تبت من ایک روپر آثم کنے ا احل عمطبوعا پاکستاء پوسٹ بیس تلم آکرای







#### بنگالی زبان کا سشهور ناول ما ا

## عبدالله

بنگله زبان کا یه مشهور ناول اردو میں پہلی بار منتقل کیا گیا ہے۔ وو عبدالله، عبوری دور کے معاشرہ کی جیتی جاگتی تصویر همار مے سامنے پیش کرتا ہے جس میں نئی زندگی پرانی زندگی کے ساتھ محوکشمکش ہے اور آخر کار نئے تقاضے حیات کا رخ بدل دیتے ھیں۔

ناول کا پس منظر مشرقی بنگال کا ہے، مگر اس کی کہانی ہم سب کی اپنی کہانی ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے دونوں حصوں کا تاریخی ارتقا<sup>ہ</sup> کس طرح ایک ہی نہج پرہوا اور ہم ایک دوسر سے سے کس قدر قریب ہیں۔

... م صفحات ـ كتاب مجلد هـ ـ سرورق ديده زيب

ساده جلد والی کتاب کی قیمت: چار روپیر

طلائی لوح سے سزین مجلد کناب کی قیمت : ساڑھے چار روپے

اداره، مطبوعات هاکستان - دوست بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

### ذوائے پاک

ملک میں ایک ایسے مجبوعه منظومات کی بڑی ضرورت محسوس کی جارهی تھی جو همارے وطنی احساسات کو بیدار کرسکے اور همیں اپنے وطن کی پاک سرزمین کی عظمت اور محبت سے روشناس و سرشار کر سکے ۔ ورشناس و سرشار کر سکے ۔ روشناس و ملک کے نامور شعرا کی لکھی هوئی وطنی جذبات سے لبریز نظمیں ، لکھی اور ترانے درج هیں ۔ کتاب مجلد هے ۔ خوبصورت گرد پوش سے آراسته ، گیٹ اپ خوبصورت گرد پوش سے آراسته ، گیٹ اپ بہت نفیس اور دیدہ زبب ۔

قیمت صرف دو روپے

ملنے کا پته ادارہ مطبوعات پاکستان ، پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

## ھندوستان کے خریداروں کی سہولت کے لئر

هندوستان میں جن حضرات کو ، ادارہ مطبوعات پاکستان، کراچی،، کی کتابیں ، رسائل، اور دیگر مطبوعات مطلوب هوں وہ براہ راست حسب ذیل پته سے منکا سکتے هیں ۔ استفسارات بهی اسی بته پر کئے جا سکتے هیں ۔ یه انتظام هندوستان کے خریداران کی سہولت کے لئے کیا گیا ہے: ''ادارہ مطبوعات پاکستان معرفت پاکستان معرفت پاکستان هائی کمیشن ،، ۔ شیر شاہ میں روڈ نئی دهلی (بهارت) ۔

منجانب: اداره مطبوعات پاکستان پوسط بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

## مسوڑھے ہرت نازک ہونے ہیں

همده دانتوں سے لئے صحت مندسوار جے نبایت مرودی ہیں جیسے سی جیسے سی جی عارت کے لئے مضور بندادیں ۔

وانتوں کی صفائی سے ساتھ ساتھ سوڑھوں کی محت کا بھی مخال رکھنا چاہئے ۔ پہسوڑھ بھر سے ازک ہوتے ہیں ۔

حانت کو صاف کرنے کے غلط سلط طریقوں سے سوڑھوں کے عضائات زخمی ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ اس لئے آپ میس کے عضائات رکھی جو داننوں کو عض عارضی طور پر جھی ان کے لئے ان کے لئے واقعی مغید مہوا ور سوڑھوں کو بھی تھی تھی ہے ۔

ہمدر دُخِن دانتوں کے لئے نہایت مفیدہ اورچونکہ اُنگی سے استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس کی مدوسے سوڑھوں کی ہلکی مالٹ اورورزش خود بخود ہوجاتی ہے۔ ہمدر دمنجن کا باقاعدہ استعمال دانتوں کی قدرتی چک برقرار رکھتاہے کیڑا لیگنے کوروکتا ہے اور مُرمُن کے لئے کا دگی بخش ہے۔

میخر میکرارد میخری میکرامث بین شش اوردانتون می سیخ موتیون کی چک پیداکرتا ہے





همسدرد دواخانه (وقعیش) پاکسستان کراچی دمساند ایبور

STRONACHS

Date of Market As Card States

ادارہ مطبوعات یا کستان ہوسٹ بکس لمبر ۱۸۳ کراچی نے شائع کیا ۔ مطبوعه ناظر پرنٹنگ پریس میکلوڈ روڈ ۔ کراچی ۔ مدیر : رفیق خاور





بالجاه وأنسه مراز (تعمر به ممه مالمكس



سلهك سنحد ۱۵۲



وصه حصرت ساه جلال رد (دور سے مطر) مرفد ساہ جلال رہ





حومنعا مهازي نظاره

باروس بازار





قوی بچت کے سسرٹیفکیٹوں کی سنٹر ب منافع میں مزیداخت افد بعنی ۵ فیصدی کے بجائے ۲ فیصدی - توی بچت کی تحسر کے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے - آپ کے لئے روپہیے بچانا اب پہلے سے کہیں بڑ پہڑھ کرفائدہ مسند ہوگیا ہے ۔ خاص طور پر تھوڑ است رمایہ لگانے والوں کے لئے یہ روپہیے کمانے کی مفید ترین صورت ہے ۔



ر قرائخانوں سے خرید کیے

روبير بجائيرا ورفائده اطهاتير



و جون ۱۹۵۹ء





صدر با نسنان اور حدر اندونسما ، ڈا ناس سوئبکار



جَمْرُل محمد ابوب خان ، صدر باکسنان: جامع مسجد، واه جهاؤی کا افساح



فلم لیبارشری حکومت یا دسمان ( دراجی افساح: وزیر اطلاعات و نشربان ، جناب حب



آل مشن کانفرنس بینالافواءی ادارہ ٔ تعاون (آنی ـ سی ـ اے) کے اراکین کو صدر پاکستان کی طرف سے استقبالیہ



سالانه ندفراس انجمن سربودی اطفال بلکم حبیبالرحمن کی





الهددد دواخان نابخ آپ کونویا انسانی فدمت مے نے دلف کر رکھانے تاکر بہتر ہے بہتر لجنی سَبُولْبَسَ میرت راسکیس ،

یونان طیب سے علم بردار اور دواساز



ادارہ مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس قمبر ۱۸۴ کراچی نے ثائع کیا ۔ مطبوعه ناظر پرنٹنگ پریس میکلوڈ روڈ ۔ کراچی اسلام



باەئو براچى





### قومی منصوبہ ہ برماست بیل جائے تعمب رہر



مرمنصوب کمک کی خوشما لی کاخدامن ہے۔ جننے زیادہ منصوبے کمل ہوسکیں المک اتناہی زیادہ خوشحال ہوگا۔ بڑھتے ہوئے اخراجات کی پرواکئے بغیر براسٹیل نے ہمیٹنداسی نظریہ کے انتحت جائے تنعیر کے متصل اسپنے ڈبو قائم کتے ہیں۔ جن جس کمیٹی کا ترمیت یافت علادات دن اسی کوششش میں رہتاہے کہ مزلقات کی خاعر نواد مقدار ہروقت موجود وسے تاکھ شینیں برابر بلتی رہیں اورمنصوبہ وقت معینہ پر کمل موجائے۔ ظاہر سب کہ اگر تیا کی مصنوعات ہروقت مہیانہ موسکیس توزم رون منصوبہ تی تکیبل میں تا نیجر ہوگی بلکہ اخراجات میں بھی اضافہ موجا ہے گا۔



برماست تن باستان احتدب

85P-4-5

# خيابان پاک

### بَالْمِتَانَ كَي عَلَاقًا فَي مُسَاعَرِي كَمنظور تَراجُع كَ اِنْعَنَا؟

علاقائی شاعری کی دوایات ---- شهرائے گیت اور میقے بول پاکستان کی نفر ریز سرزمین کی خاص بریدا وارمین . اِن کے منظوم اُردو تراج میم کاید انتخاب چوز باؤں کے صل نغات کی صدائے بازگشت ہے - ساتھ سے نیادہ مقبول شعرار کا کلام -

کتاب نفیس اُردوٹائپ میں بوسے سائز پر مرصع کاری کے ساتھ طبع کی گئی ہے۔ گرد بیش معتور ہ ضخامت : "مین سوصفے ، قیمنت : چارر دیے ، علاوہ محصول ڈاک ،

ادارهٔ مطبوعات پاکستان وسط مکس عدا ،کراچی

مسلم بكالى ادب

(بنگلمسے توجہ)

داکٹرانعام الحق ایم،اسے بی ایج ادی

اس كتاب مين بنكائى زبان داد ب كى كمل مارىخ ادراس كے نفافتى ، تى د تهذب پس منظر كاجائزه كيين كے بعد مبتايا كيا ہے كراس زبان كى نشود نماادرتر فى د تهذيب بين سابان حكم انوں ، صوفيا، ابل قلم ، شعرا اوراد باد نے كس قدر صصد بيا ہے - يوبازه بہت كم كل اور تقيق و تفعيل كاشا بهكا رہے -

پوری کی بنفیس دو دائی س جبانی گئی ہے اور ملاہے سرورتی دیدہ زیب اور زگینی شنامت ، بھفات

تیت ملاوه معبول واک بارده به این مطابع این استان مطابع ایا کستان - پوسٹ بکسی مطابع - کرای

9-7





| <b>A</b>    | سيدمعفرطا بر                     | فرصيغ صبحكابى               | تظمر    |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 14          | ڈاکٹر تصد <del>ق سین خ</del> اکد | دسائی                       |         |
| IF          | رفیق خت در                       | اردواد ب كى شكيل نو         | مقالات: |
| ۲.          | فيغن الرحمن أظمى                 | أتبال كاايك شعر             |         |
| . 17        | منیرفاروقی                       | خسرت روانی ـــــمنفردغز نگو |         |
| ٥٥          | عادت حجازی                       | شرق دغرب                    |         |
| 79          | قاصى ليسعث حميين صدلقي           | شن إبت بيروط نجعا           |         |
| <b>Y</b> ^  |                                  | جيل الدين مآتى              | غزلين،  |
| ry          | بنی و رفعت سلطان                 | شيرانفل حبفري • عبدالجير    | -<br>-  |
| 49- th      |                                  | جميل نقرى • ينوم نظر        |         |
| p=2         | صهبآاخت ر                        | خِوا تَبِي مشرق             | نظعره   |
| ۳۸          | سعيدا حداخت ر                    | سكه ربيراج كى ايك شام       |         |
| ۲.          | احسان المک                       | ٺايي <u>ا</u>               | افساسف  |
| 10          | سيدغلام الثقلبين                 | دوكرخ                       |         |
| At.         | پینس احمر                        | مولانا اكرم خاں             | شخميات، |
| <b>A</b> A, | احرني خال                        | مسنده کافراتم پر دمقرے      | الثان:  |
| 77          | اقبال حامد                       | كارىجيل                     | مقلمات، |

سرد رق من المراجع به ايرون عقره مركز على خلى احيد را بادمنده الكين عكس ١٠٠٠ الخاسعيد ميلي وصيليم شاكع كون ١١٠ دار المصطبوع إلى المنطق في المستنطق المستنطق

سي المستخ إلان

## فروع صبحگایی (آدبهار کا ایک تافن)

### ستيدجفرطاهم

حیات کی بیر حدید کہ سوخت رنظر مسکرا رہی ہے ربانوئے غرنصیب اپنے دکھوں بداب گنگنادی ہے خدل نے اس در دمند وحوال زدہ کی ٹن کی جی انتجاش اوراج اس کے جادیس دقصال ہی آسانوں کی امبرائیں

ده در بھی تصحب غوں کی جھائی ہوئی تھی نایاک شام ہو ستر کے ہیمت جال چیلے ہوئے تھے، نفرت کے دام ہو اور کم ج سلمانیاں ، دلارا نیاں ہیں محوفرام ہرسو بیسائی خوش ادا ، یہ ٹمتی ہوئی سئے نعل فام ہرسو

جهاں جہاں کوئی کشتِ دیراں ہے ابر نیساں کم فیشاں ہم عبار خاطری آند ھیاں ہیں ندل پہیار تم گراں ہے حزیں جوانوں کی سونی بیٹیا نیاں فرشی کسے چک ہی ہیں حبار سے ٹیلوں پہنا چتے ہیں توگور مال بھی گھٹک رہی ہیں

حنائی اِتھوں کی انگلدان پی کشاد اوں کے حراخ روشن خضاؤں سی گیت گو تختے ہیں، نگاہ روشن دماغ روشن گھڑوں پیگا دُس کی جیوریاں جیٹر تی ہیں نفعی، نیمی ترانے لبوں پہ جاری ہیں ہم میں تے حسن الطاف کے ضاف

ضاکوسمهم کرسکی دخرند درشنام سرنسوادان نهوه ضوده فریب کادان نه دام تزویر جالب نمان وه کمیتیان سرسرادی بین نوبن زمیمی تبیک دیمایی ستار کاصیح کی تب د ناب سے جبتیں و تک رہی جب عجیبسی دوشنی نظراً دہی ہے پیدا مرفظسریں مدونجوم وشہاب کاحن ہے مرے تجدا مُہزیں وہ نورکی چیوٹ ہے کدھرتی دان ہی سکراری ہے دہ بادادں سے جوان باراتیوں سے کو یا مجارہی ہے

وه درد کے دام بائے تیرہ کے شناجان ارکٹ دہمیں گلگی میں سیس شعاعوں کے نقر تی ادبیٹ رہے ہیں دہ موت کی ڈائنیں کہ بیٹی ہوئی ہیں خاموش ہمرہزا او دہ جہرخِاک خاک اعجرا، وہ بام ودر بہب کہ آئیندو

مسسکتی دم آوژنی هوئی لاکدارزئین نبعل ری بی نظر نظر میں غرال مراساعتوں کی پریار بچسل رہی ہیں دلوں میں آئی ہوئی تقیس جدار قوں سے بھانشین کل دہی ہیں وہ اسانوں کی گردشیں ہیں کہ آئ محور بدل رہی ہیں

دونگ مجنت ہرزہ کردادخ ہے اس ہوجیلی ہے جوزندگی دردسربی متی دہ ذندگی راس آرہی ہے شاہ وزادی شامشکباری ندشور فریاد نا تواناں میں جی فرش مبرہ وکل، روش روش کی خوش عنائل

صحراصح اسامان طرب، وا دى وا دى رنگين طوفال برنزل عمرا فوش كرم، بردشت جنول گهدار أه جال افسان دولت گشتيال، برخار الم كونوك زبال بي نوفر مرا المونوك نبال بي نوفر مرا المونوك مرا المونوك مرا بي ميكون كلام گل نفسال، به طرز خرا م خوش قدمال بي ميكون كلام گل نفسال، به طرز خرا م خوش قدمال بي ميكون كريم سرخ بهال بي ميكون كريم مرسوب بي اي كريم مرسوب بيان دوست ايوال ايوال مؤرث ميكون خورشيد بكف مهار جيس، سياب فدم زا در وشال يوال ايوال خورشيد بكف مهار جوان ايوال ايوال مؤرث ميكون ميكون ميكون ميكون دون ساموت ميكون ميكون ميكون دون ميكون ميكون اد وخوال دون ميكون ايوال ايوال

وه جن کوموت پر تعااختیاریم نفسو برای موت سے فود به کناریم خسو برای موت سے فود به کناریم خسو برای شامت برای کی سرایا تی برای کار شرای کی موت سے فود به کناریم خسو جدم حفیلا کے جلیں اور لوگ بوتے ہیں بندوہ مردان کا دیم نفسو حضور باریہ انداز والہانچلو مثال ابرِ سیرکو ہساریم نفسو میں جو تو گئی تی بیس برکو ہساریم نفسو میں تا کہ دوگل میں تاریخ نفسو دو ترقی کی میں تسید ہوگائیم نفسو امیر قافلا رنگ و بو بمتہیں تو ہو تہیں سے سن عوس بہارتم نفسو تہیں ہو ملکت دل کے شہر آبیہ ہیں تو جو تہیں ہو ملکت دل کے شہر آبیہ ہیں کو ڈھونڈتی ہے چئم ما ایم نفسو تہیں کو ڈھونڈتی ہے چئم ما ایم نفسو اٹرا جورا وجوں میں غیب ایم نفسو

رہے یہ دورطرب، یہ حمد کرم، یہ اغاز جین مستی اس کے طوفان سمت گئے جن چھرا جوا ہے ساب مستی کے جمالے یہ کور و کو کے جمالے دوں میں جینے کے جمالے دوں میں جینے کے دولے اور صلے، اسمیدی مجلے مہالے

نوائے افلاکیاں یہی ہے جہاں جہاں متنین ہوگا بشربشر خود نگر، سستارہ شکار، فررشید کے ہوگا یہ ریگ زاروں کی گودیس بیل نور کی لہر لہر دیکھو یہ کوہ وصحرا، یددشت ددریا، یہ نوب نوشہرشہردیکھو

يه ابربهادان قطره زنان، بيتمع دچراغان نورفشان بدلاله وكل بيساغ ول ابيمرووسمن ايراب روال مرجلورة أتن دريمغان، بيناكن فاطرامن وامال يمطرب وسآقئ نغمىمرا بغلغسائه عبيلى نفسال بهمرسن د ترساعیش کنان <sup>آ</sup>یه شاعرو صونی زمز مهنوان ہے وہم وگمان سودوزیاں سے خوت بھا و محتسباں الندر بساط ادونعم في صرحرغم في في بيخسسرا ال يهطورورب، ينالم كرم، ير المجن صاحب نظران صَبَادِ اجل ترسان ترسان، عَلَّا دِ عَلَكَ لَهُ الرَّال لرزَّال يه بارگهه صدا بل تبزر، يم محقل باكسيد ديده وران بدا بل مم بدال قلم ، بهزا در فتر ، استادز مان مکتوب دفا ، منشور دعا ، به جسزهٔ زرّبی قلما ن يدا بل سخن، ببصاحب فن، بدلطف زبال تيمن بيال بيمنزل عليش وسرور ابدء يهجلوه مجهرورا بنجوال يكوك بنان، يدرق جال ماه وشان، أميندران رو شبنی ٹیلوں کے دائمن میں دخترِ صحرا نازکیٹ ں بلکوں بیرستاروں کی اڑیاں، باوک میں *سریکا بکشا*ں كانون سي يرين كرمول يريد الورون بدهنا يرتعل حكال دنفيل مي تندير كينيون كي مهك تمسانسون يتي خلاروال موزول بيفزل شيرهنل كالبينات ببلاس بالدنهان

چات خل ممراسسيم و فسرده متى زبرگ وبرند ده شاؤن كرمبروش الال بوائه گرم فسنولا در كرستے مرود من مربرسنره دگل تعاند دفعي با دشمسال ندك في گيست سميرشاخ لهلهسا ، جوا د لهن گيست سميرشاخ لهلهسا ، جوا

شكرشعرنه الاكثي غزل كى لكن د تاب عرض تمناندت رمي غم كاجنوں نديم وم نفسال ديفكار ورندان نگ طلاح خستگ دل سياله ميرانخوں شراب وشا بدوشيروشكر موس كے لئے وفا جلاك فسريب فسانه وافسوں

نعيب ابل نظر دوديث م حصله بوز نرصيح عادمن "اباس ندحب و دخساد نه كوئى عيش كاعنواس نه كوئى آذه نوي نه لطعن بزم نه وه حسن سنت بديگفت اد كهاس كا يوسعن دل اوركهاس كامع خيال نه ده او اث ذليخاشت گلک گوبهر بار

نفنلے عض جہتم کدس یا دیدار کسی جرجاتی تعی درق درق بہسفیدی دہی کفن کی سی درق بہسفیدی دہی کفن کی سی درق تیرا تی تعی در اور تیرا تی تعی

قدم قدم پر مبتکت تحاکاردان اینا کونی سستاره سرر مکذر ند کوئی چران طرف طرف ده انجرتی جونی سید دیوار مجعے بھے سے ادحرسینه جنوں کے داخ متہیں سے مطفی فرائے ہے خوال کھا مزاج دہرکے آئیسند دارہم نفسو جلومی سے کے ذیائے کو بھڑ جو کہ جہاں بچار کا رنائے تہیں بار بار ہم نفسو

گئے وہ دن کہ لب نا زہرشی بہرسکوت بساط کون دمکاں پرجبود جب یا تھا موش روش تنی گذرگاہ آتشیں دنداں کہس بہ دیو احب لے پراجمسایاتھا گئے وہ دن کے ترستے مقطیت کاش کو جبین اہل جہاں پرغوں کاسسایاتھا

کهان کاشن نهٔ بادسی کهان کی صبب نفس بلرزه ،خم زنف زنف تریب ان تفا کهان کی دوشتی دوسشنان ، کهان کا نود مشاح و در اصرف خونی خرگان تمعا مهدس کوبردگیان حرمسے شکوه ، اُدھر مسے مشاح کار مرکفان می جنس ارزان تعا

ده دن که نوحه کسن سخی شمیم لا له وگل سموم دصرصرسوزان ، جولمت را بگزاد به کنج کنج و بهرگوست، صد بهوم بلا وه کنے سوار نه وه مطسریان زمزمه کار صدائے ابرتنک مایہ تندو غیظ آلود ا دھرکمچدالیسی فکی جل مجعب نشیم بہار

نه کوئی بزم دسبزان سبز مجنت کی بات دیمیش شهرید رقعال نرتماکوئی طاؤس فعیل شهرید رقعال نرتماکوئی طاؤس دیملستان میں کہیں نغمہ بعث ول تما سیرشبوں کی خوشی میں ول کی دع کن پر عمان صلعمال طوق وصد سالاسل تمعا - - - -

جو ا سرحب گرباده پاره کی کمینے کرفته فرته جه الماس دلبران کاجواب یه ددرامن والمال به زبان راحت و عیش بیشنمین برساند کی میول واب ی خاب

کتودکارجب ال آج ہے نسیم بہار منمیر وہریہ فطرت کے دانکل کے دہے

غزل مراہیں برکلیاں کہ محربان عروس خوشی کے گیت ضائوں میں کے گلستے الملہ فرق بشرکوجہ لال فوکا بیسام جبین زئیست کے دبینیدلغ دھل کے دیے

غبارِ لمئی عمد نه دود سن م بلا دارد سن م بلا دارد سن م بلا دارد می ایم فود دهو می می آم فود دهو می می آم فود دهو می می ایم فود دوش به در آگیا سے برجم گذر مسکتے ہونوں بنغوں کے نقری لرے دارو میں ایم ورد داروں به آج حسالم فود

.

منوصلے ہی رہے ستے ندولوسے باتی ندواست ندکوئی منزلِ بیتیں کا سراغ

گے دہ دن کہ بہائے ہز تھی قید گراں
عطائے ظل اللی - قبلے نہ آلود
نظر نظر میں سلکتے ہوئے من راسے
نظر نظر میں سلکتے ہوئے من من ہوائے نہ ہرالود
گئے وہ دن کہ بُن مُوسے آگ اللہ تھی تھی
ادر اس بہ قہر جہاں کی ضائے الہ اللہ

خداکا مشکرکہ وہ دورِمرگ بیت گیب مداکا شکرکہ ،ب ہرطرف بہاراں ہے کہیں پوچٹے کبیں آبٹاد گاتے ہیں کہیں پہرتفی نگاراں ، ہج مہاراں ہے بہسحرکاری خوباں یہ ہمنشینی سمل عربیب شہر مبی ہمدوش شہریاراں ہے

يەبرىن پوش ،چىكىتے ہوئے حسیں كہساد بەمرغزالا يەجىشىئ يەمطرب ومهمّا ب

# املاح وخوديد. اردوادب كي شكيل نو

## رفيي خآور

ہاری آاریخ ایک وصدسے دوراہے پرہے۔ ادرالیا ہونا لازمی ہے کیونکر جب تھی ایک نظام ٹوٹٹا ا دراس کی جگہ دومرا ابھرنا ہے یا دونظام ایک دومرے سے مراتے ہی تو کھوائیں می کیلیت رونما ہوتی ہے۔ زندگی نا دھر ہوتی ہے ندا دھر المک دور دوس کے ابین ڈالواں و ول موتی ہے۔ ایک طرف و مسی منزل کی طرف برمنا جا مہی ہے اور دوسری طرف مجر بیجیے کی طرف لوٹ جا ناچا مہی ہے۔ اس میں ملسل شکریے رئيس كم باعث تبديليون كاليك سلساد شروع موجالب ادراس وقت كرجارى رسّلب حب ك ان كاتفاضد بورانه موجات اودردكا تما م ترا يك نيخ ساليني مين مدَّد على جائد كه درميان كاد نفذ ايك مشكلت، انتشار، تردد وافرا تفري إو رضلفشا ركا وتفريو ناب ، حسن بي جمراني اور بلنے کا دوبراعمل برابرجاری دیتاہے عقیدے عقل معتصرب کے سب ایس میں اوٹے ہی کیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انسیس خلطط **موکرنٹے نئے ردپ کمبی دھاںتے ہیں ۔ج**ل جل ٹرالنے عناصر حیٹتے جاتے ہیں ان کی جگہ نئے عنصرتماً یاں ہونے جلتے ہیں۔ یہ ردغل اورخمّلاً

ك محملة بطهة جواد معدف كاسلساد بربر نقط بربرمقام برد كمانى ديباب ب

اس متم کی ایرا بھیری عب کوم جدگی ما توبیت کی بھیا ری بھرکم اصطلاح کا نام دیا جا تا ہے ، کچد میں سے مفوص نہیں ، ایساتو مشروح اس متم کی ایرا بھیری عب کوم جدگی ما توبیت کی بھیا رہی بھرکم اصطلاح کا نام دیا جا تا ہے ، کچد میں سے مفوص نہیں ، بى سەم ، آبىلا أباھ، نونى أرومى تسدن دمصر امران بفلسطين ، طبال جباب مىپنى دان اس نے ملاط تېزىدى كوم ديا ، نصابيت فال الأ میں اسی ہی تہذیوں کی بنیا دوالی اسلام فائشرق دمغرب کے تدنی دھاروں کونے سرے سے آمیز کیا، مغربی نشاة الله نیدنے جودراصل تیتنا روی تعدان میکه انداد دراسلامی ازات میجوعد اور قرون وسلی کے کلیسائی نظام کی صدیقی ، اس سے وست و گریباب موکرزت نی جیجلتوں کا ورداده کول دیاج انگیم کرسائنسی ترتی کے سبب نعتی انقلاب کا باعث بوال وہ انقلاب جابیٹ ساتھ دورمدید کے بے انداز مسطے نے خے تعودات ادر طرح مرح کے نفس انعین لایاجن کی ایک صورت اشتراکیت ہے۔ بہی کیفیت مشرق و مغرب کے اختلاط سے شرق میں میں و دنا ہوتی - چنا بخ جب سے ید دونوں ایک دو سرے سے دو جارہ کے ہیں آمشر ق برابر بدل داہے مغرب میں واسکست در کنت ایک خالی تحریب مے باعث رونا ہوئی تھی دوسٹرق میں ایک خارجی جلدسے رونا ہوئی ۔ بم نے اس کو رو کرنے کی بیدی کوسٹ کی کیکین ساتھ ہی اس کا اڑ کھی قبول كمية تسكف بيي دجسب كدارج فزاك بي نبيل شرقاعي دېگذرسال به بنياه جي سبح اوراس سے مفرکي كوئى صورت نبيس ـ

سى سُتادن كام الكام مورب كي اس المُعقة مور يربيلاب كور دكف كى مرود كوشش منى ماس كي مديد خرب سر قريب تراف اور خري من كابنك كى دفياً واويعى تغريريكى - دوايت كلرفت جبيلي مكروريه مكي فى اوريمى كمزوريكى - اورانقلاب دىنى روشى - ورق الدار كيف داراً ، كادوراور ممى برمدكيا . خيام واصلاح وتجديد كررده من مرسيدا وران كم منواول في الكام بندكيا عورسد د كيما جلت وعلى كده كار كي سي روايي انواف اورتی دوشی کولیک کینے کا پہلوی زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی حیثیت بنیا دی ہے اور روایت صرف ایک بتدریج موجد نے بوئے ضعیف مینم كوريفوناب ورون السك كدار كيكنت الديد كوكرونيا ومكن تمانة ويصلت وال كي مينيت ايد زين وهاد م كالمي من كالكولك اويعى وهما تيعا بلانى تعار مركتيدي بنجي اور بواخا وفرنك بوف كالزام لكاياكياتنا وه اي كي بني بم بن تعار مرتبدا ومان كوفتا كامك اقدالت سان بار بصنف كدا لفك في كس طرف بد في في في وريال بيروي مغربي كاعلان مي كردياتها .

ظ ہر ہے کہ ہمادی ا دبی تحریک اس فلیم تر تحریک کالیک حقد بلکہ بڑی حدیثک الدیکا میں متی ۔ حب س سادن کے حاد فو فون کی

تبای دربادی سے قوم کی آنھیں کو گئیں تو بیدار مغزافراد نے سوخیا شروع کیا کہ یکیا ہوا اور کیو کر موا، ان کی فلاح وہبودکس بات ہیں ہے۔ کیا وا
اپنے اضی کی قاش سے بیٹے دیں یا ذخر کی کی اصلیتوں اور تفاضوں کوسلف رکھتے ہوئے کوئی اور قدم اٹھا ٹیں ؟ اس کا ایک اور ورٹ ایک ہوئے
نیعلہ مکن تھا۔ پہلے آن اس کے تعتورات ، اس کے نظریات سے دور کے لئے موزوں نہتے۔ وہ ایک ایسے دور کی یادگا رہے جب برا ان فیاد ماس کے تعاور ہی دور کی بادگا رہے جب برا الدب ، جار سے نصورات دورا ہے بریکھ سے تھے اور سوج عرب میں اور سابع امندوں نے میں ایک شفیدی مرق ہی نہیں بلکرا د ب جد ید کا مندور ، اس کا دستورا تعل ہے ،
کون سابع اختیاد کریں ۔ حالی کا معتمد شعور شاعری محض ایک شفیدی مرق ہی نہیں بلکرا د ب جد ید کا مندور ، اس کا دستورا تعل ہے ،
ایک انقلابی تحریک بافقیب اور اصلاح د تجارید کی بہا آواز ہے ۔ ایسی کی آوازیں اپنے اپنے طور پر دو مروں نے بھی بلنگیں گوائی میں دہ جمعیران تھی۔

زنمگی اورآرش دونوں بر آفنن و تفریح کومی دخل ہے اورن تحوس افا دیت کے علادہ حبالیاتی و نفییاتی کیف وصفا کا مجمی حال ہے۔ قومی اصلاح کے افادی نقطہ نگاہ نے اس ایم ضرکولیں بشت وال دیا۔ اس افادی میلان کا احساس آقبال تک پوری شدت سے قائم رہا اوران کے بعد مجمی ختم تعن متحد میں مقارد میں اور میں مقارد میں میں مقارد کی طور دری ہے۔ میں مقارد کی طور دری ہے۔ میں مقارد کا مقدم دری ہے۔ میں مقارد کی مقدم مقدم مقدم کے متعلق جو کھی نئے دور کے معروں نے کہا اوران کے جنم نے نہیں کئے کے اس میں کی تومیع کی غرورت ہے۔

ان حالات میں جم اور ارمی ہوسکت کے کہم بھر اپنے گرد و پیش کا احتیاط سے جائزہ کے کراخشار کودورکرنے کی شوری لینی القصد اداد مکوشش کریں بہم برنسی کے عالم برخت مدفل میں بہتے کی خوا ایک اداد مکوشش کریں بہم برنسی کے عالم برخت مدفل میں بہتے کی خوا ایک صوبات یہ ہے کہم اس کودو مرول کے افرسے کا اور کھیں اور اپنی مورد (آنا ہی کوسب کچر جمیس اس سے دہمخوظاتوں ہے گیلی اس میں وسعت ہاتر تی بنس ہوگی ۔ دومری صورت اور ول کا اثر قبول کرکے ایک زیادہ ومرح اورم کمیشخیست پداکر نامے اور کھراسی کو اپنی خودی بنالین لم ہے ۔ ایک میں کلا سبت ہے دومری میں دوا نیت ، ایک طرف آریش کی سکونیت ہے اوردو مری طرف و ایونیسی کی کست ہے۔

ادب کی چیشت زندگی سے محلف نہیں۔ اس کی توسیع دتر تی بھی دوسرے اثرات کو اپنانے ہی پرموقون ہے۔ اس کے سلمنے ودہی لاستے تھا اور جی : یا وہ اپنے پرانے صدود میں ہی دستے ۔۔۔۔۔۔ وہی تصورات ، اسالیب ، مضامین ، موضوعات ، کینیک ، پسرائسے ، لب واچے ، فوق ، اصفاف میمیشت ، تمثیبال ت دفیرہ - یا وہ و وصول کو الرقبول کرکے نت نئی ج ت جھائے، اپنے صدود میں جیش از پیش دسست پر پراکسے۔

فاسريه كهمادى قديم افشاا وتنقيدس ادب وفن كركتن بى ببلونمايان ننتصاورن الدركيكنة بى مطابر بها وسعما مفتح اسلة

بلامشيداً في بم بيلے سيكه ميں الحينكل جيكے بين اورب وفن كى عالمى سطح كوپيش نظر كھتے ہوئے م نے بھا كم مجاگ اس مک بہنچنے كى كوشش كاسيے . شاعرى فديهط وودك كوأبيج سيخل كركف ببى مقالمت سطركة بيب اوبصرت يا بذنفر ببي يي يخيرعونى تنورع نهيس پنداكيا جكداً ذا دنفر كومتى فروخ ويلهي يجبركم بر المنده شاعر كا ايك جدا كارد اندازيه يشعري وصناف بين اضا فربول ي سي الله في المرا منظوم درا له والله ويع بابي ) دُرااَنُ الْولاك ، طولِ نظين، بيلد ، كينتووغيرو بَي يشعري تكنيك بريعي نصطريق برت كئة بن يشعري توضوعات اورنعتور جي كانى مبسلة بيرسب كچەرىپەرىمىيى ىعض تېم درنىيادى دەرىي دىكىكىمىموس موتى ہے - جىسىدىمام فريب نظرتى جوبات مەنى چاجى تقى دە انىمى كېرىپىي بوئى -حقیقت بدبید کراقبال کے بعدجاری شاعری کچھ خالی الذہن سی معلوم ہوتی ہے۔ اور پڑگامی حالات یا میلان کے مطابق ایک موضوع سے دوسرے موضوح اور ایک نے سے دوسری کے کی طرف جست کرتی رہی ہے ، رست اذیک بنید ما افتاد در بندے دگر ، کہ بھی انقلاب مجمعی حتب وطن ا كبعى ترقى بسندى كبعى دواينت ,كبعى فسادات ,كبع، كشيرط, "كنبع" يدوه حرّة نهيب " اوكيعبي ايك خلا! اس افيال وخيرًا ن شمك شاعري مير، كسى بعروربات كى ترقع بركاريك - أسكسل دقيانوسى دفن سي قطع نظر وبعض غزليات درمعض التي قسم كى دريم دجد بيربي مذى العمول بي دكما كى دي ہے۔ اور کا جمعی نظم ونٹر اور نقرونظریں ہماری ونیائے اور بریمانی صدیک حادی ہے ، ایک خاص شم کی سہل بلکم ہم انگار شاعری ہی رائی ہوگئی ہے۔ جوا پنی مقبولمیت اوربلوسری امیلی وقد سے ایک سنگران بنگئی ہے۔ کیونکہ ہاسے اوبان اس سے مسٹ کولیادہ وقبے کوششوں کی طرف مائل بنہیں ہوتے۔ بالمضون م غزل بب ميكي بند مصفاين كولكي بنديع ببرانون مين اداكردينا بي كافى سنمت بي - ابني شعرى حيثيت نست قطع نظرغزل جاري نزديك ايك علا ا تى حينيات اختياركر كي ب رايك مقدس حينيت كيو كدريها ماس اطنى اور قديم تقافت كي مبسس تركي إدكارت بيهان اس مستف كم متبت ياملى بهلوژن دېجېش كاموقع تنبس تاسم اتناكه د مياض ورى سے كه براپي طون خسوص توجه ديگراصنا ب اورتان و برتان و نوبو د د يا ختول اعلى حسيسيتوں ا و د دومري زبانوس كے اچھوتے ادصاف ۔ نيزشمسرواد ب كے باب ميں اقوام مسالم كے كوناگوں سيرما صل تجسد بوں اور خيسال افروز بيرايين، بيانى ،كنيكى، فنى وغيره ـــــــ اغماض كى ترفيب ولا فى بيمكيونكاس كمحضوص اندازا درشا عرى كى ا ذا دوش بين منافات ب يداب تك بماً ری قوم کے دل ود ماغ پربی طرح مادی ہے۔ ہما رسے اسی فیصدی شعرائس کے دلدادہ بی ادربہت فرسودہ اندازیں بہا ن کیکھ مردِ ت شعرا بھی ہی قلامت نوازی نے ذیل میں اتے ہیں۔ جاری اوبی پدیلواں کا اتنی فیصدی یا اس سے زبادہ غزلیات بھٹی سے جس میں اعلی دوم کی فولیں بهت كمين، اورياني و لكون كم مقابلي من بنير جين ، شايداس الشكداس كى صلاحيتى اندير مكى بي ادراس كادوركمال خم برج كاسب عاشقاند، سبی اورستی وضع کے باعرث اس صنعت کابریاد میرا بد دنیا بعری شعری اصنایت سے کہیں زیادہ ہے۔ بہتم تی سے اس کے موافق یا تما نفضتی مى يىنى بوئى بى الدين دكستى ركون كوم يرف سيدين كالتي بدور اس كفي اس ميني قسم كام كمر منس كيا جاسكا والدجب مك السيارة بوكار بالديد لاستست ایک بنیا دی دکادت دورنهای موسکے گی مجمل کرلیاری جمیت خاطرست نادر تخلیقی کوششوں اوریخ لیاں کی طرف اکرنہیں ہوسکیں گے۔ اس وقت جارس سيراسوال بي م كرشاعري مي وسعت كيد بديك وليد باست سين والعقبي فيلف

جرکیوم نے اور کہا ہے اس سے لاز با شعر دفن کے تصور کا شوال پراہو تاہے بعنی ہم شاعری ہی ع دض کے ملاوہ کس قسم کے بھیلاؤیکس قسم کی تبدیلیاں کس تم کی گرائیاں الماش کریں۔ ہادا مساک کھو بھی ہو، آنا ظاہرہے کہ ہمیں محض بیان یا حسن سے طبندتر اوصاف کا ٹمراغ کا نار ہے گا۔ اور تکنیک کے اور تک نیک کے داور تک ایک نیک کی گرائیاں الماش کری ہوں گی ۔ چندایک برتے ہوئے گر یامعلوم عوام پرائے ہی کا نی نہیں۔
کو اور چا ہے وسعت مرے بیاں کے لئے۔ برضرورت اس لئے اور مھی اہم ہے کہ جوابعے یاط حیس پہلے ہم اور تا اس کے لئے۔ برضرورت اس لئے اور مھی اہم ہے کہ جوابعے یاط حیس پہلے ہم اور مطلب برہے کہ جن کا دائی میں وہ دوراز کا دموجی ہیں۔ شاہ مشاطامید "مرکوارت اس کے اور میں اب خارج ان کی ضوحیت تشریح ہے اور اب فن کی دور اس میں اس میں میں میں میں میں اور جسے ایم را آسمی نے (Incentation) قرار دیا ہے۔ اب ہا داتا مردود انہار آسی نے (Wante Isand) جربے جس کی ایک نمایاں مشال (Wante Isand) ہے۔

جربداوادنظر میں خول کی ہے وی تریس افساندگی ہے جس میں نیادہ تر مختصاف است اوراس کا نتیج بی وی ہے۔ وطب ویابس کی است آبروسے شیدہ ابل نظر بی جاتی ہے۔ الزنآ اس صف میں بی بی خوب وزشت اونی وامل میں تیز کے لئے ایک کے معباد کی خوب اور شت اونی اصفان کی نشود نما بی زیادہ ترخ بی آوادگی کی مردون مر سندے میں ۔ اس میں بی گفت والوں کو ایک کے بعد دو مرام وضوع افقا آلا با ابنیاری آبھولی ہے ہیں اوران است میں افران افران افران افران افران افران افران افران کی مردون میں اس میں بی گفت والوں کو ایک کے بعد دو مرام وضوع افقا آلا با میں دو مرب بہتر چلے گئے ہیں۔ ان میں سب سے مزال اجران احداث کی اسلام دو مرتبی اصفان وران اوران افران میں سب سے مزال احداث کی المان میں اور دو مرب ہے۔ ایک موصد ضادات کے افسان کی گروازائی میں ہے۔ ایک موصد ضادات کے افسان کی گروازائی میں میں تھور کے موسلام کی مرب ہو گئے ہیں۔ ان موسلام کی کھور کے موسلام کی کھور کے موسلام کی موسلام کی کھور کے میں اور دو مرب وہ کسی افعام نگریا واضاف میں ہو کہ موسلام کی کھور کو میں میں گھور کے میں اور دو مرب وہ کسی اور خواص کی گھور کی موسلام کو میں ہو کہ کہ ہور کو میں ہو سال کی ہور کے میں اور دو مرب کی موسلام کی موسلام کی موسلام کے موسلام کی موسلام کر کے موسلام کی موسلام کے موسلام کے موسلام کی موسلام

اس سلسلىم تنقيد كاخون سىيدى المهم جدادرىم اسى كى فيضان سەمى وم بىرداكى حاون قداكاعلم انتقاد بىرس كوهم البيان ك نام يام آلىسىد ياس كى دەعلى صورت جى جى جدياضى كے تصورات كوعلى دادنى مغام ياشخىسىتوں پرمنطبق كياگياداس كامرق «زكرے بىر-،كەن سىب بىر، نقدونظى كى ئايى لىجى بونى صورت نہيں لمتى جى كەم كەكى تىم راه بىناسكىس مىغرى علم اوب و تىقىدا درجىدىد تعسق ات نيان كوساقطان احتبار كرديليد - البته علم البيان كربعض مصح بن من منوست كوتقول بهت دخل به ابعى كارآ مديمي معنائع وبواقع "قافيه و ولينام وفي شعري تصور مرفر وقوارد اساليب انشام نظم ونثر ونيرو كسلسلمي به حدجهان بين الدوقبول الداصلاح وتجديد كى فرولة عبر مركب الشام نظم ونثر ونيرو كسلسلمي به حدجهان بين الدوقبول الداصلاح وتجديد كى فرولة على البيان كى المجدتين ولانتي بين الفعنى اور الترامي - حري ايما و الشاره ، طنر (Irony) او تشيليت بي الين بي ولانتي بين يهال تك كدابهام بي بنو الفعات ايك خاص ولالت وكات بيد واحد الترامي مورود والتفهام الكاري معهود وابني اور فهاتيد والقوالين بين واضح والتي بين به المناق ويواقع كونها يست بحد من المناق المراق المراق والتروي والمناق والمناق ويواقع كالتروي الكاري والمناق ويواقع ويواقع كالتروي المناق المراق المناق ويواقع ويواقع كونها يست بين والمناق ويواقع و

طن سے گھیر کھا ہوا ور آگے بڑھنے کی راہی مسدود کر رکی ہوں۔ اس سے میں کہی ہم اپنی تاریخ کے ایک بے ڈھب ہوٹر پالسی ہی انتادسے دوجاد ہوئے تقے الیکن دل زندہ کی ٹوپ اور شعور کی کسک نے اس کا سامنا کیا اور اُس پرخالب آئی ۔ آئ بھی ہم ان اجا اول سے مددلیں جزہما رسے چادوں طُر پھیلے ہوئے ہمی اور فکر کا رساز کو کام میں لائیس توموج دہ افتاد سے مجی بخربی عہدہ برآ ہوسکتے ہیں۔ اوب وصحافت میں نندگی کی دھوکن اسی صورت ہیں بریدا

ويكتى بيكرده ونده مسائل كاسامناكري ادران كامناسب حل الماش كري-

تأبدا مكانٍ مكان

نرم ونانک باز و دُن پر

دن کی یا دوں کوسمیٹے

دورس الرت طيك تنهي

اینگھونسلوں کی گودیں

طائروں کے قلفے،

دوح کوشکینِ جنت لگئ میں اسپرِفکر <u>ل</u>منے میش وکم

تيري إ دوں كوسميٹے

أذك مابينجا بول تترى إنكا واارس

tropic continues

رسائی

واكتونقية فحسين خاكد

we the second

## اقبال كالكشعر

#### فيفرالجلراعظي

ہزاد دں سال زگس اپنی بے فوری پہ دوتی ہے۔ بڑی شکل سے ہوتا ہے جمین میں دیدہ وربیدا

س شعرکے متعلق جزاب شورش کشمیری نے مولانا نیآز نتی دری سے رج ما کیا اور انہیں کھی کہ یہ شعراحباب میں اختلاف کا موضوع بن گیا ہے۔ لکہ خیال یہ ہے کہ مہل ہے ' دومراخیال یہ ہے کہ کمض شاعوار آئے ہے۔ نیآز صاحب نے ' نگار ہابتہ مارین 84 مرک اب الاستفساد کے تحت اس شعر ہوا دفی ڈالی ہے :

بزاروں سال نرگس اپنی بے نوری بررونی ہے۔

اس شعرکے من دیج اوسحت اور عدم صحت سے قطع نظر اس کی افہام آفیسم کے سلسلے میں جناب نیآ دسنے چندالیے مفروضے تراشت ہج من گ تشریح وقضیے حزودی معلوم ہوتی ہے اول ہر کہ نیآ نصاحب سے خلیق شعراد رخلیقی طرق کار کے سلسلے میں ذہنی اعمال کو محوظ نہیں دکا ما دہ ہوگئے ہے کہ است کے انتحت کوئی بنا ہنا یا شعر یا معریع ذہن شاح میں القاہوت ہے ۔ اس شعر کے سیعند میں ہونا کہ انتخاب کی کوشش کی ہے ، حالانکے کھی تھی کا اثنا آسان نہیں ہوتا جنادہ مجھتے ہیں ۔ کہ ہے کہ الفاظ و نقوش کو حسب دیخوا معنی پینا کرنتا ہے کہا تھوئے کہ ہے کہ الفاظ و نقوش کو حسب دیخوا معنی پینا کرنتا ہے کہا تھوئے کہا تھوئے کی برنبست نسکار کی جذباتی اور تخلیق کا کتا تسمیں ایک زبردست تموی اور ہوانا کی طوفان اور تجلیلہ برپارمیتا ہے ۔ اس کے حت الشعور میں ہوارو المانا کی خاہش فنکار کو اظہار ہوا کہ انتخاب کے میں اور ماڈی شے کا نتیج نہیں تیخلیق کی خواہش فنکار کو اظہار ہوا کہ انتخاب کی میں استعار میں معنی خواہش فنکار کو اظہار ہوا کہ انتخاب کی میں استعار کی ہوئے ہوئے جن کے نازک اشامی میں استعار میں معنی جو براج ان اور منفعل نہیں ہیں بلکہ ہر لفظ جانا کی سید ۔ نظام سید المان کا استعال کی حت سے خود کے میں الفاظ بے جان کو نفول نبوش میں بھی جان کی میں ہیں بھی جانا کا کا کہ کے میں ایک کو انتخاب کی معنی میں میں افاظ بے جان کو نفول نہیں ہیں بھی ہوئے ہوئے کہ کو انتخاب کی کھوئی المان کی میں الفاظ ہے جان کو نفول نہیں ہیں بھی ہوئے کو انتخاب کا میں انتخاب کی کھوئی کی کھوئی کے دیں انتخاب کی کھوئی کے نازک انتخاب کی کھوئی کے دیا کہ کوئی کا کسان کوئی کی کا کہ کوئی کے دیا کہ کے دیا کہ کوئی کھوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کی کھوئی کے دیا کہ کوئی کی کھوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کی کھوئی کی کسان کوئی کے دیا کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دی کوئی کے دیا کہ کوئی کوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کی کے دیا کہ کوئی کوئی کے دی کوئی کی کوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کی کوئی کوئی کے دی کوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کوئی کی کوئی کی کے دی کوئی کے دیا کے دیا کے

بخنظالت والثرات بعد برلفط لميضاندرليك، ونياپوشيده دکھتا ہے۔ یہ ونياٹحض اس لفظ کے لغوی منی کے محدد دنہیں ، الفاظ اورشاع ہی ہیں ہیں پر بط کے ساتھ ساتھ اس چنرکو بھی ہمیشہ ئین ِ نظر رکھناچا ہیئے کہ محض الفاظ کی السے پھر بھی شاعری نہیں ہے۔ شاعری میں الفاظ انہا رضیا لاست و بات کا ذرایعہ ہمیں ساکھ انہوں سے نظریات سے زیادہ ایم بیت اختیار کرئی نوچوشاع ہم مکن نہیں ۔ کامیا ۔ برشاع می کے لئے تجربے ہیں اصلیت 'جذبات باشات اوراسلوب (الفاظ، فقرش اوراوزان) ہرقدریت بچساں اہمیت رکھتے ہمیں ۔

نسكاریا شاعو کے ذہن میں کوئی خیال یا جذبہ پیدا ہونے کنقط آغاز سے بن یا شعری جامے کے درجۂ کمال تک پہنچنے کے لئے اسے مختلف مرا کی سے ۔ پڑتا ہے۔ ہمار سے پہاں اسے بینی شعری تخلیق کے عمل کو بڑی سہل انگاری کے ساخہ دیکھا گیا ہے۔ اوران مختلف خارجی اور داخل نفسیاتی اورجیاتی ہی اور آغاتی ہوا کی کرش کی خاور ناور آغاتی محال پر کرکھ کنظر نہیں ڈالی کئی ہے ہیکن مغربی ناقدین نے شعری تخلیق کے عمل کو بڑی دفت نظراء رسائنسی طرق پر جھنے کی کوشش کی ہے اور کارکھنے تھی مکر کے ہر مرکز کھنے کہ کوشش کی ہے اور کارکھنے تھی مکر کے ہر مرکز کھنے کہ کوشش کی ہے ، اقبال کا پہنچیال :

از نوا برمن تبیاحت دنت کس آگانیمت پیشِ محفل جزیم دزیرومنفاکه دراهیست

بكيباشعار:

لے ذوق نواہنی بادم بڑ ۔ وَثَن آور نوعات بیز نے بربنگ بین آور کے خوات میز نے بربنگ بین آور کے خوات در بید بین آور کے خوات در بین بین آور کے خوات در بین بین آور کے خوات کے خوات کے خوات کی بین آور کے خوات کے خوا

، یہی نہیں ہیں -ان میں قشکار کی اس جانسکاہی اور بہاں بڑوہی کا نبویت ملساہیجس کے یہاں فلم سے الفاظ اس طرح ٹیکیتے ہی جس طرح انسکلیوں سے نیکنا ہے۔

نیازها حب کے مفروضے کا ملقی نیجر نوسی نکلتا ہے کہ افتال نے معرع اول کی تحقیق محرع دوم کے بنبادی الفاظ (چن اور دیدہ ور) کی مقات ایک اس کے کرکس اور اس کے کہ دومرے معرع دون کی کی معنوی ارتباط نہیں اس کے کہ دومرے معرع دون کی کی کی بیٹ کرسکل ہے ۔ کھی اس احراض کی سطیت دی کی کی گئی کی کی بیٹ کرسکل ہے ۔ کھی اس احراض کی سطیت بسب میں گئی کی گئی ہے کہ اس احراض کی سطیت بسب میں اس کا نیوت ہون جا ہے تھا الداس شورے من ان اور اس احراض کی سطیت با معرف میں اس کا تو اور دولیل کی بے معنی انجھ نور میں گئی کہ اور دوسرے معرع میں اپنے دوگا کی اور دوسرے معرع میں اپنے دوگا کی اس معرف میں اس کی معرف کی کرنے ہے کہ معنوں کی دولی کی اس کی جدید کی اس معرف میں کہ کہ معرف کی کہ معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کی معرف کی معرف کے معرف کے معرف کی معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کی معرف کی معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے

و اصببت پرمبن ہوسنسے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شعرکا مضمون حقیقت نفس الامری پرمبنی ہونا جا ہیئے ، بلکہ یہ مراد ہے کوس بات پر شعر کی بنیاد رکمی گئے ہے وہ نفس الامرمی باوگوں کے عقیدہ میں یانحض شاعو کے عند سیمیں نی اواقع موجود ہویا ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ہے۔ نیز اصلیت پرمبنی ہوسنسے بہی مقصود نہیں ہے کہ بیان میں اصلیت سے مرقر تمجا دزنہ ہوبلکہ یہ مطلب ہے کہ زیادہ تراصلیست ہونی خردہ ہے۔ اس پر اگر شاعر نے اپنی طون سے نی الجمل کی بیٹی کردی تو کھے مضافقہ نہیں ؟

ظاہرہے اصلیت اورحقیقت پر کھتے وقت حالی کے بیش نظر شاعری کی سبسے مقدم اور ضروری چزیبنی تو ت بمتخیلہ یا تخیل رہی ہوگ۔ تخیل کی بے احتدالیوں پر ٹوک توسب سے کی ہے لیکن اسے ہمل کہنا شاعری اور تنقید دونوں کے اُصوبوں کے منانی ہے۔ شاعری تو تخیل ہی سے عبارت ہے۔ شاعرے تجربے میں جذر بھی لینے آپ کو تخیل کے دنگ میں نگ لیتا ہے۔ اس کی توت کی کوئی انتہا نہیں ۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاعرکو قت اور نسانہ کی قیدسے آلاد کرتی ہے۔ وہ آدم اور جنٹ سے کی مرکز شت اور حشرونشر کا بیان اس طرح کرتا ہے گویاس نے پرتام وا تعاسب اپنی آ تھے سے دیکے ہیں۔ واکر اور تعلق میں خال ' رُوحِ اقبال ' مرکزیل کی ہوں تولیف کرتے ہیں ،۔۔

متخیل کی قوت کی کوئی انتہانہیں۔ وہ عقل سے نیادہ قدیم اُ در قوی ہے۔ وہ الٹیا کی تولیف دتھ ریزہیں کڑا بلکہ انہیں محسوس کڑاہے ادیپی اسک اس سک معانی وتصودات کا جرم ہے۔ یہ احساس جیب خواہش بن جا آ ہے قواس میں ہیں دککشی آجا تی ہے کہ شاعواس کی خارجی صورت دیکھنے کے لئے خدیمیتا ہے جوجہ آ ہے۔۔۔۔ ، سولئے تحلیل کے جذبات کی دنیا کا کوئی تحرم داز نہیں ہوسکتا۔ اس کی بصیرت کے لگے فکر شدشدر وجران دہ جاتی ہے جے محتل او موراد کھتی ہے ساستے خیل کئل دیجہ لیتا ہے ہے۔

یچتخیل کی کارفرائی ہے جس سے شاعواپنی تخلیق کی ہوئی ونیا ہیں مجیرالعقول اوراہم متعنا داخیارایک سامۃ جدہ کرکڑاہے' یہی شاعری کا فدلیعۃ ابلاغ اورمپی آرشہ کلطونی کارہے بن کاراور شاعونی ہے اسی طوبی کارکے ودیے متعانی کے چہرے سے نقاب کشائی کرتے ہیں اور انسانی فہم واکھی میں اصافہ ۔ موکمن کا ایک مشہور شعرہے ہے

> وہ آتے ہیں پشیاں لاش پراب تھے لمے زندگی لافل کہاں سے

# حترت موماني منفردغزل كو

منيرفاروتى

مال بہت ایجے فول گوتے اور غالب ان کے مداح تھے لین مالی کے نزدیک غول کچے بے وقت کی اگئی تھی۔ انہوں نے شہر مبس اسے الگ دکان کھول کی ، بینجال کئے بیرکہ کر گا کہ بے جرم لیکن اس بقین کے ساتھ کران کا ٹایاب مال خرد دایک دن گا کموں کواپنی متوجہ کرے گا۔ حالی نے مرتب بھرکہ کر گا کہ بے جرم لیکن اس بھین کے ساتھ کران کا ٹایاب بال خرد دو فوار ویا ، اپ متوجہ کرے گا۔ حالی نے مرتب بھرکی کے بعد فول کو مرد دو فوار ویا ، اپ مرشوا کو پیغام دیا کہ اب بلبل کی تین میں ہم زمانی جھولہ و، آئہ پروی مغربی کریں ، بس افتار کے مصفی دہ تمرکانی کر ہے ، لیکن عین اسی دور میں ، انتبرا ور جال کی خول کی مقبولیت اس بات کی گواہی دے دہی ہے کہ ہر چند خول زوال پذیر ہے لیکن ما میس کے خراج اور مذات اس میں کے خراج اور دو مرب خول کی خواج اور دو مرب کے خواج کی اسلام کا ، ورد و مرب غزل کے خالفین کی دور دارا کا وادر سے ان اخر در مہوا کہ غزل کی اصلاح کا بھل گیا اور دو مضامین جن کے بی تو کی خراج کا خول کی اضاف کا بھل گیا اور دو مضامین جن کے بیت تھی یا نفظی شجدہ با ذی دوقطی طور در بدیدار گئی اور یہ احساس ہوئے گاکہ غزل کا نیا دور برانگیا اور دو مطاح میں مرب سے جذبا تیت تھی یا نفظی شجدہ با ذی دوقطی طور در بدیدار گئی اور یہ احساس ہوئے گاکہ غزل کا نیا دور یہ بلاگیا ور دو مطاح میں مرب سے تھی یا نفظی شجدہ با ذی دوقطی طور در بدیدار گئی اور در احساس ہوئے گگاکہ غزل کا نیا دور یہ بلاگیا ۔

عزل کے اس اجبا ہیں حسرَت موالی کا بڑا ما تھسنے یعسرت نے عزل کا انتخاب سوچ سجے کراپنے موضوع اور طرزِ المہار کی مناسبت اتھاء اس کی دوایات کوسچھا تھا، مختلف اصناف اوراسالیب بیان کا گہر مطالعہ کیا تھا۔ اس دسیع مطالعے سے بیتے ہیں عزل می ان کواپنے لے حسبِ مال نظراً کی ، چنا پخرخود کمی اپنے وہوان مے حقد اول دھیج ٹاتی ، متعلق بضہر الف ۹۱۹ حیں لکھا تھا :

"۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ککی شاعری کا ایک بنهامجو منظه و ن فصید ون قطعوں یز لوں ا و دنظم انگریزی کے ترجہوں کی شکل میں دائم المحدوث کے ہاس موجود ہے جس کی نبعت گھاں یہ تفاکر نظر ان کے بعد قابلِ اشاعت ہوجائے گا کہ کی نبعت گھاں یہ تفاکر نظر ان کے بعد قابلِ اشاعت ہوجائے گا اور کچھ اس لحاظ خیال سے ۔ بتدائی کلام کی اصلاح و ترقی کی یہ کوششش کوہ کندن و کاہ م ما دردن کی مصدات تراریا ہے اس مل مجوعہ مسلم می دفتہ دائم المحدوث کی طبیعت سے اپنے سے اصنا بی بین میں مؤل کو اپنے حسب حال پاکر منتقب کر لیا ہے اس مل مجود می ان ان ان کو کہ تا بین ان کو کہا ہے ابتدائی کہا سے بدا و صلاح ہودہ اس ملاح مجددہ اس ملاح میدہ و سال میں بلا اصلاح مجددہ اس ملاح میدہ و سال میں بلا اصلاح مجددہ اس مال میں بلا اصلاح مجددہ اس ملاح میدہ و سالے میں ملاح مطابع میں میں بلا اصلاح میدہ و سال میں کا اندازہ ہوسکے گا ... "

#### عشق حشریت کویے عزل کے سوا مہ تعییدے دشنوی کی موسس

ایک نفا دکاکہناہے سخترت کی شاوی بکسرجذبات کی مثا بی تھی جو تحریمے مختلف حصول کے ساتھ ساتھ ابھی پھم ہی اورختم م معلوم نہیں جذبات کی شاعوی سے ان کی ہے مرادہے لیکن اندا تو یا نذا پڑتا ہے کہ سام وس موقی ہے۔ اس کے اظریس ایس میں اپنے مرتے کی ہیں، بڑم ہے ہیں ان کی عزال بی روبہ زوال دم تھی۔ صرف قافیہ بیبائی والی بات محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اظریر حسرت نما ہذا واخوا نیسویں صدی سے درج اول جیدویں صدی مگ ہے جسترت کی ایک ابتدائی عزال کے چندا شعار دکھیے کہ نیا زفتے ہوری اسے اا عزال قرار و بتے میں)

مِن تُوسَمِهِ عَنا قِنا مِن بُوكُنَ خَبِرِ كَثِرِهِ احْدِ مِلَامِت مِوكُنَ مجدول بِن كون جائے واعظ اب تواك بت سے الأدت بُوكُن ان كوكسِ معلوم تنى طرز جعن اللہ عنى بُوكن سحبت فيسا منت بُوكن

نوستنی بنی نانجنگی اور تهی انداز کے علاوه ان کی اول دور کی شاعری میں احساس کی وه شدت ، مجیج کی وه نرمی ، گلازا ا کمپیر مجمی محسوس نہیں مہرتا جوان کی غول کی نمایال خصوصیات ہیں۔ ایسانحسوس ہوتاہے کر نول کا بنیا دی عنصر بنی مجبوب کی شخصید سوار نہیں ہوئی۔ ابنی دچسن نہیں ملائفاجس میں گم ہوجائے کی بات ہم ، امنی وه موضوع نہیں ملائفاجس کو وه اپنے اندر جذب کر بہت نہیں ملی متی جس کو وه اپنا لیتے۔ اس سے ساتھ ہی ۔ انشان کے مطالعے مربی اتنی وسعت نہیں آگ تی جس سے دور میں ان کو مہمت سہا دا ما اظہاد بار م خود کی کیا ہے مہ

غالب مُصْفَى وميْرولسَيْم و مومَّن طع صرّت نے اٹھایا ہے مراسّاد سفے میں

اول دور کے ذکرے ساتند می ان کے آخر دور کا ذکر تھی و یا جائے تو محسوس جو جائے گاکہ اس دور میں کتنا بھیکا بن پیدا ہوگیا ا

اس شوخ کاشکوه کیا حسرت به توسط کیسا کیب

جذباتكس تدرمرد بوكيم عقد مه

اس سے تواے مروضدا بہتر تھا مرجب نا ترا دل ان سے ل کے اب ان کو تبسیلا نہیں سکتنا گریر کیوں ہے ہیں خو دہی سبت نہیں سکتا

اس سے بھاری زیادہ تربحث ان کہ اس دودِ ٹاعری سے سے جو ۱۳۳۳ ہے جم بوجانا ہے۔ ایک بہنا بت نمایاں بات بہ کے مزان کا تلون ا وداننڈاں ان کی طبیعت کی ہے باکی لیے سائنگی اودلطیع شیخی ، ان کے مزاج میں انسانیدت اودا نسان پیستی کا جذبہ مخا ان کی غزل کومِری رود طرحیں سے اس صنف میں ایک آ فاتی دنگ ہیدا ہوجا تاسیح ، غزل کے مزاج کی نفا سست ا وروطا فت ، دوانتی ا اورغنا کی کہفیت برسب بائیں جس طور بریان کی غزل میں ۲۳۰۲ مربع سیجلے نظر آتی میں ، دودا نوی برجسوس بنہیں ہونئیں۔

صَرتِ کی عُن کاموضوع عَنْقُ وَمَا ملاتِ عَنْقُ او رَسْ وَمِنْعَالَمَاتِ مِنْ ہَمَ كِهَا جَا سَكَا مَحَ كَرْسَرت بَى بُركِيا مُو قون سِم بِدِ عبارت ہے لیکن غالب اورا قبال کی عزلیں اس اعتراض کا جواب بن سکتی ہیں۔ ایک عظیم غزل گو کے نز دیک زندگی صرف من تُ خو و حسّرت کی ڈندگی گواہ ہے کہ ان کا مجوب ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اور کھی مسائل میں جو اس کی عزل میں ا نہیں چلتا اوراگر کہیں تذکرہ آئی گیا ہے نو تغزل کا عنصر غائب دم ناہے۔ اس ہیں وہ رس ، وہ بھا در جاسفی نہیں جو مجوب کے محسوس نہوتی ہے۔ حسّرت اپنے اورائے مجبوب کے ذکر کوکٹ کئی مہلو وُں سے بیان کریاتے ہیں۔ اس میں کھی کھی وہ اسا تذہ کا دیا کر بیتے ہیں لیکن مجوعی طور پران کاکر دارکھے اس اندازسے ظاہر مہزناہے کہ ایک سیجے عاشق کی طرح ندہ اپنے عبوب ہی کے ہوکسدہ جاستے ہیں، وہ ا مادی اور روحانی طور پراپنے قرب ہی دیجینا چاہتے ہیں، اس کی ایک ایک اداسے دا فق ہیں جب وہ ان کی طرف سے نظرالتفات ہمٹا لیتا یہ اہنیں دھکی بھی دیتے ہیں کہ مکسی اور کولپند کرلیں سے جس سے اس میں پھرسے توازن عمل بیدا ہوجا کسیے۔

حسرت کی غزلوں سے ان کےعشق کی دارستان مرتب کی جاسکتی ہے بیٹی کا بیا بی سے پہلے اور کا میا بی کے بعد سا ہری دارستا غزلوں میں موجود ہے عشق کی ابتدا کے سیسلے میں ان کی ایک شہور غزل ہے ۔ اس میں انہوں سے جز شیات ، مگا دی سے اپنے ان ایام کی تھ کی ہے جسب وہ متوسط مسلم گھراہے میں رہنے کی وجہ سے تھمل کھیل نہیں سکتے تھے ۔ جب ان پریہت سی سماجی بندئیں کئیں اور وان می بندئیں کے قوڑ نہوں کے سے کو توڑ نہ سکتے تھے ۔ اور زان کو توڑ نے کی ضرورت ہی محسوس کرنے ہوں کے سے

جَكِ جِكِ دِلْتُ دِن آ مُسُوبِها فا يَا دَبِيمِ مِهِمَ وَابْنَا عَاشَقَى كادِه نَمَامَ يا دِ بِيهِ عِلَى الله المُمَالِ وصد فه الله وصد فه وصد فه الله وصد فه ا

یدانداز بالک نیاہے۔ اس سے پہلے ایس فضائد دوغزل میں نظر نہیں آئی۔ یرمی کی آئی انداز پہلے کہیں نہیں ملتا۔ یر آپس میں روٹھنا، مجر فر صلح پرًا مادہ ہوجانا، دراس طرح کی دوسری رسم پا بندی اوفات کی ہاتیں، ردوغزل کے لیے نئی ہیں لیکن یہ خالص مقامی، وروا تعاق ہیں اس سے ما فو شاعری کو تخین، ورمی کان کا چموم کہا گیاہے برحسرت کے ہاں زیادہ درنگ محاکات کا ہے۔ ان کے اشعار سے بہت خولہورت اور میمت

نصوبرین منتی میں۔

جان کرسوتا تھے وہ تصدیا ہوس مرا اور ترا تھکراکے سروہ مسکرانایا دسیے

اوروا تعيت كااظهاريون مرد تاسيم سه

عَيرى نظروں سے بھ كريب كى مِنى كَفَلاً وه تراج رى تھيدا قول كو آنايا د ہے آيكروس كى مُنايا د ہے آيكروس كى مُنايا د ہے دد بيرى دھوب بين مير لم بلانے كے لئے د منزاكو تھے يہ نظے يا وُل آنايا د ہے

حسرت اپنے آس پہلوکے بیان میں بہت ہے باک ہی جس کووہ اپنے عہدیوس کے فساسنے آگا نا کا دیتے میں وہ اس عہد کو جا اوج وا اتفا ہیا در کھتے ہیں، اپنے آخا والعت کے قصے مزے ہے کہ سیان کرتے ہیں، انہیں ان قصوں میں بہت زنگینیاں نظراً تی ہیں۔ اوروہ دو مجی ان دکتے نیوں میں جما کھنے تاکنے کی اجازت دیتے ہیں ہ

یا دہی وہ سارے عیشِ بافراعت کے مزے دل آبی بھولائنسیں آغا نے الفت سے مزسے من سے اپنے عشق سے مزسے اب کہاں سے لاؤں وہ نا وا تغییت کے مزے صبی ارگ عم مر بنشا د جس میں ایکے باری عم مر بنشا د جس میں ایکے باری عم اربان کی عیادت کے مزے جس میں ایکے باریان کی عیادت کے مزے

ائنات

ماض کویا دکرتے وقت ان کے لیے ہیں خم ، باس اور فکست کا حساس کہیں بی نہیں ہوتا جیسے وہ اپنے عشق میں کا بہاب دہے ہوں۔ دہ ان یا دوں کو اس احتازہ دیکتے ہیں کہ ان میں حس ہے اور شن کو بانے کی آور دہے کیکن اظہار میں ہوشاکتنگی اور توانوں ہے اس سے بھی یہ احساس موتا ہے کہ ان کوانی جم تت میں ناکا می نہیں ہوگ ۔ اس ہے بھی کہ ان سے ماں دفیب کاکوئی ایساکر واونہیں ۔

اب ان کامجوب ان کے قریب ہے، اس لئے اس کا ہرویگ دیجھنے کا ابنیں موقع متاہدے۔ وہ اس کے حن سے ہردیگ ہیں کیف اٹھاتے ہیں۔

طوفه عالم ہے تربے من کی بیدداری کا اور کمی شوخ ہوگیادنگ تربے بہاس کا خوشویں ہے کی گوتو لطافت بیں بوسب دیگ

دنگ سورتدیں چمکاہے طرموادی کا دولقِ پیرچن ہوئی خوبی جسم نا ذنیں کیا کیچے بیاں اس تن ناذک کی حقیقت

اوكم كالمجلى بدرجك عجا اختياركر لينة بيرب

یا دی کوننس صروسکوں کی صورت جبسے اس ساعیمیں کو کھلا دیما ہے

حشرت جدہی اپنے مجوب مے میں ظاہری کا ذکر کرتے ہیں تو کھی کی تو ان کی عمل زندگی کو بیٹی نظر رکھ کر اول محسوس ہوتا ہے جیبے ان سما مجمعہ ان کے پاس کی کیس مور ما ہوا وروہ پاس پیٹے اپنے ادبی سیاسی کا ہیں مشغول ہوں۔ حقرت نے جال کہیں بی اپنے وار وات عشق بیان سے ہیں وہ ان کی سادگی مفوص اور واقعہ بھاری کا مشتقد ہوتا پڑتا سے۔ جیسے وہ صرف انہی واقعات وکو اکف کو بیان کرتے ہیں ہوان کے مینی مشاہر ہیں آچکے ہوں۔ اس مجمد میں کئی ایسے واقعات میں وتما ہوتے ہیں جب مجبوب سے ناخوشکوا دی بی پیدا ہوجاتی ہے ، جب یہ ان سے یا وہ ان سسے ترکیفتاتی بھی کی موجع نہیں تیکن ایسا ہونا ان کو مکن نظر نہیں کا ماح

بنده پرودرجاخی المجافغا بوجلسینی بلک میلے سیجی بڑ مدکرکے ا داہوجائیے اورنزم غیرس جان جیا ہوجا سیئے اب د طعے کیمٹھی اور ہے دفا ہوجا سیئے اسفدربرگا نہ عہدوفا ہوجا سیٹے

قولکری دکرم ناآسشنا ہو ہاسیے میرے عذوجم پرمطلق دکیجے التفات مجھرے تنہائ میں کرطے تودیخے کالیاں جی میں آتاہے کاس شوخ تغافل کیش سے میول کرمی استم پرودکی ہجرہ کے زیاد

ليكن آخري بات يبال بني يع د

ہائے دی ہا فیتا دی ہا فیتا ہی ہے تھر کر اس سرایا نا ذسے کیوں کرخفا ہوجائیے اس ساری فزل کی نا داخگی میں جما پنا ٹیٹ کا ندا ذہے اور عاشق کا متوا ذن ذہن نظر آتا سے وہ ارد وغزل میں اس سے پہلے کہیں محسوس نہیں موتا پخصوصیت حسرت کی ایک عام خصوصیت سے ،چندا شعارا و کچی دیکھے مہ

ہمیں اوران میں وسیبات جلی جاتی ہے سیم تا ویل خیالات جل جاتی ہے روٹرحنِ مراعبات مِل جاتی ہے اس مشتگر کوستمگر نہیں کہنے بنتا

مجیم توانلنا ورقم افرا و میم صنب اور ذبن میں کائل ہم آ بنگی ،ان کے ہاں ہر جگر موجو دیے ہ

اہی ترکی الفت پروہ کیوں کریادا تے ہیں گرجب یاداتے ہیں تواکٹریا دانے ہیں بملاتا فالحدمول نيكن وه اكثرياد آستىمى نبس أن قريادان كى جميندل كم نبيس الى

براچه فزلگوشاعرکه بال ایک مخصوص نفنا بنی سے - اس نفایس ایک خاص کردادیم کیتاہے جو یا توشاعر کی شخصیت ہوتی ہے یا اس کا نصب المین جس تک وہ خود بنے کواس کام سفرفتا جا متاہے ، حترت کے بال دہی معاشرے کم توسط مسلم کھوائے کا ایک شراف زادہ نظر آ ۔ اے جو بغت عم سے مجت کمتاہے، اس سے جو ری چھپے مثاہے اور وا جان مجت کرتاہے، جے بحرکی طویل واتوں سے کم بی سابقہ پڑتاہے اور جو بالا فزانی مجت یں کا بیاب دم;'سیے۔ اس کی ذندگی 'ادمل طریق پرگذرتی ہے۔ وہ منجھلوں میں باد مادانہ کھیوں میں پاکھوں کی **طرح ک** وا دہ مجرتاسے **جس پرخالت** ؟ یہ بات صا دق آسے سے

يسف مجنون بداركين مي استد سنگ الحايا تفاكسديا و آيا

ده ایک اوسط گھرلے میں باسلیقا ور پڑ تمندانسان کی طرح دن گذار الب و ده ابن محبوب کو دفیقہ میرات بنا کا سے اوراس پڑ طمئن دینجاسے اس کر داریس اعتدال ہے ، تواڈن ہے ، تھراؤسے ۔ وہ سکوں ناآشنا نہیں البتداس کے پاس دھڑت ہوا ول حرو دسے ۔ اس پر جنو فی کسیست کا دی کا نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے ہوش دھ اس قائم کہ کھتا ہے ۔ وہ جو قدم ہی اٹھا کا ہے سوج سمجد کراٹھا کا سے ۔ وہ سماج کے خلاف بغا دت نہیں کمتا اور شاہ بنادت کی ضرو رت ہی بیش آئی سے ۔

حترت کا خزل کے برکردادایک دوسرے بہکل بھردسد کھتے ہیں۔ دایک دوسرے کوسٹے چیتے ہیں جبکداس سے پہلے سے کمردادایک دوسرے بہل بھر وسے سے سے زندو دہنے کا بات شاذی کرنے تھے۔ بینادل انسان جو عاشق کے دوپ بیس حسّرت کی غزل کا ہمروہ عاشق کے اس تصویرے کمنا مختلف ہے جس کی خصویت بات ختر کی اس تصویرے کا بین شاذی کرنے ہیں ہے۔ اس خیر ما دی بات ختر کہیں کرتا بگر لباا وقات خواکمی دیے تصویر کم لیتل ہے۔ اس خیر ما دی اس خیر ما دی ( Abnormal ) انسان کے لئے سحت مندنظ بات کا سوال ہی ہیدا نہیں ہوتا ہو ہود قت عشق میں موق د منا ہے ، جس کو کو کا تو زندگی اوراس کے امکانا ت سے قطبی طور پر کوئی غوض نہیں ، جس کو ہروقت شکوہ د منا ہے ۔ جبوب سے ، خداسے ، آسمال سے ، حتی کہ انجاب سے بات کہ کہ سات نوردگی کا عالم طاری رہا ہے۔ اس سے برمکس حسرت کے بال ایک محت مندا ورکشا دو فیا کا اصاص ہوتا ہے جس میں صحت مندکر دارز ندگی گذارئی س

حترت کی مزل کی صحت مندنعنا کے یہ دونوں کر دارمنبت ذہنیت کے مالک نظر آنے ہیں۔ اس سے ان ہیں جا ذہبیت بھے ہے۔ ان می بنونعب العینیت یا عظمت دہمی لیکن ان کی صحت مندی ، خوش سلینگی اورا بھے شہری جسٹ پھشپنہیں کیا جا سکتا ۔ یہ وضلا کو لائی سنتے ہی دفت الزئ میں ان کی طح ارض ہے ، اس الے کہ یہ متوا اُن و مہنیت کے ما بی ہیں ۔ حترت کی غزل کامیمی پہلوان کو انفل میت بخش ہے ،

# - \*\*\*

### طاحتناليم

ایک نگاه بیضورایک نگاه ارباب یا دوام ہوسکوں یا دوام اضطراب آج بھی مرسے خیال بیصول دیے آل اس کے جی مرسے دوال نا قبول دیے جواب بھی کئی ہے آرزو تھا کہ بھی ہے جہتو کینے گل ہیں بے نمو کننے جام بے تمراب اس کے ساتھ عربھرانی یوں ہوئی گذر ایک آہ بے انزایک نماز بے تواب مے بھی جب کھی کی ساتھ تھی کی لئے ایک زندگی ملی وہ بھی یوں رہی عذاب میری جب کھی کی ساتھ تھی کی ایک زندگی ملی وہ بھی یوں رہی عذاب میری برگمانیاں بے نشار و بے حیاب اب وہ شوخ عشوہ کر کھی ہیں مرا مگر میں تمام اشتیاق وہ تمام اجتناب اب وہ شوخ عشوہ کر کھی ہیں مرا مگر میں تمام اشتیاق وہ تمام اجتناب

كوئى جانت انہيں كوئى مانتا نہيں تبريسانھ دہ كے بيم موئے بہت خواب

## مثنوبات ببرورانجها

#### فأضى بوسفحسيان صدايتي

ان داستا ذرسیں سے بھروانجہ کی داستان خاص طور پہقیول ہے اور ہم اس کو بجا طور پرسا رسے مغربی پاکستان کی داستان کہ پسکتے ہیں اور سنگے تبول عام، سکے نفوذہ انٹرکا یہ عالم ہے کہ بدائی زاد دیم سے گز کر پرصغیر میں بھی دور دور تک بہنچ بچکی ہے بمغربی پاکستان کے وگ جہاں جہاں بھی اس پُوطف اور ُلافیف دالی اللہ عالمی مان کو اپنے ساتھ لیستے گئے ۔ اور اپنی سے ذاتی ہے اس کوسعب کی داستان بنادیا ۔ اس انٹرعام ہی کا اعتراث کرتے ہوئے تو انتھائے کہا محتاکہ سے

سنايا داست كوتصندج بريرانجه كا توابل دردك بنجا بول فروث ليا

اگریمیوانچاکی دہستان لیے جمل ویس سے ڈورایسا جا دوجگاسکتی ہے۔ آونیال کیبجاسکتا ہے کہ اس کالمینے دلیں کے اسیوں پرکیااڑ ہوگا - دیج پرالدش شا مے دسیلے اورچشیلے کام سے گاؤک گاؤں' شہر شہر گونچی تائل اور پیٹے الاہوں سے ظاہر جوتا ہے اورش سے متعلق ایک شاعید نے کہاہے کہ سے

ده جنین که م کیسرکا حضد این ایدید ان ک کرتا ایرتا فراس نعنا آبادید ۲۹ م اور سی وجہ ہے کہ جب سے میر آنجا کا تعقد سنے ہیں آبے ، کتنے ہی شاع ول نے اپنے دنگ میں میش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کا کلا اور استانی یا عنائی شکلول میں آب ہی جاری ہے ، اور ایسے کتنے ہی توک گیت یا باری ہوں گی جن میں بڑے کو العبلی مگوناکام محر شانجام محر شانجا کی عن براوی میں اجوزا اور پروان جر معنا قلد کی باشد مجت کو موضور یا سی کا نے میں اجوزا اور پروان جر معنا قلد کی باشد ہے ، اور اس کا میں اجوزا اور پروان جر معنا قلد کی باشد میں میں اجوزا اور پروان جر معنا قلد کی باشد ہے ، اور اس کا نعم کی اور اس کو ایسے میں اور اس کو ایسے طمطوات سے نظم کیا کہ اس کے سامنے دومری سرب کوششیں گہنا کہ کیں اور اس کا نعش لوگوں کے ذمن پر کچھ اس طرح جم گیا کہ جون اس کی تہم کی کہ میں ہے کہ کہ میں ہونے جانے نگا ۔ اس کے باوجہ دقت کی دہری میں ہے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور اس کو این میں سے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور میں مواج شرک کے اس کو دی میں سے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور میں کو اس کو ایک میں میں سے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور ایک شدت نیا ور ، میں کا سامن اس کا سامن اس کا سامن کا سامن کا سامن کا سامن کا سامند میں میں کا معربی ہونے کے کتنے ہی شاع و کا جن میں سے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور کی کھن کی کھنے کی شاع و کا جن کے کتنے ہی شاع و کی جن میں سے احد یار ، بیر فضل شاہ ، اور کی کھنے کی شاع و کی کھنے کی شاع و کی کھنے کا کھنے کی شاع و کی کھنے کی کھنے کی شاع و کی کھنے کی کھنے کی شاع و کہ کھنے کہ کھنے کی شاع و کی کھنے کی کھنے کی شاع و کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کو کھنے کہ کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کھنے کے کہ کے کہ

یمکن نرات کم برایک طوی داستان کی زکسی طرح سے اُرکدہ فارسی ، انگریزی اور دوسری زبانوں نک نرپنچے ، بدایک طویل داستان سے ایکن مسندید میں ہو مشنوات بہتے درانجما فارسی بر بھی گئیں۔ وہ معزفی پاکستان میں ذہنی دِثقافتی اشتراک کے جسب ارسے خاص اجمیّت رکھتی ہیں اور لیک ایسے قصد کو پیش کرنے کا بنا پر چرمتری پاکستان میں ہم تو درمقبول ہے اوراب اور دمیں تمام د کمال ترجہ ہوکرمشرقی پاکستان اور کل برصنیر میں پہنچ کو ہے ، ان کی دلیسی واجمیت اور کی بڑھ جا ہے ۔ بڑش تعمی سے یہ تمام مشنویاں ایک بجرے میکن طب میں منطق عام پر بھی ہیں جس کے سندھی اور بی بورڈ نے بڑی خوش اسلوبی سے ترتیب ویا ہے ، اورا یک مبدوط مقدمہ میں " ہیررانجما " کے جا بجبر مظاہر کے ہارہ میں مفتسل معلومات بہم بہنچاتی ہیں ۔

اس جُكَد مالامقصدني بي جكدان مُشويات كاكسى قدروسيع ننى ومعنوى جائزه ليلجائي متاكتهم لين مشتركة ثقافتى دريثه كازياده كاميا بيسع اندازه الماسكسي

ان شذیدن کامند اور پی کوراس دیس یک پی پنجیلید جهان نفته کاآ فاز بوا - فادسی مشنویات کے جائزہ کو زیادہ بھر لی ربنانے اور ایک پن نظر اور خود مفال کواجا گرک کے داکڑ محد آخری داستانی پر ایک مرمری نظر کیجی سے خالی نہ ہوگی ۔ ڈاکڑ محد آخری داستانی پر ایک مرمری نظر کیجی سے خالی نہ ہوگی ۔ ڈاکڑ محد آخری داستانی اس قدر دلغرمیب اورٹ ہور تھا کہ فارس شعولے نہائی شعول کی بندیت اس کی طرف بہت سور کی دورہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں کے دورہ کے دورہ کی میں میں میں کا دورہ بہت سول کا دعوی ہے کہ سب سے پہلے انہوں کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ ک

سختیط دوشیار پوری کی دلئے بن جنول نے مندھ کی فائسی مثنویات بمیر دانجہ اوشیج ومقدمسکے مسابقہ ترتیب ویا ہے۔ گوروس کی نجائی ہے۔ ۱۱۱۲-۱۳۱ مطابق ۱۰۱عسے پہلے فارسی میں کم اذکم چارمتنویاں یامنٹور داستانیں لکھی گئیں۔ ابتدائی مثنویات کی تعصیل ہے ہے:۔

را) مَشْنِي بِأَتِي : ١٩٠١- ٨٨٩ فر (٥-١١- ١٥٥٨)

(۲) انشار دلیدیر ستیسیدی این ۲۸ به عمداه (۵۵ - ۱۹۲۷و)

(٣) مخشقية پنجاب يا قفتهم رواسي - ميتآليرودونش چنابي ١١١٠ ه (١٩٩٨)

(۲) داد ونياز- فقي الشراقري - ۱۲۳ م (۱۷۳۰ م)

(٥) داستان مروران بحللواب احديارهال يكتار عهر ١١١٨ د ١٣٠٠ - ٢٠١٩) ..

ر ۲ ) مثنوی میرانجها میرقرالدین منست دیلی ۱۵۲۰ ۵ (۲۲۷) و )

(٤) مشنى كلش دازعشق ووفامنش سندرداس آداتم پنجابی ١١٤٣ هـ (١٨٥٩)

 (۸) متنوی لائق جس کے خاتم پراس کوامی تصنیف فراردیا گیاہ ہے بیکن درمہل اس کامصنعت ہمتی خان ، اس کابیا خان جہا دربادی شاع محدم اوج نبیدی یا محدماش بس سے کوئی لیک مختا۔

محفى نترمي، ما تحلوط داستانس يرمي :-

(۱) اولیس منشور فارسی تصدم صنفه گورداس کھتری ۲۱-۱۱۱۳ ط (۶۱۷۰۹) جود تمودر کے پنجابی قضد میم بن ہے۔

(٢) تصرَبِرَوانجا انرونظمي .. منسآلام وشابي - ١١٥٤ و (١٢٢)

د٣) سراج المجتت دنش عبل عظيم آبادي - ١٢٥١ه (١٨٣٦)

ستده مين فارسى تصاميف كاسسدان كے بعوشروع بوا اور چادمتنويان وونٹري واستانيں اورايك طويل قطعه فارسى ميں كھاكيا يہن كي فعيل

-: 4:

نظم: (١) مَنْزَى عظيم الدين مُعْشَوى -١٢١٢ه ( ١٤٩٩ ع)

(٢) مثنوى ضيأ الدين ضيار - ١٢١٥ هـ (١٨٠٠)

(۳) متنوی آزاد- ۲۲ -۱۲۱ صر دا - ۱۰۸ ع)

(۲) مَثَنُوى نُوابِ ولَيْحِدِ خال لغارى سابين ١٢٢٧ - ١٢٢١ ه و ٢٠ - ١١٨١ ع)

(٥) طولي تطعد: فقيرقادر كن سيل ١٢٩٣ مد (١٨٤٧ع)

خاند: ۱۱ مجست نامر (نرمج) ازمنش مشيوك دام عطار د هماين 9- ۱۱۸۵ مد (۲۷ - ۱۲۵۱ و

(٢) داستان نر: على سيك - ١٢٣٠ هـ (١٨٠٥) سعيل

ا كَمَ بِي موضوع بِمِسْسَل مِن آدَانُ عِراَحِينَ اودِفقالي احسّى الربيكي شايديري مِيرَوانِجا جِيدٍ حاشقالي عدادت كي يوليداتي يا الصبك

طابان صادق كم نعلوم اور قدر تى استعداد كانتيج به كالرّ تصانيف النه ليف طور بتانكى دجنت كي حال مي اور برشاع في ابنانگ برقرار كه به يهي انديش مقاكد داستان بنجاب كى نصايم رقوي بويدنى وجست يه بي كاندان مي ادائي متح تي ليكن تير برلياس مي تيري وجي به به كان الماري الماري الماري الماري الماري الماري وضع كوا بناليت الماري الماري الماري وضع كوا بناليت الماري وضع كوا بناليت به مي بات يدم وجمي بات يدم مير المحالي الماري والماري وقع دو آرت شاه كى مود من بنجابى بحراك يا وضع مين بني حالا كدايك اوتصنيف والماري مي الماري و الماري والماري والماري و الماري والماري والماري و الماري والماري و الماري و الماري

چى درغم يارنزاد بهم نحل خوارد دل افگار بخيل الم يول درخم يارنزاد بهم نحل خوارد دل افگار بخيل الم يول بني ده حسب ديل بهي :
۱ - خفيف سالم مجنون محذوف مين مين يختآ عقليم - آزاد - لغازى
۲ - بزج مسدس محذوف مين مناعيل فولن است دبلوی ، آزام ، گفيالال بهندی ، فسيا

مفعول مفاعلن فعولن [—سعیدستخیری مون آفری نفولن ایرستخیری مون آفری نے بحرمت قارب سالم اخرب کمفون محذوف (مفعول ا مون آفری نے بحرمت قارب سالم مفصور دفولن بغولن فعول اور تبدل نے بحرمضارع سالم اخرب کمفون محذوف (مفعول فاطلات مفاحیل فاطلات مفاحیل فاصل کہ ہے۔ بیان اور بندش مجی درمیا نہ ہے بندش کی پر علامت کرمصوع ٹا محمول کا الگ الگ ہیں میں بیان دو اور شاعری کم ہے۔ بیان اور بندش مجی درمیا نہ ہے بندش کی پر علامت کرمصوع ٹا محمول کا ہم یا تافید برمین کی شدت سے نمایاں ہے اور اس کے سائے تسکین اوسط کی بھراریجی ہے

بشنوزستندرتهم البشال شیری زشکر کلام ایشال مالم بهرمبتلا که آل شخص خوابن جهاب فدل که آت کشمس میان مردم افتاده جودد زبان مردم

بعن الغاظكا استعال مي عميب آزادانه عند

مشتى بېچلال باك كناره ديغنى خوداضط آب كويك باچند تېمپيليان خوشش خو

اس تعلم كابترين إره وه خط عدج تمرر رانجماكولكمواني بد :-

بنویس فرات من بعد درد مدتعد زنگ چهرهٔ ندد بنویس کرایم چنس خرابم ددا در خوتوبعد عذا بم بنویس کر لمد جوتو با د برسسرم خاک

قعد کا انجام به سید کردا تجابیار پرگرم میآلب اور تیری صدیم فراق کی تأب نه لاکردایی مدم بوجاتی بد-اور عدنو ایک ودس یک پینومی وفن کرد بیسر باشد میں -

په در این کی شنوی میں چندالفانه بهت دلیب ہیں. مالید و کسلے و نقر چرب کی کید کے نے و بلا کے یک ہا اور کا تب کے لئے و نفران مسبق کا ا شہدی نفوا کم میں اور این المجا کا برفران سب خلا و زبوشت " اکارنے کا مشر رئیستا برا پالیلفت چکل ہے۔ انجام اس کا بھی دونوں کی وفات سب عوض پہلوں بہلودن جوسف کی بنا پر بہلے عاشقوں کی طرح دونوں کو ایک ہی قبر میں وہن کردیا گیا۔

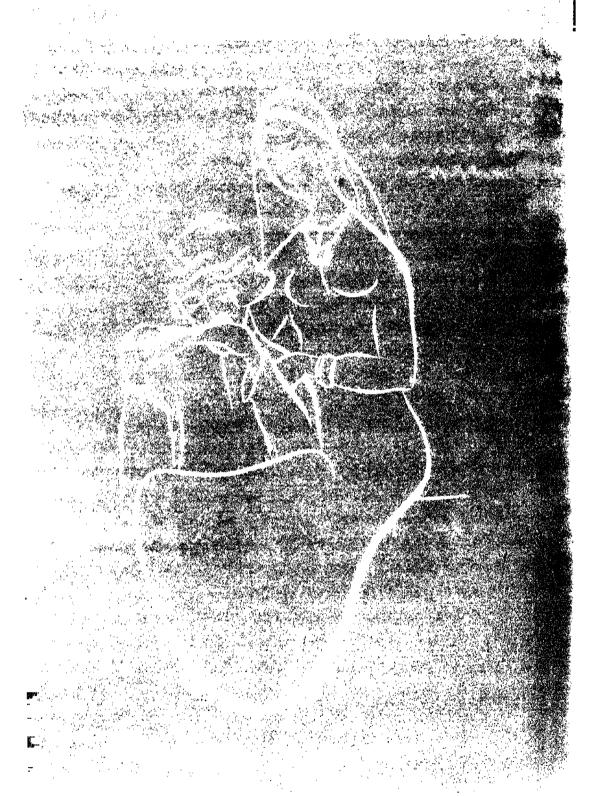

#### مشر**قی پاک**ستان



ديمي نظاره



بارار

درمائے کرنافلی (رامو ہؤں کے باس)





گفتنددگران ش چه گویم برگ کل باسمن چه ویم مشغول شدم م تم رواتی چون خل بردر دیم بحکامی

نبرنیں پرشائوکی دوستائیست کا نتیجہ ہے یانقل نوس کی فروگزاشٹ کے نظم میں جانجا مسامحات ہیں یخورسے نظرکرنے پراخ الذکراحثال قدی معلوم ہوا ہو پرمی بعض معرفوں ہیں وندن سے زیادہ لے کی طوف میدال نہایاں ہے جویندیش میں عجدیب کھلندرا اپن پدیاکردیتا ہے لینی با بندی اور تجابی شواکی روش کے مطابق :۔۔ کی لے تکلعت کوششش جرنسکین ادسط سے کچھے کے ہے اور پنجابی شواکی روش کے مطابق :۔۔

دشواریسند مرد کا مل جائ دوسفت رئیس وفاضل گفت ای سبب بهرندن ومرد تفتیش برست کودسکه کمد ملّا طلبید و طفل را بنشاند برچزک بود خواندنی خواند

چنانی کے بہاں نفسِ قصد اوراس کی طرح دوسروں سے کانی مختلف ہے۔ وہ پنجاب ہزارہ بادا مجد کے حسب ونسب سے آغاز نہیں کرتا بلکہ ایک دن خوش وخرم حلتا بھڑا ایک مرغزاد کی طریب جا لکلا اور ہو چیا کہ یہ بیک ملکیت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ چیکی کا گاؤں چوچیکا نہ ہے جاب ایک فرریب کے اس کے جواب ہوئے پرائس کا فرز اس کے جوان ہوئے پرائس کا اور دہ برخ اس کے بعد دفعت والحق میں ایک برجن کو ملتمات مواد وہ دور وشتہ تھے اکرا آ آھے۔ اس کے بعد دفعت والنجماکی فورت آتی ہے جس کی توقیت یہ ہے کہ سے

مقبولِ بتال برنے وازی نے کونون عثقبانی ہردختر دُوکٹ ندایش ان ویش ہی بُرا زہوایش از چنج وضح خواب بیتاب بیروں شدہ بابہا ہ آب

نانجان بی ماشقانه اظنالوں کی دجہ سے بجائی کُسے طُرسے راندویتے ہیں۔ راستے بی وگوں کے بعد جوچکان کی طون جل نکلا جہاں ہم راور اسکی مسلمان دریائی میرکرد ہی تقییں الیسے ہی عام نہج سے ختلف واقع ہی سے ما تعد نکلیا آباہ اور اوں لگماہے جیسے قصد خالصت اُجدید وضع کی قعمت ن دریائی میرکرد ہی تقین میں مانوں واقعات :۔
مانوں ہولیہے۔ اضافہ انسانی عشق دمجست کی داستان ہے ، افراد گوشت پوست کے میکراور واقعات دونم و کے مانوں واقعات :۔

ع دید تعلام گا و میشال شب نگ بهار گا و میشال آبی با دلت رسم بنجاب ششت تن نویش دا بگرم آب دستار مهین دارخوان از بهرع و سیش نشانی تعمیده بسرزجائے جست مردیش کلیں ببیا شک تت بیش بر یک سلام می کرد ددول نیادبش مشکل می کرد

ه کادیکی بهت تعلیف اور وافغاتی شم کم جزئیات بس مرف لیک جگراس خیدش واقعیت کادامن چوژگردگی کاکرشمه اوراس کاکرایاتی اژ الماکیا ہے۔ کھیٹے منام پینے ال سے بخکش ہوجائے ہیں اور تم پراہنے ہی گھرشا وا یاد مہاں تک کدا تجا وطن جگرد ہیں وت ہوجا کہ ہے۔ اُدھ تجریر شاعرى كلبعن طرّ احيال قابل ديمي:-

بمسال سواد دوش با دوش اندنو بهداد بادله بهسش المطبع به بهدی از بهلوسے شدی بههوی و توسید و توسید القصدگذشت شریع و تورشید بهاد بام و درشد بهدی به بهباز طبیب کا دعت دلیپ

آفرین نے مثنوی میں خیال بندی کاح اُواکیا ہے اور عجب وغریب شاعوانہ بھتے ہید لکے ہیں۔ مُوجِی جگراس کے پہاں مُعْری یا معسزالدین نظراً اُسبے اور آمین یا آخر بیٹوں کی بجائے اس کے چاریعٹے ہیں ۔ چم تھالیک سرمحرانوجان تھاج ہرآنے جانے ملائے سے قصے کہانیاں سناکراتھا۔ ایک دن اس سفایک مسافری زبانی تہرکی نوبیٹ سنی اور اس طرح واستان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ استعادات اور آراکیب کی آن بان ویجھے بہ

شنق بيزاز تاب ديش نقاب بخوبي جگر گوست، آفتاب بين بيزاز تاب در شيريشكن بين بخار كوست، آفتاب من قدر شيريشكن مزال مجرآن مجرآن مجرآن محدود کر بود از شفق بنبه ارداود

ظامر به كم آخري كى زبان مي معنوى اولفظى آفرنش اور موشكافيول كوبهت وحل ب- اسى لغ بيان بهبت از وليده بد-

مكتناكى متنوى كالنبيتة زياده شهره رالهد ادراس كي الهميت اس ليع بمي زياده بهركه يرشعول كسنده كسي كشش كاباعث مونى ليكن

اس بعی خیال بندول کی کاوش کا کی کور ایک اور بیان میں صفائی ، روانی با بحر لورشوریت نهی :-

سخن ابربهادتیسدنگاست صغیرگل موج جلوهٔ دنگل ست لفظ کلدسترسندنقط نور سطرسنبل طراز طرهٔ حد

كليشي بنز يسفستان اورگل بمبيشربهارصبي تركيبي اورالفاظ بداختيا دستاخرين شوليت فاري كى ياود لاقيمي -

آلآم که شنوی میں میرورانجعا کے "زبان جنت گست ناح موسلا کے ملادہ بانتی بروں کا کرا ای کردارا دیکا مگذاری نعشہ برجھائی موئی ہے۔ آخریں ایک مابی کاعجیب واقعہ درج ہے کس طرح جازعوت ہونے بددہ ایک تخشیت چرٹ کرکشارے پر آسگا۔ سامنے لیک محل مقاجس میں ایک حواکسا حویت عنی اُس سے "اس کے شوہرنے ہمان کی کھرسے توافع کی جرب حاجی چیلنے مگالؤمود نے کہا آتھیں بند کرد۔ اس نے آتھ کھولی توجہ بنجاب میں تھا۔ بدولاً عودت مروم مروداننجھا ہی مشنوی براجعن فلم کاریاں خوب میں :۔۔

چنان آمدرطیت بربرگاد کرسند کلم دگر آبرگهسدیاد پرکشتی جمله آخوش تمنه بشوی وصل معشوقان دعنا بال عید میش جمله مردم بیش دامانده از مورج متبم پرگازه پلسته امروصت آنگز بعشوقت تنجر زلعن و الآویز

ملى الكي : نغس ذخرے وَ كادست بندنگيي - كه خاكب : جه دگر در گهرياد موامرمها - (مدير)

کہپالال متنکیکی مثنوی 'نگارین امہ' دارث شاہ کے معودت قصے اور پنجاب کی مقبول دوایت کاچربہے ۔اس ہیں ہیروارَث شاہ کی طرح اورفکر کے دیچ تعقو*ل کے بڑھی سبتی* اپنے مجدب مرَّادیکے ساتھ فرار ہوتی دکھائی گئے ہے۔

سنده می اس واستان کی مقبولیت کاآغاز یکتاکی تصنیف سے ہوا ہو تا اپوروں کے عہدے کومت میں پہال پنجی اوراس کو تعلم کرنے کا شوق پر ہوا کچھ عوصہ پہلے ایک شخص منٹی شیوک وام عطار و نے "عجہ تنام "کے نام سے اس کوفادی شریعے میں بیٹی کرنے کی ناتمام کوشش کی تھی ۔ تا پوروں کی تو تعمیں سال بعد فقیر قادی بندی براس کو ایک طویل قطعہ کی شکل میں نظم کیا میکواس دور کی زیادہ وقیع کوششیں 'جواس داستان کو فوق و شوق کے نقط معود ہر کے کندی میں میں شکر آلئے کہ باعث ۔ اس میں شکر آلئے کہ باعث ۔ اس میں شکر آلئے کو باعث ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کو فوق و شوق کے عالم مان کو فوق کو تعلیم میں میں میں میں ہوا کہ میں میں میں میں میں کا آلئے کہ بات کے باعث ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کے باعث ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کے باعث ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کے بات ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کے بات کے بات ۔ اس میں شکر آلئے کہ بات کی میں میں کو تعلیم اور بات کی میں ہوئی آلے میں کو تعلیم کو تو تعلیم کو تعلیم ک

عظیم نے پرانسماریں یکیا کی پردی کی ہے لیکن الداز بیٹیش اور مذاق میں دونوں کے ابین زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیتا کا اسلوب بھیل اوراس کی رفتار سست ہے عظیم کے بہاں روانی ، صفائی ، لوج ، مکلاوٹ اور تفتہ کے برصاؤیں تیزی ہے۔ گرصفی فلم بونی اروانی ، صفائی ، لوج ، مکلاوٹ اور تفتہ کے برصاؤیں تیزی ہے۔ گرصفی فلم بونی ہوئی ہو است عظیم کی مثنوی میں ہے وہ ادر کسی میں نہیں ۔ آزاد میں تمثیلوں کے جد بات تحصیل بیان تضمیں جھیلہ بید اور کی اس کی عربیت مجھی ہوئی ہونے کے بادجد فاتک جھیلہ بیدائی تعربیت معلوم ہوتی ہے جھیلم کو زبان دبیان پر زبادہ قدرت ہے۔ اس سے اس کے بہاں کش اشعار اور نفیج و بلیغ منتخب باروں کی گرت ہے ۔ میں کہ کہ کو بات کے بادوں کی گرت ہے۔

جسم من نه این وآل دادم من جمیں دل جمیں نبال آئ در رو د نه دست و با دارم چل جس من جمیں صدادام در رجست منزل جیس دادم کریجز الد دسترسس دام جرس کاروان وادئ شوق کرکند برفض منادی شوق

برست نرجیا ف کلام می جا بجاغیر مولی ت اور فادر الکلامی میداکردی ب :-

نام ادست دراغ مملز عشق ام ادست دمراغ مزراع ش نام اوسم زجام عشق درد گرش دل را بسیام عشق مد

اسسے طاہرے کہ شاعر کے لینے ولولہ نے کلام میں والہیت پرداکردی ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے تعدّرعش کی بہت بی جائع تشریح کے کہ اس کوساری دامتنان پھادی کردیا ہے۔ اس طرح نظم سے سالمیّت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

صَبَاک مَنْنوی اس درج ربِنهی - وَلَی نے اپنے بیش رووں پرسیفت لے جانے کی کوشش کی ۔ اورگوانہوں نے مثنوی میں بہت زور اوا اَ جَدِمِنَّوَ اس میں وہ اَق باق نہیں بیدا ہوئی۔ بہوال اس کی تاریخی ام یہ سسے الکارنہیں کیاجا سکتا ۔ بَیدَل کے قطعہ میں کھن واقعات اللب ندکردیتے سکتے ہیں۔ کہا کے اس کی چیشمت ہی واجی میں ہے۔

الی متنویات کی فہرست کو کھل کرنے ہے ہے۔ بیان کردینا خودی ہے کہ ایشیافک سورائٹی بنگال کرکما بخلا ہیں اس موضوع پرفادی کی ایک نامحل مشنوی موج و چرس کو ایک شاع فیدائی یا ساتی نے نظم کیا ہے ۔ اسی علوج مقبول احرب مولوی قدرت احدفاد دتی گڑا موئی نے اس دہستان کا مجھ مقدفائری میں مشکلوم کیا ہے ۔ اور اس کے معلوہ ار وونٹرمیا بھی تعقر مہرورانجا تحریکیا ہے۔ اگران فادسی مشنولیت کامشن می دستیاب موجل نے کا مجھ مشرفائری میں مشکلوم کیا ہے ۔ اور اس کے معلوہ ار وونٹرمیا بھی تعقر مہرورانجا تحریکیا ہے۔ اگران فادسی مشنولیت کامشن می دستیاب موجل نے

# ع را ح

رفعت سلطان

محبت بیں ہراروں دکھیہیںگے گر بھر بھی ہمیں شجپ رمن کے بس أن كويمول توبيها بول لكن وہ جبسن أيس كے نوكياكهيں كے کم فرایس جبیب وه بگایس زمانے کے شم سہن کے کہیں جے الجبى نوشيال متقدرمين بميسهي ابھی وففی غم دنیا رہیں گے منے گاکوئی ہم اہلِ جنوں پر کسی کی انجھ سے اسوبیس کے مجعے مزابجی ہے ننظور، لیسکن تجھابل زماندکیاکہیں تھے

عبدالجينجا اہنے برائے شب ہے چپچپجب کساتھ جلے آ ەسىخىرىك بات كىمى دى<u>پ جلے تھے</u>ٹ م<sup>ا</sup>دھلے شوق حیاکے بر دوں میں د حوپسی مجلے چھا ُوں تلے وصل میں لذت سے تو مگر ہجمیں جب نک جیان جلے ذوتي سفريے ذوتي سفر منزل مجي جبُ سائھ طيے دل جب بک ا پنا دل تھا دہ دن بمی تھے کتنے کھلے

شيرافسل يعفوى

خلدزارول کی را ہجو لا ہے

ا دمی چیت کا گھو لا ہے

دل کلوں کی تلاش میں اکثر

پیولتی سو لیوں پہ جھولا ہے

زیست کے زہرز ہرسا غرکو
عثق نے چوم کر قبو لا ہے

مثانے جسراں پہنور کھولائے

نون دل کے سین نطروں سے

فون دل کے سین نطروں سے

مثانے غسم پر کا بہ بھولا ہے

مثانے غسم پر کا بہ بھولا ہے

مپول بتیا ہوں شعرکیت ہوں چیت ہمرمست مست دمیا ہوں زندگی ہے چناب دبگ میری محموم کر رقص رقص بہت ہوں جی، وہ منعقورتھا ہو رو یا تھا میں توہن ہن کے پیول سہتا ہو سرزمین غزل ہے میسدا دلی

حمدكس يغوصه

جنون فريب نردكه أكيب أؤكيا موكا عم حیات سے تکرا گیب اتو کیا ہوگا كسىكى يادست نهكى بهوأئى ييحفل غم أكريهمول بمي مرتباكب أوكياموكا نشاط جور مبادك ممرخيب اليرسي منام نعتبد ونظرا كيب توكيابوكا دل دنظركي بم ألم بنسكي دوام تحبير نظام عشق وبدلاكب توكيابوكا یں اس کی سا دکئی ولریلسے ڈوٹا ہوں ده عضِ حال بهشرها گبسانو كيا **جوگ**ا يسوينا بول كه احساس كاندهيريس تراخيال مجي گھرا گيس و كيب موگا ضائعم الغت ميسيرك فام كے لعد تهادان م اگر ا گیب توکیا بوگا دەلكەن كىروشنىنى سىدل كىفسا ووامتاب مي كمناكب توكيا بوكا وفيخش جم كقصورس ول وموكماي وه به نقاب اگر آگیب فوکیا بوگا حطيج وروكي كبال ماتد أنجينه لمك كوكى لكا مسع تبلكا كبسب الوكياج كا مِوجِاع جلا وُك روستنى سيسيل انن كجدا ورمي دمند لأكبب توكيا يوكا بشص جلوک زما نہ ہے سانگادای كع خركوني موالكيب فيكابوكا جيل نيرمن اؤكه كوئى دمزمشناس شبابهت غم دل باگب توكي موكا

## خواتنب شرق!

خواتینِ مشرق اجوبدحت مونا توتم سے یہ کہتا

بس اباً سمال سے برسنے کوہے دوشنی کاممندد بس ابسیمیائی دریجیں سے اُترے گاکوئی ہیبر بوائين منزخة مسبزمت الين توبن رسي بي شعاعیں افق ا ایک دیبائے ضوین اس ب کرسا تی آب حیسات وخرابات مُواَر باہے مسیحاسیے دیپ وآدائشس کاخ وگو آ ر اسے

خواتين مشرق إمي كونى بشارت بنيين ديسكون كا

كرتم بأك مرتيم كے انف اس سے خود كو مه كا چكى ہو كرتم فأظمه اورخدتيج بحطيث تسرم بإجليهو تهين برحب يو عبت كمسجو دكي روشني تنهیں خلیمقوم وفردوسِ موعودکی روشنی ہو ملال دسستاره کی روشن فصا وُں کی ہم را زخم ہو كه دراصل شعله نوايا ن مشرق كى م د از تمهر

غواتين مشرق إي ديوا من عربي كريكول كا

كراب اسن والازمار أندميرون كى يلغب اربوكا جب انسان وام بلاكت ميں ا زنود گرفست اربوكا تها دی جب نوں پر لعت دس کا ما بتا بی تنبیم بتهادم لبول يرمجست معب رى انتول كانرم ا اسعموت کے تیرہ و تار غا دوں کے مذسے ہالے است جنگ کی آگ میں داکھ ہونے سے شاید بجانے

## سمريراج كي ايك شام

#### سعيد احدد انحتر

بنارى سے كھوا ہے بياج يوس اكسيل كى دبائ مِس بمورية بمركة منونون بدياتن مونى حبكتى بوكى نوسون كى قطار جيد درياس الرزن موث بين يجياركمامو ميحبينون كي كمان السي يعبنوون كاكنطها الملالة موك كهيتولكا دمردا ورسع وسعت آب می جمعویے سے جزیرے دوجار جييه صحراس كونئ نخاستان جيب دوشيزؤكسايك اتحريفال ا وروه دوربہت دو گھجدوں کے تھنے بھنڈرے پاس سرطرف زورتك كيبلي بوئ سبزيري مجكسكلية بوسث سيباب كيجبيل سبزيريف كم نقابول سے بغا وت كم جيبه أبائه نظر كردن ورخ كرتيكة ميدة سنكميركي كون ادراً دهرد که و قبراج کی محوالوں کمیں فنظلت بوس مسرد دكبوتركيب شام کے دیگ میں بچینے ہی جلے جلنے میں كتنا يركبف ي ساحل كاسال كن ولكش مي حسين لطاري ا دراس جنتِ منظرمي نرے قرب كى باس تيرے بالوں ميں عبكنة جوسے پھول

شام کی سرد ہوا اودگری کے مبینوں کا نبالب دریا وله ويتيه وك كمه شعاعون مين تزاجي بوئى خوباش ردمهلى موجب مئودد دباس كمنادس كختموش كانسول اسنے نظا مسمس مدیوش سے مرطوب فضا تیری آبھوں کی طرح دوداس إرمحن بثروس بر مسطع تيرت بيرت مرية من كلابي بادل اودشغقائے مویٹے پان کو چوشايون نظرة استرسشناسوري شام کوآگ کی ویوی جیسے عسل كرين كے ليے انی ملتی مونی راند چیوای تاروں کے قرب بال تحديث موسط ماندى كسمندريدا تراك كم مو اودا دح مجلسك وراد كيكر شدرك كالهو مسطوحه کی موسس با با اے شكرواً من كف وديون سع كذر تايانى ا ورحثيون كى طرح بى كے نيجے سے يېسورايا أكبرتاياني ما كالمعراد للكسينون كوكريكا ااد ا وبدورانوں کوعیولوں کے جن سخت کا داء وبهام وعب شانست بازويسيلست

غزلِ تيزم نظر

مچروگی وه راگنی عثق کی جاں پر بنی عشق کی جاں پر بنی عشن کے شانوں بیس شام کی دلف بن گھنی رنگ و بویں نبرتی مشعلیں ہیں دیدنی آرز و کے سلیلے می گفتنی ناگفتنی ناگفتنی اسلیلے می گفتنی ناگفتنی اسلیلے می گفتنی ناگفتنی اسلیلے می گفتنی ناگفتنی ناگفتنی کا اس سے پہلے تھی کہاں انٹی عرباں جاندنی

لا که م نگاموں کی اس ایک دل کی رہزنی

بے ضرورت دوستی بے ادا دہ دستی

جِينَے خوں لاتی ہوئی ہے محل صیدافگنی

چھاگئیں تاریکییاں کے اڈی کیاروشنی

لطف دنتی تھی ابھی ندر گی کی جا نکنی

اېل دل ترپين نه اور ځيلين ښېمسنسني

نم داآ کھوں کی جمیلوں بس سماکن وستاں علق سے بنچے برچا ندی کی کٹو ری ری کروسا ادرتنى مرمرت كرون بعلتى بوئى الكسى طلائى أنخبر جى بى جنت كى اجعرنى مونى سرمدكے قريب بديركب يدرجان كوئى منسى بوئى كمائل تصوير ادروه مُشيث لگى منقوش مسبك روشتى کیے اندانسے ہروں پسفرکرنی ہے جيد إندرك اكمالت كى كونى كيول بري شبنس وامون سي جيك سے كذركرتى ب ا درشتی کو چلاسے دالی خودمی اک رنگ عبری دولتی کشتی می توسیے جس كوعرصى سے شايكسى طائ كے مضبوط سہادے كى الماش اس كا بعرب بوث سيدن كاخم آسال رنگ جنز یاکی الران عبودے بادل کا سنبری گھیا شود دریاسے ترنم کا نسوں تيرك ماتھے بجلتي مولى لك ڈوننی دھو**پ کا سابوں سے ملا**پ سبدلاً ويزمنا ظربي بيان بم آبنگ جيے اک توس میں تھیلے ہوں فرح سے مب رنگ دُوتِ فروست دن دوبركيا هوکیس شام کی جا درس سنهری ارب سولی دن کے نظار وں کی بیب ا ادرب وآج به الكفينج كے ركمی موثی مالاك طرح كنى ديكش ب دمكة جوئے بجلى سے جواغوں كى قطار أدُاب لوطعليي باندی بارسویں ہے ورفروا وميرسك بعد بكانجرى بوقئ ذلفوں مِس ستنا دے الم يحے

لت آمائے گا خوش محبت ہے کر

افسانه:

## شاصا

#### احسان ملك

اکم معالی بن ارد کیکیا مضبوط بدن کا جالا جوان شا تبیا جب اپنی بی برا بری شهرت یا فته کھوڈی سس پر بسوا تریا علی کا نعرہ لگا کر نیزہ یا تک سے بینان میں آتا نوا ہے نیزے کی جی تان پر وگوں کے دل پر ولینا - اس کی گھوڈی کے ٹا پول کی ڈگر کر گرکرتی متوازن صدا ، اس کے آ کے جو بعث کا ابیلاا ثعالا ور نیزہ تعامین کا وہ ہائلین وگوں کے بیر سواگیا تھا - است دیکہ کروہ جست کے جذب سے سرست ہوجائے - انہیں یوں لگست جیسے شاقیا، شاقیا میں ان کا بناگوں ہے - انہیں اپنی نرندگی شاقیا کی شفیدت کے اندرد مشرکتی نظر تی - شاقیا برصوں کا بنیا شباب ، دیہا تی ہالک استقبل ، اور جورت کا خواب تھا !

وآمَث شاه کی تہراسے ذیا نی یادتی۔ وہ گاتا توجوان سست اور ٹرسے اشکبارہوجاتے ۔ چاندگ لبی دانوں میں اس کی آ وازکی لہروں کے سیٹھے تیر گور **بول کے** دل میں تراز وہوکے مہ جلسے جن کی کھٹک سے وہ صاری سا دی رات چیکے جبکے رو پاکٹیں ۔

شامعیائی بہن نولآں اسپنے حسٰ بی مشامعیائی کھوڑی کی طرح مشہور تنگی۔ شامعیائی جائی آگر سیلاب تنی توفولاں کا حس چاندکا نورتھا جاس سیلاب کی مائند بہر میں بی کا شاجین کے اس نورسے شامیاک جان سرکھی ہتی ۔ وہ چا ہتا تھاکسبنی بسینی ہوئی پر دوشی اب سمٹ کرکسی گھرکا دیا بن جائے کہا س کی نصل ہرشا تعیا کے مرحم باپ کامرا دا فرصہ انڈیکیا تھا، گذم کی فصل کے بعد شامتیا ہے نواں کے بانتہیں کی بہر توصفہی چکا دیشے کا اداوہ کیا۔

، ورجد خسل کی نوشا آمیدایمی دن دات کی محنت سے پک گیا تھا۔ کا شتکا دشا آمیدا و داس کی فعل و دنوں کو دیکھٹے آتے تھے فیصل تن کرکھڑی تھی جیسے مجا وُں کی مثمیا رہانی ہمری مشکی مربر دیکھ سینہ ابھا دے جیلتے چلتے دک کرآ سان پراڑتی ہوئی کوبجوں کو دیکھٹے لگ گئ ہو۔

اب کی بارنعسل اس تعددا ونی، اتن خوبصودت، اتن شاندادهی کرگا وُں کی ساری شیاد وں کا ج ب بھی اس کے ساسنے ما ندمی نا تھا۔ بھرا کے ون اورکے توسیک کا وُں والوں کے کا فرس میں ڈھول کی تال کی بھنک پڑی ہیں آ وا ندفت دفت قریب ترا تی گئی حنی کہ لوگوں سے باہر تکل کردیکھا کہ شاتھیا کی فصل ایک ذور دارتال ہے جو ہوئی نصل ابرا کے اُٹھی اور شیر جیسے جوانوں کی چکن تونی جیلیوں والے بازووں میں میسے مارن ورانتیوں پرونع کرے گئی۔

كئ ون تك لوگوں سے بي دقص دكيما، وي فصل ديجي، وين دشكارتی درانتياں ديجيس، وي شاتيبا ويجيما ـ

۴ ورعیر حب ایک روزسوری آ دصا ا دسر تما آ دصا آ دسر او دجب بر جیزال گلال بودی بنی ا دراسان سے دنگ بدل بیا تما ا وراس بدے موٹ ونگ میں بناتی بچیرووں کی ڈادب بسیروں کی تلاش میں جل کئی تمیس تولوگوں نے اس بھی بوئی شام بس دیکھاکہ خاتھیا تھک کرگر پڑا ہے ، جوان تعک کرگر پڑے ہیں ، دواندیاں تھک کرگر پڑی ہیں اور ساری فصل تھک کرگر پڑی ہے ۔ انسان تھک کرچ د ہو پیکے تھے ۔ دراندیاں تھک کر بچوکت بوگئ تعیس اور شاحیا کی تھائی جاڑوں کی مجد د جمندم کا برص ڈمیر ہوکرگر پڑی تھی۔

صح کوشا تیبا اٹھا، جان ایکے ،نعس انٹی اوریہ بادات بیل کاڑیوں میں شہرتک بنی پہاں دہی نعس کھوی جا ندی نی اورسکوسرٹ کیٹا تیا کی وحد ٹی کی تواب میں جاچھی ۔ دان کے وقت دوستوں سے نقل فی کر تھے ہیں موتے ہے ہا دواے اور شہری سیرکومل تھے۔ شا تعیای بتی مرتج بین کے کی طرح تن ہو کی تعییں۔
بین تامے گھوم د ہاتھا۔ بل واد بندو دی گبڑی ہو کی تھیں ہو کہا گا گوٹے واد نسوادی صدری اور نشی تہبند پہنے وہ ویہا تی چیدا بنا ہوا تھا۔ اس کے
ہائیں تھی ہے کہ دمی تھی اور دوسرے میں سکرٹ اشہری جم بھراتی مجمعاتی وکا نوں سے بھل شھا کیاں لیستے ، پان کھائے ، سکرٹ بھو بھتے ، شاتھیا
اس کے سابھی جلے جا سے بھتے کہ کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ زگمین ہاذا اسے اندر گھس آئے ہیں۔ شاتھیا ہو اس بائل ماسیا نظر اور ہم تھا مہر معاملہ دیکھر اس کے سابھی کا مربورک کے مدر ہو ہے ہے بھر کھیں کرتے ، شرط تا اور کھی تھا در ہو گئا۔ اس کے یاد بھے بھی کھر کھیسرکرتے ، شرط تا اس کے اور کوئ آئک آئے جلے انگا۔ اس کے یاد بھے بھی کھر کھیسرکرتے ، شرط تا اس کے اور کوئ آئک انہیں ماتا ، وعیمائی میں جو انہیں نار کے اور کوئ آئک آئے ہو کہ کھی سکتا ہے۔

اب شا تیبا دلیان جوچکا تنا ، اس کی مند زورمرد اگی زنجرین توژکراً ذا دیموگئی سے دروازے کی پنج فوٹ کرگریکی تی ا دراوپ کمٹرک بیں وہ اس اِن الڑک کی کرمیں با تند ڈالے کڑک دبا تنا،گونج ربا تھاا و دکھنے بندوں پھوی اہرالہ اکراس خوبصورت عورت کوا تھائے جانے کا اطان کردہائے۔ با ذار میں بلڑھے گیا ، درواندے بند بوسے نے گئے ، نئیاں گل بچکٹیں ا حد فداسی دیرمیں ساداحال قدسنسان بھرگیا ؛

شاقباکوشا تیبا ہوسے کی سزائی ۔ انصاف ہے اس کی سفیدمست تھوٹری کوپٹیری میک بنا دیا، اس کی ٹکا میں اوسے کی فرنجروں میس بل کرسکے شاقبہ اکے باختوں میں تھما دی، اور کا لی کا لی سنگین دیوا دیں اس کی پیرہ واربن گمیں ۔

ایک مان تا دوں پری دات تی کہ شامیدا نے گا وُں کے سٹیٹن پاترا بھاٹی کوئی ہوئی آگے ہل دی، شامیدا ہے سٹیٹن سٹان دوں پری دات تی کہ شامیدا نے گئے ہے سٹیٹن سٹان دوشنیوں کو پیچے چیوٹرا وط بنے گا وُں کی گیڈ ٹری پر ہو ایا مھاڈی کی گرٹرا ہے گئی ہو در تیک اس کے کا نوس سگر کی این ہیں کہ ہوئی دی ہے ہوئرا وط بنے گا وی کی گرٹر ٹری کو گرٹرا ہے گئی ہوئر گا ہوئی ہیں ہوئی ایک اس کے کا نوس سے گئی ہوئر گا ہوئی ہیں ہوئر گا ہوئری ہوئر گئی ہوئر گئی اور میں کا مادش تھا۔ وہ چکے چیکے آگے جلاگیا، اس بس جنڈا ورکرین کی دی جا کی ہجائی تھا ٹریاں تھیں، میک دی جا کہ ہوئی تھا ٹریاں تھیں، میک دی ہوئے ہوئری اور دور برکرک اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی دور کی ہریا ہی ہوئری کا دور کا مور کے دور کی ہوئری کا دور کی ہوئری کا دور کی دی ہوئری کا دور کا کہ میں کہ کا دور کی دور کی ہوئی کا دور کی دی ہوئی کا دور کی ہوئی کے دور کا کہ اور کا دور کی دی کہ کہ کا دور کی دی ہوئی کے دور کا کہ اور کی کہ دور کی ہوئی کو کہ دور کی کہ کہ کا دور کی ہوئی کی کہ دور کی ہوئی کی کہ کہ کہ کہ کا دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کے دور کی کہ کی کہ کا میا کہ کا دور کی ہوئی کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا اور کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کیا گرکہ کی کا کہ ک

جى چا و د إنعا وه آسان بر ميكودكى طرح الدن كار ادراً دارى كايدنيا وساس اسك دك وديية بس سما جاسة.

یہ جینے اور یسال اس نے جاتے چاتے سوچا، یہ کیاس اور گرندم اور وصان کی بھر لو رصاب کی بازشمت کاداد و ضائے گیا۔ جانے اس کی محدد و سر سن کا بازاس کے دو دحیا برای برائے ہوئے ، اس کی بہن لؤرآن کہیں ہے اور اس کی لوڑی ال ۔ وہ تو پیچاری اس نم میں مربی گئی ہوگی شامیا کے محدد میں مربی گئی ہوگی شامیا کے مجاز اس کا دل بلیوں المجیلے لگا۔ وہ دو در پرائیکن جب وہ اپنے کھیت کی پرائی بیری کے توریب نیجا فوق کے اس کی ساری زمین پرگزدم کی کی فسل لہر دی تی گذم کس کے بیٹ تھیا کی سجو میں کچھرز آیا۔ وہ بیٹ اور کھرکی طون میں دیا ۔ وہ میں گھرن کے اس کی ساری زمین پرگزدم کی کی فسل لہر دی تی گذم کس کی ہے ؟ شامیرا کی سجو میں کچھرز آیا۔ وہ بیٹ اور کھرکی طون میں دیا ۔

محمر کی جارد بواری کا چوبی دروازه اندرست بندانها - است دیوار پیانری ا ورچیکیست اندرکو دگیا-

ا مبث مردنی اوراس کی تکھیں لیب کی روشی سے چند می گئیں اور کھرمیب کی روش میں اس نے نورآں کو بال بکھوائے ٹوٹی نیندکی تلی آتھیں سے اپنی طرف گھودتے دیکھا۔ نورآن کے منسے بے اختیادا یک جیرت زدہ چنے تکی اور وہ مذبات سے کانپتی آ وا زمی ہمائی میکادتی موثی شا متیاسے دلیان وادلیٹ کردوسے گئی۔ شامتیائے پیادسے نورآن کے سرجہ ہاتھ دیا ،اس کا دل بھر معربی یا، آتھیں بھرنمناک موگئیں۔ نورآں کا حسا و تعد چھیں ملنا مڑیم کے باہر تھا اور اپنی دھونی کے بلو کمرسے کتے ہوئے بڑی جرانی سے یہ ماجرا دیکھنے لگا۔

" نوش دم و، آیا درم و نودآل " شاحباً گلوگیراً وا ذرہ بولا " تمہیں سہاکن دیجہ کے میری زندگی کا سادا بوجہ ملکا ہوگیا ہے " بہ کہنے ہے تا شاحبات نودآن کے تنومندشو ہرکوا نفت بھری نظروں سے دبچھا " توسلامت دہے ، جوان آباد درہے " رقت بھری آ وا ذہیں بروعا مبرکلمات کنا، آنکھیں بونچھتا، وہ بامرکے دروا ذرے کی طرف بڑھا۔ نودان نے جہیٹ کراس کے کرتے کا دامن تھام یہ "کہاں جارہے ہو ؟

آین گاؤں کے کھوٹی بس بوشا مبیا برتنورا داسیوں اورسرنوں بی گڈٹد بوکے بولا" اپنی جعوبی بیں دانے کرآ وُں گانہا دے گھسر النہ با اسے اپنا دامن چھڑایا ورمیجہ موڑکے آسے جل دیا۔ نوران نے اپنی کھیکی بلکیں پونچہ ڈائیں اور دیر نک دروا نے پر کھڑی ایک سایہ کو دور درخوں کے بیچے اوجمل بونے دکھیتی دی ۔

گا وُں سے باہرَّسن والی بگِڈنڈی پہسے امبنی لا منگبردں کی طرح گذرنے ہوئے وہ ذراکی وَ دالینے پرانے کھیت کے فریب دکا اصلیٰ ذمین کھ اس کھیٹے کوجہاں ہیوی کاپرا نا درخت کھڑا تھا ایک بارسکراکرالو زاعی ننظروںسے دیکھا۔ بیری کا درخت شاحبہا کوپچان کیا،اس کی چہنیاں ہوں جنے گھیں گرباٹا خیلے خاموش سلام کا جواب دے دہی ہوں ۔ سونے ہوئے گا وُں ہامیٹی ہوئی سی جحا ہیں ڈوال کروہ مڑا اور آگے کو ہویا۔

گڑے والے بھان نے شاخیا ہے کوئی بات مذکی وہ اپی نزنگ میں بہت چلاگیا۔ شاخیلے اپی گیڑی کھوں سے سرکینچے دکھ لی چیوی کو بوبرک طرح بیا دسے اپنے ساتھ شاہدا ور دونوں با تذہر کہ بیتے دکھ کے تا ذہ کنک سے بہتے ہوئے بوروں پرلیٹ کرآسان ہر تا روں کا جمرم نے دیکے لگا۔ تاروں کا جمرٹ دیکھ کرد جانے کیوں شاملیا کو عودت کے ماتھے کا جموم ریا دائیا۔ اس سے آنکھیں موندلیں جملی کمیلی مشہر مجموع ہوا بما آمی کی دامتان بن کے ہیں کو گیا تھا !

ائی مثل پرینچ کرگڈے والے جوان سے بیل کھوے اوران کے آھے چارہ ڈال کر نود حقرگڑ گڑاہے لگا۔ شامید کھڑے جا ڈکواٹھ کھڑا ہوا معنظ پراس گٹھے والے جوان کی طرف دیکھا جس کے کیتوں کی سے تعلق ہو کی تھی اور چہرہ بسب کی مٹیال روشنی میں سوچ دسک بکا رہن گیا تھا۔ ٹاقیامب کے بھڑ گیاریراس کی اپنی بی کمان کی تہیدیتی۔

میرک سنسان کمیوں بھائے مقصد علتے چلتے کم کے کھمبول کی اواس دوشنیوں کے وائرے لا تھتے ، شاجی ایسی مگرا کھلاہوا سے افہان سیسملوم ہوئی۔ دکانیں بندر سکان خاموش اورکٹیاں وہوان تھیں ۔ مجد مجکہ باسی میول اور پیولوں کے بار کھرے متھا تھا کے

۔ ال ......... اس نے قدرے توقف کے بعد ہوں کہا جیسے شامعا کو بچان کراس سے کوئی قصور ہوگیا ہو۔ تہیں معلوم۔ یں بہاں کیوں آیا ہوں ؟ شامتیلنے لاقعلق کے انداز میں وہوا دہرا یک تصویر دیکھتے ہوئے ایک نمایاں احساس برتری کے ساتھ ہے اجلے مہنس کو سے کا عہان بناہو۔

- نہیں اس سے ایک احساس جرم سے دفی والدیں جواب دیا -

جیسے ایے عظیم دادگا انکشان کرتے ہوئے ٹا متبالے سنجدگی ہے کہا " اس لے کانے غیرے لے بیٹیاں بھکتیں اور جوٹ اول کرم جان بچاک، عدالت ہیں ہے ایک حوث بی کا نہیں کہا ۔ ور خرٹا پیش آئے یہاں نہوتا ۔۔ " شاخیا بیت ورتصوبر کی طرف دیجیے ہوئے اولا ا کرے میں بھرتھوڑی دیر ہے لئے خاموش جاگئ۔

" اودسنو.... " شاخبا پلٹ کوس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈوا تنا ہواء اپنی چیوی کو ما نفوں میں جھلا ناہوا ہوئیں انسپکڑوں سکے ہ میں کچفے لگا" آ شرکھی کسی مربوں ہیونوں کے بار نہیں نکنا ، ان چلتے ہوئے لوگوں میں کمی کمی کوئی مرد جوان بھی آئی کلٹاہے ہے شاخبیل کے خطاط خ سات مسکوکول س کو دیکھا ساس لا مہندی رنگے با تھوں سے مذبھیا ہیا اور مجوث ہوٹ کردورن کی جیسے شاخبیل دیسنے ہوست ذخم ہوام زورسے نشر اردیا ہو کچھا اوم کچھیرت زدہ سا ہوکرشا تسباسے جوی کوسے میں دکھدی اور آگے ٹردکرا ہے با متوں سے اس کے آ منوبی کھیا

"اچھاتواب میں جلتا ہوں ..... وہ اس کی دل آ ڈا دی کے خیال سے ڈورکے کوسٹ سے اپنی چپوی اٹھلے پشیانی سے بولا ا ورجلوی سے پخل آیا۔ مبادا سسکیوں کی آ وازسے کوئی جاگ افتے او دا می کے ساتھ ہی مٹامتیا کے اندادکا شامتیا ہی ..... اندائے بوستو دمسسکیوں کی آ آرپی تق۔ شامتیا ہا ہرہت بنا کھواتھا۔

برى ملتل سنداس نه ا پنه آپ كود دواند سنه با اور شا سياكو كلسينتا بوا با برسرك برسفا يا- وه مرده مى جال حليا بواشهرست انكيا، وه ول ې دل من مجينا د با تفاكر وه و با د كيا بى كيون ؟

ا منت است است المنت المريخ والى فرى فهرك كناد مديملاً يا أس باس كابتيون ين مرغ ا ذان وسف كك تع مح أين أوكاد

## دورُخ

#### غ لام الثقلين نقري

گفتگو گرگش کی طرح زنگ بدلتی ہے!

سانپوں کی باہمیں ہورہی تھیں۔ نیٹھے سے سنپولئے سے بات سروح ہوئی جواتفاقاً ایک دن اشرقٹ کے پاؤں تلے کچھلاگیا تھا اورایک الڈدہے پر نم ہوگئی جے برکا کی جنگ میں امٹرقٹ اوراس کے سابھی سپاہیوں نے برین گن کی گھیوں سے پھپلنی کردیا تھا۔ بھپر نوجائے کیسے موضوع یکدم بدلا اور گھڑں اورگرہ کٹوں کی لذینے حکایات کا سلسلہ شروع موگیا۔

تَدَرِن کہا: ' مجھ دوبار تھکوں سے پالاپرا آہے۔ ایک بار مجے میری دیانت اور فطرتی شرافت نے بچالیا اور کانی دوں کے بعد یمجے معلیم ہوا کہ میں فگوں کے بلے پڑگیا تھا۔ دوسری بار مجھے بچرا ہوں میں میں اس پرندے کی طرح جے سانپ کی ایکھنے مسور کرلیا ہوا وہ وہ میں ایس کی ایک ہے اور میں ہوکر سانپ کے احدامی لینے کے بعد میں لینے کئے پر میناجی نہ سکا ؟

سب آنَدكى طرف متوجه ہوگئے - نَذَرسب كى توج ابك مركز پر مركوز و كيم كم كفاكھادا اور كہنے لىگا : ر

" برآج سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ایک کام سے ملنان جانا پڑا۔ ملتان مجاؤنی کے سٹیشن پر گاڑی سے اترا۔ ابھی پوری بوری وقی نہ نہ نہ کی سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ محکول کے دوروید ان تی میں نے باہر کل کرانخد منہ دھوتے اور پھرانچے کئیں اٹھا کواس سڑک پر ہولیا جھجا و آن بھرگزرتی ہون شہر کی طون جاتی ہوگئے کے دوروید ماید داروز مستقب اور جس کے بوان منکساتھی۔ میں نے تاکہ لینے سے پیدل چلنا بہتر سمجھا۔ رات جد کے گزری تھی۔ رات بھرگڑھی کے دیے ہیں اس اور گری کی لیسنے پر لیپینے آتے رہے متع لیکن برجی کی مطیعت ہوا کا مجرو تھا کہ چنز قدم پھلنے کے بعد طبیعیت ہشاش بیش ہوگئی اور بند بند سے متحکن شمنر کے قطول اسے انداز کئی۔

بچریم دونوں دواد ہو پڑے۔ دلستے پس نے بڑے دیستے انداز میں باتیں کیں۔ لاہور کی باتیں، نیستان اور نیویاں کی باتیں۔ مبدک ایس سندروں کی باتیں ۔ جنارہ اور لیباقت کی باتیں۔ وہ باتیں جرش معمولی عمیر لیکن کھنے والے کاانداز بہت نمالا تھا۔ اس نے پاکستان کا دنور کھنگال ڈالاتھا۔ سیروسیاحت اس کی کھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہی تھے کا ناشتہ لاہور میں کرتے ہیں۔ دو پہرکا کھانا مستان ہی کھاتے ہی مہرکی جائے کراتھی میں چیتے ہیں اور دانٹ بلوچستان کے کسی صحوائی شیلے مربس ہوتی ہے جہاں دات بھر پریاں تاجی گاتی احد جوا تھنڈے مسانس بھرک لودياں ديتى نتى ہے اوسمندر كى لېرى فغرى كى يارش كرتى بى . آبشار كنگنا رئيس دنديان تى كے عالم بى پچھوں برسے قِص كرتى مجسلتى جى جاتى بى ۔ بى ئے تحركر كہا: " بوحيتان كے صحواليں لهروں كے نسفے - آبشار دى كى كنگنا مسط نديوں كادتف! "

\* واه صاحب!" اس نے تہ قہر لیگاتے ہوئے کہا : "سمندر توکامی کے پاس ہے اوراکشادا ورندیاں مری اورامیٹ آبادکے پہاڑوں پرلیکن ان کاضیح لعلعت دمیت کے ٹمیلوں پری آ کہ ہے۔ یہ اس کی قدردت کا ایک کرشمر ہے۔ ہل صاحب ابسحان الشر . . . . آپ نے کبمی دیڑیوسنا ہے ؟ "

ما ت كامطلب إلى بين الإيكلاكركما-

" آیریل بولسے آواز کی لبروں کو بچر آسیے اور آریح زمین سے "

" لیکن بلرچیتان کے دمیت کے شیلوں سے اس کا نعلق یہ میں نے مجنو الکر کہا۔

اورمعاً فضا وَل مِن ایک تَهِ قه گُونِجُ کیا ۔ گونجیلا۔ لڑتا کا پنتا تہ قہد۔ وہ تہ قہر جس میں چوت کے جرائیم ہوتے ہیں بمیراول چا اکر میرا ہی اسنا ندر سے قہقد لگاؤں کی پیم پڑے مجد طرائیں میں نے اس خواہش کو بڑی مشکل سے روک کرکہا۔

م آب قبقه يرقبقه لكايم س."

" معاف کیج ! بین آبقه لگ نے کوحت کے لئے نہایت خروں کی جمتا ہوں کی پیچٹے کھل جاتے ہیں۔ دق اورسل سے انسان محفوظ دم ساہے... اور -... • آپ کومعلوم ہے کیا 4"

. کیا ؟" کی*ں نے جران ہوکر دچھا۔* 

\* فركى مندوستان چور نسف بيلي بهال دق كرج أسم يعيدل كُدُ تق " أس ف انتها في سخيد كى سع كها -

" دق كرج أتيم ا " من فنون سع كانية موت كها -

" فرنگ سوسے کی چڑیا کو مجال کیسے چی واسکتا مقاصا حب ا " اسسے کبوتر کی طرح چیرے کومعصوم بناتے ہوئے کہا: " فرنگیوں نے جائے سے پہلے اتبال سے کہا تھا۔ مے مذکھول مستے آب اتھیں جانیں ۔آب اپنی آبھوں سے دیچے لیں گے کہ ایک دن شہروں کی مٹرکوں اور دیمہاتوں کی کلیوں میں لاشوں کے انباد ہوں گئے۔ ہاں مجمع مٹر اور کے ہار " مجمع مٹری کا شوں کے انبار۔ چڑیوں کے وصیر۔ کھویٹر اور کے ہار "

محور اليول كراراً بس في تندى بوني آوازي كهار

« لوگ کورون که اربینی گ

"كون لوگ ؟" ميں فيرچ كركها -

\* دی وگ ہوتہ دنگار بنسیں گے۔ جن کے سینوں کے امدارا وہ ہوا آق جاتی رہے گاہنی پر اِمطلب یہ ہے جوزندہ دہمیں کے ہیں اس لئے توقیقیے لگائر ہنستا ہوں اورخوراک می نواچی کھٹا ہول لینی میرامطلب ہے انڈا ،گوشت ، مڑی ایکسن اورود دے ایکنوک بادری می تو کمال کے کادیگر متھے "

ملعتی پیم

م بمارے گاؤں کے ذیددارنے کھنٹے کا ایک باور پی کو طازم رکھ لیا تھا۔ اُس نے ایک پاؤمونگ کی دال پیکائی اور تمیں رصیے خرج انگا یہ تمیں ہے؛ نیلدار نے جران ہوکر ہوجا۔ باور پی کوخصہ کیا۔ اُس نے دال ایک سومے درخت کی جڑیں انڈیل دی اورخود چلاگیا۔ دو مری ہی اُس ٹر منڈ درخت ہیں ہز کوئیل اور ہرے مجرب سے تعریف نے میں نے اُس باور پی کو دیجھا ہے ہے۔

"آيسنة ۽ "

مبی بال ا چرسندان انتھوں سے دیچہ ہے۔ وہ بادری کھنڈ کے آخی واسد کے پاس متھا۔ اوریچر حبب نواب فزیب مہوگیا تو وہ دونگادگی الماش پنجاب آگیا۔ بہت پڑھا متھا بھن ہڑیں کا ڈھانچہ "

م مختنوكا انقلاب بوية سوسال كذر يجك بي و

مرسال من سن بهدريسون كركبات أسى عركم اذكم ايك موسس سال بوكى جس دال سے سو محد درخت برے بوسكته بي و مس سے عربے ۱۳۷۸ مرسال من سن بهدريسون كركبات أسى عركم اذكم ايك موسس سال بوكى جس دال سے سو محد درخت برے بوسكته بي و مسابق

ندسال نہیں برلموسکتے آپ ہی توکمال کرتے ہیں باہری!" اور مجھے اپنے کمال پر کمال دامت ہوئی۔

پېكىادە اسىمى زندە چە ؟"

« مركبيا ي بجارا ! " أس فر برسع و كا بحري لهج بي كها " موت سع كس كومفر ي "

ادر تھے جیرت ہوئی جب تض کے پاس منٹر منٹر درخت کو ہرا بحراکرنے کا معجزہ ہے۔ وہ بھلامرکیے سکتاہے ؟

«كيب شكراداكرون تيرانيلي هجتري وليه!» اس نه آسان كي طرف ديجه كركها - "مي جانيس بالدجي ميراكوني دهندانهمير رميمي دو وقت كي «بي حالة سے "

"گزارے کی کوئی سبیل نہیں ! میرکھی .... اس فیمیری بات کاٹ لی۔

«بہت دیتا ہے۔ پیٹ مجرکے دیتا ہے "

« بغیری کام کے"

الله المن المناب المنير كالم كريج من الكرار الكراس المريث

میں نے جلدی جلدی سکریٹ اس کے اعموں میں متمادیا۔ اس نے اٹیج کمیں نیچے رکھا اور سکریٹ سلکایا۔ پہلاکش لیکر کہا۔ اس کے دینے کا دھنگ نرالے ہیں۔ میں جب اٹلیش براترا تومیرے پاس صرف لیک کہ تھا۔وہ میں سے ایک نفیرکو دے دیا۔ سکرمیٹ کی سخت طلب محی۔ اس اوق وہ اس کے دینے کے دھنگ نرالے ہیں \*\*

تھے دوسری بارندامت ہوئی ۔ کم بخت نے اپنی بات کاعمل ثبوت دے دیا تھا۔ اُس نے منہ کوغینچ کی مانندسکیڑا۔ لمب اساکش لیا۔ وموب کے ملع بنے اور فضایر تحلیل ہوتے گئے۔ اس کے سکربٹ بینے کاانداز بھی بڑا فنکارا مزتھا۔ ایک عرصے تک ہم دونوں خاموش دہے بھیراس نے کہا۔

" آپ بہت کم باتیں کرتے ہیں ؛ یں احجاج کرنے کے مذکو لئے ہی والا تعاکراس نے کہا۔

م كي وك فطوا مبهت خاموش موتيمي صاحب مين مجي بعن اذفات اتناكم كوين حالا بون كومير، ووست شكايت كهته مي

« نیکن آج توآب کی دوان پر مجھے دشک آرہے یہ میں نے بڑی جراًسے کہا۔

\* رشک! " اورومی گرنجیلے، لچکیلے تبقیر پھرساکن فضاؤں میں گرنج۔ " آپ سے مل کرنجائے کیوں خواہ مخواہ بر لکھفت ہوئے کوجی چاہ تنا 4۔ بالک آپ ہی کی شکل وصورت کامیرا لیک دوست متعا"

" تقا" ميں لے کہا۔

" إلى صاوب كمبى تحا، ابتهي، -

« لايشى كاري -

ه نهیں صاحب میری دستی کامحل دیت کی ندیادوں برنہیں بناکرتا میں بولاک مفری بھی دوستہ نے کسے عمین لیا ہے

اس كى آدازى غم كى كىكيامى مى يولى ما دو كرسى الىرتوالىكى جب مراقد أسكى ياس كفن كەلىغ بولى كورى بى دىمى ،

"يركيع بوسكتاب رآب كمدر مع تقاكه وه ايرتفاء"

" دولت خواه جيئيس نثائ جائي ياعياش كى ندركردى جلك ياحانم طائى كى طرح نقيدون مين بانط دى جلسك كنوخم مومى جاتى ي

° وه نشراني تحقه یا ۲۰۰۰ م

" نہیں صاحب اور می تقا۔ دولت اس کے اِتقوں کی میل تقی یہ میں ناجائے کیوں مسکرادیا۔اس نے جاب میں پوری تنسی کی نہش کی۔ اِنک بَسی ص کے سلمنے کے دود انت سنہری تقد سوسلند کے بِرُوں میں مشیع ہوئے دانت ۔ یہنہری مسکرام سط بہت دلاوز بھی۔ بڑی معصوم بڑی قبطف۔ ' آپ کا اسم شریعت ہے۔ میں نے سیدھ ساوسے خالص الشیائی انداز میں پوچا۔ " میرانام جان کرکیا صلے گا آپ کر ہے میں جولیں کہ ایک مسافر ساتھی كرسامة چند ليح كزيد تع معج آب ردي كهراياكري؟ اوربات كرت وه يكدم جذك يرا-

• اُس عودت کود کیماآپ سے ؟ \*

د کسورت کو ؟

• وه سلمن ديكية نا! اس كمتعلق كياخيال ب آب كا؟ "

\* ميراخيال! مي المي نهي جانتا يُ

• جانتايى بى نېيىلىكى تجربى دى چېزىد

" مجع عمدتوں کے متعلّق بہت کم تجربہ ہوا"

• واه صاحب إ ترسينية ا اس ورست كي كونى جيزكم بوكئ بعد آب اندازه نهي ليكاسكة كيا؟"

• نهيس! " بس نييز کرکها-

اس فيمسكراكركها يوشرط لكلت بي آبي ! ميرااندازه كمبى فلطنهي بوا "

اس اثنامیں وہ عورت نزدیک آمچی متی ۔ ادمیر عمری عورت جس سے حدسے زیادہ خوخ اور دنگین کپڑے بہن دیکھے تھے۔ ہوٹوں پربرخی آگھ میں کاجل ۔ یادّی میں سفیدلفٹی ۔ اس کی نسگا ہوں سے پرلشانی کا اظہار ہود انتقا۔

میرے پردسی دوست نے آگے برطر کہا، \* نی لی ! "

عودت نے جنگ کردیجیا اوراس کی نشکاہی اور زیادہ پرلٹیان ہوگئیں ۔

م بى لى ! ترى كونى چركم موكنى بيدكيا ٩ "

م إن! تجاني !"

پریسی نے تحکیم گھوں کے دیجھا۔ میرہے ہاس الفاظ نہیں کہ ان لگا ہوں کی اس چک کوسیان کرسکوں جس میں ہٹنگر ، مسلینی ، آچنگیز اور و نسیاً تمام فانحوں کی فتحد مدی میں چھ مرکز کی تقیس ۔ میں نے اسے ہوئے دیشمن کی انٹریشرمیندہ جوکرسرتھے کالیا ۔

مكياچيري بى بى ٩ اوركمال كم برلى ٩ " اسف اين ليج مي دنيا بعرى بمدردى مينة بوسك كما -

ميه بيه أس سرك بر .... من د مورثه و د موزوه كر تفك مي بول "

مكياچيزي بي بي ٩٠ بي بي خاميش ري -

• طرسين كى كونسى بات بيم إكد كى يائة العليان بي تورار بنهي بونين"

« نيكس مقارايك مهيلي سع مانگ كرلان متى وايك شادى مي شريك مونامقاً ورومال بي بيش كرجريب مين وال ليامقا و نرجل فيكيس كرگيا مُن مورت كى المحمين ويديا آئين و

ہم دونوں آگے چل پڑے کوئی دوفرل کے چلف کے بعدائس نے سرخ رمال ہیں پٹی ہوئی ایک پڑیاکو تھوکرلگا کرڈد دیجینک دیا اور پھراکے بڑا امٹھالیا۔ اُئس نے پڑیا کھوئی ۔ اس کے اندرسنہی چکٹا ہوا ہوتھا۔ اس کا ہم تھ کا نیا ادر پھرائس نے ہمری کلان پکڑی اور کشاں کشاں مجھے سڑک سے ایک اور سے ایک ہا کے گیا۔ لیک پرانے قبرستان میں ٹوٹی چھوٹی قبروں سے درمیان ، اس نے ایک بوڑھے ادکان کے شنے کے ساتھ ٹوکیک لگائی۔

م خداجب دين برآمد وجيريا وكردياب "

ميه ارتواس ورست کاہے"

" ہوگا مج کیامعلوم میں نے رستے میں پڑا ہوا پایا " اُس نے بڑی خشونت سے میں آنھوں میں آنھیں ڈالکر کہا۔ اس کی آکھوں بی منیا مجرکی ہوس جملک رہی تی ۔ ایک قاتل کی آنھوں کی خونے کے جیسے اس کے ہمتدا بھی بڑھیں گے اور میرا کا دباڑالیں گ۔ "م تو میر مجے جلف ددی میں سنے ڈرٹ ڈیسے کہا۔ \* مجھے بولیس کے سپردِکرناچا ہے ہودوست ۔ ہیں ایس مجالاکیوں کوٹوسیجھتا ہوں '' اُس سے دانت کشکشاکر کہا اور میری کلائی پر گرفت اور بی سخت کردی -

ميد إداس عديث كليم - تم ف كها مقاليك بي إلى الكيال برابرندس موسى " من ف بري حرات سع كها -

« بیں اب میں یہ کہتا ہوں <sup>یہ</sup>

\* مير دېريې سني كه ..... " اُس لنه مجه بات اي دى د كرك دى -

" پېترىيې ہے كەملىلىسے نوٹا دول يې كهناچا بېقىنق نا آپ ! ميں آخى باركېنا بول كەيە بارىمجى مۇك پرگرا بوا بلا - مى لے ڈاكرتېميں ڈالا۔ چەرىنېميں كى - ميں بادواپس نېميں كروں گا۔ يمن سارلىق مىن سورپلات كىسے مارول بەلىكن آپ يېمپرے مثرىك بىي ۋ

مدىيں حقد بنہيں نوں گا" بيں نے ٹری شدّت سے انکا آگيا۔ اس كے دوسنہى دانت ننگے ہوگئے۔ تبكن اب اس بيسونے كى نى ہو فى سكرات نہيں تھی۔ ایک عبلائے ہوئے كئے كی غواہد ہفتی ۔

ما کا پکوحقدلینا پڑے گا ریں لولیس کے سپرونہیں ہوناجا ہما ؛ اس نے الکوبڑے نورسے دیکھا ٹری خوبصورت پیزے ۔اس کے وہ کھیے۔ نہیں ہوسکتے ۔ اب نصف اوکی قیمت ... ؟ جھٹکا رے کی اور کوئی سبیل دہنی ۔ میں نے میراک کررضا مذدی کا اظہار کیا۔

" تولائي دُرِي هسوروي " اس في كركما -

س نے بنج کہا " تم نے نصف قیمت دینے کی پیشکش کی تھی ہے

"یں گئے کہا تھا؛ یں نے کب کہا تھا؛ یں نے ابھی کھی کھی کارلوں کی طرح با تدہیلاکرآ بسے ایک سگریٹ کی بھیک مانگی تھی۔ گاڑی سے اتھا تھا ہوں کے سے اتھا تھا ہوں کے سے اتھا ہوں کے سے اتھا ہوں کے سے اتھا ہوں کے سے اتھا ہوں کے ایسے جیسے کہنکا دی کو خیرات کر دیا گئیں۔ سے جانے ایس کھی ٹرم ندہ مجھے اندے ایس کھی ٹرم ندہ مجھے اسے کہ کے اس کی سیات بات کو خلعا معنی دئے تھے۔ کے اس کی سیدی سادی بات کو خلعا معنی دئے تھے۔

اسف ايد معرى المحول كے ساتھ إركولم الكما" أب كے إس ديروسودو ي مي

الهيس"

م ايكسسو"

د مهیس»

" پچاس"

و نہیں "

"آب ببت ضتى بي يين مي سائه صنين سوكا إرسيني كردا تفا- آب فسنبري موقع كموديا "

سمير باس كيوسينس و

مد كو معى نبين ، أب بهت براحبوث بول دس بي "

معجوث إ" ين في في المنظمة موس كوايد

معاف کیے بیں باکل موگیا تھا''۔ اس نے انکمیس کے لیں اورخیالات کی دنیا میں کوگیا۔ س کے ماہیس چرے کی تسکنیں ایک ایک کیک محاریج نے لکیں جیسے کوئی اُن دیکھا ہا تعارض دہوس کے نفوش کو آجستہ استہ شاتا چلاجا دہا ہے۔ بھرانکموں میں سکرا بسٹ جملکی اور ہوئوں ہاتھ آتی ہے۔ بھینچ ہوئے ہونٹوں کے تالے کھلے اور اُن سنہری و انتوں میٹفن کے لالہ زار کھلنے لگے۔

سیداداس عورت کودسے دیئے ہیں نے زندگی میں بلی اراسی مسترے کا کطف اٹھایا جو عوض کے برجذ بے سے پاک برتی ہے میں نے ایک انسان کے اہلیت کو درسے دیں جا پ مٹرک پر کھئے ۔ وہ عورت ایمی مک بار الاش کردی تھی میں نے اسے اشارے سے بلایا ۔ قریب ہے پر

لماه فواكوا محدود وه و ۱۹۵۹

یں نے باراس کے انتھی بھادیا۔ دیکی میں حیران رہ گیاکیونکہ اس کے جہرے برخوشی کی ایک دین بھی پیدا نہوئی میرا پریسی ساتھی ہا تھ ملاکرا و آپیکیں میرے با تھ میں تھاکر بخصت ہوگیا ہیں سانے راستہیں رحیّا جلاکا یاک وہ عورت با دکا دوبارہ بالینے پڑھٹی سے باکل کیوں نہ ہوگئی۔

اور پیمقده ملده بوگیا-چند دنوں کے دبدیس نے اخباریس ایک خبر پرچنی- پالیس نے محکوں کے ایک گرفته کوگرفتار کریا تھاجن ہی کورٹیں بھی شامل تقییں ۔ دہ اربیتل کا تھاجس پیسنہری پانی چرا ہوا تھا بھرمجھے اپنی شرافت پرغفتہ ایا۔ اپنی دیا تسادی پر دوب مرف کوجی جاہا۔

م كيون ؟ الشرب في حيا

« السليك كريس مَرونت ، حب ديا تداري مي عقل كافقدان بو - وه شرمناك طورية فالم نفرت مي "

المردد ومراد انعم " اشرك في بي تراريوكركها

یہ پھیلیسال کی بات ہے بین بھٹی نے کر گھڑ ہا یا معلم ہوا کہ البدورہے سے بیمارطنی آ رہی ہیں ۔ انہیں گردے کا در دتھا۔ ہیں انہیں لٹے گاڈ کار سکیر کے پاس سے کیا۔ انہوں نے شخیص کی کئی ٹرھ گئی ہے۔ انہوں نے دورو پیس ایاسٹری بوئل معرکرددائی دی بمیری المبدنے دوانی بی ۔ انہیں مجھ داکٹر استُدہ کے علاج سے طمن نہ دیکیں ۔ اس لئے مجھے ڈاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم خاس کے علاج سے طمن نہ دیکیں ۔ اس لئے مجھے ڈاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم خاس کے علاج سے طمن نہ دیکی ہیں۔ اس لئے مجھے ڈاکٹر استُدم ذاکٹر استُدم خاس کے علاج سے طائی ہے۔ انہیں ڈاکٹری کے میدیان میں انہیں خاس کے میدیان میں جانا ٹرا۔ انہیں ڈاکٹری کے میدیان میں انہیں خاس کے داکٹر میں کے دوروں کے میں انہیں خاس کے داکٹر کی کھٹر کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی کھٹر کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی د

مه به انشریت دکیس-اوه إمعاف کیمی آب کے ساتھ لیڈیز بھی ہیں ؟ اور دوسرے کمرے کی طوف اشارا کرتے ہوئے کہتے گئے ہیڈیزروم الو میرسکرلتے ہوئے آہمتہ آہر ہی بہتے اور درا زہر گئے۔ وہ دائمی سکراہ ط در تیک اُن کے ہوارا ورزم چرب اور ملائم موتحیوں پر مارچ کی خوشگوار دھوپ کی مانٹر مجلتی اور مشتی رہی اور ماس وقت مجھے، فسوس مواکد کاش میں ایک مصورم و آا ورڈ داکٹر ارشدمرزاکو ماڈول بناکر اخلاق کا دیو تا ، نامی تصویر بنا مالا شہرت دوام کا تمذم کال کرلیتا اسے کانش!

میں نے بین کو لیڈیز روم میں بٹھایا در بھر ڈاکٹر صاحب کے کرے میں جا آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھرسکرا مہوں کارشی لبادہ اوڑھ لیا۔ کہنے گئے میں نے بین کی کیا خدمت کرسکتا ہوں یہ میں نے اپنی بین کی بیاری کا ذکر کیا ۔ وہ بمہن قور بن گئے ۔ میں نے اس کی محلیف بیان کی۔ اُن کے جرب کے اُن کے جرب کے اور کی بیاری کا ذکر کیا ۔ وہ بمہن قور بن گئے ۔ میں نے کہا کہ میری بوی ایٹری ڈاکٹر سلیمہ کے علاج سے حتیاب نہیں بوسکیں ۔ ان کے جرب پر لے اطمینانی اور مالیس کا اندھیرا چھلے نے لگا درج بین نے کہا کہ میری بوی آپ کی پاس کے میں نے کہا کہ میری بوی آپ کی پاس کے نیارے کی اندہ بھیلے اور میر لنے کے اور میں نے مزید تعرب سے احتیاب کہا ۔

فراکھ نے کھنٹی پر باتھ دکھا۔ ایک ڈسینسربودارہوا یہ ڈاکٹرس قریشی سے کہیں کہ ذراکنسلٹنگ ردم میں تشریف ہے آئیں ؟ میں اپنی بوی کوسے کرکنسلٹنگ ردم میں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی سے موجود تھے۔ چذا کول کے بعد لیڈی ڈاکٹرس قریشی صاحب مجمی نودا اُم ہے۔ اور میں نے مجملا کو و جالید کی بلندوں سے لڑھکا ہواکوئی برت کا کڑا کمرے میں جیس کی ایے مفید دباس ۔ سفید بے داخ چرہ ۔ اُن کی تشریف اور می سے کمرسط تھر کے کہام کر آبود انھوں بوا میں نے کیکھی سی محدوں کی ۔

ملوفىميرس كيس ميكيا؟ أن كانداز كفتكون كياس اورجرت سيمي زياده بفيلاتها-

مسیرلیں ..... ، نہیں .... شاید !" ڈاکٹرنے کہا ہیں نے انکی بوی کی طرف دیکھا اس کا دنگ اڑا جارہا تھا ہیں نے آنکھوں ہی آگھو بین ایس کی جنت بندھ انے کی کوشش کی کیکن ہے مود - مس قریش نے ایک بردی بری بوی کی بھن کوٹولا آنکموں بی جھانکا ۔ بیٹ کوٹھیتھیایا ۔ سٹیتھیسکوب کانوں سے تکا کردل کی دھڑکی تھیں پھر کے ذرید بم کوٹھوس کیا اور مجر رفیلے چرے کونقط انجما دہلتے ہوئے الیس جگر ٹرچھ گیاہے "ڈاکٹرارشدم زالے سرط دیا دری چھوٹ نکا ہوں سے کام بنیا ترقیع کردیا۔

م دل پرددم ب استایراس نگاه نے کہا۔

مرتلی طره محتی ب موسکت به ایکاه نے جواب دیا۔

"كردب يرزخ بوگياس

د بوسکتا ہے۔ بوسکتا ہے یہ ڈاکٹر مرزا کہنے لگے لا بوری (عمدهان) ٹیسٹ کردنیا بہتر رہے گا یہ اور پھرا نبول نے ایسے لہم کی جس می فقت اور مدردی کی برگھراتی موج دیتھی ، میری بوی سے کہا :

مراب درام دسے میں .... مرامطاب سے بورن سٹ کرناہے"

میری بھی پڑدسے کے پیچے علی کئیں آدر دنی منٹول کے معدوا بس آگئیں۔ بھردونوں ڈاکٹر رپردے کے پیچے چلے کتے۔ دومنٹ بین منٹ حتی کددس منٹ گزر کھنا درا خرخدا خدا کر ہا ہم آئے۔

" پیشاب میں البیمن ہے" ادت دمرزانے کہا.

" مين في سيلز (Dus ceus) مين ديمه بن ليدي داكو ولين .

و نس ؟" واكثرارت ورزاف جدران موكركها -

مد حرد سے میں زخم معلوم ہو تلہے " ایٹری داکرنے کہا۔

" زخم ؟ س نے کمبرا کرد جیا

"گھرانے کی کوئی ہات نہیں جمیرا دران کاڈفرنس اف افٹینین ہے۔ ایمی فیصلہ داجا تاہے ۔ ڈاکٹرا رٹ درزانے مجھے تستی دیتے ہوئے کہا۔

" بیں کہتا ہوں' البیوین'سے ۔ا پ کہتے ہیں کیس سے رجب دوڈ اکٹرا گھری زکرسکیں توہیادی کنشخنیں بی شکب ٹرجا ناہے۔ ڈ اکٹرا دشد مرز ا نے بڑی ابسی سے کہا اور گھری سوچ ہیں پڑھئے بنا کہس دے" لیٹری ڈ اکٹر مِس قریشی نے سکوت قریسے تھیا۔

مكيون إسترب في وعيار

م مجع بول ك تبيع بيدى داكر سليمطنزيه انداز مين سكراتي نظر أسي

مد ووكييم" الترف في معرادها

" اس بقِل كى دواكى كادنك ملى تعارج ليدى داكوسكيد في محض دورد بيس دورد دقبل مجهد دى تعى إ" به

يخفسات:

## مولانااكرم خال

#### بونس احس

مولانا نے بیگا زبان بر کلکت و دوزا مدا وار تجاری کیا۔اس روزنامرے اجا بیں بھی انہیں بیرت ساری و تقول کا سامنا کونا فیا۔
سب بے بڑی دون مبدوبرس کا مقا برتھا۔ جہاں بھال کے مبندو زندگی کے دوسرے شبوں بی سلانوں سے بہت اُسکے تھے وہا لا
ان کا پرس بھی بہت سنگر تھا۔ان کے اخبالات بھا کے علاوہ اگریزی بی بی شائع ہوتے تھے۔ خلا ہرہے ایسی صورت بیں مولانا کو دہ جلفے کو
کن پریشانیوں کا سامنا کرنا بچا ہوگا۔سب سے بڑی پریشانی فنڈی کی تھی۔اس پروکسی طرح ما وی ہوئے تو اخباری اشاعت بڑھا ہے کی سنگر
لاحق ہوئی مسلانوں میں تعلیم کی کی بلک فقدان کے باعث اخبار بی کا ذرق دنا نہ تھا نے بچے یہ کھاکر اخباری اشاعت کا مقصد ماصل ہوتا نظر شآیا
لیکن مولانا کی بہت، استقال اور کی وود کی داور دی جانے کہ وہ اپنی دا و بہ بھٹے نے دسے اور بپشانی پربل کے دائا یا۔ بھالی مسلانول کے اخلا

وه اب قلم عاتمليم كاجر جاكرة رسم - الني ال كابتى اور فلا فى كا احساس ولات رسي -

مولاناكوميك دُفت كى عاده برلزنا پڑا- مندوان كے كردش توسقى سلانوں كا ايك طبقهى ان كا مخالف بوگيا- مند دائ خادلا اور ما بناموں كے ذريع انجام نديب، انئ نهان، دسنسكرے فبكل انئ اورائي تدن كا توب پرچا دكھ نے ساكر كوئى مسلما ديب شام ان كے افرادوں دسالوں میں چھينے كے سے كوئى چربيم تا توخائع كرنا تو دركنا روه اس كا خاق الدائے تھے ۔ دوبر ملا يہ كہتے تھے كومسلانوں كو نبط نهاں بنيس آتى ۔ مولانا سال اخبار جادى كركے سلم اورب وٹا عركے ہے اوا و كھولدى ۔ ان كی حوصلہ افزائى ہوئى ۔ دوزنام آ قرادے صفحات جب الى خلىقات كەلىغ ناكانى ئابت بوي نوانبول سائىرى دارىجى دارىجى دارىجى بالمالى كەردى جادى كەردىكى دىكى مسلم دىپ وشاعرى ايسى دىپ جابىر بارىدى ئىپ كەكەر ئىكى كىلى كىكىلى دەكىس -

بیں نے ادپر تخریم کیا ہے کہ سلمانوں کا ایک طبقہ مولانا کا مخالف تھا۔ اس مخالفت کی وجہ پھی کرمولانا حتی الامکان سسنکوت کے الفاظ ہے بہ میزکر نے تھے۔ وہ ان کی جگہ اور و فاتری اور عربی کے الفاظ کا استعمال نہا وہ سے نہا وہ کرنامناسب سیجھتے تھے۔ وہ اس چیزکو حسوس کر چکے تھے کہ حب بھی کہ بھی کہ اور و فاتری اور عربی کیا اس و تستایک کر چکے تھے کہ حب بہ کی گئی ہے کہ ور نہیں کہا جائے گا اس و تستایک سلمانوں کی صحیح ذہنی تربیب بہ ہوگئی ہے۔ وہ طبقہ تھا جو مہدو تہذیب کا مرح نواں تھا اور انگالی تومیت تکے جذب نہ ان کی بھیرت جہیں تی تھی۔ ظاہر ہے کہ مہذو بہلی کا تن تنہا مقابلہ کرنا کم و را وی کے لیس کا ووک مذخصا سر میں کہا ہے کہ منا و دان ہوں ہے اور انہوں نے اس طرح کی کران کا مقابلہ کیا کہ وہی کے اس کا ورا ہمان کے کے دولانان وول ہونا ہون کا اور ہا مان کے کے۔

صافتی ذندگی کے ساتھ ساتھ مولا ناسیاسی ذندگی بین بی پیٹی بیٹی میٹی دسے ساہوں سے بہکال کے مسلمانوں کو منظم کیا۔ ان کے ان تی بھڑیا کو بھا لا جو سو بچکے تھے ۔ ان کو اپنے اخبا دکے ذریع سیاسی تعلیہ دی۔ انہیں نواب سے بدا کہا وراحساس دلایا کہ ان کے متعوق کمس طرح پالل ہو دہیں۔ یس معمولانا کو ہ ۱۹۲۸ء میں میں محنت کرتے ہوئے دیکھ اے ۔ ان کی کوٹی اواقع پادک سمکس کھکتہ میں موطع ملم د منہا وس کا تا نتا بندھا دینیا تقا اور ان سی محمد کے میں ہوئے در سیے تھے ۔ یہ وہ ذمان نہ تھا جب بٹکال کے سا دے ہندوا خیادات رنبگار اور انگریزی مولانا کے روز نام آتا د کے خلاف متعقد طور میر زمراکل دیے تھے دیکن یہ ان کی اولوالوری تھی کہ وہ اپنی دا ہے تنہیں ہے ۔ یہاں تک کہ پاکستان بن گیا۔

پاکستان بن جلسے سے بعد مولاً نا کے ہے کلکنڈسے اخیادکوجا دی دکھنا آسان کام مذتھا۔ وہ ۱ بنا پرلس ڈوھا کے ہے آئے ۔ پیڈمانہ بڑا ہی بے سروسایا نی کاتھا۔

لْدَاكُورَانِعَامَ الْحَقَ ابْي كُنَابِ مسلم نبكالى ا دب بين لَكِيقَ بين : -

"تقیم سے پہلے کلکہ بیگال کا دارا سلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ بیگائی نہان کا بھی جہتے ہو کر تفا گو با پک طرح سے تا اادبی توکیس کلتہ ہی مرکز تفا گو با پک طرح سے تا اادبی توکیس کلتہ ہی مرکز تفا گو با پک طرح سے تا اادبی توکیس کلتہ ہی مرکز تفا کی بیار بی بیاس سے دائیگی کلائے ہیں۔ اس سے دو ت بیگال کے دونوں حصوں میں فرقہ دا دان سے شعط بھر کس اینے ۔ انقیم کا نتیجہ عام آبادی الانکررتے تھے ۔ است تھے کہ مشرقی بیگال کی ادبی ادبی ادبی مرکز تو دا دان سے شعط بھر کس الله ادبی ادبی الدبی الدبی الدبی الدبی الدبی الدبی الدبی ترکیس الدف میں میں مائل میں میں ہی ہوا۔ ایک مدرق بیک میں مائل میں ہوا۔ ایک مدرق بیک اس مائل میں مواد میں مائل میں ہوا۔ ایک مدرق کی دا دیں مائل میں ہوا۔ ایک مدرق کی بی بی بیلاموقی مفاکر اتنا شاخل مدونی خواد میں مائل میں دروندکی جنت اورج انفظائی کے معدد وصلے میں انہوں سے بدیں فائم کری ہا مشرقی پاکستان کی ذرق میں یہ بیلاموقی مفاکر اتنا شاخل مدونی خواد میں مائل میں دروندکی جنت اورج انفظائی کے دوست کی دیا ہے دوست کی دوست کو دوست کی دوست کو دوست کی دوست کا کر دوست کی دو

مولانا پنی محافق اودرسیاسی ڈنڈگی سے نطع نظر ملیندیا ہے ا دیب بھی ہیں ۔ اُن کی کتابت مصطفہ پرز " (سیری مصطفے بہت شہورسے ۔ سیرسمون تلن حضرت دسولی خواکی سیرت یاک کانفٹ کھینجا سے ۔ انہوں سے " پاریجم کی تغییر ککھ کرتوبتھوں ڈاکٹر انعام انحق شبکائی ا دیا ہی عبستان اضا فکیاسے ؟ موانا نے مرسب براک اورک بیکمل کران عیری نام مسا دسما دحال ہے ۔

مولاناکوار دوسے می کانی شغف ہے۔ ان کی ارود و دیستی اور تدروانی کا اُس سے بڑا بھوت اور کیا می سکت ہے کا نہوں سے اپنے اخبارک ام" آنا و رکھا۔ بٹکالی ہخباروں کے اردونام رکھنے کی اسی روایت بل ٹمری کہ قیام پاکستان کے بعد شرقی پاکستان کے وال المحکومت وُصل کے سے وہ کی سے علاوہ بوجمی اخبارات بحلے ان کے نام اردومیں۔ شلک آنفاق آن انفاث آنا والی مناموں کے ناک سوغات ، ولریا آخمدی وخر سوغات اور محدی کلکت ہے میں شاکل ہوئے تھے۔ اتحا ور روزنام ہی کلکت می سے شاکع ہونا شروع ہواتھا۔

اس وقت مولاناکی عمرہ عسال کی ہوم کی سے مکین اب ہی ان سے جٹس وخر کٹش ا دریہت واشنقلال میں کمی واقع نہیں ہوگی ﴿

\*

### " اقبال كالبك شعر": ----- بقي صفحه: (۲۲)

شعرکی فہیم کے سلسلے میں جب ہمی شطقی طوز استدلال کا استعمال ہوگا اور رباضی کی طرح دواور دوجاری طرح سوَجیا جائیگاتو ان ہم کے ملاوی اُ اورتصورات نقد پرورش پائیں گے۔ آخریں میں ایک مثال اور بیش کرول گا میرتشن کا پیشعر:

درختول کی کچه بچها وَل اورکچه ده دموپ ده د صانول کی سبزی ده مرمول کاردب

بجی مدت میدتک نقادوں کے اعراض کا بوت بنار ہے، اورا عراض ہمیشریکی رہائے کہ ایک ہی موسم میں دھان اور مرسوں دونوں بجانہ میں ہو۔ ا ینجو ہوا درمشا ہوہ کے خلاف ہے اس لئے کہ دھان خراف میں بویاجا اسے اور سرسوں رہیے میں تیجب تواس پر ہوتا ہے کہ حالی جیسا بالغ نظر نقاد میں اس سے ایک نہیں دیجہ سکا حالانکہ میرشون کے اس شعر کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہے کہ باغ میں واقعی ایک طرف دھان بوئے تھے اور دوسری طرف مرسوں بقول جموں دوسرام صرح تواستعارہ ہے۔ 'وحانوں کی مبزی' اور 'مرسوں کے دوپ' سے 'ورخوں کی کچر بھاؤں' اور ' کچہ دھوپ' کو تشیع ہدی گئے ہے او

اب چکچ پی سف کھائے ہوس کی رٹین میں آپ اقبال کا پرشورٹر عیں سے ہزارہ ں سال زگس اپنی بے نوری بردد تی ہ

برى معلى سعمة المحين ميده درمدا

۔ آآپ کوموس بوگاکہ ہشتو پہل دیے دیعا ویتے تقت کے خلاف نہیں بلکہ شاعوے ایک بریہ حقیقت کوایک بیغ ہتعادہ کے زریعہ پٹی کرنے کی آت کی ہے ا دراس میں وہ کامیاب را ہے بیہ شاعری کی زبان ہے ہ

## تثرق وغرب

#### عارب مجازى

میمشرق اورمغرب میرسددل بران کی جوانیوں کا سلسلہ می خواجی برقراعی برقراعی ایک مغربی شاعری بات بیکن بم بھی تولیخ شرق و غرب کے منعلق کچرا سیابی محسوس کرتے ہیں۔ شایداس میں جنعات کو بھی کچہ دخل ہو کیونکم شرق ہویا مغرب ، شال ہو یا جنوب ، ہمیں اپنی ساری مرزمین یہ ہی نظراً آت ہے - ایک ہی دیگر میں ڈوبی ہوئی ایک ہی جاودائی کیفٹ کی حال - اور اس میں لینے والے ، ان کے طوروط ت بھی ایک ہی جیسے گھتے ہیں ۔ ان بی خشکیوں کے دورورا ڈفاصلے ہوں یا ہے پایاں طوفائی سمندروں کے عان کی وحدیث ، ان کی کم بھی ایک نمایاں حقیقت سے - اورو ہوگرہ وولائی میدان ، ہرے ہوئے گئی ایک نمایاں حقیقت ، مبدانوں ، امہارات کھیتوں ، ادیان میدان ، ہرے ہوئے گئی میں میدانوں ، امہارات کھیتوں ، اورو ہوں کا دہن ہیں ، اورو ہی اورو ہی اورو ہی اورو ہی کا دہن ہیں ۔ اورو ہی کا دہن ہیں ، اورو ہی کا دیک میں ایک ہے ۔ بیارہ کا دہن کے ایک کا دہن کی ہوئی کی تعدل کے میں اوروں کی کا دولائے ہیں ۔ اورو ہی کا دہن کا دیا گئی ہے ۔

برگونی اتفاقی بات نبیس اس کی تهدی کفتے بی ملیعی صالات ادر کفتے بی عناصر کفتے بی عوامل اور تالیخ درتهذیب کے کفتے ہی دھادے ار فراجی ۔ جوالیس میں مکر ایک ہی دھارا بن جاتے ہیں۔ کیو کلیج ہم ذیکی دوح میں ہے دہ لاز ماضا رحم مظاہر میں بھی ددنما ہوتی ہے۔

مغربی پاکستان میں گرم مطوب جنگلاتی علاقہ کی ہے تحاشا پرشکا نی کیفیدت دسپی کیکی حب مرکھا کا سوم کا آسپے توکیا یہ اسی طرح دحوالی صلّ لوفان نہیں ہوتا اور دیں ہرمابطون ہریا دل ہی ہریا دل کا سال نہیں پدیا کردیتا ، اورویسے پی کسیڈل کومنم نہیں ویتا ہ مربوں یاعورتی، بوڑسے ہوں یا بی اسب کے دل میں بے بناہ واول پدا ہوتا ہے، اور ندنگی اپنے نت شئے منظاموں ہوش وخروش اورتراؤں کے ساتھ جاگ اٹھتی ہے۔ اور بم نہیں کہسکتے کہ ریمغربی پاکستان ہے یا مشرتی پاکستان -

۔ زندگی اور تہذیب کارچا دیمبی کچھالیا ہی نظر آناہے۔ خانچرزندگی کاما دی پہلوہویا روحانی، دونوں کے اوضاع واطوارنقر تیا کیساں ہیں۔ تیم محجدہ سیاسی و صدت سے کہیں زیادہ قدیم اور نبیادی ہے اور بین بات عمیمولی دوری کے باوجو دہالا خواں کے سیاسی داملا ایم کی محرک اور سبب ماہت م

ادر فرونا مرتقعة اجنبي تعدده فيدأ مسترد وكله.

پاکستان ایک دراع قلک ہے۔ یہاں کا تھوکوڑ باشدوں کے معاشق رشتے الباہتے ہوئے کھیتوں ہے والبتہ ہیں۔ بہاں کے تقریباؤ فیصدی کوام اپنی کھیتوں کے درمیان سالن لیتے ہیں۔ شہروں سے کوسوں دوروہ ان گنت کا دُوں میں آباد ہیں۔ بیعصوم ، سدھے سا دیے، بُرام پاکستانی کسانی خواہ دہ شرقی پاکستان کے رہنے و لے بھوں یا مغربی پاکستان کے بجس طرح ہوشت نی میں شہرے کے دانوں کے مانند نسلک ہیں ہی جات ا دہی تر ندگی کے سے قدام اور مال البلہ التے ہوئے کھیتوں کے درمیان شری ہی دومانی فعداد میں گذر ہے ہیں۔ سدا بہار ہر یا لیست کھی ہوئی جو مئی کے کیے کھراور ندین سے کرائمان کا مدان کی ٹری محمد سے صاصل کی ہوئی ہرد مجبری برمکر اتق ہوئی فعداوں کا لاتھنا ہی سلسلہ کیے کہ کست میں کسان کے سیدھ سا دیسے طبقتی دکھ سکھ سے کیجوں ہی سے ہوسکت ہے۔ یہ کیت اور طبا نیست محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ادازہ اور جہاں یوفعلوں اور دلکش ماحل کی نفور پریش کرتے ہیں دہاں کو ٹرون فریس کے سافر کی کسان کی کسان اور کی کسان اور کی کھیلسا دینے دالی دھوپ میں کسید سے شرافی الم جی مصروحہ اور ترجی کی کہا تیاں تھی سند سے اور اور دیکش ماحل کی تعبد سادینے دالی دھوپ میں کسید سے میاں میں مصروحہ ا نظراً تنهید است که ده چهرون اودکیکریک دونون کی شندی چها کون میں زندگی کے تڑیا دینے والے گیست مج گائے ہیں - دور دواز پھیلے ہوشہ دمعان ادرپٹ س کے کھیتوں کے درمیا ن ان کی ترم کا واز بڑسست فضا اُس میں نفتے کھیرتی ہوئی کو بچ گونی ایشی ہے :۔

بنوں میں ، پیڑوں کے سائے میں بھاثیوں ، مہنوں ، ماؤں کے پیار اور الفت سے رسی لبی جونٹریاں ہی حمد نیٹریاں دور دور تک لبسی ہوئی

مبريے منہري پاکستان! ميرے مشرقي پاکستان: جس کے ہرے مجرے کھيتوں پن ښاني سلي سيلي دھان کی بالياں لہراتی ہيں لہراتی ہيں بل کھاتی ہيں

ا بيه بى جب مغربى پاكستان كه لا كمون كسان ابني گيهون كى بهلها قى بو ئى نصلون كود كيم كر فرط مسترت سيم موم كرفي فانى كيت كات بي توجيع يوم مورد نفا وُن كه درميان ان كى بى دار كريسو زادرنهايت دلكش صدائي دونون با شدون كي اشترارى كا احلان كرقى بوئى ساقى دى جي بويد كلكان ديان نفسلان كيبيان فى بايد كيوان كيانديان جشسيان فى

ن دیاں مسلون بیان ہے۔ جٹ تیلی دے دیج گیدا اے

دگندم کی نصلیں پکے گئی ہیں۔ جا ٹنیاں کیو ان پکا تی ہیں۔ کھیتوں میں جائے چڑا گرجناسے ۔۔...) اورا ب جبر پخرعنا صرکا بخرائی ، سیاسی و تہذیبی برنے مکٹ کر دونوں علاقے قریب نزا گئے ہیں اوران میں ربطودا ضلاط دونیا فزوں شدیت سے موند ہے ہررہاہے ، ان کی ظاہری وباطنی ہما جنگی اور میمی نمایاں ہوتی جا تو اس کا ہر ہر میلولینے اندرا کی سنقل دعوتِ نظامہ لئے ہوئے ہے ن

#### ۱ سنومه کانن تغمیر: \_\_\_\_\_\_ بقیصفحه: (۱۱)

کے نے بڑے کا دائے نایاں نجام دے بیں بیٹھن عبی کا ام شآہ بہاردیا ۔ شاہ بہادا تھا، نور محدکلہوڑہ کی فوج لکا سپرسالا دِنعلہ رفاہ عام کیکاموں کا اسے بہت شوق تھا۔ چنانچہ اس نے کئی تہریں، کنوئیں اور مرکس اور چند فلے بھی تعمیر کئے۔ بیٹھنس شکالیے میں فوت ہوا اور لاڑ کا نہیں ایک باغ میں مدفون ہوا۔ اس مفترے کی افوادی خصوصیت وہشتی وروازہ ہیے جب پرنہا یت جا بکت سے نعش ویکا رکندہ ہی۔ گنبدر ایک مرضع چنی دکھی ہے۔ کا مرضع چنی دکھی ہے۔ کا مرضع چنی دکھی ہے۔ مرضع چنی دکھی ہے۔ کا مرضع چنی دکھی ہے۔ کا مرضع چنی دکھی ہے۔ کا دولا تھے۔ بیاوی کا مکوی کے کام کی اور لا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنے میں مارٹ کے اور لا تھے۔ بھا ویک کار کی کے کام کی اور لا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنع میں مارٹ کے اور لا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنع میں مارٹ کے دولا تھے۔ بھا ویک کے اور لا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنع میں میں ہیں۔ ایک موسود کی مصنع میں میں ہیں۔ ایک میں ہیں۔ ایک دولا تھے۔ بھا ویک کے اور لا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنع میں میں میں ہیں۔ ایک دولا تھے۔ بھا ویک کے اور کا تھا تھا کہ دولا تھے۔ بھا رت کے افدر ون مصنع میں میارٹ کے افدر ون مصنع میں میں میں کا دولا تھے۔ بھا ویک کے اور وہ کا کہ دولا تھے۔ بھا دولوں کی کی مساور کا دولان کی کا میں کا دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کے بھا کہ دولوں کی کی کا دولوں کی کے دولوں کی کھا کے دولوں کے دولوں کی کی کا دولوں کی کی کا دولوں کی کی کا دولوں کے دولوں کی کھا کے دولوں کی کھا کے دولوں کی کھا کہ دولوں کی کہ دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کی کھا کہ دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں کی کھا کہ دولوں کے دولوں ک

یسے ان چدمقردن کا ذکر و کا ہور ماندان کے افراد نے اپنے لئے یا آپنے اوا جدا دک منظ نفر کرائے تاکردہ ان شا خار واق می آلام سے ابدی نیندس سکیں بی عمار ترکمی زمانے میں بڑی شاخرار اور یارونن ہوں گی لیکن آب دستبروندا ندسے خراب دہریا و موری ہیں ۔۔ اس خوا بی کے اوج دد کیھنے والے کوان کی عظمت دفت کا حساس ٹری شدت سے ہو تاہے کست

ازنقش ونگار درد دیدار مشکسته آنار بدید است صنادیرهم دا

--- اگرچ منده کی مناسبت سے ابنیں عناد پرسلف کنہایی مناسب ہے ،

A Comment of the second of the

### سنره کافن عمر (مقابر: خاندان کلهدیده)

بحمدننىخان

ر گزادسنده مقابر و مزادات کی مرزین سے جہاں قدم قدم پر نقش بھرد ال و نوب و دت رنگین ٹا کموں سے مزین ایستا و مباند مزادات سطة جی اور یہ بڑی دلیب بات ہے کہ مشرق کے دومرے مصوب کے کمرانوں کے حام دبحان کے باکل برکس جنہوں نے اپن قالمیت اور اپنی دولت خوبصورت ساجدیا شا نزار محلات کی تعمیر پر صرف کی ، سندھ کے حکم انوں نے خاص طور پر جیات بعد ممان کے استقرا ہے ابدی کوپین نظر کھا پنیا بخر سندھ کے مکم انوں کی بنوائی ہوئی عمادات بھیر مزادات و مقابر پر شمل میں۔ یہ لوگ اس تسمی کی عازی بنا نے کا سقاد شابی تھی کہ اپنے آرام نکی بین میں بھری پر شکو و اور مکلف علی نئیں بنوائے اور و صبت کرتے کر مرف کے بعدان کو ان عمادات بیں دفن کیسا جانے جہاں وہ آرام کی بین فیندسوسکیں پر شکو ہوئی کو نیکر و بولس ( ۱۳۵۰ میں محصر کے میں کہ ہوئی و درنائبور و نا ندان کے مکم انوں مقابر کی بہترین مثال ہے کسکی اس کے علا وہ جدد آباد ، سکھر، دو ہڑی ، چدد آباد جیسے مقابات بیں بھی کلم ہوئی و دونائبور و نا ندان کے مکم انوں کے بنوائے جوئے نفیس اور شا ندار مقابر و مزادات آج بی تھورت کا مرز ہیں۔

کله وژه خاندان کی سیاسی اہمیت نورخورے عہدے شروع ہوتی ہے ۔ یہ دین حمدکا لڑکا تھا۔ سکوامودسلط نت کھے کرسے مہیں خدا وا و ملک تھا۔ اس سے خدا با دخاں کا لقب اضنیا دکیا اوراط اف و جانب کے طلا توں کواپنی سلط نت میں شامل کرسے دسین کر لیا۔ اس وقت کلہ وارہ خاندان کی توجہ شدور کے بالائی حلاقے ہرمرکوڈنٹی میکن ۱۳۱۱ء میں اس سے سہتوان اور میکر کم میمی قبضہ کر لیا۔ اس طہد میں اس کی ہم بیت آنی ہوگئ کرمسطنت و کم اس ان کوگوں کی مکم ان کوشنا ہم رہا۔

میاں نورمی رکھ میں نا درشاہ سے برعظیم برحدگیا۔ نورمیواس سے حلے کی تاب نہیں دکھتاتھا جنانچہ جب اسے معلوم ہواکہ نلاک سندید کی طون بچھ سے کا منصوبہ بنا دیاہے تواس سے نورڈا یک سفادت دعانہ کی اگر دکھتی دیجا تھے تبدیل جائے ۔ لیکن نورھوکی بہتر کیب کامیاب نہ پوسکی اور وہ مجبوداً اپنے لوکے کوسا تدئیکرام کورٹے کے قلعیں جا چھپا۔خیال مفاکرنا در طاہ اس دور د والہ اور وشوارگزا ر مفام کے نہیں پنچ سنے گائیکن اس کا ہمگان می خلا بھلاا ورنا درشا ہے قلعہ پرچکہ کرکے فورچھاوداس کے واحقین کو گرفتار کر دیا۔ بعدی ایک معاہدہ ہواجس کے ذریعہ نورمجد کو دوبا دہ سندھ کا مکرال مقرد کیا گیا ، نور مجدید نئا یک مقردہ رقم سالان کا بل بھیج کا وحدہ کیا۔ یکن نادا ہو احتیاط کے طور پراس کے دولوکوں غلام شا وا درجی مرا دباب کو برغمال کے طور پرانچ سانٹ کا بل سے گیا۔ 4 م 2 اورس پردونوں لڑکے والی سندھ پہنچ ۔

ہ ہوں ہوں اور جمد کا انتقال ہوگیا، ورجی د طردیا ب جائٹین ہوا۔ اس موسلطنت کے نظم دنسق بین اسے قدا وا د ملک تھا اور وہ بڑا النسان بہند مکماں تھا۔ اس کے نقر بین بہت مغبول تھا۔ اس کے نقر بین کر کے قریب ایک شہراً یا دیکا بس کا نا آمراداً با در کھائیکن کچر عرصے کے بعدا سسکے دربا ری اس کی تحت گیری سے ننگ آسکے اور انہوں سے سا ذش کر کے اسے تحت سے علیحدہ کم دیا۔ اس وقت اور مجد کے لڑکوں میں تخت گری سے کے مشکر اور خارہ جگی شروع ہوگئ ۔ اس جدوجہ دمیں غلام شاہ کو کا جا ہوں اور وہ مولی میں اور خارہ ہوں کے اور میں اور محد کے اور میں ایک قلو تھی کہا اور مولی ہوگئ ۔ اور شہراً یا دیکا میں مورد صوفی شاہ عبد العطیف عبا ایک غلام شاہ فوت ہوا کہا جا گری شاندا در مقبرے میں سند مسلم مورد صوفی شاہ عبد العطیف عبا ایک میں سند مسلم میں سند میں سند میں اس میں اور میں ہوا در تا ہوں وہ ایک شاندا در مقبرے میں دون ہوا ۔ دون ہوا ۔

نور محدا دراس کے بعد غلام شاہ کا دور کلہوڑ ہ خاندان کی مکومت کا ذریب دورہ ہے ۔ غلام شاہ کی وفات کے بعداس کا لا کا سرفراز خاں دارٹ سلطنت ہوا۔ اسی عہدسے اس خاندان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ میاں سرفراز خاں کے دور حکومت میں ڈیرہ فائدی خات کا دور ڈیرہ اسمعیل خاں بھی صندے ملاتے میں شامل ہوئے۔ اس نہ مائے میں تالپود خاندان کے افراد کوسیاس طور پر آبھر نے اور ترقی کرشکا موقعہ ملا۔ ابتدا میں میاں سرفراز خال کے تعلقات اس خاندان سے بہت اچھے تھے کیکن ایک مندوا میرکے درخلا نے پر م عام عام اس ماندان کے چندا فراد میر مہم اوراس کے لیکے میرصوبدا دکر حتل کرا دیا۔ میرصوبدا دیکے چار لوک کے تعلقات اس کا ملاح کی میرصوبدا دکر حتل کرا دیا۔ میرصوبدا دیکے چار لوک کے تعلقات اس خاندان اور مرادعی خان ۔

باب اوردادات تنک بدیرن علی خان به بوجیوں کی ایک جیت کھی کی ادر مرفرا ذخاں کے خلاف خدا آباد کے خلام ہو کی ایک جیت کھی کی ادر مرفرا ذخاں کے خلاف خدا آباد ہو کہ ایک مرفرا ذخاں اس علے کہ تاب مذلا ہم ہونے ہو جو در کیا گیا۔ بہاں اسے گدی سے در شہروا در بوسے ہو جو در کیا گیا۔ بسی دولان میں میاں خلام ہی ہے تخت پر فیصفہ کر لیا۔ کین چندی واؤں بعد وہ بھی بلاک کر دیا گیا۔ اس مثل کے بعد خلام ہی ہے بھائی میں مرال خلاف اور ما نوان کے دوسرے افراد میں تخت کے ہے خان جائی میں مربرام کے دوسرے لائے میر کیا اس اور ما مات کی اور میاں جدالہٰی کو حکم ال مقرد کر دیا اور نو و فریر سلطنت بنا۔ اس افران کی اور میاں جدالہٰی کو حکم ال مقرد کر دیا اور کا بل کو خراج منہ بی بھی جا جا سے اس کو شکا دیا ہو ہے کہ دیں افغان با دشا صد سندھ کی طرف توجی کی اور ایک میں المال کو خوت توجی کی اور ایک دیا ہو سے میں افغان با دشا صد سندھ کی طرف توجی کی اور دار ہوا اس میں المن میں میں ہوگا دیا اس بربا در شاہ خود میں اور کی میں میں میں اس کی میں ہوگا دیا اس بربا در شاہ خود میں اور کی کا میں اور است کا میں اور است کا میں اور دار میں اور کی خوات میں کو کو دل کی کی ہوئی انہ کی کا دیا اس میں کو خوات میں کر فرط گیا ہوئی اور میں ان میں میں میں کو خوات میں کو خوات کی کھڑا ہوا۔ کو دست میں کا کھڑا ہوا۔ کا میں میں کو خوات میں کو خوات کیا کھڑا ہوا۔ کا میں میں کو خوات کو خوات کی کھڑا ہوا۔ کیا کھڑا ہوا۔ کی کی کھڑا ہوا۔ کی کو کو نوب کی کھڑا ہوا۔ کی کو کھڑا ہوا۔ کی کھڑا ہوا۔ کی کو کھڑا ہوا۔ کی کو کھڑا ہوا۔ کو کو کھڑا ہوا۔ کی کھڑا ہوا۔ کو کھڑا ہوا۔ کی کھڑا ہوا۔ کی کو کھڑا ہوا۔ کی کو کھڑا ہوا۔ کو کھڑا ہوا۔ کو کھڑا ہوا۔ کو کو کھڑا ہوا۔ کو کھڑا ہ

اس دا تعد کے بعد کلم وڑ ہ خا ہوان کی حکومت کا تقریباً خائد ہوجا باہے ۔ اگرچ بعد میں سرفز فیفاں نے خلف تھا کی سردا مطا کی مدے تخت ماصل کرینے کی کوشش کی میکن کا بیاب نہ ہوسکا۔ اور یا لا تخراسی مید وجہد میں اسے مثل کردیا گیا۔ اور زیام سلطینت تالبور خاندان کے یا غذمیں آئی ۔

اس عمارت کا ندر وفی حصد، دیواری، جیت اورگبند بطرے مفصل انداز میں مختلف طرنقوں سے مزین کے کیے میں بیخواکمہ اس عمارت کا اندر وفی حصد، دیواری، جیت اورگبند بطرے مفصل انداز میں مختلف طرنقوں سے مزین کے کئے میں بیخواکمہ سنہی کام مجی ہے۔ دیکین گلیز فما گلوں کی ایک سلسل نظار جا دوں طوف دیوارمیں لگا ڈی گئی ہے ۔ محوالیوں اور بیٹینانی پر فارسی کلے ہوئے محص کتے میں جن کواسی طرح تحلف انداز میں مزنب کیا گیاہے کہ بڑے دیدہ ذریب معلوم ہوتے ہیں۔ ایک محواب میں فارسی کا ایک کتب

خلام شاہ کے سب سے بڑے لڑکے سرفرانے فال کلہوٹرہ نے بہاں نصد ب کریا تھا۔
اس عادت کی دلجاد کے اندری اندرایک زمینہ او برجا ناسے جوگند کے چا دوں طرف جیست برجائے کے لئے سے بچوتر کے چادوں طوف بجس پرجائے اندری اندرایک زمینہ او برجانا سے جوگند کے چادوں طوف بجس پر برعادت تی ہے ،ایک جھکل سے جوچوکی بنوٹیلی سلوں سے بنایا گیا ہے ۔ اس جھکلے بیں تھوڑے فاصل کی منفش ستون ہیں ہو بڑی خوبصورت نے میں ان کا کا م بڑا دیرہ زمیب ہے اورالیانفیس کہ دیکھنے والے کوننے پورسیکری کا کا دنا مدیا وآ جائے ۔ ای قسم کا کا جوبڑے بڑے ستون ہیں ان کا کا م بڑا دیرہ زمیب ہے اورالیانفیس کہ دیکھنے والے کوننے پورسیکری کا کا دنا مدیا وآ جائے ۔ ای قسم کا کا مختصری میں مقان تر قان کے مقربے میں کی مذاہدے ۔ یہ پوری عمارت میں کا ایک ہمدی سی دلیا اسے محیط ہے ۔

معدی خان مرحان نے مقرفے یہ بی ملائے ۔ یہ چدی کارک مان بیک جدی کا دیا ہے۔ کا کہ مقال کے صدر مقام سے بھاگ کر خلام خلام شامک مقربے سے مقولے ناصلے پراس کے بھائی بی خان کا مقرو ہے جس نے مرزاز خان کے صدر مقام سے بھاگ کر گذی ہو جفہ کریا تھا۔ شدمد کریٹر کا مؤلف اس مقربے کو سرفراز خان کا مقبرہ بتا گاہے لیکن سیسے بنیں ۔ بہرطال برمقروی غلام شاہ کے مقبرے سے صرف اس قلد مقربے کی طرح مزین ہے اور کا تی کئین عمارت ہے جہاں تک اس کے تعمیراتی بہلوکا تعلق ہے یہ مذکورہ بالا مقبرے سے صرف اس قلد مختلف ہے کو بیمرانی کی بجائے ہشت بہلوہے ۔ لیکن اندریت اس کی شکل میں مرابع ہے ۔

محلف ع دیمری با جاسع مسل بہوسے یہ اور سے اس میں موجہ اس مقبرے کا اب کمی مرمت ہوتی ہے ،
اس کر دب کا تیسرا مقبرو سرفراز خاں کا ہے جوا یک بہالڈی کے دامن ہیں ہے ۔ اس مقبرے کی اب کمی مرمت ہوتی ہے ،
اس سے ایمی حالت میں ہے۔ مرفراز خاں کو اہل سندھ دوحانی دینہا "اور شہید مانتے ہیں اور بڑی عقبدت واحرام سے اس کے مقبرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان عمادات میں ایک شان وشکوہ اور مہیب وجلال سے جرتا بیور حہد کی عمادات میں ایک شان وشکوہ اور مہیب وجلال سے جرتا بیور حہد کی عمادات میں ایک شان

ان مقابر کے ملادہ دومقبرے خوا آبادیں ہیں یہ مقام می کچہ عصر کے لئے کھ آبٹرہ خاندان کا صدرمقام رہے ۔ خاص طورسے میاں نوبخت تدیباں کافی عصر کے مقیم رہا یہاں لیک جامع مجد ہے جو مندود میں سلم طرزتیم کا ناورنمونہ ہے ۔ اس مبورسے تقویدے فاصلے بہتوب مگواں آباز محد کا شانداد مقبرہ ہے ۔ یہ لیک اونمی پرت کوہ مربع عما رہ ہے جس کا مساحت کا مصد خوبصورت ٹاکول سے مرتی ہے ۔ اس کے حالمات تیمنوں

#### سدھ کا فن تعمیر (مقبرمے)



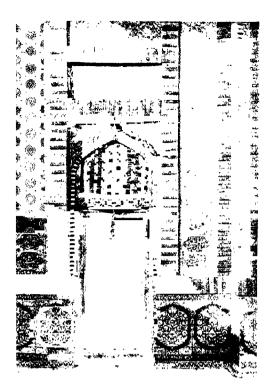

۱: معبره آساه حبرالدس رح (برانا سکهر)
 ۲: معبره دار محمد خال دروژه (خداداد ، ضلع دادو)
 ۳: مبران دالور نے معابر (حیدرآناد)

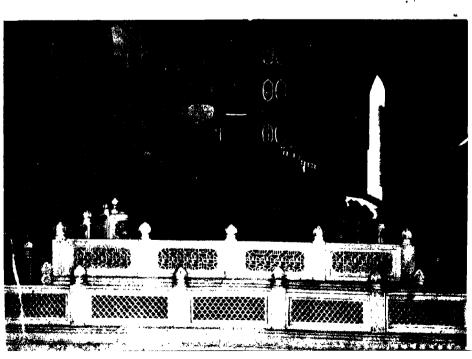

٠,



#### رفتار ترقى

جنرل محمد ابوب خان کی حدیث بین ساخمه ٔ با کستان ٹبلیفون کی بیسکش ٹملیفون فیکٹری، (ہزارہ)

وونشی ہاراں دریا ،،کے سلسلہ' آبرسانی کا سعائنہ



مغل پوره ربلوے ورکشات لاهور میں مشینی کام



وزیر صنعت، جناب ابوالقاسم خان، کوڑے کے ایک کارخانے میں (میمن سنگھ، مشرق پاکستان)



اطاف کی دنوادوں میں اوپر کی طون بڑی تواب وارکھ کھیاں ہیں ۔ ان ہم کی جوئی مٹی کی تو بھورت جالیاں گئی ہیں ۔ یہ جالیاں کائی اون ہیں ہون سے گمن بدکے کرد گھیاں ہیں ہور ہے۔ اس تم کی کھڑکیاں سا منے کی طوف بھی ہیں جورٹ ورواز سے کہ اوپہیں ۔ ان ہوگئی ہیں ہورٹ ورواز سے کہ اور تواق ہے۔ اس تم کی کھڑکیاں سا منے کی طوف بھی ہیں جورٹ ورواز مین کی کھڑکیاں سا منے کی طوف ہی ہیں ہورٹ برٹ مین کی کھڑ تھے ہیں ۔ دس نوش مربع جگڑمیں تقریباً ، ۲۲ مربع شکل کی ٹائلیں جوائی ہیں ۔ جن پرنیش و کھڑکرا اور سیل بوٹے بنے ہیں ۔ ان بڑے برٹ مین کے بنانے کا کھیتے تاکہ مقدرہ جگڑمیں تقریباً ، ۲۲ مربع شکل کی ٹائلیں جوازی پرنیش و کھڑکر بنا تہ تھے۔ بعد میں ان کواس جگڑسے ملی و کے میٹی ہیں پرکا ترفیق تاکہ ان کے دنگ وروغن پنچنہ ہوجا تیں ۔ اس اہم ام کے بعد پر طاکمیں وہ بارہ اپنی جگڑ پر ہما دی میں ہوتی تھی ہوں ان مواج ہوتی تھی ۔ بڑی بڑی ہواد میں اور وی سے کہ تربیج مقابات کے لئے بھی ہی اس انداز میں ٹائلیس بنائی جاتی تھیں۔ اس مقرب میں برکام آئی مہا درے اور جا بکرتی ہوگی ہے ۔

یه وی بارتحست که جوکانی عرصے مک شالی سنده اور بلوچتان میں مادا مارا پھرنے بعد خلاا آباد میں مقیم ہوا۔ اسی نے اس جگہ کویہ ناکا دما۔ اس کی دفات کا اللہ کا واقعہ ہے۔

خدا اً بادسے اٹھا رہ مل دورایک اور جگہ ہے جب کو دولت کا اور کہتے ہیں اس مقام کے شال شرق میں سائی میل کے فاصلے پر ایک اوراہم مقبرہ ہے۔ میں ہیں اور محد کو خواب ہے۔ اس مقبرے کا نقت بعینہ بیار محد کے مقبرے کی طرح ہوں اور شاندار عمارت ہے لیکن تبل الذکر مقبرے کی طرح کا داست نہیں۔ اس مقبرے کے گنبدر با کا سے بیاں کہ افغال دیت کو واضح کرتے ہے۔ اس مقام پراور کھی کئی گئی تھے جو اس کی افغال دمیت کو واضح کرتے ہے۔ اس مقام پراور کھی کئی جھو لے محمولے مقبرے ہیں۔

یہاں ایک ایم مقبرے کا ذکرا ور با تی ہے چکلہوڑ ہ حکرا نوں ہیں سے کسی کا تونہیں لیکن ایک البینے تعقی کا ہے جس نے اس خاندان کی بقادہ کھا کا ر باتی ہے ہے۔

×

### "متنويات بيرورانجها":----- بقيصغه: (۲۵)

لَّاس دېستان سكه فارسى مظاهركى مجوى كيفيت كابهتر إندازه كياجا سك كااورجامع تفايلي مطالعه كاامكان بعي بوكا -

ان مُتنویات پیرچ ذرصوبیتیں مشترک ہیں۔ان کاسلسلہ نقامی امیرخسرَوا ورجآمی ہی کاسلسلہ ہے۔ چنانچ لیعض میں نقاآمی کی طرح بارا بر ان کویاد کیا گیا ہے۔اکٹر تنویال کی دادی کے میان پرمینی ہیں اور فراکش پرکھی گئی ہیں۔ان میں مقامی الفاظ بے لکھنی سے کھیا ہے گئے ہیں اور اسی سنا ہر نمائی میان برم ہی دانستہ باتا وانستہ کچے۔ بے تکلفیاں برتی گئی ہیں۔ یہ باتیں ان میں مقامی ننگ پیداکر سند کے خروری تھیں اور بہی انہیں کا کیمل برائی شامل سے الگسے شیست معلک تی ہیں۔ یہ ایران کے مقابلے میں برصن پرخصوصاً مغربی پاکستان کا فارسی ذبان وا دب کو ایک غیرفانی فیصنان ہے اور ہما دے نقافتی ویش میں قابل قدر حیثیت رکھتا ہے۔

اً ان مثنوات اوروادت شاه کی میروانجها می مهاوعت بادست زمین آسان کافرق بے - اوریپی فرق خود پنجائی میرون کی بھی دکھائی دیا ہی ۔ وارش شاہ نے لینے مزاج ، ذوق ، ولولہ وا آمنگ ، زولیع ، مِنگام آلائی ، مِون مولاشخصیت ، بیحملی ، مشاہرہ دختیل ، زندگی کو کاسی ، جزئیات کھائی کو کارٹی نادہ بیدا کر دار کا خاصیت و تعقید کے دار کا نازہ بیدا کہ دومرے تام قصر ایک مولاد کے تعقید نے زیادہ بسید اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کا می حالے دو مرے تام قصر ایک طون اور دارت شاہ کا تعقید ووسری طون - اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کو تعلیدہ مطالعہ کی دومرے تام قصر ایک طون اور دارت شاہ کا تعقید ووسری طون - اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کا می حالے دو مدرے تام کے دومرے کا می حالے دو مدری طون اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کا می حالے دو مدرے کا می حالے دو مدری طون اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کا می حالے دو مدری طون اور اس کے فرق ایمی کی توجہ کا می حالے دو مدری طون اور کی ایک میں دو مدری کی توجہ کا می حالے دو مدری کی توجہ کی توجہ کی تعقید کی تعتمید کی تعقید کے تعقید کی تعقید کی تعتمید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعتمید کی تعت

## کاری کی

#### اقبالحامير

خیر کمکی کرنسی کی ندر و منزلت کے اس دور میں سیاحتی مقامات کی اہمیت اس قدر بڑر دھی کے کران کا برکم رہونے ولیے فام ال اور تن پر بیا وار کا مائندی کی ندر و منزلت کے اس دور میں سیاحتی اور کا کہ کا میں کہ بیا وار کا مائندی تو در میں کہ اسکار ہوجائے ہیا کی کہ بیا کہ دور بیا کہ بی

"پکستان میں نعلوم کنے آمٹریا ورسوم فررگین فرج ان بی الفاظ کسی جب وطن پاکستان کے بنیں بلک اسٹریا کے ایک فوجان صفی کے بیں جو عالمی ریاحت کے لئے اس واسطے بحلا تھا کہ راری دیا ہیں اپنے ملک کے برت پوٹی پہاٹروں اور مرسزوشا وار وار وار وار وار ویری کا پروپکٹروکرے اور مرائے ہیں دیکے کہ دنیا کے ممالک اپنے صحت بخش و تفریح حقوں سے کس طرح فاٹری اٹھا دیا ہے ہوجان ریاح و آبا بونوک شی بس برائی معامل اپنے محافی اور اس کے پاس آسٹریا کے تمام کو مہنا نوں ، وار یوں اور دنیوی حن سے مالا مال شہروں کے تکون سینما سلانڈ تھے جن کو اس مرائے مالک اور وس کے پاس آسٹریا کے تمام کو مہنا نوں ، کو بروان محافی ان مالک اوران کے دلا ویز مناظر دکھا تا تھا جہاں سے وہ ہوکر آر ہون اور وس کے دلا ویز مناظر دکھا تا تھا جہاں سے وہ ہوکر آر ہون اور وس کے بروان محافی واروں میں دکھا تھا ۔ وس کے مرائے مالک اوران کے دلا ویز مناظر ایک آسٹریا جیسے ہیں اوران کے سلانڈ وارس کے دریعہ مشاہدی کو میرکوا تا ہوا کا قان اور و تر آر گول کا مکس نے دیا ہوں "

یدنوجوان معانی خالان بسبید ، نقیاگی ایت آباد ، مری ، شربی مون جود در ، زیارت اور تصفید ، براس مکرکیا جس کی ادی ، ثقافتی سیاتی یا آثار قدیمی جونے کی وجدے ایمیت ہے اوراس نے بیت لیم کیا کہ پاک تان سیاحتی نقط م نکا ہے جا اس کی دجہ طا ہرہے - سیاحوں کی کھی کے تام مقامات یہاں موج دہیں ۔ شلاً بعض سیاحوں کی غرض تاریخی مقامات کامشا بدہ ومطالعہ ہوتی ہے ، اس کے سے پاکستان میں مشخصہ ، عمر کوئے ، سہون ، ملتان اور لا ہور وغیرہ ہیں ۔ آ نار قدیمی سے کیسی دیکنے والوں کے اسے شیکسلا، شربیدا و درموئی جو درومی ۔ بہا الدی مقامات کے شاکھیں کے ایم متری اورا آبتے کا اور میں ۔ اورا توام وملل کی تھا نت سے شغف دیکنے والوں کے ایم مشرقی ومغربی پاکستان کے والی کے ساتھ مشرقی ومغربی پاکستان کے والی کے اس

اس كايم مللب بنيارك إكستان ك تمام سياحتى مقامات في الوقت محاج انفام بي بلك اليدكى مقامات وجود من أيجه بي جذواك

دانوں میں کوئی چیڑویتاہے توجہاں کمیت اوا وجانی ہے ہر فردگوش ہوا وا نہوجا تا ہے۔ اندیم نادیجی شہرتھ شد سے بی ٹری کلری جبیل میں پانی غلام عمد بیاج کے داخین کنا دسے کی واحد منز کلری بکھاں نیڈوک وربعہ لا المیلیے اور بیراج سے جبیل تک اس نہرکا فاصلہ کم وہیش ساتھ میل سیج ۔ چونکہ بہنرا وراس کی گذرگا ہ خود پاکستانی انجیزوں کا انفیض کا رفاحہ ہے اسلے

كرى تَجْيل كى سِياْتِى اودُنغري آمِين بتا فرسے قبل اس پرختصراً دوشنی ڈالنادی پی کا باعث ہوگا۔

الما الما المراجع المرفضا حكمون يرتعير كف كم مين -

و المان المراج المراج المالان المسلام المان المان المان المان المان المان المراد المان المراد المان المراد المن المان المان المان المالان المالان المالان المان ا

مدون قبل ما می تا بی کے در میں ممکن ہے بہ علاقہ نوٹ حال ہولین اس کے بعدسے کری تھیں کے وجود میں آئے کہ بہ مثالی طور برخک و معرف اللہ میں ہور میں ہور کے اور کا کہ سے اور کا کہ کا کہ اور کا کہ کا کہ اور کا کہ کہ کا اس کا کھوں ایکر فرمن ہوں جواب کہ نجر بڑی تھی گرکھی ہور کھی ہوا در ہے کا در جواب جو اللہ کے در مالان کا کھوں ایکر فرمن ہوا ہوا خواب ہوا در ہے کا در جواب جو اللہ کے در اللہ کا کھوں ایکر فرمن کو اس کا بیتین اسی وقت ہوا در ہور ہوں اور کی میں کہا کا شرک کے در اس کا بیتین اسی وقت ہوگا ہوا تھا کہ کہا ہوا کہ کہا ہوا کہ کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہور کہا ہو



ى جهيل

له هو مصدون قد داد د د

نبر دری کهار







جهبل د ایک سنظر

### فانگیمتر<u>ت</u> او**ز**وسشحالی

ہماری توم ہمارے گھروں ہی کا مجموعی نام ہے ۔ افراد کی توشنالی توم کی خوشنالی توم کی خوشنالی ہوم کی خوشنالی ہے ۔ نور کی خوشنالی ہے ۔ نور کی خدست کا ایک دریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ایش گھروں کو بہتر اور زیادہ توشنال بنائیں ۔ اس سے سے تو چے بیس کفایت اور سلیقہ مندی کی بھی صورات ہے ۔ ہماری آمدنی کا کچھ دھتہ بچانے کے سے بھی ہوتا ہے ، اور بچت کی بہترین صورات یہی ہے کہ بچت کے سرتیکیٹ خرید سے جائیں جس سے توبی ترقی کو بھی مدر بہنجتی ہے ان پر او فیصد منافی مندید سے بائیں جس سے توبی ترقی کو بھی مدر بہنجتی ہے ان پر او فیصد منافی مندید کیا اعت ہوگی۔





جولائی ۱۹۵۹ء



افتتاح : صدر با دسنان، جنرل محمد ابوب خال

صنعتی ترقیاتی کانذرنس کراچی



، میں نقاشی کی ایک نمائش : جس میں اسربکی خیر خواہان عرق مسطیل نے مشرفی باہ کستان کے ایک نوجوان مصور ' مرتضیل بشیر' کی تصاویر پیش کیں

موئلزرلیندُّرُکِ کوه پیما: وزیر اطلاعات و نشریات جناب جناب جنب







آپ اینچ بونباراز کوج کوچ کی بنانا پایس اسس کی محت کا خیال رکھنا بہر حال لازم ہے کیونکہ انجی صحت پر ہی اسس کی ) آئند و کامپ ان کا داروملار پوگا۔





١٩٢٩ء مين كے ڈبول كے ذريعه ۱۹۳۹ء پہپ کے ذریعہ ۱۹۵۹ء جدید طرز کے سروس اسٹیشن کے ذریعہ

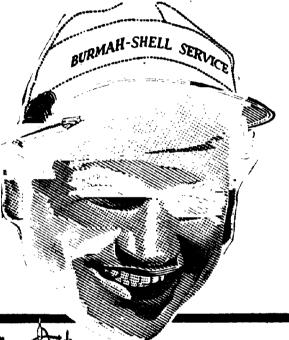

برماتشيل کے وسيع نظام اورسالباسال کے تجرب نيزست يل جيه مالی ادارہ سے وابستگی كى بدولت يسهولتين بهآستانی فرایم کی ماسی ہیں۔



ان شرا که امریه آپ کوفید می و است. پشوله پشرکرمه بیرم می و ان می معتقد مناسب مقدارشان سه اود که ۱ مسعد و



باقدے بطرف المالی کے قبل کا بھیروں کے شیاف آئم کے لئے بھیروں وہ میں المالی کے المہیروں وہ میں المواد المالی کے المواد المواد المواد کی بھیروں وہ میں المواد المواد کی بھیروں کے المواد المواد کی بھیروں کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کی بھیروں کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کی بھیروں کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کی بھیروں کے المواد کی بھیروں کے ال





مواثين بجاوب كمدار فيعين والماقان مشكل

برماسشيل ترتى پاكستان كاحته ب







یعظیے۔ الشان اور کشیئے۔ المقاصد وارسکٹ پراجیک فی مضبوطی اور پائداری کے لئے اسے سی سیمنٹ سے تعمیر کیا جارہا ہے۔

بهترة باش - عده نفل

اس کیشرالمقاصد پراجیک کی تعییر برتغریباً دولاکھ ٹن اسے تی سیمن استعالی ہوگی۔ ادرجب پیسکس بوجائے گا قواس سے کروٹروں گین پائی مہیا کیاجا سے گا۔ یہ پائی زمین کومبراب کرے گااور بھرزمین زوجر بوکر قوم کے لئے غذابیدا کرے گی۔ اسے سی سیمن نے کی حنبطی اور پائدادی ہما ہے ہے مسال کے محتیج بر پرتخصرے اور اے می کا کھیجنیکل سئورہ آب کو محکور ہے اسوی الیشن کے ذرایع صفحت واجا آ ہے۔

مضبطى الدبائدارى كولئ استن سنت استمال يج



دی اسوسی ایسٹ سیمنٹ کمپنیز لمبیٹ ک دی اسوسی ایسٹ ک سیمنٹ کے ان انڈیا) (انکار پریسٹر ایک برائی کا انگرزا دی مال الاہور۔ اور شیمت لیا گرزا دی مال الاہور۔ اور شیمت لیا گرزا دی مال الاہور۔



باکستان کی علاقائی فار کے مطوم تراجم کا انتخاب کی خاص پیدادادہ ہیں۔ ان کے منظوم تراجم کا انتخاب کی خاص پیدادادہ ہیں۔ ان کے منظوم الدو وتراجم کا یہ انتخاب چرز بانوں کے جمل نغات کی صدائے بازگشت ہے ساتھ سے ذیادہ مقبول شعوا کو کا کام ۔

کا ابنعیں اردو ٹا ائر ہیں بڑے سائر پر صنح کا دی سے ساتہ طبع کی گئی ہے ۔ گرد دلوش معتور کا ابنعیں اردو ٹا ائر ہیں سوھنے ، قیمت ۔ چاررو ہے۔

ادارہ مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کا ارو ہے۔

ادارہ مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کا آجی ادارہ مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آبادی باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی آباد کی مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی ساتہ کی آباد کی مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی ساتہ کی آباد کی مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی ساتہ کی آباد کی مطبوعات باکستان ۔ پوسٹ کی آباد کی ساتہ کی ساتہ کی آباد کی ساتہ کی آباد کی ساتہ کی ساتہ کی آباد کی ساتہ کی سا

## مسلم بنگانی ادب

بنگایسترید داکٹرانعام الحق ایم ،اے بی ،ایکی ، ڈی

اس کتاب میں بنگائی زبان وا دب کی کمسل نا ریخ اوراس کے ثغافتی ، لَی و تنہذی بس شظری ما کُڑھ کے جد بنایا کیا ہے کاس نہان کی نشود خاا ور ترقی و تہذیب سلمان حکم اوں ، صوفیا ، اہلِ فلم ، شعراا ورا دبار سے کس تعدید سے سے سے یہ ماکڑہ مہت کمسل ا و تحقیق وتفصیل کا شا میکا رہے ۔

پوری کتاب نعنیس اردو نائب میں بچانی گئے ہے اور مجلدے سرورق دیدہ زیب اور مگین خامت ۲۰۰۰ صفیات نیمت علاوہ محصول داکہ چاردوبے

ادارهٔ مطبوعات باكستان بوسشكس نبر واكري

شماده



جلدا

بولائی ۱۹۵۹ء

نائب مدير فطفر فرايشي

مدير: رفيق نآور

|                          | پروفسبريش ميک وليمز<br>سريم | شاعومشرّن: دو تقریرین                                                   | مفالات:                           |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ^                        | مرماتكم دُارِلنَّك          | //                                                                      |                                   |
| Ir                       | داکٹرسجا دحسین              | نبيكك ننقبد                                                             |                                   |
|                          | مترتمه: عمدينهال وارث خال   |                                                                         |                                   |
| ۴-                       | كبيل ميرلوني،               | تنترق وغريب                                                             |                                   |
| <b>~</b> 4               | سليم خال کمنی               | بلومي ل <i>وک گ</i> يت                                                  |                                   |
| هم ٠                     | انودغنايت النثر             | ہماری موسقی ہیں جدید تجریب                                              | فن                                |
| ۲)                       | الغدمناند                   | كالى أنتحلى                                                             | انسكن وراه .                      |
| 10                       | ۲ غا ناصر                   | " أكريا غنها رمودنا                                                     |                                   |
| þv.                      | سييضميرجعفرى                | خا ندان كيخسرق                                                          | طنزومزاح:                         |
| 144                      | فبأض احمذعبم                | سوات: ایک جنّ بنیادینی                                                  | مقامات:                           |
| 1 1                      | نوشحال خال فطاب             | لالهٔ کهسار د <b>منطوم تراجم</b> ،                                      | نظميں:                            |
|                          | مترجه: شهاب دفعت            | , ,                                                                     |                                   |
| r 9                      | احمد نديم فاسمى             | ایک جھونکا                                                              |                                   |
| 44                       | وتيم شكسبئر                 | نلوتیطروسی ارو مانی سفر                                                 |                                   |
|                          | مترحمه: رنتي خاقه           |                                                                         |                                   |
| 1-11 - 1 <b>2-11 - 4</b> | نظرجيدية إدى                | · نابش دیلوی •                                                          | غزلين                             |
| ~ KV                     | روش صدیتی                   | عبدالتُرخاَ ور                                                          |                                   |
| . · A                    | ,                           | بابمراسلات                                                              |                                   |
| 4.                       | (ヒー);                       | تقدونظر                                                                 | A Company                         |
| 1                        | انظر: يكين عكس: عمداسلم     |                                                                         |                                   |
| 7 7 5 5 1                | Charles and and             | و شارع كرده والدارة مطيوعات                                             | الانداء والمراز المطاعر والمنحوال |
| <b>۱ : ۱ که است</b>      | بالثان أوسب مداري           | ه په استان جوروه داداره سوروات<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | وللهجلالا بماريطي في روي          |

## شاعرمشرق

رش برك وليمز سرمالكم دار أنك ( دوتغريس: برسلسلة يم پاکستان المثرك)

آج سرمحدا قبال الماست دال می بین است در باده به جتناکه ان کی وفات کے وقت محفا کئی شاع فلسنی بلک سیاست دال می بین انتقال کے بعد پندہی سال کے عرصہ میں بالکل فراموش موجلتے ہیں۔ اقبال اس کلیہ سے ستنی میں۔ ان کی شہرت پہلے سے بدرجہازیادہ ہے۔ یہ کوئی فدق وشوق کی مشکامی کرونہ تعلی جس کے تحت اُن کا ایک عظیم انسان کی جنتیت سے معلام کیا گیا جولگ ان کا ایک شاع فلسنی پاسیاسی مبٹر کی حیثیت سے مطالع کرنے ہیں، اُن کی تصانیف میں ایسے ادشا وات عالیہ اور حقائ وبصائر پاتے ہیں جن کی صداقت آج میں اُسی طرح برقرار بے جبتی کی اس وقت جب وہ معرض اظہار میں آئی تعییں۔

میرے اقبال کے سابھ روابط اِس آخری بینی سیاسی مبتقری کی حیثیت سے پیدا ہوئے تھے بمیرامطلب وہ کرداسہ جوانہوں نے ایک سیاسی مبتقر کی حیثیت سے انجام دیا تھا۔ مجھے لا ہو میں کئی ہاراک کی ملاقات کا مثرت حامل ہوا۔ اگرے میں یہ دیکھ کرنوش ہوں کہ آج کی تحف لیمی مروائع ڈار لنگ بجی شامل ہیں جن کے اُس زمان میں افتبال کے ساتھ روابط مجھ سے کہیں زیادہ قریب تھے۔

سمحدا قبال سے سا تھ مریبے نعلقات حقیقی معنول میں مین گول میز کانفرنسول کے دوران پیدا ہونے تھے اوران کانفرنسوں کے دوران بی مجھ اُن کے سیاسی افکارکی وسعت اور گہرانی کو کما تحقیق کھموقع ملاء

إس زمان برايك نظر إذكشت وال جلت والسامعلوم موگاكه مهم سے اكثرة أس وقت ايك تقده مندوستان كادفاقية قائم كرنے كأميد مي مركزم كارت ، مرافقال كي عيان بعيت كم المهيت وينے كي طرف الل تق بلكه مي تواس سلسله مي قائداً علم كومي كي طور پرستن نهمي كرول گا-كيونكه هي ياد ہے كه ميركى الي محبتوں ميں شركيب مقابن ميں سراقبال سيمسلس تحفظ اس وقت قائدا عظم مي اس باره ميں متيقن مذبحة اور مين عنا وار است مسلسل تحفظ اس وقت قائدا عظم مي اس باره ميں متيقن مذبحة اور برخ عيم مندوستان رياستوں كے مندوب اور خائن و كي حيثيت سے كام كردا تقا، مين نيال كرتا تقاكر سراقبال جو كچر كہتے ہيں خواه وه ماضى ميں كشاہي كم كيول مذرا مور ، مبسور مدى كى تدرس و الى ميں غالباً بالكل بوصل موجيكا ہے ليكن مي بو چھتے تو ده كس قدر ميرض تعداد مي مندومات مورث من الله الكول بوطل موجيكا ہے الكور ن مندوستان كي ملم اكر بيت كے زادي ن مگاه ست بس قدر سنجيد كي اور بيني مين و بسيريت كے ساتھ كى تقى ، وہ حون بحون ورست ثابت موت و

۱۹۰۱ء مین آقبال بهت علیل بریچے متے بیری جاڑا نہوں نے قائدا تعلم پر ۳۷۰ء کے نازک ، بحوانی سانوں میں ڈالا وہ بمیشہ آن پر شخصت معاوی رہا اور تھے آپ کویاد دلانے کی خرورت نہیں کہ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد المعلم کویت کے کیک دوسلم لیگ کی تعلیم اس طرح کری کہ اس کی طاقعت کی بنیاد منددستان کے اعلی طبقے بینی خواص کی بجائے عوام پر بود بہ تبدیلی سمراقبال کے اُس سیاسی فلسفہ سے جس کا پرجاددہ برسوں سے کرد ہے تھے محصٰ ہم آ بنگ ہی نہیں بکہ بیری طرح ہم آ ہنگ تھی ۔

میرسے خیال میں اِن وا تعات کی طرف دوبارہ رج کو کُونگھیں حصل ہے۔ کیونکرسب جانتے میں کہ اقبال سے آئندہ اسلامی مملکت کا جہنچ اِند رویا یا تصورسب سے پہلے سلم لیگ سکہ الدآباد سشن منعقدہ ۱۹۳۰ء کے خطبہ صدارت میں بیش کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اُس وقت مسلمانوں کا کیا ہے خدمی اسلامی مندکی مطالبہ چنداں واضے نہتھا، لیکن اس موکر آرا تقریمی مواقبال صفراس علاقہ کی متب ترکیبی بیان کی جواب مغربی کا مقال کے نام سے موسوم ہے۔ ایمی اس تعدر کو مسلم قوام کے ول وو ماغ میں اساد پینے کے کہنے مبہت کچے کہنے کی خرورت بھی لیکن ساخت پر اپر کا تعا "ایم پرسراقبال گی خلت کابتی شوت ہے کہ وہ مندوستان پس اسلامی مملکت کے نصورا وراس کے جزافیائی صور و کئی توضیح ہی پھٹن بس ہوئے بلکراس سے می آگے برطوکر قدم دکھا۔ انہوں نے اُن خصوصیات کی توضیح می کی بن کا اس مملکت کوحا مل ہونا چاہیے ۔ اُکہ یہ فرد اور اس عت بیرجس سے وہ وابستہ ہے ، وہ تعاون و تعامل پرداکر سکے جوافق اُل جانفت تھے اِن وونوں کی انتہائی نشودنما کے لازم ہے۔ آئیے میں آپ کو اُن مُبنیا وی امورکی یا دولا وُل جو آنہوں نے ایسے معاشرہ کے لئے لاؤم قرار دیتے ہیں۔

ان بین سب سے اولی حتی توحید بس کورہ بنی فرع الشان کی اخت کے لئے لاڑی خیال کرتے تھے۔ دوسرے ، پُرخلوس اور والہاۃ قیاوت ۔
برے ، ایک ایسا ضابط راخلاق جومعا شرو کے آورشول اور فضاؤل کا آئیۃ وار ہو ۔ چوتھ ، اُس مملکت کا ایک میں بخزائی محل وقوع مونا چاہیے۔
م تام سرگرمیوں اور وفا داریوں کا علاقائی مستقرا در مرکز ومحور جن کو برمملکت وجود میں لاتے ۔ بانچویں اس مملکت کا ایک افسرامیوں ایک ایسا نصور جس کی تحصیل کے مملکت اوراس کے شہری با بند ہوں ۔ چھٹے ، بے ذرائع فطرت پر قادر موجس کے معنی اقبال کے تعدود میں یہ تھے کہ اہل مغرب کے نین دسائندی کما لات سے استعادہ موری با جائے گراس طرح نہیں کا ان سے مغربی دوح کی بروی لازم آئے کیونکہ انہیں اس سے کئی اموری اختیال کے اس مملکت کی اور در کہیں اختیال کے اس مملکت کی کوری کی توسیع بھی ہوا در کھیل گئی۔
مارسات ہیں ، اس مملکت کو لیک مرکب اجتماعی خود می بدیداکرنی جا ہینے جو سیک وقت اس کے آزاد شہر اور کی فرائی خود کی توسیع بھی ہوا در کھیل گئی انٹر ہیداکرے خواہ وہ بالقوق ہویا بالفعل -

"ارتخ کے ایک طالب علم کی تیست سے میں یہ کہوں گاکہ ان آخوضوصیات کی اہمیت پاکستان کی ارتخ سے بخ بی منایاں ہے۔ ان کا ہجب ان ارتخ سے ان کا رہب ان کا استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی منایاں ہے۔ ان کا ہجب ان از ام کیا گیا ہے۔ ان مزل دونما ہوا۔ آج پاکستان میں 'جیسا کہ تھے اور میری المبد کوچند ہفتہ ہوئے دیجنے کا انفاق ہوا ، ان بنیا دی اصولوں کی طوٹ رجمنا کرنیا عزم بالجوم ارت ہے ۔ تاکہ یہ پاکستان کو دہی مثالی چزین لے کی طوٹ بیش قدمی ہوجونا کہ اعظم اور اقبال کے تصویر کئی۔ چنا نچ ہم ان اصولوں کا مظاہروال افرانات میں پائے ہمی جن کے ذوق وشوق سے پاکستان کی نے کو مت مرشار ہے۔

ان اصولون میں جوبات سیاحان مغرب کے تخیل کوسب سے زیادہ متا ترکتی ہے دہ رواداری ہے لین یہ عقیدہ کر پاکستان میں دنیائے رب کے ساعۃ مجاتی چارہ اور دوسی کا فیرا فیرا امکان ہے جب ہم پاکستان کی تاریخ پراُس دقت سے نظر دلتے ہیں جب کہ برایک آزاد مملکت بیٹیت سے دیج دمیں آیا ، وَلِیعِض اودار سے یہ اندلیٹہ لاحق ہو تا ہے کہ میں اخوت ورواداری کی جگریہاں اندھیرکردی کا دور دورہ مرجائے۔ سلسلمیں بجی دیگرامور کی طرح اقتبال ہی کا ارشاد آخری اقطعی ہے سے

نہیں فردوسس مقام جدل و قال واقول بحث و تکاراس اللہ کے بندے کی مرشت! عجم بدآ موزی اقوام وطل کام اس کا درجنت میں بنمسجد مذکلیسا نمکنشت ا

ان اشعارا در ایسے بی کئی ادرانشعار میں جوا تعباَل نے کہے ہیں۔ میں محس کرنا ہوں کہ اس عظیم انسان سے پاکستانی معاشرہ کی جمیشہ سے لمقر نبیج اور مقرد کردی ہے۔

یں آپ کی انجن کا بہت شکرگذاد ہوں کہ اس نے مجھ ایک ایسے شخس کو اپنا اچر خراج عقیدت پیش کرنے کی دعوت دی ہے جس کی دوستی بری المیدا و دسیرے لئے برسوں ساما ہے سرت رہی اوٹیس کی شخصی جا ذمیت ہری چونٹ کی ہے نے خوسال کی عمیری سر سے گھٹول بیٹماکرتی متی اورا بہمی اس وشی اورسے رکمی کیعٹ کی یا د تا ان کر کے مسرور مہتی ہے جدہ الیسے موقوں بریحسوس کیا کرتی متی ۔

اس دقت میری طون سے اقبال پر بھینیت نکسنی یا شاع کی کینے کی ضرورت بنیں۔ اگرچدان دونوں پیٹیوں سے ان کامقام ببت لند برکیزکمیں اپنے آپ کواس کا الم بنیں با آا وواق میٹیات سے مرحون تیل کوکئ الی الائے بہت بی موج دی تحقیق اوا کہ میکی ہیں۔ اس موقع پر

q

میں بہی مناسب مجعنا ہوں کر اس مخص کا میشیت انسان تعور ابہت نقشہ آپ کے سامنے لادُن حس کی دوئنی کا مجھ ستائیس سال نثرف عصل را اورىي نىڭى لما قا تون يىن اس كىمتىل نقوش ما ترفرا جى كىئے تھے ـ يدادھودا سانقىتە كىلى مىن شايداس شطىكى بىدادىلى كى كىرىم كى ايىنى كاغذات من دستياب بواسط يبغطس في أكست المساء من الني عبى كولكمعا تعاجب كاسي في أبي المجي غركره كيانيد.

میں مہدوستان کافی طویل عرصے کے بعدوالیس کیا تھا۔ لا بوراور و بھی اگست بعنی رُمیوں کے فہیں میں جس ون میں برال پہنےا۔ اوروہ الواركا دن تھا، ميں نے آتے بى داكر اقبال كو اپنے ساتھ جائے پہنے كى دعوت دى۔ اسى كےمتعلق بيں نے اپنے خطمي لكما تھاكہ: " يد مذجانين بهد كدوه لا مودمين بي يا نهي ، بير في انهير ايك رقد لكما كدوة اج ميرك ال تشريب الكرچائدوش فرائي . حب ان كى طوف سے كونى جواب نە لماقوش بېجىلكەمەكىيى <u>مىمئى بوسىمى</u> بىكەنتى بېتىپوتۇس يەباستىجول بىگيا تھا۔ ان سىپېرىي اپنے ادھى استىن كى تىبغى يېپىنى بېرسىڭ استيزگرا فركوخوا ككوابي ما تعاكدُ اكرافتال بما حدين تشريع الت ايت ايت واي برن وه تصبي ريدي - ده ساشع جاد مجارك-اورما المصات بج كسمير، إس رج يم النبي كيابناؤن كم وادى منتككس قدد دليب ري مشرق عدر كرمغرب اسياس معديكر

نفد ف الدران شکو سے کرسولین سب کومحیط یہ

و سخطي دووا قعات كاذكر بي جن سے وہ ١٩٣١ وك دور أورب بين دوبا موث كتے وايك اقبال كة طبه جلف سي تعلق ذكر ب ، جياكم میرے دوست افامحدا شرف نے اہمی تا اسے میں میراسی خطسے کیدسطور پیش کروں کاجن میں اقبال کے بیان کامعاصرانہ مذکرہ ہے۔ بدخط ين سف اس نشام تحريكيا تعاجك آنبال من ميرسدسا تقدوه بهت بريطف كفتكوكي تتى-اس خطاي مكعاب،

« أَنْبَالُ نَصْبِحِهِ دِینے قیام بہنیا نیہ کی بہت ہی دلحسِپ داستان سنائی۔ وہ قراب کی دیم سجد کوتشرایف لے گئے جاب کلیسا بر بی ہے۔ اس نے کا یہ سے کہا کہ دہ دار ناز داکر ناچ ہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جگریمی ایک جوتھی کا بیٹسنے کہایا درایوں کور بات اگرا دم لگ و آقبال اس مقام میں کی بها كرمية كله جس كديد ود قدس مجعا جا الحقارجب ومهوس في ايساكيا وجوت ايك يادرى في من كردد وشورت احتمائ كيا ممرا قبال فريرى مفہولی ایمان کا تجدت دیاا در یا دری کی طوف دخ کرتے ہوئے کہا۔ اسے بنا ڈکدایک دفعہ کمٹریں عبدیا ٹیول کا ایک وفدکوئی انہاس سے کرت غیبر وسلام كياس كمدايا تهاءاس كه اماكين كوانحضرت صلعم كى ابني مسجد عنى مسجد نبركا بس تهرا ياكيا ادرب أن كى عبادت كادرت أيا نوده تنزو يقه كدانسي اس كي اجازت دي جائيگي انهين - مين كرا مخضرت العم ف كها كدوه يقينًا اپني طورطون كي مطابق مسجد مين عبادت كريست بي - آجالً ن ني كه اگردسيا أيون كوينيبرا سلام في اين ي جردين حبادت كرف كي اجازت دى تقى قوا منهين ايك اسبى جگد اين طار دي خان اوا كرف كي اجازت کیوں نہیں کہمی آخرا کینسے بی کمی اجب دہ بیابتی کہ سکے توکلیدائے سادے یا دری ان کودیکھنے آنکے اور ایک نے ان کا ٹوٹوبی سے لیا - آنجال ً نے ایک وزنسل کے ساتھ کہا کہ خاب وہ وا حد سلال بیں جنہوں نے گذشتہ جا سوسال میں اس سجد میں عادا داکی ہے م

اس واتعهد البال كي سنواري اليمان ظاهر بروتي هيه . دومرا وافعير سين كيما تحدايك نهايت بن دلجيب للقايت بيت تل سي بورج جاری رہی اور آ قبال گئے، س کی کیفیت کچھ ایسے دل پیقش ہوجائے ولئے پیراییں بیش کی کہ یہ مجھے اب تک یا دہے۔ مگریوں کہنے نقش کا کجرہے۔ اسلفي في فيضعط بن اس ركاني وقت م ف كيار بن فعكما ا

ومرنيني فان سع فيزيدوى ونشباك ايك فليم الشاق إلى برانات كي حب وه أندر داخل بيت توانهول في كشاده إل كدو سرية زار معظمت ودي بسوليني كواكا وغي شدنشين بريظا سركام بينهك بإياس قدركم أت أنكه المحاكر ديكيف كاسوق بى ند الماكراس كي المين كون البهب وب مرحداً قبال استنشين كي إس بهن كان تب كمبين سونسني في نظوا تعاكرد كيمها اودان كي طوف برا عد ادر بنده فعادي سي انعازي مصافحه ك الحياة تعربه عايا-ابتدائي واب ومراسم ك بعيسوكسي في الساب إب ايك المهند الناني باب كيافيان ہے اسك بارسے يں جي ايك براخط الك موال تعاجي كابية تقل جائيسي ابدائ مكست على كے بغير مكن برتھا بمراقبال أستة بمشرس يفي كدوه بوال كي س ميلوكونوراً سجد كنه - إسله انهول ن كمانجاب والا! ميرسة الزات آب كر لفكيامعني مكر سكتي بي جب كر مجع جنهب سمارشله كعمطابق ببال تستصوف ليكسم فنركن والمستركم ومسوك بيكر مسوك في انزات جاندا جا بها بول سيخاني اس ن

" مسولینی کے متعلق انہوں نے ایک بہت دلیجی بات بیان کی اوروہ بدکواس کی کھیں ٹری محید بتھیں ان بی کھواسی بات نفی جن سے اقبال مہت مرعوب ہوئے۔ گرید کہانی پہیں ختم نہیں ہوجاتی کیو کے جب وہ تصروینس سے باہر نکے تو انہوں نے خودکونصون وجن محالید سے دوجا رپایا ۔ جو برجا ننا جا ہے تھے کہ یوظیر فلسفتی مہدوستان سے میں ہندوستان پانی اصطلاح کے مطابق کہد اوا ہوں ان کے خلیم و چے کے متعلق کیا دائے دکھتا ہے۔ اور بہاں پھر اقبال آنے ان کو ہاتھ پٹے پر نر رکھنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس بارہ میں اُن سے کھر کہنا خلاف مصلحت ہے کیونکہ اوپ اس کو ناب ندگریں گئے ؟

" یہ ۱۹۳۱ء کی بات ہے جب گاندھی جی آوران کی تخریک سیندگرہ کابہت جرجاتھا۔ اس پرایک محانی نے کہا " اگرا پ نہیں بتائیں گے توج سیندگرہ کرکے آپ کو مجود کریں گے ؛ تب آقبال نے مجود نرم شرقے ہوئے کہا و میراخیال ہے آپ کا ڈوسچے ایک تو تھر ہے گر ہے انجیل "-

" أكرتم اس اس بيغوركر وتويه بهرت گهرى بات غنى كيونكر توتعرابي انجيل كے بغيركيا مونا ؟

بددونوں دانعے میں نے خیال کیا اُپ کو تبا نے کے لائن ہیں۔ کیونکہ بداس انسان کی بھی یاد دلانے ہیں اوراس فلسفی دشاعری مجتبی متعلق ہم نے آج کی سرپراس قدر مرابطعت با نیر شِسی ہیں۔

ا با پیمبی جا نناچا ہیں گئے کوب اقبال کی مجد سے لاقات ہوئی توہ کیے گئے تھے ہیں نے اس کے بارہ ہیں اپنی بٹی کوبوں کھما تھا: "واکٹر آقبال کورمیانے قدے ہیں عمر میں مجھ سے کچھ سال بڑے ۔۔۔ شاید سات سال۔۔ چیرہ خوب با آب ورنگ ، ننگے تیکھے گنجا ن بال، اور چھوٹی عجوٹی گمر تیز تکھیں ہم رومانی و نیا کے منعلق ہم ہت کچھ باتیں کمرتے دیے جس پران کونچنہ یقین ہے ہ

ید بایش اگست ۱۹ ۱ و میں آنبال کی دفات سے کوئی اسال پہلے کھی گئیں، ادماس حجت میں موت ہی کے منعلی فیادہ گفتگو دی ۔ بیقت میں آپ کوٹر ہو کرسنانا مساسب نہیں جمتا ، لیکن اس میں ایک بات قابل ذکرہے۔ انہوں نے ایک ٹری حیرت انگیز بات کی اور دہ یہ گرموت میں ایک زبردست قوت مضمرہے کسی شخص کی دفات ، کسی ذندگی کا فاتم ، سینکروں زندگیوں کو بدل دینے کی صلاحیت دکھ تلہ بیکن کیاموت خودجیات نہیں ؟ آباج میرے خیال میں ہم کہسکتے ہیں کو آقبال کوفوت ہو تے کئی سال گرد میکے ہیں، بھرسی وہ مہادے دلوں اور دولوں میں برابر فندہ ہیں اور میں بیکہوں گاکو خصوصادہ میرے دل میں صرور ذندہ دہ میں جوستائیں سال ان کے قریب دلا اور تمام عرصدان سے برابر میت کرتا دولو ،

## بنكلة تنقيد

### د اکثرستجاد حسین

مترجمه ومحتد نهال وارث خاب

ادوج ویابنگلد یا بهاری کوئی اور زبان ان سب کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ ان میں سب سے اسم بیصاوب ونن اور نمقید کا ایک اصلی تصویر جواد باب ظم کو یک بلندسطح تک پہنچنے میں مدد وے۔ یہ صریحاً عالمگر ذمہنی وا دبی دیجانات کا اثر قبول کرنے اور دوایتی اثرات سے آزاد موسلے کی پر دوج مدج پر موقوت ہے۔ ام بدیچه زیر نظر مقالد اس محاظ سے خیال انسروز شابت ہوگا۔ (مدیر)

دم و سے آئ کی بنگل میں جو نقیدی تکی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو اولیں احساس یہ ہوگاکہ ہمارے ملک ہیں ایسے وگوں کی بڑی کی ہے جب کی صلاحیتیں تنقید کے نقط میں جن خصوصی طور پر وقعت ہوں اور خہیں اس احتبار سے بیٹے ور نقا دکہا جا اسکتا ہے۔ اس سے میری مراد الیے وگ ہی ہے تعقید لگار کی جی شرک کی اور این صلاحیت کے جو تنقید لگار کی جی شرک ہمائی کی باقا عدہ وضاحت کے لئے وقعت کردیتے ہیں۔ مشلا کسنگ آئی۔ لے۔ رج وزیائی ۔ ایس ۔ ایلیت کے ایس ۔ ایلیت ہمارے اس جو تنقیدین اور ایس جو کھی کہا تنقیدین ایس میں مشید میں اور کے مقابلے میں اور کی کہا ہم تا قدم ولیکن کی معاشرے میں بہتے ور نقا دوں کی موجدگی اس بات کی علامت خود رہے کہ اس میں تنقید نے ایک مخصوص سرگری کی چیٹیت سے باعزت مقاب مصل کرایا ہے اور وہ ایک خاص معیاد بہتا کہ مسالم کے حصل کرایا ہے اور وہ ایک خاص معیاد بہتا کہ م

میرسدخیال میں ادبی تنقید کی صدود کے اندرایک اور صد بندی گی بی شدید ضرورت بے بورشرتی پاکستان میں بالکل مفقود بے فروری بے دیم بخرطی اور تنقید میں اور اس بات کو واضع طور پرجان لیں کہ ان دونوں کے اندیازی فرائفن کیا ہیں۔ ابھی نقید بھاری عمدہ ملیست سے مواد اور زندگی حال کرتے اندیا اس بات کو تشکیم کرنے ساتھ یہ ملیست سے مواد اور زندگی حال کرتے اور کا اندیا میں اور تنقید دونوں ایک جے زنہیں ، عالم دہ احترات میں خردی ہے اور اور تنقید دونوں ایک جے زنہیں ، عالم دہ سیم متن کی توضیح ، الفاظ ومحادرات کی تحقیق اور عبارت کی خلطیوں کو درست کرنے میں خرجی میں کہ ایم نیادی طور بردہ افعاد ہم متن کی توضیح ، الفاظ ومحادرات کی تحقیق اور عبارت کی خلطیوں کو درست کرنے میں خرجی میں کہ ایم کی نبیادی طور بردہ افعاد ہم متن کی توضیح ، الفاظ ومحادرات کی تحقیق اور عبارت کی خلطیوں کو درست کرنے میں خرجی میں کرتا ہے لیکن نبیادی طور بردہ افعاد ہم متن کی توضیح ، الفاظ ومحادرات کی تحقیق اور عبارت کی خلطیوں کو درست کرنے میں خوشی میں کرتا ہے لیکن نبیادی طور بردہ افعاد ہم متن کی توضیح ، الفاظ ومحادرات کی تحقیق اور عبارت کی خلطیوں کو درست کرنے میں خوشی کرتا ہم میں خوشی کرتا ہم کرتا ہم متن کی توضیح ، الفاظ و محادرات کی خوشی کی خوشی کی توضیح ، الفاظ و محادرات کی خوشی کی خوشی کی توضیح ، الفاظ می کا درست کی کی توسید کی خوشی کی توسید کی خوشی کی خوشی کی خوشی کی توسید کی خوشی کی توسید کی خوشی کی توسید کی خوشید کی خوشی کی خوشی کی توسید کی خوشی کی توسید کی خوشی کی توسید کی خوشی کی کردیں کی خوشی کی کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کے خوشی کردیں کردی کردیں کردیں

برتا مثال کے طور پرمغرب میں اسکینے ، پہ آلاٹ ، گریک اور ای کے چیرز دخیر وکی لیے جو بنیا دی طور پرحالم تعدور کے جاتے ہیں۔ اوب ہیں ان کی خدات بے حدثا لی تدر میں اسکینے اور ای کے جیرز ، خیک بیر کے حالم ان کی خدات بے حدثا لی تدر میں اسکینے اور ای کے جیم ز ، خیک بیر کے حالم ان محتاز حقید ہے ان کی خدات کو نظا نداز نہیں کرسکتی لیکن چید ہم انٹریزی منعید محال کے مسلل سوچ ہیں ڈہا کہ مسائل منصوصاً تشریح جملیل کے مسائل سے جدر کر تن اس نے کو کہ تاریخ کا میں ان کو کول کا تعلق اوبی مسائل منصوصاً تشریح جملیل کے مسائل سے جدر کر تن کی مسائل منصوصاً تشریح جملیل کے مسائل سے جدر کر تن کی مسائل منصوصاً تشریح جملیل کے مسائل سے جدر کر تن کی مسائل منصوصاً تشریح جملیل کے مسائل سے جدر کر تن کی مسائل ہے ۔

مجھ ایسا محسوس ہوناہے کہ شرقی پاکستان ہیں تنقیدنگادی اس و تست تک ترقی نہیں کرسکتی جب تک اس بنیا دی فرق کوتسلیم ذکر لیاجائے۔ مثال کے طور پریہ بات ڈاکٹوشہیدالٹرا وژنشی عبدالکریم کے لئے یقیناً ہوٹ شرف ہے کہ ان کوعالم ادرکتا ہوں کے شیدائی تسلیم کیا جائے جس میں دہھیتاً نہایت بلند درجہ دکھتے ہیں۔ اس طرح پر دفعیر منقو والدین جیسے ھن کومجی بھی خدمات بٹنگار لوک گیتوں کے سلسلہ میں مشہور ہیں ، حالموں میں شادکرنا مجالم ہیئے۔

ر با ان تنقیدن کامعیارج ۲۵ وسے لیکراب تک بھی گئ ہیں توالیدامعلیم ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹیر نقادوں کی سب سے بھی وتوادی بنگلیں اسی معیاری نصانیف کانقدان ہے جن کی روشی ہیں موجدہ تحریروں کی قدروقیمت تنعین کی جاسکے۔

جدید بنگدادب کی بینتراصناف مغرب سے مستعاری مثلاً ڈراماً ، ناول بختھ افسلے اورشاعی میں بیلڈ ، سانیٹ اور بینک کا دغیرہ - یرسب کی سب ان لوگوں کی کاوش فکر کا نتیج ہیں جو مغربی نمونوں سے مثاثر ہوئے ۔ اگر کو ن جدید نقاد ان اصناف کی قدر وقیم من تعین کرناچا ہمتا ہے تواس کا علمی لیب منظروہی ہونا چا ہیے جمان اصناف کو برتنے ولا شعر اکلیے کہ خصص کا ملٹن سے پہری واقفیت کے بغیر پیشکار نظم موا پر بحث کرنا یا ہوتھ اور ملٹن کی شاعری پر عبور مگال کے بغیر کی تیسادا وارم سکائل آوٹ کے ببلیڈوں پر تنقید کرنا مفتی کہ نے زمعلوم ہوتا 4۔ اسی طرح مولی دیشکر نیسلی کی مدونہیں و سے مسکما ۔ موازنہیں اوب کو سیجے بیں کوئی مدونہیں و سے مسکما ۔

بعن وگسنسکرستگ نغیدِشُوکوارَسَطوک دِطیعاً کامشرتی نعم البدل سمجة چرر اس میں برخیال کادفراِنِغلاً کہ ہے کہ مغرفی کم فیر شتی ادب پریحیش کی جاسکتی ہے۔ تیجہ اس سے اتفاق نہیں ۔ مذکورہ نغیدیِشُعرکی خبیوں سے انکا نہیں لیکن اس سے نئی اصناف کوسیجے پی کنی مدنہیں کمتی چرمغرب کی پیدادار ہیں اِدرخہیں انیسویں اورجیدویں صدی چیں بٹنگارا دہب لے اپنالیا ہے۔

## لالتهسار

### خوشحال خان خمك مترح، شهاب رفعت

زیرنقاب و ه جان جہاں عاشق سے ہے نازگناں بال جہیں کا دیاں بال جہیں کا دیاں حب وہ کا گئن کا سمال حب وہ کا گئن کا سمال جان عاشق کے در ہے اور بخیروں سے خندہ نمال دمینا کے در ہے اور بخیروں سے خندہ نمال دمینا کے در بیا میں قربال اسے میں قربال اسے عنواں اسے عنواں اسے عنواں الیں غزل الیہ عنواں

جب یک مردموبے کرداد کیااس کی خالی گفت ا ننگب صعبِ مردا ین کا د گايبان سن كرجوچيپ بو بدلسبےمردوںکا شعاد وہ ہے جری جو بدلہ لے بس وه کرم سے حسن کرم جس کے سبب ہو ننگ ناماد کونی مبنی پاس عزّ دو قار مردسي كيا ہے جس كونہ ہو مره بمی بی ز بربمی بی ایسے درگ بین صورت ار برق و باران مسترمًا پات این مردون پرجان نشا ما نے زرجابی نے دینار اپنے کمال میں اپ لگن عربت كانس اك معياد مردكوب سنكر ناموس نامردوں کوفخسے نسب مرد درا کے بندو حصاد يه باتين خوشهال کې د يکمه نعل و گو ہر تار سبت ارا

پیش نظری کننے جہاں توہی نہ دیکھے اسے ناداں کئی زمین سبی اسبی ہی اور فلک بھی بے پایا ں نیرے دل میں سبی سائے عرش سے برتز ، اسے انساں اول کا آئن مسیقل کر دیکھ سے تا وہ جان جہاں دیکھ سے جا ہوکب بزواں دیکھ سے جا ہوکب بزواں

قار مجمی میردار اور باز اور گران کی پرداز جیبات دنسی پوشاک جیبی صورت دیبا ناز چادر عقل کی کارسی جوئی اور ندسونے کی پیثوا ز کشتی اتھلے جل بیں چلے گہرے دریاؤں بیں جہاز موش ہو کمتنا ہی تیراک کب جو مگر مجد کا نباز جنگلی بلے بیں یہ تا ب چیتے پر جو دست وطاز

کسی دلکش ہے یہبار ادراس بربے بانگ ہزار
اسپ عراقی، برق خرام ران تلے پیل رہوا ر
باتوں پر وہ بازہی باز ہرسوبے اندازہ شکار
سب سے بانکا باز آگے اور عقب میں باز بزار
کتے شکاری دوربندھے کھلتے ہی جالیں جوشکال کے
برصورت تسکین تمام دل میں صرف خیال یاد
برصورت تسکین تمام دل میں صرف خیال یاد
الیسے شغل پر اسے وشحال فرصیت میج دشام نشاد

# "اگراعتبار موتا (ایک ایجف کاڈرام)

اغاناص

ا ده يتم ماناچا بتى بور سكينه اجي رنهين توما لكن مين تو -- وه ....

وتتہوار، گھراؤنہیں میں جانتی ہوں تہیں بھے اچھے لگتے ہیں۔ جاد مم بإرك كاس عدي بوآ وجبال أيائي بي كوليكونى

بس نبيكن د كيموزياده دىريدكرنا .

سكينه و دخوش موكر ، بهت وجيا الكن -

دسكينه جانے كے لئے مرتی جليكي دوس دوك ليتي سے) درنتهوار: عقبيرو .....

سكينه: (مركر) جي الكن؟

د رسمواد: نم ده دافعي سائدي اخ باري موجي مراي كويكان كمستضلائي تقى -

سكينه: اده معاف كيي كارس بالكامول كتي عي -

دسكينه كيرك كايك حيوثى سى تفيلى درشهداركود كميملي جاتى بيرى ويتهواد وتفيلى كولن موف بسراب أبين بي سب امالي كى -ده متيلي سيمتمى مركردال كه داف نكالتي ب ادردين ب کھیرنے لگت ہے بستم مُستم کی چُریاں جن میں طوطے کبوتر اور چیوٹی چڑیاں شائل ہیں۔ بیار دیں طرف کے درخوں سے آرکہ يني أما تى بن اوردا في كلن بن )-

در شواره يه مجيهيات كليب- (ده باربار ملي سي الحدوال كرشميا كبركرد الى تكالتى بادر كميرتىبى باطوطون كر الفيد اوربر بطسه برشه يهدون كملخ بي ادرميهم في معموم عروں کے لئے ۔۔۔ اوریہ۔۔۔ ادمی بحر ماکنتی سایک ے- ایک درق بنیں -- ا -میری تھیلى بيد كر كاف آ-آ---ادے دسے دسے - تم دونوں جگرنے کول گھے۔

رداس:-

+ ورنتهوار

\* عدنان ملک

م سكينه ---دوشهواركي خادمه

م يمن مسمون عدنان ملك كاخادم

وتت : موتوره مقام: ایک بازک

ومنظركسى شبرك ايك يراف يادك كالك حصدد آبى مل ايك بيتركى بيخ خالى ترى ہے ۔۔۔ يوسم سراكى تمكيلى وستگوار صبع -- دیشہوار بارک کے ائیں دروا نسے سے وقل ہوتی ہے اس کی عمرسا ٹھسال کے قریب ہے لیکن امبی کمٹسٹین نظراًتی ہے۔اس کے بال روئی کے گالوں کی طرح سفید ہیں، ضينى كے إوجدواس كى أكروں ميں چك اوراس كے جرك يشاداني كازنگ نايال محسد وه ايني لووان خا دمه تكين كانعصرا تدركاب أبات امته باغي واخل بوتى ہے - دوسرے إلى ميں ايك فرى محصد وہ سمالت كے طور رياستمال كرتى ہے)-

يْهواده ( كول بركي سانس كساته الدام معيك وقت ير المحضر محصة ورتفاكهني مهارى يخ كيرز كني مويكس فدرسين يج ہے آج کی ۔

کینر: وحوب متن مبلی معلوم ہورہی ہے۔ زمہدار: اِس منسوشا تباری صبیح نوجوان کے لئے ( بنی بہٹیر ماتی ہے) کی میں دوزانسسے ڈیاوہ تعکر گئی ہوں ( سکینڈی طون دیگہ کم)

ولىفى بهت بى كلى بى الورنياده لاؤن كى سيسلىد. آ- جا- والم -

ربادک کے دائیں جانب والے در وا زے سے عدان مار ہینے نوکر حمین کے کا ندھے کا سہادا لئے داخل ہوتا ہے ۔ وہ ستر مال سے زیا وہ عربی کا دی ہے ۔ اور اپنی ایک ٹانگ میٹ کر چلتا ہے ۔ چہر سسے برمزائ فسم کا بڑھا معلق ہوتا ہے ۔ عذیاں طک : را بڑ رائے تے ہوئے ) خوام وا و ۔ بالکل فسول - وقت کی برادی ہے اور کیا ۔ وہ تھتے کہا نیاں سنا کرایک دومرے کا و تست تو آ

چین ، نیکن آب بہاں میرسکتے میں مک دوشہوار دالی بنے کی طرف اشارہ کرے ) وہاں اس بنے برمرت ایک بڑی بی بیٹی سے کہا ۔ دوشہوا دائنی گرون موٹر کراکن کی طرف دکھتی ہے اور ان کی محتقال سننے گلتی ہے ) ۔

عدان ، نہیں نہیں جمن سیس ایٹ لا ایک تنہائ چا جا ہوں۔ جمن ، گرفالی بنی تریہاں کوئی بھی نہیں ہے الک ۔ عدان، نیکن دہ اوس کونے والی بنی میری ہے۔

چمن : مگراس وقت تواکس پروه تین مولوی شتم کے لوگ بیٹے ایک ۔ عدنان : خوامخواه - باکل فغنول — دباں بیٹے قصے کہانیاں سارہے

ہیں - ہونہہ- وہ کتنی دیرمیں اٹھیں گے وہاں سے ۔ جمن : میں کیا کہ سکتا ہوں الک ا

عد نان: اونهد رجیب بغ خریدلی بها بنون نے یم کری ده گئیں۔ کم بخت سربلو - حادیدال سے جن ۔

عدِ مان ؛ (مركر ، كيا أب محد عدي كهدكبه دسي من محرمه به

در شہوار بی بان - آپ بیت

عدنان كياجاتي بياب

دیشهواره آمیفی پور کوارادیا- ده بجاری دا نویگ دی تعیی -علیفان : مجونه سه مین چیون کا پابندنس مون -

دائيواده ميكن س وبون ---!

مدنان مؤدس كا بوليد يهاك إدك بد.

دينېوار ، توميراب يشكابت كيون كررى تقى كىمولويون في كې د د د تيم

عدنان امحرماً ہے تعارف کس بنہیں ہے۔ آپ کومجد سے مخاطب ہونے کاکوئی تنہیں ہے سبی سیجیں۔ آؤ۔ (دونوں چلے جاتے ہیں)

در شہواں شبعائس قدر بدفراج بے - افرنجن اوک بوڑھ مرکم اقله جُرچ شے کیوں موجائے ہیں - کتنامرہ ائے اگراسے آج بورے بادک میں کوئی بنی بی خالی نہ سے - ایسے ایک آول کا رہی علاج ہے - اوہ - وہ محرار باہے ۔۔ کس قدر دھول آولا ہے جیلنے ہوئے جسے تی موک باکدھا گاڑی ۔ دن نادر کر مارش فرک کی مارک در اضار میں اور

دمدنان کمک دینے نوکرکے ہمراہ میرواض ہوتا ہیے) عدنان : نوا مخوا ہ- بیہودہ بات ہے بینتظین کوموم سموایس زیادہ بنچوں کا شظام کرناچا ہے کی کس قدرد ابدیات بات ہے ۔۔ خرجین میاں - میراخیال ہے ہیں اسی بنچ کہم پھیاجا تا ہوں، حس ر ریضعیف خاتون ہیں ہے۔۔

دوہ بڑتہا ہوادیشہوا دوالی بنے کے آخری کا دے بر بیدم اتب میندلمے خاموشی سے اس کی طرف دیمشل ہے پہر اس کی حیری کوچوتے ہوئے اس تر سے کہا ہے آ داب وافق درشہوار : تر آپ مجرا گئے ۔۔۔ ؟

عدنان این میرد براؤل گامخرم کهم ایک دوسرے سےمتعادت منبی میں -

در شهروار بین آپ که داب کاجراب دسدری دو ... عدنان : سلام کے جواب میں سلام کیاجا تاہیے ۔ در شهروار : آپ کومیری بنج ریم مینے کی اجانت ایسی چاہیے تھی ۔ عدنان : یہ بنج اس پارک کی ہے آپ کی نہیں ۔ اور یہ ایک ببلک۔ یارک ہے ۔

عدنان : بهت نوب - غوب بهي لاج البهون — د فرول قدم مي الاج البهون — د فرول قدم مي المام البهون — د فرول قدم مي المام الم

ورشواره وتت گزارنے کے لئے ۔ ؟؟ إن شيك بي جا داند كا كسوااب ادراب كري كياسكة بي .

عدنان ؛ كيا معنى دي أب - آب أس بيني كي كمال وكي يسكني بي م وس سال بيد مرسف الاتعاد العمالك اس كي كعال ميري بیفک بی فکی بونی ہے۔

در شهوار ۱ دوین آپ کولینے گھرسی دس میرتوں کی کھالیں د کھاسکی موں -- واہ واصاحب کیا دلیل ہے

عدان: اجِمامحرم- آپ بھے معاف فرائي۔ بي فدا كجور منا جيا متنا تقابه

در شہواد: بہترہے -آپ پیطف نائیں فے من کب کیا ہے۔ عد مان ، شكريد - (عدمان حيب سيمره تكال كريان كوالمه) كيااب بمي شوق قرمائي كى و

در شهوار، شكريه ( ده ايب يان بالبتي هي عدنان: بي مرا دآبادي تميا كو كها با جديي -

ويثيرادا ادريكي دوان بنيتين كيافوب اتفاق عها

دوشهوار اشكرير - (خودسم توبان في مدونون كي دوي كي اوي عدماً ن : آب براتوانس كارس لمنداً وادين كانب يُعدوب -دينتروار تعلى نبي - آب كاميدي علية أب ريدكم بي -عدنان ؛ ( راهاب تب ترجع أب كالشكرية المكرنا علم عنه عنا ؟ سا بُوكا دكى بويى في كها علابي مم ايك دومر في كميا كلف دوست بن جائيں گے " ماستيناك بولا " اگري اپ كى دوى میرے لئے نعمت مخیرمتر قبر ہوگی لیکن اس واسی سے جی ڈوہلے ہے - يرازاكسكنا ول يركو إيكا اقبياس بعصلني يملل فرحدكيلى يسن دى بى ناآپ - ب

درسمواره فالباً - .

عدان: ( رَبِيعَدَ بعد) جن لوكول كواس قسم كي كفتك كالبيد ميل موقعه الألا النبس استم كالبهل فعرب كالمراح كالمائي ل جاتي ب ىيكن عور تول كويمينته بهبت بينداكي تي سيه ديشوارا دسنے مگتی ہے ،

عرنان ا اسس كونفيري بي دونف

حدثان «جيبست دوال ثكال كلينع وّن كُرُّدها ف كريْسي. المجاس إلك كالمركون بها في كي الكي الكي ببت طرودت ب. محس قدر گردیدے۔

در جواده وا مواكيابات ب سدروال سيج يقصا ت كرنا -مدنان: کیاکہا ؟

درشبواره دمسكراته بوش كياأب مذبي مجف كرنف بيق كابرش استعال كريتيب ؟

مدنان، أب كومدينتيركرف كاكياس ب

دیشہوادہ اس وقت ایک ٹروسی کی عیثیت سے بیمیرافرض ہے --عدنان : ﴿ نُوكُر مِن عَمِي مَمْرِي كُمَّابِ دو-اب زياده ديريهما قت ىيى برواشت نېيى كرسكتا -

دِيْهُ الرامعادن كَيْجَةِ فِالْدِن - مجعه واقعي المُوسِ بِ لِيكِن دُكِيْتُ ا أكرآب ايسي الداي دخل اندازى ذكري بن سرة ب كولى ماسطانيس بت قر-كولى حرية وتبس بي عرم إ دويهوارا بي ما مولوريده سب كيد ديني بدن ويويي برب و

عدال : اجها تومه كاتى رجيني سطين المرميري كباب دو\_\_ جين اليعية مالك .

د مدان آباب بے کر کھول ابتاہے بھیرجب سے چڑے کا أفك بروا فكالماس إدراسي أنكمول سيتمثر أأدر موس ك وي من المنظم المنظم المن المنظم المرتب كم مثلث ول لكاتك بالمدوية كالمجول يرتكاسيات

ديتهوادا جريجي كما يمين كي بيني كاليسك مدنان در کها کهاسد برمیردی --والمجواب معلوم بولية أب كي عجاه باكل كمزود--

مانان ا مه يا نه يوسي سيدي يميني بزارددم العي سي -درشحارا جي بجاارشا دفرايا-

هذاك اس كي گوابي ده كل تعدا دخرگوش ا در برن دسسيكت بن ج ميرياكل كالمفاذين بيكرير-

د تجاد الجاد في أب في است كان الله والتي مدان الدم الماها في العامانية بي من من شاريد

جاتا موں۔ وقت گذاری کے لئے۔

میرے پیلوب بہلوجب وہ ملی تمی گلتال ہیں فراز آساں بریم کٹ ان صاری عدیکوں اور شیشرں کی موسے بڑھتے دین ہوارہ آپ کو اتنی ساری عدیکوں اور شیشرں کی موسے بڑھتے موران : توکیا آپ بغیر میں کے بڑھ سکتی ہیں ؟ ویشہوارہ یعنیاً۔

مرد مبلوربه بوجب وه علی ملی گلستان میں فراز اسمان برکمیکش محربت سے کمتی مخلی ملی محربت جب چک اشتی تعنی اس کی شخطال این محمد این فلک برنو دکی صهبا حیلکتی متعی عدنان: کمال ہے۔ کہ پی مگاہ واقعی بہت انجی ہے۔ در شہواد: (خودسے) ین فلم محمد زبانی باد تھی ۔

در اورد اوروسے بیسم ہے دہان ہوئات کے۔ عدمان امجھ شاعری سے بہت دلیسی ہے۔ نوبوانی میں میں بین نے مبی جندا کی نظیس کی تقیں ۔

در شہوادہ کس متم کی نظیں ؟ حدنان، بشتم کی سے پندایک امر کمیہ کے سفر کے دوران کہ کھیں ' وہ بہت الحبی تغییں۔

د شهواده کیا ؛ \_\_\_ توکیا آپ امریمیمی جاچکے بیں ؛ عد نان؛ کئی مرتبہ \_\_\_ پہلی بادحب میں امریکه گیا تومیری عر صوف محد سال کی تعی -

دایشوان تب قرفالبا آپ کولس کساته گفتون گے۔

عدنان ، دید اختیاد بنستاسه بخوب رسبت خوب ا - ۱ و رجیند تظیم میں سے سرتائ پورس کی تیس سرتائ پودا کی بہت ہی ٹرفضامقاً کسے - دریائے جہارکے کنا سے ۱ کیک بہت ہی خسین کستی - بہلمائے ہوئے کھینوں ۱ ورسبزہ زاروں سے محمواجدا آ ، وکشن ملیمی یا دسے اس کستی کی ۔ سرتاج بور۔ میں وہم کا دستے والا ہوں ۔

ورشهواده. وآبی؟

عدنان د بال پی وال پیدا بوا- وی برط پلا- کیا آپ یم می وال پیدا بوا- وی برط پلا- کیا آپ یم می و می برای برط پلا- کیا آپ یم می در شهوالد ، کیوں نہیں ۔ میں کنی دفعہ بہاں گئی ہوں ۔ مرزاج پوری دوسر بی دوسر بی وربان کی دراں ہو۔ اس وی بہت ہی دراں ہو۔ اس وی بیس میری میں سہت سی یا دیں دفن ہی ۔ بہت ہی خوبصورت میں میری میں میا دوں طون شہتوت اور کمجودوں کے میکنی ۔ اس کے جا دوں طون شہتوت اور کمجودوں کے

درخن ننے۔ ٹِرا پیاداسانا کا تھااس کا۔ دیکھٹے میں بھول گئ بھلاسانا کھا۔ ہاں یا دہ یا۔" داج عمل '' عدنان :۔ دجنرباتی ساہو کر، ۔ داج عمل ''؟

درشهوار : كبول ؟ كيايه نام آپ كاجانا بيجانام ؟

عدنان ۱۰۰ با سبت زیاده جانهها نا- دریائی جلم ککنادے سرتاج بورے میں ۱۰ - آج سے جانیس سال پیلے آس داج محل میں ایک لوگی میں تک ہی ۔ بہت ہے سین ۔ بے حدثو بھورت سیں نے زندگی میں اس سے نوبھورت لوگی بھی نہیں دکھی ۔ کیانام خس اس کا ۔ ؟ بال ۔ شہوار۔ شہوا ر ۔ درشہوا د۔! داشہواد - د جذباتی ہوکی درشہوا د؟

دارشہوالا۔ د جذبای ہوئر) درسہوار ؟ عنان برباں روہ درنوںایک دوسرے کو عجیب عجیب تکابل سے دیجھتے ہیں)

درشهرواد دخودبرتا بوطت موست کی کی کی نیس - مجے اپی بیادی سمبیل کاخیال آگیا - درشهوا ر- وه میری سمبانتی -

عدنان ۱۰ او کننی عجیب بات ہے! درشہوا د۱۰ اسے نوگ دان محل کاکنول کرکریکا دیتے تھے ۔ عدنان ساں دلنے کنول سے وہ سادے علاقے میں اسی نام ہے شہود

تی -آه یس آن بی - اسک تصور کو حقیقت مجدکر دیکوسکنا ۱۹۷۷ - دریای طرف دالے دریجیس جهاں سرخ کلابوں ک جھاٹریاں تیس - بھری وه اس دریجیس کھوسے موکر دریا محفظارہ کیا کرتی تی - آپ کویادے ؟ درشہوا رہ - بال چی طرح - ده اس کا کمونتا -

عدنان ۱- برصی دواس در بحری گھڑی ہوتی تی ۔ درشہوار:- دخشنڈی سانس بمرکس بان بھی یادیے۔ مناب

عدناًی ،۔وہ من کی شہزادی تھی ۔ حکاب کی طرح شا داب۔ اس کی آنگھیں اکک سیا دیمنیں ا در بال بہت لا بنے تھے۔ اس سے چہرے ہر ہروہ ت ایک عجیب سی چیک دیم تھی ۔۔۔ یوں گٹٹا نخارجیہے ۔ دہ کوئی آسانی روح سے جو ہوں کر اس دنیایں آنجی ہے وہ ایک نواب تھی۔

درشهاد، دخودسه گرهبی معلوم برجلت کده خواب اس دقت تمباسد برابری بنیما بواسع نوتهیں اس نواب کی تعمیرا بی اندازه بوجلت – د لمبندآ وا ذمیں کیکن وہ بہت بدتسست تی ۔ اس کی جمت کی کہانی لمری بگرد درسے ۔

عدنان ، دا و بعركم بهت بي بردرد إ

د دویون ایک دوسرے کی طرف دیکیننی) درشہوار: کیا آپ کومعلوم سے !

عرنان به بال.

درشهواد. دخودسے قسمت کے کیا کرشے ہیں۔ یہ آدی میراماشقیہ میرنان اساس کی کہانی کے معلوم نہیں۔ اور مجراس کا عاشق تو میرخالد داویجائی تھا۔ وہ مجھے بینا و دست مجمتا تھا اور اس سے تا کھا اور درمیان کھی کوئی بات ماز مہیں ہیں۔ درشہ والہ اوہ - میری سہیل نے اپنے ایک خطبی این محبّت کی کہانی کھی تھے۔ متہا دا جائی ہردوز مل کھی گھوٹ پر موالاس داست سے گذرت کھا جب مرتبی کھری ہوتی تھی اور گذرت تا اوہ درمیری ہمری ہوتی تھی اور گذرت تا اوہ میری ہمیں کھری ہوتی تھی اور گذرت تا اوہ میری ہمیں در رجیسے باتھ بڑھا کراسے طرف ایجالدیا اور میری ہمیل در رجیسے باتھ بڑھا کراسے وہ در ہے تا اور میری ہمیل در رجیسے باتھ بڑھا کراسے وہ در ہے تا اور میری ہمیل در رجیسے باتھ بڑھا کراسے وہ در ہے تا دو میری ہمیل در رجیسے باتھ بڑھا کراسے وہ در ہے تا دو میری ہمیل در رجیسے باتھ بڑھا کراسے دورہ در ہے تا دورہ کا ایک کا در ایکا کھی کا در ایکا در ایکا در ایکا کہ در ایکا کہ

عدنان : اور دویر دصط جب ده شهرواداسی داست سے واپس بوتا تو آپ کی بہلی سنید کیولوں کا ایک بار النے در کی ایک بار النے در کی است اور میا جا آل است دوجہ لیست اور میا جا آل است دوجہ لیست ایک کیوں۔ ؛ ایسا ہی تھا سنا ؟ ؛

درشہوار - ای - مگرمیری بدوست سہبلی سے والدین اس کی

شادی کسی تا جرسے کرنا چاہتے تھے جسے وہ بالکل لیند مزکر ٹی تھی ۔

عدیان ۱۰۰ و ماکی دات جب میرای انگاس کی بالکونی کے نیجے گلابوں کی جھاڑیوں بس اس واسطیجہ یا ہوا تھاکہ جانگ دات بس اسے گاستے ہوئے سنے ۔ تولمی تاجر ہواکس کا منگیر تھا جائے کہاں سے آگیا تھا۔

درشهواد: اوداس سے تمهارے بھائی کو برا بھلاکہا تھا۔ عدنان ۱۰۱ درمیرے بھائی کواس کی اس حرکت پرسخت غصر کا فعا درشہواد: ۱۰ درمیران دولذں بس با قاعدہ المراثی ہوئی تھی .

عدناً باورمر عافائك اس كمنكبتركة تل كرد يا تفاه بعر كرندارى كم فردسه ميراجا فى دونين ردندگا دُن مي مي چهنا بجرافنا ور بيكس نامعلوم مقام كو بجاگ كيا تفار دينهواره معلوم جوتاح آب كويركها فى انجى طرح معلوم سب -عدنان با درميرخيال سن آپ كويم كان انجى طرح معلوم سب -

درشهوا درسی سے کہانا میری سہبلی سے سالدے حالات مجھے لکھے تھے۔ عدنان دراود درسے کھائی سف مجھے نبائے تھے (خودسے) برعوں ت یعنیا درشہوا درسے کتنی عجبیب بان سے کافسست سے آج مہیں اک اربھے ملا دیاسے ۔

در شهوارد (خودت) بر تعجیمیان بنیں سکامیے ۔ با محق خریں اسے کبوں بتا وُں ۔ اِس کے ماضی کی صین بادو کی طلعم کو اسی طرح فائم رہنا جاستے۔

عدنان :۔ (خوکست اس بیجاری کوکیامعسلیم کروہ اس وقت اپنے محبوب سے بائیں کر ریجائے۔ یہ جان کیسے سکتی ہے ؟۔ چیںاسے میں بیتا وُں گا۔

درشهوادد ا درکیاوه آپ بی تقصی سناین خالهٔ ادبعسائی کو درشهواد کویمول جلسے کامشود دیاتھا ؛ عدنان : برکیسے ۱۰ میزیمائی اسے کی کام کاسکا ساکسا کھر تعمیلے می شہیں ۔

دنشهواد: لیکن پرکس طرح بیتین کروں ؟ عدیّات : پس بتاتا ہوں۔کہائی آگی ختم نہیں ہوئی۔ سرناج ہور سے فراد ہوسنے بعداس سے میرے کھوم بنامل ۔۔۔

چندون و پالگذار مے کے بعد جہالنی چاگیا اور پھر جہالنی سے شیلانگ کی طوف روا نہ ہوگیا۔ اس ہومیں اس سے درشہوا رکو مہت سے خطوط کھے لیکن اس سے ایک کابی جاب ندویا۔ شایداس کے والدین سے وہ خط ملاستے ہی میں روک دے ہوں آخر مدنان ملک کویقین ہوگیگاب وہ اس سے می نہل سکے گا۔ نا امید اور الی سے ہوگیگاب وہ اس سے می نہل سکے گا۔ نا امید اور الی سے ہوگیاس سے فرق میں نوکری کرلی اور افراقیہ سے محاذ پر میلائیا۔ جہاں وہ بہا دری کے ساتھ دلونا ہوا مارائیس سے ملکے ہیں مرتے وقت بھی اس کے جوشوں پر صرف ایک ہی نام تھا۔ درشہواد۔ درشہواد!

ورخمبراده- (خودسے)کس تعد حالبشان مجبوٹ سے-عدفان :- دغودسے) بیں خودکو اس سے زیادہ بہا دری کے ساتھ منہیں بادسکا تعا-

دیشهوارد آپکواس کی مون کامخت دیخ نموا موگا ؟ عدنانی در ب شک- و منجب اپنی جان کی طرح عزیز تنما - ا و ر پعرس پیکی سوچنا تنما دیمندندی سانس بعرکس که دیشهوا اس تنکے ماقات ا و دموت سے سبے خبراسنیے باغیب میس تنگیاں بکرتی بحرتی موگ کوسی بی شوخی ا و در سبے فکر ی سحمساتھ میسے کچے ہوائی نہ ہو۔

دفيهواد. نهين به ملط هـ-

عدنان به عام طور رعورتني ابيا بي كرتي بي -

درشہوادا۔ نہیں۔ درشہواد مام عور توں سے بہت مختلف تی۔
میری سہیل سے دنوں۔ سہنوں اورسالوں عدنان کے
خطاکا شغا دیا۔ کیا اس کے پاس کوئی خط نہ آیا او ر
اخرایک شام سورج عزوب ہوسائے فوراً بعد جب آسانا
پربیا ستاد، طلوع جواتو درشہواد اپنے گھرسے محل کرد ہا
کی طوف دوا دہوئی۔ بس اب دی دریا تو اس کا جو ب
او دورت ک اس داستہ برحلی گئ جس بہاس کا جو ب
گھوٹ سے پرسوا گفتاکنا تنا۔ آخر بہت دور دجا کر وہ

اس ندست برانی انگل سے اپ جوب کا ام کھا: عدنان عدنان ۔ عدنا ن ملک ۔ اور پھروہ قریب کے ایک شیل پر چڑھ گئے۔ اس کی بھائیں اف برنگی ہوئی تقیس ۔ دور مجوروں کے جینڈ کی آڈسے آخری تاریخ ل کا جا ند جما تک دیا تھا۔ دریا زخی شیر کی طرع چگسا از رہا تھی، اوراس کے بعد۔ اس کے بعد۔ کیا میں بتا وُں کیا ہوا؛ عدنان ۔ نس کرو۔ نس کرو۔ فواکی نیاہ ؛

درشهواد:- اسمجیرے بے بوآس کی لاش دریا ہے بھال کرلایا قا بتایاک ریت بیں عدنان کا نام موجوں کی روائی کے باد ہو اسی طرح جبک رہا تھا میساس نے کھنا تھا ( خود ہے) تم جج سے جیت نہیں سکتے ۔ میری موت تمها دی موت کی کہائی سے کہیں لیا وہ ولدونا فدا لوائی ہے ۔ عدنان اسلامی میں جمسے زیا وہ کا میاب جموث بولت

دشهوارد را و بحرک ا و بیجاری درشهوارد عدنان در اه بحرک ا و بیجاره عدنان ملک، درشهوارد - (خودت) مین است مرکز نهیں بنا وُن کی کواس کے فرار مون کے جد جہنے بعد بی میں نے شادی کم لی تی ۔ عدنان داخودت، میں است مرکز نهیں بنا ذرق کا کم مرتباع بورت بماک کرمیں نے تعیشر میں ملازمت کم لی تی ا در نبایت

میش وعشرت کی نندگی گذاری دگا تھا۔ درشہوارد قسمت بمی کیسے عجیب عجیب کھیل ہجارے ساتھ کھیلتی ہے کون کمہ سکنا تھاکہ میں اور تم دوامبی بہو اتفا تبہ طور پر ایک دومرے سے مل عمر نہیں ، چندی کھوں بعداس طرح گفتگو کمریں کے مجید ہم برائے دومت ہوں۔

عد نان :۔ بڑی عجیب میات ہے واقع ۔ اور کھریے کہ ہما دی الاقا کا آغا نے مجل مے سے ہواتھا۔

درشبواد ، آب ن جلين كوج الراياتها .

عدنان به بال ميهاس وقت خراب موديس عمار

درشہوار ، اس مجدای می بات ہے دیرے پیاد ہے ، کیاآپ کل بی اکس کے ؟

راقمخریمه<sub>ی</sub>د)

# كالى أتكلى

### انورمىتاز

سادی دنیا پی ایک پیرست اور پیرسی با کا شانزالینے اویشانزالیزے پیرسب کچھے بیرس کے <mark>جو تڈرم ہوں ؛ مجھے کس کی</mark> اُلٹن ہے ؟

اس دے سائڈ کونے کی دیواری بالسڈ کے بتی ہوئی ہیں۔ ان بی سے شائز البزے ایک ہمرے سے دو مرسے مرے تک نظراً وہاہے۔خود ہوت کاری چیک دارموک پرنٹرنی ہوئی گرد ہی ہیں۔ ملک ملک ہے ہواج اپنے کند دن سے میرے انتخابے صین کورنوں کے بازووں میں بازوڈ العمشان بنداش مہلتے بھرد ہے ہیں جسین ہو یوں کے صین ایاسوں میں جیسی جم نظراً دہے ہیں۔ شائز الیزے ایک واپن کی سے دھے کے ساتھ میرے سامنے ہے۔ پھرس کیوں ہے باب ہوں ؟ بھر، کیا دیکھنا جا ستا ہوں ؟

اد، کراس دے سائٹر کلنے کی بلاٹ کی دلیاروں میں سے بین کچرہنیں دکھ سکتا ، توبیاں کیوں بیٹھا ہوں ، میں کننا ہے قوت موں۔
ادر برے باس میں میں کے لئے انٹر ڈکٹر، لیٹرے میں اس کوڈھونیٹر نے سئے کیوں نہیں جانا ، ان جی جب بیں ایک بکر شال سے چرس گائٹر کُسٹر بید ما تھا ، توایک انکھوں دائی دندر ب عورت نے مجھے کہا تھا ، میں پاکے لئے کا کیٹر بک سے زیادہ مفیدتا ہت ہوں تی ہے اپنے ماتھ اس کہائے یہ مرت نے کسٹر اور تفلیناک یو "کیوں کہا ۔ وہ مرسے لئے تعیناً کا کیڈ بک سے زیادہ مفیدتا ہت ہوتی ، اور میں اس دے سائٹر کل فریکٹر وہ میں نہائی موس زکرتا ۔

بس بهت دیرسے اس میزیز نها سی ابوں کتن دیر کساس میزک اردگرد ٹری بوئی بین خالی کرسیاں میری فلگسار بنی رہیں۔ اب دو کرسیاں کلف کے دو مرسے گا ہوں نے میری اجارت سے سے لی ہیں۔ اب میرا تنها فی کا احساس زیادہ گرا ہوگیا ہے جمیرے دوخاموش دوست محسے جدا ہوگئے ہیں۔ اب صرف ایک خالی کرسی میرسے سامنے سے اٹھا کرکوں نہیں ہے جاتا ،

اوئىرىك خدا ابىل مى گيا ، اس كرسى بركوئى نېتى جىنى كا يىل سفىد قەيول كى دنيابىل بول - بىل كا ئى قوم كا فردېول سفىد قامى تەقىيا يى ، كالى قوير بىپياندە سفىد قويس ما كمې بى ، كالى قەير، غلام - بىرسى خالى دىپ گى - اس كرسى بركوئى نېيى جىنى كا

کوئی آنجی ای کالا باشنده میرسے سامنے بیٹھا ہوتو میں آسے کہوں ؟ دینے دطن پرا پینٹون کا خری قطرہ بھی قریان کردورا پینے دطن کے مین خود مر ایفوطن کے ساتے دومروں کومٹا نے سے بہترہے برمٹ جاد ، ایپندوطن کی ؛ زادی پر قریان بوجا کہ ؟

یں اطبیان کی ہردوڈگئی ہے۔ كاش مير سامينكوئى كالاادى مشابوا

يكايك ايك كا بى انگلىمىرى نظروں سے كرائى كالى نگلى خالى كرسى كى ميك ديمودار دونى، بھرائس كے پیچھے خوبعورت سيا ، بياس بيس ا من ایک خوبصورت سفیرنام عورت منوداد بونی اوراس نے کالی انگلی سے کرسی کی طرف اشارہ کرکے مجھے کہا،

ميسي بيان بنيسكى بون؟

سي أس كوخوس د مكيف دكا سف عورت إسياه لباس إكالى انكلى إيا خدااب كي كرون إ

سنه کها:

م نشریین رکھے "

دہ تعارف کرانے سکسلنے بولی : میں زی دولین کریم ہوں مبرے دوست مجھے نیا کہتے ہیں میں اینوسٹی میں ارٹ کی سٹوڈنٹ ہوں ا میری دوج نے اسے خوش الدید ندکہا میری زبان نے بیا خلاقی گوارا ندکی میں نے اپنا تعارف کرایا اور حب دریتاک کوئی بات ندسوجی دریت

خاموشی کی بدمرگی سے بھنے کے ملے کہا ،

« فاللهُ آبِ سَوِّنَ مَيكُفرسن كُوتُو رَجانَى بِون كَى - ووجى يِندِيسَى مِن ارسُك مَنْوَدُ نَثْ بِي "

۱۵۰ اقتیسی! فوب جانتی ہوں بھوسی کوسب جائیے ہیں "

مدمیرے پاس اسکے بیکاخطے"

مد میں ملادوں کی شوسی سے آب کو"

مرا كيائين كي بشميين "

مدجى بنيس ـ بي ان الركيور ميسيد نبي بول "

س کھیا ناموریا۔ اس کے جاب میں روکھا بن تھا۔ جلید دہ میری بات سے ناداض ہوگئی ہے۔ پندلموں کے بعد مجے اس کے لہم میراد اوربدتهدي معى محسوس بونے مكى ميں نے اپنے اردگرد ديكيما - دوسرى ميرول رسي كرسياں فالى تفيس مجھرود مير بے سامنے اكركيوں بيني كئى سے الد اس كي تفتي واتناز وبالك عام وكري ميسانفا-

اس نے اپنا میند بیگ کندھے سے آناد کرمیز کے دائیں کو فیس وکھ دیا اور کتاب بائیں کو فیس بھراس نے کتاب کوبائیں کو فیے اٹھالیا ادراس کودائیں کونے میں رکھ کروس کے اور سنیڈ سال رکھ دیا بھیدہ اطینان سے کرسی پہنٹھ گئی اور جمد سے نماطب موکر لولی :-

م أب كيا كها تمي هجر إ مراخیال تعاکد ده اب مجسے وئی بات ذکرے می اور مراجی اس سے بات کرنے کاکوئی ادادہ نہیں تھا۔ اس کے اجانک سوال سیس بركاكيا اوريكي فيب بات مي مي بولون بن بيكس بيشه مردكي ونسد بوق ب. مجيد عيناها بيغ تعالب كياكما أس كي إلي اليان بن تواجم ي تعاد فيش كما بن من كم إداء من وجهاجا كمديد مي في وكلاكرواب ديا:

م بي ، بي \_\_\_ بي که نهيس تفاوُن گا-ده جلدی سے میری اِتِ کوش کردی شیر روس سے میں کھنی اوں حرب کائی ہوں او بینے کے لئے نہیں ، کھانے کے لئے ہوش کے معالم میں میری اِتِ کوش کردی شیر ہوس سے میں کھنی اوں حرب کھنی ہوں او بینے کے لئے نہیں ، کھانے کے لئے ہوش کے

كمان ي كالميديم وكريمين كالراب كالمان من المان من المان ما المان المان المان المان المان المان الم مي سراميكي كم عالم مي اولا " كي جيي"

دەچلاقى اسكارسان بخارسان : كارسان دبىرا، اگيا -

م دوطييط يرغميوميس ايندنيش إ

میزے چرے بہا عَبِّ ج کے آناد دیکیوکروہ جلدی سے بولی، مص مے بورے اواد روسٹ کی ہوئی میلی بہت بیند ہے۔ اگر میں آپ کو ارد ر دینے کی اجازت دے دہتی تو آپ پوٹیٹو جیس اورنش کی بجائے فرانس کے مشہور کر پہلف کھانوں کا آداد دیتے۔ مجھے پر تعکف کھانوں اور مُرافِق سے نفرت ہے۔ اواد مجھلی غربیوں کا کھانہے ، میں غرب ہوں - اس سے زیادہ چیش نہیں کرسکتی یہ

يس في كها الله ميدم مين بهت مشرمنده بدن مصاحانت ويحيه ك

اس فے فردا مدصور علی دیا ہ مجھ میڈم کا لفظ بہند تنہیں۔ آپ مجھ زِیز اکہ سکتے ہیں لیکن مجھے بِیزا کہتے ہوئے آپ کوکوئی روانگ احساس نہیں ہوناچا ہے ۔ زیز آبڑا آرٹسٹ کہ لفظ ہے۔ اس ہیں حروف اور آواذ نگوں کے امتراج کی طرح ایک ووسرے میں کھیل ہوگئے ہیں۔ مجھے کوئی زیزا کہتا ہے تو می محسوس کرتی ہوں میں ایک آوٹسٹ ہوں ۔ اورزیز امیری کلین آپ مجھے زیز اکہئے، میں دیکھناچا ہتی ہوں آپ کی آواز میں موسیقی ہے یا نہیں ہے

، بمجے محس ہور انتفاکہ ذیرا ایک دلحیب اور ذہبین اڑئی ہے، عام اوکیوں سے ختف اس لیے مبری بات میں میرے جذبات شال کھٹے۔ میں نے کہا، یہ آبیزا، مجھے اجازت دیکئے، میں آپ کے لئے لیچ کا ارڈر دوں ؟ لیکن بیاو د پلیٹ پڑمیٹر چیس اورنش ہے کہا گیا اور ہم کھانے میں شنول ہو گئے۔

کچھەدىر تاكسېم چېپ چاپ الداو**رممېل**ى كھاتنے رہيم بمھروہ لولى:

م جبتیں ہوسل سے اسراتی ہوں تو کسی سے منا بیٹ منہ کرتی کہیں دہناجا مہی ہوں ، ہوش کی شورشراب کی د ندگی سے او ہزکل کر کھد عصد بالک تنہا اور خاموش دہنے کو ول چاہتا ہے ۔ ہیں مردوں کے ڈانس اورسنیما کے پروگراموں کو ٹری حقادت سے محکرا دیتی ہوں ؟

یں نے پرلیشان ہوکرکہا، آین ا مجھے انسوس ہے ہیں آپ کی تنہائی کی لڈ توں بین فلل اندا ذمورہ ہوں ''

اس نے جیسے میری بات سی ہی نہیں " لیکن حب جھے کسی سیاہ توم کا فرد نظر کا جاتا ہے ، تومیراسراحترام سے جنگ جاتا ہے اور میں اسکی تعظیم کے لئے اس کے پاس چلی جاتی موں "

مي حيران موكيا مين تريزا ، كياكب اس بات كي وضاحت كرسكتي بي ب

د و منس بری براس بات کی دفعاصت نهایت خروری بد رسنای سفیدور نیم نیگرواوردوسری کافی سل کے مردوں کو بہت پسند کم تی ہیں۔ آپ کومیری بات سے سی خلط نہی ہیں مبتلانہ میں موناچا ہے ؟

ين مين برا-

میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہیں ایک ارٹسٹ ہوں اور دنگوں سے شن کی تخلیق یہ اِکام ہے بجیب ہات ہے کہ بجھے دنگوں ہے سب سے ذیا وہ کالانگ بہندہے۔ یقیدنا کانے دنگ کوتمام دو سرے دنگوں کی ملکہ اس نے کہا جاتا ہے کہ یہ دنگ مسب سے افضل ہے بھیرے دنگ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ دنگ میں ہے۔ اپنی تمام صلاحیت ہی ہوت ہے۔ میں ایک پورٹریٹ ہے جس کوچنیٹ کرنے میں میں نے اپنی تمام صلاحیت ہی محروت کردی ہیں۔ وہ تصویر ہی ہے اس میں ایک جوانم دکامیاہ فام جرو ہے۔ سیاہ فام جرب سے دہ میرا اسٹر پیس ہے ، اس میں ایک جوانم دکامیاہ فام جرب ہے۔ سیاہ فام جرب سے دہ میران سٹر پیس ہے ، اس میں ایک جوانم دکامیاہ فام جرب ہے ۔ سیاہ فام جرب سے دہ میران سٹر پیس ہے ، اس میں ایک جوانم دکامیاہ فام جرب ہے۔ سیاہ فام جرب سے دہ میران سٹر پیس کے بیکھ کہر سے بی کہا ہے کہ میران سٹر پیس کے بیکھ کہا ہے کہ ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

ين مؤوب أواذي بولا " زَرَياه كيام عداس ماسريس كود يجين كا شرب فالل موسكة بي ؟

"أب التي كلط على المركم وولواك بي مثوة يوس كام كل بي أب وال بيشنك بي د كوسكي كي . زیرانے یہ فقرمے علدی حلدی کہے۔ جیسے اس کومیری قعل کا می ہند بہیں آئی ۔ اس نے اپنی بات جاری دکھی بٹیر بوٹرمٹ بہنے ک*رنے کے دوجور* ا كيدببت ترى حقيقت كا الكشاف بهوا بمير تخيل ويد موكيا اوركالا رئاس بمير سنود يوسف كل كردنيا كى كالى قومون كى عدون كس بهني كيا مير فروكيا كرسياه رئاس سنيدرناك كے بيروں كے نيچے پُرامسك راہے بھرس نے ديكھاكرسياه دنگ بي حركت اور قوت پيدا ہو ئى اور وہ معيد دنگ کی فلامی سے آزا دہونے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوراب جہاں بھی میکسی سیا ہ توم کے فرد کو کھیتی ہوں ہمیراس را خرام سے جمک جا تا ہے اوریس اس کی تعظیم کے لئے اس کے باس میں جاتی ہوں "

يس فرزيز اى سياه المعلى وراس كسياه لباس كود مكيفة بوث كها ،

م مقينك بور زيزا"

الوادرم الحراب المراكم وفي الكن والمراف وفي منات موع كها الم ميرافيال المحربيك المند على المكال الدى كالمك الدي كالمك الدي كالم الراب مىرى بعدد ديال آب كساتدي

میں نے کہا ''جی نہیں میں الجیرا کیا بشندہ نہیں ہوں میرے ملک کانام پاکستان ہے '' وہ جلدی سے اولی د'' میں جانتی ہوں مہرے والد وہاں سے ۱۹ و میں سفیر تھے۔ بڑا اچھا ملک ہے پاکستان ۔ اُنگلش میں اس کوانڈیا '' مجتة بس "

میں منس ٹرام و انگلش میں عب ملک کوانڈ یا کہتے ہیں ، وہ مهندو ستان تھا ، پاکستان عم 19 میں ایک نیا ملک دجود میں ایا ہے ادر ٤ ١ و ١ مرسى مي بم ف الكريزون كى حكومت سے الادى عصل كى يا

مركسى قدر كمسياني بوگئي اوراين كسيان بن كوهيان كسف بندا وازس بولى .

م او ـــ لا ، لا ـ آب كا ملك آزاد جوكيا يد . مباركباد إ

ہم کچەدىرىغاموشى سے كونى پىتے رہے يېن زَرِ اے بارسے بى كچە زيادە جانسے كامتمىٰ تھا دلىكن مجھے واتى سوا لات كىينى كى جرأت نہيں بود مقی ارسی نے براہ راست سوالات کرنے کی بجائے دوسرے طرفقوں سے اس کے بارسے میں معلومات کرنے کافیصلہ کیا - میں نے کہا:

" آپ مجمع فرانسيسي والي معلوم نهي جوس "

وه فرانسنيسى لوكى كيه الفاظام كيم چېرې جبير بوكمي اورادى ،

مديس اكيسجرمن الوكي مول مجعد تعبب ب اب اندازه نداك سك به

م مجھ مقین متحاکما پ فرانسیسی او کی نہیں ہیں ۔ آپ کی سطح عام اؤ کمیوں سے بہت بلندہے ہ

ونياس صرف مرمن الوكيول في ورست منها دى دقا ركو لمبندكي سيد عورت كومرد كربرا مركي عينيت وينيدكي صدائمي برطاب سيع آمياب نيكن اس جدوجه يين كامياني عرف جرمن الوكيون كوم صل مونى بدع مرف جرمن الوكيون براس حقيقت كالكشاف مواكد وريا كوحس وش ك واستانوں سے مجلسے كے لئے يوانيں بوئى انسان كى موسائى سى ورت كا مرب سے اہم دول حسن وعش تہديں ہے يعورت كادول انسانى سوسائن كانشكيل ميكن وشق سعيب بلندج بسن وسنى عررت كامز ل بسي - ديناكا في دوست كفي سه زياده المهيد - ماك كمسال مجوب كى محبت معينياده ابم بي - ملك كرمسائل مجوب كي مجبت في ياده وكس بي جلن وعش كي داستان بي عورت مردك ساسخ ا کی ویلیت اختیار کرفی و موق مے جس وشق مورت کو ایک کواا ورا یک محلونا بنا کررد کے اتو میں دے دریتے ہی اوراس طرح مورت مرد ى برا بركى مينيت سيمبيشه كے لئے محوم بوجاتى ہے۔ صرف جرمن الوكيوں نے اس مقيقت كوبہي ناہے۔ اورس ايک جرمن الركي ہوں ؟ ميں بہت مرعوب بوگيا ، ميرى زبان ب بوگئ ليكن ميں توزير اكو ذندگى كے صالات جا نناچا ہتا تھا ۔ ج كچيواس نے بتايا ہے مه نومجے اسى وقت معلوم بروگيا تھا جب اس نے ميرى تثميدين كى پيھيكش شمكرادى تقى ۔

میں چیب بیٹھار ما

و همجي چپ مبتي رسي

معراس في الني كانى التكلى كوفى كب كرميد ل بي والن كر الف كر الف كر الف كر الله التكلي وفي كب الله

" آب اپنی کالی انگلی کے بارے میں مجھ ساسکیں کی ہ"

اس ف كوفى كب كم ميندل سے اپنى كالى أمكى تكالى ادرمير كينى دكھ كراس كوميرى أنكھوں كے ساھنے كھر إكرديا - اور اولى ا

مد میری کالی انگلی کے پیچے پیراسفید ہاتھ ہے بمیرے سفید ہاتھ کے پیچے بیراسنگ مرم جیسا بازوہ وربیرے سنگ مرم جیسے بازو کے پیچے بمیرا دود حصیدا بدن ہے۔ اس کامطلب بیہ کے کسفید انگلی سفید ہونے کے باوج دکالی ہوسکتی ہے ۔ اس کامطلب بیہ ہے کسفید قولو لقسمت سفید بولے کے باوج دکالی قوموں کی فسمت عبیبی برسکتی ہے جمیرا بیارا کماک جرمی ادبار کی ہیں گرافی میں ہے جہاں آنجی یا ہے ہے۔ ضغیب موگیا۔ اس کی نیلی نیلی تو وہسی خوبھورت آنکھیں مجیگ گئیں۔ یں فی جاری سے کہا،

وزيراءتم أرنسط مورتم بهت فري أرنسك موج

اس فعمری بات درشنی اینی بات کرتی دسی

م سیکن مری کانی انگلی اگر کانی قوموں کی قسمت کی یا ودلاتی ہے۔ توری کان اگر کی اور گرانٹری سیاہ ہا تھی کی ہیں یاد ولاتی ہے۔ بداس سیاہ فام بیاتے بیٹ کی یاد مجی دلاتی ہے جس کے خون کے سمندر میں حرکت اور قوت کا طوفان سیے اور جس کو اس کانی انگلی نے نوز دبنا یا ہے ہ

س مبتن گوش بیشا دا میں نے دادد بنی میں مناسب شمعی - ایسانہ ہواس کی مُوڈ گرط جائے ادراس کی روائی میں فرق آجائے۔

میری توقع کے خلاف اس فے اپنی کہانی سروع کردی۔

محب ٢٤ وي أن كالمك أذاد بوا مين قيدين ي

ميسن أس كواكسائ كم لئ نواه مخواه جيرت كاافهاركيا \_

" آپ فیدیس ؛ کیوں ؛ کہاں ؟"

زركزاي، جولائي ١٩٥٩

م ایک دن ہوٹل میں ایک مہمان آ کریٹھوا۔ اِس سے مال کے سفے، سرچھوٹا ورمنہ لمباج فریے کٹ ڈاڈھی سے اور پھی لمبا بوگیا تھا۔ نا كى كفيليوں سے إلى سفيديتے ، كال خشك اوراً بحيس انداك وصنسي موثي اس كى عينك كے موٹے موٹے شيئوں بيرے اس كى انھو فعیلے موسط موسط اور ڈواؤے نظر کے متے۔ اس کانام البرق بکواسوعنا ۔

میں چنگ ٹچا ۔

يحون البرث كمواسو ? يهاِ ل كَلُ فركَ فائنًا ٱلسِّ الحيثيثى كالبِسْعِل ؟ "

می باں۔ وہ و باں روس کی دعوت برا بنی تصویروں کی نمائش کرنے گیا تھا۔ میں نے اس کے مطیرے بارے میں جوکچہ کہاہے، اس کو : بمولكُ - اس كاتت وال وأقعات عص الماتعلق عيد "

. ميس ع كما: ومنس بر مليكيو مع والى جرنس " " پرونسير آلرث كواسوميري ما كامېرت كرا دوست بن كيا- ده اكثر ميري ما سكوكي كي كفشول كے ليد باسرے ما آا و دعي كھرلكي مراکرتی ۔ ایک دن میری ماں کہ میں کمنی ہوئی تھی ۔ ہرونسیوالبرٹ کواسوا یا ۔ اس کے بعد جووا فعات میش اے والے میں ان کو متالے سے تعلید دراکرتی ۔ ایک دن میری ماں کہ میں کمنی ہوئی تھی ۔ ہرونسیوالبرٹ کواسوا یا ۔ اس کے بعد جووا فعات میش اسے والے میں أب كى يادواشت تا زوكرناچايتى بون-

میں ہے کہا:

" جي سيجيمُ "

م ب كوياد ي ميري عمراس د فت كتني كي إ

" باره نيروسال يُ

١٠ ورآپ كويرونديس البرث بكواسوكا حليديا دسيع ؟"

ت پرونس رانبرٹ کموا سواندرآ بائیں اس کے بیروں برگر بڑی اور گھر گھر اکر اور کی کے اس کھیے تم سے محبت ہوگئ سے مجع بہاں سے نے ما دُ مجھے ابی میری بنالو مجھے بہاں مہت ور لگناہے " پرونسبر بکواسو کھے دیر مجھے جیرت سے دیکینا دوا ۔ کھراس نے مجھے ا نے بروں سے اٹھاکرانیگو دس سے بیا-ا ورمبہت پیارکیا- د وسرے دن بی سیڑھیوں پی تھیں دہی تھی- پروفسیر بکواسوا و دمیری ک اندر بنیے تنے پیری مال سے مجھے آ وافدوی ہیں اندرٹی ۔جنہی ہیں سے اندر قدم دکھا۔میری ماں ا ورپروفیسرکیواسوڈورر ورسے سپنے گئے ۔ میری اں نے کہا ? زیزاتم پر وفیبر کمواسوکی بیوی بننالپ ندکرتی ہو؟ میرے پیروں کے بنیجے سے زین کل گئی میں شرم کے ا رے زمین تُركَى ميرى مان و دميرونسير كواسوے ايك اور قبقه ما وا ور ديرتك بنت رہے - بھر پرى ماں نے پر وفسير كواسوسے كها: البريث بقم شبک کہتے ہو ۔ زیرابیاں بے مدناخش ہے اورکسی ندکسی بہاسے اس ماحول سے کل جانا چاہتی ہے۔ اس کی مدوکرو۔ میں ممنون ہو ساگی۔ میرس دو پروفیسر کواسو واپس آسے سے تا دہور واقعا ۔اس سے اپنی تصویروں کا ٹرا صندوق کھولا کچے تصویری کال کرمیری ال کو دے دیں ۔ اوران کی جگر محے لٹاکرصندوق کوتفل لگا دیا۔ اوریس بیرس آگئ "

> ہرابل ے کماگیا۔ میرے براصرادین کرے سے باوجود زیرائے دونویل ا شاکر دے اورسیدٹ سے انٹوکھڑی ہوئی -- زيزا ميں سے آپ کو کال انظی پر کچه دوشنی والنے کے لیے کہا تھا " «سنود يومي آپ كوشوى سے ملائے - اور آكر آپ كے باس دفت اوا تو تھے آپ كوا پنا اسٹريس د كھانا ہے " بم كلفت ابرآمة -

میرے اصرادیے با دجوداسے میکسی ہے انکارکیا۔ا ورہم پدل سائن کی طرف جل پڑے۔ سائن کے بی کوعبور کریے اور تھوڑی وور وائیس کنا دے پر جل کریم ہو بنورسٹی پارک میں وافل ہوگئے ۔ یونیورسٹی پارک میں س) خمل مجبی ہوئ تھی، پیولوں کی ہریاں ناچ دی تقیس ، ہوا کے جمویکے نوشبو بمجیردیے تھے اور پونیورسٹی کے اور کیاں مغربی پارکوں آزاد مجسّت سے معاف ندوز ہو دہے تھے۔ وریاۓ سائن شرم کے مارے پانی پانی ہوا جارج تھا اور شام جا دیجے کا سوری مغرب کی گہرائیوں کی ن ہوے کے لئے کا جارج تھا۔

> سر زیزاسے کہا :

"غودے ویکھو، برجادی تہذیب کا قبرستان ہے "

مبن في كما:

مع شركادي سي

اس سن کمیا:

" شرطے کی کیا طرورت ہے۔ یہ ہا دی ذندگی کی سینما سکوپ فلم سے جب ہا دی بیٹیاں ، بہنیں ، مائیں ا وربیریاں وا**ت کوس بنا** وں بیں جاکرٹری جراکت سے الین ہمیں دیچہ آتی ہیں ، ہوآپ دن کو زندگی کی بدفلم دیکھٹے سے کیوں شرط تے ہیں ؟'

میں نے کہا:

نعيزا، جلدى اينے سنو ديوكوسطية ."

" لَكُن ذرا مُعْرِثُ - اس سيب ك درخت ك بنيج ديكيث - وه جهال بإنى كا قواره موتى بكيرد إسب ا وركلاب كم ميولول كا

ائمة فبك يبإسيء

بس من طوعاً وكرماً او حرد مكيمار

وه لولی ،

"بيمسوسى ہے ؟

ميري يخ كل كُن

" شوسن ؟ "

ومسوس ميكفرسن

دولاک بون ملے بوٹ منے ہوئے تھے، دولو کے چہرے جدبات سے منے ہوگئے تھے، دولوا کی منابت کروہ منظری کرد سیستھ میں باگ پہا۔

" زَيْل، محيستوس سينيس ملنا، ضداك من اسيخسسو ولويس ملوء

سٹوڈ ایسادہ ساکندہ ساتھا۔ کردوغبادا ورب نہیں تھی۔ نرج کہوئی تصویری دایا اسکے ساتھا کی دو مرے سے سیاسے دکمی ہوئی تیں۔ ہیں ایڈل کے پاس چاگیا۔ ایڈل پر آزاے تاری میرد کی تصویر چھی ہوئی تی ۔ اس کا انگ کالاتھا۔ اس کے استعماری و کا کھی کی کیوں تیں۔ اس کو بیجا نناشکل تھا۔ وہ الدون کا داور معلی ہوتا تھا۔

زَیْرَائِنَیْ ایزل کے پاس آئی۔ اس سے اپنی کانی آئی کو اپنے مہروے ماننے کی سیا و کلیروں م معیرا ور کھوٹ کھوٹ انوازیں ہولی :

مروة محدد عامل بوكراول .

12

\* پرونسبر بکواسوکو میرے میروست نفرت ہے ، میں اس کی تصویر مینیٹ کر رہی تھی۔ وہ اندر آیا کینیوس پرمیرے میروکی نصویر کھی کم بولا ہوگیا ۔اس نے کینوس کوایزل سے اٹارکرزین برننے دیا۔اوراس کو سروں سے سل سل دیا۔اوراس سے اور کھڑا ہوکر جلات گگا: إلى كتيسة ايك مغير سمزين كواپنه ناپک برول سے دوند والا-اس جا قي انسان سے مبرے سٹوٹو لوکو جلاکر خاک کردیا - برخی کھا انتظریا ا الميدي بين داخل نهي بوگا ؛ ين غصر والى بوكى ين سف جا كركها ؛ پردنسير بكواس ابى بكواس بندكر ووا ور در وانسك عرف ، ور وا ندے کے پاس کوری بوکریں سے کہا: اگر میرا برواکیڈی می دافل بنیں بوسک تو مرجی بہاں جیں دوسکتی اوریس سے باہر کیلتے ته ندوست دروازه بيوكفت كے ساخد وس مادا ميري الكلى دروانسيس آگى اوركالى بوكى "

ملكن ومزاتوسيس ب-اوراسكاميروكي امزل برسية

و بس جاري تي برونسير كموآسومير ب كمري بي أياء ورمير بيرون بركركيا وا دركر كراكر بولا: فريز بهبي باديع بناجيوني تين -م ينمير بيرون بركركراما تفا المجيم معتب واكد ذا ق تفاليك بين ماق بنين كردن كاد زيرا ابن منهار مع بغير فين دوسكا مهد عمت من المد الواكاديونا يزل براكيد الدنيليان ماكين المساكين المالي

كالى أنكل كاراز كمل كيا -

استعج زيزاكا اسربين ديجناتها .

" زيدا، بن آپ كاياسريس ديين كريد كرو قرار ول "

نیزا کی کوئے میں گئی۔ وہاں سے خمل کے خلاف میں چھی ہوئی پیٹنگ، ٹھا لائی - اس کوٹرے، طلبا طرسے خلا ن میں سے معلا يعوبركوا يُرك برركد وبارا ورعجه آواز دسه كراول .

"به هے میرا اسٹریس ؟

من ایران کے سلسے گیا۔

ا در نوشی سے نعرے کے انداز میں مِلّایا:

سیاه نام نون کاسمند رنعار حرکت ۱ ور قویت کاطوفان نخا ـ

ميرامرا حرام سے جمک كيابيں آ بهة آ به نينينك كى طرف برماء اور ميں انتها أى تعظيم سے فيم وسلطان كے التے كوبور ا بعرب سے اس حرام او تعظم کے جذبات کے ساتھ زیرا کو محاطب کیا:

محرّمه،آپ ایک ظیم آرنست بن " اس مے جاب دیا: \_\_\_\_ تعینک تر!"

میں ہے کہا: " محترمہ کیاآپ میری ایک نمنا بوری کھیکتی ہیں ۔

مكياآب مجعاس إندكوچ من كامانت دي كي مسيخ فيوسلطان ميسافا مكاديد اكياس أ

أنذاست ابنابا تشميرت سلسن كرويار

ميديدا دب سع جمك كرنريزا كى كالى أنكى كويوم يها ب

And the second second

## ايك جبونكا

احمدنديم قاسمي

سرد جونکاکوئی آیا کہ بگولا گذرا آدی ہوکہ لیب مجوکاسرافراند درخت اپنی نظروں میں توقد موں سے اُ کھڑ آ گذرا سرحُبکائے ہوئے ،سوئے ہوئے کل بوں چ نکے جیسے مجونجال میں جاگ ایستے ہیں پٹروں پر پرند ادرچلاتے ہیں یوں گونجتی تا دیکی میں جیسے بستی سے بہورتا ہوا دریا گذرا

دسوب جملا کے بھلتی ہے تو ابر آناہے مینہ برستاہے توبڑھ جاتا ہے ماحل کا حبس شب کی تو بات ہی کھرا ورہے ۔ آخرشب ہے دن کو ہرجیب رکا ، ملبوس آ تر جا تا ہے میری تہذیب کا پر دہ ۔ مری قدروں کا نقاب سانپ کی پینے ای بر کر ، کسی چو را ہے پر اسلی کو دہلا تا ہے پر وصے حاکے ہوئے انسان کو دہلا تا ہے

کن تضادوں میں نہاں ہے مری پروا زخیال دست تخلیق کی نخب سر طلائی کی مسم اسمی انسان کا جمال ایک کو انسان کا جمال ایک کہتا ہے جم ایک کودل بھی بہت ۔۔ ایک کو آفاق بھی کم اورلیس ظلمت تہذیب کئی صد بول سے وائد بنے کو سکتے ہیں مجست کے ہلال

Salar Salar Salar

زومزاح:

## خاندان يجسرو

#### ستيدضيرجعفرى

سلطان راجرمبآرزخال کمراذل کے ایک معزول بلکراب دوصدیوں سے توگویا مفلوج کیخبروخاندان کے حیثم وچراغ ہیں۔ یہ چیثم وجسے اغ پر نے پینچی ازرا واخلاق ومروّست نہیں کہر دیا بلکہ وہ لفظاً ومعناً یعنی کیا محاورہ اورکیا روزمزہ ہرلححاظ سے لینے تاریخی خانوا وسے کے چیتم وچراخ پر

تع موسے ہیں۔

مشلاً چنم کو پیج اوراتفاق دیکے کوسلطان مبارزخان صون ایک ہی جنم رکھتے ہیں۔ برت ہوئی جنگل میں ایک نوآ موزعقاب کو جیسط کم ختا کو پیشتا کو پیشتا کو پیشتا کو پیشتا کہ بھیلے ہی ہے۔ اوراتفاق دیکھے کا امراد بیٹ کو سلطان صاحب کی بیری آنکھ ڈھیلے میں سیست صاف کرکیا۔ لوگوں نے پھرکا ڈھسلا اور کے ممازی بعیف پرگواں گزری بعض ڈاکٹروں نے لورپ جانے کامشورہ دیا کہ شاید وہاں کے اہری کسی مُروہ انسان میں آندہ آنکھ ڈوال دیں جو تقویر ابہت دیکھ میں ملتی ہو۔ لیکن سلطان مبارزخاں اس پرمی آبادہ مذہوسکے۔ ایک تو انہیں سرسے سے منظم کی تو انہوں نے کوئی کے نیمال ہی سے دھنت ہوتی تھی کہ دیل جہاز وغیرہ میں دوسرے لوگوں کے ہمراہ جمہوری طوز کاسفر کرنا انہیں سخت ناگوار تھا جنانچ انہوں نے کوئی میں میں بیلے زندگی کا بہلا اور آخری سفر کی اندائ کی تھی دولانے میں ایک بڑا خطور یہی تھا کہ ندمعلوم کس خوانچ فرون سکی کھواں کے مرحود یہ بھول کے دولانے میں ایک بڑا خطور یہی تھا کہ ندمعلوم کس خوانچ فرون سک کو کا داوی فظر سی بدل کر رکھ دے۔

قلد ببرام إي كواس خاندان كى اريخ يس نيادى يشيت كال بدان كى ناريخ اصل من حلى بى اس تلع سد يركو بيستى سدخداس كالكوكونى خاص الديخ نصيب نهي ويكى قياس يرجى كمايك طوالف الملوكي من جواس زافيس الريم يبلاكر تي مى ، يرقل مسلطان مماراخال كم المجارية المدوم ي طوالف الملوكي المدوم ي طوالف الملوكي المدوم ي طوالف الملوكي المدوم ي طوالف الملوكي المدوم ي الموالف الم لقة وليه لوگ بكتة بي كردا هاليشان قلومخا لوگ يهي كهت بي كه اس پر گذير بعض دو مرب قبائل كه جودس با ده قلع آج كه موجودي، به در بسل بهام اور كوا كه از كر بنا سركة عند اور ين خيال قرين قياس معلوم جوتله به كه و كه يون كان بنوا كه يون كه ي

میخسروخاندان فلیع سے تبسیلی برجلتا ہوا پراغ رکھکر و بھاگا تو نہ معلوم کہاں کہاں گورمتا ہوا پایان کاراس و بی میں پناہ گڑی ہوا ، واصلاً تولیک عظیم طعنہ خاولی تن مگراب عرص سے اس کام طبل ہی فاہل راکش رہ کیا مقاجی میں وقت اُوقت آجا بجا دیواری اضاکر یاجہاں دیواری ند اُم طسکیں وہا خاص تان کرزنان خالے، دیوان خلانے، توشد خالنے، ایمنی خالنے اور وزیر ڈیوٹر میال اور غلام کر دھیں وغیرہ بنالی گئی ہیں۔

معزولی کے دقت پہلے سلطان کومعقول موروٹی نیٹن کے ساتھ خاص بڑی ندعی جاگیری کی تقی مگڑکی نسلوں کی تقیم و تفرق کے بعداب یہ آرنی تھن ایک علامتی امتربازرہ کی ہیں جو ہرگز اس لاکٹ نہیں کہ کے" وہنے سلطانی "کے دچھ کوج یا تقیوں سے نہیں امٹرتا اسٹے مگر لوڑ بعاسلطان مبارزخاں اسی دھے کو لینے سرکا تاج سجستا ہے۔

محل ڈھے مہرجنکالیکن ڈیڈھی پرچیدارکھڑا ہے۔ مصاحب کوئی نہیں گردیوانِ عام موج دہے۔ یہی نہیں بلکنشست وبرخاست کے وقاط سلطان راج مماراخال کے دقت میں بندھ گئے تھے ، ان معمولات ہرآج بی نہایت باقاعدگی سے عمل ہور اسے۔ اِ دھوا فتاب سوا نیزے پر بلند ہوا' ریمعلوم نہ ہوسکا کہ نیزہ لیکرا فتاب کونا پتاکون ہے) اِ دھرآپ محلس لیسے سواج ریب چل کردالان کے ایک چوٹرے پر دونق افرف ہو گئے۔ سلمنے ہیجوان رکھا ہے اور یازومیں ایک طشت کے اندکیجی کی بھی ہوئی چند ہوئیاں ، مؤلک بھیل کے مغز ، باجرہ ، سولف ادرم صری وغیرہ کے علاوہ سبزچا رہے گی چند مجودٹی مجودٹی گڑیاں رکھی ہیں رسلطان صاحب نے حقے کے دوئن لیکراً دازدی :

° وزیر دیورسی"

ادر مولوک الشیخش جرمسجدیں امامت بھی کرتے ہیں ، ڈ یوٹرحی کی ایک ابنی کا کھڑی ہیں سے کل کردمست لبتہ حاخر ہوگئے ۔ "کوئی عرضی بیٹنی ۲" سلطان نے بوجیا۔

محضور سب تحررت ب" وزير في لا مى فى التحقيق المحترو المرجواب ديا- اورسا من مجي بولى جارباتي ريم يلك ر

اس آواز پرمیشِکارج درہ ل نقدہ حراثی ہے ، ابھ کے انکی ٹے پر باز بھائے آگیا۔ سلطان نے باندکے سرپر دست شفقت بھیرا اورطشت ہیں سے کیجی کاایک ٹکڑا انٹھاکربازگی چونچ میں دکھ دیا۔ بازکو کھونٹی سے باندھ کو تھوٹری دیریس وہی نقر ر حرافی دار دیکے م ٹٹوک باگ سے پچڑالابا جب کوانہوں نے لینز ہاتھ سے سرجارے کی گڈی کھلائی۔ اس طرح مجربیکے بعدد بچیے محل کے طبیعی ، ٹھیر، حرفے اور بجریاں سلام کو حاض ہوئیں اور لیسے لینے حصے کا جارہ دانہ لے گئیں۔

اب چارساعتیں آفتاب کی طون تکف کے بعدیہ آفتاب کے کس زا دیتے پر خصر ہے کہ آپ چبر تیسے سے اٹھ کردیوان خاص میں جائیں گے، ترشخل لے ہیں یا واپس محلسرایں -

حیلی سے باہرآئپ شاذی قدم دکھتے ہیں۔ ایک تودہ اس بات کوئوب بھتے ہیں کہ : ' نکل کھیل سے خشبود فیل دخوارجوتی ہے'۔ اور دوسی بڑی تعیامت یہ ہے کہ ان کے بزدگ با تعیوں پر نکلتے تقے ۔ پیرچار کھوٹ ول کی نٹن پر نکلتے رہے ۔ دفتہ رفتہ چار کھوٹ سے دوسے ۔ اوراب ملطان تھا کے ہاس جسم قدملی ٹوٹسے ' وہ مجد دمیت کے اس مقام ہے کہ اگر نٹن کھینچند کھر آؤنٹن اس کھی کا کھی ہے جا کہ گائے ہے شمام می کوئیل معلم بوگریاکسی حاشق کا جذازہ دھوم سے نکل را ہو۔

### ا دانو ، كراجي ، يولاقي ه دو ،

ودر کودر کودرشونشون ، خارجنگیون اورطوانف الملوکی کا دَور مقا کیختروسلاطین ، اُس زبلنے میں کیمی دَشمنوں سے اوکیمی خودلینے آپ سے المیتر است اوکیمی خودلینے آپ سے المیتر کی دستر میں گوئی دس میں این میں بھیلے ایک کا تقل کرنا شروع کردیا میں جیشہ اپنے سائند و کھتے تھے ۔ نتے ہوتی تو دوروں کی میدان جنگ میں جیشہ اپنے سائند و کھتے تھے ۔ نتے ہوتی تو دوروں کی رانیاں گھری ڈال لینے رچانچے اولا درید کاسلسل بھریا و شمن رانیوں ہی کے بعل سے انتراک میں جسٹے اولا درید کا سائند و کھتے ہوتی تو دوروں کی دانیاں گھری ڈال لینے ۔ چنانچے اولا درید کاسلسل بھریا و شمن رانیوں ہی کے بعل سے تائم رائے ۔

إلى النيراجية احقاب وغيره كمشكار كرسيا تقر

تعدمه دوری اگریم مورکونی کادولد تومرو پرچایی اورد دارسته بوت کورست براگرسدنی کوشش کرتے تھ توگر پرشان می باہم منوزخاصد وم باقی مقارید وه زیاد تھا جب پنجاب ہیں سکھوں کا طوطا " بول را تھا۔ سکھوں سے ابتدار ان کے تعلقات کانی نوشگوار تھ گرجر ایک فیاسی ملطانبی بران سے الوائی چرگئی۔ تصدیوں جواکہ تہم آن تک یا میتو منگونا می ایک سکو جنسل من انک ان از اہرا نھا کہ ان کے بال از اہرا نھا کہ ان کے بال از اہرا نھا کہ کا ان کے بال از اہرا نھا کہ کا ان کے بال کا ان کے بال کا میں بروہ تلوار میلی کھیب تلوار تھی ہے تو اس علاقے پر انگر نول کی کامیا ہی ہوئے۔ قائم ہوچکا مقار خاندان کی کروں پر برائی سے مقول کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس لحاظ سے دیکھ جائے وابحگر نول کی کامیا ہی ہیں کو تھر خاندان کے اس جقد کا بہت اہم حقد ہے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ بعد ہم باجھن انگریز حکام جائدی ، تا نبے ، پیشل وغیرہ کے چھوٹے جو لے حقق تحالف اورکا کہ کہ طور پر اپنے ڈرائنگ دوم میں رکھتے اور والایت بھیجتے تھے۔

چ منف دوري اوراج سلطان مبارزخال كرساخ ساخ سامة چل راب، دوزاجيس كهاس تم كانداجات التراجات التي بيند

م دن بعر النك برواء يراء حقربتار إ"

• سلطان طباسب خال کے کم بندکود یمک چاہے گیا ہ

م موان سع عده نسوارمنگوائ ہے ؟

م يحرال عقاب بياريد

۴ اس دورکی آندهی چلی که دیوان عام کی مجست او گئی ؟

م باضمة مست خرابسيد .

. کومی نبس ۽

یانداجات می سلطان مباردخال که ابتدائی دوزای کی میں طریق و در بعد می آواموں نے اپنے شاہی روزای میں ددہ؛ آف دانوں انسوں سعد براکس اور مرتیفکیٹ تصویف نروع کردیتے ہیں۔ چنانچ پونا اوس کے ایک میجوایل بی ڈیلیو پڑشن صاحب ا مبارن خال کی مزخی دیاں کی حوالوں ، از کی ان گول میں بندھ ہوئے گھنگھروں اوران کہ باوری خاسے تو تو نوی میں بیسے دہ محد مکتے ہیں۔ آخی دیادک ایک مسیدورٹونل افرمسڑ ایس آدادی کا کھا ہوا ہے جس رکم اپریل سے 19 اورک کا ایکے شوت ہوئے ادادی کہ ب روزامچ خالی پولید سلطان مبالذخال کچتر بی کرابیم دیمادک اکھوائیں توکس سے کھوائیں ۔ جا فسرآ آ ہے وہ پہلے کہی رکھی اس عالمے میں قا فرنگو، گرداور بتھے بلادر ، تقانیدار رہ گیا ہے۔ رہے برلے سینیرانسرتو وہ ندمعلوم کس افرانفری میں مبتلا ہیں کہ دورے پرکھی اس طوٹ کہتے ہیں۔ کہتر ہیں۔ کہتر ہیں توز انفعیں شکار کھیلئے کاشوق ندروزنامچر لکھنے کی فرصیت ۔ اور پی بات تو یہ ہے کہ مہیں ان سے دیمارک لکھولتے ہوئے کھی اس آتی ہے۔ سے کہ مہیں ان سے دیمارک لکھولتے ہوئے کھی اس کا تی ہے۔

مجموعی چیشیت سے اگر تاریخی واقعات کی اوسط نی صدن کالی جائے تومعلوم ہوگاکہ اس سلمان خاندان کے سلاطین اکثر ویشرود سے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ میں دوسے سلمان اللہ دوسے

سیاں سے سیست سیکارکھیلناکیختروخاندان کا مؤوسٹ شغلہ رہے چنانچہ آج بھی کوئی بسیچیں نامی گڑمی عقاب ہیں کھال میں ہوسہ بعرا ہوا ہے۔ دیوان خاص کی دیوار دں پرجا بجا بعیٹے نظر کہتے ہیں۔ ہرعقاب کے نیچ ایک بختی گئی ہے جس پرخطوننے کوئی بیں فادسی کا کوئی شیمل سا شعرکندہ ہے اورائس کے نیچے مرحوم عقاب کی مختصری سوانحوی ۔۔۔۔آخری عقاب دہ ہے جس کی آٹھے ٹسکواکڑ و سلطان مبآرز خال نے اپنی

انحمیں فسٹ کرواکی ہے۔

دبوان خاص میں آبنوس کا ایک بہت بڑا چ بی ہرڈ آ دیزاں ہے جس پرعہدبعہد کے مصوّدوں نے سلاطین کیخد ّوکی نصا دیر بنادکی ہیں۔ مورثِ اصلی سلطان مماآدا خال کی توقیا کہ مقصورِموج دہے ۔ مگر ہاتی سلاطین کے گردن تک حرصہ چہرے ہی دکھائے کئے ہیں لیکن اس سے تصویر میں کوئی خاص کی نظرنہیں آئی کیونکہ بعد کے تمام سلاطین وہی سلطان تماادا خال کامچنعہ ، کمریندا در پاجامہ پینٹے تنے۔

چېرول ين بچې مصورول نه زيا وه کمال مونچيول پر صُون کيا ہے کہ مونچواس خاندان کی تو می و اریخی علامت بھی جاتی ہے جيتاني ہو العماد پر کا يہ بورڈ عملاً گويا مونچيول کا ایک کيلنڈر ہے جس بيں بطری بولی جار ، گھنی اور گھبر ، بلند و بالا مونچيوں نظراتی بين يعين سلاطين کے بارے بيں توشه ورجہ کہ وہ مونچيول کے وونول کونول پر الگ الگ وہ تلواری نشکار جلاکر ترخے ۔ وانا وَں کا کہنا ہے ان مونچيوں کے طول بلا اور عوض بلدسے خاندان کونسو کے وورول کی واری کی آلگ الگ وہ تلواری نشکار جلاس کی مونچیں شاندار تعمیں ۔ ان کا دور حکومت بھی شاندا مون مونول کے دونول کی تو مونول کی اس مونچیوں کی مونچیں بر کہاں سے لائے بیں اور شاہد نورول مونول کی مونچی پر کہاں ہوں کو اور کونسو کی مونول کو دومرے میں مونول کو دومرے میں ، تومونچھول والا پلا اشا پر کھی بھی اور کا مونا کا مونول کو دومرے میں ، تومونچھول والا پلا اشا پر کھی بھی اور کا مونا کا مونول کو دومرے میں ، تومونچھول والا پلا اشاپر کھی بھی اور کا کا مونا رہ تو وہ انہیں مونچھول سے بندھا ہوا ہے اور وہ تجھے ہیں کہ پیشارہ بلدی کی کھول کو دومرے میں ، تومونچھول والا پلا اشاپر کون کون کھی کون کھی ہوں ، اور وہ تجھے ہیں کہ پیشارہ بلدی کی کھول کو دومرے میں اور کی اور وہ تجھے ہیں کہ پیشارہ بلدی کی کھول کو دومرے مونول کون کا مونول کی کھول کون کا مونول کون کی کھول کون جونول کون کون کا مونول کون کا مونول کونول کونول کون کا مونول کونول کون کا مونول کونول کونول کون کا مونول کونول کونول کونول کون کونول کھونول کونول کونول



قلوبطره كاروماني سفر

مختصی و خنق خاکور دفغ کی چکسی ڈولتی بویس دریاکی لانبی لانبی انہی ہور سے تعقی اروں کا سماں پیش کرئی کوشش کی تئی ہے۔ اس بی الفاقا میں ہی ہس شاپا نسفو کے کروفران دریائے ٹھا ٹھسکے ساتھ نمالت محول اورا واروں کو اجا کر کیا گیاہہے۔)

> سفینهٔ جس پیجیمی وه ملکه بری دشان عضب تھااس کے تیرنے کاجاد وعراساں دهرے دهرے تیرے جیسے خت روال کوئی ده اس کی چیک دمک بوه اس کی دمکتی کو بودریا کے دل میں جیسے آگسی ملی ہوئی وه کشتی مجلا کهال مشنهری سرریتف معبوكاسى روشنى تقى ، يانيون كى تتفرخفرى بیعالم کوئی کے کہ اک فیکرہ احب رکا برخع كر بعز أكسه موياني مين كرييها ره دنباله سونے کا ڈھلگتا ، شفق *نٹ* شعلع خورمي بسرك المحتباك جعك كريسام وہ خوشرک بادبان عطریں بسے ہوئے سان ہو بہوجیسے إواوں میں بینگ کا وہ خوشبونیں کہان برجوا لوط لوط جائے جواک بل ادهرريف توبان بل بدبل برين ودچوجسےسانجے می نور کے دھلے ہوئے مطیطیمنهری رونهیلی ، شعاع و ۱ ر ا دران کے نیچے موج جدیکٹٹی کی اُن بان تمام جعيلے نيلم ليسي أكم هووں كے خم يہ بول ل خابی وس تزع

نفيس لكي لكي زم يكون كي جعب الرب تعيكته إنيول كوتف كيداس طرح سددمبرم نفبروں کے بیٹے بیٹے دمزیوں کے ساتھ سکتا كه تال مست مركه بان ناحیت انتماا و رسمی بک ہمک کے پاس کے اک تعاب اور عی وه كامدارسائب ال سوري سبري مي اوراس كے تلے وہ حور لنظي تھي نا زيسے وه پیکرکی آن بان، جوبن کی دهوم دهام مجال کیا بیان کرہے و کوئی حسن کی ۱ دا کہ بول اس کے سامنے تھے کھیئے قدرتِ سِیا كونى كم كونيس كاساحرو ل نورسوكى عجیب ہی مہرسے جزئرانشی ہے مورتی بعینبه وی ہے یہ دہی دہی و ہی دہی! گرم دیکیمیں غورسے نو وہ بت تھا یہ بری مقابلهي كيمه نتهاكيمه السيي كدازتمني تقاانگ انگ اس كانير سيال جاندني جنن سيم خام كاتر كمعط انرأ كنول كرفطرت ہويائی يانی اس كے دھلاؤسے إكساس طرف اكساس طرف دوالم كحيى جال كمال كيمنور تقيحن كي تعورون كي اوث بين وه مسكلة تيس طح بول كيويدي بوبهو اتركزوكئ بسابعي أمسسان سن وه حفِلْت تمع مورحیل توالتُدوه سماں! كرجن نرم نرم گالول كو ہواسے معنڈ ویں وه كال دبربات تق بمطركة تق اوريمي الاهروكام وه كريه ا دهرتما م ريث كري!

مهرا اسوره سحوا

## ہماری مولیقی میں جدید تنجریے

انوتر عنايت الله

كسي تن يافته قوم كى سماجى زندگى يرم مستقى كوبرى الم يست حصل ب اورشايداسى لي فون لطيغ مي موسيقى كوسب سے اونجاد يعر دياگيا ، مستى كاتعلى عست مدين عارك با بوايس كره لكانا ب يديك بهايت د شوارا و نازك نن ب دوسر فنون الليفرى و يا كول سلف مهرانبس ربها - شاعری اصنام گری تعبراورمعتوری کی طرح اس کی کوئی دیریاشکل نبیب بون کراس پی اصلاح وزمیم بوسکے یکی وننكار سعامداد ليكراس كحون مين اصافه كياجا سك بغنى كوروقت كمال من كرساته نغمك ايك تصوير موامي بناني بطق بصادر إس تصوير ب مختصريا محدود وقت بي إس درج محل بنانا برنا ج كرين والانياده سه نياده سرور عصل كرسك

"مَرْ مُسِيعًى كَى اكانى بيج وارتعاش سے بيدا موتاہے خواہ يہ ارتعاش صرب سے بيدا ہو، خواہ دركيسے ، خواہ بمواسے كانے احد مسايد، ں کی مسیقی کی بنیاد ہی ادتعاش ہے جیسے جیسے ادتعاشات کی تعداد راحتی جاتی ہے، سروں کی آواز چراعتی جاتی ہے اور ایک صدالی آتے ع نزر آمنگ میں یم محمِل پزاک کو دمرل فرنگتے ہیں۔ غالبًا اسی اُصول سے برسوں پہلے، فیننا غورث کو مرول کی مہتک متعین کرنے کا اً آیا۔ چنانچہ اُس سے سات سُروں کی ایک بنیادی سپنتک مقرر کردی جے ہماری دسیقی میں بلآول کی سپتک کہتے ہیں۔ اس میں مات مُرمقرر ئے۔ مسا،رے ،گا، ا، پا، دھا اور نی " بعدكوان كے علاوہ پانچ اور درمياني سُنشخيص كئے گئے۔ ان ہى بار وسُروں ميں دنيا كى تام سِنجَ المولئ بعديد وه رسمين بين الني إنساني أساني سيتميز كرسكتاب

بهادى موسيقى كى بنيا دراگوں پر دكى گئى ہے۔ داك چند توش آ منگ مرون كامجوم بونا ہے۔ بارہ مِروں كے امتر الصب الكوں مترق ں بن کتی ہیں۔ ان ہی مختلف شکاوں کوراگ راگنیوں سے موسوم کیاگیا۔ ان ہی راگ راگنیوں پر ہماری کالیکی موسیقی شخص ہے۔ کالیکی موسیقی ي مراد بهارى ده موسيقى ب جوصدوں رُانى ب اور جي عوام كِي كات اور فنى دسيقى كے ناموں سے يادكر تے بي ر برصغير باك ومندكى موسيى اللق كى تهذيب وتمدن كى طرح به حدقديم سهم وليكن ابتدائى زما في مستقى اتنى ترقى يافية نديمتى وساد بمى كن بين بوسق تق الد شافدونادر كاسد ياترنم سع اشلوك پرسف والول محسا عذ بجايا جاما جب رفته رفته وسيق فرتن في وس ف و تعريب ك تكل اختيام في إس المجيم سلمان فنكارون فرتنى دى-اس كريمارى موسيقى كى سبست دى مسكل سمجة بينهايت ساده ادر مرداد طرز كالكام وتا بعرس خداك جاتى جديانتجاعت ادر ادري كوانعات بيان كرِّجات بي اس كاروان اب بهت كم بوكيا بدرس كم بعد خيال كالحكى ابتدا بولى-الماؤل بى كى مربون منت ہے۔ دُمريدين انول كى اجازت نہيں ہے۔ اس بندش سے بچت كے نے غالبًا 'خيال' كارداج ہواج ميں ايك المنتسسكاندرجية تان بلولك نديع زنين داراتش كى بهت كنائش وكى كى ب

مىلان حرب ادرادان سے آئے تولیغ ساتھ ایک نئی ترقی یا فترتیم ذمیب المستے۔ ہندوستان اس سے متنا ترج سے بغیر فررہ سیکا جہال مسلمانوں سكه برتيج مي نايال القالبات بيدا كيِّر وإل مقاى مستقى كهراس طرح ابنايا اوراس مي آنى نايال تهديليال كير كرا مع تكريراي مُ بع بتفريت المير تسروس ليكرون آدابيكم اورزاكت على سلامت على تك بمبيدا اساره في اس كوليف خون عكر سعينها اعداس كي نشودنا مكادات والما انجام دية مي آن ون مستى رصغيري دا كاب ده مرت ما الله ي كام مون مشافل الخري ه ، فوال ه خرو کاسنه کاسلسانی کیا بلک سازی دسیقی کے سلسلی پی میٹ بہا خدمات ایجام دیں سلیلہ ، مشار، دلها ، مساوندہ ، مرود، رباب، پتروینا دغیروسب کی ایجادا درسازگی میستی پرصداد سے چاتے رہنے کامہر اسلمان فنکاروں ہی کے مربع -

یون توتقیپروں اودفلموں نے موسیقی کوعوام الناس سے قریب لاسز اورمقبول کینے میں بڑی خدمات انجام دیں بیکن سآمنٹیفک اُصولوں پر پہلے گراموفون اورمجرو پڑیے ہم کی کدرسے موسیقی کی ترویج ہمونی ۔ اچی موسیقی کوہلی باد گھر گھر تک پہنچ لینے کا سہ پاکستان میں اسب تک اچی موسیقی کوعوام میں مقبول کرنے کی کوششیں سسب سے زیادہ ریٹر ہے ہی سان کے بھی راسسلہ میں جدید تیجر ہے میں ریڈ ہے ہمی کر کے تعادیمے ہمیں ۔

 ان بهام بہلود ں برخود کرنے بعد پاکستان میں سب سے پہلے ہے گوشش کی گئی کہ داگوں کے قالب سے ذیادہ ان کی دوح کو اہمیت دی جائے۔
اِم کوداگوں سے مائیس کرنے کے کیڈو نے ایک دلچے پہتے ہے ہے کہ خواس اودگیت داگوں ہیں بیش کے جلائے گے۔ اس کے سابھ سابھ کا اس کے بیٹے کا ایک ہی دوارہ کو کئی فذکا دوں نے مل کر گانا ترویع کیا۔ اس سے بعد ایک ہوجہ دلی ہیں ایک ہی خیال کوکی فذکا دوں نے مل کر گانا ترویع کیا۔ اس سے نعد یہ جواکہ پہلی بادس سے فی جو استاد کہ حرب اس اس کے بیٹے ہی نن نہ ہواکہ پہلی بادس سے فی فررنداب تک قرم استاد کہ حرب دویا دوسے ذیا وہ معالم ملاسات کی فررنداب کی فررنداب تک تو ہم استاد کو جو ب دویا دوسے ذیا وہ معالم کا دول کو ایک ساتھ کوئی دائے ہی ایک بھوری دور سے نکاروں کو ایک ساتھ کوئی دائل ہوں گئے ہاری " اور " مشعبدہ بازی " بڑی صدت کے تم ہوگئے ۔ یہ ساسا داب بھی ایک بحودی دور سے در ایک ساتھ کوئی دائل میں ایک کامیاب ہو ممکل ہے ' اس کا جاب تو وقت ہی دیے سے گئا ۔

عوام میں بماری موسیقی کی مقبولیت کے سلسلے میں ایک اور دقت 'خیال' کے بدوں کی تھی۔ یو محوس کیا گیا کہ عوام اس وقت انک کسی فی کو قبول نہیں گرسکتے جب ان کے بدل بھلے دو آئی معقول نہ ہوں۔ چونکہ بماری موسیقی کی ابتدا صداوں پہلے دو آئی معقول نہ ہوں۔ چونکہ بماری موسیقی کی ابتدا صداوں پہلے دو آئی معتدد دل میں جوئی۔ اس لئے اکتر قدیم راگوں کے بول بھیوں کا دنگ کئے ہوئے تھے بصفرت امیر خصر والم پہلے معظم موسیقا رمینے جہوں نہیں یاردا گوں اور دبی دیو آئی کی شان میں قصیدوں کے چکڑسے آزاد کرنے کی کوشش کی مثال کے طور پران کے با ندھے ہوئے بول مال تا استحال کے اندھے ہوئے بول مال تا استحال کے دور بیال کی مقال کے حضرت خواج سنگ کے معال

پیش نواج تم بن گلن آئے حضرت رسول صاحب جال حفرت خواجہ سنگ کھیلتے دھمال

نجام الدین پراولیا نجام الدین شان امبیا خسرو آن پڑسے چرن میں 'کرپاکرو ہرکریا

نجام الدين برإوليا

سلسله بعضرت البرختروسة ليكرميان تاق بين ، محدث و تنظيف كه دربارى كوت مدارنگ اوربها ورشاه فقر كه جارى را اورنش نظر بول الده مرح كه برقت من براث بن كرده كى ـ اس كانتجريد كعلاكم جول وقر برا مرح كه برقت من كرده كى ـ اس كانتجريد كعلاكم جول وقر برا مرح كه برقت قرار دياكيا - اوراس طرح بم كرياده بول اليه كه جوبهايت فرسوده اوربي معنى تقر بهت جدام جواد كول اليه كه جوبهايت فرسوده اوربي معنى تقر بهت جدام جواد كول المراس بهم بهدي سلسله بي من اليه تجرب بورج بي - اس سلسله بي وجرب بي براح المراس كي در بي الحرب بي الدر بي المراس كي المراس كي المراس كي بي المراس كي المراس كي

استمانی :-" فدسخ معيلائ مرسو جملل كرت نيادس ادسه سادسه لرزديم بي - فررح-١

انترا: - میچنے کو بے گھوراند جرا۔ کوئ ہوائے رہن کا ڈیرا۔۔۔ اندھیارے کسنگی تارے لاہے کے مارے لازرے ہیں۔۔ اُوری پروں ص کا داگ ہے۔ اِس کی مناسب سے خیال ہے ان بولوں کا آثر بہت عمدہ ہوجاآئے۔

م نوش نقگ بیا سے پہال بھی داگوں کامیح تا ٹر مل کہ ۔ ان کے دکش اور ساوہ بول اب اکٹر میڈیو پرسنائی دیتے ہیں۔ ان کے خیال وربادی سکہ مامل خطوفر مائے ہے۔

"نَفْرَكُوم فراؤ \_ كَرَبِطِيب برساؤ \_ ودبادى كم كن من من كنوش نكرك سنگ \_ دا كم كن كاؤ \_ كوبرط برساؤ \_ نفاك فراز"

اودفالباً يمجى وش نگ بى كى بول بىر يە خيال بهار بىر جوايك تالىس كاياجاسكتاب :-ستعانى :- " آئى بىر بىدارتلاب دنظركا قرار"

انترا ، فرندگىسىناتونىسى بىسىجلوه بىيداتونىس بىسكىكلىسىندارانى بىلىدىدا.

کمتنان میں لوگ گیتوں کا سرایہ ایسلہ بحس برہم بجاطور پر ناز کرسکتے ہیں۔ بیٹری نے بیٹر پینکے گاؤں کے بیٹر ان لوک دھنوں کو بڑی کا میابی سے ابنا نے کی کوشن کی کھنوں میں اکٹر گیت ہی نشر کے جاتے رہے ہیں اور غزلیں ہی ۔ اس کے علاوہ ایک علاقے کی کوشن میں اور میں اس کے علاوہ ایک علاقے کی کوشن میں اور میں اور میں ہیں۔ مثلاً بھٹیالی کی دھن میں کوئی بنجائی کیست یا میرکی دھن میں کوئی بنگالی نفر۔ امی یہ تنجر میں جو میں میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید رسلسلہ عوام کو مہت پرندائے۔

بهاری دسیتی میں استک انفرادی کوشسٹول کوپڑی انہیت حامل رہی ہے ۔اس لتے ہمارے پہاں شرویع سے مغربی انداز میں اگراڑ کمبی پنینے نہیں پایا کمی سال ہوئے قیام پاکستان سے پہلے استاد حلاءالدین خاں نے بعض تجربے کئے تھے ۔اس کے بعدفلوں نے اگر کیٹریشن کی کوشش کی ۔ ان کوششوں کورٹروپر نے اپنایا اوراب اس سلسلے میں بھی خلصے کامہا ب تجربے کئے جارہے میں ۔

خ**یال سے** نے بولوں کے سلسے میں تونہیں لیکن الگ راگئیوں کواجھیے اشعا دکے دوپ میں ڈھالنے کی بعض دومرسے شع<sub>و</sub>ے بھی خاص محامیاب کوششیں کی بھی ۔ مثلاً قبیل شغائی ، سیف الدین سیف . مختا دصر تھی، احمد داہی وغیرہ ۔ برجھربے اس سے بھی اہم ہم کر داکوں سے منافرکوشعرسے فالب میں میش کریے کی خالیاً پرہل کوششیں تغییں ۔

شعود لنمرکے ذریعے سامعین کے ذہبی میں مختلف تا ٹرات پداکر ہے کے جی بعض تجربے کئے جاتے رہے ہیں۔اس سلسلے میں آئی آ غزنوی نے عرصہ اصرف سازوں کی مدوسے ایک دلجب کوشش کی تھی۔ اس پر دگرام کا عنوان مسناً کا تعارصرف آوازوں کی مدوسے تعسورکشی خاصامشکل کام ہے کیونکر صوتی اٹرات کا بعلا تصویروں سے کہانعلق دیکن متذکرہ بالا ریڈ یوپر گرام میں مختلف آوازوں کے ذریعے،ان کے اٹا رچڑھا کی اور ایک خاص انداز میں بختلف مازوں کی ہم آئی سے سنا سے کوا بھارئے کی خاص کا میاب کوشش کی گئی تھی۔

جبیباکر پہلے بیان کیاجا پکلے ، مونی اور عجی موسیق کے میل ملاپ سے بعدی ہاری موسیق نائی موجودہ شکل احتیار کی ہے ۔ خالباً

اسی سے تیام پاکستان کے بعد سے اردو غزلوں اور گینیوں کو وفیاد وایونی وصنوں پیں بیش کرنے کے بچرہے کے مبلنے دہے ہیں۔ لیکن اس

سلسلے میں دقت میان پڑی کہ اور موہم نے تو خالص عوفی او وایونی وصنوں کو اپنانے کی گوشش کی او لا وحوجہ اور ایوان میں موسیقی نے

اور ہی دف اختیار کیا۔ وہاں موسیقادات میلوٹوی کو خیرا کر کر بڑی نیزی سے با دمنا ٹرنٹن بیتی آلیٹی موسیقی کی طرف جا دہے ہیں ۔ اسی کے

میں مان موسیقی کو مکسل طور رہا بنا ہے کی پُر خاوس کوششیں ہوری ہیں۔ ہادے بال ہی بعض موسینا دوں کا دھان کچھ ایسا ہے ۔ اور منائریش کے تجربے بچورہ بہیں۔ لیکن موسیقی کا خراج ہی کچھ ایسا ہے ۔ اور منائریش کے تجربے بچورہ بہیں۔ نفی کھی جیرب سے مکھ ہیں۔ اسی کے

نظرحيدم ابادى

تابش هملوی

ملانهضل گل ووصل گل ُرُخال سيم يحج فغال کرچین میسر ہوا فغال سے <u>مج</u>ے دہ اور ہوں کے اکیلے سکتے جو منزل تک نشان راه ملا گردِکار دال سیمجے شاب شعرُ ترغم' شراب 'حن' مرور حیات ہے کے چلی ہے کہاں کہاں وجھے بتاؤكيول مذكرول <u>الس</u>حادثوں كوسلام گذارتے ہیں جہرراہ محال سے مج عليبي كتغ خرد آزما رموزر ويوجيه جنول کی چندحکایات و **نجکال سے مجھ** ابھی ترفقتہ آدم تمسام ہونا ہے مگریکس نے بکارا ہی درمیال کی مجع بچالیاغم دوران کے ار مضموں نے تفس سے دام سے بجلی سے آشیاں وجھے نظرنيان غزل سي فردغ نغلم هوا ملايديحة ترى شوخى بيال سعمجي

منبعی دنیاسے کوشش بھی اگر کی دورجانے کی جارم باؤن من رنجي شردش زمانے كى جراحت ب تبتم كانتنجر، باوجوداس كے مگوں کود کی*ھ کرت*ا ہوں کوشش سکرانے کی موائے فصلِ گُل ر کھتا ہے بیہم اس خرابی بر اسی تیون نہیں ہےدل کی عادت زخم کھانے کی حیاتِ جاودا ریخبٹی گئی اہلِ مجبّت کو تمتّاره نه جائے تھکوخنجر آنه مانے کی يقيس كرفين اب وعده بويا وه عذر دعده بو كهم ليتي بي الدت اسطرح تيريبها في ك دل حيران كواك بقش تصور كسواحاصل تراسطے آنا ایک صورت ہے نہ آنے کی ميشاوف كركرن كوسي بياب التآبش يهب برق بلاياسشاخ كوئى آشيانے كى

## نشرق دایک مغربی سیله -

پاکستان میں جا تھ کو در لوگ آباد ہیں ان میں سے آد مصمشر تی پاکستان میں بستے ہیں ادراگر چرمغری پاکستان سے گیارہ وسی در داتع ب محرسی بی آئی اے کے تیز رروا نظیاد ہے اس طوبی فاصلے کو کیک ہی دات میں طور کے سے پہلے ہی بہاں کے پُرسکون دارا محکومت ڈھا کہ پہنچا دیتے ہیں جہاں سمندری مخصوص بوہوا میں رسی اسی جوتی ہے ادراہلہاتی ہوئی ہریا دل ہرطوف دہ جا دوجگاتی ہے جاگرم مطوب علاقوں کی موج دواں ہے۔ اورانسان کو کرا جی کی بین الاقوامی فضالیں بھلادیتی ہے جسیے بہ طری دورکی جزیہو۔

کئی اور میشیتوں سے مبی شرقی تصدکی رفتارِ زندگی بہت مختلف ہے یہاں زندگی ہوئے ہو لے بگ بھرتی ہے اور خربی پاکستان کے بڑے بڑے شہوں کی باد ہوا در بمیل باکل مفقود نظراتی ہے۔ ڈوھا کہ جس کی بنیا د سکال کے مغل نواب نے رکھی تھی، اپنی بچھر کی موجدہ یک بل بیچ کھائی میڑوں اور بہت بڑے دائی ہے بادجود بستو را پنی مشرقی دضع گئے ہوئے ہے۔ گواُردوا درانگریزی سادے مشرقی پاکستان میں نولی اور سنی جاتی ہیں بھیکن مقامی زبان بنگالی ہی ہے۔

مشرقی پاستان کی دلکشی اس کے مفہوم دضع کے لوگوں میں صغرہے بعض فرنگیروں کی طرح بالکل صفاچٹ ، بدین لمبی کی واڑھیں والے لیعنی اسرائیلی فرلسیوں اور فقیہوں کی طرت دلیشا ایں اور بعض ہودھی جیپ جاپ ، جپچال آلی دھوپ میں ننگی چند بلکے ساتھ دواں - ایشیا کا پس منظواس ملک میں کہاں نہیں ؟ وہ قرقی دضع کے پکوڈا ، وہ سیامی دضع کے دا مرب خانے ،کسی کلی یا پہاڑی مرچھم مرسط نبائے مسجد واسے دور سے اور میر کہیں کہیں گرجے بھی ۔

ڈھاکر کی اپنی ہی انفراد سے کہی ہے اور معنوط ہے۔ بتلاً لال باغ جس میں بی بی بری کا مغوظ ہے۔ بہاں مغل دور کی صناعی کا اور پینموند ہے۔ بہاں مسجدیں تاریخ المبہ المحتوی ہیں۔ مندووُں کے ایک مناب مقربی ہیں کر ہے انتظار کی سنگ مرمر کے اشتے ستون نفس ہیں کر ہے انتظار کی سنگ مرمر کے اشتے ستون نفس ہیں کر ہے انتظار کی سنگ مرمر کے اشتے ستون نفس ہیں کر ہے انتظار کی سنگ مرمر کے اشتے ستون نفس ہیں کر ہے انتظار کے اسٹری سال اوان مرموں میں میں کہ ہے انتظار کے انتظار کی سنگ مرمر کے اسٹری کر کے انتظار کی سنگ مرمر کے اسٹری کر کی سنگ مرمر کے اسٹری کر کی سنگ مرمر کے اسٹری کی سنگ مرمر کے اسٹری کی سنگ مرمر کے اسٹری کے اسٹری کی سنگ مرمر کے اسٹری کی سنگ میں میں سنگ مرمر کے اسٹری کی سنگ کے اسٹری کی سنگ کی سنگ کے اسٹری کی کی سنگ کی سنگ

میمچے خواب کی کمیں ایک ایوان مرس تخوں پرنیادیڈیو اسٹیسٹن ایک قلدی طرح مراکھا اپی آب ویاب الاکرؤب جگرگ جگرگ کرماہے ۔ مشرق پاکستان کے بیچ بل کھلتے دریا دیم سرق باکستان کے بیچ بل کھلتے دریا

ٔ زندگی دیکھتے ہیں ۔ سادے علاقتے میں ہیٹ سن کے اسال مکار مطاور میں المافین ادروں مدکمت وہ طرف ما

اممیت بهی داس کا احتی اس کی پرشکوه کارتوں میں مرا رہے۔ ون کا دات کی نا درطرح ا ورکاری گری مشاہیم اس نے بھار میں مشاہیم اس نے دیما مدرا ورپی شش درکھتے ہیں مسافروں کے لئے عظیم اسٹان ویلی معلوم موباہے تمام فرشوں پر مسی کے الفاظ یاد کہ تے ہیں۔

آسودہ ہوں ! سامنے نظار تھاکردیکھیں قرمر مہر ہو کھڑا ہے۔ اور ستاہ اغ "کی حیک دیک سکے ساتھ

لگا آریادش سے اُ ڈ اُ ڈکر پہتے ہوئے اپنی ایک کا مفالے بجر زارا لوگوں کوبہر روز کا در کھتے ہیں '

يبال كى مرطوب بواكا فيضان بن - كريم وش مز كوملت بوئ كاركنون كا تا الدياكة مناك تنك تناك كنارون بريز صوف براوكش سين بيش

# غرب

خواه آپ موائی جهازسے اکیں باسمندر کی دامسے ، بهرمال آپ کوکراچی بی سے گزدنا پڑے گا جودنیائے مشرق کا باب وا خارسے - اور سے او چھے تو ایک مغربی سیاح کی نظریں پرشہر ہومہد مشرقیت کی تصویم معلق ہوتا ہے۔ جنہی انسان طبادے باسمندری جا فرسے نیج ا توناج پاکستان کے گما گہی سے تیروادالحکومت کاجا و واس کے ول برطاری موجا تلہے ۔ بڑے لطف کی بات یہ سے کہ وسی نغیس نئی دخن کی مٹرکیں جن پر جديدترين الذل كى كارين نيزىست دور تى نفرآنى بن به الدين بى الدين بى ابنى دهن بي مست اسى طرح بيات كلف جلة بحرة نظرات بي جرطح انسان - تعبک سے اونٹ یونی شنریے مهارنہیں موتے کہ آپ ہا آپ ایٹھ نے پھرس بلک و مؤیب بھاری بھر کم مٹیلوں سے بھنے ہو سے بنير كينيك في جان بي اوريول كلفي بي جيكس كلف جل بي برك برك وي أدين بمواد كرن في ال وبالم حنبي بي كودن تسكة مي، ورہم مغرب کے دینے والوں کو بڑے جمیب علیم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہا راتصوران کے بارے میں بہت دو مانوی یا الف لیلوی فسم کا ہے۔ بى يصحراكي جازات و دق صحرا وس ما دواني شامرامون بركامزن دية بيديا برام معرك الدكرد و ورورا زميا ات كاحكر كالمخت مرت بس - بشاد كدها كافريان بن سے جلت وقت كمن كمرود كان حيكار بلندموتى سے ،اورسر ببريد ما يكل دكش كموست محمولوں كى ري كل بولون سية داسته ابك ميلي كاساسان بيداكرت مي - أكراب زيا ده وش فسمت داقع بوس مون توشا يدصدر باكت الن كاحفاقي ستانی دیکادنگ کی پوشاک ذیب تن کے گھوڑوں برسوار آپ کی نظرے گزر جائے، با گھوٹراسوار پولیس کا دستہ یاکوئی ہارات جس کے لمنے بینڈ کچاہے والے دیگ برگی لوشاک پینے

بينڈ بجارے ہوں ، دوہا پیولوں سے اُمہ ' چط جارہے ہوں ۔ بی یہ ہے کہ مڑی اکب و تاب ادرمردوں عور توں کے ساس کی جرت آگن

سمال بدواكرونيغيس ـ

بينبين ببياك صريا ومصطاكما بادىكا يبلخف مجليال پكرسے كا اير جيونى سى بستى كرت كرت جديدوض كربرك بارونق نواحیات میں بمیں و • وسیے بی پرایے لکتے ہیں۔ طرودها: به ایک بڑی بندرها میمیمتی اورین الاقوا شكم بوسن كى وجست برى ابم كليدى حيثبيت يالقريداً برجوائى شابراه كالما وسي-ادراك بولموں مِس واسائش جيتاكى جاتى بين ده اندا

ورُب يرسوادا دراس كريمي بيعي برافي يهكنا مواسورى كرك نيله دنگ كا آسمان ناكونى، يرسب آپ كى نظريس كسى تبيو ما دركا كراجي نس بي حك د مك ا ورحيل بيل فك شهرنيس موسكا - احرية الصيد سورس الوتفا -اس ليم كواس كيعض حص ترتى قے بن گے ہیں لیکن ان سے مہٹ کریج علاقے دوبا وس يزكراي كوتم في كرسف ين ئی اُد ہی۔ جوہراعظم ایٹیاا ورلورپ کا ناہے۔اورشرق ومغرب کوالیس میں لما کہے۔ لاواسه مسافرول كرسط اس كربور بور

ما ومنع ما دکستے ہوٹماوں کا مقا بل کم فاہید دوستا نہ نعلقات کی بناء ہر پر پھیڑی مہندے دادا لحکومت جموا بہنیے کا واحد د موائی

كرتهن بكه منعت كعق مي هي بعدم غيدب يستليان ، رسّع الوكريان ، اورقالين ووثيا كے نفیف حِقدیں دُوردُ و تاكہ پہنچة ہي زيادہ وَرْتَا ار المسان ہی میں تیا مروستے ہیں بمیراً دھے سے زیادہ و نت بڑے بڑے بڑے مشہوں سے دوردیہات ہی میں گزرائیکن مجھے وہاں کی زبانوں میں اپر لنے کی صرف بیش نبیں آئی۔ لوگ مسکوا بٹوں اور کات وسکات ہی سے اپنامطلب اواکر لیتے تھے بمشرقی پاکستان کے ایک مرے سے دومرے تک دوستی ہی دوستی ہے۔ بوبنی کوئی اعنبی وال پہنچیا ہے یہ اس تک لیگ کرپہنچتی اور اس کو گھرلیتی کے۔

چاف کام کی چل میں اور پھی سے پر عظیم مبدر کا ہ میں ساتوں مندر کے بہا زوں کا نظارہ ، ہری تھری پیاڑ دوں کے پس مظرمی ،عجیب سنسن سي پيداكر آ ايد يُسيل إميل لمبادريا شيكرناني بي وقم كهانا، پهاڻ يوں كددامن دامن رداں، سطح مرببرطرے كى كشتياں، بادُس بوط وغيره الوكون سي كمجاعي مجرساد لأس باس الشيف والمع كلفي بياس اوردومرى درى بدا وارست لديد فراسها نامنظر بيش كرت بير-

بها الرى علاقة كال دريلسي، بذر ليرزنكامتي يا جيب كم يهنية بير. يهي مشرق باكستان كوانداك اوربي و نيلب ... وادين راد دهان ككفيتون، ادريراني وضع كفادمون كى دنياجال لوك اسطرح سبة سبة بي جب طع ان كه آباد احداد مرف ايك انكو تي يديد ومعتی ما آبی کی طرح مجودی برتیام دیراتی لوگوں کی طرح ڈھورڈ انگروں کے ساتھ اوران میں اجل کرہی دستے ہیں ، سرآمبی کسی ان کے گھائر بعونس كحجونيرول بربين اس وقت عمس تسته برج كراه واله

کھا ناکھاں ہے ہوں اورا بنی تھ کھنی سے ٹری لبے کلفی کے ساتھ تُہو کا دے دے كروونى كالحكرا يا نقرطلب كرتے بى -

صلع جاستسكي كمشنز اورعال كتعبى ايك دوشٍ خاص ہے۔ يُكافى وض كه دونت بسند حكام اب كبس نبس سبير نيه لك تعمال الكننى روح يدر شادي - اگركوئي فهان دلسيا وس میں تہا محسوس کرے قودہ اسے اپنے بہاں قیام کی دعوت دیتے ہیں اورد می پرسدزرت کرتے موٹے کہ افسوس سے ان کا مکان جمال کے شاين شان اوان نهي عوام ان عمال كساك سان بني سكته بي ادرحكومت كاكاروبارنه ياوه ترعال اورجبوردونوں كى بأبى فلاح و



ين فرى كلفر كلفراتى بن كاركن ابيني كلون بن ديت بن - انسب كوظك كم منقبل لن يرى محيديب اوروه فوكرت بي كرا اللي كام بالثان كادخ في الني بعادى مقدارين كا فدتيا كر قيهم وإكستان كسلف بصدابميت دكمتاب داوده منى تمامترا بيني كحج العيني بانسول سياب بى كادكىنوں اور ابس بى بدولت - چائىداكك وش خلق اورسىتورسى كى درگارانى دل ، وبلغ ،سائىنس ، خام مال ، اورشېترىسى خكرطىسى تىزدىمادىسەدەنىس جىزتيادكرتى بى جاكادفا نىسىد بالىزىكىنى سىپىلىرى بكرجاتى ہے۔

يهال سيكونى بياس ميل دوروفن كيننى واقعب جهال جديدا مركي ي كلى كمشين نصب هدريشين كا في جادوكرتي بداوربيول كردى لاأما في بعة قابديا ف كورري سنادى سعة الومير سفة قرب اورات وسيع ملاق كجدا صروريات كم الفري جديا كرتى بيد ودملكتون ورايي تعاد العماس سعيديا شدة ترتى كاروح إكستان كفوشتر مستقبل كالف أيك فال بيد

كارخا وروى ففندسے بعث كرتفزى كابور كى طرف أرخ كيا جائے تو بارى نظر كاكس باذار كرتى ہے. يرفمانى دكلش الرابى وبعورت ما على علاقه ، جدا إلى من ابني مثال أب ب كف جنكلات سيده كي بالفيل كدامها بي واقع بدركراي كا واكسب مع بعلاس كا مقابد ا دوہے ۔ آگریم سان سمندروں بیں سے کسی پڑھی سفرکرنا جا ہیں توکرائی کی بندوگاہ سے کسی جگر کے لئے بھی جہا ذہر سواد ہوسکتے ہیں ۔ اس سے سیا وں کو بڑا خوشکوالاحساس ہوتا ہے کہ ان کے لئے آردوووت کا صرف ایک ہی داستہ نہیں ۔

کرای کی گریز پارتی کا حقیقی سبب و و خواسا زا نفاق سے جس نے اس کو عام ۱۹ دیں دنیا کی چی سب بڑی مملکت کا دادا کھوت بادیا درجندی سالوں بیں اِس کی آبا وی بہن گنا ہوگئ ۔ نیز دنیا کے تقریباً تام بڑے مکلوں سے بہاں اپنے سفادت خاسے تام کم دیں۔ مراتی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلم ، مبادد، عیسا ئی، پارسی او رہا ئی سبی بستے بہا و رسٹرکوں بہت گذرتے وقت ای سب کی عبادت کا بہی دیکا قدیق خیال کیاجا کہ ہے ۔ اورکوئ شخص کس دوسرے کو دیکھ کرشے رہنیں ہوتا۔ چنا کچہ آپ کو سٹرکوں پر بورس او دام کمین مسلم میں نظر بھی اورکوں پر بورس سادر کوئ شخص کس دوسرے کو دیکھ کرشے رہنیں ہوتا۔ چنا کچہ آپ کو سٹرکوں پر بورس اور دیکھ خواتین مغربی بیاس میں نظر بھی کی اورکوئ شخص کی سا نوئی مگر نوش ندام عورتیں بڑی نفاست سے سا کھوا ورد کھے جوے شرخ دسیا ہیا رچات مینے چلتی کھرتی نظر آتی بیں۔ ابنی کے ساتھ آپ جکل کی پاکسانی ملازت پر پیشواتین کو بھی اور اورکی کے دسیا ہی اور پارس کے ملا وہ بلوی اور پارک

بره ادر سر من ما دروی پی سدد ای سع در بود اور اور پی ای است با ای بی ای با ای بی است خوا این بی است به این بی ا سب این این این بیاس بی دختلف النوع لوگوں سے گوناگوں بها می فرا دُلا ما اُن اُرْد کھتے ہیں ۔ اور چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں مذہب و افری ، بور میدوں سے کر چیو ان مجبو ان مجبور تک اسبی جم جی کرتی جدادی سے ضروراً داستہ ہوں گی ۔

آن با ذاروں کی سیرجہاں کا کھوں کا جمکھ الگار بہائے ریجائے خود ایک سابان کیف ہے ۔ گھوڈرا کا ڈیوں کے ساتھ ہی ساتھ صاب تھری چکق دکمتی کا دوں کا تا تا لگار بہناہیے اور آسیں سسا فروں سے کمچ کی جوں دسی جل جاتی ہیں۔ ننگ تھک بھنچ نہیے کھیے شیرسے میڑھے گئی کوچ ں میں عجیب و فریب وضع کی اوکدار جو تیاں ، چیکیلے موتیوں سے بڑلی اور کے اور نا درڈو عنگ کی ، آتی ہی عام اور مقبول ہیں جیننے جادید بہاں بانچ با کی اسینے سینسے کینڈی بادیا ترویہ کی ذری سیلیپر



۔ ''گراچ کے نواح پر سماجی ہمہو دکے کا دکنوںسے اِن مِرْمندکا دیگیروں کی ایک لچدری لبنتی آ با دکر دی سے ۔اسی طرح شاق کے اُون پر بھی ایک بستی سے اورکچ بحب نہیں کراہی اورکھی کئی بستیاں ہوں ۔ کرسکڈا ہے۔ میں امیں مجیا ہوا ساحل علاقہ جہاں ہوجی نے وہکائے ہیں اوردنگی پوش مجھے ہے بانی میں باربال جال وال وال کر مہنٹ مجھلیوں کی کھیپ کی کھیپ کنا سے برلا و المقے بی اجب رام گڑھ کی طوف جائے ہوئے میں نے جگلاتی مرک کے کتا رہے ہمچیا ہی گئے کا بہنگا مربر پا دیکھا تو بازنہ روسکی اور کچھ محجلیاں خرید ناچا ہیں کوئی ان کا ایک آ نہ مجی تو نہیں لیتا تھا! ایک پردلی دوست کے لئے برسب کرارے کرارے میکیڈے اور کھانے کی ممندی چیزیں

آب، دہ بڑی بڑی سیاہ چھریاں۔ انگریزی دور کی یادگار۔ شہوں کی کی چے ہوں یا دیبات کے بڑھ سے دکھوں کے دکھوں میں دیبات کے بڑھ سے دیتات کی قدرتی دولت اس کا تیزی سے انگریش ہوا دار انحکومت دھاکہ اس کے لوگ باگ ، ان کے لوگ گیت ، گانے مہنسی کھیل سب ایک بیدری کتاب چاہتے ہیں۔ گرج چیزاس کے مقلق سب سے نیادہ یادر ہی ہے ، دہ یہاں کے لوگوں کا سمعاد سے جھولی کسا



ہوں یا پڑھے کھے بیدادمغزلوگ، ہرامبنی کوا پنا لیتے ہیں ، اس کا دل توہ کیتے ہیں۔مسلان اکٹریت سےقطع نظریہاں نودھی بی ہ پارسی بھی ، جند دمیں ، میسائی بھی ، اور پرمب پاکستان کے شاہدارستقبل ، اس کے اعلیٰ مقدر پر بودا بھیان سکھتے ہیں +





بلبل انسٹی ٹیوٹ آف کلچر کی سرگرمیاں : رقس اور ڈرامہ کی ایک دل آویز پیشکش



انران کلحرل ایسوسیانسن ۵ سالانه اجمعات : ، حو مس امک نتلیے با لستانی رفاص کا دلجسب مظاہرہ



ڈراسہ '' انار کلی ''کا ایک سنطر : یہ ڈراسہ گورنمنٹ ٹیچرز ائرنننگ کالج (کراچی) نے سعدور بجوں کی اسداد کیلئے اسٹیج کیا

تەزالاسلام ئيون سالكرە پر تىن (كراچى ) چى تر**وگرام** 

عظم الشان درباؤن در دهوب حهاؤن کا سمانا منظر وجدآفرین رقص (مانی،وری) ىاز كے درخب : قطار اندر فطار خليج بنگاله أن سمال

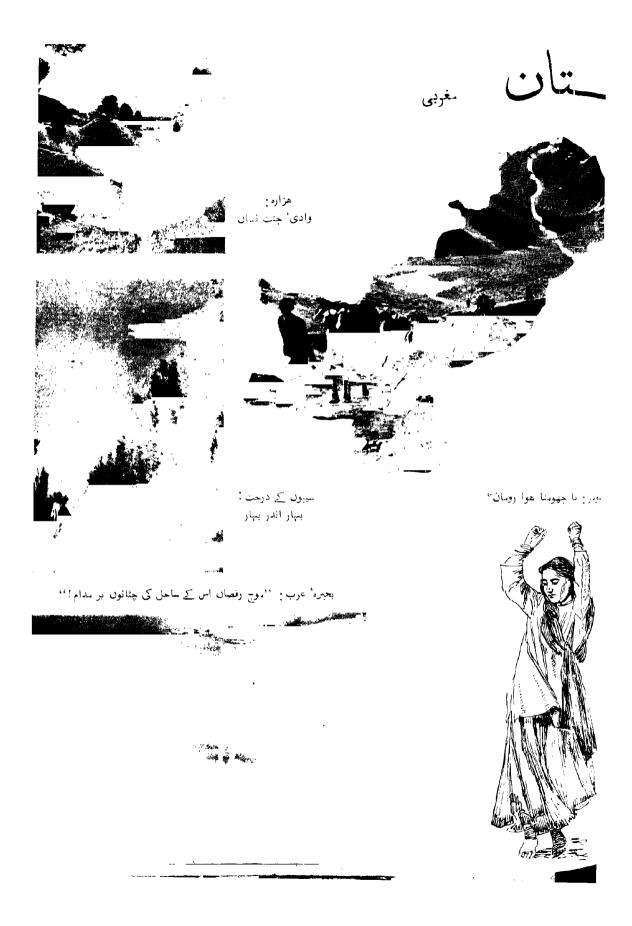

**سوات** (سر زمين لاله و كل) '' لمسار کے سبز بوش خابوش!''



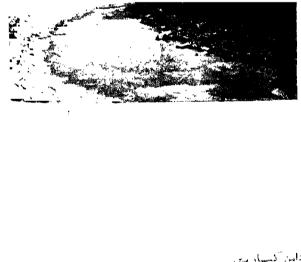

دامن کمسار میں





کراچ سے باہرایک ٹراؤسی صنعتی علاقہ ہے۔ جہاں پھیلے بار ہ مائوں بی کشنی کا صنعتی ہوائی جو میں۔ بلکہ پاکستان کی سا دی۔ صنعت کا ایک جہائی ہیں ہے کراچ کے ادگر دبے شمسا دا با دیاں حضرات الاص کی طرح پیوٹ ٹری ہیںا وران کاسل دبرابر برفر حستائی جا جا آئے ہے کراچ کے قریب کور تی بی کار گروں کے لئے تیں نہرا ادمکا تا ت کی ایک خواجوں کو تیسی ہرا ادمکا تا ت دی ہی ہیں۔ اورانہوں نے و رونیوں با گوسٹ سوسا ٹمٹیاں قائم کر کے بہت بی شاندا رہو آبادیاں قائم کر کے بہت بی شاندا رہو آبادیاں قائم کر سے بہت بی شاندا رہو آبادیاں قائم کی ہیں ۔ اس طرح و مگر بٹرے شہروں۔ فائم کر بہت بی شاندان الا کم ہیں وراد و گور تھا کہ بی گائی ہیں۔ اوراد و گور تھا کہ بی جائی گائی ہیں۔ اوراد و گور تھا کہ بی جائی گائی ہیں۔ اوراد و گور تھا کہ بی جائی گائی ہیں۔ اوراد و گور تھا کہ بی جائی گائی ہیں۔

کلفٹن کامتمول علاقہ سندرکے قریب اتنا خوبصورت اور ر برابحرائے کہ اس سے کرآجی کا صحرائی علی دقوع بالکل بعدل جا آب ہے۔ برانی دفع کی محلوں سے لمتی طبق علاات میں بائکل جدید دفع کے قطار در قطار سیکلے اضافہ ہوئے ہیں جو دنیا کے بہترین سیکلوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں بلفٹن کراچی کی سفارتی دنیا کا مرکز بھی سے سطفٹن عوام وخواص کی

نَبُول تفریک گامیے کیوکداس کاساحل بے حدیوب ورت ہے اور داس کا باغ نہابت ہی والاً ویز ۔ تفریکے کے شوتین بہال ہوت درج ق کے دیتے ہیں ، خاص طود ریشام کو؛ اور بچیرہ عرب کے کنا دے بڑی آ ذاوی سے میرکرتے ہیں ۔

مجے لآہوری ایک برق دفتارگائی ہیں جائے کا آفاق ہوا۔ اسکی
دکشی کاچی سے بہت مختلف ہے۔ یہاں مشرق کے جا دد میں فرنگی مختری
شامل ہوگیاہے ۔ کون ہے جوشالیا رکے جا ددسے سے رہ طعہ کے
طلسی افریے اپنے ٹھنڈے ہے ٹھنڈے نوا دوں کے ساتھ وقت کی دفا کو
دوک دیا۔ یس اس عالم میں نجو آب ان قدیم مغلوں کا نصور کرکئی تی ہوائی
اس قدر فعاست سے بنائی ہوئی شرنشینوں پر میٹے ، کھیلة ہوئے نوا دول کا نظامہ کوئے تندن سے لطف اندو فرجوتے تنے ، جیسا کریم میں سے آج کوئی جہنے سے کہ کوئی جہنے سے ان مجود پر میں نے دونوانہ نذر عقیدت کا منظر دیجھاا ودان تام کوگوں کا مرحلہ متجود پر میں نے دونوانہ نذر عقیدت کا منظر دیجھاا ودان تام کوگوں کا مرحلہ متجود پر میں نے دونوانہ نذر ورہا چھیدے ہیں۔ کے مالک شہنشا می ذندہ دلی اور خوشی کی دوایات کوتا زہ کہتے ہیں۔
اور دائیں کاجی میٹرولیل ہوٹی میں براحیاس ہوا جیسے میں بھر کھیر



لوٹ آئیہوں، دوانوی با خاص میں شبیدنطعائم تاروں کی چھاؤں سے ، سہا گین سنتے ہوئے کچھ جب نہیں کہ دور دراندسے اسے دوائے مسافر بیہاں بچھ کوابسا عموس کرنے ہوں گویا و کسی ہرستان میں پنچ سے نہیں ہ دونیں ،

يهيقاش

### **سواث** دايرجنتِ ارض)

### فياض احمل فعيم

ریا گاڑی طویل مسافت مے کرکے بانین کا نیتی کا نیتی در گھی اسٹیش پرایک چیٹھے کے ساتھ دیکی میرے ہمراہیوں کے چروں پرمسترت المہینے لگى كە دەافسا ئەجىيەم كى تىلى ئاشىدة مجدر بىرىتىدى جەسقىت كالبادە دىھ جارىيدسلىندا داخى بىمارى دەخيالى مىزل جىسفىدىرا قىندى واديون بنار كم فرب صورت پيرون اور تا دُسك طويل قامت اشجار برشتل متى ، بم سے صرف چاليس ميل دور ده گئيمتى - بم في جو ل تول كرك اپنج ا بكوبسون برلادا بكري توييد بي كريم مبرس إس طرح تفونس كئ جيس اجرى و بياس تيليان واس كم باوجود مارس ول اس الضي جنت كرقرب كى وجسيعها في كن خوشيون لمحرداك كفكنار ب يقد كرمير بهراميون كرميدانى علاقون كي فيلستى مونى وسيدمنا وجرون برقوس قرح ك والسهرية الله والرجيم ابني منزل مفصوري والنه ورتع يهري مفترى مفترى موا يعطر برز جور كم بارى وا بشات كارامك لئے نیزی سے بھا گے چلے اسپے تنے ۔ بالا فرمنگورہ کی مقدل آپ وہوانے بہاراگرمیشی سے استقبال کیا آ درم ممتاز ہوٹل میں قیام خیریم گئے۔ ہاری پارٹی کے ابٹد ہماری طیح اس دلیں میں اجنبی تھے۔ دوکسی کائیڈ کی قلاش میں تھے کہ ایک مسکر التے ہوئے چرو نے مہل فوش اُمدیکم مان شکل صل کردی - بدنوجران کوه بیابها رسد ایک قریبی عزیز تکلے وه دادی سوات کے چید چیبہ سے اس طرح واقعت تعم جیسے وہ بہاں کے مقائی باشنده بون- وه بهارسے قافلہ کے میرکی دوات ابت بھٹے اور میں خاکستری پہاڑوں پڑا تھے ہوئے افروٹوں ،خوبانیوں ، ٹامشیاتیوں اورخود و معدون من اسطح لئے لئے معرب جینے کوئی شوخ تا معولوں پر منڈلارہی ہو۔ ہماری یکوہ بھائی ایک عیشر ریا اُلک جو ہمارے قائد کے خیال کے مطابق تعورْی دورداق تعار درمقیقت ده تخوری دورٌ تعد میل سیسی طرح کم نه تعاریندد وستوں نے عشل کے لئے پرتو لئے شروع کردئے۔ قائدى رمنائى مين كي مجعيت درااو پربيار يرتكيتي بوئى ايك ريسه مقام بريني جوبزار إسال بينيتر مها تا بده ك زرّي دور سعروشناس بوي تعاریهاں آثار قدیمیے ماہرین کھدانی میں مصرو<del>ن تھے</del> چنانچ دہا تا بھر کی مورتی اور چندسکے دیکھنے میں آئے جن سے '' منگورہ'' کی **اربی چیش**ت اور قدامت پردشن پُرِی تھی - واپسی پریم نے لئک اور پیٹے یانی سے دودوا تھ کئے اوراس محاور سے کے تعقیم عموم سے اُسٹنا ہوئے بم ہمردی کے السلصلسل بحقة بوئ دانوں كے ساتھ كانوں بي الكف -

کے سائے گہرے ہونے سے پشتر ہم اپنے ہیڈکوارٹر اکہنے۔ میج کی پہلیکران فودا رہوئے پرہم نے اپنا ہرا استریا ندھا - اور آن کوروا نہ ہوگئے - ہماری بس دشوارگز اربہاڑوں اوروی چاف ب

کوئی ہوں گھنٹے بدرہم جہاں رہب کالج دیکھنے گئے۔ اس ڈگری کالج میں مفت تعلیم دیجاتی ہے۔ رہی شفط زِتھریکا نہا ہے عمدہ نونسہے۔ دہاں کے طالب علوں نے جارا بڑے تیاکہ سے خرمق مرک یا درہیں اپنے تا مراسا تذہ کرام سے طایا بہنے بعرکرکالج کی سیرکی۔ یون موس ہوتا تھا جیسے یہ جارا اپنا ہی کالج ہے۔ اس کے بعد مہنے کچری کارخ کیا کہاں کے طریق کا دادرمقدموں کے فوری فیصلہ کے متعلق میں کرمیب حیران ہوشے کیو کمہ وہاں اکثر مقدمات کا فیصلہ ایک دوروز ہی میں سنا دیا جا تہے رسب سے زیادہ باحث فرایات عدالتوں میں اسلامی قانون کی ہروی ہے۔

مدات و بیسترویات دورود می می محادی به است می دون به می بید می بید می بید می است می بید می است معلوم بواجسیته ب در پره مفته پاکستان که اس سوستر دانین می کردار نے که اجدیم مجرا بنے دوزخ المال میں میونات دیے گئے اور ایسا معلوم بواجسیت بی

جنت سے دلیں بکالا ف محیامون

پتوں کے نفخ گھروندوں ہیں اک روی مسرت لبتی ہے کرؤں سے آگھرمچولاسیہ

شہتوت کی شاخوں کے اوپر خوشیوں کے جوسے ڈانے ہیں کچر چکے جکے منوں کی ہوروش ہوتی ہے

### غزل

### روش صتريقي

طلسم خيسال ساكياتها بهجرمن يمني وصال سأكياتها شمع کے زرد زرد چیرے پر اخرشب ، جلال ساكياتها ارتقائے كمال عشق نديوجير بيمسلسل زوال سأكباتها ہم نوبر باد ہو کے بھی خش ہیں مگراُن کو ملال سا کیا تھا ائس ا دائے واب میں پنہاں بمنشين إكسوال ساكياتها يرده وسم وروحين العارب عمر بهربه وصال ساكياتها عشق نيرس كيفواب ديجي تمقيم بال وهس خيال ساكياتها

بارمهتی اگر نه تها توروش دوش بریه د بال ساکیاتها

### عبدالله خاور

کمبی جواہل ورونا صبور ہوگئے خیال سے دہ اور موردُور ہوگئے مٹیں تھا حتمیں ، مگرمٹیں بھی کیا اِ! شوركصنم، پېشعور بوگ وي بي تم سے چاہتوں كونبتيں مركز خودابنی اس روش سے ہم نفور ہوگئے كبى تقين عن نيازمنديال بهت و الله الليس كرهب غيور الميك بزارب تشراریان، بزار داید ترب حنور کے بعضور ہوگئے! نظرائل ، نظري قلب جمللااتها' حضورش مجرکی قصور ہوگئے رفاتول وتربول سے کس کوکیا ال محرد اول میں فاصلے ضرور ہوگئے

ده ابل شوت جی جتے ہیں اہل آئجن جوالتفاست کی صرول سے دُورمجدگتے

# بلوجي لوك گيت

## سليهناںگتى

دادى بوكان دېقانوں ، سار بالوں او دچروا بموں كى وا دى فريب فريب باره لاكھ نفوس بېشتمىل سې او داس كاكل دفيرنغ يپ انس للك مربع ميل ب اس طرح المدموس مي صرف ايك انسان استاس و اس كر برعكس مشرقي إكستان كود يجيئ توايك مربع ميل مين چسوافراد اقامت پنيبين واس سعاندازه لكايا ماسكلم كداس مادى كامول كيام وكادراس مين قدرت كى باندانه پنائى ا درسکوت کا زندگی اور اسکی گہما کہی سے کیا نناسب سے - آب و موا میں بھی سابق بلوجیت ان کے مختلف مقا بات میں زمین و گا سمان محا فرن سے سیبی دنیا بھر کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے - بنائج گرمیوں میں اس کا درج حوارت ایک سومیں ڈگری تک مینی جا اسعے۔ اس كے برعكس نيادت كى پڑ بہادوادى سے جال سرديوں بس خت سردى پڑتى سے يسطح سمندرسے سات بزادف بلندسے - وادى بولان کوجن بہام وں سے اپنے نریخ بیں سے اٹھاہے ان میں سے اکثر دس بزار فٹ سے بارہ ہزار فٹ یک بلندہیں۔ یہ بہا ٹر با اسی نجر ا وربے آب دگیا دمیں اور سال کا بیشتر حصیبرت سے و مسلے رہے ہیں۔ لوشی اور فا آران کے رکیت ان ایران اور افغان تنان کر کھیلے ہوئے پ*ې گرميو*ں پي ان رنگسنا و دست خن گرم اور تن دونيزرست سے بع<sub>ي</sub>رلي رپوايس ميدا نوں اور دا د يوں کارخ کرتی ٻي ۔ ان ہوا **دُن** کو مقان طورير وار كهاجاله جوانسانون، جوانون ورنبا كاتى زندگى كے سے پيغام اجل بي - وادى بولان كے شمال ورشمال شق کے علاقے کومتنا فی ہیں - اِن کومساروں میں مرسبزوشا داب وا دیاں ہیں جاں تھیتی بائری ہوتی ہے، دردیکا رنگ کے پیمول، وفستنسم کے بھل اس كثريت سے ملتے ہيں كرتمام علاقے برجنت كا كياں ہوتا ہے ۔ يہي وہ جغرافياتى حالات جن سے بلورہ جروا ہوں ، سار با فوں ا ور دېغانون كا داسطىسىي - مظا برفطرت كى اس رئكا رنكى وردل، ويزى بين كو ، دفارا در باك دن بلوچ بستى بي ا ورا پن صحت منداودتا تا تفافئ قدارسے پاکستان کے اجماعی تدن کوا ہے ہیں۔ بین اور دل نواز عطیے پیش کرتے ہیں بلند بالا بہاڑوں ، سیا ، ول ریکسیتانوں اور مرسبروشا داب وادلون مبسبسة والابلوع صحيم معنون مين فطريت كابرود ده سبح يجسمانى لحاظ ستصحت مندا ورتوا تاء طبعاً سا ده الجرد فزاخدل رجب وه لمندبها أزون دسيع محراؤن اورها داب واويون مين ابني روندم و كركام كاج كم يف كلتاسع تواس كم فليبود نطرت كى ملكوتى عظمت ا ورجات بن توانا أن سے به بنا واثر ليتي بن بين دو ملكوتى عظمت اورجات بن توانا في سے جواس كى معاشرت اورکلچرمیں جاری وسادی ہے ۔ اوراسی کے بیش نظر پڑھے بلوچ نے اپنے بیٹے کو پرنسیحت کی تھی کہ ظ موتیرے بیابان کی وانچھ کو گوا را

بلوے مرزمین دہنا نوں ادرجہ وا ہوں، بہا ڈوں۔ دیگستانوں اوروادیوں، میٹے اور چسوز نغوں کی مرزمین دہنا نوں اورجہ وا ہوں، بہا ڈوں کہ دھلوانوں اور کھا ٹیوں میں گلہ بانی کررہے ہوں یا تاریک کمی والوں میں اور کھا ٹیوں میں گلہ بانی کررہے ہوں یا تاریک کمی والوں میں اسپنے او نوں ہرسوا اور کی کیت الاسپنے دہنے ہیں، اور ان کا و مدان ہوتا ہے ۔ ان سازوں کی میں اور کی کیت اور ان کا دمساز موالے ۔ ان سازوں کی میں اور کی میں موزن ہوت کو کی ترقیب بانے ہیں ہمن ہوش وا دیوں میں وفا کی توقی میں مورد کی میں اور کی میں دونا کی تو میں مورد کی داروں میں وفا کی تارہ اور کی اندام نازنینوں کی تجدیدے قصد وہرائے جاتے ہیں۔ اندورہ وفا کے چرکے میں کھول کرا الی دنیا کو دکھانے جاتے ہیں ، حور کی اندام نازنینوں کی تجدیدے قصد وہرائے جاتے ہیں۔ اندورہ وفا کے چرکے میں کہول کرا الی دنیا کو دکھانے جاتے ہیں ، حور کی اندام نازنینوں کی

قت دلاں کو بارہ بارہ کرتی ہے ، سروا رکی موت پر روروکرا نکھیں گنوائی جاتی ہیں ، دلہن کی سہیلیاں اسپے چہچہوں سے رو بیا بعائی کو تنگ کرتی ہم شرشدکا ملی تکا وحقیقت ہیں کوخواج تحسین ا داکیا جاتا ہے ۔ غرضیکر سینکروں موضوعات ہی وال کمیتوں میں صدیوں سے اوا ہورہے ہیں اور ہوتے رمہے ہے ۔

ہمیں برحقیقت فراموش ہمیں گرنا جا ہے کہ وا دی ہوتان اوراس سے برے دور دور دور فرنی پاکستان کا تمام شمالی وشمال مفرقی ملا قربی مفبوط ، جفائش ، اور جری قوموں کا وطن ہے اور صد باسال نہ صرف ہے باک و آ زاد نفش انسانوں کا کہوا وہ بکر ان کی جولاں کا بھی رہا ہے۔ یہ وہ دشت خطرناک ہے جس میں فطرت سے دیست کے شیط تعریب سے بلک بڑے ہر بھر دول ہے ہیں ہو ہواں کے بات میں میں وطرت کے دیست کے شیط تعریب کے بلک بڑرے بڑے کراں ویل بھی وہ ماکس میں ہوا تھی ہے کہ بوجوں ہے جس میں فطرت سے دیست کے دیست کی مبہوت کو سامنے میں اور میں ہوا اور قابل قدر حصد بیا ہے ۔ بہت عص وجواں مردی قدرتی طور برد زمید کھیتوں کے سامنے میں وصل جاتی ہے اس کو ان کی زندگی کے سامنے سامنے میں اور دیست کا دفرا پانے ہیں۔ بلکہ کا پوچھے توگیت برمیں با دند میں ہو جات کی دیست ہوں یا دند میں سب میں ہی شجاعات دیک سامنے میں اور دوسری دشت وا دوات ہی برمی ہوت ہوتی ہے۔ دواتوں کی ایک بھیت دواتوں کی ایک بھیت اور دیست کی تعریب کی اور ایست کی اور ایست کی اور دیست کی اور دیست کی اور ایست کی دواتوں کی ایک ہے تو بیست کی اور دوسری دشت وا دواتی برے دواتوں کی ایست ہوتی ہے ۔ برہنیں کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کی تعریب ہوتی ہے۔ برہنیں کہا جاتا کہ سے میکھیت کا تو جات کی شریب کی میں جوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ دوسری دوسری دوسری دیست کی تعریب کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کی تعریب کی کا تعریب کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کی تعریب کی تعریب کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کہا جاتا کہ سے میکھیت کی تعریب کیا کے دولی کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کیا کہا کہ کہ کو تعریب کی تعریب کی دولی کی تعریب کی

رُن به دراباک جرگری سے پسید ڈیکا جوگ ا برگر با درسدا مرسسدا

قدرتی طور پرجب کوئی فبیلہ کا مران ہوتا توا س کے نوجوا ف سے کی فوشی میں لا ڈوگ سماتے اورائے کا رناموں کا ذکر مجدے پروقار انداز میں کرتے ۔

یر کیفنی صرورت نہیںکہ اب قبائل کی باہی اویزش ایک تعث پا پرینہن تکی سے اورخجاعت کارخ دخمنانِ توم ووطن کی طریف مڑگیا ہے ۔ اور بلوی قوم اس سلسلہیں کتنے ہی کا ر لجسٹ فایاں دکھا چک سے ۔

ا بکسابسی توم عب پس تندرستی دنوانائی پر ز درمید، تندرتی طور پرانی ئی بودکی بهترین صحت کی خوا میشمند بوگ رچنا بخد بیجه کی بیگی سکروی برمی اس کی صحت مندی ، سلامت روی ا در بلندکروا دی کسک سے " لافورک بی محاسط جلتے ہیں ۔

بر مین جولوچون کا یا زور در باب بی بر مرگر گائے جانے بی جسے ان کی خواعات روح برابر تقویت با آسے-برکیت بوج خواتین امرووں کی تعرف میں اکیلی یا مل کر گاتی بین - اوران کی خالق بی وی جوتی بین - دیکھتے ایک خالون اسپنے جذبات کی تیجانی محس بیرای میں کرتی سے جس میں بزم کا انواز بھی سے اوں زم سے تیکوری ا-

له اس مغمون كے جامنظوم تراجم شہاب دفعت كے ظم مے ميں - ادي

جانم ک راه پر ی دیکموں انگرنیں گمشم بھی ہوں جانم در اندر رجانب زمرا در اندریزی کر اندریزی کمیں اندر کی تفاید کے در اندریزی کر اندریزی کر اندریزی کر اندریزی کر اندریزی کو جیسے فلعہ چلے مرکز اندریزی کماکرد کھتا ہے اندراد کر اندریزی کے اندراد کر اندراد کی اندریزی کر اندراد کی اندریزی کو اندراد کر اندراد کر

جیساکہم آگے مل کر دکھیں گے ہیں شاعاندون بعض اورلوک گیتوں شلاً آق ، مشیر میاں کے کہ نازی مبین گھر پلو صنف میں بی یا ن جا تا ہے ۔ اوراس طرح بزم کا دام کمبی دنم سے جدانہیں ہوتا۔

جاں آئے دن جنگ وجدل کے معرکے ہوں وہاں انسان پیصیبتیں جی آتی ہیں۔ چنانچہ اکر ایسا ہوناکہ فاتح قبسیل مفتوح قبیلی عورتوں کو پکچ کرئیزی اورلونڈیاں بنا لیتا۔اس طرح ان خواتین کی زندگی سرایا آہ بن کررہ جاتی۔ وہ اپنی گذشتہ پر وقادا ورا کا اور ندادگی کو یادکرتی، انہیں اپنے شوہروں کی مجست یا واتی تی تو ماضی کا نوش وخرم زیانہ ان کی نظروں ہی پھر جاتیا اوران سے ہوئے اختیاد رخوع کم سے بھرے بول آجائے۔ یہ دکھ در دکی بجار چگیتوں کی شکل اختیار کرلیتی ۔" زمیروک "کے نام سے یا دکی جاتی ہے ۔ان سوکوار کمیتوں کی انٹیرلازی طور پر دائی وغیرفانی ہے ۔ اس ملٹے یہ قدیم ور دیموے گیت اب ہمی وا دگ بولان میں گائے جائے ہیں ۔جن کوسن کر سے اختیاد وروس تفت کے یہ الفاظ یا واسٹے ہیں : ۔

ت ید بر بر در د نوائیں غمسے بحری دلدونصدائیں اسلے د نون کی بڑی پرائی بیتا کی بیں دام کسائی دی نزامیں، برکی بائیں دل کو دکھانے وائی گھائیں جگ وجل اورکشت و خون کی وحثی انبانوں ہے جنوں کی بائیں باکو تی اور دکھ اور خم کی اِئی بائیں بی جب نی بیت بائی بیت کا در کھ اور خم کی اِئی جدل پر بیت کا دی بیت کا دی بیت کا در کی کی بیت کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بیت کی بیت کا در کی بیت کی بی

رزمیہ دطر پرگینوں کے بھس یہ المیگیت زندگی کا دوسراُدخ پیش کرتے ہیں جن کا ٹردل کی گہرا ٹیوں میں ا ترجا ہے۔ عوائی گینوں کی پہم صنف درد مزاندانوں کے دیگر خیاک احساسات کی ترجا ٹی بھی کرتی ہے ۔ بستی کے حلاتے ہیں اسے قریمی کران میں کیکو کہتے ہیں۔ بعض اور حلاتوں میں ان گینتوں کو فریکو اور لیکی مورکھتے ہیں۔ اگر لاڈوگٹ میں اٹک اور کھٹک ہے تو زم وک میں موزا ور عمرومی ہے۔ جذرے کی آنگی بہلچ کا تھہما وُ اور دھیمی نے یہ سب ان کی سب پنا دمقبولیت کے دانہ واوم ہے۔

### يوكراجي، جولائي ١٩٥٩

مكى تخفيص نبي - بربرالمنان كانغمه اورعوزنس مرد، بي بوار عيمي اس كوكاتي .

النا بند نے نہیں تو پا بندمنام بی نہیں۔ اس کے جہاں کہیں کی کا دل بھوکٹے یہ بہوزنشہ خود کو دول کی گہرائیوں سے ابخوا آگ النجب کسی خاتون کا شوہر دیس سے دور ہوتواس کی ادیس اس کا دل گھا کی ہوجا تا ہے اور زیروگ اس کے ہوٹوں سے آ ، بن کزیکتا ہے۔ شوشی قسست سے اس کا فیق جات فوت ہوجائے توانئی گیتوں کی دکھ بھری نے اس کی مونس ڈنخوا دنتی اور اس کے دل کی ہے جہسے اور روا دو کرمپ کو دورکرتی ہے۔ اس طرح جب کی ان کا بچرم جا گھے تو وہ اس کی جوائی میں زیبروگ سماکرا ہے دکھے ہوئے دل کوشکین دیجہ ہے۔ روا دو جری دات میں ایک گور تسل کی تو پاتی ہے۔

مجمرات اندمیری دانوں کا تصور کیج جب ساریان پُرخطرا ہوں پرسفرکرتے ہیں۔ وطن سے دوری اور محبوب کی جدائ کا احساس بین تمویم بناد نیائے۔ براحساس ان کے دل بیں گھراور محبوب کی یادکو شعائہ جالہ کی طرح محرک ویتا ہے۔ اور وہ اپنی پرسوز آواز بیس معرب کر دیجے تناہد نوست کر رہ تھے کہ برا کہ انداز میں کر برائیں۔

رومىك كيت كلت مي - زميروك كاس مم كو باطور برنغر بسار بان كها ما مكتسع -

الما ہرمے کہ دانسان اپنا ہا دیکھی جہیں اورا پناہی عم کھا تاہے۔ اس سے گرگیت ہی الگ الگ ککتے جاتے ہیں۔ ہر شخص، روچو یا عورت ، آن سے تنہا ل کیں ہی اہنا غم خلاکرناہے۔ اس سلے انہیں بل کر بنیں کا یا با تا۔ جدائی عارضی جو یا دائی ، دیکھیے اس کے فکرا زینے کیا کیف دیکھتے ہیں :۔

> اےمیرے محبوب،اے پیادے! یونمی ریں گئوکیا دن را ت؟ بدئیں کے اک دن ما لا ت چکیں کے اکامشن ہتا دے

موقع ہاتد آسے گا بار ہے جب بن کر با دل کا مکڑا بعاگت اجبا وُ ں گا آخر کا رمیں تبرے و دارے

سا ون کے با دل کامور ت کمکوں سے آننو ہی آننو چلکا تا برسا تا مسسیسو آگرں گانچے تکے ت کی مورت ا

وه و مدے د ه محدلے بسرے پیا دکے لیے تا ز د کریئے بھر سے مجست کا دم بھرٹ ۴ دُں گا اے جاں پاس ترے ا پے شمول سے میں را گھوڈ) اویخے اویخے کہاروں کو اور ضلعے کی دیوا روں کو توڑ کے آحن رجب پہنچے گا

قیدجہاں پر داحتِ جاں ہو لیے چوٹرے میں دانوں کو تندا مڈیٹ طون نوں کو دوند کے سپنجوں یا دجہاں ہو

ب لیکوکا اندازیہ ہے:

مرا دل تھی کھلے میدان میں تنہا ہے کھیل جواب کوسے جدائی کی ہے مرتضایا ہوا پھول مرا دل اب سبے جیسے کوئی بنج کھیت دیاں مہیں جس میں کوئی آٹا دہستی کے منایاں

دمیم مرکبی بی نیارے .۔

مریههول سایچه جوان بوگا، جوان بوگا پس این لادے کوئین دخجسدسے سجا وُں گی کندسے پمالنے وہ بندد ت کور کھ کمدداں بوگا مرانعہ جوال بوگا۔ مرانعا جوں بوگا چکتی بردگی اک تلواد ان مقبیط باغوں بی بہت مند ور کھوٹر ابور اسے چک پھیریاں دے کا اگرچہ تو بین مرکش مراسسہ ہے عناں بوگا مرا نتخاجواں بوگا۔ مرا نتخاجواں بوگا بیں اس کی عظمت جادیہ کے گیت گاڈں کی بیں اس کی عظمت جادیہ کے گیت گاڈں کی مرا نتخاجواں بوگا۔ مرا نتخاجواں ہوگا مرا نتخاجواں بوگا۔ مرا نتخاجواں ہوگا

اس کے ماندی مین کے احساسات الاحظموں: -

بیبا، مراب البیب با ندسی دلمن لائے گا میرے بھیا کی نلوار مصری لوہے سے تیار اس کاجیالا مکش گھوڈرا کہساروں کوروندنے والا نام مرسے بھیاکاسن کہ وشمن کانب اٹھتے می تعرقم جمیام ایب البیب جاندسی دلمین لائے گا

اب ذراسوت کی طرف آئے۔ یہ وہ سوت بہیں جس کا جلا پاہرعورٹ کو جلا آئے اور جس کو وہ بَیرِن کینے نہیں تھکتی۔ بہلوپ زبان کی غزل ہے جوٹنا دی بیاہ اوراس فسم کی دوسری تقریبوں کے علاوہ نصل کٹنے پر پھی گائی جاتی ہے کیمی اکیلے ہمی مل جل کر۔ اس کے موضوع ا مجوب کا وہدار، وصل، دردِ فراق اور محبوب کی تعریف ہیں :۔

روبوب مرهبی با دمین جا نان مین بلبل کی طسیری نا لان گشتری یا دمین جرابنا دینا محون پی دیگ براست و و تیسیری دیدکا خوابان خطا میری نیادنا

ے سونے جاگے تصویرطساتی ول بہ 7 ویزاں گذمیرا بٹا دینا

حالی جیساگدا مدسے نام می سے طاہرے ، مبارک سلامت کا گیت ہے ہونوائیں گاتی جی کیمی لاکے کی پیدائی میں کہمی اس وقت جب رہایا کہ بس کی میں اس کے بیانی برکھی اس وقت جب رہایا کہ بس کومہندی لگائی جلت یا دولها کسی بزرگ کی خانفاہ پرسلام کے سے جا دراج وغیرہ ۔ مجھلے ندمائے یں جب فاتح قبلے کے ہا در لڑائی میں جیت کر گھر لوشتے تقر تو خوائین فتح کی خوشی میں جا خان کرتی اور ناچ ناچ کر بالوگائی تھیں ۔ اب مجی بعض علا توں میں بالوگائی میں جا ہے ۔ مدور کے میں گسے درائی کا جا جا ہے۔ یہ مورد کہ باتی ہیں اوران کومبلوں یا بلوچی زبان میں دہباتی بولیاں ، مجی جی جنہیں سوال وجواب کی صورت میں گھایا جا کہ ہے ۔ یہ مورد کہ بلاتی جی اوران کومبلوں یا

بوي دبان من دبيان بوليال من جي بي يبي سوال وجواب ل صورت مي كايا جاكم يد مورد كملاى بي اوران كومبلول يا موسى تبواد دن ك موقع برگايا جالك بي مسكل واسه تسف ساسف بي ماكن بي -ايشخص گاكرسوال كرتاسي اور دوسرا كاكراس كابواب ديتاسي م

اید: مجا ایم تحکس سے بیادا

دوسرا: کی زلنوں والی نارہ یہ بڑے بھے کہار گئ چھوٹرکے ان کے بار چیپ ٹن کہیں دلدارا

سَیِتَ نشابدُ صفت کی بدل بدنی صلی بور) ایک اور دلجیب صنف ہے جس کے معی بیں تعویف اس کا مضمون سندی واکی کا آن اور مرشدی کو مردا ورعود تیں کیساں طور برگاتی اولا کا آن اور مرشدی کو مردا ورعود تیں کیساں طور برگاتی اولا بیں ایکن سیت صرف بلوغ نوابین گاتی بیرائش پر رشته دادا و دا أردس بڑوس کی نوابین سلسل سات دا تیں سیت کا کرگزا جس بین نمالی حدوثنا ، دسول اکرم اوراوی امرام کا تزکرہ اور ماں اور بیج کی صحت کی دعا تیں بہت سے سال ما دیک ملاحظہ ج

سببت و ثنا م خدالاً تن است فدالاً تن است وسول لاتق ست منده واب وخدا آگاه سنده واب وخدا آگاه در کوئی جاگاه در کوئی جاگاه سان سونا بواد دخدا جاگای کا

اسسلسند کی آخری اوربہت دلجیب کری سے شیرینی بلوچ کی منظوم داستان جن غش داس کے ملاوہ اس صنف بمب دو مری تو موں ۔ جنگوں ، باہمی آویز شوں اور چاگا ہوں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی بہا در بلوچ کے کارناموں کا ذکر پروٹائے گویاس کا موضوع مسلکا مدخیرہ اور حادثات ہوتے ہیں ۔

شیرکو بلومی شاعری کا حسین ترین سرایه کها جائے توبیجان ہوگا۔ اس بی وہ تما کا انعات بڑی ما دگی ، طوص اورخوبصورتی سے باہے ما جنہوں سے بلوج تاریخ مزب کی ہے کا سکی بلومی شاعری کی بیشظوم واستانیں پہلے ہے قاضیہ ہوتی تھیں لیکن اٹھا رویں صدی کے بعد قاضیہ و اقزام بھی جدنے لگاہے۔

. بلوچ اِس صنف پرِجان چیگرکتے ہیں۔ سے سنا اِگانا باعثِ فخرخ اِل کیاجا آسے۔ گھر: چہ پال میلوں او دمخلوں میں پر ولولر انگیزا پڑھی اورشی جاتی ہیں۔ اُن کومُسڑال سے بھی گا یاجا تاسے۔

ے تا بی سے الچھنے گا۔ ٹری اور پیکا! اے الک! مجد پر یہ ختاب، عقب کیسا بس میری مہاری کیڑے دہی میں آپ ہی آپ سوئے نشیب رواں کسا دکی ندی کے اند جلی جا وی کی بہتی ہوئی اور لمبندی کی جانب سیا دگوئے کی صورت تند ہوائے دوش پر تیرے والے با دل کے اند تند ہوائے دوش پر تیرے والے با دل کے اند

غَرِّضَ ان لَوَکُمُنینوں مِی بلوچوں کی زندگی ، درج اوران کا احول مِرجِزِاس وضاحت اورخوش اسکوبی سے جملکتی ہے کہ ان کوسز الن میں شائل جوجلتے میں اورخودکو بلوج ہی بیجھتے ہیں۔ جیسے ان کوکرندی ، ان کی زندگی ، ان کی روح ، ان کا احول ہما اللہ بنا احول ہمو ۔ فن ۔ اگر اس عبر اختہ شاعری کوفن کہا جاسکے ۔ کی کا میابی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے ؟ ہ

## المجاشقة وسائدة يحارراهمام تخل بالسنان درامه كارى كالعامي قالمه شرائطوضوابط

 ا بيمغابل حرف اردودُداموں سے منعقد كيا جا ر لما - ، لهذا دُدامے اردونسان بن بونے چا ميثيں اود فرس كھے كئے ہوں -۴ میسی خاص موضوع،طریبی،المیه وغیره کی با بندی نہیں ۔البت ڈرام بھاروں سے توقع کی مانی سے کہ وہ جدید دنیا کے نقاضو خصوصاً پاکستان کی قومی روایات معاشرت اور آگریا وجی کومناطر خواه طور بر لیحوظ رکیس کے ۔

م - فدام المبيع بربس ولت بين كئ ما النك قابل و تقريب و المائ كفي من مناسب و فول كرسا تعمين كما ما سك رسط كى تبديليان كمسي كم وافع بطها وركردارون كى تعداد محدود ركى جائ -

م. دوامطبعزاد، ان کمبیلا، غیرطبوع، اورمقلبلی شرکیدموے والے مصنف کی اپنی ملکیت ہوئی چاہیے۔ ۵ - جن دواموں پرانعا پیش کیاما شیکا انہیں کم از کم یک بار بیلک کے سامنے ٹیم پرسٹی کرنے کابیلااضتیا رکڑی آٹس تھیلسوسائٹ کومال ہوگا۔ ور مرمسودے کی تین صاف نقلیں وصول ہونی چاشیں مسودے بدریدرجٹری سکرٹیری کمایی آٹس تعییرسوسا ٹی کے نام مجیعے مائیں اوستی طوربران کی دسیدماصل کی جائے۔

ه ۔ ایک معنف کے ایک سے زیادہ ڈرامے کی مقالیوں شرکت کے لئے بھیجے ماسکتے ہیں ایکن تینوں انعامات تین مختلف ڈوامر نگا دوکو بيش كث ما أبري معد البندكس مصنف كرابك سي زيا ده فواس انعام كرقا بل مبيع كي توسوسان اعلان كروه انعا ات

**ہے ملا وہ کوئی مزی**انعا ہی دسے کتی ہے۔ برسوسائٹ کی صوابہ پریخے مرک<sup>ک</sup>ا۔

٨ - بها انعابين ٥٠٠ دوپ، دومرابيلن ١٠٣٠ ورنسيراميلن ٢٠٠ روي کام گا-انعامات کافيصله ايک بور ديکمشوره سيے مِوَّا بوسومِائنُ مَّ مرْدَكُرِے كَى مانعانت نيزاس مقابلے سے متعلق جارا مودك بابت كرامي ٱلْس تعيار سائن كا فيصل في تقود كيا جا و- وراموں کے مستودات د اہتمبرو دو امتک سکر ٹیری کامی آرٹس تھیٹر سوسائٹی سے پاس مذکور ، ذیل بہتہ بیوی جانے جا تہیں -

سکرٹری کراچی آرٹس تھیٹرسوسائی ۱۵ امیکلودروڈ کراپی ۱- آگرکو نی اورامروضاحت طلب ہوتوسکریٹری سے رجوع کیا جاسکتاہے۔

### --- بقيصفي: (١٣)

ديب ديسنهن كرت ككسى برا حلقيس ال يرتنقيد ك جائد مرار في او توليقي كام كرية والول في المرات خوا موشى سو الك قسم ك دوبر معبار كوتبول كرليا به الك وه جولين ملك مح فاركوان اجاً، بداوردوسراباتی دنیا کے لئے جس طرح آزادگی کا اظہار بٹگلر میں انکے بوے تنقیدی مصاین برکیا جا آہے اس سے زیادہ انگریزی دئ تنقيدوں پر ہوتا ہے كيونكديہ قرم كے قارئين كى نظروں سے كردتى ہيں اليے مضامين كے خلاف ہميشہ يہ دبيل بيش كى جانى ہے كہ لدديرول كي نظول مين تدكراة - يد دانسيت برى عجيب بعاوراس معاشى ب اطمينانى كى آئينددار بعض كاذكرا ديركياكيا بيكن اتھی تنقید کے منافی ہے جس کافون صاف گوئی اور غیرجا سبداری کے ساتھ ادب بادول کی قدروقیمت کا تعین ہے۔ وہ نقاد جسی حة رتاب يابلندم عياركو قبول نهلي كرّا ، لينز فراتفن كم متعلق غلابني مي بتسل بديه يب لين تنفيدى ادب كي تنكّ خيالي كو كلي دويزول كى خرورت ب، وسعت علم اورب باكى ب

### " اگرامتیار ہوتا !"۔ \_بقيصفر: ( ۲۰ )

عرور ۔ خداکر ہے کل کی صبح بھی ایسی ہی خوشگوا د ہو۔ مين مي حطول كم يق تعود اساداندلا ون كار تكرير جراور كودان كهلانا أداب كاكام ع معلومين ری فادمه کهاں جلی کئی ۔ (درشہوا مکھڑی ہوجاتی ہے چن د بن قریب ی توقعا ماک راً واذين دنتي يعيا سكينه .. سكينه - كياووت موكاً؟ باده نج چکے میں معلوم نہیں میرافوکر کد عرکل گیس

دازي ديباهي حين حين

نان دائس مانب اوردرشبوار بائس طرف على دي ب ووسے انہیں نہیں میں مرکز اسے نہیں بنا دُل كي ی بی درشهوار بول - اس کے تصورمیں بڑی بڑی ه آنگمون والی درشهوارسی کارمنازیا دوا محصایع. ، کے ہال لانے لانے تھے اورشین کا جرہ کلاپ کی طی إلى تخا۔ اور جو ہرمہ پیرا بنے دریجے سے مغیب ا دلكا إداس كى جانب يعينكد باكر في تقى-ودسے انہیں ہمیں میں اسے ہرگز انہیں بناؤں گا

لاعدنان لمک ہوں ۔میراچیرہ سنح ہو حیکلسے بہی ہے کراس کے ذہرسی اسی مدنان کی نصوبردے ومبراودبرا ودخرا اورجوبهمك كلابون كاايك كليتر كنديج كى طرف عبيكاكرتا تعا-

غسے مسکینداو تین نمودا د جیستے ہیں۔ وہ دونوں بسن أدسيهن

درشهوار ، کهال میگی نخیس تم ؟ كينه كيب مين اكن عدنان ٠٠ كمال تعجين

( درشهوا دوسکیند کے کا ندھے کا سمار ) الے بنی سے معنان ملک ین کے کا ندسے پر مانخد رکے دیتاسے اور دواؤں اسى طرح دائيس اورباكي جانب دوانه موجلت بهي برطع بادك مين داخل مروث تف حجائ سيلي وه ايك دوتم ک جانب وکردیجین جس)

عوفان : - ابدأ واز لمند ) خدا حا فط اكل كك كمسك -درشبواد مداما فظ!

عدنان وصع ببت خوشگوادهی -

درشبوادربهت فوشكوار كل پرايي كاسع موكى إ دددون خالف متوسي روائه بوجلته بس

عدنان : . النُّدَى بنا • و كستفدر بدلُّ تُى سَعِ ب چمن برجی مالک؟

درشهوار، کتا پرسخیت پوگیاسے وہ إ

مكينه الكيامالكن ؟

المدده أستدام تتكرمالاب

### بابمراسلات

کل پکستان آنجن ترنی اُمدو اُدو دِردُ اکراچ ۲۲ جون ۵۹ و

مکی رئیق خآددصاحب سلمالشد تعالی می رئیق خآددصاحب سلمالشد تعالی میں نے آپ کامفنون اور دوادب کی تشکیل فو" پر شما خوب کلمعاہمیہ آپ کی نظر قدیم اور جدید اردوادب پر بہت چیج اور گہری ہے۔ آپ نے مقدم خالی کی اجمیت، افادیت اور اس کے انقلاا جی اثر کہ جنا نے کے بعداس سلسلة انتقاد کو آگر برها نے کے متعلق جوبات سجمائی ہے وہ نہایت معقول فردی اور قابل توجہ ہے۔ اس مفنمون کو بڑھ کر تھے خوشی ہوئی اور بیم کے جھے حال میں کیا تھے۔ اس مقدمات آپ ہی جیسے وسیع المنظر اور بیملوص اہل قلم کے ہاتھ میں ہے۔ مقدم سے مقدمات اس آپ ہی جیسے وسیع المنظر اور بیملوص اہل قلم کے ہاتھ میں ہے۔ مقدم سے مقدمات اس سے مقدمات عن المنظر اور بیملوص اہل قلم کے ہاتھ میں ہے۔ مقدم سے مقدمات سے مقدمات

ابريل بئ اورون سعاوا في شعف ابديندنائ اخسد كريكابون ماه لا كرف في رجانات كاندالدائع بورباست أب ك مضمون اددوا دب ك شكيلٍ نو كا بغو دمطالع كبا ادداس سے را دن فی مال کرے کی پرخلوص کوشش کی مضمون بجد خيال افروزسي اور والنح اشارات موجود ميرجن كى روشى مير مترل كا ميو ي مي المرزايد اورمزل كى طرف الرصف كالتركيد عي التى سي-پیلی تشکی با تی ہے ۔ شایداس کی وجہ پرے کہ نطرتُا انسان سہل انکائیے۔ غ دسوچنه کی بجائے زومروں کے فکرسے زیا دہ فا کدہ اٹھا کا چا حتاج غودسوجنا اور كيمران فكركوراه نبابناكراك برمينا خال خال ابنان وكل کا) ہے۔ اوراب لوگٹ میکی بیدا جوتے ہیں جرماضی وروال کی مرتزیک البياندد مماكزي كالمي تلفة مي اورجديد روا إت كي تفكيل كم ترم. ام فسم ك دووالاودمفاين شائع بون لوآب كى تخريب كا و ، رخ والتح جوسكے جبے دوشن میں لانا تہا ئی ضرور تسب امید مسیح کرآ پ توجركوي سكم - (بيمفنون المساطويل مسلسله كايسلى كوي سع - مدير) يه ايك فطري امريخ كالكيانسان ابئة ماضى اوراس كى دوايي كونوسوده العصبه كاليمجكوبك فراتزك كردس تؤاست لاحالها نتظابكم سيدا أسناخ تاسيع وكره اض كركس حضيم كابياب ميول إلبوري مول

میکن دومردن کے سہادے آگے شمیعنا کھی آدعقوبتِ دو دُن کے برابر ایک مقاً ایسا آ المے کہ آگئی بگر کرمطانے والے سا تدھیوڑ دیتے ہی کہ ہر مک اور برقوم کے اپنے اپنے مسائل ہم اورا یک کا جامہ دو ہر : میچ ہنیں بٹیفنلہ کمیلے بنت ارکھیٹنے دیتے ہیں - شہاب ڈا دب کی تبارا چند کھلوں کے لئے بہت شوخ وشک ہوتی ہے لیکن اس گریز بارڈی کسب اور کرنے والے ہمی چند کھ طول کے لئے ہمی و تدوہ دہ سکتے ہیں او ان کا فن چند کھوں کی چکا چو تدہے بعد نا دیکیوں میں گم ہوجائے آپ کے مفہون کا لب ب ہر ہے کہ جا دافن اپنا ہونا

" ما و نور ابریل ۱۹۵۰ میں ڈواکٹر میری این تیمان کا مفرط حلاقے افیاک کی نظر میں پیٹیر علیہ ایک فایل غور مضمون سے بوا بھا تمرائی این موسے سے ۔

علامه آفیال میں مسائل اور شخصیات برعکم کان کی جرا جواکی بیری بات سے کیکن اس سے بھی ابجائیسیں کیا جا سکا کہ ایر نیالات کو ناگزیر طور پراڈ سرفو ترتیب وینا بڑا۔ چنا بچشنی اکراد ما محص تعلق اس کے تصورات میں تبریلی ہوئی منصور ملائے کے منافی جاوید نا تمریح واسے شابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، افالی میں ٹری ہی نمایاں تبریلی ہوئی ۔

منسورے ارسیس چنٹی نقط انظار آبال نام اختیار کیافنا دہ ترجیب تقان نووسروں سے تختلف کیونگاڑا ہجوبری دحضرت وا تالیخ خش گرے بی صیبن فارس امنعیا کے ملولی فرتے کو ملامت کی نظرے دیکھا تھا۔ چانج نوا آ امیں بنیں جا نتاکہ فارش کون سے اورا پوسٹمان کون انہ لا اورکیا کہا لیکن چھنے تحقیق اور آوج پدرے فلا ف جاسے ایم

ښ بورا "

علی بن فخان ہج ہیں گی دائے عفی ایک عام صوفی کی دائے مالم مادی اور مجتبدان نظر کے تقد اسی طسوح کی ایک مادی اور در مجلوث البال نے بھی شروع میں اختیاد ایک صاحب علم کی تھا ہ مرکشتا ہے کیو دکھ منصور ہراب لکھا جا چکا ہے اور میسی آل جیے ستنے قدمے منصور کے رام دالر وی سے حس کی تغییق کے آگے شا جا آلیال کو مرکب الرا۔

ذُكرُ مُوصوف نے آبای گانشری وحددت الوجودا ور نشود کے نظریات کی ارشی میں کسے اور روئ کا حالوہا من سے ملاع کا منشا واضح نہیں ہوسکا مالا نکہ فاضل خبون مالان کے شادس روز بہات با تل کا حالاتی دیاہے ۔ یہ با ور اماسکنا کہ ڈاکٹر موصوت کی نظر دتی گانعنیف تھ نے۔ فیہ م اماسکنا کہ ڈاکٹر موصوت کی نظر دتی گانعنیف تھے۔ فیہ میں اماسکنا کہ ڈاکٹر موصوت کی نظر دتی گانعنیف تھے۔ فیہ میں انگر اور حالات کے مسئل سے باکل ترب سے فرایا۔ مالان سے انالی کے مسئل سے باکل ترب سے فرایا۔ مالان سے انالی کہ کوئے سے دوم بنیوں کا افراد ہوتا ہے۔ اور کا کے اسے لیے اسے اسے ایک ترب سے فرایا۔

المترا وربنده رکیکن انالجی کیفست نواین کملفی ہوتی ہے ، صرف خواکا افراد سے ۔ دوئی کانصوری محال ہے۔ اس سے زیادہ عجز کیا ہے۔ اس سے بڑھ کرانکسادی کیا ہو''

ببان عزاد دا بحدادی تومکن سے حاضری پراٹر النے سے سے

ہاگیا چوکیونکہ اس تحویل وحدیث الوجود کے ایجاب کی صاف غمازی

کرتی ہے ۔ خود منصور کی بھی رجس نے قصاء لہند بیک خاک بھان تھی اور

فلسقۂ ویوانت سے ناوا تقف نہ تھا آگا تھی ہے مراد وصد ت الوجود کے

افرار باطلسان کے سواکھ نہی خطا ہر ہے کہ وصد ت الوجو کا مسئلہ

سراسراسای نوحید وتحقیق کے خلاف پڑتا تھا۔ ان حالات میں اقبال

میبیا قرآن فہم تھو رہنم تورک میں حابیت نہیں کرمک تھا۔

المی جرمعام کریانیت سنواے اوبلیباست انیت اگرفردے گوید اروانمیت سیم مآدق

مراسلات \* اون " ميرآپ كى دلچي كاعلى نبوت بي - جرآپ كرافكارة ما نواست كورديث كارلاف مي آپ كالېمينشد معدومعاون والهه اس كنوريد تراول خيالات مي مركزي سے حضر ليج - (معهد)

## نقدونظر

مشرح ديوان غالب

ناشر؛ عشب المشر؛ عشرت پیشنگ اؤس المردد الدود الدول الاجور مسبقال دود الدول الاجور صفحات : آعد دوسید اس کتاب کارآز بوده شارات ا

ازيرونيسريسفسليم فيثتى

تونيق باندازة بمستب اللس

ستفاده كرك وحدت الوجود كم باره مي نهايت امم الحفافات ك

ایک جدید شارح سے النہ اید قت بھی ہوتی ہے کہ وہ فوق اور تنقید کے تقاضوں کو کماس ہواکسے گا۔ قامی کو یہ دیج کر بہور ایس ہوتی ہے کہ مقد مرین من وض دوسروں کی پائرال آں رکو دو ہرادیا گیا ہے۔ فالت کے متعلق کی باتیں تعمر پارین بی جی کرشار می خصوصاً اس کی فارسی شاعری کے بارے میں تعجب ہے کرشار میں ان ان کے فارسی کلام سے واقعت ہو ان کے باوج دائی کے متعلق می رائیں دو ہرادی ہیں۔ متلاً یہ کہ وہ تصوت کے برائے شرکفتن ہی کا میں دو ہرادی ہیں۔ متلاً یہ کہ وہ تصوت کے برائے شرکفتن ہی کی صدر کا میں کے قال کے اگر تعارف میں مکتبی ورسی دیگی قالب نہ ہوتا تو کتا ہے کہ اللہ دو ہرادی بیات کے اگر تعارف میں مکتبی ورسی دیگی اللہ نہ ہوتا تو کتا ہے کہ فالب نہ ہوتا تو کتا ہے کہ وہ تا تا ہی کی افادی شیست نیادہ باند ہوئی ۔

فادرنامهٔ غالب المبرد كتبنياداي

منعات ۱۰ ۱۴۰ قیت ایک ددېدانداز سنعات د ۱۲۰ قیت ایک ددېدانداز

آ تارفالب کی الماش اب بجائے خدایات قصد دن کی ہے الد ہم آئے دن اس برکسی نئی دریا نت کا اضافہ باتے سے اپنی براسے معانی ذرن امر سے جس کا مقصد بچی کو فارس کے حام الفافل الدان معانی ذرین نشین کر اناہے ۔ یہ کتاب ایسے پیرا پیریکی کی ہے کہ بجد اس کا مراخ با کرمنر دری تصنیف بونا بھی مشتبہ تھا۔ مرتب نے اس کا مراخ پا کرمنر دری معلومات کے ساتھ پیش کیا ہے جن لوگوں نے قالب کے فاری کا کا مطال لعد کیا ہے۔ وہ "قادر نامر "کے کئی الفافل کو انوس پائیں گے۔ یہ اس منطوم کتا بھی کے قالب کی تصنیف ہونے کی ایک اور بہت بھی شہاد سے ہے۔

مرتب، محاكبرالدين صديقي معنى مرتب من الدين صديقي معنى تربي المرادي منظيم معنو ل مي ايك معنى منش اور درديش ميرت شاعرتنع . گوان كام چاديك نطرت مكاد شاع بى كي هشيت سے دوجت - اسلنے لئك اس شاعرتنى مادةً وقال كو دركيم كراكر وگول كو تجب م كام وارحة يقت ان كى نظرت مكاد وقال كو دركيم كراكر وگول كو تجب م كام وارحة يقت ان كى نظرت مكاد اليمي فال نبيس +

از به الدیخش وسفی

از به الدیخش وسفی

در الدیخشان صفیات به ۱۹۴۰ نیت جارد دیا تعلقاند کراچی مسلمانی کراچی مسلمانی کراچی مسلم الدیخس میرون این میرون کراچی میرون مردادان قبال کے چرب جیک الحصیں بلکہ تمام آلت پاکستا کم دل میں بھی فخر و مسرت کی امرون ان بر کیونکہ یہ اس کی تعلق کی تاریخ اوادی دحرمیت اور جہادی کی تاریخ کی اوادی دحرمیت اور جہادی کی تاریخ کی اور کا در مصنف نے موضوع کے تمام بھلوگوں کا بڑی خیش اسلوبی سے احاط کیا مصنف نے موضون ان تحریبی متانت اور صفائی کو بھی بڑی کا میابی سے برقواد مصنف نے مشتونوں کے متعلق خون مند عناصرا در اساز مالات نے بشتونوں کے متعلق خون مند عناصرا در اساز مالات نے بشتونوں کے متعلق خود دال بلود گری سے دورکیا گیا ہے۔ یہا کی ایسا آئینہ ہے جس میں چھنانوں کی صورت د میرت اور شن و قوم کے مقیق خدد خال بلودہ گریں ۔

ازرنشش كرل شتاق احد رئيتم صفات د- ۱۲۸ تيت و دوايي.

ملے کا پتر و کمت رحات کی بات کا بات و کمت رحات کی بروی بھی ہا و دیڈی رسات کے بروی بھی ہا و دیڈی اس کے مشروع اس کے در اور اس محرد در در جرایک سیاسی شاموی کا دش تکریا بھی جو اس کا در اور کا کا در اور کا در کا در اور کا در اور کا در کا در کا در اور کا در کار کا در کا

یہ جارول دین کے افرائی ہوگی سرگرمیوں کے آئیہ دارہی ادران کی اجرگی ہوئی صلاحیہ توں کودیجے ہوئے بہت انہوا فزائجی۔ ایس کہم ان آئیوں میں مین فرواکی جاکسو می سکھیں میں مواد اور پیشک کے اعتباد سے انہ انہوں میں میں میں میں اس میں دیمان کے خاکوں اور کارٹی نور میں میں اس ماور میں گابت ہوں گی د دہ ذیادہ کا میباب رہیے ہیں عوفان وسلوک ہی کا بڑ<del>و ہ</del>ے۔ ہ ایک طریف ہارتی خاوری مجدد کا سلسلوں سے ملما ہے ان طرف سنگائی اور عملاً رجیبے شاہو وارسے۔ اکی شاعری دَّعَوف کے دہنر مہدوں ہی *سے گزرگرا* تی ہے۔ اسلئے اس کا ہنسبتہ کم نایاں ہے۔ قاری زیادہ ترمخد دبہت ہی کا اصاص مناہے۔ بنابریں شاعرا کی گزشتہ دورکی یا دکا رکی دیشیت ہال توجہ ہے۔

صغات: ۱۳۳۰، تميت جوريد كاسياسي كارنامه ناشر؛ كاروان ادب، كامي

از محدا حرضاں
اَ آجال کا شعری دفکری کا دنامداس فدرنمایاں دیاہے کہ اِسک کے سیاسی کا دنا ہے کو آمجہ نے کا موقع نہیں طالبکن نیام نے نابت کر دیاہے کہ ایس کے سیاسی فکر کی اساس کس نند نی کیو کہ ہے درصیق ہے کہ ایس کے حکیا نہ فکر کی ایم وقع اے زیر نیظر ماس ایم موضور صرف ہرمیا ہو بیدوشتی ڈائی کی شرب نے انداز بیاں ندا ور دلکش ہے جس میں عنوانات کی طرف اری ادر کو کی کیف

از شغقت کاظی اکده ناخر: علی کتب خانه منظفرگراه صفحات: ۲۵۱ - تیمت «مین دویل

«کن قدر چیرت موتی ہے یہ دیکھ کرکہ ہم ان کی پہلی اور آخری اکون فرق محسوس نہیں کرسکتے ۔"

بات نیآدنتی ری که این الفاظ برختم بوجاتی ہے لیکن بر ی باتی رہ جاما ہے کہ آخر برحسرت کدے تعیر کرنے کی خامش منگ ہیں کوئی شخص کمی دو مرے شاح کی دیں کر فسسے منگ ہیں کوئی شخص کمی دو مرے شاح کی دیں گرفست السیاا قبال بور مجروس میں این خدی تمام تر من بول کے دو گریس میں دو مرسی بی تعدی تمام تر من بول کے دو گریس میں دو مرسی بی تعدی تعلیم کر ایاجائے سنکامی کے پہاں اس کی کئی علامت ہے نہ جلیل قوائی مسیور بنیں بور میں احساس و تجرب می بنیں بوئی حن سے گرا محسود بنیادی احساس و تجرب می بنیں بوئی حن سے گرا

ماه نو، کراچی بیولانی ۱۹۵۹ و

ب کی آبھوں کی ٹھنگل اور دل کا سے اور دل کا سے مي برويانين المروز والأمراكية



### ہندوستان کے خریدادوں کی سہولت کے لیے

مبندوستان میں جی حفرات کوا دارہ مطبوعات پکستان ہکا جج کی کماہیں، درمائل اور دیگرمطبوعات مطلوب ہوں وہ برا ولاست حسب ذیل بہتست مشکا سکتے ہیں - استفسالات بھی اسی بہتہ ہرسکٹ جا سکتے ہیں - یہ انتظام مبندوستان کے خیاروں کی سہولت کے لئے کیا گیا ہے :

"۱ دارهٔ مطبوعات پاکستان معرفیت پاکشا پائی کمیش بهشعیرشاه میس رود رنی دلمی دانڈیا) منجا عهد اوادهٔ مطبوعات پاکستان ، پاوسٹ کمس شام ایکرامی

صوداسرافبسل

منى تشرفس، قاضى ندرالاسلام كى منخب فاعرى مندر فان المن فقى مندر فان المن فقى .

ندرالاسلام سلم نبكال ك نشاة الثانيكا بهافيب الدرداى خفاص كرجواداً منك من عدرا مرفيل ك طرح قوم كه تن حرده مي بجرجات في في ك دى تقى .

اس كا مقدم جرنها بين كا دش سه كلما كيا من عدمة الدرشاعى براد دومي المي طرزكان ودم منالد سع -

ہر معفود دو اندیب آدائش سے مزیق ' مرور ق منری اگستان کے نسکا دزین احابیٰ کے موت کم کا جوٹ آفریں شام کا دیے۔ قیمت صرف ایک دو بیآر کھڑنے

> طفكاپند ا دارهٔ پيطبوعات پاکستان پوسط كمس متاه اكراي

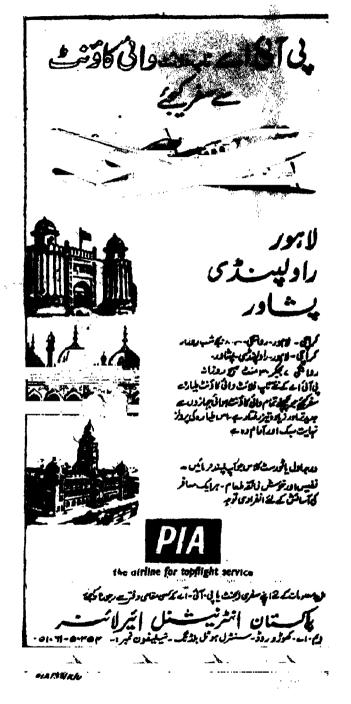

**مشرقی پا کستان** ( موسم برسات میں )









١: ديمات كي فضا: هر طرف بادل هي بادل

۲: ہرسات کے بعد: دہیمی دھیمی دھوپ کا

" ناؤکا پلے سٹر سروتے کوهن گانکیر ماج
 ' نیبا بہی جانے رے .. ... '')

س: '' .. کشنی دخانی مبر ) ''



فانگیمستر<u>ت</u> اور دوست حالی

ہاری قوم ہارے گھروں ہی کا بحوی نام ہے ۔ افراد کی توشیالی قوم کی خوشیالی توم کی خوشیالی توم کی خوشیالی کے ساتھ والبت ہے ۔ قوم کی خدمت کا ایک دریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ایٹ گھروں کو بہتر اور زیادہ توشیال بنایس ۔ اس سے کے خرچ بیس کفایت الدسلیقہ سندی کی بھی صورت ہے ۔ ہاری آمدنی کا کچھ حصتہ بچانے کی بہترین صورت یہی ہے کہ بچت کے مشریفکیٹ کے لئے بھی ہوتا ہے ، اور بچت کی بہترین صورت یہی ہے کہ بچت کے مشریفکیٹ خرید لئے جائیں جس سے توبی ترقی کو بھی مدد مبنی ہے ان پر او فیصد مثافی مدات ہوگی ۔



م رواک مانے ۔ انگڑی معان ہو نے انگڑی معان میں معان ہو نے انگڑی معان ہو نے انگڑی معان ہو نے انگر اس معان ہو نے انگر کے انگر

-----



أكست ١٩٥٩ع





صدر با کسیان ، جنرل محمد اداب خال کی زیر صدا ندیما اهی باس نوزاروں کی اهم کاند س



جناب محمد شعب ، وزدر مال حکومت ماکسار (نئے سال کے بحث کا اعلان)





صدر پاکستان ، جنرل محمد ایوب خاں : وہار کے علاقہ کا معائنہ ، جہاں نبا دارالحکومت بنایا جائے گ



صدر پاکستان ، جنرل محمد ابوب خاں ، آزاد کشمبر کے صدر مقام مظفرآباد سیں

ہبہ' فلمسازی ، حکومت پاکستان ،کی بنائی ہوئی بہلی، خباری فلم : تقریب افتتاح کے موفع بر وزیر خارجہ جناب منظور فادر \_ مہمانوں کی کتاب پر دستخط کر رہے ہیں

## آب می برونهارار می ایک لائق طبیه بن کسی سب اس محصت پرخاص توجّه دیجئه!

آپ خابی آواپنی ہونباداؤگی کو جلید بناسکتے ہیں۔ لیکن ٹی الوفت اس کی محت کا خیال رکھنا خرودی ہے کیونی اچھی محت پرسی اس کی آئندہ کا جدا بی کا انحصار ہے ۔ نشودنما کی عمیر مناسب فذا کے علاوہ کسی اچھے ٹائک کی خرورت بھی دہتی ہے ' آگر جسانی اور دیا ٹی توئی اچھی المرح پروکٹس پاسکیں۔

سِنكادا ایے ہی توت بخش اجزا سے بنایا ہوا ایک پیمل اور توازن ناکک ہے۔ مفید دسوٹر چرسی ہوٹیوں کے نجوڑ کے علاوہ خروری جیاتین کے اضافے نے اسے ایسا جامع مرکب بناویا ہے جس کا است تعال ہ دایک کیلئے ہوتو ہمیں بیساں مفید کمکر خروری ہے۔





. . .





شماره ۸



جلداا

اكست ٩٤ ١٩٥

| فبرزين                                                                | المناب مرهب المرافق            | مدسب وفيق خسآور                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| \                                                                     | ببين اح فنين                   | ""                                                                      |
| ٦                                                                     | قاضى ليسعن حسين مسترنقني       | مقالات، * دورنِك بكامِ ما"                                              |
|                                                                       |                                | ( د در حاضر و پرایک نظر)                                                |
| 4                                                                     | ممتازمسن                       | مجميرج مي ميرك دودن                                                     |
| 13                                                                    | لمداكة مجمد صادق               | فهني ودبي نشاة الثانيد                                                  |
| 10                                                                    | عبياء المحسن موسوى             | ب يأجراه مم ، واقعَهُ مِلا ادربها داعلاقا في ادب                        |
| <b>!</b> •                                                            | مشتاق مبارک                    | ورسيعمل ونظم                                                            |
| r)                                                                    | تفتيث كربل خواجعب إرمشهرير     | تْقاقت: " مُ فتوح الجرين " دعد مغليه كالادم طوط)                        |
| ro                                                                    | احديدكم فأسمى                  | اخسائے: گھرسے گھرتاک                                                    |
| ٣٢                                                                    | اعجاز حسكين بثبائري            | حرّاا درسانپ                                                            |
| ١٦                                                                    | ابن ان                         | الشائيله. كين كاكانًا                                                   |
| · ~~                                                                  | حبين نقوى                      | نظم: دوربهاد                                                            |
|                                                                       | السائمد ويوزاني                | ونن الكِ إلى المناني فن كارونيا كم مغرب بن (ستجاد)                      |
| <del>i</del> r4                                                       | بترحمبه اصونى احمدة عبيدا فمتر | N                                                                       |
| 74                                                                    | تقطر حبيد رآبادي               | قوهى نظم: ايض مراد<br>غزلين: مرائ الدين ف                               |
| 74                                                                    | مر                             | غزلين: مرزع الدين                                                       |
| · ,~,                                                                 | ههاد جست ر                     | ناَ صَدَكَاتُنِي ۗ                                                      |
| . • •                                                                 | بنيم سلى تصدن حبين             | مشرقى باكستاء مان سورن كاوليس                                           |
| ·                                                                     | ر دنیتی منانه ر                | مشرقی پاکستا، مان سور کا دلی<br>مقامات: ما دلینٹری : میرسے خابوں کا شہر |
| •                                                                     | ق رینعیمی                      |                                                                         |
| ۵۸                                                                    | المست                          | نقل ويظو                                                                |
| مسماورف: الوب نيشش يادك وداوله ينتى كادبك الأبي انظر ونتكس عمست، اسلم |                                |                                                                         |

ادارة مطبوعات يكسنان بوسك كسسم الراج

كاسالانهجر

في كايي مر

# " دُورِفِلك بِكُورُ ما"

### قاضى يوسفحسين صربقي

جاری تومی ذندگی میں کتنے ہی آنا دچھعا وکیوں نہوں ، ۱۲ داگست کی انہیں کیجی ذائل نہیں ہیسکتی ۔ کیونکہ بدعہ آدایی طلوع ہوئی تتی ، ۱ ورہاری نظروں نے ایک بادمیمروہ اجا لاد کیما تھا جوکوئی دوصدیوں سے ہرہ خطامات بین سنور ہوچکا تھا۔ بدوں ہادے لئے دلی سرستا پیغام ہے اوریم اس کاکسی علی صورت میں اخلیا دکریں یا شکریں ، س کا وجدا نی طوریر ولولہ آفریں ہوٹا لاڑی ہے۔

اً اَرْمِ اس موقع پرشادان موں کہ بم نے اپنی آذادی کے بادہ سال پورے کر نظیمی اور نیر بودی میں قدم دکھاہے، آو پہلے انسی- بہادے لئے فو کا باعث ہے کہ اس موقع پرشادہ اور انسی افتا دوں کا سامنا کیا ہے جو کہ کہا ہے ہے۔ کہ اس نے ایک دیسے کہ اس نے موال کے قدم میں ڈر کھ کھیا تھیں۔ دراصل کو قوم کی آوانائی کا میصم دیا ایک بھیے کہ اس نے مالاتِ نماند کا مقابلہ کیسے کہ ہے۔ اپنی رنس نے موالاتِ نماند کا مقابلہ کیسے کہ ہے۔ اپنی از مدی کی تیجیدہ کھیا میں میں میں میں کہ ہے کہ اس نے مالاتِ نماند کا مقابلہ کیسے کہ ماس کے مادی میں میں میں کیسے اور کا اور کی جو اس کی مقادر ترقی کے صابح در اور اس میں میں کیسے اور کا اور کی جو اس کی مقادر ترقی کے صاب میں ہول ۔

محبت ہی سے یا ٹی ہے دوا بیار توموں نے

دورماغرکالیا عام مرض گونمبز کے مسلک کی ہیروی ہے سید سرد پائبالغذائی ایر کی تحقیق فرید کاری، کھوکھلی نعرہ باندی ، ڈھنڈودے پیڈنا درمسنومی نمود ذیائش بھیکن یہ دویہ کہ اینے لئے پینا مرک ہے ۔ ج مشک آنست کے فود ہو بدرک عطار کموبہ۔ دسیلئے آخر کا دفویۃ افراد قوم ہی کہ بچرنی ہے ۔ دہی حکومتوں اور قائروں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور خواہ کمتنی ہی تد ہیں کیوں نہ کی بائس بالآخران کی طوف دجوع کئے بینیروئی چارہ نہیں ، او یہ ارک پارہ سال آریج نے اس کا باربار شوت ہم ہم نجایا ہے ۔ المذاج لائح عمل اب اختیاد کیا گیا ہے اس میں اس جیفت کو ملے کی اور یہ ہونے کی اور یہ ہونے کی اور یہ ہونے کی اور یہ ہونے کے دور کے دور کے دور کیا ہے۔ اس میں اس جیفت کو دی ہوری ہونے کی کوری ہونے کی ہونے کی اور یہ ہے۔

بهان نکسمالات کائن امادن ویلب بعض قیاس ارائیاں کھ بے جابی ہیں۔ یہ وہ ترائح بین بری ہم بداسانی اندازہ لکا سکتے ب بها سعت مسرت کا باعث ہے کہ جاری قوم نے کانی دیری سے میں ایک بہت بڑی ہم مرکزی ہے۔ یہ نہایت گیامن مورپر وہ مورم نے بری بیاب بیکی ہے جس کے لفے قوموں کو بالعوم عدیا منے فردیت زند پڑتھے۔ اور اب قالات المدونی ویزونی ودنوں طورپر اس قدر اطینان بین کدورا قرب ہم بیسک رقی ہیں۔ بھادا افعال موردہ ایم استعلال سے تعود ابی عرصہ پیلے داتی جواجہ اسلے مقام مسترت ہے کہ بارا

بدجا ببترحالات كى نويد كي بوئ ہے۔

نبئے دودس جربیے دربے افدامات مہے نہیں ان کا نذکر رتھیںل مصل ہے ہم میں سے کو ٹی ہے جواً ن سے واقعت نہو؟ ان کی حیثیت بلاشہ نهایت ڈرلائی ہے۔اُوروہ آنگا فانگاس کٹرے اوریق وش تیزد فعاری سے کوٹوکو نرگنے میں کوتھب موٹ ہے۔ ندی اصلاحاست ، مہاجرین کی آباد کا دی ، مروكه جائدًا دول سيمنغلق دعاويكا فيصله نلجائز ودًا مراكم كاسترباب ، قوم يثمن حناصرا ورمسياس جاعتون كا استيصال ، اشغامي صفائي و تنابي، قانون، تعليم، برسي ويغيره كى اصلاحيي، معاشرى فلاح وبهيودا ودثر تى كى تدابيرا ودسب سے بڑھ كرتومى خرابى ، ضروريات اوں دواد سے ہم آ ہنگ اور مناسب ترین آئینی نظام کی تشکیل کے مطابق وجہد رہمام مورمادی تاہیخ میں ایک نیا باب مرتب کرہے ہیں۔ اور ان کا تھم ا کے نگی نعند ہے جس میں زندگی اڈسرنو جاگ اٹھی ہے ، اوراس کے وصلے ، اس کے نقاضے ، اس کے عراقم ایک نیاولوں ، ایک نیاسوَّق بِنگام اما بی بياكيتي من دوده اطبنان ودلم عن المجلى عرقوائد فكركو بغام مودية موث دمنى دنقانى مرومين كادفا رتيركري ب-

موجوده زماني سار باب قلم كى المهيت سے كون اكل كريسك كي كمديك بعاشرة كادل ودماخ ، اس كى روح دوال وي ارباب فكرد نظهی جادب دفن کی شغل دوش کرکے « جہان نابعبیر کوداسند د کھلتے ہیں قبل ازیب بیطبقم بھی دوسروں کی طرح کس مہری کاشکارتھا۔ ایک کے مبَدود سری ٹودعوض ولیے ہر وا حکومت آتی رہی اوربہ طبقہ پیشیان حال ومرکھواں ہی دجا ۔ نئے ودرکے طلوع ہوتے ہی صودت ِ حال بولم کی ۔ اسجاحت بكه ام كوايك امام، ايك مرديست المحكيا. صددياكستان كي پنچ حقيقت مشناس شعردا دب كي المهيت سيرخ بي واقعث متى - اسلت ابنوں نے سنعرادا دیا کی قدر دانی لیں نمایاں حصد بیا اور متعدد فاق دمرکاری انعامات سے وصله افزائی کی - ان محبیش نظراد بی کا وشوں سے زیادہ جذئبتی کی قدر داً نی تھی ۔ اسلے ابہوں نے ہرپٹیکش کو قدر و منزلت کی نظرسے دیکیما وا واقعیض صورتوں میں خدا پنی جیب سے ، نعالمات وسیمر دادودمن كى دىرىند روايات كوتازه كيا - ايك كبهت براكام ان اد يون اورفَن كادون كى دستگيري تقى جدمعذوريا مفلوك الحال مول - خيا نيم مند

افرادى اهاست كابندونست كيا كيلي -

ان حالات نے اوب دفن کی و نیامیں ابک نئی ہجل پیدا کردی - اوپیوں کو لینے وجود کا احساس ہوا اور انہوں سے اینے آپ کوایک منظم جا بنانے کی جد دجب دیشروع کی ۔ اِس کا بینجہ پاک تان راکٹرز کا قیام ہے جرتمام عضیم سے اپنے تسم کا پہلا ا درمہتم ماسٹان ا دارہ ہے ، اورجس سے کتلی بى اميدى والبستة بي - اس كى اكنده كادگراد يول كيمتعلق كهدكه فاقبل ازوقت به يكين العال است حجرا قدامات كفيب ان كي العاديت ے انکارتہیں کیاجا سکتا بنیانچ ضتہ مال اورعد ورا دیوں کے لئے و کھر کیا گیا ہے دہ اسی کے مثورہ اور عرد جہدی کا متجہہے بہرا الکین کی نتایے كانهايت اسان اورا زنان شرا لط پريميه في الحقيقت بهت الاكادنامه جي عبس كي اوبي اداروس كي ايخ بي شايدي ك في نظير وكعا في وسه - ايس پلٹنگ ادس کا قیام جرمشم کی کنابوں کی اشاعت کا اعلیٰ پیانے اکمت فین کے لئے بہترین شرا تُعلیّا بہمام کرے گا، ایک اُورن ابت اِیم اقدام بهش كى ا شدخروديت على - أس كے ساتھ ہى سياتھ كى اور بے صداعها مودشلاً او يوں كے عقوق كا تحفظ اپنجا يا بنديوں كود وزكرانے كي ليعى و كوئشش وغيره اسي باتي بي بن كا ايك منظم ومضبوط اداره ك مبنير سرائجام المكن تقا ا وكدي خش بونا جاسية كرايسا اداره والشرة مجلدكي تكليس وحرد بذريد كاب رجا دب كر المصمى احمى فال ما درا ويوب كسايمي

اس مختقرها أنزوسي ظاهري كرم إيني آذاد قوى ذنك كم تيروي سال كا آفازلي حالات ين در مرج وببت و شرّاءاد اميدا فزابي. اگرم تيزترک کام دُن کے بيات ا فروز بينيام برچل کی تينې كينيت دې توېم نيايت ام ادست که يکينې کام زل ادوزين كى بشارت كى بدا موفى نوبت دورمنى اورجارى قدم لمبت جدداس منزلى كو جاليل كه ب من الله منعز.

ملكة شهرزندگى تىسىرا ،سشكركس طورسوادا كيج دولتِ دل كالحجه شمار نهي ، تنگرشي كاكبيا كلا - يسج جرّے حسن کے فقیر ہوئے، انحوتشولی روزگارکہاں در بیجیں گے ،گیت گائیں گے، اس خوش و سیار ال سازچیڑاتوج کئی محفل، منتبطیع عمگسار کے ا الله الله الكالك الماكل الله المنافع المارك نوشنشی بی ک<sup>ه ش</sup>م و دل کی مُراد، دَ*رمِی بینخ*انقام یک ہم کہات مت انطف جائیں، مرسم اپنی بالگاہیں ہے مم سے شوق برد ہوس کو، جائے تیخر کائنات کیے

## کیمبرج میں میرے دودن

### ممتأزجس

برائوت، طش اوراقباں کے نا موں کے رہ خوآرج نیآم اور فٹرچرالاک نام بی شال کرندیٹے جائیں توکھیہے کی علی عظمت کی نصوبرزیادہ کمل ہوجا تئے بے فٹر برالڈ بھس تے ترجے ئے مغربی دنیا کو عرضیام کی رہا عیات سے روشناس کیا کیمبرج پونپوکسٹی کا طالب علم کھا ۔ا ورا قبال کی طرح ٹرنٹی کالج میں داخل تھا۔ رہا عیات کا و نہا ہیں قدیم ترین نسخ بھرج کے بینچکٹی کا ٹبریری میں موجود ہے ۔اور فٹر تجربرالڈ کے مختلف مسو دات مجاسی کو ٹیورٹ میں محفوظ ہیں۔

برائ کیمبرے جانے کودیسے می جا بنا تھا۔ جب یہ معلوم ہواکہ قشر جیرالڈے ترجے کی صدسانہ یا دگا دکے سلسط میں جو نمائش کھیرجے ہیں منعقد مو فکھی، وہ انجی جاری ہے۔ تواور چی خوق ہوا۔ چینا بخرجب بڑنش کونسل سے ، جو بہاں میرے میزیان ہیں . میرے کیمبری جاسے کی تجویزک ، توہیں سے اس دعوت برفی الفور لیبیک کہا۔ دوسری معروفیتوں کے پیش نظر میرے سے کیمبریے ہیں دودن سے زیا وہ محمروا ممکن مقار گرج دودن وہاں گذرے ۔ دہ مجھے باد رہیں گئے۔

سب سے پہلے میں سے کیمبری یونیورسٹی لا شرم ی میں عرفیام کی نائش دکھی۔اور ریا عبآت کا وہ نوم ترین نسخ می وکھیا۔ جب پر فیمبر اُرْبی منظرعام پرلاسکے میں بینسنے عرفیام کی وفات سے ستراسی سال کے بعد کا مکھا ہوئے ، اس میں عمرفیا کُسّانی اور و مرے شعراکے کلام کا انقاب شامل ہے۔ اس نسنے کے علاوہ فرز چرافڈ کے ترجی کا پہلا اٹرین جی نائش ہیں موجود ہے پہلے ایم بیش کا وہ نشخہ کی معلاوہ فرز چرافڈ کے ترجی کا پہلا اٹرین جی نائش ہیں موجود ہے پہلے ایم بیش کا جان عندان سبھا و داکی طرف کھینک دیا۔ کالوائٹ لائم بری جوسے کی وجہ سے ہوئے جانہ ہوئے ہوئے جا گیا۔ آج پہلے اٹریشن کے نسخوں کی فیمت دوی ما اور سرم اور نسخہ خاتی ہوئے جانے گیا۔ آج پہلے اٹریشن کے نسخوں کی فیمت دوی کا اور سرم اور اور کا بورنڈ کے مگر کی میں سے کا لاا ورنسخہ خاتی ہوئے ہوئے جانگا گیا۔ آج پہلے اٹریشن کے نسخوں کی فیمت دوی کا دور سرم میں کا اور میں میں کا کہ میں ہے۔

برنبورسنی لائبریری می فاتن اور و بی ک کابون کامغلول و خیره سے ۔ گرمیھے یہاں اور و کی کنابیں و کھے کرخاص طور پرنوشی ہوئی۔ بہک بی خاص تعامی میں ہوئی۔ بہک بی خاص تعامی ہوئی۔ بہک بی خاص تعامی میں ہوئی۔ بہک بی خاص تعامی ہوئی۔ بہک بی خاص تعامی ہوئی۔ بہک بی خاص موجود ہیں ۔ اوران کی فرائی جس میں ہوئی۔ بہک اور تربی ہوئی ایک موزیخ دی ہے ہوئی این اور بہر تو دی ہوئی۔ بہل میں موجود کا ایک حصر) اور تربی ہوئی۔ بہل میں موجود کی جہاں ہوئی۔ بہل موجود ہوئی۔ بہل ہوئی۔ بہل ہوئی۔ بہل موزیک موجود ہوئی۔ بہل ہوئی۔ بہل ہوئی۔ بہل ہوئی۔ بہل موجود ہوئی۔ بہل ہوئی۔ اور میں کا کہ بہل ہوئی۔ بہل ہوئی۔

شام کوایوَدی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک ڈیانے میں داکل انڈین نیوی میں افسرتھے۔ آنے کل کنگرکا کی میں عربی اورفادس کے میکچ ارمیں ۔ فارسی ذبان ، ایران اورامیانیوں سے فاص شغف ریکھتے ہیں ہیں سے کنگرکا ئی کے بال میں ان کے ساتھ کھا انحمانا فتم ہوا تو وہ مجھے اپنے مکان ہرہے گئے ۔ دات کے بارہ ساڈرھے بارہ بجے کا گفتگو دہی ۔ ان کے دوشاگر دبی موج دیتھے ۔ پیں سے علی معاملات میں اتنا شکفت انہاک کم دیکھا ہے ۔

ابوتری صاحب سے ملنے سے مبلے میں نے کیمبرے کی ہوا فی تن بوں کی دکا نوں کاکشت کیاا یک آ دم چیز یا تدجی آئی . مگر برانی کتا بوں کے بارے

ج کیفیت اندن کاسے و و در کمیرچ کاسے نزاکسفورڈ کی، مزاس مک میکسی اور شہر کی ۔

دوس دوزارنی کا کیک لائبری دیجے کا موقع ملا۔ دونوی اورنمیس فارسی کے ملی سنے دیجے۔ ایک کلیات سعدی اوردوسراما آگی مشنویات است و دور دورا می اور دوسراما آگی مشنویات است بعد اور دول ما حب ، جربیا ب لائبرین بی سمجے ایڈ وردونٹر جرالڈک وائی کا غذات کا ذخیرہ دکھایا جوتا م تراسی لائبری میں محفوظ ہے۔ یہ ایک بیش بہاا ورنا ور وخیرہ ہے ۔ اس میں فٹر جرالڈک کے ذائی خلوط ، اس کے مطالعے کی یا دواشیں ، اس کے بائد کی بنائی کر کی تصویریں ، اس کی تعدید میں اور جرالڈک معودی اور رسینی سبائی کر کی تعدید میں اور جرالڈک معودی اور رسینی سبائی کر دہ میرسی موجد دیے ۔ ایک آ دھ خرصل عرضی کے اس شبر آ فاق اور زندہ ما ویوسینی کو میں میں جرکید دی کیا اس سے داضع جوگیا کہ جم خیا می کا س شبر آ فاق اور زندہ ما ویوسی کے بودی شخصیت دنیا کی آنکھوں کے ساتھ میں میں جرکید دیکھا اس سے داضع جوگیا کہ جم وجدیا میں میں میں جرکید دیکھا دور میں جرکید دیکھا اس سے داخع جوگیا کہ جم وجدیا میں میں میں میں میں میں آئ

ٹرنٹی لائبریری سے فاسنے ہوائڈ ڈاکٹڑ اگر دہ کرنے ہائی ہائیں دوہ پر کے کھانے کی دعوت دی۔ یہ وہ ہاں سے جہاں اقبال سے ٹرٹٹی کا کھ سے طالب علم کی جنٹیت سے بارہا کھانا کھایا ہوگا۔ اس کے بعد ججے شوق ہوا کہ اقبال کی طالب علمی کے زبانے کی فباسکاہ دیکھوں معلوم ہوا کہ وہ نریا وہ نزوہ مسلس روڈ میر دہے ہیں کچھ عرصے ہمنگٹن دوڈ پھی اقیام رہا ڈواکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر دائش کی اور ہم دو تو سکیسل روڈ پرجا پہنچے۔ یہ مکان ایک عمر جائے پہلیں دافت ہے۔ اس کی نجلی منزل ہیں مبل بی طالب علم ہی رہے ہیں یہم ٹہنگٹن کہ ڈوپر نرجاسکے۔ مجھے لندن واپس آناتھا اور کا ٹری کا ذفت ہو چھاتھا، دوشکریہ ہی ہی مہدندن ا

درسيمل

عثاق ابل بیت کوجینا حراکے مشکل میں اب بھی امت خیرالانا کے اب بھی جیات صورت مرگ دنام سے باطل بساطِ دہریہ محوض رام سے لیکن داول میں جذبۂ صدانت فاکسے مدت سے تورم ہی غرصیج وشام سے پینااگر تھے بھی شہا دت کا جام سے بینااگر تھے بھی شہا دت کا جام سے دو دا دِکا کنات ابھی ناتمام سے

مشتاق مبارك

برس الم كفريد دنياس عام \_\_ برس الم بريشال مه أجى شيراز أحيسات بريشال مه أجى بي بريشال مه أجى بي بريشال بريشال بورشير المركم من المركم بريشال بريشال من المركم بريشال بريشال بريشال بريشال بريشال بريشال بريشال والمركم وقت كودهاك كودور في المراد والقلاب يئة امن دعا فيت المراد والقلاب يئة امن دعا فيت

. . . .

عزم محينيت كوزمان مي عام كر توعاش حسين عليدال الم ي

## دری واربی مشاه الثانیم دچنه عالی دبسان

### ذاكثر حمتن صادق

با دى النظرس بهوال ا بك جداگان جنست كا حال لفرات اسم محر عن ركرت برسلوم بوگاك دراس برا بكت نوع سوال كاج زوست - " مادست نظام تعليم بي الكري الكري الكري كار و المار و كامنام " القام تعليم بي انگري كامنام " به اسال سوال سك فسكف بها دي المدان كامد بندى اگرن مكن به بي المساسوال سك فسكف بها دي اولان كامد بندى اكرن مكن به بي المسلسوال سك فسكف بها و المان كامد بندى اكرن مكن به بي المسلس ما المسلسة بي ما كامد بندى المدان مي مداول المسلسوال المسلسوال

بی محسوس کرتا بول کرہا دے بہاں اگریزی علم وا دب کی کوئی منظم نخالفت نہیں اور چرکچہ ہے وہمض جنر باتی سے میکن اس سے بھی ایکا ر نہیں کیا جاسکنا کسم میں ایک ایسا طبقہ صرفردسے جوا نگریزی کے رواٹ وعودے کا شاکی سے ۔اس کی داسٹیس انکریزی کی حابیت کرنا یا اس کی تعسیلے دیناذینی غلامی کی ملامت سے سا ورچونک سم شیخ شیخ آ زا و جوے ہیں او دائی آ زادی پرکسی فسم کی پابندی سکے سینے تیا دشہیں ،اس سینے یہ حریراکٹر کامیاب ہوتاہے ۔ان لوگوں کاطرزامسندلال عموماً یہ مہوتاہے کہ انگرمزی زبان کو بھارے بھٹی حکمانوں سے ہم مرسلط کیا تھا ، حب تک وہ پہا رے میں طوماً دگر ما بہ طوق خلامی بہننا پڑا۔ اب چرنکہ غلامی کا دوزمتم ہوجیکا ہے۔ اس سے است کھے سے اتار بھینیکنا چاہئے اس نظر سنیے سمے موثيد من مسمك لوكون يميشتل بن: أما ندما زمياست دان إكيسياق مرصحاني جوطن برستى كالوصن فرداب يت كمرعوم كي توشنو وي ماصل كُواْ چاست مي يا اسندوملوم مشرقيه يحديدنم ليوا موخوالة كرطيقه كى مخالفت محف واتى بيد رجو نكفر كى دور و محدست مي ان كى وه قدرومنرلت را على وه بوجدا بيدعلم وفعض كے ستحق تھے - س مائے خالباً عير شعورى طور بروه محسوس كرمتے مير كداكر مغرميت سے حس كى ايك جرى الله في المُرين و بان عيد كمل نجالت مل جائد و و و ابنا كعويا بوا وقاد بعريد ماصل كريس كم يكن جيساكمين آكم على كريتا وُن كا- يرايك خيال عام ے ۔۔۔ میری اپنی نوامش ہے کہ ہاری مرکاری زبان ارو وکومودج ماصل ہوا وراس کا دنیا کی متمدن زبانوں میں شما رمولسکین رہے انگر تھے۔ کی خالفت سے مہیں موسکتا . بانی سا فلای کا سوال توہر وہ تعض جس نے ہماری تعانی تاریخ کا بے لاگ مطالعہ کیا ہے ، ایسے گراہ کن فطریہ سے مرگزمتنن مردکا مجیلے سومال کے محدود عرص میں جاری زبان کے ادب بے جادتنائی منازل کھے کئے ہیں ان سب کے ہے ہم انگرمزی کے مردن منت بيب ينهي توكس كم مي ؟ آج سوسال بهيا مهاديد إلى نز قريباً مفقوديتى - بمادى زيان من من بات كى زبان متى-اود اگرچنتغربین کی کا وشوں ہے اس میں لجک اور روانی پیداکر دی گئی کیکن غزل کے للسی واٹرسے کے باہراس کی تسوں گری مفتاد کئی علمي مغیامین ا دیمٹوس واقعان سے اطہارک اس میں اصلا سکت نہ تھی آگر ہا دی شاعزی سٹگ نلے غزل شے مل کرزندگ کے بیشتر شعبوں میرما وی ہوگئی، گھر بمارس اوبين افا دى نثركاً غازوارت عمل ب آيا- اورفن تنقيد، ثاول اوداس كبدافسادسة توفيك اورجد يدمحافت ع جنم ب تو اِے انگریزی بی کافیفنان مجتنا چاہے۔ ہما دی زبان نے انگریزی کے ہزاروں انفاظ محاودے بھیلے ، تراکب اینے اندرجذب کرنی میں ۔ اودان میں سے بيتر اس مسالي كمك لركم بيركدان برمداو يغليم يافت ، مروا ورعودتي بي بواسط امنيس سيكان استعال كريق بي اورامنيس خيال كرينيس للناكرير مسبسك مسب غير عكى بيريانا فمطراق آميز اسلوب متانت مي تبديل بو دياس ادب بيرنت نئے بميتى بخرج ا ورا ما ايب بيان بير اولگوا بريليال المن الرئ بدولت ميدون ودول كالحبق وداس ك محصوص وسنيت كالفيل اسى ويا فريو في م ديد ايك نا قابل ترد يرمن بناست مر اگریزی آج تمام علوم جدیده کی طیعه و دصرف اسی کی بدولت بورب معرعلی ۱د فی ترکیات اور جدیدترین اکستا فات می که کی سطح بی اور
پنج دید می است من کی فطح کردید کو ترم بریج دی روحی و دخاری بوجائے گاجی سے خی از گریزی زبان کی بدولت بهیں نجات ملی ہے۔
صرف بی بہیں ۔ وہ اصحاب جوانگریزی تعلیم کو غلامی سے متراوت نیمال کرتے ہیں ، برحقیفت فراموش کئے جوئے برب کرا آ اوی کے سف جدوج بدکا آ فا ز
اوداس بی کامیا ہی کا سہرا بہیں گوگوں سے مرب جنہوں نے بہیل بہل انگریزی تعلیم حاصل کی اور انبی ان تعک کوششوں سے مصرف سیاسیات اوداس بی کامیان کی بلک ان تمام غربی اور سماجی برعتوں اور مرب خوا نیوں سے بھی نجات و لائن جن سے مہلک افزات سے ہما دے وہی اور دوحانی قوئی ضعمل مودر سیا ہے۔
تی توم کی دینمان کی بلک ان تمام غربی اور سماجی برعتوں اور مرب خوا نیوں سے بھی نجات و لائن جن سے مہلک افزات سے ہما دے وہی اور دوحانی تو کوئی صفحیل مودر سیا ہے۔
تی توم کی دینمان کی بلک ان تمام غرب اور سماجی برعتوں اور مرب خوا نیوں سے بھی نجات و لائن جن سے مورب سے ہو

ماناکسم نے مغرب سے مبہت کچے سیکے دلیا ہے لیکن آجی بمیں اس سے اور مبدت کچے سیکھشاہے۔ ابذاعلی اوداوی و دا مدکا پرسلسا بھی عمد ددائر جادی دمنا ہوگا۔ اور چونک مسلسلد انگریزی زبان کے علمے والبت ہے اس فے ہم عرص دانتک انگریزی زبان سے کلیتاً ستعنی نہیں ہوسکتے ۔ مي بيان عرف انگريزي زبان كي ايميت برزور دے ربا جوں ميں ينهيں كهد ر اكتبار فعليى نظام براس كا دى مقام برجواب كدرات ا پار جمل مجی ہے۔ بے شک ہم سے انگریزی سے مہن فوائد عاصل سے میں بیکن انگریزی سے وقاداود سمارے انہاک کا ایک پنتیج ہواکہ ہم سے اپنی زبان بازبا فن كنهذيب وترتى برسبت كم توجدكي أخراس كاكيا سبب كرسية آحد، مآتى بشبكي اولاً نُدْ حسك بعد بمارى ادبي ترتى كي رفنا وهيمي فيركن عي مالانكه ان كے سلسف گریزی ادب ونزندیپ كا یک دھندلا سانقش تھا اوربعد كاتعليم يا نست لمبغراس كی پديا وارنسا ؟ جهان نگ پرسمجنتا مهوں فرق يه تعاكر ابنول نے اپنی تمام ترفیجهات کونیم کی خومت او زنر بہت کے نے صرف کیا۔ ہمارے انگریزی خواں طبقہ کی می معراج کما ل بھی کراپنے واتی ... مغاد کی خاطرانگریزی تعلیم سے بہرہ ورموٹ بیکن چونک و ابنی زبان سے مجا عندا ٹی برسے دیے ابذا زان میں اِ مُلمین بھی اور ند راہنیں ریونی ېونې که مزي عليم کواښې د يا نول پينسفل کري. اېږيس وسعت دي. آ چکل بها دسے طک بي عليم کی فرا وا نی ښې ليکن کښې کی د ولت کی طرح ابجا .. کوئی کاس نہیں اب بمیں ایسے تعلیم یافت امحاب کی ضرورت سیم جو بہکی وقت انگریزی او مادود میں دہا دت تامہ رکھتے ہوں تاکہ وہ آئریز کر کر سے بیت سرح علوم كواردومينتقل كرسكين على بركيم كداس كام كعد كفي اكب محدود الكين سنعداور متازجاعت كي ضرورت ميد يه صحاب تهذيب كينتنل كريد والع بول كے اور الكرندى على وادب كوارد وكمين تنقل كرين ك فرائف مرانجام دي گے - جاريے موجده سلسلم تعليم كاسب سے برا نعقس برہے کہ طلباکی زندگی کے بہترین سال انگریزی سیکھنے پراس سے حرف ہوکتے ہمیں کہ دہ مغربی علوم کو انگریزی میں سیکھیکیں۔ آگرا بہیں ہی علوم اددومي برمائ وأبي توانهين من فائد بولسم : ١١) اعل تعليم كامًا فانفا ملند جمو في عرب بوسك كا ١١) مطلب كا افذكر في سال موكى دم، تعوثرے سے دفت میں زیادہ سے زیادہ معلومات مگال ہوجائے گی۔ میں بے حال ہی میں ایک بجربہ کیا تھا جونتائے کے لحاظ سے مہرت آم ہے اس سنة اس كا ذكر دينا به ما دز بوكا بي سن سال اول سي اوسط ورج سے و وطلباست كهاك و د مغروا ناركى برا دو وبي مضمون تصيف اورائي مالي جادم ك دوا وسط دارج ك طلبا دس كماكد ودمي الكريزي من اسى موضوع برطيع أنما أن كري رجب وو مُكي كرمير عاب الاست نويس برد کی کر حران ردگیاکسال اول کے مضاین میں روانی شکفتگی اورزبان کا رواں استعمال تھا۔ اوران کے مضا میدن تمی کانی طویل ستے۔ . گرسال چها دم کے طلباسے مضامین مختصرا دربے مان تھے۔ ان کی زبان ایک جسید ہے دوج کی طرح تھی۔ پھرائنہیں اقتصا دیاٹ کا ایک عمولی ساشند آنگریزی میں سبھا یک اورسال اول کے طلباکواردوا درسال چہادم کے طلباکوانگریزی میں تکھنے کے لئے کہاگیا۔ پہلے بخرب کی طرح اس میں بھی اددوائے جابات نسبتاً بہترنے مالانکہ اگریزی واسے طلبائے میرے انگریزی کے انفاظ سیمی فائدہ اٹھا یاتھا۔ا ورارد ووالوں کو اپنی بجے ا مدوانغاط تلاش كرسة پُرُّست عُف ر

یدایک مستمد بات سے کمخرنی طلباک معلومات مها رے طلباک معلوه منت سے بہت زیادہ بیں۔ اس کا سب سے بڑاسب ما لما میما م

ره ها مل طرح و ومری نمایون کابی مطالعه کرتے ہیں ، کمیکن ان کا فریع تعلیم اپنی ما ودی نیان ہے ۔ آپ ہی تعوثری دیر کھر کے کسی ایسی زبان ہیں ہائے اللہ کا در تاہدی نہاں ہے ۔ آپ ہی تعوثری دیر کھر ایسی زبان ہیں ہائے اللہ کا در تاہدی ہے ۔ برجم موسی کرتا ہوں ایسانے اللہ کا در استرسی کے در تاہدی ہے ۔ برجم موسی کرتا ہوں ایسانے کہ ایسانے الم ایسانے الم ایسانے کے در تاہدی کے در تاہدی کا فقال اصابی کنٹری اورا عصاب ڈرگی کا ایک ٹرام برہ ہے ۔ رہا دے یا درا مصاب ڈرگی کا ایک ٹرام برہ ہے ۔ رہا درے یا درا مصاب ڈرگی کا فیرن اسب الہمیت ہے ۔

بیں اگریزی کی غیرمناسب اہمیت کا خالف موں ۔ اس کی اہمیت کا مجھ اقواد سے ۔ بیں اوپرکہہ آیا ہوں کوشندن آ ہوا مرکے ساختشانہ بٹٹا دیے ہوئے ہے اعلیٰ انگریزی تعلیم لابدی ہے کیکن صرف انہیں افراد کے سائے جوثو دکواس سے کام کے بے مخصوص کرنا چاہتے ہیں ۔ ورجن ہیں۔ دیرے ہوئے ہے اصلی انگریزی تعلیم لابدی ہے کیکن صرف انہیں افراد کے سائے جوثو دکواس سے کام کے بے مخصوص کرنا چاہتے ہیں ۔ اورجن ہیں

ں ے عبدہ برآبوسے کی المیت ہے۔

آگرا گھریں ملم فا دب کی صرف آئی ہی مزدرت ہے کمان کی معلومات ووْخا کرکوارو ویُخامقل کیا جلٹ نو طلباکی اکثریت انگریزی تعلیم کیوں مل کرے اوراگرکرے نوّاس کی کیا نوعیت ہونی چاہئے ؟

چونگر توقع کی جانیب کرصفرید بهادگاآباد کا بیشتر حصداست تا نوی نبان کی حبثیدت سے حاصل کریے گا ، اس سے سوال پیدا ہو کہ ہے کہ کے نظر کرنے کا دب نیاد ، مغید بہوگا ، میری دائے ہیں بہوگا کہ ان کے نظر کو اس کے نظر کرنے کا دونا مند کے نظر کرنے ہوئے گا کہ دونا مند کے نظر کا دونا کا معلمی مناصب ہوگا کہ ان کے نصاب ہیں افا دیت کا خاص نیال دکھا جاسے ۔ انگریزی نشر کے بیشترا نتخا ب لی داخل نصاب ہیں اوران میں جدیدا دید کے بی بہوکہ بی بیار کر کے کر مقرب کے کہم بہا ووان میں جدیدا دید کے سامت کا ادب کر بی جگر دی گئی ہے ۔ ولگا کہ ایسے طلبا کے بیم کی نواز دی نقطہ فقر سے سود مند ولگا کہ ایسے جدید نغین بوافادی نقطہ فقرسے سود مند مناز کر دیے جائیں ۔

میرے نیال میں ایسے طلباء کومطالع ُنظم کی محروعت رہوگی۔ یہ ایک مستمدا مرہے کسی و دمری زبان کے میوتی اثرات ، ترقم کی ا اُڑ ہوسند کے سنے فطری صلاحیت اور کسگا ادکومشش کی از عد صرورت سے ۔ شاعری سے لعف اندوز ہونے کے لئے الفاظ کے معانی سے۔ ان کی لؤک پلک ، مزاج ، وضی قطع اور تلاز مات سے کامل واقفیت کی خرورت ہوتی ہے بغیر کمکی توا کیپ طرف البان ہی جام ارجماعی الجسیت ہمیں دیکتے۔ ورڈ تروی تک کھنا ہے :

ئەلىك چىكادىنے والى مقيقت سے كمبنى يىس انبال افراديس شاعى سے كيف اندوز بوسن كى صلاحيت نہيں باكى جاتى ؟ كمغدا كمريزوں كايدهالى سے توہم وكسكس تن ميں ہيں ؟ معدد انكريزوں كايدهالى سے توہم وكسكس تن ميں ہيں ؟

مجھاس بات کا قراسے کونٹم کے مطاسلے سے بنیلانسان کی ڈپنی تربیت ا دھودی دہ جاتی ہے ا ودانگریزی شا موں مواظ کمال نکس ہے بین طبا کماکویت کوخیر کی شاعری سے مطابعہ مجھیودکرنا جب کران پی اس سے شکیف ہمیں تک صلاحیت نہ ہو ، نیزا بمذک مطابع براہ فائدہ مرتب نہ ہوں ہے کا دہے ۔ با تی ربایشوال کرا باردوزبان می نی الوقت آئی وسست او رصلاحیت بے کراسے اگریزی کی جگر و دیونعلیم کواردیا جلسے اس کا بوا حرف ایک بی سے اوروہ بیکرجب کسی زبان کوا طل مقاصر کے لئے استعمال کیا جا کہ سے تواس میں آ ہستاتنا م مطلوب صلاحیتیں بیوا ہوجا تی ہیں ۔ دشامی کوئی زبان خود بخود ترتی نہیں کرتی ۔ بلکرجب اسے املی مطالب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تواس کی وسعت ، گرائی اورلطا ذت میں اضا ذ

منتار متاسه -

اسعلی بهتری مثالی آپ کومغری نشاه الثانیدی تاریخی بی طنی بین یه مثالین اتنی دتیج بین نیزوه بهاری موجوده صورت ملا سے اس قدر طبی جلی بین که وه بلاشر بهار به لی شیم بدایت بن سکتی بین - نشاه نانید در حقیقت است قدیم اوران که ادب کی اجهاوتردیکا دومرانام بهدان اور ایم ایم بروگ آگے تقے انہیں وجود به مهم به ایم ایم برای ایک ایم ایک تعالم اور پ کی و در میکار ایمی این الی العین کامقالم نبین کوسکتین اور وه ان قدیم زبال سے بالکل اسی طرح مرعوب مقع جیسے آبجل م ایک بری سے بین - آبسته آبسته ان ملاکن اسلامی می تبدیلی بونی اور ان بین اور ان بین بودی دیا گیا و تبوی کا مرکز بنایا - بهال کار درجد دیا گیا -

ديجية وبل كم اقتبارات بملرس كنة حسب حال بي: -

میترونی ( محمد معمد ) فلمتاب :-

پیرسی در نیس تدرنی پیداد اربیس بوتی دان کی تشکیل انسان کی این خردیات ادرمنشک مطابق بوتی بعد زانس درختول کی طرح نہیں بوتی بھر کردر اور دوسری توانا بوانسانی افکار کے دیگر تھی ہوتی ہے کردر اور دوسری توانا بوانسانی افکار کے دیگر تھی ہوتی ہے۔ اس کا دائم مطرف کی کا دشوں سے صورت پذیر بوتی ہے ۔ دنیا کی کوئی زبان ایس نہیں جس میں افہار خیال کی طاقت خود بجد دبیدا بوجاتے ۔ اس کا دائم مطرف اس کے ہمتمال کرنے والوں کی قوت اداوی اور میں میں بہتا ہے ۔ اس کا دائم مدالی میں افکار کرنے والوں کی قوت اداوی اور میں میں بہتا ہے ۔

( باقی سفر ۱۳۸ پر)

# واقعهٔ كربلا اور بهاراعلاقاتی ادب

ضياء الحسن موسوي

برم تراشی دگل خشگی گوتراب ساز ترا زیر دبم واقعهٔ کرملا دخات،

جادا علاقائی ادب بماری ندمی اور نقانی نندگی سے فعلی طور پر مربوط ہے۔ ہمارا وطن بغا برختلف علاقوں میں دہنے بسنے والوں ، مختلف برایاں بر لنے والوں کا بحوص ہے مگر براختلات ولیہ ابی ہے جیسے ایک نغل کے مختلف اشعار میں ہوتا ہے۔ ہر شوکا مطلب اپنی جگہ الگ مگر ہر شوکا دنا وقا نیہ وا ہنگ ایک ۔ ایک ہی مرکزی خیال سب اشعار کو مربوط کو کے نظم کی فٹکل دیتا ہے۔ بہی مرکزی خیال ہمارا وطن ہے جہار سے ہم طلق میں فترک ہے۔

ہماری قومی روایات میں قربانی کوبلی اہمیت حاصل ہے اور ہرزندہ قرم کی گرئی حیات میں بہی عنصرسب سے اہم ہے ۔ قرمانی کے لئ جنی بلندمثنا لیں جس توم میں ہوتی میں اُتناہی اس کا جتاعی جذبۂ فدورت بھی ہوتا ہے ۔

سستقلال پاکستان کی صدر التحریب میں جس کوغروں کی بھی ہوئی تاریخی مختلف ناموں سے یادکرتی ہیں بسلمانان بصغیر نے بہ شمار فرانیاں دی ہیں اوران قربانیوں سے وہ اخلاتی طور برخرور فاتے ہوکر نکلتے رہے ہیں تا آمی ۱۱ راکست یہ ۱۹ وکو انہوں نے اخلاقی اور ما ڈکٹکٹ کائٹوی مورج بی فتے کردیا اور اپنی قریبیت اور روایات کے تعظیم کے ایک عظیم وطن حصل کیا۔ یہی ان کی مختلف بچرکی کامقصد متھا۔

آزا دی کے بعد ذندگی کے دوہرے پہلوک کی از سرفِ تنغیم ور تیب کے ساتھ ہم کولینے ادبی مدخری کی تنظیم و ترتیب کم فی متی اور ہی نئور کا قیجہ ہے کہ ہم لینے علاقاتی اوب کو جگر گئے تن کی طرح جمع کررہے ہیں امد اُس کے مختلفت رجھ فات کا جائزہ سے درہے ہیں۔ اپنی یہ کام ہال ابتدائی مزل میں ہے اب تک تو ہا دید اہل قلم نا قدری اور ناموافق حالات ہی سے دوچار سے مگر اب اس نے دورمیں پاکستانی اہل قلم کے لود اد تقدیل آزادی اور نودداری کی ضافت ملکی ہے اور اب ہم لمین سربیائے کی طرف تو دراحتانی سے متوجہ ہورہے ہیں۔

جاری توی دوایاتِ فددیت وقربانی یک موکد کرما ای میمه گروم دیکین کی چیشت دکھتا ہے اور بقیل اقبال مقام شیری مقیقت بن به ۱ درا دب م پیشہ ابدی حقائق سے مرودت از مصل کتا ہے۔ یہی دم ہے کہ پاکستان کے ملاقائی اور قومی اوب میں اس واقعہ کے تاقرات مام ہیں۔ ان تا ترات کے جائزے کہ کئے دیجے مطابعے اور مجان ہیں کی خودت ہے۔ مروست ان تا ترات کی چذم کی یا موالی ہیں اور اس توقع کے مائی کدو مرے اہل قلم ان اوجود سے خاکول میں منگ مجری کے اور ان کو نیادہ مجران یا درجاؤب نظر خالف کی کوشش کریں گ

پنتوادب تمام کاتام شجاحت او بهادری کے بنیات سے لبرنے۔۔ ۵ مصر بعد سے پنتوشام کی نے فادی شام کے کاٹرات پنتوادب تقل کا کو لے کھی ج قدرہ اول ایم استان موجوم کے قبل کے مطابق اس بن ایک پیرا باب امام میں ایک شہادت سے تعل تماری کاب نایاب ہے اور اس کے چندی اوراق موضین اوب سکے باتھ آسکے ہیں۔

يتتركام شهورشاء وخوال خال خرك ، لين لك تعبيده مي المستلب:

. 1 × 1 × 4 4.2

Transfer of the state of the st

په یزید با نیو لعنت شه به اعوان هے سچه په تیخسک دنبی نمسی مظلوم دے پشتوخول گرمهایرانی خول سے مشافرنغراتی ہے میکن اس میں جال وجلال کا توازن ہے اورتصوب کے فوق سے اس کوسول میساز پیمنا کمیا ہے اور قبائلی زندگی کے موازم خات لے اس کوماست اور دیونکا انداز می بخشا ہے۔

بینماؤل کی زندگی بی غیرنت بین به صنت مسرفرقی اجانبانی مایفات عهدا در قربانی کم جذبات کورشی اجمیست حصل جدید برا اوب چی دافته کرمانک اشارات نعلی بس اس مسلاک تاریخ اسلام کایه داقد صدیدل سیمسلمان کے جذبات فدویت و قربانی اورشجاعت و دفائے مسلم کی کار دفائے کے دوائی کوک کی دیشت رکھتا ہے۔

پشتیکه نسته اورمرٹیمی عوبی مُراق کی طرح صفات جماعت دعزم وبهاں نوازی ، بلندی نسب اورمِثالی دوایات کی یادسے مجرور مِیُ بقول چیش کھی کاوی سے

آ پھیں آمنوہو، سے پس سشداد نندگی شعلۂ آتش بی ہو پہتے ہیستے پانی کے ساتھ

بنگال پر تیروی صدی میسری میں جب پیٹاؤں کی حکومت قائم ہوئی اور پھائ حکواؤں کے زیرانز ج بنگاراوب ہوائی جڑھا ، آس ای ہا کی جند شان میں موں کی لیک کما ب مقتل جیں 'کا تکر ہو بنگائی اوسید کے سلسلر میں آیا ہے۔ اس اوب سے بی پیٹائوں سے معانات کا پر ہوائا اب پشتر کے نئے اوسیام کی پاکستانی تومیت کے واض فقوش نظر نے لگے ہیں اور اپنی دوایات پر نازاں ہوئے کے ساتھ ساتھ بشتر اور ب اس کا بردا احساس ہوچکا ہے کہ وہ لیک غلیم وطن کا باشندہ اور علیم افتحار کا حال ہے اور اس کے امنی کا سلسلہ ایک محال ' سکر می ہوتا ہے۔ امنی کے مطابق ہونا چا ہیئے۔

سمند بغال بدش کاران (زه اوس آزاد او په عل مله فیلایم - مومن هسه جوا دیم ...) د می اب آزاو بول ، آبادم اعد شاه بول ، بین مرزمی به قربان بول ادر مرال کی بازی لگایه کابول . می شمان بول ، پکستان مرزوط ب - وطن کیا گویا چی ہے جو ابلها را شکسی دعمل میں باشتا خطاف میں مومی بول اور کئی بھل ؟ این نے کردھا است کامظرے -

َ يَشْتَوَكَمُنْعَ اوْبِ اللِّي شَرَابِ إِشْمِي كَ ايك مرشِيم كَ ووتن الماصط بِحال جم ثم حوال بني: " ولكر بلا نند اديدے"

غهده و اخره دشته د اسیلی طواند نه به تا در ته به تا دسید و تو قطا د د ته اسین قورو اقد مساور قطا د د ته اسین موسی شده می د تیم و فطا د د ته سین موسی سوسی د و تیم و فشو با دو ته فضا کنید سر می دوانه تا فله دخر فیاس و کا فضا کنید و تا می دوانه تا فله دخر فیاس و کا بی خوابیه و بی دوانه تا فله دخر فیاس و کا بی خوابیه و بی دوانه تا فله دخر فیاس و کا بی دوانه تا فله دخر فیاس و کا بی دوانه تا فیاس و کا اصفی و کا دوانه تا می در بی خوابی دوانه فیاس و کا دوانه کا دوا

سیلی طوفان دوشمنول کی تعلاروں «تیرول کی بایش «نون شهرار سیمحولیے کر پلاکی للدناری اورمروارتبیبلۃ کا پیمڈ کھنے سے نعشا کی شہار آلودگی ، اکرواصغری شہادت ، نواسۃ دیول کی تنہائی ، ان سب معسامب کا مقصد وہی تقاجے اقبال سے لینے الفاظیمیں ہوں اواکیا ہے کہ سہ نفتش اِلما واللہ برصحوا اُوشیت سیعارِعوان نجاستِ ، اُوشیت

هُورِنْنِع : - سوبوی صدی میں بنگائی میں تونیہ موضوع پرتھے کہا نیاں تھے کا دواج نرفقا ہیکن بقول لیک انتخاز شاہوک ہمادے مسب سے میٹے گیست دی چین جی میں نیادہ سے نیادہ مزن وطال کے خوالات بھول بچنا نجہ بنگائیا وہ جسکہ اس دوم می سمال کھی۔ شیح نمین انٹرنے حضوت زمید پر'چ تیشا' کھیکرشگائی ادب میں ایک منتئے اب کا اضافہ کیا ۔

جَدِيشا بَعِد مِهِ مَنْ كَبِنا جَابِحَ بَنْكَالَى فَعَرِن فَى لَيْكَ بَهِمِتْ اَوْدِهِ مِسْفَ بِهِ .. بىنسكرت سعرصنعت بنگالی اوسِنیْ مَتَّل جونی اور بہاں شخ منبین اولد اس کوایک نی شکل چی پیش کیا۔ شخصے واقعہ کر بلاکے بعد صفرت زینسب کا نوم نظم کیا ہے۔ اس نوسے کہ بعد محیر" ضریح "کیتوں اور دومری نظروں مشلاً متعتل حین ماکا مواج شروع جوا " (ص ۱۲۸-۱۲۹)

یعی ایکٹُن آلفاق ہے کہ شہادت ام حیثن کے بعدسب سے پہلاؤے یا مَرْمِی جناب زینسب ہی کا لمتا ہے اور بنگالی او ب می مجی صنف مڑمیا کا آغاز اُسی کے ترجم سے جواہد۔

اس طرح بنگالی اوب بن گالی اوب بن چینشا" مرشید کی شمل میں ظاہر ہوا ، میرکر بلا کے متعلق حوامی گیست " خریج " کہلائے - یہ خالباً ولیسے می ہویچے جیسے اور حسک وہ باقوں میں " وسعے " ہوتے میں اور میرمر نیے کی ایک اور فیمل کانام مقتل حیرن " ہوا -

جيبے اود حسک ديداتوں ميں" وُصِعَه " بولتري اور مجرم نيے كى ايك اور خمل كانام مقتل حين " بوا۔ دِن تَرْسُكُورَ إِن دِنِناً كُورَ مِن الْعَدْ مَن تَعْصِ اِنْ بَرَمَرُ جِنْدِ فِي عَيْمِ الْعَلَامِ تَعْمَى كَمْ مِن مِثْلاً جنگ نام و حفرت على اور حدف كه شهر تصنيف " مقتل جين " ...

متعتل مین آیک طول انظم ہے اور محدخاں کی سب سے مغیم کتاب ہے چندسال قبل کلکتہ میں ' بڑتا۔'' سے شائع کی گئی تھی گراب کھیاب ہے بحر سے مجینے میں یہ کساس جگہ محکم کھروں میں اور با ہراوگ، بلندآوا زسے بڑھتے ہیں ریر کساس تاریخی فوجست کی جو میکن اس کی برطی اور انساس کی بعد خوال ہے۔ بلندنجالی ہے ،

ڈاکڑائفآم المق کاخیال ہے کی پیوفاں نے یہ کتاب • حہامجادیت ٹے جواب بی لیحق کے ہندوؤں کی کتابی سلما نول پی حاریمیں ملکان نے لیے شاکرہ چی توفان کو جاریت کی کہ وہ المدیخ اسلام سے الیے فلیس تیا دکریں بوسلمانوں میں مقبول ہوں' وہ لینے اسمی کی مطلمست سے آگاہ بوں اور ہندوان خیالی تحصّوں کی جگڑھیتی بہاوری اورج آسے ومروائٹی اور مقابلہ سی معاطل کی واستانوں سے مبتی اندوز جیں ۔

وْاكْرُ الْعَامَ الْى كَ تَعْيَق سِهِ بِهِ مِلْدَا بِهِ كَامْرُ خَلْ اللهِ اللهُ ال

محلیقوب چیس پرگذک باشندسے تھے۔ کتاب کی بھیل کی تاریخ ۱۲۹۳ حدید۔ یہ جنگ نامرمی لیک خیم کتاب ہے۔ حمد دخلید کے آخری شاع میں است بھیل کے بیٹ کے بعد ۱۳۵۰ میں ایک نامریا '' محرم نہوار' کے نام سے ایک ملولی اٹر تھے نیٹ کیا ہے چومنورت جرل کی نوان سے بیان کیا گیا ہے اور شین کی شہادت سے پیچل واقعات نہایت مؤلم لڈانسے بیان کے گئے ہی چانگام کردین ملفایک اورشاع حیدالشدخان د ۱۸۵۰ - ۱۸۵۰ کرجودی معدکا بهتری شاع کهامیک به - ال کی کیک نظم می گزارشهادت به در کس حیدکا کارنامه چوب بشکالی ادب کرمیدای پرخیرسلم ادب و شاع مجار به تق

مندرالاسلام کی شاعری کوها قد تر بلاسے ایک خاص کتاتی ہے کہ نکے اس کی ابتدا اسی سرزی میں بوئی۔ تامنی ندوالا سلام ایک خندتی مربعظ تقرب بلی چنگر علیم کی ایک ماس بھی اس ماحل میں ان کی شاعران طبیعت برالم ای کیفیت طاری بوٹی اور انہوں نے اپنی کا کم مشاقی العرب شخصیت کی لمددان کی شاعری پروا تعد کر بلاک تا ثراست اس طرح جہا گئے کے اس بجا بدئ می کی مسطلحات جا بجا اُن کی نظول میں جیکن گفت ور اپنی نظر میں جمل کے میں اِ۔

• نئىزندگى فرات كدوحارك كافرج بورى ب

الكن مس كاساحل قروان كا بسياسات

ظلم يتم كى فعيس من درموج جرهى أتى بي

ادر لم م الله كي طرح اس معد يكواين تشد لبي كابيغام سناف جارا جون ....

وادی مہرات یا وا دی سندہ قدیم تری تہذیوں کا گہوارہ دی ہے برصغری ہی و خطرتماجیاں سبسے پہلے اسلام کا سندھی اورب سندھی اورب پیام پنجا اورتقریا سائی سترہ سوسال کے بعد پرخط بھی دنیا کی پانچوں بڑی اورسبسے بڑی کم مملکت کا جزوب گیا۔ ابندائے عبداسلام ہی سے سندھ کے باشندہے علمی اسلامی کی شنگی میں جاز وعواق وایران بہنج نے لگے اور و بال سے بہتا توات لاکے شمالی برصغیری بھیلانے لگے۔ سندھ کے اور جرم کی مرتسبت اورشاہ عبداللّفیت بیٹان کی نام سے کون واقف نہیں ؟

مندہ کے مشہورشا عرسید نابت ملی شاہ میاں غلام شاہ کلہ ڈوکے دور مکومت میں ۱۹۰ م ۱۵۱ میں بیابوئے ۔وہ شہادہ
میاں سرزاز خاں کے ہم عصر شاعر تنے ۔ اس زمانے میں میاں سکین پنجائی کی مرشیہ کوئی کا شہرہ تناجی کا ذکر سودائے بی کیا ہے ۔ نود شاہ صاحب سندی میں بڑے ہائے کے مرشے سکتے تنے ۔ ایک مرشے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہندیں کیکسی اور سندھ میں میں نے مرشے کیمیں بمثابت مل شاہ میرانیس دولارت ۱۹ مامور) اور میرزاد تیرو ولادت مراح اس سیلے اور میضیراد دمیر تیں عصر تھے ۔

سنده کے آخی تا جلاد مزیائی نس می می می مان جب تعد ہوکے کلے سے تو وہاں انہوں نے مرائی انیس و دبیر کسنے اور جب
رما ہوکر وابس آئے توا نے استا دم زائع طابیک کے مشورہ سے سندھی میں اس طرنے مرشے تصنیف کرنے کے ۔ انہوں سے انیس ودیر کے مُوا ٹی کا سندھی میں ترجہ می کیا۔ ان کے ملاوہ مرزام ادعی بیگ سآئل، انونو محدمالم، مرزائع علی بیگ، مرزا فیصل بیگ، مرزا فلیے بیگ، اور خاج مناص نام رہے می مرزل انیس و دبیر کے ترجے کے میں ہے۔

خاد مَبِداللطيفُ بِي الخي تغلموں كے لئے ايك خاص مُعَرَّبَي ايجا دكيا تھا۔

شاه صاحب نے واقعات کر بلاپرایک طویل مرتبہ مکھا ہے ہی کے متحف اشعاد کا دُسی امروہ وی نے اردوی منظوم ترجبکیا ہے اور وہ تحقیۃ علیف رُشان کردہ محکہ اطلاعات مغربی پاکستان ہیں شاکع ہو میکے ہیں۔ رجیب وغرب مرتبہ ہے جوترجی بنوی ہے اور جس میں جم کم آجیا است کے شہرادے نہیں آئے تکی ہر بند کے بعد کما دسے اس میں جا بجا نوجے ہی ہیں ، جس طرح اور و کے طوبی تصا ترک درمیا لا تعفیل آجاتی ہے ۔

اس مرشيدي البي زنده اودوكت بي لاسة والدمغايي بي كراس كوشاه عبداللطبيف كاشام كالركباجا سكتاسي - انوازه كم لهُ ا جند جبتدا شعاد ملاحظهول ؛

وولايكاك استنافك واكلابي

أحينى قافل حواكي بواجول كأسلقا

نود كاشعار لماحظهون ؛

خواداشپیدولکا اتم کرد تنیل صدا دّت کا اتم کرد الخوخم دسیدوں کا آگرد انگونخراست کا ماتم کو

بنجا بی ا دب بنجابی ا دب عبدتوسے پیلے بنجاب کے ہرسے لمبرے دبیات کا دب تعااور زمانہ اقبل اسلاکی عربی شاعری کی طسرت سیند برسید منتقل ہوتا د مل میں داستانیں ہی تھیں اور تا نیس بھوٹے چھوٹے ریسیا اور دلسودگیت می اور ماشے جیسے تننوع اور مرسلے گار ہی۔

سلم پنجاب بے عوبی فارس اوراردوکواس طرح بنایاکراس پس الی زبان کے درجے کے افراد پیدا ہوئے ،خصوصاً اردو پران کے احسانات کواحسان فراموش می نظرانداز نہیں کرسکتے ، اس سے مسلم پنجاب کا ذیاد ، مکتوبی ادب فارس او ماردو پس ہے پھرمی پنجابی عوامی اڈپ ان کے مبنی عظیم کارنامے ہیں پنجابی کی مختلف نظوم واشاں باشے می دوش کے آفاز ہیں واقعۃ کریا کا تذکرہ سے مثلاً :

حضرت کمیں دی وات ملی شیرفدادے شیرد وانویں گفت مگردسول بتول ملے ماشق دب دے مرد دیرود وہ جہاں کدی سوّال نرکوکیتا دے دا • مولی کئی دیرو واوی منراحشق دی جہاں بٹوکیتی ٹرے زده نابی تعمیر دافیں

دميردادث شاه،

پنجابی کے نوے اورمرنتے ہومنتشرم یاگر کیجا ہوجا ئیں تومعلی ہوگاکہ نجاب نے حرف میاں سکین ہی نہیں ہیدا کیا بکدا ودمی صدیاحات ا البسیت پیدا کھٹمیں اور پنجابی میں ایسی کی اردم میں ہونی احتہاں سے بھی اور دندا لڑکے احتہاں سے بھا تاک اور ایس نہایت قمیق ووٹ کی حیثیت درکتے ہیں۔

بلوچی ا ورمرانی اوپ میلومی زبان بوشمالی او دشمال مشرقی ملاقے میں بوئی جاس کو سلیمان سمیتے میں اور دنیوب مشرق اور مشرق ملاقے کا فیات مرانی کمیان کمرانی کہلاتی ہے ۔ بلوچی زبان مدید فادسی سے مہت مشا بسسے اور پاکستانی اورایا نی نقانت کی ایک درمیانی کمین بحقی جاتی ہے ۔ پیمی بلوچی زبان فادس کی شاخ مہیں بلکرا کی منتقل زبان ہے ۔

بلومی ادبیمی تریاده ترمیدنسیندوایی ت کمهالت زنده سیدا و داین ما ول کی ترمیانی کرتا ہے۔ بلوی شاعی میں زمی شاعی کاٹرا حصد سیدا و داس میں بکڑت نوج اور مرشیے موجودی اس کی اکٹر نظموں میں جابجا واقعہ کر بلاک تشیبیں ، اشالات ا دراستعا رات پلے ماتے یں ۔

بلوچا دب مستعلق الی بهت مجدکام جوناہے۔ جب یہ ذخیرہ مرتب ہوجائے گا اس قدت اس کا تقیدی جائز دہمن ہوسکے گا۔ مشرق آدملی کے ایک مفرکے دوران کو مشہر ایک بلوچ مرشے گوسٹ ، جونا دسی سے بی واقٹ تھا، مجھے بلوچ کے چند مرتبے سناے تتے جی سے اندازہ ہواکہ اِن مراقی برفازی مراقی کا کا فی اثر ہے۔ گمریہ اسلوب کی ملتک ہے ، مفایین ہی مشرق اسلامی کی جاگتی ہوئی دوج

لادى كى هن كرى وأي خورست سناكى ديج س

مشمري ادب كانفون ك مرهبول سع سيل بوائ و الكشميري معلى فول كا ويفا الدانقانى زندگ شهدكر بلاكانس مى الاب ميم المنعل وعوال اوران سع فين يا فنة علما وك ساعى كا اصان مند عه -

کشمیری ادب میں فزوں اور مرشوں کاکٹرت سے ا درکشمیری مرشیدا دب کی ایک امل صنف ہے۔ اس موضوع براب کک بہت کم

المكيا حيم ميري سيعدها مما انى ابنه مشايين مي كشيري مريثي كى عبلكيان پيش كى بير. و و لکهنته بي :-

سمیمی ادب میں صنف حرخیہ ٹمری المال صنف سے اگرچہ موخونائے احتبارے پرٹمری محدود سے بین صرف وانعات کرہا ،شہاؤ ّ حبیی، اورمعاش، المبیت پیشمل منظوم کلام ہے ، لیکن اس کے با وجوہ دب سے تمام اصنا ت کا اصاطر کمتاہے بمشمیری مرشیرن کی کسولی پر مساجلة قذد خالص عكس لحري كم نبيس يمثميري مرثية كمنيك كالأست اددويا فادي مرثول سے قطعاً جما كار فوعيت ك ما لمسب راس طرح کشیری نظم مکنیک کے اختیادے فارس یااودونظم سے کمیرجواہے بکشیری مرشیے کے سائے لا وی سے کردہ کسی عنوان کیچے کھا بلے ۔ ٹنا موم ٹیر تعلیٰ فکر کے سے پہلے عنوان تجویز کرے رعموان شاعرتی اپندا و درجمان پرخصرے شکا ُ مرتبہ بھا دے وتفس عنوان بسندكيا تواب إى عنوان كى معايت سه سادسه كاسادا مرفيه مرّب مونا چاسبيّ . أخا نست احتتام ككهير بمي كلانت ا دردهایت کا دامن نبنی چوشنا چلینی ؟

مشهري مرثيه والعوم طول بوتليه اورطويل نغم كى طرح إس بين مختلف بندم دينة بي بهربندكو يجيبي وكيت بيب ويشعر الك الك قافيون من معنه بي مردوممرع الك بعرد وجاريا بيم معرع الك قافيون من آخرى معرع مجراك الك قافي من بوتاسي - برالتزام دومرے بندوں میں بی ہوتا ہے اور جو قامنید دلیف پہلے بندمی اختیار کیا جا کاسپ وہی مرشیکے آخری بنزیک قائم دینا ہے۔

محفیری مرشے کا پیلا بندیا چپرہ حمد بادی پڑھنل ہوناہے ، ووسوائعتِ مرود کا ثنات ا درمنقبت امیرالمونین مل پر- اس کے بعد گردیکے

بندمو تحبيها وديع خبرمو ويندمعائب اورواقعات كربلاير

وومرى زبا ول كے موقی كى طرح كمتمرى مرثريمي أكرچه روسے ولا سن كے سطح كما جا ليسے تا ہم اس كے جبرے ميں ملمحا و ذبا تھي **واقعات ومسائل، وراخلاقی تغلیبات کا ذکریوتاسید**. اس محاظ سے اس کی تغلیمی افادی**ت نجاستم ہے** کیٹمیری مرینیوشے چندعنوا نات ملاحظ یموں: **وش بهیائش : نفس نربیذملی** و دماغ اوراً شیز . نصرت ، مرغ بهدرجها نصل . ما ه درسال تولون عرض · اصول دربن نعیم · انگشتری مجیمیسا <sup>،</sup> كاخلامك، مكست دميات ،سغيذ، چى لەميام وغيرو-

مشم ورش عمير عالم وفاخل وزام وعابدكندر من بعض كيشيري من كادرجه ماصل ع تديهم شيكا ودام مناه الاالعالقاسم، بهِسِف لها، مبیب لمه منشی صغدرمل مِکیم من بنشی صادق علی نواج دویم منفی ،مونوی عبدالتراسد، دخاشاه ،عظیم اعداحیم کا فی خهرمنند

سے ملک چیا۔

مشمدي مرشد نحانى كاطريقية مي كشيريون كما بني إيمادسج - ا ام بالشدي آشيا دس افؤودائره كشكل بس بنجر حلت بين واثرة "بسطلة مهلات - دائمت بهت سعم بوخيمية واكريبيب بعدش فردن كمناشق بدادات ساكود بهلنقي ا درم اوا في كمدة بي بشميري مرشيخواني كى طرف سقاه در من من المري من المسيري بي في سيرك من الدور المن المري وفيرو من محكالي كثيري جانس مولي بي -

يقيس إكستانى حلاقاتي اوسيره ايكرناص موضوع كى چندىم كمكيا ں۔ وہ اوب جاب اذ سرنوائي دوايات كے مطابق اُ داستہ ہور لجسے اور میں سرماوڈنٹکنٹ اور زنگ آموزاً وانرس شرکے جورہی ہیں۔ وہ اَ وانری جول کے ایک وطن عظیم کی عظمت کا ترانہ ب جا تھیں۔ اِپنے كالما فيعلن كسيلام محكاكم بالهجامي ووسريري وبالحل كيموك ببيشت شنط تكثف نيا امتناد انتأ توت اورنيا الزفل بمكرت ذيك اميية كرمك كرياكاسب عبرا جام يدي: ولت ك زعل سعوت ك مرت كان ادرياك تان كى الاوندا مورول كي ولا الكامال عدود كا د ما الماسهادواس كور قليد كا يها فض اويون وكالمسم و the magazine production of the





"فتو - الحرمين" (دور مغليه 'd الك نادر معطوطه)









دها ده بونبورسٹی

بنجاب يونيورسثي

پاکستان کی دانشگاهیں

بشاور يونيورسثي

كراجى بونىورسثى





دست ٿي۔ ساهند فارس فارڪ ۾

Salahan Salaha

## فتوح الحرين (عہدِمغلیدکا ایک تادیخطوطہ)

لفثننث كالمنواجه عبدالرشيد

فرلفينه بجهي بارباداس عهداورأن مغااسكي يادولانا بيرجن سعاس كاآخاز بوامخاا ودم بعد شوق يربكا والطعة بي كرسه إل د كھاد سے ليے تصور معيرو صح وثرا إ دور مي كى طون لمدكر وسنسَب إيم ق

اس سلسلهمي بهاري نظرفارسي كى ليك مثنوى "فتوح الحربين" يريط في تبعد يدايك اليي كتاب بيرجس كاتعلق بغير إسلام سلي الشرطيع درخلفا مقوا شدين كعبد سعب اوراس مين حرمين شريفين اوران كمعنافات كرام مقالت كاتذكره ايك خاص اندازمي كيا كياب يركمّاب أيك فارسى مننوى كم يجور في سع مسود بدير منتمل جوس من ١٠١٠ كالك بعبك التعاربي ومين اوران كم مشافات وفيرو كيفيت بيان كرين ملاوه اس مي احكام ج كى بجا أورى كى مفعل كيفيت بى درى بعد

يكتاب گزشته صدى كه اواخرى ولمي ميس شاقع جوني متى اوراب آسانى سے دستياب نبي جوتى ـ گواس كركي نسخ مختلف لا تبريلي ذالى كتب خاذى مين خرور پائے جلتے ہيں - ميرے پاس جو مخطوط سے وہ كئ وجرسے خاص دلي كا حال ہے - سب سے بڑى بات يہ سے كم خاص دینة منوره می الکماگیا اوراس سے رسول کریم اورخلفائے راشدین کے جہدمبارک کے تاریخی مقابات کے منہرے اور نیط دنگول بین رونقوش میں ۔ یہ نقوش دوابعادی میں مصنعت کا ام می لاری سے جیساکہ مشنوی کے دوا خری ابیات سے خلا ہرہے۔

مَى اذال بردوطلب كام ولي محكن اندوج كسال نام ويش كم مشدادسى وبازارج منحم بنلم ومشدامسدارج

ات كمشوى ديد مي مكوركن ، كاتب كان الفاظر عظام ا

y a good may be

نحربيانىت دردبيذ منوده

اساس مخطوطه مي اورمي دلجي بيداكرديتي بعركه اس صغر بيمشهورايراتي شاع حكيم محداتشي كانام درج بع جوسلطان عادل شاه بالناء بالكاشاء معاً- يعيم كمن بيري كما تشي كوني اودكاتب وحب في من المنت بي عبد ليا- التي كم نام كربعد فرا بي مصنعت كامام بس يآلب : الغقيرأتشى

ادتقنيعت مى عليدرحمة

لك الداست والمن النحرى دلي والدمي رضعادي بيدي يرسه كريد درهل منهورا يراني شاعطات بدان في مكيت مقاص ف لى بلين القسع بداشعاد تحرير كمة بي سه

عرب تام که یامی .... لطعت لوامن ولخنة كالخضيست مودان ثن كنزم كمده ول بوب باحرب يحل نديم ول مخذع بيست

الاستعاد في بعد الآب بعد الذكر إلى سعية الفاط بعدد كمله ديدة بن مرّ الدي تحريددري نبي : این مبای بهبت یادگاری مشغق مرزای میرک حسین .. اسي عبادت سك بيج شهودخواط محدصا لمحمشكين فلم ولدم عدالتدزري والمحيدالرحن دفيدي ظانمت سعسبكدوش موسف برشابى خطاطى اوريتم كتب خاندك عهده برفائز بواتعا ( العالمي الماليلغ بهد ) المى جگرتمت يم يم يمن الم ين يمن الم يك كي الله الم يمن الله عمد خال سيان الكرما بدر اس عبادت برم و برمادى الاول مسال جلوس اس زوند كابي بادياد كي عهد اود أن مقلاب كي يادولانا بي ين سه اس كالفائزيوا مقالد م ينظام العهدهما لكرشامي كتب خارس بينجا س علم المعرب المعرب المعرب المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرجع الموجود خنوان يزين والمتاريخ والمناسبة والمراج المتاركة والمتاركة والمتارك مخط فستعليق مِي بعوا أست منهر الاسراع وتأكد مي مرقيم إلى القر HERE GOODS TO WELL STORE THE TO SERVE كحاثا أدحصغى يرتصاديرك كينيست : حداله ۵۔ جیل ڈر かんなんとうんしんしょうい له الماصطرو شاه جهال نامه جلدودم معلوم بمناسخ المعلم المنطق سعسبكروش بوسانسك بدرجي ضعاعي كوترك منبس كياء المنكالي تنعك كم آخرى حتربي وه ملكيركم جد حكومت مي عود الحالات د يره وا الله مع المروق مسلك آرائش بدامد بوار جناني اس مقبور. سيال عدد المشاكن ليه المعالمة المعام ودهدر اميهدنك الماليوي .14 °F

1.6. Children

۱۹۵۹ تسسال کارناه د ما ه نورکزای اکست ۱۹۹۹

مريقسورين ينشان بن كيدا يي س كيداتي بن كرخن كى براق رۇشى بىر دجۇدىشام دىسى نېسى تىھا ره نورموروشى اثرب، بزاته جسلوه كرنبس تعا كهيية ادول كى مرزس مين نظام تمس وقرنبي تحا

فغنابي اك أنشادما تعان كالمحوس كرربي تمى بيان يا بندمصلخت تعا ابول به تلرير من تحق تق نىپىسەسورغىنالىكى راپىچىلىدىسىنىقى صبالكول مع الجداري متى جين كالال يرس العريك

عرق عن محيين شيرس، نكاه پرديه مطنن مي كرتينية سنك إش آمن صرات محردم بوجاتها ووانداك بيستول بناكرسكون كي نيندسو جكاتها ببرد كاك سامل يه ارز دول ك دل كانتي داريكم

بجبي بحبي كمي تمتم محفل اداس تعى كارتح ومستى دل نسروه رومجتت يس جيسے ناكام بوكيس تعا خوداين ذوق طلب كى قورون بعل كسبام وكياما دماغ بين مضطرب تفاجيسي خردكوسرك مرهكياتها

خودا بن ستى سے تنگ اكرميے دل جنب افري كے حربين إحساس نااميدى كورا زدا يجزن بسنايا خلوص كونيدسي صبح مواءعود سيغيرت كومكر كدايا چن کومیرًا ذگی عطاکی ، گلوں کو پیغیدا م کوسنایا أتخوكم وورببارأيا المحكرة وريبارايا

خبارس ميسية جار بم تعي نشان منزل انقرت مجاده تعكاتعكا سأتفا برمسا فرورس كيآ وازمعنمل تعي بحاورم راكركهمي أمعمكن تودييب كمنعل تقي محروه اك اگ ج تصور كے دشت و محرا مِثْ تعل تعي

بزافق كمرے بوئے تھے خلوص وغیرت کے ہتون ہ حیابت دورخ آنی مولی تھی تمامتری سے دم قدم سے بنام مكيل آدميت الجد وإنعب ستم كرم زمانة اريخ لكدرما تفاتبات تحرأمني قلمت

یہ فکرشی باغباں کوہردم کوئی کلی پیول بن نہ جائے کہیں شہرہ کی نیندٹوٹے ، چلے نہ بادِمبامچل کے جينے يا ئے ذكوئى لبل ، كہيں زال كاجام حيطك خراں دسیدہ جمین کے والات نزاعہ کھڑے ہول سینعبل

بنام بمميل خودشناس، بعبت داحياس نامرادی مرے جنوب برمیند سرنے خرد کوسو آئنے دکھائے لبَعَى اجالوں سے بھیک انگیکمی ہوسے دئے جلائے نقوش اسى ومسكَّ في ان بداكتر ابمرك أكم

# كرس كوتك

## احددنديمقاسى

حاجى مَقْتَدُوا احدك ديوان خالي مِن قدم رحمة بي في الكرمال كى ميرى حشرتَ خائم، ان كى بيني بهما اور بين و قار كاسارا رعب داب صابن کے جاگ کی طرح فشافش فاتب ہوگیا۔ یہ وکے جس کارمیں حاجی صاحب کے ہاں اُسے متح وہ اتنی کمی کا گرموانی اڈے پر چھے وروات كساتة كورى به تى توليك المصرطيان بمجربيطة حامى صاحب كى كلى من مرشة بوت و الدا توركواس لية خاصى وقت بوتى يمي عبر به كارميتن لميتى آتى بى نوبھورت اور يكيلى بى تى لىسە دىكى كەم آدى كالىكالىكى بى جابرتا بىغاكدلىر چونا ادر محوس كراچا جيئے گرف وأخيال آماتھاك اس مُعَامِّمُكَ كادكوبِهِ وَالقِينَا خَطَامِتِ قَانِون بِوْكَا احدهِ لِيس بِحُرْكِر لِعِجائِكُي رَ

كارحاجي مقتدا احديكمكان كسليغ تدكى قربا ودى درا تورسفا تركادك باتى تينول درواز مع كوسد عشرت خانم ، بها اور وقار پیول میں سے مجوزول کی طرح برآ کد جوئے بھرودا ئیوں سے ایک شان بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تراخ براخ مند کئے قراکی ك إس مريد سع أس مريد تك كوكيول عن سع جانحي بون كور قول الدادمي آدمي لطلي بوني لاكيول كي وحك سع روكة - فدايور بائیں باندکو موامیں لہراکرکلاکی کو انھوں کے قریب الیا اور مھڑی میں وقت دیجھا۔ پھرائی سیدے برہم کا کو کھیں مواث نے لگا۔

حاجى مُقِنَّدًا احدَّى مِي نُورَ آلنسار في دردا زسه پرعشَرَتَ خانم ، جماً اور فِقار كاستنبال كيا اور كارگار في ويكا جيسے بي بسِرى كى طرف ديچھتے ہيں بھرجب سينوں مہان حاجی صاحب کے ديوان خلنے كالشّى بروہ مِشَاكراند واصل ہوئے تو با تعلق برفدا در كوييل كوك ره محر جيس آمك قدم برطايا قيد ادبي كالدلكاب كرميشي كم

سب سے کی عشرت خانم تنس - انہوں نے قالین پر قدم دکھا قرد کھا گئیں جیسے پھیلے سے بچی ہیں - پلیٹ کرا نہوں ہے جا کی طون ديكا اورشاداريك إنتج ل كونداسا المفاكرصيد في كاطرت برحيس جيئة الاب مي أثر في بي - بها احدوثاً ويعي كم دين بي حالم كردكيا -ندانساء نوسلیر پاتدان برآ اردیته اورایک فی بررتخت کے پاس کھڑی بوکسی سب اپن بی جگوں پر بیٹے تو قارایک قدم بیچے مشكرود وازم ك إس بيش من ليط موت إك موتشع يدد بان كماره ميدكيا-

فدالنسارچ نک کردلیں۔ کے سبے وقادمیاں ، برکیاکردسے ہو ؟ لے بہن حشرت خانم ، لمص مجلیے۔ بیجی کئ بات ہے کہ فی منتص برى ككركيا . اعتوبيا اعتو، صوف كس لمة ركه بي ٢٠

عشرت خانم- نه وقارسے کہا۔ مسن رہے ہومیان کمہاری خالبجان کیا کہہ رہی ہیں؟"

وتَّالِكُهِ اسْطُرِح جِل كرصوف كي طوف كيا جيه ايك ايك ميرُعي جِمْ كردينرا تراج \_

اس كه بعد تكلّفات شروع بوسة . تهذير برق جاسة لكي رميم كي والعجميون كافكر جلا - بعرف والنساء التنبس و التنبي في معتمور كوتو بتلبابى نبيس كرتمهارى خالدجاك آني بيس

وْقَارِيودا مِن اللَّهُ كُولِين اللَّهُ يور كَا مِينَاهَا، إِلمَن الكُ كودائي الكريد كرادر بَهَا كى طرف ويجعة بيستة إلى سكرًا بيس كساب " ميك إي ابس من كريع !

بْلَكِرْكِيْنِلِدْ بِمِسْفَرِيْنِهِ كَلِبَاس كِسنِعالِقَامِلْ الْخَلْمَان لِمِسْكَالُولِيلُ - آبِكَثْرِلين سِنْكِ خالىجان بمعتقيد كرم سلة أنّ بول:

19045 April 500011

فوالتسار فوا إلى ." نهينهي جاميي تم مينودي فرون سے جائے سگانے کئي قراب دول " : هن لث فْدَالْنَسَابِسِلِهِ وَكُمَّانَى مِرْصِول بِرِجِ مِعَنْ كُلِّي وَلَهَا وَلَيْ \* وَيَحَالِل مِن دَكَبَى عَى ؟ " ٠١٥ لية وَمِي آني بسيري وعشرت خانم إيس وسيري بسيرا إحاج المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام · فايع ديجة بي مندركا جاك بي بهانه القربلماكر فاليح مي المعين المعين المعادي المعان المواقفاه مهاؤ- ايك بزار كا "E3:3 مَنِ حَوْلُ أَمْ الشَّوْلُ وَلِي إِلِيهِ عِلَى مِنْ مِنْ مِنْ الدِّيمَةِ " بالمارة المارية مان كم عالم أن و تناون ما بريد والمان المان ما حيد كم إن اكد في دا تناع قوال المراد التيم كالمعدول ANTENED TO SERVICE TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PARTY O الماسانية والموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية بهاج وروازے کے قریب والے صوبے پر بیٹی تی چیکا آسے کہ بار کے اپنے کا ان کا ان ان ان ان ان ان ان کا ان کا ان کا ا TAMES TO SELECT THE SELECT OF THE SELECT THE وقار محول مستع موزون كاطرح برآء جوسف بمرفعا يوسط أيك شان بان يازى كرسامة تينون ورواز بد تواح بالتعظيم يعدل المن المن المنظمة المن بالكربا ووكو بوائي الهراكلان كالمحول كم قريب العطائسية والمستعين بالمستعين بالمستعين معينة والمعالي المرتزا عالى مقترا احد كما يون فرالندار فدرواز مي بعثر قد خان ، بما الطبيق الله قبال يك تعليم كم يتنا من به بري كالمختب المحتب المستديد المستوان ال ومونه ديجية، إلك نفين كاب بهاني تبعو جارى والدين الميل الكراب العرب المان المراب المان المراب المراب المراب الم ندالداء خدير المان بماردي السائد وكرات كالمتحالة المتحالية المتحال بن برا مرون كردوان خار و المان فدانس جار الي - المر مقال المالية المناجية المالية عرفة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية منك بين بكراكيا. العربين العر، صورة كوسك " " إلى إلى " - المري الله الله الله الله المناك من المريد المربية المناسبة مخرث خام ـ فروقار سي كما - " ن د بين البيان المنظمة ال وقاري اسراع بدر المد المنظر المعالية المنظمة ا اسك بدرتند و المعدية كَوْ تِنَانِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّ المُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ كة بملايم نهي كرتهارى خاله جاف آن ي نتيري شهري : حباسل بدر عد اُدُور بن کے بران بج لگے۔ الر والمرابع المرابع ا

به لیخیں ۔ آجا۔ سمة : " فولانساء فوردُ يولي معقدومه كى صورت ميں رشم اورنا كلون كاليك وصرونوان خالے ميں واضل ميل فقايدوں بنديم كالما الله المجتربة بغونما وجهما يع ديه خاص دي اور ملازم المساحة وينعص على معرب لمالا و حراقة ومرتصوب التاحية لم جريات عديدة الميا طي المنافرة المنافرة سے فرور مسک جائے گا۔ وہ عمر کے اس مصر من فی جہاں بدصور تی کا سوال ہی نہیں بعداد و الله عال عالم اس ما ميس المارية الإدابين جبلوادم الانامة الانامة المراقة ا ڗؠۻڮڰٷڿڿڿڮ؇ؠٵڋڿڮڮڿۼڮؠڵؿٵٷڋٳڣڵڷڹڎؙڂڮڴؠڿۿڒڮڵڎڲ ؠٳ؞ڗۼڗڹ؋ڗؠٷؠٳٮڟڗؠڮ؈؞؋؞ۮۏڹٷڰ؞ڎڒؠڰ؇ڿڋڮڎۼڗڝٳڰڿۼڟڒۏڰٳڮٮٵڹڂٷٷڲڮڰ تجرحب مغ كى صافت تمرى شلواد قميعي بين ملوس ماذم في بغل ولل كري كادر وازه كمول كربرده شركايا ورسان ا کاہ میں داخل ہوئے قوعشرے خانم ترجیے گونگی ہوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بنائیں اس کا میں انہاں کی بوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بنائیں اس کا انہاں کی بوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بنائیں اس کا انہاں کی بوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بنائیں کے باتھ میں انہاں کی بوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بنائیں کے باتھ میں انہاں کی بوکردہ کئیں ساتن بڑی مرزر بھے بہدائے بھائے ہوئے کہ بھائے ہے تو بھائے ہوئے کہ بھائے ہے تو بھائے ہوئے کہ بھائے ہوئے کہ بھائے ہوئے کہ بھائے ہے تو بھائے ہوئے کہ بھائے کہ بھائے ہوئے کہ بھائے ہوئے کہ بھائے ہوئے کہ بھائے کی بھائے کہ سيام في المرابع المراب رِ ذُر راء كي طعام كأمِي - مُرَية وَماجي مُعْتَد احد كالمُحرِضَا حَرِيكُ بارسيمين سَلَتْ انبيس بتايانعاك منياري كي دكان بج الدخياجية ب والمرورية والمار المرابي المنظمة والمراب المرابية والمرابية المرابية المر والمعتدل المراح والمعتبية المعتبية المعتبية والمعتبية وا ورُحالتُ بنان درُفن بليث الماكر مقار وجور ، بها در عرب بنائد سي الديفان بهد والوالي اليون برا من النا كى دراسى بات بربراساته عبر دىكابا اور نداس اغراز سى تعجب كانطباركباكسى الكيليدي فكالم مدين كم المعالم المعامل المعلى المعالم المعلى المعلى المعالم المعلى المعالم المع مِسْسَلُ إِلَى بِي بَسَكُمْ فِي وَرَا عِمْسَى سِي اور بِيالَ مِن سِي الْكِ الْكِرِيَّةِ فَيْلِي الْكِرِيْدِ فِي ، بيالى اور برج دونون كيَّة سع بني بي -٠١٨٠ ٢٠ ١١٠٠ ول ١٠ د يكاء " « حاجى صاحب حب مدن مي برنس كري المان ا WITHOUT IN LIGHT BIFELD CHOUSE TO WELL CHESTER WELL عدسواء بعدرا المرافع والمناسف وعدوا كالامع ويوافز والمناعدة يستنز للعام المرابع المرابع المرابع المراك بمعرف المتناف المرابع المرا مدساگران کی المحقی یا تضمیری جمع کانس - این جن چلای تر مجائے اس کے گو نیلام کردیتے ، لینے انتخریز دوستوں کومف م كرته وَجارِيا يَجُ مِزَادِدوسِهِ وَحَرِوداً جائدٍ - اب آبِ في كالمالية المالية عالم كاله يَرَالِع عجوان بب التنارف بنظ مي ايك نيا تذكر تك ركف كى جدُّ درسى اورا دهراين ومن كي أزادى كر بعد انبوليه المير الي جانب كان ئتركى كمانى وسيداد سفر بحيذا برى - برائد التكريز افس والتلب ع والمن فالمن المسابق وي - المستعمل ما زاد ونت يى كان جاريا يحسال كله على المعالمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنجع مراود الدناء ولير لمريدي لمست خانه كم كم كم البراي وه كرا ويادت مسترا ويتيا ويبعل غياكم CHARLES AND MINES

بابركا دروازه كملاا ورصاف سمرك ملاذمك الدرآكراديا - اورجائ الدول في ا

شعةؤا فلالنساء نولأبولين

عشرت فاخ الدريم جلّااهيں - نبيں نبيں - ابي كمى سب "

مجهد ديرخاموشى دي اور لازم برسه ادب سے دمي كمشوار ما -

منعد من ماری دیکھنے کے کیے نودانشا دیے گلاصاف کیا درعشرت خانم کی طرف متوجہ موکس مگر نودائسی میٹیسی اور دلیس • خردرت موکی تو بلالیں گے۔ جا دُ :

طائدم چاگیانونودانسنا ، بولیں ۔ توبین ۔ وہ میں کہدری تن وائیں آکرماجی صاحب نے کتا ہیں جج کریے کا مسلا شروط۔ قواب کمٹ ختم ہونے میں بہیں آیا۔ اوحرش کرے میں جی جائے ، کتا ہیں جائت ہی شخنسی پڑی ہی معصومہ اود میں کسی اور بات کی حادی تنیس سوبہ سب خریبا نہ چنری جوآپ کویباں نظر آدی ہیں وہ ہم دونوں ہی کی دوڑ ہماک کا نتیج میں ۔ چیزیں جرسے تعظم کردی ہیں ۔ انہیں ترتیب سے لکلانے کا مسلیخ معصومہ کا ہے ؟

الماشا ماليَّد، ماشاءاليَّد يعشرت مانم بولس -

ا سلیقهی توسب کچه سے " جابول -" در دمشین توادی سے بھی فریادہ تیزی سے کام کوسکتی سے " و قادانے مکان کی جہت پوکڑا نظرانے تکا ۔

واپس دیوان فلسٹ میں آگریسپ انجابی جگہ بھے گئے گمیں صومہ کھڑی دہجا وداسے کھٹراد یکہ کروقا دہی بٹرٹراکرا ٹھ کھڑا ہوا۔ بھیر فوالنسا مسلے کہا۔" اوہراً بی مبری بٹی جمیارسے بچے آئے ہوئے ہیں ۔ صبح سے دحما چرکوئی مجادکی سبح یہ معصومہ کوا جازت و بیجے کہ جاکراہی منبع لمسے - جائے چینے میں کپڑے سان دیں گئے جھوٹے ہے ہیں "

" إلى إلى كميون بني "عشرت فالم بولي -

" يْمَالِسُ ا يكَ مَسْفُ بِ ماضِ بِوَنْ " وْدَالْسَاءِت كِها اورْشِي كَ سافق با برمِلِي كبير ـ چندمنت يك مان بثبي ا وربثيا جب جاب بثبي بع جيد مينا دكل يرُويان حلى كرسف كه بعدج في برا ترم براكت بي -

" امال جي " بهابري را ديجماء "

عشرت عام الى جوام بني دس إلى نغيس كرا مرت دار يوركي اواز كى " بى بىج ي

الميا الت سے إلى معشرت خانم ملدى سے الم كليں - أدائيورك بات سن كروليں" بى كوئى با كامنت يں - زيادہ بنيں ، فودائيوده الله الم ملدى سے دروان خارت خانم ملدى سے دروان سے اللہ من اللہ من

" ایک ایک دوبهدیا به ابولی" نهیں ایاں - دوود پیچنے کاسکیول دقارہ " " ایک کی مصل سید شاداولا۔

س ود ددوسه دول كارد ما ندي كتر با مشرت فانم سين كلي -

به فري الحادي سي كما تداؤه المال كيم كم مي و آب مذكروي بي - فيزمي جون برد يجبر كا و و دوي

مسرت خانم نے کہ کیے بغیرر وہ گرادیا در مسترا بہت اور جلنے لکیں۔ سرور رک بیٹینی موڑ برد کیٹیں کی کہ اور سے العالمة الما المان میں۔ انہوں نے انہوں خلف میں کو جاتا ہے ہوئی کہ وی کسی ۔ انہوں نے انہوں خلف میں کا جیٹے میں کہ وی کسی کی میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کی کا میں کا میاں کا میں کا م

مهِ بنی ذداً جی چاپا کداد پرسے میں ہواً دُن "عشرت خانم نے مسکرا کرکھا " دوتین منزلوں والے مکان پر گھرکا اول ادیر کے حصیے ہیں ملک پ ادریں گھرطوعودت ہوں بہراب کے نواسے نو اسیوں کومکی تونہیں دیکھا چلئے۔ ما دیجیے ان سے "

مدين النهيل بني بي بالمائية بون فر النساء بفندرين " ايك تواوي بين في ونياجهان كاكورًا كبارج كرد كها ب- دومر است « توکیا ہوا ج کیعشرت خانم نے آگل میروی ہقدم دکھ دیا و رفد النسا دکو باز وسیم کو کرکہا ۔ آئیے ؟

مینچ به بنی اورد قادمیاکیاکهیں گے کہ \_\_\_\_ نورالنساء نے احمّاج کیا۔

" كمچەنىر كېرىر كى يې عشرت خانم نے نورالنساد كوكلينچا" بى النەسى كېرا ئى بوں كەمىر، اورچادىبى بول يە

نورالنسا دچپ چاپ عشرت فائم كيسا تدبولس -

اخرى سيرهى مَكْ تَهْمَى تَقْسِ كَمَنْ وَمِهِ كَا فَعَنْكَى مِولَى آوازاً فَيْ السيكانيم - اس البدك بيكوكرية - بيجائي سينموت التعليم ميرك کیڑوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے قواتنی دبیتک پنچے بھی کوان کی استری تک خراب نہیں ہونے دی اور یہ اسے مرحو لیے چلاہے بیلے کی کہے۔ يكليك نوالنسانه ومني أوازس إتس كرنا شره ع كردي ميم ميري توسمجه مين تبسي آنابين كراب كوس كمرس ميس في جاؤن أج ويباس د إل تك بجيل كالكرينا بولسه وه المفايش مجائى بدا بنول نه الشرميري توسيع " بيرس طي ا بنول ن بكايك بولنا شروع كي تعا اسي طرح كاك دك ممنى ادرجرك بالسي كيفيت طارى رنيجيكان فكاركيس بيس

عشرت خانم فالم في ميريان كوالك المع غريس دكيما بهراليس م ودهر تحقيل كم باس علية مي "

" إن بهن دال تو ---- ورا انسار جيب د دف كقرب بهن كني ، گرحشرت خانم كورها د ان كساته مولي .

\* اسے جیٹی ، کیٹے بدل لئے ؟ عشرت خانم دروازے کے سلمنے جاکر البی اور نوما لنسا ، نے قدم روک منے چیسے معصوم سے

میلی واغی د بواروں ا ورجالوں بعدی چیت والے اس کرے کے دروانسے پرٹی انے دوسیٹے کا ایک ادھورا ساپردہ اٹک، ما تھا بگ ایک مراا تھاکرکواڑسے ایکادیاگیا تھا۔ کرے نے ایک کو نے میں ٹوٹی ہوئی اددائن کا ایک کھٹولاٹرا تھاجس برمصوم کے دشی اباس کا ڈھیرو کھا تھا۔ اور پائینت کے پاس پانچ چھریس کا نگا آلم کھڑا تھائے سے تی ہونی انگلیا رہیس واجھا تھا۔ اکھڑے ہوئے سیمنٹ کے فرش پر مختلف عروں کے پانچ اوا کے وليال بيقي جائے بي دب مقد جائے ايك كالى مجعنگ تيلى من تى - جائے پينے والوں ميں سكسى كے إلى مين تى كابيال تعاق كسى كے سامنے مرادة بادى كولا گاں کواپنی فراک میں بے کردسے دونوں اعتوں میں ایوں اٹھا رکھا تھا کہ اس کا نتا سا ہیٹ دکھائی دے را تھا۔ ٹری لڑی کلٹوم کے سلسنے ایک ملیٹ بى الل شكر كمى تنى جد كهيول فرسن سياه كرد الاتفاء وه كريد ع و في كنادون والى ايك بهدى بين بائت بي دي تعى معموم يلي حكيث شلوارا وتسييس پائد الميلني حيلى دديد اورسط منگ يا دن دين كوري تع جيد است حيوليا جائ توكريد مي - اس كالمبي سيا ه انكمون بي خوت كسس كيا تعااوراس ك

عشرت خانم دروانسدين كورى ينظر كمين ربي - مهرمسكراكرنورا دنساءكي طوف ديكيما توه فاسبحين " اسربهن نوالدنساد" وه كاري جراب نیاکرمنجیده پرکٹیل اورا د حراد حرد یکد کرا مح تروکٹیں ، ساتھ دلے کرے سے رتبنان کی اوازی ارس تھیں - اس کے دروازے پہنچیں قدد کیا كۈدالىسادەلدى چىلدى سىھىرىتن ىمىٹ دىي جىي يى بىن ابنوںنے كہا اورنودالىسا، ستائے يى اگئیں - پىردلىي"- بدياوري خا نەپىم كريتي ل خُانَ اسْعِكِ الْحَرَادَ بِمَادِكُمَا سِيمِ وَرُبِهِن مِجْعِ وَ \_\_\_\_

پهروه خاموش پوگيش -ان کی مجگرکونی بعی بوتا توخاموش بوجاتا - وجه ریمی کرعشرت خائز مبنس رہی تغیب -

معصوم پرسے ولداز لے بیں سے دری وری معالک دہی تھی جیسے دہ ایک ایسی کائری میں سوار سے جس کی بس ایک دولموں کے امل المنامت سے اتی بدن کاڑی کے ساتھ کر بھنے والی ہے۔ عشرت خانم منصعباری تنیں اور اب پیٹ پر با تعدر کمد کر بٹیوگئی تعیب " لم شیرسے اللہ" وہ ٹری شکل سے بولس " توب ہے " انہ فیری محنت سے بہنسی برقانو بات بوٹ کہا اور میرساسنے دیکھا۔

فرالنساء كايب إتمرين تبالى ادرددسرد إتعين ابنا مرتصادرده يون بيمي تفين عبيم بليمي كالميمي والتي بي

ر رسیب مان با درجی خان میں داخل بوکر نورالنساکے ہاس مبھی کشیں ۔ نورا لنساء کے اِتّن پیرٹسٹٹرے بورہے شعے اوران کی آنکموں م

ميناني جيسيدوس ليكني مي-

۔ پی کا کا کا کا ہے۔ '' دیکھنے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنلہے '' عشرت فانم نے کہا '' پنچے سٹیرسیوں ہیں۔ الگ سے '' نورالنساء گھشنوں رہا تعدر کھ کر اٹھیں توان کی دیڑھ کی ٹمری میں سے بٹیا کہ پٹاک کی دونین آ وازیں آئیں جیسے تین دا میں خشک ٹہنر

نوٹ رہی ہیں ۔

ہوت ہاں ہیں۔ عفرت خانم منہیں ددینے کا ایک پادھونے ادراِ دھرا دھر دیکھے بغیر خبدسٹرھیاں اٹرگئیں۔ بھردک کراوپر دیکھا۔ نورا لنسار ہیوں مرینیوں کی طرح سٹرھیوں کے جگلے کے بہارے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آریبی تعیں جب وہ عشرت خانم کے قریب آئیں تو آ تکھیں حبکا کرا تری جا گئیں گ سنے انہیں با زوسے بکوکر دوک ایا بھرانہیں اپنے مقابل کھڑا کرکے مذہب سے دویٹہ نکالا اور بجائے بولنے کمینے لگیں ۔

"جوتيان الييج بهن عشرت فافم فوالنساء كالبين دورت ادازًا في يرييج أب كابنسى

ورا النّساء بھے کی دنگہ سکس کیونکہ نیج کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ نورالنساء مجٹرک کرتیزی کے ساتھ پنچے ازیں گمزیہ دہ سٹر جیاں اُرتیں ، ایک لڑکے نے دروازہ کو لئے ہی کوک کرکہ دیا" نی ہی جسلام - آیا ہی کہ دہی ہیں کہ جب مہان چلے جا کسی جب جس جلائ بنا دیجیے کا کہتی بہی قالمین اور صوفہ اور پر دسے بے شک کل تک و کھے ہیں۔ برتن اور سجاوٹ کی چیز بہم آج ہی واپس مشکا لیں گے صبح صوب جا دے ال کی مہائ آر سے ہیں "

فدرادنسا دا خری شیرهی پرچیگا کومشی میں دلاہے کھڑی تنیں - انہد ب نصرت گردن کی جنبش سے اچھا" کہا ۔ لو کا دھڑسے درواز میں نیروز میں خور میں کا ط

چلاكيا ودنو دالنساءً اخرى شرطى رجيسي گراري -

" ڈمائیور دسٹرت ضَائم ڈورسے پھاریں۔اور دیوان خانے کا پروہ شاکر ہانے جا نکتے ہوئے ہوچھا میکوں الماں ہی کہاہے !" " میں نے ڈوائیورکو بلایا ہے ہم افدر معجود عشرت خانم اللیں " اور دیکیو عوفے پراحتیا طسے میٹھو۔کپڑوں بیشکن نرائے ہما کیا کچے گی کہ مانگ کرمیننے کو رکٹس اور مجل کرواپس کئے "

 ۔ ڈدائیودسلام کرکے پلٹ گیا توعشرت خانم در دازہ برکھکے پہنسے لگیں ۔ پھروہ اس طمی مہنستی ہوئی ٹرھیں اورنودالنسا ہسے پٹ کر ۱۔ ے ہبن نودالنساء ۔ خدا کے لئے بہتنے ۔ کیارہ ہنسی کی بات ہنس ہے؛ اے ہبن کیا یہ ہنسی کی بات ہنہیں ہے کہ انسان اپنے گھرسے ن دوسرے کے گھرجائے تو اپینہی گھرجا نیکے۔ اوں ہن شمیری معسوم پھی اپنے گھرسے چلے گی توا پینٹری گھرجائے گی۔ اب نودا لنسا کھل کرمسکراد ہی تغییں ۔

با سرکارسٹارٹ ہوئی اور ڈرا کیور کے رحصت کا باون و بانو وقاد جیٹ کردیوان خانے کے دروا نسے پڑایا ہے اماں ہی کا وقوجان ہی ہے ؟ سرجان ہی ہے توجانے دو ہ عشرت خانم لبلس سرکیا ہے تہارے یا پ کی کارسیے ہے ۔

وفارتوراكرتیمے پہٹ گیااورنورالنسائیلی بارقبقہ ارکوشرت خان سے نیٹ گئیں۔ دونوں کی مہنسی دفارا درماکوایک باری ولائ فا ازے رکھینج لائی۔ جہاں دہ رشمی پردہ مٹاکر توں گیسی گول گول جہوں نیران تکوں سودنوں کود کیمنے لگے۔ ادپر شرصوں کے پہلے مورپومتو کے دیں دکھ دہی سمی جیسے ماری نے توکری کے نیچے جلا ہوا کا غذر کھنے کے بعداس میں سے کبوتر نے کال دیا ہے۔ ادر عشرت خانم کم دری تھیں۔ ہن اورالد نسان میرے تو ہم یہ میں بل پڑ گئے تو مرح آن مجید کی بہد مرخی ہو ڈر بہلے جانے تو نیچے سے کیسے سے ادر کھرے چہرے کل آتے کے مجھے کہ تنا پیارا دیا ہے آپ بر۔ آئیے درا در کے اور پر با درجی خانے کے نظے فرش پر جا بہتھیں ؟ ،:

# ہماری مسقی

مسلمان حکم انون ا درنشکاروں سے سرزین پاک و مہندمیں موسیقی کے فن کون ندہ درکھنے اورا س میں نے سنے اسالیب الد اُمِنگ پیداکرسے کے سلسے میں جوکراں قدر خدمات انجام دی ہیں ، اس کتاب ہیں اس کا ایک تا دنجی جا کڑہ بیش کیا گیا ہے۔ ہندی موسیقی میں عوبی اور مجھی افرات سے کس کس طرح نوشکو او تبدیلیاں پدیاکیس اور تا اسکا میں کن اہم مسلمان موسیقا اروں ورونکاروں کا تا م محفوظ موجیکا ہے ، ان کا تعارف اور تا ارتجی لہیں منظر اس کتاب ہیں بیٹ کیا گیا ہے۔

بمارى موسقى مين ان مسلان مشام برن كا تذكره شال ع:

میان تان مسیق مسیت مشیان ملطان حمين مشرتى

حضرت اميرخستعدو

تا ن دمس حن ن دره دوهمه نور به دور نظام الدين مدمج ناكك

استاد محبن رئست خان

نوبصورت مصوّد *سرودق- ما عصفحات .* تیمت صرف باره آک

ادارة مطبوعات بأكستان يوسي يحبس كاراي

### حؤا اورسانپ

#### اعجازحسين بثالوي

وه ميرانيا مؤكل مخااور قانوني مشوره كرف آيا تخا-

رسی عربی اکس سے زیادہ تہ ہوگی۔ اکہ ایدن، لمباقد، باریکس مخیس اور چہرے پر کمی ک اُداسی جیسے جوانی میں کہمی کہمی ہوتی ہے۔ گفتگومی ندا سامجاب۔ میں سفہ لمدی محسوس کردیا کہ اگر میں اس کے چہرے کی طوف دیجھوں تو اسے گفتگو کرنے میں اور زیادہ دقت ہوتی ہے۔ معن موتکوں کی اسمحوں میں ایکھیں ڈال کربات میکر و توانہیں تسلی نہیں ہوتی، بعضوں کے چہرے کی طوف دیجھے رہوتوان کے لئے گفتگو کو ناگلا جوجاتا ہے۔ میں کمی سامنے کی دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر کی طرف ادر کمی کتابوں کی الماریوں کی طرف دیجھتار ہا۔

اس ند کها د جناب می آب سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں " میراس نے ذراسادک کرا ہستہ سے کہا ، جیسے کوئی سازش کی بات ہو کیا عورت لینے خاوند کوطلاق دید سکتی ہے ؟ "

مع المان على كرين من المدالت من وعوى دارك كسك المن المان عورت كربار سعي بي تي وي من و وخاوند كوطلاق نهي دريسكن الم مع طلاق على كرين كمه لي عدالت من دعوى دارك كسكت بيد "

وه خاموش موركس كمرى سوري ميس كحوكيا ميس نوچها يو آپ شادى شده بي ؟

"جىنبىي". دو بجرخامرش بوكيا-

میرااص آب کرجب تک مؤکل آیے موقع پرخود کھل کریات نہتائے اس سے کرید کر پر کرچھنامناسب نہیں ہمستا، کیامعلوم او اس وقت لینے آب سے کوئنی جنگ اور ہو۔ ہیں نے سوچا یہ سوال اب تک مجھ سے کئی ایسی عورتوں نے پوچہ ہے جوشادی شدہ زندگی کی ناکامیوں اور مصیبتوں سے تنگ آگر مجم سے قان فی شورہ کرنے آئی تھیں گرایک غیرشادی فوجوان مردیہ سوال کیوں پھیجر اہمے۔ ہیں نے اس کے چہرے پر تذبیب ادکٹیکش کے آثار مذبکہ کر فوجوا۔ آپ کیا کرتے ہیں ہ"

مه میں ... بی میں ریاست ورکشاب میں طازم ہوں۔ ابیت ایس میں دومرسبفیل ہوسانے بعد محج فرک کرنی بطی جم انبائیکہ کے ریفیوی میں دومرسبفیل ہوں۔ والدین کے پاس دہتا ہوں بہلاگر کے ریفیوی میں ۔ والدیک کا رو بار کا بھٹ ہمیڈ گیا قرم تعلیم جاری نہ رکھ سکا ، اب درکشاپ میں کام کرتا ہوں ۔ والدین کے پاس دہتا ہوں بہلاگر شہر کے ندر ہے ۔ ہم کو صرت تجلی مزل الاسے ہوئی ہے۔ اُوپر والی مزل میں جالندومر کے ریفیدی رہتے ہیں۔ ہم پانچ بہن جعیائی ہیں ۔ شہر کے ندر ہے۔ ہم کا میں جم یا پی ہم بی جائی ہیں ۔

میرے مخفرے سوال کے بواب میں جب اس نے اتنی بائیں بکدم بنادیں آدیجے دو محسوں ہوا جیسے وہ کھنے کی کوئی باسیجیارا جوادراس کے حض ان باقوں کوغیرے وری محمد کرانگذا جار ہے۔ وہ محبوثی ورجے کا مجدد نوجوان معلوم ہوتا تھا جس کی تعلیم اگریکل ہوجاتی قرندگی میں ذر داری کاکوئ کام اچی طرح سے انجام دے مسکما تھا۔

مچروه کچردی گودیرخاموش ره کرولا به کیول صاحب اس مقدے کا نیصلہ و ندیس کشناد تست سنگ گااور کیا اس پر کامیا بی بیش ہمتی ہما میراج اب سنکروہ حیرت سے میری طوے و پیچھے لگا۔" توجناب اس کا توبیر مطلب ہواکہ حکمی ہے الیے مقدے میں ایک ود برس لگ جاتیں اوری می حمل ہے آخریں طلاق می مزمودہ

" يرتشيك ب" مين في جاب ديا " يرسب كيرة مقد عسك واقعات برخعرب اكرشهادت اليي ب اور دجرمضبوط به توطلات اوجاكما

م جی بان خرد کرے گا۔ وہ بڑا ظالم انسان ہے' اور فرعان کے چہرے پر غضے اور نفرت کے دنگ کھیلنے گئے۔ " اس کالب چلے تو وہ اپنی بیری کی ناک کاٹ ڈلے ، اس کی آٹھیں مچوٹ دیے ، اس کے چہرے پر تیزایب ڈال دے ، وہ توبرط مرود وا وی ہے جناب ' اود پورک لمحنت اسکے چہرے پرادای کاسایہ پڑگیا اور میری طرف دیکھکر اس نے یوں زہرخند کیا جیسے زکھنے کی باتیں کہ گیا جو۔ پھر اس نے ایک جمیب وخرم میسانوال کیا۔ " یہ تو بتا بیے کرجب تک طلات کامقدم چلتا ہے ، کیا میاں بیری لیک ہی تھریں رہ سکتے ہیں ؟ "

مين من كهام يتونامكن بعد كم الكمين في من في يسنانبين ، مير خيال بداس سود مقدم كرود بوجل في كا

بچروہ کی گُری سوپ میں پڑکیا افرا اٹھ کو دوازے کی طرف چلاگیا ۔ بچرو ہاں سے پلٹ آیا اورکڑی پر پیٹاگیا۔ آب مس کی پریشانی اورضطوابِ نایاں ہوگئے تقے میں سے سوچاوہ ہات جاس کے ول میں اس طرح کھٹک مدہی ہے۔ اب کہؤا ہی کیوں ندلی جلسے میں سفی چہرے پر وکیلوں کی سی بہ تعلقی پیدا کرتے ہوئے کہا : \* میرا خیال ہے آہے کسی الیمی لاکی سے شیادی کرتاجا ہتے ہمیں جوکسی اور کی بچری ہے ۔

طوفان خم ہوگیا اور اس کے جہرے رسکون کے آثار نظر کسند کے : جم ال کہی بات ہے۔ بالک ہی بات ہے۔ وہ لاکی ایک بہت ظالم آدی کے چنگل بر جھنی ہوئی ہے۔ دہ اسے کورے ا بر کیلے نہیں ویتا ۔ لاکی کچورٹ کسی ہے ، وہ خود جابل ہے۔ خود بلعا ہے نا ، ہول کا کا کا کا ایک برون کسی ہے ، وہ خود جابل ہے۔ خود بلعا ہے نا ، ہول کا کا کا کتا ہے اور برون مات کو کام سے گور آنا ہے قوابی بری کو پٹی آ ہے۔ ہیں نے ابھی آپ سے کہا تھاکہ ہما سے مسال کی اوپر والی جست برجان دھر کے دیفیوجی رہتے ہیں۔ یہ میں اُنہیں کا ذکر کر دیا تھا ۔ "

من فقانون كر ترازوس زندك كربية والقريدة اس عديها، بي مي ان كولى ؟"

" جی نہیں' ان کاکوئی بچ نہیں' حرصہ بیاں بیری اس گھڑیں رہتے ہیں ادر شادے تھے والوں کومعکوم ہے کہ وہ اپن بیری کو اتا ہج" " تو یہ بتلیتے کہ آپ جواس لڑکی سے شادی کرناچا ہتے ہیں تو یہ محسل کہنے ادادے کا اظہاد کرد ہے ہیں یا بس میں اس لڑکی کی فواہش بھی شامل ہے ہے۔

فودان کاچروس مین موکیا۔ اس نے چرا ککوسے دروازے کی طوت دیکھا اور پرورامیز پر کھے کی طوف جمک کرکہا۔" وہ جی مجسے شادی کرناچا ہتی ہے لیکن اگر اُسے طلاق نرہوکی تو کچھی نرچوسکے گارہم وونوں برباو ہوجائیں گئے"۔ مجست کی نری اس کی آواز میں اگمی اور کچھ یوں لگا جیسے وہ میرسے اندر بیٹے ہوئے وکیل کوزندگی کی نوبی سناکر خاموش کرتا جا رہے۔

اس کوش کی دہستان طویل دھی۔ یہ اخد دب فہر کے الیے مقدوں کی وہت سے واقعت ہوں۔ وہ لاشی کا افاداکو ہمسلے یہ ہوتا ہے۔ انجام کی صورتی البتہ مختلف ہوتی ہیں مگری نہواں قربی مجت میں نہاکر پاکیزہ ہوچکا مقاادراس لاکی کی باتیں کہتے ہوئے اس کی جہرے پر الیں دوشت الب الم کی مقدوں نے فوشت کے جہروں پر بنائ ہے۔ اس کی وافت کی دیکھی اس پر دشک آغا کا اس محقے میں ہوتی ہے اور پر انسان ہاتی حماسی موشل ہوجکا تھا جو اپنادا سستہ فول کچوٹی مجب ہوں ہوئی ہوئی ہے اور پر انسان ہاتی حماسے کہ ہمارت کے مقدم کی دیم پر قدم موسول کی دیم پر قدم موسود و میتے ہوئے کہ اس محبت سے مرشار ہوجکا تھا جو اپنادا سستہ فود مسیدی کرے گا اور میں قومون انکو کی دیم پر تو دور اور ان ہوئی اور میں تو ان کو کی دیم پر تو دور ان ہوئی اور کی کے دائرین میں سے کسی کری فرض انجام دینے و پیچا اور اس یہ بی یا در کھنے کہ مقدم کے دائوں سے بروی در کری قراوت کی خودوں ہوگی ۔

ده نوان جاگیاتریں دورسه مقدموں کی تنسیلات یں البر تمیا کہیں زندگی کہ تبار کھریج گئی ہے قرقانون اے پینے کی کوشش کونا ہے۔ کہیں زندگی کے جائے پرنون کے دھتے ہیں قرقانون انہیں وحورے کی تکرمی ہے اور مدانتیں شہاد قدار منصلے کرتا ہی جاتی ہیں۔

چنددن گزیسے ہوں کے کودی نوجان پھرمیرے دفتریں آیا۔اس دہ اسکے ساتھ ایک عمدت بھی تقی ۔ کالابرتع پہنے ہوئے ۔ جسب وہ دونوں مربے مداعث کرمیوں پرمیڑ کئے تو لیٹر کے لیکہ جمک کے ساتھ مجھسے کہار ' انہیں کے بارسے میں اس وان میں سے آپ سے وکرکیا تھا۔ مجراس فے وائی کونام سے پکارتے ہوئے کہا: " آجرہ نقاب اعمالہ یا الدار کے کے پراس نے نقاب اٹھادیا۔ انتھارہ امیں برس کی لك فوش شكل داري تني . غريب كارن كالرسلجي بونى معلوم بوتى تني يريد في وجها :

مآب ليغميال سعطلات ليناجا مى بي ٢٠

وه شراگی اور اولی م جی ال !"

وه ادر شرائی اور اس کے دخساروں پرسرخی کی کیری ووٹیسنے لگیں دیسے اس کی طرف دیجھ کرکہا۔ \* ال ال بتا وَشرائی کیوں ہو!' روكى فيمت كريك كها" جى وه مجه ادنا بهت ہے - جمادى بنى نهيں اور و مجد بظم بهت كتاب - اور مير .... يهال بنجكر

وادر تميرون .... وقع مين في درايا-

\* ادر پیم (اگر بی طلاق بوجائے قیم کسی ایچے آ دی کے سامی شادی کروں گی ہیں نے چر نظرسے دیجیا قرم زکے نیچے اس اوکی ہے الاسكاكا القداية الحقوس ليركها تعااوران وول في اس طرح ايك دوسرك كي طوف ويجها جيس المبس ميري موج وكي كا قطعاً احماس نہیں رہا۔ خداجانے وہ کیا نگاہ تھی کر بھے ہوں معلوم ہوا جیسے کر ہے میں چاروں طرف موتیاں کی جکی تھیل گئی ہو بھرت بھی کیا جمیب جيرونى بعد المسكسفيلي وفعدمري أيحول مساهيس والكركها:

• يه بتليني أكرم اس وقست گھرجائے کی بجائے ہیں اور چلے جائیں توکیا ہوگا؟"

مِن لِيْ كِها و الب دونون كُرفتار بوجائيس من الم

\* ادراگریم نکاح پڑھوالیں تو؟ \*

\* ترآپ کے ساتھ دہ مولوی می گرفتار ہوجائے گا ج آپ کا لکاح پڑھے گا۔ شادی شدہ عورت سے شادی کرتاجرم ہے ہ

مں نے اوٹے کے بہرے کی طرف دیکھا تو تھے اطبینا ن ہوا کہ یہ باست اس کی بجہ میں آگئ ہے۔

لاكى كى طوت دىكى عكر ميست كهار "كرآب طلاق كا دعى واتركرنا جائتى جول توليف والدياكسى اودعزيز كوميرس بإس بعيجد ييجة -جلتے مربے میں نے وہ ان کو تھے آکد کردی کہ اس نے لاک کے ساتھ مجاگ جانے کادے میں جن خیالات کا اظہار کیا محالان رعمل ذکرے -اس مي مرامرنقعان بوگا دركن اچانتجرز نظر كارال كي ايحول مي فشكر كي جلك عتى جير كهربي بود ا جاكيا آب نهم كوسيده واستروال ديار

إس واقع كومهنيون گزيسگندايك دود وفتريس كام كرو إمخاك خشى ميسن كها: \* ايك صاحب آپ سصيطف كسته جي ريجت جي

مزيدى كاج ب

كُن سازكها به انديسيج ديجية " ايك زرگ صورت كرے ميں واصل ہوئے عوكونى مساعثر سے عدايک برس كم- چهرے پرسفيد جوتى بيئ چگن داڑھی ، لرد آکھیں ، کچے پریشان سے دکھانی و یقد تھے جھٹے ہی لیدنے " میرے لاکے نے مجے آب کے پاس جھائے۔ اس سے کہا ہے ک آب كوسب تضييعلوم ب - انهوب في لي الدي الدي المامي المامي المامي الديرة الكرك الذكركر رب من - اورمي وبني إس اميد مي أول إن كرتار الكركسي ركبي سے إس بات كامرا المة لك جلت كا و و كي الخرى الكرى كائي كرر بي تق ميں ساكبا و كب ب لي وال كوكون

انہوں نے پرست سے میری طرف دیکھا اور ہوئے۔" آپ کونہیں معلوم اسے توتین سال قید بامشقست کی سزا ہوگئ ہے"۔ اوراس کے معاق ہی انہوں نے کا غذوں کا ایک پلندا میرے سلھنے رکھ دیا۔ مہرا توخیال مقار آپ کوسب معلوم ہے۔ وہ ہمارے گھرکے اُدیر والی منزل پرجالنڈ م کالیک ریفیوجی رہتا ہے ' ہول کیا کاروبارکتا ہے ،اس کی لیک چال دیوی ہے ؟

ميرى ذمن ميں ش سے حفقى بى اور ميں نديصري سے به جھا۔ " توده فيجان لوكالت اعواكر كے ليا آخر؟"

مجی نہیں اغواکر کے لیے جاتا تو مجھا انسوں مربوتا۔ اس عورت کے خادند کو جب ان دونوں کے بارے میں علم بوکیا تواس نے مقالے میں جوٹی رہیٹے لکھا دی کر جب وہ عورت تھریں اکیلی تی تووہ مری نیست سے اس کے تھریں گھرس کیا اور ..... "

مجھے بیسن کرجیرت ہونی اور میں نے جلدی سے پوجیا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے ،کیا یہ وہی لڑکی نہیں جآب کے لائے کے ساتھ میرے فرتر میں آئی تھی۔ اپنے خاوندر پر طلاق کامقدمہ وارکرنے ہ<sup>ہ</sup>

اس بزرگ کی آنھیں کھکی کہ گئیں جیسے وہ یہ باشت پہلی وفعرس رہے۔اس نے کہا یہ یہ مجھے معلوم نہیں ۔ میرے لڑکے نے یہ مختارنامہ آپ کے نام دیا ہے ۔ میں اسے جیل میں طنے گیا محقاراس نے کہا تھا کہیں آپ سے لوں اور مقدے کے کافذا ورا پیل وائرکو لے کے مختارنامہ آپ کودیدوں ۔ وہ تو بی کہتا تھا کہ آپ کوسب معلوم ہے ہے

ا درجب پی نے جلدی جذری کاغذات و بیمنا شرورع کے آو مجھے احساس ہوا کہ مجھے توخاکہ بھی معلوم نہیں۔ مقدمے کی ربیٹ خاوند نے لکھوائی متی کرجیب وہ دوہم کونچے متوقع طور پر گھرمپنجا توم کا ل کا دروازہ اندرسے بندیتھا۔ اس کی بیری کے چیخنچلانے کی آ وازسناتی دسے ہمتی۔ متی۔ مدہ دروازہ توٹرکراندرمپنجیا تو لمزم اسکی بیری کے ساتھ زیادتی کرسٹنگ کردہ متعا۔

میں۔نےجلدی سے مسماءؓ ہاترہ کی کا بیان پڑھنا شروع کیا۔میں جد ہوں اس کا بیان پڑھتاجا ما تھا۔ ابھی اور بے نقینی کا جال میرے گرد تنگ تر ہوتا جار ہا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جواس ہوبر ونوجان کے ساتھ میرے دفتر میں اکی تھی۔ اس نے نرحوف لپنے خاوند کے بیان کی "نائید کی تھی بلکہ جرح میں بیم بی کہر دیا تھا کہ وہ اس ملزم کو مرسے سے جانتی ہی نہیں اور نہ اس سے میں بیا کہ ہ

میں نے سفید چگی داڑھی ولے بررگ سے ہو چھا کہ کیا آپ بتاسکتے ہیں اس عورت نے آپ نے لوکے کے خلات شہادت کیول دی ہے اور سے نہاں مارس کے بیا آپ تو سجعداد اور سے نہاں مارس کے بیا آپ تو سجعداد آدی ہوں میں اسے دیں اسے میں لسے دنیا کا بیو تو مترین آدی نظر آدہ میں اسے کہ جانتا ہے ہراؤ کا ہے گناہ ہے سب کو آدی ہوں ہو ہمیشہ اس کی شہادت دیتی ہے۔ سادا محلہ جانتا ہے ہراؤ کا ہے گناہ ہے سب کو معلوم ہے کہ ہول والے نے عدالت میں لے جانے سے پہلے اپنی بیری کو بادا بھی اسے قرآن بھی اس کے خادندی عرضت تم جوجائے گئی ۔ اس کے خادندی عرضت تم جوجائے گئی ۔ ا

میں نظریں می<sup>ا</sup> برجہالیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے کا خذات کو دیکھنے میں معروت ہوں رم گول تو ہی ہوچ رہا تھا کہ آخراس لڑکی نے یہ بیان کیوں دیا ۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جواس لمزم کے ساتھ میرے دفتر میں آئی تھی اوران دونوں نے میری آئھ بھی کرمیز کے نیچ لیک دوسرے کا ہاتھ بکڑر کھا تھا ۔ جنگ واڑھی ولے بزرگ نے دفتر کی گہری خاموش کو توڑا ۔ \* میرے لڑکے کا آخری سہارا آپ ہیں ملے آپ سے بڑی اُمیدس ہیں ؟

یں سوچنے لنگاکہ میں اِس بزرگ کوکیسے سمجاؤل کہ مجھے تواس مقدمے میں دکیل نہیں گواہ ہونا چاہتے تھا۔ عدالمنیں تومقدموں کے نیصلے تہا دت برکرتی ہیں۔ دفتر میں ہرطرت دیک گھے ہوئے ہوسیدہ کافتروں کی اُو پھیلنے آلی تھی 4

# ایک پاکستانی فن کار

مصنّف: - السأندي يوزاني مترجمه صوفي احمل وحيل اختر

شجاً دسے میری پہلی الماقات کئی سال قبل اٹی میں قیم پہلے <sub>ا</sub>کستانی سفیرہے ہاں ہوئی۔ یہ اُک دنوں کی باسے جب میں **حل**ام اُفجاک کی کتا ب معجاویدنامه کااطابوی نبان مین نفوم ترحب کرد انتحانسی و تنب ایک نوج ان لاکاتھا دیکن اس کی آنکھوں سے چھ بلف ٹیمکٹی تھی استخبارگی نے محصب عدد شا ترکیا - اس کی شخصیت کامب سے نمایاں پہلوسنجید کی ہے۔

فارسی کے عظیم صوفی شاعر با باطا برط یاں کی شاعری سے متعلق اس کی معلوات اس وقبت مھی بڑی دزنی اور موس تعیں جن سے ستے میں تحاكداسے اپنی تہذیب اورثقافت بینی اسلامی روایات سیکس قدرلگاؤا ودعقیزت کمتی ۔

شَجَادَ جيسِيتُ خُفس كِيسِنُ وَمَسكِ فَنْ حلقِدَل بِي مَفام بِياكُونا ٱسان نتفاء اس كي بِدرش ودتعليم ايك بالكل حداما ول بين بوثي تقى -عبے بورٹی ثقافت سے دور کامبی واسط نہیں۔ نیکن اس کے اُوجو داج ایشیا کے اس نوجوان فنکا رکا اٹلی کس بہت جرچاہے۔ مال ہی ہیں است أنفرنيشنلاً ومشك البيوسي اليش كامقهم من كونساجياً كيلسب السركة بمن بنرارسي وأنديم بهي جوزيا وه ترا ونست ، شاع بموسيقا دادنوا میں۔اس کےصدرا دربارہ کونسلروں کا انتخاب مردوسال کے بب ممبران کے دولوں سے کیاجا تاہیے۔ اوریہ دومری بارسے کہ تسجادکوا یا بعاری اكثريت سے كونسار جنا كيا ہے۔

تسجاد کونسل کے باق تمام نمبروں سے کم عربی، اس کی آلیخ میں بر بہلا موقعہ ہے کا ایشیا کا ایک فنکا داس کا عمر کونسار فیا گیا ہے ، اورال پاکٹا كواس اعزا زبه بجاطورية ماذم وما مياجه كيونكه أيدن مرف سجادي كى كاميا بى أدرع ساكا باعت بدع بلكراس في باكستان كى شهرت كويمي يارجا ند

مشكلات بالعوم لوگوں كى زنگيوں كوكاميابى وكامرانى سے روشناس كرتى بي بيكن شرط يہ ہے كرد ه مشكلات اور يكاليف كولسين مقعد ك حصول کے لئے برداشت کریں اور صولِ مقصدیں ان رکا ولوں کے سامنے ترسلیم نم مذکر دیں۔ مبیساکیس اور پیان کریجا ہوں بتہا دکی زندگی، شد مشکلات کامجوعہ رہی ہے۔ امیمی وہ بحریمی تھاکہ اس کے والد کا اُتھال برگیا جس نے اس بہشکلات کا بہار گرا دیا۔ اسے بھیں ہی سے مصوری کے ساتدگهرالكاد تفا چنانچ اس نے برفیصد كرايا كرمالات كيسے كي نهروں ده اپني زندگی فن كر لئے وقف كرد سے كا۔

عَلَى كُرُه دِينِورَسِنَى لاسْرِي مِي استِ اسْكِل البَيْجَاءِ، ليونا رَوْدُ وي وَيِي، واقيل دغيره كوفن يا رب ديكھ جنہوں نے مذر وق رِيّا ذيانے کاکام کیاادراس نے تہتیکرلیاکھیسیمی بن بڑے دہ مصوری کی تعلیم کے لئے رقیم جائے ۔ اس کے پاس کوئی فدائق زیمے بیکن وہ فن کارتھاا درای نابت فدم دبا - خِنائجواس نے استعمقعد كرمعول ك لئے كومشان جارى كھى .

الم الصلام المع المحرس قبل المحمنت كبل لا في اورفن كي بعض ريت ارون كى كوشش سے اسے روم كے باكستانى سفارت خاندى اكافتشك كاسامى لكنى- روم بهني بى اس نے ايك سائٹ سكول بين واخليدي ادرون صورى كى تعليم حاصل كرنے لكا- وہ دن بعر دفریں کام کراً اور دات کویٹینٹاک سیکھتا۔ اِن دنوں دسے مخت مخت کی جنگی متی۔ ساماون فائوں اور داست مصوری کی نورم جاتی۔ اس کے لبعض سائقی اس کامذاق اڈلتے اوبعیز تھیں حت کہتے کہ دہ اپنی طاقت اور دولت کیؤاہ مخواہ ایکسین خول اور بریکا شفل ہی صفائع نرکہ ہے بشکلات اور مکاوٹیں وان بدن ٹرجنگ گئیں ہیکین اس نے اپناکا م بڑسے انہاک سے جاری رکھا سفیروں اور وہ مرے اعلیٰ افسروں نے اس کی مرکوہ طرف سے مدد کی اصاد ذرائت خارج سے اعلیٰ کم اوفق افسروں نے اس کی کمرگرمیوں کو مرابا رکئی سال کی جدوج ہدا ورمِسنت کے بدیرتی آدنے صوری کی تماکشوں میں حقد لینا انٹرج کیا اور مہت جلوع پر عمولی مقولیت چھل کرئی۔

اٹلی جیسے مک میں تھی آدکا مقبول ہونا تعجب انگیزے کیونکہ گذشتہ دو ہزادسال سے ٹامی کوفنون کا گھر مجھاجا آ ہے۔ اور ایک دلیے شخص کا جسے ندندگی میں لاتعداد مشکلات نے گھر دکھا ہوا ورجس کے پاس دو ترکر کا م سے فارخ ہونے کے بعد بہت تھودا وقت دہ جاتا ہوجیے وہ اپنے فن کی نذرکر سکے ، اتنی شہرت اور مقبولیت حاصل کرلینا واقعی قابل وادہے۔

گذشته چندسالان میں سیجاد نے بتیں سے دائد ٹمائشوں میں حصّہ بیاہے ، اورمندرج ذیل انعامات حاصل کئے ہیں ہ

۱۱) طلائی تمغ دادّل انعام)؛ (نترنیشن فیستول آف اُدستر ۱۵۰۷- چاندی کا تند. ( دویم انعام)؛ انترنیشن فیستول آف اوُنتیز ۱۹۵۷ء- ۱۳- چاندی کا تعذ دا دّل انعام)؛ اگر بیش آن اْ الین لینڈسکی پ ۱۹۵۵ء- ۱۳- چاندی کا تمغ، چنیڈنگ آگز بیش، سال دائیٹور دمنا ۱۹۵۷ء- ۵- ویلوا برامیح قابلِ تعریف کام ، پینٹنگ اگر بیش ، ردم ۱۹۵۸ء -

ان ا نعامات کے ملاد و سجاد لے کئی ایک سندیں اور سرٹیفیکیٹ مختلف سکولوں اور فنی درسکا ہوں سے حاصل کئے ہیں۔ دوم کے فقا فتی و تہذیب حلقوں ہیں وہ بہت مقبولیت حاصل کر بچاہے۔ لہذا آج نبی دیکو سٹیں بڑی ہدر دسی ادرسائش کی سبتی ہیں ہم ہم ہوں کے متعلق صرت اتنا کہ بنا ہے کہ وہ معد و و چندا فراد میں سے بے جنبوں نے لینے مکس سے باہر و و قت سے بورا بورا فائدہ اٹھا باہے۔ اور اپنے مکس سے باہر و و قت سے بورا بورا فائدہ اٹھا باہے۔ اور اللہ نعلی صدیعے ذیادہ مشکلات اور سرپی مکس کی مسلم موج دلتی ہیں ہوئی میں سے دیادہ مشکلات اور سرپی کی مدم موج دلتی ہیں ہما ادقات باشعورا فراد کے لئے سم مالی میں سے بیادی فوائد تافی حقیمی ۔ اس کی محنت اور ریاضت فن کی عظم ت بی کے لئے ہوئی ہے ، ندکہ مادی فوائد کے لئے بادی فوائد تافی حقیمی ۔ اس کی محنت اور ریاضت فن کی عظم ت ہی کے لئے ہوئی ہے ، ندکہ مادی فوائد کے لئے بادی فوائد تافی حقیمی ۔ اس کی محنت اور ریاضت فن کی عظم ت ہی کے لئے ہوئی ہے ، ندکہ مادی فوائد کے لئے با

تا دیخ شا در به کداد ب اوراد شکاز بی دور و بهی دلم بین سی کومت دفت یا حاکم عهد نے اوب اور فن کی مرسی کی بود لیکن جوبنی مرسیتی سی با می کی با اور نوی کی مرسیتی کی بود لیکن جوبنی مرسیتی سی با خوبی مثال سلطنت دوم کا زق می در گئی اور اسا او فات ذوال پریمی بوتی چایگی - اس کی واضح مثال سلطنت برد ما کا دو الله به در این کی برد کی برد اس کی واضح مثال سلطنت برد وال آیا تواد ب اور آدث کو کیسر فراموش کردیا گیا - اور حالموں اور دا نشوروں سے بے حدب اعتبار کی بریسی بی برد الله برای کی بریسی میں میں میں بیا تا میں میں بیا میں میں بیا بیا و بیا اس دو دی آدشا درا دب کا سخت قصاله با با آخر بود بویں اور نیدر بویں صدی میں شاہی خاندان نے دوبارہ او کی سریسی ا فتیاد کی - اور کا اسیکی دوایات کوجیات تو بختی - اس دینی انقلاب نے سینگروں ذبین ایم بیار میں میں بیار کی میں بیار کی می بیار دوا گیا میں گذاہ کا کا کی بھی چاد دوا گیا میا کی کا دیا ہے - اس می می تو بی ب

دورها صروره می و و برا اسلسله تو باتی بنیس دم - شهنشا میت بلی صد که خم بوی ہے - البذا مکر افول کی مرربیتی کا سوال ہی پیدا بنیس بوتا - اب فرد داعد کی مربیتی کیدے اوراد ب دفن کی مربیتی کیدے اوراد ب دفن کی تربیع کی مدون میں میں میں میں میں کی میں کی میں کی کے اوراد ب دفن کی تربیع میں معاون تا بت بود

اج دنیا کے اکثر ترتی یا دنت مالک میں چ ٹی کے اہل قلم اور قدکا روں کو پارلینٹوں اور اسمبلیوں کا نمبر خیا اور نبایا جا تاہے۔ انہیں معذوری کی صورت میں فدندگی تعریک لئے معقول نبٹن دی جاتی ہیں ۔ اُن کے فن پارون اور کتاب کی خریدیں جوام اور مکویرت اپنی پدی دمجی کا مظاہرہ کر ہیں۔ تاکہ اُن کی الی امانت ہوتی دہے سطرکوں اور بایکوں کو ان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تاکہ ان کی یا دیاتی رہ سکے۔ اور میں نہیں جگر ہمال ایک کثیر وقم افغالت کی صورت میں دی جاتی ہے۔ تاکہ ایم تی ہوئی نسل کو اوب وفنی کا در کا احساس ہو۔

A TOTAL STATE OF THE STATE OF T

وب مجم نووان باكستانيل سيديداك بالتي كن بي ا-

مین پاکستان کونودان ملبقدکونی میست کردن گاکدوه نیجادی زندگی سیسبق سیکمیس وه زندگی می بویمی پیشدامنتیاد کمنابیا بین کمیر بیکن دارگ سیسبق سیکمیس و در دندگی می بویمی پیشدامنتیاد کمنابی بی این آن اس کے ساتھ این بیاد میں این معلودی اور سنگ تراشی وعیره میں بھی صور مقد این بیاد میں بیاد میں بیاد میں بیاد میں بیاد میں میں میں میں میں بیاد میں میں میں میں بیاد میں میں میں بیاد میں میں میں میں بیاد میں میں بیاد میں میں میں بیاد میں میں میں بیاد میں بیاد میں میں بیاد میں میں بیاد می

اگراطالوی معودی، سنگ تراشی اورفن تعمیر مغرب میں ایک عظیم انقلاب لاسکتیب، گرمِن شاعی ، موییتی اورفلسغه انهیں وجوده می ترقی عطا کرسکتے ہیں تذکوئی وجربہ میں کہ اگر پاکستان میں انہیں انہایا جائے توبیا پ کوتر تی کے داستے پرگاغران ندگریں .

دنیایی برجزیکی وقت مفده بزمفید میرستی سبت به بهارت استمال بم بحصر به کهم استدایی ترقی کے لئے استمال کرم یا تنزل کے لئے آج پاکستان کوسائنس دانوں ، انجنیئروں ،معاروں ۔ ڈاکٹروں ، دیا نت دارسیا ست دانوں اور قانون دانوں کی ضرورت سبے لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ ہے دانشوروں کی بھی صرورت سبے جوام الناس کوخواب غفلت سے جمیغ موج بھی گرکر سبیا دکریں ۔

تعلیم واحد فربع بہت سیکسی ملک کوا کیا۔ مثالی ملک بنا یا جاسکتا ہے ۔ پاکستانیوں کو حالیہ انقلاب سے فائدہ اٹھلتے جدے نئے جش اور دلولسے اپنی منزل کی طرف کا مزن ہونا جا ہے۔ خدا د ندکریم پاکستان کے عوام اناس کو ترقی اور خوش حالی کے راستے برگامزن کرے اپن

" ذبن وادبي نشاة الثانيه" ، \_\_\_\_\_ بقية صفحه: (١٢)

الدالكلتان كامصنّعت رحرة لمكاسر (RICHARD MUL COSTER) كلمستاب :-

" کونی زبان فی نفسکسی دوسری زبان سے بہتر نہیں ہوتی ۔اس کی فرقیت کا انحصاراس کے بولنے والوں کی بہتت اور مخت پر جوما ہے جو اسے خصیح بنداتے ہمیں اور مختلف علوم سے مالا مال کرنے ہیں ۔ لہٰذا بور پ کی علمی نہ باغیں ابنی قوم کے اُن افراد کی مرموانی ہمیں جنوں سفرانے لیے مگر میں سنوادا ۔ اور باہراس کی مقبول بست کا سب سبنے ۔اگر وہ ایسا نے کرتے تو ان کے وہ اوبی کارندھ جن کی خوبیوں پر آن جمیں جرمت ہوتی ہے کہی شرمندہ تھے مرید ہوتے ہے

"کیام خامی تابرانری بہیں کرمحض علوم کی خاطریم ایک دوسری زبان کے غلام بن جائیں ۔اورسادا وقت اس کی تحصیل بطائع کردیں جسب کہ اس کے مسب خوالے ہم اپنی زبان میں ختقل کرسکتے ہیں خصوصاً جب ہماری اپنی زبان ہماری آزادی کی منظم اور لاطینی ہماری غلامی کی علامت ہے ہے "

\* مجھ روم سے مجت ہے لیکن لندن مجھ اس سے می زیادہ عزیہ ہے۔ یس آتی کا حامی ہوں لیکن مجھ النگستان سے اس سے میں دیا دہ دلیس کے النگستان سے اس سے میں دیا دہ دلیس کے النگستان سے اس

مفولی نگادان اورد مخرست است گذارش سے کہ وہ ادارہ سے خطوکتا بیت کرتے وقعت اپنا کام اور بہت محل ، صاف اور نوش خطر تحریر فریا کریں۔ زادارہ) سرلج الدينظغر

کیاکیاسفردا و محبّت بی کمشش ہے ۔ جانے ہیں مرے ساتھ نقوش کف یاجی

اس طرت کیاتیز سبوید مراحساس مندا ہوں سکوتِ ابدیت کی افوا بھی

کهدوکر چوکر دے درج با د ہ مفرد گر دش اسی رہتے پرکریں ایض ہے ایجی

اے آہوئے آوارہ اوادہ ہے کماں کا دل بادہ کساروں کافنزیجی مے قطابی

> دونوں سے مری دوے تے باندھ نے پیاں کل دلت کہت بھی تھے مرے ساتھ ضرابھی

حدون بىس منصد كإكيا مراقتي

کھا درطریقے بی تفادس سے سوامی ہزاہے بہاں منبت وسفی میں تصادم توس لب شاہریں نناہی سے بقا بھی

ده بردهٔ امراد پویا پردهٔ محسل بانشاپنهنج مایک کمی ادن صلای

کام آبی گیانجریهٔ زلفِ ننگا را گ آسوده بهیمیخوارندءِ دام بلایمی

دکھاہے مری فاکسایں تعیفے شروبوش اب کیااستیجھوں کستم میسسے عطابی غزل

منن ہے آ زاد سزا ورجانے عکے لئے ورد مزامی ہے جزا یمی

خاصیختری ُدلفسن بُودی موضوع شبخلوت میخاندمین بمنجی تعصیبانی مین دراز اداخ ایارت

دیموں اگر درست دواز این خوابات پ سے دیے باؤں گذرتی ہے تفایی

اُن سے مری بیادگی دل میں ہے اضا فہ ہے دوے شفاجن کے نفس کی ہواہمی سہومغفو دِ تولے واعظے خوشگو

طُهِی الف ظهر لتبیج دشنابحی

کیلاٹدا اندے کہ سرمت ہیں ہرے ہے بندسیتماں کے گئے شہرسبائی انہوہ وشوراہ وفاہیں مصانگاؤ داریں رہزن بی ہوں یں داہنما بی

معلوم ہوا زبرفرشان حسرمسے اکھنبسے بازایع تبدت میں خداجی

دشته تو بوگا کرسیٹے یا کیل نیا) دل تومرے ما تھ میکلی ہے جانجی

استنازگی دیئے غزالان خواہات دم سے مجتہے تازگی آب دہوا بھی

بهکای در دیمنفسومجدکومراصلم حالم کها بوده گذید دچیل علم انجی

د کیماسنط فرتخید کوخرابات بهمان نخه کومی سے دعوائے کامت، اسے مامی صهبااختر

نامتكاظس

كب تك بنام فكريه بيُوتْ كَيْ رُوْنى محسدوم نطق بي كئ نغم شنيدني ر کھتی ہے اُس بہم سادہ کورنگ رنگ و غني كى لب كرست بردم شگفتنى بلكين كرجيسے جاندكى كزيس مكني کرنیں، کہ جن کا کام ہے بس تیرائٹی مین شم گل بنوں که صباکی طرح چلوں وه چره ديدني ہے وه دامن كشيدني تیریے نثار تریسری محبّت ہےجادرا ہررنج رفتی ہے ہراک غم گذشتنی كيول منكرراه سلسلة دنگ ونوريو لے وسعست بہار! مری تنگ ائی صبهاغريب شهرسن ب مركسنو هركس سيمن سكوكسخنبات كنتن

كيازمانه كقاكهم دوز الملاكستستق رات بعرجا ندكے بمراہ ميراكرتے تقے أنظمكى رسب مروت بى داول وودنه بارميخان بيطيح ي راكرته عق جهان تنهائيا*ن سر كليوژ كسوج*اتي مي ان ميكانوں ميں عجب لوگ داكرتے تقے كردياآج كسيغم فانهي بمي مجبور کمی برلوگ مرے دکھ کی دواکرتے تق ديكوكروبهن چپ جاب گزرجاآبر كبى الشحض كومم بدادكيا كرتسق تم جنابی نہیں کرتے توجنا کرتے ہو وه وفاكرته رمي كرجود فاكرته مح اتفاقات زمانهي عجب بي نآصر آج ده د پير رج بي جونناكر ته مخ

## كقكاكانا

#### ابين انشآء

ہارسے ایک دوست ہیں جمیل الدین عآلی۔غزل گو، وواؤیس ،نوش گل ،خوش کلو، بنلہ سے ،حاص واب ۔۔۔۔ اندی طوفال بجلی بارے ارڈا مُنامیسٹ کا آمیزہ ۔۔۔۔چانکہ دوست ہیں اس لئے ان کی خرریت ہیں معلوم کھنی پڑتی ہے۔ اہذا کل ہادے ایک دوست نے جوفلسفی ، نقاد ، خیوہ مزاج اور کیخ ہیں ،مرراہ ہمیں روک کر ہوچھا :

"ميال يتمهار عقل ككس كقف كالماعد ؟"

ہم سے کہا ۔ ٹیکٹے کانام بترق ہیں معلوم نہیں ۔ یرمنلے کہ ایک دورگ شست سے نامنے کے دن عالی صاحب لینے دوست ابن سعید کے پیگ پنچ چکڑے سے اترے ہی تھے کہ موصوت نے ان کی سڈول ٹانگ کو بریٹ کا ٹیکٹا ایا نہا تھے کہ دانت گاڑد بیٹے تھے ، نیرفکر کی کوئی بات نہیں جومون بہج پتارہے ہیں ، سکوری ہروز یہ موٹ سولی ان کے پریٹ ہیں گھے نیت اہے ہے

كفظ ماوترى؟ مَأَلَى صاحبكى إقامده والطيع الجكن كون ببي لكواته "

سی سے کہا " چشم بدوور - مالی صاحب کوکیا خطرہ ہوسکتا ہے ۔ انجکش کے کولگ دیے ہیں ۔ خداکرے تندوست ہوجائے ۔ سناہے بصورت ہے لیکن آپ کوکہاں سے خبرلی ؟ "

کفت گھے۔ " حاث اعجے اس کی خبر نے تھے۔ یہ تو آب سے معلوم ہوا۔ یس نے تو محاورہ بولائقا۔ اور پر بھول گیا تھا کہ آپ اہل زبادہ نہیں ہیں۔ انٹی کرن کا ذکر کرد لم ہول۔ وہ پیٹیچری کتاب انہوں نے کعمی ہے نا ہ بھائی تم لینے دو ہے لکھو۔ کیوں نٹر میں پیٹو نکتے ہو۔ کیوں سیاست کے ڈمی ٹاٹک اڑاتے ہو۔"

يى نەكها وكياچىزىدىنى كى بى فىنىپ دىجى "

كيفك م فرور برطيعة كارنى حكومت كالمصندورا بينام وبندة خدا - اب نام كا ترخيال كرنا جا جية تمنا ؟ بين في بنايت نادم جوكركها م واقعى برى ناشاكسته حركت ب- من الصريحا دول كاريك مج ليك دن سكسلة وه كماب ديج أنوت

تب مى نے ده كتاب پر مى جى كەستىلى جىيل الدين قالى نەكىما بىرى كى دات بىرىتى جلاتے لىن اين ئىدىد بىندا دائىگىدى تادا ادرائ دەختىم كى دىركى ابى ادنى كتاب بنى سىب السان كى دارايد ئىپ، داكى مىدىگەكى الدزالىدا اورتىتى كى مشوالى كى سەس كا المىنى كياجاسكتا ، دەكىس بېرتىخلىقات بىرتام مى نەلسى دغېت اور ئىپى سەير ماددا كى بى نشىست مى جابىيال مى نوخت سەھىم قىلى كىسەم كاشارة دود تام كىكى بىلشر نەم دالى سام ئىشل كىكى كىچاپ دى سىداددا دەكىتىت بىردىدى اس كى فوخت سەھىم قىلى كىنىدى كى صاحب لىسىخىدىنا چاجى قابىن دىدارى برخرىدىي -

جمیل الدین مآلی' ایک بجوئی می ریاست کے آخری نواب کے فرنٹ ولپندیں۔ یدریاست پاکستان پرینہیں اور ماتی صاحب کی چذ لقبل کلی کاچرخد کا تنتے ہم لے خدد یکھا ہے۔ ان کے اس وود کا ہم جومروں سے صلحاً ذکر نہیں کرنتے تھے میکن حزیت سفاس کما ب میں خود بم کیا ہے۔ یہ بھالی فرایس بی اسلامات کا اسال کے موسوا موسیعے پاکستان براجی ہیں جس شام زرجی اصلامات کا اعلان

موليه مآلى صاحب مات بعرضط وازجلك رب

ا بندر العلم من المراح مجهم اسلس بدا بونا مقاء

ے میں چینے ہوئے۔ پرسوچ قدرتی سوچ تنی ۔ ایک الیے تحض کے ایم جس کی بیٹیک میں است تک دقیانوسی عباؤں والے کی کلا ہ بزرگول کی تصویر میں تنگی ہول۔ ٠ يرتصوروا باجان كى بعد يدان كررار لاد وينستلون بير رياست بين شكار كييك كريف فالتب في الرعاد جاوان بى كوكهما تغا ، ين مهاد دامانېس دلداده بورس

" القلاب آیا - مارشل لا کااعلان بوا اور مآلی می که انتخول کے سامن کائم میگزین کوسفے ناچنے کے - فرری سعید کی دست وہا بریدہ لات كيوا من كليون كى بالمع ك كسك مزاكون اجمام \_ " مم راح لكو اضران خوت كم الدي الرز جات تع فتل عام سع اثنانهي جتناابي انا کے قتل سے ہم برحکومت کے مستعدُ فرانبوار اورچاق وج بندافنران اس انقلاب سے لِرزرِج تھے۔ سات بیج الجاتِ خال کی تقریبنی ۔ \* مجے ان کے ایک انعظ سے ون آرا تھا۔ بمرے بچ میری وہشت ندہ صورت دیچ کرمجاگ گئے تھے۔ مجے اپنا اکسلا کموالیے لگ رامقاجیے كولئ سندان جنگل ہو۔ جہاں چارول طرمٹ ٹیرگرچ دہیے ہوں۔

اب جارشل لا کے صفا بھے چھپنے شروع ہوتے ۔ " اس کی مزاموت - فلاں بات کی مزاج دہ برس . دس برس - سات برس \* توعالی ص

كوتدرعانيت معلوم جولي -

"مجھے اپنی انگریزوالی دتی یا دآگئ ۔گورا برابرسے گزرا تو دوا برسے ہوگئے ۔ باتی ندوس برس ندموت " \* ميں ادشل للسيمطئن دمقا۔ وہ پرانے لوگ کچوبمی تھے لیکن موت کی مزا آونہ دے سکتے تھے ۔ ایک دستور تھا۔ اس میں بنیا دی اعرق يقع مدانتين ان كى حفاظت كرتى تقين "

إدهوإن كايه عالم تفا- أدهركان إوس مي براحسي برادقيقدس بزرجم بيشا بلامعادضة كمت كموتى رواتا ادرآب كوبرجزك صل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے ہم تن تبار ملتا ۔ اس کو کسی سم کا نظری وجو کا دینا نامکن مقیا ۔ اس کے ایک باتھ میں دور بین اور دوسر سے میں خود دبين يقي سلففائس تيونون كي قطارتي ووبرجيز كاكميكل تجنه كرسة بوت الدبراعلان كى كذ كوبنجية بوئ آب كوبتا ما تفاكه:

، بوکس دعوے معارت نے دائیں کرائے ہیں ہے

• ندعی اصلاحات روس سنزکرای بیب <sup>ی</sup>

الجيئ مونى دولت برطانيه في الكوالي ب

ا مسونا قاردن صاحب کی دصیت کے مطابی نسکالاگیا ہے۔

•تعلیمی اصلاحات کی تجریمیک کے صاحب کر گفتھے۔"

• امپویش لائسنس کی فروخت جرمن حکومت کے مفا د کے خلاف کتی "

• مهاجرين كامستلهمعريفيط كرايا ؟

\* چزول کی تیسیں اس کے کمکن کی کمکی سیاحل کو فائدہ پہنچے ؟

"رشوست كم خلاف مهم اسكات الينظيارة كوفوش كرف كم الحريد"

واس آسه وجايس مآنى صاحب في توكن بحى تويتني ألي كس كُنِّر فركاك كما إن تبعيد كم وروابس كم كنيه نبي كمي

The Programme of the State of

ولَيْ جيل الدين مَالَى كا منافع عدد عدد عدد عدد ايك شاعركامضطرب شمير اس كَتْك كالله كاملاج ب ايك شاعركامفا في ب لى بىك الفاظمين :

"پیے کھلنے کی تکیبی انقد، والمیغ میر"

ون دارس ورس برز كسس بدارجت ائيس وى دولى مي المكافش كونشكانا ع نحيائين

مآکی لے یہ عالمی اور پرصغط اتقدم لپندنہیں کیا۔ احجاکیا یا بُراکیا اس سے بحدث نہیں ۔ موجدہ تنضیہ کی ابتدا یول ہوئی کہ ایک روزاً ن مکرسے کہ باہرائیک چیراسی ایک دفتری سے بحث کرر (مغنا۔

\* اچھالیک بات مبتاؤ"۔ ان پڑھ چپاس نے دفتری سے پومچا۔ " قانون کا کیا فرض ہے" مچواس نے خود بی جواب دیا۔ " قانون کا فرض ہے کہ م کو گھردے۔ اٹاج دے اور مہیتال کھولے۔ بولو ہے کہ نہیں ؟ "

\* يه فرض مافن كانبس " بدل إس دفتري بدلا. " يه فرض حكومت كام، "

"اچھانوحکومست اور فافون الگ الگ ہے ہتم ہمیں کیا مجھتا ہے بھائی ! ہم خودسب باست جانتا ہے"۔ جہڑس دباؤ میں نہیں آیا۔ \* اچھانو پڑا ترسے نے گھرینا دیا ہے اس حکومیت نے ہ جا اَرام سے گھر پر قبعنہ کوسے"۔ وفتری اس کی جہالت پر بھتنا نے لگا۔

\* يهات نبس بَد \* چهای نه نخ محس کی \* گرتم پېلے بتا وَتمهارا دستورک جماد سلے کیا کیا ؟ اتناقا فون مقا گرکون ساقا و ن حیلتا مقابلاً \* \* اجهانهیں جاتا تھا گراب کیا چل رہا ہے \* اب ونٹری سوالوں پرا ترایا۔

و مي مير ميان " چراس ولا و من منيل موكيا - آب دوسراآيا ب ملت ويحواس كاكام ديجو جب وه فيل موكاسم بي بات كركار ا من توم اور بات كري كا - مم توكام مانكتا ب و بات كرنانيس مانكتا "

يسوجون جسك دُوعالُ الحيوميل الدين على كوكانى إوس كفيشاغورنول كى عقل بريجارى نظراً سقد اوراس فعلم ديجينا شروع كيا-

• من كون دمنترخان بول جونظرياتي المحسنون من تبيتا مجروك "

(1)

\* بهاری ایک فرج بخی بد صدطاقتور فرج - اس کے پاس چراکتو برے بعد نے اسلح نہیں آستے - وہی ٹمٹیک ، دہی توپی ، وہی راکتوبر اس کے پاس تعیّیں ، ۲ - اکتورکی تعییں -

١- اور ٨- اكتورك درمياك اس كجاك ادرافرمي نهي بدلي كت

يد فين بهارى موجدول كروب عفرى ديني ملى مرد - اكورك بورجادا خدّ مرحدول سك اخديى رسما ب -- كيون ٩٠

العربية مناسبة المسالمة

۴ در اکتوبرکوز مینداروں کے پاس فار نہیں تقار نیا تھی افتہ ڈپٹی کھٹر پہلے ان کو حکم دیتا تقا مچرخوشا مدیں کر اتھا۔ \* میرانیال ترکیج، مرد ارصاحب سرد ارصاحب سرد ارصاحب سرد ارصاحب سرد ارصاحب سرد ارصاحب سرد ارسام کی اگر ایسے ۔ برمجی بہیں موجد جوں آپ بھی ہیں ۔ برابر کے ضلع میں انہوں نے اتعادی کو لیا ہے ۔ اب آپ میرا تباوله بى چائى توادد بات ك

سروارصاحب مجي رحم كھاكردومزارِين فلّرظا بركردياكرية كيمبي بليك بهت ادني جارہي ہوتى توانكش بيں إسف كاخطرہ مول ليك بعی الیکادکردیتے اور و بی کشنوا الی کا الزام لکواکرتما دلے پارتصدت برجیاجها ؟

اوراً جان ہی زمینداروں کی جماعتیں اسی ڈیٹی کمشنر کے اہلکاروں کے سامنے قریبے سے صعب میں لگی ہوئی لاکھوں من خلفا ہرکر ہے گئیں۔

ایک نِواب صاحب کاچ ده لاکه کاکلیم منظور بوچ کا تھا۔ ابنول نے اسے کھٹا کو اعثاسی ہزاد کردیا۔ وہ ساتھ ساتھ تشریح مجی کرتے جاتے تھے م يج كلنا يا به تواس كى وجديد بني الم كم جده لا كم جدواتها وجده لا كال وجله خاندانى جائداد كم تق يتبن واب وال مركة وكو لاولد مرے می ای کا حصد میں نہیں آتا مم لے احتیاطاد کا دیا تھا کہ ان کی بیوہ طوالف بھی ۔ مذجا نے گھرری ہوکہ جیوڑ بھا گی ہو۔ دوسر سے ج آنے کا حصدوارقدلة الماميال كالوكاعما- ووامركيدين سي كياب يم ين اس كاحصر مبى لينه إن والدياعما يميرلك كم بخت سويلي والده معين. ان ك نام با واجان في جاراً في مبركردين تق حبب كم رب انهين كليف نددى كرقبصند نر بوف ويا كليم مي وه مي مهابين بتاديا تقا اوروا تغرجي اينبى تقام كربينى اب 🖺

تجتب ادربابا جزيرول كرشاه المنكارميرية سكس كزارول مين وهيك تقد يجيل وقتول مين ان كى گفتگو كايدا نداز تعاله مساب اده بمارى طوت أوْناكبى عِجْن كلات كام " ووايندْ ايندْ كهَة جيب يه كية بول يرساب تم بماداكميا بكارْسكت بم برر عساول كرآدي اب يسي سمندرا وروزير عد منون نهلي منون سونا الدوهيرون سالمان أكل رج مقع

۳۱. ڈیمبرکویہا دسے کمروں کے باہرتا جروں احداصروں کی تعلامیں کھڑی تھیں۔ پہٹیدہ دولت کے اعلان ٹاسے واخل کرنے کئے۔ا يس تميول دوزے ركھنے والے حجاج تھے بعض ادفات ان كى لبى سفيد ڈاٹھ بياں ديچوكر ہم لپيٹ نيچ تيلے سوالات بعول جلتے تھے اور انكے حلف يرفرالقين كيتي تقر

مكرااد ومركى دات كرحلف العربيط ملف نامول مع ختلف بو كفت كيول؟ ايك آدمى في اس كاجواب ويا في صاحب تويى خيال بواكر جزل ايوب خان بنس جول في اب اس ناكم دياكه كالعلاد خطور كروتوم ميى آبى كيَّة ؟" مي في سار من الدين الدين الدين الدين المار كالتناهم به و شايد بهت معمولي كياده السرك ببي كلا تع ويحت و الدين ا

اس كاجواب مبى اس له دواد شايدمير مع حيالول يس >

وتم جِيرُ الية تم قديد كام جانع جو"

" ادے تم لمینے اندرہاک کردیکو۔ وہ تمہادے اندر بیٹے ہیں اور مجے دیکو۔ وہ بیرے اند ج بیٹے ہیں ہے

پی حآنی صاحب نے برک اب مکعدی اور ہا رسے نسنی ، نقاداور کھنے دوست کونا راص کرنیا دہست مصر پھی تعبید میر دوا

حلف ایخواکرتبالم بچکی بی که عالی کاهل مقصداس کتاب کے تکھفے سے کیا ہے۔ بچھلے دنوں لاہورسے میرے اورعائی کے دوری و درستوں نے جواعلی انٹلکجول طبیقے سے تعلق دیکتے ہیں رہائیں بازو ولے نہیں ۔ وہ توبرا بچا اور برنام قراکی ڈیل میں مارے جاتے ہیں ) مجھے پیغام بیجا کہ عالی سے کہو ترج سے جادی اُن کی کئی ۔ ہم اس سے براَت کا انہا دکرتے ہیں ۔ اس نے ہاری ناک کڑا دی ''

من في الماء مغير الشد

كيفكك يد ميال ننى كن لكوكر ، حكومت كالمصندوري بن كر ، اس في لين مستقبل برلات مارلى سے دكونسى ننى كرن مجون مي معلا-مين مي قوية جلے أ

میں نے اپنی عقل مے مطابق کچھے نیں دچناں کرنے کی کوشش کی توان دوستوں کی زبانی معلوم ہواکہ میں فرسٹ ایر کے طالب عمول کی سی انتہائی سطی اور سوتعیانہ باتیں کردہا ہوں اور سے میں کہ دیں ہوں سے سے معرور اصطلاحیں سن کران کو بیے اختیار مہنی آرہی ہجہ اس مہنی کے درسے بے نیاز ہوکریں نے کچھا ورمبتذل باتیں بھی کہدیں اور میراداقعی خیال ہے:

(١) جيل الدبن عالى فد صوف اليخ اونى منعقبل كوخطر عين والأجد، كى المدك اونى منتقبل كونهير

د۲) کسی ادمیب کو دخواه وه پاکستان کاسبے یاروش کایا وینروپلاکا ) لینے ال کی حکومت یا لینے ان کے انقلاب کی موافقت میں کچھ کہنے کاست حاصل ہوناچلہ پیے جہب وہ ابسا ایمانداری سے محس کرے۔

(۳) ویانت خلوص، بصیرت اورحب الوطنی السی چزیں نہیں کوٹینڈر مطلب کرے کسی کوان کا تطبیکہ دیا جاسکے۔ یہ خواص کے علاوہ کبھی کبھی عامیول کوٹی مل جاتی ہیں۔ان کے لئے بہت براصحانی، پرونسیر، وکیل باحکومت کاسکتریا وزیر ہونے کی حرورت نہیں۔

(۲) حضرت بحرتیل کے بنف نفیس آگراہل زمین کی حکومت سنبھالنے اورخلاکی بے داغ بادشا ہمت قائم کرسنے امکانات بہت کم میں، انسانی کامول میں خطاولغوش کی ملاوست معمولی بات ہے۔

(٥) نوم ادرانفرادي زندگي مي ليسه مورات بي جب المقبوليت ياديان كاخطره مول كريسي دل كي بات كمبني جا بيئه ـ

اور كيم عِلْ أن الله عن الله عن كن تصييره محورًا من كلما بند - احتياما كا وروازه مي كل اركمابد:

و يه صدر جكومت جوم محاذ براكا كشول سے جنگ كرد إسبى ، البچه ادا دول كا آدى معلوم ہونا ہے ۔ اس نے اب تک نو لينے وعد بے ليست "

« استخ بڑی بے رحم المواسے - وہ نہ جزل آبی آب کی دوست ہے زمیری - وہ بڑی ہے باک' ڈراورصاف گھہے ت

، و اصلاحات عبی بوئیں خفیداً مدنیاں عبی البرا گئیں۔ اسٹکٹنگ بی کرکٹی ، بدعنوان افسیمی بھا ہے کہ کیکن یہ کیسے جوا؟ اسٹائ کا دوسے نونامکن ہے ۔ سیاں فرائمیرے جنگ لینا ۔۔ دیکیموں نواب کا عالم سے یا میدادی کا ۔۔

ا ن تو وہ کون انسابی تر یہ ہو عالی پاکسی می ا دہب کے سے جوائبا تی نقط انظرسے کوئی بات مکعقائے ، خطرے کا باحث ہو سکتا کہ دورے کوئی کا ذکھتا ہی تھولوں کا اوا لمبند دورے کوئی کا ذکھتا ہی تھولوں کا اوا لمبند کرانے مائی کے اور المبند کرانے مائی کے اور المبند کرانے مائی کے اور کرنے میں اور میں ہونے ہیں ہی بھی ایک برا الدی و دیا ہے اور اور میں ہوئے ہیں ہی بھی ایک برا الدی و دیا ہے اور اور میں اور میں اور میں اور میں ہوئے ہیں ہی ایک برا الدی و دیا ہے اور اور اور میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہے اور اور اور میں ہوئی اور میں اور میں میں اور میں اور میں میں اور میں ہوئی اور میں اور میں میں اور می

دانشود ولم بتد برسا مشرے میں بہت ہم لمبتہ ہواکرتا ہے لیکن اسے رٹیے ہی نہیں کہا جامکا ۔ پیٹییت فیروانشود کھڑمیت ہی کو چکی تاہیج -

كسي انظل كاست وانشورون ك مع جنت شواد بنانابيس بوتا - فيكثيراصل منزل بوتى عد - باكستان كا انقلاب أكركا في أوس إلى النك دوم يا بيس كلب بين بغير سوچاد سويقواطون كونوش بنين كرسكتا تؤكوئي برن بنيس - اس كامقعددا سمكلرون ، فائتون ، لبيك با ركيسيون ا ورعيا ش جاگروا دوں کی خوشنو دی مجامع دو معاشرے میں کمٹناہی ادنجامقا م کیوں نہ *ما صل کر چکے ہ*وں ۔ اس کی کسوٹی اِٹی اَٹھ کروٹرغیرادیب ،غیر*کیل*، خیر ناست، خیر برونسیر، خیرفس ا ورغیراداب، ادی کارد عمل سیرا ورده ددعمل واضح سے - موجوده حکومت سے خالباً بعض فردگزاشیں بھی ېونې بوگل اور کار کې بوسکتي بي ليکن دوباتيل بريمې بيد ايک تورکريولگ سياول سے ختلف بي اورکي کرنا جاست بي - دوسرے يدكرانيولي دادورس الدرا مكيبل بغيرجي ماب ومجدكر دكما إسم وعموماً كشت وحون واسك انقلاب كي بعد بونات واكثرا وقات نهب بي بونا) بهذا ال أول حايث كرك ج مرمري برجون من جي كرَّاسا في بريون مُضعلق لكيمة من إعجاب آمتيا ذك اضا لان كركر دادوں كى طرح و مسنك درجيت ، خوشوش موتکھتے اورا پل فی بلتیوں سے کھیلتے زندگی مسرکرسے سے قابل ہیں ۔ یا تی سب کوسوچلے کہ ملک کی نقدیرے ایک اہم موٹریوان کا کیا فرض ہے۔ انهيكس كاساته وينليع مقانى كوليك جذباتى كهين محتيكن ونيايس جذباتى مصنعتك مواقع مى توكت مي المشخص ي وسسال كد نغسانفس كا ولا ويجام واست جب معلوم مواكداس وراح كا ورابسين موكيا - براس صاحبول كوهي كملاس والدشاء الميكلرون وروبهات كمعبنون مين کسان ناد بون کا شکارکریے والے زمینداروں کے دن حتم ہو ہے اورانسانی تعلقات میں سکے کے طاق وزرد کی ک دوسری فدرو س کی کی اوج شروع موكى ها اوده كبون د جذباتى موكا وريد موساله برمرداقال فالسوحيات يركون سا إدشاه سي سك دارة بن بلى إدميريكا ولن تمثل بندموسط میں۔ ایک صوبے کا حاکم حیان سے کہ برکسیا صد دہے جو ہایت کرتا ہے کہ ذمینوں کی ملکیت کی حدایسی رکھناکہ مجھی ابنی ڈمین کا ایک مراهپوژنائپے۔ سکرٹری حیان ہے کا بل سیف کے طبقے میں سے بدا دئی کہاں سے اگیا حس کا ذعر کی کا ایک لیحیمی واتی عشرت میں صرف بنہیں ہوتا، جس كامطالع اتنادمين اوردائ اتني صائب سے بجردرولينوں فقرون الاكت زووں اورا ل علم كے ساسنے فاكسارى سسے كوا زموجا آہے ۔جو برا دری میں سبکی بروا شت کرلیتا ہے لیکن ایک مزیز کوھی کا نام قرھے میں نہیں بحلاسفا دش کرسے ٹیج پرنہیں بھجوا سکا ،جوایک سالن کا کھا انکھا اے ادواس مدمن خرع مك مع مكومت كى طرف سے جورتم مقروب اس كاك حصد بج كرسركادى خزائ يى داخل كرتا ہے - يہ بائين جيد فى سبى كيك حكومت كى بالسيدو ميں منتكس موكر جھيو تُرنہيں تقيم . يہ باتيں نا معلوم سى ديكي جي سعلوم ہو تگی اسے ضمير كاكٹا خرود ركا شيخ كا - حاتى سے كذاب مكور اني عاقبت ،خواب كرفيدسے - ويھيس :

كى كى كى كى مرجائ كاسبلاب بلاميرى بعد!

بهندوسان کے خربداروں کی سہولت کیسلئے ہندوسان بیں جن حفرات کوا دارہ مطبوعات پاکستان ، کراچ کی کتابیا دسائل اورد گرمطبوعات مطلوب ہوں وہ براہ داست حسب ویل بنیس مذکا سکتے ہیں ۔ استفیا دات می اس بتربر کے جاسکتے ہیں ۔ بیا شظام ہندوستان کخر بداروں کی سہولت کے لئے کیا گیاسے ا سا دارہ مطبوعات پاکستان معرفت پاکستان بائی کمیش ، فیرشاہیں دولی ۔ بندوستان ۔

مَجَانَب، ادارهُ مطبوعات إكسّان الإستُ كمِس مَنْ الرَّاجي

## مان سون کادس

وہ لوگ جربسات کی رسیس مان سون کے دسیوں کے سنرہ زاروں اور مرغز اروں کے پُرِلُطف نظار وں سے کبیف اندوز بوٹے ہوں ادرانهوں نے إبى مرفزاروں اوركها روس موسلاد هاربارش اوطوفانى برسات كے مناظرد كيميم كون حرف دى اندازه لكا سيكت بير كرسيلون مشكا يورز جليان كنيلا بكنهم شرق بعيدك مالك إدوشرتي باكستان كده رب نظارب ايك دومرب سكس قدرما كمت ركفته بب خاص طدر يربكه ارت كا ده رب ا ورروح برأد حن ده ميمي فراموش بنيي كرسكة مين مو باشام طلع ابرا ود ، كلفالوپ بادل إمست وتقيول كي طرع جومية موث باني سعد اسياه بادل تبهد وتبه لحافول كي ط اگٹ پلٹ چلے کے شہریا و رفضا پرلوں چھا جا تے ہ*یں چلیے نیلی حیتری کے نیچے ایک* اورکا ٹی جھٹری ٹیپل گئی ہو۔ اوراس حیتری میں میسے کوئی چھا ہو*ل بھر* بمبرسم با فی آثریں میا جد-ا وربعہ نور برستا ہے کہ کئی دن اَ سمان نظر نہیں آ تا ۔ اوراگر آسمان دم بھر<u>ے انے کھل جائے ق</u>رسورج کی کمرفوں سے ونيام كارته المقول ببروهون وهدر بارش مرطون جل تعل منديان ماك معرجه كرا تعلق بن مرطوت الديكوان عزيون کی بستیں ٹیکے سے حیران دریشاں نظراتی ہیں۔ سیسب پانی کے دیس، دھرتی کے بین کٹورڈن کی طرح کناروں کاس بھرسے ہوئے ، ڈل دل کرتے بى - اور درك بريدي كى طرح يانى مين تبرق بهرتي بي - اوريس موسلاد صاد يانى برستا ب ، اور نيج دهرتى يونى بي يانى نظراً ملب -اگراب برانی جہانی بندیوں سے یہ نظارہ دیکھیں تواور می دیفرمیب معلوم ہویا ہے۔ مے پایاں سندر کی طرح کنارہ نظری بنبکی آما گاؤں ك هروندے إن بين كھرے ہوئے ، بانسوں بكھڑ بے نظراتے ہيں - ابسامعلوم ہوتائے ككسى نے اسمان سے بہ تنصفنے فين بريكھيرو كيہيں.

کوئی بہاں جا بڑا ہے کوئی دان ۔ اور اب برسادے بانسوک کے مہادے یا فی کی سطح بر کھڑے ہیں۔

اً گرتنز ہو ا چلے توشاید برگھرنا وُی طرح بہنے لگیں ، درگوں کی آمد در فست ننھے شکا روں بھشتیوں اور درخوں کے کھوکھلے توں پر برتی ہے۔ جگہ جگر منر بودِ سے اور پر پانی سے امر جانکے نظر آتے ہیں خشکیوں کے دہنے دانے پانی کے دیس میں حیرت سے منہ تکتے اور سوجے ہیں کہ اللي خشك زمنيون بسم ياني كى آيك ايك بيندكوترسته بيك اوريبان تيرى دهميت كايه عالم كدنين كودم بمرك لف خشك بنبس بوف ويق-دِن بِا ثَىٰ کَے دَسُیُوں کے باشندے اَ دعے شکی اوراَ دھے پائی ہی میں زندگی *بسرکرتے آبی۔ کوئی جگدا*لیی نہمیں ہوتی جہاں پائی انسا نوں کچ زندگی میں اس طرح گھنا الماننہ وجیسے نئیروشکر خشکی کے دہنے والے ایسی پُرت میں صرور کیٹروں کوسنبھالیں سے جسم کوجھیائیں سے اور کوشش کریا کدوہ پانی سے کر رہیں۔ گربیاں تومعاملہ ہی اور ہے عورتیں مروں برگاگریں اٹھائے کے تتلفی سے پانی میں اُرٹری جاتی ہیں۔انہیں فراہمی و سبس بواكدان كى سارهى بعيك جائے گا- يحسم إلى سے شراور موالے كا-

مردہی تودہ <u>میں جگہ مگر</u>کشتیوں میں گھومنے بمجلیاں بکڑتے ادرسودا سلف لانے نظراتے ہیں۔ سیج بوجھیئے نومشرتی پاکستان کا بیٹوسم ا<sup>و</sup> اب وہوا ، ایک آئی زندگی -اورنیا ہی نظریہ میٹی کرتے ہیں - لوگ بے دحورک پانی میں میلتے میں تے دکھائی دینتے ہیں سروں پر بابس کی عجتری ا تربياں ديھے ہوئے ادش سے بچاؤ كى صورت بداكريسية بين اور دون مره كى كام كاج ميں كوئى دكا دش نہيں آنے ديت -

دبيا قون كامنظرة جهزنا جسوب، شېرون بي هي يا ني بي يانى نظرًا تائي- لمبنيا درعده عادات ادنجي سطح پرين بوئي طوي مركس " كادى كه لف برطرح كى سهدتس بم بنها تى بى مركول كدونون جانب بايش كليانى بولد بي جبك فلدتى ما لاب بانى سعد لبالب اوركنول -معولوں سے معرب بوتے ہیں -



مان سون کا دیس (مشرق باکستان)



" آئے بدروا گھر گھر کے"



1: ''مجھے جانا ہے اس پار''

۲: "كسنى لوں دا لانچ"

۳: ''کوجه و بازار بهی اک جولے آپ''





ارض نغمه (وادی مرران)





سرود ہے خودی (دھولک • بانسری اور گھڑے پر سندے)



سوز نے (الغوزہ)



'' سہلی کی دہن بجائے جا''



احد بخدم سبزود حست ، مجول دارم لیس، مری هری گھاس اور شام کے دقت چیکتے ہوئے پرندید، قری کی کوکسی دقت بھی بند بنہیں ہوتی۔ بہوجہ ہے کینگالی شاعری صن کے اِن خوصورت پیا میوں سے بعری ٹری ہے۔ قدرت کی اُن گنت حسین جزوں کے علاق الت تعمیر باول، قدرت مكانفاني ا ورسنيد مبركادسد، جكرجك ووثرتي نظراتي بي سينوا كے لئے ايك لاناني و نيا كا نبايت ولكش اورسين منظر بداور حس وعشق كا العجاب سرتيد سد - قدرت في مشرقي باكستان كوباً في الدبريا ول كادبس بناكراس ك باسبوس كو درجيز خيل ولدولاً ويزطر وسيان معى عطاكيا ہے۔ ايك بلسل مبنوز اوس بي بانى أن كنت شكلوں بي بكھ اليا ہے ۔ اس كے النظيع بنگا لدى وسيع بينائى كيا كي معنى نہيں وكھتى۔ ادھرہا لیک فلک بوس دلوار طلیح بنگا لہ سے استھنے دائے بہا ہ نخارات سے ادی ہوئی موافل کے سامنے سببہ تان کر کھٹری ہوجاتی سے ادر انهين حكم ديتي سب كروه البينطوفاني وش وخروش كرساته والس لوط عائمين اورجل تقل كاعالم رجادي بنادات يمنى استمكم كتعيلوين كوني كسرنهي اطفار كينة - باولول كيكاروال بركاروال أنثر أيكرك تيب، فضادهوا ل دهار بوجاتي بيد. اوربرسات كانكن كرية دّراما بیے زوروشورسے شروع ہوجا نلہے۔ جیسیکسی دبروست من میں دیمتری دیمترکوٹوٹا مہٹ پیداکریے ہے کہ رہے ہوں۔ اس برسات کا ہردی كيف الكيزيوناجي- آپ ففكم النسين مين ونكيعا بوگاكرجب ويرك داگ كاف سير آنسين كانن من تينكف لگذا ہے ، اقر ا**س كي بكر** ميكه الكاللين لكتي ب، الله كمد كربسود بايربسو" باول كت معتى يدونواست سن كردوكي كالول كي طرح إد حراد حر اتعبر نے مگلتے ہیں ۔ اورد کیعتے ہی دکیعتے ۔ تمام اسمان پرجیاجا نے ہیں ۔ اور معیرایک سطوفان ۔۔۔۔۔۔ بجلی رہ رہ کر کم کئی ہے ، سیاہ بادل کہیں ين كمراتي بي سيروك ، خوفتاك كوك ، وحرقي كاول بلاديني بني بريسات كي اس جلالي شان كود يكيمنا بمت سي تعلق ركه تأج ہم خشکے خطّوں کے رہنے والے اگرچہ ان کیفیات سے بے بہرہ نہیں، گمریرما ت کی حبابی ا در فہر انی شان سے اشنا نہیں ہوسکتے ۔ ہمار ہاں میں برکھا دت کچھ ایسے ہی طمعطوات اورکروفوسے آئی ہے۔ ہا دسے بیال مقی طبیح بنگا لہستے انصفے والے نجارات پہا ڈوں کے سینوں سے کمواکر برسات كاحس وجمال بدياكرت بهي اورسا تقسا تقهريا ول بميرث بوئ إدهرسي اصفركل جانفهي- ايك وه موفعه بهادے بهاں مبى دهرتى بيرشرقى پاكستان كاكمان مون لگتاب دندى نائے مرطوف باتھ باؤں سيادين ميں ورايك بين اور سيلاب بن كرلوكوں كوطوفانوں سے نبردا ذما ہونے پیجبودکروینے ہیں ۔ ذمذگی خطروں میں گھری اتی ہے ۔ اورموت کرمزد میں بھی جیاست کا تمرزغ کیلفٹانگٹی ہے میشرقی پاکستان اوروگیر خطائح وطن جيبيد أيك بوجلت بين اودا ن طوفا في مصائب كامتنا كمدونون س بجانكت بديداكر وبتراس جنيج بشكاد كابا في كرائي كي جانب منعظ يليا ہے۔ کون لقیمین کرسکسٹسیے کے سمندر کے کنا رہے پڑایاد کراہی ،جیر ساتی طوفا لوں سے ناائٹنائقی ،اس کے گلی کوسیے بھی ان طوفا لوں سے بھٹا میوں تھے۔ در مقيقت قدرت تندوينر گھا دُل ك دريلي كراي اورسندهكوائي وطن ك اس شاء ، ورودلازے بانيس كرانا چامبى ہے۔ اب كرا ي ميم مشرقى پکستان کے نصورسے محروم تہیں - وہاں بھی مدرت اسی نورشورسے مان ون پوسین میں مہاکردیتی ہے ۔ ادراس کے کلی کویوں کو ندی نابوں سى تبدىل كردىتى ہے۔

تگرسے پوچیئے توبیاں کی بیدات اورشرقی پاکستان کی برسات کا کیا رہا ہے۔ سرکا تھو کھی بہیں کرسکتے ، اس قدر ہے بناہ کہ الا ان الحفیظ اس کا نقشہ تو وہی گئی سکتا ہے جس نے اس کوا بنی آنکھوں سے دیمعا ہو ۔ رہی اوراکٹر وہرے بہاڑوں کی طرح یہاں بھی بعض گھروں کی جستیں چادہ می ہوتی ہیں۔ جب ان پر بارش کے مسئر اوراکٹر ان ارمعا وہ نہ اوراکٹر ان ارمعا وہ نہ اوراکٹر ان ارمعا وہ نہ اوراکٹر ان اوراکٹر ان اس فرائی سنور بالی ان براہ ہی بنہاں ہے۔ افسوس ہے کہ عربی پاکستان کا اردوا دب اس جال فطریت سے آشنا نہیں ہوا۔ جارے اکٹر اور کی کسی میں میں بہاں ہے۔ افسوس ہے کہ عربی پاکستان کا اردوا دب اس جال فطریت سے آشنا نہیں ہوا۔ جارے اکٹر اور کی کسی میں بہاں ہوا ہے کہ اس کے تھوری باکستان کا اردوا دب اس جال فطریت سے آشنا نہیں ہوا۔ جارے اکٹر ان کی کراں جارہ کی کسی میں اس طرح بیش کی گئی ہے کہ اس کے تھوری سے روسے کو ایس کے تھوری سے دوسے کو ان میں جوجائے ہیں۔

بوتومشهورية كدندگى اورا حل مين جي في وامن كاسائة سب - كهركيا البيدية كرجال افق پربادل چهاجائين - ويال انسانى ذبن بريمى

ادهرکسانوں کی سوئی ہوئی اسیدہ ہو دیخود جاگ اٹھتی ہیں ، زندگی کھیلنے کود نے اور ناچینے مگتی ہے۔ شاعری اسی مان سون کی نفنا میں پر دان چھتی ہے بشعروا وب کا ویہ ہوتے ہیں بچانچہ بھلہ میں پر دان چھتی ہے بشعروا وب کا گونہ ہی جانچہ بھلہ شاعری جہاں ندی ناوں کشیتوں اور ابھیو ہے گئیت سناتی ہے ، دہاں کھیتوں کھیانوں ، دھرتی اور انسانوں کے ماکٹ میں الابتی ہے ۔ بنگلہ کے مائٹ ہیں ناوں کہ ماگٹ میں الابتی ہے ۔ بنگلہ کا نیا نیشاء ندی الاسلام ہی زندگی کے گید ، اور انہیں طوفانوں کی کہانیاں سنلتے ہیں ، اور انہیں الاوں اور دھی انوں کے من کی جوت ہیں ۔ اور سرج نے اسی کی زلف بنگال سے کم دلاو نیمیں ، دو ہیں ۔ اور سرج نے اس بالنوں کے دس میں ہم سری کا نفی بھی وہ کیف پر اگر اسے میں دائشاء میں کے مسابخے میں ڈھل جاتھے۔

ید دیکھتے ہوئے کہ ان مون اُس و بی کے چیتے چیتے کو گازار نباکر جبکل میں ملک کا سماں پیداکر دیتی ہے ، یہاں سکد منے واسا ہجاطور پر اپنے دیس کے لازوال حسن پڑجو فطرت نے ۔ سے اس دریادلی سے طاکیا ہے ، نفر کرتے ہیں اور اس سے بعلف اندوز ہو کرشعو فغمہ کا ایک ایسا ذخرہ چوڑ ہا ہی جو صدیوں تک ان کی یا ڈنازہ رکم ناہے ۔ ج

> . نولئےباك

طک میں ایک ۔ ایسے جوئ سنظومات کی ٹری صرورت تحسوس کی جارہی تھی جہادے وطنی احساسات کو بیدار کرسکے ادری ا اپنے دطن کی پاک ہر زمین کی عظمت اور مجست سے روشناس دسر شا کرسکے میں نوائے پاک میں ملک کے نامور شعرا کی مکھی ہوئی وطنی جذبات سے اربز نوالمیں ، گیست اور ترانے ورج ہیں ۔ کتاب مجلد ہے۔ خوبصورت گرد پرش سے اداستہ - کمیسے آپ مبہت تیں اور دیدہ ذریب - قیم سے صرف دور سیے ۔

<u>ملخ</u>ئابتد، ادارهٔ <sup>مر</sup> للبوعات باکشنان بوسط کمس ۱۸۱-کرایی

# راولدینری میکرخوابون کاشبر فیق خاور

اگرمیرسدد بن میں دا دنبیشی کانفتورکتنی بی یاد وں سے لیٹا ہوا کے آکوئی ننجب کی بات نہیں کیونکہ یں نے اسی میں آکھ کھو لی اور اسی میں اور اسی میں آکھ کھو لی اور اسی میں اور اسی میں آکھ کھو لی اور اسی میں بروان پڑھا میری نظریں ہے بہت کے در اسی میں میں میں میں ہوئے۔
مالات نے اسی کے پاس شنے دارا کی کومیت کی طوح ڈال دی ہے ، کچھ عجب بہت یں کرمیا خوا بوں کا شہر اور وں کے خوا بوں کا شہر بھی بن بولئے ۔
مجھے وہ دن یا دہیں جب بیں میں سورے اٹھتا تھا تو نظر دن کے سامنے بون کی سفید ترباق دیوار کھری نظر آتی تھی جیسے کوہ ہمالیہ کا بے پالی برن پڑس سلسل میرے الکی پاس کھڑا ہو۔ اور آقبال کے شعر کی کمل تفسیر کہ ہ

اک مجالی مقی کلیم طور کسینا کے لئے تو تجلی ہے سرا پاچشے بینا کے لئے

ادربيكدمة

برن نے بانھی ہے دسانفیدت نیر کر خدہ دن ہے جو کلارہ میر عالما ب

سىرىن كەدامنى پرجۇدىين سے آسان كى پىلى نظرا تى بىقى جا بجادھادى سىسەد كھائى دىتے تھے . جىسے سفيدا دلوں پر كائى كوندگر شاخ دەنشاخ دەنشاخ كۆلىن كى بەلدى بىلى بىلەرلى كەندىن بىلەرلى بىلەرلى كەندىن بىلەرلى كەندىن بىلەرلى كەندىن بىلەرلى كەندىن كىندىن كەندىن كەندىن

کبنی کبعا دایسابی بوتاکه بیادگرست دحوال آشتا معلوم برآ اود آگ کی شرطی میری لکیسی دکھائی دین ججی لمبی بوجاتی جیئے۔ جیئے اُ بنس و اِ بو۔۔۔۔۔! - فرنیس برکہاں تک سے جہ کسی جی بیا یا بی جا آن تھا کہ پرباڑی جنگوں بی آگ دگسائی ہے۔ کو می مکاسل بہت دفکش معلوم ہونا تھاجی جا بہتا ای بہاڈول کو قریب سے دیکھیں جانچ قری کی تنگ مواک پرج زمین کی سطے دراوں اوجن کے دونوں طرف آور سے موئے پہنووں کے ڈھیر کے میں کے دیہتے تھے میں منظی کم بی مربع، سائیل جاتے چلاتے ہم نور کو رہنے ہی جانے۔ افت ہم انسان میں فیل کی بھاڑ کھے نے فیفنا ہوتے ہی اوران کی آب و ہواکمتی فرشگوا رہ نیچ جس مجیس فیش کی گردتی میں نوٹ کی منظم موتے اور سادی جگر اسٹ کی کھا آنا کہ جمیب معلمت دیتا اوران سے بہت تری شاہ تھیف اور دور سرے بڑرگوں کے خوش فامزاد بڑسے باد فار معلوم موتے اور سادی جگر پورگئتی جیسے یہ ایک بہت ہی خوش آیند برخ ہو۔ اگر بیاں میار لگا ہو آئی س کی رونق کیا کئے ۔ طرح طرح کے لوگ دوردوسے آئے ہوتے اور عیلے کوچارجا ند لگاتے۔ راگ رنگ اور ناچ گا ناتو خرجو تا ہی ہے ۔ لیکن جرک کے رسیا دُوردُورسے آئے ۔ کوئی ہارا کوئ جیتنا اور جہارجا تا وہ اپنے مخصوص بیٹنا دری آمازیس کہتا سخوشاہ بری تعیف نہیں طوطا دیا ہوسی " دینی یہاں شاہ تطبیف دفن بنیس بریطوطادفن ہے جب ہی میں اس کی مدسے کامیاب نہس بوا۔ ا

اں چیوٹے چینوٹے پہر آروں کو جریٹرک جاتی ہے دہ مری روڈ کے اس طرف ایک ادر مطرک ہے۔ مری روڈ کی دو مری طرف بھا ای بعرکم ٹیا اُوں میں سے بل پیچ کونا ایک بہت بڑا اوالہ آبات برآء کی پر ابشار بناکر گرتاہے ہیں کا سماں دیکھنے کے لائن ہے ہم اکثر دیکھنے کہ کوئی مجھیل کے شکار کا شوقین کوٹری میں کیجیا گئاکر پانی میں وال دیتا اور تصویری ہی دیر میں ایک لمبی سانب کی طرح ترتی با مبرکل آتی۔

اور دار، تفوری و دراید. او بزرگ تورت کامزاریمی توہے - بالکل مٹرکن کے کنارے، دائیں طوف بس پر مبٹریاں ہی مبٹریاں دکھ کی دیتی ہیں ۔ اس کے تعلق بھی چردوں کی کوئی کہائی مشہورہے، شری دلحرب ۔ گراپ کہیں گے بہتو ہوئمیں را ولبنٹری سے دور کی باغین بہیں توقیق را ولینٹری کی بائیں سنائے ۔

اَوادُمِينَ قَالَمُدتَ،احِنِهِ عِمَادِي مِعَادِي مِهِ السَّهُ آسَةِ اوديجِ فَهِ جَرِّول والى بندوق كاشكاد بوجاسة يكودن كانابي بم سنة احينر پُروسيوں سے سبکھا - بمرثوت بنير کے سخت سخت ياگول دُھيلوں کو کچة بي جن سے دانتوں ا ورجبُروں کی در ذش بھی ہوتی ہے ا ور اُزماکش میں۔

بلاک سردی، بلاگ گری سردیون مین دمین پرکهای که ایمان و دنالایون کی سطح پربرف کی پطری بم جاتی ہے۔ ایک بلورکا صاف سخواج وارتخبہ جس پرتھ پرلیسے کی اجابی تروہ تبزی سے تیرتا ہوا دو دری طرف کل جاتا ہے اوراگراس کو کنکر ما دکرتو دریا جائے تو خوبصورت کھیں پیکوچہاس میں شکر ڈوال کرمزے سے چباچہا کر کھا تے اور یہ خوب لطف دیتی۔ برسات آئے ہرکچہ اوری دنگ ہوتا۔ جو ہر برب ازی دنگ کے گدے بانی سے بھر جاتے اورکنا در سے بیا چہا کر کھا تے اور یہ خوب لطف دیتی۔ برسات آئے ہرکچہ اوری دنگ ہوتا۔ جو ہر برب ازی دنگ کے گدے بانی سے بھر جاتے اورکنا در سے بیا چہا کہ خوب سے نوری ہوتے کہ برن کی اللہ بربال کی بھین ہی کہا جاتا ہے ہم ان کا سرکھی زمین اس بڑے کا لے بھونڈ بھی جلے آتے جہیں ہم سانڈ مسمجہ تھے۔ دہ خوب بران کیڈون کو اللہ بربال کی بھین ہی کہا جاتا ہے ہم بانی چھوٹ واج اور بیا ہے بہر کھانچھ و دہ و جاتے ۔ اس طرح " سانڈون " کی لڑائی کواکواس کا تا شد دیکھتے برسات کے کلا و فت مینڈک ہے بین ہوٹ اور بات وار کی وار کی وار میں دو تھے ہیں اے شاہدی کہیں ہوں۔ اور بارش ختم ہوئے پر زیہیں ہے ان گذت سو داخوں سے ہمل میل کہا ہم و در سے بین و در اور ایس کے ساتھ کی کہا ہوں گیا۔ اس کے ساتھ کی کہا ہم و در سے بیاں دکھے ہوں ہوا ہوں سے ہم اس کے میں ہوئے ہیں ہوئے ایک کر کھا تیں ،

برسان کا ذورسبسے نہاوہ نالتی میں وکھائی دُینا۔ آنا تُنگ کرچرٹھا ہوایا نیا سیس اندھا دھندربلا ارکرا تا اوکرپنی باغ کے پاس ، جواب یہا فت کہلاناہے ، اکرمپیل جانا۔ چنا بخے برسات کے بعد برا بلنی ہوئی ندی بھی دیکھنے کی چیزہے ۔ اوکرمپنی باغ ۔ آئی فولفوں سے بنایا ہوا، اس کی شامیا نوں حبیبی برتی وضع کی بارہ وریاں ، ان کے اددگرد بھولے ٹر برسے شہنو توں کے درخت ، تھیلنے کا میدا ن جمال ہم امو بنی اسلامیہ بائی اسکول کے طالب اسلال مذحلسوں کے موقع پرکا غذی بھولوں سے سجا درٹ کے لئے دن بھر بانسوں کا جانبی بناتے اور جس کے ایک طرف تھو ہرگی تھی جا گیاں اگی تھیں اوران تقویروں ہیں وہ گہرے ارتوانی رنگ کا گڑھا یا تی ، خوان شہیداں کی طرح ، جس سے نیادہ خالص مرخ دنگ شاید ہی تصور کی جائے ۔ پر

مرکادو ڈپہنی عالمگیر جنگ کے نمانٹیں کسی کسی دنگ بڑگی فوجس میڈ بجائے گودے یا ٹی لینڈوا نے بیگ پائپ بجائے اور دسی
ندوشودے ڈوسول بجائے ، ماری کرتی تنیس اور پر تجربا تریوں اور درسالوں کا ایسا سلسلہ خروع ہو اگر ختم ہی نہ ہوتا ۔ ان درسالوں میں تعویر ہے
تعرف ہے فقیے پر توہیں اور گوئ شینس کی ہوتیں راسی مری دو ڈپر چہا جیوں کے خوبصودت کما تکے اپنے بلنے گھوڈ دوں کے مما تھر دواں دواں دکھنے ،
دیتے ۔ ایک نوصف وطروشو مند چھا جیوں کی فقوص وفی اور دومرے ان کے نفیس ٹاکٹے جوائیا وہی ٹاکٹوں کے بعدا پنا ہوا بہیں دکھنے ،
کون ہے ہوان سے مورنہ ہو۔ ان گھوڈ دوں سے وہ میدا سیاں یا داگی اجو در حظیقت مید مورث بیاں ہوتا تھا اور چھا جی محل کے ملاحق میں ایک خوش دھنے بارہ دری بیاں بی تو تی جہا درے سے طلسی شش

یکی تنی جب مبلگتانواس بن جرنیں کہاں کہاں ہے گھوٹرے نچری اور گسسے اٹرائے اور نہناسے ، دیکنے اور گھنگرو کول کی جن مجرن کمھنے سے
ایک جیب سا بندھ جا ا ۔۔۔ جا بجا تنبو کی ہوتے اور ہم افرے با سے سا داون وابان وائٹیس گھوستے دہتے ۔ چ کمراس میلیمیں موٹشیوں کا
سودا ہونا تھا ، اس لئے جا بجا تنبو گئے ہوتے اور ہم لین دین کے دستا ورز تیا دم ہوتے ۔ ان سود وں میں ہما دسے لئے خاص کشش باکس نئی
سنہرے دیا کی جبکی دکھتی یا بیوں کی ہوتی جو جنہیں آئی تعداد میں کیوں آئی تعین ۔

مری دودی کی کیپیدں میں سے ایک شمیرلوں کی آ مدکا سلسلہ تھا تھی اکا دکا بھی ٹوسے کے ٹوسے کا لی کا کی کو ٹیاں بہنے اور کودن یا چٹے پر نہک کے بھادی بھاری کی حصیلے اٹھلئے۔ اس وقت تو آنا جانا قدرتی حالات کے مخت تھا دیکن اب ایک ناسا زنعتر پراور اخبنی سے دست غارت گڑکی چیرہ دستیوں نے خاک وخوں میں خلطاں ہونے والے کشیری کو ترک وطن کرتے ہوئے ادھ بھیت کرنے پر مجبود کردیا گا اور پی مری دود ہے جس پر بلکر سالہ سائیرس کمے ترقیعے پوٹھ وہادی اوھ وٹری جو تے پہنے دواں نظرائے تے ہیں۔

ا بید بی کھیلوں میں تجبین بھوت یا آگھ مجولی سے ملنا ہوا دلمیس کھیل ہے جواٹر کے دات کوچی ہو کر کھیلنے ہیں۔ ایک ما کمک لگا ایسے \* پوسف تجبل کلاب داء کال ایکل ٹی لو اور دومسرے لوکے اوا ڈی سمت کا بہنہ چلا کواسے میڈسٹ کی کوشش کرنے ہیں۔

سیست میلوں میں ملوک سوکھا ہوا گہرے نیلے یا کامے رنگ کا، ہا ٹریاں ( دُروا او) خوبا نیاں اورگرنڈسے زبہت ہی مجبوئے قسم کے کا ہے کا بے دائے جن کی شکل اور ڈوائعہ بامنوں سے متنا جانا ہے ) یہ سب برسوں گذرجاسے پر ذہن ، اور ذہن سے زیا وہ ول سے عوز نہیں ہوتے ۔

ما ه نورکراچی ،آگست و ۱۹۵

جاں سے ادر گرد نظر والی جائے قربہا ٹربوں کا گول دائرہ ایک انگونی سالگتا ہے جس بیں تیڈی گیندکی طرح برا ہے ، لال کر ناجس کی وتیجیر خرض كيا به ميكن نام كننادكش ب إور بندى سيتين جاليل دور تو ي مكوكتنا بيالا نام ب إكب بوجين لك ما بس كريه نام براكي شايداس كى شان مزول يه موكد معاصب لوگ ينبان نفري كسك أت مقد اقديميك دكد كريد ما تعقع إلى كم معن شايدة ب التي يسايدوه بری بھری مگریے جو بھولوں پودوں دخیرو کے گئے دکھ کی جائے ۔ جیسے نرمری گرین دوڑیا "پریزروم انگریز لوگ اسے ' پادک ، کہتے تھے۔ دىي دكه كفي الدريدميلون تك ميدلا بوا بيلا يا دريان مجلل واقى دركه كلاسة كامتى ب ودكر تالدي اس كى بنا براكمعا مي كرس وكمومين بمراسط جناؤ كماندد

ايك كميرو وردكاما والبدوس وكرناس کون سنے یہ فمک مانیں کون کس ک سنتا ہے!

و ا دريد ما اد درد درياسة سيال ايك عجيب شان محري سعردال عددرا ادر برعد جائين و چك الدى جيادى نظرواند و مجراسىك مم قافيد دومرى حكمين - سهاله ، انكياله وغيره - ساراعلا قركيروارنك كى جثاؤل سع عوارطياع ادر معرادهرسد ادهرجانيس يا أدهر يعنى جملم كرآت سع اده میمین ، پهادگیاں ہی پہاڑیاں اپنی گودیس مری محری بیاری پیاری وبصورت کیاریاں لئے ہوتے اور سرنگوں پر سرنگیں جوایک طلعم سے کم نہیں۔ موسري طرف على جائين تو" شاه كي جمعري " زان حال سع عبدرنت كه جاه وجلال كي داستان سنار بي ب يسلم كالمنظرات اگرشاه كى دهيرى نهي توامدكياس ٩ اوراس كى دنجيبيال اور ولا ويزيال تواليي چزس بي جوتاد يخ چيشت ركھتى بىي - اوراسى نغويسان كو دیچنانجی لازم ہے۔

محر پیڈی اور اس کے گردوبیش کے علاقے کی سب سے بڑی دلیے اور دولت قراس کے لوگ بیں مضبوط، قانا، جفاکش رجیلے۔ جوبدائش فرجي بي اود پاکستاني فرج كاليك نهايت اسم مستر- بزآره اور دوسرے بهاري علاقوں كي طرح ديھو إرى بمي نهايت بلندبالا، وجيبر، دلیرادر بیباکسین کوشی زبان اورلب والمجرس سے وقار اور مرد انگی ظاہر ہو۔ اس مذمید وضع کے باوجود دہ بزم نعنی شعروشاعری میں بھی كى سے يہ پي نہيں - اُن كى بولى ، اُن كے ميت ، ان كى كيت اك ناقاب سيان ادر سىدكن كيف ، تازگ ، چخارے اورسب سے براو كرم اليت كحامل بي جغني سنة بى السان بعرك المعتاجد كريَّين خال كَي زبان كوآريانى رَبَاؤِل كربرونى صلية مين شاركيا بدر ادرج ولك بَهُدَكُ ، مَنْدَعِ ، مَنْبَانَ ، مُرَاكِى وغِيره كى ساخت اورلب واچرسے آشناہيں وہ اس بم مِنعى ومحوس سے بغیرہیں رہ سکتے۔ یہ ایک ایگ موضوع بعض کی دادگونی امرنسانیات ہی دسے سکتاہے۔ ہاری دمین توقیق الی کے پختارے ادراس کے نوک گیتوں ادر سی کی داکاوی

اس سلسلەپى ایک اور ۔۔۔۔۔۔ آخری بات مجی من بیجے ۔ شروع شروع میں پنڈی کی بولی اورنب واپیم مجھ پر بُری طرح حاوی تقل- بوسى - دليى - أسى مجاسى - كماسى اور ووسرے وي وارى الفاظ زيان برج طبع موس تقر جناني جب يس ليء كاباني ولن الله الما تعمر على المعمر المعمر المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمر المعمد خالی نہیں ۔۔۔ اگرچ میرے بعن احباب ۔۔۔۔ سیفتم ترجیفری ، احدندیم قاتمی ، اور زیر لے بخاری کے لیج سے اب تک جبل مرودها ادرلیشا ورکا پیچرصافت جملک اسے۔ بالعموم بن اوگول پریشروع ہی سے ان ملاقول کا ہجہ حاوی ہوتا ہے وہ اس سے کم ہی وامی چڑاسکتے ہیں۔ الونستينل بادك (داولين لى ) عصورم عى - لا نبي لا نبيرو، چيرادربهت سيخودد ددخون سي كنهان اس ماركوكمبي مددا دلبندى سے تقریباً تين ميل كے فاصلى ايك مكراب سے كودن پہلے تك قولي بارك كام رُنْ لَكُ كُمُ الْمُ سِيمِي كِالْمَا وَإِلْمَ مِحْرُوونُوا مَ كُونِي الْمُ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ جنگی ملاقه برمعامتوں کامسکن اورلیٹیروں کی جائے پناہ تھا۔ ٹوک نصعت النہار کی تیزو دشنی بیری می دباں کی فضا کو تاریک اور گنا ہ آلود تھوش

#### ونوركزي أكست ١٩٥٩م

ارتے تھے۔ اگریزی دور مکومت میں اس کانام موٹوی پارک مک گیا ، اس کے باوجرداس کی دیمانیوں میں کی تہوسکی - لوگ نام س کوجس شون واشتیات سے جاتے ، وہاں پنج کرانہیں اس قدر مالیسی جوتی - وہی جوکا عالم ، سرسو وحشت ، ویرا نیاں ، حکل بیا بان الیسا کہ فالب کو انٹا گھریاد آئے .... کین مجرس کا وہ مسکن اب ایک صاف ستھری بہتری تفریح کا ہیں تبدیل ہو چکاہے - اس کانیا نام الیب نیشل پارک تبیع بس کا فتتاح خدص ریاکتان جزل محدا تیب خال نے ہراری 1989 مرک کیا -

جنین سیاف مرکس ، گل ایک دیگادنگ کے دلفریت تختے، خرشنما دسیتو درنش ، خوبصورت بارہ دری ، وسیع معنوی عبیل اوردگر ارائش دزیبائش نے لکر نصوف ڈی پارک کوابوب نیشنل پارک بناد یا بلکہ اسے ایسا حس بھی ہنا ہے کہ دہ دایک بنہایت عمدہ تفریکا اور کیا ہی جوتی ہے اور جسے جسیے شام کی گلا بی فضائیں بادک کے سرے بھرے بالو برجہاتی ہیں بیہاں کا دُرّہ دُرہ دُردگی کی گوناگوں خوشیوں سے چک اٹھتا ہے ۔ شام کی مجلا ہم ہوں کے ساتھ ساتھ کا دوں ، تانگوں اور ر سائیکوں کی قطار دوں ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے ۔ جد میرطر نہ کے پر تکلف اور صاحث شخصرے دلسٹور درنیش ذبان حال سے تنگی داماں کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں جھیل میکشتی دانی کامعقول اُشطام ہے ۔ لیکی شب اپنے لا نبرگسیولوں سے جب سارے عالم کوڈو مان پلیتی ہے ، چانہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ درخشاں ہوتا ہے اور کہ باش دور تک کسی عوس نوکی دُر تادا وڑھنی کی طرح جگسگاتی ہے کسی دوشیزہ کے دلی معموم دھو کونوں کی طرح جھیل کی لہروں پرچاند ماکورے کھا تا ہے تواکش اِ ذوق لوگ شیوں می معفل ہوسیقی کا دنگ جاتے ہیں۔ کبی کشتیوں پرشناع و منعقد ہوتا ہے ۔ ادبیا لگتا ہے جسیے فلک کے باسی میں جھیل میں اُرتہ آگے ہیں اور شعراحضرات اس محاکمی فضا سے مسیور موروز کرسٹور پرشنو کھتے جاتے ہیں۔

یادک میں عگر حگری ہوئی آدام دہ کرسیاں اسے ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں دنگ بڑی حجیریاں جن کے بنچے بیمری ترشی ہوئی آدام دہ کرسیاں اسکی جگر موقی اللہ ہوئی اللہ ہوئی ارام دہ کرسیاں اسکی جگر موقی اللہ تے ہوئے وارسے ، حوصوں میں آئک موجولی کھیلتی ہوئی خوش رنگ مجھلیاں ، بدسب مل کر بارک کے حسن کوا ورسی دنگیں بنا دیتے ہیں ۔ بچی کا بارک ، جس کی دید ہ ذیبی بڑوں کا بادی دوس کی افتاح میں ہے جس کی دید ہ دیں بہتے صدر محترم جزل الیاضاں ہم پہنچا آئے۔ بادک کے ایک حقد میں گولف کلب اور کھیل کا میدان مجمی ہے جس کا افتتاح میں کچھد دن ہیئے صدر محترم جزل الیاضاں ہم کہا تھا۔ یہ کے دائلت میں مواجوں مقار

روس الدنیشری بذات فردسین جگه ہے۔ اس کے بہت سے زاچی مقابات بکنک منانے اور فرصت کے ادقات گذارنے کی دعوت دیتے بین دیتے بیں۔ لیکن اقرب نیش بارک اپنی فربصورت زرتیب د نقر کی دج سے سبسے زیادہ پُرفضا مقام بن گیا ہے۔ بادک کوموج وہ میست اورشن بخشنے میں جزل الجآب کی دلج بی ادر داول پٹری کینونمنٹ بورڈ کے افسران کی کادکردگی شامل سے۔ دقدر بندی )

\*

مَّ الله و "كي توسيع اشاعت بب صلى الكستاني ادب وثقافت سے اپني کوپي کا اظهار فرائے-

## انتخاب کلاا مسلم شعرائے نزگال

پیچلے پیسوسال بیں مشرقی پاکستان کے سلمان شعراء سے نبگالی ا دب ہیں ہوسینی بہاا ضافے کئے ہیں ان کا ایک مختصر، تحریر اس انتخاب میں دورہ سے نیکر معاصر شعراح کے بیٹی کیا گیاہیے۔
یہ ترجے پر وفیسراحی احراف کہ اور جناب اونس آخر سے برا و داست بنگائی سے ار و د سب کئے ہیں ۔
منخامت ۵۰ م صفحات کیاب مجلد ہے
پارچی کنفیس جلد سالمائی کورہ سے مربق تیمت ما کرھے جادر و ہے
یہ کتاب ہے سادہ جلد میں ، چا در و ہے دعاوہ محصول قوال )
ادارہ ممطبوعات یا کستال کی وسیط کمیس میں کا کہا کہ کراچی

\*

ح فتو" پیس مضا بین کی اشاعت سے متعلق شراکط (۱) " او ذ" بی شائع شدہ مضامین کا معاوض پیش کیاجائے گا۔ (۲) مضاین بھیجے وقت مضون تکارصاحیات او نوشکے معیار کاخیال یکھیں اور رہمی تحریف اکیس کرمن اشاعت کے لئے کسی اور دسالہ یا اخباد کونہیں ہمیا گیا ہے۔ (۳) ترجمہ یا تھیف کی صورت میں اصل مصنف کا نام اور دیکھے الدجات و بنا خروری ہیں۔ (۵) صفون کے ناقابل اشاعت ہونے کے بارسے میں ایڈ شرکا فیصل تعلق ہوگا۔

ده، الشير مودات بن ترميم كيسفه عاز بوكا فكم صل حيّا ل بن كوئ تبديل نهوگ – ده، الشير مودات بن ترميم كيسفه كام از بوكا فكم صل حيّا ل بن كوئ تبديل نهوگ –

### تقدونظر

نفرت کی دلوار

قیمت: ساڈھ آگھ روپے
مصنف کا خیال ہے کاس دنیا بی کوئی ہرجائی نہیں ہے .
الشرکے لؤکیاں اور لؤکیاں لڑکے بدلتے رہتے ہیں۔ دونوں کوا یک
مم کشتہ دوپ کی کاش ہوتی ہے کہی ماصل کرنے سے ہے اور
مم کشتہ دوپ کی کاش ہوتی ہے کہی ماصل کرنے سے ہے اور
معن جلی ہیں بطور دلیل بنیں کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اسے زینو اسے نہیں
میں جرجاتی ہے جاس کے خوابوں کی ملک ہے ۔ زینو اسے نہیں
میں دیس کی مہیلی ریجا آنہ جونو واکہ شہول اور ترتی ہے دکھونے کی
مقصود ہے تیا تر ہوکواس کے ماصل کر سے کی کوشش
میں میں میں کے مات اور وہاں ایک میں و دن میں
موجا ہے جم کم میں ووی دقیب کے جاتھوں زخی ہوکر کھیے روپ رزی ر

مصنغ بنظودمتاز

المشرد متاز ببليكيشركام

غخامت؛ ۱۳۱ عصفحات ،

تصریح واقعات عام قسمے نا ولوں سے ختلف ہنیں البین مصنف نے دورانی محاکات میں خاصی دیجی لی ہے اوراس البین مصنف نے دورانی محاکات میں خاصی دیجی لی ہے اوراس مصنف نے اول کا انواز بیان سیدھاسا وا و دید یج ہے اور کو انواز بیان سیدھاسا وا و دید یج ہے اور کو ان اسلام کی شخرید سے قائدہ اٹھانے کی کوشش ہیں کی ہے ۔ عام اسلوب شکفتہ ہے لیکن بعض مجد زبان کی خطیاں کھنگتی میں ۔

ي مي اس كمان المان الما

پڑھنے بعدا ٹوق کے ماتھ پرکہا شکل ہوگا کہ حنف اپنے بھیب وطریب نظرے کی تا ویل ہم ہو اسے طور پرکا کہ معنف اپنے بھی اظافی وجلبی نقط منظرے معنف کے نظریے ہوگفتگو کی بہت کچھ گنجا کش سے میکن ناول کی بتی ہیں ان اسود کا تذکرہ فا لہا ہے می مسجح اجائے تھے۔ (ش - ا- ز)

اد عبدالجديمبن المرتى تصويمير المرت خادرببات كركابيرير سوسائن - لا جور. صفحات مهم ، مميت مجلدد وردي

" "بازەخبر

کوے نے کچو کم تو لافنا ہے اس کو کی پکوا گیا چیل نے مونا چپا دکھا تھا ہے اس کو بھی کپڑا گیا ان نے فری جی باتھا ہے اس کو بھی کپڑا گیا بنی نے چوری دوروسیا تھا ہے اس کو بھی کپڑا گیا ایسے تو کم اے مائیں گے "

کین، ویعودت، تصویروں اورنظری کی رکتاب نفے منے

الجوں کے منے بنائی گئے ہے جس کا منگ ڈھنگ اوپر بٹی سئے جئے

انش سے بخوبی ظاہرہے ۔ جیسے یہ اس کی مذاولتی تصویر ہے۔ اور

ارخبر کل کھی ارشل لاک بعکسی اخبارے لگئی ہو۔ عرف برہمیں بنا یا ا کرسی شاعرے کیا کہا تھا کہ وہ کی بگڑ گیا ایاس کما ہے کی نظمیں بچولکے ا من ہماتی دومانی غواجی ہیں اوپر بت آسونہ کی ۔ ابن انشاک " بوکلیت کے بعدریا گریزی وض کی بچوں گنظمیں اور و میں وافل کرنے ک ووسری کوسٹش ہے ۔ لیکن ان کے تیو اسے شوری ، تیز تسبیع اور

ایک بات اور بی می انظمیں کو تیج ہے شاعری ہی ہے۔

ان جی شامل ہوگیا ہے۔ اور اس کی نجیدہ شاعری جی بھی قافلہ ان جی اس میں بھی ہم ہو قافلہ ان جی سے ۔

الدم معدس متعددا وارے مرکاری احاوست قائم ہوئے ہیں جندوں سے کا اُکھیں کو برائے کا رااسے بن بڑی ایم تعدمت انجام دى مع منتمات وخوال مان حك ١ ن مى بن عايكموشتو كيثرى وبيودسش آف ببثا ورسے سلسار ملبوعسات ك تىسرى كۇى سے -اوداس لماظ سے ب مداہم ہے كەاس بىر پېرانى بنابت ابنام سالبنزك نامؤرشاء فوطحال فال فكك كامتخب كام بیش کیا گیائے ۔ اوراس کے ساتند اکٹر سیدانوا دائق کا اردو تھے۔ بمى برسيبي إداردونوان حفرات كواس شاعب ول ودماغ اود تکروبیان کک دسا فی کاموقع لمناہے ۔ شروع میں متعدی تبدیک تخريروں سے اکیڈئی کے مقاصد بخیتون توم ، وراسکی سنفیب واُفافت ا و دخوشال مال حنک کشفسیت دکلام برسیط دیوشنی برتی سن دریما بالبسائس شاعرك زندكى ورشاع كالبيط مطالحه كادعوت وتنيمي حبى كاعكبم لمَّتُ ن إس قدروا بهيتست وكركيا تعاا ودج انبي كُلطحة شامين وعفاب كاشاع وتعارا بكروجا ميزس حازاتا سع كوثى سائع تتن سوسال بيط ابنع طوا يرنودى كى تربيت بخفظ اودنشو ونما كنعليم دئگی ـ

> بنجا بی قصے باہمام ڈاکٹر محدباقر شاخ کردہ: نجاب ادب اکیڈی قارسی زبان میں ۱۱سے اڈل ٹاؤن لاہور۔

صفات ۱۷۸ قیمت نوروپ پشتراکیڈی کی طوی بجابی ا دبی اکبیڈی اپنے یہاں کی اوب دھا کے سلستیں ایم خدات انجام دے دہی ہے ۔ پنجاب کی ایر نازچیزاں کی وادی ا در طویل منظوم داشتا ہیں ہیں جوابنے دہی ہے کی کمریم ظیم کے اکٹر حصوں پرچاکئ جی ۔ ان میں میروانجیا خاص طور پرقابی ذکریتے ۔ دنیا میں اور کوئی نظم موجود نہیں جس کواتنے توگوں سے تی زبانو دنیا میں اور کوئی نظم موجود نہیں جس کواتنے توگوں سے تی زبانو

مِس خَصْنَتُ دِنگ مِس بَیْنِ کیا ہو، حرف نِجا بی پیں اس کی مُتلف کیا گئے کی تعداد بہرِّرے الدومین بجی اس داستان سے کفت ہی روپ دصا دے مجب یہاں کک کرسابق بجاب وسند حدیں متعدد مقامی فادس شاحروں سے اس کوفائدی نظم پر ہجانئے کہا۔ اور خیرجول قددمت و کھاتے ہوسے

سی و دوراب دریک بردارای کیفیت دیرتیس و مکایات کامی ہے۔ تنوع اوراب دریک بردارای کیفیت دیرتیسس و مکایات کامی ہے۔ عدد ت

من اردب درس بريامه الله سيني ديرس ومع باك ما يسب شاؤمسس بنول مرزامه الله سيني دبينوال يد دانس سب ايك نباية یکشپ کی جملک دکھائی دی ہے ۔ پرکیفیت تا ہکے ؟
ازشفیع حقیل
ناشر؛ کشبۂ باحل ۔ بیا دوشاہ ماڈکیٹ
کراچی ۔ صنحات ۲۰۰۰
نیمت ساڑھے چاور و ہے
' میں ہوں مجیب دلاہوری

حرف وحکا بیت کاکالم" مبكن تجيدمعض ابكساخبا دكاجيص وطركت كالمهي نهقنا ا كر تعيم م دنده وتوانا ورزنده ول انسان كمي تماجب سن ت كى معتك ارد وكومعض زائى چيزىي عطاكى بېي ان كامكى نفنا ا تعگرانعلق ہے۔ چنامچہ اس کی نظم ونٹر کی تخریر وں ہیں ایک دئ واتعیت صاف نا پاسے ۔السسے ایک، ذک ہمس اور اننان كي ميثيت اي ماول ك خلاف رد مل كرا دريف بیوتی چیزپ ا دکاریجولرس این**ضعی کی ز**یرگی ا و معلی واد بی بلكاملا بعدديمي اورابهيت سے فالىنبى اور في عقيل نے الورالورافي اواكياب اس ك جشيت اوسول كي نونهي ۵ اس سے اسطی شت بوست سے انسان سے قریب رہ کراس کا نب نظریے مطالعہ کیلسیے جرمہب دروا نہ ہونے ہوئے نت بسنداد پی ہے - جولوگ پاکستان کے ابتدا ق دورمیں ) دکھتے ہیں و مجیدلا ہوری سے سے نیا زنیسی رہ سکتے اور بانظركناب سيحب بيرحرف وحكابيت سيراس كالم كحذاده له دکھا پاکیاسے۔

تانی دانش او درماه تا آن شامیر بردوز افزون توم داس شدم ادی شد او داس کی تهزیب دنقا فت کفودخه دوزیاده اجاکم پیودسی بی چنابخداس مقعد کوبوم اسن اگرین کے سے میشرقی پاکستان اوردشدید ،مغربی پنجساب

متباك ن دنى مدايې جماک خوده کليمک خ فاج کمرک بروسگار الدن ا تبريكياسېد - زيرنظ كراب ا بسط مصول کا بها مجد عرب بري چادشهد واستانون كى تفريا فرنرسد درجن صورتوپاپش كى گئ جي -پرسب مطالعه ستعلق کمتی بها و رقشق كرسك ا كمره وبيع جددان مهاكرتی چی - اگرامنیس فاقدی نهان وادب كی بها دمندكی بهاداً: قوارد باجاش توب باز بوگان

دسطاطی ۱ وی پیسف بهادی مباعت ۱۰ اردو گائپ خاصت ۱۲۰۳ مغات بها دادیم النحط تیمت مبلدتین دوید آنکه آست فیرکلدتین کشی طنه کابته ۱۰ پیسان جاری سعید کمپنی نا شران کتب بهکستان جاک میمیای

خطاطی اور دسم خطسکے موضوع پر آدروی مواد بہت کہ ہے ۔ چند مختصر دسالوں اور پنتورتخریروں کو بھیڈ کراس موضوع پر کوئی میسو کھ کتاب موجود نہتی ۔ نجادی صاحب سے اس موضوع کا فاص طور پرمطالعہ کیا ہے اور نوا درات کی فراہی کا شوق کھی ہے جواس کتاب کی تدویع افران سے ظاہر ہے ۔ زیر نظر کتاب کا بڑا حصہ یا ، او "کی ختلف اشاعتوں میں

چپ چکاہے۔ ہیم خطی کجٹ پر کاری صاحب سے بہت نے داویوں سے نظر ڈوال سے ملکی آخلی ما اور طباعتی موضوحات بھی گفتگو کی جائے گئی ہے۔
کی جنگر دسم خطر کے محت بران کی تخریر چرش کی مدیس وافل ہوگئی ہے۔
اعداد وشما دا ور حفائق کو تی کہ نے میں ان کی کا وش قابل واویے – اور ا ٹائپ کی تجدید واصلات اور رسم خطر کے باب میں ان کی معن تجا ویڑ قابل خود ویمل میں ۔ داطر - ق

ماعی جمانین مصنف: سراع رضوی این جاری این میکندی باکتان جرک کرای منات ، ۱۳۳۲ مسیکتین باکتان جرک کرای

نیمت: ساڈمعے جار روپے
اس اول میں سابی صوبہ سرحدکے ایک شہور آبا نی اکروال "
کی تیم شجوزندگی کے حالات بیش کے گئے ہیں۔ ابن اکبرخال کی ایک انگرین خاتون سے شادی اور کی استخص کا فرگیدوں کے ہاتھوں دحوکم سے ختل ساس کے لڑے ہوگئ کا انتقام لینا، وغیرہ برشرے ہوشرا مالات بیان کئے گئے ہیں۔ ناول کے مطا معہدے چھافوں کے رمی ہوئ ہوئے ہوئے میں ماسنے آجائی کی جنگیاں نظروں کے مساحنے آجائی ہیں۔ (طرق)

# بنجانی ا دب دمولانا محدسروں

اس کتاب میں مابی پنجاب کی مرزمین کا ناریجی لیس منظریش کرنے کے بعد بہاں کی ترقی یا فیت نہایں ، اس کے ادب واضاء اور اس کی جدیہ عہد نشوو مس اور دسانی خصوصیات کا جائزہ لیا گیا ہے -اور دسانی خصوصیات کا جائزہ لیا گیا ہم کے منوسے اور تراجم مجی پیش کے گئے ہمیں ختامت ما ساصفحات فیمت بارہ آسے

ا دارهٔ مطبوعات باکستان بوسط بحبس ساماکراچی





#### بنگالی زبان کا مشہور ناول

### عبداللَّهُ

بنگله زبان کا یه مشهور ناول اردو میں پہلی بار منتقل کیا گیا ہے۔ , عبدالله، عبوری دور کے معاشرہ کی جیتی جاگتی تصویر همارے سامنے پیش کرتا ہے جس میں نئی زندگی پرانی زندگی کے ساتھ محوکشمکش ہے اور آخر کار نئے تقاضے حیات کا رخ بدل دیتے ہیں۔

ناول کا پس منظر مشرقی پاکستان کا ہے، مگر اس کی کہانی ہم سب کی اپنی ہی کہانی ہے۔ کہ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے دونوں حصوں کا تاریخی ارتقاء کس طرح ایک ہی نہج پرہوا اور ہم ایک دوسر سے سے کس قدر قریب ہیں۔

. . سم صفحات ـ كتاب مجلد هـ ـ سرورق ديده زيب

ساده جلد والی کتاب کی قیمت: چار روپیر

ِطْلائی لوح سے مزین مجلد کتاب کی قیمت: ساڑ ہےچار روپے

اداره مطبوعات هاکستان \_ پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ \_ کواچی

#### پاکستان شاهراه ترقی پر

### همارے نئے باتصویر کتابچوں کا سلسلہ

ملک کی اهم صنعتوں پر "ادارہ مطبوعات پاکستان،، نے مصور کتابچوں کا سلسله حالهی میں شروع کیا ہے۔ جو ملک میں اپنی افادیت اور نفیس آرائش و طباعت کی خوبیوں کے باعث بہت مقبول ہوا ہے۔ یہ کتابیں هر موضوع سے دلچسپی رکھنے والے ماهروں سے مرتب کرائی گئی هیں اور انکی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ملک کی اهم صنعتوں پر منتصر، مگر مکمل معلومات، اعداد و شمار اور اهم حقائق، عام پڑھنے والوں کی دلچسپی اور استفادہ کے لئے پیش کئے گئے هیں۔

هر کتابچه آرف پیپر پر چهپی هوئی بهت سی تصاویر سے مزین هے۔ ان تصویروں کو دیکھنے سے هر صنعت کے مختلف مراحل تیاری وغیرہ کی کیفیت ہوری طرح ذهن نشیں هو جاتی هے۔

ھر کتاب سیں جدید تربی معلومات اور اعداد و شمار پیش کئے گئے ھیں جن سے ملکی صنعت کی رفتار ترق کا پورا جائزہ ھر شخص کی نظر کے سامنے آجاتا ہے۔

استفادہ عام کی خاطر ہر کتابچہ کی قیمت صرف چار آنے رکھی گئی ہے۔ یہ کتابھے ابتک ثائع ہوچکے ہیں :

سیمنٹ کی صنعت کپڑھے کی صنعت ماھی گیری ذراقع آبپاشی کی صنعت غذائی مصنوعات پٹ سن کی صنعت چائےکی کاشت اور صنعت پن پجلی کی صنعت اشیائے صرف کی صنعت کاغذ کی صنعت

شكر سازى: (رنكين تصاوير، نفيس آرائش: قيمت آله آنے)

ملنے کا پته:

اداره مطبوعات باكستان ـ پوسٹ بكس ١٨١ ـ كراچي



ادارہ مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کراچی نے شائع کیا - مطبوعہ ناظر پرنٹنگ پریس میکلوڈ روڈ - کراچی مدیر: رفیق خاور

رادىپىدى

جنرل محمد ابوب خان: نبشنل یارک کی رسم افتناح



نسننل بارک مین خونصورت باره دری اور جهیل



نئے دارالحکومت کا محل وقوع : (پوٹھوہار: فضائی نظارہ)

نیشنل پارک: دور اونجے ٹیلے پر صدر ہاکستان کی ذاتی رہائشگاہ



فانگی مترست اور *خوست* عالی ہادی توم ہارے گھروں ہی کا مجموعی نام ہے۔ افراد کی نوشخالی توم کی خوشخالی توم کی خوشخالی توم کی خوشخالی توم کی خوشخالی کے ساتھ دابستہ ہے۔ توم کی خدمت کا ایک ڈریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہتر اور ڈیادہ ڈوشخال بنائیں۔ اس کے لئے خرچ میں کھایت اور سلیقہ مسندی کی بھی ضرورت ہے۔ ہاری آمدنی کا کچھ حصۃ بچانے کے ساتھ میں ہوتا ہے ، اور بچت کی بہترین صورت ہی ہے کہ بچت کے مشرفیکیٹ خرمد لئے جائیں جس سے توی ترقی کو بھی مدد مینچتی ہے ان پر او فیصد شافع طریعہ ہوگی ۔



بين ددې ايونک سين ددې ايونک نان عال د ايونک نان عال د ايونک نان عال ايونک نان عال ايونک نان عال د ايونک نان د ايونک ن



ستمبر 1989ء قیمت ۸ر



#### جنرل محمد ایوب خان (سنگ بنیاد کورنگی کالونی کراجی)



ادورنگی میں حکومت کی طرف سے ایک آراسته محان کی مستکش د (پہلا خوشنصیب آباد در)





ریہ'' : لفٹننٹ جنرل محمد اعظم خاں نے کمانڈر انچیف مجستانی بحریہ کو یہ نادر نرکی مخطوطہ پیش کیا



## آپ می بهونهارام می ایک لائق طبیبری کتی سیم اس می صعت پرخاص توجبرد بیجید؛





\$. 21-193 UD



## خوشحال کے ضامن

ملک کی صنعتی ترتی میں فتی ما ہرین کو بڑا و حسن آب وتا ہے۔ ہر ماسشیل نے سندہ الم میں صوحت پاکستان کو دوا ہے و فا کعت کی پیسٹس کسٹ کی تھی جن کے ذریعہ ہرسال دو پاکستان کو لغروکالج میں چارسال تک میں کا نکی انجینئسید تک کی تعسیم و تربیت حاصل کرسکیں۔

انجینئسید تک کی تعسیم و تربیت حاصل کرسکیں۔

ہر ماسشیل کے پیچارسال و فاایف ہمارے نوجوان انجینئسیدوں کو عملی تربیت میں دورہ اپنی فتی مہارت اور انتظامی صلاحیتوں کے ذریعہ ملک کی صنعت تی ترتی مہارت کے معسیار کو بلٹ در کرسکیں۔





وروفق خاور مسمير ١٩٥٩ء ناب مدروظفروشي

| 4          | دکیبیشن ،میال کابست مل      | ليكفحين كهاياد                                    | ب ياد تخاند المنظم ع |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 9          | خشتاق احمدتير               | تَاتَدُ عِلْمُ كَالَّقِي ثَيْرًا كَالْمَالِينَاتِ | ,                    |
| ١٢         | مجيدشا بد                   | جال ناب دنظم)                                     |                      |
| 14         | ممثازحن                     | ·آدر کاکوردی                                      | اد في مقالات:        |
| ۲۲         | يونس احر                    | ملاءالدين الْإِنْآوِ (مَشْقِ إِكْسُنَان)          |                      |
| 17"        | سيدمحدثنى                   | "اديگا د نهذيب ادريكستان                          | ميما تلي إمروز:      |
| ۳۳         | عنايت الثب                  | آ تين                                             | المباسلة ا           |
| M          | سيدخلام التفلين نقوى        | فيبرإ نمبروار                                     |                      |
| ۵۳         | تَيْمُ نَغَرُ               | چندپرس بعد                                        | نظیں :               |
| 25         | ثيرانغيل جبغي               | زندگی کی مداد                                     |                      |
| ٥٢         | شَاپَیِشْقَی }<br>خمیرآفکبر | نظمت وفحد ز دوتقیّل                               |                      |
| فو         | مضّفنَ <i>نواج</i> ،        | Gilder .                                          | غولبس :              |
|            | شاه عبداللطيعت بمثاني       | نی کام تمایی (منغیم تمیم)                         | علاقالي ادب :        |
| <b>Y</b> A | متهجرا عاصمتسين             | , - ;                                             | •                    |
| <b>34</b>  | باعكان)                     | موارا درسمند وبمايستان ج                          | فن :                 |

ن کاپی : آگھ کسنے شا نع توده : ادارهٔ معلموعات پاکستان بهست بکس ت<mark>کسل</mark> ، ک**امی** 

جند۲ شالانه: افخ روسیالی ۱۸مر

بيادِ قائداعظم،

# ايك شخفية ت أيك ياد!

ميان كفايت على

اکن ن سوسی کی ان می مفروشی بین اور ده این کا داری تنها بی انجام دی بین. قائد اعظم کاشادیمی ان بی مفروشی بین براس کے ان کی سوری کی انہوں نے پاکستان میں اپنے بین کی ادر سے حاصل کیا ، بلال درست تھا۔ ان کی شخصیت اس قد دلیزد تھی کہ ان کے مائی ان کے انہ اس کے انہوں نے پاکستان کی کہ ان نظری اگراس کی تو کی اسلامیں بی بوتا جو انہوں کے کے فوائ کو انہوں نے بوت بالک انہوں کے کے فوائ کو انہوں کی کہ انہوں کے کہ انہوں کو بالا بیاب بی تو تو بسیری کی کہ موقع بیاس کی تو بیت بالک کی کہ انہوں کے بالک انہوں کے کہ انہوں کو بالا میں بیان کی کہ موقع بیاس کے کہ انہوں کو بیان کی تو بی بالک کے کہ انہوں کو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی دور انہوں کو بیان کی دور انہوں کو بیان کی دور انہوں کو بیان کی دور انہوں کے بیان کے دور انہوں کے بیان کی دور انہوں کی بیان کو دور کے انہوں کو بیان کو دور کہ بیان کو دور کے بیان کو بیان کو بیان کے دور انہوں کو بیان کو ب

ق کد اغطری غیر عمونی قداً و ترخضیت کی وجدے ان کے رفقائے کا دان کی مجھنے میں العمرہ خلطی کرتے تھے ہم نے دو مری صف کے اکٹرلی لیٹنگ کہیں میٹیت ہے کہتے ہوئے بھی سناکہ کا کداعظم خود پ نداؤ دی درائے واقع جھ ترکی ہے۔ لعدا ان کی طبیعت میں صدی اعتصر پروٹج ایم جھرج و بدید لیکن محا مجربه بيه به كحقيقت اس كے باكل بكس تنى بيتا ترين خوابيت بحرب سي بين كرتابوں ١٩٢٠ كانوان تعادين اس وقعت دلى بى تعادا س سال ك تفاكي تصبح فيج أيف دقرم المجامة الدوه لين كامون كسلساء بن كل كوش بيسة - الربائي بج شام سے بيلے نظامى صاحب بين كامون سے فادرغ بوجلت تدفرس ميرك باس تشركف الد بالخبيج شام دفر بند بوفريم ددنون كفات مرس ميرة وعد البراكوري مبلة . ایک شام نظامی صاحب کوقائدا منظم سے ملنا تھا ہما ہے دریان یہ طیابا تھا کہ بس دفرسے فارخ ہوکیشام کومیدعا ۱۰ اورنگ زیب دوڈ، جان قائد اعظم كالوسمى الله الديميريم وإلى سد الناكام فتم كيف البديم والسائل كداس شام ميرى المديمي وفرين كسن يم وونون ف الكرايا اورقالد اعظم كدولت ضافر بهنج مك \_

د إن ما كرمعلوم بواكرنطاى صاحب ايك مكفن سيستانداعظ ستخليدين كجه خودك بابتر كريسيم بي يم دونون على بونا بنس جا بهتر تع ليكن استظام كي من من قد مي انفسف محفظ كذر كيا- بم فيحس كياكمان دونون حفرات كي إنجي كفتكر كي تأليد الجي البّدا أي مولي ط بنیں ہوئے ہم قائداعظم کے امنیو گرافر کے کمرہ بیں بیٹے تع اسٹیو گرا فرکے ملادہ دباں سڑی ارمان می موجود تھے بجد کرمسیاں اصلیک جو تى منرجس بريائب وائتر لى اتعاد اس كريكاتمام فرنيج بقوار شايدي وه يائب وائتر مقاجس كى مدد سعقا مُداعظم في إكستان ماصل كياتها إليكن اس دقت بمصر بات معلوم بنه يركتى ودنديس أس مائي وأنظرى بورى فورى فورى تعليم كالا آ إخر ميرى الهيد ك دائسة التنظار كجية الدرنك " نابت موالم تعا بالجدده مير سه كان س كين أكيون نهم مي قائدا عظر سي لين بي من بات كولساف كي كوشش كي وس اتنا على بهاديد كمر مع كادرواده كم ورم في معما كدنطا مي صاحب كى قائدًا عظم سے المفات حتم م كئي سے ليكن خلاف قرح الك مرخ وسفيد؛ فربدا غدام اوجوان كوددوازه مين كارايا ـ ا استفاد بدر الكرم كوبرى طرح محود قدر السر الفظاك التي معانى كافرا ستكاد بدر الميم محود النواحب الجرود واذه بندك تُ كُدُ -اورسلف كادروازه ، جسكر بيجي نظامى صاحب اورق مُداعظم بيني ابن كرديد متع والحدلا ودرميراسي بتكلفي سعاندرجها لكا، بعر

رداره بندكيدا وركيلرى مي سع كُدركما ندرون خار تشريف مسك ودمنت بع يجدوالس كت كعل دد دا د سيس سع ماري طرف معرو يكما، روی بعدی مدر روی سال میرندگاه دورانی، منه بنایا در ابر لان بن تشرین مدر کئے - بعدین معلوم بعا کدیر حضرت ایک بهت بڑے درتق کی ال کے طورطریقے اورحرکات سے طبیعت میں قلدے اشتعال بدیا ہوگیا۔ پیرسے اپنی ا بید کی طرف متوج ہوکر کہا "تم کچہ کہر ایج تیس"۔ ول نے کہ اس میں کہ فائد اعظم سے بل لیں ۔

مين في النيا تعادى كارد السينوكر و تركي و تعدين تعماد و و كيف لك كدملا قات بنين موسكتي وم ف اصراركيا- وه كارد م كريل كف اور میں جاسب می کورا وٹ آئے، اور کارٹی کے والس کردیا۔ کارڈ پر نام تھا مکیپٹن میاں کفاست علی مست قداست آمل کیا اور کارڈ مجران کے بي دد در اور درخاست كي اياسد د فعري واست كري شايد جارى فنمت بادرى كريد بليكن اس دفعه قائدا عظم كي فدمت بي وفن كري كم ن كفايت على اور "اس بنجابى " ايك بي تخف ك دونام بي - اور اس بنجابي " الماقات كالمتنى بدند كوفى فرى كبيتان -اب كاي الى بولى الد النكف رقائد اعظم بشده اخلاق سے پیش آئے۔ سلمنے پڑے ہوئے صوف کی طرف بیٹینے کا اشادہ کیا اور پیروام ایک مزاج پُڑی کے بعد فرلم نے أب كانفيدرسي چاجتے بي، اوريم باكستان كے عامی بي " بيرے كان اس فقر عسے پہلے بى ا شنا بوج كيتے بطبعت بير كي شكرساپيل والديم سفدل بي وا قوات كي كرا إلى الما في شروع كرديما ورفيصل كيا كداس بات كأفيصل أن يوجه با باجام في بالمراق بعر أسُدُكا ، خا خ كانفيدُ الشين الدنيدُ الني ك بابى فرق بريجث تروع بركتى - إدريبري تعسنيف كانفيدُ الشي النها النها الك اس موضوع مريكى دنى - ايك معملى فتى كيتان كراستدلال سيحقيقت بسندقائد الخطومة الزميكة ادرتيم كياكدكمة بكامس وصورع باكستان ي ب ادرا مخن بده مع بيكن محصياد تفاكدين كم درجك ليدرون سه سفقه بيط على سن جابون - چانى بين فراس بيط موشند، كختم بوسف بقائد عظم ين كى صلاحيتوں بِرَّمِسِ و شروع كرديا بميراً خرى فقرويہ تقا "ده سب الابن بيت اس برده جس بن انگے -ادرفرانے لگے ليكيا آپ ايماندا ال طوركيسى ايك كانام مستسكت بي جرآب كى تفايي فا المراتية أنيل في اس كاجاب بين ديات بهد فوب كيا آب ان بي ستنطش أيك كاناب سكت بي رجس سك بالعدي كي كي ديا نت دالا درائ يريوكرد وكسى كام كاابل بيد :

اس بردہ عظیم المرتب شخص فکریں کو گیا۔ سکوت قدم نے مصطلعی نے سلسانہ کلام جاری کیا۔ مجعے اُ دیشہ ہے کہ آپ کے بعد یوگ مرب باز

آسكنطيران بيردي مح "

میری اس بات فی کو پرسوں میں دال دیا۔ گرکی توقف کے بعد فرانے گئے گیا آپ جھیادہ الیہ اشخاص کے امول کی فہرست مہاکسے
جی جن کو میں پبلک الفنسک نے تیار کرسکوں ؛ میں فرد کہ کرات السفی کو مشرق کی کہ جی توفیق جی طازم ہوں ، اہل کمال کو دور ڈرکان برا
کام پی نہیں ۔ آپ اپنے نائب اور معین ہوند وہی بہر تا ش کرسکیں گئے ۔ گرفال ف اول الجوں آگئی بداس بات براصرا کیا کہ میں ایسے لوگوں کی
فرست صروران کو دہیا کروں ۔ بالا فرم پر ربوکریں نے دواشخاص کے امراد اسی وقت بیش کروئے جنیں میں ضرمت پاکستان عقل و دانش اور
بیش کی کردا سے کھافست قائد ہن فرمک کے تام اور اسی میں دوسرے ساحب کانم بری تو دہ کہنے لگے اور تربیرا ؟ اس برمی نے
کہا م بعد میں بتا کوں گئی کہ الیسے واقع ہوئے بی لانا شکل ہو تاہے توان کو بدان میں لاکران کی صلا عیتوں کو کما حقہ کام بردگانا مشکل ترم طر

عُوض مُذکورہ گفتگوفریٹا دوگھنٹ جاری ری ۔ پس نے قائداخلم کو نتوٹو دہشدیا یا اور ندخرہ دائےہی ۔ کیونکہ وہ ایک خلق دیجان کے اوپی شقا دیم ہے استدادل کی قرے کوٹوداً قبول کر پھنے میں فراعندل ۔ فعیک بات کے اُسٹے ہیں انہیں کوئی عارزیمتی ۔ اضوس ان کے نائب ان کی شخصیت کا بچے اندازہ ذکر سکے ۔ مجھے یا د جھک جبجی میں نے بنر دیا خطاوک میٹ کوئی تھیج بات ان کی خوصت ہیں پیش کی توانہوں نے اسے ٹرن اقبوں

بخشاء مدبر تروعظيم شخصيت كي دبيل ہے۔

اوس المراق المر

\*

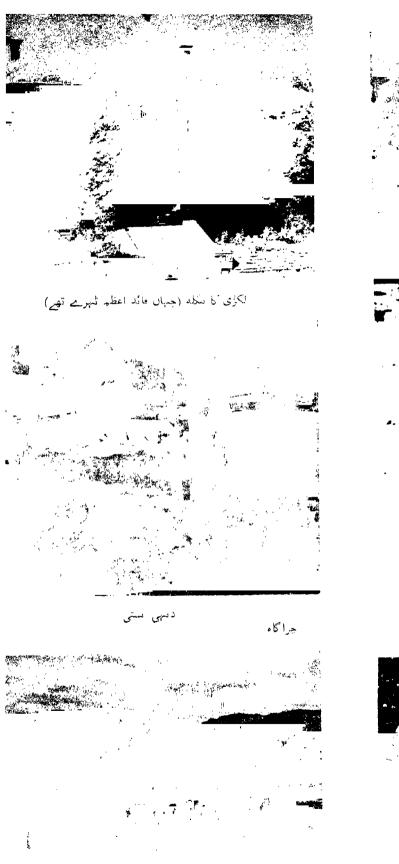



**زیارت** اعظم ردکی آخری ضام له)

خوشنما سنظر





آسنانہ کے ساسنے زائرین کا ہحور

عرس شاہ عبداللطیف بھٹائی ر<sup>ح</sup> (اجتماعات اور سیلہ کی رونی)

'' ملاکھڑا '' (کشنی)

روضہ کے سامنے جھبل بر چہل مہر



سیلہ کی کہماکہمی





# فأبدأ كالمامي أخرى فيأاكاه

مشتاق احمدنتر

محاڈی کا بڑی سے ہنتی سے انتظا رہورہا تھا۔ اٹیش ہے ایسے سامان کا ڈھیرلوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ضدا ضوا ہے کا تھے سے ڈ بیس سامان کو ترتیب سے دکھا اورا طمینان کا سانس ہیا۔ گری کی شدت سے بوامال ہورہا تھا اور خضب یہ ہواک و بیکی کھیا کھی عراجوا تھا ۔

سبددوشنوں سے فختلف جگہوں بنوبعندجایا وریم گاڑی کے طینے کا اشتطار کرسن کے ۔ ابنی سے آخری سیٹی دی اوریم ملتان کوالودی کا فروں سے دورہوسے نکا اردیج نریا آت کے صبین نصودات میں کھویگئے ۔ سے الماری نظروں سے دورہوسے نکا اردیج نریا آت کے صبین نصودات میں کھویگئے ۔ سے الماری نظروں سے دورہوسے نکا اردیج نریا آت کے صبین نصودات میں کھویگئے ۔ سے الماری نظروں سے دورہوسے نکا اردیج نریا آت کے صبین نصودات میں کھویگئے ۔ سے الماری نظروں سے دورہوسے نکا اردیج نریا آت کے صبین نصودات میں کھویگئے ۔ سے الماری نامی کے سیاست کی مسئل کی دورہوسے نکا اورہ کی الماری کی الماری کی دورہوسے نکا اورہ کی کھویک کے الماری کی دورہوسے نکا اورہ کی کھویک کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا کھویک کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کر دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کھوی کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کھوی کے دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکر تھوی کے دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکر تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکا تھوی کی دورہوسے نکر تھوی کے دورہوسے نکر تھوی کے دورہوسے نکر تھوی کی دورہوسے نکر

زیَّدَنَکیم نینیِجْمِی دُدَیَاتھا لَیکن اسکامکس ہا دے وانول پی صرودتھا۔ قائدعظم کی مجوب جگرا ودان کی نزگی کا ایک جزورتھا۔ قائدعظم کی مجوب جگرا ودان کی نزگی کا ایک جزورتھا۔ ہی کیم دیکھنے جا دیے تصوراصل بیم طلبا دکے اپنے ووق وشوق کا نتیج تھا کہی کی مریا ہی بہیں۔ اسی سے بم برونسبرصاحبان کی کڑی جگرائی سے لی آزادھے۔ اس سفرکوا یک اشٹری ٹوڈ بینی سفرولے تکاش دکھنے کہا جلائے تو بیجان ہوگا کیو کہ ہما ارخیال کوٹرٹر اور زیادت جیسے منظلت سے بیست چھونی کر دمیٹ ال نا تعاجن سے دیعا ہیں وغیرہ نکلے کا امکان ہو۔

گاڈی کی دفتار پرلیم تین ہوری تھی گرئی کی وجہے ہم سب کھڑکیوں ہیں لٹک دسے تھے اور نیکھے کی ہوا ہوں لگتی تی جیسے سخت اومل رہی ہو۔ اٹری کی دفتار میں پھڑکی ہوئی خروع ہو تی اور ہما دی پریشا ٹی اور ٹریعٹ تکی کہوند آسند والے اسٹین پرکٹر کا ٹری کھڑی وٹی توجہ نے گارڈ سے ابنی مشکلات کا ذکر کیا۔ اس سے نہیں ایک ہجوٹا ساکھا ڈینسٹ خالی کروا دیا اور بھی ارکٹ سے ساق نیکنا شروع کیا۔ اور یم مجھ ویر کے سائل ہمرکے مناظریں کھو گئے مجا ٹری ٹری سے دوختوں اور بھا ٹریوں کو پیھے بچپوٹر تی ہوئی جا رہی تھیں۔ اور مذیآ تھت کی طرف فجھ ہو ہے تھے ۔

م تعداد می تقریباً مات تصاور فرش می سے تغریباً سبیم جاعت کا بی کے کام سے فادغ ہو یکے تھے اس سے سبسے چہوں کے وشی عبلکتی تنی -ہم سے اپنی پارٹی کامرڈا دسے پر فِلْن کو ایک سب میں نریادہ مجعداد سیجے جائے ہیں۔ ابھی کک وہ کھو بین گر دکت انہیں وہاں بھی مذخص دیا۔اوروہ انوراً وحکہ اوراً تے ہی فریلسٹ کے کہ اس طرح پیٹھے دہنے سے توا تنا لبا سفرگٹنا شکل ہے۔ مانچہ پختصرفا فار دوصوں ہیں میٹ کیا دین ہما دی ووہا دلیاں ہن کشش ۔ ایک ناش ہیں اور دوسری لوڈو جس کھوگئی۔

سامان باہر بھالا اور دائگر میں سوار ہو گئے ۔ قدمعاری با زار میں رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یہاں ایک علیث میں ہمیں ووکموے ملکتے ہوئی

تقول انتظام تعل نها دحوكريم كحا الكعلسك مولل مسيط محيرً-

کورکہ پہاٹیکے دامن کمی واقع ہے۔ بدا کے جُراپی خولعوں سامیہ ۔ چاروں طوف آنش فشاں پہاڈ نصیل کا کام دیے ہیں۔ ہوٹلوں کی کڑت س کی نہاں خصوصیت ہے۔ اگر کو کرٹر کو کیمیلوں کی نہیں اور ہوٹلوں کا شہر کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا ہم دون کو کٹر بس دے ۔ اوراس ہاس کے طلاق دہ سرکی۔ بٹرت، جہاں سے کو کمٹر کو چائی جا گہا ہے اور خواجہ و دیت ہمنا جھیل دیکھنے کی چیزیں ہیں ۔ ان سے طبیعت بے صدائباش ہوئی اور ہی جا با نہیں سے سوگافوں یا حل میں بھروں بٹھے رہیں ۔ اشاف کالے اور برقوم سینیٹوریم انسانی سی دکوشش کو خواج تھسین اداکرتے ہیں تعبیرے روز ہم یارت روان ہوئے جوکو کمٹر سے و عمیل شمال مشرق میں ہے ہم سے و بیجائی میں بٹھے اور ٹین بیجے نریا آمت بہتے ۔

نيا آدن ايك چواسا بها رما گاؤل هي جوط سمندرت آخر بزارا توسوف اونجا ه جيسالداس کي ادنجا تي سے ظاہرے جے ما ه تک بهاں مربکيا ره فت برن پر آل ہے ۔ اورانبيں مبينوں بس چاريا ان چوك يلاد گرانی مے طور برده جاتے ہيں۔ لوگ بہت ايما ندار بي - دات كوعمو ما لوگ

روازه کعلاچودکري سورتې -

برطون سبزوذان برسمت مبزوى مبيد يسبروكان شهرمه نريادت كانام دونقرون كى وجد عمشهود مجاح جن مين سع ا يكسكام أ

نفيانت به من سع - اوردومرع كاز باست مع إسل دور-

م کے پہلے ایک ہوٹل میں قیام کیالیکن اس کی فضا کچے داس نہا گئے۔ بہت بدول ہوئے۔ خیال آیا خاہمیں بے نیل ومام ہی وابس جا اہمے۔ الملک کرم فواک توسط سے ہم ایک اعلیٰ پولیس افسرے ہمان ہوسے نے جہوں نے نرصرف اڈٹ کا کھا ناکھا یا بلک دما کش کے سے کا انتظام کی لردیا۔ اور سمیں ایک بادمج احساس ہواکہ جا دے مک ہیں افسران کس تعدیق خوش کمانی اور مردم نواڈ ہیں۔ اس کے بعد بیافر واقع حاصب واقع انتظام کی ام لے دینے میں کیا ترق مے ہم رووز جا دے ہاں آتے اور سماج بڑی صرورت ہوتی نوراً بوری کردیتے رہم حال ہم ابتدائی حافات کے سبب بیلی واقع است کے سبب بیلی اس کے دون ایات کی جسے فیادت سے جودم دہے۔

زیادت کی بلی دات بڑی ہے کیف بھی سفرکی ووسری ٹرکیٹری نے توسیس بالکل پہنچسدہ بنا دیا تھا۔ وصوص کا بھیکا جا نوا ساق ہم وعوت خلادہ دست رچا تھا۔کیکن بما دسے ہے اس دات کی داگذیا ل ہم می تیس ۔ محاف اوٹرسے بھے پڑے تھے اورسردی کا یہ حالم کرمحاف ججا جا دوسے زیادہ امہیت در کھنے تھے۔ ہادے ملے توزیادت میں جمہیں کی مردی تھی سب کھا فوں میں دیکے لچرے تھے۔ اگر کوئی شرادت سے سے اپیز مرکی ہا ہر کا ان تو پھل فرکرلیٹا مجھاس وقت پنجاب کی گری یا قائی کتن فرق تھا زیادت کی دات اور پنجاب کی دات میں ۔ تھوٹری و برجوزیم کٹی نیڈ مزے لوٹ دسے تھے ۔ اس طرح نوابوں ہیں ایک با دی گھرکی سبزویل کا سفرا و دین جائے کن کن دنیا وُں کی زیادت ہوگئی۔

صع ہوئی غضب کی سروی تی دیکن ہا سے من میں وی بانی گری تی شفندے پائی سے سل کی اُطبیعت صاف ہوئی۔ اُشدہ سی مناسسے توب کی ۔ اُشدہ سی مناسسے توب کی است مناسسے ایک دو اور تیام سے ایک دو اور تیام سے دوران میں وہ ہما اسے ساتھ ایک دی مناسسے مناسسے دوران میں وہ ہما اسے ساتھ ایک دی مناسسے مناسسی میں مناسسے دوران میں وہ ہما اسے ساتھ ایک دینم کے طور پر دیا تھا اور مختلف مقامات کی سیرکر وائی ۔ اگر ہم کمیس کر جاری زیارت سے دہ ہی صرف اس کی وجت من تا ہما تھی توب ان میں کہ مناسلے مناسسے مناسسے کہ تا ہما تا ہما

قائد عظم محدملى مناتع كى دباكش كا و بمادي ماست فبالسين نغريباً ايك فرلانگ ادبركوننى ربهارى بإير يجيود كمروبصورت بسكارتها الكري كا بنابوا ينتكراس باتك عما ذى كرد بانعاكراس سينجى كمبى بهارديجي عى ماحل ا داس تغار جيبيد اس ماحل كوقائم اعظم ا درصرت قائم عظم كا انتظامًا ميكن اس ا داسى پر کې مسرت د شاد مانى كى جىك د كھائى دى تى سىلىئے برسوں بىدايسى فضا بدا ہوگئى ہے جس بیں قائم اعظم سے نوام جنيلى معنودى شرمندة تعبير وكس والسي سردين برج ويران موملي عيرس بها آلدي سيمت دمال مختلف مكرول وفيل مجهد ديرا فالمراطم كي ياديس كهوئ دسي كتنا فتقرتعا يرتبكوس بن أنخاطيم بنى فيام كرمكي تى اكر برسكون أحل ليك عجيب شام اكد موم ا وغبيب ا داسي ا والمحاد وعجيب مسرت - لان مين اخروت اورسيب ك ورخت شا بد عقد كرمبى ان كي نيچ كوكي ميسا تعالمكاس زبان ماضى سے كمدرى كى كرم يكى قائد اظم كے قدم چوشنے کا شرف ماصل کرچکی ہوں۔ ایک ہمدد دانسان حب سے دل میں سوائے قوم کی بھلا ٹی کے اورکوئی خیال نرتھا بحکاب خاں سے ہمیں جا پاکا خوی ایا این این جب فاعظم کی طبیعت علیل محق او دو اکثر کرنل المی خش من آب کو کام مرسف مین کمرد یا نما ، ده دات کے دو دو در بھے تک اپن میز مرکا كرن وكما أي ويضف أن كم بهر مرام في مرام له مرام الله كون جلك أن كي خيداً من كون ما وازبها وتعابكاب خال من مزير بتا ياك حربهم باددي خلف بركين اورهكركام كياكرسف تقع قرقا ثداخطم وبال آجا ياكريت اوديم سعاستفسادكرية كيابم موجوده زندكى سے نوفس بي ؟ - ايك فراانيان جس سن ملك سربسن معول لوكون كو قوم كالمجيع معياد نصو ركميا . وه ما خفي كاري وه لوك بسياجن سركم مديد كار المعاري بيا كا ذكركم فيعدث كلاب فالدعة كما جب آب بياد بوع توآب كونيادت مع كمرشد ما ميل - وعبل كرداست بن فدم تدم بريك دي جبوب فالمع المماني ا دچره دنگیف کمه نشر به تواد تنف آب بدن شخص کوسلام کا جاب دیا بهال تک کرجب کوشیس آنی طاقت می دری کرآپ آمیسکی بایت برآپ کم بات كنيج ايد كميدرك دياكيا واكراب الني وكون كمسلاكا جواب دريمكين عمتن جرت ميركها در والماعظم كوائي قرمى ايك مولى واش كالتنابي تعاد ما منظم ك موت ن زات كوسوكوادكرد بالمراسة المجي قارم طم كو يجاد تلديم كاش قائدة المراس كالكوس سك والداس مي وشك فيهي كدوه اس بكارك الم بميشكوش براوازيد عالم بالاين عي النك بهتري تمنائي الي قوم، اف لوكول كسية وقفيها وريدانيير كى بركت عير حالات عيرايك زبر دست كروث لى عند اور باكستان أيد مرسه عدومرية مرسة ك فالمعظم بي عفلة الدواول كاعكس معلوم بوتايم.

## جهاناب

### مجيداشآهد

نت بهجداد سباب مالم كاشكيل د تغير كالمحويد نشال انت بهجروم به برق رفتا رهمي دقت خاكه به ترتيب حالات كا فنت ايك السالة من بهجه بين بوجود صبي بعمى منظر شامهمى فنت ايك السالة منفى د مند بت خدوفال أبعال يدافيال كالعور و قت فرافيا كى حدين الت خرافيا كى حدين التانين منطاب تقصد و ايات غرافيا كرون و عقص دوايات عرافيا كرون و عراف كرون و عرافیا كر

چٹم افلاک شاہدے اس امرکی دقت ہی نے کیا تھا اسٹے نسخب اور میرپنے دکی دسمنیں رفتہ رفتہ موئیں آشنائے نوائے حرم ثبت ہوتے رہے 'مارٹر نے رہے چینے کچھ ٹر لنے نقوش قدم

لتنى عدر بال مؤس اك جوان عرب آك تيل كمال براز الفقا الكرم بغار حل سن مصدم بنداي كوسنائده ومرز اشنائ حرم وقت بريقة المادد ميثياني ارض مبندوستال بريونهي دمبدم

سِنده می کم افق پختواچب ده شاره جواجس کی توریسے اس ستارے کی دیشی جوئی روشنی صل میں ہے دلیل نمودیسح پردہ فلات شب سے امبرے ادا انا برجال اب بنکریمی

مرقوں کے تعطل کے بعد ایک اسپی ہی بعد نویا گروائی لی وقعیق ابتدا میں تھی تاآشنا ہرنظر۔ ۔۔اس حقیقت کی کی کسی تعی خر اسے دعن کمیا خبر تھی کہ اس کی ضیارسے فضا تیری ہوگی منور کبھی

د وطن وقت کی اس اوارچین نازید اور کاطور رِنازید کیونکه بدروشن برسمال به محروقت کی گروشول بی کا اعجازید

# ماریخ نهدنیب اور باکستان سیدورت

پاکستان کاتیام تادیخ کاکوئی اتّفاق نبی مختار تهذیب جن تنعیّن ثقانتی را چوں سے گذر رہی تقی ان کالازمی تقاصد ایک الیسے تہذیبی ضلعۃ مقابع مہندی عرب نقافتی مرکب کا امن بن سے دیکن پاکستان کے تیا سے ۱۲ سال بعد بھی یہ باست عجیب بلکہ اضورناک جنگران تہذیبی ڈُقَائَی کا بچڑیے کرنے کی کوئی مختوص سی تیمیں کی گئی جواس عہد آخری واقعہ کا سبب بیض تھے۔ وہ واقعہ ج بڑکوچک کے عظیم تہذیبی تصادم میں عرب جنگ پاملغ دیر کو بچلے نے کی کامیاب می کی حیثیت رکھتا تھا۔

ماری ۱۹۳۸ء سے لیکرآگست ۱۹۳۱ء تک بصغیر کے ساہی جلتے پاکستان کے معالبہ کے سلسلیں جن بحوّل میں المجے رہے دہ یک قوی الد ن تعوّد سے متعلق بخشی تعیں - آل انڈیا کا گوئیں کمیٹی جم تعدہ ہند دستان کی حامی بی اس نظریہ پر تعمی کہ ہمند دستان ایک ہی قوم کا دطن ہے ' نے برصغیر کی تسلیم کا معالبہ غیر بچھے ہے - اس کے بھس ملم لیگ کا موقعت پر تھا کہ ہمند دستان ایک سے زیادہ اقدام کا امن ہے ، اس لئے مسلم ہمند دستان فداختیاری کا مطالبہ الکل جائز ہے جسلمانان ہمند لیک قوم متھ یا دہمیں ' بہ بحث سیاسیات سے ایک قدم پھیے ہمٹ کرسما جیاست کے وائے ہیں وہل کی جاسکتی ہے ۔ اس طرح ہمند دستان کے ایک قوم ہوئے نہ جو سن کی مجدث ہمی ہما جیاست کے اساسی اصواد لدسے تعلق ریکھنے والی مجت ہے ۔

النان كى معادمة المنظ كوج گذشته چے بزارسال كے عوصہ بچھلي ہوئى ہے آپ دوطرح مجے سكتے ہیں ۔ ايک يركرآپ لسے تہذيب سكاليے بہا دَ يركري جودا دى نيل، دجله وفرات كے ساحلى سنو زاروي اور دادى سندىد كەزدخى خىلىتان سے اخ كربى نوع انسان كە اتى راھىي جيتا بوئى مغربي يورب اورا مرتكير كوشاندارمحلول بالماسكوا ورميكنيك كى ان ليكتريون براحتنام بديرجوا جهال مادّى راحول كومهميا كيدفي زبروسيب بدى جاربى سىد تاريخ كے خواستقىم پر القاركا يەنظى انسان كى مرادا فكوك كے برادل وشكى معدم بولدى تاريخ كى اس العيركي بينظ ن تبدیب اتی آسائشوں کے حصول کی جدوج ہدسے عبارت ہے ۔اس نظریہ کی روسے مندوستان کے باشندوں کومتی وطور پراپنی اقری آسانگوں ؞ول کسی کرنی چاہیے تی عمل سکے لئے انگریزوں کی خلامیسے آزا دی ناگزیری ۔ تاریخ کی یک تہذیبی بسیرکایہ نظریہ ادکس کے اقری تغییر کے نظریہ بت بهم آبنگ جه میکن برجرت انگرزانفاق به که ارکش جید و بین مبصری نظری مسلد که این مسیع اطلاقات تک نرمین سکی اوره ما ای برکیجٹ میں مسائل کے مذکورہ مغمرات کوٹرمجد سکا۔ ایک ہی کا طرح آل انڈیا کا گڑیں کہ وہ زیماری جسلم لیگ کے مطالبۃ پاکستان کے مخالف رُنُورى طردراس تعمى تهذيب تعبيركي اساس كوابنلسته عق مسائل كم أن يجيد كميون كونهم سطيح أن كروتف سع تدرقي طوري بهيدا بوتي ، رُسائل کے اُن پہلقاں سے آکِس کی ااکھی کا پہنچے نکا کہ اسٹالین نے ۱۹۱۱ آھیں تومیتوں سکے حت خود اختیاری کا تصویر پیش کیا جو کھٹلف توسیل ودكااع واضمقا ليكن مختلف قيميول كاتصوده للف تهذي نمونول كدوج دكاستلام جرجم كامطلب يديبي كم اليشانى تبذيب ايكسنيس بلك فدوينوسة ومتعدد نشؤونما وكمتى سبعد مراحة بى اس كايغي مطلب مقاكد تبذيب حرف ادّى آسانشؤل كيمصول كي جدوجهد سع عباده تأييس ئدق کچراورکی ہے جالیک قومیت ککی ودمری قرمبیت سے ممتاز کرتی ہے۔ اُرکن اوراسٹآلین کی طرح آل (ڈیاکا کوکیں کے دُھادیمی اپنے موقعت على نتائج كريهم يستك يمقده مبند دستاله كم نظرير كاتحديث مدى پس منظر حروث يهم مشاك مهند دستال كديا شندسد اوى آسانشول بسيحوي شرك بيرساس سنة انبس متحدين كمفلامى كم خلاس شغم بوناجا بية ليكن أكرسي اختراك يك توى نظرير كدديول بن سكنامتنا توجرنها فططي نعو ناجابية تعاج اكترسف دنيا كم مودود لك كوم الماكم ومروام تحديد والتاديخ كربها وكومون كستهذي وتدجون ال

کرنے کی صودت ہیں ہنددستان کے یک توی ہونے کا تکاری جج قرارنہیں دیاجا سکتاکہ اس صودت ہیں ہنددستان ہی تنہا ایک قوم نہیں مقا' ساس نجا ایک ہی قوم تی ۔

یمسکرد دو کا گولی طرز کفکر کی حایت کرتا تھا ' برصوب ، برطاقہ کی تحقوم تہذیب پر ذور دیتا تھا اور اس متحدہ تھا نست کے دجو دسے مشکر لم بند کے ساتھ محقوم بود اس کے باکس ایک دوسرا کروہ تھا جو ساتھ محقومیات کے اعزادت کے بادجود ایک متحدہ سلم نما نست کے اعزادت کے بادجود ایک متحدہ سلم تعانی اساس پر انہا تھا اور کرتا تھا اور کی مسائل کی ساس پر نے تو بھر کسی ایک کروہ کے نے بالگانہ تو مہدا گانہ تو مہدا کی بالی مالا بھار ہوئے تو می کہ مسائل کی ساس پر نے تو بھر کسی ایک کروہ کے نے بالگانہ تو مہدا کا مقدم میں کہ بالی مالا بھار کی مسائل کے مسائل کے مسائل کی موجود کے مسلم تو می موٹ کے مسائل بھار کی موجود کے مسائل کی موجود کی مسابقہ انہوں کی محمد کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی محمد کی محمد کی محمد کے موجود کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی موجود کی محمد کردہ کی محمد کی محمد

آنادی کے بعد نظریانی سطح پرسب سے اہم کام بر تفاکہ فیرے پاکستان کی شرک ثقافت کے تعقفے کے نے قوی شور کو بریدارا ور مضبوط کنے مہد کی جاتی اور ہدا اس مملکت کے نظریاتی ہے کہ مرشا قدا بات بھل میں لاتے جاتے لیکن انقلاب اکتر برسے قبل جس حقیقت کو دناک انداز میں مجلا دیا گیا وہ پاکستان مجری ثقافتی وصدیت محقی رافقلاب اکتر برسے پہلے تنگ نظریوں کو برائینا مسے پالا ہوساگیا اور رکوا مجار نے تنگ نظریوں کو انتہائی نجرون دارانہ انداز میں اجھالا گیا۔ ہرچیڈ علاقا کیت اور گروہ بندی کو ہوا کہنا کا پر معلاب با جہ کہ مختلف علاقوں اور گروہوں کے جائز مخت اور اور اضافیا رات جبین الذیک کونا راحن وحدتوں اور گروہوں کا مجدو مبنا کا مسلمان کا جسال کیا متی ہوئی تھور بدیا کرنے کی شرط اولیوں ہے لیکن متحدو ہے ہوئا کہ کہ مسب کو بہنی نے اور جس کوزندہ در کھکر پاکستان کے ہتھام کی ضمامت وی جاسکتی ہے سنے انقلاب سے پہلے ہوگان توجہ دوی گئی تھی اور اس طرح اس شعوری طور پر برکے بعد یہ مسائل اپنی جائز اور جزیوی اہمیت حال کردہے ہیں اور اس طرح اس شعوری طور پر کہ کے کہانے کی توجہ نے کی توقع ہے۔

 چاہیے تھی کمین سیاسی دھڑے بندیوں میں اس تقویم کی طوٹ کوئی متوجہ نہوسکا۔ گمراب کر زندگی کے ہوشوہ میں اتعمیدی کام کے نہا ہے ہا اللہ کے منکروں ، ادیبوں اور محققوں کو اس کام کی کھیل کامیرہ اٹھانا چاہیے کہ اس تہذی اساس کی ہواں معاشرہ کے تیام کی سی کی جاسکتی ہے۔ جورفائی افراز پہنظم ہوگا۔ مال کارپاکستان میں ایک ایسی رفائی مملکت کا ورمعا فنروکو وجود میں انا المبع جس میں اس مملکت کے ہرفرد کو انجہ اللہ ورمعائم مندی آ ذا دی کے اس کی تھی۔ ورمعائم ہوگا۔ مال مواقع میں سیس رفائی مملکت کا برقیم ہو وجہد کی مطبق میں مناسب کے اور میں ہوں کے دور اور کی کہ ان کی کھی میں ہو وجہد کی میکن کا ذاوی کے فوراً بعد فول اندی کے تیام پاکستان کے بدوجہد کی میکن کا ذاوی کے فوراً بعد فول اندی کے تیام پاکستان کی جدوجہد کی میکن کا ذاوی کے فوراً بعد فول اندی مملکت کا مثالیہ پہنے شاخل ورمعائمی ، ما دی اور مدائی افرانفری کی خارجہ میں پائے ہے۔

میں معلق میں مواقع میں مواقع میں مطالبات سے دو کھیفیت پیدا کردی کہ خاکستان منظر اور میں ہوئے ہا۔

انقلاب اکتوبرا دَنقاء اوژنلیم توی نوشحالی کوحقیقت بناسے کا ایک فیصارکن موٹرسے اگراس سنہری موقعہسے فائدہ نراٹھایاگیا نؤ عمدنا مڈھنیٹ کی زبان ہیں :

المريد بعدايك ميانك ميلابكا آنامقدد مركبات من المديد المراكب من المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة ا

م قا مُداخلُ الله فريا القالَ خليق باكستان بجلت نودكو في تعفون إيقا بكر صرف ايك دريا القاله بن نصر باللين كوحاصل كريك كا - اسمالك ارجي همل ك دوري واخل بويانا چاسيني - باكستان حرف همل اوري يم كمل ك ذريعها ترق كوشك به مشكر فالمنوان است " جزل عمل آليب فان روم بيان فا مُواضح ، وم و مهوعه امن

### . نادر کاکوروی

#### ممتأزحسن

۱۹۱۰ میں جب جب جذبات آور کا دومراحت بھیا ہے ، آور کے کام پر رائے نی کرتے ہوئے ہوانا جدا کی مقرر نے کھا تھا کہ تھڑت ، آور کے اردو کی ایک نے دوو کی ایک نے میدان ہیں رم بی کی ہے ، اورا یک بھرات ہوئے ہیں ، فہذا قدر دوانان اوب اردو کو ان کا شکر کا رہے آگا ہے اور کے دون اور اور کی کا دی کا دی

ر بانادر کا کلام ، تواس وقت مجد بات آدر ، جوان کی شاعری کادا حد کمید عب مجوم منوں میں نادر بکر نایاب ہے۔ مجوم کا دو مراحقہ آئ سے کچوم کا دو مراحقہ آئ سے کچوم نادر بکر نایاب ہے۔ مجوم کا دو مراحقہ آئ سے کچوم ان پہلے نہدوستان میں ل سکتا تھا۔ اب داری جی ترب ترب نا پر بہتے۔ پہلاحقہ میں نڈادیں نہیں با ایر داروں کی نشخ کے ملاوہ کہیں نشان نہیں بلا برداروں کی نہید درستان میں۔ دابتہ ایک غیر معروف لا مرری سے مقامت میں بلا مرداروں کی کا کا مرد کا کوری کا کلام ذیدہ اورم دہ رسالوں کے مناب میں بلا تھا اور اور شرحہ درسالوں کے مناب میں بلا تھا۔ فرائے میں کہ آدر کا کوری کا کلام ذیدہ اورم دہ رسالوں کے مناب میں بلائدہ اور کو ترب کو کا کورم دے البتہ ان اور کی کا مال ہے۔ نشر کا کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ ان سے ابتدائی نادل دو ابن کوری کوری کا کورم دیا گئی کا دورم دے البتہ کی کا مال ہے۔ نشر کا کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ ان سے کی کا مال ہے۔ نشر کا کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ ان سے کہ کا میال ہے۔ نشر کا کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ کو کا می کا میال ہے۔ نشر کا کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ کو کا کوئی سے کوری کوئی مستقل کا رنا مران سے نسوب نہیں ہے، البتہ کو کوئی سے کا کوئی سے کو

لمنكب العلاس العي تحف امرى المهد، نشان كهي بنير.

آند که ایرانام به شیخ نا در کلی عباسی و ده کاکوری کیمشهورومعروب عباسی خاندان بین پیدا بوری و بدایک بُراناعلم و دست خاندان به حسیب این ایران می میران ایران می میران کاری کهدل اس خاندان که متعدد افزاد پاکستان شخصی به بی اوران بین بیش اخلی مرکاری کهدل میرندات میں -

ا دره ۱۹۹۱ وی بیدادر که والدکانام شیخ ماریلی اوردادا کاشیخ طالب بی عباس تفاد آلدی شادی شرایت انسان کم افز نده بی بی سعید کی جومنشی نتی ملی مرابزادی تغییر - شادی کے بعد تن اعلادی بوئی - دواد کیاں اورا یک اوکا به شغنی النسانی جرا والا و اکبر تنیس اجانی بین اکتفرافیت بوئیں - دومی اولی کا نام اعن النسا اورون متنابی بسید وی ک شادی شخ منافری جاس سعد جدتی نادید کم صاحر او سے کانام شخ اور علی جاسی ہے -

ناهدی انتقال ۱۹۱۲ دی دوا-کل پینیالیس برس کی حریانی - اُن کی زندگی شیعالات تفصیل سے نہیں ہے وہ جاسیا ان کاکوری ک نام سے این کسان کا دیک جسوط تذکرہ جہاہے۔ جراسی خاندان کے ایک دکن کی تصنیف ہے۔ اِس تذکرے میں خاندان کے اکٹر فول

ے کے بیان میں خاصی تفعیل سے کام دیا گیا ہے۔ گر آندیکا ذکر بہت ہی مرسری ساہے معلوم ہوتاہے کواس وضعوادا ورقد ست بسند ان كة تذكر مدين الدرجيدة أماد مليع النسان كرية دياده كنج أنش نهين يل منى بين في احباب وسيل عدم ريمالات معلوم كرد جاب میا بی بندی بوئی - المبتدان کی شاعری کهدری سب کدده ایک ایسے پڑھ ملکھ اگریزی داں ، شگفته نراری اورتوم بیست انسان تھے۔ تادياردوشاوى كى تى كويد ، ين ايك خاص مقام ركفته ي - يرخو كيد حال اوراً اوكا" نيول شاءون سي شروع بونى ب- اكري قركيب محصاص ما قاد مع يبط من تمير، آفشا، تغيراوردد موسي شعوا محكامي بإشعبات بين، ممراس كافروخ ما في اورازاد كي شوں سے ہوا جن میں کرل آلونڈ، ناخرتعلیات بنجاب تی مرتینی کوبہت کچد دخل تھا۔ اس تخریب کامقعدر متعاکدار ووشاعری کوزندگی هائن اوروا تعات سے قریب لاباجائے۔ اور الفقع اور تعلق کو ترک کرویاجائے تبطیبیدا واستعارے کی بیادعام مدگی کے مشاہدات پر ، جائے۔ اکشاعری نیادہ موٹر ہوسکے۔ یکہنا فلط نہ موکاکہ اس محرکی کے دوشاع اندنسب العین تھے۔ سادگی اور وا تعیت بہودہ منجرل رى" تقى - جسعالى فى بن مقد ي ين غلوم ميلاف كى كوشش كى - اورس كنوف بهن أَدَادَى" شب سياه" اورمانى كي منافظ والفاات میں ملتے ہیں۔ پیخریک انگریزی شافری سے متا اڑ تھی مشکل کیتھی کے جوائٹ اس تخریک بیں بیٹی بیش تھے۔ ان بی سے اکثر ليزى نبان سع بورى واتفيت بنيس ركفة تعاوراس سعرا و راست استفاده بنيس كريكة بنف شلاحاً في اوراً زاد كروه من بليط يب بي ايك الين تفس تقع والكريزي جانت تعداس كانتيم يهوا كنئ خركي ابن مس مشيد عنى المريزي ربان ازرا دب سے زور دي -الد پرل شاعری انے جے فطری بندیات اوراحساسات کا اکینہ وارمز اچا ہے تھا، بہت جا سادتی اور وا تعبیت کے تصورات کو تحق میسیعیسا بنياديميلاقا ئمكيا وان جالات كاتفاضا تعالدا گراردوشاعرى كواپن شاعون انقلاب كى حفاظت كرتے ہوئے خودا پنى مېنى بى كۈنىم بېرى كون ور تعدد الدوكي بمعارتي مدول يا "كية بي خدام المول كيميت كتاخ تقد كي سط عدبندكيا جائد اورالفاظ كي سادكي اور این كى دا تعیت كوب بات كى كرى دورندرت سے دوباء واثناكيا جائے - يكام آدراد يمرد دسف كيا، دورمرد دا در اورا آب ل كاد ديكا ى بن مك مرورا ورنا دردونوكى شاعرى مشاع الت فطرت اورقوى اورا نفرادى جدبات سے الا الى سے - گريمروسكم إن جذب زماده سے، ينادسكه إن سادكي زياده -

نادر کی شاعری سے میں ضرفیت میں اگری شاعرا المرب المرزی نظوں کے متدر ترج کے ہیں گرا افراد ہو ۔ انہوں نے الکرزی نظون کا افال الله ہوئے ہیں عبد الحلیم شرر نے مذاب نا در حقد دوم کے مدود بنس ہو ۔ ان کی دو قلیم کا در مقد دوم کے

الق الخيار دائے کرنے ہوئے کھٹا تھا کہ جب

" حنرت نادر نے کوشش کی ہے کہ اگریزی شاعری کے دلیت خاق کواردہ میں ہدا کریں ۔ چنانچ اس مجدھ میں اکثر آفانگریزی کی شہود تھوں کے ترجے ہیں ۔احدہب یہ نظیر جشاعرکے ہملی خیافات دجذبات کوفل برکررہ ہیں۔ وہمجہ اسقددائٹریزی شاعری کے دیکھ میں ڈوئی ہوئی ہیں ، کہ ان دیکھی ترجے ہما وعول ہوتا ہے :

عبدالحلیر تشریک اس قول پرید اصاف خردی ہے کہ آور کی بھی ترجے ہی ایسے ہیں کہ ان پرزجے کا گمان نہیں ہوسکتا۔ مہا اُن کی شاخری ہر ریزی کا دھوی ، سُواس میں کچے شک نہیں کہ آورا یک نئی طرز کے موجد ستھے جا تگریزی شعراء کے طرف ہیاں سے قریب بھی۔ اُن کا مقصد شعر کے فریاج پنے جذبات اور فیالات کا اظہار کرنا تھا۔ ذکہ روایتی ار دوشعر کی جمعی مدایت قافیوں میں تعنی اور سوتی ہم امٹی پراکر نا۔ الدو کے پختہ کا رفقاد لا اس نے بدائی بات بھی اور وہ آور کی بنظم کو محض اس لئے کہ وہ عام دوش سے الگ ہوتی تھی عاظر نے کا طرف کا جرب مجھتے تھے۔ وہ نداس منتید عنیقت اس سے کھو ذیادہ نہیں کر آور کی شاعری ایک افغالہ کی کیفیدے کی مال ہے۔

نگورنے بن انگریزی شعرا کی نظری کے ترجے کئے ہیں ، اُن میں ٹینیستن ، اِنْرِن او ڈانس مورخاص اورپیّا اِل وَکریں ۔ تولکا کام اَنبین خیرگی معہوض بہتما ۔ اُنہوں نے اس کی ایک لمی نظم الارکٹ سے ایک سفتے اوسٹ امت دی حرم سی ترجرا یک لمی پینوی کی صورت میں گیل ہے جانو ہاتو نادر حقدددم بین شال ہے۔ بدایک قابل قدر ترجہ ہے۔ بقول مولوی غربی نوا اگرچ اصل سے انہوں نے تجاد زنہیں کیا ہے ، گران کا حا اس قدینچرل اور آن کے الفاظ ایسے فرشنا واقع ہوتے ہیں کہ ترجے کی کالئے نظر اصل معلوم ہوتی ہے " قاضی تل خرسین نے اس ترجے کو اس سے مبی بڑھ کرفراج مخسین پیش کھا ہے :۔

« لائم أن دى حرم "كري جي كانون الا خطر مود-

آئی۔ دو مبین کامت ابل ہرشے سے وشی کا خیہ دمقدم عنچ ہیں کہیں ہے نیم خن مداں ده منظرِشهر عرسشرِمن زل برحهب زیمویت کا عالم مذبانده کهین کاری کاری کاران

شاعرنے ترجے ہیں اصل سے لفظی اورمعنوی مطابقت کی کوشش کی ہے اورجہاں کہیں اصل کیے ایم انسی کے وضاحت کردی ہے ان کے ترجے کا ایک شعرہے ۱-

محفل میں بن مسنور کے آئے ۔ اوروہ گھوٹگھرو بجائے گائے

اس برنادسف مندرج ذيل نوث ديا ہے ؛ ـ

" گھنگھرد کبلے گائے۔" انسس مورسے اس توقد برطا لُد کا کریں گھوٹھرد با ندھ کرنا چانغم کیلہے لیکن چ کھ کریں گھوٹھرہ با ندھ کیلیے کا دواج نیفا ہرمشد دمستان میں یا بہنیں جا تا ، اوزغائبا کشیر مرجعی زمود انڈا کمری لفطا ترجیع م بنیں رکھی گئے۔ تآ در"۔

سادا ترجمه میں اور دلکش ہے۔ بیٹر میاں قریب قریب آور کے مہرتر ہے میں پائی جاتی ہیں۔ ترجموں میں شاع کا دل "مرح مدکی یا دمیں" اور گذر سے ہوئے زمانے کی باد " مہرت مشہور دہیں شاع کا دل" میں آسکن کی ایک نظم کا ترجمہ ہے۔ آور نے ترجمے کی سحت کی اتنا نیال رکھا ہے کہ جہاں کہیں صفون کی وضاحت کے لئے کچہ الفاظ اپنے اشعا میں جمعائے ہیں ، وہاں اُن کے کرد خطوط و صدانی کھیجے دئے ہیں۔ نینط ہی الترام سے فوت کے اُنظرے رسلے منود نگے نظر ہی الترام سے فوت کو اُنسکہ کرد خطوط و صدانی کھیجے دئے ہیں۔ نینط ہی الترام سے فوت کو اُنسکہ کی دسلے منود نگے نظر کے رسلے منود نگے نظر کے دسلے منود نگے نظر کی دسلے منود نگے۔ نظر میں کہ منوب کی اور اُنسکہ کی دسلے منود نگے۔ نظر میں کی دسلے منود نکے دسکھ کی اُنسکہ کی دسلے منود نکر اُنسکہ کے دسکھ کی دسلے منوب کی اُنسکہ کی دسلے منوب کی دسلے منوب کی دسکھ کی دسکھ کی در اُنسکہ کی دسلے منوب کی در اُنسکہ کی دسلے منوب کی در اُنسکہ کی دسلے منوب کی در اُنسکہ کے در اُنسکہ کی در ا

" مرومه کی بادس" آمس مورکی ایکنظم کانرجدہے۔ یہا رہی ترجہ نے حتی الاسکان ترجے کی صحبت نفلی کی پابندی اپنے اور بالکورکی ہے۔ ہمزیں شک ہنیں کواس تیم کی پابندی سے ترجے کی خوبی میں اضافہ نسی ہونا۔ اگرچہ ان صدود سک اندرہ کرشستہ ادبی تسم کا ترجہ کرلینا اور وہمی شعری ، ایک کنیکی کا میابی ہے۔ جہاں کہیں تآخد نے ان تیودین کمنی نہیں ہتی ، وہاں اُن کا فن معراج ہہتے " ٹامس موڈکی فعلم کا پہلا شعریجہ ،

"In the mid hour of might when stars are weeping, I fly

to the love lane we loved"

نأ ورف اس كا ترم د بي كيلها.

مات کے پہلے ہردی ہے جہنیم تجم یہاں "دات کے پہلے ہر"ادر" اُلفت دیرینے کا دادی " ہم اصل پاضافہ کیا ہے۔ اوداس نے ترجے کی شامواد سط بلندکر دی ہے۔ ''آورکا ایک ترجہ اُوا سیا ہے کہ ترجہ معلوم ہی نہیں ہوتا ''گذشت ہوٹ ڈ لمنے کی اُور " شعرف آفد کا بہترین ترجہ ہے، بکہ اسے اردوشاموگا بہترین ترجہ کہنا چا ہے۔ اس کی ا دبی ایمیت اصل اور ترجے کو ساتھ ساتھ دیکھنے ہی سے واضح پہلکتی ہے۔

THE LIGHT OF OTHER DAYS Oft, in the stilly might

و مولدگ نظم كاميلاندسه:

Bre slumber's chain has bound ma Fond memory brings the light

> Of other days around me: The smiles, the tears Of boyhood's years,

The words of love then spoken, The eyes that shone Now dimm'd and gone. The cheerful hearts now broken;

Thus, in the stilly night Bre slumber's chain has bound me, Sad memory brings the light

Of other days around me.

اب اس کا ترجیہ سینے :

اکٹرشب تنہا أي ميں مجد دير سياني ميند سے گذری بون دلیسیان بیت بوش دن میش ک نیت بین شیخ زندگی ادر داست بین داشتی میرے دل مدیاں ہوں کی دوروں کی

روندا پڑاہے فاک پر برن ہوئی تائی ہیں ۔ کچے دیر پیلے نیندسے گذری ہوئی تائی سیاں ۔ بیتے ہوئے دن دی کے خ بن فیمیکی اور دست بیرمدی

۱ ن جسرتوں کی قبر پر

جوآ رزوئیں پیطائیں پرخرے حسدت ہوگیئں غم دوستوں کی فوت کا اُن کی جوا نا موست کا ہاں دیجرششیٹے میں مرے آن حسر لوں کا خون سے یا قسمتِ ناکام سے یا میش عمانجام سے مرکب ثبت کلف مسے نوردل میں میرے مرکئیں کس طرح یا وُں میں حزیں

بوگردش ا بام سب

فا بو دل بے صبریہ

یمی افازدوسرے بند کے ترجے کا ہے ۔ بہترجہ آکرچ اصل نظم کے الفاظ کا ماط کئے ہدئے ہے ، گراس کا مقعدا و داس کی نوبی انگرزی مل کی دوخ کوار دوشاعری کا جامر بہنائلہ ، بہترجہ آئرچ این ہے بہم مقصدریا عیات عمرضیام کے ترجے میں فٹر جیرالڈ کا تعاد ورق یہ ہے کہ منافع میں ناقد رکی ندی کا میابی فٹر جیرالڈ سیکسی صورت میں کم نہیں ۔

ا سطرے کا معنوی ترجہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کے لئے الغاظ کا لغوی ا درصوتی انتخاب ، ترجے کی بحرکی اصل بحرسے ہم آمٹل ۔ اورال الم کی جذباتی نضا کا مترجم کے ول پرجمے اثران وم بی رنظم تید رطباطبائ ہے گرسے کے مرشے کا بوترجم کیاہے ، ومکننا مشہود ہے گربیط ہی معرفے کا جوترجم کیاہے ، ومکننا مشہود ہے گربیط ہی معرفے کا جدد کھی جمرے کا بھی بھی ہے ۔ ۔

The currentolis the knell of parting day.

و داع روز ردمشن ہے گجرشا م غرباں کا

دیکھٹے اصل اورتریجے کی نضا میں کتنا فرق سے گرے کا ادا زمائی ہے ۔ اس کا مصرمہ کرک کرا پکٹنموم ہے میں ڈوب کر، آگے بڑھٹا ہے ۔ س کے بوکس طبا لمبنا ٹی مے مصرعے میں اوداع 'اور شام غریباں سکے الغاظ کے باوجودشا ویائے بھٹے سائی دینے ہیں۔اوداس کا اثراث مہتا ہے ۔ نا آدرکی سا دی شاعری 'نرجے ہوں پا لمبعز انظیں 'ایک الفرادی خلوص اور شیکلٹی کی حامل ہے ۔

تا وراسی خیالات وراحدا سات کوزنگین الغاظ کے پر دسے میں خاش بہم ہونے دیتے۔ ان کے خیالات براہ واست تعظوں کی صورت اختیاد کہ لیے میں دروہ ایسا بہت کے خیالات براہ واست تعظوں کی صورت اختیاد کہ اور درہ ایسا بہت کے خاص ہوں۔ ان کی شاعواس میں ان کے دوش بدوش کھوٹے میں جیسے ہیں۔ شال کے طور پران کی ایک نظم وات کے چن پر کھنٹے کے جند شعر دیکھیئے۔ شاعو جاند سے خطا ب کر دہاہے ، اورا بی کہانی کے بروسے میں ساری نوع انسانی کی سرگذشت اسے سنا دہا ہے :۔

اورا بی کہانی کے بروسے میں ساری نوع انسانی کی سرگذشت اسے سنا دہا ہے :۔

اورا بی کہانی کے بروسے میں ساری نوع انسانی کی سرگذشت اسے سنا دہا ہے :۔

اورا ور اور میں موں کو گی یاں دومر انہیں سے

قرادیس مول کوئی یاں دومرانیس سے
براقو مال برہے یس تجد سے کیا چپا ڈی
با دہ تعکا ہوا ہو مترل گوڈھو کو تا ہو
فائن کوا دراس کے اسرا دفاش کرنے
دروں بیس نے برسوں دورائی بی گائی
اجرام بھا ڈیا اور اجسام قطع کرتا
بادل بیں جیب گیا ہوں ادوں میں لیگیاہوں
گذرا صد والح برسے با تسکل اڈرایا
دونے کا دیکھ آیا دروانہ دورسے یں
دونے کا دیکھ آیا دروانہ دورسے یں
دورکا ثنات کے کل اسراد دیکھ آیا

اسے چاندہ ال میرانجسے چہاہہیں ہے من کان دھرے اپی بتی تجے سنا کوں طوفان کا جیسے اداساصل کوڈھو ٹرتا ہو مدیاں گذرگئ ہیں مجدکو تلاش کرتے جانجی بیں محدظ دسیوں فورشید کی شعامیں تخت الٹرئ سے گذرا اُڑنا زفن دھیرتا ادنجا بہت غبادوں ہیں بیٹے کر اٹھا ہوں میرعسوم کر آیا میں اسٹیل اُڑانا جنت میں جاکے دھوے ہے آیا حوسے یں شمس و نجوم کی میں رفت ادریجہ آیا اے جاند و بیج بی اور بی ای تعکیمیا بول سینیدکانشد ہے جو کچد بیک گیسا ہوں ایک اور شال کے طور پڑ بوڑھے دنیا پرست کی موت سے چندا شعاد دیجھے :-

او رکلیجہ میرا ہے تا بوہوا جا لہے کیوں بلے آج آتھیں مری دصدل ہوئی جاتی ہی کیا میں سے دنیا کو ابھی مجد سے دیکھا بھی نہیں

یا الی آج دل میرابجا جا اسے کیوں خمعیں دوشن میں نظرمحہ کونہیں آتی میں کیوں مداسن کیلے ابھی توسو پرسس کا بھی ٹہسسیں

" فاصى الحاجات الدلاشرف المخلوفات " ان كى ايك لمبى نظم ميم حسن فريعي دنيا كے مال و دولت كوفطاب كيا سع الله الم جلام دنيا بيس الوظيم ميں القبي ميت تياس في بين المرائي الله بيان جنت جلام حبنت كا پاس دسيف بهشت سيخ كوداسط كيا بهشت م كولائ كافوا كان المكاد الني توخر مدك نود جهنم ميں جائے كانوا

كنامكاد! اي توجره الودبهمين جائه كالوا يما ياكسكس كومون سئاديد بينكس كومولد فدى؟ ندر بريت دركان مساهد

کالاددازے سے کوقسے بخوں کی کم کی خاندیں ۔ ان کی غزلیں ہی سادگ ، میبانشگی اور تسلسل می سے لحاظ سے ایک انفرادی چثیبت کمئی ہیں :

یں ہوں کہ دفترگد ہاے درا نہ سے اب ہوں کہ دفترگد ہاے درد دوا نہے اب ہر تدم پرخون نشیب دفراز سے

ده میں کہ بات ہی بہیں سننے غریب کی پہلے تھا سرمیں وہن کا مرے جنوں ایجا تھا وہ سنباب کمچے سوجستا نہ تھسا

نا ذِ خِيًا مسعب بهركام كيا زابد كرنيت بيل ميك كرساني نيت بي

مری طبخ روان کا پر مال ہے کس ایک یا رنگھٹ ایمی د ه پڑھی و ہ گھرآئی و ہ چیاگئی و ہ برس چیک د ہ کمل کئی

ان کی ایک نظم ہے :

نی تہذیب سے تجدیم ِمِلّت ہوہے والی ہے فراہم کیوں نہوں ان کی ضرورت ہونے والی ہم روں دومری چرکھ عظیمان ان سرالم افزان خارجی وسے ساسی

یہ اُفغِ تومیت آئندہ رخصت ہونے والی سے نے سامان آ رائش فراہم ہونے جاتے ہی

سے ماہور کے انہوں ہے ہوں ہے ہیں۔ اس ہوست ہوست ہی ہیں۔ ہوں ہماریاں ماہوروں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہمارہ ہمارہ ہمار اس نظم سے آخریں انہوں بے چندشعوا ہے کہ مہر جیسے وہ بہا، دردومری جنگ عظیم اوران کے الم افزااخلاتی اورسیاسی تنائج تصورکی آئکہ سے دیجد دے ہوں : ۔

ترتی بهیدن والی کیاہے ذکّت بونے والی ہے اب آگے اذمر نومچرجہائت جوسے والی ہے کہ کوئی دن میں محدوش کی مرحت بونیوالی ہے جرکچہ انجی بری اگندہ حالت جوسے والی ہے

تہیں معرابی دنیا وی توماصل ہودیکا آسے ترق انتہاے مدینہی مقسل انساں ک غرض ونیا بلتی جارہی ہے ایسی تیزی سے تہیں کیاسوٹ تآورتم نہوگے اور ددیکیوسے

وہ اپنے اشعاری جا بجا فاتری کے اشعاری کر مجانے ہے جن کی کیفیت ان کی اردوشا حری سے فتلف منہیں ہے ۔ ایک فارسی ک

غزل مح شعربي :-

نوهٔ چندا ز ۱ تاالهٔ وا ناالحق برزنم مرده وآواده دربرکوچه و هر برزنم یا دِمنصودم صلیب انددکلیسا می و پد کودکال کردندموذون شعرط میمرگرمن

اَدَ وانسك تلبط موسيقاد پيبا مى حمغ 💎 ماعت ديگرنشيں تا نغم ، ديگر زنم دا تعديب كم مآلى إورا زادي جس شاعرى كة نيول شاعرى كانام دياتها، نا دَدِين اس مِس فطرى مذبات ادداك ديب طرزادا کااضا ذکیا۔ وہ با شک دخیرماتی اوراً نیادگ بخریک کے کل مرسیدیں ۔ وہ اود وٹرا بوی کی پرائی فرسووہ روٹں ا وربے کیفنصن سے بنرایقیے اوداسه ايك نى تى يردكينا چاست نعے -

ری ہے۔۔ دیجیت ہی دیجیتے انھیں بی تیمواسے گیں ۔ تیخ قائل ہے دہی اور آئی ہمل ہے دی دہ چلہے تھے کہ دل کی بات کوجوں کا توں زبان پر لائیں ، اسے نواہ مخا ہ پچے نزدی شوکا اصل بوہران کے نزدیک وہ جذبری بوشعركبلوات :-

اوديردگيان عشق ورسنوسي مانانغمه مرا نوش آ بندبنسيس ليكن يه خروش دل جريس منهات جذبات می دسک یاستدسی

وہ اپی شاع اندکوتا میوں سے معرف ہیں۔ مگریم کمنامی نہ ہوگاک ان کی شاعری میں ا دبی حن نہیں ہے بہیں ریمی یا ورکھنا جائے کہ الذَّرَين فطرى شاعرى كوسادگى كى سيكسي يا سيدان كى شاعرى كى بوشائيں دى جاچكى مي ، دواس كے ليے كا فيمي - ان كے بال ادب يى سب ، شخرى اودفلسفي ي - ان كى نظم "شيع مزاد ان كى فلسفيا منا نواز كوواضى كرين ك يديم أ فى سب : -

> ے تیرا نور زمزمۂ سوزکا نبو س سوزدگداذیں ترے دربردہ سا زہے لمبل کی طرح نغه طراز نغسس سیج تو

الفي دوشى البرترى نفي سكوت ترا مکوت نامے نوا لمے کہ اڈ سیے نَا نُوس بِمِنْ حُوثِ كِهَال بَكِيلُغُس سيع نُو أخريتن عد مفاطب بوكركن بن :-

دوترس دردمت بي اتبال اورمين

معلوم ہوتاہے، انبال سے دوستی تی۔ ان دونوں کی ہامی خطوکا بت توکہیںسے دستیاب نہیں ہوسکی ۔ گردونوں کی تعلیب شخ عبداتعادد مروم ك وزن ين چهاكرتى نيس ما وداخلب سي كدو واكيد دوس كوذاتى طود برى جائة تعدا أبكال كايك برانام صري ايك دوست كى زوانی سننے میں آیا :۔

نآدرکا کوروی سے دورے دیکھاستھے

گراس سلسله کے کوئی اورشونیس مل سکہ .اوریکم تحقیق نہیں ہوسکاکرید معسط ا تباّل کا ہے ہی یا نہیں ؟ گراس سلسلہ کے کوئی اورشونیس مل سکہ .اوریکم تحقیق نہیں ہوسکاکرید معسط ا تباّل کا ہے ہی یا نہیں ؟ ناوَركي طبيعت مين دومتنفا دچيزي موجودمي وايك طريث نوان سے كلام ميں ايک مديک تنوطيت كا دچک جملکتا سے ،-

كوئى اليد تمد كرج منبت بنسات الله سكة كوئى ايدا خاكوس ف دوسفود تك كاف دى

موشادی می سے دنیاکی فریوں سے معری يقے دي انھينجهول نے عمرسمنے کا شادی

ان كى ايك نظهيت " آەيد بوگا" جى يى ابنول ئەيرىلىن كابركىلىن كەبرىكى ايك ناص دنيا جوتىسىن جواس كے ساتھ پيدا جوتى ، اس که ندم بندم چلی ، اس کی دسعت معلومات که ما تد دسین بوتی ، اس کے انحطاط کے ساتھ روب انحطاط بوتی اور پہانٹک کراس کی موسے مسکت بحاثك والديك بوكواس كما فيرين جاتى ي

محراس ادرك وني مرسات أن كالام من في كفتي او دونده ولى مجاس وديدي بيدة ما تحريق إوى إوراً جلسة مي - الروك فالفين كلوجست الكاكلام" ادومهيك" بم اكرِّيها ِ مِنْظم مِي الكالمِيعت كالشوى الن سع كمد رَجِح كم لوالي أسب - مبدى من نواب مسن اللك كانتأ بواقوچاله انولاسفاس صده سعت الربوكري ألمناك رباي كي كرد. ( المامع ٢٠ ير)

نيخ ستكالى افساند تكاس،

# علارالرين الأزآد

حب پاکستان بنا ائس وقت بنگارز بان کے چندی افسان نگاروں کے نام سے جاتے تھے مثلاً میں سیدولی الله مجبوب العالم، شوکت عثمان اورالوالعکام شمس الدین اور روه افسان مکاویرین کی شهرت بنگال میں اکستان بنے سے پیلے بنگ الم میوند و شوکت عثمان اورالوالعکام شمس الدین اور روه افسان مکاویرین کی شهرت بنگال میں اکستان بنے سے پیلے بنگ الم میں کے مرند و اديون في ان كافريون ليرومدا فزاتهمر كي تعداد مان كاغلت كي قائل بو يكتمه يدوا قعد م كرم مندوا ديول كرما من مسلما فاديو کاچراغ شکل ہی سے حلتا تھا کیونکہ ا دب ہی سوفیصدی ان ہی کی اجازہ داری تھی۔ ان کے اپنے جریدے تھے ، اخیا داست اورپسی تھے ۔ نشرواطا كمسادسكل يرزون بران بي كاقبضتها ولمنالسي صورت بين بنكافي سلان ادب باكل برس تع بلك دوسر ومفلون بوه منسود ل كريم دكم يرتقد يباور بأت بكراد بسب مندوو كرماكروارى سة منك أكريكا في سلانون في على ابن ادبى تحريك شروع كى دوايك بريج اوراجادي شأنى کئے نشرواشاہ سے کامی انتظام کیالیکس یرتو بحرِفار کے آگئے ایک قطرہ اب والی بات تھی۔

باكستان بننے كے بعدالبتہ ان كوا كھرنے اوركام كرنے كاموقع لما وہ دماغ جن كے انديجہ لوجھ اور تلاش وسبنج كى صلاحيت يم تعين ال كو ايك نى را دى ان كسامن نيمومنوعات اورجد برخيالات كيوش رئاك بول كل رج تقع في تقاضو ل اورسى را بول في أن كود وق اور وجدان کونوخبتی- وه فلا می کے اریک زندا ل سے کل کربہتراور خوشگوارزندگی کی قوس قزی فضامیں واخل ہوئے تھے۔ ان کا ملک ایک سنے دور

مي سانس ك داتما -

اس كياره باره سال كي خفر ترت مي برسردساياني كه باوجود بنكالي اصناب ادب فيجويرت الكميزتر في كي برس كالعراف نذكرنا مكن بني \_ خصوصاً شاعرى الدانسا مذكارى كے مبدان بي بنگالي اوب نے بہت كچه حاصل كيا ہے كرانے انسانه تكاروں كے ساتھ ساتھ نے اضا نه تكاريمي أبعرتے دكھائى دئے۔ قالِ تحسين بات توبيہ ہے كہ اس قليل مّرت ميں جينے اضاف كھے گئے ہيں دہ بے مقصد دنہيں۔ ہرافسا ديم وينش ايكسال مسئلہ اورایک خاص پینورے کے گردگوم آہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی سے بنگائی مسلانوں کی ذندگیاں ان گنستے مسئلوں میں گھری ہوئی تھیں ۔ جہالت غزیجً کال، سیلاب، بجوک دخیره جیسے دوح فرسلحالات نے ان سلما نوں کی ذندگی کوموت سے برتر نبا دیا تھا۔ وہ کاشٹیکا رسمے گرزمین اپنی زیھی۔ وہ الکو من فلدا كات تعليك خدد كف كدا ف كمد كل م كان من و و كركم يان من ووب كري سن كى دائى اوركما فى كرت تقداد دان كايين برادسيدان كاتمت كها خده يريدك وودن كريسكتا تعاشا علاه ربيعهاس اودن ندكى سيقربت دكلن والاا فسيانه بكادان دوح فرسا مناظر يسحابي أكلعين كيب بندكرسكتا تعا-حب وفى مجير وصنب ملك ابرول اورطوفان برووش جوادُل سيدارٌ ما جوا ابني جيدتي ادرشكستكشتى كودرياس دال دي ادرالله كامام في ومحيليال بكرك كر يشي كالم إدراكي ومين أسعابنا مقربنالين والسي حالت عي آب ك دل ككيفيت كيام وكد. يماد ق شقى باكستان ك دريا أو مي ويت ريقين كردند كي بتد بني إدتى -ان ما داون برب شاركم اميان ملمي كسي اوركمى ما كس كا

ملار الدين الآزاد مجى مشرقي باكستان كاليسابى ايك اصانه تكارب --- اس كي زُدن شكابى اورمپا كميستى كا المجي الميات بی - یا فرعواصنا ند تکاوی کی عواس وقت جمیس سال سے زیادہ نہیں اوب کی دس باندی پہنچ گیا ہے جہاں پہنچینے کے مشرب میاست کو في بهد اس وصير اس كانفركها نيل كم ين جريع، دوا هل، مغناين كاايك مجدد، ايك شوي اتحاب الدولانول كعدوم عشايت موكسك كبيكس سى بسيار فسي سعن يتتير زنكا لامائ كراس فربكاريتين كالأفي حيرت قواس بات برمهتى به كراس بسيار فلسي اور كم عرى كم باوجد الك پرافسا ندندگی کے تلخ مقائق سے بعرورہ ہے۔ اس نے زندگی کے مختلف دالج ل کا ہرزاویہ سے مطابعہ کیا ہے اور دیں وجہ ہے کہ اس کے خیال کی گہرائی اور فظر کی وسعت کسی افسا نے میں بھی مفقد دہنیں۔ وہ ایک جمولی والتہ کولیکر نِندگی کا ایسان مل کھڑاکر آستیجس کے دروداواد کے ننش ونسکارانشن جال میں مسکواہشیں بھی ہوتی ہیںا دراکشو بھی دکھتے ہیں۔

. اے ان رخور کیاہے۔

اوردومرسے دن مونی می آلدین صاحب بیاد پڑگئے قرفحاؤں والوں نے حاجی کلیم الشرصاصیہ کو' بڑی مشت ساجت کہ فی کے بعد بغے پر مضامند کیا رحاجی صاحب نے دونوں امتوں کو اٹھاکہ وحانا کئی شروع کی : \* اِراکَہا! بھی مجبود بندوں پر دیم فرا۔ تو اُسان ، نین اُ دیموں کا کافائی ہے ۔ تیرے ایک اشارے سے سمندر کی اہری خفیدناک ہوجاتی ہیں ، ہوا کس میں طوفان ساجاتہ ہے ۔ خوایا میکھ وے ' ے ، چھایا دے ، شانتی دے ہے۔

۔ چیورسہ ۔ سی دست۔ اور مغرب کی نماذسے فارخ محرکھاتی کلیم الٹرتیج کے والے گئے گئے سوچ رہے ہیں ۔" فکرکسے کی کیا بان ہے۔ شوت کی چربائل پہنے ہزاروں دہ پہ کملے ہیں۔ نصف دقم بھی کہکے میگھنآکنا رہے گدام می خریدلیا ہے اور آئی نصعف رقم سے زین حصل کرلی ہے ۔۔۔" پھیلے سال حاجی صاحب ہوائی جہاز ہر موارچ کر چیم می کرکے ہیں کیکونٹی کے لئے دوانہ ہونے سے پہلے جب وگل نے تیمری شا دی کوئے یا تشکیف گھے : \* مساعث کی عموم نے کوائی تھیجے اپنی اولئی کوئ و دے گاؤ" لاگوں نے کہا ۔ مکیدی آئیں کرتے ہیں آئیس ۔ صوت کال کیمیے اور پور

د مجعة - داسى المكى آب كوسط كى كرآ بحسي كملى كالحلى ره جاتيس كى "

ساع سالہ حاجی کمیم الشریے گھریں جوان اولی آئمی نسیکن چرہی جیپے اس نے اس کے بڑے اولیے خالد کو بھانسناچا ہا۔ ایک وان وعالی سانة ساخة جارب تقى - زترول كودس جوابي تفا - خالد في اس كى كود سريج كوليت بوت كها - مجه ديج وآب تفك جائيں كي " زَرْه نة رحي نظرون سعاس ك طوف د يجعار بعلى " تنهين تكليف نهي بعلى ؟ وون ميت ربيد - ايك جكد اكرزيم و رك كن - آكم عنول محشول يانى تغار اس نيراينا كرا شيك كيار بيراس كى نشكاه چاندېرېرى راس كى نديركيرى جوالا دىكى تگى تقى راس ند پىكلا- " خالدا اوقىسى

الديهرجيب بارش جهاهم بون كى توزتروب اختيار صى من كل آئى رحاج كليم الشرف كحراكها يا ادسه الديد كيسا بأكل ا سيع بناوَل يم وكينبس سيعة "

ہے سروی لگ جائے گی تہیں۔ آنی دات کو یہ کیاسوجا ؟ نہر درآ دے کے پاس آگئ۔ اس نے ایکوں ہے باوں کے لیک مجھے کہ ہٹاتے ہوئے اور ہونوں پرہنی لاتے ہوئے کہا۔ آپہر جانة ، يروموسمكيلي بركه به نهافيمي برامزا آنا بداس بالن عندنسل بدا بوتى بداد كيل آليس

افسات كانتتام بإفسار كاسن وبروكى نبان سي ومجه كهلوايا ي اس مي كننا بعراد يطنز بعد علاه الدي ف اشار سي اشاري افسلن كالورى حقيقت باين كردى سع - بريعائي شادى روان بوكا ورعباس كالرك سربوى كونا جائز تعلقات - اوريجراس كالجيانك انجام کا وُں کے مولوی اورحاتی ہوگا وُں کے سیدھے سادے لوگوں کوالٹرکے غضب سے وُرادھماکراپنا اُکوسیدیعاکمہ نے ہیں۔ آئی بی اُک اس میں فالداد دنسروکا کیانصور یے اس میں اس چاندنی دات اور جاندے حبین کھٹے کے کی خطاعے جے دیکھ کرنے ہر وسے جدبات میں أش فشال ديك المحتاسيم- زيره كونى ما فوق البشر لوسيم بيركروة فضائعه متيا فرنه مواورا بيئة الشير مذبات برقالجهاسه

ایک عام موضوع ہے جسے اس سے فنکا المندیک دے مرٹبلی، وٹرا وردلکش بنا دیاہے نحصوصاً افسا بنے اختتام پر تواس سے کمال كرديائ -"ياندوسم كابلى بركمائ - نهائي برام واتائ بدان بالى سونصل بيا بوتى ، الديلي آلم بيا

مناریے زسینے " علاالدین الآزادکا دوسراا فسارنے جس میں زندگی کے گھناؤسے مہلوی عُکاسی کی گئی ہے ۔ بھوک ہیکا دی ،اطا<sup>لی ا</sup> میک دستی انسان کو عجیب وغریب بهشداختیاد کرید برمجبود کردتی ہے۔ آین کا بھائی دنیل برمالکھا جوان سے گرسٹ ل بریکادی نے اس کی دندگی اجران کردی ہے۔ ده ملازمت ماصل کرنے سے انی بہن کو جوس کی تعنیث جدھا دینا ہے۔ محمل سے نہیں معلوم کراس کی بہن کا ا نچ مسائے داکتر کی مجت بیں گرفتار موکی تھی۔ وہ داکٹر ص سے لینا کوئیب دلایا تھاکہ اس محبت ،اس من کا نتیجہ سنگیں نہیں ہوگا کیکی جُدِ

ليلك محسوس كياكراس كاحيم غيرتنناسب بخناجار المستخوا والسياسية -جبوات گهری موکن اور گھڑال سے ایک بجایا تولیّنا بچہدے سے پنچ آگئ۔ اس سے دوشنی تیزکردی ۔ اس وقت کوئی حاک تونہیں

ر باہے بنہیں کوئی بنیں ۔ داواسے پاس بلان درب المسلیل کے سامنے کھڑی ہوکر ، .... اخر .... و کیا الماش کر رہی تھی! نہیں، بنیں ، ابتوشک دشبھین سے بدل چکاہے ، پکایک اس فیالٹین بجبادی وربھروہ سرنگوں موکر وصب سے بنجیگئ -و أن بأن بكور إل من ين بجلك ولينا المعكمري بولى ما حكى واستكنى صين مع ديكن بينا كواس ولت كالعدد تعيت معلوم ع

ابى ان گنت مىبن دا قوں يى اسے بحبت كاتحف لمل ہے - ان المحول ميں اس كے ہوشوں بر شرار عول بعث من كئے گئے ہيں -

ين كالله مروم من بدوني المناه الما المراسع مواكيا ؟ " لَيْنَاسِهُ كِيْرِسِ بِهِ لِمُدُوهِ إِلَّهِ أَوْلَ السَّاسِسَةُ مُدِينَ هُ كُرِينَ فَى ايك جَكْدًا كُلْسِك فاقول لَك تَكْفُ

سر آپ سے کیا کردیا -اعتمادی ایجی قیمت چکائی آپ سے ؟ "احتماد \_ بنیں بس سے قودل کی وشنودی ماصل کی ہی ۔ کئی ذینے کے کرنے بورتینا پھرکسکئی ۔

« نم کانپ دیی چو؟ <sup>»</sup>

" سی کیمبی تم سے کید کہنا ہے بیعد ضروری !

. توكبو"

" تم ف كما تعاكر كيونيس بوكا مكر ...."

" نَوْكِيا \_ مطلب ! فرا واضح نفطول بين بنا وو"

اورلَبْنَاسِدْ جب اس كى أنكموں برمرًا جوابردہ تا مثار كرفالا تھا ندھيرے ميں اس كے پاؤں كاننيے لگے ۔

احاد فه سيل داكشهون ادرمجه سعه ايسا مادن مرز وموكيا وخير درسائى بان نهين بكناه كى جردكا ف كريسينك دو بكار

"نهيي أبنا ينجواب ديا-

"گریں تومتہا دسے ساتھ شادی نہیں کرسکتا کیا ہیں سے تہہیں نہیں بتایا کہ چند دن پہلے میرے بڑے لڑکے کی موت واقع موگئی ہے۔ بیسے بہت پریشان ہوں ۔ مزیدپریشا نی بیں مبتلان کروہ

یسن کرلیناکی آنکعوں تنے اندمیرا بھاگیا گراس ہے نوکشی نہیں کی البتہ اس کے دل ہیں بیک وقت کی سوال جاگ گئے ۔" کیااس سے بعد سے ذیدہ دسنے کاکوئی حق نہیں؟ کیا اس امین و نیا جس ایک نئی جان ا واس کی ہے سہالا ہاں سے سے کوئی جگر نہیں ہے

پرسوال آن جاری سان کے سف سٹے نہیں ہیں۔ پرسوال بہت پرانے ہو چک میں کیکن کیا جواب ملا ؟ ان سوالوں کا جواب دےگا ت ؟ ہم ؟ کب ؟ بعرکون ؟

، '' الدین الّا نَدَادین الیّ نَدَادین اللّه نَدَادی می ان می سوالوں کے جواب طلب سکتے ہیں کتنی موٹرا ور ولگ گدا ذکہا نی سے ! ہاری سما ج کے رکھنا دُسن دوپ کواس سن کتنے فتکا داندا نواز میں بیش کی اسے ہیں تواس کی کا میانی دلیل ہے ۔

### \* ناذیم کا گذری : ----- بقیم خو: (۲۲۱)

اب تشنے کا یمی اس کوسہا دا نہ رہا ہم کس کے جوں کوئی ہی بھا را نہ دہا

اب نوم کو کچه کرسے کا یا را مہ ر ا برقوم کا یا دی ہے کوئی کیسکن آہ ویاں وہ برنمی کہسگے کہ:۔

ینیا دکوئ چندے کی ڈائی ہے وہاں یا جدہ سیکرٹری کا خالی ہے وہاں کیوں ملک مدم کوتم ملے اے مہتمی کیا کا نغرنس ہوسے والی ہے وہاں

یہ ایک فتصری جملک ہے نا آدیا ودان کے کلام کی ۔ان کا سا ڈاکھام تین مہیں کیا گیا، خصوصاً ۱۹۱۰ دکے بودکا کلام جسب بذبات نا داڑکا دوسرا مدشانع ہوچکا تھا۔ ابنوں سانا ہی زندگی کے با نیما ندہ و وسال میں جوکچہ کھیا، وہ آجی پڑگندہ ہے ۔صرورت ہے کداس کی طرف توجہ کی جائے اور ناکا سال ملام و وہارہ چپوایا جائے ۔ ورٹ اردوٹ اعری احسان فراموشی کے اس الزام سے بکی نہیں سکے گی جواس سلوک کی وجہسے جو تا آدد کے اقداب تک رواد کھا گیا ہے ، اس پرما مُدموتا ہے ن

## « نوری جام ماجی » دشترکامودی

شآ وعبد اللطيف جمثائي مترجم وعاصم حسين

جون کے شارے میں شہور ندومی دوبان ٹوری۔ جام تا چی گاڈ کم گیا تھاجس کوشا دی بداللسلیعت بھیٹا ٹی جنے ا چینے محضوص انداز میں بیش کیلیے۔ دس کی کیچنپی کوپٹی نظر دکھتے ہوئے ہم اس شارہ میں ان کی وڈ دا ستانوں " بینی صوں میں سے ایک کا منظوم ترج چیش کر رہے ہی جریشی دا حدالات ہی کے نشری ترقیم میکھنی ہے ۔

اں دکھوان ہی کے کا رن مجھے چوڑ دینا اسے راجن! مندموڑ نہ لینا اسے راجن! الاسمۃ ہے میں گندتری عیبوں کائپتلا من میرا من میں کائپتلا من میرا میں کیا ہوں مری ادفات کیا میں تھی تو آتم ہم رائے خلا! مرے تن رجھی کے ریشے
کہیں دیمہ کے یہ اوگن میرے
جن سے بے مجدامیرات من
میڈ موڑنہ دینا اے ساجن!
میڈ موڑنہ لینا اے راجن!
رسم،
وسمتہ ہے میں گندری
ہیں مجھی کروڈ ول میں بہار میں میں میں کندری
مرے تن بریم کی کے نشا ل

توسترہ ہیں گندری
قوادج سرایا ہیں بہت ی
مرادل ہے گنا ہوں کی سبتی
کہیں دیکھ کرتے ہے انہوں کی
اوران کا سح سیرا جرین
مجھ چھوڑ نہ دینا اے ساجن ا
من موٹر نہ لینا اے راجن ا
زست ہے میں گندری

**ئەسندە كەمچەردى كالك**ەتبىلە چىگنىدى كېزائىم ئە

مچعلی کی ہوسے بسے ہوئے رہے اُن کی بسا ذہیں گھرتے ہوئے آئید کچے: کچھووں کی صورت اِن لوگوں کو بانی سے الفت اِن انجھیوں ہی کی د ہجو ٹی سمجھے نے اچنے ذہے کی جمٹھیک اسی سے کانے اُن کے

11

وهگهاسکه جس سی گهدائے میٹی بوئی ان کے امنگول سے تن دھانیس بول میو ٹرے کے دو راجران کے جونٹروں بس کس شوق سے اکمیں ، دیا کری جود ایکھے آن کا جس کانے

رمه) چکندگ کهاس آن د منگوی ادرتن پرمول پیوڑسے کے بیمول ہی انگ سداڈ دھانیے سب جیل بٹی آن لوگوں میں

(10)

(14)

گھن مل کھے خام سے وہ سگر براکب مجدران چوٹی بڑی اوسٹی ملوں میں رہنے ملی اک پیمبر سے کی یات ہی کی تجدید کیں سالے مختام اسہاں اقوان کا (۹)

بدآت قربیب به ای جال که
یکشتیاں بڑک دساز اُن کا
اور گوروں پرہے ناز اُن کا
دربادمی صاضر ہوجہ اُس ستمر نے فونش بنایا اُنفیس فرری کی اتصاہ مجتب میں
جو لوگ غرب کھیے ہے ہیں
اور ذات قبیلے تی کے ہیں
اور ذات قبیلے تی کے ہیں
غربت میں سلااک حال لئے

بدبوئین بنی پنادو ن میں اور جھاج بھی سارے آلودہ برتنگ میں مجھلی کا رئیشہ میں کھڑا و است کرے کیا کچھ نہ دیا کھویا ہے انہی ھنگامون بی

(11)

دیکالی بهوندی بده مؤد به بیگم بجدی ناریاں ہیں ملے بیٹی اپنی ٹیا ریاں ہیں بوگون بعلا عموا ران کا میمآم پر دارد ما ران کا وہ اُن کے لئے عین رحمن

(14)

یدجال، شارے مجیج ان کے محیل کودل وجاں سے چاہیں دریائے کنارے مجیمیں انھیں مشرورنا است ساجن! مشرورت اینا است دایجن!

تستہ ہے ہیں گندری مجدیں ہے اور کا میں میں ہے ہواراک عیب بھرا مار ہر خدائے ہے ہمتا! اندھا جس نے یہ بندھن مجھے چھوٹرند دینا اسے ساجن! مند موٹرز دینا اسے ساجن!

(4)

تومالک ہے اس جستی کا ہم بستے ہیں تیرے سائے ہیں میں ایک مجھے دن ہے اید مت دیجیو دارغ جدائی کا ترے نا مسے میری آن کیا تومان ہے میری دستی کا

ری) توجام سسب پرداج ترا دریائی سبتی سب تیری میں عربت کی گذی میں پلی تواپیل سے اس کارن ہی کرم کو معاف لگائی سبمی گوسب پد ہے واجب بیج توا

یددشته کن معدجود لیا جن بی نہیں کوئی آب ووال بی مجلیاں کھائے کامالاں یہ دھیری دھیر فوٹت کے انبادیں ان کی دولست کے سی پھرتے ہی است آپ

تعاس كوروب گمان كوئى؟ سيباس كوتتعافر وبزيان كوئى ا نهي اس في أوالني العول أن بيارى مريعرى أمحول سے مخدرتها تنسأ زاؤكو مسحور کیاتف را و کو ا وراینی تنم و فراست سے ہشاری وانش حکمت سے سب بگيو**ن كا** دل موه ليا کی سے کے دل میں رہ ہیدا

(PI) نورى كاسار بحى كياشه سردارتها وسبب لوكول كا وہ ایک مجمیرن سمے سریہ جبل تعاينكس أروره كم مسيخم چوئی حجست ان کی ست مجتان اور نماری ده زيرين دولي لواري يدفيصل يبطي طنها

ادر الله يمرك كندرى كا كارى بس بتعاكر سياكما ولاجام ولألندك شاب فلا

كيادل مير غرون كانورك سب دوگ تھاس کے متوا

*اک جا*د وخیب زکرشمه تمعا موياعب زسرايات مستض کے دل پرسحکیا لين مورهيل اس كوجعل تابوا ميده اس كاجسا كرتما وه داشيدان استضمروالی

وعدوب الوب ولاأباسك جيل اس كرساعت يانى جمر كرجش وجال كي كب ديكم نے دھرانگائے جانوں۔ نے کندوں کے سالب والمتطالعين المنتاك

المون سر محدد كالعبعل

يرول مي گهري سوچيس بي

كياجا شي كسيى موجين بي

متحمول بس راجهی داجہ

اورمن مي اسى كاروب بسا

یاراس کافیکیاں مے دلیں

اورخواب بي قواب بعرب دل ب

دلكيانحا خوالوں كى بستى

كياصورت ماي كياساويهان

وه اورمجيرين كياكهن

ہرائے میں وہ کچھ اور لگے

حبن طيع سنارك أرو ل بين

ان هیمی دهارون پس

وصالحي كااجلارو سياعظ

المعباري مي جسيدهوب لك

دنب<u>ي نورتي ل</u>کتي تقي دا بنول يس

فورانى فرمشة نا اليون يس

فطرت بي متى اس كى شالى

ادخياتهانط ركايبيانه

جعبى جآمه في اس كوجابي ليا

اور باندها كلاني مين قورا

يكس سوشارو يحبت ماي

براجي روم كرساكركا

وريسيال فلك يعد سرمام

نورى، اس كى دنياملى نه وه محیلها سکیسے خواس کھے زوه محيلان كالتي ندبيج مساوكه يكنوش كالمنكث بنت ساری نظروں سے دیکھے لسكو؛ استے من داجن كو أس ريت سے رسياساجن كو وببي رنگ اسكا دي ريت اي ستر کے راج محسل والی ب اس کی شان بی اور وی كمتول زباده تول محكيا كياكرتى اس كا اندازه کیایاس تعااس کے ہمانہ است كاترا ددك في مرحقا نے باہے تعاکوئی نے یتہ نوری نے وہی دھنا۔ اینایا بولاج عمل میں ا دیکیعیا آس کامعیاں وہی ٹہما (۱۹) نوري کے دل میں شوق آتھا المسيول بواسكا توثرا اورر ما مرجام كي مدكيا سمد مخطئ كيسب نادس أم بوكنس عالم حيرت سي ا درجاً م كا دل ول اول اوس كرا أك وبركا ورياسيدت برا كجداري سيحج الفتست إنوا بنائرها إشفقت س

نغرول سے گرا ڈالیں ان کو من سے قومبی دہ بایاں ہیں کینجریں جمکیلنے دالیاں ہیں دل میں جو بسائیں تماجی کو اور یاد ہیں لائیں تماجی کو برمتنی اُمتر راشیاں ہیں یوں جی کی چرب زبانیاں ہیں ان میں سے ہیراکس کو ملا جورات کوہمی دن کر تاتھا؛ یسید عجیدین ہی کوملی د آاس کی شان کوچان سکے
اصلیت کوپچیان سکے
کیافرنسہے اس کاکیادل ہے
کیااس کی مقیقی مزل ہے
کیا اس کی مقیقی مزل ہے
کیا اس کامریشہ عالی
براسمیاں ، سوم بیاں ساری
دھٹکارنے کے لائق ہیں ہی
سرادنچااشماکر جلتی ہوئی
ایمیاری جاڈوالیں ان کو

سبهمندای کومعاونه بوئی ودموهی اس کوجآم جھلے اوریشوق سے میچ دمشام جھلے البہی تعی المند جناب اُس کی دمابستی حاحم نریاحی کی

بدہستی جاتم نمایی کی وہ ہس بستی کاراجہہ برخض اس کے گن گا تہے اس کمی اس کے دوارے جا ادراس کی شان میں گانے گا

ا المحمد الم

وائي

رہی محید نوں میں دہ لیکن ڈال دیے ہیں۔ وں بریات نوری برشقی صرف نوازش جآم تماجی کی دن را ت کیا کہنے ہیں اس کے کرم کے ، الحسانوں کی دہ برسات! اُس کا کا دن ؟ ترکب غلاطت ، اور دہ شوقِ عطب بات

اندهوں بولوں لنگر دن سب پرکیاسخی و ت کادر وا دا د د د بن اس مردسخی کی، دیا و حرا د حوال گٹ ہر ہرژت پر تحف نئے ان اچیب زوں کو کے عطیب جو ہری بن برسانے والا ہوا زمانے میں سپیدا مجملی سیچنے والوں کودئے معل د کمبر بے مول عطیب

پہلے انٹ دیں ساری میں نوری نے نا دارد ی میں مجریبی مشغب اور در اس نے سب جاندی کے سکوں میں مجمد دون کرم مشغول ہوا انمول اور نادر جیسے زوں میں فیروز در سے مزاروں کجن سکتے متا جوں اور نقیب وں میں ہے انت جوا ہر مکی مرائے دھرتی کے کنوز ایسے اسیوں میں سید کیے اس نے رکام کئے منتے ہوئے اپنی مجمد ون میں سید کیے اس نے رکام کئے منتے ہوئے اپنی مجمد ون میں سید کیے اس نے رکام کئے منتے ہوئے اپنی مجمد ون میں

المدم. ويد مدا ي مريد إلى المعي مري اليام بدر دانظ شاه عبد النظ في المناف :

اهتانه،

المين -

عنايتالله

یں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں۔

أكيد وكيية ايك عرفر لكن بدنكن أج المين معدد كيدرا ب

میں شاید برکھاگی ہوں یا شاید میری شکل وصورت ہی ہی ہے۔ چرے کادنگ دوپ ہی بدنا ہوا ہے۔ وہ کھا دہی ہیں جوندوند پہلے تک تھا۔ یس فرائی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوندوند پہلے تک تھا۔ یس فرائی ہونے کا جی طرح دکھو ہوا ہے۔ یہ دہ بھی کا اصلی شبشہ ہے ، جدد بس ہوئے توای پولسیل فرضت کو خوای کو گئی ہے میں اٹھا لا یا تھا۔ ایک با میلو فراس آئینہ ہے اس قدرا جھالگا ہے کہ اس نے مانکا دیس نے انکھا دیا ہوں نے انکھا دیس نے انکھا نے انکھا

اس آئینے میں میخوبی میرکرنز دیک سے دیکھنے یا دورسے ۱۱ س میں بہن نہیں ٹریٹر لیکن آج اس میں مجھ جرے کے خدو خال می دولتے مجلتے اور دیکھاتے نظراً رہے میں جلیے میں ساکر جمیں برجیکا جواتھا کہسی نے پانی میں کنگری پھینک دی ہے چہرہ نیرا جوا دی ا

" ثم أبنه برد د د يجف بويم يكيفي اب أب كاسامنا بي كياب،

کرے میں بیوں برائی مرگوشی کی مرمر إسفادی سنائی دے رہی ہے۔ یہ برے کا بی کے ایک پر فیسر کی اواز ہے جہلٹ مجھلٹ ہ ایک معذر ونیسٹروڈ میں گیا تھا۔ پر فیسر کے مرتب مرحرف و و طبے ہے دانت تھے دونوں ہے تھے جب وہ سکرا آ تھا آوا کے وانت اندا کو جہا اور دور رائی وانت اندا کو جہا ہے اندا نہ ما تھے ہے۔ کہ اندان میں مواقع کی مسئول کا بھی اندان میں موقع ہے۔ کہ دوران میں ہونٹ پراس اچھ ہوئے اور مدن میں چھے ہوئے وانت کے وہ میاں سے پر دفیسر کی نہی ہوئی سول کا اندا اُئی تھی ۔ کہ ما منابی کیا ہے ؟

a Taring and the second and the second

خداجائے اسے کیا سرجھ تھی اور جھ آئے ہے۔ کہ انٹیے سکسا مذکہ تھا ہ اسے کا س کا اس کی طرف و کھٹا تو اس برسٹانا چھاگیا تھا ، آھیون اولا نقط کی کھسر سیسٹر کی بی بزدنوں ہوگئی تھی ، بزدیکٹی تھی انٹوں سے دینے اولی کی طرح کھسے میں اس میں کہ بھی تھی اس دونہ جاتا خام ش ہوئی تھے ۔ کہا سیٹری پڑ بھی ہے ہی کی کہتی ہوئی اواری کھیا سیٹری میری فرسٹ میکٹی تھیں ۔

وكبي أنيدس مرف باسامناكياج

بروفيسركي بوزعى أوانسة سكوح كالمفتر سيعبنجوشدنه كأكوشش كاتنى ببرسفه اس كيم طرهند ويجيف سيربيط سادي كاس كاجائق بياقعا یں دیکھ کرھیوان دہ گیا تھاکہ ہوائے کا اسرچھ کا ہوا مقا۔ حدید کرنیا فرا واڑیا کی شوخ اکھیں ہجے ہوگی تھیں بتب مجھ محمد ی مہاتھ کارپہ فیر سرفے کئ ہیں بات کہددی ہے چگہرے دمزکی حال ہے بیکن بیں نے است مجھنے کی کوشش نہیں کائن میں نے کاس برکمی کوئی باے مجھنے کی کوشش نہیں گئی۔ يرتبي بني بالتا تي من فقرف المصط كالكرك كالمنش خود كات كاس كرشد بشد تي ارخان بيد بشد فها داور بشد بيد « ول ك كعبلاد ينفول ف " مام سنتوش" اور وليب كمار الدوي بي جوليندا پ كومبرلن ميزو" منسيا،" اور مبير او مبارخ كياكي مجتن بي ان ی خوبه کمین خبکسی بی مسترت کے مرخی نے چھیے ہوئے ہوٹوں پرکھیا فی مہرکراہ ٹ کیوں ہے ؟ یسب وک ہوفیدری طون کیوں پنہیں دیجھتے ہ پرونبسگاچره ائبنژنهنی- وه توَبِعِ جاره خواس عمرین ائینه دیکھنے سے گھراً ہوگا- اپنے آپ کواپینے یہ دائمت کون دکھا کا بیے رسب طلبنا وطلب يرونسيسركي كبفود كموسكراتي بوئي الكمنول كاسامناكريف سيحريزكرين تقيس صرف مي مخابواس منظرسه مطعف اغوذ موربا تحاسب كميميمين سيك يركتنا اطف ع قلب يسبب بي ف شوكت ادر ورسيك دقيب بكابون اورنياو فر تريا ادرسترت كي شرم إوربهوا في كابون كون عبكام ا ديكما و ميري كردن خودت سے زيادہ تو گئي تھي بہرس نے فاتحان اندازسے پروفيسي طرف ديميما تحااور پروفيسرمھے يوں اکوا ہوا ديميوكراس طرح مسلم تعاجم ج مين مكون كومسخون كود كميدكوم نساكرا تناسي في ويمعاكم وفيسركا وومرا وانت مي إبراكيا تعادا وراس كاسال فوروه فتبعته ماق مي بخر فركود إتعار کادہ سارٹھے دس برس بعد پیجیے کے اِس کا ٹینے کے ساھنے کھڑے ہوکریکہ فیسسرکا خوانے نا قبط پر پوٹن دا ہوں ا درا س کی بڑھی کا واز بعر بویطنز بن کرمیرے کرے میں گونخ دہی ہے ۔۔۔ کہی تر نے اینے میں ایا اسامنا کھیا ہے ؛ ۔۔۔ بھے دِن گلتا ہے جکیے کا جربی کی جارہی ہیں اور کلاس کی درمنول آبھیں مجھے گھودرہی ہیں۔ وہ فداسی بات جیں اس وقعد نہیں مجد سکا تھ آئٹ بنے کیے محالے مجدد ابوں - زمانے نے آئٹی ی بات سجحان كويورسه سالشع دس سال كاع صعرف كيلب ماش إميرا يرونسيترا بيئة ب كاسا مَناكه في ما فلسفه اس روز قفسيلا بجعاديّا ، وه في منس کے ٹال زویتا ادراج یں اس آئینے کے سامنے کھڑا لیں اپنے آپ کو دیکھنے سے گریے ڈکررا ہوتا۔ امی امبی دیکھیا ہے کہ آج وہ مراروزے یں سے شونهي بنائي يربيلي اداكف د بود م كرميي دارهي كا دس ال سنيد بوي بي سرك بالسياه بيد وسفيد بال جام سع تعلواليتابون ٱنكموں كے گردشپ بيدارى ، قتيش اورش اب نے سيہى ائل رنگ سك كھيرے ڈائل دئے ہيں اور بہ اکلٹنا ف بھی ہواہے كرم براد جھے جفال کہ جیشہ ما ولار إسبط اب كراچى كى مرطوب جوادَى اور وحوب فى كمرا سانولا كرويا ہے۔ يونظ حركل تك، اچھے بھٹے تھے آج مرجعات مرجعات سے ہيں۔ چرو بوں فٹک کیا ہے جسے گنیا ہوں سے لدے ہوئے خمیر پرایک اورگنا ہ کا بوجھا ٹری شکام کا کام کرد ابدے ۔

اورمرسطکس گانگیس دو زبهت دوکهی سط کود کودبی بی جیسے بروں پُرلے اور گذرے ، وقت کی دبت بی گشده مشب وروز کو

مَّاشُ كريبي جوب -

and the second

مركات الصياب بالمساولين زارين كم ركان بالإنصار ومياج والمياج والدوام والمحامل من يد جعك وتعيى بيداوري ادكابون ويم وخرصون بولاي كمرم المائه وخرعون بعي ميراندان وال ماسيه على كرين ي لمهاسالك دانت محملت بور و مونث برالي ما بداد دس نصلي ك اعادس ايك بأنصب اوازش ب

مسي فيزين تيب ايناسامناك عي

العقل والمسيعة والمستعلم المستعمر سيست المعالم والمستان الماني ساكوتي طالب علم لول المعاليو يى الدين الكل عرات طلب تحريب كما دون سياً و كس قد يوش مياس يبات

كاش إلى دونسون دويد الك المعرم معلى المات من اس كساعة دوران وكان ون كاعترات كرون من السكون يم فريس التاداليك بارد جذ الفرك الفري مي اوريس من باتحد ركه في من وردا بدن البيداب سيفون كعام إبون حل ووب راسيء ية والمان كارو حرفي شق و دور إجد و سنيس إد و منيس أفي الدول و والموسك أيد وسيع ورستان كاس كنام ورس موراج - كالجسك داران كا ي معلى الدور كرنيين كدي ماس وورك ويريد ورديان ساره وس سال كالبيب عوصه مال بردياس و مكاسته في سي الع وعود ا يداد و الماري ال میں سیسے وشیری تا دیں امبری ہیں۔ لاہورک وسعامی میرے کا جائی عمادت تواسی طبح کھڑی ہوگی جی جاہ را ہے کہ بھاگ کراس عارت سیکسی مراعين ماس كالقدس مي مايناه ول يكن س اب المعارت كالبي سامنان كرسكون كا- اب تواس كى داواري مي معد سع إي ي المعار أشيخ بين ابينا سامنا كيابيرة سيسرأن مقدس ديوارول كرسات بين أن بركدول اومان كمرول بي اسطنز آلودسوال كيسوا كميمنيس ماسا معنل کواچ ہے دس سال درجے جینے گذر گئے ہیں۔

ود والمعدى إي يتى دي كراي من ورو . يهان ميل وركوس بيس سال اور نهي درديان من الله بي - وإلى اب وه وات مهين دي عربيد

جميرارقب مقاا ومتبع كم مقلط من ميروكارول اداكر في ورب مقاوري - اب من ددسال فيل موكر راكوسا مقد الحرك البنجا تقاء ويدرون والميشراك وركاتف البين كيعنوروا كويبخالوراك سفلركسا تذكر فادموك وثريا كيسراك دول اورابيغ مريست محك فرالط سے اکٹ کمرتی سائل پوسٹھ نوڑا کے سامل سے کراتی ہوئی اہروں میں جانبیں تھی! ساقیں دوز ابروں نے اس کی لاش کومنوڑا کے ی سامل پروائیں لاہیکا تها. فعلمت كم بعنيول كوكون قبول كرمًا مير ميراليك، وركل س فيلون شوكت، تعلى فوجي النسري كيا اوربليك ميلنك حصرم مي تبي سال قيد المستقت بعكسه بباب مسترت ميسر مدخلوند سرطلاق وكرمع كناه كي ذير كي كعادن دوري ادراك كمنا وسنجرم كى مزاير بايخ سال ك لفتكا يجبل كى وولدون مي مذب بركتي بيد مي سترت كي مردكوتيا دنون تعاريم في كذبا في اس في محصيمين ذفور نواز كيا متعاليكي اس وولكي ادن مجيدكيا- الزود كاس فيلوتني معلوم بواكد ومحي بارسه معاشروكي ايك برى الأي ابت بوئي - اس ك ايك نئے اميدوادم بند بعربيلي ك سلب باش وزيري دير تعرب اسان صاحب سرمتعادت كراف كراف كالقالاد استنسرت كي درك الماله دي اليرس ودبليك مياروني كه وجد عد جي طرح جائنا بول كداس كمن وُسف كذا وكام وجب بي تعمل تعاليكن إس سائن دائر كداني بي حالت مغرور الزم كانتي إ- داني كما عُلِي ورا من المناه من المنام سعداك بول مير و كابواكمين دوريهاك جلف كمين بارا تعاد اس كما تقد منظورك بوت وودراس المستريك والمقتع والمحالية إنجام كالموت الهد استميع إلى والاتعا-

م والبعثي با وآد ج در البيدشايد كامري يرضف كه لتربيدا بول متى - بمارى كام بي وه يدحوا ويوب جايدي الك بخداس شکاری جاری این طرح خارخی پر کار دینے تھے جیسے دہ گڑئی ادرمری تق پیماری چینیاں ، سیٹیاں اور فقرے شاراے معلى يعانى وينت عرب كم كالديم كم على من امن كارستروكالعكن ووافي الترامجول وفيمات، مرجعكات بعدة الك

بس تا تمدی طون جی اور ده میری طوت و بی داشرفت کی آواز ندمی نیا وصله دیا اور میدا فی تا تبد و کهای اس ناتبد اکل سنسد به یک نک به جلاگا و بخدا آب که بغیر بهاری شخل و بران دسته کی ی مجھ زاور سادی کلاس کومی، قرق متی که تابید به ده تکارے گی ، شاید کی بھی ۔ اور کی نبس وشکایت کرسائی و کی خود و سے گی دلکن اس کے ذیخ کو العمال چیرے بر ذات میرتبدی دائی داس کی دکش بیشانی پرسی کی می کس به بیابوئی ، اس نے اک سکیری نه بونوں کو دانتون نظر دایا بلکہ بونون پر بلک ساختم بیدا کر سک معذرت کے بچے بیں بولی : \* مجھے افسوس بے میں آب کا ساتھ نہ و سام کوری گی ۔ آپ کے سامتہ جانس کیا میں بیدا تھے ا

ناجید سے پری بہا اور اُنزی جمکالی تی۔ اس کے بعد بری جرات نے بھی ساخت دیا شاکد اسے پینے کھا ہے ماہ کری ایا کہ انکہ چھنے یا اس معکند نے ایک آور وہی چسٹ کردن دیوے دوست مجھی ہو کہ انداز میں میں جو بھاتی ہوئے لیکی اور ماں راحظ ملک ایمند سال ایا وہ احد یہ اور موہا کا تعالی آئن رکش ایل کو اس خدوات وال بھی ہے جانبا ہے تعالی ہم می برزی اس فی ایکی مقال موٹ انہیں کے اس کے بوٹے والے خان دیہ وجم امواقعاد كافيات قال في المان الم

" به ویجی آپ نے میری کو کی و اُس نے دوسال کی کوک میں انتفاقے ہوئے کہا ۔" اور بر براند ٹی ہے .... لیکن مجانی جان اس میں رنگ اسٹرنہیں بینے دول گی " اور طبیف سائیک قبقہ عکہ اکیوٹ کے مہیب شورشرار ہیں تیرتا ہوا شوری تھیںل ہوگیا ۔" ... دیگ اسٹ صاحب اِس... اوہ اِ معامن دیکھتا مجانی جان ایس کے کان مجول گئی ہوں۔ آپ کس ڈیپار شنسٹ میں ہیں ایکٹریٹٹڈ پرسٹ بہ ہم تاکپ ا

اگرناتیدیدسوال دوی میشی تر شایدی تعرقی در اورس که پاس کوار به تا اورس کی سرت میری باقل اور کمنی سکا به تول سے
العت اندوز برتار به تا می گردیش سے بینی برج کا تعالی س فیرسد و ساز نمندگی بات برجی ترجی یادا کی کرم به بهت جلدی بی بود میں چذونشوں کو کرلئے رونور کی نے اور چذرا کی جوائم بیشر وگوں کو جلس کی دفق برخ صدائے کی خاطری کرنے کی تکرمی جول - نامید ندیج بادد الدول میں ایک میراس بیارتی کا بدر پی نیش اس میراس میران کے حبد بدار میں اور چاہ میران میں جا بات انتا کی ایران میران ایس بیا بہت انتا کی ایران میران ایران میران ایران میران میران کے حبد بدار میں اور پی ایران کی ایران کا کرمیا اور ایران کی ایران میران کی اور کا کرمیا اور ایران کی میران کی در بران اور کا کی اور کا کرمیا اور کا کی ایران کی در بران کو کرمیا اور کا کی ایران میران کی در کا دور کا دور کا دور کی کا دور کار کا دور کا دور

. \* معان كرنانا تهديهن ! " من في معندت كري ميد كها - " من بهت جلدى من جول - اس الدرس يكى وقت حافر يول ال

الامن محالت بى والافتار المبيد بيها - الديار على كالمنارا بل كمال من المنارا المن المن المن المن المن المن الم وكانارا " ميليدين كلنار ومول كياضا ـ برسار إينا ايك جم مي الديوسة كها " اميا المن كان كالى كه بعداً ما كان الم الما المناوي نبس ال

اُر مِهِ بِهِ اللهُ اللهُ مِن مِنْ وَنَافِيدَ وَتَعْدِلُونَا الْكُنَارِهِ اللهُ وَلَهُ مِن مِن جدر مِنْ وَلَائِ حال قد يَن سِين مِنْ وَعَزِلِون مِن اللهُ مِن وَعِيلُ كُنْ تَعْرُون كُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ممكل كه دور مُروز كَي جب سِين والمَن تَسِير عِن المَن عَلَيْ اللهُ والكُنْ واللهُ عِن جارسه لِن يَكِي اللهُ على اللهُ الل بن جوئی ہے بچسنسنی خیزاد را آول کی نیندحرام کردینے والی کہائی ۔ لیکن میں نے نامتید کو کچھ کے دبتایا ۔ تجدمیں اعترات کناہ کی ہمست نہیں تھی اورن میں نے کوئی ایسی خودست ہی تحسوس کی تھی - ملک سے میراستداؤں نے گئاہ کتے ہیں ۔ سزاقیم نے بھلتی ہے ، اعترات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ میں نام بہتے ہے کا کہ کچھی مسیسٹ پرمسکرا ناچوڑ کرمجاگ آیا تھا ۔

آج آئیف کے سامنے کھوٹے مجھے بہرت کچھ یا وا رہا ہے۔ میں کچھ کی یا دہمیں کرناچا ہتا دیکن میرے عکس کے پس منظریس تعدیریں سی جبلیٰ بھرتی دکھائی وسے رہی ہمی جہنیں میں دیکھ نامہمیں جا ہتا ہجر کھی دیکھ رہا ہول ۔ میں بھتا مقاکہ میری اوبات طبیعت نے سیاست بازی اور بھٹکے ہجئے ماغ نے گذرہے ہوئے ونوں کوفرامیش کردیا ہے لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ ان ونوں کا ایک ایک ایمی کے حیارے کے خطوط میں زندہ ہے۔

بس اب کمکسسے سابق سیاستدا نوں کومیا تک بلندکہتا ہوئی کہ آئینہ نہ دیجھنا۔انے عکس کا سامنا نہ کمرنا و ردجل ہی کودگھ ہوجا ڈیگٹم ہم آگے۔ نمیم میں الیبی سنزادیں گئے جس کا متبادے بناشے ہو۔نے توائین ا وردست و دمی کمبیر ہم بی ذکرمنیں ہ تا ۔

کین پر باغی میرے ہے ابٹی خض بیکادی بھرے لئے نواب نیلوڈسٹا ہوگئے ۔ دراغی میں امجھ گیا ہوں ۔ ذہن سے حقائق سے بھاگ کر دور بیٹے ہوستے وانوں میں جا پنا دڑھوڈٹری ہے مستقبل کی کیا سوچوں!

بادوبرس ييلى كى بات سي ـــ

نیکوفر، مسرّت اورترکیامیری کلاس دیلیفیس شینوں امیرگھواسے کی لاگیاں نفیس شوٹ اورشیطان ۔ اپنی اپنی مگرنینوں سا دے کا کی فرلاکول کی **توجہ کاوکرین**کیس ۔ ان سے ماں باپ کا شاہدان ہرکوئی اثرا ورقابینہیں تھا۔ سر پک نکسا ور اردگی میں وہ ماضر ہوئی تنہیں ہمکاس سے اکثر واحزا درکالح سے باہرکی زندگی کے سمراب میں کم ۔

ہم اس وقت سیکنڈا پُرس نے۔اس وقت میری کیپی گلناد کے ماہ یکی ارتظ میآ فریش ہے تی جیساکہ اوباش فطرت لوگوں کا وطرق ریمنوں سہبلیاں درہ بحراحت نہیں دی تھیں۔ لاکل پورمرگو دھاا و دکا موبحے کے جندا یک جاگیر دادوں کے نڈکوں سے دو ہے چیئے نت نے لوگ اور مسینڈلوں سے انہیں اپنے جال بیں آئز کا دینسا ہی ہیا۔ وہ میرے گروہ کے کی لائے کے ساتھ تھے تھے گھو وہ کو نظرا ندا آئر لنگ استعالی کرکے بادگیا تھا۔ آخر بہم صورت فابل بنول فظرا تی کہ انہیں نظرا ندا ذکر ویا جائے کے کھے انگو دوں کو نظرا ندا آئر دیاگیا میکن نیلو فواز مرنوم رہے اعصاب پرسواد ہوگئ۔ وہ اس طرح کہ انہی دنوں میرے والدصاحب ، ودیکا ن الم ہوری، الام درکی گروہ لؤلو میں اور کی میں میں میں الدین میں میں میں میں میں اور میں ہوگئے۔ آئین چارد دند بھرکرمیوں کی چیٹیاں مروم ہوگئیں۔ ان تین جا روٹوں انگی ہوئی میں میرے والدی وفات کی جرکم اور میرے دومت نوا ورصاحب جا کیا وجوج سے کی جرزیادہ میپیل کئی۔ موت زندگی ہوائسان کی میٹرنیادہ میپیل گئی۔ موت زندگی ہوائسان کی میٹرنیادہ میپیل گئی۔ موت زندگی ہوائسان کی میٹرنیادہ میپیل گئی۔ موت زندگی ہوائسان کی میں میرے دوریا دومی میں اندی ہوئی ہوئی ہوئی ہے میں دوریا دومیا تھ تھی۔

میں نیلوفر میں ہی والبس الاہورگیب تنا۔ الاہور ماکومنلوم ہوا تفاکہ والدہ کو فوت ہوئے پندرہ روز ہوگئے ہیں۔ اس وقت مجے یا دایت کے کاری ایک دات ہے ہے۔ ایک الدی کے کھلا توں کے کوئوں ہوئے پندرہ دوز ہوگئے ہیں۔ اس وقت مجے یا دایت کے کھلا توں نیلے دات ہے ہے۔ اور ہے تفاد کا کی کھلا توں نیلے دو کا ول جینے کے اداوے سے نیسے موسلے سے ایسی ہوکر کا لی گا تھا۔ اسے ہی سائیک ہیں کوئی خردت بیش مذا کی دیں ہوئی مشینگر ہرائیک دیکہ کوئی خردت بیش مذا کی دیں وہ ہوئی مشینگر ہرائیک دیکہ کہ کہ تعدد ہوئی سینگر ہرائیک دیکہ کہ کہ ہوئی ہوئی سینگر ہرائیک دیکہ کہ ہوئی کہ اندمی کلیوں میں موس کیا تھی۔ ہوئی میں موس کیا تھی۔ موس کیا تھیا۔ خصوصاً نیلوفرور ہے ماتھا س طرحہ برتطفی ( ملک ہے جا بی) ہے بیش اردا سی کھی کہ جینے میران دراس کا نہیں کا ساتھ دیا ہے اور وہ صرف میرے لیک

ا ورفريا اس و دامهي ساندول ا واکرتی ري -

بعروتت بہت تیزی ہے گذرہے لگا۔ بیرے اس باپ کادوبیہ وقت سے ذیاوہ تیزدفنادسے ختم ہوسے لگا۔ فودتعدا کرس بہنچ تومبریاً دی زمیں فودخت ہو کی تھی۔ لاک تور ، سرگو دھا اور کا تو بھے کے جاگیروا دوں کے بیٹے ہا دے ساتھ و وتین بھٹر پی سے کرم ارجکے تھے۔

ایک دن اڑتے اللہ تے سنگرا متعان سمریاً رہاہے کا محکی فضا ورما ہول میں سنگام اورسگری شروع ہوگئی تھی۔ ہرطرت کھیرا ہا الد ممک دوڑھی بھین ہم اس خطرے ہے آ داوتھے۔ ابنی خواہش ورسیا فرک سکیم کے مطابق میں سے سادی زمین بھی والی ۔ ایک مکان کواشے ہم دہنے دیا دومرانیا م کہا دوائتھان سے ایک دوز ہیں ہے ہم دونو" دولاس دنیا میں جہاں اورکوئی نہو" اور جہاں محبّت کرنے والے دو دلول میکوئی ہا بندی نہیں ہوتی جب روان ہوگئے ۔ ہم جیسے وفروں کم ہی ذندگی ہوتی ہے بھر یہ دنیا کرجی میں آباد تی کسی کوکانوں کا بی جمرنہ ہوئی ۔ میراتو دنیا میں کوئی زقعام میک کوئی نوائل کوئی نیش پرست ماں زندہ میں امریزی اوراس کے بہن مغرب ندہ میں اگریزی اوراس کے بہن مغرب ندہ میں انگریزی اوراس کے بہن مغرب ندہ میں انگریزی اوراس کے بہن مغرب ندہ میں انگریزی اوراس کے بہن من دراس کے اوراس کے دوراس کے بھی انگریزی ایسان وراس کے بھی اوراس کے بھی انگریزی اوراس کے بھی اوراس کے بھی انگریزی اوراس کے بھی اوراس کے بھی انگریزی اوراس کی اوراس کے بھی کوئی اوراس کی دوراس کی بھی کا دوراس کی اوراس کے بھی کا دوراس کے بھی میں انگریزی اوراس کھی دوراس کے بھی کوئی کی کی بھی انگریزی ایسان دی دوراس کے بھی کوئی اوراس کے بھی میں انگریزی اوراس کی دوراس کی بھی کی بھی کی کوئی کی دوراس کی دوراس کی بھی کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی بھی بھی کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی بھی کی دوراس کی دور

دس سال گخذر گیے بیں ہمیں کوئی تلاش کرنے نہیں آیا ۔ان دس برسوں میں کیا کیا انقلاب آ ہے ۔ وقت سے کیا کیا دیکسے بدسے بیرسے ان ہے مجی خوان نہیں کیا تھا۔ آج ہجم کاریا گینہ مجھے اپنے وطن کی وہ ساری ہاتیں سنار ہاہے اور وہ سادے رنگ دکھا رہا ہے کہ منہوں سنے حکسہ ہیں عظیم ا مستامیکا نغلاب کوجنم دباہے ۔ برسا دے دنگ بل ملاکرگرا سا فدلارنگ بن کرمبرے چرے پرتھاکتے ' پی ۔ بی چندا ورح پرے بھی دیجہ آیا رں جوایک ما ہ پہلے نک فراپ ا ورخانسے سے لال مرخ تھے اب ان کا دنگ گرام اولامی منہیں دیا ۔ سب دنگ الحریمے ہیں ۔

ا وه خدا ؛ ..... نبلو قرد در سرے کرے میں مدد ہیں ہے ۔ اس ہے ہی ای ایسا نقرہ کہد دیا ہے کہ جب جب اہر بلیک میٹر ادد میاسی خندوں مرغت می گھرا گھا ہے ۔ سودھ اود خکر مفلوع ہوگئ ہے اور س ا ہے آپ میں الجھ گیا ہوں میں کل حامی نور دین کی گوئی پر گیا تھا۔ بچہ سات ما ہ سے ، بنیونر کے سات ما کہ کا کہ شادی کرسائے کے بیچے پڑا ہوا تھا اور میں خال و مان اس کے بنبین کہ گھنا دکو طاکر اس کی جا رہویاں موجود متیں بلک اسلام اس ای نیلوفرک مرب ساک کا بھی حسل سے ۔ وس سال سے وہ بی نیلوفرک مرب سائل حل کرد ہی تھی ہو انداز کو میں اس سے ۔ وس سال سے وہ بی نیلوفرک مرب سائل حل کرد ہوئے ہے کہ بی مسائل حل کرد ہوئے ہے کہ بی مسائل حل کرد ہوئے ہے کہ بی مسائل حل کو بی نیلوفرے شادی کرد ہوئے ہوئے والا ہے ۔ یہ لوئن چا دسور و بید ہو اندو ہوئے ہوئے اس کے مائد میں ہوئے گا کہ دو اندو ہوئے ہوئے اس کے مائد میں ہوئے گا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا گھروس کا دو اور کی کا کی فہرست میں میز نام درج ہوئے والا ہے ۔ یہ لوئن چا دسور و بیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا گھروس کے اور مندو اس کے سائل کا کوئی ہے کہ درجہ ہوئے گا گھروس کے بیادوں نور ہوئے اس کے سائل کی کہا ہوئے ہوئے گا تا ہوئے ہوئے گا گھروس کے بیادوں نور ہوئے ہوئے گا گھروس کو بیادوں نور ہوئے میں خوالے دیا ہوئے ہوئے گا گھروس کے بیادوں نور ہوئے ہوئے گا گھروس کے بیادوں نور ہوئے میں میں ہوئے گا گھروس کے بیادوں نور ہوئے ہوئے گھروس کی کھروس کے بیادوں نور ہوئے ہوئے ہوئے گھروس کے بیادوں نور ہوئے ہوئے گھروس کے کہا ہوئے ہوئے گھرا کا کہا ہوئے ہوئے گھرا کی ہوئے گھرا کی ہوئے گھرا کہا ہوئے ہوئے گھرا کی ہوئے گھرا کی مسائل کو کو کھروں کو کھروں

موامی پولیکی فرٹ کاکنوپر جاری دوکرسنت فاصریے - وہ دوپوش ہوچکسے - جا دسے اخبادسے ایڈیٹرے اخاد بندکوسکے اُس کویم پخافرن کمدوکسے - پہلے وہ بن کا دوبا دکرتا نشا - دوسرے بڑے بڑے مظیم احداظکم کیڈدکونوں کھددوں میں چرپ کٹے ہیں۔ نیلوفرانے طودیے برمکراود مرکوشی پیس کھوم آئی ہے برکادی کوٹمیاں خالی ٹچی ہیں ۔ جال کہ بی کا دب کھڑی دین تھیں دیاں ارجیبیں اوریشی ٹن فرک کھڑے ہیں۔ د مابن وزیرج نیلونوکے ماقد ننا دی کرنے کو ہا دے گئے کہ نہیں کرنا تھا ا وزج نیلوفرکواکٹر پاکس بے عبایک تا تھا اب اس کے ما تھ ہات کرتے مجا گھراد جاہے - نیلوفراب اپنے ستقبل کی طرف ہے ایوس جو کمپ ہے اوراب ہم ، ورنوڈوڈیکٹٹن برہ پیکوسے کھا رہے ہیں ۔

مرس منبجری صبح کہاتھا۔" اگریل اداکر سکتے ہوٹوکر وونہیں تو وونو کمرے دات کک خانی کر دو ہمیں بلنجش وول گا …… اور مند مشرا سات اکتوبرتک تم شہزادے تھے اوراب انتہادی مجرم ہو اورکنگال بھاگ جا ڈورند … ، " یوٹر مصینیجری" واز میں غضر بہیں تھا۔ اس سے مہز ڈوں پر ایک مسکل مرشی جے میں ٹری اچھی طرح سبھتنا ہوں ۔ ہیں مسکرانے کی آٹھ تسہیں جانتا ہوں ۔ بلیک میلنگ کا پیستی سب سے زیاد دشکل ورام ہے ۔

میں کا تیجیلے پہر یا تھوں میں تعلے ماہ فرار فرصور شہی دیا تھا کہ نیلو فرسے کہا ' میں ہے تہہیں بتایا ہنیں کہ ہ و وفلم پر و فراہ مورک کے پاس مجائی تھی۔ وہ نی امحال ایک شرایہ لینے پر رضا مند ہوئے میں کئن …… وہ بولئے ہوئے ہوئی میں ہے اس کی طون ہا رہی ہوئی کا ہوں یہ دکھا۔ اس کے آنسو بہدر ہے تھے۔ میں ہے اسے جھو ٹ تنایاں دیں تو وہ لا دارٹ کھو ہے کی طرح ہوئی ممل شام سے کا کھی یا وا اراہ کھی اس کے اس کے بی طرح کی طرح ہوئی وری ہاس طرع کی اور کھو ہوئی میں بھی ہوئی دری ہاس طرع میں اندھے تھے۔ میں اسے دکھت گلیں جیسے اس گذر سے ہوئے ، بلک اپنے ہا تھوں نما ٹی کے ہوئے دور ہے لھات الماش کر رہی موں جب ہم اندھے تھے۔ میں اسے دکھت میں میں میں میں میں اندھے تھے۔ میں اسے دکھت میں میں میں میں میں میں میں اندھے تھے۔ میں اسے دکھت میں میں میں میں میں اندھے تھے۔ میں اس کا جہرہ میں میں میں میں میں میں اسے دکھ کر گھر گیا کا س کا جہرہ میں میں میں میں اندھ کے دکھ کر گھر گیا کا س کا جہرہ ہمیں میں میں میں اندھ کے دکھ کی اور تھو وٹی تن کی کھوں کی لاء بہا جا بتا تھا۔ وہ با جا بتا تھا۔ وہ با جا بتا تھا۔ وہ المجھک بول ۔

مر المحلی واغلامی کونرید بنین دے رہے تو آؤ ہم ایک دوسرے کو بنا دیں کہم دو نوں کی اچھے معاشو کے معزد افراد بنین ہم جرائم بی، ہما داعلی واغلامی کونرید بنین دے رہے تو آؤ ہم ایک دوسرے کو بنا دیں کہم دونوں جھے معاشرہ بی ندہ ہم لیکن اب ہم اس دنیا اول سے بنین جامکیں گے۔ وہاں اب ہمیں کوئی شریف اسان جول بنیں کمے تا ہم دونوں جو چھ کمے درہے ہی دوہ ہم سے پوشیدہ بنیں دو میں اصلاح مامکن ہے۔

" نيلو!" بين محفراا تما -كياكهدري جوتم ؟ "

یکوئی ٹی بات آومنیں کی میں ہے ۔۔۔۔۔ وہ سیاسنداں مرتئے میں جنہیں تم جیسے بلیک میلروں اور مجھ جیسی ٹری لڑکیوں کی ضروں تم ہے قوم کو وصوک دیئے ہیں ، آ دُہم اپنے آپ کو دھوکہ زوب ۔ آ دُہم دی بن جائیں جوہا ری مرشت بن چکی ہے۔ دنیا کو دھوکہ کہ دیتے ٹیلوفر و دسرے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے اور میں جائے کیوں آئینے کے مساحنے کھڑا ہوگیا تھا اور جائے کہ کھڑا دہوں گا۔ اوا کہنا کہ کھڑا رہ سکول گا۔ اف، بہ ظالم آئیئے کیوں جمود مینہیں ہوگئے ! ہ

¥

مُ العِلْو "كي توسيع اشاعت بس حقد كرياكستاني ادب وثقافت سدايني دلجيبي كااظهار ف

## شيرائمبسردار

### سيدفلام النقلين نفنوي

مغرب کی نما زراعد چکنے کے بعد حب بابات رامجدسے نکلاتوا سال دھل کرکھ کا ایک اردے دھلک سے تھے اور ب واخ جاند فی ج بمنى على الله المعنى كسوندهى سوندهى فوشبواً تقديم نعى - بواسك جديك في سيد وجول نفي اوران ين د عد بوغ يون اور جرى وتيون كي تا ذ تم ہونے کا تنظار کرما تھا۔ کل ایک کھیت میں بل چلاک وز دبانا وراسے وارکی کا شت کے لئے تباد کرنا فردنی تھا۔ اس لئے ہمی سے ماکنہا كواس سنبرى موقع سي بورا بورا فائده أطعلت كمسلة تيادكرناميى لازى تفاء

واللان بين هي بياندنى كا بمعادل بين بي دسي وبن يرتف بابا مي سيد دالان بين فدم دكعاتو كعنكا درك يا بهودا في كوابي طوف من ويركيا - بمجولي يس دود و دال كركت الكارى تعى - اس في ملدى سے دو بير مريكوليا اور كام كاج جيور كرا تفاظرى بوغى - دالان كے ايك كوفير بي والى كا بي مولى مقى-باباشبرے فياديائى مدينيقة موككها" ببودانى ؟"

" بها دركنوس سے أجاب ؟"

م تنهي بابا ميرودوده في كرايا تفاي

" میا درکبارگ ۴

" مَيرون بنا الصاكداج مبارك بورك بودم ي كيبي كاشادى فى و ما دى و باركان سك الم كابوا بعد

" اوه احوا في كنتى كي مجوم وقى سب بكل عبره أيك بورك كهيت بن بل جلانا تعاداب وه أوهى مات كذر في آية كا وربعي تعلي بوري سبل كى طرح كربيِّت كا فرّا ت برمّا رسيمًا اوركل مودوع فك أيق كا .... "اور با با تغير سف فربرًا كربات خم كردى اورات في بمو في كيراود وو كالبالب مجرا الك بدالياس كسائف ركه ديا- بهالقردوده بي بعكرت بوئ بابشرے نها" مقالة سوكيل محكيا أوستمال جدالان ك دوسرے كوف من معنى نقي كوسلانے كے لئے تھيك دى تى ، چېك كروبلى " آبا ابس سونى والاسے "

"اجِعا!" با باسترامط أن موكيا اورد وفي دوده بس مبكو مملكو كما في لكار

جوانی میں وہ صرت شیرا تقام جب دارھی میں سفید بال آئے تو بھی شیرا ہی ما - اگرچددہ اسے چوٹ سے گاؤں کا نبردار تعااو للك عاليد كنونين كاما لكسيس كے ساتھ دس بارہ كھما دُن زيري و اب لوگوں نے اس كے نام كرسا تھ بايا كاانسا ذريعى كرديا تھا۔ اكثر لوگ كسي تيرا فمروار

بابان تيراجواني بن بسير كالميلي كالمبعرونها. اب يمي اس كي جال بن الكين تعااوراً كلمون بن جيك رج لكر وكسا تعسا تعدما والدكا اضافه مجابع گياتما ، اس الخواب ده اكو كرنه چلها مربر براساير ، نعف كادموا بواسفيد تهد سرديدن بركيس كايل ، كرمين من كنده ب مل كاصلغ جرب براطينان كى حبلك، گذرى بولى زندگى كوياطانيت كى ايك سقل مكرام بن كرانك دانك بين دري كئى تتى يسر بيركى موصوب اور آنے والی شام کے خنک سابوں کا امتراہے۔ جیسے زندگی نے اس کے ساتھ اولاس نے زندگی کے ساتھ مجود ترکیا۔

ندگی کوس نے مجی طوفان با دوباداں نہ بچھا تھا کہ زبائے کے چنے تھیٹروں کے ساتھ گذرہ باتے ہے۔ وہ اُن لوگوں ہیں سے نہیں تھا جو طوفاؤں لرکھ تھک جاتے ہیں اور مجرزندگی میں اُن کے لئے کسی دل بھی کا سامان باقی نہیں رہتا۔ زندگی پراس بھتا دیے صرف ایک بایشک سے کھا ٹی بہ موت کے مروسائے نے اس کے گھری قدم رکھا تھا۔ بہا در کی باس نے تیسرا بی جنات گوری نا فرض توادا ہوگیا نیکن موت کے بلاوے امتداس وقت بہا در کی ساب اس مور سے تیا ہوگی تھا ہوگیا نیکن مہک، نگوؤں کی باس، ان مور میں کہ مور سامند کے بیا در کی باس کا مرد مور سامند کے بیا در کی باس کا مور سے مور مورکئی اور اس نے گھری کی باس میں مور سے مور مورکئی اور اس نے گھری کی تاریخ میں مورد کے معرف کی دول دوں اور پر مذول کے بیا میں کہ برائروں میں دفن ہوگئے تو زندگی دنا۔ دبوسے مورم ہوگئی اور اس نے گھریک ہو گھری ہو گھری میں مار دیو ملے میں آگ دوش کرتی دہی۔ بہاد کم کی مورکئی ہوئی ہو گا ہو گھری ہو گئی ہو گھری ہو

پھرایک دن <del>ٹروس</del>ے کہا ممنردادا؛ مرنے والوں کے سا تعاوگ مرقونہیں جایا کرتے ہیں نیرے کھرکا پرا نامکوا دہوں ' پکھیتی سائیں سیج کیج کھی دئیں پکا جایا کر۔ دیکھ توسہی آے کل کیا دنگ ہیں کھیتوں کے "

معمروا " نمرواسن معمى اوازين كهام جسس وندگى كى بهارهى ده بى درى فرجيني كاكيا مرا ؟

" واه نمبردادا اجس کے گھرمی ووہرید مہوں، وہ بے اس کیوں ہو- دیکھ تبرا نہادرا اب جان ہو پیکا ہے ۔ کل اس نے دوہر آک ببرے تعمل حلایا- مجال ہے تعکینے کا مام بھی لیا ہوا ور مھر نیپتے ، اور شیکے نے کل نہا در کے سامنے وہ وہ کچنگہاں مھربی کہ گورے، او یُولا کھی سے پسینے وٹ گئے "

الله ي الشيرك منبرداد في المشافي المساح الماد المساح الماد ا

م ترمي حموث بول ما مون منرواما ؟ مروف حك كركها.

"بهادر!" مشيرك في اوني المراس

"باباكيا باست و"

م ا دهرتو آ "

کنوئیں کے ساتھ کے کھیتوں ہیں دوردن تک گندم کے شکونے مجوث رہے تنے اوردہ کھیت جا ہے چندون پہلے فالی میدان سے مخل ک فرش سے ڈھکے موٹ تھے سے اُن کے درمیان بگر ٹریاں چک رہی تھیں اور نھے نتھے ودوں پراوس کے قطرے مرتبوں کی طرح دھاک رہے تھے۔ نرم فرم دھوپ میں کھیلام واسو تا تھا اور درختوں کے سنر تنوں کی اوٹ میں پر نسب تھے جہا ہے تھے اور چہاکرا ڈرسے تھے۔ زندگی توا کے نرم ماکوروں کے ساتھ میدار چوٹی اولیا یک اُڈان سے کوس کے حیم اور دوح میں کھے گئی ۔ اُس نے پھر تی کے پیادیں اپنے وکھ کا دو اڈھونڈھ دیا، مٹی جو ماں ہے اور جس کی کو کھسے انسان نے جنم لیا اور جس کی گورس پروان چرھا، کہمی املیا تی فصلوں کا دوپ دھارلیتی ہے کم بی چیس میدا فوں کا کم میں اس چلیاتی وب كردوغباركم ول المفاتى ب اوكهي ابرر مست كين ميسية وه سوندى سوندى موندى ويشبوا واسقين ومتى كرساته محصوص يهد

صى مويرك شيراكنونس يوني كيا -

میرون نرم اورکیلی تی دون میں جوافد الااور بل کے بھائے دھرتی کا سینہ مجاڑ نے سکے۔ زمین نرم اورکیلی تھی، اس سلے کہا کہ یا تیر لے موٹے بھا ہے تھا دوسے اوس سے مبلئی ہوئی تھی اور ہوائے مجلوروں ہیں امرت دس تھا۔ سورج کی پہلی کرن مجھ ٹی تدا دھے کھیت میں سیدھی لکیریں ابھری جوئی ئیں جمہلی میں کے مجرکھرے ڈھیلے ہرطرف کبھرے ہوئے تھے، اسمان وصلا ہوا تھا اور یوردے کی کوئی نے بہت جلدگرم اور نیز ہونا امترون کی دیا جب اُرْن سورج کی طرف ہو آؤکون کی تیز چک اِ تکھوں کوچندھیا دیتی ۔ شیرا ایک اِ تھ کمل کی ہتھی ہیا در دو مرا آ تکھوں پر دکھ لیتا ۔ بھرسی نے ہتھی ہے ۔ کھ ویا رہتے ہے کہا ' ہا آ۔ ت ت آگیا ہے۔

" إن باً با" اورشرے كاجى چا باكر به ورك تقورى سى كرما كر مفسوت كردسد، بلى سى مردنش، ليكن دومرس ملى تشريب كو يا قاكيا كما دهى كدىبراً نكن كادروازه كلا تفاادر به وراج مدل كى طرح اندايا تفا بهو فياس كابسر بهل سے لكاركما تعا - بهادرا چيك سال اور برسان الهى كردش مى نىدلى تى كروانى مست فواب موكئى تى يا اه جائى كى نىند! "اورشيرساكا دل كم على اس نے كہا مهادر بليا جابيلا في اداكات يقور اساكام باتى ره كيا ہے "

اور پورسے مبکیصے میں سے صرف دوچا دم لوں میں ہل جانا ہاتی تھا کہ مہر مجانا ہوتیا ، سے کراگئی۔ کھیت کی میذ ہو کہ کی کہ کہ دری جہا اور میں بہر مشکا اور دو ٹیوں کا چھنا ہا سامنے دکھ کر بھائی۔ میر صفح چینے اور نیکے اور نیکر سے لاکھے اور کھیٹے دیکھتے ہوا کھیت جُست کہا ۔ سے نے سلی کے کلوں سے جہنے اما دسے اور اہنیں ہا کہ کرکوئی کی طرف سے گیا۔ تقبرا اور تمیر کی کمیکری جہا وں سے آکر بھی گئے۔ بہونے متی سے اس کتی اُنڈیلی ، نمک کا ڈولام را اور بھا با ان کے سلھنے بڑھا دیا ۔

شَرِ منبردا دن چُری بوئی روثی کا پهوا گروا مندی رکها اور تعندی چهاجه کادیک گونت معراندگویا سیف سه مدکرمیت که نرم نوخ کی بعرکن. اجهم داحت که حساس مین دوب دوب گیا توشیر که کوموس بواکه زندگی شری مثنی شفید و اس کا ایک موسی بریا دگیا توسم موزندگی نه اپنی مکه دی به

ا اشتہ کرے شیرے نے اپنے اردگردد کھا کوئیں کے مین ماتھ والے کھیت ہوشفٹل کی مریز میزیال کھیا دھوپ میں نی وہ کا تخت لگ دہ تھیں اِں کو تھنڈک اور ماحت بیچ مہی میں تھی اور دورووت کس خالی کھیت تھے جن ہی گذم کے تھنٹھ فطار ورت کا جائے گا اُٹوں سے جلسلے سے ۔ وھوپ کے بچے دریچے ہیو نے تیر رہے تھے کہیں کہیں نیفے نیفے گوسا اُٹھ دہے تھے جہیں دھول اورت کوں کا کیسے کی دھوپ میں ہے تھے اور درخت مہز کا معربہنے مرنب والے کسی کمیری موج میں غرق تھے۔ گولوں کی کوئیں اُٹ کی پھنٹکوں سے جو تیں توشاخیں جو تیں اور

لەمھانات، ئەچەنچىكىر

تے اورجب مجولاً گذرجا تا آنو می ارزشیں میرسکون کے گہرے سیسنے یں دفن ہوجاتیں۔

چهده فدا تک قیباً اس کو کم اگر کولا شودی طور پربروا شت کرتی رہی۔ اس یہ اس یک نسائی غرور نے جاگر کہ ہم انشیآں ! با باکویا کہو وہ ہریات پر پچھے کوکٹ ہے " اورا س کے بعد ایمجہ جانی سراسیم ہوکر تھے کوئی تنی سی فاقی کے نسرتی ہی ہوئی محسوس ہی اورجانی کے ستاس ریاشتری طرح انرکٹی اورکٹسیاں کی آنکھوں میں تا ویجو وانسوا گئے ۔ یہ انسواس کے تا نوں پڑکر کھلٹے توسیق پانی کم بہتی ہوئی وصارین گئے اورکٹیماں نے معرّائی ہی میں کھا ان بھالی ! ایک بات اوجھوں ؟"

م کہوستیاں "

م باباکچه د نوب سے مجھے زم رحبری نظروں سے کمیوں دیکھتے ہیں ؟'

إن الموهي عنه الم بماني فيدا أمورت كاردب مبرت مهد كها -

" لوكيا ن جوان بوجائين لوباب أن سے نفرت كرنے لگ جاتے ہيں ؟"

 منتیاں کے اسمبوم بیب نکلے۔ ادروہ چندونوں کے جانی کی اٹھوا اگ کو بھیاتی دی، گلیوں میں سے کہ یا وُں گذرتی رہی اوراس کے پاؤں چاپ می نداتی وس کی نظر می خطیمستقیم سیدادهدادهد او می و ای دن صب وه کی می سیدگذر رسی مقی اور اس کے مربر او درهنی کا تیواس طر بها بوالمقاكه وس كه كافون كي كوبي فك بعي نشكي مُدمّتيس اوراس كية يشاني دُعِلَى بوئي متى ورا نكعير بعي اوراع كي تقيير ككانو فر كورستا وكيونك د وان يملك مون اور الكهين مي مد د مين مون لوكان بدر مي كيد تركيدس لييترس -

وہ تراب مگئ - اس نے اور صنی کی اوٹ ستہ مجان کا اور اس کی آنج یں معیم کی بھی رو گئیں - پیکار نے والے کواس نے کئ بار پہلے مجی دیمیا تھ یراسی کی برادری کے ایک چربدری کا بیٹا تھا ایکن آج اس کی پیکار میں ایک عجیب اسرار تھا اوریہ امراد اس کے کا فول کے داستے بجلی کی زو من کروندایا اس كه اعصاب بعني النظر اوراس كى بيشانى بيين سے تربوكى -اس فريز ترم برهاتے ليكن يه آواد، بر لكار نغول كامسلسل وحارات ك اس کی روح کو محقر قرائی رہی ادر جسب اس سے اتا گن میں قدم رکھا آورہ خو وابک مقر قرآیا ہوانغمہ بن گئی تقی بریسات میں مکھنے بتوں میں جسی ہوتی كوكل كى كوك اجس مين آك يجى موتى ب اورجيد الحراثيم برتى مولى والدول كااد تعاش يجى -

بعابى ن كما يوشيمان! آج ككران ككراكي موه»

" مجاني ! آج كل كـ بخوراًس نے ميراً ام لـ كر يكارا "

"كسنه ؟" عبالى كامنى غيج ك طرح سكو كيا.

" وبى .... . خَيْدر .... " إور مِها بي فَيْ عَهِد لكا كركها ، " إسى في توبال تي الحك التي كانون من من المراح " "اب كيا بوكا؟ " شيال ع كراكبار

المعين كياجاون ؟ مجابى في يكك كركبا " براب أو الهرب حياكر من تجديركوا بهرو ركول كي"

اور شیمال کے حواس پر مُرحِلْ بِعِنْ تُقَى انغمه مُركِيا - كُوْل كُوك بِاللَّال مِين ارْكَى اور شیمال کے باوں ار محرط کے تب مجابی ا چانک كلكه للكرنسي جيب كالداد كرك ادول مي جاند كل أيا مور

و مجالي إلى فيهاك في ودباره ونده بوكها ويركها ويركها ويم الله كال جواب مدويا اوركام كاج مين لك كن ر

ادرایک دن شیآل کے آگئن میں براوری کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے ۔ بایا شیرا اُس دن بڑا متفار تھا ' بہادر می کچے کم سنجدو نہیں تھا اور مهانی برخی مصرون بی بیشیان کو مخرطی میں د کی پرطی عتی آور با سرعفل میں باتیں ہور نہی تعیب پر شیماک کے بیٹر کچھے نہ بڑا ۔ جب وگ لیک لیک كرك جِلْمُ كُنَّة وْشَيَالَ وْرَسْنَهُ الْهِرِ آنْ رَاس لَهُ تِعَالِي سِي يُوجِهَا " بِعِالِي ! آج لتفسارے لوگ اكٹے كيول بوت تھے ہے"

" عن كياجانون ؟ " تعباني لنه لي تعلق بنية بوت كها .

" نهي عِمالي ! " شيال في تصلك كركها " بتاويجي " أو معماني في المفكر شيماً ل مدمرية المقد ركها إور كها مرور وجهو كي و" م إل ! " شَيْآل لِيْرِواب دياٍ۔

م تو تعريج محمام وي شيال وركني - مجاني كيد مع جيب دمي - محرشيان في دور بهت دور سع أف والى ما وارسى -

\* بنگی براس پیکارکا واب مقاح توسف کی کی نیخ پرسی عتی \*

م إنس " شيآل مذكم اوراس حكراكة ، زمين وأسمال كلوم مكة ، أندسيال جليس ، جمكر ميني ، ومبدس بوري إلى كله يست كن اس كم سين سے ايک غيارا مقا اور انھوں سے جم تھر تھر انسوبرسے - بھائی سے لينے دويتے کے پتوسے اس کے انسو پونجے اور اس

میگی ور در بی ہے پریہ اکنوبی تو زندگی میں حرف ایک ہی یا دنصیب ہوتے ہیں "

اونو، کراچی -ستمبروه ۱۹۵

بهآ در نے حقہ تا زہ کیا ۔ کڑوے تمباکی ایک جلم ہیری ادر حقہ شیرا کے ساسف رکھ وہا ۔ شیراً اس مزدوں کی طرح متعکا ہوا تھا۔ جس نے مقالاً ایک بجاری او چواصف نے کہ ہوا دیا ۔ او حرمرے یا ایک بجاری او چواصف نے رکھا ہوا دواب وہ ہو چواس کے سریے سے اٹارلیا گیا ہو۔ اس نے پہلاکٹ لیا ادرکہا۔ \* بہادر با او حرمرے یا کہ بہاڑا رکھا ۔ کہ بہادر بیٹا اِ آنے میرے سرسے ایک پہاڑا رکھا ۔ کہ بہاؤ ارکھا ہے ۔ شیال ایٹ گھر کی گئے ہواں اور کہا۔ \* بہادر بیٹا اِ آنے میرے سرسے ایک پہاڑا رکھا ہے ۔ شیال ایٹ گھر کی گئے ہواں اور کہا ۔ بہادر بور شرخ کھا گئے ایکوں ہے ۔ شیال ایک بھر میں ہوا چا جیئے تھا کہ تیرا کے کونے تر ہوئے تو شیرا نے کہا۔ \* بیٹیال برایا وص ہوتی ہیں ۔ برائے گھریں کہ تک بہان بن کردہ مکتی ہیں ۔ تیجہ تو نوش ہوتا چا جیئے تھا کہ تیرا فرض اوا ہوگیا ؛

\* إلى بابا ! ميں فرخود شيماً ل كى دُولى كوكند معا ديا - يم سف خود لسے إس كھرسے نكالاجهال بم لتنے دنول ا كھے رہ كريكے اور وال ميم ؟ \* واہ واہ ! شيماً ل كونسا كل كوسول دور على كئ ہے ۔ إسى كاؤل ميں توجے ، جب جا ہواً مس سے مل لينا ؟ بها ورساء استحس

برنجولس . .

ادر اس دات حیّدَر نے کہا۔" شیّاک!" یہ دہی پکارتِی جاس نے ایک دن گل میرسی تمی اوراس کی رگ دگ کا نپ کئ تمی رکنپٹیاں چلنے گلی تعیس اور میٹیا فی گرم اوپی طرح تپ کئ تمی لیکن آج یہ پیکاراس کے خون میں مل جل کرزم روٹنھے کی باندرواں دواں ہوگئی تمی اور اسے نیندا نے گلی تھی۔ نیندج میں

شبنم کے خنک تطرول کی بازش بھی اور زندگی کا پیار تھا۔ سبک اور خمار آلود نیند . . . . . .

اس سال بها در نیری کی ندر نیری محنت سے کام کیا۔ شیآل کی شادی پرساما جج جمتا الگیا تھا۔ کچے قرض بھی لینا پڑا تھا۔ بایا فیرتے ہے کہ اتحا "بہا ! اگر شیمال کے لئے مجھے اپنی ہڈیاں بھی بجینا پڑیں تو میں دریغ نہیں کروں گا" میکن جب آل تھک محنت ' بیسنے بچ پھولاتی وصوب اور کڑا گاتی سردی کا پرسال گردگیا تو بہا در کا قرض اوا ہو چکا تھا۔ اور بایا فیرتے ہے کہ ندھے جک کئے تھے۔ اس کی واڑھی میں اس کلے اللہ خال بی نظر کے تھے۔ ان کی واڑھی میں اس کلے اللہ خال بی نظر کے تھے۔ وہ ہروقت کچھ من تجوسو خال خال بی نظر کے تھے۔ زندگی کی شام پڑھی تھی اور ابھی تک عافقت کے اور بیٹا ! ساری عمرونسیا کماتے گذرگی۔ اب کہو تو کچھ ما قبست سنوار لے کہا در بایا ! ساری عمرونسیا کی میں اس کے بہا در کے کہنے کے تعدد کھی کہا ۔ بہا در بیٹا ! ساری عمرونسیا کماتے گذرگی۔ اب کہو تو کچھ ما قبست سنوار لے کہا کہ کے کہا وہ بیا اور بیٹا ! ساری عمرونسیا کماتے گذرگی۔ اب کہو تو کچھ ما قبست سنوار لے کام می کہوں ۔ "

- \* بلا ١ " بهاور فع ال مولى أوازيس كها-
  - " بهاوزموت توبرح به!"
- \* بابا! موت كانام مذور بهادر كحمم مي عقر تحرى أنى -
- " واه بين واه إ" شرك ين كهار من في كونى ننى باست كى ؟
- " نبين .... پر .... براي بركتين تيرے دم سے مين تونے كوئين برأنام واتو .... "
- و نہیں ... میں ہرروز کوئیں برایا کروں گا جر نے ساری عمری سے نباہ کیا ، وہ اس سے جدا کیے جوسکتا ہے "

بہآدر نے ٹیرے کی جگر لے لی ، بل کامچالا دھرتی کاسیہ چرتارہ ، بہآدر کے چربے پرمہینوں ادر سانوں کی گرمی اور سردی ہے ا نقوش تبت کرنے شروع کردیتے۔ اب وہ کا کول کاسر براہ نمبروار تھا۔ وہ بڑی تنجیدہ بآمیں کڑا۔ بنچایت میں بیٹھا تو ذ تر وار یول کا ک آنھوں کی جبک بن جلّا اور ا و دسال کی برگروش گرتے اور لاکھ ، چنج اور تیکے ریم لینے نقوش کاڑھ کئی۔ گردا جو ان چاروں بلیں سردار مطالب بہت نیادہ عمر سیدہ ہوچکا تھا۔ اب وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم طلاکرند چل سکتا۔

ایک دن شیر کے نے مبنس کرکہا۔ میہ آور اکورا بھی اب میری طرح و نیا داری سے کما چکا ہے۔ اسے می اب الٹوائٹر کرنے کے بھی ا ، دے یہ میہا در نے جلد ہی ایک نیابیل خرید لیا۔ گورا اب تھاں پر بٹرھار میں ادا و وسرے بیلوں کو گدنی گدئی اسحوں سے دیجتنا رہنا۔ نیاکی بے نیاتی بے خود کرتا دم بنا۔ اس کی کھال وصیلی پر کر مجر ایرس کی صورت میں لٹک آئی تھی۔ اس کی بیلیاں نکل آئی تھیں اور بڑھا کے بیاس کی کھانگوں کی لڑھڑا ہم بطی ہو کہا ۔ اس این اس سے کہا۔ اور بہا در بیٹا اگریت بین اس کی ٹانگوں کی لڑھڑا ہم بطی کیا تھا۔ بابا شیرے نے موجا کر گورا چند دوں کا مہان ہے۔ اس سے اس سے کہا۔ اور بہا در بیٹا اگریت

" بابا المع قربرم كاخيال ب، برتيراكوراً بحدرياده بى فقرين كيا بدكمى بي جائد تودوجار منه مارليتا بدا

بابا فرسے فی مہنس کر گورت کی گردن پر ہا تھ بھیرار گورہ سے گرئی گرئی گاہوں سے شریف کو دیکھا اور اسے بہچان ایا۔ آخر میں سال مقی مقار بابا فریسے اور جارے اور جارے بودے بلٹن با ندھے کھڑے ۔ برسات کاموم گذر ہاتھا اور لینے بھی سربر باس چوڑ وہاتھا ربابا فریسے ہے سربر جا تھا ربابا فریسے کہ بہت کر ساتھ کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ بیاس بھی ہیں۔ اب گورا بھی ساتھ چھڑ رہ ہے !" اس نویال سے اُسے میں سی آئی جیسے ہوا کا آیک کے است جھون کا سرسے باؤل تک سن سے گذرگیا ہو۔ " میں موت سے ڈرگیا " فریسے نے سوچا " واہ! بی کھتے تھوڑ ہے ول کا بول "

نیکن فیرت کورات بعرزیندند آئی علی انسی وه اذان که بلاوس پرمجدگیا-اور نماز پڑھنے که فراً بعد کنویس پریپنچ گیا- بهآوراس شفار میں کھڑا مقا- شیرتے مے دُور سے ہی مجانب لیاکہ رات چَنَب نے دم قردیا ہے ۔ اس نے بہآور کے پاس آکر کہا " بہآور بٹیا ؛ چِنْباً ہے ؟ "

" إلى بابا!" اوربهادركى الحييس الشووَى عصر بوكسي -

"واہ بہآدرے! ایک بینے کے مرف پر تواتناغم کرد ہے۔خوارندگی دے توجینجسے بی احجابیل خریدلیں گے ہی باہشرا کہنے کو تو اگیا پُراس کی آنکوں کے سامنے گھٹپ اندھ براجھاگیا۔ وہ تقان کی طون بڑھا۔چنبا ایک طون برص وحرکت بڑا متا۔اس کی آنکس برود ما اوراس کا پیٹے غبارے کی طرح مجد لا ہوا تھا۔ گوراً دوسرے کھوٹے پر بندھا مُردہ چننے کو گھور رہا تھا اور اس کی ٹائکیں لڑکھڑا رہی مارہا فیراً چننے تک بہنچے بہنچے خود مجی لڑکھڑاگیا۔ میرونے آگے بڑھ کرمہالادیا اور کہا ۔" نمبردارا! تواتنا تھڑ ولا تو بنیں تھا ہے۔ " نہیں میرو ' مجے چنیم کے مرنے کا امنوں نہیں ۔ لیے نقصان ہوتے ہی رہنے ہیں ، پریمی موبے مائعکا کہ مرنا تو گورے کو تو تھا اور دم قرادیا پنجے ہے : "

"مركوية موستكس كو يبيط آسے گى ؟"

"بال تیرو ….. پرگوید کا و و قت انبر فضا اور تینب نے ابی جوانی کا میٹی میرو دھی سے ہوائ تھی اس کی دک ہیں جلیا اور آس کا جی بھٹے کیا۔ موت کا اندھا شکاری نشا نہ ہوں با ندھتا ہے اور لگہ کسی اور کوجانا ہے۔ حینبا تو ابھی بھر جوان تھا ، اس کی دگ دیگ ہیں بجلیال تھیں . میٹے پر باتھ نہیں رکھتے ویتا ہما ، ذوا چھڑو تو بل کہ لے کر ہوا ہوجانا ، فدا سے اس کی حسّاس جلد پر تھرتھوی طاری ہوجاتی ، ملائم اور کپی کھا پر بالئ کی ایک ایک جنہ باتی اور خینے کو موت ایوں اُ چکہ ہے گئی جیسے وہ نھا ساتھوانا ہو جے شکرا ایک جبیط ہیں دلوج ہے اور موجانا ہے اور ہوجانی موجانا ہے اور ہوجانی موجانا ہے اور ہوجانا کی ایک جنہ بال گہری ہوگئیں ، آ بھوں کی چکہ برغم کی را کھر بھاگئی اور نرجائے کہوں وہ و وچاد روز کے کو کمیں میا داور ہماف کو اُکھ جا کہا کہ اور ہماف کو اُکھ جا کہا ہو جا کہ کو کہا ہے اور ہماف کو کہا کہ جا کہا ہے ۔ جا کہ کہا ہے اور کہا ہو جا کہ کہا ہے ۔ جا کہ کہا ہے جا کہ کہا ہے ۔ کہا ہے کہا ہے اس کی وہا ہے ۔ کہا ہے کہا ہے ۔ کہا ہے کہا ہے ۔ کہا ہے ۔ کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

باباشیرے نے گورے کی طرح نکدم دنیاسے جی انتخالیا! گھرسے سجدا در مجدسے گھر۔ وہ کبمی کبھارکنو عیں برآ یا بھی توجہا اوٰل کی طرح۔ ایک نظر کھیٹی پر ڈال انتیا اولیس رہا درالیٹ تئ فضل ایسنے سے پہلے یا کوئی سودا ہے کرتے وقت اس سے صرور شورے لدلیتا۔

تینے کی موت کے بعدسارے کا دک کی تعمت کویا شیرتے اور تہادر کے گھراٹھ آئی۔ بہادر نے مٹی پر افقالا تو وہ ہی سوابن گئ اولائیں کی ساری دولتیں ، پرکتیں ، اور نعمتیں اس کے آدروں پڑھیا ور ہو ہوجائی رہی دلاگ کہتے :" یا دوا بڑے اچنیج کی یا ت ہے سرحمت کی برکھا برائ زینوں پرمبی ہوتی ہے ، یہ بہادر کی کھیتن میں توسونا بچھیر جائی ہے !'

" يدايني ايني نتيت كى باست تبعد "كوني كسان كهما م

مردون کی کیک دان کو با انگراعت کن درخ موکرآیای نما اورگھرس ابی کردیاس را خنا در بہوے دات کے کام کا شاہ ن اداخ م ویڈرس کا درواز کی بندنسیں کیا کہ بہآ درکنیں سے لوٹ آیاں ٹیرے نے پوٹھا "بہا دوا آج کو سے کہا تھا کھندم کو پائی نکا ناسے اور تھیے دات کوکنویں ہ میں دمنا تھا ، پرنوچا کیوں آیا ؟

" با إ المجع مردى لك دى سب ميرى سبايمين دروست ؟

" بېلىمى دردسې بى با باشىرسىكى دازئىپايگى -

"كرن فكرى إن بهي بالماري لحاف وأرعد كرابيل كان ودبيسية آسة كانو ميك بوجا وُل كان



شهسوار جغنائی (آدبر اعظم: مختصر مغلیه تصویر) جدید روغنی تصویر (عمل: شاکر علی)



دی بر شده کاری (بنجاب: ۱۹ ویس صدی)

سوار اور سمند (عمارے فن س غلاسی)

'' الهوڑے : سہر بناہ کے سامنے''



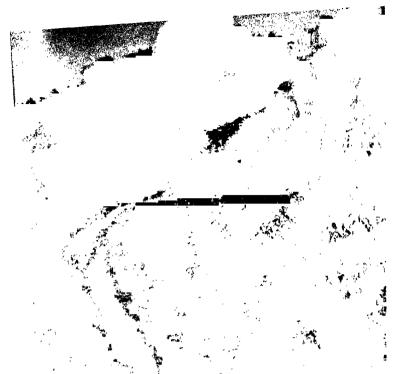

### مشرقى پاكستان

خوشنما رهگذر (جائگام)



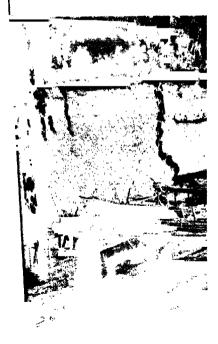

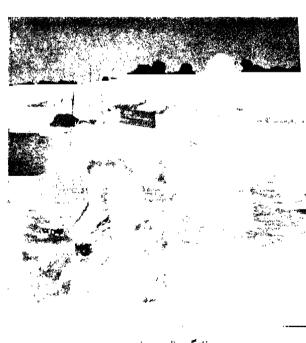

زندگی: (لب دریا)

"برتيرى بلى مين دوندي " با باشتر عدن كها "لهلى مين دود! اورده كمراكر كهرس ما مركل كيد.

بہآدات کی صبید لینے ہوے اپنی بیوی سے کہا " با باکھ چوٹی سی بات کا فکریک جانہ ہے جیراجہ گرم ہواتو ٹھریک ہوجا وُں گا ۔" ویکن محاف میں لیٹ کرھی اس کے دردکوکوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کی بیری سے جو ہے جی سے کوٹلے کا لکرٹن کی بھیٹھی ہیں ڈواسے اور اسکی جا رہائی سے باس دکھ دی لیکن بہآ ورکو ہیا ہے جہ عرصے سے بعد جا رہائی سے باس دکھ وی لیکن بہآ ورکو پہلے سے بھی زیا وہ سروی محسوس ہوئے گئی اور وردے ما دسے سانس لیناہی وہ جو گ با باشیرا گا دُں سے بوٹر سے بھیم کو مسیر کی آگیا جا دہ کہ میں ہوئے کے بنیر طاہ گیا ۔ دس بندرہ منڈوں سے بعد وہ بین ٹیریاں ہے کہ آگیا ۔ اس سے کہا " یہ بارہ شکھ سے سینگ کا کشنہ ہے بڑی اکسیوٹنے ہے خفوال ما ووجہ تو اور چوج و و درچ کرم ہوانو بہآ و رکوا ہے ٹر با کھلا دی گئی۔ حکیم سے کہا " دوسری ٹر یا اُدی دات کو دے دینا ۔ میں علی ایسی آئی کی نمبردا وائی فوٹ کی بات نہیں "

بچریا کھاسے کے پیروپربرمہآ درکوکی ا فاخصوس ہواا ولاس کی آنکی لگرگی۔ باپا ٹیرسے سے کہا " بہوا میرامصنے بجیا : و۔ دواسے سا تا وعامی ہوتوالنّد ضروردیم کرتاہے " آ دی دات کوڈ دسری ٹپریا کھا اُن کی اور مبوٹھ کے کرسوگی کیس باپا شیرا جاکتا دیا۔ وہ کرڈکٹر کر دعا ما نگرا رہا۔ نغل پڑھتا اویا اور اب اربہا دیا ہہا فدری چینا نی بروم کمرتا دیا کہن اس کے دل ہرست ہوجہ دائرا غم اور صیب منتصص سابوں کا بادل کرا ہوکردیک خادا کی جہاں من گیا جواس کے دِل کا کالکھوٹ دی کی

ا ورصبح سن آئے آئے بہت دیرانگا دی۔

جب میچ کا شا دانکلانو با باخبراگھ *و کا گھرسے با بڑی آیا۔ اس بن*اسنے واباد چردیت دروا نست پردشک دی جبکہ دیا تھیں ملنا ہوا باہراً یا تھ شرتے ہے کہا ''جیکود بٹیا بہا درکودات سے پہلی ہی وروسے ۔ توشہر مہاجا دکسی گواکٹرکو سرا ۔ دیکھ دوجے چیسے سے معلیطے می تنجوسی میکم نا محاکثر منبرانگی فیس دنیا ہے''

" بر آ آ الهی توبست سویراید : ودسردی بی کراک کی پیرای سنه ۵

« چُیدَدَدَا" شیریت سنه کها « افوان سکرا ندحبری ا ودیر وی کسیر آوان سنه ۱۰ دیری جان برینی بوئی سیم انواعی باب پیر بیا میجه کها میشد ؟ چیز درن کمیس کی مجل مادلی ا ودلائشی با تغییر کے کمرشهر کی طرف تکل گیا بووج اب سند دَس کوس و وربخنا -

﴿ وَكَوْمِتْ كُهَا بِكُونَ بَنِينٍ ؟ جَوَالِنَا دَى كَ اندادَعَا لِلِى فَهِتَ ذِيا وَهِ بِدَنْ ہِنَ ۽ بِيارِی کاملہ کِ شُکُ شدید ہے لیکن مرشِ طافتوں ہے ۔ بیاری کاملہ کِ شُک شدید ہے لیکن مرشِ طافتوں ہے ۔ بیاری کاملے '' سے مرنہ فی اکرسے جا جب جوال آ وی پر بہاری حرک ہے تو وہ اپنی ہوری طاقت سے لیس نوکر آئی ہے '' اوداس سے ماہی کاشک گائی دسے ہا ہراکرڈاکوسے حیّد دسے کہا '' مریش کومرسام ہوگیا ہے ۔ اگرکل سے تک … میارسطاب ہے … اپنی … کو تھے سویرسے مجھے ہیں کے لئے

میکن و **دمری سی بُرپ**ون کا پنجرگددا 'ایمی نگ نشان برگھڑا تھا۔اس کی ٹانگیس لڑھڑا دہی تغیسا ورسائٹرکی دھنجنی چل دہی تھی ۔ جنباجس **کی ڈگ** 

#### يوز، كرامي متمير ١٩٥٩ ء

وكريس جوا فى كى المرتبى ، دست كرورشط ك حرات موت كه ايك مانس سنة كالم كالمركم كالتا إ

فیرَ عنبرفا دسے جسائمہ سال سے و نیا کے گرم مردکا مردانہ دار منا کمرکہ جاتھا ۔ پہنی ہوگاں دے -اس سے جوائی کھی ہوگی داکھ کہ کے اس سے جوائی کھی ہوگی داکھ کہ کے تعدد اور منا کم کے تعدد اور ہوائی ہے ہوگاں تھا بھی ہوگا موج ہوگا ہوا ہوا دراس کی انھوں کی ایس واقع میں دوزے کی دکھی ہوگا گئی کا شعاب کی تقاراس نے خصرے جن کر کہا" وگو اس کو آپ کا کھی ہوں بھونٹ در ہے جس کا منوس بڑھا پانچنج کی ہوائی کھی گئی ہوں ہو ہو گئی ہوں کہ ہوا پانچنج کی اور شعاب ہے گئی ہوں کہ ہوائی کہ کہ ایک معلوث ایک ہا کہ کو مساب کے تعدام یا اور میں اور تھا ور میں کہ وقت خود نجر و ڈرمیلی بھی گئی ادر ۔۔۔۔۔۔ ان کو گوں سے لیک کر فرصل ہے کہ تھا م یہ جو جوانی کی آگ کو مرد ہوسے سے مربی سے کہ تھا م یہ جو جوانی کی آگ کو مرد ہوسے سے مربی سے کہ تھا م یہ جو جوانی کی آگ کو مرد ہوسے سے مربی سے کہ تھا م یہ جو جانی کی آگ کو مرد ہوسے سے مربی سے تھی۔

اس شام ایک تجرم کھوٹے ہوکر ہمیں ہیٹی ٹی ٹمٹی ٹی ٹی ، شیترے نے کہا "جبترد! یہ قبرشرے نمبردادگی ہے نا بہجی تمدے مند دومری طرف پھیرلیا۔" بہاتد اجب مبارک بی درسے اوٹ کرائے توآسے کہنا کہ اس پرایک ٹی خاک کی ضرودگال درے تم اسے منالا ڈرکے نا ب

" بان؛ بان! بان! چندرے تھے پر ماتھ دکھ کرکہا۔ فیترے سے بڑبڑا کرکہا" بہادر روٹھ کیا ہے۔ بردہ مابی کہاں سکتاہے ؟ آخراس گھریں اوٹ کرکہ ہے۔ کا گ

ليكن دوكما بواتبا ودبوك كرزم إإ

شیرے کے گھرمی خاک اُسے گلی، دفاوادمیروکنوں پر تند بی سے کام کرتائیکن اکیلاً دمی سادکام نیٹا نرکٹاؤ کہتا" نجاسے نمبروا دکوکیا ہمگیا ہے !" اورجب وہ گاؤں آتا، تو بہا آورکٹین مجی کو کھیلئے کوستے دکھے کرسوچا " س کے گھرمی نین الل ہوں، وہ ونیاسے مذہبوں موٹرے ؟" شیرے سے بہا درکا بہت انتظار کیا۔ وہ بہا ورکو ڈوھونڈ سے کے بشے ہر روز تبادک اورجا کا اس کے مربر ندگیوں ہوتی نہاؤں میں جونا مسراورڈواڈھی کے بالوامِن خاکے جمکی تقی روہ ہروز شام کو مہرسے دچھتا 'بھی بہا و رہنیں آ پاہیو ؟"

" نہیں تو بہوکہنی اور مندمو دُکر شیکے سے وو اسٹو سالیتی اور شیآن اقد کراندر جلی جات تاکہ نوب دل کی بھڑس محال سکے "جوان کننی بے سبورت ہے بھل صبح ایک بورے تھیست بیں ہم چلانا تعاراب وہ آدمی دات گذرہ نے براے گا اور بھر تھکے ہوئے بیل کی طرح کر پڑے گا اور فرائے عبرتا دسے گا۔ صبح سود مشکلے الفتے گا " شیراً بڑ بڑا ، جوا جاریا کی برلیٹ جاتا ۔ آدمی دان ہم گذرتی جاتی اور بہا ورزا تا توشیر مالوس ہو کرتا دے گئے گئا ۔

میں میں اوبود شیماں کو اپنے سسوال جا ناٹھاتو ہیں سے سے بی مال کو بلامیار بہدکی ماں سے گھڑکا بٹرمال دیکھانو دوٹری ٹیٹی ایجھے برگھڑکا ٹیکو دوڑ تا ہوگا ؟'

"إلى إلى إ

" ميركي دنون كه له ميرے سات ملى جلو؛

" بدمير عي إ باكاكيا مال بوكا ؟"

وشيآن كوبلالوا

م خیمان آن ہی سدال گئے ہے ا

ال بي بيركُنُ واتن بي طيراي بابرت اكياداس كي أنكيس مرخ يس ،كرن بينا بواتنا، ننگ يا وُل وَيُ تنف واس ن آسته بي إرجام بيريني بها وما كيب ؟ » نہیں تو" بجوسے مشریح کررہاں کود کیمیا رہوگی ہاں ہیلے اس بات کامطلب نہامگی۔ بھراس نے بیٹی سے چہرے کود کیمیاا وروہ ہے اختیا ر روٹچیں۔ اس سے کہا " نبردادا! توسف پرکیامال بنا دکھلہے ؟ "

مبهآدر ووقد والمركاب توكياموا إاس كى نشانيان نيرس إس بي ؟

شیرت عنادیا کی پر گرے ہوئے کہا ، بهآ دریٹیا اتوکب لوٹ کرا سے کا ؟ ب تومی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تعک چکا ہوں ؟

ٹانی کے دومتوں کو کی گے ٹر حایا ٹیبرے کے پہلے انہیں گھودکر دیجھا۔ پھروٹے کی اکی کی دیشنی پی امہیں بہجان بیاا ودان سے مروں پر ہاتہ پھیرا ہمڈھن سے انسوٹپ ٹپ گرسے کے فرٹیر تھے ہے ہوجھا ' ہبن توکیوں دہی ہے ''

منبردادا "سمدمن نے شہرے کے بازور باتھ دی کر کہا ستھ معلوم بنیں میں کیوں روتی موں ؟

۔ تہیں ہ

« نُوشَن "سمدمن سے اپنے عزم کی ثما م تونوں کومجنے کرتے ہوئے کہا" بہآود اب اوٹ کریز آسے کا رو ، د باں چلاگیاہے جہاں سے کوئی اوٹ کر ں ۲ تا پڑ

و إلى إ " شيرك مع توب كركها " بهادرو اكريني أس كا إ

رچوہ دی! سرمن سے سسسکیاں بھرنے ہوئے کہ " بہاد داوٹ کرنہیں آسے گا۔ نیراہی مال دامانو بہآ درکی پرنشا نیاں ، پنغی سی کھیاں بمی مجھا کردہ جا گیں گی : شیرسرچھکا کرسوچنے لگا ہمدص سے موق کوفینرست جانا دو کہا " فیروالا! تیرے سواان کا کون ہے ؟ توسط ان کوسہا لان ویا تو ہر موثی خاک میں مل جا ٹیس کے رچ ہر دی ہوش میں آ۔ ہوگ مرسے والوں سے ساتھ مرق نہیں جا پاکرتے ۔ بن آئی موت تو مدنہ مانے بھی نہیں کمتی کہوتو میں ان کو ساتھ ہے جا وُں "

مکن کو: "

ستيرى بهوا دربها دركى نشا بنول كور توبها درك لوف اسك كانتظار كراده "

" بنین سنبین .... شیرے مغروادی چونک کرکہا منبیں ... " اوواس کا سرجیک کرگشنوں سے جا مگا بہوست سہاوا وے کرا سے م جاریا کی پر فنا دیا ۔

حقیقت کا احساس خبرتے پر کلی بن کردگرا. نوم روج اک ایک دھیے جو تکے کی طرح آیا اورشیزے نے اپنے جہے کے ساتھ اپنی دوح کومی ایک خادا کو د نیندیں پا یا۔ خبرتے کے انگ میں جنول کی آگ سرد ہو گی تواس کے جہم اور دباغ سے ہر توبت ہوں دخست ہوئی جیسے جوار بھا ہا سے انرنے کے بعد دبیت اورض و خاشال ہاتی وہ جانے ہیں۔ وہ کئی دبین کا حیال کیا ہے دباؤں سے اور اندائی کا در انداز کی بار خاص کے انداز کی سے دبی کا دورز کی سرو پڑگیا جیسے کو خرکا ایک جا مراز کی بار خاص کے کو شرکا ایک جا مراز کی اور درخ سرو پڑگیا جیسے کو شرکا ایک جام انڈھا دیا ہو۔

سمدس ع كما " يولدى كم وقوس ترى بهوكوچند داؤل ك على ساتعد عا ول إ

"بهن! بهوسے لوچ لو، پَر..... يرخالى گُمرَ عِجُ كا شكاسے كون ووڑے كا؟"

ببوسة كها "ان! الجئ كيا ضرودى بد- ورا بآ با كى طبيعت عشيك بوسع توين آ جا دُن گ " اورسم من مطمئن بروكرا بن كا دُن لوگ كئ .

ایک دن اسائرہ کی پہل موسلا دمعارہا دش ہوئی اور جل ہوئی مئی سے ٹی ڈندگی ٹونٹیواٹی ٹوئیٹرسے دل کا وہ پیارجاگ اٹھا ہوشی کے خمیرے دالبشرے - اس لے دلت کومیروے کہا "کل تکی ایک کھیت کوجوار کی ہوائی کے لئے تیا رکزناہے ۔ بین سی سوہرے کنوی پرینچ جا وُں گا '' اور میروکا ہما یا ای ٹوٹش سے تعرقع کا نینے لگا رو سائتی ہوتھک بارکر راہ میں ہی پیٹھٹریاتھا ہی میرانتہ دینے ہما ا دہ ہوگیا تھا۔

سودے کی پہلی کرن ہے دی توچند مرلوں میں بل میلنا باتی دہ گیا تھا۔ ہوہوگی ٹی کے ڈھیسلے ہرطرف بھورے ہوئے تھے ، بل کی سیدھی فکیریں

ابھری ہوئی تغیس ۔ دعوب نیز ہوئی توشیرے ہے ایک ماعد آنکھوں پر رکھ بیاا و دوسرا مل کی تنہی پرا ورجب دہ ایک موٹر کاٹ چکا اوراس کی پٹھے سورج ک طون ہوئی قواس سے بہوکود تھا وہ کا اشتر کر آئی شہرے ہے کہا" بروابد روئی ہے کرا گئے ہے دولوں سے بل چھوڑ دستے اور کیکر کی جددی چىددى چھاۋى نىچە كرىمچە ئىڭ يېپوپ بىيالون بىرىسى بىمۇي ، ئىك، كاڭولا ئىندايىتى ا دارد دىميان ان كى طرف قېرىعا دىم. ىشېرىسىنى بېلالقىرىمىنى دى دى كىما تو وه طق میں ایک کیا۔ اس بے سنی کا یک تھونٹ بھوانوں نعمہ اترکیا اور یہ تھونٹ نرک کی ٹھنڈک بن کرطان سے سینے کک بنج کیا ورائے ایسالگا جیسے اسے جلت بلته دیگر ادس امانک فضراساً بدل گیامد-

نى تىكى كەسىم بىرىكېدى خەكىسى سىا فركوسايدى جا ئاسىم!

" كھا سائمبروادا إمبرے جھے كائبى كھالے " ميرون جنگ كركيا -

بهوسے نفالی شیکا سرم وعداء اس کے اور چھا اور اس گیرنڈی پر ہولی جو گا ڈن کی طرف جاتی تھی۔ مایا شیر اسے ویجھتا امل بہوایک مدَّديهكا دك ايك كليت كا در بي تجبيب كن واس النايك تعندي أه بعركها "المدمير وقعور سيس سيار با في ده يكم بين "

مىغىرداداتوقىكى كياسى فدداكم كمرك "

٠ إن مبرو إمن تعك توكيا بون يَرِس عن آج ل كي تهي بريا قد رد دكنا و رسجيك م<sup>و</sup>كرد كيد ببانواس كاول توث جائے گا ي<sup>د</sup> اورشيرا كم مير باتھ د کار فد کدار دوام مروام الرف ما الوق من مزل برے ، به به کواملی بهار جدی جوانی کائن سے آ وانقد برسے زندگی سے س موربر وصوی ویا یا اور شریکا چره خذان دسیده نینے کی طرح مسازگیانی میردیدی که «نمبرداد!!"

ويتريم بأ ورك تين الشانيان نيرے بإس مبي توكس الع جى ميلاكر تاہے ؟"

" متروا " شیرے نے ستجیدہ ہوکرکہا " کونیلیں پھوٹتی ہیں فوک ان آس کھ کر مٹینا ہے کہ کب بیشکو نے بڑھیں گئے ، پروان چڑمییں گئے اورام ہا کہ پے دسے بن جأئیں تے کوکا ایک جھڑکا کے تور کونیس جہاس جا آئیں اورکسان کا دل لہوچوجا اسے ۔ با دل گھر گھرکرین برسے گذرجا ئیں تو ہیاہے مسنہ معلے سے کھلے دہ جاتے میں اوران میں ایک نظر میں منہیں میکنا کون جا نناہے کہ حکومل میں کاسیدنہ جرکر بکلی وہ بروان چڑ معکر میں کہجول بھی درے گی ؟ خزاں دسیدہ نیچ پرسائٹ سالیعزن، اورغم، دھوپ! ور بارش، آس اورنزاس کرنقیش اہمرے نوج تریاں گہری ہوئیں اورصدلیوں کافر کھ ا كي المح من سمتُ آيا بجرير كما تكى اودم مروعة سوجا "أجهام وأآج كى فهينول ك بعد بمبرداد مها وبها ومكودويا"

المنوكر دسة التي موخ جرے يكونى تدياں بن كرينے سكے ..... طوفان نفا تو تبروت كها " بنروا لا دعوب تيز بود ي سي اغفوات سے ساڑ باتی رہ کئے میں "

ميروينهل كمشمى بهات مكة كريبيلول كيجزاتو والمحدوشيرت بركذركياتهااب اجا كسميرو كمه دل بس اتراكا بالمبروكوبها وركى حوالى ا ورد فاقت يا داكم كي اوري شرير عالم معا يا وربه ي جواتى كي نصو درايم ري توره كري سوع من كمعوكيا .

اجالك شيرے ي كوك كركها" اوف ميرو إيادا اسے پاڑا"

مبرَون عُمَّهِ مُرشَرِّے کو دیجھاا وراُسے شبرے کی آنکھوں میں دمی چک نظراً ٹی مجھی اس بے اللے اس بے بھالے المفاكرسيا ثرست سيا ثر لما ويا د

ك سائي سائد ساز ملا جوانيس جارو-

زندگی کی ملار

چندېرگ بعد

شيرانسلجسن

زندگی ملارنبت عم مستنگناتے چنا ب کامر کم

جهره وزلف، چانداد وكموثا سرخ أنجل كلاب كاسم

عمريكم سى كى أميرش المحدود مي كي مخيل كم

چىرى چورى شبابكتابوا دل يى لىتنا بواسرور يخم

. قدِ با لاستشرا رکابوٹا گندمی دنگ چاندنی کابھم

دُولِي چال ين نشول كاجم لنخر شول مي اشراب كاعالم

ابهون بوري بورين في المستكاني المال المالي المجم

خامشی مین نگا حک نغے گفتگومی دھنوں کا زیدیم

دل ين أب بوائ الدوكل آرزو وك يجيت كي شبنم

بآلاس كى بهادسكتمير جمنگ ى كقف شكلهم

حننس في المحالية المحالية المحالمة المح

يرب اسمرني كى ملطان

چوم اے کسان اس کے قدم

قيومنظر

جس سے پہلے آرند ویران سِتوں پُرِعبْکلی گردیمی جس کے بعد کھوں ہے آنسو سٹری بودا الب پُرہ ورتمی

حِس كَ مِن خَ كِي نَهُما ، وَكِيهِ نِهِ فِي يَسِمُ وَتَعَى

سنگ ِ مرم کاده بیکی نظی کیمس بیکیاکیاجا آنھ طونر شبرازه بندی روب کی نایاب خروخال تھے اک د کمتی لہرکے شانوں پہرتصاں جمائے تھی یابال تھے

اربابه محما، بولک دوش بُرانها بواایا ۔۔۔ گبا مُن کااک گرم دوشعل جولم محمور تحقرا یا ،گیب کائناتِ دل بیصد کیفیتوں کو کیسے بھیل یا گیا

ذبن کے گوشوں میں اتری کرچیاں ہوج برطی دونتی ہوئی میری دنیائے تھتو دیں ہیں یادیں وقت پرینستی ہوئی راج منسوں کی طبح المدتی ، گرمین معدن پریمی بنستی ہوئی

## ظلمت وأور

شاهدعشتى

میرے لب کی طبع خامیش ہاک بمطرب

اكرِسَيابي يُ افق آبدا فق قلْبَ بِذَلُكِ

جيے كي سوچ كے كياسوچ كيمعاديم

میرے دل کی طرح دریان ہراک را اہ گذر اک اداسی میں ہر گو شدو تاحب تر نظر زندگی ٹہر گئی ہوکسی دور اسمے پر

ُ ظلمت شب کی جے دیدہ ودل تیرہ و مار ویوبالا کے خلاؤں کی طرح پُر اسرار سمان سے بہاراں کے گئے سینہ فکار

میکدے سونے ہنم وساغ دمیناخالی ہرطوف قص کناں نمیند کے وجبل سائے دورتک کمچھرے ہونے انجم دنہنا کے انتم

غرجانان کاسہا رائعی بہت ہوتا ہے سرمز گان وہ ستارہ بھی بہت ہوتا ہے ایک بے ماییشرارہ بھی بہت ہوتا ہے

ابیسه عالم میں کیجب پاس نہوکوئی ٹین ایک کمحر کو تہرکر جوڈھلاک جسبا تا ہو خرمین دل کے ہئے، داس جراحائے فضا

ہے کی شبغ مباناں کے سہالے ہی کئے کوئی اکثر مع تواس عمکدہ شبیں جلے در دنے گرج سحریات کئی بہلو بدلے

اورگھیا ہیں عالم تھاکددل نے چال شغل کوئی تدہلے دست جنوں کو آخر یا دیائی نہ مگر کوئی مسیعیا ئی کو

رارمیغلس کی جوانی کی طرح دهاستی رہی زبیئت انجانی سی منزل کی طرف بچھتی دہی صرف اکت ثمین سرِمرق په دل حب لتی دہی

دردنے بھیے ہرکاکئی بہلو بربے داش مردم تمثاؤں کی کا ڈھے باتھائے کو کھیے سین کے اریب نہاں فانے ہیں

تبزکر دوکه در د بام منو رموجا نبس دردهم جائے، شب بجرکے اسے موجائیں اک نئی میرے کی ضویں دہ ادھر سے کوجائیں

مُمُمَاتَی ہوئی امید کی شفی سی یہ لو کھِل اکٹیس عارض فیخ ، جھوم تقدیقات مند شمع کی زدہیں بندآئیں جاند جبر سیر شکیے

فهراظهر

چناروں کے اس بایر غرب کی جانب دقارآ فرس گذیر کر سکوں آشنا آسماں کی فضامیں' لیکتی ہوا ہیں ' خراماں ہیں شرست بادہ کشوں کی طرح

ابرکے تیرہ د تاربا پہے سیدا بریاروں سے کچھ دور

اک شادمان بسحرافشان منورشاده مری ارزورو کی تقدیرینبکیه

سہانے سہانے ،سچیا سجیلے
ادادوں کی شفائ تعبیرین کر
عجب شان سے نویرساد اجب
گرابر پارسے برمعجارہے ہیں
مشاریے کی جانب حزایاں خرایاں

غزل

مشفقخاجه

اس قدر حيرتي جلوه مقد ديواف ترب كجھ نہ كہتے يہ كھى كہتے يسيحافىلفرتے كائنات دل ويران فقط أكف وقطلب وادیا*ں تیسری ،گلستاں تھے ،ویاز تھے* جلنے کیادنگ ہو بھرجلوہ گہر ناز ترا ہمستے منبوب اگر ہوگئے اضائے تہے تیرے طنے کی جہاں کوئی مجی اتمید دنہیں اب وإن دهونده البياس تعجد دوازت كاش م وقت سے اس طور م آغوش رمیں ہم کومرکم سنآنا رہے افسانے تربے م نے ہرشے کو ، تیجے دیجے کے ، دیجھااکڑ بم في مردوب مي بوروب بي ميازق أجرطى وابول برسدا اصورت فتن كف يا جلے کیا س چ کے بیٹے رہے دارازتے اب ده پېلى ئىرسىتايىكادام كېل يادبس بجرعيغم دوست كجوافسا فزتي كاش توجان سكه ، ليه يجيميكده مازا تشنكى ادر برمعا ديتية بين بياخ ترس تجربب كربن برده مرتصته عث بم فيمثنت سينتري توبرايشافتير

ستيل ضمير حعفري

آدى جىبىحشن بن جا آبے اپنى ذات يى اكستاره ذبن من سوچا دامكانات مي كاركا و المحبم ب دل ظلمات مي كقنة تارسه توشغ وليجح انتصري داستي ہلتے وہ مُستی کہ متی حُنن دو عالم پر محیط ترا دامن مقاكرمقا دامان مهتى إت ي ذندگ لینے تسلسل می تو اک الزام متی لوگ جی لیتے ہیں چند اک منتشر کھات ہیں کاش تم بوچپوکمی مجہ سے مری چاہدیا ٹڑوت کاشتم دیکوکسی مجھکومی میری واست میں تدوى اول سائق ادا دول كاسح بچه گئیں کتے چواغوں کی ؤیں درساستیں تلخيول سعجى جمك اعثق ہے اوب زندگ مادشيمي دنگ بجرديترس محومات سي الم ول سے پرچ دردیشان تشته لب کی بات آمتينول سحالمك ديتح بين دريا باستعي اك شكفته درد اكشعلون ين مجتي جاءاته اجنى تتهرول سع يتهيسنري ليربرفات بي خميسرآ فرخيري كياأن سع لمخي كأكلري ووسستهى توزبروس جلت يثيني إساي ال نكاو دلكث العجثم باطن آمشنا! نگ قلب منگ میں سولے دل وزامت میں چمشیم آبر کوجلادیتاب صحافک کا درد عم بهست حالات مِن نوشيان ببت جذابي رجنا بول شايدس سورج كامكال ونهبي تحرج مئوفشال جع بميريدا حداماستايس يادر كمقبى توكول دسط سميں دنياضم منخب كمماني يم تقهم بمنغردكس باستايس

### سواراوسمند

#### (بماید فن سی عکاسی)

سين النخوش تنز كام يسواره ول كاشد محض شاعرى بى نبس محوله عكوا كرتبذيب كى هامت كهاجائ نيب جانم وكاكيونكم مسی ایسے وقعت کاتفتورنبیں کرسکتے جب یہ بےصور تربعین ، جنیائش اور وفاد ارجانوریم انسانوں کا یاروا مشنا ندرا ہو۔ براتو ماری رندگی میں تاديخ سيم كبير بيليداخل بويكاتها- ابتداديس اس كى زندگى، عوا مى تصورك مطابق، خودانسانون كى طرح عالم بالابى مي تقى- اسك كدوشتون کی طرح پیجی ایک مقدس مخلوق تقامس کے بڑے ہی شاندارا درخ بصورت پر تھے۔ جب یہ انسان کی طرح اس دنیائے مغلی میں اترا تواس کے پر معی ندر بدنکن اس کے فرٹ تصلت ہونے میں کوئی فرق ندایا۔ اوراس کا داخن اندن اوراس کی تہذیبی زندگی کے ساتھ ایسا ل گیا کہ تب سے اب كساس المح وبطوالعنت كاسلسار برابهارى يد- اور كورامحنف دنگون مي انساني زندگي اور تهذيب كمسا تدعنال بعنال نا اس لخ و بان قديم كم شهرة أقاق المدينكار سفكاييز كيمشه وردّرامة انشكوني بي كورس كي زباني بوجوداً شاعوا مردوا ما ياعوام كي آوا و كي ترجيا في كرمله بانسان كي والمراعد المادي المراجد المراجد المراجد المراج المراجي المراج المراجع المراج المراج المراج المراجع الماري الماري الماري الماريج کے ساتھ بدوو لھے اکا برکاب یا دولما اس کا برکاب اور کھر فرب میں آو کا شاتکا ایک کا سار الوجو معی اسی کے شانوں پہنے جب کہ کاشتکاری نرار اسال سے تبذیب کامرکز ومحدد دہی ہے۔ باتی دہی دزم قومشرق سے سے کرمغرب تک اس کی جے لانیوں کے لئے میدان کھلانظرا آسے، اورتار ریخ محصفیات بس محکار ناموں سے لبرنے ہیں۔ عرب، ایران اورتا ما دی تہذیبی روا بیت بقول آئن بی ہے ہی گھرار سیکی پہت برسوار واکب اورم كب دونون يك جان و دوقالب - وه دبط وتعلق جيد ديم ، او ريض في خرب المثل بنا ديا ب مغلول في شهر وارى كوفن بي نهي زندگي بنامكناتها - البغالان كزنديك سوارِمندنار" اورُعالى كُبرى ايكعلى مقيقت يقى - الجي حال بى تك بم البيغ نررگول كِمثعلن يجي بيسنة آئ بي كدو المواسبي كي بيدر جية اوراس كي بيدر تعقيم متأيدي كوني في ماحب فراش بوكستري جان بي تسليم وابود لكره تقت ويد محببان زندتی ابیمی مذم کے آغوش میں لیتی ہے، سوار ومند کی جست دچاق زندگی کی روایت برستور آمادہ ہے۔ اور پراُدی مسلح افراج کو بجاطریر خدم درت دور صبوط و توا ارش بائے تیزگام ریانہ ہے۔ جرب اسے ذی رسانوں کی روح رواں ہیں ۔۔ اور بمادے دیرا قوں اور مہاری علاق بهر قداعل متم کی شوکشی ایک چهدیا مشغیله و ایک من تعلیف بن چکلیے۔ تیش کا نام مینیگا ہیے ہی حسست دچاق چیکدار میموالے شاندار گھوڑوں کی بنا دم دکھاگی تھا جووا تسی ایٹے پیٹے پریا تہ نہیں رکھنے دینے۔اورزندگی سے فن تگ ایک ہی قلم اوسے۔اگرگھڑڈاا دواس کا لادم پنہسواں کا نندگی میزدهی دخون کیوں نه ان کی عکاسی کرے۔ بھارسے اور سباور شاعری کا وامن آدگھوڑوں سکے دلفریب مرقعات اور شہرسواروں کی توليف سے لرکیے۔

بالمشان كوقديم الايام مستعمل يسكر ورش اورشب وادى كفن بي لا فعل شهرت ماصل دي عبد الدوه بناصد او اوالعزم جيار انسانوا

عجوب مرکب پی نہیں دہاہے بلک اس کے صن کاروں کا تخلیقی موضوع بی بنادہ ہے۔ ہا درے صن کاروں لے اس جوان بیں وہ سب خو بیال دیکھ کی تھی۔ جوخوداس سرزمین سکہ باسپوں کی فطرت جبلت ہے ۔ کویاں جھیلٹا، ترت بھرت، سیما بی جست وخبز، شجاعت، تہوّر، مثانت، صبروحک وہ کی ٹی اور محرک بہندی ۔ ہمارے مصور آوں سنے ابنی تصویروں میں اس جوان کوخاص طور بھا پنا باہے اوراگرم م اپنے صُوری خزانوں کو ذرا کھنگا میں نومعلی چوکا کہ اس موضوع برجی ہما دا دامین فن جُرامالا ال ہے ۔

معین کی اس شہور درسگاہ میں بینانش ہو "سوار وسمند "کے موضوع پرتر نبیب دی گئ تقی، وگوں کی قزمہ کامرکز بن گئے۔ دیجنے والوں کاہچم کک گلیار بن ہی کا بچری سوار کی چیشیت اختیاد کر گیا ا در اس نمائش میں ایک معملی ناظری طرح صفتہ لیا۔

نمائت میں جوتعویری اور مجھے لاگری کے گئے تھے انہیں بڑی وش سلنفگی کے ساتھ ترتیب دیاگیا تھا۔ میں نے دیکھا گر تاریخ ترتیب کو المحوظ رکھا گھیاہے اور ایک حام ناظر کواس سرزین میں گھوڑسے کی داستان کا مطالعہ کرنے میں بھی مدد لمتی تھی مثلاً یہ کہ تیمری حدی قبل میں کا کھوٹا ہو کھریامٹی کا بنا ہوا تھا' دکھائی پڑا۔ کہنے کو تو یہ ایک کھوٹا ہی تقدام کواس قدر مکمل ، نفیس اور نیک سے شک تک ورست کہ بھتے قدر تھکر ہی مجل جائے کہ مجھے اس بی مجماد د! بڑے کا یہ جاہے کہ س اس خوبھورت نن یارے کو دل میں جگہ دسے لے۔

یمهال سے کچے چیزی دیکھتا بھالہ جب میں کے بڑھا آوایک نئ چیزنے دامن نگاہ کو کھینے لیا۔ یہ قدیم کے مقابلہ پرجدید کام کامطالع بھا۔ کھریا مٹی کی بجلنے آبکل کی بمنسط سے کام لیا گیا تھا۔ یہ ایک ماڈل تھا جس کاعنوان تھا۔ " دوست" رہے لیک بڑا کھوڑا تھا جوبڑی نفاست کے رہاتھ " براہ داست" سانچے سازی کام بون منت تھا۔ بنانے والی ایک غیر کی خاتون ہیں بس ہمری تیوس ۔ یہ جتمہ سازی کے نن پر ایک سال کے لئے ہمار سے اس کا کھی جی دیکچے اور کے فوائعن انجام دینے کے لئے گائی ہوئی ہیں۔

سے پین چڑمی فائی گئی تقیں جوابٹ اپن جگر بڑی خوب بھیں۔ موار دسمندکی گفتگرموا در \* شہروادا ق چِنستانی مکا خکوریج میں نرکتے ، یہ کیسے ہوسکیا تھا۔ نمائش کے ذخیروں میں مغدید مصرری دلقتی

ونو، كراجي وستمبر ١٩٥٩٠

کے بجی بہت سے نونے موج و تقے ۔ خاص کرمخفرتعویریں - یہ زیادہ ترنجی ذخروں سے مطال کی گئی ہے ، ہزائینس امیر بھاد لپورسکہ فرخا کر میں سے می بعن نفیس چیزیں تھے یہاں ہی دیکھنے کا آفاق ہوا۔ لیک دومرسے صاحب ذوق پیج نقیرسیدمغیسٹ الدین بخاری ہیں ۔ ان کے فرخروں کی بعض نادر چیزیں بھی پہال بہت لیند کی گئیں -

معلیدنفوش کے شاپرنام رارہ ترقی موج دیتے۔ دنی وموضوع کے اعتبادے اگرایک طوف بی جلالہ اکبری اپنے مرکب النامی کے موج و التحقیق موج و دیتے دنی وموضوع کے اعتبادے اگرایک طوف بی جائے کے موج و التحق کے بہاں دکھائی دیا فقی ہے التحق کے بہاں دکھائی دیا فقی ہے موصوف کے دنیر میں مجھے چندا ور چیز ہی بھی بھی مندا کہ ایک سے اپنی الفرادیت کا اعلان کر دیے تئے۔ بہاں ایک اور بڑی عمدہ تصویر جو میری طرح سب می کی نظروں کا مربح بی وہ نواب محد مبادک خساں عباس کی تھی ہے اوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر میں بھی کے نظر ایک دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کے ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کے ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کے ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کے ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کے ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کی ایوان ضیافت کی زمینت دکھائی دیتے ہے۔ مجمد جیسے عام ناظر کی دیتے ہے۔ میں میک کی دیتے ہے۔ میں کہ کا میک کی دیتے ہے۔ میک کا تعلق کی دیتے کے دیتے کا تعلق کی دیتے کے دیتے کا تعلق کی دیتے ہے۔ میک کا تعلق کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کا تعلق کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کہ دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کا تعلق کی دیتے کے دیتے کی دیتے کہ دیتے کہ دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کہ دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے

مشرق کی صورت گری اور ایور بی موشِ فن کا امتزاج اپی جگرا دری بهار دکھا تہتے ، گویا پرنگآئی شراب مکی خیپٹوں ہیں بندھی مشسلاً یہاں ہیں ہے: ایک تصویر کیمی ہروجین شہسوادوں کا بھر "۔اس تصویر میں حلک تیزی ، تندی ، طراتری اورسواد وسمند دونوں کا خروش بعی ا بڑی ہی جا کبرسن سے دکھایا گیا تھا۔اسی طرح " میجو کھاک احمدخال کی شبہہ بھی مند ہوئی تھی۔خالباً یہتصویر سیجآن پیٹین کی کا وشول میں سبدسے اول و فائق مانی جاتی ہے ۔

۔ سنگی داماں ماگی ورد عصری فنکاروں کے بہت سے نمونے نمائش کا اس لائے جاسکتے تھے ۔ پہری بعض نعش ٹرے اچھے ننطرکے۔ مثلاً شاکر علی کاکینوس پر بنا ہوا دوغن عمل '' گھوڑے : شہر بنا اس کے ساتھ اس بیں دنگ ، ما حول اور آدمین '' کوبڑے ڈوا مائی املاز میں جیموٹ دی گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت بیتے ہم کا مرجوا تھا ۔ جن کوگوں کوشل طرازی کی دواتی خوبیاں زیا دہ پندہی ان کے ڈوق نے ماجی محد شراخ کی تعویز باک تانی جوگان باز ''کو دہت مرائے۔

اندان سے نبخ اس بے ذبان شریف دوست کوظا ہری سجا وٹ اور لباس وزیورکی خوبصو دیتوں سے بی ہر طرح نوا ذاہے تاکل کی ا دل میلان ہوا اور وہ ابنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کا یادیمی خالی وان گھاس ڈوال کرنئیں ٹرخا زینا سے جلکہ اس کی خوبات کا اعترات تحالف وطبو ما سسے بھی کرتا دہتا ہے ۔ چنا نبچہ مجھے یہاں خیر تجور اور دہ آ آ ہوئے گھوڑ دوں کے ندق ہم ق سا فالعد دیگر اواز ماہت مربع ہی نظرائے ۔ کل می کھوا کی کے منوبے ، کشیدہ کا کام ۔ تا ہے ہرائی مرواں کام ۔ دستی چھا ہی کسو تی چینیش ۔ ابنی جگو الگ انگ بہا در دکھا دی تھیں ۔ اس مونی مرکئی کس شیکٹریا کی لمز لماتان سے ایک بہت نفیس و دلاً ویزمیز لیش نیا در کو کرمیمیا تھا جو واقعی دریکھے انگ بہا در دکھا دی تھیں ۔ اس مونی مرکئی کس شیکٹریا کی لمز لماتان سے ایک بہت نفیس و دلاً ویزمیز لیش نیا در کو کرمیمیا تھا جو واقعی دریکھے

پهرست می برخدگرید نمانش مختصر پییا در دخی گمیشی نم ی نمانده اور بعد لوریها ب اکرید بات نوبخوبی واضی بوجانی تی که جا دسده فنکاد و وس کارهس نموشا در فین دمیشدت کوی ایناست به ساس براید فین کونهی به بسیدست - سوادا و تیمندکا موضوع جو کمپاکسانی فنکار دل کی شجیع ذمیمیت اوزنصوری و دق سرست به تربی نسبت رکمناسع اس لئے وہ ان کی تخلیقات پس بوابر منوویا تا دم لسع -مجھے بِمعلوم کر کے بُری مسرت ہوئی کہ آئدہ سال اسہی نوعیت واسمیت کی نمائش بھر منعقد کی جائے گیا و دلس موقع بیمیمیں

ا بند دیکامدر کی تدیم دمدیدکا د شدر کے اور زیادہ دسیع دشنوع نوسف دیکھنے کا موقع فراہم ہوگا :

عظيم

پیپوںکافیال دکتے و دپیداپی حصن المنت آپ کرلے گا۔

میسه می وه عظیم ایم به جس برخرانوس کی بنیاد بوتی به ایک لاکمین سے ایک بیسد کال بیج نولاکه باتی بنین بهار مجاروزانه می سے شام کما کتے بیسے لباد چیس اس حسام شکل بوگا گرآن سے بیسے بجانا شرخ کر دیکئے قرد کھتے بی دیکھے بڑی دقم جو بوستی ہے ، مجراے سوئٹ سرنیکیٹ بین ملاویج تواد دمجی تیزی سے برجے لئے گی .





بيونجي مرثيطكت ميں رويز لگائية آ ﴿ كَابِجِتَ زَمِن عَلَيْهِ رجى بكر امسى برام ﴿ مَنْ أَنْ يَنْ مِنْ كَابِ

قومی تر تی کے سیبونگٹ سرٹیفکسٹ ﴿ منافعہ ﴿ مُنافعہ ا

UNITED

DAFF-5170



ميري نشودنماك رفتار برمعتى

کیکسو ایک مکتل دگدندوان فذا ہے۔۔آپ کے بچکے کے دہ تمام چزیں مین گرتا ہے جومحت اور قواناتی کے لئے خرود کا ہو۔ اس میں کچھ اور وائتوں کو مفہوط کرنے کے لئے فکامی ڈی پورخون کو مالا ممال کرنے کے فوالد شائل ہے۔ یہ دیک مجلسے سے جس سے بیچ تندرست دہتے ہیں۔



كليكسمو بيؤن ك ك كال دُلاه والى نذا

مُعْلِكُ ولِيَشِرَيْرِ فِي مِنْ الْمِيسِنَةُ مَلِكَ • فامِد ، بِمِنْ الْمِيْرُ • فامِد ، بِمِنْ الْمِيرُ • فام مكاد

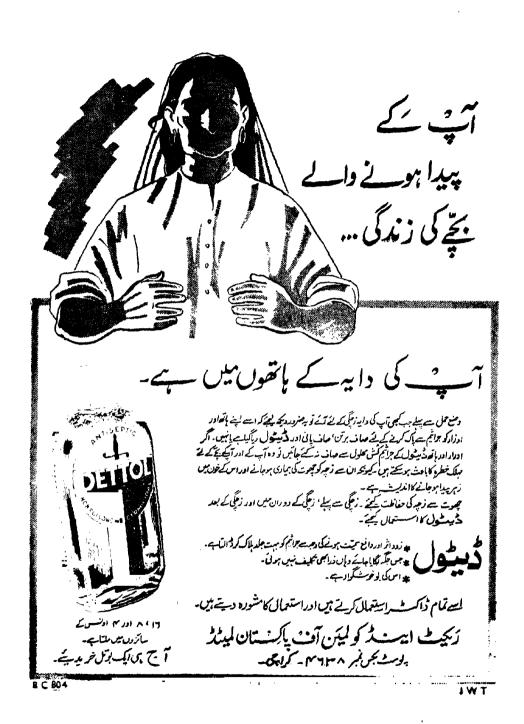







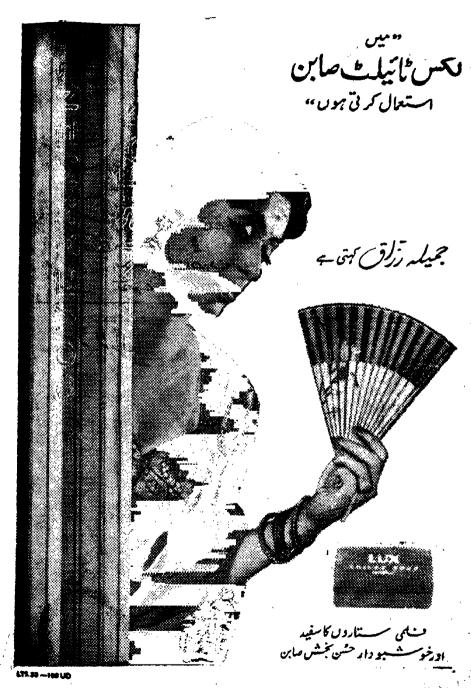

ادارہ مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کراچی نے شائع کیا - مطبوعد ناظر پرٹٹٹ پریس میکلول بھڈ - کراچی مدرز رفیق خاور مدرز رفیق خاور (۱۸۳)

# لا دنگی

انشان سی بے خانماں لو ٹوں ادفر بُسانے کے اسلے میں کئی ڈیلی شہر نعمیر کئے جائینگے۔ ادیلی سہر کورنگی (کراجی) میں بعمیر ہو جَام ہے



دروازے بن رہے ہیں

نكميل ؛ تعمير شده بسني





رسم باسبس: جنرل محمد ايوب خال

تعمري مراحل [ابتدا



خشت سازی



## فانگی مترست اورخوست عالی

ہادی قوم ہارے گھروں ہی کا مجموعی نام ہے۔ افراد کی خشمالی قوم کی خوشمالی توم کی خوشمالی توم کی خوشمالی کے ساتھ والبشہ ہے۔ قوم کی خددت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہتر اور ذیادہ خوشمال بنائیں۔ اس کے لئے خرچ بیس کھایت۔۔۔ ادرسلیقہ سندی کی بھی ضرورت ہے۔ ہاری آمدنی کا کچھ حصتہ بچائے کے سئے بھی ہوتا ہے ، اور بچت کی بہترین صورت بھی ہے کہ بچت کے شریفکیٹ خریدئے جائیں جس سے توبی ترقی کو بھی مدد بینجتی ہے ان پر او فیصد منافع طریعے کے اس بر اور فیصد منافع ملائے۔۔ یہ زائد آمدنی یعینا ہاری خاتی خوشمالی میں اداف کی باعث ہوگی ہ



رويد المريد من المريد المريد

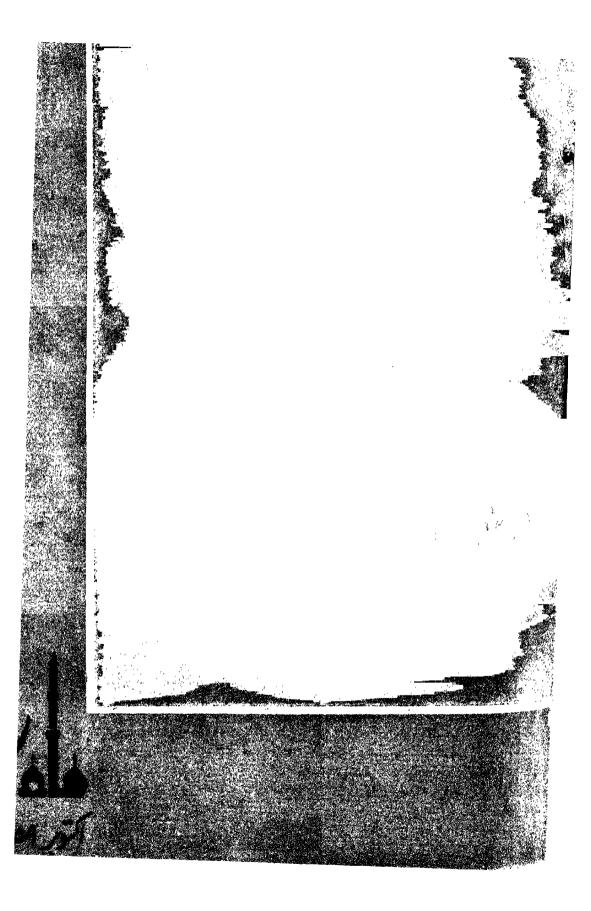



یوم آزادی (سم۔ اگست) کو جنرل محمد اد کا قوم سے نسری خطاب



فنون لطیفہ:

دراجی میں جنرل محمد ایوب خاں نے نموش
نمائش کا افتتاح کیا

**موسیقی:** نباہ عبداللطیف بھٹائی رہ کے عرس کے موق بر سندھی موسینی کے مظاہرہ <u>سہ</u> دلجسسی



محمد ایوب خان کی سربراهی میں تعمیر ملت کے اہم مشورے (ڈھا کہ)

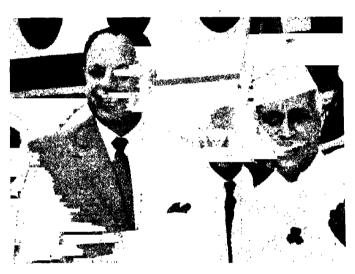

لے ہوائی اللہ پر صدر پاکستان ، جنرل محمد ایوب خاں اور ینڈت نہرو کی اہم ملاقات





#### آنکھوں کا آرا۔ مستقبل کاسہارا

نی دالدین کی تکھول کا آرا اور ستقبل کام ادائیں کیونک آگے جل کریں تو م مے
دست و بازو بنیں گے۔ ان کامحت و توانا ئی اور مجھے تربیت پر کمک کی بہتری کا انحصار ہے۔
کیامرداور کیا عورتیں اب توسب کومل کراپنے ملک کوعودج پر بہنچانا ہے۔ اس
مقصد کے بیش نظر معالموں اور دواسا زا داروں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قوم کے
مرفرد کوامرا من سے نجات دلا نے میں بوری پوری کوسٹسٹ کریں۔
مقدر داس فریفے کوادا کرنے میں مقد ور بھر کوشاں ہے۔ اس کے
ماہرین جو قدیم تجربات اور میدیز تحقیقات سے بہرہ ور بیں اون رات اسی رُھن میں
ماہرین جو قدیم تجربات اور میدیز تحقیقات سے بہرہ ور بیں اون رات اسی رُھن میں
ماہرین جو قدیم تجربات اور میں خوادر نئی تی دوائیں کم سے کم قبہت پر دیتیا

هدرد دواخانے نے اپنے آپ کونوب انسانی ک خدمت کے فاعث کر کھاہے تاک بہتر سے بہتر لیتی سہولتیں میرست راسکیں۔ ا

۔ یونان طِب کے علم بردار اور دواسیاز



همدرد ثرست ليبوريثريز (باكستان) كراچي



آسے کی دایہ کے ہاتھوں میں ہے

زیگی کے مق پرانی واید کوصاف برتن اصاف بانی اور فی پیگول مفرور مہیدا کیجئے۔ انکدو اینے اتھ اور اوزار جاتھ سے باک کرنے ۔ اگر اس کے باتھ اور اور اور اور ویرہ فرمیول کے جرائیم کشن محلال سے صاف نہ کئے گئے تو دہ آپ کے اور آپ کے بینے کے لئے خطرے کا باحث ہو سکتے ہیں کی وزیر اس طبع انھیں جوت کی بحادی انگ جانے اور اُن کے تون میں زہر پدا ہوجائے کا اندلیت ہے۔

چوت ن زَقِد كى صفاطت كيئ فريكى سے پہلے و رَقِل كے دوران ميں اور رَقِي كربد در ميول كاسستعال تيجية

ط بنده دار اوردانع میت بون کی جسیرانم کوفراً باک رتاب کی جسیرانم کوفراً باک رتاب کی جسیرانم کوفراً باک رتاب کی درای نکید خبر او تی ۔ \* اس کی او خوشگوارہ -

بسة مام واكسف وسيستمال كرتي بن اور استعمال كامشوره فيفين. رئيسف ابيت طركو لمين آفث ياكستان لميدرد يرسف بمربر ٢٦٥٨، كواني-



۱۹،۸۱ور۱ الرس کے سازوں کی ملک ہ آج بی ایک بوٹن ٹریٹ

4 C 105

مب عاتى نے مح كليكسو دينا شروع كيا ہے

مين تندرُست وتوانامون





گلیکسو ایک مکتل دوردوالی غذاہے۔ یہ آپ کے بچے کے لئے وہ تمام چیزیں مہیاکرتا ہے جوصحت اور توانائی کے لئے فروری ہیں۔ اس میں بڑیوں اور وانتوں کو مضبوط کرنے کے لئے وثامن ڈی اورخون کو مالا مال کرنے کے لئے فولا دشامل ہے۔ یہ وی گلیکسوں ہے جس سے بچے تندرست رہتے ہیں۔

بچوں سے لئے مکل دُودھ والی غذا

كليكسوليبورسيت ريز دياكستان، لميستال مربي و ورد وبين كالسد و ومساكه

ىنى شــــلوار قىئىض؛



#### جینہیں آ ککسٹ سے دھونی ہے!

یه نرم دانکستیشغون اور واکیش نفیس ددیده زیب کیششی ا درشحتی بوژب جغیس بهن کرآپ نفشندحسوس کرآن پس، ان کی آب و تا ب کوبر قراد ریخت شدند انمیش برمزتهگوریک مکش فلینکش بیش دعویا پیچتر .

مکس فلیکس سے مواثم جساگ آپ کے نفیس کیسسٹروں سے میں کو اس نوبی سعد دعوڈ اسٹے میں کدان کا اصل توبعودتی اور چکس و مکس پرسندراز رہتی ہے اسٹے تینی شوسات کی متنا فلت کیجئے اور اخیس صورت تکس فلیکس میں دھئے

كسس ساد على بوغ نفيس كبرد بيش نقبي معلوم بوقع بن إ

110.2.010

جلديوا في المرابع المحالية الم

| لفرقرشي       | تَا <i>ثِي</i> مك الله الم       | اكتوبر ۹ ۱۹۵                               | من من من من من من من ما ور                   |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4             | رثمين احمار حبفري                | بياقت على خان مرحوم                        | بريا د قائد مَلْتُ ؛<br>بريا د قائد مَلْتُ ؛ |
|               |                                  | *                                          | برنفرس انقلاب اكنوب                          |
| ٨             | اسَدملنانی                       |                                            |                                              |
| 9             | نظرحيدرآ بادى                    |                                            |                                              |
| f•            | جبيل نغوى                        |                                            |                                              |
| 15            | دضا بمدانی                       | <i>~</i> (                                 |                                              |
| 11            | بشيرفاروق                        |                                            |                                              |
| (12           | يك ناريخ أنسليم عار في           | " زندگی دوام ما" دایک انقلاب، ا            |                                              |
| <b>{^</b>     |                                  | شني ادبي دوركا آغاز د مذاك                 |                                              |
|               | شهرت بخاری                       |                                            |                                              |
|               | ين انجدالطاف<br>لح: رفت الم      | فيوم ننظب أنتظار                           |                                              |
|               | اکق ریاض احمید<br>مے عمیر        | محدصفد دمير عسنربزا                        |                                              |
| . 79          | همدعمرین<br>محمدعمرین<br>ندستاسی | کلیے میگھا پائی دے                         | افساسے :                                     |
| ٣٩            | نصرت پاسین<br>سلیم خانگی         | سپرسسکے پھول<br>فن سیرع فاق تک             | : نعانتی سرگریهال :                          |
| Y 3           | يام حال کی<br>فارنزديمي          | من کے مواق مت<br>مرک کے سامنے میں          | مقامات :<br>مقامات :                         |
| ۲.۷<br>۱ و    | عديدي                            | مروع کے تاہے یا<br>ڈھالہ دانیسویں صدی میں) |                                              |
| 1'7'<br>**    | و شهرت تخاری                     | مارن عبدالمتين مارن عبدالمتين .            | غزلیں:                                       |
| ۱۱<br>۱ او ۱۷ | • مُضْطَراكِراً بادى             | احمرظفر • وشواناتم ولآد                    |                                              |
| *1 -          |                                  | صاد <b>ت آ</b> ئيم                         |                                              |
| ۵ م           | عظيمالدين تتحسى                  | اقوام متحده اورمسائل عالم                  | مسائل امروز:                                 |
| فكالي         |                                  | شاخ كودلا،                                 | چندوسالانه،                                  |
| را مقدال      | المصلاكراجي                      | ارهٔ مطبوعات بإکستان <b>بوسٹ</b> نکس       | یان روپیا کمر آنے ادا                        |

#### ليا قت على خال مرحوم رجند تاثرات

رئيس احمد جعفري

یا قت علی خاں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ سال ہوگئے ، لیکن دلوں بیں ان کی یاد باتی ہے ، اور شاید مہیشہ باتی رہے گی۔ حبیطن کا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ کرنے والے دلیا تت علی خال کے زمانے میں کم تھے نہ آج کم ہیں ، ملک وملّت پرجان شار کرنے ، اور اپنا سب کچے نشاد سے کا اعلان کرنے والے کا دعویٰ کرنے والے دلیا تت علی خال کے زمانے میں بھی دیوار وورسے ٹی کرایا کرتی تھی ، اوران سے بعد بھی ہردور میں موجود رہے ہیں ، یہ آواز حلقوم دکلو کی بوری قوت کے ساتھ لیا قت علی خال کے زمانے میں بھی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی اور جو خود کھی اور جو خود کھی اور جو خود کھی ہونے لگی تھی ، جس میں دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی ایس کی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی ایس کی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی ایس کی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی ایس کی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں اور جو خود بھی ایس کا دوسری آوازی کا خود کی دوسری ہونے لگی تھی بھی دوسری آوازیں کم جاتی ہیں دوسری تو میں دوسری آوازی کھی دوسری آوازی کھی ہیں دوسری آوازیں کم جاتی ہیں دوسری آوازیں کم جاتی ہیں دوسری تو میں دوسری آوازی کے دوسری تو کے دوسری آوازی کی دوسری آوازی کی تو اس کی دوسری تو میں دوسری آوازی کی دوسری تو میں دوسری آوازی کی تو اس کے دوسری تو میں دوسری آوازی کی دوسری تو کھی کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کے دوسری کی تو اس کی تو اس کی تو کہ دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی تو کہ دوسری کی دوسری کی

ی بری مرب سی در بری می این مربی اوری اس نے کہا کم ، کیا زیادہ اس نے مرفے سے چندون پہلے اعلان کیا تھا۔ میں اپنامب کچھ مندوستان بر جو کھر اس کے مرف سے چندون پہلے اعلان کیا تھا۔ میں اپنامب کچھ مندوستان بر جو کھر کہا تھا ، اس سے آیا ، صرف جان ساتھ لایا ہوں ، اوروقت آنے پر سب سے پہلے میراخون ، ملت کی حرمت اور ملک کے وفاع پر بہرے گا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا ، اس سی کے رف جو کہ کہا تھا ، اس سی کے رف انتظار نہ کر سکا۔ ایک دوزوہ اپنے برادران ملت سے خطاب کرر ہاتھا کہ بہتول کی گوئی اس کے دل میں دلی ، اوروہ پاکستان زنوا آ

كمِنا بوامركيا ، مركيا ، ليكن زندة جلويدي بوكيا -

بناكردد وش رسم بنون وخلك فلطيدن فدارجت كنداب عاشقان بإكطينت ما

بسارور و سررسد برق و سرسد برق و سرسد برق و سرسد برق و سرب بین ایک و سربی بات بات و سربی می مفر، بال بیکن ایک و شد اسپنسا مخده کیا ۔ بہتی اور مبنیک بلنس مجی صفر، بال بیکن ایک و شد اسپنسا مخده کیا۔ اس و نبلت بوئی مقت کے آسووں کا توشد، اسپنون ناحق کا تحف، اسپند واغ داغ دل اور بھٹے برو سیند کا نذرانہ ہے کر بارگاہ المہی میں بہتے گیا۔ اس و نبلت جات و قت اپنی قوم کے لئے وہ اپنی یا تجھوڑ گیا، ۔۔۔ نہوسنے والی یا و، نہ منٹنے والی یا و، حالانکہ اس کے جو صور سین ایسے اصحاب ہم مجمی تھے بوان و میا سے گئے، نیکن قوم کے لئے اگر کوئی چرچھوڑ می تو تنی اور خاندان و متعلقین کے لئے لاکھوں رو لیے کا جیک بلین ، کتنا جیب شخص تھا یہ لیا وہ اس کے بعض معاص مؤیب تھے ، بیکن قوم کے بل پر تھی بین گئے ا

الما تت على خال كى كچر حجلكيال مين في ديكى وين اوروه چند تحفلكيال السي وي جو كملائد نبي بجولتين -

یدم آزادی کموقع پر اگورز جزل کی طرف سے ہتقبالیہ (رسیشن) کا اہتمام ہواکر ناتھا، سکا وائد میں قائد اعظم ہمار تھے، اور آیا رسیس مقیم المذا وزیر جھے نے اس کا انتظام کیا، فواب صدیق علی خال ، ولیتیک سریری نے، دعوت نامر جھے بھی بھیجا ۔ لیا قت علی خال کی سرکاری قیام گاہ کا دیس مقیم المذا وزیر جھے نے اس کا انتظام کیا، فواب صدیق علی خال ، ولیت کا لان ، معززین شہو حکام والا مقام ، وزر ارحکومت ، ورائم تھا ، است میں لان ، معززین شہو حکام والا مقام ، وزر ارحکومت ، وقار وسکو کی تصویر بینے برا مربوئے ، ہونٹول پریستم رقصال ، آنکھول ایس سے آراستہ ، وقار وسکو کی تصویر بینے برا مربوئے ، ہونٹول پریستم رقصال ، آنکھول ایس سے آراستہ ، وقار وسکو کی تصویر بینے برا مربوئے ، ہونٹول پریستم رقصال ، آنکھول ایس سے میں اور و بال گشت کرتے رہے ، سے لیا قت علی کے اس پیکری نشاطہ ومترت کی روز ہم مالی کی دور و وال گشت کرتے اسے بھی ، اور و مربول سے بھی ، لیکن اس کا جواب میں کے پاسٹی تعالی موروث میں ، اندیشہ اے ورد و دالز کی حکومت تھی ، امید دم قور رہی تھی ، حصالہ جواب و سے دیا تھا ، سائلہ اور دہشت کی صورت میں ، اندیشہ اے ورد و دالز کی حکومت تھی ، امید دم قور رہی تھی ، حصلہ جواب و سے دیا تھا ، سائلہ اس کا جواب میں کر ایستان کی موروث میں ، اندیشہ اے ورد و دالز کی حکومت تھی ، امید دم قور رہی تھی ، حصلہ جواب و سے دیا تھا ، سائلہ کی کے باست تھی ، امید دم قور رہی تھی ، حصلہ جواب و سے دیا تھا ، سائلہ کا جور میں میں ، اندیشہ اے در دورا لوگ کی موروث میں ، اندیشہ اے در دورا لوگ کومت تھی ، امید دم قور رہی تھی ، حصلہ جواب و سے دیا تھا ، سائلہ کا در دورا کی موروث میں ، اندیشہ اے در دورا لوگ کومت تھی ، امید دورا کی موروث میں ، اندیشہ اے دور دورا لوگ کومت تھی ، امید دورا کی موروث میں ، اندیشہ ایک کومت تھی ، امید دورا کی موروث میں ، اندیشہ ایک کومت تھی ، امید دورا کی موروث میں ، اندیشہ ایک کومت تھی ، امید کومت تھی ، امید کومت تھی ، امید کی کومت تھی ، امید کومت تھی ، امید کومت تھی ، امید کومت تھی ، امید کومت کی کومت تھی ، امید کومت تھی کی کومت تھی کی کومت تھی کومت کی کومت کی کومت تھی کومت کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کومت کھی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کومت کی کومت کی کومت کومت کی کومت کومت کی کومت کی کومت کومت کی کومت کومت کی کومت کومت کوم

دم آول چگی تنی !

\* یکیک مِی نخرت فی کورکت، ادفعته ایات علی خال نمودار بوئے ، یرک نے نخص نقے ، ندت کے جائے بچائے ، قائر اللہ کے دمت رہت ، پاکستان کے دنیم خالم کی دفات کے بعد جب بہ نمودار بوئے تو بالکل نئے آدمی تھے ۔۔۔۔۔ یوں بدلے ہوئے ، آواز بدل ہوئی ہج بدل ہوا ، فضیبت بدل ہوئی ، ایا تت علی خالم کی تقریب باراسی تعین کیکن آج کی تقریب چنری کچھ ادر تھی ، اس تقریب نے توم کا مزاجہ بدل دیا ، دل جسمی ہوئے تھا دفعتہ الدی موفائوں سے تھیلنے اور بہاڑوں سے میکن اور کی تاریب کا دولہ بدیا ہوگیا، دوگ جب کے تواکن کی گراہ میں جب آئے تواکن کی گراہ میں تا ہوا تھا ۔۔۔ وہ سیند ! ے میکن تو ایک کراہ کی تعین کے دوسینہ تنا ہوا تھا ۔۔۔ وہ سیند ! ے

جس کی زوکھا کے لرزجاتی ہے بنیادزیں جس سے محولے بھرجاتے ہیں اوراتی دیار

لیکن وحت کے ترکش میں ایجی لیک تیراوں باتی نخا! حیدیاً با دکاسقوط است

مصاتب اویضئ پر دل کا جانا! عجب اک سانحدسا ہوگیا تھا

اس ما دشدن تيامت برياكه ى ويدرآ بادكيا \_\_\_كيا يكسنان ره سكرگا!"

اس موقع بروه جادوگر این حیات آخر بانطق وکلام کامجزه ایک و پیرنودار بوا ، اس کے چرے پرنہ ہراس تھا' نہ وہشت' نه فکر ندا ندلیشہ' ندکم چسکگی ندلیست چمتی' وه آیا اوراس نے نوولنگایا ہے

كبول گرفتارطلسم بىچ مقدارى بى تو دىچەنوپىشىدەننچەس شوكىتىلوفال بى تېر

دنیایں الفاظ امد آوازسے بطیع کرکئ طاقت نہیں الشرطیکہ اس بمی خلوص ہو ، حصلہ ہو ، زندگی ہو ، — لیافت علی خاں کے الفاظیں خلوص نفا ، حصلہ متا ، زندگی نئی ، اور بیسا دی چیسٹریں آن کی آن میں قوم کے جم نازاں میں منتقل ہوگئیں ، اور واقعی اس میں شوکت طوفاں پیلا ہوگئی ———دریاوں کے دلیجس سے دہل جائیں وہ طوفاں!

وه توم کے ساخذ جلنار با ، توم اس کے ساخة جلتی رہی ، دونوں ایک دوسرے کے دفیتی اور دمساز ، ہمد داور جان شاری تھے ، لیافت علی خال نے زندگی کی آخری سائس کک کینے اور قوم کے درمیان دہ دشنہ نہیں ہیدا ہونے دیا ، جوطالع آزما سیاست دانوں کا شیوہ ہوتا کج لینی آگا اور خلام کارٹستہ اوہ جانتا بھا اس کی توست کا سرح پھر توم ہے اور قوم جانتی تھی اس کی عظمت اسی مردِکا اسکے خلوص سے دالستہ ہے ، دونوں مرکمی تلخی نہیں میدا ہم کی جمہ کشکش کی فرمیت نہیں آئی ۔

بیافت علی خان اس دنیاسے دخصدت مرکئے ، \* سرخ رو \* اکر، بارگاہ رسالت آب بیں پہوینچے ، اور ندرمیٹی کرنے کامق لیکر۔ اقبالی کے الفاظ میں سے

مگرش ندرکواک آبگیندلایا ہوں پیچیزوہ سے پیجنست میں بھی ہیں لمتی

--- آبگينه ،جسي لياتت على خال كافون جيلك راجد

## 'ء اکتوبر

آسلملتاني

فلكسے دردمندول كى دعاول كاجاباً با يهى دن تعاكم إكسان باك القلاب إ نظركه سامني اك نقشه روز حساب آيا جزاد کھی سنراد کھی، تواب آبا، عذاب آبا اب ان توگوں کے حصفین کسل بیج قواب آیا <u> جُوالْجِها تے رہے ہیں قوم کوریجی اتول ہیں</u> جويبنوانبول كحن بين حكم سترباب أيا تجارت سے بکایک کم ہواع خص تبرارت کا كمارث بن كئے وارث و دروں وغیاب ایا زمبندارون کی مجی جانی رسی سب اسان از نئى تغبيرن كرشاع مِشْرَق كاخواب أبا ملا بجرملك وملت كونيا بغيام ببياري نبادستور بنغ يرجووقت إنتخاب أبا مسلمانول كحاندا ذيظر كامتحال ہوگا نئى نسلول كى دېنىت بىي تېدىلى جۇ مارى درسگابور ميرجباساي نصاب آيا

بیجب باعث بنااسلامیوں کی مربندی اسلامیوں کی مربندی استحداث اسلامیوں کے کامیاب آیا

## . د دورِ نوکا استعبال)

نظرحي ١٠١١ بأدى

کے داقعن طلبم غسبم روزگاراً کے ناقدِسیاست بیل دنہاراً جَنْ لَا کُمِن سے خزال کا غباراً آکے این زمزمہ نوبہاراً

كل ريز وعطربي موائين قبول كر مسرووسمن کی تازہ دعائیں تبول کر

آ نندگی سُرور بدامان نجمی سے ہے جوش نشاط وعیش فراوات می سے ہے ۔ یہ دورنغمہ ،عہد بہادال تجمی سے ہے دوشن چراغ برم کلتال تجمی سے

جى جامتاب جاندسار يحردول قدمول يترب فوك وصالي تجرود

ترام ب كيحس لالزارس عرش نشاط وكعبر ابربهارس دنگوں کی سرزمیسے نکوں کے دیا ہے

بزم شباب وشعرسه اشهرنگارسه يرتوسع تيرے خاك بى كازار موكى

اپنی زمین مطلع الوار ہوگئ

آ اورد يحدوج ميرشاريانهين تازه ميد ذوق شوى گفتاريانهي ننده ہوئی ہے فطرت احرار یانہیں

ال تجن میں سازے برار یانہیں

يرست كوحن ديدة يعقوب لكيا

ابل والن كصبركوا توب لكيا

آ، مجرد کھائیں جہدوعمل کا بوکیاتھا کے کیتے ہیں کیسے بن بہالال کا اہمام كسطيع عام بوت بي الدار ودرجام من الملتول كوجيرك نسكلا مرتسام

ترفيدل كركمديائ أومالكا أونجا فضايس بوكيا برجم واللكا

## جاحثانه

حيليقوي

شفق شفق نفا میں رنگ بھریسی ہے زندگی فلک فلاک ستارہ دار انجھر رہی ہے زندگی چین جین جمبیل رقص کر رہی ہے زندگی

سنوريبي يخ زندكي

بهارسکراا مفی گلوں میں رنگ بھرگیب رخ حیات تازہ دم دیک اٹھا ٹکھرگیب وطن کے اک سپوت کاخلوص کام کرگیب

بينثود تا مشسرگيا

سی طلوع بوگئی خوں کی دات کٹ گئی وہ تیر کی جوڈس دی تھی جسم دجاں کو چیٹ گئی لباط جور نارداکی آخرش لیٹ سمئی

ددا نے ظلم پیٹ گئی

جاویں اپنے عظمتوں کا کارواں کئے ہوئے یقین وسوزوسا زوعزم نوجاں لئے ہوئے بطیعے جاوداوں میں جش ہے کال کئے ہوئے

قرادِجال کئے ہوئے

بڑھے چلوکہ وقت کو تمہادا انتظار ہے بڑھے جلوکہ کا لی عمل کو ناگوا رہے بڑھے چلوکہ آج اپن بخت ساڈگا رہے

حيات كالمكادب

## مواسع آزادی بشیرفآروق

موايد كاوش الل نظري اندازه

كري كحابل جنول عظمت لفظاؤه

على عمى أحك دن بي بوائد أذاك

كهلاتها أجك دن بى تغرك دروانه

مرے جنوں سے طلسم خرد کو تو لہ دیا

مريح بنوك كالمعيم المي جبان كي واد

سنوردسي عردس بهار كحكيبو

تجفره لمسبح فريب خزال كاشيرازه

كهيب لبوسيع مرامزخى فساعشق

كبس عضوفى دخسايس كاغازه

شكفت غيروكل كى توسي خبرعلوا

نيم جبن لاكوفئ خبسرتازه

بسوزو در دہے س جرم کی سزایارب

يه كامشِ عم دلكس خلاكا خيازه

اس القلاب حقبقت أوازف فآدون

دل فسرده كوسخشي ولوسے ازه

## روشنيول كيشهر

اجسلام نشاق دا مكذر منزل سبے عیاں آسماں سیمنو روشن ہی چراغ نسکر ونظر شقبي نظررا ناديحسر · طلمات کاجاد و نوٹ گبر

کس کنج سیسے پرسودے انجرا ظلمت كالمكريا مال موا جودىس غمول كامسكن نفا اس ديس بس عم كاكال بوا

اب روشنيون كي شهرين ده کل کے جوکرن کو ترسے ہیں جو کھرتھے ا ندمیرول کے سکن آج ان پہ ا جائے برسے میں

مگاری کے بت جو ر ہوئے اب الي بوس كا داج بنسيس اب کوئی کیب ان سردار پنیں اب كونى ُيب ال مختاج نبيسَ

ہرکھیت میں دولت اگی سے برکعبت میں اب ہریا لی سیے مزد ومدن اوردستنا اذ ں کی تقدير بدلنے والی سب استه بي نطسما فالتحسد . . . ده داست کا جا دو درگ

## " زندگی دوام ما "

#### دايك انقلاب ايك تايخ

#### تسليمءاريي

ایک فرخرادید اورسامقی تاظیمی - بوشایدی کی شارقطارین این این طور پر - آنی بیم بری تماشانی نیزنگ بهاں - اوراس دنیا کے دنگ ، اس کے نقیفی اس کے طورطر لیقے نظروں سے گزر کردل میں اترتے جاتے ہیں اور اپنے نقوش ترسم کرتے جاتے ہیں گویا میری ذندگی ایک متقل ویک تاچلاگیا - کی تفسیر ہے ۔ اس سلسلے میں فالب کا حوالہ کیا دوں بوشاءوں کا شاء اور او بیوں کا ادمیب تقا - فاک کو آسماں سے کیانسست - لیکن وونوں کے ما مفض وروز تماشا صرور ہوتا را ہے ۔ اس لئے اگراس کی زبانی یہ کہ دوں تو کچھ لیے جانہ ہوگا کہ -

محرم دا زنهان روز کا دم کرده اند تابح نم گوش ننه خلق خوارم کرده اند

نوعم ہوں بمردوگرم جہاں تاجیشسیدہ ۱۰س لئے میری سوچ کا ڈھنگ نصوب فیراد میوں بکہ پرانے ا دیہوں سے بھی مختلف ہے بہرحال صیغۂ واحدُّکلم میں کچھ کھے بنیزنہیں رہ سکتاکہ یہ اور بیل اور ان سے بڑھکرٹرانوں کا پرا نامرض ہے ۔

میں نے مہر اگست سن کے ہوش سبھالا اور ہوٹ سنجا لتے ہی ایک ارکی انقلاب سے واسطہ بڑا۔ یمیری خوش قسمی ہے کہ میں نے خری مکرانوں کی غلامی کے دور کو محسوس نہیں کیا۔ میں نے خری مکرانوں کی غلامی کے دور کو محسوس نہیں کیا۔ میں انقلاب کا بیٹ تھے کہ ہوٹ سنگاں کے کہ مطالعہ کیا۔ سراج الدولہ سے شاہ طفرتک اور شاہ طفرت تیام پاکستان تک کے مطالعہ اور فلم بین کے اثر نے میرے ذہن میں انقلاب کا ایک عجیب منہوم بیدا کردیا۔ میں مجتا کھاکہ انقلاب لانے کے لئے نقاب ہوٹ گھوڑ سواروں کی موجود کی بیمدلازی ہے۔

، درجاسوسی تا واول کامطانعه اس وقت با نکل خلا ثابت بواجب پیری کی پیری قرم تباہی وبر بادی کے گھرسٹ گراھے کے کتا ہے ہیں نے پی نے پی سے نیوت ک<sub>و</sub>زیہ۔ تے دی*کے کیلاش*ہا دت پڑھ لیا ۔

ه إكموّ برصفه على داست اور « إكتوبمك مي يركبي ديجولون كا جويجها الملاح دينے بغيراً ئى - إس مي جب يم سف احبار ديجا آوجران روگيا . بهتمام ملک بیر کاشل لا نافذگرد پاکیا . . . پادلیند ، قانون ساز اسمبلیال ، مرکزی ا درصو بائی وازرتیس تورد دیگئی . . . . جزل محدا پوب خال نے الم ال ارش لاکھ یٹیت منتصافلیا رات بھال لئے دیں نے انتہائی مسرت کے مالم میں بازار کا رخ کیا بھرکای کوچ دیکے مرفقاب بیش کھوڈیوار كبيل دكانى ندو شے كبيركيس الكام وقي دكھائى دياجولوكول كونٹ باتھ برجلن كى بدائيت كرداتھا۔ يائمبرس كے افسے برعوام كوتطار بزرى كاتريت دے رہاتھا بخت مادسی موی ، نگولی ملی نہ کوار اور د مگورسوار نقاب بوش آئے۔ یکساانقلاب ہے۔ شام جب رید بوس توجرل الرب نا ل تقریر كريه ي بكتان كيع يزشهر لو ! السلام ليكم بين آتيكم اعنجن مماكل پرتقريركرد با بهول وُه البم بمي بين اور برسي خيره تھى ۔ اس ليُصودرى ے کہ آپ میری باتوں کو بڑی جیدگی تے ساتھ سنیں ۔ اور بڑی ایجی طرح ہے لیس ٹاکہ آپ تعمیری طربی بچملدرآ مذکر سکیں کیوبحد ہم سب کی بکرہاری آندنہ او كنجات مج على يب ي تقريرها رى رمى ورس في وياشروع كردياك بيجزل توقائد المعظم كالب ولبجرس بول را بيد. بداس قوم كريك سخت العناظ استمال كول نبي كراجواس قدرظلم وتشدد سيف كم اوجود بيع سرمي يين في كورد كى . أو بسياكدا بكومولوس يد اغتارا ييز حالات إن خودوض وكول كيديداكم موسيدي جنبول في ماسى ليلدول كروب من المكوتباه كياباذاتي فائدول كرف إس كاسوداكر في كوشش كالدايش على والتحص بولا .. « حقیقت بی وسب لوک آس کی طرف متوجه بوت ا وراس نے بیروکا پوز بناکرسب پرایک نگاه ڈالی . براڈ کاسٹ جاری بھا"اس دوران کمزورا و رکم حصله **کوتیں انہنائی خ**فلت کوٹی اور بز دلی کے ماتھ صرف تما ہد دیکتی رہیں ۔ اور حالات کو پچولے ، ابترہونے ۱ ورضبط وٰنلم کو ہوئی تباہ ہونے دیں ۔ ۔ یہ ... . من في من المين بني با تاكد فوج كوانقلاب لا في كيول سوجي كان وحرب لو آوار آرمي تني ليكن كجيوصد سر مجه السامحسوس بور المتاكد **بالعظوام فوج پرهجي ابنا احمّا و كمدنے لگے بيں ك**داس نے انہيں اس للم اور اس ذہنی وروحانی اذّیت سے نہيں بچایا ۔ . . . . . . . ایک خصر نے جہنیان اوردموتی پینه کفر اتحابنجابی زبان مین مرو نگایام شاباش ا وشه شیرد یائترا . مجعیوس نعریت سه اتی وشی بوی کدیس نعطوانی کوس کی دکان کے سامن می کور اخری سن را مقا آو صريردود صي ايك با وجليبال والنكا آردردياد درسوچاكداب انقلاب آگيا ب معت باني جائي جي نے دود مدکے چند ہی گھونٹ پئے تھے کم قوجہ بھربراڈ کاسٹ کی طرف مبذول ہوگئی . . . . انتشار پسندوں ، اسمنگلروں ، چور با زاری کرنے والوں اور معاشرو دشمن ذليلول سے بھي ميں کچھ کہنا چاہتا ہوں ۔ سپاہی اورعوام تہرا دی صورت سے بیزا دہیں۔ اس لئے اگرچافیت چاہتے ہوتواپتی زندگی کو بل دو. ورية سراسطي اوريقيني طركي ان كاابكس صورت بير بي تحيكادا يا تعل جريم إن كوجلد از جلد بكرشف كوكشش كرير مي م

میری نی نی شادی ہوئی ہے۔ واڑھی منڈھلنے کی مجھے عادت ہے گوید قدائے بٹر شرعی ہے گرندا بھے اِس کے لئے معاف کرے۔ واکو بر کو بازار میں بلیڈ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ اُٹوایک دوکاندا رہنے تمہید کے بعد فروخت کرنے کی بوں عامی بھری کر بلیڈ ایکل بننے اور آنے بنر ہوگئے ہیں۔ میں نے چندو انے بلیک میں نو بدے تھے۔ چار دانے باقی رہ گھے ہیں۔ آٹھ کئے وے دیجئے ہیں۔ میں نے عنیست جان کوٹرید لئے۔ مراکتو برکو و ہی دوکانداد آگھ آئے کے دمس نیچ رہا تھا۔ اور اُس کی دکان سے استے بلیڈ تھے کے مسارے شہرکو سال بھرکے لئے کانی تھے۔

مدد پاکستان جنرل محد الوب خال نے اپنی ایک نشری نقریری تمام اشیار کوین صنوں پر تقسیم کرے کا رخاند و اروں اور خورد و فروشوں کے فیٹ کی ایک معقول صدر مقرر کردی -

عمی طورید، اور ۱۷ را کوتری کوئی فرق نہیں۔ گر ۱۷ راکتوبراس کے زیادہ اہم ہے کونجی انقلاب کے قائد جزل محدایوب خال نے اس دن سے واضح طور پرصد محملکت کاعہدہ منبصال کرحوا می خواہش کے مین مطابق پُرانی سیاست کی آخری کوجی کوجی ٹوٹونا چا ایم تی قوٹ و یا۔ صدیہاکتان نے فوج کو اِنتظامید میں زیادہ مدخم نہ ہونے دیا۔ اور سول اواروں سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ کو ماشل لا کے ایک ہی جمید ہیں محام اور سو کا میر نوج کو اِنتظامید میر کیا گئا کہ ۱۰ روم کوم خربی پاکستان رماسو اکراچی و ملیر ) سے تمام فوجی دستے ہٹا گئے گئے۔ اور تمام فوجی موالتوں کوخم کردیا گیا۔ یہ اقدام محس اِس کے کیا گیا کہ ہماری فوج کوالمینان ہوگیا تھا کہ مارش لاکا فوری مقصد میں اور کے معام اور سے دیا تھا میر اس کے کیا گئا کہ ہماری فوج کوالمینان ہوگیا تھا کہ مارش لاکا فوری مقصد ماصل ہوچکا ہے۔ اور ماس کے کیا گئا کہ مارش لاکا فوجی دستے والیں بلالے گئے ماصل ہوچکا ہے۔ اور ماس کی کیا تیاریں۔ مگر مکوشل لا جاری رہا اور اب میں افواج ملک کوابئی حفائلت میں لینے کو تیاریں۔

ہم پچپن میں جب مناروں کوور یا کے کٹا ہے رہیت بچھانتے ویکھتے توان کے پاس جا بیٹھتے او رسنارہیں بڑا بھلا کمہ کرپھ کا دیتے ۔اس لئے کہ کمیں کوئی سونے یاچا ندی کا ذرہ ہما ہے ہا تھ ندالگ جائے ۔ میراخیال ہے کہ برسنا ٹرسلسل تنگ و دو کے بعد سال بھرٹیں کہیں ایک تو لسونااکٹھا کرتا ہوگا۔ ماڈٹس لا کے نفاذ کے بعدا یک دیہاتی منا دمجھسے کہنے لگا۔ ہا ہومی سنا ہے کراچی کے مندرسے لوگ بہت سونان کال رہے ہیں ۔ میں نے جواب دیا پیم ہاں " سکتنا سونان کلا ہوگا ؟ "

- ا دوائن "
- « دومن » جرت سے اُس کی آ نھیں پھٹ گئیں ا ورمنہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
  - « دومن نهيں . دوش " بي<u>ن أسي محم</u>ايا .
    - م ٹن کیا ہوتاہے ؟ " اُسے کچے تشولی ہوئی۔
  - ه ۲۸ من کاایک فی بوتا ہے ۔ اور دوئن بیں ۱ ه من بوتے ہیں ۔"

سنادچ نومینی تغییں بھاڈ چکا تھا اس سے زیادہ دیما الرسکنا تھا اور جتنا منہ کھول بچکا تھا اس سے زیادہ نہ کھول سکتا تھا اس لئے اس سے بہلے چکو کا گر پڑے میں نے اسس مال لیا جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا « میرا نیال ہے مندرس دیل بچلیوں نے اتنا سو نا بنایا ہوگا ؟ میں نے جاب دیا انہیں ہے انہیں ہے انہانی شکل دصورت رکھے والے ان بھر بچوں نے اکھی کی کھا تھا جہنیں حوث عام میں ممکل کہا جا گاہے ۔ انہوں نے مرف یا سفار کھی ملاوہ لاکھول دو ہے کہ ایست کی سمکل شدہ انٹر نیاں اور سو نے تھی جھی نکا ہے ہے انہوں ہے میں ہے جھوت کے بہاں تا رہے ہولا ؛ ممل ہے ہے انہوں کی بھری فوج انجام دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کے بھی دینا جا ہم دینا جا ہم دے رہی ہے جھوت کو بھی دینا جا ہم دی کہا ہے کہ دینا ہم دینا ہم کی کھی ان کہ دینا جا ہم دینا جا ہم دینا ہے ان کی بھی دینا جا ہم دینا ہم ان کے بھی دینا جا ہم دینا ہم کے ان کی بھی دینا جا ہم دینا ہم کی بھی دینا ہم دینا جا ہم دینا ہم کی بھی دینا جا ہم دینا ہم کی بھی دینا ہم کی بھی دینا جا ہم دینا ہم کی بھی دینا ہم دینا ہم کی بھی دینا جا ہم کی دور کی کھی دینا ہم کی دینا ہم کی بھی دینا جا ہم کی دینا ہم کی دینا ہم کی دینا ہم کی دینا ہم کی دور کی دور کی دور کی دینا ہم کی دور کی دور کی دور کی دور کینا ہم کی دور کی

م جي طرح ادب كرجوري ٥٩ و كه دوس بفتري ميري كادك سع آيا بوا ايك كسان ميريد پاس هم افغا الدي بار إرجود

کنامخاکی نی حکومت کے کان مول پر تفعیل سے رقی ڈالول یم فرائے جھایا۔ میں ملک سے باہر کوئی جنگ یں حصر بیک نہیں وا ہوں کہ تہدیا کا وفاح سناؤں۔ تم جی اسی کھک بھی رہے ہو۔ اور میں جی اگر تم محمول کرنے ہوگہ تم ہارے کا وفاح سناؤں۔ تم جی اسی کھک بھی تر ہیں ہوئی ہوئی ہے تو اسے اور اگر نہیں ہوئی تو کوئی کان امر نہیں سکسان جھائیں اسے ال دوا ہول ۔۔۔ کہنے لگار کی چھ تو تبال ہے ۔ بس ان کہا ہم میری دار میں اس حکومت نے مسکلنگ بند کرکے کھک پر مہت بڑا احسان کیا ہے۔ چرد بازاری ختم ہور ہی ہے۔ سرکاری دفتروں میں کام کی دفتار تنہ ہوئی تو اللہ میں اس حکومت کواں کاموا عدالتیں پر لئے برعوان سیاست دانوں کے اثر سے آزاد ہیں۔ ذخیروا ندوزی ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ کسان اولاء مسکومت کواں کاموا سے کوئی فار دیا گیا ہے۔ کسان اولاء مسکومت کوان کاموا سے کوئی فار دیا گیا ہے۔ کسان اولاء می گاس حکومت کوان کاموا

\* فائده! حرف ذخیرواندوزی اور پوشیده دولت کے اظہار ' زبگ لگای اورانکٹمکس کے بقایاجات وغیروسے جوکئ برسوں سے واجدا تقے محکومت کوایک ارب چنتیس کرمڈروسیے کا فائدہ ہولہے "……کسان میری طون چرت سے دبچر کہنے لگا۔

" ایک عرب سے پختیس کروڈر و بے کا فائدہ! بڑا ہی ام رعرب موگا:

یں نے مسکواکر کہا۔ او عربتہیں ادب میری مراد مکب عرب کے باتندہ سے نہیں و

كسان نحيرت سے بچھارا تو موراب كى مرادكيا ہے وہ

میدن کہا۔ " دیکھورسو بزار کا ایک لاکھ ہوا ہے رسولاکھ کا ایک کروڑ اورسوکروڑ کا ایک ارب " کسان نے بھتے ہوت کہا۔ " ایجا اِ اُلَّ چالیس کروڑ یہ اورسوکروڑ وہ " میں نے کہا ۔ " صرف یہی نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو چھے اس دقت یا دنہیں۔ ماک سے دونو حصول میں بچیت کی کئی اسکیول پڑھل ہور الب اور بہت کامیاب "ابت ہورہی ہیں بجیت بھی توفائدہ ہے "

بب له که : جی ال آب کی توسف نودی جیسے مجے گرز بنا دے گی ۔

کیف لگاء" قرگویا بے سب کچھ بچے ہے گریٹرے بڑے زمیندا را ایسا ہونے دیں گے۔ وہ قربٹے سیاستداں ہیں۔ان کاحکومت پڑ بڑا اثر ہیں ہے ہے :

بی سازگها در محانی میرسد اکس زمانے کی بات کرمسی جود وہ دان گئے جب خلیل خاں فاختر ازایا کرتے تھے۔ برخمیک ہے کر ز اصلاحات کے کافران سے کوئی چے ہزاد برشد زمین داروں پراڑ پڑے گا ۔ مگوان کے لئے باعزت طور پر زندگی لسرکرنے کے کائی کچے رہ گیا : اس قانون نے میں کومنا منڈ کوئی زیاد تی نہیں کی بلک کسافران کے ساتھ انصاف کیا ہے جن کی آبادی اس ملک میں تقریباً نوے نیصدی ہی جے ن ولل كما فائد مدك لف أيك بوقون يا حد فوض حكومت بي يحك و ولكون كوجوكا ا فشكا ادرجا بل ركاسكن به "

ویں معامد سے معد ایک بودن یا حدوس معاوست بی جدرودوں وجوں میں انقلالی درست اوسکا اس دوست کی جمیشہ سے یہ میں میں میں قدائجی اپنی بات ختر نہیں کی تھی کہ آدر سے میرالیک بنہا ہے ہے لکلفٹ القلالی درست اوسکا اس دوست کی جمیشہ سے یہ میں ہے کہ دو ہر حکد میری معلی کا بجازہ ایھوڑے ۔ چنانچہ کتے ہی کہنے لگا : "کیول بیچا سے پروعب ڈال رہے ہو، اس اگر تقریباً مشتی کر سے ہوا وسٹ نے اس مستوں میں بوار میرامود کی میں بوی درست نے اس مشتی کر سے ہوا میں بوی درست نے اس میں میں بوی درست نے اس معلی ایمی درست نے اس معلی ایمی درسے کھوا متہاری آئیں سنتار اور درجانے تم ارشل لاسے اس قدرخالف کیوں ہو ہ

میں نے قدر سے تی برتی : "خالف تو میں جب ہوتا کہ سارے ملک میں گولی جل رہی ہوتی - بازار مینکوں سے لز دہم ہوتے ا فیج عام لوگوں کوکٹوں کی طرح اررہی ہوتی - میں اپنے گھریں سٹھاکس سے خالف ہوسکتا ہوں - اور میرتم توجے جانے ہی ہو - جو بات مجہ اس اتی ہے۔ دہی کرتا ہوں - تہاری میشطق میری مجرمین نہیں آتی کہ جوافقلاب عوام جاہتے ہیں دہ آجائے جب ہی اس کی خالفت ہی کرنی جا

مرد دوست زمج معودى سے بحور ابن طوف متوج كيا مكياكون المنس في والله بامركارى المازميت ؟"

یں نے جیب سے قلم نکالتے ہوئے کہا۔ الاز میں اس پر اپنانام پتہ لکھ کراپنی مکیت کا علان کردوں ناکہ تمہیں یہ معا موسکے کہ جب تم جیسے دوستوں سے چھے بحث کرنا پڑتی ہے تو یہ نابت کرنا پڑتا ہے کہ تم اشر اکیت کے مطالعہ سے جم کا تنفہی ہے بہرا

جتناك مزبب كمطالعهد

اخوفدا مداكري\_ معان كرا \_ لين لين كرك جهارا خطط المكلكون معرد فنبي ب- ايسطرايي خيرت

ك طور برفوجلد المحصي مولى ، من احق برايشان را



### انقلاب اکتوبر اید ملمی ادبی و ثنافی سرگرسان)

#### ادب:

ملک کے ادیبوں کا سہلا کنونشن جنرل محمد ابوب حاں کا کنونشسن کے آخری اجلاس سے خطاب



فن ۽ نفاشي کي دوسري قوسي نمائا



ساقنس ۽ ادراجي مين سائنس کانفرنس کا افتتاح



#### تعلیم: سلک کے نعلیمی تجدہد و اصلاح ر کمیشن کا تقرر: اجلاس کا افتتا جنرل محمد ایوب

**انقلاب اکتوبو** (سعاسری و ملی نعمبر کے حند اہم ہم)



حنرل محمد انوب حال كا عوام با كسمان سر خطاب



صنعی ترقیاتی کانفرنس (کراجی) زیر صدارت جنرل محمد ایوب خال

ل محمد ایوب خان کی زبر قیادت نسهیا کلی سیر گورنروں کی اہم کانفرنس





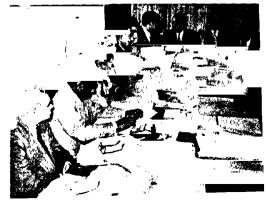



، ہاحربن کی آباد ذاری : لفٹیننٹ جغرل محمد اعظم خاں اذا طلبہ\* دراجی تونیورسٹی سے خطاب

اسملانگ کی روک نہام



ناجائر درآمد سده دسرا بكزا ديا (مارسل\اكره سرلا عمي همته)



صفائی کی سہم





سلک کے زرعی نظام سیں ا (زرعی اصلاحات کا نفا۔





**ڈھاک**ھ

و اوین صدی سین)









مسلم شرقا



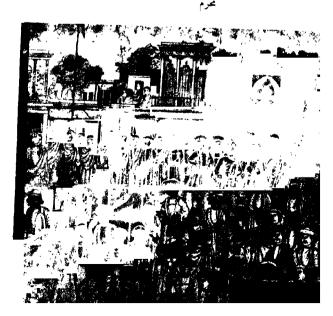

من تقدیم است الب دایج سے افذ بو تا تھا۔ کامریڈ اگرتم نہ بھیت توہی پر تکلیف دہ نہری تہارے مطالعہ کے ہر مرد الم ا مذہ شرخند اویں سکریننگ کے طور پسرکادی دفاتر سے سینکٹوں بدھوان اراضی اور نااہل طائری کو طاذ مت سے الگ کویا گیا ہے۔ الھی اولی عام کی شال ہیں کچے لاگ والی بی بول گے۔ ان سے کبھی طفہ زاکروا ورخ فعط کرنے کو واقع ہاتھ سے زجائے دور دی کی ان میں اسادیل ہے جب کود کی ان میں ہا دیل ہے جب کود کی ان میں ہا دیل ہے جب کود کی ان میں ہا دیل ہے۔ واتی ہم نے لوان کا انگر بندا و میں اور کا در اور کے ان کا انگر بندا و میں ان کا انگر بندا ہو ہے۔ واتی ہم نے لوان کا انگر بندا و میں اور کا در اور کی اور کا در اور کا ان کا انگر بندا ہو ہے۔ واتی ہم نے ان کا انگر بندا ہو تا ہے۔ واتی ہم نے ان کہ ان کا انگر بندا ہو گا گا ہے۔ واتی ہم نے انگر کو ان کی ان کا در کا ان کا در کا کہ کا کہ در کا کا در کا کا در کا کہ کا کہ در کا کا در کا کہ در کا کا در کا کا در کا کہ کا کہ در کا کا در کا کہ کا کہ کا کہ در کا کہ کا در کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ در کا کہ کا کہ در کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ در کا کہ کا کہ کا کہ در کا کہ کہ ان کا کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ در کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ در کا کہ کا کہ کا کہ در کا کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا

طبى اصلاحات سے ونکہ تبس دھي شي ہاس لغ ان كا در نس كار

تعلیی ، قانونی ، ادرسائنسی کمیش فنقریب ابنی مفادشات بین کرنے دلے بی جنبی امید به بتهار دخت کاجاب موصول فی معت سے فیصیب قانونی فنکل دے وی جائی میں مسلسکا دارالحکومت کراچی سے داولپنڈی منتقل بور إ جوم کر چنکہ تمہیں صحت سے ان کھیے جہیں۔ اسلے آب ویواکا ذکر کرنا بے شود ہے۔

بحرل محداقیب خال نے لیک نہایت ہی ابوس کی اعلان کیا ہے کہ مادچ ، و تک نتے آئین کے تحت ہولا والے انتخابات کیلئے کے دہندگان کی فہرستیں ہرحالت میں نیار کرلی جائیں گ ۔ نمیادی جہوریوں کا قانون غفریب پاس ہونے والا ہے جس کے تحت دیا ا ما پنجایتی نظام داری کیا جائر گامتر پر النے بعنوان سیاس مانوں کوجن پرجرم ثابت ہوجائر گا ، ان انتخابات میں حصر نہیں لینے نہیں المرائی کے اس میں کی کے دیا جائر گا۔ توہم کی کو کے کیوں ؟ اگر دو ان سباست دانوں کو بنجا ہوں یاس سے اُدپر کے انتخابات میں حصر نہیں گینے دیا جائر گا۔ توہم کی کو اس انقلابی "کہلائیں گئے ۔

. کلمرٹیرا میں نیادہ ککھکرتہیں رہشاں نہمیں کرنا چاہتا۔ا ورآج ہی مارشل لاوالوں کو دینواست بی ہوں کہ وہ اپنی تجریع لیک ہموریت نہ دیں کی کہاس سے میرسے ایک عزیز دوست کی حرکت فلیب بند ہوجائے کا اندیشہ ہے !

جب حالات نے مجے اپنی رائے تبدیل کرنے پرمجور کیا توسب سے پہلے تہیں اطلاع دوزیاً۔ فقط

تتهالا، تستكيم

غزلي

#### مضطلكبر[بادى

مُعْمِرُهُم كَسَعْوْنَدَ لَى كَالْطِنَكُو تَدَيَّ إِعْلَادَ الدِن كَالْمِن كَالْمُ اللهِ اللهِ وَدَوْمِ لِي المِهِو مَنْ الْهُ الدَّلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابى بزادىراطىي دىگ ولچىكىوا ابى كچوا در خاق تغلىسر بىندگرد

هذه اکوم؟؟ برتید: شهرت بخاری

## نئے ادبی دور کا آغاز؟

مكيا قيام باكستان كم بعد ايك نهُ دور كالاغاز هواه ما تعلي ؟

دياض احدد:

جسبهم يهوچينمينية م*ي ككى نتے*اد بي دور كا آغاز بواكه نبي ، و دوباتيں نواجمارسے ذمن ميں آتی ميں : ايک ي*ر كتخلي*قات بيركمی نئی افناوطين كام<sup>ا</sup> آتى بداوروه بركة اريخ محاط سع كى دارى دوركاتعين كياجانا بيركسى ملكس معاشرى ،سياسى اورملس لحاظ سعج تبديلي داقع مولى ب،اس س كسى فقاد بى دوركا أغار عمل مي آبا ہے۔ سال ١٩٢٤ء جارئ اربخ كابرا اسم سال ہے۔ اس سے ليک سنے ملک ، ايک نئ توميت كاتعين برتا ہے . تدرنی طور پر پیسف والد تھے والوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جرکیجہ وہ اس سال سے قبل کہر ہے تھے ، وہ بعد کی تخلیقات سے واضح طور برمختلف مونا جا بیئا اک مم يانداز و لكاسكين كرمم نة ارمي طورسے ايك نئى زندگى كال كى ہے - ذوا احتى ميں حالى اوراً زُاو كے زمانے ميں حاكر ديجھے - فن كى مبئيت اور مواد کاجهان تکقیل ہے ، اِسی زائے سے جدیدنظم کا تصور بدا ہوتاہے ۔ زبان اورخانس جانیاتی ا قدار سے بسط کر کمکی اور کی مسأل کی طون توج مبنول بونى يسمدين كى طوت اس معلط مي خاص طور يرافتاره كيا جاسكتاب بهراكرالة بادى كى طنزية اور مزاحيد شاعرى كا آغاز بوتا ب ادر اس مع بعدترتی بیندتوریک سیاسی اورساجی اقدار برنیاده نوردیتی مدید در حالی سی شروع بوانعامه اقبال برختم بوار اقبال سفروکام کیاده به ساعق بدرس پرزیاده محست کی گنجائش نہیں ۔ اُس کی زندگی ہی ہیں اوب کی تحریب شروع جو کی تھی ۔ بیسلسار حسول آزادی کسجا تک را بشعرامہ اهنان دونول مي تبديلي بويكي مقى وافشات تعليف ايك ندا نجريه تعاري كاره اءكه بعدكونى اليي چزنبس لمتى كران معين اصناف يصعليم والموجها تك تمام ادب كى افتادٍ مرَّك كانعلى بعد اس من صرف اتن احساس بوّله به كرجيب كون كسى تي چزيم ، وجبي سے رام بويانتے علوم كوآشنا كركے كى كوشش كى جاربى بور سا بورسدا دب كالبر منظوم بي محركات بيرب جنَّقتيم مك سع پيلے تفرینی ترقیّ پسندا ثمات اورنفسياست - اس کے ساتھ ہی اكي اور بيزيمى بعجه احساس بغاوت كهناي بيغ اس بغاوت كوسم اليع معنى مين ليت بين واس لن كر طوري آزادى سيد يبط وبغاوت كالحساس مقا، اس كادُهان ياميلان منى مقا، دو ايك اليى حكومت ياقوت كے خلاف بغاوت بخى جابرسے بىم بريٹون گئى تھى ليكن تھے والول ميں آرچ واحال بغاوت بایاجانا بدوه منبت به و ده ایسانفیدی انداز برحس برمس شرخسی آتی باوتخرس بسب بلدتعیری بدا درجه بم ایناکه سکت سی جهان ک مختلف اصنان بخن کاتعلیٰ ہے ، ان سب بیں ہی اقدار کارفراہیں۔ اگڑیم غزل سے قطع نظر کھی ؛ جے بعض نوک جا کیرداری عہد کی یاد کارکہتے ہمی' آ بهي معلوم بوگاكه بهارى تمام اصناوت خن من دى مي بويه ۱۹ اصير پيله تسيس ، اس ليند كه ۱۹۸ ع ك بعد بغاوت كه احساس كانخوانش بني تق اوداس في موردم لين نقط نظر اس وش وفروش ك سائة مين نبس كرسكة جس طرح يبل كرسك عقد ده دوراليا تقاكر مروجه اقدار ك خلات كاه زاتفانا فخركا باعسث برتامقا ، كمريحك والول كى مشكلات كاسساس عى سائند ركعناجا چينزكران كرساغة لبي اقدارنبس بسيع وسعده مستأثر مول اورنهم میں اتنی جزائت ہے کہنی اقداد وضح کرسکیں ۔ار دوا دب کا پس منظر یونی کی زندگی تنی جب ادب کوم ہے اب ایتا یک ہے اس کا

نفانی محاظ سے الاہد کے سوائی نہیں ۔ اب سندہ یا سرحدی علاقوں کا لی منظ ہیں تحرک دسے قوصلہ سنہ ی زندگ ہمار سے تحرک کا باحث نہیں ہوئی ، اسی کئے ہم اس دور میں ہوگئی کے جو تحریک حالی سے شروع ہوئی اور مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی ای معالی ہے۔ بہنچی ، اسے کی زکمی طوح آگے بر معالے رہیں ۔ صرف احساس بعاوت ہے جس بی نیم فرمود و دلی بائی جاتی ہے ، یہ جزیمی خزل کے سوائمی اور صنف بخن میں نہیں ہے ۔ کوئی تحریک منفی یا مشبت نہیں ملتی جو کسی نئے افتی کا مراف دسے جب کوئی ادبی روایت کسی خاص مرحلے بر بہنچ جاتی ہو تھے وہ من خارجی تھی ۔ اس دور میں ان میں سے خارجی تھی۔ اس دور میں ان میں سے کائ جزیم جد جہیں گزشتہ اقدار کے مقابط میں آگے بڑھا سے ۔

تيتوم نظر،

رياض لحمد :

یں نے اس امرسے انکارنہیں کیاکہ ۱۹۲۷ء سے کوئی اوئی تخریک تمروع نہیں ہوئی تی۔ یس نے زور اس بات پر دیا ہے کہ ۲۷ء کے واقعہ کے بعد وہ تمام تحرکیس ختم ہوگئی ہیں جفول نے ہم میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا ہوا تھا 'ان میں پاکستان کی تحریک بی بیا کے بعد لیک نیا دور تشروع ہوتا ہے۔ اس دور کے مجو لینے تقاضے ہم جنہیں ہم پیدا نہیں کر ہے۔ بغاوت کا چرد بھاں ہم میں پایا جاتا ہے 'وہ حسب عاوت ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ چرکہا 'وہ ہر کہ سے

يه داغ داخ أحالا 'يرشب كُزيد يمحر

سوال يى بى كى كى مايى بايى فۇكى ساتىدىن كىكى بىي ب

محدد صغد رمير:

ادب بین کمی نے دوکو شردع کرنے سیدے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ فلاں دوختم ہوگیا۔ اگرالیا ہے قدہ تقاضے کیا تف جاب بہیں ہی ہوکوا اول بہے کہ اس تام دور کی تاریخ بیں ہوزر بجٹ ہے ، کوئی ایسا مرکزی نکتہ ہے جس سے ہم ادبی روایت کو علیمدہ کرسکیں ؟ اگر کچو الیں اقدار ہم ہو اسمانہ ہم تک پہنچ رہی ہیں ، اگر کچو الیں اقدار ہم ہو اسمانہ ہم تک پہنچ رہی ہیں اور عرب کی مواسمانہ ہم تک بھا ہوا تھا ، ابھی تک جاری ہے اور جس کی طوت ریا تھا احداث الیا دور شروع ہوا ہے ۔ ریا من احداث الیا تا اور اس کا مرکز تو میت کہ ہمانہ کی اور اور اب تی آن میں ہوا اور اب تی آن کے جا ب میں کہا ہے کہ الیسا ہو کہ ہمانہ کو میت کو بتاتے ہم انہ کی ایم میں پہلے قومیت کا جمانہ اس کا مرکز قومیت کو بتاتے ہم انگوا تو میت کا جمانہ اس کا دار اور اب تی آن نظر کے جواب میں کہا ہے کہ الیسا ہو کہ ہمانہ کا در اور اور اب تی آن کے اس کہ الیسا ہو کہ ہمانہ کا در اور اور اور اور اور اور اب تی آن کے اور اس کا در اور اور اور اور اور اور اور اور اور اب اب اور ابتان کے اب اور اب اور اب اور اب اور اب ابتان کے اب اور اب اور اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کی کو اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کی کو اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کی کر اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کی کر اب ابتان کے اب ابتان کے اب ابتان کی کر اب ابتان کے اب ابتان کی کر اب ابتان کی

ربياص احمد:

میں کمینایے چاہتا ہوں کرنئ صورت حال کے ساختن باتیں اورئی صورتیں بیدا ہونی چاہئیں تنیں جنہیں مری ۔ عادیث امان ،

ويآض صاحب في المرجف كرسيليل مِن تحركي سُك لفظ كرومنا في بِهنا في جائب مِن ال كادب سي كوني تعلق نهي بتحركيب باست مي ا

واكلي التوريعها

لى جادىبىنىدى دوبىم مىلانات تدىل بولىس، دەلىنى بىلة بىل بىلى بىل بىلىن دەماكى بىدىمون ايك توكى بىلەددە يسى ويتحكيد فيركى سامرا يتك خلاد يتى رياض صاحب نه كها به كريم وسعيبط بغاوت كلود يحان ممّاً - وه ٢٠ شك بعدمي تقورى كاتبلي اساقة قاتم را ماردوادب في عاص صوب ك عكاس نبس كى رينوال مي درست نبس مع كاردوادب بيس طور سے شہول كادب راجه باض صاحب نے اوب کے لئے ویہاتیوں میں جانا چاہتے ہیں حالانکہ شہر کی زندگی لیک ارتقابی پرزندگی کا ام ہے۔

يرموهوع كديه وسكى من اوبى دوركا وفار برنام ويانبي العض اوفات خاصى خيدك اختيار كرايتا ب مم اوب يركي ارت كان بي كرسكة يعن وكون كاخيال بوكه مداء كى جنك آزادى كه بعدنيا دب شروع بواب اس مسكر برزياده سانياده بم يركم يسكة بي كويه كهدوادب بيدامواء اس مي جنگ آنادى كه اثرات ادرا ول كرتقاضول سے پيداشدہ نفرسائل پخوركرنے كارچان عام موكيا تعارياض مكا لے بہاہ کہ مع عک بعد کے ادیب چنک نے قوی مسائل پی بنیں کسک اس لئے نیاات پیدائیں ہوا اور یہ که عام عد نے حالات استاقا مو كي دندي من احداس وفكرمي وتبديلي واقع بولى بيد ، وه بيل مي عنديد المعد بيليد احداس مقاكدايك بروني حكومت ويم بريفوني بول بيد - است خم کرنا ہدین ' جھے تھا' لمسیختم کرکے ' جو کھے ہونا چاہیے' لسے شروع کرو۔ ہمارامیلان اسٹیمبری ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ چیجا کی اندازختم ہوگیا ہے' فكرنياده ب تخريب كارجمان كم ب بعيرنياده ب تنقيد من مم نهان وساله كامين على سه تسكَّ على كريس وانساني ويبط بهترين مواكرته ال کارد عمل رقیق انقلبی کتالیکن اساف اول کا انداز مهبت مختلف ہے۔ ان تام چیزوں کے با دصعت ہم کیتیسکے طور پرینہس کہ سکتے کو انسی کوئی

مع مسكى دوركا فاز جولم يانبي ، اس مسك كوم تحرك ي معنى من ديكت من اودالساكر في واتى كى نف دوركا آفازنبي جا-واتعروب ب كمحوس كرن اورسي ك سانيج جب بدل جلت بي قدم كمة بي كرنيا وورشروع بوكيا - راض صاحب في آزا وي سيبل كاديول كوليغ سائن ركاب ووسادى سودة يهوس يبطرك دوريس علل كرديم بس اگرده ير دينين ككى واقعركوكى نسل فوالبس ا پنالیتی، ده صرف اس کی تصورکشی کرتی به اور آسته آسته کوئی وا تعمر ارتخی وا تعرکے طور پر تبول کرلیا جاتا ہے جب بدم حله آتا ہے تو نیم داد كأ فاز بوجلك برسياض صاحب ني يربتايا ب كريه و يبيل كاربحان بريع پربغاوت كار بحان مخا- ماضى سے بغاوت متى اورنسى بداكنا اس دور کی خصوصیت میں . منسواور کرشن کے اصاف اور راشد کی خلیں اس رجمان کی نمائندگ کرتی ہیں ۔ یہ عرک بعدادیب بدل جاتے ہی ادراب دہ اپنی دہ ایت یا امنی سے رشتہ تھے نہیں کرتے ، بلکہ رشتہ جڑنے کی کوشنس کرتے ہیں -

مج انتظارصاحب سے دالھ ا اتفاق ہے۔ مثال كے طور ريان اؤں ہى كو لے بچة - وہ افسار نسكار ج مبندوستان ميں ہي اوروہ افسار تكار ج پکستان میں میں ان کے بیش نظر مرضوحات خواہ ایک ہی کیوں نہوں ، اسکین ان کا انداز بربات واضح کردیتا ہے کہ دہ کس ملک سے تعلق ریکھتے ہیں -انتفا حسين ميري كم فضابتي كرقه بي بيكن ان كاندازيه وافتح كرويتا ہے كروہ باكستانى جي - إلى احساس جوا ہے كہ يہء كرموٹرپايك ندى تى جس ف دومختلف داسته استباد کرالته.

محل صفلهمان

كوئى فى كاراس طرح نہيں اكستاك اس كى يہو <u>سے پہل</u>ے كى يوكا حصر كائ كرانگ بچسنىك دىں - چمارے إلى اس خليم سياسى تبري سے تعویک المعاظ سے كوئى تبدي واقع نهي جوئى - ابى تك جركيم كا مدرج بي ، وه ايسا ہے جيد بم اپنے بين كو يادكر ب دي كرى واس عبد كم بار دي مينين كعايي المنافي إلى سادب سرياس مبن على نهي كرّا ، مزيد ليتا جدل -جهال كسمعايت كاتعال ب مرن غول ي سياسى

اشادے ملتے ہیں ، نیکن ہم میں سے کس نے اس روایت کوکریدنے کی کوشش نہیں کی ۔ التطارحين:

زادية نظرك تبديلى بىكى ادبى دوركى تبديلى كامام بعد جب إيك دورحم بعمل بعد إدراس طرح كرآب كانعلق آب كى تاريخ ياروايت سع ك جالب توايك اديب كوس كاحساس بوتاب اوروه لين اضى كومخوظ كرستك اس كى يادول كوابن تخليقات بسبين كاسع والعمل بارسه كليح كى ملامت تعا-آن وه بم سعين كياج ليكن بم أسع مدانهي سكة اودائي تخليقات مي أسع تعنده وليقول سيسموت ربيع بي اور تاج عل کے والے سے ہملینے پُدسے ہاضی اور اپنی روایت کی جوم سے کٹ گئے ہے ، تجدید کرتے ہمیں اور کسے محفوظ کرنے کی کوشش کرنے ہمیں۔ اسی م میلان نے ایک نے دورکومنم دیاہے وہ ۲ مسک بعد شروع ہواہے۔

عزيزالحت:

كونى اوبي دورتخليق سعنهي بكر تنقيد سع تبديل بوتلهد - أكر تنقيد ك زادية نظري تبديي واقع بوكئ ب توتخليقات بي نود بخود السام وجائے گا- پر کھنے کا انداز بدل جائے گا ور ایل ایک نیا دور شروع موجائے گا۔ ادب کی تعریف نقید کرتی ہے۔ ایک ہی غزل میں دوپڑھنے ولك يختلعت دجملات لاش كرليتة بير

محلاصين وميو

ول ترتمام ذانون من كير قدري مختلف بوتى بن منظرى كى غزل مين بم لين زاف كا مَينر ديجية بن ودريك كى الين باست نبس ب كرمقيد بدل كى به اس مع أدب ي بدل كما بعد برزان يس مختلف رجحانات يات بن امدسب ابن ابن جگرة ال قدر بوت بن اقبال ك زان مي وحشَّت کلکتوی اور جگرم ادآ یا دی مجی تقے ۔ +

## انقلاب سے پہلے

مادقنسيع

بغ ل كوثير بي خاص مالات كي تخت ما يشل لاك لغا ذسه چددن بيشتركي كئ - وشمنان ولمن ع نها بيت عجبب ونوبيب اوفطؤ كالمنصوب بانره دكھے تھے اور خرب جہراً بادی قداتی طور پرفکرمندی اورا بک بروفت اندام کی آر زومند - نوفی قسست ينوق القلابسي بورىكردى - رحادق سبم

عبيعا ضربي عي برعيب برزيد كرنيس وبى بيدادبرا ندازدگرسي كرنهيس خُونَ دِسلَهُ كُلْ جِهِ كُلُهُ مُرْكُسِ وَيَكُلُ اغال تحك كمطسنال كم خبرے كهبيں ديخاؤل پرعي الزام بجساسيح ببسكن تافع دا لوائتين ذدتِ سفرے كنيں کس تدرنیزے کے کشن میں حادث کی موا مال للبل كوخيال حمل ترسي كونيس بات اب ابل جنون کمه بی منبی سے محدود أع برال خدد فاك برسيم ونبي . آن برّمن عجب توييّلت ول ري بزم مستى بن كوئى آئيد كريج كنبس أنة براتين خري براك أكين فون كساكوجيول كرحد وفرث بيمرة كالمهي ماه دانم كوج تخركيا عي لوكي آيحانسا لكونودانسال كمضريع كرنهيس مافض وابتام بصاب والمتعادث والمسين نعيبتى پرموا المركمد المرتبعين محردما المنت ومندلادية سبآئية جلسه ابميرى نظرتيرى نطريج كنهير

عمدوا متمے وصندھے بیجب بی صادق جلسن اس وات کے واصلی کوہ کانسی ا

#### غزل

#### عارف عباللتين

م مرایر ده احساس میں روایش ہوئے شن ادراك مي جب شعله أغوش بوك ئت کے ساتھ جلے، وقت سے تیو دہن کر می فردا کھی امروز ،کھی دوش ہوسئے من میں نشئر غمراے ابر گھول لیسا شذلب پول بھی کھی میس کدہ بر دوش ہوئے مِیُ مخسلِ امکال سے ہمارے دم سے ماغرزىيت ميسهم بادة سرجوش بوك بخودی سوز نیخیشل کی اک گردش ہے ص کے اعجاز سے ہم تجب گریوش ہوئے فكال عجز بنرد كيمك يادات ب لس فيامىت كے نخود تھے كہ خامۇش ہوئے بم میں افراد کی جب رأت نہیں درنه عارف پری ا وازسے دوشن ا دم گوش ہوئے!

شهرت بمنارى

ردیرواس کے کئی صاحب اعجاز آئے ہوکے مرہونِ نگاہِ غلط انداز آئے میرے کیے سے گیا ج می سوحیران گیا تی ری محفل میں سبی آئینزپر داز کئے اس قیامت میں تری یا دیے وہ کام کیا آخری وقت میں جیسے کوئی دمماز کئے عر گزری ہے اس وشت کے متااول میں اسماں ٹوٹ پڑے پر کوئی آواز آئے شق ہوا جاتا دل شورش مترغب سے کاش ایسے میں کہیں سے کوئی ہمراز آئے جاند تقاجائے شکوں اہل جنوں کو۔ ندو<del>ا</del> وائے اے روشنی طبع کہ ہم بازآئے دل سمحتاہے کہ دو دن کا ہوائے م ہفن خواب میں بھی جو خیال بربر واز آئے جان ارول سے رہی رزمگهٔ شوق تہی! ورنہ اس بزم میں کیاکیا دیخن مازاکے اب كريتون كويمي بيحكم مواج فتهرت سوكه كرشاخ سے أولين آوند آواز كے

غرل

وشواناتم تآريد

احملظف

میری خندہ لبی ہی ہنہیں دوستو،میرے نغے بھی دنیانے زخی کے میں نے اس ریمی شکوہ ہنیں کچو کیا میں نے اس ریمی بنزونس کے اس

مجھ کومنزلِ کا کوئی پتہ ہی ہنیں میری منزل کومیری خبر ہی ہنیں بیں نے پھریجی فریبِ طلب کیلئے فود کوصد دناگ دھو کے پر دھور کے

میری ناکامیان میری خودمیان مجدکواً خرقد است بتا ہی گشیں جس کلجادہ نہیں جس کی نمزل نہیں ذندگی وقف ہے اس خرکیلئے

مین تہائیاں مجھ کولاس آگئیں میری ناکامیاں دل کے کام آگئیں استغیر ذندگی میں تصدق ترے تونے کیاسوں کے کھو کرچے دئے

مجه کوسود و زبان کا کوئی عربس الشگیا بون گر کھیدگیا مجابین میں نے دنیا کا دامن وشی سے بعرامجھ کو بدلے میں دنیا فی دے دئے

میری بربادیال سے منوب بوں کیکسی سے کوں کی تام وں دروخودسے میں خود بے مرقت رہایس نے خود پر بزادوں تم خود کئے

ایاب بی پی بین ان امھوں نے جائے کیا تیا دیو لیا ہے ایک ہی پی بین جائے تنتی صدیاں سی چیے چیوٹر گیا ہوں وقت نے مجھ سے دفتہ رفتہ کتنے نفیے ہیں لئے ہیں اب میں محرابیں خاموشی اب بین بگل میں دریا ہوں کل اس را مگذر میں یا رولوگ مری آواز سنیں گے ایج بیاں میں گمنا می کے پھے سے سرمجو پڑ رہا ہوں

اس ڈیٹیا کی دورنگی نے کیسے کیسے دنگ دکھائے راہ پہ آؤں تو میں دہنرن معیکوں تومیں دا مہنا ہوں دوگ مجھے دلوا خاکم کرامنی بات مبن المیسے ہیں

بيرتازه

# فن سيعرفان مك

نیکن اگرتوده دافی برابها دراستانددافی بیره نیات کائل تو بیرون بیرواس تورسی خاک ندا تھا کیا وراس آسندنی طون بیر بینون رجرع ذکریے بایک مقتاطی کی شن بین بیچر بیرود بده دول کے ساتھ پائے شق کو پاستیسکی بیری کہیں ہے جات ہے بی وجہ کر ادھرم پی نظار کے چزیر پی ادرادھ میں ایک شاندار کا دسکے سائے کو اقع ب کرما تھا کہیں الدون کے جرائے نے قوات کی داسیں بیلسم کا نہیں کردیا تصور سے مقت یہ کا مولکی اس طبع مطبح کی کہ مجھے اس کی خریک نہوئی عارت کی دلکتی توجیران کی بی کان اس سے ذیادہ حرت اکھیزدہ ذوق وشوق وہ جا بکرت تھا دنتِ پاکستان آلی کو ششوں کا فیجہ ہے کی تکہ بدا زاب بوری طرح معلیم عوام ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا واقع ہے جو پاکستان کی تقافتی تا ہے ہی بہدئیا دی اس میں ایک کوششوں کا فیجہ ہے کی تکہ بدا زاب بوری طرح معلیم عوام ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا واقع ہے جو

شخاختی اداروں کی مغرورت توہرمال سنگرسے ہی اواسے سادی قرم کی دوح کی کناسی کرتے ہیں اوراس کے فتی شود کی جلامیت ہی کراس کو دومری قوموں سے دوشناس ہی بہس کرلتے بلکر ایک ہمتیا آئمی عطا کرتے ہیں۔ ناساز کا دیکی دسیاسی حالات نے بس موصر وراز تک یا داروں ضعیما مرکز فقافت سے محروم دکھا جربیک وقت فنون تعلیف کی جلوں کا مہمی ہوا ورتز مہتے ہی کھی جمال جھے ہوا درجم کے نامشن بْ وَلَا فَيْ الْمُسْتُ كَامُونِ مِهِ وَدُقَا مُنْ عَكَامُ وَمَ مَعْلَمُ مِنْ مِهِ مِنْ وَمِي وَلِهُ مِهِ وَدِي سع قبل جُالْ وَلَا فَيْ الْمَا مُنْ كَامَتُ كَامِنَ مُعْلَمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُسْتِ فَالْسَاسِ مِن وَشَنْ جِدِ فَيْ الْمُوالَا عَلَيْ وَلَا فَا مُدُودُ مِنْ الْمُوالَا عَلَيْ الْمُوْلُ وَمِي وَالْمَالُ مِنْ مِنْ وَلَا مُنْ مِنْ وَلَا مُنْ مِنْ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ وَمُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولِنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّه

پر ندے کوجورات دن گرم پرواز تھا چکتی ہوئی رنگزر لگئی !

كالعساس دلاتين-

اس سال دادی مران که اس بردل و رشه وادری است می میان که وک پیا رست کان اطیف کیتیس کا دوسوسا قوال موس کفا و در کا پیکی مرتبی که می بیا رست کان اطیف کیتیس کا دوسوسا قوال موسی کا استان که موسوس مرتبی که موسوس مرتبی که مرتبی که بر مربیلویس ایک می دوس بر می بر می دوس بر می دوس می می می دوس می د

ا من المراق من المراق المراق

اورایک دوسال - اور دخشہور جسیل - کواڑ - گندے گدے ملکے پانی کا ایک بے دھد جوشر- اس میں دور د در سے مغروں کا پانی لا ڈالاگیا۔ سے کی ایک بی چٹری جمیل بن گیاجس کو دی کی طعبیت میں ترو تازگی کی برو در جائے۔ بوتے ہوئے کشتیاں بھی چلنے بھیں، وگوں پر میر تعزیٰ کی دھن سوار بوئی اور پھر چانرٹی واقوں سنے قواس کو سی جے چارچا نرتگا دیتے جیسے جیس کی سیال جانرٹی پر ایک اورجا نرٹی بھی بوا در طلسات کا ساں پیدا کر دے۔ سقدی سند تھیک ای تو کہا ہے سہ

#### برکجاحیشد: بودمشسیری مردم ومرخ ومود گردآ نیند

 اور دنیتوں سے مقرمی فردشوں، خودت سازوں۔ نیادیوں اور دوسرے ہزاد ہاکار و باری لوگوں کے باحث کھوے سے کھوامیس رہا تھا
اور جبولوں کے شورا ورتماشا ہُوں کے فلی غیا اُریر سے واقع کان پڑی اواز سنا ٹی نہ دبی تھی۔ اُر دھر وضہ کانوب سورت گب، دیکارنگ فتموں سے
اراسنداس طرح مگ کسک کرتا کرچم بچم بھم بھر کرتے سنا دول کا گمان ہوا ور دائت کو دن کرتا ہوا وردسے ایک بغیر فردسوم ہوا ورد پھینے وائو
کے دل وکھا ہ وونوں کوروشن کرد با ہور مراسک با ہموں ہیں اپنی دھن اورشا مرک کلام ہیں سست موسیقا راکن رے ہواس انداز سے جوشا مست موسیقا راکن رہے ہیں۔ شہنا شوں۔ ماشکی اور دنبٹروں میں اور بیٹروں کے منظنے اور فیلنظے الگ ایک شان دیکھی ہے۔

روف کے اہر ددوا نسب کی سابک درخت پر بھاری ساتھ ویک رہا ہے ہوشا پر انگرین کی ارپاطلاع حفود کا کام دیپلسہے۔ دالتہ اعلم الصواب ۔ گر زندگی کا سبست دمجیب سطاہرہ جو درخفیقت ہما ری توی توانائی ا در ہٹاش بشاش دوج کا مطا ہر سے سندھ کی مشہورد معروف کشق ملائی سندھ کا میں ہوئے سندھ کی مشہورد معروف کشق ملائی سابھ ایک ہوئے ہوئی سکری مشہورد معروف کشق ملائی سے بلوی ہیں۔ بل کہاجا ہے اور شابطاس کا ملاقات سے کوئی تعدال میں میں ہزادی تعداد میں آتے ہمیں اور مجر تماشا یکوں کے کیا کہنے کوئی دکان کوئی جیست ، کوئی میدان ،کوئی ٹیلکوئی دیوس میں ہزادی تعداد میں آتے ہمیں اور مجر تماشا یکوں کے کیا کہنے کوئی دکان کوئی جیست ، کوئی میدان ،کوئی ٹیلکوئی دیوس شابد ہو۔

گریم آپ پڑھے ککھوں کی دلجہ بیاں توکچہ اور ہم ہیں سکھ میدان یا دوسف کے صحن کے بجائے جہاں دعائمی اور مرادی مانگھ والے مردوں اور عور آوں کے ٹھوٹ کے ٹھوٹ نظرائے ہیں پٹرال میں جلسوں اور کا نغر شوں کا انہام اور اس مال کی دکھہ بیوں کا تو ذکر ہی کیا جب کہ مدر تملکت اور گورند خوبی پاکستان تشریف ہوئے جوں رجزل محدالیوب خاں سے رزم کے مائڈ بڑم کا بی اور کیے ایک ہار کچر کا کستانی اوپ اُٹھافت کو بدرج اُٹم فروغ دسنے ہرج زور ورا وہ جاری بناشے ملت کے اسواد ترج ہے کی توبید ہے۔

قوبهی کن وادب کی ده ساح از چشق دریاں جربے سے بحس اور بے ذرق بعد بعد وقت شمس کومی خلوت سے جلوت ہیں ۔ آتی ہی اورانفرادی اوراجہا ہی دونوں جشیوں سے ایک شنے وعوافقار کی جمہ و کا ہم اس میں جات کا ان میں جات کا ان کی کھا اور مجی تابنگ ٹابت ہوگا ہ

مُلَانُو كَا تُرسِع اشَاعَت مِن حِصْد رك إكستاني ادب وثقافت سعابي وليسي كانطبار فراسية



ناغ کادشیو اسانی کی انگار گائی تک به میکی کا ذرک آنی بهای بی به این همیر دیک سختان این اولادی کا افغورا دواست امیاری سین مکان که بی اولادی کافاتی مفوظ کرک او دال با دیا جهای آنی دی بناغربی کافاتی مفوظ کرک فوکا فذتیا کرریا جهای معی مقدری تا این این کمیلید نو داف تیا کرریا جهای معی مقوری تا با تک

باستام كالمتا فررارا المالاندي المحاملة ب

بالستام كالمسترك كالمخلطال

منها المطلب - يكستك منعستى ترقسها ت كامياليستسون جعاليه

# كالميكماباني دي...!

#### محتمعتهميين

مینه، قرجیسے کبرد اس اور اس اور ، جتنا برس ایس ، کل جلن برس کی یا دُن یا بوائیں دور پھگانے جائیں۔ کون جانے ، چائی دھی تھی کی پی پی از کی بیابوائیں دور پھگانے جائیں۔ کون جانے ، چائی دھی تھی کی بیان کھڑا تھا ، موسم میں کچھتا ازگی ہی گئی تھی ، المی بائی کھڑا میں بین کھڑا تھا دور تھی تھی گئی ہوئی یہ وندیں ، اس کھڑے بانی کی میسکون سے بیگر کرنتی متی ابردں کو جم دے رہی تھیں ، اور بیات دھیا گئی سے تیار شدہ جھت پر دور کو جم دے رہی تھیں ، اور بیات کے فرش برس دی تھیں ۔

كتنغ بى سال بيت گئے كيمبى وه پھي توجوان كھا۔

چها النّدر کھے کے گرے سامنے بڑے سے بیپلی شغیق باہوں ہیں والے بوئے جدے بھولتی دُشنیدن اوراس کی سکیبوں کی اکھرمجاباً دہ بیل کے موٹے تنفی اوراس کی سکیبوں کی اکھرمجاباً دہ بیل کے موٹے تنفی اوراس کی سکیبوں کی اکھرمجاباً دہ بیل کے تنظیم کے موٹوں ہے ۔ دِشنیدن کے موٹے کی اور جسے بروٹوں ہے ۔

and the second second second second second

" يترع بادول كاخرا بري كارون كاخر

میرسدیداری تمیاکومی یا فی وسد میرسد بداری تلیاکومی یا فی صد "

میرسی بیاری میاوجی بای دسته بمیرسته بهای میاح جه بی ده هست. حبیسا مرحز نور اکل آلاده فی مسترت مرشار بوکر نف کریسی مسکرادیا - اور بهرت جاپ نف کریسی سن کل کردشیدن را پک مسکراتی نگاه دال کرکر سه مین حقر کو گوارت بچاوالله دیکھ کے پاس بہتا جاتا داد هروشیدن "دن الله الله الله الله ا بدند ون كاخيال نديي يرسد وصلك دويدى كاياس-

چا دىندركە يېمى ساداز با نەدىكىما جواا درىكى اشرىكى باپى پا بوا تىما ، اخركوساسىد بال دھوپ ميں ہى تھوٹرى سفيد كئے تھے - وہ روز ساون كيميكية لمون مين جوان فضلوى أمرا دراس كے ايك ايك فيل سے تھلكة اس كے اضطراب كامدعا فوب جاساتھا، اسى ليے كہتا :

" دمکید ریم بیجه ای محصب لا کد بادنائیس کردی پرتور وجدینه (روز) اجات ہے، اب کلہے کی دیہہے، برتجه سے توجیعیے انتیجار موت ہی نائیں رہیں بیٹ ، انگلے سابن دساون ، کک اورانتجاد کمسے "

اورانگلےساون کی *امدسے ہیلے ہی مضطربِ نضلو پرشیدن کی سکرامہٹ ہے ایا تھا*، دونوں جان <u>تھ</u>ے وقعت تھا ا در وقت کا مقاضر، ماں پھولی نہ سماتی تھی، ایسی چا ندسی بہوا اورنف اوکو توجیسے کسی نے حکم کاتی کھکشناں لادی تھی۔ درشیدن کے بہا رکسوکھی، پیاسی تلیّا لوّاب مختلو کے وجود مع المقلسي المركزي المساحث

لیکن آج بھی سادن بھیگ رہاتھ ۔ اورسامنے ایک کونے میں کانبتی بھٹھرتی ، اپنے جسم کوچیدرے کیٹوں میں میٹنی ہوئی دمرکی لمض دشیدن اپنے درجل وجد کو کھیالنسی کے طوفانوں میں سمدنے کی کوشش کررہی تھی، لیکن آج وٹ صے نفسلونے اس سے نہ کہا میں ادی وہ کا ناہی سنا ہے اِ"

« وہی عرقواس روز جموے میں گادی تھی! "

نَّصْلُولُوب کہیں اور کم تھا، اس کے کاؤں میں تواجیسے بارہ سال پیلے شیخ ہوئے وہ نقرے گونج دیسے تصحن ہیں اس *زبو*ں حال متقبل کی لىشارت دىكى تى ئىپ كوئى كى كى تى د

م دیدانا بوائے دے کیا۔ ولم سرحد بارکوئی نیا خدا بیٹھلیے تیرے لئے کیا ؟"

" بجرگوں دبزرگوں) اور پکوں کی کسرس ( قرب ) تعادھ ہیں ، کیوں اپنی مٹی خواب کرتے ہو "

" تم يها ركون سے لاٹ صاحب بوج و إل جاكرگرزبن جا دُ گے !"

مى مودكون مروك مودون ، فا فدكر دسك فاقد "

ليكن ان تمام باتوں كے باوجودوہ چلاكما تھا 'بوڑھاتھا، ليكن ۔" پاكستان كامطلب كيا ؟ - كَدَالِدَ اللَّهُ اللَّهِ الدَّر ليك ديمي كُريك جید قرم نعروں نے اس کے دجرد میں آتش می گلول دی تھی جوان دوج ااوروہ مفری صعوبتیں ، م<u>سم</u>کی شدّتِ بردا شت کرتا ، فافکر آ° پاک معرد میں ہیں حافل بوري گيا تعاريكن اس دقت بجي استعام منودستا ، بها *ن كي نياخدا نبس - اوج*ب وه فائداً باد بي اگرسكونت پذيريوا تب يمي *سيكسي هي ف*ك اميديتى بوان عزم ادروش ليكن آرج توكس بول محس بورا تعايقينا يهال كوئى نياخدا بني ادروه فقرے --ان مي سے برا كب ين محالى كوت ۔ کویٹ کرہیری ہوئی تھی ' دہ ہوکوں ہی سراتھا ، فلقے ہی کئے تقے اوالیعض ادقات قیاس کی واٹر حی صفحل زندگی اس مرحلے اکسیمی کہنچی بھی جب اس نے شترت سع باختياد موكرسوميا تفا، باتوه مرحله بعجبان اكرفيمتي كىسارى عدد دمي، متوردين كا -

المترض ميكي عن الكروس المي المالودي المرين كم المرين المري

وكالم فيلجاياني صدا كالمصلحان فاستداا

معصوم تينيا؛ بارش كى تباه كاريوں كر احساس بى سے نا شنا ادھ تھنگى كىسلى بوئى صديوں كى بوسبيده ضنا بين تفكر ينيف بوت بايانسنا ك وصاسي بي سك كلف كاصدان ويعدي في كيك عديكان بي كل كسب الاضاء سي بي درة تعد ايك وعركانقاف دومواس كامراح

وج میں غرق رہنے دالاا گذائیجائیں کے ہوئے کی کال جرلوں کواور جیانک دیرا مراکر دیٹا میٹر جائے با افضاد مروفت کیا سوچیا رم تا ہے ہی کوچوڑ ن قائد آباد کے کلفٹ ہی نوجانوں کے ذہن ہی کہتنی ہی بارگونجا ہوگا - اس کی پسیان مام سی مدیدہ اور اور اس کے ایک ان حب اس کے احساس کے ایک ایک گوشتہ میں جاکر ریک المرسکا السے پانی کی خوام ش کے تیر ہوست ہوگئے اور جب اس کے مبرکا بیا نہ بھیلک انھا توج نی آنکھوں اور دھینے قانوں میں جانا ہوا ہا ہوگئی میں کل آیا ۔

م جلوبما گوشیطانو، نهس نوامبی تری سپل لیک کردول گات

بے باہ افت کی خزنک چرے کو دکھے کر جاب خاصی بھیا کہ شکل اختیا کر مکا تھا ، اِ دھراُدھ رہوست تر پہر ہو گئے گری سے بولائے ہوئے بھے

یسکے موسم کی یہ فرحت اور تازگی بابا فضلوکر کبوں گراں گذر رہی ہے۔ بابا فضلوکو بچی سے کوئی خدا واسطے کا بیرتی نہ تھا لیکن اس احساس ہی سے کہ

یرتے ہی نشیب میں جا جروں کا بہتی سر لاب کا ساسماں دیے گی وہ دورہ رہنا جا متا ہے وہ بچی کوڈ انٹ ڈپٹ کراپنی ٹوسیدہ جھی کی طون
میں دم تھا کہ گھور گھٹا کیں گھرائی ، با دل کرٹے کہ بجا بچی اور ایک بوجھا رجھ ہے جھیہ کرتی بابا فضلوکی سید ڈاٹھی کے بالوں کو کرکرتی ، اس کے کپوں
خرب بوٹی بچی کو خوش کرنے کو کانے میں جانی کہ ایک بھوار بھی بھی ہے۔ بابا فضلو نے بڑی نے جارگ سے کہاں گھٹا وں کو دیمھا ، اس کی آنگھیں ڈیٹر بار وجیبے فطرت کھی اس سے خراق کرنے گی تھی۔

كى بكى بين ميدار ميرم كى ربادل كيروكير آت رب ادربادل كى مركزة كرساته با أفضلوكا دلكسى أدر دنى فوف سعار زف لكنا مطلع ثراسخت دتھا، اور باسٹھ سال با بافضد واپنی بوسبدہ تھگی تو دیکھ کرسوی را تھا کہ ایک باچھگی بنلے کے لئے پیسے کہاں سے دیک کے ان طویل بارہ سالاں س کے بوڑسے دمشہ دوہ باتھوںنے اٹھ بارحبگی کی ان نیم بجتر کمی دلیاروں کواستوارکیا تھا، دلیاروں ہی برکیا سخصر ہے، آٹھ بار لوری جمگی کو نبية إلتمون فيئ زند كى غشى تى - برسال ملجيلاتى دهوب مي لهمن سي عجر لورد كريما وركعتى سية زنك أكرجيب نُتَف تنفي وهوب كى تا ذرت سي ئے ہوئے جموں کی خارمش اور علن سے تنگ اکر ل مُل کر گاتے مد کا لے میگھا یا نی وسے ، کا لے میگھا یا نی دے یہ تو وہ اس تعدود ے لازجا ماکہ اگرکہیں ان بچےں کی دعا فتول ہوگئی اور بارش ہوئی تو میر دو ٹین دن کی بارش ہی نجائے نے کتنے جھگی نشیق لگڑی ہے تھ ، دلامت كي ميكن لهي تبايي مين متلاكروس كي حس كاكوتي مدا واسم مسك كاسد اور مدا واسد به مس كركرو قوتها بهون اوبديا ديون كا ايك جال سأبناهما دجب اسسف مرودباركي تتحيب سيمعبيبتون بغول ادرالام المناكيون ا دبربا ويون كا ايك ايس اثيرت ، مفبوط اليب اطول سلسله لي شكا تعاكد ا كرنوش كرره كئي عنى ادهراب صيبت سيحفيكا را الآلودوملي منها راسات تكلف كوكري عي -ان كست عنون ميسيكس كامدادا موسكا تعالي ده امیدکرنا- اس نے تواب امیدی کرنی چیوردی تقی سوئیں سے دس امیدین بھی اگریا گاورموجائیں قانوشے ناکلمیوں کو بھولکرانسان بھی کیسے ولیک تا مي سكت بد كرسوفيصدي بي ناكامي بوتب اب تكروه وعدول كرمها دريبي جيتا أيا تفا ، كونسادهده لورا بوا- مكسك الى كاغزم داسع ا ، قرت؛ اس كااستقلال وكمفرر ومروط كى بارى تكاكرسر مدياركراً يا تعاليكن موت توقت اورمل كانتفا ينبس كرتى - وهس سعكتى وعدول ك ﴾ ميكفى، س كورت نے اپنى اغوش سے ليا۔ چراخ بجدگيا أورقوم نے قائد كے دعدوں كوليداكرنے كى بجائے اس كا بيجان لاشرتھيك ان ماتواں ول كي معيمة شاذ بيلا يكاجن كي ميلي كونسير كم تعير واب بي تم ادسي م كاما داسن كاف اورده اس مزادكوا بي جان مع ذياده عزير كع كولسم سيلف سے درجے اسبعی توصیح کی امیدگی جالسکتی متی سنٹے پراخوں کی ایکن اس امید کی کرن کوتونو وقوم نے مرخ کومی ڈیوکرا ایسیوں کے وصیرتلے وباویا ايك اورلاش ايك اورمزار سنبرسد دور ابجرتوده تأريج ميلي كرضي كي كوتي اميد منديهي حالا مكربا بافضلول بين بعين سيسنسا أيا تعا اندهير يميري مِلتَه بن اوربرشيب ك بسايك فارمى تقدر ب إلى يكجر طي فللمت كالسم كوك في كيبلي رن وريسي م- يعقيده الوده عقيده ن ريا بانسنوکولينند و دست زياده يعين اوراقه و تحصا ليكن په تومرزمن بي جيب بني اوريهان كانغام ۽ با بافشند کومسوس بوا -- وه جلسف بي فعشا ول تفظ كركس المبنى مروين بي جادًا يله ، بهولا بمولا بمولا المراق وهذا بينه وجدي سے انكار كرينيا ہے - يهاں اس كريرها برس كرسافت ال مرجود تابت بورج بن اون س ك مقيد ، .... ؛ برك دالايرين دلانا داسم اس مادي كودور روي كي اليكن اب وده جراع بى

niteral stu

تر کی تخصیر سے اندھیں کودوکرنے کی امید کی جاسکتی تھی، اوریوں (مدھیرا پڑھتا ہی گیا۔ تاریج کمبری ہوتی گئی — معکمیا سوچ دہے ہوجا چا چا ٹاٹ کا دین گر پھر بھی اور صرائے وہر اور حشرا پروہ مرکاتے ہوئے دمضان دودھولے نے اس کے خیالات کی سے میں اگر کے اندھوں کے خیالات کی سطح پراہم کر طاح میں کہ ان کی اس کا نگر ایسے جسے کسی کا ذک اورا ہم شار پنجوروخ ض کر رہا ہوا درجے ناس جائے۔ میا کرنے مگیں ۔ وہ جو نک گیا کچوا بسے جسیے کسی کا ذک اورا ہم شار پنجوروخ ض کر رہا ہوا درجے ناس جائے۔

و مند إكياكها دست د فيان ادر ."

مكيدنبين جاجا إبس ويني لوجوليا تعاكياسوج رسيموبي

«بهون إ» وه برست تصراف بديولا يربس بي سوع را بون المعلي كيب بنے كى ؟

" چاچا :کسیی باتیں کرتے ہو،ارے مجروان ہیں، تہیں کاہے کی فکرہے!"

"ادددس سال سِلِية وكرنسا بحرِ مفارح دمجُ التِيمَكيّ الوباد إلري ب مُران كانينة القون في الفين يَ جد كي مني بع أ

اس چەٹ پرومضان كېيمضطرب سابوگيا فغىلىنىڭ كىتناسى كېاتھا- أج كاسكىتى بى بادىيىمىگى گرى تى دىكى ..... ؟ مىچاچا، يېراركس كىغى كمېرى!" دە اپنى صفائى يى بولان حجىگى ! چاچاچىگى يى دېپنااب يىمى پېندكردىگى ؟

مع چاچا، ہمان سے ممری اور آباد ہوں ہے ہوں کا دیوں ہوں ہے ہوں ہے۔ مرمنہ اور کیلے قد قد اور کہدرا ہے جیسے ہم اور تم اپنی خوش سے ہی دہ رہے ہیں نا ، کیوں رہے ہوہ مسکرایا ، ایک تلع مسکراہ شعب ساتھ ہی اس کے احساس کی ساری گرداہ شعبی آئی کیٹر مہنہ مہنہ ابرٹے اور اسے بین ما بیاں جیسے ہے۔

موالم في أن من المري المعلى كم عن است الميداع كادبان نهاسُلا كريبان معل أت بي-

نغدگی سے بنرادان دگوں کی گفتگوئی آن مختلف موصوحات سے گزرتی چوٹی تھیک بادش ادماس کی تباہ کا دیوں ادماینی ذہوں مالی پر آگر ترش دی تھی ۔۔۔۔ اور اپنی محفل میں خواہیدہ سابا بانقن لموان کا توں میں دلیجہ کی کہم کے گھم ساتھا۔ اپنے ہی دائتی اداز میں بیٹھاکسی سرچے میں گم کمقا، وہ اب ہے جج کسے تھنی دشیدن کی دلدوز کھانسی کی اواز میں دائتی ہے۔

م بابا --- باده سال جو گئے ، پیم لوگ جہاں تھے دجی جی ، پہاں تو حکومت اسطح برلتی ہے جوں نوگ میلے کھرے بیس - اور ہرآنے والے نے بہی کہا ہم بے گھرمہا بروں کوبسا کہی دم نگس کے میکن تیج ، وی ڈوھا ک کے تین پات ! قال دین ٹری افسردگی سے بولا

" المعي كياب إ المعى توصديال كذرُجا مير، كي اوريم اسنة إلى تحول سے بنائي ان غليط جيكيوں بيس مشرق مطبق دير الحر

ہابانَ خسلوکہ را تھا ، وہ با اِنْ خسلوس کو اپنی گرتی ، ٹیکٹی جنگی فکرتھی ، رشیدن کی کھانسی کورشا دی کے اُنتھا ہیں بتول کی سوکھتی جوانی کی فکرتھی ۔۔۔ یہ باباختسلونہیں بول ماتھا، ڈنڈگی کے نزار ام بجریات بول رہے تھے۔ یکا یک پائٹنی پر پہٹھا شاہے ستا ندائمچھلا اور بولا:

"اليسى بانتين كَوْكُرونْ فَعْلَد با باسعداُ حالاً ل الك سعنه مِن كُمِيْس، د مكعنونا بينهمى لاگال كبيت بشيم التجيئة بشي رئيس بي كراني مي كراني بابات كرديسي بات توايكي بيد اول خائد بعد اعظم بارى سنگت داعده كشريق ناديس تواينون كاداعده يرسپا بهيان بوراكر جي كرجهوري كرداتي بابا -اسختم مجي كرد ناير با آل !"

ادرنفندريسي تنيقن سي شليح مستارى كدلائي بولي الكعوب مي مجانكة موت بولا-

مشاجے اس تیراغم جانت ہوں عاما ہوں میں تیراغم شاہے ؟ بابانفلوئ واز بھراگئ شاہے متنا ندی آکھوں میں سارے زانے کا دروتھا بیکن ہونٹ بھر بھی سکرار جاستھ، بیکایک ذہنی رو بھر بہک گئی ،

مهمی حفزت؛کیالول کے بوئے اشل جمت کے کوکوئی غیج بنیں ہے ابن کی بھیں فرمتہاری باماں کی نمیں عم وصفرت عالی بی بوطریاں ماتے میٹے ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ادربہک کیا، بہلما ہی چلا گیا سمال رشیدہ ادربہٹی بتول کیسے بی ج وہ عجیب نے دبطسی بابتی کرد انتھا، مشاخ بوئبرا - بعیر کا کیک دہ یا کنتی سے کچھوا در ما با فضلوز خدہ بادہ کا نعرو لگا تا ہوا پیجا وہ جا۔

م ديواندا بيجاره!" نَغْمَلُونِي مُرَّدِيثَي كُير

ہ اوسے پھپلو! اچھے دن آ دِے ائیں، اب تو کھس ہوجا ۔۔۔۔' پرحب اس نے بابا نقنلو کے چہرے کو دیکھا حس مرتبے وا مذوہ کی لکے برائع کچھ ذیا وہ ہی نظرًا رہی تعیب تراس نے اسے ولا سردینے کی کوشش کی ۔

مست مین و دوان دوان کی الم مین الم کرتے ہوئے ہولا یہ اسے میں ہیں کا کوا بھر بعدہ دواحدہ) کرن تھے کی پاکستان اپن سے بخت سے کم نہیں ہوگا ، بہتیا ہے کہ بہت ہیں کا کوا کہ اللہ اللہ بہت ہے کہ بہت ہوگا ، بہتیا ہے ہو تو کہ بہت ہوگا کہ بہت ہے کہ بہت ہوگا ، بہتیا ہے ہو تو کہ بہت ہوگا ہے ہو تو کہ بہت ہوگا ہے ہو تو کہ بہت ہوں کہ تو کہ بہت ہوں گائی کہ دیکھو خوب بان کھاتی میں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں گائی کہ دی کہ بہت ہوں کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوں کہ بہت ہوئی کر اس کے کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کے کہ بہت ہوئی کہ بہت ہوئی کے ک

مبعرود وجروده باده سأل سعك يبيعون واجاب آئي سحكود إس نغسلواسي باسيسند سعد لإلاجواس كاخاضدا ورمالات كاصريح تقاضرتي

ترديك القبوت نوج ال شبر نے بابا كى يربات سى لى اور برے بيج ش ابج بي بولا:

\* با با کرم وین تعلیات پی توکید د باست، بیرسیاسی بی ، اورسیاسی اپنے واحد سے کے کچے اورا پنی اُن برجان دینے والے بھر تے بی آگی۔ شبوح ان بولے کے نسط اپنی شریا فوں میں وہ گرم فون دکھتا تعاج ناساد گارحالات میں بھی مرگوں بونا بنہیں جانتا ۔

م كون جاف كيا بوف والات " يَعْوِدُ شَبِّوكَ بات كاشت بور كُبْرى الاس سع والا-

مگرامبی کچه د آن پیلیمی وَجِکُن (چکنگ ) جونی متی بس ایک بارتومیرایا دی مجه

الداب اس في شبوكي بات كايول جواب ديا -

م بهلیمی توجهگی دالاس کے کارڈ بنے تھے، تقوریس کی گئی تھیں، چکین ہوئی تھی، یہ قوبارہ برس بریکتنی پادمولہ جسٹے اور بھردہ اسکول کانج محدوث کے بھی توا مر سے نے ، یہ تاشر قود وجینہ ہوتا ہی ہے ہماری جندگی میں بہم تواتنا ہی جانستا ہی ۔ جب پہلے تقدس داب بھی ہیں۔ بہبت ہواتو تھوڑ ہے دن بعد حکومت قرب دلکا کرہمیں اڈا دے گی، کرز دہے بانس نہ بجے بالنسری!"

جاسزوں گا؟

مرہ ہملک ۔ مرکی بارش ، گھورگھٹا وُں جمکِتی بجلی ا درکھ کے ابول کے انجل کے بہتھل تھل برسنے لگی اورکوم دبن ، شبق، دخستاعی ، لآل دین ، دمضوا و دباباتھٹلو سعید کھسٹ کھیلے اسمان میں بھیگلے سے بہرانی تحبکیوں میں بھیگئے جل دئے ۔

المرتاج متازاني دلدوزا وانسي عبيب بدياني الدانس اكيلاجي واتعا-

مر برور . مَا بافضلو وَندُه باد عظم زنده باد- سر برس برس خاند المعظم من إ" اس كي ادان دوبيك -

سادى دات ميندرستادا-

ساراون ميواري تي رسي -او مردشاه راه د معرض

سادی شامرساون مبیکتارا --اور -- ان کے مراه قائدًا باد کے بزاروں بے گوانسانوں کی محنت اور شقت سے تیارکر دہ مبیکیاں فطرت کی المناکیوں افرموسم کی وہ جانے کیسی بھی سے اہمی دس بی بھے تھا ور اپانسلوا بی جگی سے باہری نکا تھا کہ شبت اکھیلیا ، مسکرا آ اگٹانا آ اس کے ہاسکوا۔ موجا جاسے دیکھونا میں ٹھیک ہی قوکم رما تھا ہوہ اُسٹ تھا دہم کی کورنگی جانے دار اس ادمیوں میں تہا رائم بھی ہے۔ جاجا سے ہم توجعہ میں آجائیں گھر تم جب کر میں بھول ہی نجانا! سے مبادک جوجا جا ہے

ادرنفند کوس بینی کمی مهلت زنی، ده مکابکاره گیا بی تومالکادکاده سلسلها کدرکنی بی ندایا - برسب کیابرداست ۱۹ س کی بحد می کی می ندایا بیزاس کے کہ پارلوگوں نے بچھلیا میں میں است میں نہیں لینے دیا اور لگے میں کسے نبائے - اچھا خاصہ تماث مکوں بے وقودت نبلتے بوسائی افراعے آدی کے ساتھ مخول بازی کھتے ہوگ دہ ٹری معسومیت ، بجز اور بے جارگی سے دیا -

سنبس بابا - بتبس نقین کیون بنین ما اکیابم سبعوث ول سب بن با تشوف برستیقی سے کبارس کوا متبادد لائے ادھرت بھے کے پیچے کھرشے کر توف کی اس کی ائیدیں گردن بلادی -

اس مي شاج معي تقاء

« وا ورسه وا و اید قومی بات بوئی ، بنی کوخواب می پیمیشرے نظر آندگیری ، دبی جنگیوں میں ا درخاب دیکیمیں کو ایٹروں کے اسے نا و ان بات اقد ندیکی میکری جامدا در بچر دیوادر کیلس سے نا آمشنا ہی دسے کا سے وہ محبب استمارائید اندازیں ٹر جڑا یا لیکن اس نے قد تدسے اب ایسیخواب دیکین ہے۔ می ٹرو نے تقد اگر کا رہے خواب میر اسے کیوں پوشیان کردہے ہیں ۔ جاسی تگ وود میں میں میکنی اور ندگی میرموکا اوکئی ۔

چولائی کی آخری ایج بھی، اور آخری ایج بھی رکیا مخصرے، اس بھی دہند والوں کا بجٹ تو ا ہ کی بیس تک بی بشکل پورا موجا آتھا۔اوریہ بقامدہ دس گیارہ روز کی سے پہلے دوکس طبح گذارتے تھے، یہ توکید دی جانتے تھے میج پہلی موگا! وگوں کے چروں پر دی دی سے سے کی گیارہ دون کی طوع سے دوسائے گئے۔ طوع سے دوسائے خط جو دول کی ۔

ان فند دان من مليا وحكيدًا إوا فا منا إلى ما برق موك بركل آيا - الديمة كرم بدادردي برسك جاشده كي صداك آيراه وي ك اسكول ك آيا - الذي من تصاويا سكول من الزول بوكيا تما جور في من في اسكول كي من وديم ديك في من الكرك أرب بعد الادول كان من معالية والان ياست العدكنده بال فريد في مذكر كا درس تقد - با انتفاورونسی بهان آقا قا انشرول بی اور میرجب انشرول کے ختم بیتے ہی ہے اپنی ہی جاعوں میں وشف گفت تورہ می اپنی شعلیا و معکیل آبوا می کے وقت تک اور می اور میں کی بیٹ کے وقت تک اور می اور میں کی بیٹ کے وقت تک اور میں اور میں کی بیٹ کے وقت تک اور میں اور میں بیٹی کے وقت تک اور بی بیتی اور میں اور میرا کے دور اپنی ہوتی ۔ اور جب بر کم میں اور میں کہ اور اپنی ہوتی ۔ اور جب بر اور اپنی میں اور میرا کے دور اپنی ہوتی ہوتی ہوتی اور میں اور اپنی اور اپنی میں اور میں اور میں اور اپنی میں اور میں کا دول اور اپنی میں اور میں کا دول کی میں اور کم میں اور میں کیا جاتا ہی اور اس کا دول کی دیکھتا ہوا ہی دور کہ اپنی دول میں کو اپنی دول میں کیا ہے کا اور اس کے دول میں کیا ہے کا اندازہ اور اس کے دول میں کیا ہے کا اندازہ اور اس کے دول میں کیا ہے کا اندازہ اور اس کی دور میں کا اور اس کی دور میں کا اندازہ اور اس کی دور میں کا دور اس کا میں کی دور میں کا اندازہ اور اس کی دور میں کا اندازہ اور اس کی دور میں کا اندازہ کی دور میں کا دور اس کا می دور میں کا اندازہ کی دور میں کا دور اس کا می دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کا دور میں کی دور میں کا دور میں کی دور میں کی دور میں کا دور میں کی دور میں کا دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی کی کی کی دور میں کی کی کی کی دور م

انٹرون خم ہوگیا الیکن آج کمری روپ سے زیادہ زیر ہوئی۔ پہلے توا نٹرون کرے با اِفْعَلُودو تین روپے کما لینا تھاجس میں سے اشیاد گھیت حذف کرکے دوپہ بارہ آنے بچ ہی جاتے تھے۔ ریسوچتے ہوئے کہ شاید عبی میں اس کی کسراوری ہوجائے وہ انٹرول کے خم ہوتے ہی اپنی ٹھلیا دھکیلڈا ہوا دومری جا نب چل دیا لیکن عبی میں میں کم کی ٹھیکٹ ہوئی ، بچے حسرت سے اس کے ال کو دکھیتے رہے ، پیسے کہاں تھے آج ان کے پاس! مہینہ کی بال انہوں تا ایک جو تھی اردریڈ اینے دومروں کو چھوڑ درمیانی اور پچلے طبقے کے لوگوں کی ڈندگی میں ہمیشہ آتی تھی ، اپنی تمام ترشد تہ کے ساتھ!

شام کو معرو ندا باندی جاری دیی -

رات کم تی ۔۔۔۔اور تھیر۔۔۔۔۔

وه میچ چری عمیب بقی، طری پکیلی، طری منوّر مطلع باکل صاف تھا ، اورکون کہ سکتا تھا کہ ارش نے اپنی تباہ کا دادیں کا سلسلیک تک پھیلایا ہوا تھا، وہ توکھ پونشان ہی، لیسے رہ گئے تھے جگذشد بازش کے خاتر تھے، ورنروہ میچ تو اتنی چکیلی اورشفا ف بھی کہ بارش کا کمان بھی ہوتا تھا، سا ورمجدوہ کیم گست کی میچ میں تو بھی ۔ ، اس کی چگڑ کا بٹ اورمون ہوشیت تودیل می اورٹر چگڑی تھی کہ ہے بہت سوں کو ننوا و طبنے والی تھی۔

نیکن آرج میج قوطلات معول بابا بری در بیک سوتارا - اس کا ایک ایک دردی شدت سے دهبارا مقا ، اورجب جیکی بوتی کون ندات کونیز پرده افتدار شعیک بابا کے چرب پر بلغالسی کردی توده کسسا کر میدار ہوگیا جیچ بری کیکی اور ما برخلات مول بہت شورتھا ، پیتر اس کی مجھ میں نداسکا! اس فے دشیدن اور تول کے چروں کو گھورا ج جلد جلد سامان یا ندموری تقیس ' ۔۔ وہ ابھی تجھ بھی نہیں جس کو کیس کو کوشش ہی کوشش ہی کو میں مسئولیا ۔ اور مقال کا بیا اس کے چرب پر بڑی سرت تھی جیسے اسے اپنین اور کی تعییر کی تھی تول کود کھیتے ہی دہ بڑے جہا اس سے مسئولیا ۔ اور میں مسئول ہی تھی ہے اسے دیکھتے ہی دہ بڑے جہا اس مسئولیا۔ اور میں مسئول ہی تعییر کی تعییر تعییر کی تعییر کی

بورس با این این و خوش خوش جمیب اضطراری افدازی بولاجیسے دہ سب کجدایک ہی سانس میں باباسے کہددیناجا ہما تھا" بابا ، بابا ۔ برشد میں تے ہو، جلدی کرد ، باہر کرک تیاری ، دومروں کے قرسامان ہی ہندھ گئے، جلدی کرد ، بس کورنگی جا ببنچ با یا - ادے انفویسی نا" اوسو ہا باک اسسین رفتنا چی میں کتی ہوں ، با کا شاد کیو کر اٹھاتے ہوئے، مزیک می بات کا انتظام کرے میں لیرایک ٹری من فورنظر دا تناب جادہ جا ۔

مار يشترين ما در يستوقو الديم في علله كيابة وه لوجها إى ده كيا ادر شتر ... ده قواس كي ادا مسكود وملك كوكب كالم

تنا ، تب اس ف مسكراتى بتول سے يوجيا د

مکیوں ری کیا ہات ہے ہ"

والآام مم وك كوزي بيع مار بعدي المدى كودناالا إ

ادرجب اس كا دُف افترطل ذبن كيدس بي سيم كان بواادره اس كرابث كي دجهان كياقواس كى مسرت دكني بولني سد

بالريج ارسفوش كه ناج دب تعد

م كالديم معلياتي دس إكاف ميكما ياني دسوار

لیکن آج فغلونے انہیں بن بنیں کیا اور ز ڈواٹائ ۔۔ بچے اس تبدیلی پرچرت ڈوہ سے اور پیج جنے کر کلف کے استخص شاداں وفرحاں تھا اور آج برسوں کی افسردگی کے پخت ، پڑم دِه رنگسجیسے کیخت ان کے چروں سے غائب موگئے تھے، کم بیں برسب خواب تونہیں، برسوں کے تعکے معنمل ذہن نے سوچا الیکن جوں ہی اس نے اپنی انگلی کا ٹی ۔۔۔ اس کی شدّت نے اسے ریسو چنے پرمجبور کر دیا ،۔۔ نہیں بیخواب ہرگزینین معنم اوفات توخواب بھی حقیقت کا دوپ دھا ۔ لیتے ہیں ۔

ندانیں اور کے۔ ڈی۔ اے ٹرک میں بیٹھ آفضلوستقل بی سوچ جارہ تھا، آخریہ سبکس قدر ڈرامانی اداز میں بالکل طلسماتی اندانیس کیسے موگیا ۔۔۔۔ ؟

چارمین --- اسے تواپی سوی میں دقت اور فاصلے کا آرا زہ ہی نہیں دا ، اورجب دہ اپنی سوی کے اتھاہ ساگرسے کا تو ٹرکسی کی خت ایک جنتے کے ساتھ مٹہر چکا تھا، او راس کی نظر وں کے آرگے ٹری دو ریکسے کہلے شفا نسکار ٹروں کی پہلی تھا رکھڑی تھی، سورے کی سنہری کرنوں میں جیکتے ہوئے ہے۔ یکوارٹر سسیس ہیں دکھائی دیتے تھے، جیسے گردے آرٹر ہے بارش کے بعدسوں میں ڈھلے دھلائے سے جگے کا رہے ہوں اچ کے رہے ہوں ۔ !!

وإن شراشورتما ...

مبابا! لوہے کے انسان دیکھوٹے ہے"

من - إلى شبرينية إلى مع دعادُوه انسان .... ومرد عداستيان عدولا

مبت جاؤ - مجهد ديجين دو انسان - " دوشتر كم راه معير كاسين جيت مديد ولا در تعيك مجيع ك الطح عندين كل آيا-

"ارے شبوا بور اگرے والے اپنے مافظ جی بی آ اسے شری حیوت بوئی مافظ رحمت اللہ کونے باس میں دیکھتے جو ا، دہ شبو سے ولا۔

سهان با باسد دیکھوما فظری کے قریب جا یک مسکوا آساچ برہ ہے تا۔ دیکہ دسے بوتا، وہ ، وہ جارے مددیق اوران کے برابرد مخض ہے جم سکھڑائم کے آگے ولائی بیچے ہے ، یہ بی اوجے کے انسیان "۔

مسترت سكة نسوب اختياداس كي تكون مي الداك ،اس في مسترت سيجينا چال الكن شدّت حذبات سي العادد سبكى، وه مرف اس قلد

م اس دوديي جب انسان ديكيف كريمي نهيس طنيّ بدانسان كهال سن أنكُهُ بن ؟" ا وجيب اس في كوارثرول كود كميعا تو" ارسديه توكي خواب والي بي معلوم بورك بي رسي شبتو!" مإل با باسدخ البعبى حقيقت يس مى تبديل برجاتيب إ"

اوراس كولبول سعب اختيا زكلاء

"كلك ميكما إنى دب -- بانى دے!"

اس کے اتقانسان کی طون تھے اور شبتواس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہ رہاتھا ہمسکراتے ہوئے کہدر ہاتھا: \* باہا ۔۔۔وہ!" دائیں اِتھ کی کلے والی ایکلی میٹر کے شیک درمیان میں کھڑے مسکراتے انسان کی طرف اشارہ کر رہی تھی -

م بابا\_\_\_ وه\_روه \_\_\_ بری شکل سے ہوتے بی بمن میں دیدہ دربیا \_\_

ادرکہیں دور بھیریں گم ۔۔۔ شلع مشانہ کہدر انتھا۔ " خاندے اعظم زندہ باد۔۔صداحالاں ایکسی نہیں دہتیں ایسے بھی ترا دہ ارتی اے "

ہا رسے مک کوکٹی اہم مسائل درمیٹی میں گرمیھان ووسے زیادہ کوئی اہم بھیں معلوم ہوتاہ فرجی پیدا وارکی کی اور آیا دی میں تنرفقاً اساند - دونول منیا دی مسائل میں - اگر ظی ترتی کے دو سرے دائر و ن میں بہتے کھ کامیابی ماسل کرمی لی تودہ ان دونون دائروں مین اکامی کی لانی بنین کرسکتی روی پدیدادار، بالحضوص غذائی اجناس کی چدیدادمین حقول اصل خدادر آبادی کومت سب حدودیم ر کے بغیر دا قربها رے کم حیثیت لوگون کی ام م خرد ریات لودی موسکیس گی اور ندان کی زندگی کام معید دبی لبندم وسکے کا .... اس لئے بہم تنی علدان پر اوج وسے سکیس اتنا ہی بہر ہے ۔۔۔ جنول محدايوب خان (نشرى تقرير رسلساء دوسرا پنجسا المفويز) ۳۲۱مجان ۵۹ ۱۹ م

# سېرے کے پیول

#### نعرت للسين

صی سے نوری کام کرنے کرتے ہلکان ہوگئ تھی گھرامان تھیں کہ سوائے ڈانٹ کے بات مَ کرتی ۔ ٹوٹے پوٹے فرنچر پر دوں سے جی ہوئی کردی نہیں اتارناکو ٹی کسان کام منعالیکن لوری سے سابن سے دصود عوکر مرکز سید یں کویوں تیل سے چکا دیاکہ رنو آباجی واو و شے بخر نہرہ مکی۔ گھرامان تھیں ککسی طرح مطمئن نہ ہوتی تھیں ۔ آنشوان پر کھی ہو ٹی تاق محل کی پرانی گرد آ کو و تنسویر صاف کر سے کرتے کرتے تو دی جہنائے گئیں کنار سے بہنچ کئی جہاں جمیاں مدوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گھنگھ میائے بال اور عینک میں سے جمائی ہوئی من کی مسکراتی تھیں اس تعدد قریب محسوس ہوئیں کہ اس کا وی گھٹے لگا۔

و الدے کمبخت اور می اقد آت اُلن ہی کے پاس کیوں جم کر ردگی سے ؟ امال سے گرجداد آ واز سے اسے چوٹکا دیا۔ نوری سے گھراکر دیکھا تواماں ماتھ میں دھلی ہوئی بیا و دیں اورمیز لوش سے کھڑی اسے گھور ری تھیں۔

" نوبہ ہے اماں ،آپنجی کیا بات بات پر عضبناک ہوجانی ہیں ۔ نوری جھالگی۔ یہ اللہ ماری نری جھاڑ ہونجیہ ہوسب کچینہیں۔ آپی مزاروں کام ٹیسے ہیں اور دہان آسے ہیں درف و و کھنٹے باتی ہیں۔ تم جلوی سے پرجا وری بدل ڈوالو، میں صندوق ہیں سے گریاں ککال کر ہے آوں ۔ اماں ہو کھلائی دو سرے کرے میں چلگٹیں اور لوری ٹرٹراتے ہوئے جلری جلری کرمیبوں کو ترتیب وینے گئی۔

مدَودًا پاجِوان کیا ہوئی ایک جہان کو مسیّبت میں ڈوال دیا۔ آئے دن کوئی مرکوئی مُنٹارہ ہاکبی بی نربینا کی خاطرو ملالات ہو ہی ہوتی اُو کبی پینامات کے سلسلے میں بات چہیٹ کرتے ہوئے اپائی اوا لاسقدر نیز ہوجاتی کر توا پاہمی سہی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک سے دوسرے کرے میں بوں میکر نگائے گئی جیسے اس میں کوک بھردی گئ ہے سے بھائی مزارت سے آپاکو دیکھ دیکھ کرمسکراتے تو وہ بیجاری مجم بنی اواس سی میز بوش لیکر کا ٹریسے بیٹے جاتی ۔

باشی تساحب و گھرانکسی زماسے میں امارت و عرّت کی مثال تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صالات بدریتے گئے اور باپ واواکی جاٹھا و صرف چند کا غذوں میں منتقل موکر رہ گئی حنیسی اب وہ اکٹر فرصت میں ککال کردل کوستی و یاکرنے کریرسب چرچرف نیصلہ ہوسے تک سے۔ اتی بہت ہی جا گدا دکے بدرے میں عرت کی زندگی گذار سے کے لئے کیا دوچار دکانیں اور درسٹے کو آیے۔ اچھا ساتھ بھی نول سکے گا۔ انہ بھل توانا کو میں ایک تعرفرای ل جائے تو نہار دِن کی امدنی موتی ہے اور یمہیں تو دکانیں طیس گی دکانیں " ماشمی صاحب جوش میں اور ارورسے حقت گراگڑا سے نگلے اور یہ گھرا نسو بھری آنکھوں سے لیسینے میں شرابور رونی آبک روٹیاں بچاتے ہوئے غورسے دیکھی تھیں۔

مى پرىيى انى دَوْكوره جِهِزدوں كَى كە خاندان والوں كوا يك بالمعلوم بو جائے كہ داكستان يس بم كنو تميے بن كريسي است " جيكم وداسااطينان كاسانس كيكركتيں .

رولى يون كار مناب ماهم برُجان اور رنواً باچ نك چونك كركتي -

" الاركياآپ نے كچ كيسے كيا ہے !" "المد بنس بن توفيدى كو كاررى كى منبخت كودو كھنے فيس بي بنين لى دي "

ار در درجبزی فرود ای در ادر ادر ای بیا کرانی جدی جدر اراد در سال کاجداً انتی کرتے ہوئے ارما الله کرمایا کرتی -مرد درجبزی فرست بنائی جاتی اور امان اپنی بیا کرانی جدی جدر سا در اس اگ کاجداً اکنتی کرتے ہوئے بارما الله کی کرمایا کرتیں -

أبا بمنجلاكرنيل دكد ديته.

۔ " يەتوسىب بعدى بوتا دسىچ كا، يىلەر تونيا دُكارُ كاكس قىم كابونا چارچى - اُسى كەمزان كے مطابق چىزى بوداگى - آ خۇركے دومى تھے بيوى كوكپڑے نگ اپنى مرضى كے بينواتے بہيں " ابا ذوامور دى نہنے ہوئے كہتے ۔

" واه واه ایرکهان کی انبر کردید مهر به مهر توکهی انبی پ ندکا بوتایی لاکرن دیا۔ مرد وات سے جاؤ چوشیلی جا دی دون کے بوتے میں "

المان شكايتون بواتراً بن اورجهزوتر كلان من برجاند.

"بِرِّى آئَى مِي فرشة سيرت ، منادى ہے ، آبان كى لالح لى بى موثى مِي " نودى اپنى نى سى ناك يُ الدَبْرَ بِرَّاسة مَكَّى " ابسى جا دسوميسان بميس نهيس آئى نال كداماں اباكو ديجيتے ہى زبان كنگ ہو مبائے اور ماقع پٹاپٹ جلے گئیں بيہاں توجوکان ميزار محبّت سے بى كروتو مديم ماجى مى دى دى دى سى سالى دى اللہ مارى ديجيتے ہى زبان كنگ ہو مبائے اور ماقع پٹاپٹ جل اللہ مارى اللہ مارى اللہ مارى د

وانطا ورعبوم بن ك طيف سيه نورك غصري باني يغيبي المُدكميُ اور وصفروه كم أن ميرويال الركميّ -

" يرنگولئى تو پنجاب مِن اگر ذرينے سراتر نائجى بھول گئے۔ يوں سينڈليس جُخاکر على بين کر کھيے دہا جا آ۔ ج " امال ناک بعين بڑھا جوے کہا گر نودى مد توجيع پومناي متعا ۔ مُنہ کيلا نے وہ وروا ذسي بھري چار خريد رين بخى کہ خال بی آگئیں ابنہں و کيجية ہی تو آری ذر در فرگئى نہ وروا نہ سين کھڑے ہونے ہوئے اجائے اب کہ کہن قصے گھڑے جا نیں گے۔ سلام کے جاب میں خال بی نے توری کومبت سے کے لگایا۔ اماں کی خیریت پوچي اوراو پرعائی کئیں ۔ خالم بی مسی استفرار پشففت دو ہے کے متعلق ٹودی انجی سوئ ہی دی جی کران کے صاحب اور ہم بی ميان آگی۔ "امدے نوری بہاں کھڑی کی کوری ہو؟ اماں کہا و پرعائی کیں آج جی کے مسیراتے ہوئے لوچھا۔

" جي كياكها بسك ؟ مِسَ بالحق فحياً بهول ؛ فَردَه بوكعلاكردة كَي حَبْلَ سن زود وادَّه فَهُ لِكَايا ور نوري سيمكن ..

" تَبُوبِهِانْ 'آبِ اوبِرِجِكُ نان ١٠١٠ آپِ و ......

. نوری پریشان م وکرا دعد آدحر بچا کلنے کی۔

"اَ خَرَبْ بَكِ اسْطَادَكِرِوں - ابَّ توسى بِوجِيكِسى بِل جِين بَهِيں " جَمَيْل سے بنتے ہوستے كِها ـ نورى مُرخ فَيِكَى اور يَعاَكَى ہوئى اوپ بِلُكَى ۔

ا المجنى خالد بى سے خوب كمل مل كر باتيں كر رہى تنيس - رقواً باشرت بناكر ہے، أن دان حسب عمول آ با كے خوبسورت كارہ م الاستینروش اور آئ كو دوں كا تذكره سلاميسيں اور رقوا باشرت انڈ بلتے ہوئے كلاس كرائے كي ۔ خالد بى سے اسے ترجي كام ہو سے ديكھتے جوسے كہا " ادرے بال جياء آخر جان جهان لڑى ہے اور شاوى بياه كى تيا دياں توبدت مبتوں سے كى جاتى ہيں ؟ سے ديكھتے جوسے كہا " ادرے باس جياء آخر جان جهان لڑى ہے اور شاوى بياه كى تيا دياں توبدت مبتوں سے كى جاتى ہيں ؟

مِرِيِّةَ بِلَ كَلَى بِهِ بِهِ - اما ن جب كساس رَوَّا يَأْكُو الحق شبناليس كَلْ ظالَ بِي كَا بِيَيَام بِعِلَاكبةِ بِول كَوْمِي كَا اوراشيس وابي بنين والمعانى صديان كل جائين كى اورم سفيد بال الت برير دين الدكوبياد ، وعائي سك يو فرى عبي مسلس بي سوج جادي كي . "ا المسبعة وربيجيا ، يتهم وان كوفيند كيد الما قال بالمحكم من انى جوان المركى بو توجعلا كمال جين الم المسيد وربي قرض فرست يرمون بن كَلَى قوم سن تحسط مَثْلَى بِث بها وكر والا ابني روست بودست بالكي برس عبول ب ا ودما شاالدّ تبن تبن بي كميلة بن - ابتم يم كم ي كم واليا كَلُونُ بِيعِام بنين ؟ خالَه في سنسل المان كوكي كاري تنيس.

المدين بينام وبرادي مران كاباس كوب ندى بين كريات - برايك من توكيد دي كيرا كال لية بي - اوري كا وجيوت خر بمارى بني ابدائيى كَانْدِي بى تَوْمَهِي كرجان جِنظرًا ياسك أسمّ المعكم يعينيك ديا-الخرباب دا واكا فانوانى تامهي توركمنائع - يهان مِرابعُ ديس يم كون كسى كوكچه جا مناه به الله خاله بي وجهد و دد كسا تعليمان كي كوست كي كر

"اسعب عجم خانوان كما تن مني دجوا ودائر كى كرج كواكرشسرال بمسجنا - انجلست بجارى كدرگ دوپ مروا كه اثرين كى ج. خلافی سے محدددی کرسٹے جوئے کہا۔ ساتھ کے اوری خلسے میں میں کا پانے نماک آ تھوں سے سے بھائی کو دیکھا جو وہاں جٹھے اسے ترکاری بنائے میں مددوسے دسیمستھے۔

\* مِن نوخير سے اب اسپنے تجريكے لئے بحل تيا دى كريے لئى۔ تين سوروبياسى عمري كما بے لكانب، كمرنو كرسب مروادى اور ترقى كانفين " خلا لجلي شادى كااشتهاد دينتي جوست كمار

يكيس المركي يحلب خدكى؟ الماس ين ابئ وكه يعرى اواز يركي قاويات بوع ويها .

اس داه بجياتم بي كمال بكروكى بعلاكون اليسواط كوم تعرج أركمتي مدد كا الكون بيناك سيرميا واد " فالدنى ين باسمتي نورى كواچنى نكاه سے ديمواج بطا ہربے توجي سے سلائياں منے من محوقي - نورى كادل دعرك كرره گياا ورسلائيوں كى دفتا دئيز وكئ - اسكا جى جاكروه تراث سے خالدنى كواليدا جواب دے كراكب رتووہ مجد جائميں كوگ نوان كےكيا إلى تعرفري سے ، اي ان كا بنالا أولا بى اس كى خوال مي كمداسي ممرار على الا ورحبوميان كى مسكراتي بوئى مشى فظرون كى خاطروب جاب نيرسي ري -

و آی کو فاله بیکس طرح امان کی بین نبی گلی تنس معمولی سی معمولی سائ کو ده استدر سجاکر بینیتی کرجی پیرک جاتا ۔ اکی سی اسک ك ساقه كاسپنيمقيشي بالدن مين وه كلب او ديني لگاناتوكمي و عبولتي - اس بيعلق عربي مجي انبين م بيشد بنا وُستكماركا خيال دميّنا في ک چڑوں میں آئی ہون کریم دیمحکرتے و آئی سنی خبسط ہی مذکر سکی تی نیان خال ای تیزنطروں سے وہ خوب وافغ نی ،اس سے تکا وجرہتے ہی وہ كى ديكى ببلي فولاً بالركل ما قواد يعير كلفتون وقوة باسك ما من كانت ما المكر فالدي كانتليس الاكرني ، مكر وقوة بالتي كاعمد وسع عمد و ادا كادى پرى صرف بلكاسا مسكراد ياكرتى اور على مرث مريكيس كى مجكريون مصروف بوجاتى كورى ملكرد ، جاتى اور ياس بيني عن بعاقى كا أمهين كرنديدون كمارج بوسنطني دمنا بعانى ورتى سعببت واجزعنا بجال إاست كجدكماسة كودي يرادرى كبغت فولا كمبيل منهي سي حصد بلك آباتى اوريادس فف كي الحال في جروه اكاركر جائ أكرو كي بعيد اس ك شكايت اما ل سع كرويت توده يون إنتوي الما كل باقا مده المنيا شرصة كروتي كرولان ملت سے ابا الم الم تعرب كروے غضة من وندنا نے آجائے ۔ مناسب كرابان كے بیج بكارے بوسے كاكوشش من فَدَى كَفِكُونَ تَا جَوَفِب لَود وَالْأُوا وَمِن مَضْ كَى زَا لَى سَعِبَ ا بَاكُوسَادِي جِدَى - الله حضى صفائى مِن كِيد كمين بي كوبوتي كرا با فوراً بول المُعت ميسب متهاداي بكافا بواسع مهرمات ميراس كى بشت بناي كمركة من إسعاتنا بدنيزا ودي غيرت كردياس وابتى برق

بهناك كواد من بين كدي تياد هوما الديد

فعلى عَبْرَ اللهِ مُرْبِهِ اللهُ وَمَ إِنْ يَكِيدِ مُعَالِمُ اللهُ الْمُوسَانِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ اللهُ به بالناس الماليك والمنظر في المنظري المنظري المنظم المنظم

نوكل اكراده وا

"اسی چپ پین توآپ سب کچوکرین کینے بریمی معصوم نی دسی بی نوآی کچھ زوردارجاب کے انتظار میں طنز برطزکے جاتی لیکن رقوآ پائبت بنی سب پیشنی دی اورکام یونی ہوتے دستے۔ ثمنا بھائی بچا داصرف غرّاکر رہ جانا اورموفع پانے ہی فولاً آپاے لیٹ جانا جیاز مجھارتے ہوئے آپائی آنھوں سے آنسو ترکی دن کہ پیچا جائے گروہ ان سے یوں بے خبر دستی جیسے یہ آنسواس کے نہیں کسی اور کے مہیں۔ اس بے تعلقی پر فورتی دھی پڑجاتی اوراس کا جی چا ہتاکہ وہ و دوگر کرآپا سے لیٹ جائے اورفوداً معانی مانگ نے مگران میں وہ بے توجی سے گھڑے سے بہری جائی۔ بانی کا گاس بجرکر ایک ہی وم سے بی جاتی اورا طمینان کا سانس ہے کر با ورجی فاسے سے باہری جاتی۔

بای کا قاش جرار اید بی دم سے پی جادا ولا ممینان مان مانے دبارہ سست بارہ بات ساتھ کے کمرے میں اماں رفوکے نئے پیغام سے شعلق میں باتیں کر رہی ہوتیں ۔ نوری کچھ سننے اور کچھ نہ سننے کی کوشش میں بات محرورتی ہوئی اماں سے اواس اور ٹوگیس چہرے کو دیکھر کر معرفاتی ۔

• بس ایک بی بینی جی سے دنیا بیں کی کیا اس کی فکریں لگاکر جان کو ملکان کردہی ہیں '' نوّری بلنگ برلیٹ کر با قاعدہ جب جا پ خودمی سوال وجوا کرتی دینی ۔

بى عينه كم تلي يه و مكرية تها رى بى نسيات آما كى كون ساكام كا ديست بنايا ہے ؟ ابا اصل موضوع كى طوف اشا دہ كرت بورت كہتے ۔ واہ بعول كرت ؟ وہ كيل صاحب كے بعائج بين كيا عبب تنا ؟ تهت م نوانى الله عبب على كرمكر شربهت بينا ہے ، بروفت بارودست ساتھ مكے دہتے ہي، وہ لؤكا ما تفسے جانا دہا ، سنارہ اب توكس جے سے است بني دى ہے ؟ ، مال محمض شرى سالنس عركرت ، -

ابالهین کیے برنادم سے ہوکرلیدے جانے ا درایان ممکّین ہوکراً ہیں بحرلے مگنیں ۔

" کی بی زیناکوکیربائی ہوں ٹنا یدکوئی موزوں دشتہ بنائے اورمیری بٹیباکا نعیباجاگ ایھے ؛ امادیکی حرت پیوس نہیں ہوٹا جانتی ہے۔ نام کوسے بھائی ہا تعمیرسوپوں کے ڈر دے کی بلیٹ سفید کا ڈسے ہوئے دو مال سے ڈھا نپ کربی ٹرینا کے گھرکینچے ۔ بی زینا اس وقت آئي حدید لؤرج ہیں مصروف تھی ۔

"امت کیاٹرٹرکٹے جاتی ہے۔ نیری خاطرا ور تیرے بچیں کی خاطر دن بھرج نیاں چُخاتی ہوں اس ٹُر الد پر میں جبوٹ کے کہ کے پی حاجت تھا۔ دکھتی اگراج پی حاجت نیزاب کردی ہوں ،اس پھی تم مجھ سے لئرتی ہو۔ اپ نے تو مجھ بچاس رور پی ما ہوا دُلا۔ نے واراے کے سپر دکیا تھا۔ دکھتی اگراچ پرالال زندہ ہوتا تو تھے بانے بانے سو روپ کاکر دینا اور تو ہوں بچول کر بھی بن رہی ہوتی رہیں سے تیب کی یا وہ سکھ کاکر درے دیا ، وکھائے تو ما وہ بچوں کے سٹے اٹھالا کی اور جھ عمدہ کیڑا بایا وہ تیرے جوار دکرکے خود جنیصر نوس کرنے کے اس چھ کے لئے بی بھر بچاکر زدکھا مربے سے بہلے سرخرہ ہولیتی ۔ بانے آج میرا بٹیا زندہ ہوتا تو بھری یہ تیری نہاں کس طرح تینچی کی طرح جاتے ہے "بی زینا بنے جواں مرکہ بیٹے کو یا دکرے کے دھاڑی مارسے گئی ۔

سیے ہوئے سنے سیاں میٹرمینوں ہیں پلیٹ کومضبولمی سے تعلے کھڑے بھے کا کھیسے باہرموٹرکا باپ سنائی دیا۔ بی زینا کھراکا کھی فی باتھ میں بکری، جلدی جلدی آنکھیں ہونجیس اورج تی برن کرسکہاں ہمرتی ور واذرے ہرہنی ۔ سنے میاں نے بلیٹ ہمارتے ہوئے ماں کا سلام اور مفرودی کام کا پیغام دیا۔ بی ڈیناسے مسکراسے کی کوشش کرتے ہوئے وومری بھے آسے کا وعدہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھا تی فی کے موٹر برکھڑی کا دمیں جامیٹی ۔

دشنے کے خودت مندوں میں اس کے بست سے گا کہ ہوٹرون کا روں والے بی تھے جو ذتا تو ڈتا اُس کے تاکے بسوں کاکرا پیچا پیتے اور معمولی گھرانوں کے لؤکے لؤکیدں کی طرف ورا کم ہی متوجہ جوتی تھے جو ذتا تو ڈتا اُس کے بندے خرور دیں۔ لؤکا ڈیڈھ سور وہد خورکا تا ہو ، ساس نہ ہوتوا نعام میں وس رو ہے نیا وہ ش'اس تسم کی گوا وہ ، اس تسم کی متوجہ ہوتی اور منہ ما ٹکا انعسام کرانط بی زینا حق المقدور بوری کرتی گر ٹرے گھرانوں میں یہ بات مذتلی موف حتی اور جا مکا دکی باتیں ہوتی اور منہ ما ٹکا انعسام کہ بی زینا اپنے کام میں بہت تیز تھی۔ وہ ایک ہی نظریں سا دامعا کم سجہ جاتی اور مجر جہاں چا ہی ٹا ہی ہوتی ۔ معمولی غریب خاندانوں کی گئی دیا اور چرکی تیدجس سے ٹکا ہور تیں ۔ معمولی غریب خاندانوں کی تعدج سے اس کی وجہ سے معمول میں رو میں میں ایک کچھ ویر ہے ۔ کہکر وعاکر سے گئی کہ المی سبب کو بیچ بچپوں کے واکنف سے سبکدوش کر ترجی وہ اپنی موجوبی کے واکنف سے سبکدوش کر تھی کو اپنی سبکوری ہوتی کی دو تھی کہ اور میں سبکدوش کر دھرکا درخ مذکرتی۔

ا ان نے جہ بہلی مرتبہ دس روپے کانوٹ با توں ہی ہے گیے ہے اس کے باتہ میں تھایا تو بی زینا نے چو تے بنیر نوٹ کوننہ سے نیٹے میں اُرس لیا۔ یا و عراد عرک دستے نا طوں کا ذکر کر سے ہوئے بی نہیا نے چوٹ سی تھی کھولی جس میں کا غذکے سینکڑ و ں موسے چھوٹے پرندے بھرے بڑے نے۔ طرح طرح کی نصاوی ایک کا غذیکے تھیا ہیں بندتیس ۔ اماں سنے انہا کی ہوئی نظروں سے بہنا مان سے بری ہوئی بھی کی ویکھا اور مسکو کرنی نیا ہے اس کی مبوک شکایات سے کی کوسٹش کرسے کیس ۔ انہیں اس بجاری جنتی ٹرمیا سے بہت مدمدی پردیا تھی جوچھایں بھر کے والدین کی مشکلات اُ سان کرتے کریتے خود مسیسے بڑی شکل کا شکار ہوگی تھی۔ بی نسیات بہت فِيكُونِ تَصَلِيهِ مِيلًا سَاسَدِيكًا فَذِي مِيدُهُ كَالاجِدَ جَلَيْكَ مَنْ مَرْتَهِ جَلِيْهُ فَيْ بِرِيعِينَ مِن كُلُ مَنْ كُورِهِ كِلَا فَإِلَى الْعَادِقِ مِنْ جَلِيهِ فَي مِرْدَى ال عصسكون ، يك بِي الله مِن عَرْضَ بُولَى آئى َ ادِق بِين كركا فذكود يَحَفاه وربِّ مِنذَنَى ٣٠ نام البردايم اولير، ٣٣ نام تومَهِ ١٠٠ المجاسيع ٣ نافذك ولئ ولائل عِن فرض بُولَركها .

« تنخوا ه معقول ا وربا، پ صاحب جا گداد" المال و وینچ نو وینیے ایجا کک سطح برّاگسیّس -

"كياجوا ؟ ند الركاري ؛ إيهان بي مجه جدوث كل ؛ " المال رحبني سع سوال برسوال كي جاربي تقبل -

" بیں رَکہتَا غَنا پِرمَثَا طَا بَیُ خُعِطَان کی خَالائیں ہوتی ہیں۔ایسی ایسی کی چپڑی نُسَانی ہیں کرتم جیسیپوں کے بھی کا ن کرزِجاتی ہیں " ابلے ناماں کوطزت و پیچننے ہوریہ کہا۔

" بليكَ باعُ إلى كيابات بُوكَى جوايك وم بل بمُسعة بو- اس بمُصله يعير بمي متها دى جوانى كي بدعادت رَّنى \_آخر بواكيا !" ا مال

بيعين بوري تعب -

ب پہنے ہوسے۔ " یں توبوسف صاحب سے بات کمریکے ہی شرمندہ جوا ۔ ا در توجوکچہ بنا پاگیا درست بنایا نگرفرق ا تنائچا ہے کہ نہب اری اس بی ذیناکی آکھے صرف دوساں۔ یربعدکھیل ہے ۔ ا درلیں صاحب کچھلے دوبرس سے بیاہے جا چکے ہیں اوراس وقت ایک عدد پر پچھ کے با پہلی ہی وموازے سے بھی ہوئی نوّری بنالمی سی ٹھنڈی سانس ہوی اور حقد لیکر کمرے میں آگئے ۔ امال لٹ ٹناکر بی زیناکوکوسے نگیس۔

" اے وا بہن خوب پاکل سمحانتا ہم وگوں کو" امال سے و ومسری میچ ہی بی زینا کو بکیٹر لیا سندیٹا بی اطمیبان سے پھی امال کی تعضیل

منتی رہی ۔

م إل بی بی میں کمبہتی جوں کہ اس کی بہوی خہیں۔ اس کی بہلی شادی میرسے ہی با تعون ہوئی تھی۔" زینا بی سے جیاب دیا۔ \* توجے کیا ہما دی بیٹی کوسوت بناکر بینچنے کا داوہ تھ آج الماں سے ذوا خصرے کیا ۔

مون توبکرومین بکسی آیر کرفی بورس معلاایس نیک اورسیری اوکی کوکیوں ایے عبال میں بھندان می اور ایس کی ایک ایک اور معرف میا مالی پیلی بوی کیلی چرمیدنوں سے تب دق مکلے میں ہے۔ اب تو باکس انوی دفت ان لکارے بین معرب اور انوان کا ت

بیں آخر دوباً دا ہ نوٹنگ ہی جائیں گئے ، استغ بس بچاری کے دم بیرسے ہوجائیں گے توجالیسوں کے نوراً بعدی کوئی ہوکی میم کردیں گئے تم جانو بہن ، لوگ نوگدموں کی طرح منتظر پٹیمیں ۔ ایسا ایجا لڑکا اولا تنا عُمّا نے کا گھوانہ ہرا کی کے نصیب بی نہیں ہوتا ہ نہ نیا بی تعریفوں کے ہیں با ندھنے گئی۔ اماں اداس اورٹمکین ہوکر چالیکرے گئیں ۔

اس واقعے کے بعد مہمینوں زیبا نی کھی اُ دھرنہ اُن مُراس کے نہ آسنے توخیر کیا ہمتا، یہاں خالا اُوں بچہوں ودیمدی پور نے آگر استدر مہدر دیاں کیں کہ ماں کے کلیج بریجو زابنا دیا ۔ جلدی کرو، کیا سوٹ دی ہو آسنتے سنتے اماں عاجز آگی تقیق بشب اُن توزیع بی کے ہاں شھائی کا سب سے ٹرا تھال بھی گیا ۔ اور بھیرو و چا ردن بعدی بی زیبا مسکل تی ہوئی اماں کے پاس ٹھی نے بہنام کی تفصیل بناری تھی۔ اماں نے بائع کانوٹ ما تقریب تھمایا تو وہ اواس سی ہوکر اُک مُرک کرسلنے تی بغیری کا ڈھکنا جلدی سے بندکر دیا۔ ایک رفعہ اماں سے اندیں تھمایا اور جلدی سوچنے کی تاکید کرے جل گئی ۔

دیلیے افسرکی تفصیلات یامکل درست کیلیں۔ نہایت نوش ہوش ا درا بھے گھوائے کالٹرکا تھا۔ نیک سیرت ا درخوںسورت ۱۰ ماں پیب دبا دسفنے بچی کسی طرح مطمئن نہو رہی تھیں ۔ ا درسلسل ا بلتے ہوچھے جا دہی تھیں۔ گھریں چپل ہیل سی ہوگئ۔ ۱ ماں بات بے بات مسکراتیں با جلدی جلدی کا غذات کا تعبیلا لیکڑ کلیئر کی اسپل کے دن <u>گفت گگ</u>ھے۔

" شکریے تم لوگوں کو کچھ پسندنو آیا" بی ڈینلٹ اطمینان کاسانس میکرکہا۔" اے بہن آخرکچے مغابلہ بھی توجونا پٹی کی شا دی پر جگے منہائی پنیس کروانی تھی " اماں خوشی کو چسلانے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئیں۔

" توچیروہ لڑی کوکب دیجھنے آئیں ؟ان لوگوں کی طرف سے تواہی کوئی سلساینہیں ہے ناں " بی ذینا شوخ شفٹ آ تکھوں والی نوادی ہے۔ چھتے ہوئے ۔ " ہماری بٹی میں کون ساکھ ہے ۔ ضرور دیکھیں ، جب بی چاہے آکر دیکھیں ، گرکھنی بی زینا اطلاع فدا پہلے سے وسے دسینے ، دہرض مرض ہوجا آسیے " اماں نے چادوں طرف بکھرسے ہوئے ٹوٹے بھوٹے بڑنوں اور بینے کیڑوں کوغورسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سالا ٹیاں جنتے 2 اچانک دنوآ پاکوا کچھ ہوئے بالوں کوتر تیب دینے کا خیال آگیا ور ساری اُدن الجھ کر رہگی۔

مهان آننسے دورون پیلی گرکی صفائی شروع ہوگئ ۔ بچاری نوری، دوّا پاکوسسرال بھیجنے کے شوق بین کام کوسے کرنے مہوکی تی -امال احکام جاری کرے انہیں باربارد ہرادی تھیں - طاں چیز کے گی میٹھا دہ خود تنا دکریں گی ۔ نوری بالکی ساسنے ب آسے گی خوامخواہ لوگ اس کی چی تیڑی پر ریجہ جایا کرتے ہی ۔ رنوکیا پہنے گی ؟ باقت کان میں خرد رکھ درکھ درکھ ہونا جلہ سے سف کے ابا ابی روکے بندے جاکرے آئیں ۔ وری پر سب مجیسلسل سفتے سنت تنگ آ جی تی ۔ جی چرای کا طعنہ سنگراس کا جی چا ہتا تناکدا پنی کھال پیرکر دنوا پاکو بخش دے تاکہ اماں کی طرح تواس کی جان چھوڑیں۔

بات جيت توساده سيقى كمر إر إروه اني كوشى اور لوكرون كا ذكر خرور سا آين اودا مان نظر كاكرشي كحدث كالميثى او ولكن بهو ئى وجهائة بين كل جانين وزواكيا هذاس دولاس عضب كالحداناليكا إكريميشه كففوس اباتك بعيرك المطف ك كرم تن جها فيهدة كالمجل بالتا تعاكسا تنزم مست سن توكيرون ولسن تعرجان والناكا باست براً خرى خدمت خرد كرواس مكراً بال يحويت ويحدكم في آرى بلكا منا یچی ا ورزود کذمانی میں سعروت ہوگئ سے بعائی اپنا عبدوالانیا جھاپہنے چلہ کرنے آجا دسے تھے اورمہان خاتون کی تغییلات جبتے کھانے کے بعد آفراً پاکنے بلکے پیازی دنگ کی ساری پیٹی ، ٹورک نے بہتے پیادسے اس کے بال بنائے اور نہ نہ ہوتے ہوئے می سنى يكى سى ب اشك يمي لگا دى - او رخى سے خورسے د تو آ باكود يجا تو بل بھر كے سانے واقعى اسے ابي سفيد ديجيت سے نغرين سى موز كى ۔ یے گندی دنگ پہلکا سامیک اپ کیا غضیب ڈرھا رہا تھا ۔ روسی سجائی ہوں نؤری کوشریا کر دیکھنے لگ جیسے وہ اس کی نندمو!

نينا بي كمر مراس بدليني كا كارماند ركى فورى در وازر كي أوي كورى بال بولي الدويمان خاتون كربارى بادى ويحدي ا س کے دل کی دھوکن تیز ہوگئ اورفیصلے کے تصویسے ہی اسے اپنی منگئی کا خیال آنے لگا۔

• نسیّنا بی کیاچا درس لٹرکن کوتا ڈاتھا جی خوش جگیا بہن اورنجیاں بھی ہیں ہج مہان خانون سے مسکراتی ہوئی ا ماں کوچ کا دیا۔ " جى بإن ايك اور يحيونى سى بي بن خالد ك بالكن بولك ي المكن بولك ي الماسكم الربلي ولورى كاجى جابينا تعاكر يعبث سع در مازه

وكرساحة على جاست مهيشه امال أتست تعول أودكر بانسكت بوشت أسس نوب ملاياكرنى تعيس ليكن آخ ان كى مريانت ميں جعوث كى

بتناث فنى دفدى بليك كريا وري فالفيس مأكرسولون مربانه صاف كريا لكى ـ

رات کئے کے اماں مہان خالوں سے با توں ہی بانوں میں ان کے لڑکے کا ذکر چھیٹر کر کچھ نوش ہونا جا ہی تھیں مگر وہ ٹری صفا کی سے الل جانبر، اور بی نتینا فوڈا کٹرکے کن تعلق میں تصیدے کھنے ۔ ایسا وش مزاج بجہ ہے کہ مہنساتے منسائے پریٹ میں بل وال دینا ہے ہے اسکراکراپی سیکی ہوئی کا میوں میں طلائی کنگن تھور سے لگیں جوانہیں ناپ میں بہت بڑے تھے مگرز ہر وسے نیم درستی پینسے کیلئے

• لا ہودسے کچواہے بک خاصالمباسفریے ، آپ نفیناً تھک گئی ہوگئی۔ اب آ الم کیجئے ناں ۔ اماں انہیں سوسے والاصا ن ستھ کمرہ

کے کے ہے ہے۔ پہنے ہودہ ہیں۔ بی زیناا ورہمان خاتون کو کمرے پر پہنچاکرا ماں چکدا فخٹی لحاف کوغورسے دیجھنے گلیں جسے پاکستان میں آنے کے بدکہ لی مرتبہ روق میں سے پخالاکی تغا ۔ کمرے میں فناگل کی بلی کم کی بادہ جس لی ہوئی تنی اور دہمان خاتون نتھنے کی کاکھنے کی کوشٹ میں اماں کو بنان کمروم بھنیں ۔ بانی کے جگ کودومال سے ڈوعد نبیتے ہوئے اماں کسی ا ورضورت پر پخلف ذکرے نے کا کیدکرتے ہوئے کمرے

ر ہیں ہے۔ گرفوآ پابرتن میٹنے کے بعد پنگ پرلیڈ گئی۔ دن بھرکی تھکان کے با وج داس کے چہرے پرالحمینان اوراکسودگی ٹی کروٹ کٹے ہوئے خواب میں تودی مسکل مچی ا ورہنے بھائی ہے 4جگ الجھاکیکبل لحاف بہسے اٹا دکر فرش پرگزادیا۔ آپا کھ کھوکھ کے

و المان و المراجي المرابي الماست جهادا -

وَيْرِيكُ اللَّهِ وَيُرْسُونِ فِي كَالْمُسْتُرُسُ مِلْ لل موج والهي تقيل كمي دنو دلهن ني النصاليات والحامي إلى عاحب ليكان ا ولا واس المدس فرست بي إس اكريليد جائد ويكاللا لا يجوا توابا المدينان سع سود يستي - ان مع على كم مشيعة من كريمين من من المال بكاما مكايش الدسيدي كوشش من خلاجار كريا ما مكاي من ا رَفِي كَا كُلَاحْنَك بود إِ تَعَا مُرا تَعَكُم إِنْ بِينِ سے دوسخت محمراری تی ۔ " خوامخوا کسی کی آنکم کھلی جائے فریکھ مثا بدیں مِنْ بِي اللَّهِ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّ

i was base to a second

The grant of the second

پیاس آبامپلی بارمحسوس کریم تی ۔ وُدرتے وُدرتے وہ ہوئے سے پانگ سے انتحیا وردے یا وُں با درجی خاسے ہیں جاکریا نی انڈیلیے لگی بجيلياً كمريرست بي نهينا كي كمسريمبريات كے مذالے ميں صاف تونيب گوسنا في خرود دے دي تعی سا باکا دل ندور زورست ومثرك . ميري بانيركري بولك معلوم نيس من الإين اللي قل جول مانيس - استفاق بعودت اورقابل آدى كے مقابلے يس عبلاميس كياچنيوں ۽ دوكادل دُوسيندلگا. ده است الگي فرعي صحن بي سے گزرتے ہوئے اسے اپناسايد د يكوكر خون سامحسوس ہوا جييكتى يذاسي چودى كرتے ہوئے موقع بر كم لو بوا مورچا ندو يواد عبائد كر شند فخذ برى كے بيجيے جب اد كيدكراسے ايكا ايك سے بھائى كا خيال آيا وروه مكم ركم ايك بي لمجه مين مبالاداست هے كركئى ا زر دروا نسبے سے ساتھ لگ كر كھولمى موكئى -

. تھرين تو ديجا معلوم ہوا ہے " مہان ما تون سے موسے سے کہا ہے

و بان ببت شریف لوگ بین راب توآ مدنی سعولی سی تکنی شدم مگرسی ذماست میں ایچے کھاتے بینے لوگ ہوں تھے ہی نستا سے ای ندود داماً دازيرً فالوباسة بوشة جاب ديا - " لمركم بي مجه ترى بنيس - تويهم تم دشتنه كه يون بنيس كروا دننيس أ

" رسيمن كياكر در-آ بيل تولوك بزاردن لا كهول كي بالبركرية بي ا دربيان وه سلسله نظر نبي آتا " بي زيناكي آ وادمي تهلة سیتی ۔ سیمے تومّے بیاں لاکر بہیشان کردیاہے ۔ است اچھے لوگوں سے ہوں دھوکا کرنے ہوئے تہادای نہیں وہ تا ؟ میرانیمل سے نوالہ بنیچ بہیں اترد با تھا کمل کومیری اپنی کلٹوم بھی جوان ہوسنے والی سے ۔ توبسے زینا ، پھرس تیری بانوں میں کھی سا ہے ہے۔ توغون کے سات مجے بدیت ترس کی آرم تھا۔الٹرجان بٹی کا اوج کسی پرند والے ؛ جہان خاتون کی آ والد عقراکی ۔

ارسدداه يدكيا بان بني جمها لاحِقد يتبس مل جائے كا- دس دوب نقدا ورج خاطرنواضع جود ي سے وه الگ بهونسا وتومب كرر كى كريه جوا جوتم بيني بوت موده بمى له لينا شجه ايك شادى ك تحريد طافعا - يندا بيد بهو عبدا ابيد كري كما الهيف ك -بعدی با قوں کی تم با لکل فکرز فرو، میں سبٹی کریوں گی۔ ہزاروں بہانے بڑے ہیں کہدوں کی لڑکی پڑھی تھی کہ ہے۔ بحنت نوسب میری ہے بنالاكيا ہے دات كى دات كرادلو، اور طبحتى ہوئى لائى توندان كى كنوارى دە جلے كى اور نابالادوز كاربند بوجائے كا- برسب نصيبكى انت ب ، پرتم كبول كم إلى اصحن من سه ايك سايفتكى بوئى درح كا طرح كزدكر فائب بوكيا إ

## مندوستان کے خریراروں کی سہولت کے لئے

بندوسان ببرجن مضرات كوا دارة مطبوعات بإكستان بكزي كى كما بي المكل اورد كيره طبوعان مطلوب بول ده راه داست حب وبل بندسه منكا سكة من س استفسالات مجاسى بتنهيك جاسكة بن-يدانتظام مندوسنان كع خريدادول كى سرون محسك كياكيا:

وا دارة مطبوعات باكستان معرفت باكستان إلىكميشن شيرفنا بميس دود ی دیلی -جنوبتاق-منبانب برادارهٔ مطبوطات پاکستان ، پوسٹ کمس طبقا کریا

# فلريم درهاك

ايسامعلوم بوتلب كمغربي اورمشرتى بإكستان كاربط بابمى يبلي بى مقدر بوجها تقاء اكرلا بورمين جبانيرآ سودة خواب سبه تواس كى ياد ازه كريفه الا م جها گیزگر جو وهار کا پرانانام ہے ، اشارہ کرتاہے کہ ہماری مشترک ثقافتی میراث اور باہمی اتحاد و بیگانگت کی طنابیں قدیم عہدسے ملی ہوتی ہیں ، اور جود إكستان فيان رشتون كوا درمجي مفبوط بناديا ميسي آج بم قديم دهاك كي جملكيال تاييخ والارا ورثقافتي ميراث كي منونون مين وطويدي توبتري مسترت موتى عداورابنا يُنت كااحماس برصف تكتاب - يون تكتاب كدلابوراور وصاكرايك بى يمل كى ووقاشين بي -

١٩ ويب صدى شروع موتيے بى سلم اقتدار كا زوال شروع ہوگيا تھا بنگار خاص طور پراس كى زديس آيا كيؤ بحديهاں ايسٹ انڈيا كم بنى كاحل وخل بہت يادة بوكي تفاجك على بندولست بير بمي كمينى بها درّ في باك وورلين بالتريس ف في عن واقتدار سلطنت كي كوجل فيرسلم ثقافت بمي روب انخطاط بوي حق يالن عِن تن آف والع وقت كريمان بياتها اورانگريزى تلم وتدن سے آشائي بيلار كم مسلماؤن سے كہيں آگ بڑھ بيك تف يمكن خات واقتدار المي بن مالا ا ما تعد الل بى منهيل كيا تقا اوراس دور كى بي في نشانيان ١٩وين صدى كابتداى دورمي برقرار رين -

و المساكة الما والسلطنت إنقاس لين برابارونق تقا يركزوال كرسا تقاباوى بى كم بونى شروع ، وكي - ١٨٣٠ وي وهاك الكريزن الكريزة معرف مقدم مرمنيرى والترز المول في و ماءي بوك وهاكرى موم شمارى كرائى اوراكي ثرى الجى ربورث يادكا رجور كن - اس دبورث ك مطالعد لئ باتير معلى بوتى بين مثلاً آبادى كاحال كيرايسانية : مسلمان ٢٣٨ و٣٥ – مندو ٣٢٩ ، ١٣١ اورغير ملى ٣٢٣ - ان غير ملكيول بين شايروفه زخي شاں نہیں ہیں جوشہر میں بہت زمانہ سے ہے ہوئے تھے یا انگریزی ملٹنوں دغیرہ کے گورے یا افسر جو وقتاً اُستے جاتے لیتے تھے ۔اس مردم شماری سے معلوم ہواکداس وقت دھاکدمیں ۱۲۶ ارمی، ۱۴۴ پر محالی ، ۴۸ یونانی اور به کوانسی بھی تھے ۱۸۱۰ء میں ڈھاکہ کے مکانوں کاشار کیا گیا تھا جن کی تعالمہ ١٩٣١ كتى- ١٨٣٠ و من يدهم شروب ١٠٤٠٨ روكى - اسسے بت چلا عدا اورى كمت ربى تقى - ليكن اجميت كاظسے يشهر كوجى براتھا - خاتورات یں تبالکیلے کو ڈھاکا پی پرانی مغطت کھوچکاہے ، پھری ہم اسے درجہ دوم کے بڑے شہرول میں شارکرسکتے ہیں۔ اس کی آبادی اب بھی ڈلیک لورٹ اور بشکر سے زیادہ سے اور پوری آبادی فاتن کے مطعے برابر ... ،،

۱۸۳۰ میں پہال دس تعالیے تقے جن کے ماتحت ۱۸۱ محلے تھے مسلمانوں کی خالب آبادی گرد قلوی جیت پورا در پورب دروازہ کی طرف تھی یا پھڑو میکٹری ك معلاقي س- مندوزياده تراى كوله، فرائن ديا، شرافت كنج اوراسلام بدره مي متى - باقى شهريس مندولم بادى لم جائتى -

والترزكواس بات بربرانتجب بواكد ومعاكر مي مردزياده اورمورتين كم بي يعنى مرد ٢٢٣ د٣٠ اورمورتين ٢٢٥ ر٢٩ متنين منكريتجب بمكار ے پیروہ کی وجہ سے ستوات کی بچے مروم شاری اس وقت مکن نہ ہوسکی ہوگی۔ بہرحال مورتول کی زندگی یا توصی نعا نہیں گزرتی یا کھیٹیت لوگول میں پیروزی كمانيي مردون كا بائتر ثباتين - بمندو موريس جينو كا وحاكه بفغ ، وكريال بفغ وغير كا كامكري ادرسلان ويبال ، حامانيال ، كرت وغير كارسط يس معردف نظراتين - دلودت بين يمي بناياكياسي كراس وقت وعاكرين جنوس كلف بجاف واليحورتين بي محين بين ٢١ ه بمندواور٢٠ المسلاليني-هندووَن کی پی فات عورتیں دکانوں پر بھی ٹیٹی تھیں اورطرح طرح سے سوشے بیچی تھیں ۔خاص طور پر سنری اور ٹیل ۔ دسو بننیں توخیر ہوئی ہی تھیں خوض ال طبع الوتين يبت سے كا مون ميں ودون كا إلى باق باق تقيل .

مسلماؤل كى روا دارئ شہور يے مسلم لمطنت كے زمات ميں ان كا بندو رعايا كے سائة جرسلوك مقا اس كے بي شار توت موج ديس - ووركيول

جلیے قدیم مندوں کوئی دیکھ نیے بھو دیسے موجودیں چنانچ سرموں صدی میں تیرشدہ و حاکیشری کامندواس کا بنی جُویت ہے۔ طوی گا سکوں تک کے بین گورو وادسے خاص و حاکم میں موجود تھے جو " نائک بنتیوں" کے مندر کہلاتے تھے۔ ایک گورد وارہ شجاحت پورس مقا۔ نوابط بالنو کھ بالا تھا اور کے بائے الیک ماہ باغ "کے بین پائیں ہیں۔ دومراج فرآبا دیں تھا ، جوآن کل دھان منٹری کے علاقے میں ہے۔ بیراگورد وارہ "سکوسنگت" کہلا ، تھا اور سنگت ٹور کلی میں واقع تھا۔

جہاں زندگی ہے وہاں زندگی کے برنگا ہے بھی ہیں۔ چنا بخہ میل مٹید اور تفریح پسندی کے اعتبار سے بھی ڈھاکہ والے مشہور ہیں جس طرح کا ہور یں چراخاں کا میلہ اور و ور سے بڑے میلے برستے ہیں، ڈھاکہ والے بھی اس طرح کے میلے مناف سے بڑے شوقیں تھے۔ تقریبات کے سلسلے ہیں جید ادر جم خاص طور پر منائے میں جانے تھے۔ با بخوی جم سے مہوں تک نے تر وجائے تھے۔ ان کے ساتھ اکھاڑوں کا وہی اہتام ہوتا تھا جو کراچی ، مثان ، کا ہور وغروییں آن کل دکھائی دیتا ہے۔ ان میں بڑے اسا دکتکا، بھری، تدار، بؤٹ، اسکوں ویورہ کے کرتب اس طرح دکھایا کرتے تھے جیسے جم مسکے جلوموں یہ سالی ہندا دیا کہتان کے موجودہ معلاقوں میں اب بھی دکھائے جائے ہیں، ان جلوموں میں عقیدت مند ہند وجی شرکے ہوا کرتے تھے بھر کو خاص طور پردنایا جاتا تھا۔ اور پڑھی گنگا میں رنگ برنگ جنڈیوں سے ہوئے بچوں اور شیوں کی دوڑ بھی ہوتی تھی ۔ پاکستان سیفے کے بعد سے ان جہاسات

الرجم الشي اورور كالوجاك تهوارون كى أيك طف رونق تنى تودد مرى طوف كوم اورهيدك اجماعات كقيد

"کقف اورنفاست پیندی کے باب میں بھی ڈھاکر کے وگ بڑھے ہوئے کے جسلم تفاقت کی مضوص جملکیاں ، جن میں رمعنان کی کہا گہی اور ایتمام افطار وسوخاص طور پرنمایاں ہیں ، جس طرح شائی ہند کے مسلم اور ہیں مناز تی تھیں اس طرح ڈھاکہ والے بھی ان پرفز کریسکتے ہیں۔ رمعنان آنے سے پہلی اہتمام شروع ہوجا تے تھے اگر مغربی پاکستان کے لوگ شربت اورتی کے زیادہ شوقین ہیں تو ڈھاکہ والے بھی دوخان میں طرح طرح کے شربت اور اللے کھٹرائیاں تیار کرنے ہیں تدیم سے مہارت رکھتے ہیں۔ گروں ہیں تخم ریحاں ، کیورہ و خورہ ڈال کرشربت بنائے جاتے سے مہارت رکھتے ہیں۔ گروں ہیں تحری اور حقر تازہ کرنے کا اہتمام کرتے ۔ گر یاحقہ بھی دونوں جھوں اسی طرح مقبول ہے ۔ گروں میں طرح طرح کے موالے اس مندی کرنے سے معلول ہے ۔ گروں میں طرح طرح کے معالی میں پڑھتیں اور دوگوں کو سوی کے مطابقہ تھا ہے اس طرح اس مارے میں جاکستے ہیں۔ اس طرح ڈھاکھ تھا ہے اس طرح اس میں جاکستے ہیں۔ اس طرح ڈھاکھ تھا ہے اس مارے معاور کہ معاورت ہی جد معاورت ہو جاتے ، معاورت میں افعار کا اہتمام کرتے ، مساجد میں جاکر دورہ کھولتے ، مغربا کا روزہ کھلولتے ہیں۔ اس طرح ڈھاکھ تھا تھا ہے کہ معاورت میں جد مجد ہو جاتے ، معاورت میں افعار کا اہتمام کرتے ، مساجد میں جاکر دورہ کھولتے ، مغربا کا روزہ کھلولتے ہیں۔ اس طرح کا میں افعار کا اہتمام کرتے ، مساجد میں جاکر دورہ کھولتے ، مغربا کا روزہ کھلولتے ہیں۔ اس طرح کا دورہ کی کھلولتے ہیں۔ اس طرح کی کو دورہ کھلولتے ہیں۔ اس طرح کا دورہ کھلولتے ہیں۔ اس طرح کا دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی دورہ کی کے دورہ کھلولتے ہیں۔ دورہ کھلولتے ہیں۔ اس کی دورہ کی میں کی دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کھلولے کی دورہ کھلول کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی

یماں کے ہندوقی کا باس وہی تمناج بنگال کے دومرے علاقوں کا پسٹلاؤں کا باس وہی تفاج شابی ہند کے مسلم ٹرفا کا عام باس تفاہند کر لیس موق ساڑھی با ہومتیں ۔ مردمز پر ٹوبی نے پہنتے سوائے اعلی مرکاری جہرہ داروں یا داجوں اور بڑے نرمیندادوں کے ، ہاں مسلما نول ایس ٹوپی

4

era e

ا ویخ طبقد کی سلم خواتین کرایا جامدا و رخواره پېښتین پیشواز کا بھی چلن تھا۔ ساڑھی زیادہ ندبر تی جاتی تھی۔ یہ بعد کی پیدا داد معلم ہوتی ہے۔ ڈھاکر کی مشہور صنعتیں جیسے ہمل، جا مدانی ،کب رواں، شنبم ،کشیدہ اور کلبدن کے طبوسات سلمان مورڈوں میں زیادہ عبول تنے ۔

پلاؤیہاں بھی اچھے لیچے پکلئے جاتے۔ ماہی پلاؤاور مرخ پلاؤسے و مبنتے۔ بساجھیلی، دہوچیلی وغیرہ کے پلاؤ بدت سعدہ پکاتے تھے۔ ضاحہ بلاؤان طاہری پلاؤکوہی وکسہ پندکرتے تھے ریوام پیندکچڑی توخیرکٹ دن پکتی دہتی۔ تورہ بندی کا رواح مغلوں کے ساتھ میہاں بھی بہنچا۔ ڈھاکر کے خوش حال گراؤل میں جب شادی ہوتی تو تورہ بندی کا عام رواج تھا۔ اس ہی بلاؤ، کباب اور نانؤرش میٹی سالمن مشلاً قلیہ، قورم یا کوفتے عزور ہوتے۔ ایمنیں بڑے بڑے خواتی خوابچوں میں سے کرموندوں کے بارہ جہاجاتا۔ افارت کے ساتھ تھا خت بھی دوال میں آگئی اوراب لوگ اس نام بمک کوموں گئے ، تورہ بندی کرنے کا کھسے وصلہ ہ

پان سامے مشرقی پاکشان میں بحرت ہوتا ہے اور پولے ترصغیریں پاکستان کا پین کے اپنے پانوں کی اقسام کے بنے مشہور ہے۔ ڈوھاکہ میں لوگ پا کے بہت شوقین نے ہیں۔ ساچی یامیشما پان زمادہ چلٹا تھا اور اب بمی چلٹاہے۔ پان کی کلوریوں کو " کمی لی " کہتے ہیں۔ پان کی " کمی لی " کہتے ہیں۔ پان کی " کمی لی " بنا تا اور پیش کرناسلم خواتی کے سلیقدا ورخوش ذوقی کی مطامت نانا جاتا تھا اور ان کی معامری حیثیت زمادہ تراسی سے جانجی جاتی تھی۔

موندا محال مسلمان یا تولوایین دھاکسسے شسکک ستے یا نور بڑے تا ہرا ور زمیندارستے ۔ آخری نواب دساک، نواب فازی الدین تھے۔ ان کے ہاز بڑے بڑے ہودن پڑسلمان فائز ستے گرجعن شعبے، خاص کرانتھا می اورصابی کا دخانے مند ومنشیوں اورمتعشریوں کے وجم وکرم پر تھے

د ماکری کمل سادی دنیا چی شهردیمی بهرسال بیباں کے کادیگروں کو پیسبن کیس لاکھ روپے بیٹیگی وصول ہوجا قسطے ۔ بہاں کے کمل بہلنے والود سے زیاوہ وہ ''نانتی''مشہورسکے جوآ نکھ سے ندد کھائی وسینے والا ڈو را ان کملوں کے لئے بناتے تھے ۔

مسلمانون کی تعلیم محتبول اور مدرسول میں ہوتی تھی اور سلمانوں میں تعلیم کا عام روائ تھا۔ بندویا تھ شالاؤں میں پڑستے تھے۔ ۹۰ مرا عظمانگرا وضع کے عرف بین اسکول ڈھاکھیں تھے اور نیورٹ کی قسم کی کوئی چیزاس وقت تک موجود میں نہیں آئی تھی۔ نئی تعلیم کی سب سے پرانی ورسگاہ " ڈھاکا کلیج" تھا جو ۱۹۸۱ء میں قائم ہوا ہ

\*\*

Note that the second second

# مری کے سائے ہیں

#### فرونعيم

دا دلیندی کزیب بندبها و دامن بین سرایمن سنرے سے بهله لا اپھواد کا دیس ہے۔ یہاں جب کمئی بھولتی ہے تو دور دور تک سنرہ ہی سنرہ دکھائی دیتاہے - بہا ٹروں سے آسان والی خنک ہوا جب اس کی سنہری بالیوں کو کمکراتی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سنرہ زاروں کی شہزادیاں اپنے سنہرے بالوں کو سکھا دہی ہوں ۔ ایسے سمجے اس دلیں کی المرفر دوشیزا کمین مجی جاتھ الق میں بہر بھی کھیستی ہیں کہی شیشر کے درخوں پر جبورے کو الے جاتے ہیں اور مینہ کی دم جمعم پر کوک کمیتوں کی شھاس ففا کو مدمالوی بنا دیتی ہے ۔ اور کم بھی ہیں دورج وا باکسی جیٹھ کے کنا دے ، درخت کی جراسے ٹیک دی کم کمر، بانسری پر شمری بان بجا آسے توکسی کی شرسیل

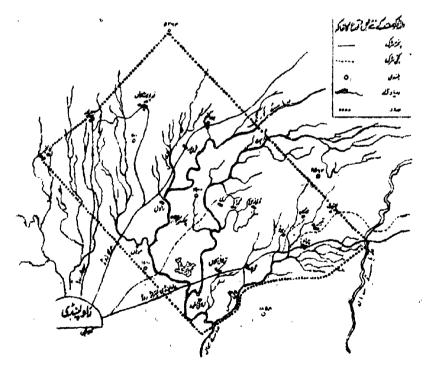

کیس با پیچیاسدا و ر جمک جاتی ہیں، گالوں پر گلال مجموعاتہ ہے، مجنری ڈھلک جاتی ہے، دل کی دھرکنیں تیز ہوجاتی ہیں، اور اس کھی کھنے کے لئے کپکیاکر وہ جاتے ہیں۔ یہ اس دیس کی چھوٹی چھوٹی

اس دلیں میں مدلوںسے دوبان بیٹے اَسْمِی آبادیاں بتی ہی میں اجراتی دی میں ، واق کا تائم ہوئے اورسیس سے جنموں سے یائی کی طرح

دفت کے دھارے پربہہ کرکہیں دورفن ہوگئے! وقت کا جیب مکرطات رہا ، تاکینی بنتی دیمیا ومائے جامدے مک کی تامری کے صفحات اس طلقے سکنوکروں سے جدے ہوئے ہیں۔ گرمیم کچے دربر کے سے اض کی طرف لوٹ جائیں تومیہت سی تعدیم گذارکا ہوں پرجا ہے آ باوا جداو کے آ ن گذشت نقتم ہانظائیں سے جنہیں تعاسط کی گروش سے ہزاروں من شمسے بنیجے وفن کر دیاسے اورا کرتم بڑی ہٹامکیں تو مرکب ایک کسلا اجسی بستیدی سيم عضعة خدوخال اجمركت بي د فبكسلاكا ملاقه قبل ازاري وورك انتظاميدا ورسيامها دامهمت كامهمى إ ودلا السيه -

با با با المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

اپی جغرافیاتی امپیت کی وجسے رفتہ رفتہ مہندورتان کی بڑی چھا وُئی میں شمار ہوسے لگا۔ تدرت انسان کو بہت سی ممکنات عطاکرتی ہے اورا نسان اشرف المخلوقات اور حالم دعاقل ہوسے کے سبب بہترین شے، بہترین جگہ اور بہترین مل میں بیتا ہے ۔ انسان کی بالغ نظری اپنی ضروریا ت سے مطابق حالات کو تبدیل کرلیتی ہے ۔ ڈوارون کا نظر شرار نقامز میر تعمید ہی کرتا ہے کہ جا نواز میں جو کہ دا حول کے مطابق ڈھا تناہے ، بچر خرور ورت سے بخت حالات کو بھی تبدیل کر لینے کی المہیت رکھتا ہے ۔ انسان چوککر مسب سے ذہین واقع ہوا ہے اس ہے کہ وہ یرکام اور کی نسا وہ وہش اسلوبی اور بہارت سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔

برفیصد کر کھومت کا نیا مرکز واولینڈی کے قریم حسالت میں بنایا جاسے کھے تو اپنی میکر پکٹش ہے اور کھاس ہو گھکوار نصائی بنائ جس کا نقشہ اورش کیا گیاہے یہ اس بات کی مجا اور قاتا ہے کہ تا اس نے اپ کو دہراتی دہی ہے ۔ داولینڈی اور ٹب کا علاقہ ایک منت کا اس مرز مین میں بڑی اہمیت کا حالی رہاہے مگر کر دش افلاک نے مرقوں اسے ماضی کی واستان پارسنہ بنائے رکھا اور اب ایک طویل عوص سے بعد کھک کامرکز اس تا دینی ملاقے کی طرف منتقل ہور جاسے جہاں کی آب وگل تہذیبیوں کی جم دا تا رہی ہے ۔

خط و فانی دادمی وست کارتبه تقریباً دوسوم رای مبل شید ا و رسرصدی متعامات کوسیدهی لکروں سے طاست پر علاقے ک خطل مجل میں مثانوی العمد و کی افری بنتی ہے - انتہا ک لمبندی ۱۲۹ ہ فٹ اگریم لاولیٹڑی سے ابترا فرما ہی تو ہا دسے واپنی طرف سال معامل مناتا ہوا چانا ہے ، پھر کھی وولا و پر وریاسے سوآل مد بندی کرتا ہوا جوزہ علاقے کے جنوب مشرق ہیں ابترا کدد دی کا سے گذاتا ہے۔ شال مغربی سمت میں موضع کا تخریجی اس ملاقے کی مدے کا تخریسے نور بیدرسید بور بردتی ہوئی یہ سرمد ملاقے کے انہائی بلندمقام لین ۲۷۴ و فٹ بر جا لمتی سے - واولپنٹری و واس ملاقے کے تقریباً درمیان سےگذرتی سے -

مضعادا لحكيمت كاليمل وقدع مختلف قسم كالوثي يوقى ادرنيم كوستانى زين يوشل بصطلع داوليندى مي بينيم كومستانى ويعواركا علاقد دوديي من فسم - ( د) كما سيد علاد كمين مرى كى زيري بها دون كدوريان او كبين أن سدل كولية بعد اس علاقين ارش كانى بدق ب علاده بريد دان چشوں کی افراطب، (مب) کا ندھی ۔۔۔ بدهلاقہ داد لبنڈی سے کہدئے کے بعد اور است اس حقیق میں جا بجاکم سخت دیتا میں (Boft Sand Stones on E كى بباشيان بى - ماولىنىدى كى قريب علاقے كى مغربى حقدير نهايت ذريخ اور مده ميدان بى كبير كبير كي بيا تيان كار بي اور شال كى طوت كوه مى كى كجوجاني ويعالمى بي جيده ومرو دادول كونظار سرك الدني بيس مركال رجانك دي بول ويده مروعة والدول كم الماست مرمزايد مواد دادیوں پر تق سے اور خاند بدوشوں کے بے ترسیب خیوں کی طرح دال با دامی مخدی پہاڑ دیں اور جٹانوں میں محمرا ہواہ .

ما ونبیٹری ادربہا ڈوں کے درمیانی ملاقے میں مری رود اور اہر آڈر دوکے درمیان کا حصد مقابلتا نیادہ موادیے۔ اس میدان کے مشرقیں ترى كى زيري بها ليال ا دركهو في محميها و در كي جنوب من بقر لي بها أيال بوتعوار كداس علاتے كددا ديوں اور تيان مى كى مطع مرتفع مي تعليم كرتى

مي - داد منيندى كوينوى علاقي من ودما ودال عبيب شان سع مرات بل كمات كررت دكما أي ديت مي-

اكربهاس سارے عظے تے كا بيشتر حقد اوني نيي زيس اور عيدتى بها ديوں پيشتل مديكى تعمير كوقت انسان كى دائن يقينا ان قدرتى مالا سے فائدہ المفاکر صدورہ بنوش کوادا درخ لعبورت شہری مناظر پرا کرسکتی ہے۔

والمالحكومت كايدنيا محلي وتورع سطع مرتفع ويتقواسك شمال مشرق مدود كك اوركوه مركى كاحبوبي صدود كك مجيلا مواسي واس متناوى العودكي شالى اورمغربي مدي بهاري بيرك زين تقريباً جُوب سے شمال كى طوف ١٠٠٠ فش سه ٢٦ وفث تك بتدريج بلند وقع في كئ ب- اس علاقين عِيشَارْ بِحِيدِ شَعِيدِ مِي اللهِ مِي مِدِود بِي بِن كي دُهاوان كَبِران عُواً سط زمين سع ٢٠ سع ٠٠ فث يك ب- شال مغربي حسدي في الحال دفيّة مركيس بير - ايك داو د بندى سيسيلوردوري أور في شابال سعيلى بعج مرى دود برماول ك قريب أكرل جاتى بد وويورشا بال اورسيد يودك مجى ايك بخية مرك الله قي ب مجوده علاق كر شمال مشرق مي متعدد وريائي واديال اوربها ويون كاسلسد بحري كارخ مغرب معمشرق كي فوت ب اس مقدى ذين كا وهال جنوب مشرق سيد شال مغرب كى طون ميه اللذين كي بلندي ١٤٠٠ في شيد ٢٠٠٠ في شيك اوير تكم يلي كئي ہے -

دفاقی دارالحکومت کے اس علاقے کا ایاب تہائی جو بی صدیمی کو اسب جس میں کہیں کی کمٹی نین شامل ہے۔ سب سے دسیع ادر بہوا دیمیا دا دلىنىدى كى شال مشرقى مى دانعى بى دريادى، الون ادري قول كى كذار يعيونى جونى كستيان أباديس بيشتر ديباتى اسى بالنسط عينى بارسى كهة بي ادام بين الماني بي كيبون، كمني، باحره ، جرى ادر جاري كاشت برتى ہے -ادربستيوں كے ملاوه كھنة، ترلائي كلان، سابانه، وهوك حيات على إدرا ورجي وكي ستيال اس علاقي من قابل وكرين - بيعلا قرققر بياشال سعونوب كي طوف محيده علوان مو الحلاكيا ب - جبا تعميل امي محاؤل كے جنوب مغرب كى حرف اس دسين ميدان كے تعوارے سے معتدي دلدلى زمين مبى ہے۔ نی الحال اس معتديں ایک بخيرة مترك ہے جدا و لين الح سے ابتراد جاتی ہے دوسری جرآہ سے کرورکوجانے دانی سطرک زرتعمرہے۔

اس پودے علاقے کے ذیارہ ترودیا اورنا ہے سلسلۂ سوآل سے تعلق دکھتے ہیں۔ نالم کھرے کس ، دریائے کورنگ اورنا لہ کمال کس سوال سے الكراد البيندي كعوب مشق من أكرايك دوسر عص مات بي اوبحثيت ايك درياكود الك كذام سع بهتم بيد وموك كعكال كافري اللكريكس كودنك ودياست مل جاماب اورميركي ووريهن كدبد طال سي است الماريد

دا دلىندى كى شال مغرب بى سىدىدد د فدى دالى الله كالورد دوراده كوقابل دكر كا دُن بى رسىدد دى كادى كى باكل يتديد بہاڑوں کاسلسلمشروع موجانا ہے جو آور اور سے بوتا ہوا آگے چلاگیا ہے -اس بہاڑے قدری چھے میل کرو بوداد رسیدوری آبادوں کے درمیاں سے مندتهي سيعطا فامنايت ومشفاا ويسرم بربر بعدسال س ايك باداد رودس بيور ون بعق بعجب ترى شاه ام معوس ا درميار الكتب والعد

. I are also desired his

ون سي علقت كاليك ميلاب أثراً لكب .

ب المناب الم

مری مدد دست ال کی طرف ایک بچر فی ک سبق با قول ہے جس کے نزدیک نالکل پی کس دریا نے کورنگ سے جا ملیا ہے اور پر ایک میسنوی اسٹالی اسٹ کر کر ہدائے کہ در کی اسٹان کی جانب اور پر ایک جانب اور پر ایک ہوئی ہے۔
میس پر تقریباً ہو کا ایک مدید برخرہ کے کہ کمل ہونے کے بعد پچاس ہزادا کی خود اور کی گئے دہا کر سے گاہ ہوا و لیکٹری اور وفاقی دارا الکومت کی صروریات کے لئے کا فی ہوگا - مرکز کے نعی میں زمین دوزیا فی بھی براسانی جہتا کہا جا سکتا ہے ۔ فی الحال واس علاقے میں ذیا وہ کنونس ہمیں ہوئا کی میں ایک میں دوریات کے تعت براسانی با فی جہتا ہوسکتا ہے ۔ نی الحال تو اس علاقے میں ذیا وہ کنونس ہمیں ہیں ایسے ہم ہمیت سے جبتے ہم جن سے استعادہ کیاجا سکتا ہے ۔

The contract of the contract o

اس کل دفرع کی آب د ہواسونے برسہا گہ ہے۔ سروی کاموم آساتی سے قابل بردا سّت ہو تا ہے۔ موسم کرما ہی سُدید نہیں ہوتا ۔ زاولین کا بین آکھوٹر سے ارچ تک حرارت کم ہوتی ہے اور اپریل سے جون تاک بھٹی ہے۔ جون سب سے گرم مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ سے نیادہ در جرارت کہ موق ہوتا ہے سم ہرتا ہے۔ اس کے بعدوسم نہایت خوشگوا رہونے لگتا ہے۔ واولینٹری میں ایمطاً سالہ نہائی سے کہ ۵ د ۵ د در در جرکہ والہ سے میں ایمطاً سالہ نہائی ہوتی ہے۔ والا بین تریم میں کہ بیادہ اور ایم ہوتی ہے۔ والا ہورے مقابلہ میں بادش کے دنوں کی تعدادا در ایم اور نوری کا دونوں کے دونوں کی طوف مادہ ہوتا ہولیت کے دونوں کے دونوں کی تعدادا در ایم اور کا دونوں کا دونوں کے دونوں کی میں میں کہ اور کو کہ کا دونوں کی میں میں کہ کے دونوں کی میں میں کہ کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کو کہ کو دونوں کا دونوں کا

عُوض جنرافیائی حالات اور آدگی انجست کی دم سے موزہ علاقہ وفاقی دارا کی میت کے لئے مناسب ترمین جگہ ہے۔ وفاعی کی طسم سی می علاقہ کراچی سے بہتر ہے۔ اور بھر بیا امرسلم ہے کہ کراچی کی دور بروز ٹرصتی ہوئی اگا دی نے کراچی میں کئی کرشل خرابیاں پیدا کر دی تھیں جن کی وجہ سے ہارے معاقم ہے مختلف طبقوں فیلط قسم کے اثرات پڑر ہے تھے۔ اس سے بیٹسر وحکومتیں بھی تبدیل مرکز بیٹورو خوض کرتی دہی جن بھی خوص کرتے ہیں وقت بھی موجودہ وفاقی علاقتیں اگا کہیں نزدیات مرکز نقیر وسے نے امکانات تھے۔ سیکر شریف ، یا لیمین شدہ اوس اور دیگر کئی عمارتوں رہا بھی خطیر وقر خرج کرنا باتی تھی کیوں پڑی سب افراجات مرکز کی تعمیر نور صرف ہوں۔

T was

\* Company of the second

Carlo Carlo Francisco Carlo Ca

**™** 

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

100

the second

# أقوام تحده اورسائل عالم عظم الديثمسى

بہرمعلوم ہوتاہے کہ اس موق برمیجائزہ لیا جائے کہ اقوام متحدہ آج کی دنیا میں کیا کر دارا داکر بی ہے۔ بہلی بات توسیجولایی جا ہے کہ اقوام ایک طرف تو دسیط ادر دسیلہ ہے باہمی گفت دشنیدا در نداکرات دمشا درت کا ادر دوم می طرف ایک ہمئیت ہے جوند مخصوص امور کا الفوم رایک طرف تو دسیط ادر دسیلہ ہے باہمی گفت دشنیدا در نداکرات دمشا درت کا ادر دوم می طرف ایک ہمئیت ہے جوند مخصوص امور کا الفوم

كرتى بېتى ہے - ان امورىمي نوج ، لېرلىس ، سفارت دسياست دونظم دنسق كے كاموں كا دائرة ؟ تاہے۔

آبراً متحدہ کا ایک نہا بت ہی اہم سلوسے کرنا گندگان دکن مالک کو اپنے بسے سیاسی مسائل کے مل کے لئے ہمی مشاورت کے غریمی مواقع مسلسل ماصل ہوئے دہتے ہیں۔ گوان مسائی کی اہم شاہدت بنیں کی جاتی۔ اس سے آندازہ ہوسکت ہے کہ آقوام متحدہ کا ادامہ ایک ایسی ہمیشت بن گیا ہے جس سے دائرہ میں بہت سے الفرامی امود اتے ہیں اور باہمی تباولۂ خال وعل کی داہیں کھلی جلی جا ملب دہت ہمی کے مقاری دسیاسی مع پرگفت وشنید کے بعد کسی موقع پر اسے الفرام داہم م کے دائمہ کی معدد تیں پیدا کی جائمی ان کا

and the state of t

برەنىغۇمى، قرام متى دىكىنىۋە ئەرىئاچە كىونكەدنىيا بى بقائىكىقىقى دەنبارى كوھەس كىيىنى كىنداگركەئى دىنيا اصول بوسكىتى بىر توپاتىشى كەسلىئەي ئىر بولىكىتە بىر - بانجى دەنەشوں كەئرا من ملى كالىش، بردكى كاك كىسا كمىيىت دا ئىا دى كىلاتىرام ، مىلى جادىيىت كى ھالىت بىل جام تىمغىلەد دفاق دىغىرە كى جارا مودكا استام ئىشتىرا قوام مىمتىدە بىر ئىمچاپى سەمەبود دىسے -

اقواتم تخده کی کامیابی یا ناکامی کے باب میں خواہ کچر میں کہاجائے یہ واقعدا پی جگزنا قابل تردیدے کواس وقت اقوام و مالک عالم جن مسائل سے دوچار ہیں ان سے سننے کے لئے صرف دوگا ندمشا ورت کوئی مضبوط و دائمی نتیجہ پیدا نہیں کر بحق، اس کے لئے ایک تمیس فرق، ایک ثالث ا در وسیط کی صرورت لازمی طور پر بڑتی ہے۔ یہ کام اقرآم متحدہ کرتی ہے۔ دیل کے ملکوں کے ابین افہام و تعہم کی نئی مایں اور مجد افہام و تعہم کئی کی مایں نے محولی ہیں۔ دو فریقوں کی بات چیت اور علاقائی روابط کی مساطی کو بہتر و موثر مواقع اسی نے فراہم کئے ہیں اور مجد اقوام متحدہ ہی وہ سطے جس پر سے ایشیآد اور افریقہ کی نئی اقوام و طل ابھر کر سیاسیات عالم کا ایک جنروین سمتی اور اپنا وجود منواسمتی ہیں۔

گزشتہ جودہ سال میں اقوآم تحدہ کے سامنے بہت می شکیس آئیں۔ المنی مسائل سے نبٹنا پڑا۔ اس منن میں اسے کامیا بیال بی بوقی بیں۔ اقوآم مقدہ بی نے کئی مالک کوآزادی دلوائی یا بالا دست محمتیں قائم کوائیں۔ تسوئز کے خطرناک مسئلہ کاحل اور جبگ کے نزدیک آجانے والے ملکوں میں قیام امن کے لئے اقوام مقدہ کی منظامی فررس کا بنایا جانا ، چند ایسی مثالیں ہیں جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ امن حالم کے لئے

اقرام مخده كيا كحد كرسكتي ب

اس بات کوئی آگی طرح سجد لینا چاہئے کہ آفوا م شخدہ کمی قسم کا آزاد و وختا دا دارہ نہیں ہے کہ بالجربرا کیہ سے اپی باش نوانظے مذورہ ساری دنیا کی بالا دست حکومت و مملکت سی کوئی چیزہے دخا پرہی عام غلانہی ہے کہ لوگر بیس بھنے تھے ہیں کہ آفوام متحدہ جو چاہیے خود فتا دارخواتی پرکرسکتی او دفیع لے صاور فریاسکتی ہے نواہ دکن ممالک امنہیں اچھا جانیں یا دجا لیس) وا تعد بالکل بینہیں ہے۔ وا تعدیم کر آفوام شخدہ ایک سے ہے ، ایک مشیدت ہے ، جس کے وائر کی آغوش میں آکر رکن ممالک افہام و تفہیم سے کام لیکرمل مشیکات ملاش میں کہے۔ اس میشدت وشنیع کی کام ہونا چاہئے۔ یک کام ہونا چاہئے۔ یک ما گونت اس بات پر معرب کے دورا میں مالک اس میشدت کی اصل فونت اس بات پر معصر ہے کہ دکن ممالک اس میشدت کی اصل فونت اس بات پر معصر ہے کہ دکن ممالک اس میشدت کی اصل فونت اس بات پر معصر ہے کہ دکن ممالک اس می انہ میں معصر ہے کہ دکن ممالک اس کے انہوں کو دورا تی ما کہ دورا ہے۔ اس میشدت کی اصل فونت اس بات پر معصوب کہ دکن ممالک اس کے انہوں کو دورا تی ما کہ دکن ممالک اس کے انہوں کے عوامل سے کسی خور اورا کی انہوں کو دورا تی دورا ہوں ہوں کو دورا ہوں کی سے دورا ہوں کو دورا ہوں کی ایک میا کی دورا ہوں کی دورا ہوں کو دورا ہوں کے دورا ہوں کی دورا ہوں کو دورا ہوں کی دو

حال ہی ہیں اتوآم شخدہ کے کا موں کی ایک ارتفاقی مزل اودا گیا دردہ خاص کمود پرخود طلب بات سے - سکرٹری جزل سے دائر اُس کے دائرہ میں دستے ہوئے اس مہنیت عالم سے اصول دمقاصد کو ذیا وہ انجا او دنو دہل سکے۔ اس نوع کی سیاسی سائی کی ایک مثال وہ سے حب تھائی کینڈا درکہوڈیا سے درمیان نقیض ہوا توسکرٹری جزل سے اپنا ایک شخصی خاتمندہ فوڈ اس مشکل کامل کا ان کریں جزل ہے دونوں مالک مجرا سے پڑومیوں کی طرح دستے تھے ۔

دریات سنده سے پانی کا سکرکی سال سے پاکستان ا درمبندوستان کے ما بین مشکلات پداکریان کا باعث بنا ہواہے۔ اس پھرکی ودکر نے کے این مشکلات کی مدمات سے فائدہ اٹھا یا گیاہے اور باہم مذاکرات کا اچھا ٹیچر تکلنے کی امیدیں دوشن ترم کمی ہیں ۔ خیال جگہ ونوں مک ان مشکلات کا حل کا لئے میں نہ صرف کا میاب ہوجائیں سے بلکہ یعی ہوسکے گاکراس عظیم وریا کے آبی دراگی کو مزید ترتی دی ماسلے۔

بست و مشرق وسلی میں افوام متحده کی زیرنگرانی ایک جاعت عادض صلح کو قائم دیکنے کے کام میں گئی ہوئی ہے۔ مشرق قریب میں اقوام می اور ان معمولی اور میں کہ دنیا کے ان معمولی اور میں کہ دنیا کے ان معمولی اور میں کہ دنیا کے ان معمولی میں اور میں کہ دنیا کے ان معمولی میں کا دنیا کے ان معمولی میں کا میں کا میں کا میں کہ دنیا کے ان معمولی میں کی جو کی میں کہ دنیا کے ان معمولی میں کا میں کا میں کا میں کی میں کی دنیا کے ان معمولی کی دنیا کے ان معمولی کے ان میں کا میں کی دنیا کے ان معمولی کی دنیا کے ان میں کی دنیا کی دنیا کے ان میں کی دنیا کی دن

ن برقرار رسے ۔

گذشتہ سال عوام اور حکومتیں لکروگوں کی عام معملائی اور دفاہ عام کے کاموں کو ترقی دہی تاکہ عوام کا معیار زندگی بلند ہوسکے الا ان کی حالت سدھ رسکے رسما جی ترقی کے کام اکثر سست رفتار ہے جکہ اکثر ممالک میں الی اور انتظامی مشکلات حاسل دہیں۔ افکا عالم میں نیر فقا حاصافہ اور آباد اوں کو تہری بستیوں میں بسانے کے کام کی وج سے ہر حکہ مکانات کی قلّت کا سوال ور بٹی رہا۔ و فیا کے اکثر علموں کی آبادی ملک انجل اس تیزی سے ترجد رہی ہے کہ پہلے میں استی فرجری تھی۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شائل ہے۔ مین افلب سے کہ کوئی میں سال میں آبادی ملک کے قریب ہوجائے گی ساجی ترقیات کے سلسلے میں بہت سے ماکن سے لئے گئے اور ان کے مشابوات وکواکھ کی آج میں مقائع کیا ہے لیعن

چری آفتدہ چندسالوں میں اشاعت پذیر بول گی، ان مطبوعات کا تعلق آبادی ادر سائل معاشرہ سے ہوگا۔

جن معاشری مسائل کوا قرآم محدہ نے اعاشت ہم بہنچائی ہے ان میں شہری اور دیمی دفاہ عامہ کے بہت سے کام بیں فاص گربتی مطاہ کے کام ۔ ان میں سے ایک معدور آور شرقی آب سے میں کام ہوجاں حکومت عوامی اصلاح و ترقی کے کام وں کے لئے انحک کوشش کر ہے ۔
کوئ مالک کے بڑے بیا کہ برے منعوبوں میں مدود دسینے کے لئے سب سے بڑا کام جوال ہی ہیں ہوا ہے وہ اسپیشل فذا کا قیام ہے ۔ ماف مادے آور میں پروا ہے وہ اسپیشل فذا کا قیام ہے ۔ ماف مادے آور میں پروگری کومکن کومٹ کی طرف ایک اور قدم ہے تاکہ محصوص منصوبوں کے میے بار کام کی خرورت ہو، دو پہنے فرام کی جائے۔
من اندیشنے لیخ قیام کے چرماہ کے اندوا غرب ایک اور وقدم ہے تاکہ مخصوص منصوبوں کے میے ، مالی امداوری نشرورت کردی ہے جیسے جائے کام کر جھائے۔
رندمالک کوشصوبہ جات کی مکیل و ترقی کے لئے ترمایہ جہنا ہو جائے گا۔ اس فنڈ کے لئے دس کروڈڈ الرکام ما ایر تجریز ہے اورا میدسے کرید کم مالک کے میے مال آئندہ جی ہوجائے گئے۔ اور وفنڈ اس قاب ہوستے گاکہ ماری دنیا جس جوام کی مالی حالت سدھار نے کہ انے نشوری کو گرا ہی داری مالک کو اور میک کام ایوا دیل مالک کے میے کہ اس نے دس کروڈڈ الرکام کو ایک کو خدمات سے کام کیا اور اس کے دس کروڈ ڈوالرکام کی ماری کی خدمات سے کام کیا اور اس کون میں تعریباً (دس درم) و فلاک فور دیئے۔
اس میکوں میں تعریباً (دس درم) و فلاک مورائ میں ہوگا ہوگاں یا میکوں میں تعریباً (دس درم) و فلاک درئیے۔

، جربری قرت کے امن پیندانستعالات مکادارہ کواور ترتی وسینے کے لئے مجربری قرت کی بین الاقوای ایمینی "مکٹیکل احا دی بورڈ" یکی رکن بن کئی -

اقدام مقدہ کا میکنیکی اور اس برائے پاکستان ونیا کا دومرا بڑا پروگرام ہے۔ بجال تک پاکستان کا تعلق ہے اس با مہان کے برٹ ہیں جن میں دنیا کی ۱۹ قوام کے وگ ہیں۔ یہ غیر ملکی اسٹین سائھیوں کے ہمرشتہ کام کررہے ہیں اوران کے کامول کاسلسا کا فی افریک ہوسا رہے ملک میں پھیلا ہواہے مثلاً وحاکہ ہی ہیں" یواین ٹھنیک ہسٹینس آپریش "کے زیر بھرانی المہرین کی ایک جاعت دیمی ترقی کے افریک کوسٹیمالے ہوئے ہے۔ نیز ڈھاکہ اور انہور ہیں ساجی اصلاح کی سرگرمیوں سے متعلق کام ہیں جہاں تربیت بھی دی جات ہے۔ اس ترقی کا گرویلی مغربی کا میان کا میان کے اور انہور ہیں ساجی اصلاح کی سرگرمیوں سے متعلق کام ہیں جہاں تربیت بھی دی جات ہیں ۔ اس موالی اور انہور انہوں اور انہوں کو انہوں کی ایک جات ہوئی ہیں کام کردہ ہیں کہ اور انہوں کی بالی ان میں مورو سے میں ہوں کہ ایک ہوں کے باور میں کو میں ہوئے۔ سلسلے ہیں ان میں سے ایک پاکستان میں قائم و فصر کردیا جائے۔ انہوں کو انہوں کی ایک بالک نردیک تکمیل بذری ہے۔

" خوراک اور زراعت کا ادارہ" بھی پاکسان میں کانی کام کررہے اوراس نے سب نیاوہ ماہرین (ام اسے زیاوہ) ہیں لگالیکھ پی بیٹنا گنگا کو ایک ایک در در میں کی ایسان)، بند کی نقشہ سازی، کھور کو ڈھے میں بند کرنے کاعمل، زرعی جائزہ، حیوانات کے لئے مصنوی خوری وں کا کنٹرول، زمین کی بالید کی بڑہانے کا کام اور دوسرے زرع مسائل ۔ یو تیسکو کے 14 ماہرین پاکسان میں کام کررہے ہیں، ان اہری کے کاموں کا سلسلہ تعلیم سائنس اور ثقافت سے متعلق ہے ۔ یو نیسکو نے پاکستان ہی میں ایک علاقائی مرکز توائم کیا گیا ہے۔ بولیا ہی میں قائم سے اور پاکستان، ہند وسائن، آبرہ، ان کا اور ایران کو اپن خدات بیش کر اسے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے جوسائنسی الدر تھائی معلومات ومطالعہ کی ترتیب کاری (ڈوکیومینٹیشن) سیمتعلق ہے اوراس کام پر تین ماہرین تعینات ہیں۔ بعض دومرے ماہر تعلیمی اعداد وتھائی رضیاتی طبعیات ، فاکیات، ساجیات اور تدریس ارضیات کے کاموں سے متعلق ہیں۔ " بین الاقوا می اوارہ صحت "کے ماہرین نرمول کی تربیت ملائ الامراض، اورصحت وصفائی کی انجیئری کے کاموں کی دیچھ بھال کرتے ہیں۔ " عالمی بنیک شن میمی پاکستان میں کام کرتا ہے جس میں ایک شیر ایک صلاح کار زراعت اور ایک ماہرات تصادیات شامل ہیں۔

یونیسیف، بین الاقوایی خد برائے اطفال کا بھی اس ملک میں کانی بڑا کام ہے۔ اس من بیں توسی کے لئے ۵ بڑے منصوبے ممکل بوٹ بیں جس مے لئے صحومت پاکستان نے (۰۰۰ ، ۲۰ ، ۷) والر الیت کی امراد ما کی ہے۔ اس امدادسے کراچی میں ایک جدیدتم کی وٹیری بنائی جلت کی جوز ۲۵۰۰۰ و بڑ" دودھ یومیہ تیا دکرسے گی۔ اس امدادسے زمیگی اور بہبو دِ اطفال کے کا موں کو بھی احداد دی جائے گی گاڑیا فراہم کہنے ، سلائی کی مشینیں فینے ، ٹائپ رائٹر ، اوزار اور فلم وریڈ و وغیرہ کے پُرنے مہیا کرنے کے لئے کوئی ۲۵ دیہات کو یہ احداد دی جائی گا پڑتی محرقہ کی دوک تھام اور معذود بچوں کی مددوعلاج کے لئے بھی رقوم مہیا کی جائیں گی۔

انتخاب کلام مسلم شعرائی برگالی در بین به با الفاد کے بی ان کا ایک عضر ممرسیط صل انتخاب، عہد قدیم سے لیکر معا عرضواء کا بین یک گیا ہے۔ یرتر چھی پر وفیسراحن احماد کی اور وجاب لوٹس آخرے برا واست نبرگائی سے اور وی کے بیں ۔ بیار میل گفیس جلد و طاق اور میں جا دو دیے دیں بھیت ساڑھے جا مدد یے یہی گذاب سادہ جلد میں جا دو دیے و علاوہ محصول ڈاک ) ادرا رہ معطبوعات باکستان بوسس کے کس سام اکراجی



الرواك بدكيرمام عراجاكه ميلاد كروالك كرويتي مس يعرمهان متراج بالمصافعة بون يجرك لليت کازگ مون کرنے ہیں۔ المیکان کریے کر آپ کے گوم سب کی صت طویاہ کر برا حادثان صفائل ہے۔

4.

### فتىمىب راپ

گزشتهیں سال سے برمانٹیل اس برصغیری تیل کی تعبیم کادی کے قرائض انہائی خوش اسلوبی سے انجام دے رہ سے اور اس کا تلا نہ صرف ان تیس سال کے گونائوں تجربات سے بہو بلاسشیل جیسے عالمی ادارہ کے ایم تحبیہ بات بمی اسس کے تئی سرمایہ میں سے بلاسشیل کے پاس مون تین انجینیر تھے لیکن ملک مصنعتی تفاضوں کے زیز نظر ابدان کی تعداد چھیلی تک بہنچ مجل ہے۔ مزید برآن ہر ماشیل کے پاس جدید ترین آلات سے بیس ایک تجربے گاہ بھی ہے۔ مزید برآن ہر ماشیل کے پاس جدید ترین آلات سے بیس ایک تجربے گاہ بھی ہے جسیس ماہرین اس غرض کے ملسل تجربات کی جائے ہے۔ میں کہ مسلو تجربات کی جائے۔





2 27-199 UD





اداوہ مطبوعات ہا کستان ہوسف بکس نمبر ۱۸۳ کراچی نے شائع کیا - مطبوعه ناظر پرنٹنگ پریس میکلوڈ روڈ ۔ کراچی

#### ووسری کے سائے میں

(نشے دارالحکومت کے لئے دلکش قدرتی

زبر تعمیر راول بند کی تعمیر کے لئے بارود سے صاف کی جا رہی ہیں







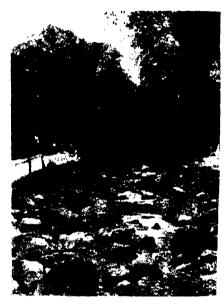

نور بور شاهال کا خوبصورت چشمه





فانگی مسرست اورخوست عالی ہمادی قوم ہمارے گھروں ہی کا مجموعی نام ہے ۔ افراد کی نوشحالی قوم کی خوشحالی توم کی خوشحالی کے بہت کہ ہم خوشحالی کے ساتھ والبہت ہے ۔ توم کی خدمت کا ایک ڈرید یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہتر ادر ڈیادہ نوشحال بنائیں ۔ اس کے لئے خرچ بیس کفایت ادرسلیقہ منسدی کی بھی صورت ہے ۔ ہمادی آمدنی کا کچھ دعتہ بچانے کے بہترین صورت یمی ہے کہ بچت کے مرفیکیٹ خرمد لئے جائیں جس سے توبی ترتی کو بھی مدد بہنچی ہے ان پر او فیصد ضافع خرمد لئے جائیں جس سے توبی ترتی کو بھی مدد بہنچی ہے ان پر او فیصد ضافع طرف ہوگی ۔



مروب ركائي من دوب ركائي دوب ركائي من دوب ركائي من دوب ركائي من دوب ركائي من دوب ركائي د

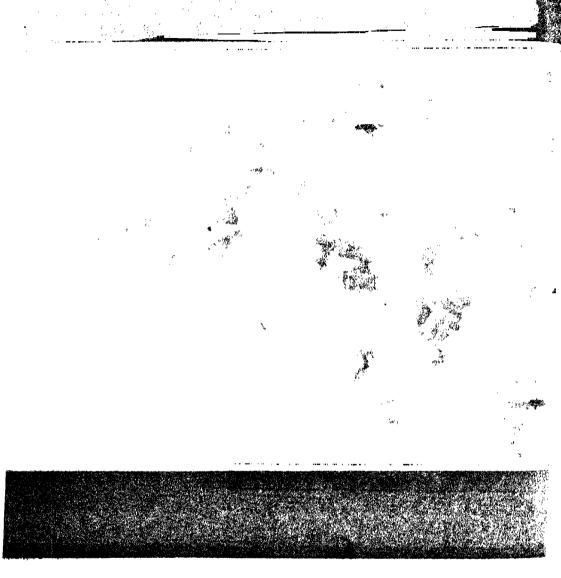

قريت الشرشهاب احمدنديم قاسمي انورعنايت الشر مِبر ١٩٥٩ء طاحته وائي صهبااختر طاحته كاظي قيمت في كاني : ٨ لونس احمر ضميراظهت اشرف صبوى الترخش برسفى شفيع عقبيل عيدالترخآور



جنرل محمد ایوب خان اور وزیراعظم برما کی ملاقات



یوب خال کی خدمت میں مسٹر جسٹس ہے۔ رحمان "قانون کمیشن" کی پورٹ پیش کر رہے ہیں

پاکسان کے ہاڈیگارڈ کے لئے برنس صدرالدبن کا تحفه (ٹرافی نبزہ بازی)



صدر پاکستان' جنرل محمد ایوب خاں نے کراجی سیں انکا جدید وضع کی مچھلی سار کیٹ کا افتتاح کیا









مدرد دوافان ناية بالونوبا انسانى فدمت ك ك دفع كردكاك الدبتر عبيتر في سيوليس ميت واسكين

۔ یونان طِب کے علم بردار اور دواساز







ہورگ بہ شاندارسجد آنا تین صدیاں گذرجانے کے بعدمجی اینی خلست اورخوبھور کی کے کافا ہے لاآئی ہے۔ بہر پرسٹکوہ عمارت آثار تدمیرے اہروں کی دائے میں نین تعمیر کی ) زائد سما علاق ہے۔

یرٹ نراد عباد رسگاہ اورطوم کا قدیم گہوا ہ شہرال بود کے بط باعدے نخوجہ اس کھا' عارت وسافت مستیاموں کے لئے ونچہین کا باعث سے ۔

--- ادراس وسین دستوانس مکسسیس آپ جهار مهیس مجسسیا و شکوشلیس همآپ کا سفر نبایت نوشگوار رسه گاا درآپ کی موترکار بخوابینی رسیدگی آمرآپ کا هیگسس پیمول و دیگر است یا استعمال کمرین -





كالنيكس كى بدولت سياحت كالطعت ده بالامومالي



6/314-6

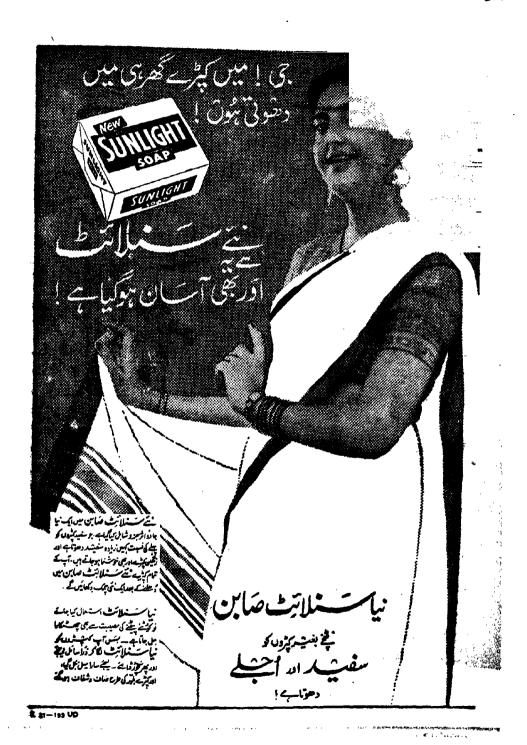

( ~ )



| 4     | (نا ٹرات صدر پاکستان خبرل محدا بیب خاں ) | بنيادى مبريتين                   | نیادید.        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 9     | فتتبااختر                                | يراني حولي ونظم                  | ,              |
| 1.    | مخمصادق شاذ                              | ضيح اميد دنظم                    |                |
| 11    | المتدمخش يوسفى                           | بنيأ دى جبور ميوں كى چار منزليں  |                |
| سما   | قدرت الله شهاب                           | ادبيب ادرتوميت                   | احبء           |
| 14    | احدنديم فالتمى                           | غزل                              |                |
| 14    | شفيع عقيل                                | مولا ناسالك مروم                 | ,              |
| ۲.    | محداقبال سلان                            | كلمانتصر                         | _              |
| 40    | الورعنايت الله                           | و ممان عزيز "                    | افساخ سخاكمه   |
| ۳.    | علادالدين الآزاد-مرجمه، لديس احر         | رْ دُنرگ سے ياكوئى برسكلا فساند) |                |
| ٣٢    | متطورها ويت                              | حكيم دوش دين                     |                |
| ۳.    | الثرن عبومي                              | سلعة واسلعانطجي                  |                |
| 44    | طا ہرو کاظی                              | دعوب جماؤل                       | نظين،          |
| 40    | منیراظہر ہے ا                            | یاد ب                            |                |
| 44-40 | به الله فادر                             | خِلْیل قدوانی مجید آث ہ          | ₩ -            |
| 3     | احدثبي خال                               | تيمور ليدن كافتي تصوير           |                |
| ۳۵    | ,                                        | چافگام کے بیاڑی ملاقے            | مشرقي بإكستناء |
|       | ام کا د)                                 | اورنگ زیب ، مرن کاشکار رمغلیرث   | سرودق:         |

فكابي

شائعكريع،

ادائه طبوعات پاکستان، پوسٹ کبس سی<u>ندا</u> کراچی

## بنيادي جهودتي

ر صدر باکستان، جنرل معمد ایوب خان کے تاثرات)

جب تک ہما ہے ایس اور تھے مسلمان اور خوام کے ساتھ مجب ہزاروں لا کھوں انسانوں نے جان، مال ہم ایچے انسان بن سکتے ہیں نہ ایچے مسلمان اور نہ ایچے پاکستانی ہی۔جب ہزاروں لا کھوں انسانوں نے جان، مال اور آبروکی قربانیاں دے کو اس ملک کو حاصل کیا تھا اس وقت ہرگر یہ مقعد نہ تھا کہ بہاں آکر صرف چندلوگ یا پہند خاندان پھلیں پھولیں اور قبضہ جا کر بیٹھ جا تیں ۔۔ ملک آپ نے حاصل کیا تھا ،یہ ملک آپ کے لئے بنا تھا۔ اس لئے آپ کہ آپ کے لئے بنا تھا۔ اس لئے آپ کہ آپ کے لئے بنا تھا۔ اس لئے آپ کہ آپ کے لئے بنا تھا۔ اس لئے آپ کہ آپ کے بیٹھ رہیں تھا۔ نہا کہ نہا ہوں کہ ایک لؤلی چلی کے دلوں میں یہ نیال گزا ہوکہ کر اور کی کا کہ اور کہ کہ کہ کہ ایس کے جا کہ کہ کہ میں صحت مندا وراچی قسم کی جہودیت قائم کرنے کے لئے جلدا زجاد اقدا ہو ساری عرصودیت قائم کرنے کے لئے جلدا زجاد اقدا ہو ساری کے جا ایس کے جا کہ اس نے جھے اپنا وحدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرائی اور اب انشاء افتہ مہدت جلداس کے جائیں کے خطا کا شکرے کہ اس نے جھے اپنا وحدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرائی اور اب انشاء افتہ مہدت جلداس سال کے آخریک سارے عک میں بنیادی جہوریتوں کا نظام قائم کردیا جائے گا۔

بنیادی بہوریت سے سلطے میں بمیں دومرے ملکوں کے بخربات اورلیے کاف کے حالات دونوں کوسلمنے دکھکو
تیارکیاہ بہوریت سے سلطے میں بمیں دومروں کی اندھا دھند نقل کرنے کی ضورت نہیں ۔ ہم کواپنے طک کے حالا
ادراپنے عوام کی افتاد طبع کے مطابق کام کرنا ہے۔ بنیا دی جموریتوں میں ہم نے تین باتوں کو خاص طور پرمتر نظر لکھا
ہے۔ ایک تورکہ بحبوریت او پر سے عوام کے مروں پر نہیں متعولی جانے گی بلکاس کی بنیا دبالکل بیچ کی سطے سے شوع
کے اور پر تک مزلیں تعربی جائیں گی۔ وومرے نے کے عوام کو اپنا نما نندہ چننے کے لئے دور نہیں جانا پڑے گا تعلیم کی
کرکہ اور پر تک مزلیں تعربی جائیں گی۔ وومرے نے کوار ایا ایک لاکھ کی آبادی بیس سے ایک اچھا نمائندہ چننابہے تکل
کرکہ اور تا بات میں ایک حام رائے دہندہ کو اتنائی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جس آدمی کو دوش دے رہا ہے،
وہ ہے کیسا آدمی۔ یہی دجرہے کہ ہمارے الکشنوں میں جو دوٹ پڑتے تھے و، دباؤیا تا واقعیت کی دجرسے پڑتے
تقے یا ہر ناجا نزطریقوں سے ووٹ حاصل کے جاتے تھے۔ لیکن بنیادی جہوریتوں میں ایسی کوئی بات قبلی مکن نہیں ہیگ ۔
اب صرف ہزار پندرہ سوآدی ایک نمائدہ چنیں گے۔ این جیوٹے سے طبح میں توگٹ ایک دومرے کو وز درجانے تھی ہی نہیں ہی کہ اور انگشن کے موقع پر ہواکی کرمعلوم لیے گاکہ دوہ میں کوآدی ووٹ دے دیا ہے اور انگشن کے موقع پر ہواکی کرمعلوم لیے گاکہ دوہ میں کوآدی ووٹ دے دیا ہے آدی سے یا ترا۔ اس

طریعے سے برجوری مام مام بیا بات الان اور بڑی المان ایرے کاب جوکونسلیں قائم بول کی وہ سائی باؤ بنیا دی جموریتوں کی تیمری خاص بات اور بڑی اہم بات ایرے کاب جوکونسلیں قائم بول کی وہ سائی الا اور دصوال دھار تقریریں کرنے والے سیاسیّن کے وجودے آزاد بول کی ، جواضی میں ہماری اسمبلیوں کی خصوصیت مسامئر بقد

آب بوكونسليل تشكيل يا يُس كى ده است ديهات يا وارد كى اليي يامول جماعتين بول كى جرم ومع سك ساخ

ترقیات حامسکے کام میں باعث بٹائیں گی۔ ان کونسلوں کی خاص دمر داری ترقیات مدسکے مسائل ہوں گے۔ ان کونسلوں:
کوجو دمد داریاں سونیں گئی ہیں ان ہیں خاص طور پرصحت ، تعلیم ، زراحت ا درسمانی بہبر دکے عمل کام ہیں۔ یہبری طریقہ ہے
جس کے فدید رائے حامر کو حکومت سے ادر عمل حکومت کو عوام سے نزدیک ترانا یا جائے گا۔ اگران کونسلوں نے ای فدوا آپ اورفرانفی بخربی مرانخ می نیخ تو ملک کے ہرگاؤں اور ہرگاؤں کا باشندہ حکومت کے کام ہیں برا برکا شریک ہوجائے گا یموی تخیف یہ ہے کہ کوئی دور بروں ہا ، ان نما تندگان بنیادی جمہور یوں کے نظام میں کام کریں گئے۔ دوسرے تفالوں میں ایس کے حکومت کی مطنیری کے دور روں ہوں ) می برون یہ ہوں گئے ہو تو دعوام ہمیا کریں گے۔ اگریمشنری بھی اب جمیح طوح کام د کرے سے سے بی مطنی ہیکہ اس فرحیت کی جہوریت بھی کامیاب نہیں ہوئی ۔۔۔ نو ہو نوداءی ہما راحا فنا سے می بھر جمیم پیکا یقیں ہے کہ انقلاما دائد یہ نظام صرود کامیاب ہوگا۔

بنیادی جہور پڑوں کے نظام کو کا میاب بنانے کی وسر داری بڑی حدتک اب خود آپ پیسے ۔ اس وقت ملکی کوئی سیاسی جا معت بنیں ہے اس سے اس بات کا قطعی کوئی امکان بہیں ہے کہ آپ پر اس بنا تندہ بااس بمائندہ کوئی ووق وینے یا نہ وینے کا و ہاؤ والاجاسے گا۔ یعنی انتخابات با لکل آزاوانہ ہوں گے اور قطبی مضفانہ ۔ کس سرکاری افسر کولس بات کی اجازت بھیں دی جائے گئی کہ وہ انکشنوں پر اپنا افر وال سے ۔ اس لئے اب یہ آپ کا اور صرف آپ کا گا اس کے اب سے کہ اور مرف آپ کا گا اور مرف آپ کا گا آپ کو ایش کی اور مرف آپ کا گا آپ کو جائے گئی ہوں اور خدمت خات کے جذب سے بی متاثر ہوں اب کوئی اور اس کی مرفوں اور اس کی برا ہوں ہے ہوں اور مرفوں کریں تو وہ اس کے بعد ہمروسر کریں تو وہ اس کے بر بربی وال تو مرفوں اور اس کی اور اس کی اور مرفوں کی ہوئے میں اور ان پر آپ جب بمروسر کریں تو وہ اس بھروسہ پر بی وال ترسکیں ۔

یونین کونسلیں جواب بنیادی جہور یوں کے نظام کے تحت قائم کی جائیں گی وہ اس عظیم جہوری نظام کا شکر بنیاد

بنیں گی۔ یونین کونسلوں ہی سے نمائندے تحصیل ہکونسل اور تھانہ کونسل بیں جائیں گے۔ اور ای طرح ڈسڑکو کونسلو

امس سے یہ ٹرا فردری سے کہ پونین کونسلوں میں معاشرہ کے تمام مغید عناصر کومناسب نمائندگی حاصل رہے ہوئے اس سے یہ ٹرا فردری سے کہ پونین کونسلوں میں معاشرہ کے تمام مغید عناصر کومناسب نمائندگی حاصل رہے ہوئے اس سے یہ گروگ ایسے ہوں جنعیں عوام اپنے عطفے سے منائندہ بناکر بمیجنا چاہیں مگروہ پوجہ تکف آگے نہ بڑھیں یا انعیس یہ گمان ہوکواب بی الکشنوں کا کھیل پُر انے رنگ میں ہی ڈوبا ہوارہ کا ان بعض اوکوں میں خواتین بی ہوئے وسائل نرکھی ہوستی ہیں جو زیادہ بہتر حالات میں واقع نمائندگان کے مقابلہ پر برابری کے ساتھ میں اوکوں میں خواتین ہی ہوئے ہوئے تا مول سے کہا وائد سے مورہ ایس کے دینا چاہیں کہ وائد سے وائے تین کونسلوں کو لیسے حضات وخواتیں کی موجود کی کا بھی اصول سے کہا سے۔ گریہ یات رہنے دینا چاہی احساس سے مرف بیسے کہ ایس خواس کے میا تو اس کے میں خوصی علم و ترکیب کونسلوں کے مطابق میں سے کہاں نوگوں کو یونین کونسلول کے مطابق میں سے کہ ان لوگوں کو یونین کونسلول کے مطابق میں سے وائد جائیں خصوصی علم و ترکیب کونسلول کے مطابق میں سے مرف بیسے کہ ایس خصوصی علم و ترکیب کا مول میں ، جوان پر مین کونسلول کے مطابق میں سے دوئی کونسلول کے مطابق میں سے مون ہیں میں میں خوات میں سے مون ہیں کونسلول کے مطابق میں میں نورہ کی کونسلول کے مطابق میں میں نورہ کونسلول کے مطابق میں میں سے مون ہیں سے مون ہیں سے مون ہیں سے مون ہیں کونسلول کے مطابق میں سے مون ہیں کونسلول کے مطابق میں سے مون ہیں ہوئی کونسلول کے مطابق کی مون ہیں سے مون ہیں کونسلول کے مون ہیں سے مونسلول کے مونسلول کونسلول کے مونسلول کے مونسلول کونسلول کے مونسلول کے مونسلول

اب یک بونطام سکومت جل رہا تھا وہ درشہ تھا ایک غیر ملی دورشکرانی کا بواس کے اپنے مقا صدکے سلنے وضع کیا گیا تھا۔ اب بمیں آ بستہ ا بستہ اس نظام کواس طرح بداناسے کہ وہ ہماری آزاد توم کی خروریات کو پورا کرسے۔ بم درجہ بر درجہ مرکزیتِ اختیا دات کو صوبوں ، ڈویٹر بنوں اورا صلاحی حکام کے ہروکررہے ہیں۔ اس کا نیتچہ ہے شکے گاکہ ہرپرعلاقے کے دگوں کے اپنے مسائل وہیں کے وہیں حل ہوجا یاکریں گے۔ لوگوں کو اپنے فری اور بڑے صروری مسائل کے صل کے سے لا ہور، را ولپنڈی کراچی یا ڈھاکہ کے چکڑ لگانے اور دور درا ڈسکے شکلیف وہ سفر کرنے کی صرورت باتی نہ رہے گی۔ اب ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کے کشنرصاحبان ہی لینے اختیارات سخمال کریں گئے اوراس سلسلمیں ان مخانندول سے مشورہ کرتے رہیں گے جو اپنین کونسلوں کے واسلے سے ڈوشکٹ اور ڈویژن کونسلوں میں آئے ہوئے ہول گے۔

میں اس نظام جہوریت کوجی قدر زیادہ اسپنے ذہن میں سوچنا ہوں اتی ،ی پی سے یہ انمید بندستی ہے کریں میں سوچنا ہوں اتی ،ی بی ہے یہ انمید بندستی ہے کریں۔ کریں۔ کک کاستقبل بہتر ہوجائے گا۔ مجھے ان بنیا دی جہوریتوں میں اس بات کی پہلی جھلک دکھائی دیت ہے کہ کا موں میں اپ حق کوصحت منداز اور مفید طریقہ پر پورا ہوتے دکھر کی گے۔ اہذا ہمیں خداسے دعا کرنی چا ہیے کہ دہ بنیا دی جہوریتوں کے اس نظام کو کا میا بی سے جمکنا رکرنے کی ہمیں تونیق عطا فرمائے۔

بنیادی جہوریوں کا قیام بحائے خودکو کی مقصد نہیں ہے بلکہ ایک وسیلہ ہے ایک نفسی العین کار تفریب العین سے مک کی تعمر فور جیسے ہی ملک میں بنیادی جہوریوں نے اپنا کام کرنا ٹروع کیا ملک کی تعمیر فو کا کام دراصل ٹروع ہوجائے گا۔ ہم نے اس سال میں جو کچھ بھی کیا ہے دراصل تہید سے اُن بہت سے بڑے کامول کی جنعیں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ ﴿

(اقتباس تغرير، لأمل پورس ١٢- اكتوبر١٩٩٩)

#### پاکجمهوریت

| 44444     | بوتفازينه  | ويرنل كولسليس |
|-----------|------------|---------------|
| 7777A     | تميازينه   | منلع كونشليس  |
| دومرازينه | سليس       | تحصيل/تمازكون |
| بهلازينه  | ین کونسلیں | إ             |

# پرُان حريلي

صكيااختر

پُرا فی جمہوریت کی یہ سسر نگوں ہو یلی یہی حمیلی سناہہے خوش رنگ ومشکبو تھی

یبی حریلی جو آج بوسسیده ہوچک ہے سناہے ابین مکین کی طرح خوبرد میں

یہی حویلی کہ آج جُزخاک کھر نہیں ہے سناہے اُفاق میں کمبی اس کی گفتگو تھی

سناہ اس کے درازسائے نشہ ارٹے سے سناہ ہرخشت ان دروبام کی سبو تھی مگرنیا قت کے خون کے بعد یہ حریلی ا شہید خون کے بعد یہ حریلی ا

> پران جہوریت کی یہ سسرنگوں ہو یلی اِسی حویلی میں رات کے شہریاد کھیلے

اسی حویلی کے گوشۂ تیرگی میں چھئپ کر زمین کی قسمتول سے جاگیردار کھیلے

اسی حریلی کے ایک اک نقش مضحل سے ہزار ' عزت مآب ' دیوانہ وار کیلیے

اِسی حویلی میں چھٹپ کے جہورسکے شمکاری مرسے وطن کی مستردل کا شرکار کھیلے اسی حربلی میں وہ سیا سست سے کھیل کھیلا کہ جیسے شطرنے گھرکی باندی سنے زآر کھیلے

> پران جموریت کی یاسسر بگول حربی بماسے پرچ کی سربندی پاطعندزن کی

وہ خستہ دیوار جس کے اندیشے لازمی کئے شکستگی قریب سے خطرہ وطن ممتی وہ موج زہراب جلنے کتنوں کی موت بنتی جو اس کی مسموم خواب کا ہوں میں موجران کی

تے اس کے ادراقِ شب پہتیروہ اندمیرے کر جس سے پیشانی مورزخ بھی صدشکن مجمی مگرویل کی مرگ اشام ظلمتوں سے الحمد بڑی وہ سوکہ خود شعلہ پیرین محی

عطا ہوئی ہے امسے بھی بارے زبان صبّبا وہ حلقہ ملکت دوست جو کم سخن رہاہے کسان مزدور کا ابن فن، علم دوست شہری وطن سے لے کوٹ عشق جن کا جلن رہا۔

وہ سب کے سب جمیح ہولیے ہیں سنے افق ہر ننے ستاروں کا حسن رہ رہ کے چپن رہاہے عوام ، جن کو عزیز پیادا وطن رہاہے عوام ، جن کو عزیز پیادا وطن رہاہے بہ تیشۂ عوم کہنہ جمہوریت کے بدلے "جہار منزل" کا اک نیا فصرین رہاہیے "چہار منزل" کا اک نیا فصرین رہاہیے

\*

ہوا کا رُخ پلٹ گیا عوں کا ابرجیٹ گیا کہ ملتب غیور پاک کو ترحیب جومنتشر سے اُن کو رببرِعظی ہوا ہے ابرخیمدزن چی میں کاروائی شاہر بہار وطن کے اوئ پروطن کا خگ بوائیں سنسنا انھیں بوائیں سنسنا انھیں فضائیں مسکراانھیں وطن کی ول گرفتہ روح کوفرا وطن کی ول گرفتہ روح کوفرا وطن میں دورانقلاب خوشکو

وہ پر پہٹی گو بب ا گرکے ساتھ ہی وطن کا بخت خفتہ جاگ اٹھا مباہدوں کے نغرہ بائٹ پرخردش کی صدا معاور پاک سے المٹی فعنا وَں میں بھرگئی حیات ہے کراں سے تازہ دم مرا وطن ہوا شباب کی رگوں ہیں خون گرم موجزن ہوا شباب کی رگوں ہیں خون گرم موجزن ہوا پھارتا ہوا یہ وقت کا نقیب آگیا! پھارتا ہوا یہ وقت کا نقیب آگیا! نشانی منزل وطن بہت قریب آگیا! موران مکئی چین کھلا

صبحائيد

عد مَادَق شَاذ

# بنيادى جمهورتيون كى جارمنزلس

بصغیری سلمانوں کی سلطنت خم بونے کے بعد آست پرا د بار کی گھٹائیں چھاگئیں اور دہ برطرے ہی دست اور ہی دامن مو گئے۔ ترقی اديفان كىسىب دابي اك پرمسدد دنظراً تى تقيس كىمرسىدى انق پىنودا دموكر تىت كۈمىچ دىنا ئى دى ا دراستى تى كى داە پىڈال دىالدە ياددىتىت ككشتى كاپتواماس طرح سنبعاً لاكه يرسفينه وهسيفسيني كيا-

ایک صدی تک مّست اپنی بقا کے سلنے جدّ و چرد کرتی اور ۱۲ ۱۹ و تک مخلف محا ذوں پرمِخالعت قوتوں سے نبرد اُ ذما دہی - اس فے اني انفراديت اوربقائ يرخي سعرى قرباني بش كى ادجب جيب كتفق منزليس س في طحكيس وه ما ديخ كا فيرا بهوت مرا بأب سه . الم ١٩ عرك بعد سے قائد اعظم كى انتحك اور مخلصا نركوششيں اور تنت كا بوش عل ايك ئے شوركا سبب برار إ اور ما لا خر ياك عالى كے دج دیں ہما را قدی نفسبِ العین مصل برگیا دیکن بانئ پاکستان کے ذہن میں ج تصورِ حکم انی بھا اسے اُن کی اچا ٹاک وفات کے با حش پیری کا ط المادرونيكى مبلت ندل سكى رصوف ايك قطعارص عاس كرليزا بجائ خداتنا برامقعد درتنواحبنا يدهب العين كرمسلاؤل كريف ايكوليي ىردىن ئىسرائىي قام كەلئے ليكسِ ماسن اھلان كى تى چيائت اورمعاشى ومعاشى بهبود كاگھوادە بود جاں وہ اپنى قومى صلاحيتوں كوتر تى ويسكيس ورآبئ ثقافت كولمحفوظ وكمسكيس جبال برفر دكوزندكي كرمسادى حقوق اودبواقع عصل بود يجبال معاشري انصاف بميداولذندكى معی اسلای بنج پرگامرن جد-

قائدا عظم کی وَفاسّدے بعروام کوتر تی دملن کے جنہ ہے ہم خاص نگادُ ہاتی دیالیکن اسی ذالے سے دیسے عناصر نے بھی مراجعا نافروج کردیا جن كى مولىنى ندمفا د تمت تحان خدمت وطن كاجذب بكيرسياسي أدميد ب كى جنگ زرگرى تقى يامعا خروك و در ما حركى قرم و تن مركز مي حس نے ملک کوتباہ کر دیاا ورہم سادی د نیل کے سائے مائی تعنی کے بن سکتے۔ ملک کی اس بار د سالہ ا درمج میں ہیں اسپیز سر رہنا کو سالہ اسکار شکالہ كانوندد كها ئى ديتًا بسيح ا بنون لنفصرت اپنى اغواض كرينے كس اوركست نام ديا گيا" جمهوديت كا- وه كروژ و د، انسانوں كه اس نبا پر

نريب دينة رب ادر ملك برشعبيس تباه بوياد إ

هُمُ كا يك عَيرَتِ عَن كومِكت بمِنى اور يجهِلِمسالِ « راكوبركوجب مؤذن ميناد ولست المشدى بْرا ئى كاا علان كرد بي تعے ايك نئى ميم اس ملك بي طلوع به دئى - ايك مرومِجابد نه ملك كه افق يينو دادموكران ابن الوقت ذهرا دكي إنفست اقتدار سلطنت جيين ليا ا و اس قالمبیت اورچراُت کے ساتھ کہ ایک قطرہُ خواج بی ندہنے ہایا۔ یہ ایک افقلاب تھا بگرامن ا وائبہ گیرز گراپنی فوعیت کے احتبار سے الکل خلا معمل اس نقلاب کامهم اجزل محدالیب خال کے سرچ - قیا دیس بھالتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ملک اہل مک کلہے۔ اور پیوام ہی كالميت دبي اس دقت جركم كياجا ربام وه مرت تطريراعل مها وجبورية (جروام كانظري في م) أنس ببت جلروا لي المالي الهومده پرده اپنے دومرے معدوں کی طی ' باکل کھریے اورسیج تا ہت ہوئے۔ ٹیا پنج بنیا دی جہود تی اسکان ابنوں نے اطاق کرویا ہے اور ام سکے لئے انتحابات اوتیشکیل کاعل اب صرف چند دوزکی بات ہے بسکن جہودیّ رکے قیام سے قبل انبوں نے کھک کواہل تمام خاصر سے بھی إكركونا وجبوريت كوعلك بدمنى بناد ميمنق رسياسى جاحتول كاخاته زينداري كماتسخ اورمعائن سيعا تنظام يدكى دومري فوابول كودوركردينا اله ك دوما ندنتي ا ورهملى سيادت كى روش نشانيال بس . كمي ذكر ذيندادول سيم يجيكل ، مسياسي كديرول كي دليشردوا نيول ا ورأ تنظامير كي تعليد يجليني

صيح جبورى فغام كاكونى بحصل كاميابى سيرمكن دنبس بوسكا تغاء

اب اس سلسلیں یہ وچھاجاتا ہے کہ کھیے جہوری نظام اوران بنیا دی جہوریوں میں فرق کیا ہے۔ یہ فرق بہت ٹما اور بنیا دی ہے۔
" بنیا دی جہودیت کے الفاظ بجائے نود انھائی تصورکو بہارے ساھنے ہے آتے ہیں کیونکہ بہلے جہودیت کا آخا آنا و برسے تھو یا جا تا تھا۔ اب
اس تعمر کا کا م بنیا دی جو اسان کے دیا گئی ہے۔ الحصوص دبیات کے عوام جو مک کا حد فی صدیعت میں اور پاکستان کے لئے دیڑھ کی جھی اس تعمر کو گا م بنیا دین جو اس کا کا میں بنا ہے کہ بنیا ہی جو ایک کا مد فی صدیعت میں اور پاکستان کے لئے دیڑھ کی ہوں کی بدیں اس کے معمد ان جی ۔ پہلے بنیا دیں گئی جا کہ میں گئی بدیں اس کے عالمات تعمیر کو گئی ۔ سابقہ جہودیت میں دارے دہندہ اپنے طالعت سے جو دیمانا درود سول کرتا تھا۔ اب وہ آ فا وا منظر لائے کو استعمال کرسکے گئے۔ ذری اصلا ما شاہ ورد در ایجودی باقی ہنیں دی اور دائے و دہندگی جو کہ جن دائے دی بادخال سے اس اس کس کے اشاد وں پر انجاد کی خرودت یا جبودی باقی ہنیں دی اور دائے و درود اسے آزا وا در استعمال کی کرتے گئے اس سلسلی میں جنرل محدالی باری ہوں کہ ورثیوں سے قیام کا اعلان کر ذیا ہے۔ اس تیم وری نظام کو اس سلسلیں جنرل محدالی بیا ہے دہ دو کہ اور کو بنیا دی جہودیوں سے قیام کا اعلان کر ذیا ہے۔ اس تیم وری نظام کو اس سلسلیں جنرل محدالی بنا دیا ہے دو از دیا ہے دوری نظام کو اس سلسلیں جنرل محدالی بیا ہوری اور کو بنیا دی جہودیتوں سے قیام کا اعلان کر ذیا ہے۔ اس تیم وری نظام کو

انبی جا دمنزلوں میں تقیم کیا گیا ہے:

د<mark>هه، صلح کونسکیس : اس سے بعدتبیری منزل پن گھنسل</mark>ے کونسپیں گم نب ہوں گی ان کونسلوں پی ضلعوں کی نڑفیا تی پالیسپاں کے ہوں گی۔ اورچ کراس کام میں حکوم**ت ا**ورعوام دولؤں کا با ہمی تعاون خروری سے۔اس سلتے ووٹوں سے اداکین کی تعدا و ن کونسلوں میں نصف نصف کی بنیا دہر کھی جائے گی بین نصف مرکاری اورنصف غیرمرکاری یا عوامی ناکندے موں گئے ، ورق میں ہوئین لونسلوں کے ارکان شامل ہوں گئے ۔

' ہم کہ ونزن کوسلیس ۔ اس سکیم کی چھی منرل کو ویژن کونسل ہوگی ۔جو ہرڈ ویژن میں قائم کی جائے گی۔اس کے ارکین پر ای اخلای کونسل المرح سرکا رمی ا ورغیرمرکا دی ادکین اسی کھفٹ نصف کی نسبست سے ہوں گے ۔ا در ہرڈ ویژن کا کمشنرانی ٹو ویژن کونسل کاصور ہوگا۔

اس طرح ابندائی بنیادی کونسیس بن سے سپرداننظائی معالمات بھرنسپائی سے منعلق کام عدا لتی اور لولیس کانظام نیز ترقیات عامہ دغیرہ جیسے اہم امود ہوں گے ۔ ورجہ بدرج عیس خون یا ڈویژن کونسلوں میں دکھائی دینے گئیس گی ۔ ان کے منتخب اداکین وی ہوں گے جہرب اے دم ندوں نے جان بہجان اورس کے اورجن کے ساتھ میکومت ایسے ہی افسوں کو نامزد کریے گرجر جنبیت سے امود توقیات عامدا ور توبی ترقیات عامدا ور توبی ترقیات مامدا ور توبی ترقیات مامدا ور توبی ترقی با تعمیر فیمل اور میں مرکا دی مطالبات وروس کے ۔ اور ہر لویمن کونسل کوجند ٹیکس عائد کرنے بھی امام کے بھی مامل دم ہی مستقل میں مارک کے بھین کیا جامکہ امتیادات و دے جا کیس کے اور انہیں مرکا دی مطالبات وروس کر سے امتیادات بھی حاصل دم ہی مستقل میں امتی ہوگ ۔ کہ پیون کونسلیس موام کے ہے تعمیر توبی اور ان بی تعمیر شدہ عادت ملک وقوم کی ترقی کی مستقل صما امت ہوگ ۔

یکی خیال کیاجا کہے کہ لمک کے سے گیا دستور مرتب کرنے والوں کے اگرصدر مملکت یا پارٹیمنٹ کے انتخابات کے سلے با ہوا سطہ طریقیر انتخاب میندکیا۔ توہوسکتہ ہے ہنی اواروں سے کام لیا جائے ا در بیبہت ہی موزوں صلۃ بائے انتخاب فراروے جا سکتے ہیں۔

فوض اُس طرح مکومت کے کا دو بارس شرکت کرئے کا ایک عمل موقع فرائم کردیگیلیے ۔اب برعوام کا کا مہے کہ وہ اس نظام سے زیادہ سے زیادہ مستغید ہوئے کی سی کمریں ۔اوراس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے ملفوں میں جونا سُندے چنیں انہیں ایچی طرح جا کالیں۔ ان کو دیا نت وادمغید خلائق اور خلص محب وطن اور کمک ومعاشر کے مفاد کا بے غرض اِمین ہونا جائے ۔ صبحے لوگوں سے انتخاب ہو ہی اس نظام سے کا میاب ہوئے کا انحصا دہے اور پرجمہوری نظام وراصل ایک بہت بڑے کام ۔لین ملک کی تعمیر لوکا سنگ بنیا شاہت بھی کا



قلابی حکومت کے مربراہ انداز اس محدالی بناں نے درکتوبرہ ہے ادر کو دارکو درائے سے خطاب کرنے ہوئے یہ وعدہ کیا تھاکہ کمک میں سیاس جاعتیں توشف بعدما خوا وہ انتظامیہ کی تطبیر کی جائے گی ا دراس کے بعد جہودی نطاکہ الکر دیا جائے گا۔ انتظامی حکومت سے یہ وعدہ پوداکر دکھنا یا اورائ سے سامی بنیادی جمہور تیسی تعلیم سے تعلیم کے اس مالی میں تعلیم کے اس مالی میں تعلیم کا معمود میں میں بنا باجائے گاکہ جمہور بن کا معموم کی منتصوبی اشاعت ہوگی جس میں بنا باجائے گاکہ جمہور بن کا معموم کی منتصوبی اشاعت ہوگی جس میں بنا باجائے گاکہ جمہور بن کا معموم کی منتصوبی استان کا معمود بن کا معمود

کیلہ اوداس کی عملی میں اس مک سے ہے کس طرح موزوں ہے۔
اس کے بعد ملک کو دستوں نظام حکم ان کے لئے کس طرح تربہت دی
جائے گی اودان اقدات ہیں عوام کی بہدو وا وربرجنی ترقی کے کیا کیا ایمان کی اوران اقدات ہیں عوام کی جہود کے حقوق کیا ہیں اور فرائف کیا
اور ہم ان سے کس طرح عہدہ برا ہوکہ ملک کوا یک فلامی ممکنت بنا سکتے ہیں۔
اس خصوصی مشاعت کے لئے شہرین اورا بجنے صاحبان فی الفور توجہ
کریں ۔ دا وارہ ہ

### ا دبب اور قومیت

قدرت الله شهاب

يس \* اديب اور توميت " ك مند ريك فتكوكا آفاز دوحة ول مين كرناجا بشابون ،

> جلال پادشای ہوکہ جہوری تماسشہ ہو! جدا دیں ہوسیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

وسیع معنوں میں ہمارے کی اور قومی معاطلات میں مُراہب کو تعلیم کرنے کی تیسری وَجَرَبی ہے اوراس کا تعلق فلسفۃ جنگ سے ہے۔
ایک اوبی مناظرہ میں نظاجنگ کے ستعمال پر بلاد جر ترمندہ اونے کی حزورت نہیں کیونک اسان اپن معیز نما ترقیوں کے با وجو وابھی کا جنگ کا جل نہیں نکال سکانے ۔ انسانی ذہن اور تقافت کے ارتقاد کے ساتھ ساتھ جنگ کے ادعا اور مقاصد میں تبدیلیاں ہوتی دری ہا۔ ابتدائی وور میں جانوروں ، بستیوں ، باطور توں برجنگیں ہوئیں ۔ جیسے جیسے انسان وسیع النظر ہوتا گیا باطاقوں ہو ملکوں کی جنگ ہونے دیگی ۔ ابتدائی وور میں منزل پر بہنی جیکے این قومیت ، بربی بار جی منزل پر بہنی جیکے این جان کا سبب بنی ۔ اب ہم ایک ایسی منزل پر بہنی جیکے این جان جان بھیرت مادی فصب العیبی سے بلند ہوئے ہوئے۔

اس طرح ہمادی قومیت کی تشکیلِ جدیدایسی ہی سے جہیں کہ ایک نگینہ کی ہشت پہل تراش خراش اور جوقوس قرن کی طرح ہفت دنگ لیکن خوا کیک مخوص بمیرسے کی طرح شغاف و چکادار ہوگی ۔

یہ کام چارہ توں پر شخصرے پہلے قوہمیں آزادی سے قبل کے جذباتی دنسیاتی ماضی سے نکاناسب دوہرے یہ کہ ایک شکل جغرا فیائی صورت حال پر قابی پا نااورایک الیبی مرزمین سے اپنے کو وابستہ کرناسبے ہو ۱۰ اس میل سے درمیانی فصل سے یا وجودا یک ہی مرزمین کا فرکڑا ہے ۔ تیمرسے ہمیں بے شمار علاق فی تفافتوں اور زبانوں کے تالنے بلنے سے یک ربھی نقافت کوجنم ویٹا ہے جوابی گوناگو ٹیوں کے با دصف ردگا دیگ اور نہایت شا ندار ہو۔ چوہے ہمیں اپنی قومیت کے معاون بن جا ویں یمیس اسے ماگزیر اس بھیں اپنی قومیت کے معاون بن جا ویں یمیس اسے ماگزیر اس سے کہتنا ہوں کہ اسلام میں قومیت کا مفہوم تمام سیاسی تصوّروں اور نبطا موں سے مقابلہ پر سب سے زیادہ آق فیست کو مجدلا اور سب شمار عدا حینوں کا حامل سے۔

اس پھارپہلوکام کی تکمیل حرف ایک سیاسی داننظامی عمل ہی نہیں بلکہ درحقیقت ایک تخلیقی عمل ہے ۔اس لئے ادیب اس جملیخ اوراس کو تبول کرنے سے وسیق بلکہ لامحدود میدلان ہیں اترکرا پٹانچیم عولی کروا را داکرسکتا ہے ۔

المنا مقصد و بنیجے اس جذب پر پاکتان کے مصنفین کو پورے خلوس اور تقیقت پیندی کے ساتھ توجہ دینا چاہتے بہملیں اور م درمابعدالطبعیات کی زندگی کے متعدد مسائل سے دوچار ہیں۔ دیکن ذندہ رہنے کے نئے ہمارے ساجنے سنب سے ٹرامشل حبالوی ا اور قری کیمیتی کا سے مستقبل کے قاری کو بہکنے کا موقع نرویجئے کہ آج کا مصنف اپنی ذمرداری سے مجدہ براکز ہوسکا۔ \*

\* (مياحددائرز گلاردهاك)

### فخال

#### احمدنديم قاسعى

میرے آگے کوئی سایہ ہے خراماں جیسے ببول بول كھلتے ہيں، جلتا ہے كلتال جيسے عاندني مين حيك المعتاب سيابان جيس ٹوٹتی ران کے مارے ہوں فرو زاں جیسے تیرے گیبومرے ماحول میں غلطال جیسے ، اندھیوں میں سے کہسار حرافاں جیسے الگیالج ترا گوت مرا ما س جیسے ییا ر کے بعد مجی لب رہتے ہیں اردال جیسے پردهٔ سازمین آوا زهوینها ب جیسے مرغ اروں میں کوئی تسریہ ویراں جیسے كونج المفي شورش رانجيرس زندان جيب جانب شهر چلے دخت رد مقاں جیسے موسيم كل بومزاروں بيكل افشاں جيت

میں ہوں، یا توہے خود اپنے سے گرزاں جیسے تجميع پہلے تو بہاروں کا یہ اندازنہ تھا بون ترى يادسے موتاہے أجا لا دل بين د ل میں روش ہیں انھی مک ترہے دعدوں کے جراغ تجھے پانے کی تمت، تجھے کھونے کا یقیں وقت بدلا، يه نه بدلا مرامعيب روفا اشک انکھوں میں جمکتے ہیں تبسم بن کر تجھ سے مل کربھی تمت ہے کہ تجھ سے ملتا میرے اشعار میں ایوں دفن ہیں اسرار ترے مبری و نیایی نظراً ما مون تنها جعا گئی ضبطِ فغال رکیھی لوں مثتہ سے غم غمِ جاناں، غمِ دوراں کی طرفت ہوں کا یا عصرحا ضركومسنا تابون اس انداز مين شعر زخم بحراب زمانه، مگراس طح نديم سى را موكونى بيولول كريبال جليے

جراغ زندگی ہوگا فروزان ہم نہیں ہوں کے جمن میں آئے گی نصلی بہاراں منہیں ہوں کے جوانو! اب تمہاردے الحقیق تقدیرعالم جھ تہیں ہوگ فروغ بزم امکان منہیں ہوں کے اگر جنی منورتھا کھی توسم نہ منعے حاضر جُمِسْتقبل کھی ہوگا درختاں ہم نہیں ہول کے جُمِسْتقبل کھی ہوگا درختاں ہم نہیں ہول کے



سولانا عبدالمجيد سالك مرحوم

la

وْرْجُر . وديوهم .

وط مده مردهات و درب تعکر می برب و معرف داران بر موسے را تا انگری

آب کی دفن منام اصور " ج ام در استی ب ع ام دوراجهد"

بیا در دی ہے ا بن ہے سرفیا کل درس سوف یو کم بی

رید فرسمت مع دور ہے کو صعید یا بہ بن - آب کی شدد اور یا با

می مرف مونیا بن یا کہ سوف دارت با با کم کا

ایک اس یا علی کو کر کر بن ، ادر خاص دملی کا درو محادیا ہے

ایک اس یا علی کا کر کہ دن نہ ، ایمانی حات کر کے بن

می مرف ان کرے کی والگ خابر کرنے کو کم بن

می درائت کی درائت کی ، در دنوں کے درو مول کے اور مول کے اور مول کے اور مول کے اور مول کے ایک کی درو مول کے ایک کی درو مول کے د

یا عکس تحریر (خط بنام تنفیع عقیل)

#### مغلیه مصوری

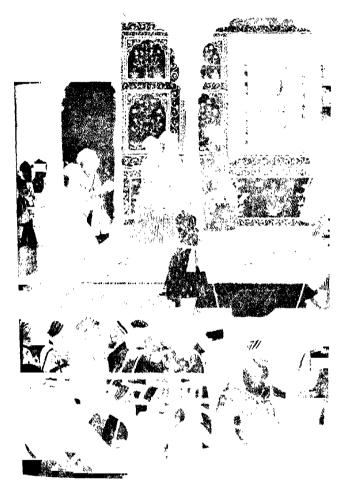





- ر طاؤس (فلم: اسناد عبدالصمد، عبد أ دبري)
  - **۔** دربار ساہجہاں (عہد ساہجہانی کی نصوبر )
- سد انسوف زمانی دیگم زوجه بسادر نساه ظفر (مخمصر نسبیه نگاری)
- سم ایک مغل شهزادی (اثهاروس صدی) (مختصر سبیه نگاری)



# مولانا عبدالجيد سألك

شفيع عقيل

رچندیا دیں)

اس وقت تیدستے یہ پرچینا قطعی لاحاصل تھاکہ انھیں کیا کام یا دآ گیاسے، کیونکہ مام طور پران سے کام اچانک اور لیسے ہی موقعوں پریا دآجا یاکرتے تھے۔اوران کےمتعلق دریافت کرنا بدلے درجے کی حماقت تھی ۔

ان ونوں مولان مرا لمجید سالگے لا ہورسے کراہی آئے ہوئے تھے اوران کا قیام بھار ہوٹل میں تھا۔ وہ جب بھی کہی کرائی
کے ان کا قیام ہمیشہ تکاربوٹل ہی میں ہوا اور یہی ان کی وضع داری کی ایک دلیل بھی سغیر یں کہ یہ یہ رہا تھا کہ جیّر قراجانک
یاد آنے والے کام کے سلیلے میں چلے گئے۔ اور میں بھار ہوٹل میں ہی گیا۔ سالگ صاحب ایک بی روز پہلے کراچی پہنچے تھے اوران
کے کرے کا بہر جھے یا وتقا۔ اور یں آپ کو یہ بی بتادوں کہ ان کے حلید کے باسے میں، میں نے طرح طرح کی باتیں سوج دکھی تھیں۔
مد کرے کا بہر جھے یا وتقا۔ اور یہ آپ کو یہ بی بتادوں کہ ان کے حلید کے باسے میں، میں نے طرح طرح کی باتیں سوج دکھی تھیں۔
نام کے ساتھ مرآلانا ہونے کی دجہ سے میراخیال تھا کہ ان کی بڑی سی واڑھی ہوگی، مونچیوں کی لبیں گئی ہوگی اور کی اور دارت کے انداز میں
باتیں کرتے ہوں گے۔ مرتب دور ما آلی کی تصویریں دیکھنے کے بعدان کے متعلق یہ خیال اور بھی پختہ ہوگیا مقا۔ حب میں نے یا دی آبا ہے ۔!"

لیکن جرہنی میں دروازہ کھول کرکمرے میں د اخل ہوا توایک لمحہ کے لئے تو کچھ سٹیٹا گیا ۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کرے كانبر مول كركمى ودمرس كرس ميں آپہنيا ہوں . كيزك اس وقت كرے ميں جوصا حب ساھنے بيٹے تھے وہ ميرے تعتور کے بالكن خلاف كتے۔ نه ان کی لمبی لمبی دارهی تھی، ند موخیس، آورنه مولویانه طرن تکم ۔۔ ورمیان قد، جسم قدیے بھاری، رنگ گندی اورخط وخال موزوں، ر ٱنكول ميں چك اور چرب پر بشاشت ، داڑھى صاف اور مونجيس بہت چوتى، سرير چوت چوسلوات بال حن كى سندى اور سياي آپس میں دست وگریباں، آ تکوں پرسفیدشیشوں کی عینک اور کے میں نہ ہونے کے برابر پان ،کشادہ پیشانی اورگول چہرہ - یہ تصمولاتا عبدالجيدسالك - ان كاير سرايا ميس نے ايك ہى نظرين ديكويا تقاساس وقت وہ ململ كاسفيدكرت اورسفيدشلوار پہنے كہنى كاسهاراسلنے باربائی برایدن بیم دراز سخے جیسے گندم کاکوئی بہت بڑا ہو باری ابھی ابھی چڑھتے ہما قد سووا کرے فارخ ہوا ہو!

المغيل نے ليٹے لينے مجھے ايک نظر ديکھا اور پھر درا مسکراکر بوسے :- " بيٹينے ؟

اور پیتراس کے کردہ برانام، یا میرے آنے کاسب، دریا نت کرتے، میں نے جلدی سے اپنا تعارف کرادیا میرانام سنتے ہیں دہ اور بھی خدہ پیثانی سے بولے بی اچھا۔ توآپ میں شفع عقیل!"

اس وتت النول نے اچھا' اور شفیع عقیل کے الفاظ کوخاصا کینچ کراداکیا تھا۔" وہ ٹرک کہال رہ گیا۔ با الفول نے پرتھا۔ ٹرک سے ان کی مراد مجیدلا ہوری سے متنی مزورت سے زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے وہ مجید کو عام طور پرٹرک کہاکرتے تھے ۔ اورٹرک مجی بن ب مشی بھری ہوئی ہو۔ انھوں نے جھرسے یوسوال کرنے کے ساتھ ہی اپنے وائیں ہاتھ سے ناک دبائی ۔ بعد میں مجھے پتر پیلاکہ یہ ان کی عادت بھی باتیں كردى باتنهائىمىن بيتى بول ، كوئى ادبى مسئل زير كبث بويامحف لطيف بورسى بول ، و اين وائيس فا بتقريب ورميان ميس كبوكي اك كوچۇرة اوريا بحردائيس الحقى دوانكليون سے فضامين اس طرح الحضے لنتے جيسے با قاعده كتابت كردست بول إن طرح فضایس کھناہی اُن کی حادث میں شامل تھا۔ بلکہ ایک بار توبیسٹ پوچھا بھی کہ۔ " مولانا! آپ بر فعنا میں اس طرح کیا کھتے ربتے ہیں ۔ ؟"- جواب میں مس کر بولے ۔ " بس عادت سی ہوگئ ہے ! اور پھر لمح بھر رک کرخود کھنے لگے : " میں بھت ہوں میرا خط لھے سے اتنا پخت اورصاف نہیں ہما جننا اس طرح فضامیں مکھنے رہنے سے ہوائے " بہرصورت اس دفت وہ فضامیں نہیں تکھیے تھے المول في القد مع منه ما ف كيا اور كيرميراجواب مُن بغير لرك: " ( جها توشفيع صاحب \_ اورسناتيم ؟"

بھلامیں کیاسناتا۔ - ؟ میں توخودسنے کیا تھااور وہ بھی نطیعے مگر تجید کے نہ ہونے سے وہ پروگرام یونہی رہ گیا۔میری الن سے پہلی ملاقات متی ۔ خان سے بے کلف سے بول سکتا تھا اور نہ تہتہ مادکر چنس سکتا تھا۔ لہذا ہوا یہ کرمیں عقیدت ، احرام ، اور دعب ہیں کرسی پر يون بيتمار إ، جيد كسي في زريتي بحرار بشاديا بواوراب داى أكرا مفاسي كالسائل صاحب اس دوران برابراً دهراد هركى باتين كرياب اودميں درميان ميركبى بىنس ديّاا دركبى سنجيرہ بوجا تاليكن حقيقت بيمتى كه اس وقت ميري بجدميں يرنہيں آرا تقاكہ بنسّنا كب شريع کردں اور سنجیدہ کب سے بنوں ، بہرجال جید کرنہ آنا تقااد رزآئے میں نے جوں توں کرکے، جس طرح کبی بن بڑا و تت گزالا ، اور

وبال سے بھاک کلا۔

اس کے بعد بیمول بن میا کداد هرشام بوتی اور اُدھر میں اور مجید بھا بیٹول جا دھکتے ۔ بھرسالک صاحب کی باتیں ہوتی اور بم اسک تعتر والهواب وتعورى دير بعدكه من اوركا در موراب تتاثيرك إنن بوراي بن الطرس كي فليف سنائي جارب بن و تعليظ كي معرف كي داستاني دبراني جادبي دي نياندندان لا بورائي تذكر يرجع جات ياسالك صاحب كي عافتي زندي كي كما يا رجل معتيل تود تت كااسا ى ندربتا يطيني يطيع بولهب عيكارچ كليل الهيد اور حيل برهاكساجا مهر سي كال بنين كه إس اوت بالمع سي بلاجات شالك متا ائنى دونع دارى كونى در ميلة مقدرك ركما وكاد استجيران كات سينجو تاتما وه جولول بن جو في اوربر ول بن الميد تعليك اس اقع دان كي وضعدا ري ميركم عي فرق ديا " نيازمندان لا بورك علقه مي صف ادل كي ادبي فنسيتين شا في عين، ليطرس، أل في وضيع اصلى -مر ميد مك ، جنانى، آج سبى وك تعديك يروك نيازمندان لام رويس تركي الارتفاع مالاب ك ثيازمند وسي الديان

سالک صاحب نے اس وقت کی حکومت کی ایک باقا عدہ طازمت اختیا دکر لی تھی اوراب ان کا قیام سنقل طور پرکراچی پر میں گیا ا کا دائج تکر کہل دو ڈپر اعزں نے ایک فلیٹ پگڑی پر لے بیا تھا۔ اوراب و بیں محفلیں جنے انٹی تھیں سے قیدت مندوں ، دوستوں ، اور حلف والول ایول تا نتا بندھا رہتا تھا جیسے کی مشہور معالی کا مطب ہو۔ ایک آتا اور دو مراجاتا۔ یہاں تک کہ دات ہوجاتی اور جید کہیں گھومنے کا پر وگرام اتے یا پھرمشورہ دستے ۔ " مولانا ! آن کوئی فلم دیکھیں ۔ با اور کھی کموارسالگ صاحب بھی فلم دیکھنے کے لئے تیاد ہوجاتے ۔ اس سلسلائی ری برقمتی نے جو مجے پکا را تو ایک روز ان کے ساتھ میں بھی فلم دیکھنے جاریا۔ مجید کہنے لگے۔ "مشفیع توں وی چل۔"

بہذا " میں وی پیل دیا " دیکن جب وہ ایک پرانے اور تیرے درجے کے سینما کے باس جاکر رک گئے تو بڑی پر بینانی ہو فی موہا بر مجرّا معقول قسم کی نام بہاد سائنسی فلم چل رہی مقی ۔ میں نے کہا بھی کہ :

" فلال سینای میں اچی فلم چل رہی ہے ہے۔ بیکن مجید اور سالک صاحب دونوں کا کہنا یا تھا کہ - " بہی بیکھتے ہیں ۔ سائنس کی ظم ہمعلوماتی ہوگی المعلیم نہیں اس میں مجیدے دوق کو زیادہ دخل تھا یا سالگ صاحب کی پیند کولیکن ہوا یہ کفلم کے دوران مجید اور سالک تھا نفل بڑی محربت سے فلم و پیکھتے لیے اور میں مبینا دل ہی دل میں کڑھتا رہا ۔ اس کے بعد جب بھی کہی مجید سے میرے ساسے فلم دیکھنے اذکر مجیرًا اس ویاں سے سرید بیررکھ کر بھاک کھڑا ہوتا تھا۔

عَالِبُامِتُ فَالبُّمِتُ فَالبُّمِتُ فَالبُّمِتُ فَالبُّمِتُ فَالبُّمِتُ فَالبُّمِتُ فَالْفَ مِن الْفَاقِينَ فِي بِالْفَالِينِ فَي بِالْفَالِينِ فَا لَكُونُ مِن الْفَاقِينَ فِي بِالْفَالِينِ مِن اللَّامِ فَا اللَّهِ فَا لَهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّ

# كلمئهخصر

#### سحمداقبالسلمان

"بى" ایک کله ہے، جے تواعدار دوس کا پرتخصیص کہتے ہیں مختلف موقعوں پرجن مختلف معنوں میں ہسے استعال کیا جا آ ہے، ویل میں ان کی وضاحت کی جاتی ہے :

ار صرف ، فقط كم معنون مين - فالب:

منه نه دکھلاوے نه دکھلا پر باند ازعت ب کھول کریر وہ وراآنکھیں ہی دکھلا دے مجھ

م مطلق، فطعاً كمعنون مين وطلال:

ناصح ستائين کيانميس چپ لگ گئ سے کيوں جس کا جواب ہم نہيں يہ و اسوال سے

۳- بلاشبه ، لَقِيناً كم معنوں ميں۔" تم بات ہم السي كرنى ہوكہ لذركھى جائے اور ندا تھا ئى جائے" (روبائے صادقہ) مهر بالا خري اخرى استحدى ميں - وآغ :

دروا زے پرآتی گئے وہ میری صداسے ماتا تف بہت غیری 7 وازکا انعاز

ه - فوراً ، بلا ناخیر کے معنوں میں ۔ " میں درگا ہ سے شہر میں اے آتے ہی میں سے نصد کھلوائی " زاد داتِ خالب ا و - اکید کے معنوں میں ، جیسے ، نہ حامد ہی آیا نہ محود اِ زید کی سے کہا تھا ، عمروتی گیا تھا بھڑوں :

ذ تو نا سَهِيَ نه بِيعِنام ُ ذ با نئ ُ نبيب حيف محسّدَوں مجھے بارانِ ولمن مجعول سُمُّےُ

ے۔ کم کومزید کم اورزیادہ کوا ودمی زیادہ کرکے دکھانے کے نیزمبالغے کے لئے بھی آتاہے جیب وہ بڑا ہی عالم ہو، وہ بہت ہی شریر ہے۔ "یا درکھوامردم آزادی بہت تی ٹری چیزے : "دا مراؤجان الّاً)

ہی *ضما ٹرواسمامے ساتھ*: `

ا بنه این ان ان است اشاره اور دسرے مروف کے متصل واقع بور تو عوماً انجا الگ کسل میں اتی نہیں دہا۔ بلکہ حب بن خمائر، اسماے اشاره اور دخس دوسرے مروف کے متصل واقع بور تو عموماً ان کے وجود کا احساس کا این ما تو اسل کے وجود کا احساس کے دیور کا احساس کا بنیان ہوتا جن انقاظ میں کسی در کا میں ان بی ایا جا آسے ، و وحسب ذیل ہیں:

مينى - اعلى من - يين " تفا- اب الك الك بنبي بولة . اشارة قريب ديه ، بدندود دين كم يفي " خصوصاً يه يا " ايساجي

سي معنون بيئ مستعل سو - قاع:

ریق تسمیں ہیں تو مجد کونٹسین آپ کے سرکی مشیم ہو چکا

ر دمی « ده ی می می مخفف- " یه ی می طوح " ده بی پیمی متروک ہے - خاص کروّه می " صرف وه شکے سن ویتا ہے ۔ مومّن د وَه جربم میں تم میں قرارتھا ہمتیں یا و ہوکہ مذیا وہو وتی اینی ، وحد ه نباه کا ، تمہیں یا و جوکہ مذیا وجو

نظم مرکمی " وه بی " بی استعال کر لیتے ہیں۔ موش : مہیں اس کے خوال سے کوئی کے کا م

بہیں اس مے حوال کے وقاع ہ دمی اسٹنہا بجنٹے ، <mark>رُو ت</mark>ی کھی ام

آسی - " مِس بِی سکا مخفف -اسم اشارهٔ قریب ٔ داس) ا و داسم ا شارهٔ ببیدداس ای محصر کے سائد آسا سے - الگ الگست وینا قریباً متردک سے - ا تبرو

ہودو آ نسو وُں کا تحط اگرے ؟ اِسَّى دن کے سے نونِ جُرے !

غالب:

محبّت میں نہیں ہے فرق جینے ا ور مرلے کا اُسّی کو دیچے کر جیتے ہیں جس کا فر پ دا بھے

آ تفیس مکسراول و دوم وسکون بلے معروف بہی گانی مون بائے خون بائے خلاط سے اور یائے معروف، اٹے معروف ونون کے بدل کئی ہے۔ اسما شارہ تو بیار میں مارہ بیار میں دان کی محصر کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تعظیاً واحد کے لئے بھی کا سے۔ اس کی مگر" اُن ہی "کا استعمال خیر فیصرے ہے۔

رالف، اینیس"ان کے بیٹے کی شادی کی تقریب ہیں آئے تھے۔ آ تھیں کے باں انرے تھے " ڈنا ویاتِ خالبٌ ) دب، اِنعیس - اما نت ککھنوی :

> سرشک دیدہ بائے ترسے دھودالوں کاعصباں کو اعلی چشوں سے اسے دل اکروعشری پانی ہے

و منسي " حب بائ مجبول سے مجمعا جائے ، فو اُن کو محمعی دیتا ہے - اکبرال آبادی :

) غیب شوتی عبا دت ہی ہے ا درگانے کی عا دت ہمی 'کلتی ہیں د ما ثیس اُن کے آمنے سے ٹیمسسریا ں ہوکر!

مجمى رتجومي، ضميروا مدّ علم رتجه اكت حصر كم الله التيجيد . وون :

یاتو پاس دوسش تجعکو سبت ہے بک ہو یائجی کوموت آ مبائے توقصہ پاک ہو

ي بي وروب المرود من المب المجد المحصر معنى دينام منواج مير ورد: المجمى المجدي ضمير واحد مناطب المجد المحصر معنى دينام منواج ميرود ود:

ہے ہیں ترے سامے میں سب شیخ وہر ہمن آباد کھیسے تو ہے گھسسر و یر و حرم کا

مىنظمى سيم يى مىلىد بين اجيد دصول دميتاأس مرايانانكا سشيوه نهين بم تى كر بىلى يى خالى بالى دن اگربائ مجبول کے ساتہ پڑھا مائے ، نواس کے سن موں کے : ہم کو- خالب: ول بی توسے نامنگ دخنت دردے بعرن آئے کوں ! دوَّين گيم مِزاد با دکوئ ُمَيْن سِتائے کيوں ؟ منحصين رثم بى بضم ول دكمرووم وسكون سوم فيمير فاطب رثم كالمحصر عصل التا الم الله جرات ات بہ بھتے موتم کہ توکیاہے تعبیر کہدکہ یہ اندا نہ گفتگو کیا ہے تمعيں د بياہے جہول " تم كوتسے عنی ويزلىپ - " انہول سے ان كا لم تعرکيط لياك جائے كہاں ہودًا اب تو يجھے ا ودھسترس جل كم . قرهر موناہے" (أب حيات) سجمى "سبيى كافعف اداسباك معرك يا آيام. ميرددد مددسه يا دبرتفا باكعب يابت خانه تغا مهمهمى مهمان تنف وأل لوس صاحب فاختما كهيس: "كهان بي مما مخفف مي متعدد معنون بين ستعل ميه دلكن نه يا ده تر كسي مكرك معنى دينام وجلال كا أشفح برم إرسة تهام آئے گھر طاقت کمیں ، خاس کمیں ، دل کمیں ر<sub>ب</sub>ا ولمي: " دال بي مكا مغنف سيد أسى جكر، اسى مقام بد. حالى: مگریم کراب یک جاں سکتے و ہمیں ہیں جا دات كى فسرت بارزيس مي بہیں: "بہاںہی" کا مخفف ہے -اس میگہ؛ اِسی مقام پر - ناتنع : جسم فاک کوييس جيو ري مدم کي را لي اب دُطن کوسطِلے گر دِ دشتِ غِربُ جما ڈکم چونهيں ، چونهي ، بچومين : اكيلا" جول محرف تشبية سے ،لكن جب اسك ساند" بى مِل جائے ،لوحرف شرو بونتی کان بر حت کی آ و ا ند آئی هے۔ مثالی: رگا کرسے نو دران کا دل رونمائی کچینهیں ؛ پُونهی ؛ (یوںہی) یہ لفظ<sup>ہ</sup> تہیں، <sup>د</sup>مضم اول دکسردوم دسکون سوم ہمِی اِدلاجا ناسے -اساتذہ-زمين ا ورقرين سعة فا فبدمي نظم كياسيم بعض كي نزديك" بونق" يا بأن بي مصحب أوديونهي غلط اليكن اكثرا في علمس نزديك

له ودن ، جون سنزهٔ دوئيد ، جرسك جادا مرزيركران بايرالم المدنين سكنا

" بونٹیں مکوحا صل ہے ،کیونگر حرف ملّت پیختم ہوئے والے الغاظ کے آخریں نون نندکا اضا فدار دویں حام ہے -اسی ط

بوتهني كرروتارا غالب تواع اليجان ديجيناان ستيون كوتم كرويرال بكيس كيمى دكبى كب دظرف زمان كحصرك في أتاب كسي وقت . فالب: ودا میں گھرس مارے خداکی قدرت سے مجتى ہم ان كونمتى ايے گھركد و كيمتے ہن ہیں۔ تبحی انتہی،اسی وجے اسی سبب سے ۔ نواج میردرد: برن وعدم ترسه دل كى تى بنى كرية تشکین نبخی مودے گی جس آن سلے کا ته جمی دجب بی، اسی لف اسی واسطے - جلبل : بنوں کے ذکرسے رکنی نہیں زماں کم مخت حبی توانی دعبا میں انٹرینسیں اط بر کلمات میں ، جن میں " میں سٹالی سیے ۔ان کے علاوہ ایک تفظ "آپ" بھی سیے ،حیں سے متنصل " ہی " واقع ہو، آومحف صوت آيى بن جالى - دآغ سا كماسى: ان نزانی ہے عرض کیاحسین عالم سوزکھ ہم نظر آتی چرا جاتے ہیں اکثر دیجہ کر لیکن ا دهر کیم مدت سے محفف صورلت کا استعال صرف نبانوں پر رو گیاہے ۔ تحریری کمل مکل آپ ہو "کو ترجے دی « بى شكامحل استعال : تواعدزبان كار وسعة بي مندرجه ذيل موقعول يراستعال موتاسج: (الف) دحرف جار سے میلے ، مومن : جوییلے دِن ہی سے دل کا کما نہ کر ستے ہم تواب برلوگوںسے باتیں سسنا نرکرنے ہم وب) يس (علامت ظرف) سعيد - ناسخ: سرعيرك والرس سيمي ركمت مول مي قدام آئ كمال ع كروش بركار يا وُل بن إ (ج) ك (علامت فاعل سيد ميك، . تهيك داغ نرالي نهين المحاشي یول بی سلف سے مرے یا رہوتی آئی ہے۔ یے فاعدہ صرف ضمیر خاطب ،ضمیر خاشب اورضمیر جو معلم ہر حاید ہوتا ہے مضمیر شکلم واحد کی صورت میں بی کا استعمال علامت

له ، عله تب اورجب حروث شرط برای شماریوت بی اوداساء موصول بریمی -

قا عل کے بعد ہوگا۔ مثلاً" ہیں۔ نے ہی کیما تعا" ٹیں بی۔ نہ کیمنا اور اول خلفہ -رکا) یہ اور ہر زحرب رابطا سے پہلے ۔اکبرآلہ یا دی :

ہے دوست اِسمجے توسیے خلائی پہنجروس دخمن کومب رک ہومیری گھات میں دہنا

دلا) تک دحرف انتها سے بیلے ۔ " جرکچہ داستے کی صعوبیتی اور خط بیاں تھیں ، و کلی ان جعولوں ہی تک تھیں اور خیالی و می کور علامت مفعول سے بیلے ۔ " حالا تکرتم بالتحضیص مسلمانوں ہی کو ملزم تھم استے ہو" (ابن الوقت) و فر) کل ، کے ،کی دحرف اضافت) سے پہلے ، جیسے و

ہے تعلیے رہ عشق میں اسے ذکرت ا وب مشرط جوں شق تو اب مرتق کے بل جائے تو احجب

فقریک" ہی کا استعالی اس تفظیمے بعد ہونا جا ہے ، جس کی تخصیص ناکیڈیا حصر مطلوب ہوں اس صورت ہیں حروف دبط" ہی "کے بعدا کیکتے ہیں ہاس سے پہلپنیں۔ اسی طرح و دشنی جملوں ہیں۔ ہی کو حرون نفی کے ساتھ نہیں لایا جا سکتا ، جسے یکسی شخص کوئی ، خاندا فی ، گھر لیویا اس کے مماثل امور ہیں ستبدانہ مداخلت کا نشاند نہیں بنایا جلے گا اور نہی اس کی عزت اور شہرت کا حاری ہوتا ہا ہے گا اور نہیں اس کی عزت اور شہرت کی برحما کیا جائے گا ۔

" بعفرے نزدیگر" نہایت کے بعدی کا استعمال بائز نہیں۔ دہل یہ دی جاتی ئے کہنا بیّن کے معنی ہمیں" ہدی ہاتھ اواڑ نہا ہے ہے کے معنی ہوں گئے ہوں گئے ہوں کے بہت ہی ہے۔ یہ استدلال صحیح نہیں ۔ا ساتدہ کی نظم ونٹرمیں " بنا ہیت ہی " برا براستعمال ہوا ہے ۔ ڈوٹبی نذمیا حد ' محصنا ست'' میں تکھنے ہیں :

سیاه کس مبتلاک زندگی نهایت آمی فکرسے گزری " بها درشاه ظفر کا بک تعلق ہے :

زمیں <del>بنایت ہ</del>ی ٹی پیٹسک ظفرہے استنادیروہ کا سل غرض دکھائے وہی بناکر زمیں پہ گو ہرننک ہے اختر

ہما دے سلت جوکام ہے اس کوانجام دینے کے سے مہیں بقیناً شکلات کا سامنا کرنا لجھا نعدتی عوامل مہیشہ جہاں نہیں ہوتے اور تدہائی حالات ہی سمیشہ ساڑھا رہوتے ہی بیسکن ہما یک جفائش اور تنور مند قوم ہی جرملکلات سے نہیں جمکتی بیمیں مجزات کی بی فوقع نہیں کرنی چاہئے بگاس عزم کے ساتھ اسے بڑھنا چاہئے کہ جولوگ ہی گھاکر کام کرتے ہیں وہ انی محنت کا بھل ضرور یاتے ہیں۔

(چزل عمدالیب خان: قرمسے نشری ضطاب به سلسداد درسرایجیسا لهمنصوبر)

### "مهان عزز"

#### انورعنات الله

و ه چیکسے ڈوائینگ دوم میں آیا وداس سے بڑی احتباطسے دروازہ بندکیاا و داچی طرح سے طمینان کر پینے کے بوکراس ہی کوکی نہیں تھا ، اس سے با ہرکا دروازہ کھولاسِل وآنا اسمی بڑی فرا نرداری سے با ہراس کی منتظریتی ؛

شام ہوگئی ۔ با دلوں کی وجہ سے تبل انہ وقت تیزی سے اندھیوا ہور ہا تھا۔ بٹری ہی اب ہے خالباً پی خوابجاہ سے جا ہر نہ ہی آئی خیس۔ ما زم با ورجی خاسے ہیں سنے رکھر بڑا کے عجیب بڑا سراد سکوت بھا گیا تھا۔ بدانھا تفاکہ یہ کوئی شام راہ عام بڑنہیں تھی بکہ گی جہ بھی ورد ہی سے مسلم اور ما میں ہوئی ہے اسپے کمرے کی خاص دان کا در اس سے میں ہوئی ہے اسپے کمرے کی خاص دھا ہوئی کہ اس کے دیرا ورصوب ما دان کا انتظام کرنا ہوگا۔ در بھیکے فریب ایک آ مکم کرسی ہروہ جھمگیں اورایک کمٹنڈی سانس کیے ہواں تھا ایک اس کا جس بھی ہے وہ جھمگیں اورایک کمٹنڈی سانس کیف ہواں جھا کا انتظام کرے گا جس بڑاس کے شنقبل کی خوشیوں کا وارو مداد نفا۔

ا ہے کہ ابی آئے آئے دمی دن ہور ہے تھے اوراب آئک وہ س آوا داکے بارے میک کافیم کا فیعلہ مذکر سکا تھا۔ اس کی سمجھ میں ہنسہ آدما تفاکہ اس کے ہیں ہور ہے تھے اوراب آئک کی موالے ہے ہیں ہور سے تھے اوراب آئے بیام کامشلہ وروم ہن گیا تھا۔ عامیٰی طور ہانے لئے ایک کموکولی ہے ہیں ہوراس کے بعداس نے سل وہ باک خاطر نولاً مکان کی ٹلاش شروع کردی نی امحال اسے اپنے ایک گوآ نیزشنا ساڈ ڈاکٹر برگا ترام کے بہاں ہم لیا اور بھر دن بھرکہ ہی کہ کہ کہ کہ ہور ہے ہور ہوراں گور ہے ہے ہے ہیں مناسب کرا ہم ہر بھرگہ ہی پہنے کہ کو اس معنوں کھول می ہمیں سکتا مقارس کا ہم ہر ہمی ہور ہے ہور ہور کا کارٹ می اس معنوں کھول می ہمیں سکتا ہمارہ کی ہمیں ہوگیا کہ ہور نے اس میں ہمیں ہمارہ ہوراں کر دھے کا ور ما لات موصلہ فکس نظر کے تواقع ہمید کے بھور کر ہے گا ور ما لات موصلہ فکس نظر کے ہوراں کا دیا کہ ہمار کہ ہوراں کی شام کورہ یہ بنا کہ ہمیں کا دیا کہ ہمارہ ہوراں کی شام کر وہ یہ بنا کہ ہوراں کا دیا کہ ہمارہ ہمارہ کی ساتھ ہمیں کہ ہمارہ کر ہوراں کی ساتھ ہمیں کر ہمارہ کر دیا کہ ہمارہ کر اور دیا گورہ کے کا دیا کہ ہمارہ کر ہے کہ بھور کے کا دیا کہ ہوراں کے اس کورہ کے کہ کر کے گا۔

شام کوائی دینی انجھنوں ہے بچے کے بیٹے وہ المینی بھل آیا سردیاں شروع ہو کی تھیں جمویاً شام کو اول بھی گھوکھتے تھی ارش شا و رہا دری ہوئی۔ بیبنے کا دوس اختہ شروع ہوچکا تھا اس کے باوجو دوکا ہوں بی فاصی بعیشری ۔ وہ ٹیجلے ٹیلنے کی بورکی ایک دوکا ن ہمینیا اور ل بھرکے ہے کرکر کرنگ بھے سردر تی کئی کہ آبوں کا جا کڑ و کینے گگا ۔ ایک تن ب استحاکہ ایوں کی درت گرد اِتی شروع کی ہی تی کہ کیا گیا۔ کی سے ٹری مجرب سے اسے لیٹا لیا ۔

م تم بهاں کہاں آبحد برسر آسے بھی ؛ کہاں تعہرے ہو ؟ نو وار دیے ایک سائس بیں کی سوال کرڈ الے ۔ آس تقریباً نوسائ کے بعد دونوں دوست مطریقے ۔ فیچ آسے کا فی اگریس کے کیا کا گا ڈر دے دیا گیا اور پر یا تبی شروع ہوگیں ۔ انجو ہی ہا تبی بھتا سانی تو دھی ہے کہا ۔ ان یار سے کو ان بی بھتا سانی تو دھی سے کہا ۔ ان یار سے کا دوا جس بھی ہو گرمیوں سے کہا ۔ ان تو ہوتے کا خیال نودا دوا جس ہم تہا ہو گرمیوں سے کہا اس تو ہوئے اس میں دوا سے محال دو سے اس خیال است دی ال است دی ال است دی ال است دی اس میں آرہ ہما ایک کرہ دوا دیتا ہوں جا اس کی ایک کرہ دوا دیتا ہوں جا اس کے میں اس میں گا ہوتے ہوں ہما تا ہوں کے ان است میں اس میں گا ہوتے ہوئے ہو اور ارصا ما مستوں کی میرے کھا تا ہمت میں میں گا ہا تہ ہوں ہما تا ہما تھوں کے میں ہما تا ہما تھوں کے ہوئے گا ہے گا ہوئے گا ہوئے

"تبادى حكمه إستم كهال جارسيم وإ" المجدع إرجها -

ار معنی ساف کرناریہ بناتا یا دی نہیں رہا کرمیرا تبادلہ موگیاہے کی میں ڈھاکہ جاریا جوں۔ میں بگر زیری سے تمہال ی مرافت کی تجرز در رسفان ش کرووں گا۔ محید لیتین سے وہ تہیں رکوئیں گا۔ دراسل ان کا دنیا میں کوئی نہیں ۔ خاص بڑی کوئی سے ر مرا یہ براس منے نہیں دیتیں کیونکہ اکثر کرایہ دارستاتے ہیں۔ بڑی بی نے ایک کرہ مہانوں سے سے وقف کرد کھاہے۔ عموماً ایک سے زیادہ میسٹ نہیں رکھتیں "

جدوں کا ذکرا گیا۔ بچھلے دنوں اس محقے میں جوری کی کی داروائی کامشلہ طے جوگیا بہلی ہی لات کو کھاسنے کے بعد باتوں باتوں یں جدوں کا ذکرا گیا۔ بچھلے دنوں اس محقے میں جوری کی کی داروائی ہو کی تنیس ۔ اس کی دجہ سے بگر زیری خاص خالف تھیں کہنے گیس اس کو مرا پھائک اور صدر دروا نہ میں خوال نے با تعدت بند کرتی ہوں۔ نوکر یوں نوٹر انے ہم کی بیاں مجھے اس وائت تک مین سے منید منہیں آئی جب بک خوالتین نہ کرنوں ممہ در وازے بدیس ۔ ذرا آب می اس کا خیال رکھے گا۔ اگر دات کو می دیرسے آنا ہوتو مجھے بندائن سے میں ماگئی دہوں گی ۔ درسے آنا ہوتو مجھے بالوں کو بہت کم میندائن ہے ؟

- مِن الحمينان وكيف يس ان معالمون من نود ب مدمناط دون أب إجها ساكما كيون نبين بالنين إسراد فا دادا ورفا بالعثا

م وناسيم إلى الجدي الداره مدردي مشوره ديا-

ہوں ہے ۔ اس اسے ہوں اور المراز ہیں میاں۔ انہا اُک بنی جا لارے جس گھریں ہود ہاں فرشتے بنیں آتے منہیں بنیں میاں۔ اگر یمجے دنیا میں میں جا کر اسے دوج کا نبی ہے دنیا میں میں ہود ہاں فرشتے بنیں آتے منہیں بنی سیاں۔ انہا کی علت دنیا میں میں چیزے نفرت ہے توسیق ہے۔ دودن تو وہ بڑے معقول در میں میں ہوں ہوں ہوئے۔ ایک دیا ٹر فرجی افسر میرے بنیگ کیسٹ تھے۔ دودن تو وہ بڑے معقول طور پر رہے دیا تو اور ایک کے کا بدلے آئے۔ انہا کی ذبیل سیاہ نام کر بیٹی کی کہاں ہے ایک کے کا بدلے آئے۔ انہا کی ذبیل سیاہ نام کر بیٹی کی کہے کموں سے عنی میں ہوئی کراس طرف کا رخ کرتا ہے۔ معتقول میں میں باس دن انہیں جانا کیا۔ وہ ون اور آج کا دن ۔ نواے ففل سے سی سے کی بمت نہیں ہوئی کراس طرف کا رخ کرتا ہے۔

بھی بیسے کتوں سے خلاف آئی کمی چوٹمی تقریرس کراتج دکا دل بیشنے تگا۔اس کی بہت نے سا تدچیولہ دیا، وراس سے دل ہی دلگ خیصلہ کیاکہ اس نانک موضوع ہرودکسی اور دن ' جب حالات زیا وہ حوصلہ افزانظر کیں ، نبا دلٹ خیال کرسے گا۔

بول میں واطل ہوا۔ بول کے ماک سے آب ماصے معقول نوش پوش صاحب بہا درکوائے گفندے ہول میں واخل ہوتے دیجے اق تدر سے جرانی اور خرش کے ساتھ اپنی کری ہرسے اندکراس کا سنقبال کیا۔ ہوٹس فریب مزد ورقسے کے کہوں سے مجوا ہوا تھا۔ ایک طرف رڈ پوکلا بھا ڈر واقعا اور دوسری طرف کا کہوں نے زور دوست بائیں شروع کر کھی تھیں۔ آتج دے بچکھاتے ہوسے موسط ماک سے مسرکوشیوں بیں با تیں کمیں اور تقواری ویر بورج بدہ ہوٹن سے با ہر کلاتواس کی جیب ہیں کا غذکا ایک پریک مقت میں میں ملا ہوا کیک جا ہے۔

اقبدسیدها واکومبر آن اکومبرال بینیا و دارست مهلات کے بہلف سل دانا کومیا وراے سیدها نے گھر ہے فدا ورد درگر کراس نے بھر ہے اور است مہلات کے بہلف سل دراک کو بیا وراے سیدها ہوا تھا۔ بھری ہی اور و درگر کراس نے بھرے اندرگر دو بین کا جائزہ لیا۔ یہ کا خاصا پرسکون تھا۔ کھر بہت معول سکوت بھا ہوا تھا۔ بھری ہی اور نوکر دول کا نہ اور کی دروا زے کے سانے اور نوکر دول کا دول کا دول کا دروا زے کے سانے سیر معیوں پر چاپ رکھ دیا ۔ تلے ہوئے گوشت کی بوناک میں بھی نوسل آن اکے معدے کا مذکول گیا اور اس نے زوراکا کرا محمد بھر میں کی اور کر دول کا کرائے میں ہونے کوشن کی اخترائے بھر میں اور اور ان کو دول کا دول کے میں اور میں کر دول کو دول کا کر دول کا کر دول کا کر دول کو دول کا کر دول کا کر دول کا کر دول کو دول کر دول کر دول کر دول کو دول کر کر دول کر کر دول کر دول کر دول کر کر کر دول کر

۔ اب دوزیراس کامعول ہوگیاکہ دفترسے سید صاصدرجانا،اسی ہوئل سے تلا ہوا چاپ خریرتا، ڈوکٹریکے بہاں جاتا سِل وا تگ ساتد لینا ۔ جب اندھی ام وجانا تو اپنے بہاں ہے جاتا ۔ دورہی سے اطبینان کریلینے کے بعد کرمیدان صاف ہے ، کمٹیا کوصدر در دازہ کی سے جاتا۔اسے سٹرھیوں پر مجھاکر جاپ کھلانا در وائیں ڈاکٹریکے بہاں ہم بچا دیتا ۔

سِل آنا ناکی یون تواتجدسے با دسے میں کوئی بہت آچی داسے نہیں تھی تبکی اس کے با دجدد اسے اپنے مالک کی بدا داخوب ہمائی۔
دہ دوندان بجینی سے شام کا انتظار کرتی ۔ دن کوجب نبی وہ آٹھیں بند کرتی ، دہ فراخد ل دروازہ اس سے ذہن میں ابھرتا جہاں سے
دوندا نداسے ایک مزیدا دچاپ ملنا ۔ دسویں دن کک سِل آوا ناکے دہن میں وہ در دانہ و کچداس طرح مرسم ہوگیس منا کہ اس سے
تصور کے ساتھ اسے چاپ یاد آتا اور بے اختیا داس کی مل کہنے گئی آب وہ ٹری سنجید گئی سے اپنے نوجان صاحب ووق الک کے بارے میں
دائے بدلنے کی سوی دی تھی ۔ حالات یہ تبناد سے نفے کہ وہ اتنا احتی نہیں تھا جننا کہ دہ اپنے موٹے موٹے شیشوں کی عنیک سمیت
نظر اتا ۔

دس دن تومزے میں گذرے گیا دموی دن یا نئے بج گئے تو بھوک سے سل آوا دائی بچپنی یں ا خنا فرہوگیا۔ آن نہ جاسنے المجدکو کیوں دیر ہودی تنی ۔ د وعموماً پانچ بجے بک آجا آ۔ خدا نعدائر کے جہرمجے آمپرصا حب تشریف لائے اورسل آوا تاکی جان میں جان آئی ہے آئے ہی حسب سمدل اس بے چند لمجے ڈاکٹرا و دان کی مبلم سے گفت زیا وہ کی ششند کم ۔ پھرسل آوا ناکوپارسے تھیں تعہایا اس کی بیجر کھولی اور دونوں ٹیملنے بھل پڑے ۔

آن سل وا ناکو داستهی معمول سے زیادہ طویل لگا۔خواخداکر کے شام کے دحندکے میں دورسے وہ دکش دروانہ نظراً پاتوس آنا وشی سے جبوم انتی ہپارسے عزائی اور پھرا سے نا زورلگاکر خودکو چھڑا ہے کی کوشش کی ۔ لیکن اسے کا بیا بی بہبس ہوئی ہو کہ خطاف معمول آن آ تجدے مفہوطی سے تھام دکیا تھا۔ بڑے پھاٹک سے کو بھی میں داخل ہوکرآ مجدے گرد دمیں گئر ور بڑیا جائز ہیا اور پھرا چی طرح سے اطمینان کر لینے کے بعدائ نونجیر کے ساتھ ساتھ کت کے کیا جہ کی کھول دیا۔ آ زاو ہوتے ہی وہ بیاری میں دور ہو گئری ہوئے تیزی سے دم بلانی ہوئی آئے بڑی اور دروا کہ در دروا زہر درک گئی کیونکہ خلا ت معمول آن چاپ کا دور دور تک نام دنشان مذہب اس نے بیاد ورم ہے فرش صاف کیاا و در

چه جاپ صبر کے ساتھ سیار صیون ہدر نگائے بنجوں ہردر کے مبیدگئ - عاباً گوشت اندوکس تلاجا دواہے - کوئی استہیں - دیر مولاجاتی سے - اِسْطَا دَکر اِول کی اِ سـ اس سے آنکھیں بندکے سوچا -

میسے میں قانام ممل مورسہ فرار نہ جانے دہ کب کہ ایس کا موش بیٹھا اپنے خیالوں میں کھندیا دیا ۔ آسمان پر بادل اب می منڈلار ہے تھے اور ٹینڈی ہوائیں جل در تھیں ۔ کیا کہ حسب توقع بڑی بی کی چنسنا کُ دی تو وہ تیزی سے اٹھا اور دُولاً میں اُلی ہو میں جاہینیا میگیم نہ تی عین اس دقت صدر در وازہ اندیسے بند کر رہی تھیں ۔ انہیں قدموں کی چاپ سنا کُ دی تو وہ تیزی سے مرفی یہ الجدماحہ ۔ کنا موہ چھی بیس ۔

"جى - ؟ كيا فرمايا ؟ ؟ " المجدك جيرت سے إو جيا۔

" دروا ره بربا المراخرة ككا بمياسع " ده تيزى ساولس -

"کتا ؛۔۔ بہاں ؛۔۔ ٹہریہ میں دیجتا ہوں " یہ کہتے ہوئے المجدنیزی سے آگے بڑھا۔ وہ بوں ہی دروا دہ کے فریب بہنچا، بگم ذیری تیزی ہے دُولائنگ روم کے دومرے ،سرے برنچ کرسہی سہی تکاہوں سے صدر دروا زہکو دیجینے کلیں۔ اتجدے باہر مل کر دروازہ باہرے بندلرلیا اور چندلی ۔ سے بعد و وہا رہ لوٹ آیا پیکم ذیری ابھی خاص سمی ہوئی نظراً دہی تھیں۔

"جى مان كنابى سے نيكن إب بيراقم كليے - و والد المنابى نيس "اس اطلاع دى-

ميون ؟ سكيا ده ؟ مرشى بى من اشتيا فسع لوجيا-

ارے ۔ س پرنومبول بی گیا تھا کہ آپ کوسکم شستی کے بیان جاناہے ۔ جلے ۔ س پہنچا کا ہوں کھنٹہ بھر لیونو د آپ کو پرا ویکا تا پرنور سکم نسیدی کولیندا کی دونوں با ہر لیکے توسل وانامے بڑی پرامید تکا ہوں سے سراٹھا کر دیجھا بڑی بی سہی سہی آجَدَ ہے ہیں بھی با برکلیں ۔ اتجدیے ایک با دیھرشوں شاں کیا ۔ لیکن اس چھڑ جہا ڈس کڈیا برُطلق کوئی اٹرینہیں ہوا۔ وہ بوستورزبان کا بےمسکا تی ای ۔

" دیکھ لیا ناآپ ہے ! - بے مدسکین ہے - فجیج نولگتا ہے بیجادی سے درسیدہ ہے ۔ دربیھئے ۔ بالٹل مجینہیں کرتی " پر کہ کہ پر ا بَدِي اللَّهُ بِمُصْفِى كُونُونُ وَلَا بَرِى بِي اس كا باندهام بالتنهين المجدماحد كبين حديد كردے " المول وكات ارمينين بلكم ذيدى - يرنوب ضردى- مجعة ويهوكى نظراً دى ب ديجية كمبى زبان بابرنگ دى ب آتجد يه بمدود بنائی۔بڑی بی دورسے خاموض کھڑی غورسے اسے دیچدرے تنبس سِلْ وانابھی کچسی سے ان کیا جائز و سے رہی تنی ۔اسے بڑی بی اعجیے یاد ، مغبرنطراً پُس - اب اس سے صبرکا پیان لبرمذ جور ما تھا۔ اس کی سجومی نہیں آ رما تھاکہ اس گھر کے با دری کوآج ہو کیا گیا ؟ آج اتجد رُفِ زَبَا فَي جَعَ حَرِجَ بِرَكِيونَ لَا بِوا نَعَا جِراس لِي بيزاري سِرايك الكَّمُّا فَي لِي ا دُوا تُعْكِرا كِ مِنَ بَكُ سِر كَا نَ كَلَيْ لِي الْ

" مجيمى بحوكى لك ربى ب " بلكم زيرى من كمار

الراب اجانت دیں تواسے کھاسے کو مجددے دوں۔ شاید کھانا کھاکر برملی جلے "ا تجدیے ایک نی تجویز بین کی بیگم زیری کے لِ بِهُنَياكَ بِيسَى كَا تُرْهِونِ لَكَا تَعَا امِنُونِ فِي مَا مِي بِعَرِلِي \_

جب وه گفند بهرب دورية ميريد بيمانك مين واخل جوئمي او دانېب كنيانظرينين آئى قوان كى جان ميں جان آئى . و ه خوش خوش داننگ ددم میں دافل موتیں تو اتجد کوستظر یا۔

"آپ کو دی آگیں ؟ پس آپ کو لینے آئے ہی والاتھا ۔ میں انجی اسے بھگانا ہوں ۔ کمبخت بہاں یوں سوری سے جیسے اس سے واكاميارت سي أتجدي المقت بوسي كما.

كياكما؟ - بهال سوريي ميع ؟ - كون ؟" برى بى بي خراكر يوجيدا.

" آپ گھبرائے نہیں سے موکنین کتیاہے کولاسے میری بھی جان تھتی ہے ۔ میکن خداکی قسم ۔ یہ تونجھ ٹرسے بلکر بھٹرسے بی ذیا دہ۔ مفرد ۔ وہ دیکھٹے ۔ بریٹ بھر کھانا ملا تواس کونے میں کھنے آ رام سے سور بی ہے ۔ شی ساٹھ بھٹی ۔ موسم خراب سے توکیا جوا۔ ہم نے کو ڈی بكرك دكماسي : جل بكل يبان سے !"

بیرے دھاہے : ہن کیہوں ہے ! اقبیدے دوبارہ شوشاں شردع کردی اس بدتمیزی کاسِل وا نامِسطلن کوئی اثرینہیں ہوا۔اس سے بیزاری سے ایک آنکھ کھول کراسے المار عمیب نامعقول انسان ہے ۔ آنی دبربعد کھا تا دیا وراب جین سے سونے بی نہیں دینا ۔ سوسے دو کھٹی کیوں ستاہتے ہواً۔. دِل بِرِس لِ کھے وہ د وبارہ سکر کم کرس گئی۔

"میزخیال ہے اسے سردی لگ رہے ہے ۔" بیگم نریدی سے ڈوستے کہا۔

" بى إلى جى إلى " اتجديد نوش بوكرنودا كها إلى سنام اس سل كركة في مدناذك موسة بي ربهت زياده حساس - سنام رأنمونيا بروجالسيم والديمرية وكتياسي بجارى - أكرّاب مناسب بجين لوسيني الرّاب اجانت دي تودات بعربي إرى بين بيرى رسم . والسُ مَا الربي "اس ف ورق دست تعريز من كي ميكم ديري كو مجهات ديما واس ف ولا كما "صع به ديم كئ تولونس ا واخاله مدت است منگدل الک کو دُ صوند کل لئے کی کوشش کرد نیکا مجھے اوریسی بٹرے کھوانے کی إلى کسیا نظر آئے ہے ؟ ابسك اتجدك تركيب كالركمة ابت بوثى اورسل آما كاكو كمري اندردات كذارك ك اجازت لل كثير

دوسرے دن المبداغ سِل قا ناکے فرض مالک کی تلاش مثر وقع کردی - حسب توقع اسے کا مبابی بنیں ہوئی۔ان حالات یں الیی کین اتنی به منرد، اس مدنک معقول کنیا کو کید گھوسے کیال دیا جاتا ؟ \_ بنگیم نیدی سے فیصلہ کیاکہ حبب بک اس بے اس مالک کا مہت بهاكتيابهي دسيكى - فالمبا المثين ميل قا نابهت بسنداحي مي د با تى سفر 24 كىرى

### زر المركى مربي يكونى ..... على الدين الآزاد منزج، يونس احد

بہت پہلے بادل چیٹ گئے تھے میکن جب شام کو تیرو گلے میں بانی دینے کے لئے آئی ا درزینے کے پاس ایک خالی جگر پنظر ٹری آواس کا چی مکیم سے اواس ہوگیا - بہت دیر تک وہ چپ چاپ ہاتھ میں بالٹی لئے کھڑی ہی ۔

اگرچ بھیل کا گلاچ وا اور بہت ہی معرفی ساتھا لیکن اس کے لئے نیزو بہیٹہ فکر مندر مہیں۔ دو سروں کے لئے تو سربت ہی معرفی بات ہو کئی اسے بھی میں المیں اس کے لئے نیزو بہیٹہ فکر مندر مہیں۔ دو سروں کے لئے تو سربت ہی معرفی بات ہوگا والمیں المراس کی ورائے ہوئے ہیں کہ المراس کی ورائے کے معادی ہیں المیں المراس کی ورائے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں المیں المراس کی المراس کی ورائے کی بات ناگوا در کندرتی قودہ کر ہ بند کر کے دریت کر دو تارس کے ورائے کا دراس کا درائے کا کا بار المکاکرتی۔

محل چروا تعدیش آیاکوئی اتناسنگین وا تورنتها سلام سے والہی میں ظیرکچید دبریوکئی تھی۔ وہ گھبرایا بھا تھا و ماس گھبرا بھٹ کے عالم میں اس نے برآ مدے کے اوپر قدم دکھا ہی تھاکہ بچول کا گدارج نے سے کموالیا اورگرٹیا۔ اس نے گھلے کوجمٹ سے بکرٹ نے کا کوشٹ میں کی گمرکامیاب نہوسکا۔

"كون بني بُّ أ وا رُسُن كرا ندرسے نيرونے پوتھا -

" مي ، مي جول " فلمبر لے جا ب ديا " نيرو وراتم مبى اگر د پنجو"

تھیری گھراہٹ کا اندازہ کھاکرنیروپرٹیاں ہوگئی۔ خالدا ہاں کی طبیعت زیادہ خراب تونہیں ہوگئی ، چاددن پینے وہ عیادت کوگئی تھے۔ موض ناذک صورت اختیاد کرگیا تھا۔ اُسی دن سے نبرو گھرائی گھرائی سی دہنے نگی تھی۔ اس نے اسی عالم میں آکر پوچھا سے کیا ہوا ، کمیا بات ہے !" " وہ دیکھو" فلپرنے اُنگلی کے اشارے سے دکھاتے موئے کہا۔

نیکن،س سے پہلے کہ وہ جاب دیتی اس کی آنکھوں نے ٹوتے ہوئے گھلے کو دیکھ دیا تھا یمٹی کھرگئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چینے ہوئے آدھ گئ اور اول یا سے کیسے ٹوٹرا ایسے ہوا اس کی آنکھیں دیڈ باگئی تھیں۔

تعددی دینک نوظبر بچرم کی طرح چپ چاپ کھرار ما بھی آہت ہولا لا تصورمیل ہے۔ مجھے ذرا ہو مشیادی سے چلنا چا ہے تعلیک آب کیا کیا جائے۔ نیا کملدلا دوں گا سے مل ہی آ۔

نیرو خاموش دہی کتنی خوشا دیں کرنے کے بعد وہ اپنی ایک بہیل کے گھرسے تجنی کے بتین چار بیج لا ٹی بتی ۔ بہت دنوں تک مگیلے کی حفاظت کرتی دہی، پانی دیتی رہی، تب جاکر دوامر صابحاء اگرچ وہ مجمدگی بنی کی فقرین ہیں کی بھی وہ اس سے روٹھ صرورگئی ۔

روائم ہی میں میں ہے۔ وکی طبیعت ادرائ کیوں سے مخالف تھی۔ اس کی شادی کو تین سال ہو بیکے تھے گرخاندداری سے اسے کوئی لگا وُندتھا۔ البتہ گھر کی زمنیت پڑھانے میں اس کی طبیعت خرب لگتی تھی۔ الم ند ڈھائی سو تو طبے تھے تھر کو، اس کے باوج ددہ مہراہ کچوند کچھر کا لیتی اوران بہیوں سے کھرکوؤوں سماتی .

عمارت ایک منز دمتی - ایک حقیدس مکان کی بود مالکرخودر متی تنی، دومراصد نیروکے قبض میں تھا - دوبڑے بڑے کرے تھے - کرے ت علی کھی ہوئی میست متی ہوئی ہی کہ نیجے اسے برا مرہ کوئی بڑا اورکشا دہ نرتھا تا ہم اس میں تقریباً پندر ہ مکھ قریبنے سے رکھے ہوئے تھے بجولوں ک پورے میں خماف قسم کے تھے جی میں دلسی میں تھے اورولایتی میں۔ وروازوں اوروریجیں پرخب عبورت پر وسے لنکتے تھے۔ جینک میں بدی کرسیوں کریچیں دیارتیائی میں میں پرسنرنگ کا کپڑا بھیا ہوا تھا۔ دوا لماریاں کناہوں سے بعری پڑی تھیں۔ دیوارپرایک اُرٹسٹ سے تین طرح کے لینڈ سکیسپہنچوا گئے تھے۔ سونے کا کمرہ مجی صاف سنھوا تھا۔ بیٹنگ کے اورکیک گڈے سے بچھے میسٹے تھے۔

نیرواکژکہتی بیم صف میں ہیں مبکی مہنیں ہے۔ سلیقہ سب سے ٹرا ارشسب '' چن نج گھرد کیوکر ہرا دی اس کے سلیقہ کی داد صور درتیا تھا۔ نقر کی عرب شاخیس سے زیا دہ نہیں ہوگی اس کے باوجود اس کا جم ڈھیلا ڈھا لا تھا۔ بجپن ہی میں دالدین کا ساید سے اٹھ گیا تھا۔ ورثنہ میں مجھ نہ ملا۔ بڑھنے کلمنے کا بہت شوق تھا اسلیے شہر حلا آیا۔ دمنیا کے گرم و سردھکتے ، تب جاکروہ آدمی نبا تھا۔ اس نے ساسل جان تو ٹرمحنت اورکوئشش کی ۔ بڑا دوں لاکھوں انسا نوں کے مقابلہ میں گراہی جگر خو نبا فی تھی۔

بیجائیے ہوئے میں کہ خاند داری کی طرف سے نیرو کی بے پروائی فطری ہے وہ لبض : دفات پنجرے میں بند پنجی کی طرح ہائپ اٹھ تا۔ وہ اس سے کچہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ول شکنی کا بہت خیال تھا اسے کیونکہ دیا ہیں دہی تو اس کے لئے ایک سہارائمتی ، وہی تو اس کی کل کا کنات بھی ۔ اس کے علاوہ وہ میں بن اس کی کچی تھی ۔ خالہ نے اس کی کرورش کی ۔ دونوں ایک دومرے سے دہب لے نصے ۔۔۔ وہ مجموی برسات کا ون ! اس دن کو ماد کرکے تھا ہمیں میٹکنے گئن ، اس کی آٹکھوں تھی تھوریں نامی آٹھ تیں ۔۔
خلا دعر میں میٹکنے گئن ، اس کی آٹکھوں تھی تھوریں نامی آٹھ تیں ۔

خلیرکا ساتھی تحقوظ میں اکنا کمس میں دوسرے پادش کا امتحان دے را تھا جس دن گورٹری داج کا اعلان کیا گیا اسی دور وہ پن کتا بدلیکر محقوظ کے گھر آگیا تھا یہ تھی تھا ہے۔ اس کی جم کے معقوظ کے گھر آگیا تھا یہ تھی تھا ہے۔ اس کی جم کے معقوظ کے گھر آگیا تھا یہ تھی ہے گھر میں جگر در میں اس کے گھر آگیا تھا ہے۔ اس کے محتوث ہوئے کہ اس کی جہ تھا ہے۔ اس کے محتوث ہوئے کہ اس کے محتوث ہوئے کا معلم میں ان سے جو شد ہوئی گا کہ میں میں میری مدوما مسل کرنے کے سلئے میرے پاس آگئے ہو میری باتوں کا انہیں حروفی تھی آجا ہے گا ؟
میں ان سے جو شد ہوئی گا کے مرافی کی مدوما مسل کرنے کے سلئے میرے پاس آگئے ہو میری باتوں کا انہیں حروفی تھی آجا ہے گا ؟

محفوظ كومنسى أكلى يواس مي احسان كى كيا بات بعدي

خلیرون محرکرے میں بند، کتابوں میں غرق رستا اس کے ذہن بن محلف تنم کے سوالات اُمجرتے بیکن سی ایک سوال کامجی اسے جواب نہ لمدا ۔ دوسرے دن شام کو وہ گھرسے باہر تکلاتھا اور دات کے بارہ بیج جب کچھ مرگراں گھرٹو فائق سی کی آنکھول نے ایک لڑکی ہوں س کے منہ سے بیا دان تکلنے ہی والی تنی سد کون مگراس نے اپنے آپ کوسنبھال لیا۔ اس نے سوچا سست میں بیاں مہان ہوں اسلنے مکن ہے کوئی لڑکی مجھ سے شرماکر مجاگ دہی موج

دہ گیٹ بندکرے اگر بھاہی تھاکہ اُسے تھیں بگی اور منہ سے اُک ایک گئی۔ دہ بڑی شکل سے کرسے کیا س آیا۔ اس نے یا ڈس کی انگلی کو عورے دیکھا۔ اس میں سے فون بہر دیا تھا۔ اس نے کررے کا در وا ذہ کھولا۔ ایک دم سے اس کا دراغ معطر ہوگیا۔ رجن ہی کھینی جینی جو شہر سے کم و معطر ہو دیا تھا۔ اس نے وار اس نے کا الٹین کی روشنی تیز معطر ہو دیا تھا۔ اس نے وار اس نے کا الٹین کی روشنی تیز معطر ہو دیا تھا۔ اس نے وار اس کی کہ اور اس میں رہنی کے بھول مسکرا دہ سے تھے۔ ایک طون کتا بیں قرینے سے دھی ہوئی تھیں اور ہاس بی کھا اور اس بی کھا تھا۔ اور میں کھی کھی ہوئی تھیں اور ہاس بی کھا تھیں۔ ایک طون کتا بیں قرینے سے دھی ہوئی تھیں اور ہاس بی کھا تھیں۔ ایک طون کتا بیں قرینے سے دھی ہوئی تھیں اور ہاس بی کھا تھیں۔ اور کھا ہوا دیکھی ہوئی تھیں۔ اور کی تھیں اور ہا تھا جیسے انھی انھی بھی تھی گئی تھو۔

زممی بیلی بعدل کر طهر بربد کی کرسی بربدی کیا اس کادل ده وکرگ را تھا اتنے میں درواز ف سے با ہردشنی نظر آئی مجرآ سبتہ آ مست بات کونے کی اواز ا

كيد دير كي بدوس كياده سال كاليك بجركر عبى داخل بوا ا درا يك شبيثى دينة بوسك بولا - " ديثول بيد، وخم دعو واسك است-ادر يعز كما ناكحاكر سوجل يديد طروران روگیا اوس بچکوکس نے بہاں بھیا ، اس نے اوا کے کو داندی میں ان رواسننا " " استفادی مورد کے کا داندی میں ان رواسننا " " کہنے اور کے کا داندی کہنے بھے نیندا رہی ہے "

فرين وجها وكيدمعلوم موائمتين كديري الكي ين وث للب ؟

"مي كورنبس معلوم" ادريدكه كرده تيزى سے جلاكيا:

متورًا بہت کھانے کے بعد لہرجہ بسور نے کے لیے گیااس وقت ڈیڑھر کا بچاتھا۔ بارش ٹنرورع بھی آئی اورد دیکے سے مرد ہوا ہو کئی آئ تقیی خطہ کو نیندائلی۔ تاریکی ، بارش ، ہوائیں ۔۔۔۔ فضاکسی سحرا و دبرگئ تنی !

میں جب اس کی آنکو کھی تو اس کا جہو گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ دہ ہی دوش تھا۔ کسے دنوں کے بعد اُسے ٹیسکون نیزدا ٹی تھی۔ اس نے ایک مرد آنکھینی اور پھڑ تھی۔ اس کھرکے در د دیوار آرا مراد نظر کسلے۔
مرد آنکھینی اور پھڑ تھے نے سے کو دیڑا۔ اس سے کہ اس کی ذخی انگلی بی بھی س نے باندہ دی تھی ، اُسے اس گھرکے در د دیوار آرا انظر کسلے در پیچے سے جھائ اس دن تھی دہ حسب عمول شام کو با برگیا گریندرہ منٹ کے بعد ہی واپس آگیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے در پیچ خواب قو بنہیں ہے یہ ؟ الاشین کی دوشتی دھی کر کے سفیدسا ڈی میں بلیس ایک لڑکی اس کی کما ہوں اور پچھوٹے کو درست کر دیج تھی۔ اس کا چھوصا ون نظر بنہیں آ دم ہو تھا۔ تھ ہو جہ با پہلی ہے ہے با ہی چاہتی تھی کہ ظہر ہے اس نے ممرکز دیکھا۔ دہ مجاگ جا نا ہی چاہتی تھی کہ ظہر ہے اس کھلا

۔ رونی نظر سنلی کرکے ہوئی میں دیکھنے کوئی آجائے گا مجھے جلنے دیجے ہے اس کے بعد دونوں خاموش ہوسگنے۔ دونوں کی زائس گنگ گ

تحيس كيونكه اسى ول وفول في ايك دومري كوبيان لياتها واللي كروس على للى-

نیرونے اس کی اواس ادر پرمردہ دُندگی کوتجونس اور دنگ بخشا تھا اس کانتیج تھا کہ اس کی نگا ہیں ہروقت گسیسکھی دکھینا چا ہج محیس - گمدخر پیرکراہ دینے کی بات کسے یا دمتی۔ دوسرے ہی دن وہ بازارگیا۔ دکان سے پلٹ ہی رہا تھا کہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور فوہ سٹائی دی سے "بابادئیا کیجئے ۔ مجدبر بنہیں تمیرے بجوں ہر۔ خوانہ تہیں تھی کا ج

خبیرے یہ نظر دیکھ آگیا - اس نے اکنی اس کی طوف تھینی اور دکت ابہ بیٹھ گیا لیکن اس کا دل برابر دوط ک رہا تھا۔ اس کی فراد برا اس کے کانوں میں آتی رہی اور گذشتہ شام کا ایک در دناک واقعہ اُس کے ذہن میں نازہ ہوگیا۔ گذشتہ شام کو وہ پیدل گرجا اما تھا بھائی روڈ کے موٹر پر آیا ہی تھا۔ کہ دیوار سے لگ کر شمیے ہوئے ایک شخص براس کی نظر پری اس کی نگا ہیں ظہر کو برابر گھور رہی تھیں ۔ فہر اس کے پاس آبا کھرا ہوگیا لیکن بھر ملی پڑا ، اس شخص نے بچارا۔ فلہر کو بُرا معلوم ہوا ۔ وہ کو کا نہیں وہ تھی دوٹر تا ہوا فہر کے پاس آگیا اور اس کی جیب ہیں ہاتھ ڈا مقادر کہا ، " میں پیسے نہیں ہوں گا ؟

چیری اُس خفس نے مجد گیری نظرسے خبر کو دیکیوا اور میکا بک میوٹ مجوٹ کردونے لگا کہتا تھا " مجھے بہچان ندسکے ۔ ہل کیسے بہچا ہوگے مجھے ' انسان مجہاں ہوں ''

و المرجدان دہ کیا -اس نے موس کیا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی نا ٹک کھیلاجا دہاہے - دہ بہرت دیر تک آسے دیکھتے در

ك بديكايك بول أنفات ادعم؛ تم أتجر "

و قوتم بہجان گئے مجے۔ ہاں ہی ہول مآجر و رقن اور کا معیر الدین اسے اسو بو تھے ہوئے کہنا شروع کی ۔ مع ظہری جا آہوا زندہ نہیں دموں گا فیکن مرنے سے پہلے زندگی مصل کرنے کی لگن ہی جھا کہ آگیا ہوں بنین دن مہیتال کیا گرد اخل نہوں کا بہن کی مہمت می بنیں یاد کرکے ظہری آنکھیں ڈیڈ باگنیں آجو کہ رہاتھا ۔۔ یکا یک اپنے ایک ایما ہی اے دوست کی بات یا دائش پتہ یاد تھا۔ ان کے ظرکے کہا مدے میں جرارہ ایک دن اتفاقا طاقات ہوگئی۔ وہ اپنی گاڑی میں مواد ہورہے تھے۔ یہیاں تو گئے گروہے ۔ " مجھ

مطلق منسي ہے۔ اس الله معانی جا متا ہوں !

فلميرف جيب سي سكري بكال كرسلكايا- نجاف ده كياسوي دم تعا-

آجر مُتِاگیا۔ بعدیں تباراخیال آیا۔ آنامعلوم بوا تعاکرتم کالی میں پر دفیسر ہوگئے ہو لیکن گوکا پر نہیں معلوم تعاریب پرہاں بنیا یہ سوچ ساتھا ، ب کیاکروں کرتم انگئے ۔ بہر مجھے کالورسپیال میں داخل کو دد۔ تنہرس تباری سرّت ہے ؛ اتنا کہنے کے بعدوہ اپنیے لگا۔

فَهِيرِ فَكُسْ لِيعَ بوك كما يعلى إحمراع ودنت بنس ب-كلمي فري واخل كما دول كا؟

آجَ نَ كُولِيرا وانبي كبات بي جانتا تقاتم به كام كردوك "اس كي الكميس ساون بجاودن برگئيس يديكا كيا قرضد آبادود كابحاني" " برنشان نهو با تجوي تم شيك بوجا و كے سوچ را بول آج كى دات تم كبال كذارو كے ؟

"كمان كذارون كا- بال تعيك كيت بوج

"میرامکان چوٹاسائے۔ تم آد جائے ہی ہوڈ حلے میں مکان کمتی مشکل سے لمدکبے کس طی لس ہم میاں ہوی کو مرتھ پانے کی مگراکی ہے" یہ کہنے سے پہلے فقہر کے عنمیرنے ملامت کی تھی لیکن وہ کر تاہمی کیا۔ اس مرض اور گذریے اور کو دیکھ کرنیر ویوٹیان ہوجاتی۔ آجو نے اپنے دوست کے دل کی گہرائی کا جائزہ نے لیا تھا۔ اس نے کہا" تہیں میں تم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چا مباریہیں رات گذار دوں گا۔ البتہ سویرے ٹھیک وقت ہر اُجاؤے۔ آ دگے ذ؟

" قال، إلى يون نهيں " فهرون کها — ٹھيک سا ڈھے اُکھ بچے بہنج جاؤں گا۔ ویسے گھرپہنج کرس تمہادے لئے جگہ نکا لئے کا کوشش کروں گا۔ اگر کم خانش نکل آئی قوفر 1 "کرلیجاؤں گا۔ اچھاجا تا ہوں "

اوروہاں سے رحضت ہونے کے بعرظمیر پھیٹ ٹرنا جا شہا تھا۔ اس نے جنوٹ کیوں ہولا ؟ وہ تواس کے لئے کمرے ہیں نہیں ہوا کہ میں جگہ کال سکتا تھا۔ اس نے نیروکو تیا دکرنے کا ادادہ ہمی کیا تھا لیکن گلدوٹ جانے ہے بدر دونوں سے درمیان خاموشی کا جو پردہ گرچکا تھا اس کی وج سے یہ واقعداس کے ذہن سے دُدرہ کیا۔

اورجب ظہیرکا مکٹ نواب بور دوڈسے حمّان عنی دوڈ کے موّل کاکھیا تومڑک کے بائیں جا نب لوگوں کی بھٹر نظر آئی ۔اس کا ول دھو ک امٹھا۔ اس نے دیکھا ایک لاش میا درسے ڈھکی ہوئی ٹری ہے ۔اورکچہ لوگ اس کے کفن دفن کے لئے پڑے کر دہ جیں۔

تَلْمِيرِ مُورِي دبيت ركَ بَيْ بِجِبِ جابِ بَعْيَارا بِمِرْ بِجِيا تراادر بعِيرَ ابوالاش كياس ! با -اس في ادرا تُعالى - پرے و دكھا بعثر میں سے ایک فض نے پوچا۔ "صاحب آب بہانے ہیں اے " لیکن وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور لولا سے بہنیں ، بہیں - میں بہی بہانائے نہیں بہانتا " یہ کہ کروہ رکٹ پر مبید کیا۔ گھروائی آگیا ۔۔۔ گرگم مم ! میزیر کھانا لگاکر نیرواس کا استظار کردی تی سے جایا تھا۔ محلے میں ارتفاد درساڑی می نمی تھی۔۔۔ دونوں نے پہلے ہی سے بچر دیکھیے کا پروگرام بنایا تھا تِنْمِی نے جیب نظروں سے اُسے دکھا اس کے بعد دون مجلے رکھے اور کھیے کے بغیروہ خواب کا ہ میں چلاگیا اوکوسی دکسی عرج نے آنا در کر بچید نے بیٹ میں

نیرواس کے پیچے پیچے کی - اور کھیرکی پیٹائی پر اِ تعد کھ کر اوئی ۔۔ یک کیا در دہب ؛ منہ اِ تعدد حولیں ہے۔ کھیرسے اس کی طرف دکھیں اور ایک در دہمری اوازیس کہا یہ نیروڈ دا دکھنامیری آنکوں سے فرن توہبیں میک داہرے ہے۔

" تَبْيِن وَ" يه كَهُرُ نيرون اس كالول كوتهوت بوت كما يه مرحبر تب راب كيون م كيا بخار ب يا كوني اجا نك صدر بواس وجاور

کوئی بات نہیں۔ انٹوطاری ہے۔ پہلس سر سر

The state of the state of

المراجع به مهرسكا صرف نيروكوفا موش نكابول سدد يكدكه كيون في المدميرة المعميرة الم

انسانده

# ڪيم روشن دين

#### منظورعارت

جیم روش دین جب فوت ہوئے تواک کے احباب نے اللہ تقالی سے اُن کی تین بیواؤں اور نوبچوں کومبرجیل عطا فرمانے کی وُعاکی اور چلے گئے ۔ مرحوم ایک درمیان ورجہ کے عکیم اور ہے مزرت انسان سے تعلیم معمولی تھی اس سلنے اکثر و پیشتر سنی سنائی با تواں پر ایمان لے گئے اورائی برسختی سے علی بی کرتے ۔ و بیسے پابھیموم وصلوہ بھی ستے اوکیم کم بھی امامت کجی کرتے ۔

میم صاحب سرخ وسفیدرنگت، میاند فداور و برب بدن کے آدی تقد اُن کی پہلی شادی بیس برس کی عربین جب قاضی احمدوین کی بری لوکی سلطان سے بونی نتی تواک کے والدلقید حیات تقریبی وجد بھی کھیم صاحب اُن دِنوں ذرائع آهنی سے اگر بالکل نہیں تو کافی سد سک بے نیاز تقے ۔

کوئے کھوٹے دستے ہیں۔ اُسے کیا معلوم تھا کہ اکنیں فریدہ سے مجت ہوگئ ہے، جواش سے زیادہ حسین اور زیادہ ہوشیارتی ۔ اُخراش نے ایک روز بچھ مسئے دستے ہیں۔ اُخراش نے اگر فریدہ سے دہ پوتھے ہی ہے۔ جیکے معاصب سے وہ پوتھے ہی ہی ۔ حکیم معاصب ہرگزنہ بتائے اگر فریدہ کے دالداپٹی اٹرٹی کا با تھان کے باتھیں ویٹا منظور ذرکہ بھے ہوتے بہائچ سے جھے معاصب نے معاف ماری تو فرص ہے ! حکیم ماحب نے معاف معاف کھرا کھوں نے سنی اُن سنی ایک کردی ۔ ان کی دہیل ایک ہی تھی اوروہ پرکہ انحین نرینہ اولاد کی صرورت ہے ۔ جہائچ سلطانہ کو یہ نہر چین ہے اوالد کے اندو خرید سے اپنے مکان کی ساتھ والی بچورٹی می جرباج ہے جا کہ والد کے اندو خرید کی دیوارش کردون میں جربانی جربائی ہے جا اور کے دیوارش کردون کو دیوں کو ایک کردیا ۔

مَنوَس الْجَني لِمُكَى كُوكِت إِن " اورال كِررون لِعَي -

بوسَف صاحب کی بیگم، مودہ کے آئے نے اس خاموشی کو ترا المحودہ نے داخل ہوتے ہی ہنس ہنس کر بایش کرناٹران کریں۔ محدودہ ایک نوانے میں بحد زندہ دل متی گر گیارہ برس میں سات بچوں کی پیدائش اور اُن کی پرورش نے اسے جسانی طو پرا ننا کرفنداولہ فرآئی طور پر اُننا مقد کا دیا مقاکر اب جب کہی اسے بہلنے کا موقع ملتا تو ایسا مگٹا کو یااس کے ہونے ہنس کت

، اعلاقتي جرت سعقا شدويكوري بودر محوده ك شوبرادست ساحب سستنت وْشَرَكت النبكِش سكولنست فادى كه ايم- ليه يقي بي في معلم بعد في وجد سه أن كي طبيعت مين انكساري اورعادات بن سادگي انتهاكويني بوتي عتى . أن كي آهد في سات بحل كيارا رائ اچی پردرش کامتی ندین محربهارے وگوں مےسانے قدرت کی دین کدرواد قدرت کورازی اس کرے اپناپ کومطنی نے کی کوشش کر لیتے۔ قدرت و واقعی پیدائش کے بعدسب کورزق دی ہے اور پوسف صاحب کے بچرں کوبھی وہ رزق پہنچا رہی مختی۔ رائم بنے بوسف مدا حب کے دوں کا چین اور داقوں کی بیندح ام کردی تھی۔ اس لئے کہ اس نے پوسف صاحب کوعقل اور تعلیم وولان تعثیر بطاكرد كمي تتيں۔ اوران كے سلمنے أن كے والدى مثال يمي پيش كردى تتى بجے اُس نے اُن كى بساط اور نوامش كے مطابق مرف دوني العلا كية عقد ايك الركا ورايك لرك - يوسف اور ثيبتر اكر يوسف صاحب ك والدفياض محدخال جاست اورشاوى شده زندگى كاتيان يمرت توقدرت اپنے اٹل قوانين كے تحت اسمنيں ضروراولا وى كثرت كى سزاديتى بچوں كورز ق توملنا مگرفياض محدخان كى زندگى مزور مغالب بريا تى وربعرا ولاو بمصيبتين ازل كرناممى قدرت كى طرف سے والدين كے نئے ايك نتخب سزام اگرفياض محد خال كى اورا والد ہوتى تو آرج تمينگر يوبي اورپوسف صاحب ایمان بن ای ن نه بوت تنیندکو اپریٹونکے کے ایک انسپاری بوریقی اور گیارہ برس کی شادی کے بعداب وہ مرف وو بِحَرِي إِن مِن مدتبنة اور الصربياري بياري باريد خوبصورة اصاف ستري بهذب بي يبيم يدم كوجب كبمي فمين كم حاف كالفاق مواتر أسدأس كاصحت اوراس ك بخرال كى برورش بررشك آتاء ايك بارتواس في تميند سے بوجيد بھى ليا تھا با تمهالي بال اور بخ كيا اب منیں ہوں گے ؟ - بعد بی کے اس سوال پر تین کھے شرواس کئی تھی مگراس نے جواب صرور دیا تھا " آدمی اگر سمجے دار ہوا ورجا تناہمی ہور خاندان ككتى صدين ركها جائد توبهت كجد برسكتا سية بيكم يسف اس جاب برحيران روكئ تمقين اوراسي خرت ك علم مين المعول في وجياب تعاره مكررة بينك أبا ... " اور ثيندن بات كات دى تى . وه اوربم دونول بمخيال بين جميى تواليسائية بيم يوسف جر كم تعليم أينة متى-امدىيغلطلقتةرك موسى متى كىيسب كرشمه قدرت ب اس سوال سيطنن ندعتى چانچه ايك بعربورسوال كرديا كارخان وقدرت میں دخل ؛ اس پر تمینہ نے فور ا جواب دیا تھا۔" تعدت ہم پر بہت مہر بان ہے۔ وہ میرے دو بچوں کو تمہارے سات بچوں جتنا در ق بم بہنجا رى بى اورسا تقى يى دېنى سكون مى حاصل سے ياس پر بنيم يوسف خاموش بولتى تشين - آن اس كى كمونميند آنى بو ئى تتى - استفواد بين كي سائق اس الن محدود كوا طينان تقاكراس موقع براس كي بي بعام بعام يحمد ماحب كموادهم مي في في نهي او مكيس في اسی خیال سے آج محودہ مبنس ہنس کر ہاتیں کررہی تھی۔ اور فریدہ کو بھی بدنسارہی تھی۔ ایک لطیف تو اس نے ایساسٹایا کرفریدہ مجی اپنی فرحالت بحول كربے تحاشا منس پرى اور جذ كرمنس منس كراس كے بيٹ بيں بل نه پڑسكتے تھے ،اس سے بچتہ پيدا ہوگيا محودہ ف فريده كوسها را ديا ورسلطان في بيخ كو يركوسلطان في جب ديكها كد الركانهي ، الذي عدد تواس في درك ماري خاموشي سعين عك محوده کے میروکردی اورخو دفریده کی دیکھ کھال میں مصروف ہوگئ -

عيم ماحب كوجب إس ك اطلاع ملى تدوه أس دات كرنداك على الصع مطب من على المناح على المناح مطب من على على المناح دوسرى دات جب آئد توبي كى صورت تك ز ديجى - رسم فريده كى طبيعت پوچى اورسلطاند كوقبر آلودنظود ل سعد ديج كم الكسم یں جا کرسو دہے ۔ مجھ مذربعد حب فرید معطف ہونے کے قابل ہوگئ قراس سے میے معاصب کے کان ہوسے شروع کردسیتے۔ و سلطانہ منوس، اس گویں اُس کی موجودگی براٹنگون ہے می حکیما دب بویجد دامے عامہ سے بہت ڈرتے متھے۔ اس سلتے انگوں نے مثلیٰ مر

الوكم سع كالنابعي فلأف معلمت تجعا-

فربيره البيخ صن ادرا بني چالاكيول سے فائده انعاتے بوئے بين سال تك يكيم صاحب جيسے ساده فراج انسان كاول البي ول ي كياري اس مت بين اس كى دد الريميان اور پيدا بوي عين اور فاقد - فاطرى پيدائش في ميم كام بيان عرفي اي د عرفي ا مقارات النبي فريده كى بريات من بناوش كى بُرا نے متى بنى اول اول تو النول سف بدرخى اختيارى - پوملى تفاقل بومان المنظام ا

## كواچى ميں بينالاقوامى يو.

صدر ہاکستان جنرل محمد ایوب خہ بچیوں کی سلامی



#### نفریحی کھیل ، برنڈ اور دیگر مظاہرے



شرىک تقربب : جنرل محمد ايوب خاں ، لفٹننٹ جنرل بركى اور چند سمہ









الڑکوں کی پریڈ

## معاشرتي و ثقافتي سرگرسيان

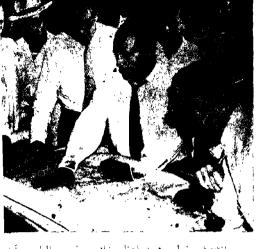

لفٹننٹ جنرل ، محمد اعظم خاں ، وزیر بحالبات و آباد امریکی سفیر (سعبنه باکستان) دو ایک نئی سه (شهالی ناظمآباد ،کراچی) کی تعمیر کا نقسه سمجها رہے ہیں

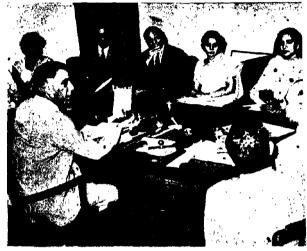

بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام کے لئے خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت اب ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے جنرل برکی (وزیر صحت و معاشرتی بہبود) اور اراکین بورڈ ، انی منصوبہ بندی 'کے درسیان ایک غیر رسمی بات چیت

فلمی انجمن اطفال پاکستان (ڈھاکہ) کے پیش کردہ ڈرامہ میں ننھے اداکار

ہوم اطفال کے موقع پر فریئر گارڈن کراچی. بچوں کی تقریب کا ایک منظر



اس آغافل کی تاب ندللکرفریده بات بات پرسلعا ندسے جنگز پڑتی۔ گر چ نکہ سیح ماحب کو اپنی دونوں ہو ہوں سے کوئی دلچہ کفی اس سے سلعا ندہمی اب فریدہ کی اینٹ کا جواب پتھرسے فینے دلتی پیٹیے کہ بے ہوش ہونے انتخبی افریدہ اور سلط ندجپ ہ شود خل سے اُن کے کان گویا پھٹنے لیگتے ۔ لبض اوقات تودہ اُنھیں اتنا پیٹیے کہ بے ہوش ہونے انتخبیں اِ فریدہ اور سلط ندجپ ہ بیٹی دہتیں کیون کو دونوں کومعنوم کھاکہ زبان کھولی نہیں اور طلاق کی نوبت آتی نہیں اِ کرت اولاد کا اکثری انجام دیکھاگیا ہے۔ ایک دوز حکیم صاحب کے مطب میں ایک دہ اہم تالی بڑھیا جمیلے کچھے کچھے د اخل ہوئی اور دونی صورت بناکرائن کی گرف کوہ اُس کے بیاد ٹرد ورکا لیا کوئیس تو ہ کرنے دنگی کو دہ اُس کے بیماد ٹرس کی ایک شہرت قائم ہوئی تقی اس سے کا ذات جا رہی درکھیں کے اس کی حالت سے اندازہ تو دکا لیا کوئیس تو ہ

عيم صاحب جب برهياكم بمراه ايك لوف العليموس مكان مين واحل موت توصى مي ايك انتهاى لاغورسفيدريش چاربائی پر پڑا کھانس رہا تھا۔ ان کے بالک قریب ہی ایک اورجاریائی پڑری تھی حکم صاحب اس تے اور برمیٹھ گئے اور بیار کی منبق سنگے۔پھرزبان 'آنکمیں، پہیٹ اِ دربسلیاں دیکھیں اور تھوڑی و پرکے سلے خاموش ہوگئے۔ بڑمیاکوکچھ تشویش لاحق ہوئی۔ اس جزر کرائ کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور زا روقطار رورو کرائتیا کرنے سکی کہ وہ خدا کے لئے اُس کے شوہر کوکسی نہلی طرح بچالیں ا وراس کی بینی رنی میں و لکل ہے مہادا رہ جائیں گی - اس پر بیارنے آنکھیں کھولیں ا ورخیف آواز میں کہنے لگا۔ "بے سَہارا توئ سے ہوگئ تھیں جب متم ری انکول کے سامنے تھا دے چار لڑکول نے ایک ایک کرکے وم توڑویا تھا۔ میرے وم کاکیا بعروسہ ا ورجی لول گابه عکیم صاحب نے اسے تسلّی دی اور کہا کہ خدانے چا با قرآن کی دواسے بیار کو حزود شفاحاصل ہوگی۔ بڑھیا کو اچا ؟ یاداً یا دوراُس نے اَ دازدی " بیٹی ۔ چلئے تیار ہوئی یا نہیں ج آواز سنتے ہی ایک نوجوان ،مروقد ۱ ورحسین وجیل لڑکی قدرسہ مرصا ف كيرك يهنا ورودنوں ما مقول ميں براني طرب مقام سلمنے كے كرے سے موداد موتى يحيم صاحب نے اس كى طرف و اب ویکھتے ہی رہ گئے! لڑکی نے سلام کیا اور ترے ان کے سامنے چار یا فی پر رکھ کرمال کے قریب زمین پر بیٹی گئی، اور سے کی زین پرالے مید صفطوط کینیے لکی حکمصاحب چات کے سرگھونٹ کے ساتھ اڑی پر بھی ازرا و اخلاق نظر دال ایا تق اچانک النيس كيوسوتهااوركيف لك ." مائى م بالكل فكرنه كهود جياً ميال انشاد الله بالكل تندرست برجائيس ك -بالهدين سب جانت بين - وومرول كا وكحرميرا وكحسب - اورووبرول كاآرام ميراآ رامسب - اور كيرتم توبهت مظلوم اورج میال کی مدکرنا تومیرا فرض سنے مندا کے لئے میری فیس یا دواکے پیسول کا خیال برگزاسینے ول میں ندلانا ورز دكم وكا - مجعتم ابنائي مجواور روزمير عمطب سے دوالے جايا كرد -كبوترين خود روزي ميال كوديكھ آجا ياكروں . ما پحركسي اوركا اس كو، كيا المسب اس كال برهيا بولى و بى زريد المجمع احب كوندين كانام أس وفت سع يا ومقاجب أس كى مال في المستاد وه بكه توچها العاست تع اور كه اس نام كالطف لينا رجنائي النول في وبرايا . الديند اچها و اجها وال توبيشك لدين كوبيع و دواكم ستعال مين نامغدن بوناج استفرار

اس کے بعد زرینہ نے روزان ان کے مطب میں آ نا تروع کردیا۔ زرینہ تین میں سے جل کرآتی ، اس سے حکے ما حب ارام کرنے کے بہانے بھائے در کا مرف کے بہانے بھائے در کا مرف کے بہانے بھائے در مطب میں اور کوئی دیف نہ ہوتا حکے ما حب موقع کو فنیمت جان کر اس کے تریب با اوراس سے نصرف اظہار محدودی کرتے بلک ہوت کی احداد کا وحد ، کرستے ۔ ایک روزا کھوں سے زرینہ سے پر چھا۔ زرینہ احداد مستعلق متہا دی کیا رائے ہے ، جس اچھا آدم می ہول یا بہائے ندینہ نظریں جمکا لیں اور جواب دیا۔ آپ بہت اچھے آدم انتحال سے دو مواسوال کردیا۔ متبین بلک متباسے ول کو بین اچھا ہوں یا بھی ہوں کا ہوں یا بھی اور بھی اور میں اور میں اس بھی اور بھی ہوں کی بھی ہوں گھا ہوں یا بھی اور میں اس بھی اور میں اور میں

حکیم صاحب سی الختام فی نیم مضا- استیم صاحب نے اپنالاست تیار کرلیا تنا، کہنے لگے۔ ڈدینہ بھے تم سے دلی لگاؤ ہوگیا ہے۔ بے بناہ - بین ہر وقت مقانین ہی متعلق سوچنا رہتا ہوں ۔ ذرینہ نے اپنا مراود ہی جکا لیا۔ آنکھیں نچ کرئیں۔ اور یا لکل بیوس دحرکت بیش رہی جکیم صاحب نے ہم پوچھا۔ مگر حہ خاموش ہی رہی ۔ اس پر حکم صاحب نے کہ ایکیا میں نے یہ صوال پوچ کرکوئی غللی کی ہے ہا۔ ڈدینہ نے زبان کول میں کیا کہ سکتی ہوں ۔ وہ یہ کہ کرا ٹھر کھڑی ہوتی اور پر حکم صاحب کی طور ویتھا درسلام کرکے مطب سے، یا مرجل کئی رہے مصاحب درت کہ است جاتے ہوئے ویکھنے رہے اور اُس کے خیال میں کھوئے رہے۔

سے بھے بوت رہے ہوں رہے ہوں سے یا وی اس کے اوراس کی ماں سے اس کی شادی کا ذکر چیڑ دیا۔ اندھے کوکیا چاسپئے وو آئھیں۔ ال دومرے ہی روز حکم صاحب سے پروہ کرنے مئی۔ اگر زرینہ کا والد ذرائجی چلنے پھرنے کے قابل ہوجاتا تواکن کی شاوی پس کوئی درز رفتی ۔ مگرز ڈینے کے والد کی یہ آخری نواہش بھی پوری نہ ہوسئی اوروہ اللہ کو پیارا ہوگیا۔ زرینہ کے والد کی وفات کی وجہ سے حکم صاحب کی شاد مجی پورے ڈیپ برس بھ رکی رہی۔

ری برس کے بعد جب می مدا دب اور در بند کر کاح کا دن مقرم و کیات انتوں نے اپنی دونوں ہویوں کو بلایا اور اُن سرائی ہے اول میری شاوی کا فرکر چیڑا۔ دلیل مزید اولادی خواہش کے سوا مجد تر تی سلطان مواید، بار پہلے ہی یہ زہر پی چیک تھی، زیادہ سدراہ فاہت نہ ہوئی۔ مگروزیدہ نے چھ جی کر آسان مریدا مثا لیا۔ اس پر حکیم صاحب کورہی حرب یاد آیا۔ جس کے ستعمال کاحق مرد کو ہردت شال فاہم میں است نہ ہوئی۔ مگروزیدہ کو اجازت دی کراگروہ ناخش سے تو وہ طلاق مصل کرسکتی ہے۔ طلاق کا نام سینتے ہی فریدہ مشندی پڑئی۔

کرید کے کاح کی رسم نہایت ہی خاموشی اور ساوہ طریقہ پراوا ہوئی۔اورجب وہ المکول آرزوں اور لاکھوں تمنا وُل کے ساتھ کیم صاحب کے گھریں و اخل ہوئی تواک کی چڑ لڑکیوں اور دُو ہریوں نے اڑی ارٹی رنگت اورخاموش کا ہوں کے ساتھ آرگا ہتبال کیا اب کے ہی چاندجب وسویں بارڈو با تو حکم صاحب کی واد پوری نہوئی۔ زرینہ نے حکیہ صاحب کی معمولی سی ب رخی سے اندازہ لگالیاکہ اُس کا حفر بھی سلطاند اور فریقہ کا سا ہونے والا ہے۔ وہ ہرو تہت اسی خیال میں کھوئی رہتی ۔ چونکہ وہ گاؤں کی دہنے والی تنی اس لئے اس کے سوچنے کا طریقہ شہریوں کے طریقے سے مختلف تھا۔ ایک روزوہ دیرتک سوچنی دہی تواس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی،اوربہت خوش ہوئی۔ اُسی روز اُس نے متوڑی دورکے لئے اپنی مال کو اسپنے باس بلانے کا پیغام بھیجا جس کا علم حکیم صاحب کونہ ہوسا اُس نے اپنی مال کے سامنے ایک تجی نہیں گی اور اُس کی مال نے اُسے یقین والیاکہ اس پرعمل کیا جائے گا۔

سلطانہ کا ایک ہی بھائی تھا۔ نگھر۔ بو ہو میں اس سے چوڑا تھا۔ ناھر کی شادی کی تاریخ مقر رہوئی تھی ساس نے وہ اپنی بہن اولا سے مصاحب کو اپنے ساتھ جہلم سے را ولپنڈی نے جانے کو ٹو وجلا آیا تھا۔ اُس نے سیم صاحب کی بہت منت ساجت کی کہ وہ صرور رجنیں۔ بین کی حکم صاحب و نیا دکھا وے بین کے دن را ولپنڈی بہنے گئے۔ رات کی اور داہر بی آئی ، دات تک لوگ اپنے اپنے گووں کو چلے کئے دیکم صاحب و نیا دکھا وے کو ثار دی کے دن را ولپنڈی بہنے گئے۔ رات کی اور داہر بی آئی ، دات تک لوگ اپنے اپنے گووں کو چلے گئے دیکم صاحب کے سے رات سرک کو ایک انگ تھلگ جھوٹے سے کہا دو وہ مرور پیا گرتے ، سلطا نہ کو کو ایک انگ تھلگ جھوٹے سے کہا دو دو موسے بحرا کلاس تھا ہے اُن کی حاوت تھی کرسونے سے پہلے دو وہ مرور پیا گرتے ، سلطا نہ کو اس کا علی تھا۔ اُن کی حاوت تھی کرسونے سے پہلے دو وہ مرور پیا گرتے ، سلطا نہ کو اس کے جرب پر کی کا بیاہ تھا۔ اُن کی حاوت تھی کرسونی تو میکم صاحب کی نظر بلاا را وہ اُس کے چرب پر کی کی بیان کا بیاہ تھا سلطا نہ نے کی کھول میں کاجل وہ کو کی خیر ساجب کو دکھانے بن تھن کے توڑا آئی تھی ، اس کے بھائی کا بیاہ تھا۔ جیم صاحب کو یقین تہیں آرا تھاکہ سلطا نہ تی حسین بھی ہوگئی ہو تھیں گرتی ہوں ہو اُس کے بھائی کا بیاہ تھا۔ دو میں ناصرے گونہیں اُن کے اپنے گوآئی ہے۔ دہ حسین تھی گرکئی ہو س پہلے ۔ حکم صاحب کو یقین تہیں اُن کے اپنے گوآئی ہے۔ دہ حسین تھی گرکئی ہو س پہلے ۔ حکم صاحب کو یقین تہیں اُن کے اپنے گوآئی ہے۔ دہ حسین تھی گرکئی ہو س پہلے ۔ حکم صاحب کو یقین تہیں اُن کے اپنے گوآئی ہے۔ دہ حسین تھی بھی بات کریں ۔ . . ۔ دہ حسین بی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین تھی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کھی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کھی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کے بیان کو بی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کی بیان کو بی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کی بات کریں ۔ . . . ۔ ۔ دہ حسین کی بات کریں ۔ . . . ۔ دہ حسین کی بات کریں ۔ ۔ ۔ ۔ دہ حسین کی بات کی بات کی بی بات کریں کی بات کی بات کی بیان کو بات کی بات کی

دومرسے روز بچے ماحد، واپس چھے گئے ۔سلطان دس دوز تک بھائی کے گھردہی اور پیرناحر اُست حکیم صاحب کے گھڑے اُڑا پیکم مسا ذہنی طور پر بچد پریشان رسنے لیے تھے ۔ان کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی ۔ نامر کی شاد ی کے چھ ماہ بعد تک قوا تغیس کوئی شدید ہمیاری ابن نہ ہوئی تھی مگر اُس کے بعد وہ مسلسل تین مہینے بسر پر ایسے پڑے کہ چانا پھرنا تو ودکنا را تھ کر بیٹینے کے قابل بھی شرسے - ابسکے جب زرینہ نے پھرایک لائی کو جنم دیا توائ پر عم کا بہاڑ لوٹ پڑا - اور زرینہ کے نواب کا مجھول تیسمواکا نشابی کراکن کے میسنے تیں ایسا جبھاکہ وہ دردکی شدت سے چنج اسے ۔ آخری ونول میں امفوں نے سب سے بولن بند کرویا تھا۔

ایک روزجب سلطانے بانی سے بھرے ہوئے دو کھڑے دو ہری جگر رکھنے کے لئے دو اس میں انھائے تو گھڑے باقدت چہوٹ کے ایرت چہوٹ کئے اور وہ بہ ہوٹس می ہوکر کر پڑی ۔ سیم صاحب جس چار پائی پر پڑٹ سے مقے وہ صحن ہی بین مجی تھی۔ فریدہ اور زینہ جسٹ اُس کے پاس پہنچیں ۔ اور اُس کے او پر چاود اڑھا دی پھوڑی و پر کے بعد جب ہات شک کی صدسے گزر کر لقین مک پہنچی تو فریدہ نوشی سے پکاری " لڑکا ہے ۔ ۔ فرید نے سلطا نہ کوسنجھالا اور فریدہ نیچے کو کم سے میں سے گئی۔ حکیم صاحب نے پہلی بار اپنی بڑی لڑکی لگا گھا۔ " بھائی کا خیال رکھو "

آج لائے کی پیدائش کا تیراون تھا۔ اور میم صاحب کی تین بیویاں اور الدینے آف کے پانگ کے وائیں بائیں میمی ہوئی جار جاریائیوں پر بیتے تھے ریحیم صاحب کی زبان بندہ مرچکی ہی ۔ پہلے اکفول نے ایک نظر فرمولود پر ڈائی۔ دوسری نظرسب پر- ہمردونوں باتھ ریند ہمیشہ کے لئے موندلیں۔

عیم روش دین مروم کی بجیزوتکفین سے فارخ ہوکراک سے احباب و احسنیا خداسے ال کی یکن بیوادک اوراؤ پیرل کو پیل معلا فوانے کی دعا کرتے ہوئے اسپنے گھروں کو پیلے گئے ،

# ينكه والعافظجي

#### اشرون صبوحى

اسی سے کوئی پیاس برس بوشے دبی بس ایک بزرگ جائے گری پکھا الم تھ بس لئے پھواکرتے تھے۔ قاضی کے وض سے مرکی والول لال کنوکس بازادیں اور نیڈت کے کیچے ، نیا دیوں ، شاہ گنج اور شاہ کا داگی گی کے افدا ندا اندا اندا انہ مانہ بس چیز دکتا ہے دیکھا ۔ یوں سننے کو ہزادہ ں با ہم رہ نیا دین ۔ ایک ہی ددن ہیں کہا ہم نے قطب کی لا محد کے نیے دیکھا ہے توکسی نے بیان کیا کہم ہم بھی روشن چراخ دہلی میں چیز کرکٹے ہیں ۔ بکدا جمہوسے آنے والوں نے اجمیری محکمت سے اسے دالوں نے کا کہ بس بھی دیکھا۔ گریم نے توسارے دی دو پہرش مانہی گیوں اورانہی بازاروں میں نیکھا باتے اور میں نے دیکھا۔

دگ انہیں مجذوب کہت تقدیجوں گے۔ اللہ ہی جائے گرہم نے توکہ می ال کی کہیں حالت بہیں دکھی جسی عام طور پر مجذولوں کی بُوتی ہے بہیں تہ کہو نے ہوئے۔ لعظے کا اُگر کھا۔ بعنیرکر نے کے جس سے جھاتی کے بال نظراتے۔ لیک برکا پاجامہ کہ جلابے داخ ۔ با دُس سی گول پنجے کی ج تی ۔ المبتہ سر سے یا۔ ٹو بی پہنے کہی نہیں دیکھا۔ ہما دالڑ کہن تھا اوران کا بڑھا پا۔ اس وقت وہ کم اذکر سنٹر پرس کے پیٹے میں ہوں گے۔ باٹر کے معمولی تھے۔ دُر بلے پہلے۔ کھیڑی ۔ جا ول زیادہ احدوال کم ۔ زیگ گندی تھا کیسی قدر میلا ۔ صورت نورانی کھیٹے دہتا اور نہ کوئی اب سے بات چہت کرتا ۔ میچھ بات کرنا ۔ کوئی سلام کرتا تو نہلے الاو بہتے اور کوز وجاتے۔ نواوکوں کا فول ان کے پیچے دہتا اور نہ کوئی و سے بات چہت کرتا ۔

دیوانکودلواندنبا دینے کے بھی اسباب ہواکرتے ہیں بمکن ہے کہ مجذد ب پیسٹ انہیں بھی چھٹر چھٹرکر ایک بادیتے اور یعی پتی رادنے اور کا لیا نے لگتے لیکن جبکہ ان کے میتیے محد نزبرتھانے داستے۔ دینے وقت کے بڑے متہورتھانے دار اوراسی ملاقے بیں قاضی کے وض کے تھانے پران کی تعینا تی یاس لئے کس کی ماں نے دھونسا کھایا تھا جوانہیں ستا آیا ان کے ساتھ کستانی سے بیٹی آیا۔

محلّے اقد با نار کے شیرجب ان کے اگے گرد نیں جمل لینے تو اور یاں کیا ان کے گرد ہوتیں - دو سرے ان کی نصورت اسی تن کو لگ بنتے نہ کو لگ لیت اسی کرٹر کے بائے چیڑیں - اب دہبے در ولیٹوں کے پرستاریا مجد وابس کے مقوالے وہ اکیلے ڈکیلے خروران سے عرض مروض کرتے ہوں گے - ہم نے رسکے مقال کچو منا انہیں - در حقیقت درولیٹوں کی شہرت ان کی شوریدہ مزاج ہی سے موتی ہے۔ یہ خاموش تھے اس لیے ملانیہ نہ ان کا پہنچے ہوئے بروں میں شاریحا نہ مجدد ہوں ہیں ۔

بمهدان كانام معلوم كرنا چايا - انسين جس سے پرجها اس نے لاعلی ظاہر کی اور بری کہا کرمو زیرتھا نیدار کے چاہیں ۔ بھریم نے بعض اپنے

بہت ہٹ کرھڑے ہوگئے ادرسوفتہ ہونے کا انتظار کرنے نگے عشاد کی نازے بدرمٹر چیٹنی مٹروع ہوئی اور نو بجتے ہے ہے ۔ گیا - ان دنوں آن کل جیساحال و تھا ہیں کہ آدھی آدھی دات کا سکی کو چیلتے دہیں بھشاکی نا ذکے بعدگی میں کو ن چاہ ک شوع ہوگئے - حافظ می اوھراُدھرد کھتے ہوئے آگے ہڑھے اور جانے ہی طاق پر جبیٹا ادا - برفیوں کے دونے ہا تھ ہڑنا تھا کہ طاق کے آبواد کھائی دیا - حافظ می شیرشیر کہتے ہوئے طاق کی صدکے باہراکر گرمیٹ اور ہم بھاگ کر اپنے کھروں میں گئے وات محر جھے ای رکیا گزری کھر فرہنیں -

مرا بخاداترا اور مجھے ہوش آیاتو کھریں چرماسنا کے افظ ج کا برا حال ہے۔ لینے کے دینے بڑے ہوئے ہیں۔ لڑکے استے ہی نہیں رصاحب کے تعالن پر بجر ن کا کام نہیں۔ اب مرق الادر معالیں۔ معلوم ہوا کرجب مولا بخش بیعٹی میے کی نازر مضاور اتفاق اس افغامی کوبہوش پڑسندہوئے دیکھا بٹری شکل سے اٹھا کوسے دس ساتھیا - نازے بعد تا ہی نے ہمتیا ٹھوٹھا ہوکر ہونکا گھرمافغامی کوہوش ڈکھا آ فران کے موالوں کوخرکی - بیچاد سے مات بعرمینی ہی ہوشیان مسجد تھے۔ سنتے ہی ہے اوسان ہوکر بھا گے ہوئے آئے۔ اور ڈوئی ڈٹھا کرکے اٹھا نے گئے ۔

پیری سنگھاڑا ہیری پی تھر کے 'میریشن ، مولوی نیک عالم ، فراشخانے میں اُٹوندی ان دنوں پی دوجاداً دی جھاڑا پیونکی کرنے والے تھے اور مغلی کرنے والوں میں امیر بیکسی باجنگت کمہارکیسی نے فلینے کی دھونی اک میں دوائی ۔ تنویٰد در کے نقش فکھے کمیں نے وار در کے کرو اسے کے اور کرما ففل ہی نے اُٹکھ نے کوئی ۔ چارون کے بعد اُٹکوکس تورند منہ سے جے ہے ہیں نامرسے کھیلتے ہیں ۔ باکل گھم مند کھلٹے کا ہوش نہ پینے کی ہروا رفیٹے ہوتے لیے ہیں کھڑے ہیں توکھ جے دوجہ وجہ دوجاب ہنیں ۔

اس زمانے میں تعمیر کی جائے ہے۔ اس اشایں دوہمی آگئے۔ گھڑ چیدے فقیروں کی صدا جرحا نظیمی کے گھر والوں کو پہنچی تو حافظ جی کو پکڑ ان کے سامنے لائے۔ انہوں نے دیکھتے کہا میں ان یہ تومیراں کی جہیت میں آگیا ہے۔ پیران کلیروائے کے ا حافظ جی کہ گھر داخل دیں کو کرک دونعد تھا کہ کا اسٹنز داجی تقدید ہوتا۔ تعمیر سے اس سرایس سے طبعہ نارات کی ایس س

مانظری کے گروالوں میں کوئی مرد نہیں تھا۔ دکھر ایسٹینے وائی ورتیں ہی کورتیں تھیں۔ ان بیماری سے جرطی بنا امتاکی اری پران کلیے لگئی۔ طبیعت میں ایک جتم کی وحشت جوجی آئی تھی۔ وہ توجاتی رہی لیکن آ دی کی جن میں نہ آئے۔ یہوایک مرتبرسناکہ ملاد کی جیٹر اوں کے ساتھ اجمیٹر نین کی طرت کل گئے ۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کرمیٹی دسید جو تقوں نے میں ان کھی ہوئی گیا دہ ہوں کے بعد خوبجود اگئے۔ لیکن آنا آتا کی سال تھا۔ ن محرکے کام کے تقے نہ با ہوکے ۔ یپ بیاں کھرسے جی وال بھٹے جی۔ کھانا کھلادیا کھا یا۔ پانی بلادیا ہی لیا۔ ورید کی منہ کیٹر میسلے جی بلاسے میٹ گئے تو بعث جائیں ، دنہانا ندوجونا نہ نائی ندوجونی۔

اشنى مى مى نزيرسپاپېيوں ميں نوکرموگئے تقے۔ ان مى كەقىقى كايك حداد بوگئے۔ ان كى كوامت بھجى گئى۔ ابنوں نے ان كاخال د كھنا ٹروع كيا - عمد مے جعدان كاخط بول تى بنول نے کہنے بہنائے ۔ خیائج اس وقت سے ان كى بچ كيفيت ہے۔ ديوانے توا لبتہ بنہيں ہيں لكن دن داست چكھا الماتے مير نے سے كام ہے ۔ اللہ بى جانےكس خيال برحمت دہتے ہيں اور مجذوبوں يا فقروں ميں ان كاكيا ورج ہے۔ ہم تو بھئى ہي يا تول ك قائل نہيں ہے

کی مختربہ کرحافظ جی کے متعلق کوئی خاص کوامت تو بنسوب نہمی تاہم ان کی قطبیت میں بھی شبہ نہ تھا۔ مجھے ان سے ایک قسم کی کیمپتی ہوگئی متعلی ۔ اکثر ان کے ساتھ دو تک چلاما تا۔ شوق تھا کہ میں ان کی آوا نسنوں۔ بہینوں گزرگئے کیمپی ہونٹ مجھے ہوئے قوضرور ادکیمتا نمیک متعلق میں بنہیں آئی۔ اُور سننے میں بنہیں آئی۔

ایک روزتمیک دد برکاوقت تھا اور میں کاموسم ۔ ضامعلوم کیوں میں ڈاٹی ہی ہرایا ۔ گلی باکل سنسان تھی ۔ دیکھ کیا ہوں کرمفظی قیممولی تیزقدی کے ساتعرفاں جہ بہ بہکھا ہمی زورند و سے بارد ہے جورید ہے ہوئے ۔ آب ہی آپ کچھ بالمیں دہے جے ہی ہے چودیا کرسنوں کہتے کیا ہیں ۔ چندقدم کے دیدہ اس اوا ڈکٹ کی ۔ ہی جیسے کوئی وصفا کہتا ہے۔ ان کے اما فاقا کو کیا یا در ہتے ۔ رہی ان کی کرامت ہم کوک مفہوم آج کے مجھ کویا دہے ۔ اس وقت قوم کچھ میں اپنی فلکوں میں آپ کوسنا آبوں سم مرکیج اس کی ان کا کیا ورج ہوگا ہ

م دور بودود اود نیلٹ ولغریب وور دور اقد نے متلاد موسکے بازمجے کی صیبتوں میں ہمنسا دیاہے۔ میں مُنَّا رَبِنِی بندہ مجدِر ہوں۔ اپنی خشی ایک بھر بیاں قیام بنیں کرسکتا بھامقد ور لینٹ ادا دسیسے سائس تک نے سکوں میں آ فاد بنیں یا بند بول- اپنی مرشی سے کچرنهیں کرسکتا۔ بروقت چیٹم مراہ اور برخط گوش مرادا ذہوں۔ کا مکے حکم کا شخارہے میں نہیں کہ سکتا کس دفت ہر کالمبائ کافران آجائے مہر اس فران کے بدراس کے سواچار کا اونہیں کی جس طی بیٹھا ہوں اسی طرح اٹھ کھٹر ابول ۔ پھر تی ہے افسات کرکہ یہ آخری کھے میرے لئے کس قدر تعلیف دہ ہوگا اگر وٹوار ہوجائے گا۔ اگریں ابھی سے اپنے آپ کواس کے لئے آمادہ ذکر دن اور اس سام کرا دسے آسکے بڑھنا میرے لئے کس قدر تعلیف دہ ہوگا اگریں سے اس کے بیٹ اور ان میں میں اور ان میں کہ دور نکردوں جی کی موجدگی میں قدم خبش نہیں کرسکتے ۔

دگ جھے دیوانہ کہتے ہیں میں دیوانہ کا ہمی کیسی نے مراہ موزوب رکھائے۔ قروان اگر بیاں اپنے اندرمجھ جذب گرلیں۔ ونیامجھ کو گؤٹکا ہمرا اپنے صال سے بے خبر محبتی ہے۔ لیکن نہیں گوٹگا ہوں نہ ہموانہ اپنے حال سے بے خبر جواپنے آقاکی آنکھیں دیکھ دیکا ہوجیس نے دپنے مالک کی مرید ہوئیں۔

يكاديمني بون كون عي جدا سعب فركه -

دوربود ودا مجے اپنی ادائستوں سے معاف کر۔ میں ان با ہوں کو کیاسنواروں جن کا دنگ چند دوریں بتدیل ہوجا تہے اورج بودائے اعتدال میں ذرائمی ہونے سے موت کا پیام دینے ملکے ہیں۔ آہ با میں اس چرے کوکیا اَ مُیندیں دیکھوں جس کی نجائے کونسی احابیا کو معاتی ہے جس اُ ترو آذگی چندروز کی بہان ہے اورج تھوڑے وون میں ڈرا اُ ٹی شکل اختیاد کرنے والا ہے۔ جامیرامند کیا دکھی ہے بتا کا تویس ام بدیراس بیکر فائی کولب س فاخرہ سے آ داستہ کر درج سے کے انتظامیں قبرے پڑور ذوات ہے جین ہورہ ہیں۔ وجیسا اس کے میٹ سے نکا تھا ویسا ہی میرا مجد کو اور تری فرتیات کو دعوت دیتا کہ ، ورمجد سے شرایا مجد کو شرا دلیکن کیا کم وق میرے والے کا کسکا مکم نہیں۔

ادی چُرلی، کچپل پائی اِ آرجھے طینے دہتی ہے۔ اضگوا ب کے طیعنے ، آخر میں ان در و دلوا دسکے اندادگیوں کرمہین سے بھوں جن سے عفریہ جبری طور پر پا برست و گرسے دست پدست دگرے مجد کو جداکیا جائے گا ، اور میں قبر سے اس سا فوصا مان سے سطح ول نوش کروں جبکہ تھڑ ہے ہی عرصے میں یہ میرے قبضے سے با مبعو نے والا ہے۔ تبرے میکل سے محمدتو الوں کی ذکھیں مجمد بھی خفلت کی ترغیب دسے چکی جراکیس میں الا تاشوں سے کیوں آئم میں بندگر لیتیا جو میرسے سامنے ہورہے ہیں۔ میکس طبح واقعات کی دل سے مجالا دوں ۔ جانیا ہوں کہ میمبشیں ہند تو بہر برائم ہوکر رہی گی ا دروہ ذمانہ کچھ دور نہیں کہ فبتت و کیمائی کامٹیرا نہ وہ شرحائے گا۔ توسینے گی اور سب دوئیں گے۔

عُرْض مِں فَے جدھ نَفُوا کُھائی اورا سِکھی جس کُوٹ نظوا کُھانا ہوں تیری ہوشتے میں مکا دیم اِگی دنفریں پائی اورآج ہی پا تہوں۔ لیکن کا سے ایسی د لفربی جس کے اندر ڈوال کا اضطراب اورفنا کی اضر دگی دیمیں اُڈنی د کھائی دہتی ہے۔ اورا س کے مجدکو میں نہیں۔ اس وعیش کی جگہ مقراری و تکلیف کاسامنا دم تبلیع ۔ خامیش کے سواکوئی چارہ نہیں اندر ہی اندرگھٹ کر دل ہی دل میں حافظ کا پیشعر ٹریضے لگتا ہوگا

مرا درمنزل جاناں چرامن دعیش چرں سردم جرس فریادی وارد کہ برسند پدمحل کا

دب می ما قط کو کیا کہوں۔ مجد کو جس می فریب کے موا کھ دہنی منزل جاتاں بتائے ہیں۔ منزل جاتاں اگری ہے تو المی منزل جاتا کوسلام لیکن نہیں منزل جاتاں کواس سے زیادہ دفایا زی کا گھر ہونا چاہئے بھش قربوس کا استحال افرکس طرح ہوتا۔ کیوں؛ پتہ کاس کر گھرائی ۔ فقط جیسے خوش خاق لاگوں نے جھے کومنزل جاتاں کہ دیا آواکو گئی گئی ہم کر بھی اپنا مثنی پ دکھا نے۔ اپنی ادائش دو کسٹی کے کھافل سے قرمزل جاتاں ہیں۔ مرمی ما فقط کی سے میں سے طاکر کھتے ہیں کو تومنزل جاتاں ، منزل جاتاں ۔ ابکی منزل جاتاں کھنے کے بعد رہمی دیکھا کھ انگھیں کس طبح بنچی کرلیس مرکیسا جھکا لیا۔ انہیں فوراً یا وا گھیا کہ ایک ہے جو آروا ہم وکو اس منزل جمیا میں و سکون اور درا حت واسود کی کے کیا معن مجال ہم مخط فریاد جرس بلندم و دمی ہے کہا حقوام ساب بھا لو۔ کریا خصور سافر کی تیا دی کر وہ سے جرس کیا ہے ، نفس کی احدوشدج سروم کم کی کا ود ہوت کے قریب کا بت دے ہیں ہے سے

اے فافوادم ادّہ نمط آئے جائے ہے سوچ ک نمل عملی یہ کھائے جائے ہے

داِق منما عرٍ)

# رصُوبِ جِعاوَل

طاهره كاظى

سبز کو کڑے سیتے شائح تشائخ کلیول پر شُرِخ متحیول کی گورخ بھُولَ مِعُول کے اوپر

نردِ ا وس کے تطرب

کا نینے بسیہ بھونرے

سردنی قطا رول میں

نفنی نفی چرایول کی میشی میشی آوازیں نرم مخلیں سبزہ

ہرراوش پہ خوا بیدہ

ہر خبرسے بے پروا (4)

د حوب سے بھرے دان جی داغ داغ رسيتے ہيں سائے رفق کرتے ہیں دھوپ چھاؤں منتہے سات جال کھیلائے وهوب کی تمازت کو

(4)

بندبند عبوں کی جیبے موتیا جوہی ولنواز رعناني مثب كوعطرت بجردي

رس بجرے ہوئے وظل تارے کیت گاتے ہیں

برجوس منفط وانفل جاند ممنكناتا ب

(4) رهيم دهيم قدمول سے دھوپ شہرا ق ہے شهرکے مناروں سے سيرْحبيال لگاتى ہے شهركے نظاروں میں روشی نٹاتی ہے

(4) صبح اپنے آنچل میں رنگ برکے لاق ہے کبے بیروں کے ييرْجال أعظة بي رُرْخُ چِنِي گلن اُر پِيُول شاخساروں يں آگسی لگاتے ہیں اودے اود سے پول کے سرو کرتے رہتے ہیں بوجيت لأك كخار

جيوم جوم جاتے ہيں رات اپني چاور ميں شہ کی نیندے ماتے نرم نرم یادوں کی پھول آ بھ طلتے ہیں چھاؤں کے کا تی ہ کاسنی رئیبلے پیول جیسے دات کی رانی سرخ بیلے نیلے پیول دور خواب میں میکے

do

وھوپ روز آتیہ اوٹ سے پہاڑوں کی مُرِخ آنشين تقالي روز یول اُبھرتی ہے جيبے زندگی أبحرے چوشیاں پہاڑوں کی وصوب میں نہاتی ہیں یتم ول کے سینے میں د هوکپ آگ بن بن کر جذب ہوتی جاتی ہے تِند،گرم دحا قول کا كھولتا ' ہوا لاوا بروقلبِ گیت میں کروٹیں ٔ بدلتا سے (4)

گرم اور سهری دھوپ جنگلوں میں جات ہے مدّ تول برُانے بیر این جرکے پنجوں پر ا طھے سانس کیتے ہیں ت*اکرسسرو مثریا نیس* زيست كا لهو يأتين مسكراك خودروكيول محرونين الفات بين

وموب بمى حقيقت وحوب اورسائے امتزاری باہم ہے کائنات رنگیں ہ كائنات باتى ڄ

یہ سکوت گویا ہے

بيكرال خموشي تمي

اک حسین نغہے يه طويل تاريخي

ون کا پیش نیمہے

(4) ون ہے کس قیرتاریک

دات كتنى چكيستى

دن اداس رہتاہے

آنے والی ظلمت کے

خشگیں تقورسے

ظلمتين فضاؤك بين

نچیلتی ہی جاتی ہیں

زندگی کی راہوں میں

بگر محبعی سرِ من زل

آک چراغ بجتاب

سو چرا غسطتے ہی

جاند ڈوب جاتے ہیں

ہ فتاب اُ بھرتے ہیں

رات مسکراً تی ہے

بجرکے مانگ بیں افتال

صبح کے مجروکوںسے

یر نیاں کے بردول کو

تہر بہ تہہ اتفاقے۔

سايه اک حقیقت

( ^ )

عبداللهخآور

ہے جی شکمی یوں ،غم کی شام ہوجیے

بماداغمجی غم نا متسام ہوسیسے

تزحضودنجى بابسندا ضياط دبون

ىنىم سجىدكا كول باش تجوبكا کسی شاہزادی کے خوابینقش کی صورت جلوبی کئی انگ لیکر بہاروں کے شا داب نیرنگ لیکر به اندازاً بوخسرا مان خوامان ریاض تصورکی جانب رواں سیے

سبك چاپ، بارهم صدا لهلها ثي د ياض نفسو دمين وشريست نغر ايكتى بوف مع المانة أي درختوں میں،شاخوں میں، تیوں میں، پو دوں میں ہے جوش بابید گی کا دفرما سطون سے موج تب بہویا پرندوں کی چیکا رہے کتی سا ہ

نبيم يحركا فسوق سا زجعوبكا ر با خِن تصورے ہوکرکسی ا وروادی کی جانب روا شہرا ہے ؛ ادلاس کی جدا نی میں سرا کے۔ طائر ریاض نصور کا نور کناں ہے خزاں کے بلٹنے کا امکان پھولوں کی سہی ہوئی صورتوں سے عیاں ہے فنما يمسلط غربب كراسي ا

يومنى سا دبله پيام وسيلام بوجيي گرنظریے اجا ہے سسلام کرنے ہی پیام بغسنرش پارگام گام ہوجسے شفق پرصیجی پہلی کرن ہوئی تحلیل نری جبیں پر نظر کا خرام ہو جیے بهرا يك غنچدسجاب بسندار كيب فتكفت كلكوترا احتسمام ہوجیے جيارى مولى معجبن مين حديث عنيداكل ضانذ لب ميسنا وجسام موجي بهارسیج تو، مگرجیشم ملتفعت کی تسیم تراكرم مو سهارون ام موجي ترك بغيريه عالم بكاه ياس كلي سے بغیریسا نہ مشام ہوسیے ہرا کے کھے مرا ،مجھ سے بےتعلق ہے چات تیرے نغا فل کا نام ہوجیسے من لباكون كشكسته عما زود ك ك دکا دکانفس کم خسدام ہوجیسے بهدت می نرم ہے آ منگے عرض غم خاود

زبان عشق کا طرز کا م ہوسیسے

### معيده شآهد

بياض ايض وعن ميتحر بنور بنكر وضوفشال ہے ووروشنى كى كرن الالمنظلتون كاتوعا ووال توب غردميفب بثمثلت يراغ كاأخسري نبع بباببي شب فقط سيسكة موسح شادر كي دار يكأننات ميس مدود خيال بي ميضيب ورنه تغينات نظرى متك بساطعام دهوان دهوان وإن برى مكنت في دارديات موما ب اشكا جهان گمان پردونيقين بن مقين سرايده گلان موس کے ما السے نکالاجسے بصدار اض ہم نفس كاده زروىم أكر وميط مالم نوم كراب زوال فكرونظر مركسب بهتى ديامشكستكي كمالِ عزمِ بشركِي زديرِيتاره وماه وكمكشال تماش لى بس يم معلامات لمهل انگارى نظرنى تلاش كرنے چار حمين مي تو بھنفس ہے نداشيا ہے عجيب سيرمرى فدونفال كامر قعب ابن أا قرب سے دیکھنے پہر مینی خاک کا تو وہ دوال حمديالاشعورف ادر شورفص كى يرويش كى وه فم سلامت بسه وه فهي مسرقول كامرلي داي خنے ذمانے کوجملہ احتدار ذندگی پرتمحیط ک كئے زمانے كا ذكريمى ابساعتِ عام بِكُرل زن عفل وحنون كردوعل سيشا بفدانج متباع سوزورودكا عهل كالقركميف جاودال يتم

#### -ليل قدوائي

جبسے دہ شوخ مجد سے برہم ہے كيا بت ادُن جودل كاعس الممن ب رخی مجمد سے ہے مگر بیر بی میزی آمیس سے بہت کم ہے شايد أن كومراخيسال آيا درد کیوں آج دل میں کھد کم سم کیاوه اپنی جف په نادم بی ؟ كس من الله أنكه يُرتم سه: میرے دل میں ہے اک کرنیا ان کی انکموں میں ایک عالم ہے جركومنظور ہو خرمشى اپنى اس کو اُن کی خرستی مقدم ہے سادگی حن کا شعبا ر نہسیں عشق کی سے دھی مستم ہے دمت ہردندیں ہے جام مفال دست ساتی میں کاسٹ جم ہے مُحَلِّ كَامُمَنْهُ ٱلْسِيرُولِ سِي رَحُولُوالا کس قدرخش نصیب سنبم ہے پیارمیں ہو گئے خفٹ اوہ جلیل دل کواس بات کا بہت عم ہے!

# تيمورلول كافن لقيوير

#### الحكن نبئ خال

بندوستان پی تیمودی معتوری کا ولین نون واستان ایر مره کا وه مفتور نخریب کی تدرین سفداء پس کابل بین بهایول ایم سفرد بردا در اکر میدین آگره میں با یہ بین کرہیں۔ یہ بردار سے مناف ایم سفروی کی در اس کتاب کی تیاری برداری کے جدین آگره میں با یہ بین کرہیں۔ یہ برداری کی معتودی کا میابی معتودی موسوس منتلف با تعون سے منتلف عرصے میں تیاری دی اور قابل ذکریے کہ کہاں کا کہ بردستان اور مقامی ان کی جابی کے مقامی معتودی اور اس برایرانی معدودی سازت اور در اور اس برایرانی معدودی معتودی معتودی معتودی معتودی کی معتودی کی معتودی معتودی کی معتودی میں میں در میں میں میں میں معتودی معتودی کی کامل کرد کی معتودی کی کامل کی کی معتودی کی معتودی کی کامل کی کی کامل کی کامل کی کی کامل کی کی کامل کی کامل کی کامل کی کی کامل کی کی کامل کی کا

ہوریں آسف والے مجزات کی حکامی کی گئی ہے علا کہ بین دیکے ہوئے ہوں کو گرتے ہوئے دکھایا ہے ،جوسیت کی آگیا بجوری ہے۔ جاری اوم رادُس مجال سے بیں اور جینب افرا تقری کا مام ہے - اس تعویر کا دلچہ پہلویسے کریہ ہت پرست شکل وصورت اور وظفع خلع میں بجھ خربسیسے محکشوں سے زیادہ حضر جلتے ہیں! اسی طرح فرقشتی مجاول دی کو م جنوں کے ب س میں دکھایا ہے جود صوتی اور وو چربیتے ہوئے ہی اور جن محسکے جی مالا پڑی ہے۔ ا

اکتری عبد کے مصورول کوشوخ دنگ زیا وہ حرفوب تنے ، کا مرسب کر پرا ٹرایران کا نتاب شاچ گھرانیلا خاص طورست لاجددی دنگ ہیل ذنگار شکرف بروٹری می دور پر سبتعال ہوتے تنے مرکب رنگوں کا سبتعال اس دورجی عام بنہیں بھا

بهان که قدرتی مناظری محکاسی کا تعلق ب، ان معقدوں نے اس موفوع پرزیا وہ قوج ندی مثلاً امنوں نے دائری کوبائل سیدے توں کی مالت میں دکھایا ہے، پتیال اور شاخیں نیلے پس نظریم نبائی ہیں ایمانی افراز میں ورثور اس بلا ہی دکھایا ہے، ورثوں کے معلام میں ایمانی اور شخص میں ایمانی اور شخص کا بھی جام و نشان کے معلوم میں اور برنے کا بھی ایمانی اور برنے کا بھی جام و نشان منبی نظران آ۔ نیکن بعض حجہ ان کے مساعد ورخت میں ہیں سان کے اوپر بادل ہیں جنمیں عام طور سے نبط دیگ سے خابال کیا گیا ہے۔ مندن از کسی کی تقویق میں میں اس دور میں واقع میں جو متائی نبایل کیا گیا ہے یا دیم نی جبرہ ( مدا ماہ موجہ میں کہا ہے ۔ صندن از کسی کی تقویق میں اس دور میں کی مناف میں میں اس دور کے جرم نوائش بیک ناک فعظ اور دیگ ، روپ مسب کی مندوستانی ہے لیکن واقع ہے ہے کہا نسانی شدید کی معلامی میں اس دور کے میں دائل میں میں اس دور کے

مصوّدوں نے تنامیب کا خیال کم دکھاہے ۔ گر برخامی آبترائی حدیں سے جوزفت دفت دور ہوتی گئی اور ہندوستانی افرنمایاں ہوتا گیا سے حقلہ جعد کی مضویروں میں آنکھیں باوامی ، ناک ستواں ، لب باد یک ، کرنازک اورسینرنمایاں نظراً تاہے۔

حبیاک پہلے ذکر ہوا اکبری دور میں سیٹروں مصور سے جن کے نام مختلف بھوں پر سے ہیں۔ لیکن باتی تفصیلات مفقود ہیں القافل فی آئین اکبری میں اس دور کے اہم ترین مصوروں کی ایک سر سری سی فہرست دی ہے اس کے علاوہ ان کے سوائے جیات اورد و مرسے کا رنامے معلوم نہیں ۔ ان سارے مسوروں میں ایک مصور عبدالصوراستان کی حیثیت رکھتا ہے جس کے حالات شروع سے آخرتک محفوظ ہیں۔ یہ مائی نازمصور بھا یوں کے ساتھ ایران سے ہندوستان آیا باوشاہ اس کی فئی قابلیت کا بڑا معترف تھا اور اسی اعزاف میں اس نے اسے شریل معامر معاور بھا یوں کے ساتھ ایران سے ہندوستان آیا باوشاہ اس کی فئی قابلیت کا بڑا معترف تھا اور اسی اعزاف میں اس نے اسے شریل کا خاص طور اس سے طرح (دُولاً بگری ہی تھا ۔ اکبرے عہدالصوری مشاقی اور مہارت کا بھی جواب نہ تھا وہ شبید سازی ( معام محمد میں اسے میں اسے شاہی تھا ، عبدالصوری شاگر و ریشید وسوئت تھا جواستا و کے بعد لینے فن کا ماہر تھا تھا کہ ان قال اس کے ہو ہے کا " ویوان" میں مقرد کیا گیا ۔ آخری میں وہ طان کے صوبے کا " ویوان" میں ایک عبدالی میں ایک متناز عہدے یہ فائر نظر آتا ہے ۔ بھی بنایا گیا ۔ اس کا لاکا ، نڈریف ، بھانگر کے عہد میں اسے شاہی شکسال کا سمتی بھی مقرد کیا گیا ۔ آخری میں وہ طان کے صوبے کا " ویوان" میں وی ایک عبد اللے ایک عبد اللے اس کا لاکا ، نڈریف اس کا لاکا ، نڈریف ، بھانگر کی میں اسے شاہی شکسال کا سمتی بھی بنایا گیا ۔ اس کا لاکا ، نڈریف ، بھانگر کی مقرد کیا گیا ۔ اس کا لاکا ، نڈریف ، بھانگر کی مقرد کیا گیا ۔ اس کا لاکا ، نڈریف ، بھانگر کی میں اسے شاہ کی متناز عبدے بر فائر نظر آتا ہے ۔

عبدالصدكا دومرام انتى مصوّر مرسيّد على تبريدى كفاليكن اسے يدعوت ورتبر عصل ند موسكا ان كعلاده ايراني ا ورتركستاني معوّدول ميں فرح بيك، خرو قلى بجشيد اورمسكيّن سقة جنھول سنے اسپنے شامكاروں سے شادى كتاب خاسنے كى كتابوں كوارفع والل موند بنانے ميں سعى كى س

یہ وہ مسلمان معود سے جو ایران و ترکستان جیسے مکول سے دربادا کری میں آکر جمتے ہوگئے تھے معتودی کے قبول عاہسے دلی اور مقامی معتودوں نے بی اور سلمان استادان فن کی عالی معتودوں نے بی ترقی کی اور سلمان استادان فن کی عالی معتودوں نے بی ترقی کی ایر سلمان استادان فن کی عالی خرنی اور مدان کی ایک اور مثال ہے۔ ان ہند دمعودوں ہیں دسو آت بڑا ما سرفن کا رہتا۔ اوھ معتوبی ومانی عادونہ میں مبتدا ہوگیا تھا چانی ہے معتوبی ایک اور مثال ہے۔ ان ہند دمعودوں ہیں دسو آت بڑا ما سرفن کا رہتا۔ اوھ معتوبی ومانی عادونہ میں مبتدا ہوگیا تھا جہائی سے معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں تعربی میں تعربی میں تعربی میں معتوبی میں میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں میں معتوبی میں میں معتربی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں معتوبی میں میں معتوبی معتوبی میں معتوبی معتوبی میں معتوبی معتوبی میں معتوبی معتوبی میں معتوبی میں

دشونت کے علاوہ دو ا ورمصوّر بساواً ن اور لَآل ہمی قابل ذکر ہیں ان کو ہمی ابوا لَقَصْل کی اہم فہرست ہیں شامل ہونے کا فخوظال سے جس نے ان دونوں کے فن کی بڑی تولیف کی سے - خاص طورسے موٹرالذکرمصوّر مِخقرتصور پرکشی و PAINTINE ، PAINTINE ، میں مہارت دکھتا تھا۔ روْم آلے میں اس کی ۲۹ نصا دیر ملتی ہیں۔

اکبری دور کے ان مصوروں اور ان سے کا رنامول پر ایک نظر والئے سے اسانہ ہوتاہے کمختلف نسلوں اور قوموں کے یہ معقود، دور و دراز طکول سے آکہ باوشاہ کے دربار ہیں جع ہوگئے سے ان کی روایات ، معاشرت ، طور طریعتے اور فنی مہارت مسب کی مختلف تنا گراکبر کی فراست نے ندمرف ان سب کوا یک جگہ رکھا بلکہ ان کے فن کے مختلف عناصر واجزاد کو اس طرح ترتیب ویاکر ایک سنے طرز و معلوب کا آغاز ہوگیا ۔

جَبانیُرے عہدیں مصوّری مودن و ترتی کے منا زل کی طرف تیزی سے گا مزن نظراً تی ہے جہانیُرکا جالیاتی فوق اس ترتی اسب تھا۔ وہ فنون نطیف کا دلیا وہ معوّدی ورتی کے منا زل کی طرف تیزی سے اسے خاص طورسے لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے فوق نطیف کی مسلی مصوری کے لاتعداد شاہر کا درنے کا موقع دیا چنا پُخداس دوری مصوری کے لاتعداد شاہر کا درنے تار دکتے اور مستقل کی سریرسی کی اور انھیں ترتی کرنے کا موقع دیا چنا پُخداس دوری دہندو شانی، معتوری کی بلا احتیاز تقلید کا دور میں معتوری کی بلا احتیاز تقلید کا دور ترسی معتوری کی معتودی کے مامن شامل سکتے ہیں ہونوں کا واقع کی معتودی کے مامن شامل سکتے ہیں ہما اور تیموری معتودی کے مامن شامل سکتے ہیں ہونے دی ہم

معدى الثرونفوف اس ودآلشكوس اتشابناد ياكتا-

ויש נפנים לוצול ל ועובה ביל אני ( אמדתאת ומעו או ) ונושים לשתוצה ( באודוות בישות אות או אנפ ظم حاصل ندو با- امد بادشاه، شا بزادول اوراد ادرباری شیهور ( ۱۳۸۶ ۱۹۸۹ مهم ) اور دربار، حرم، منافر قدرت ا ورمینی جاگی لی تعربیوں نے اس کی جگرے ہی۔ بات یہ ہے رجم الگر کا تصور زندگی اکرے ختلف تھا وہ زیکینی حیات کا زیادہ قائل تھا اورزندگی ہی اور زیمینوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چا ہتا تھا ۔ چنا نے مگلشت جن ، سیریاغ دراغ ، نالۂ بلبل ، جام وصراحی اور زکس و ویں جود مکتنی اسے نظرا تی تنی و مب جان کتابی تصویرول میں کہاں مل سکی متی دیمی سبب سے کہ اس دور کی ہرنے میں حس کا تعلق لمركى وات سے به ايك رنگينى، ايك حن اورايك أغاست جلو مرب خلام ب كام رب كرمن برمست إوالما و كامفوران جزئيات سے بنجر بده سكتانتا - بادشاه كه ان رجمانات كى وجد عمصوركا دائره كار دسيع بوكياً اوروه تخيلى اورمافوق الفطرت بيزول في عكاسى كى ے جتی جاگتی ونیاکی نقاشی کرنے لگا۔

شبیدسازی ( RARTRAITURE ) کے بعد جہانگیری عہد کی مصوری کا دومرا پڑاکا زیامہ پرندوں اورجا نوروں کی محاسی ہے المركوبرندوں كى بنيت وا بيت جاننے كا بڑا شوق مقا- اس نے اپنى زك ميں جي جگ پر بدول اور جيوانات كا وكر بڑے انہاك سے ہے اورمصوروں سے ان کی تصاویر بنوائی ہیں۔ اس نوع کی تصاویر بنانے میں استا دمنقود کو کمال حاصل تھا اور اسی وجہ سے

فيرف اس كو ادرالقلم كاخطاب دياتما-

اس دوریں جہاں مصور کا دائرہ کاروسین ہور ایتنا وہاں فن تکمیل کے دوسرے مرامل مبی آستد اللہ موسی سے چنا کی معلوی پچینوفیاس دورمی تیار ہوئے دہ اعلی ترین منوفے میں اوران میں صفائی، پاکیزگی اور تناسب کا علی ترین معیار قائم رکھا گیا ہے پشالانسانی يدكى مكاسى ين براحقيقت آيزرديد اختياركيا كياب -اكرى اسكول كمعقود حو برات اسكل سع ببت زياده متاثر يخ ،شبيد سازى ين اسب خیال نہیں دیکھ تھے میکن اس دورے امرفن کا رول نے اس دوایت کا پورالی ظار کھا ہے۔ اس کے علاق اکبری عہد کی پر روایت کاندنی برول کے تین چرتھائی حصول کی ناکش کی جائے ، اس دور میں قائم اسای لیکن کیمٹی چرے د عادم مورد بنانے کئے بلک بعض لقادر ہں ابر دُوں کے آخری جصتے اورشقیقہ تک کونمایاں کیا گیاسہ -

مثاخر قددت کی محکاسی ہی اس دور سے معتودکا محبوب شنعاریمی بہاڑوں کی بلندہ پی ای اورلہرائے تکے تعریبزوشا واپ وزندت عام طوسے تصاوم یک منظریں بنائے گئے ہیں۔ جہانگری وور کے آخری جھتے میں تومعتور نے مناظر قدرت کی حکامی میں بڑی مرارت کا ثبوت ویدے۔ ساری جزئيات كواس انازمين بيش كياس كونقويراص سع موبهومل جاتى ہے - اور برحصة اور برجزو والك نمايال، ميليده عليده نطراً اسب - بات ٹری سالک مغربی معتوری کے اثر کابھی نیج معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کنول کی موجودگی سندی اثر کی خازی کرتی ہے۔ زنگول کے استعمال بیر آگی اس دور کے معرق نے مہارت کا تبوت دیا۔ مختلف دیگوں کی آمیزش سے نئے نئے دیگ بنائے سکنے احدان دیگوں سے تصویر کی وہستی پیل ضاف کیا گیا۔

چھا بچری عبدیں معقروں کی اُس با قاعدہ جاموت بندی کا سراخ مہیں ملتاجس کی واغ بیل اکترنے والی تھی۔ اس وور کے معتوروں کی ایسی کوئی فہرست بی نبیں ملتی صبی کھر اوا نفضل مہیں سے کیاہے میکن ٹرک جہانگیری اور ارتباع وادک کے دوسرے ماخذوں سے ان منكاروں كے بارسے معلومات مزدد لتى ہيں۔ جہا مخرجس معند كے كام سے نوش ہوا ہے، اس نے اس كا ذكر توك ميس مزود كيا ہے محوا اس دور کے تقریبا عم منید فنکا روں کا تذکرہ تزک میں موجود سے اس لحاظ سے جمائیری تزک نے دبی کام کیا ہے جوابوالعضل کی آئیں آکری نے کیا متلے پہرمال ، بُرُک کے مطالعہ سے جن مصوروں کا پتہ چلاہے وہ بھن واس ، فرق بیگ الوالخسن اورمنقوریں ۔ یہ اپ ووریے مان الذف كارت جي كوجها نظير جيد يا ذوق مروست كي تا مَيدونوشنودي حال بي ان بي فرخ بيك كودريا رجها نظيري بي وي مقام حال تل جا كم كريس برسيدى اور عبدات كومال تفاء ان كمعلاده وسطال الله عددا كمال معود عمد الداد وهوم والدي بعي تعروسياي فلم

یں اپناجواب نرر <u> کھتے تنے</u>۔

جہانگرکا دستور تفاکہ وہ سفرت ہی معبور وں کی ایک جماعت (سینے ساتھ رکھتا تھا۔ یمصور موقع برہی ان مقامات کی مقدا و برہنا ہا جن کو بادشاہ نظر تخسین سے دیکھتا۔ بعد میں یہ لقویری بادشاہ کے طاحظہ کے سلے بیش ہوتیں اور پھریا تو تزک کی ترتین کا کام دیتیں یا وڑ شاہی کی زینت بنتیں ۔ تویاس طرح ایک طرح کی تعلیٰ دستا ویزسی بنتی چل جاتی ۔ مطاوہ اذیں درباری مصور دل کی نگارشات سے ہی بادش کے ذوق مصوری کی تسکیس نہ ہوتی تنی بلکہ وہ ونیا کے دورے حسوں کے مصور ول کی نگارشات بھی جمع کرتا رہتا تھا۔ ایوان ورکستان اور مغربی طکو سے بادشاہ کے لئے تقداد پر شریدی جاتی تھیں اور ذاتی شازی کتاب خانے میں یہ نوا درات محفوظ ایستے۔

جَہَ نَبْرِی وفات بَرُسُنا ہُم کے بعد شا جہاں بخت کا دارت ہوا ، ایام شہزادگی میں اسے بھی معتوری سے بڑی دلچپی متی لیکن بعد میں فن اق ہی اس کی توجر کامرکزبن گیا ، باپر ہمراس عہد میں بھی معتوری سفتر تی کی ا در کئیل کے مختلف مراحل سے سکتے۔ اس دور میں معسوری سے موقلم چا رحتموں کی تسویروں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ا ورا نعیں قبول نام حال ہوا :

ا۔ انفرادی شبیہ مانتی ( ۱۳۵۶ ۱۳۵۹ ) شاہی خاندان کے افراد درباری وزدادوا مرا ،اوردوسری برگزیدہ بستیوں کی لاتہ نصاوی پرین صحت دصفائ سے تیار ہوئیں اوران کواصل سے قریب ترلانے کی ہر مکن کوشش کی گئی ۔ ان لقدا و میرمیں شا بڑاووں اورام را ورا کوان کے ممکلف وزیت برق ب س اور شمیٹرونیزہ اورزرہ بھڑ میں مسلح ، اورجا ق وج بند دکھایا ہے ، گویا ور بادشا ہی میں بصداؤب کھرے شاہ حکم کے منتظر ہیں۔ ان نشا ویریں جزئیا ت کو بڑی مشاتی سے نمایاں کیا گیا ہے جس سے دنی سمیس ومہارت کا اندازہ بوتا ہے ۔

۷۔ صف ا رک کی نشا ویر بھی اس دورگی معودی کا شاہکار ہیں حرم شاہی کی اجھائی تعویروں کے ساتھ ساتھ انفادی نقویہ ا بھی لودی تعیسل ا درج یئات کے سابقہ بن تی گئیں جوشن وجائی اور زیب وزبیت کا بہترین نوز بیں ۔ ان پیموں کی تاریخ چیشیت کے باسے میں توثیر وشہر کیا جا سختاہ کیوں کرمعود کو تیمودی حرم بیں بارنام کمی بھی مصل بہیں رہا پھر اس کا سوال ہی پیدا مہیں بوتا کرائے معود وں میں سے کمو ان میگانت کی شبیہ بنانے پرمامور کیا گیا ہو۔ اس سے یہ کہنا کہ یہ شبیہ فراجہاں کی سے اور یہ جہال آرامیکم کی مصبح نہیں۔ البتدان تقویروں میر فی کمال اور تناسب نیز رنگوں کی ترتیب دومری نصا و پرست ریا دہ سے اور اس سے فنی مشاقی کا نبوت ملتاہے۔

۳- دروبیوں اورفقا اورقلندردں کی لقو پریں ۔ موفا وفقا دکی محفلوں یہ کمبی کمبی بادشاہ بھی مع اپنے دریا رہوں اورشا ہزاد ول کے جاتا تھا۔ چنا کچر لبحض لقیا ویدیں بادشا ہ اورشا بڑا دوں اور درباریوں کوان اولبا دائٹرکے درباریس بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ ان لقیا وی میں اصلیت وحقیقت قدم قدم پرنمایاں ہے ۔ فقراد کا استعنزا وربے نیا زی اور بادشاہ کا ان کے لئے انمہارا حرام و مقیدمت ان تقسویروں کی جان ہے ۔

ہ۔ دات کے دقت شکار کی منظرکشی ہی اس دور کی خصوصیت ہے۔ شا ہجبال کا یرمجبرب مشعلہ تھا۔ یہال ہی فن کا رکی مہارت پوری طرح جلوہ گرسے .

ان تمام تصاویریں فی تکیبل کے شوا بدقدم قدم پر سنتے ہیں۔ پشلاً اس دورکی تصویروں بیں دنگوں کا متبعال اور زیادہ فکاست سے کیا گیا کہ کانفذ کی سلح سینے جیسی گلیز بن گئ سے۔ گہرے اور شوخ زگوں کی جگر جلکے ساوہ دیگ پہند کئے گئے ۔ جَہا بھرکے وورپی مختلف دنگوں کی آمیزش سے نئے دنگ بنائے جائے آن دبچوں کو استعال کرنے کے بعد لقو میرکی سطح کو بھوار کرنے اور کیسال بنائے مختلف دنگوں کی آمیزش سے نئے دنگ بنائے میں مودرس سے نقطہ کا رہی میں جوئن کا رہی کے اعلیٰ ترین اصولوں کے منافی سے ، گھواس دور میں ساوہ اور مجرو دنگ ستیمال ہوئے جس سے نقطہ کاری کی عزورت ہی بیش شاتی ۔

مسرّدی کے اس تدرقبول عام نے معبور کے سلنے دقیق رسی اور یکیل فن کے بہت مواقع پدا کئے ۔ چا پی مستقل مثق سے اس دور میں خاکہ کاری ( ماہد ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ میں مہت زیادہ پر کار ہوگئی۔ لائنوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا گیا اودان یں

ناه نوبراني الزميرونه ١٩٠

ہیں قدرنزاکت اورباریکی بیداکی گئ کہ ان کوویکھنے کے لئے آتش شیٹے کی عرورت مسوس ہونے دنگی۔ انسانی شیہوں پین جم سکے ہرجھے کولیوی طرح نهایان کیا کیا اورلودی تفصیل پیش کی کی چنانچه اس دور کی تصویروں پس جیم کا سربال اورمسام تک نمایاں سے ، پنصوصیت اس دورکے مقو کا کان مدسے۔ پیرشیہوں کےچروں میں منتح کی اثر جواس سے پہلے نظر آ تاتھا ، اب بالکل مفتود ہوگیا الدرخط ذخال مفتور کے لینے گروہ پیش کی دنیا سه لف من نگار

بقاویری جدول کشی اورحاشِدنگاری چیے گزیر" کہتے ہتے اس دورکی معوّدی کا امتیازیے ان حاشیوں کوختلف چیوٹی چوٹی نقیادرہ معول بخفريون اور مختلف برندول سع مزين كياكياسيد يختلف تصادير مرقع كي زينت بوتي تقين -

شاہجاں کے درباری مصوروں میں استاد فقرآمشرخال نستاز مصورتھا، دوبرامصور آشم تھا جس کے فن کی تعربیف سارے فن شناسول فی سے یونای کرای معورا درجند دوسرے جن کے حالات معلوم نہیں، در بارشانی سے سلک سے سباقی تمام مسور دوسرے ا مرار و وزراد اورشاقیتین فن کے در ماروں سے متوسل متع - یہ روایت اس سے پہلے ا دوار میں بھی لمتی ہے ۔ میکن شا جہاں کے دور میں توتقریباً تمام مصوّر انخیں امراسکے درباریس موجود تھے اور بقول ترنیراس مهدیس کفن تعیرکا زریں دُدرسے ، اگریدامراد عموری عظیم فن تطبیع کی کما حقامریتی نه کمر**تے تو یون بہت پہلے کس میرسی ا** ورزوال کا شکار ہوجا تا۔ زوال سلطنت کے ساتھ بھودوں کی مرپرستی میں وہ شا بانہ انداز تون رہا۔ لیکن مفتود مطنن مرورتها ـ ابمعنودكودسينع اورا واحل مل كيا تقايب سے اس كے فن بي مركيري اور تنوع بيدا موا - دربادشا بي بيس توبا دشاه كا دھالا ا ولاس کا انترس ذہن ہی معتورکے رہنجاستھ لیکن اب عوام کی پیندکا بھی دخل ہونے لگا ا درنن میں عومیت کا دیجان پڑھنے لگا معتودول نے عوم کی پیندیده م**صویریں بناکرفروخت کیں ا**وروه فن جواب تک شابا نه دربارا درامرا کی محفلو**ں** کی ہی زمینت تھا۔عوا ی پیندا ورصورگ حقيقت بيندى كاأكينه دارين كيا-

اسی معدمیں ایک اوراہم روایت کا آغازہوا۔ ان مام معتوروں نے در بارستہ الگ بوکر با قاعدہ اسٹوڈیو: کلئے بہال منرص تعویر **بانی جاتی تغیس بلکہ شنے معتوروں کی تربیت کامحام بھی ہوتا تھا۔ان اسٹوڈ یوزے سیکڑوں معتور پریداسکے جنموں سف**تیموری اسکول کی معلوکا

کی روایات کو زنده رکھا۔

زوال سلطنت کے بعد اور درمارے بھی معتوروں سے باقاعدہ انہاک اور دلچین کا اظہار نہیا نے بیے کرعوام تھے جومعتوری کے فن ا زنده رمک**ے میں معادن ومدگار ہوتے۔اورا منیں کی قدروانی سے** یہ فن زمرہ رہا۔لیکن ایک خامی یہ پیدا ہوگئ کہ کوئی خاص معیارز ہونے کی وجہ سے تیزروی میں تصاویر بناتی گئیں یہی سبب ہے کہ اس دور میں عدہ تصاویرخال خال بی نظر آتی ہیں۔

فرخ تمیرا وربعد میں آنے والے دو سرے با دشا ہوں کے عہد میں مصوروں کی پوضردوت ہوئی کینو کے اُن پی سے اکثر فقاشی سے لسگاؤکے منتے بمعوّدوں کو دربادمیں پھرسوخ عصل ہونا نروع ہواا ورتصورِیں سبنے نکیں ۔ چنانچہ اس دور کی بنائی ہوئی بہت سی تصاویختلف مقول **ی زینت ہیں جن میں گ**ذشتہ زمانوں کی شان دشوکت ، نفاست د شایستگی ا وردوق سلیم کے پھے آثار بھی جلوہ طراز نظر آیتے ہیں لیکن یہ مختفر دورج جدی بی بی اورسلطنت کے زوال نے معدّری کو پھر چنینے کا موقع ندریا۔ یہ اُنٹری بہاریتی، جواس دور کے معسوّر سے ویکھی، پھراس کے بعد خزاں کا مستقل دور شرص برحمیا و مصوری کا یہ وراپنی شا مدار روایات کے ساتھ من ستاون پر آکرختم ہوگیا +

# جامگام کابہاڑی علاقہ

المُرمغربي پاكستان كَى كُلِ بيش وا ديال جيب كُلكتِ ، وَالكِشْم يراويكا غان جار مديد بين المستقى باكستان كى مرزمين أب ددا ادراس کے بہالی طاق کی دائشی دلف است بھی اپنی جگر کو کم جاذب نظر نہیں ۔کوم شان چا تھام کاملاقہ اپنی قدر تی فربصور توں کے لئے دُور دور شہور ہے ستیاحوں کے لئے بہاں دہ سب کھد ہے جسے وہ و بیکھنے کے اور دمندر ستے ہیں ۔کوم شانی علاقہ کی سادگی بیاں کی مرتم ندیا ہے بہا كنظادنگ بياس، قبائلي لوگوں كے دسم ورواج ا ورچائے كے باغات كے وشن قطعے اوران كى تعبنى تعينى فضا انسان كوسخ بنگال شعر المعظا و معنّا آسشاكردية بي - چاتكام كيبارى علاق منطع چاتكام كدمان كيكيتون كاسلسدا دريبان كى مرزين كى دو مانى كيفيت ايك جِنْتِ ارضى سے كم بني كينے ميرے ساتھ ذرااس پاك مردين برقدم ركھ مٹى كو ديكھئے كہيں تو گلاب كی طيح دلگتى مرخ ہے توكہيں اس كا رنگ گرانیالا ہے۔ ایعطریت کہاں سے آگئی ۔ بہآپ نے غرکیا۔ بیریہاں کے باغ دراغ کی قدرتی ہاس ہے، دھرتی کی سوندھی سوندھی ہاس، خاتا ك فراواني، باغول كي قطادي، ان سبف ل كرفينا كومعظ كرد كه لب اوردواس اس كم سحرس من اثر جوجات بي

ان کی دمنے قطع سے آد آپ نے ایدا ذہ کرم ایا ہوگا کہ برہراں کے پہاڑی لاگ ہیں۔مغربی پاکستان کے کلگتی اور کا فرستانی وغیرہ مبى اكثرونيكيم بول محر- اب بينداس حقدً ملك كے پهاڑلوں كو بھى دليمويس- دہى سا دگى و پريكارى ، دہى خوص بات مزاج عرف آب دېوا اور ماحل دنسل کے امتراج کا قدر تی فرق توبیشک ہے درمذان کویم سی طرح اینے سے جدا نہیں سمجھ سنگتے ۔ اُسٹیے درا ان کی جہاں اوا زی کابھی حال دیکھیں۔ سناقىيى بىركىمغرى باكستان كىمىرىدى احدقبانى دوستول كالحرح ان نۇلور كىمى جمان نوازى دوروس سلوك كى داستايى دوردوريشهورى ـ يرلزاً پ ف ديکيوليا كرهد يرتمندن كي لمع كادى ف اس كار ان كار باس، دې مهن ، گهركانات كسى چزكوكمبي موش نوس كيدب بگران كى سادگى او د ردایتی طرز زندگی میں میں ایک البیلاین ہے مصومیت ہے ستجائی ہے اوران کے حفر دخال میں بیاں کے دوسرے لوگوں کے خطو خال سے کچھ مراب - اس كى د ج كيونركى اثرات بي كبونكريا ادراس علاقه كرد اند عظم يركي بي -

اس وقت بین آپ کوحس مرک پر لئے جا دام ہوں بدم ہم 19 دمیں پاکستان بننے کے بعد بنائی گئی تھی۔ بہ چادگام سے دم میل دور کے علی گئی ہے۔ لیجئے درا انہیں دیکھئے۔ ان کا لباس کیا ہے لب ایک انگوٹی ہے جسم تا بنے کی طرح درک دم ہے۔ ان صاحب کو میراں کے گا دُن والول کانمون مجھئے۔ اس آب وہوا میں ان کا یہی نباس موزوں سے۔ ادحرال کا کھیت ہے۔ دحان کا کھیت جو پہاڑی ڈھلان پردود تک چلاگیلہ ہے۔ پہاں اہمی حال تک جنگل ہی جنگل تھا۔ اسے کاٹ کاٹ کر ڈھ کان صاف کی گئی سے اور دھان ہو دیا گیاہے۔ آپ نے ابی مجدسے کیا پرچھاتھا ؟ ہاں ! یادآیا۔ یہ جولوہ کا آنکواساان کے ماتقرمیں ہے یہ ان کابہت بڑا اوزارہے اور خالبًا بہی ليك اوزارسيد. است يه دوك واو "كيت بير-اس ست زمين كمودنا اورنعدلين كامنا،سب كام لياجا تاسب-دحان وخربيبت ادتاسه بع تومرسون اورگسیایی بویا بوا نظر آماسید رجس پیزی نصیل آئی و • تیاو بوئی چل کئی مغربی پاکستان کی دمینوں کی طرح سے بہال می نبی ٹری زرخیرہے۔ دوئ بھی بہاں پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں بہاڑی ذرسے سے بوئے ہیں اس سنے بمیدا وارکوہوارح کی وت بخش محمیا دی خذا ملتی رمنی ہے۔

يهان صاحب كى بيوى پير ـ دومرى خانون ان كى ياتوبما بخ پي ياپېتيې ـ ان نواتين كا ب س پراصاف شعوامكين ا ونغيس سيے ساب لاا ان بچوں کے چیروں کو دیکھئے۔ بیکا لیکا کی وصاربال کیوں بنا تی میں بعبو توں کی برنظرسے بچاہے سے معے اور بدکتے ہی گئی گا واڈیں می بوق کوبیکا معنظے سے کا سے میں ۔ پایسے کوبی بان بانا جس طرح مغربی پاکستان میں مام کا دنواب سجیا جا اے پہاں کے کومہتا نی باشندسے پی اپنے عقبید م کے مطابق بانى بان بهت برى نىي سىجىتى يىر بى موض كى يى يوك انى عوراندى سى متوقع دىنة بى كرده بانى كأخطرا كېركردا و يى كىكما درانكر كون والكيران أنك بينا تواسه بانى بلائس كي محكروان كار عسرونية والكراه ويبان كربها أرس باف كالمراس عى بركركمينون ك طود مِا لَى رَبِي مِن حِس وقت بِيعِ كَا ووُں مِن والمِس آئے مِن الْسب سے بہلے المیں ان کے چروں سے کلدس کی دھار یاں وورکر تی ہیں گویا کہ تغريركا خوحت ختم بوكيا إ

وه سلسنے کیا عمارت ہے ؟ خالباً تھا ندمعلوم ہوتاہے کیویکر کچہ میرہ چوکی دکھائی دے دہی ہے۔ پاکستان کاجھنڈوااب توصا وز نظرات تکای بادر به تماند آگریزی عمل دی میں بنا تنا سنے زمان کی شہری طرور توں کا خیال کرتے ہوئے پاکستان سرکا دست منسا ، میں تعاسے قائم کردیے ہیں۔ دیسے امن وابان ہی دہائم کی کھی کوئی کڑت نہیں ہے کہونکہ یہ لوگ دنٹری طبیعت م وہ انکریٹ

ان اوگوں کے کھپرلی والے کھرکیے صاف ستھرے نظراً دہے ہیں۔ آئے کسی داگیرے اچھیں بیا ں سے لوگ گھرکو کیا ہولتے ہیں۔ با بكل مين الو" بائرى" بولا جاتا ہے \_\_\_كيا تبايا انهوں ين \_\_ باشام يون كين كويجمونيري سى به مكرية إلى يا "باشا" انى جگريت تحریے ۔یہ مارکیپٹ ایمی نیاہے ۔ بیلے بہاں گھے بھگل ہونے تھے ۔زلاز راسی ضرور توں کے لئے ان کومہننانی بانندوں کو و وروور کو آت میں جا نا چرا تھا گراب بخت مرکیں بن ماسنے مال آن مبد تکلیے اس لئے سب ضروری چیزیں اس مقامی مارکیٹ میں مہیا ہوما آ بازادمي يرجي كيسانكا جواب ومول جمائ كى برابر أوازادى ب- أبية آسك برسكر يحيية بى جليل - بازادمي خوب ببل بل سه خریدفروخت کاسلسلرنومیل ہی دہاہے برجمیق جمع جمال اورخی مزاوے دبی ہے ۔ یہ ناچ ہورہا ہے ۔ قبائل مروا ودعورت ل کر: گادیے ہیں ۔ ان کے بول آپ نجد سیمنے - مجے کچھ کچہ نبکائی آتی ہے ۔ یہاں سے لوگوں کی بوٹی مجد تو نبگائی ہوتی ہے اور کچہ بری ۔ بی بڑا دومان انگیزمعسلوم ہوتاہے ۔مغربی پاکستان کے پینگرا ناہ سے کیے کھیدناں میڈلسے ۔

با زارمیں کیا کیا بھل ہیں۔ آسینے ان اوگوں سے کھ خرید کر این دیں سے ان کھلوں کا ذاکھ چھیں۔ انناس تو ضرورہی کھانے چامئیں بی ببیت کیٹھے اورملائم نظرآ کے بیں یول کواچی بیں بھی پیتیا اچھاخا صا ہوٹلسے مگربہاں کی زمین ہیں تومٹھاس اور رس ہی رس گھلا يد. سنات بيتيا اور انناس اب وبول ميس بندكر كے بالريمي بمبياجاتا ہے۔ شايد وه دوراسي چنري نيكمري نه بو-جام كام كان علاقول میں کافی اور دبڑی بیداوار بہت اچی ہوتی سے عدد قسم کے پددے بامرے مشکا کران لوگوں کو دسینے کے ہیں۔ میجئے اب م ا ترجائیے۔ اور چرٹی تک پہنچنا ہے۔ یہ سرکا ری دلیسٹ ہاؤس سے - پہاں ہم ہمی کچھ دیرسس شائیں گئے ۔۔ آپ اوھ ممیا دیکھ رسا بال ده سندرُ بحيرة سنظال عيه اورميري طرف عكاه كرين تويد دورتك ميداني علاقه جوجلا كياسيديه عاصكام كاضلع سعديه سلسلہ کوہ کا حصر ہے جسے اپنیآری سلساء کوستان کہتے ہیں۔ ادھرکے اوینچے اوسنچے پہاڑ جوایک اوپنی دیڑھی ہی بناتے جلے سو آلائک کے پہاڑ کہلاتے ہیں اور برآما تک یوننی چلے گئے ہیں -

الچهاصاحب، اب بهاں سے چلن چاہئے اور پہلے اس بل کودیکھ لیں۔ دورسے بڑا خوشتا دکھائی ویٹا ہے۔ ہرااو رنگ اس طرح بینیت میا گیاسے کہ پاکستان کا جھنڈا معلوم ہو۔ یہ نبلت بل کہلاما ہے ۔اس کے نیچ جوندی بل کھا ٹی گیدردی مانک تجادی کہلاتی ہے۔ بارشوں کے زماندمیں اس کی تندی وتیری خصب کی ہوتی ہے۔ اس ثمام کوہستانی ملاقے کاصد رنگ متی ہے۔ واقعی یر رنگ ونوری بتی ہے اور اس کا یہی ام بونا چاہیے تھا۔ نباتات کی بڑی کثرت ہے کیلا بڑا نفید رعان بحثرت ا درانناس، بينيّا ، چاست ، كا في ، ربّر، فوض قدرت سف اس مرزمين كوببت كي دس ركعاسي . برساشف كوئى مندرمعلوم بوتاب، - اسعشا يديد لوگ كيّا بك بولية بين - فدا ديخعنا ، يديمبارى بعينساسيه كيد

بع<sup>ون</sup> "خاتون پاکستان"کا انقلاب نمبر

الدین باکستان ، ما در جدیدا در تدیم نسانی در بادی کا ایک خوشگوا در استران می برخوی استران می برخوی استران می برخوی استران می برخوم نمی ترقیب ندی سه برا می ترتیب و تدوین نسانی شعودا و در می ترتیب و تدوین نسانی شعودا و در می برخوم نمی انقلاب نشا در برخی افاد برخوم کی انقلاب کا در این او در تروی انقلاب کیدول کا با انقلاب سے می ادراس کا منبری کیلیم انقلاب کیدول کا با انقلاب سے می معنول میں توم استفاد و کمن طرح منول میں توم استفاد و کمن طرح منول میں توم استفاد و کمن طرح من انقلاب کیدول کا با انقلاب سے جو برد و لازی سوالات بی جومرد و ل کے ساتھ خواتین کی درخواتین کی درخواتین کی درخواتین کا جواب اس خوبصورتی سے ایک انقلاب نبرمی ان خواتین کی درخواتین کا جواب اس خوبصورتی سے بیش کرتا ہے جو باک ان خواتین کی درخواتین کا دول سے اس نبرک جی نمی کرتا ہے جو باک ان خواتین کی درخواتین کا در ما در ایک می دول سے اس نبرک خصوص درجی اور معلوم تمین ایک دولید در ایک می دولید در ایک می دولید درخواتین کا درخواتی درخواتی درخواتین کا درخواتی درخواتین کا درخواتی درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کرتا ہے درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کرتا ہے درخواتین کرتا ہے درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کی درخواتین کا درخواتین کرتا ہے درخواتین کرتا ہے درخواتین کا درخواتین کرتا ہے درخواتین کا درخواتین کرتا ہے درخواتین کرتا ہے درخواتین کرتا ہے درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کی درخواتین کا درخواتین کا درخواتین کی درخواتین کا درخواتین کا

ہمارے بچے ملک کا مستقبل ہم ورد میں مارڈ خرید کرفترورت مندیوں کو دور ورد ورد ورد ورد ورد اور اور مناوہ یا کرسے میں مدد کھنے

ى خان سمیت دس کارڈوں کی قیمت صرف بانکی روسیے (ملاق میں است میں سید کی سید میں ہے۔ اس اور نیا ہے۔ اس اور میں اس ا۔ یونی سیف ۔ ملک سائے۔ سیکر پٹریٹ - کراچی -ما۔ مرکز اطلاعات اتوام شحدہ -امشریجی اوڈ تراچی ہیں۔ سا۔ فیروز مسنز - دی مال - لا جود۔

\* \* \*

# مولان عيد المجيد سالك مرحم بعيد صل

إنى اويري العالم ويقرس سينت بوك يرميان بين ادرسالك ما حب كوف طب كرست ويور إدا:

"مولاناديكي - ويكو بان بانى كرديا-"

بعلاسافک صاحب پرائن آسان سے وارکھے کیاجا سکتا تھا۔ ؟ وہ سکر لئے اور میری طوف دیکھتے ہوئے برجبتہ بولے ، " ویکھا آپ نے ، پہال کیے کیسے لوگ یانی بعرتے ہیں ؟"

## مهمان عزيز: --- بقيم في ٢٩

سکے دس دن خیربین سے گذرگئے ۔ گیا دہویں دن اتجدخلاف معول دلت سے گھرواپس آیا توبکیم نریدی کیا پنا منتقر یا ایسل آوانان کے پیروں سے قربے پیمیس بندسے پیموش سودہی تھی اوربڑی ہی پیادسے اس کا سرسہلا دی تھیں ۔

"كَيْتُ الْبِيَ الْجَدِعاحب - دراصل مجه آب بى كانتظارتها- آب نشريف رسطة مي آب سع صرورى باتين كرني بن " دولين اتجدات ببت نوش تما وه اطبينان سے بيگيا ـ

" و پیچنے الجدصاحب آپ کوشا بوملم ہو۔ یہ بڑا گھر تنہا اُن ہیں بچھے کا شنے کو دوڑتا۔ چردا چاکوں کا بجل مجھے کن در درگا دہتا۔ دہال انی تنہائی جسے خیال سے، صرف کمپنی کی خاطراب کہ بیں بڑیگ گیسٹ دیکھنے کی در در مری مول لیتی دہی ہوں لیکن جب سے سل وا ناآئی ہو میرے ول کو بڑاا طبینان سے ۔ " ہر کہتے ہوئے انہوں نے بڑے بیا رسے سِل وَا ناکی کھال سہلائی ۔" تو الحجد صاحب اب حالات بل سیمن میں ۔ اب مجھے گھیسٹ دیکھنے کی ضرورت باقی بہیں دہی سے بی اگر آپ ایک مہمت کے اندر کمرو خالی کر دیں تو نوا ارش ہوگی ۔۔۔۔ مجھے بے حداف وس سے ۔ ایکن مجبودی سے ۔۔!!"

## بينكم والعصافظ جي سببتيمغرس

مهر؛ مهرکاایک عادمیدل درایک عالی فی الدنیاغ یا "کوداستے کی ددح افزائیوں اورد مکشائیوں سے کیا دعف حاصل ہوسکتا ہے جب تک وہ است اصلی وطن کی مرزمیں پرقدم ندر تھے جہاں مجول مرجمانا نہیں جانتے اورجہاں خزار کا نام کسی کامعلوم نہیں - ندگین برلتی ہیں نداندھرے اُنجاسے سے واسط دمیتا ہے "۔

ا تناكب كي دوما فطي نيكيك بيث كرد كيمها اور تنكها ذور ذورسه بلاف لكرداس وفت ان كي جرب برايك عجيب جلال تعا مي دُركر بها كا اور كل مي أوكر دم ليا - اس كے بعد كوئى ايك مين كار دويا كالى نظر ندائك - بوچ في برحلوم بوايد و كرف ايك دن خلاف معول أ كه وقت كهري كئه - وضوكيا نما زيش عنه كه شدے بوئ - النّداكي ركية بن سجد عي كري سد عور بني ديكن كو دواي افتح من اور بينا كالله



لائِف اِلْ الْهُ كَ جِرَاتُيم سِي مُفوظ وكل ولا فرست خَبْس جِمَالُ جِلاكِ برمسًام سے جراثِیم آلود میل اور گر دکو الگ کردیتے بین جس سے جم صاف اور ستراجو جاتا ہے اور آپ دن بحرایک لطیف تا ذگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ الجمثیان کرلیج کی آپ کے گوری سب کی محت نفرح لائف اُولئے صابق سے معفوظ ہے

لايف بوائے صحت متند زندگی کا ضت من نے

# مشرقي بإستنان كي نزقي مين بهماراحصه

مشرقی پاکستان کی صنعتی ترقی کابهت کی انحصار دریاتی راستوں مے ڈربیہ شہبل کی مصنوعات کی تفییم کاری پرتھا چرتائج برماشیل نے چرکئی ڈرجا در فرف کے بغیب درفتہ مفتدی ایسے جہاز مبتا کرتے ہوآئے مشرقی پاکستان کوسٹ ای برولت تدمرون مشرقی پاکستان کی مستوعات برمون مشرقی پاکستان کی منعتیں کی منعتیں ایسی خراری ہیں۔ ایں جرما مستقبیل کواس بات پرخمنسد ہے کہ اُس نے مسئدتی پاکستان کی صنعتیں ترقی میں بڑر جرٹر حرصہ لیا ہے۔





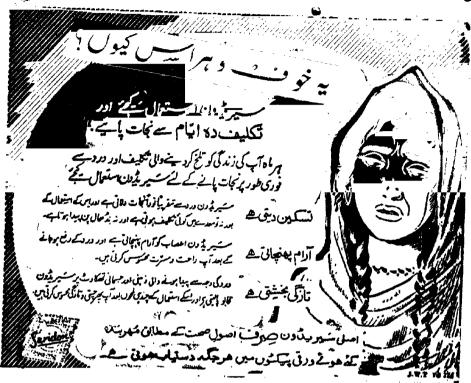





پڑدیم باڈکٹ کوفات سے پر پر کے غیر کلی زیبادلہ کی بچت میں اپن حکومت کی مدد کھئے۔

موبل کیسس استعمال کرکے آپ ڈرائیونگ میں ذیا و و کفایت کرسکتے ہیں اوراگر آپ استعمال کرکے آپ ڈرائیونگ کریں توہم میں کر بہر فول کی بچت کرسکتے ہیں۔

اور ڈگئ کفایت کے لئے اپن کارمیں جسوبی آپٹل ہی ہمریم پیجئے۔

موبل آئی اور دوبل کیس آئی جگ دستیاب ہو تین جاس آپٹل کے سینے کا نشان نظر آئے۔

امعید شنٹ میں کہ وکیسکیوم آپٹل کے سینہ بینی ایک دور داروادی کیساتی کا کشات کیساتی کا کشاتی کیساتی کیسات

(11)





گلیکسو ایک مکتل دوده والی فذاہے۔ یہ آپ کے بچے کے لئے وہ تمام چیزی مہتاکرتا ہے جوصحت اور توانائی کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں بڑیوں اور وانتوں کو مضبوط کرنے کے لئے والم من ڈی اورخون کو مالا مال کرنے کے لئے نوالا دشامل ہے۔ یہ وہی گلیکسو سے بیج تندرست رہتے ہیں۔

بخوں سے لئے مکل دُود مدوالی غذا

کلیکسولیبورسیت ریز دپاکستان ، لمیشد مرای · ورد · مشاهی · ومای

STRONACHS

ه میں محس مائیلٹ صابن استعال کرت ہوں " مسنی مسستاروں کاسفید ادرخوسسشسبو دار حشن مخمش صابن



أس كى دايد كے التمول ميں بے-

نظی کے موقع برائی دایہ کوصاف برتن 'صاف بالی اور ڈیدشول مرددمیتا کیے۔ انگرچہ اپنے اتھ اور آفلت ہو آج سے پاک کرئے۔ اگر اُس کے اِتھ اور اَلکت وفیرہ ڈیرٹول کے ہوا گھاکٹی کھول سے صاف زکھنے کہ وہ آپ کے اور اُس کے نیٹے کے لیے خواہ کا اُمٹ ہوسکتے ہیں۔ کیونکواس کم حاکمیں جموست کی بھاری اگر جانے اور اُس کے توان میں ذہر چیدا موجائے کا افراد شدہ ہے۔

۔ بھرت سے زم کی مفاطلت کیے ۔ زم کی سے پہلے زم کی کے دوران میں اور زم کی کے بعد کی مسطول کا استمال کیے۔

۱۲ ۸ اود ۴ اونس کے سازوں میں ملکا ہے۔ آج ہی ایک بول خرید کئے

گريستول په تمام دُاکراکستهال کوت بن اوراستعال کامشوره ديتي بي

د کیٹ ایسٹ فر کو لیکن آفٹ پاکستان لینڈ پوسٹ بحر نبر ۱۳۹۸ سر آجی۔



خ میسطول \* ندواترادد داخ سیست بورنی دم سیزاتم کوست بلداک گردات د \* مراکم گلایام شدران داجی تکوفت مز \* اس کی و توشگرارید.

2 806

## چاڈگام کا پہاڑی علاقہ



فانگی مسرّست اورخ سشها ہماری توم ہمارے گھروں ہی کا جموعی نام ہے۔ افراد کی نوشیالی توم کی خوشیالی توم کی خوشیالی توم کی خوشیالی توم کی خوشیالی کے ساتھ والبستہ ہے۔ توم کی خدست کا ایک ڈریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہتر اور آیادہ خوشیال بنائیں۔ اس سے لئے خرچ بیس کفایت اور سلیقہ سندی کی بھی ضورت ہے۔ ہماری آمدنی کا بچھ حصد بھائے کے سے بھی ہوتا ہے ، اور بھیت کی بہترین صورت یہ ہے کہ بچت کے سرشکیٹ نحریط کے سے بھی ہوتا ہے ، اور بھیت کی بہترین صورت یہ ہے کہ بچت کے سرشکیٹ خریط کے سے بھی ہوتا ہے ، اور بھی ترک کو بھی مدر بھیتی ہے ان پر ۲ فیصد شافع مدر بھی تاریخ کی باعث ہوگی۔



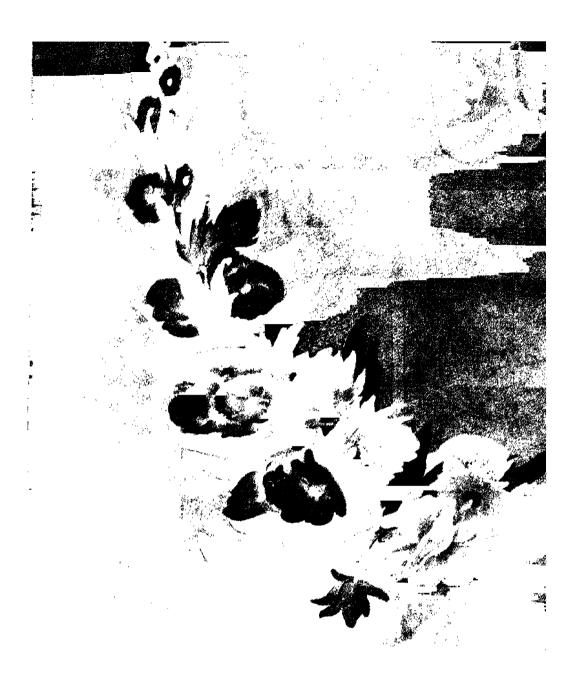

جنوری ۱۹۲۰ء

قیمت ۸ر

\*



### پاکستانی رقص

(صدر آئزن ہاور اور اسریکی سہمانوں کے اعزاز میں رقص کے چند سظاہرے)

: )

: ٢



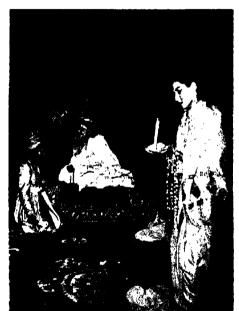



: ۵



۱۔ خٹک (سرحد کا ولولہ انگیز رقص)

۲- سنی پوری

۳- ۱۱٬۷ شمع ره گئی تهی....٬۰

ہے لڈی

هـ ''هو جمالو''

۳۔ ناگن





## آسیف کی دایدے باتھوں میں ہے۔

فی کی معدوب می آپ کی دار دوگات می کام کے لئے آئے تو پیم دو دیکے لئے کہ آئے تو پیم دو دیکے لئے کہ آئے تو پیم دو دیکے لئے کہ آئے اور کے بیٹے ماف برتن اُن کا بالدہ کی اور کے بیٹے ماف برتن اُن کے بیٹر کے اور آئے کی تو دہ آئے اور آئے کی کے خطود کا باحث موسیحتے میں کو کو اور آئے کا اندائیں ہے ہوت سے زم کی معافلت کی ہے۔ ذرقی سے میں زم میدا ہوجائے کا اندائیں ہے۔ جمورت سے زم کی معافلت کی ہے۔ ذرقی سے میل زم میدا ہوجائے کا اندائیں ہے۔ جمورت سے زم کی معافلت کی ہے۔ درقی سے میل زم کی دوون میں اور ذرقی کے دوروں کی اور دیگی کے دوروں میں اور زم کی کے دوروں کے استعمال کی ہے۔

فريس في المحمد المحمد

DETTOL

دُبيڻول

پ ندوائراددواخ سمیت پوضی وجست و آگوفراْ الکراها ہے۔ \* جس جگر کا پاجلت وإل زداجی ثنیف تبس بوتی ۔ \* اس کی بو نوششگوارہے۔

۱۱۹ ۸ اودم اونس کے سائزوں میں ملاہے۔ آج ہی لیک بول خریدیئے

LC M







گلیکسو ایک مکتل دوده والی غذاہے۔یآپ کے نیچ کے لئے وہ تمام چزیں مبتاکرتا ہے جوصت اور توانائی کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں بڑیوں اور دانتوں کو مضبوط کرنے کے لئے وہامن ڈی اور خون کو مالا مال کرنے کے لئے دفاور شامل ہے۔ یہ وہ گلیکسو ہے جس سے نیچ تندر ست رہتے ہیں۔

بخوں کے لئے مکل دُود مروالی غذا

كيكسوليبوريي شعريز دياكستان، لميت تري و ودر و بن الالك. و دم كا

### فلوهنيس فاندان كيك فوتم بيسط!



مصنبوط اور صحتمذ مسوروں کے عنی ہیں جکدار اور سفیددانت!



## فارهنس استمال كي

آبکا دندان ساز آبچو بتائیگاکه سوٹروں کی حفاظت ہی دانتوں کی صیح حفاظت م مفنوط مسوٹر سے حتن دانتوں کی نیاد ہیں۔ ہر روز فار مبنس سے برش کے ذریعہ لینے دانتوں کو صاف کرتے وقت مسوٹروں بر بھی برش ملنے کی حادث ڈوالئے۔ فار مبنس آبکی سائن میں خوشبوا ورسکوا مہشین دکھتی پردا کردے گا۔ بڑے رائز کاٹیوب تیمت ۲ دو پر ۲ رکند جو لے سائز کاٹیوب کیک دو بر در الف ۲ بائی۔

إس سے زیادہ برگز ند دیجئے

ماریندر میروراندسی مریز (باکستان) لمیند

وليرف وهارن - كاجي-



جلراا

جنوري ١٩٤٠ء

نائب ملاسيدوز ظفرق ميثي

مد يسر رفيق خاور

| 4           | مستيدة فارعظسيم          | ورامع كانتى ادرادبي قدري             | مقالى،           |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 17"         | اكبرالي خاب              | مرود دفته موادا عدعلى يك فديم تربي   | به يادرفتكان،    |
| ۲.          | مجكن ناتعة أزاد          | إك زدداك دور (مولاناتسالك مروم) (خلص |                  |
| 14          | جميل نفوي                | اكستمع دهكئمتني واسدلمناني مروم)     |                  |
| · ri        | لإفره مسرور              | المن وه لوگ و دراه                   | افسانه درامه فكأ |
| · pp        | دبوندرستيارتني           | کمی آن کمی دافساند)                  |                  |
| <b>6</b> 4  | تسليم عارتي              | كيازاندا لكلب إدمصوري دفكامير)       |                  |
| p.c         | بولانامح وسعياؤهانى مروم | ١٠ - عسوار اشبيب دورال بيا!          | نظمیں،           |
| ۳A          | يرسف تظفر                | مبتان دبج وكمبال                     |                  |
| 40          | أفخرطيلي                 | جنّت تعبير لکورنگی کے کنادے ،        |                  |
| <b>پ</b> س  | مراده العين كمقر         |                                      | غزلي،            |
| ۲۰-         | اخرّاحن                  | •                                    |                  |
| 06          | اب سے۔ ایم عبدالعلیم     | مشرقي بإكستان مي خطاطي               | ثقامي.           |
| الم         | تتغيق برلموى             | بمارسيعوا مي وتص                     | فن :             |
| Mr.         | رفيق خادم                | ولان كى وا ديول يس                   | تعارف:           |
| 44          | عادت مجازی               | فنح بزع کے حرافی میں                 |                  |
| 01          | نضن ټرنيني د ېړی         | . مهاجرين كاعالمي سال                | اعوام مخدا       |
| سرودها والم |                          | نقش چنآنی                            | سرورق            |

شائع ڪرڇيء

اواره مطبوعات پاکستان پرست بر اسطارلتی

ر پرچان

المداسك

¥

## ورامي فنا ورادني قدري

## وقاعظيم

اس بدی طورد دلیسه او دادنی ادر تی نقط نظرت ایم سئل کی سی حیثیت کے شعاق کی ایس نین کے پہنچ کے اسپین تحقیق بی کیا جاسکہ اور قابل قبول کی اجمعت کے مراصل کاسط کرنا صروری سی اور تجزید کی منطق می تصافعاں سی کہا دی مسید ہے کے پیسو بھے کی دلیا جس خاص طرح کی اس کا آفا ذکروں اور کیلے جواج اور آفاذ کی ابتدائی منزل میں وہ کون کون می بائیں تیں جمیس اس کی اسٹیا نری خصوبے ان بھی گیا ۔

انسان كما لىك دربع ابن تحربات كااظهاد كرتاسع واظهار ہے اس عمل سے پیچھے اس کی برخواش ا ودیہ اُرزوکا کمرتی و کھائی دیثی ہے کہ دہ اپنے بالمن کُونا اہرکی ثمثل وسعا ودا پنے چھیے پڑھئے کہے کوفا اہر كى نظركے سلصة للسط البنے بالمن كوظا ہرى دوب دينے كى برخوام ش ښ *طرح بچ* پس بوتی سینا و**دوار**ے طرح کی حرکات ا ودختلف قسم ے اعمال وافعال کی صورت میں خا<u>یاں ہوتی ہے</u> اس *طرح است*دائی اشان کے دل کڑی ہے جہن رکھتی تھی بیج سے مبنی ا ظہاروا بلاغ کا وسیلہ تلاش كرسے بيان كاپيكواخشا دكرتى اوركها نى بتى ہے كيكن اس كِهانى م لغظاتن اجميت نهيس د محقة بنف اشارسه او دحركات - كمانى كيبي ابتلائی صورت مقیقت یں ڈواماسے اوراً چھی غیرمبذب اور خیر خدن جیلول میں اسی صورت میں موج دسے ۔ آج می ان کے ناه جُمَاسنا وركميل تماشف ، جان كريخرات اور شابرات ا ور ا عدد ل کیفیات کی ظاہری صورتیں ہیں ، تا ٹیوورد لمائشین کے سے لفلولك تراده مخاج نبي - تاثيرا ورول نشين كى صفات ان ميس حكات اددا طِالات سے پیدا ہوتی ہیں اوراسی سلے ڈراے کے آخا ز دابتنط که شعلی کسی کاب فقره مرے والی سے اور منی فیزی کا کو داے کی زندگی افتداد ما زکها فی کمه والانبیس بلدا داما دسم دیون گویا، ورا م موكت ورعل كى خيادى حيثيت كى طويت اشاده كياكيلسع - اسى خيال كوايد اخوا يتمر مواط كالماسي كا ولا عام أولا ا الكادكانيس بكدا وأكادا ورجايت كايكانناس

ولاس کا بندائی کی می از اولاس کا بندائی کی صورت کے سات کی سات کی سات کی کھوٹ کی کھوٹ کے سات کے کہ سات کے کہ سات کے کہ کا کہ اور ایس کے ایک کی کھوٹ کے انہاں کے دور کے دور کے میں کے میں کا کہ ک

تشكل اختيامك ريخه كيثنغصرسك لسيغ كخريات وومسمال للكمسليط مِيْنَ كَمَا الدِمانِينِ مِيْنَ لَر المنك الله الالقاطات الدلاس لهاده اطارات ومركات ست مرونى ورجال كما فاستنة والول كحاتي طرب متوجد رکما بهان کی بولگ اس کهانی کا ونششه با دی نظریمسلط آولت اس بربعض جيزون كا وجرد ايك بنيا وي حيثبت ركمندي كمال ايشغص بيان كرد بلستهجواني كمانى پس لخيبي ا و دا ثرچدا كمرست كمسك الغاظ، حرود اوراشارات استعال كراسيديدكا فاستغنواول ك إير گرده مصراحة بيان كاما فاست ، جرايد خاص دعست يم كابي جُرَيْن بِي بِيعِس اسباب كى بنايركها في تعض ورسناس الك سعة ايك موزوں مجدیے ۔ یہ خاص مجکہ جہاں کہانی سنائی جاری سے اور کہا ٹی سنن واسه ابک ناص اندانسسيني بي دې جگرے جد اسے جل کر ذُولِے اور **ثمیر شرک نویں کریٹھ کا** اگا اوریش کی توجیت ختلف خیا و<sup>ال</sup> يس مالات اومغا تسكرمطا بن برتى دى بها نىسنغ دالاجركها نى سناتے وتستخيمات واشادات كااستعال صرورى مجمسلسي اس المستطحا ايكم حيه، ا ويص مسنف والول كويكها لى سنا لى دا ودرما تند سا غد و كمها في جا لي عج، د ، تاشان بس جند دج دے بنیکس درا سے دج دکا تصور مکس نيس ميم الشيع ، ميم المارك واليم خاشا في بي واست على كرد والع ن کے بنیا دی منا صریبے اوری عنا عرب جن کے الک الگ افزات سے ِلْ جَلِ كُورِهِ جِنِي بِهِ إِلْيِنْ بَنِينِ مِ وُدا ہے كے فق ، ا وريقينا عظيم فن ، ك دوايات كيت بيد

اِن انْزات بِحدِیْت وج دیم، آسند والحامدوایات که فرحیت بی ایم ۱ و دخیمایم ، فروی ا و داصل منمنی ا و د بنیا وی سند -

شال سكطود بإكريم ان دوايات براكب مرسري نظروانس تؤول عكسب شادايس روايات بالسدرا عفة يُسِي جَنِين وواع ك نشوه فلك تتلف دورون جرابم ترميحه كليلسيليكن انبيره بنيادي نهيركها باسكناران كى حثيبت البتدا يك طرنا كي سجعوت يامكان كيستم جونن كالاصلاس كمخطلب بالدلاما فكالما ورتما شالك ويعيا َّنَا كُمَّا وَوَاشْوَارِيَهِ فَكَسِمِّا وَوَلِسَ مَفَاجِمِتَ كَ بِنَا يِرُوْدُلِنَا بِحَكَا لَكَ يَجَكِمُ تاشا لُ كه بي ديسيا وديكِشن مي نبخه عا وروتي لطف وابنساف كامرايكى مبياكرتى سع . دُواسكى يدواتيس حقيقت اورمدات مے نقطة نظریت قوم و فال جول بنیں ہوتیں لیکن کیے ، تامشانی الددُول أنكاسك إكارشفت كربياكة بوت مدود النس جالك مندوسه ويتيهيها ولأس كفأبنين وي مرتب ماحل بوتاسي جرحًا أَنْ كو . دُوا م م كرواد شرك بجلسة نظم ، ياسيدى مادى مع زمرہ سے بجائے تنفیٰ اور سی اور پیچین بانیں کرتے ہیں، لبنزمرک پر زندگی کی آخری رانسیں لیتا بوا اسان بعیرویں کما تا بھی محکا تاسع، حرب، ايولى، افغانى جينى، جايانى ودميندوستانى سباليواي ، كرى زبان بولة اورسجة بي، كردار ج كجداب دل يراسوه د ہاہے یکسی دومرسد کر دادگی سرکوشی کے انداز میں کہدر ہاسجانے اجاذت حكوايى واذي كإكرة اشافكاس كما بالمشتن تسكير كردا فيكل كانتبا يُون يلك المواح تعاسه ساندن كى بورى منكت ے . د و دات کی جیلک تاری میکی علی پس معرو ت ہوتواس پر آئن لکشی والی جائے کہ س کی تجو ٹی سے چیوٹی حرکت پی کا شاہوں کی نظرے وسٹیدہ نردے دیداد داس طرح کی بہت سی چیزے ہی جبيرة وا والات مي برفرة الم قبول بنير كالمقالين الما كقلف اودقاشا لكك كلب سنه ابنيهاس مدتك جائز بنا وياسيك ان يكس طبي كااعتراض والعكرسان كربجلت بم ابنس أولاحك اليركا دسيل مجتنين -

ائیکل چوریاں اوران چورلیل بک پیدائے ہیں۔ تلاف میں جنوں بن ڈیلے کے فن می اس چیزگی تملیق کا سے چید ہے خواجہ کی دروائیں کچتے ہیں۔ ڈوا اگا کہ اسٹیکل مدینہ چیں اور ما چیالیاں

كالمتع مع والعديمة الماكووقات الاحقام تتعاما فاسعاس مدك اندر ديكنا في اسم جواسال سيد يلي بي بين كي ماسك اور جمعت الناشا فحاكى قريدي ايك مي فقط بإمركوز دست -اس كى اس المن والمنظم الماد و مدت أل مان الموديث مكان كما في والم ورد عمد من الم الله كالهريث يؤمون وودويا كيلسم كرجب كروً والم تكارخات أن محسيعة وقت اورمقام ككولك واضح تقسودنهش كريسك اورحبتك والولاا ويحفظ وقت يدن عموس كم حك كريستة يركروا وسيمل ميس مفروف مي اورس برحقيقت من دواع ك ويسيك سارى بنياذاكم ہے، و مکس مقام اورکس وقت بعش ایاہے، و واس عسل میں کون براه داست دلجيي بيس سي سيكة وان كالبية آب كواس عمل كالك حصیبجنا ( واه ناظری کی حشیت سے سہی) صرف اس بات ہر مخصرے كران كى نظر كرسا ييز والت الدمنام أن إلى تصويروي كَدَ - كرانيس كمدار كردادون كاعل تنبق معلوم بو-يون كويا ان درومدة وسكفى تصوابهاس تيسرى دمدت كيموثروج وكالخصة ے مے دراے کون کی ساس کیاگیاہے ۔ اس وحدت کا دا اوحدت عمل ا عام همل اورح كمت ك وجود كريخ بغيرت حيثيت سيمسى والمديك تصوري نهين كياماسكنا - چنائخ رودا ما يكاد كے فئى منصب اورفتى جا كس وسنى كا متحان اسى مس ي كروكس طرح أدار ع كوهل ك ويت يرفات اوراس خلف مارى ومراحل سيكراد تاسب ودا بالكاد كم في عمل كالجزير كرت بوست بميشداس بال زور ويأكيلب كروداه الحاكا المل مشذيب يكتمل كالم فاذكرك كمسه كاس كم سفرك كلى مزلين بنيكى دكا دمث سك سطع جوتى على بايس ا و دا يك مرط د ومريد مرط كي طرف دنها في كرت كرن بالآخيم كالمنطق ابنام كمرينياد يعيل كابتدا بوجائ اوردانما الما المنت أرق المنيا وكراس أو والمراكا دكاكام يدع كروه عسل ك المتكف مرطون اورمنزلون بي تناشاني كي لوجراس عمل كه طرف س منبينة ويديون كويا ولاس يحمل اورتاشا في كي يجب الدنوم یں ایک لازی رشت قائم ہو اے ۔ دواے کا جمل واقعات کا تکان المع شعداد بنام والمركل كوده كردادين كالانوك وراعك والعان كاموضوت بابئ كتارود فارسة كريم ملك دينا ادرون بود فاللها ويهاد ربواد او كي يراور درا لادماد س

اک برسنا درا مرتا رہائے تاخان کا کہا و دور ایک موری کا در ایک موری کا دیا ہے ایک کا دیا ہے ایک موری کا دیا ہے کہ ایک کا دیا گا اس کا کا دیا ہے کہ ایک کا دیا گا اور ایک کے ایک کا دیا گا اس کے دیا کہ اور ایک کے دیا گا کہ کا دیا گا دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ کا دیا گا دیا گا کہ دیا

فحداے کے عمل کے منعوک رہنے اوداس سے مام آ کے بڑستے رہے پرفتی احتبا رہے ہوزور دیاجا نکسے دہ کولاے میں اس جیز ے پیایو اے جے فن کی اصطلاع میں تصادم پاکشمکش cowecict كالبائد من جزكتم دوا العلى كمة بي ومكي كمددادكى على مالت ين ظا بريا توداد بديدة ودمونا كاع كرداد اسعلى مالت مي تماشا أنستمسك إس وقت كك كولً يحيبي ممكن نہیں جب کے اسے سی الجمن واور کھی میں مبتلان و کھایا جائے يى الجننا در كمكن مع وطيقت بس عل كواكر مع الرحال ب ا دلاس میں 17 دید صاوکی و کیفتیں ہی میداکرتی ہے جن سے تاشانی كالوب ايك نقط پرم كوزيت يا س نقط كرمي دوگودش كوئي ب برأبس يكشش والمصير يخلف صووس اضتيا وكرتي سي مجاسك شكل دوا فرادسك درميان أيد تصادم كى بوتى على بجي يديمكش ملآ ا وينصوطان كم اخلاف الانقعادم كن بيادم و لكيدم بجي فودانيا سك اب بذب ك متعزق ا ويشغنا وكيفيتون سي المحاضكش ا ور تمادم سے بات بنا وراس عظاف والے نام منظ میں ابنا يربعواضط ليب ومجوان، نعتل عوظ كالدوائجام إسى فقعا وم كى خكف منزلین بین . اوراما لکادان فیقل مرطین الدرمترون کی عصدت کے ایک شفت میں اور اور اور کا اٹنا فائل قرب سے سفر کے سفر کے سفر کے سا

كواكي اسين صيف ادب محاج اسع جراسك ا وفاعرت كاتعين مسته وقت بهس برات پش نظر وکمی بُرتی به کادوا اُدوا اُدوا کا اکا انسان بكريشي اورهميركان عداويم است اول النسلط ، وتعيد نظم اد دانشاكي طريعض اوبى قدر ول سينسي بلكاسكة ، جو مكر ولا المكار ولع كا خليق يه إن بش الطريك كرس تاسيع كه الكفرانس التيار تا شائیوں کے دکھنے کے بیش کریں تھے اس سے ان کی اچھائی برافك كول يرخال عوكرده مي يركامياب د إيانس ودوا ا وراسلي كولادم ومادم فوليد في كاير دوايت وما كم فردا محك پورئ اس کا بنیادی عفرے - بہاں کے کونیا کے بین با بنست ورا الكادورية بن من ويراد دستيك بي شال مي مجياس خال كوام يت بنيس دى كران ك و داے جانے عى جا يس راس ك علاده بديات بجى عام مشابدة اور تجربد سيح كليف البيع فروا م بوانيع ومددرجك بباب يجيرك تفرجب بجب كمثر حف والول كرماشنه آئے توان كى سارى نا نيرا دركشش ختم ہوگئ ۔ ان سب بالوں سے جوبریمی نتیج بحلتاہے اور جس کی البَدُدُدا حِ كَي فِورِي مَا لِيَ كُودَيَ كُرْجِولْ عِيدِ حِ كَوُلِكِ كمخليقيس اصل بنيا واس يسكونن كوبنايا كياسب اوداس كمحاوبى بېلوكونمفضنى حيثين دى گئىسے -اس سلسلىمى عموماً دنيا ك دوعظيم فروا الكارون الكمبيانات بشكة مالي مي اودان بيان كوأس خيال كي تا تيدي استعال كيا جالك كوفر دالعي ادبی آندارک باری نی اندار کے بیدا آن ہے SCALBE كماكمتنا تعاكة ميريد ولاح كاموضوع المجاموا ودميره اسكاليك والمنح اودكممل خاكد بنائوں تحاست تكيين كاكام اسپنے لما ذم كے بہرو بی کرسکتا بوں۔ ڈ داے کی مجوی فضا اس سے تکھنے کام مکوالے اوردُلاِ السِّيع بِهُ كا بياب وسع كا يوناني وُلا الكا وبنا الرَّريد ا بک مرتبہی سے ہوتھا کہ آپ کا نیا ڈول ا، ام کس منزل میں ہے تو است الاب ديا- فيلاع كموسيني مرتب بوكي عادروه إلى تبادیب اب مرت اسے نظم کرنا یا تی ہے " ان وونوں بیا گا یں سے پہلی ایسیا آبان کا گراد نگ ہے بیان جوی میٹیت سے دولون بس دامع طورب بداهاره موج دسته و درا الكيفين ال جياس كانى تفكيل وترقيب سه والما تبذيب اسكستالية

ا کید داست میں کرتائے تاکر مداومرد بلک ، دراے کے فرون بسامدن تاش لفسك مذبه تخركور وشنكرا ودامهد آ بست اس کی کیکواجما وا مفاست بوابرزد و رکمن الحیالآخواس کی نسکیس کا ، ماما**ن جیاکرنااس سے فن ک**کا جا لگہ ، ودیرکا برا بی حقیقت میں اس بان برمخعر بي كاسرن في المصير اسعمل كوكس طرح ا و ر كس منتك البيخكر جخيل اور مبندي كما كاست بجنة كياسي جس ير وللعكاساس فانمسها ورجعفن حشيت ديني ودا ماتكاداد تاشاكه بيك وقت بوابر كے شركة بيداس أولا ال عمل ميں احمد کشمکش کا دنگ موجود سے اورڈ رڈما ٹیکا دست ا سکھنکش کو لوری طرح کرداروں کی زندگی سے مربوط کیا ہے تواس فی حرکت اور وا یری نسلسل ا و دروزونی بوگی ، ا ور تماشا یکون کی توجه کا مرکزیکی ِ فَاتَمُ دَسِعِ كَا وَرُوه ﴿ وَلِي كَوَشُرُونَ عَسِي آخَرَتِكَ وَلِمِينِ كَے سَاتِنَہ دَيْحِيْرِيكُ. اس چيزكانام وللصك لق بيرا شتياناً تذبذب يا SUSPENSE بالدالكاراكية ون أوركر الميك تاشانی کی نظر ورنوجاس **مربی کام ب**ت دسیے جواس وقت اکشیج ہے پش *آربا ہے اور ووسری طری* اس سے بھی زیادہ بیکرآن کا ڈ<sup>ی</sup>ن برابركسانه والدار تعامته وربوسك واسليمل كامنتظر وسيج وكجير اس دفت النيج بم جود المستع و استعماع كشعش الكيزيدي لمبكن اسسيكي زباده كشش اس بيالها وداحساس بيسب كريميس اس ك بعدكما موا يهم خيال ، يم إحداس اوديم اشتيا ق سع-جست تاشان كسالة دراما يك نشاط ودنجر بنتاسير

الفياد فروا جنوع ادرضيفت بسادراك اختيادا س دومي جزينين بلكيلي بري دُوليك عن والودرك اس وحرسات وسيمك بنوا وبنيا دلا الملي بي كول المال ب شعل ادبی ایمیت پرمددری، فرا ندازیو نی بجرائصى قدروامبيت كالنيين كرسط وقت اس كى إدبي يثيتون مين احتيا لركيا جاسك لكاسب اوراس یم نن کوا دب برتغوق مسینے کا رجمان عام برگیسا دربر مجما جاسن كالمسرك ايم فدام كالتحليق ع اس مرائة ك طرف سه بدا متنا في برت كري حيجوا وب مين اظها ركا واحدوميلي بي ا وتصحاله لماركا يعيمي السيس فنكسنس كرودا الكارمي اف خيال ك لے لئے الغاظ کا کامتاح اور وست گھرستے کمین ناول گھار ر پچکادی طرح وه نغلوں سے نا لیک اودی کمبین حترف اور مكا إبناني - اس كم استعال كمة بوت لفظولًا وملطافت آس دقت كمل نبين مرجا ت جبده اس ك اللي كرصنى ترطاس بروارد يوسق بي - يدا وسوداكام ت كمل م والمهجب الميع بإداكا داست ابنى زبان س اسدا دراس المذاخلون كانى حثيبت كمالاه الهي ے اواکر بن واسال ا داکا رک تخصیمت ، آمار ، لجم ، حرکات و ، واشا دے بی ان سے مطیفساورنا ذک تصور کو کھل کہیں۔ \*\*

فرلاے کا تا دی کے ہردوریں اس دیمان کے خلا ن اکیا گیا ہے اورا کی طون قریبہ کہا گیا ہے کہ بہ شک ڈوائے دچرد تعییر اورا شیع کے بغیر کمکن بنیں ، لکین اس سے بمی ایں موسکنا کر تعییری کممل وجود بھی ڈولاے کے بغیر مکن نبی بروط فون اس بات پر زور دیا گیا ہے کا س کے با وجود کر تا بیت کرتا ہے کہ انہول نے ڈولاے کو ایک منظم فن سجت ہے۔ بات می فراموش بنیں کا کروہ اور بھی ہے اور میجا و ب

فلاح برنتى ميثيبت شدنغارة الحابلة تؤاس بريجاعية عد المارمكن أبي كريد أول المكان ولا الورى الريد المريدك فوض مع مكنزليد اس المتاس كى نظرفت كم أن وسأل جهيل ب بحاسے اس مقصد کے معمولی میں عدودی، ا درجن کی مدوست و ہ طلسم وفرس کی ایک مادی و نیاکی تشکیل کوسک شماسے کی بھیدی ونیا عايض لملسم كم بي دنياسيها والمس ونباك ندر دن بينيمنع المذيكلفي سايدے تعلى اور كلف كم انہيں تدروں كا نام وراسے كانن ج اس بان سے اکا دمکن نہیں کہ ایک سجاا و دعیتی فن کا دفریب و طلسمى اس دنيايس نؤش نيس دركما ا وراسي نصوره كم ا وزمكرك اس کی مورود فدروں کی زخیروں کا بازنیس ارکھ میکٹا حقائق کی كشاده وفواخ مرزمين كوترك كرسك بكلغات كى اس كمعش په باكرنے دال دنباکا کمین بنداس کے نسکا لائٹران کے منافی ہے ۔اس لیے اچاڈدامگار،اس کے اوج داسیے فن کی بنیاد تکلفات وطلسات ک عايض تدرون برركتاب الجآبكوانيين كماندومقيدا ور محصودتين مكدسك رييحه سهكراس كأفئ كليتن كاجاثزه أى محدود دنياك ما بطول كعملان ياما آے ايكن حقيقت بسهكاسك فخالبن كامرحثهاس ونباست بابرك حبنق ونباا ورزندكم سيءاود اس الع المرم ولا يم كابورك الرفي كاسطالع ولاوقات تظيير كري تويعتيان بارى نغيثه سلضا ألمسوك ونياك سبعنليم وياما الكاروب الانمير وراشي ك مددوي ماكنى ١٠ ووان كالى تسددا الفطيق فمل عمل كا دمنها بنائة واحتلجى التأ تعدول كى طروت ے احمیں بندنہیں کیں جرارات مان اور اور ا اس سلة مهيش زنده رسين والى بي سد يه تعدي رومان حقائق بانسالي صدافت اودا دباحن كمالله ربي جيرا لأوجيزون قلِ نظراد بي حن كي بي ظروي بي بن كى بدوست و الماكي اوس شامکاروں کوملیکی ٹی ہے۔ ا دبی تدروں کی اسی امہیت کا إحساسست جؤوا أبكا وكالمتح متلف كر وادمي غنكف صوفي اختيادكرتادباس إساس الهادسبس زياده لغظوك فن كالأمذا ورحن أفري استعال كاشكل مين مخلي - اورجن ولأمانكا دول ني اسجاليا تي احساس كا وه في تعطيق عل كالمتكل دى يم ابنول الم كوياس حام خيال كما ترو يدكى سي كم

والمصفين اودتا شمي الغاظيك مواروب استعال كوكوتى وال بنبن وطالكراس محث معتفل نظركر ودا ماسي كسيلة خاص بعذ كى وج من كولك ادبى المحيت دكمتاسي البني عام ادب تقطر نظرت دیکیا جلسات آل است ایکا دمکن می بنیں کرو دلیا فن بوسے کے ساقدما تندا دب مجلسع -الدبيج كي تجريب كه الحبادا ودا بلاغ كا ودمر ناكب بسب بمن الفطول كا ايك خاص ترتيب وينظيم عكام ايا ما ناسه- اس محاطست وُلا إنجا اوبسي كروه الفاظ كما موزول ترتبب وَسَطِيه كَساعَتْ فَمَا كَامِحَتْ مِسَادِكَ الْجَدَانِ عَاص صورتَ الْجَارِكَ الْجَدَ فَاص صورتَ الْجَ چذ كمه الفاظ كى أص ترتيب وتنظيم مي أورا ما بكاسكنى ا ورجا بيا تى ادا وسے، احساس اور عمل کو دخل کسے اس سے پہمی ا دب کی دوسری اصنات کی طرح ادب کی ایک صنف ہے۔ بیم سے کہ الفاظ کی اس ترتيب وننطبهكا معصديري كوابهيركون كردار إكى كردا مائيج ا داكري هي اولاس طرح اني ا دانيگ ست ا بريم يلى بخريد كود دمرے بكسينجاش هجيكن اسمقعد كميكميل ميرا لغاظا بلاغ كاداحد وسينمياس ال أن كى حيثيت محف فافرى باجزوى موسف بجائے بنیادی ہے۔

بی زبان وبیان کی حیثیت کوستم بنایا ہے۔ یہ افاظ اسی کے بیکر اس فی ان در ایسے انسانی دندگی کی مصوری کرتا چا بہتا ہو اس کے ان اور ان کی زبان میں گفتگو نہیں کروا تا ہم البتی کے جس زبان کو دیونا دُں کی بہتکلف اور پر شکوہ زبان کہلے اس کے مقلیلے بین انسانوں کی بہتکلف اور اس دہ زبان کہلے کا فن کہیں زیادہ وشوا ملاواس کے بین نیا دہ فن اور اولی کا وُن اور اولی کی کھیے کو اور اس کی کھیے کو اور اور سے جس بین اس نے اپنے وُر اور کی کھے۔ اِن جا دون و دواس کو جا ان ایک طرف و دُر اُن مُن کے فقط من فقلی دون و دواس کی جا بہت کے دواس کی جا میں میں اس کی جا میں میں میں کہ دواس کی جا میں کی دواس کی جا میں کہ دواس کی دواس کی دواس کی جا میں کہ دواس کی ان کے دواس کی ان کی دواس کی کو دواس کی کو دواس کی کھیے کو دواس کی کی دواس کی کھیے کو دواس کی کو دواس کی کھیے کے دواس کی کھیے کو دواس کی کھیے کی کھیے کو دواس کی کھیے کو دواس کی کھیے کی کھیے کی کھیے کو دواس کی کھیے کی کھیے کو دواس کی کھیے کی کھیے کو دواس کی کھیے کو دواس کی کھیے کو دواس کی کھیے کے دواس کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کی کھیے کی کھیے کی کھیے کو دواس کی کھیے کو دواس کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کی کھیے کی کھیے کے دواس کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کی کھیے کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کے دواس کی کھیے کی کھیے کی کھیے کی کھیے ک

ذرا أكى فن كى ادبى الجميت يحمقعلن اس دور يحفظم وُدا الكاربرنا وُوَشَاكا نقطة نظري ابَن كم نقطة نظريت ملاجلًا ے ۔ اپنے ایک بہت مشہورڈدا ہے کے شعلق اجونظم معنی میں كَمُعَاكِباتِ الشَّلَاي إن عَلَى عِهَد بن ع يددُوا الْعُمِعْمَى مِ اس ال معاكم عِد مرست كم في " كويا فلك نزديك ادفي ورے کی نظم کھنا علی ورجے کی شرکھنے کے مقابلے ہیں آسان ي شاخ ايك اورج كم تعيشرا ورودا عسك وشق كم من من دُولے کا وہ اہمیت کی ٹری پرندروکا لت کی ہے۔ وہ كتاب تنبثرولام كى بدولت زنده ب دكر ودا النبيركي ملة دوا یک مسالدے سے بنیں ملکراس فوٹ سے فرود ا ورقائم ے واس کی فطرت کا جزولا ذم ہے ۔ دُوا مے بین ایک سنی انقلاب بيداكهسك كى خرودت برندودوسية بوست اس سيخ كملب وُدا مع كوايك بالأس كاا دبي مقام لمنا جاسيج رُودا حِكم دومردن كرسهاديد سينبس بكراسيفادل وصات كى قوت ہے ایک نئی زندگی بل سکتی ہے ۔ بیان کی ا بُیدا گذیری مح شامواد رافقاد کا بعد به اسک ايك معن خير تفلست بولست ودائد كواس كاحظمت لفظو کی بدولت کی ۱ و داب اسے شا از مقام صرف مشکوں ہی کہ بنگا

عظيم ولاما بكارول يغ ولاما تى فن مي لغظول كويا بيان سكيم يم كتى الميت دىسے اور ديمري طرف يہ ديكھ كركران مختلف جيزود مك الكانكان كانقط نظرا ووانداذ فكركيا بجنبي المراج کے نَن کی اُساس یااس کی نتی فادروں کا ٹھا ہم جزوسے حاجا لہے۔ بم بحيثيت لمجوى او فاتخلبن كم يحرك كري أواس تتيجه يهضيني كرادب كى شخ نوا بمجيكي بواديب،انسا م يكاد يا ودا ما يكاركى نبيايك ومي كما فى - كما فى كروادى كار داد كعمل يينهي موتى -بكرحقيقت يس ودان چيزون كوختلف وقتون مير ياسي مي بركي د انے اصاص اور مفسی کے المبار کا دسیلہ بنا کے سیے ۔ ووا مانکا دکے دل پ*ن زندگی مشاہدے سے سی فاص تا ٹریکے مانح*ت ا بک جدر بديابوا ب ا دراس سن ا يک خيال يا تلسيف کی صورت اختيار كى ہے ۔ اس جذب ، خيال إفليسنے كو دوسروں كر بنج سے ہے ہے ودكهانى سے ،كروارے ، اسك عمل سے كام لينا سے اوروں كول يرجري تواست تخري كالهادكاك دسيله الدعامت فتمس ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھنٹیں۔ ٹری ، ایکا لایش سے ان فقی مظاہر كوانسانى شودك علامتى تخليفات باخلوق كسلسيدان كى حيثيبت يحف شاء انتخبل بانصوری علامتوں کی ہے جن درا انگاروں سے وق طامتون كدعلامت كي بجلية حفيقت مجدا البودسية وواسع كي ا د بی چنیت کواس که ننی حیثیت پر قربان کی میکن چوکل میسسد لن كاردن سن بميشر حيقت ا ورطامت كايرا متياز قام دكل اس نغان کے ڈولاموں سنا ڈوائے کی اوبی تغدیوں کو زندہ ایکا تا أدلع كاان ادبي توروب يزاين جامت كوستحكم باسيغ ك الم أن ت كم المنا من معمون عدل من المنابي ادريخ نبيعيه ولأمالكادون لذاس اصامى كمحت كرهناين روزيره كالتوى مفهوم بمياكم رست اوريطيف معانى الد مغابيم ك ما ال منهي بوسكة النبي ملاحق سطيم استوال كرناشروع كياا وولفظ كوتصويري مجكد وسيكر بيواج ك تزاكب وديطاخت كرافيا دركمسفة كسانى يبياكرلى – مام قوا انحليوب يحرواب ا ويولي كوسنصود بالغاب ببنيك منبوكا والمناها لي اور والموضا عدي مداوية

Land ()

لفطوب في يي عظرت اوران كابي شام يدمغام ب جي المرعب الزنيميك فرولها كادون ا ورخعوصاً مشيكيترن و لي نامطست بی دی اوداس کی اولی حشیت میں دہ شامار شکوہ والماج ما فوق بست اورب الدشك اشارة أوليس ، جانج بغنادں میں اسٹارہ کیاسے - عبدالزنند *کے* محلفظ فداے کا نناام سے کوبدی طرح محسوس کرنے يمعي اس كما ولي إثبيت كواس م قرال إلي كيا اورز إل وبيان ت کویسی ٹورلدا کی فن کے الاڑمی حنا صربیرے ایک جا ٹا اوراسی ادبی اس كانتيب كرشيكي بنداق دلامولاك تعلق معددلا مِهُا إِنْ عِهِ ابْهِي عَفْ وَسَكَ مِنْ مِيانِ فَلُ وَدِرِسِ عِياتِ مِا وَوَا ہے سنکینیکے وارس کا اہنیں خصوصات ا ذکر کرتے ہوئے مدق مد دمات می من جوست اس خیال کونقدین کرنی سے کہ الفلست نباده انادي العادي وبست زره اور مانمه إن تويد م كري كي ين اكى وف تكرا د نينز كوشاع داك ولوا أليز پیپ ۱ کی*ک بیحطرا*زنسار حکوا وردن نوا زمطری کے بیش اور فمسيج اودا پنے ڈواموں میں اپنے ان سسب او عاصب یحوظیم بنیت پیاکم ناسیکی ایسے ڈواے کا مال نہیں بن سکا جے إحد فن كم نوائد اكب مراوط الدمرتر به وحدت كما جاسك عِيد بْدادًا كُنْ مَن كَامِلِي تَعَاضُون كا بهترين مُعهر بيجا جاستك -دمیری بات پرکرشکیکیتیری و دامود سے مطالعے بعد سواست وسطروب كدرج ويقينا أدنى لماطست كى زياده ايم بنير جي ياتى بيته آساني سيحدليناس ادداس كم مقلط مي عبدمديد نياده فعلا جنبي الله يانتها كالمال ماصل مول ، بين كانين اليوك بابرلاكسمنا بى ملى ب ادر ب کھر فاکے نر دیک اس لئے ہے کران ڈرامانگا روں سے اسه كا وفي تعدد وكونطرا والرك اسينة بكوني تعدود كا على والمقر عموض ين إسب من وط عين اصطون في جنبيا دى ليت بيداري طرف سر آنھيں بندكرني بر -واعكفت تعييب كممثلط مساسك ادلاتد دبلكا المكاندانه كرهاب وكاربونا م كدونا ك

# سرودرفته بولانا محرعلی ایک قایم تحرر

مولانامرطی صرف مندوستان کی ترکیدازادی وتریت کوابنای نہیں تے بکرتملیم کے معلی بھی ایک با فی اورنقلا ہی موج دکتا کے دانہیں ایک کامیاب ابتعلیم کہا جاسکتھ ہے ۔ انہوں نے ابنی سیاسی شغرابتوں کے ساقیدا تدملی گڑھ سے الیس بوکرجا مدکیک بوٹلی گفت فرتر کیادہ ان کے مجربی طوح آوج اور کمان کی وج سے بندوستان کے تعلیم نخوات ہیں بہت اونچا مقام و مقاہد وہ بیادے ساتی و فنہالوں کی تعلیم وقربیت کی خوات کو منی سے محسوس کر ہے ہے اور چاہتے تھے کہ آزادی کی تحرب کے ساتھ ساتھ نے ذہنوں کوئی اور و دری فنہالوں کی تعلیم وج ہے کہ خوات کی دینہا یا نہ زندگی ہی ہے باک جذبا بیت کا کوئی نشان نہیں ۔ وہ شاید اس میٹیت سے می منفوز تسراد و کے جانمی سے د

خدان کے ذہن کی شکیل میں بی آماں کا تھ برائے ام نہیں تھا -ان کی موجہ ہوجہ ، ان کے اندا ذکر اود ان ک تربیت کا قرار ولانا ہو گئی ہی مرسری طور پرنہیں کیا ہے۔ وہ ہوری شذہ سے بی ا ماں سے متاثر ہوئے۔ ان کی تعلیم زندگی تم ہونے کا بعد تو م معروضیت میں ہیں ہیں ہیں ا برام ہاما بنی دہیں۔ وہ بڑی روشن و مل خا اور پہنی ہیں ہیں ہی سے اسی سلے انہوں نے اسپنے قدامت پرست خاندان کی مثر پرنخافت کے با دجود محرم ملی کومغربی تعلیم کے میروکرویا مشاحلان کا بدا تعام ہندوست انی مساما نوں کی بدلادی کے سلے ایک بیش تھیت انعام تھا جس نے محمل کو وہ کے دہا ہوا وہ موروث بیر مکن زمنا ۔

محد ملی توی توبیات اور شغولیتوں میں جرائے فی الماں نے اختیاں کیا تھا اس سے بھی ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آن کے سامنے محد علی کی دنیا دی زندگی ہی کاسما دنیا ہے گئے تاریزی تھیں یہ جان جیا خلافت بدید و صرف نظی ان کے انداز میں میں میں میں اسکے میں اسکے اساما ہے ایک بردا ہوروان دوست شخصیت بھر میکوسا منے اجاتی ہے اپنے ما انقابی داول میں سے ساتھ ہے اپنے ما انتقابی داول میں سے ما تھ

محدمی بی لہنے بچہن ہی سے تنگ و تاریک دوایات کے عبس بجاسے باہر بکلنے کے لئے بے چپن نظر کے جی اومان کی اَعُانڈ ان نقرش بہت واضح طور پر لی جائے ہیں۔ وہ مرکشتہ خا دیوم وقیو و ندرہ شکے -اور کھپن ہیں آن کے زہن نے جس دوشنی کا اکساب کیا وہ ہوڈڈ کے چتے چتے پر پھیل کردہی ۔

جرفري مها مي مي كري المي المي المي المي المي المي المن المن المي المن الكراخ الكرنسي كوئي د شوادى بهر موق ومغري تعليم كوفق الهندى بهي كما تفالله يهي جامها تفاكد اس دولت بداركو عام كرنا جلي مي اوه خود مرايد دارست ١٠٠٠ فريست تنك اور معدود و دي ها و دومعت خيال كايتهي جلت بعد

یگوریدها معرفی ی وام شاعواند برکسنی کو بر کھنے میں بی مدد گار پر مکتاب۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مجا زسمی فراراختیار کیا۔ اس کے لئے ان کے فہری میں بہری ہی سے زمین موار برح کی تھی۔ اور وہ امقیمان کوئے و لمعادی میں گوادا کرنے کے لئے شاون کئے۔ کہ اور وہ امقیمان کوئے و لمعادی کا در تھا اور نے کے لئے شاون کئے۔ کا در قوان اور شاعواند رندی و جبا کی سے دوری کا انہاں بید دون یا تیں امی گوریش العاد کی کا در تھا تا اور میں کی داخل کرنا نہیں جا ہے تھے۔ ان کا کلام طاح فریقے۔ وہ قوان میر نیا آر بھی زبن سے۔ اس لئے ان

بإن شاع امذ تا ثمات : ذمگ دیگ احرا ساندا و رباخ وبهارخالات کافقدان نے گا۔ ان کی شاعی صرف وہی جلذا دنغراتی ہے جال انہوں نے اپنے انسانی غلوم کے تحت شاعی کی ہے۔ اس میں مسیاطرت میں شائل ہے اور پی سے بھی ہی تو م میں مرج دہاں توم نجھا و لک و دیک و پیٹر مہمی ۔

يتخرم دام بيد سكة استيف فخرت كي اشاعت دوست نبر ۲۷ سمبر و ۱۸ ومعالق ، صفر ۱۳۰۸ حبلا انبر ۱۳ صفوم ا برودج ہے۔ مولانا محد علی سندا پنی عمر این خدوشت وانغ میں وانکھی۔ ہے :

«جس فائق من مجه هرزدی المجه ۱۲۹۵ هرکوپیدافرایا شادس که شکریدا داکرتا بون کرکن بتاریخ ۱۵ زدی المجده ۱۳۹۸ مرب

مين المستنبي المركبي المستنادية

یہ چین این پیدائش عیسوی جساب سے «زوہمیرہ» ، عهدتی ہے۔ گویا قبل انڈکریخرمیکھتے ہوئے دہ اپنی عرکے بارہوں سال ہی مقصر انہوں نے ۱۹۹۱ء پیر کلی گڑھیسے ہی اس کیا اس - ۱۹۹۹ء میں انھیں نگرل کلاس کاطا اسبعلم ہوناچا ہے لیکن ہواڈا می علی نے کسی سوائن نگارا ورخ دسوں انے میں رام ہے کہ کسی اسکول میں طلب علم کا ذکر ہمیں کیا "جیا نٹ تھی "میں عمشہ بت رصانی کا بیان الماضا والیے :

مابتدا میں مولا نا کو قرآن کرم کی کمی طیم دلائی کئی اورجب اس کی تھیل ہوگئی آدجد بدا صول کے مطابق صروری ورسیات سے واغضہ ہوئی بھی بعدا ماں برنی بائی سکوں میں داخل کرائے ہوئی بعدا ماں برنی بائی سکوں میں داخل کرائے ہوئی بعدا ماں برنی بائی سکون میں داخل کے ابنائے دطن کے سینزی بردا میں کے مطابق المان میں موائل کردھن کی بھاجی العزم دورش دائے خاتون میں سینزی بردا میں اسلامی میں بائے کے مطابق المان کی تعلیم کے مطابق المان کی تعلیم کی تعلیم کا موائل کی تعلیم کے مطابق المورٹ کی تعلیم کے مطابق المورٹ کی تعلیم کی

رئیس الملاح استے مشہور ہوائغ بمکا مُدکس احرج فری کی عباست بن دیکت چلئے۔ " بچپن کی دو مہادیں دیکھی تقیس کرداغ بیمی برواشت کرنچ الیکس خربی تسسندے افوش ادر سے بدو نہیں ہوئے تھے۔ آباہ ان مرج مسٹ جس سے تطیق استقلان اورایٹا دیے کامرے کراپنے صاحبرا دوں کواگریزی تعلیم دلائی وہ نے بنا آبائی نسب کا ایک ایم بارہ سے۔

بها اد دد والدي كا تعليم تومكان ي بهونى محدولي كونى املال مي داخل كردك يكف مرب محرعي مد

گھرادر بھی ان اسکون کے درمیانی وقف کے بارے بی ہی گچرمعلوم بنیں - ان بیانا سندے بین نفذتو ی شیخ کا ادجا رکھ انسلی کے فرری بعد دہ بر بی کے بائی اسکول میں داخل کردئے گئے - اس طرح اس بوری کسی باقاعدہ درگ ہیں ان ی موجد دن کا علم ایمی کر کہنے کی دہند جفر میں ان چیش کردا بول دہ اس ما خدیجی بردہ انھاتی ہے اور عظیم بہنا کی بضلوص ، مرجبت اور بیعزم ، باشعور زندگی کی واستان کی بیری اس می مید مشاقی ہے کہ کین کا محد علی اپنی خورد فکری برجیا کیا بھی واٹنے اور نمایال طویر اشکار کر دیتا ہے۔

من شب ای شاه سه مین انسیکی مدارس می ایک ربود شامی شرکیب اشاعت به اس معدم موتا مینی که ا

سمان بندم مه عمل الريني تعليم ك في ايك عدس شهر من كولا كيان سدت في الل وقت بمك و ترقي في بيدوده والمعدد المعدني المينان موقى ب "

" البيِّذا بن ميعن مِسْتَ شَهُمَ مَكِ تَعَام كِيرَ لِلهِ الرس ول حَيْثُول كِي قَالُمُ كَرُدُيّا كُذَك لِلهِ الم يَوْرُمُ إلى ال

المنطق ومرامين مولان محديق كالعن عدول الكرزى كدوخ غيل بي بونا قرين فيا سبعد

مبیننتیج بمطلب بر بین کوانی تیلم سے فریف کے بعث گرفتون اکری بیک رام بدائے ہی جس اگریزی امٹیٹ انی سک کے برسیل مقربت کئے گئے تنے دواصل آسی کے وہ اول تول کے بی تھے اور آس فیصی نیٹ لائق منتظری تعیری ایک رول اداکیا تھا۔ تینے میں میں ان ایس علی کرزمند در ایس نادی کے سینہ نامی کا سینہ کا تا ہے۔

یے خبون مولانا محدعلی ذہبی اور ا آدی نہ نرگی کے دورخ بیش کر تلہے۔

١- انگريزي تعليم كه كف فراخ ولي ادر ذبني ومعت -

۳- گھرئىي دىنى تعليم كى بعداً درم ئي بائى اسكون بين دا خلصت بيىلى مەرائى مەققىكى تىلىمى شۇلىين كاحال اسكول كے بائلەر ھالىلىم ت مى-

مولانا بناین اس تخرین انگرنی تعلیم کیش شده مدست این کی سے است کورا ندفید نهیں کیا جا سکند بین مون ولا اواله مر مرتب پداعوجاں سک فلم سے کلا ہوا مجوس ہونا ہے بعید برانہیں کی بازگشت ہورلیکن اس کر بہت کے الئے بی مولا اموری کی فلی زندگی کو دکھینا چاہیے جس کے بعد یقینا ہے بات طے ہوجاتی ہے کہ وہ ذیبا دی طور پرخالعی شرقی عادات دخمہ کل کے اول کے سرمین سربج دہ وہ ان محکوس میں بھی نہ ہے جو مغرب انہوں سے نوو ہردگی کی دہ دوش بھی نہ ہے ہوگا میں مسلم کری کا شاہد اور کا مسلم کری کا دی کے سرمین سربج دہ وہ بات کے باول کے سرمین سربی دو ہوئے۔ ہول اور احساس کمتری کا شکا ماس انعاز میں موستے ہوں کہ اپنی اور کی انہ ہوت کی انہ دوش کے انہ کے بات موسل کری کا اختیاد ندگی جس میں تو می خراری کی نفی اور مذہبی اخرام سے لاہوا کی شاہت ہوتی ہو۔ وہ جد باتی مؤرد تھے ایک مگرے موسے منہ ہوت ہو ہو کہ ان کا موسلے کی مورد کے ایک میں موسلے میں میں موسلے میں میں موسلے موسلے میں میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں

معمون محمده على خان طالب علم مدرست الكويزي

جب ہم فورے دیجے ہیں ایک بڑا حقہ ہاری ابتدائی حرکا انوساک نود دکھاتا ہے۔ ہاری ایتدائی تعلیم معنی ہاقت اور اوجوری بلکہ خطرانک مرحلہ ہے۔ ایک بدت بغیر منی الفاظ کے تعلیم پاکر فیقط قیت مانظہ کو کام ہی لاتے ہیں ، فکر دغور کاکوئی موقع نہیں لمنا ۔ خرض کرنے کے مادی نہیں بوتے ۔ یہ سبب ہے کہ فکر و نا ال کے معرکے ہیں ہاری عقل غیر مغید اور فکر نا رسائا ہت ہوتی سب ہوتے ۔ یہ سبب ہے کہ فکر و نا ال کے معرکے ہیں ہاری عقل غیر مغید اور فکر نا رسائا ہت ہوتی سب دون استدائی زمانہ عبب زمانہ سبے ، جس ہی ول ووماغ صاحت اور غیسہ کم کمت ہوتے ہیں ۔ نگر و عور کرنے کی عمدہ اور مفہوط مبنیا و اسی وقت قائم ہوسکتی ہے ۔ اس قوت کے پیدا ہوجانے سے شارتے ہی مہم و ہزا نواع اقسام کی دولت پر نامت قدمی سب تصوف ہوجانے سے شارتے ایک نے ہم کو اس دنیا میں لیرکر تا ہے نہا بیت فارق المان سے اس

میں ہے۔ نیکن ہم ایسے ابنال سند کہاں سند ہم یہ دولت جارے باتھ آئی۔ہم کو تو اقتان ہا ہی ۔ میٹن کی سیسائٹی میں شامل ہونا پڑا۔ قیس و فراوکی اُشنتہ مالی کا فنتشہ لیلی و شیری سکونو ہی وجال اُ تقویر ہاری تعلیم کا جزوشمبی گئی اول جب ہی گمتب میں قدم رکھا کسی کے یہ شعر ہر ذبان تعاد اے دلم نے بردل ازخ حال تو لالہ دا شمیندہ ساخت آہوئے چٹمت خزالہ دا

اور کوئی یا شعراز بر برها،

ما مقیمان کویے دلدادیم یان برنیا و دیں نمی آدیم

یہ پُرانے نشن کی ﴿ وقیافِسی ) تعلیم ہے ۔ بہل تعلیم ہیں مکایاتِ مثنی آمیز اور گنانہ ؤیے مبول منیز داخل بول اس سے بھر بینے کی آمیدر کھنا محض نغول نیال ہے ۔ بلکہ ساوہ اور صاحت طبیعت کو بڑے خلالے

رجگ میں زنگتی ہے

ہتیں ہے واسط قدیم ہویا جدید طبیعت کا یکو ہوتا بہت صروری بات ہے۔ شاعران خیال اپندی یا حقیقہ شعروسمن کا مطالعہ طالب علم کے واسط خزاب اڑ بہنچا تا ہے جیسے دواوت موہم ہا کو اور جوا طبیعت کو اور طبیعت جسم کو اور جسم جا ان کو۔ تعلیم جدید کی جرافیت بی دیگ سے واکا سادہ اور جس کے اُصول نہایت تعینی اور قابل قدر ہیں جاسے واسطے نہایت مغرودت ہے جی نامینا کو بہنائی کی ۔ باوج دکسی قدر تعلیم قدیم پانے کے ہنوز نا مبادک لقب نیم وحیثی انسان کا ہم سے والیں نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب ذمانہ بدل چلاہے، ذمانہ پہلے سے فیر ہے۔ گر ہائی جا واپی حاوت اصلاح کونا فرض ہوگی ۔ ہادی رفاہ اور صلاح کا سادا سامان مہیا ہے، ہما ری حالت بھی بدل مائے ترقی کے زینے بہت در مبائیں گے اور انشاد الشد منرور ترقی مادن کوبط کریں گے۔

خدا کے تعنل سے عالی خاب حبرل محد داخل الدین خال صاحب بہاور وائس برید ٹیرنٹ نے ۱۱ مزدر توں کو الاصلہ فراکر ہے مدرسہ علوم جدید نہایت فوش اسلوبی کے ساتھ قائم کرایا ۔ خاب محدو کی دلی توج اس مدر سے کی سربہتی ہیں معروت ہے۔ یہ ہو نہار و تعلیم یا فتہ فوج ان کا فرض ہے کہ ا عمدہ کوشش سے اپنی اعلیٰ لیا قت کا بھوت خاب محتشم الیہ کے حضور میں پیش کرے ۔ اس دو عالی جناب اپنی خاص توقہ کا آخری متیجہ ما حظہ فریاکرکس ورجہ اظہار خوشنودی فرائیں !

اے خدا جلدوہ مبادک دن دکھلا

The second of th

and the second of the second o

محدملی طالب علم عداسته انگریزی رام فیرد امستثیث ماریخست ۱۹۰



رضا شاہ پہلوی کے سزار پر



فیلڈ مارشل اپنے شاھی میزبان ، شہنشاہ ایران کے ساتھ



ساهی محافظ دسنه کی سلامی (ایران)

فیللهٔ مارشل محمد ایوب خان: (دورهٔ ایران و ترکی)



اتاترک کو خراج عقیدت (سزار کی طرف روانگی)

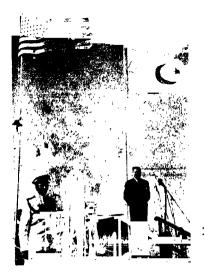

### صدر **آئزن هاور پاکستان سی**

- ، : صدر نا نسمان کے حبر سندم کا جواب



- م : محافظ دسته صدر با كسنال (مطاهره نيزه بازي)
  - ٥- "آئي لائبک آئيک"
    - ٦: ''خوش أمديد''

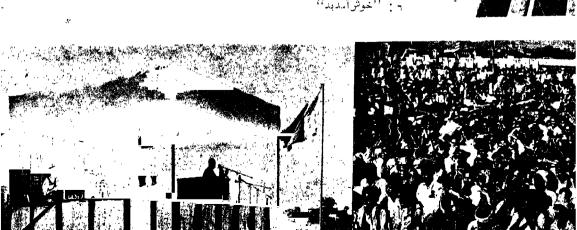

## اک شمع رونتی میں...

### جتبيل فتوكف

پیم کو که می بردم می بد اسد خانی به صفائی اکبرادراتیال که دوری و ناده تیم میضید بدگان اس به که بیل آبال میکامند عی ابزم می کسب مسافر به نشی جی موم کو که او کرسا تعدیک درجونیاص تعااییده میشد میدندق اسے اپنے دخوات کی میسستنید فراستند ب - ایم که بی مودی کوئری شدّت سے محرس کردہ بی جو تام دُنیلستا دب کی مودی بی ہے - به فراح می م اسد ما ان کے مقال کی مفتر بچاری ترویش کرد ہے جو بہرسی ان کے سواع کے کساتھ ساتھ ان کے کام کے خدد منال می کرکنش کی کوشش کی کی میں درخال می کرد و ان کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کرشش کی کوشش کی کار کی کشش کی کوشش کی کوشش کی کی کرست کی کرست کی کار کی کرست کی کارست کی کار کی کوشش کی کار کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کرکش کی کی کی کی کوشش کی کار کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کار کوشش کی کوشش کی کار کی کی کی کرن کی کی کی کی کی

محداس منان آمد منان ۱۹ ردمبر ۱۹۰۱ و کوکوی افنای ن نیرس پدا بور که سسلوم ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ و کوکوی افنای ن نیرس پدا بور که سسلوم ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ و کوکوی افنای در بالکولیسکه ۱۹ و آناللیدی دا جعود دان کے والد ق دم آن در منان قرم افغان شرائی ساته به کوکور تعلیم بانی برگلام بی بی ۱۰ سے کیا ۱۹۲۱ و می امتحان مقابری کا میاب به کوکور تنظیم بانی برگلام ان اندا یا سیکر طبیق می طازم بوت و فادن و نیالی دارد من اندا یا میکر طبیق می طازم بوت و فادن و نیالی کی دارد بی است شدند کی دان دورد می است اندا دارد می مقرد این اندا دورد می است می است اندا در این مقرد این اندا در اندا در اندا در این دارد می است دادد این اندا در اندا در این دادد این اندا در د

مروم آسد خانی کی و نیای انگا و تول کے بنگل کا ایک عمد ان مردم آسد خانی کی و نیای انگل و تول کے بنگل کا ایک عمد ان مورد تنے مغربی تعلیم فی انہیں اسلام اور سلال انہیں اسلام اور سلال انہیں اسلام اور سلال انہیں مقا و قر کا ان اور صدیت پر انہیں کا لی ایمان تھا ۔ اور اس سلسلہ یں عزید وست فی کی آر نہ ہوتے تھے جی کی ان کے ایک دیرین عزید وست فی ایک مشہور سالہ میں جب اس سلم بہلے خوالات کا انہا رکیا جی سے آسد مرح مرکوا خوا صن من قوم وم فی اور ایک شہور مالم دیں کو اس فند ارجاب میں کا انتظام کی اور ایک شہور مالم دیں کو اس فند ان کے لئے مواعظ کی دیوست دی ۔ بندو موقع طعت کا برسلسلہ کی دو اولین شادی جانے کے لئے مواعظ کی دیوست دی ۔ بندو موقع طعت کا برسلسلہ کی دو اولین شادی جانے کے لئے مواعظ کی دیوست دی ۔ بندو موقع طعت کا برسلسلہ کی دو اولین شادی جانے کے لئے مواعظ کی دی جانے کا دو اولین شادی جانے کے لئے مواعظ کی دی جانے کا دو اولین شادی جانے کے لئے مواعظ کی کے اور ایک دیا ۔

و داسد منان صاحب کربیان کے مطابق انہوں نے وک برس کی الرسے شعر کمینا شروع کر دیا تھا لیکن کا بی بہنے کے بعد باقاعدگا سے شامری کہنے کے سقے ۱۹۷۱ میں کا بی بی نظم کوئی کا کید مقابلہ جا تھاجس پر ان کی نظم کو اول قراد دیا گیا تھا اور ا نعام بھی دا تھا مقابلہ ہی داخل کرنے سے بہلے انہوں نے اپنی نظم علامہ آقبال کی خومت میں بیش کہتی جس پر انہوں نے افراد کی مراصل ح فرا دی اور نظم کم بیرسے کہیں بہنچ گئی ، اور افدام کی مینی قراد جائی ۔ قراد طالب کھی جہنے ہی ودی اور سمن فری کھنے کی جہاد دیواں تھ کہ جہ بہنچائی اور فون شعر مرجود وامل کیا۔ تعلیم مشاخل سے خارج میں نے کے عبد انہوں نے باقاعدہ شعر کہنا شروع

پی توآسد آن سے صنف نزل کوی بہت کچہ نوا ناہے کی ان کا اصل میدان نظم ہے ۔ نی انحقیقت وہ بنیادی طور پرنظمی سے شامو ہے اوران کا بیشتراد ہی صرفای نظم ہی ک ورت بین ہم ک بہنچاہے ۔ لیکن ان کی نظمیں جدید شعراک نظموں سے یا عقبا دفراج اور با علبا دا زواز بیان کی سفختلف ہیں ۔ ان کی نظموں کو خذ بئ میاسی ، وطنی ، اوراصلاحی وغیرہ عنوات کے تحت تقسیم کیسا

ایک ولیانی کنظموں بن اگرکا طن ما کی پندونعا ک توی در داور اقبال کا تفکرا در رحب الوطن کا ایک بنایت عمد احترات مالیے به بایت عمد احترات مالیے به در وی در در بین ده واحد شاعر تصحب سے ما گیا اور اقبال کی دوش شاعری کورند صرف کا میا بی کے ساتھ بین ابلکہ اس کے کوا کے بڑھا یا اور ایس کی مصلحا نہ شان برقراد دکھی ۔ توی شاعری جو بیاندا نہیں کھی جاتی ہے دہ ورفع کی شاعری سے برمانی اور اقبال کی شاعری میں جو تی خوب ورفع کی شاعری میں بنیں ملتی ۔ ماتی اور اقبال کی شاعری میں جو تی احد درفع کو من اثری تی برا احد ماتیان کی ای در کر بر بیلی اورا جو ای اور اقبال کی شاعری میں جو تی اور اقبال برا در اور می اور اور میں اور اور می برا در اور میں اور اور میں میں میں میں میں میں دو فول کا در اللہ میں دو فول کا مزدی کیساں ہے ۔ دبی اصلان کی کوشش ، اسلام اور سالان کی کوشش ، اسلام اور سالان

کی پہودی در بہری کے عضایاں اندی اور باسی مسائل کا بیان ۔
قوی اور فی خطرت کے تواسے اخلاقی اور طبح کی تو لال کا پر چار۔
حس عمل کی تلقیق بنی لوے انسان کا در در برتام موضوط ت یوں
دیسے میں تو بہت اسان نظر تے میں گرانہیں شعرے تائب بیر) طبح
دیم در اور اور جائے کہ تاری اور مام ہم انداز میں بات نیفر
دو تا الم کی پر کو کر اور جائے بکہ قاری اور مامی کے دن و و ماغ پر
دو تا الم کی پر کو کر اور اس کا اصل منتعود سے ۔ بر فراصل کام ہے ۔
اس مقام پر کہنے کر شاعری صنعت گری ہوجات ہے ۔ اور گر شاعر کا
بر فور موجود نہ ہو اور اس کی تام جزئیات بداسے عبور صاصل نہ نج
بر فی دموجود نہ ہو اور اس کی تام جزئیات بداسے عبور صاصل نہ نج
اکر مدمرے ترتیب دینا ہی تھی ہوگا ۔ آبر ، حاتی اور اقبال کی طعمری
اسر بیانی فی ایر کی بر مفتواں برسے انہا کی ہے ۔
اسر بیانی فی اور اس برسے انہا کی ہے ۔

یون تواسد مان ن سن خریس می کانی تعدادی کی بی ۱ ور عاً دو شرک میش کراچی ایجی شعر کی سر میرکسی سان کا اصل میدان نظم سے جال ان کے فطری جو برلودی آب و تاریکے ماتھ نمایاں موست میں خصوصا مسائل ماضره میران کی بعض نظمیں بڑری کا میاب میں۔ مثلاً حب شہید بات مرحم کی قیادت بی توار وا ومنعاصد منظور کی تیا تواسد خیانی نیزوی اقدام کا بڑے نفیس اندازیں خیرمند کی کہنے۔

اب پیمری کے من کا چرچا ہوائو ہے اس دور پر پی عشق کا دعویٰ ہوائو ہے تومضطرے کربلوہ آمی عام کیوں نہیں میں اس پیطمنوں کہ تعاضا ہوائو ہے پیمرہ حلی ہے چوکت ہر وازگی امیس د دوسے تکا ہ سوئے فریا ہما تو ہے کا ظارمر لبندی اسلام میں عیساں دنیا و وی کا سالم ہم جیا ہوائو ہے انجام کے لیے بمی فداکا رسا ذہبے

انهام کے مینے کی فوا کا رسازے یفازکا دحسب نمنسا ہوا توسیے افریگ سے مجانے کی جانب بھرائی ن تبلہ جاسے توم کا سیدھا ہوائوسے اگرچارد کتانی نظیں ایک اضطرادی کیفیت الد اور دقن تا ٹرکے اتحن تھی ہیں ایکے با وجودان کی ایک شف حیثیت مج ہے۔ وہ آن بھی تن ہی تی ہم جیسی و تھیں کے دفت تھیں ۔ مجھ بقین ہے ہاری کی شاعری میں انہیں ایک با دقعت مقام حاصل، دہے گای پھرد نظیس جذم ہم سائل ہمائی ہیں۔ ان کی وائی افادیت ہی

سفینهٔ عرب کے عنوان سے ماجیوں کی پاکستان سے دوائگ کا سما سکتے دکلش اندازیس بیش کرتے ہیں۔
وہ دن می آخراگیا کے جس کا انتظار تھا ادھر مرم کا قاف لہ آدھر مزیز و اقربا ادھر مرک دوائر بالا دولوں میں خیر کی دما سلام شوق برما ا

ىپى تفاسلىلىچى چلاسىيىنىغرب

کھیوککریرس کیس جلا" سفیننٹو ب" ایسے ہی اردوکو تومی زبان بنائے کائس خوبسورتی کے سکھ وکالت کرتے میں سے

> برحند اراد وس ما ان بری بی بغیاری جو داد است نخی لی کیالخ کی بات اس سے آرچیشگی دتی ارباب وطن مهدم (براز بریس کے کیے کی میں گردید نئے ہم آواز بریاس کے اور آھے جل کونظم کواس طور منتم کرتے ہیں سے دائیں وطن آئی ہے سا فرمنی مدد اس میں مادن نظر ا

حالانگدا سدیلنانی بنیادی طور پرمیلان نظم کے ہی کہ تا ز بیں کیکن غزل مجان کی شاعران صلاحیتوں سے کافی فیضیار کی ہوتی ( ﴿ فَاسْحُواْ اِلْاَیْرِ ﴾

سنر بوتی شاخ شاخ پیول بی برگی باخ بوا باخ باغ ، با دسیا دی چی تاک عوس بهداراس پیردگرم خرا ا سنرهٔ نوادست کا فرش بجها مخمل صحبی گلستان بین پیرفتی مسرت جیلا دل کرسشبستان بین پیرشی مسرت جیلا تقی انتی شرق برجها نی جو ه لی گلست اس کی سیامی دواد بگی شفت میں دھی دور تذریب کی اختم بوااضطرا ب دل کوسکوں نی گیا، دور میوث بیکی دل کوسکوں نی گیا، دور میوث بیکی سابتہ اخی ارکی مرسے مصیبت می

اقبال کوتوا پنااماً تصودکرت تحیا نہوں ہے اپی شاعری مالی کوتوا پنااماً تصودکرت تحیا نہوں ہے اپی شاعری مالی سیک مالی سیک میں اور شامی کا میاب ترینظمیں اس کا میاب ترینظمیں اجمال انہوں ہے دوج انبال سے فیض حاصل کیا ہے۔ انبال کیا ہے۔ انبال کیا ہے۔ انبال سے فیض حاصل کیا ہے۔ انبال ک

قائد اعظم نے لمت پرداصان کردیا حقل و تدمیروسیاست کوسلمان کردیا ہے کی کوئی توکونائ ہماری ہے آسد آس سے توآ ڈاوڈ کما ل کا سامان کویا شاعوش ق سے پاکستان کا دیجس تھا حواب قائد اعظم نے سامان کر دیا تعب پر کا

اک فرد اک دور دمدامدالمیدآنگ دروم که بادی،

جگن ناتح آذاد

پر کی سے اردد کے کلت ال بی خسند ال آج میرسے لیب انکارو دواوٹ پر فغن ال آج میرسینڈ الفاظ سے اتعالم سے دھواں آج میروید و معسنی سے بواخون رواں آج

بهوناله وذاری مصعحافت کی زباں پر ماییم کا پنے اک شورطرا فٹ کی زباں پر

اسے بنم وفا؛ کون بھے چیوٹر حیسلا ہے ہرلب بیع فر با دہت نا لہ ہے کہا ہے دینائے سخن کون انگ مجھ سے ہوا ہے دینائے سخن کون انگ مجھ سے ہوا ہے

دیا سے عن اون الک جد سے ہوا ہے۔ اسے شعروا دب اتم پر یکباد تت پڑا ہے۔ مان میں میں ان انداز الد

ماسم به یده آذاد! ین طور کامان م اکدونود کامات به یم کداک دود کاماتم احدید معن می کور

محفل کوگیا چورٹر کے محفل کادہ محبوب ہرات رہی جس کی پندیدہ دمروز ب جس کی گرفیض سے ناخوب ہوئے مؤ ب کہتے ستے جے اہلِ نظر تعب ، مطلوب

سے سے ہی تعریب معدوب اب کعبت مطلوب ور با تیں نوکھاں ہم اے وحشت دل بول کم جاتیں نوکھاں ہم جی نرم یں تازہ تھا بجن دی کا بھی کم

جن برم میں تارہ تھا بیٹ ری کا ہی ہم افتر کا الم محسرت و تاشیب کا اللم مشکش کی جہاں یا د ہوئی تھی نہ ابھی کم جس بزم میں اک در درمسلسل کا تصاعالم

ہیں مزم سے سالک بھی ہوئے آجے دوانہ با سزم سے ب مزم کا سرماہے دوانہ

ده پیار کا شفقت کا عنایت کاخسندیند اطلاص دمجتت کا مؤڈ ت کاخسنزینہ وہ جرد دوسن کا دہ مردّت کاخسنزینہ شتی ہونی دیرسینسرشرافت کاخسنزینہ انتخا کہ کشاک حشریات ا

آخرکوکشاکردش ایام کمعاغون باصع کی تنویریش شام سک عاغوں

کتن کومشہ اب شمن دشسسر ہلاکر کتنوں کومسیں نٹر کے جادے پر **گاکر** کتنوں کونٹ ں منزل مقعب رکا بتاکر کتنوں کوغم عشق کے آا دا سسکھاکر

اُمردالامين نفش كن باجمود كيام

اے دقت ؛ خبرہ کدوہ کیا ہدے گیاہے کیاشے دُہ بھے مرد فدا دے کے گیاہے اک دل دہ نجے در دمجرا دے کے گیاہے اک روسٹنی مہرودفادے کے گیاہے

جُودردِ اللهُ س كى زبان برخاسوانه ولادرد به اب تير اكوان مايدخزانه

سالک کے حسیں طرزبیاں طرزاداسے اک سوزیں ڈوبی ہدنی مرکبیٹ ڈواسے جوسے کے گیا ہے بھے اس درس دفاسے سے نسل نوی اس کے نقب کری منیساسے

مسكن موتوكسب أدب وكسب هاوكر تاريك شب هاست غسيم ول كاسوكر

سه فاک دطن استنزل مقدوم مست قران ترسه وُدد به مرسه اشک اما و ت مانکوسه ناچیستر بهت میری عقیدست پهلے بعی چه آسان ندمتی تیسسی نیادت

اس دا ۲ میں اب ایک مکاوٹ سی ٹیے کا و اک ٹوٹ گئی دہشت نہ اگفت کی کڑی او

## وه لوگ

## المراجعة الم

The state of the s

Agreement to the state of the s

منظره

زَبِده المنتائي تواك جونري تظرال عيد جن كاجرف ساعف كى مون ايك وروازه ب جوري ك الكاسك يون ك مجرب الم ميرت إك وف مداري كالولغابنا اواع جس بر ب كاشر الحديمي مون عبدس كيوب ي ے والی بول جدر کی بہذیاں معاد الیے اور و کے بیٹو میر ال سائدي جيدالمريم كورت ادري الموارد اسه داي با بُن مَى كَ بِحِي جَارِد يوادَى بِراكِيْ مِن عِن المِن عِن لك مون بى كى دى اورد به ديوي - يريلى مرون كى أيكشام بالمورى الجيء دب لهين موااس عقدد وبحق بوق وحوب ت جنيركا كي مداور باين والمفق والدوان ب، ان دوادت ليك نظف المان عقد ساعة مكافئ الأكاري شير جرسط كما معايرونث كالمن أدرى بمطلى سار ادوده است ورسك ون توجه ب ارابعها مع منطق ملك وياجره يعنى ب أبي الساكيل كل تريد اديني كريان كريان كريان كريات كالمريد اللهوماليني المزوه نؤلطاكم أيركى فإف ويحتق مهسطته س انتظار کری او در نیس و الله کیاس او در ایس ا بويدك ومكيان اللابى معداور باربان فعيدام وقارب ستع نعلى المن ويكن جاتى بسيد بند لحامية والعظمة معدد المركان في الوثول من دا في ب المركافسا

شردناگیدی سب –) ایالی ، زکمانی ساخات یکرفیاساش پیشتی شدیمان کامیت دید، پیچیل اگ فالی بست بخاص

المنتها والماري وعراجا الماسكارية الكاسته الاي

ب : الدى برى بود بينى موتين سال كاسل دوسي في كرت ادر

چوشه با تینول کی سیاه شلوار پیند بوت سید

نت: چنده بی موین سال صم پرست دیشم کی تدرس میلی شواد اورقیعی - کانوب مین بیاندی کانیات احد این مین چاندی کی دول داده ...

بو : دینه ی دره تره سال که اولی - دیگی شلید اوران ی تیمی بهت بریدگریم کامیداله کار شکیه کامید به میشد مال بری تریش کرانی دالی ساکر آیست و

 سے آگ انگو۔ تھے ہمرسے بیٹی انگ بٹی کردی ہے۔ چشت: (بائم پھیلاکراٹر نے کے اندازے) ابھی سے پرخاسلگادوں جیسے بڑے بلاؤ قورے بیکنے ہیں۔

رُمِیْب؛ دِمندباک، ہند تیری سرال میں ترمعی دیدن، پلاؤپکا سے نا!

جنت: ہے، پر مری سرال کا نام لیا ؟ ۔ ویکو نے اماں ! یں کوئی کہتی ہوں درے گورون دروز ، پلاؤ پکتا ہے ! بال جب کوئی مہمان آئے تر ترور دونوں بلاؤ پکتا ہوا۔
درگھا اور کر آئے میں مندو یکسی ہا اور چوٹی گوندھ ہی ہے ؟
ا مال : اور کل حالی نہیں پکوائی جی اس کھیال سے کر تیرا میاں آتا ہوگا۔
فرینیہ: اور کی سے بگھار می قولگا یا تھا ۔ کیسی منت کی تی ! با فرینیہ: اور کھی اس فیوا تھا ۔ کیسی منت کی تی ! با در بلدی جادی آئے ہو مگیال نگاتی ہے ؟
در بلدی جادی آئے ہو مگیال نگاتی ہے ؟

جست، دگذمی و ن بشت پر چینک کر) ان ترب تودل پر انکدگیا-گرمه اکر کلی سر بگهاری وال که الیت آن با نے کتنے جو و ذکر کرتی

دنیا بحریں۔

ریزیپ، (ہو تول پرجرت سے انگلی دکھ کر ا باے دی جنت تو تو یول

بی بچھری جاتی ہے۔ یس نے تولوں بی کہا تیری بات پر۔

اسر جنگ کر دویا دہ آئے کی طرف متوجہ ہوکر) تیرامیاں بھارہ

کھن دوئ دوئ آتا ہے۔ یس نے قرآپ ا ماں سے کہا تھا کہ

وال جرور بیج ، جنت کا میال ایک دن کو آئے اور دوکھی

دوئی کھا کر جائے کہیں سرم (شرم) کی بات ہے۔

دوئی کھا کر جائے کہیں سرم (شرم) کی بات ہے۔

جنت، (منه کلار گرسیدا کم خصفی می) کی اس کوردیکی رونی دیا مرم (مرم) کی بات متی اورائ ؟ آن توه جرور دمزور) بنیم کا بر بر!

امال : ( التواد اسا کمان کرد تیرے سامنے ہروکو پرج نے کی دکان پرائیں بھیما تھا ؛ اب وہ اُ دھار نہ ہے توثیری میٹا کیا کرے ( کر پکروکر اسٹنے ہوئے کھنڈی سانس بوکر ہیں اپنے آپ سے نما المب ہوکر) تیرا ؛ آبا کہا کیسے ؛ اپنے ہے کے لاق پر توسیا چینہ والے ! باضر السایہ پڑتیا جیسے ۔ یکٹنون لفک

کی دیگی اشاد بدوندست رکد کر قربرج نیا دال عدی ملا۔ جرنست: رکھاٹ سے آگر کو ایک دم ہشتے ہوئے سے بھا امال کی جگی دیکھ جینٹ (زرنگ) آڈروزی پر باقد رکد کر دیگی پرچرنے کے پاس دکھ دسے کی قروال کا ہے جس بکائی کی ؟ قربیب: (سنجد کی سے) اور کیا۔۔

ر جنت بنتے بنتے ہو باق ہے۔ اور پو آئید اضا گڑھڑی کے در دازے میں فائب ہوجاتی ہے۔ اس دوران ہی بڑھیا اماں چرہے کے پیس بیٹر کر شدتہ ہو افاکرید تی ہے۔ آگ نہ ہاکر دیوارس سے ہوئے ہی ہے۔ اسے طاق یہ سے اور پوراچی خالی پاکراس اسخاتی ہے۔ اسے بالار دیکھتی ہے اور پوراچی خالی پاکراس کے ڈیکھنے ہے ایک شکا لوڈ کو خوبارہ آہت آہت ہو جی داوار کے پاس دھور نہ میں بیٹر کر تھے ہو تھا اس کا لی بھی سے اور پورائی ہے۔ جنت کو بھی سے محل کرد دبارہ کھا ہے بہتے ہوئے ان سوساتا تھ ہے در چوالی اس کی اور اس کی دور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی دور کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور اس کی دور کی دیکھوں کی دور اس کی دور کی در کی دور کی د

ب به به به به به وی مون این المکیل با تی دی سی رون این المکیل با تی دی سی رون این المکیل با تی دی سی سی ادر باد با دوده اندر می می سید خوال کشت به از دود ندر سید آسانی برشکیال نگل نی دی سید آ

المصلي عدد فلا كالما

دم و امّد به الخاص الله عند المن من بهرسه بهنسي منه او آنتيس وشي سنه چنگ دي اين - وه به معد به ي سه اين امعر چيد کي تفود دي الظرف بن الاش كرندك كوهش كراند:

زينب، حرد دال الياج

مهرو: دوست وه سنالي الله المسالية المس

جنت: دکاے سے افکر) آگیا؟ اعداماً اسم ور وم پر فع خیک کمانی ہے)

مرد: (مُعَلَّدُ كَلِي عِلْمُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا بين مها: (مِلْكُرُ الرَّمْ كَالْمُ اللهُ الل

امال 1 كياب يد كيون بروقت إلى إبارتاسه - جب سه دهاد بالواكر آوا بين اركيا - إباكرة سيل سيالا جائة - جرا الحرق بات برق الديجو الركير سه الماليا

مَرِّدٌ ، زنوب تعدی میسیس کر) ایس آباکاکام آبای نانی ۔ دینیوں مورش کھل آئش ہیں ا

ا کال : داسمان کی وف مناشاک اند! (ایک باندا طاکرمسکراتی ب) مجرود (ادعراد عرب بند کرد می منافذ کار می کار می منافذ کار می کار

المال : وجرت ادروقی سے القراب مرس بیشر کیا ہے۔ القراب بیشر کیا ہے

(جنت اور دینب بعی ثوشی سے کھڑی ہوجاتی ہیں) جمعت: اور سے کھ ؟

هرو: امول ف جلة و کمت دوقت ، کها جدی سے بابا ہے کہدے کھودنا شروع کردے ۔ اور کمودے بڑی -

رُمِیْسِیه (آئے میں سے بوئے باقہ بڑھار جلدی جلای) بلنے ہرے الل قونہیں جانتا با اسویسے کا دوٹھ کر گھرسے کلا ہے ترے سائنے اس اِ دھر کیا ڈھوڈ نے آیا ہے ۔ جا دکھو کے اڈے ہو تکھ میرے چا ند ۔ بابا وہاں ہوتو اسے چیکسے بلانا الگلعد دکھ دیکھ کے ساخے کھ دکھو سے نہیں تو ۔۔۔

جمنت و دب مدب ابی سے بال وال دبو تر برج ننے کی دکان بھی دیکنا۔ کے دعق کی لائے میں وال جر درایک در بارجائے گا۔ بانے جلدی کرم و کہیں توجر در ہوگا بابا ۔ زمر دبا بری خر بحالیائے بہنستا بوارد کے دم دولیاں بستا ہوا ہ جا۔ شاہ وین نہ تا تر ہے برسوں کی فرح

مجرو: دباندا هاکرمبا گذادش) ایجا — ایجا-دنبند وی کرامان کی طرف آتی سیدی ایمن تک آمان کی طرف مذا مثما شدم مکراد بی سی)

جنت: ادی اماں افدسے بائیں پر کریٹی ہے۔ ہرا تو بی باہرایک بوادے دیکہ بابا بہیں ہیں ہردا بدشاید داماں منصف سے مرجنگ کر ٹریٹر جاتی کو ٹھری کی طرف جاتی ہے فرمینیدہ اسے اماں اوم کہاں سے دچرت سے اس کا راستہ

موکق ہے) افال : دزینب کا اِن بھلکر) چل ہست ساسے سے - داندہ ہاک دومرے کے پھاڈڑاکوال کندھے پراٹھا سے بے عوشان سے صمن میں آنہاتی ہے ۔)

زینب: (تقریان کران الایان الیان الیان کرانش این کا کوشش کرت ہے)

اماں (ایھیں کال کراور لفظ جا جاگر کیا میں ترے بابسکہ آجاد بیں پیٹی دہوں کی واس دن بھی تو تیرا بابلگرسے دو مٹا تھاان شاہ دین نے اپنی جیب کرم کی تمی سے قوج ابتی ہے آب بھی شاہ دین سے ہتھ

> دبرف مزدرت مرانماکر ایرجلی جاتی ب جنت اورزینبایک دو کست کویران سے دکھتی ایس - اور کی چنت آکھیں جب پکاکرین فی تی ب جنت : رکھ سنیدہ ہوکر) المال کھودے کی جینب؟

رُمیْب: (سیدگیسے) المال محف الحف ) میں برقوکیان کرہے۔! دورارک کر) شاہ دین کی مورت نے دیکریا توکیاکیا ہیں نبٹائیگ جشت: ہند! باتیں بنائے کی توبلائے ہمیں کی شہون دے گی، زمینب: (ب دمیان سے دور میکھتے ہوئے) کوئی کس کو کھونہیں میا بس الڈریال فینے والاہے۔ لوگ تو دومرول کے مذکا ذالہ

چينے کو پرتے ہیں -

جرنت دائین کرکے دروازے کی طون جاکر) بابا تو نظر نہیں ٹی تا الماں کیسے کرے گی آئی جلدی کیوں جینب درینب) کل بابا ف اُدھر ٹیکے پر مقوش کے کھدائی توکی تی — المالہی وہیں سے مٹی نکالے تی تا ؟

رُمِیْب: ہاں ۔ کل ابا نے کام پوراکرلیا ہوتا توکوئ فکرزئتی۔ پر اسے کیا پہر تھا کہ آج جمعدی الشرنق بھی گا - زفکرمندی جمک وروائے ہے ہاں جنت کے قریب آگر ) دیج بھی تھی جھٹے بھرسے تیرے منعلی کے کے اہرائی قواب تک ندو ڈن ۔ وہ ہوتی قر اس کو اماں کے ہام میجی ۔ بے چاری نے کب سے تباکو مہنوں ہی ۔

جنت: دیے مدید جینی سے اوٹروالوں کے مب کام جادی کے

الاست این این کونکر وحقی بین کی تو کام کیے بنے گا۔ منگر نیخ ایس جزا و درا) میں آئی نیمیں کے لے کرسے میں نے توسطانہ لوگ دو تھری نیمیں ہی بحرکے رہی جلدی جلدی اضا

رجنت اس اضطاری کیفیت یں انتظامی دروارے کے باس جید بہت کرا ہے جگ دیوار کی فیک نگاکر بہت جاتی ہے جہاں ہے گھر اکھیاں ہی ہے گھر کہا کہا ہا تھ جہاں دیجھاں اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہال دیجھاں اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہال دیجھاں اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہال دیجھاں دیجھاں اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہالا دیجھان اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہالا دیجھان دیجھاں اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہالا دیجھان دیجھان اور کھا کہا ہا تھ بالد ہے گھر سے جہالا دیجھان دیجھان دیجھان سے جہالہ دیجھان اور کھا کہا تھا تھا ہے گھر

قرمینسید: ادی دنت کسی کوکسی کاخیال نہیں۔ میری بے باپ کی لونڈیا

بارہ برس گی ہوجائے گی اب کے رجب کے چاند۔ اس کے

زیاہ کے لئے قول مجرچا ندی می کسی سے بھرید (خرید) کرندوکی۔

دلیں سانس ہے کر مدحم آواز ہیں) با با کے پاس تواب محنت

کرنے کو ماتھ یا قرابیں طاکت (طاقت) مہیں ایک جاند (زیان)

مقااس جگر ایک ایک ون ایس ووود تین تین کو دھرنے کا تھ کا

کریت ایس ایک ایک مردی ہوتی یا تواسکے کی گری لیے ون

با ہے در فرق برستا۔

دیکی ادراب بخدگر بهای کالی میدباب بیدگی هد (میک سه افزار به بازید می فرکری ای این سه اور آ برا ای دسک دی سه ۱ ای آداند است لگ فیدی ای میلات چی - بن موم خیلار - افزای موم الیوان شیند !

جنست دنری سے ادب تری نے کہ کہ کر شرق کی افریقی ا خے ہے کر دی ہوگئی ۔ پیلی پھی کہیں نے بی چانزا انگریٹیاں نیبی خانی تھیں سکتے کیا ہے قدق اس جانے میل پی مسعمرال میں دہتی تھی۔

( بایرسی جنت مکن کسک دوسف کی آوازمنان دیج دونوں بہنیں اوم متوب اوجاتی ایں - ریج جنت سک کوکو سلے پرانکا شد اندا کی سے)

رج : (ایک دم بیش کر) ایاں شاہر پھاسے گھرآے ہی گوٹ: حید و بی کوانارو یک سید)

ارینب د ادی دوانی قردیل بیشی اید تک معدمرول کی بان مونکوری می سندیل می فیج مرد که بیگه میمان

کرفضلو کے بال سے دال کے آ رحی : دامغلاک نعنلودادا نے کہا نہیں بھام ہوسے بہلے ادم پیسے دد ہر کی اور بے گا ۔۔ داکی دم بینے ہوئے ، شاہ میاجا آن کی ہماڈ ڈاسٹے اُڈھ وار اِتحا - ( اِکر -سمت کا اشارہ کرتی ہے)

(زیب ادرجست ویک پڑتی ہی اور ایک این میکسے ان ا بوتی ہیں-زینب رجرک قریب کردھم آماذیں) زیمسب: اوی کب جارہ اتھاء

رج : ابی - انعرکیاب ( این ب اشان کرک درا ب می فرش فری سناری درا

جنت (اب تعنی مکاما دانداکی) دند که ساوی ا تاکیانا – ادی دندی میمادی ا داکه کورسالا این : (آب تاکه تعدید میکوی داندی) آن – اا

کودسرنامل ! ددونون انها بهاک کراس سه پیل دروازسه با جانت : (اسى فكرمندى كرسائق دو في كريك وي ترا الله ماري

رمنب: دوي مراحكين على المائية الوال كلية الوال الميرو سَعَ تُوْلِيكِي إِسْ بِي مِيرام روكبي أَنْ يَعَا وُرْسه كو ما تقرر لكائت كالمجيرة وو

جشت ؛ وإلى في الرادور بناك كيول وادتير عني الى يعادي ك صديق وصديق من كما كماكم المين فيرى برصيا ال بي يما دُراً الملك اور ترام روكاتي كابتا بوالب وونيس اتو لكك كا يما ورب كوروه تورا ويل ب

رُمِنْبِ: بسَجْنت ـ بَسْ جَبَالِ وَزُبَاقَ) دَوَّلُ الْمُعْ وَيُولُ فَي تَعِيبِ حبت كونون دائ كى مرتبريك دم اينا بكو المتكون يررهك بيمان عن

جنت: له بين كون كي ادة كرينسي إن برون كون كار رُينِپ: دردنے بیٹ این کیکس کوالوں سٹ الٹسف می الدی۔ مرا دان سے بدیات کیسٹ سکھی است جرواکا ب ول ای ای ما دُن سے کو دے کوسط این آب دفن ہوگیا تھا۔ جنت و وقدرسه زم بركر المحلة تل كاجين و ومين المل تعاورت

بان جررما تربيعتى -- اندى بى دجى تى كىركاكياكسوراتعى اس ابان ومريى كام كيا- اوراك والنان يرحدي كابيت بون كوكر ما كوف في يخلي - كرترابيا --رُبِينِب، (پنج کر) مت نے پرے بیٹے کا تام ۔۔۔ و ادنے کوائنی ہما جنت: د کمات پرسیملی سے انڈ کر چھے جلتے ادئے انہیں جوں گی شامر آن بي ماداري المياري في الداري ند الموى ول والفيكوليك يا ويعيد بن عالى في و أيك دم محال اوا مروان من ورويان أما ما ) منرو ، أمان وكال في الكال المنا وفي عد هم كرستاسها

ريب م ريدوان آول بعث الهوي المالي

عبر و و منته فعند وأداى دمان برتهن هامسه بمرفظ واداى دكا بذارة ومن بين يلوليات بالما كام سطال كرس كر فطلودادا عيدوال وي تع وكر المسك دا من سالك

إبرها ي بي أود يوبلك كردو كوديكني بي ) المعتبيدة لاري كالتري الك تكر اوكرا ارى با بن جلدى سے -كيا موال فري فروجي سيد يرتعيب توبي فتمت والي بون تر بابايون بيكارريتا-

رُرِحَ مِنتَى مَلْكَتَى إِبِرَعَامَتِ إِدْجَاقَ عَبْ جِنتَ كَابِجِمِعَى عِين بَيْشًا دونياسية. جنت بليث كراست فوويش المعاليتي سعير -) جنت : بسمين اويد يوري الاستان الداري الم

منها: توميم إاكساخ السد دجكون وبالين ترسا جَنْنَتُ: وَأَهُ رَى إِسَ جَمَرُ فَي مُرْتُو وَلِيعِ بِي إِسَ بِعِرِينَ سَعْهَا أِي كِيا تَعَالَبِي أَنْنَابِي تُوكِ اللَّ الْمُصْعِيرَ عَلِيكُ الْوَرْمِنِي كَ ر نبائی مدی ساس مقرے کی کیس اور تو کچے دکہا تھا ۔۔۔ المال بي في حملًا ناشريد ع كرديا - إ زبادس ادرا فسوس سعمد ميركوس أوجاتى اورجيك چکا ورهن مے بوس آلیس ایس م ر مینب، (محلوکیراوازیر) بی منبی معلوم با با کے پاس کو موتا توره

ترامد کملوات -

جنت: مي كيا كرد فيراتى والمحسد برجات كاسد واستدار ميال الماكمعركياب واست موي كر بلوس التحييل في ب اوراس کا بحدور دورسعه دمان الروع کردت سهد) رسنب: رجنت كريك فقال الى قدد سفيون على إ -- واه روسه كي التسب ... بايا يبس كبين وكا- اس كاروشنا كونى نياسيه - جل أنسول كر - نيك كودود مدد -دجنت اور زيب فيرتا أما في س مت كال ير يتوكرني كوايًا وووع بالسف التيسيد ا دروينه كمرت سه إنَّ انْ بِلْ كُرَّاتُ مِسْتُ بِينَ وَالْوَدِمُونِ عَنْ مِهِ چنت: دایددم پریشان بوکر افان محدد بی اول جنت ا رنينب وال براسة سالي كالفارة فيطوات - أس عام اب ك - South States - F. Col.

جنت : مرد بالووم المسلكيات سه وجائفا ومردك امال 2.00

ريميده ويك دم ميسك كراجنت والمقالق

ہوئی پڑی کول کردھڈ تاجا آسے اور دال بانڈی یں الٹ دیا سے بچر اہری طرف بھاگتا ہے)

زمینی، وجلاکی ارد اورد میرد جرا تودم نے - بابا کے لئے اس نے روق توسی اس نے اس نے اس نے اس نے کا محد کا محد کا ا

ز چردوث کراندر کا تاہے۔ تیرکی طریع کو تفری کے اندجا آپ اور چاتیس میک موٹی روٹی سے اس تیزی سے اہر کے دروائے کی طرف بھاگئا ہے اور پیراندر آتی ہوئی امآل سے کو آنافائب و ماتا ہے ؟

امال: (پولی ہمنی سانسوں کے ساتھ) ارب مشانے دیکھتا نہیں۔

رینہ: ۱ امل ؛ (قریب جاکر اسے تھا مناچا ہتی ہے)

جمنیت: ۱ امل رج کہتی تھی شاہو بھا ڈڑائے اپنی کو نٹری سے کلاتھا ابھی۔

آمال : د با تھول سے مٹی جھا ڈکس اب کھودے کا اپنی امال کی کر

زقب با تھول سے مٹی تو ہیں نے ہٹالی اس ذھت (دقت) تیرا

بلا ہزار جو ان کا ایک جوان سے آتے ہی جو دو چار بھا ڈڈرے

مارے تو کم تک مٹی ہٹالی۔

د کم کو اپنے با تھول سے سہارا دے کر تینے ہوئے۔ اری ذوا

پانی تر پلائیوجنت . زینیپ: ۱ مال لیٹ جا میں تیری کمر دیا دوں -

والی کماٹ پریشرجاتی ہے اور زینب اس کی کردبانے گئی ہے بجنت یا بی کا کٹورائے آتی ہے اور اپنے بچے کوزین پر بٹھاکر اپنی اس کودی سے -)

جنت و لادال من تيب يادل د بادل-

ا مان: رہنے و تو بری جلیجرف - رجانی سائر اکنی (کئی) دیر سے تماکو نہیں ہی ۔ رجنت عقبے پرسے چلم ا تفاکر چ بھے کہا ت جاتی ہے اور چو لھا کر یہ کہ واپس آجاتی ہے - ہو کھر سون کر ادمر اور طاق پراور کو ٹھری جی کھر تاش کرتی سے اور پھر دیاسلائی کی ایک تیل حاصل کر کے آگ جلاد ہی ہے ) شینی : (کردیاتے ہوئے) کیے تو ف ہما و ڈا اٹھایا ہوگا امال ؟ امال : بہند ا نے بہلا بھا دی االفال ایک کھر شکل ہے ۔ (امال کا ایک کھاٹ سے اعتراکہ بھاؤٹر اٹھانے کی نظل کرتی ہے )

ا مّال: یون پیاد تا اضایا میلایین پر ادا سب بس اس طوع مشی اشحانی اور دولا به یک دی آن قریرا با کی در گور حمالا رحرت: رحیم لاق ہے امال رکھرنے یا شآ بو ف تھے دیجا توہیں ب ( مال : دیکھ توہراکیا بنا ہے کا مورت بات بون تو کام شرکیطا؟ واہ اب اب تک تیرے باباکی انجاری کمنی توبس – ابھی دیکی دور والوں کا کام ہے وم کے دم میں لے کم آبائی کے جنت : امال آن تو اچھ بیے طیل کے باتو اور بھیا کو دا یک باد

رینب: جاری جنت تردال برها نے چری پر اتناوقت ہوگیا۔
نیچ بھوکے بول مے

المان: الشرالك عد- ( المان عظت ليسفيكش لين بالما

جنت: جا قری چرما ہے ( کماٹ پر پیٹے نگئے ہے ) زیرنیہ، ہم کل کی طرح ترکے گی کہ درا میاں آنے والاتحا وال میں اِتّا ( اتنا ) بانی ڈال دیا جینب نے ۔۔ تواّب ہی انڈی روٹی دیکھ۔

جرت: د تفنک کی بنیں کوں گی۔ توکنی یرے میاں سے جاتی ہے؟

میں نے بنسی میں ہی تی بات۔ دبے مدجمت سے اسحا تو

انڈی دوئی کر لے جادی جادی ہیں اماں کود یا تی ہوں۔

زمینے: دایک دم بجوکس کیوں توکوئی بڑی لات صاحب ہے۔

میں دوی یا نڈی دوئی کروں ۔ ایک داخاتو کر ہے۔ میرے

مامندل میں کوئی کا نے لکتے ہیں جو بی اماں کو مدواف کی جزیت: دیز اوکس میں میں کوئی بیٹی راوں گی ۔ نے کا آیا گھی جزیت: دیز اوکس میں میں کوئی بیٹی راوں گی ۔ نے کا آیا گھی ہے۔

ہونے کا توکل ہے ہے ہائے گا۔ ہمرقہ آگی کھوب کھوت

کریسی ایاں گی۔

کریسی ایاں گی۔

زینت: دچلاک جل چل بڑی آئی کومت کرنے وائی ۔ آئی ہا ا ادر بھیا کا کام نگا تر بچے جمت آئی امال کی مرود افرائی بہارے کھاٹ پریٹی دائی تھی۔ جمشت ہ (دوائش ہوگر) دیکھ لیے وائی سے کیا کہ روی

نعه (روالسي بولر) دیگریدهان به یا به لک

بسب؛ الماظ نیم کرچڑا نے کہ اندا زسماہی کی قومیں گھگٹی تھے۔ مال نا (بے مدمد دارا اعاز سدم الکر) تو بھی ہی رہبی ہی جامیب آجا بھی تو بی با نڈی روق کرئے ۔ یہ آج کی داست ہے ودگھڑی عرب باس بھڑھے۔

نیب: (مجلام جد طریک پاس پیشته بوند) بال به اس پر منت پری دی کی سسرال چل جاشدگی اس سے اس کی کدد ( قدد) سے میں تیرے عدد اسبے وہدوازے) بیٹی بول- ا نشر نے جھے للکر شجایا سے امیری کیا کدد (قدد) ؟

(امال جاب میں کھر کہنا چاہتی ہے مگر کھانسی کا بھندہ پڑجانا ہے اوروہ اِنقدے منل میں اشارے کرتی رہ جاتی ہے) نعت ؟ ( اِنقر بڑھا بڑھاکر) تیری کور مخور میں۔ بابا اور مجیا کی ماری کمائی کوکوک وفی کی طرح بھاپ کر بیٹھ گئی ہے اب مین توجھ سے ۔

مینبه ( التغریر التراری اری می کانی جهاب کربیشی بون -در الک جنیاون بوگیاه میرسه نیج بیم بوگ اور لوکهی سه می کمانی چاپ کرجیرهمی بون - جیسه می بیشی بون و سیسه مسب بیشیس آگر-

اثنت: (ایک دم دوکر) دیکونے المان اورکوسے دوالے مالی: (کماٹ سے الدکر توقع المائی المقاط کا کر جنیب جبان الدیک سف

رمیسیده (امی طرح) جی قرون بی کهون کی احال ده و دعالاک اری داند کلوین مین کوکوسی سه ریزست مد

( زینب ایک دم خاموش بوکرج درج اشاز مصال کو دیکی ہے اود کی مجلت کرچرہ ہے میں میونک ار نے مکی ہے)۔ وجنت ایٹ میں کھی ہے اور مزود مالک کر دوستے ملکی ہے)

جمعت و دستین بین کرندن این آن بیده ایک آن و دری بین کرنوا که این بی نے کن کا کیا نے دارا می دون کیانی سے اور آن بین کے کرندنس ساند سامی امال کیانی بیانی کاری -

زمینیه: (گفتول میں مرد کھ کوآداز سے دوتے ہوشے میں ابا کے گون بیسی قرکہاں جات میرسے پوں کی دو د تیال سب کو کانٹے کی طرح دگئی ہیں -اری امال ، میں کلوننی تی تو چھے اس کے ساتھ جیٹا کیوں نہ دفن ہونے دیا۔

(۱ مل پہلے قربمی ایک بیٹی کی طرف، کمی دوسری کی طرف، اسلامی کی طرف، اسلامی کی طرف، کمی دوسری کی طرف، اسلامی کی اسلامی کی گوشش کرتی ہے۔ "ادی میدب" اور کی اسپانہ سرور ایک دو پیٹر کا در کرا سپانہ سرور ایک دو پیٹر کا در کرا سپانہ سرور ایک دو پیٹر کا در کرموں میں بیٹر جاتی ہے،

ا مال: (جیسے اند سے فریا وکردہی ہی ادسے انفر ہے میں کیا کروں · دونوں وکت (وقت) سٹے پرآئے او رگوٹیں ہائے بائے پڑی ۔۔۔ کی کچنے ( کھتے ) وی بعد نعق اقوا واوار شکرے دوبول نہیں ۔۔۔ (دونوں ہاتھ مل سے سرپھٹیلی ہے۔ پھرایک کھے کی خاص کی کے بعد ایک وم مشکواکر سرگوش کرتی ہے جیسے اپنے آپ سے مشورہ کررہی ہو)

ا مال ۱ دونے اور حبگرنے کی کیابات ہے۔ متبار الگو بنیا ہولائے دہ جنت کا ۔۔۔ اور جو بابا کوسطے وہ جینب کا ۔۔۔ دنین سے الفرکز کرنے کا دامن جھاڑتی ہے اور کھا ٹاچر بایر فرکر سعة کا مہاکش لیت ہے)

فريمني: وإنرى مِن إنى وال كرمال وموقعه وسين في مين في المرافعة المرافعة ومين في المرافعة المرافعة والمرافعة الم جملت : واكسر في في كريس في المسائلة بي المرافعة كوما المن إلى المائلة المرافعة المرافعة

جمشت: ادربابکویرا بڑا کھیال ہے۔ پچھ ماوان آئی بھی تربائے دور وسیفی اوٹرمن بھی نہ دی سسوپر دوخی گڑش کرنے؟ ا ممال: ہاں دی ونڈوا اب کر بانا کو برا دیکھ کی ٹوکھ کی گھے۔ با خیستھ پرائے فوکا کر دیا گاستیری برات کہ باؤ جردہ دزودہ وہا۔

جنت: والتيفيين والكايات كرسك كالدوا والفرس

امال: نعت كالثب التيميرتيمينيه بي بيانه بالكسف تو ورجيب براريها الخنص بطكرة الخام تبيع بيتال و توسدا مال باب سعد بلند كامن ديمتي جري الب كاترست كمر بيثا بوا قرمون كرجمك ليجيئوه جنت ديدي ويالي كما تعظم بيري الما تعلى المان الله الع موردد بالى عرسك اوركن الحرمى عالم بي يعطولينا مهد معربی میان قرن بهداری این کان-یمه مفع کا یک نیاکرزیی بندههادمی اعدمی کار بردیک ليبنيوتوا للبنجوبي شيئع كاساجه ميي ساس طين اديجى-زمينب: رهيطه برمانشي على دول بجرت بعيدي والحركسان ؟ ألابي كالمترب فيناوي وشاكا وماري والاب الك تراباب في مديك مينيد بالكيد معدد كالمديد ك كاجلت مرى رقي إن سال في بودي سها إن اس برياه كيان أي كرت بن د كويدكر دالا ا حال، وسق کالک نیاکش ہے کہ المدی دیوانیو، اپنی اپنی پھکر مِن يهجول كنين كركام موروالف كاست سالسدكرد كا تركل شفع كا فيأكرنداد رابنت في الراحود لين بك المدرج ك الم كرتب كا كذا يعي : زمنب: د گراک احد میروسک نے تہمدہ جنت : روش ت مد الفاكر) ادرميد الم يحري الله (استررشام كالنجراتها بالهاب - اس انعياي رودور مدور مدام المانان أكفري والمنافظة ا بنام كسوئى ب اور بر القر ألاكرك البي المعلم النب رج: الإليادان وديور عياق م زين: ارى تجاب كردشي كالعادي الالهاري الدايدة رخ : آن كى في ديانين علايا دين على يني الم رينب: چل د نع کر ديون کو سي قديم گرالمان که دا-(دفياس لميت لمرى ست سه الكافية في الابتقاعا داندها برمها تا بها بنا اندا تا می اودواد يرمنى يونى سياه لانشين كرا كليكرواليس ويعطف

والمستعلك المتعين كالتمرة ولاتقاء الدرا فال ين ير المواتك كمانية م والشاورة في دوار في إن المنيب كاطرف فريادى الدارس مخاطب بوكرا - يان جراس دیمنت سے یادی تہدے مدلماکو تراریم سونے ک ت الحري بوردى تيساس، التنام كود ن ك ال سار ي الله على الله على الله على الله على الما دراسيد و الكوملى ٠٠٠ كيد بعبر لي كان و قرق إد ولهااب كيد بهن به براسه. ت: ولاجابس بعكسانيد خياه كي الخطي توجان إوبان ي يويعرى بصلود مين كيوغ كرجك اوريقون بولكي در بالم المدين كالعربي كالمعدد الله عندي وعدي و بعلیدان کی درست من عفر کاهر ما تا به دار بالمفاق عصين كاكعب دممت انتى جب جيب كايماه بوالكتى كا فائل المائل ا کی بکار پڑی دیتی تھی دوگ ترب بابائی نوشا مدکرتے تھے۔ ويطيعني مايس ويمر كيارزق برساتها اي د اكرال في الذيم في جيب ما توثير كويري تمي - اوديم في جيب كابياه ويما تياب ومنشى مابن ليق سه اولامال كى المديكيت ، مين د مدرجب ترابياه براتها كتنامنداتيا بالدو دودن بالقررات يعرب ين بيا تما بالتي كما تروخاط) واكروالتا ؟ مَنْ عِنْ وَالْمُعْ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ مُست كَيْدُ واللَّهِ عِنْ إِنَّا وَيَن العالمَم في بل يُح يَمُ مِنْ إِن وَ لَيْصِ سِرَكُونِ فَ مريد يلو سيكفرن بلواسيدسين كايادكيس دموات كانتاد فيس كم ينذب عطيقة وكادكوسف واك بالمالك ليك ويجوك كريال فاحتر فيعالى ع منتكامات ولي المعلى الماليدي المالية وكدواه والمعالم المالية المال والمنص قب أب ي عفر كام يكل والم مراتبارك ويحيه إداكة تنااب كامس-برشاه دین اور ر کمو آسکے درزق بد جہا تا۔ اب بنا

hald-dide in the world the form

4 in hearing

とやひ マチューショナニノ

زميب: اورسه مروكدم جلار

مبرو: دشخکر) ده نوگ آگئے اے کر ۔ مجدیں برامولوی تملع بڑھار یا تھا۔

> ا مال: ان کودّ آن بی تناسد بابانے کام حمّ کردیا ؛ میرو: دبابری طرف قدم اٹھاکر :جراسی مٹی اور کا لٹا

هبروه دبابری طف قدم اتفاکر، جراسی منی اور کا اناسه اخیرت ین بابا کونخ نبین آرا-

جنت؛ ارب بنّ جلاً ترلیف دے۔ ( مَروک اِنتے سے لائین لیکر اسے روش کرتی ہے اسٹی پر ایک کھے کو روشی عرتی ہے اور پر مِرَوک میرشیلے پروں کے سافہ یہ روشی فائیکماتی سے ادر اسٹی برگرا ندھرا چھاجاتاہے) ،

[ایک کے کی خاموشی اوراندھرے بیں قریب کئے کے دونے
کی صدا بندہوتی ہے اور پراٹی پر روشن ہوجاتی ہے سدی
منظر ہے وطاق پر رکھا چراخ مرحم ہی روشن ہوجاتی ہے سدی
سنظر ہے وطاق پر رکھا چراخ مرحم ہی روشن کے بر سف سے اتھ
دھرکرا ہے تھدسے واتھ اور منز مثل کردیا ہے ۔ مہرواور رَجَو
کے سامنے کھاٹ پر الوزم کی پلیٹون میں روقی ٹری ہے ۔ مگروہ
کے سامنے کھاٹ پر الوزم کی پلیٹون میں روقی ٹری ہے ۔ مگروہ
کہا میں رہے ہیں۔ زینب چرم لے سے آگ نکال کر بھم میں کھا
دہی ہے اور حبت چپ چاپ لینے نفے کو میلے لحاف میں لئے
کھاٹ پر میٹھی سے ۔)

رجو ؛ (دوئیٰ پرابھیاں پھیرتے ہوئے) شاہوچاچا کے ہاں گڈٹت بچاہے آت ہی۔ دہنتی ہے) .

> مہرو: ہمارے گھرکل سی*ے گا، کیو*ں بابا؛ یا یا : ہوں سے ہوں

جنت: (حل کر) مال بائ ردیے ہے ہیں باباکوکل تک مب کرواسی سے ۔

زامنسید: رجلم اعلار با با کے قریب آتے ہوئے )س سے بابا۔
با با : ہوں سد دجلم سے کر کو بھری میں جلاجاتا ہے )
دجند مے کوسی خاموش سے ایک دومرے کوشکایت
ہوی نظروں سے ویکھے ہیں، باہرکوئ کتا رہ اسے۔
ہواکی سائیں سائیں بڑھ جاتی ہے۔ ڈینب اسے بی کالی

رُمِیْب، ایسے دوئی مہیں کھاتے تم ددوں - (رجربے تھے ہن سے ہنسی ہے)

مبرد: ان آسے کی پر کمائیں گے۔

ترمین**ب:** ( فکرمند بوکر) از قی (اتنی) دیر بوکش امان نہیں آئی۔ جعبہ اتنزر دو *کورمند* رو

مجداتی دورکی بنیں۔

جنت ، کیوں رہے مہر تونے اچی طرح دبھاتھا ترا اموں لوگوں کےسائے تہیں آیا تھا ؟

مهر ور: نہیں۔ بادکل اموں آیا ہی نہیں جسشت: (اداس لہجریں) آ تاکیسا۔ بچھا ہوگا گھرگیا توہبن کوکچہ دینا پڑے گا۔

رحو: (بنس کر) اموں آج" سلیما" گیا ہوگا کھال۔ رمینب: (ڈرکر) شی! ۔ جب! باباس سے کا تو ہمیاسے دات ہی کو جھگڑے کا ۔ ایک بار پہلے کتا (کتنا) جگڑا ہوا تھا، مردار، بحول گئی سے دلینے آب سے) بابا نے سی ترکہا تھا ہیں نے بچے مارفج (حافظ) مولوی بنایا اور تو" سلیما" جاکر گئدہ ہوتا ہے۔

رجو: سليماكيسا بوتاسه إمال إ

مهرو: او سن تحقیم نهیں معلوم - بیں تباکدل تقبیری (تعویری) ناچی اورگاتی ایس –

( بیٹے بیٹے کرپر ہاتھ رکھ کر مقرکتا ہے)" آجا مورے بلا بیزانتجاد ہے "

زینب: (ہنتیہ اور مردکود حمکا فسکے نے اتحا کمانی سے) چپ بے حیا- باباسے گافر چڑی دو فردگا تیری-

جنت: (تیکے ہوئے اداس لیج ہیں) جوہ می کا مربی ہوکھے س اب کے جادک قرآ کر ہندند و کھا قرل کی کبی — اماں کہ رہی تنی آج جیادہ پیسہ سلے گا۔ بابا نے آگر باری دکھا ہے۔ بھیا سنے صورت ہیں نہ و کھائی آ کر۔ زرشپ و کیوں ایسی باتیں کرتی سے بھیا کوئی ہواہ ہے۔ دیکھ لیجائی اس کوچرود ایکھ پیسے سلے ہوں سکے۔ آغ دے، اے کوئی کام پڑگیا ہوگا جاب بک دایا۔ دود نکڑی کے کھڑاؤں کی آواڈا تی ہے۔ تہرد دوڈ کرنسٹنے بہر جاتا ہے۔ امد شورمچا مکسے ) فہر و: مائی اٹکی ۔

را ماں کواوی بجاتی لامٹین مجھاتی باپنی اندا جاتی سب جنت معینی سے محاف مرسے ایم دیتی سے رسب سوالی لطوں سے لمسے دیکھتے ہیں۔ امال کسی کی طیف دیکھ لیم دیتے والی کھاٹ پر بیٹے کرا کھڑی اکھڑی معالنسی لیتی ہے ،

بال : رکوشمری کے دروانی پرحقد استان آگر) آگیا گلو؟ الل: ( با تحدیث منین کا اشاره کرتی ہے اور میصددل جمی سے منیق رمتی ہے)

بابا: میون مبن آیا کدم گیا حرام جاده معے کرنے . آنے دوآج موجود مام جین .

امال: (سائس میک کرمے) کیوں اُدھِڑے کا میرے لال کو بہت تیرے وس یا کی بیٹے ہیں جوارے کا میرے گوکو۔

بابا ، ددها ور رجان کال دن کابرسیش کی طرید سے بدلی دائے ۔ کو ترمنا ہے)

ا دُرِیْنِ اورجنت ایک دم وج میں آجاتی ہیں- زینب باپ کے ایم سے میں ایک در در ایک ایک اور ریجوم مروکی طون دیکھ کرمنے چیرکہ ہنتی سے ا

ما ما : جمور دے بھے آئ بتاؤں بر میا کو بیٹے کی طرید اری کرتی ہے۔ احمال: د بابا کی طرف بر عضے کی جد د جد کرنے ہوئے ، سے آج ول کا دمان نکال سے آ اربھے ۔ کر کھر دارج میرے بیٹے کو کچر کہا ۔ بال ۔ د جنت مال کر بیجے ڈمکیلتی ہے ،

بابا ، وہوا یں تح جلاچلار ، ایک بینا ہے ہی سون کریں نے کہا اس سے کیا پینار را اعتداؤں ، آپ محت کی ادرات مربی ک آپس بھا دیا اب کس لائٹ ، ہوا قرکمان اپن جب میں ڈال کرسلیے و دیکھا پیزیاسے ۔ اور تواس کی طریعہ دادی کرتی ہے میت کے کیعنی (کفن ) پر فون تھا۔ جس پر اس نے گسل فائا۔ یہ نو بہب کر کیس کے ایک ایک ایک ایک ایک کھی والا ہو جو فائا ہو جو الا ہو جو گھرد الے بیلے سے انتخاص چیلے اسادلیں ۔

امان: دبات کاف کر) بان قرین کب کهتی اون کدست انگویش نبین می --- پر تیم کیا ؟

بابا : مجھے کیا ؟ آگر کہد دے گا کھ نہیں ملا- اچھایں اس کی تولا نہ قوددوں تو کہنا ۔۔ بہن سسرال جلنے کو بیٹی ہے اور قوکہ جے کہا ؟

جنت: (۱ ال کوچور کر با ای تربیب جا کرد بخش ا با ۱ ال بی کردید با با ۱ ال بی کردید با با ۱ الله بی کردید با با ۱ الله بی کار نبی مدا تو نیج کردند بی جا بینید -

زينب: ميرب بول كاكمي نے خيال كياكبي ؟ وينب: ميرب بول كاكمي نے خيال كياكبي ؟

با با : (آب سے باہر بوکر) بنا تھے سونا و کھا کر کد برگیا، بنا دہ آیا کیوں نہیں۔

ا مال: رب تعلق سے) موبی سے پاؤں دبارہ سب مربی جا ہما تو آب جاتا مرتر میں بیٹ کر جا ہما تو دومرے لڑکوں کو بھیجا اب میرا بیٹا موبی سے پاؤں ند دباسے توقیرے دبائے۔ با با: (اور بھوک کر) میت مہلاکر جب سے پاؤں دبار ہاہے بھیے بناتی سے بڑھیا۔ بول کہاں گھیا تیرا بیٹا۔

(ا ماں بڑے فرورسے بابای طرف بڑبنی ہے اور سے پڑائی طرف بڑبنی ہے اور سے پڑائی طرف بڑبنی ہے اور سے پڑائی اسلامت کا تک تی ہے ، اسلامت کی سکان انٹونش کر سیدسا۔ اس کی دکان بند تھی۔ ہوائی کہ ترکی اسلامت کی کر سورٹ کہ ہر کھوا ہے۔ دیر دیک و کئی کہ تا واکر کسوٹ کہ ہر کھوا ہے۔ دیر دیک و کئی ہر تا ہوتا ہ

( بابایک دم کویشری کی دھیز پر بیٹرجا تاسب اور لاجواب بوکرچھ کی طرِف با قر بڑھا تاسیہ ۱۰ اس است حقہ پکڑا کہ یول کھاسے پر بیٹھ جاتی سب جیسے صا دسے بہان کی لگٹ اس سکے قدموں شیلے پڑی ہو) ۔

جمنت: (نوش سع بمشكل آداز كالشة بوئ) المال إسويلى ب؟ نمرينب د (نوش سعة كيس بعاد كرجه است آب سع، ادرا بالإ برق تربعيا يول ما دا بالإيراع إ

( ہوش میں آکر رجرے ) اکدا اس کے پاڈس دہارہ! الماں مجدست چل کرآئی ہے - رجو بہنسق ہے اور پیٹی ہاتی ہے ، ( باہر کے یک بھو بچے کی اواز آئی ہے اساتھ می جوڑں کہ گا والح توروزتيل ك وين جلائيس ك فرير؟

گلو ؛ (دونوں بول کی طرف دیکھ کلکی م چی برترا ہے) موٹر والے موٹر والے موٹر والیں کو خداکا نون اللہ کی موٹر والیں کو خداکا نون اللہ کی موٹر والی کو خداکا نون اللہ کی میں اللہ تعالیٰ اللہ کی کی تھی، بھر بھی ان موٹر والوں کے دل بیں اللہ تعالیٰ اللہ یہم والا ابنوں نے لیسیں سے کہا سنا اور لاش بسیتال سے الله اللہ کہم آپ کفن دنن کریں گئے ۔ الیے بھی شے لوگ ہوئے ہیں دنیا میں نے دایک کی رک کی بابا ! قتم ہے اللہ باک کی مذتو یا لال بچی جوگیا تھا۔ یانی پر بانی کہ بالی اللہ کی مدتو یا لال بچی جوگیا تھا۔ یانی پر بانی کہ اللہ کی مدتو یا لال بچی جوگیا تھا۔ یانی پر بانی اللہ بی مدتر اللہ کی مدتو یا لال بی بی موگیا تھا۔ یانی پر بانی بر بانی اللہ بی مدتر ہے اللہ بی مدتر اللہ بی م

با با : (عبدالکر) جیاده نق (نقش) نهین وه قرقری آایت وقت کن پینون میں خصی دیکھا تعاسب یہ تبا توشک کیسے گیا۔

امال: واه در بخده، بن نے نہیں بنایا کرسنار کے گھڑے جو کہ ان ہے گھڑے جو کہ ان ہوا کہ ان کا رہے گھڑے کے حکم ان ک کر بابا کے سامنے رکودیتی ہے اور یا با خصے میں دوا کی کے بیاری میں میں کہ دیتی ہے اور یا با خصے میں دوا کی کے بیرکش بیتا ہے )

زميب: إ - كون تعامر ف والا ؟

گلو : جانے کون تھا ہوڑو الے صاحب کھنستے اس کاجیت پائخ ردیے اورگڑکی مجک کلی تھی۔ گجک اور روسیات کسی کاکیا بتہ نشان طا

امال : (بے حد وانشندی سے مرالا کر!) اور کیا۔ کی کھی ہے۔ جنت: (ایک دم ہنس کر) ادرانگوشی جد کتی اس کے الحق میں اس کا جکر (ذکر) نہیں کرتا ہیا۔ ڈر تاہیے جنت کو کچہ نہ دینا پڑ جائے۔ اس واسط نا؛ (اکٹھ کر کھول طرف افخہ بڑھاتے ہوئے) لایں بجی دیکیوں انگوشی -گلو: (جندی سے مدنوں یا تھ اپنی بغلوں میں چھیا نیتا ہے) جنت: تویں کھا جاؤں گی تیزی انگوشی - (روہ کھر کی کو ل يسب؛ مخويضا أدم سه.

زجنت جمیت کر لانشین ایشانی اوزدرمازے کی طرف بمگئی جے زاس کے بیچے زینب ادرمہردہی دوڑتے ہیں ، منٹ و رطانکی بھیائی کے ڈیورٹ کھرکہ مٹوکرنہ کھائیو۔

نگو ؛ کھا وں گاربہت منائے گیا آج تو (المائٹیں اور با تعرائ اکراکو ایک جمابی بیٹا ہے۔ اور پھر کھاٹ پر پاؤں لٹکاکر بیم جا آب میٹیہ: (میٹنے ہوئے بڑے ہیا رئے ساتھ ) سے بھلاسا فظ مولوی ہوگیا۔ جھوٹ برسنے کی عادت دگئ تیری -کیا بچے معلوم بنبس موثر بیں بیٹھ کر گھیا تھا گسل دسینے۔ لا پاؤں دبوانے کوجی کرت ہو تو دیا دوں۔ (محقوی طرف جھکتی ہے)

ودورون رحوي عرف يسي سه . گلو: (بازن سميث كر) سـ سـ ناآبا-

ہ مخدسے دیوائے، بھائی چوٹا ہو جب بھی بہن سے بڑا ہی ہوا سے ۔ دجنت کلوکی طرف بھکتی ہے )

مال: دبوا سے میرے الل، کہاں کہاں ارا پیدا ہے تھک گیاسیہ۔ بابا: داماں سے مخاطب بوکر، بال تیرا لوٹڈا ٹرے کنوی کھود کرآیا ہے۔ جو بیٹھالی تنگیس اختصار ہاہے۔ ووہ خان بہنیں سیدسی ہوکر شخصے سے باباکو دیکھتی ہیں۔ اماں کھ کینے کی کوششش میں مکانسی کا شکار ہوجاتی ہے )

گلو: در نجیده بوکران کھوا ہوتاہے) بابا تجے اپناکام دیکھتاہے دومرے کا نہیں - تو تبر کھود تاہے یں گندے میسے مرت نہلاتا ہوں ۔

(جُرِیَری لے کرمنہ پر اِلَّہ بیرِت ہوئ بدل ہوئی فائزہ اَدا زیں) ڈِرِ اِلٰی وَرِ کِیابری میت نہلاںُ سے آت مہرف کموں موٹروا لوں کی میت ہی گندی ہوتی ہے -ارچ ہ (دیک دم ہے تنظین سے جنس کر) کیوں امول موٹو

محلو ؛ ﴿ کھرسنجیدگی اور کھرہنسی سے ) امال دیکھوجنت کو۔۔ ہر سال آکر یہ لاقہ مہ لاقہ کرنے بھی ہے ۔

چمنت: (ایک دم خصی میں آگر) دیجد کے اللی کیا کہدرا ہے بھیا۔۔ اسل : خیک توکیہ رہائے مہاکی شنون کی ادر سنی لا اے کا تیرے سے سے س اب بھیا کے بیاہ کے سے بھی کچورہے دسے گی یا منیس ۔

چمنت: (ایک بگول بوک) پی سے کیا آیا پترے گھرسے سبینب کوسونے کے چککے درجے کے سب یں یہ انتخابی اول گائی۔ الا چھے انتخابی دے سب (اگلوک طرف با تقربرہا تیب) (ایک دم آبا فیرم کویٹری کی والپزسے اٹھندسید، سائے پڑا حقہ با تقرسے الٹ دیتا سیے اور پھرگردن ا وریا تقربطائے مخلوکی طرف قول قول کرقدم بڑھا تا ہے)

بالا: (مُجمير آوازين) انتوعن محصف

محلو: باباس الخواش سے ين --

ما با : ویکن کر) انگوتش می دے زنونناک اندازے دونوں با مقر تکوک طون بڑھاتا ہے ۔۔ محلو کھڑا ہوجا آ سے اورا پنی جیب کو بازد ہے جب ایت ہے ،

بابا ۱ ہے دے نہیں قرب نہیں تو گلا گھوٹ دوں گایڑا۔
دسب دم بخود با باکود تکت ہیں گلوک ہا تھ ہے گرجات
ہیں۔ بابا اپنی اکڑی ہوئی انگلیاں اس کی جیب ہیں ڈال
کوانکوش کال بستا ہے۔ المان ، باپ بیٹے کے بیج میں آنے
کی کوسٹسٹ کرتی ہے گر بابا آسے دورسے و حکاوریا
کی کوسٹسٹ کرتی ہے گر بابا آسے دورسے و حکاوریا
کی طرف انگونٹی والا کا تقریر امراد آبستگی سے المانٹین
کی طرف انگونٹی والا کا تقریر مرحانا ہے اور انگونٹی کو

بابا: الله والمحرمي إله يوس بي جهرت سط سے كل كرمين ميں ديك آتا ہے)

باما : رّامته آبسته) الند! الند!

محکی : (اس کے میچے آکر خشنے سے) بابایہ بیرا مصرب بابا : للافداداد طربیتے سے) یہ بادری تولد بحرب ناسہ (محوا ثبات میں مربلاتا ہے)

بابا ؛ اوراس پرانٹر نعال کا نام کھوا ہواہ نا ۔ تونے
اسے نہلایا یہ بچنے مل کئی ہیں نے کبر کھودی ، پانچ بھیہ
ہیرے جھے ہیں آگئے ۔ اور گبک ۔۔۔ اور گبک
او جنت تیرے ننے کو گڑئی گبک لادوں ۔ اس کے
عصے کی گبک موٹر تلے آگئی ۔۔ بابا ۔ لانگوشی
ادپر اٹھا کر دیکھا ہے اور پھر آسے زمین پرگرا کر
باہر کی جاتا ہے ۔ جنت لائٹین سے کر دوڑتی ہے
اور اٹھا کی دیکھی ہے ۔ اس کے با تقسے
اور اٹھ کئی اٹھا کر دیکھی ہے ۔ اس کے با تقسے
باہر سے بابا کے قبقوں اور کتوں کے بھونگے کی آواز
باہر سے بابا کے قبقوں اور کتوں کے بھونگے کی آواز
آتی ہے ۔ پھر سب مل کر روتے ہیں ۔ اندھیر ۔۔
آتی ہے ۔ پھر سب مل کر روتے ہیں ۔ اندھیر ۔۔
اگل : ارب میرس لال ۔۔ بٹروس میں بود بولو توجرا۔!
بروھیا ا ماں کے بین کی صاف صدا آتی ہے ۔۔
امال : ارب میرس لال ۔۔ بٹروس میں بود بولو توجرا۔!

### ہندوستان کے خریدارول کی سہولت کے لئے

مندوستان میں جن صرات کو "ادارہ معبوعات پاکستان، کراچی" کی کتا ہیں، رسائل، ادردیگر مطبوعات مطلوب ہوں وہ براہ داست حسب ذیل پتہ سے منگا سکتے ہیں۔ یہ استفسادات بھی اسی بت پرسکت جا سکتے ہیں۔ یہ انتظام ہندوستان کے خریادوں کی مہولت کے لئے کیا گیا سیے۔ "ادارہ معبومات پاکستان معرفت پاکستان بائی کمیش"۔ مشسیرشاہ میس دوڈ۔ نتی دبل ربھارت)

بغانب: ا دارهٔ مطبوطات پاکسستان پوسف بکس بر۱۸۳- کاچی

# کهی،ان کهی

### Tanal Carlo The Col

اس دنت بمراک کوایک واقعرسناسے جارہا ہوں۔ آپ ہم آفساس میں ہندہ با آپ ہمی تھے ہیں ہے اور تفسیل میں ہندہ جا انجا ہوں تھاسے ایک کما ٹی بھی ہے دی دالمیز میاس طوع کھڑ اسپ کا ۔ آپ ہمی ما فرخدہ کمدواد کو فوب ہجان لیمانٹ مدکمیں اس سے آپ کا الما تا ت ہوجائے مرم ہماری بھرکم گیڑی ، کندھوں ہم جا در ، آنکوں ہیں داسی ، چریے ہکسی سے طوکا اشتیاق۔

نیں ہے اس کا نام نراُوجہا، اس کا قریعے کوئی حسّاص سوس نہیں ۔

اس کالجدبہت سہا ہواتھا، پھڑی معلوم ہوتا تھا کہ اب اسے پنے سلنٹ ایک نباستقبل نظراً دہلہ۔ آمکس اس طرح کے کردا د کے بیندائے ہیں جن کے دائیں ہائیں کھڑا ہو کرمیں اپنے نظریے کا جُکھ اسکوں۔

گوف ولای با کویس سے تدیں اپنے سے مہت بلند یا یا۔ الاکر ہادی ملاقات بہلی ملاقات تھی اور وہی نہایت محتصر۔

بجلی کی دوشن المهودد یلوے اسٹیشن کے بلید نا مام پر چاندن ، طی مجی ہوئی تی ۔ نتیبن کیے بچ وہ بس بعد الم و دکا بر دوپ و کیمنا پھی پیسر ہوا تھا۔ اور پی بہت خوش تھا۔ ابی کلینا پر دجھے دو دیجہ کی دی تفرق رہے تھے جیسے برانی یا دوں کی کلیوں پی بنرم جہا فالگا نظر پنے نظر ہوسی جلنے ۔ وہ کی لے والا بابلی کسی چراغ کی کو کی طوت بک کرما شنے آگیا۔

میرے ماتھ ایک صاحب تھے ، جوکہانیاں کھتے ہیں۔ نبٹن پہنچے سے پہلے لاہو رکے ایک کائٹک نیم ا دب جس ہم اکھتے ہوئے ، جاں ایک کہائی ٹرص گئی۔ وہ کہائی میں چی تھی ہوئی تئی۔ دد مجت کے دولان میں عرصے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کی لیق میں میں ہے اٹی ٹرمیا ساس کوسلے دکھا تماجس کی ڈہنی

#### ديوند ديستيادشعى

انجون ہوں شروع ہوتی تی کی گھر کا تو ہائی بھی ہمیں دیدے اور وہ
ایک باپن کی طوع سوا سال ۔ بٹی کے گھر کا تو ہائی ہے معاشرے ہے

بحث میں ایک صاحب بوسلے کہ ایسے کروا د توجا دسے معاشرے ہے
د خصست جو چکے ہیں ۔ اور اب تی پود کے سنتھ اور پہنے خواسلے اس طبخ
کی چہزے ہوری طوع مطف اندو زمہیں ہوسکتے ۔ اور اس مسکے جاہیں ۔
میسلے صرف آ شاون کی تھا کہ بی کہا آن کا قاکہ بیک ایس وجہ ہے کہا کی جہزے ہوں کی جاری کے بہان کا وہ کے بیک ایس وجہ ہے کہا کی کا وہ کو جہ ہے اس اور کا گی ہی ہے کہا کی کا وہ کو جہ ہے کہا گی کا وہ کو جہ ہے کہا گی کا وہ کی ہی ۔ بڑم اوب
کے بل بور تے ہوآ کہ کی کم کہانی کا تا تا بانا بن ڈولسلے ہیں اور کی گی ہے
ایک کر وال یا اور کی کم کہانی کا تا تا بانا بن ڈولسلے ہیں اور دی ہو کیے
ہالے کر وال یا اسے ساتھ سانس بینے گئے ہیں ۔ اور جا اب کھا ہی اور دی ہو گئے۔
ہالے کر وال ہا دسے ساتھ سانس بینے گئے ہیں ۔ اور جا اب کھا ہی ہوں کہ اس می ماری در سے کہا ہی ہوں کہا ہی ہو اس می ماری در سے کہا ہی ہوں کہا ہی ہوں کہا ہی ہو اس می ماری در سے کہا ہی ہوں کہا ہے ماری در سا در سے در اس می ماری در اب ایس کے در اب کی ہو اس کا در اب کی ہور کی ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہی ہوں کہا ہی ہو ہی ہو گئے ہیں ۔ اور جا در ہا در سے ساتھ سانس بینے گئے ہیں ۔ اور جا اب کھا ہی ہوں کہا ہوں کہا ہوں ہوں کہا ہی ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہے میا ہوں ہوں کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا ہوں

جیسے سی جانے ہج نے دنگ سے بھے اوا زورے کو بطا بیا۔
اور مجھے یہ اصاس ہوتے دیرندگل کہ بلاسے اور سننے والے جی سب
د وریاں مدری جی ہیں ۔۔ اور مغظوں کو تو ڈسے مرو کم سے انہے
ہی بیں اس دات ک بات کہ دریا جوں نا ہم بہتے کہ میرے اور میرے
ادرمیرے و درست کے وہن میں ان گنت احساسات دستے ہوگئے،
جب گھٹے والے باباسے جادی کا فات ہوتی ۔

ب بست رست ، ۔۔۔ ، ۔۔۔ ، ۔۔ پہر چیخ کا قرسوال ہی شانھاکہ یا انہادی تعلیم کہاں تک دئک۔

ندید دریافت کرسے کی خردرت محسو*س جوتی کرکیا کبی* ہیں ہیں ہی ہواکرتم لے مٹی میں باٹند ڈاکلا وروہ سوتا ہوگئی ۔

مبادخاند، با وس دری تی اسی بری می اسی میردادی ، بری بی ا مخسب ، نوش گذار گوست دارد با باک پر با بس نواب میبیشد با دادری –

چىيىد كونى تميت جاگ دىغا - با باكى تبليال يېيىل گئيس - اور ياتوں برب پيولو كى باس نزد يك ، قرى -

اس، گوئے ولے بابائی آنھوں بیں وہ بوت تھی، بوکسی بھے ۔ بہائت آنھ سپے ولی کی آنھوں میں کھر گئے کے ۔ بہات توسیلی کا نظرمیں کھر گئے کہ ۔ گھٹے والے باکو فقتہ باکل نہیں آنا بوگا ۔

به دونول البعد لي جيد دو پرب گفيلس بيرسان موکرد کھا ميراسانتي کي گوسة واسل با باک شفيدت کی جاب محسوس کر ديا تعا اب سيع : تعد يول بواکرمبر از دورسد د کھلاليک ان ماميري طرف نجعا جلاآ د با تقاريس از استحا کی طرف د پچھ کر ان محسول بی چنوال فرودت ذرجی - اب دو بو تراحا ميرسد قريب با پلاتغل اس ما في في الدے - اب بي بي جواب بيل با فرو جي بلات اليمبر

> اور پیرم کے گاگر کے۔ یم سے کہا م پیچے کہاں سے آسٹ بابا ہُ " شہارے سے :

یں دوبارہ بابلے کلے لگ کر بلا-اورس نے کہا مہا تھا تھا۔ توآپ پٹیا ہے سے آئے ابا ؟ میراکا وُں جی توکی پٹیا ہے ہی توآپ پٹیا ہے سے آئے 'ابا ؟ میراکا وُں جی توکی پٹیا ہے ہیں ہوئے سے کہا۔ اور بچے محسوس ہوا کہ اس کی اُوا ذیرم جاناں بن انتی۔

بمدن بوجا : بهال کهال دین بوتم ؟ وه بولات سکیری "-«د بال کیاکرتے ہو ؟

«رسیّان المقابول ا در خواسے نفشل سے روز کو رسی فرق

ہے۔ جمعین کھا ہے تو ہی بات نہیں ، بابا : پیٹ مگا ہے تو کچھ دکچے توکرنا ہی ہوتلہے ۔ اور فرت توض وری ہے :' باباسے اس کاکوئی جواب نہ دیا۔

میرے راتی ہے کیا ۔ اب جانا چلے یہ میرے راتی کو بھیے اس وقت کسی کہائی کر واست ملاقات کرنے یں ذراعی ارتبی رہے۔ ۔ دلچی دیو۔

مجے فاموش پاکرمیرے سانئی ہے کہا ? مہادی تودہ بات کا کہ کہ اس کے فاموش پاکرمیرے سانئی ہے کہ ایک کی کے فاموں وینہیں ۔ اور چرک کئے تولیں چیک ہی گئے ۔ اب کا ڈی آنے میں دیر نہیں ۔ ابا باسیم چنگ کی جائے ؟

" تقول الركوا كنة جوسة بين نے اپنے ساتنى سے الكھول ا الكھوں ميں معلمات كى اور پھراميں سے بابلے تربيب جوكركها ا " وہاں پٹيائے ميں كياكا م كرتے تھے بابا ؟ بابا بولا " وہاں اپنا كوسے كاكام تما عا" " اوراب وہ كوئاك ہوا ؟ ميں خاموض ندرہ سكا ۔ " وہ كوئا تو وہيں رہ كيا ؟ اور پھري سے باباك الكھول اللہ تظرير كا بابك الكھول اللہ تقليد كا كے الكھول اللہ تقليد كوئر رہنے و ديكھا ۔

ظابرتماک یه کی ایسا مصرونهی بس پرسینکٹروں بزارو لوگ نعرولگائیں ۔ بواب بی میں سے کچھ کہنا چا پاکیکن الفاظ سلے میرا ساتھ د دیا ۔

ساعد دویا۔ میں اپاسے کھے لیے بنائز رہ سکا۔ جناب بی اپنی بات خاموش میں ہی کہد پایا۔ میرے ساتھ سے کہا۔" اب با اسے اجا زت ہی جلت " جونہی میں نوانی اپنیں باہے کے سے شاکیں ، بابانے مجھے اپنی بانہوں میں مین بی میں نے اس کی آٹھوں میں جماناک کر دکھا۔ دیاں ایک نی دکھ تی کا سوری طلوع میں دیا تھا۔

یں نے کہا۔ ایسے نوس دن مجا آنے ہیں بابا،جب کسی کا گوٹا چین جاندے میکن سے

سعلم جوتا تعادم برسه الفاظ كبيرة بن كم براگلامرأيايس لا كجهن كه ف زبان بلائ بهن الفاظ سعمراسات ددياميري سانى في كها- به نه بهال تمهر ديم لوث كرات ميه .

«زراً ذكرة به بهاس السويري الكمول سع جا دي طون ديكا- دنگ كفتا بوآن ري ايد ناس بنيا به والارا بك فعسك سلة ميم اس كل مونون دي ارد كل باز اللى حبول كاخرس به واز البرق تى ميم الله ون دي ارد كل باز اللى حبول كاخرس به واز البرق تى بنائى قاس مناس كار جواب ديا- بهائى جبيلا بنيا بي مائى كار جواب بيالى قيالى بيالى ميالى كار بيالى بيالى بيالى ديالى بيالى بيالى بيالى بيالى بيالى بيالى بيالى بيالى بيالى دياك بيالى بيالى ديالى بيالى بيالى ديالى بيالى بيالى بيالى ديالى بيالى ديالى بيالى بيالى بيالى ديالى بيالى ب

ہائرہ یہا ۔ اوداس کے خانص پٹیاسے ولد اب کوجک کرسلام کیا، اور یں سائکا " ہا) ابھارے ساسنے ایک نیاستقبل ابھرد ہاہے ؟

اور پیمرائے ساتھی کی بات مان کریں دیے ایسے سردست لی ۔

" توآپ لوٹ کرآ رہے میں آ! گرے والے با بلے ہی ہیا۔ \* صرور میر مدسے نمل گیا۔

پلیٹ فادم بربوسنودکی کردشنی جاندن ک طرح بجی ہوگی گ<sup>ی۔</sup> پند **جاکار کا لڑی آسن** میں ایمی میں منٹ دینتے میں۔

چندلی در کے ایک جگر میراسانٹی مُرُکانچھ ایک باشال کی طرف گھوم گیا سعجے یسو حکم کوفت ہو دی تی کہ آخر بک اسٹال پر ایک ایش صی نظر ڈوا ہے ہے ہے ہی میراسانٹی بارہا دنا تید کر دع تھا کی فی فی دائے یا بلسے اسچیٹی کی جائے ۔

کب اسال کے قریب کھڑے کھڑے میں سوی رما تعاکما خر توٹے والے بالمیں کجیسے یہ بہندگا ایاکٹیں بھی ٹپیائے والاموں -آخر کیسے اس نے بہتہ چلالیاک میں بھی ایک مشکی ہوتی منزل کا مسا فرہوں ۔

جناب مجے بچدکونت ہورہ کی ۔ اورمیراسانی یو ہی بک اٹال پرا ہے تررے میگر نیول کا جائزہ سے دم نفار اور باد ا جیب میں مائند ڈال کردہ کو یا سوچے گذاکدا وٹی بس سے کنے کے کیلئے بچاکر دیکھ ہوتے ہے یہاں کیسے نوع کئے جاسکتے ہیں ۔

اس مرد با حل بیں میرے دل در باغ میم رہے تھے ۔ اوُ مجھ اپنے ساتی پر ہی طرح غسر آ رہا تھا، سے کہا نیوں کے لئے نئے سے نیا موضوع ٹاش کرنے کامیٹ ویون تی لیکن آج اس سے ایک ندگہ کروا دیں کہی دکھ سے میں بری طرح کنجوس سے کام لیا تھا ۔

میری آنکسوں میں آنسوؤں کی میرے ول دولئے کی بہری سے کلے ل رہی تی میں جا ہتا تھا کہ اپنے ساتھی کا سنگے جودکر کھسٹے جائے باہک پاس جلاجا کہ ں اور اس سے کہوں کہ اب مجھپلی ایمیں بادکر کے سیسکے دہنے سے توکا کہنیں چاتھا۔

د بلوے اشیش کے بلیٹ فادم برجا ندی کی طرح بحبی ہون روشن میں ہا ہا کہن سعلوم ہوری تی کہ جادی کے والی خوشیوں کی باگ ڈور تو ہماں سے اپنے باخذیں اپنی چلسپئے -

سي كوف دائد إلى يرمى تود بوج سكالان

گھرولے کینے آدی ہیں ۔ کم سے کم مجھ یہ تو پہنچ لینا چلہتے تماک کھی ویٹے لے کر ٹچیا نے کا وہ کو لے والا بازار دیکھنے کا اس کا ادادہ کب درستی کے کل بورٹر کا ڈسے گا ؟

ین کوئے دائے ہا کے حضودی جک کرکہن چاہٹا تھا کہ انسان آبی نندہ ہے اور دوستی کی نرم جرا فال کے لئے ہم انتخاد کرسکتے ہیں ،جب دوٹھے ہوستے ول محلے مِل کرکہیں گے ۔ آ دُہم چند یا توں ہیں مل کرمطنے کا تجرید کریں۔

مراساتمی بک اسال کی دنیا پر هم آو هرا و حراح تحد برصار با تھا ۱ س کا دومرا و تدمتوا ترجیب بی بیسی ن د با تعار بیرسان اس کاکندها جنج دکرکیا:

"پہاںکیاں کھلے : چلوگوسٹے واسے بابلسے دوباتیں اور کرلی جائیں"۔

ادے پارٹم می کیے کہا نبال کیسنے ہوگے با میراساتی ہجنا کم "ادے با باکے پاس جا کنگ کوٹود کم کی لور مجد کے اوراے می بود کروگے "

« مطلب؟"

- مطلب بي كركها ف كوبهايي دسيخ دوي

و تودد إره كوسط وال إلى إس من جلا ماسة إ

ومركز نبس ?

ومكن مم اس مدومده كريك أسف ميا "

\* دمدے کی انسی مسی آ

میراساتنی بدسنود کمساسال پرجیک گیا -

میں ٹری ہجن بیں تھا میرے ماتنی ہے میرے جذبات کا کاکھونے میں کولک کسڑٹھانہ دکھی تئی۔

معلوم ہوتا تفاکہ بلیٹ فارم ہرچا ندنی کی طوع ہیں ہوئی دوشنی سے بھاپ اٹھ دہی سے بچے ہی س میراساتشی میری طوف اوں دیکھنے گفتا جیسے وہ گھوٹر سے کا سازگس رہا ہو۔ جیسے میں انسان زتھا، اس کے تائی میں جتا ہواگھوٹرا تھا۔

ا چانک اس سے بک اشال سے دورسٹ جاسے کا فیصلہ کیاا ددمیرے کندھے پر با ندر کھ کر دومری طرف چل پڑا ۔ میں سے کہا ۔" ہم ایک بار بابائے پاس ہوا تیں ۔ تاکہ وہ

معياعتا وشمع

و پسین مجدواسی گاندها دکیلدی ایم سیدساتی پر شهر کهاژیمان که بیاس دینه دو:

مخاص میں ایک تمند زودگھوٹسے کی طرح تا تھے سے جو شکر دوارہ بوٹسے با ہے ملے جا کھڑا ہوتا کیکن میراساتی تو ہرے محندہ ہے ہر با زور کے زبر کہتی مجھے دوسری طرف سے جا دہا تھا۔ پلیٹ فام پرطرح طرح کوگ نظر آرہے تھے میں دوباؤ بوٹسے بابا کے باس جا کر دچھنا چا تھا ہا، تم یہ تو بچھگے ہویا نبین کم تبارے دوٹ کی بہت قیمت ہے۔

م بن انتفری کا کری کے بہید کی دندنانی اواز ہارے کانوں پر طبل سا بجائے گئی -

یں چاہتا تھاکہ اسپے ساتھ کا کا پہنچھڑا کرد وُڑتا ہوا اس آوگر بابکے پاس جاکواسے ڈربر میں سواد کوانے میں مدد دوں کیکن میری مجی تی ایک مشکل تئی ۔

دا ولینڈی کی طرف سے آسان دا لی اس محالمی میکرا ہی جاسان والے ایک صاحب سے میلرسانتی ہے طاست 1 یا تھاجس کی مدہ سے کراچی میں میری ر باکش کا انتظام ہو مکنا تھا۔

محالی تمیک دقت پراا مورسکه دیلوسے امٹیشن براکردگی۔ میراساتی معجد اپنے دوست سے ماکر بر دور دیلینے بیں کا میاب ہوگیا کر دہ کراچی میں میری مد دکرسے گا۔

اس گورت ولیے بوٹر بھیے دوبادہ نوٹر کھنے کا بھی ہوئے اسے یا دکی وہلیز پر کھڑے ہا یا ۔ اور و دادہ کمائی کے کروا دکھیں سیس تم کے پیلوں کی طوع کسی دادہ کا کھیلے می فینم پر کھنے کے کو پالس شگانہ ود ، پیا دے ا

پاں تواب سننے سالاقعہ انگاڑی چوٹ مکائی ہوئی ہم ور دانسے کی طرف بڑھے یہ دیکھ کمہاری چرت کی حدر دی سم محق شردانا کایا برسود کھڑا ہالاا شکار کر دیاہے ہ

### فعاے کی فتی اوراد فی تعدیب - بنیر سفحہ ملا

ایک فاص صنف ننسودکیا جا کمدید ساشیع کے ڈواسے اورادیکے ڈوارج کو دو الگ اگل چیزی نصورکرسان کے مجاسات کیا طود پر ایک بھائی حقیقت کے دو کرٹ سجما کہاہے جس کی ترتیب آفکیل تغلیم اورنعمیرالین نورول کے امتراہ سے جو ٹک ہے جن میں اوربعبش کو ساوی تدریق سے حال نکر حقیقت ہے ہے کہ لقول ۔ آل ۔ ایس ۔ ایکیٹ ساوی تدریق سے حال نکر حقیقت ہے ہے کہ لقول ۔ آل ۔ ایس ۔ ایکیٹ سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی خلاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی کم سے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی ملاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی ملاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی ملاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی ملاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا درجانچنا بھی انسان بھی خالی ہے دیکھنا اورجانچنا بھی انسانی ملاسے مبنیا پر مجنیا کہ ڈا واسے سے دیکھنا اورجانچنا بھی انسان بھی خالی ہے دیکھنا درجانچنا بھی انسان بھی خالی ہے دیکھنا اورجانچنا بھی انسان بھی خالی ہے دیکھنا درجانچنا بھی انسان بھی خالی ہے دیکھنا درجانچنا بھی خالی ہے دورانے کی انسان بھی خالی ہے دیکھنا کے دورانے کی انسان بھی خالی ہے دیکھنا کہ درجانچنا بھی انسان بھی خالیہ ہے دیکھنا کہ دیکھنا کے دورانے کی انسان بھی خالیہ ہے دیکھنا کہ دیکھنا کی سے دیکھنا کہ دیکھنا کی خالیہ کی دورانے کی دورا

\*

ما لا نو"كى توسيع الناعت مين حِصة ليكر بإكستانى ادب وثقافت سے اپنى دىجبى كا اظهار فراسية







المراقع المرا

: "

#### مشرقى داكستان سين خطاطي

- ۱- خط طغری (''نیر کمان'' کا اسلوب عہد مظفر شاہ :
  - ۲- نسخ (درگاه شاه جلال رد ، سلمك)
- ٣- ثاث (مسجم) (عهد سلطان ناصرالدين محمود شاه ، اوا
  - ثلث (عهد محمود شاه)
  - د- کوفی : (محراب مسجد ادینه ، پانڈوه)



: 6



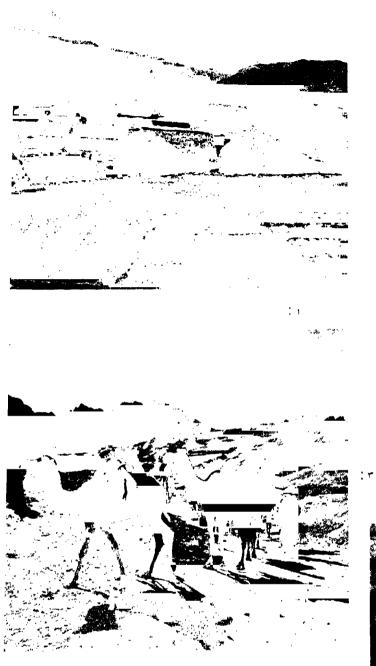



- ٫۔ دہاڑی گؤں
  - و۔ بر**فب**اری
- اونٹوں کے مافلے
  - م۔ شام صحرا



## أسهواراشهب دورال با"

م كوسه ولي توليل مدينات و في المارية و ا المارية المارية و ال

> قنعابیت الوس اسالک این و ماتونیب کلکیب به کوعطا طابق سامرانی در خاندساس مبالای در پوطروعکم اور تین دفلمس را بطریا با بم جوعط بویدر کا سود ا برسین بودل کوی ایالی در دل س سیسیای کیونی در بادی کا بودک میرواداد افکاری در در بی خانداد کردادی دست

بطل میاں کن کرمنم الک ومختار بطن میاں کس کرمنم مخزی امراد برطل میاں کن کرمنم نا ثب مرکار اس خند میک فیزوج طوفال گراں فیز انواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز ارخواب گراں خشیدز

ومرادنها مجیت و میرانی ویم می امود و زیان به منطقه میرانی ویم می امود و زیان بیست و میرانی ویم می سالاما چراو قان میرفرد گرون نیز میرست ادان و اب کران خاب کران خار کران خار

از نواب گران خیسند بخیب زک توجوهٔ فارمشید می بخیب زکر توجو بررست شیر کما آن بخیب زکر تو قائدا فراج حسال با به شدید مرداند دامراینها ب خیز ان فراب گرای شاه بازای خانب گری فیز

ازخواب گرای خیسین پهجال الدین افنانی که کال آنگرک مرمسی بلید دهماهی میآدان. ماراکتر ۱۹۵۱ عرایکر ۱۹۸۱

خیلهٔ ماوشل معین ایوب خان: مرّبه دیگای توریزال اصال:

اکشان ولیک و الته الله و الته و المعدود الته و الله و الته و الله و الل

به دوس بر نسان من المار المار

بردنده بردنده (میرود) (میرود نیستان میرود) بر دار نیستان میرود از در ایرود (میرودی) ات کے چروں کا لیروں پر انفل تھی ہے۔ ہرگوئی شکسا ہے، اپنے تبوں کا مشعدہ میارسینہ مجی و نہیں نہ ہے تمنا دُل کا ایکن اس دور ہی کوگری چاہتے ہیں اجنی نظروں پر پہاڑجیاں بجدنے دوس دل کو بم خون کریں سنگری کی بعدنے دوس

شکسلا اتر سے من خلے میں آیا کی ہوگا! میکن اگرچر و مری روح سے کی کہتا ہے۔ اس کو جس دیکھند گلتا ہوں توجہ سے فقوش اس کی جینیانی میں ثبت مجبت کے فقوش اس کی اکھوں سے از لیا اورا بھیل کھے ہیں اور ہوشوں ہو وہ فوخیز تبسیم کی گلیب جو مدا دے تو دو وہ الم کو توقی میں جاستہ علی آ دم کو تبت سکال کی مہتی کی جاستہ

اے بُتِ مِنْگِ اِگُرُوْکِ کِاکُ فُواپِ سُکُولِ تیرے خانی نے جگ ایک تمتاجا نا اُس کی مای میں کی بی میں اُرامی کے کو اس کے بارائی ایدوں کے کورسٹان میں اس کی صرف ہے تیے دن کورس بخشا

تومى دورة كومن في كالمعادي م اب فالقى مثلث المراسيسة م بتلازاويم وكمال

وقت گی خاک میں صدیوں کی صدائے دا بت بی اپنے مسم کے سکوں میں گئے ہی ہ مرد و لیات کے تا ہوت میں آکے ہی ہت اپنے خالق کی تمنا کے تراست پیدوشنم خاک بی خاک ہو خدست بھدوش دہے موت صدائے لیا کے جنال علی پر کھڑی گئے تھی کون اِن المشوں کا انواز نظر جائے گا ا

شکسلااتیسه دفینون بی بهت کچه بوگا دفت کی شن بون گاتی بونی تصویری تری پیزش برای ایری فساز خوال بی ، مرده این کاهستم خانه به برگرتبرا، بیرے بینے کے بدادیان ، یہ بچمر کے مستم موت کی تی کے ایک بیراث بی سرایہ بی ، موت کی تی کے آگئے ہوئے بریت کی قل بی کرانے تر الے کی خبر دیتی ہے دیجے والے کو اک اورنظر دیجائے

یں نے دیکھی ہودی وابعی پہلا ہوتے جن کے سینے می منم طوائیں چونکے ا ران

### مران المدين طغر

رقص وحشت مي المحول اور وصوال بوجاول كمبشكتي مول ألا زفف ال مومالا نغس مسروس كمي شعلها ل موجاؤل تأكما ل في كاطرت زمزم فوال موجاؤل الرست يبلكرس خودوم وكمال بوجافل وقت مع دوش پراک کوهگراں موجاوں صح کو پیرتورا توں کو جوا ں موجاؤں ايك آيفت ميلك بعيال بوماول مرمتر ويرة صاحب نظرا ل موجاؤل ملقة تر بدك بي روح وروال موجاول كس محمر ىسي خبرسودونديا ب موجاؤن دبين عين خوفى مين زال موجاول ميد جمروش دوران ميرسنا ل موجاؤل . مج مک واقعب امرادِتب ل بومادُل الجعدل اس طوح كريشرح وببال موجلول مجرية ابعرون ونعال يعاني المان بويانون

شوق راقون كيسي درسي كدلميان برماؤن کموجی دو*ن آ*نس فانسلهٔ شام دسمسر اب يداحياس كأعالم الميك شايدس رات نبه مخزنعتان كما بواكر بخشش خساص المصرامى كركرون ومم وككمان فرق مثراب مِن بَيِن حَفركس زبدها طاعت كمه لم بحدكوبيرى بمج وشفورة إس السرط كه ساتد وه تا شا مون بزارون مرسه آسيني بي يون جلاريمش مستنددخيا ديتا ل بوئے ہے گئے کی انفاسے ور نہیں تو إنداس والف على د وركركي معلق شوق کا جبکی صورت زا وا ہو مفہوم اس طرح تیزمواے گروفی میانہ کٹیں اليى تجلكاكول اے بيرغوا بات نشيس معاتب بندتبات كسعب فرح ديال خ ق بوکر کارے مرق ا بریت میسدی

ایسا ندا زغزل بوکر ز ماسط میں ظقر دردا کنده کی تعدول کانشاں بوجا وُں

# Ja

#### المؤتراحس

مزلیں مجد سے دورہی ہیں میرے میروسفر کے بعد دل میں کوئی دنگ رہ جاگا دنگ شام وسی کے بعد وحث سائی درسے پہلے دوشت سائید در کے بعد تام نہ اوں گاریگ روال کامتظر ریگ بھر کے بعد دعول سی بن کراڑکئی شامیں دھائے ٹس و قرکے بعد دردیں گھل کربہگئی راہیں میں شام وسی کے بعد

رائیں دیدہ ترسے پہلے مائیں دیدہ تر کے بعد ایک کرن میں وردی سرخی قرائے دل تک اسسکی دیدہ و دروازہ ند کھلا محرائی بھیلی دسعت پر دشت ہے وہ دیرانی کا شب کودیس نکالا ہے یا دکا اک تاراجی ہنیں جوشام افق پر آن بسے چارطون اب ویرانی کا یا فی تینی اجرشام افق پر آن بسے چارطون اب ویرانی کا یا فی تینیس اجرشام استے بارطون اب ویرانی کا یا فی تینیس اجرشام

نان دل جب بیج یس اُ شمانالدشب بمی ماند بروا رات متارس مراس کربهاگی در در کاس نظر کے بعد

آنکه کوکوئی بعول نه بھایا ول کے غنی تر کے بعد کوئی صورت دل میں نہ جاگی صورت فنی تر کے بعد فامشیوں کی خاکم جی ہے شورش شمس و قر کے بعد بائد قلم ہیں شاخوں کے اس قبل العل د گیر کے بعد کوئی الفت معلی و گیر کے بعد کوئی الفت معلی و گیر کے بعد

کیاکیاجوٹ تھے نوسے بن کرمنرل دل سی کے دہے نال مسرت دل میں جاگا لمحد لمحر سے بعب د

نخل دُل کی دِقس بی آیا قِقس تین و تبرسک بعد مُرزے بُرزے خامثیاں بی بیدش شمی قرک بعد فررکا اک طوفان اٹھ اے تیں معسل دگہر کے بعد دنگ میں سادے نظر بھیکے منظر شام دیمرکی بعد کیا کیا بھیلے نظر جاگے دحشت دیدہ و ترکے بعد جارط وف اک گلٹن دیما میرے میرو مفرسک بعد شاخ شاخ بریمپول کھے ہیں حورت بخیر ترسک بعد ایک گرج سی بن کے ادی ہے دات کی جہائی نہائی سیل فورنے آن داوچا خاک و گھول کے بی بھی گیا رات کہانی بن کرآئی دن بن کراکسید افسانہ صبح نئی اک آن کے پھرسے آئینہ دل بس اُڑی کونہ کی نہ صحرا وُل کا نعش مست کے ہوا

اک اک شاخ برایک عبسی صورت آن کے بیٹھ گئی باغ تھا حیران کا عالم میرے دوق نظر رکے بعد

# ہمارے عوامی رفض

#### شفيق بريلي

پرارے والی فاج بی فات مجے مب سے زیادہ پر دے۔
جیسے زندگی خود رقعی کے مسا کے بی دھل کی ہو۔ جیسے برمقام کے
باشدوں کی دوسے ایک نرا کی وض اختیار کرئی ہو جیسے وحرق
خوجی اخی ہواد دا کی جیب شان داریائی کے ساتھ انگزائیاں لے۔
اوراس کا انگ اگھ باس کی پر اواء ہر حکت دل کی گہرائیوں میں اتر
جاشے سان و تعمیل کی و لکورٹی اور فی نقاست اپنی جگہر برستے۔
لیکن ان کی میں سے بڑی خوبی ہی ہے ہیاں تازگی اور فرون وض ۔
لیکن ان کی میں سے بڑی خوبی ہی ہے ہیاں تازگی اور قوب سے ایک حقیقت ہے۔

سے بہتراور کیا کرے گا ؟ یہ رقاص بنیں سرحد کے چیا ہے ، جگی بشمیر لن اس اور الها در تعلی تیزی سے گھید نے ، اعتصلے پُر نور حجی اللہ اور فرجی کی اور الها در تعلی تیزی سے گھید نے ، اعتصلے پُر نور حجی کی اور فرجی کی ایسا کی جوالتے ہیں ۔ اور فرجی وض سے تعزی مشاخل کے تعزی مشاخل کے دل دیل جائے ہیں ۔ یہ قابران میں مشاخل کے دل دول دول وول فران میں خالف اللہ ہے دول دول فران میں خالف الب جو نافل کے دل دول دول فران میں خالف الب ہے گار فرا ہے ۔ کیون کے دمول کی گرچی اور اس میں خالف الب کی گرکی اور اس میں کار فرا ہے ۔ کیون کے دمول کی گرچی کی مشرب سے بھی ہم آ بنگ ہوتی ہے ۔ اور دول کی کرشک کی مشرب سے بھی ہم آ بنگ ہوتی ہے ۔ اور دول کی رشاف اور انتمان کی دول الکرتی ہے ۔ اور دول کی کرشک رقعی دوس کی مشکن رقعی دوس کی مشرب کی مشاف کی دول کی مشکن رقعی دوس کی مشاف کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی د

خنگ اور نمنه، ندنده دلان سرحد کی قری شجاعت کا جوائد حکس بین اوریهاں کے گرم خرب نوجوانوں کے بسندیدہ اور محدُرب ابن بین جی بین دزم کا بہلوزیادہ نمایاں سے تو رشی دزم وبزم اور موانئی ونسائیت کا ایک بطیعت مجرحہ سے کیونک اسے مجاوی ہودین بل کرنا چنے ہیں - اور گواس بی کی درزش کا انداز پایاجا کا سے - ہم بی صنعت نازک کا بطیعت پرد کہ جلالی کوچیال سے نرم دسبک اوجاد اورنشیال بنا دیتا ہے ۔

بلوچستای سیرجی بلایک افتران ، جروا بول ، مختان اور جوا بول ، مختان در برای بیاندن ، ریجستان اور در این مختان اور دار برای بیاندن ، ریجستان اور اس محد در بنی اور زاس محد مردان کی مختلف کرداند کرک ناچی برو کری بی بی بی اور جوابی کی برای مختلف کار برای کرد و برای مختلف کار برای کرد و این کرد و کرد و این کرد و کرد و

يريا كالمدى زنركي تبلكتى -.

العدد تغاب انتخاب بعنت كشور ... اس كرجيا عال بندمت اور بندقا مت كملى بشيشم اورد عبرى وشاه بلوط ك يرول كى فرق نعنا شرا محرت اورانى كمات ده مردي كيوح بنداور وبصروت وانتال اورمتياري النكارق بيكاثا كحرمتا بواقا براز وقعى نهيس بلاا جلتا كعقا بواجر كال وتعرب موازی اورواندوارنیس بلکیمدی جب بری دشمای کاکونی میرمسط دن كربمولدا جلف يوات كأسويكن يميان جند في عرصلة باندم كم يرادج البماسير تربي كموشف ستداياده بميكط كلانح كالخفاق بولب - جيد كوئ بن قوانان كي شدت مد الجول كر براس كل بانا چاہے۔ بیجے یکی دل وشی کا بروا نے وکا فرانے کوکا جُڑ جذبه كانتج الوداب وه يدى وش ايك بورا البيل بدى وهملت كي يوت ولى، وه اين كريوزندكى ادرابر كله كميشد، كى ندكى مى كى حكاس مرتى ب ــــشايدىبى ويسى مىسى سىتان چىن كاده لما تذجر كجدوصه وابمارس يهال كإنفا محدم للويال كالمؤقابك چلها بهبت بی جلید نای پریژی - داری والیال با نبول کولران، بنى بى تى دىندى ك مالى يى ابنى قال كى كى قا تايى قاتلى می سے شام اورشام سے می برجاتی ہے کوئی مجالا دیوائ فیسک كى اس تعليم كى بريكن كالمنصوب كيشيد - البلادان في هيد س پؤی ہے باکی سے موروں کا نیاس پین ایتا سہے۔ اص دقت اليا معلوم بوتا ب مجليه بعانون كاس مرزمين كوديك الك إنهر المال عد يترا تراق بوادد بروم في كارد يك ال كالرومنة لاف الله إلى.

ستى ، گذا اور كلكى — ان المول بى بى بينى دفرات كوشاى كى بيز كه دو كوشاى كوشاى كوشاى كوشاى كوشاى كوشاى كار بينى باشى باسمان شايدايك بى بيز كه دو بواشا يدوت كرس وياق به كاسلسل ملتان اور سنده سنه بوتا بواشى كياست ا فيوان البيل ديا المواشى كياست ا فيوان البيل ديا المواشى كياست الموائل كه لفت معان كى با در شاك موائل كه بجرست ايك معان كى با در شاك به برست كمل الحق بين - امداك كه بجرست ايك ملى خوشى كى بارست كمل الحق بين - امداك كه بهرس الوكيال معلى كافرى كار بي بين الموائل بحث يا بيل معان كرا بيان معرس بودا سائل كرا بيات كار بين يدا بيا بالموائل كرا بيات كار بين بيان الموائل كرا بيات كار بين بيان كرا بيات كار بين بيان كرا بيات كار بين بيان الموائل كرا بيات كار بين بيان كرا بيات كرا بيان كرا بيات كرا بيا

وہ معفل رج ارتسان کا شروع ہی ہیں ذکر کیا آباسے سنگ بہات کا شوخ اور فو فریب دیگ ہی داس میں سانے ہوئے مقار رقص لیعید دونوں کا موضوع دی مورت کے دل کا ازبی وابری مخطوعاً۔ بہا کے جموعہ کی خواسائیں کی آمریہ با امارہ وشی اور سنت کا افہا رکیت کے المالی مارٹ کی افغان کی تعلیم المالی کی المرسان کی داور سا کی دولوں کے داور ساتہ جس میں مطابق فوقی ہیں۔ بریا کی مدین میں مطابق فوقی ہیں۔

تميرك كينسالل فأعالا فيركها بدادر بالمصب الأثميك فاستنب المراد ال تاجان كالعظية ويدينها والمنافية فلينذاق ووفل كالرابط ونفرت توكيهم بنيس الداع فيادكام احجافظ يَجُونِي وَمِ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي وَمِينَالْ اللهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذابهوالب لوزيات كلاراكا فالتملب فعل الفن كابعد بخاليس كميرولانك كالمناين فقربت فالف لتعقد كشيرى حديوركانان ستوادس كموفيرياهل كالمائ كادافيول كالوب كم جملت مشرتي باكستان كايركابي فعناصب كمق ابنية نوثر بينطيغ والمدل المعركية أكيث يحرق نسن براكزتي توطل لمابئته جي وص في يمقركته باقل اور فة ليرتش جازيكان اوكعي إيكس وسطره وهس اوركمي مدمري تكن هوي فغيا دكرت بي اورليذا لوكاحق عن كويملت بير-كميتول اودكوليانون كمذاق يبيعنول باكتنا لعاقد بيرا يستخاخ فيماكنا والمستناف المستناد والمستناء والمستناء والمستناء والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناء والمستناد والمستاد والمستناد والمستناد والمستنا عن فيك ال كالسارات ليك إن نعل كاكان كلم يقع بالأناول سع ما تمييدا محال ب ارتفد مرتبي إلى الملك ومك ما يوالي الم والمام الماني والمعارفيان وكالمان المام ال لين المناطقة على كوست وكفائل وريكون كأنه الكريك ومل لاجه الكواكة بي يما كالمهريك ل شام ك المفاظي -

سناه المارات من المارات المار

مینا وُں کا جیب خیب ابس ہے۔ دسٹی مایوں کی تیادی پر کھنا کی محت برقی باق ہیں ہوں یا جیبے برتی تولی کا محت برقی باق ہیں ہوں یا جیبے برتی تولی کا بہت ، ی نفیس موی دخع کا بالاسٹ شید اس مجیلے بھٹے نربر باس سے مقاما وُل کے ابھر تے ہے تھے موخ دخی م الیاضا فی کا بول کو کر دربر ہوں اس معلی کر تھے موالی کا کا بھٹ کا بول کو کر دربر ہوں اس مالی کا تھے موالی کا کہ تھے موالی کا کہ کے ابھر کے لیے موالی کا کہ دربی ہوں کا کہ تھے موالی کا کہ دربی ہوں کا ہوں کے ابھر کے لیے موالی کی کھٹ کے ابھر ہوں کے ابھر کی کھٹ کے ابھر کی کھٹ کے ابھر کے

ای میرودست خواتی کی میرودست ایدا کی میرودست خواتی کی طور است خواتی کی طور است خواتی کی میرودست کا میرود کی میرودست کا میرودست کار

العانه وادوان بسلابولى وله يرى موجود في مين مين سب المصينطة بموغايون كفل يرينين البكن يتشاقر يكشابي أسالان كامعل ىكىلانىنى يېزىش غولى كېلالىنى ئاتىلىدى يەتىرىنى ئىلىدى بىلىنىكى بەرەپ يكن ال المانى كالعط على والدي جائية كدوه و أى خلوت كرجلوت يلى المدائي ادركعان كالميشاش ودان توكت زبيدا برقاه دين يوسينه وي المحالية ايك ضعيت كي كال كل - الداك يُرم الشاط كاليكريست بي معفول وثنا مسيح لم مزا فالبين فوالف جرعا ومغدول واوى كماهم ارتو تعوت مده كان نفي فان مهاربي برلب بن فرود تق كفيت كون العالم كان الد مذحرضعوالف كمثال والطيقاء اعتباتى فيغربوق للذيم وككاجة فيطلكة جيد المين عدفا زفضا إلى آيكي العلطف فرام بي في المستركام العطر العجلب برنوبير تستنع يماكما لنعته استهدوالما للبيانيان المعتبا كالمؤثث الكافي والمالي فلكيه ببت يعطفه إلقة آختك ويسلية لمعاطرا وتأخل كالمص يستمن بهيئة فالمناز وبالمعالية بالموازية المنازية التكاليك ويالول بالدارات المنطق بديرا كالأفراك كالمنادل كين مناكري بهاو توفق كالأدكيس كتاب نظاميث كالتابي ل كوط لله بوكي كما له احتيار كريسة إلى ا

نیود وفایت جرد وسے غوق جیست ست از شاجال بن زمشس جدد دنسا پیتھی در قیست جستی پر زیلی داد دفال می کی و بعد است در در پریتی در حق و بیدا بات کی پرسید در حق و بیدا بات کی پرسید در حق و بیدا بات کی پرسید در حق و بات بات شدور دیدا برقی

### and the second of the second o فتح باغ کے دیرانوں میں

The state of the second of the second of the second

The state was the state of the

Land Commence the second second second second

Jan 1988 - Mary Aren Barrell Britania Britania Britania

دوبری گرسه منافی می ویران ، آواس شیول پرجیبے موست کی وشترناک پرجها نیال جل بی رسی تعیمی آس پاس بوکا عالم طامی مقایکی جب بیگرم بوا کے چکڑ مرمراتے ہوئے چلانگے آؤوں معلوم ہوتا جیے میٹرکوں زخون سے ڈھنال انسان بچے شیاوں کے درمیال پڑے

ين برى درك في الحك ماك وفول في تولى بولى واستان كر إرف بن موجارا - وكل الوى واستان دى بكر الوتوم التي بدايات كالميندواري جن معدديا ك المنطف الدان بوع رف بن بي في المنظيم المنظم المنظم المنظم المنظم الدول المنطب والماسة والمرائد والمنواجية والمراتم ول كوفاتا موسة بالدول برس بيت بطيب مكرفة بالع وسة المركاني الناسديال الم بهاك زاد استحرميلاميثا وا

يسوئ كريم براتعجب موا ادر د فون شهر كريسي بربسته داول بخصر بن آياتكي جب مي ساين طاقا في كدّ وفيركوليث قريب بيط بالا وجيد دل كاغباداب بى آپ يجدث كيا اب اس تيل رجهال كى زائد من ترددان شروكا محماس جونس تعرف جذي فرينت تقراد ان كے دون طرف ويزان تيلے الك حامت يمنظراور دومرى طرف اذيت ناك اضرفكا جنائى ہمائى يمي نے يرساً ويُحكّل وُتَي ك إلى عِيرُون : \* كَتُرَوسائين ! متبين في أغ كُ اجشك كمال يا دَجه ا

يس كرميني نژادموسال وشنعت که معبات بوست چهرے رسنجدہ مسکوم سے وودگی اوراس نے دوسے المسفیار اڈازی جارڈا۔ ميرك توان مسافر اله تم غير تعم ليري إداره كردى مداك شاك ديمة اجبال م آن بين مرت مي يباتكى دلك عى برا الواص من مركادها بين دورسال بيط كى بات بيد

" ين غادر أكبا و الكاتر يعلى سلوم بديك س كاتبابى كاس استات كيا في و وص المران المركان المركان المرام المراب المرام المراب المر مثالين الدي يرجري روي بن الدورة الكري ساس ليكركها وكلوره كا أخي كوال ميال مروالي ، وواب مود عري مع معظم تقا- اس كرافيس يرتبرتها و الد واب برابرول هذا اس كى كروى سے الده الفائر يوس يرواد الله الفائ الله المسالك پرچ معانی کردی ادر طبینان سکه عام پر دوفل میں محمسان کی دان میون آخرواب شکست کھاکر کا بل مجاگ گیا ؟

\* إلى - كابل بين بيكراس ليدوانى الغافستان تستدوحال كم اورانغان بوست بادخان ك بيرانعاي كالمرابي والمكارية آيا -عزت يادخال ـ اس كي كول بول حكومت كال كرويكي الى اسركابي ويوبور في الواساي وي الواسا الله الما المعالم الم فع على خال البروسا واب كوبير المسيد كرويان أخرواب كربير شاه اخذاستان كالمساق المسينة المجاز المسين المسينة والمستان المسينة والمستان المسينة والمستان المستان ويده النافة تعاجب مغول كم وحاكا براغ وم أور بالتا- بركوا بركوا بركوا بالمراجة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة the state of the second of the

اس دفعدشاه افغانستان سے فاب میدالبی کی اس شرط پر مدد کرنے کا وصل کیا کہ دہ اسے معبادی خزاری ا داکرے گا۔

" فاب كيلة اب كن جاره مرتفاك وه اس شوط كونسليم كرسله جيثاني افشاه بن لين ايك آزموده جرنيل ميدونان كونواب كيركم مبادی فرج دیوردانها مددخال نے سندھ پہنچکر فواب کوپڑی آسانی سے اس کی کھوٹی ہوئی حکومت دوبارہ دلیادی میکن ادھ مددخال ک أسكى خريا كرنية ملى خال اليدر تمام تعيى ساز دسانان اورخزان ليكرفرار وكيافقا وينانج حبب مدّدخان دابس كابل جائ لكا واس عن نواب سعنواج طلب كمياراس برنزاب براستيتايا خزانه يبطهى خاتى بوجكانتا اودكئ ودسرى صودت اليق ديمتى كروه متدوخان كوال سكنا آخر کی روز انتظار کرسٹے بعد متدوخال کی فوج رسد کی کمی وجہ سے واڈ کرسے لگا ۔ اس پرمدوخال بہنٹ بگڑا۔ یہ دیجی کمرخودغرض اور بزول فوا ف مدوخان كومشوره دياكه وه مك كريرامن اور نبيتم عوام كونوط كرفراج وصول كرف بشل مثبورسته الدهاكياج اسع ووآ كحيس . مدوخان كميشة نواب كاآمنا اشاره ببهت كانى مقل چنانچەس كى لائى دل نوق فهر، كاوّل ، لېتى جوساھنے آيا بخت و اداچ كرتى على كمنى اور اوش مار قېتل ك خارْ عُرِی کاایک ایسا بولناک کھیل شروح بوگیا کہ ہزار وں بے گنا وعوام موت کی نیندسلادیتے گئے ۔ ان کی عزت وآبرو ، ال و دولت غرضیکہ سسب کچه اوط ایاگیا اوداس طرح دادی سنده کرکئ خوبصورت' کُرونی شهری میں نیج باغ ' بَحَلَن ، بَدَین ، بِجَاتَچَو و اور نآحرادِ دّابلُ کم مِي ' سُب نذراً تَنْ كرديتَه كُمَّ اوراب ال كالم ونشال بي باتي نيبي را ا "

كَدَّدُ نَسْرِفَهِ إِلَى لَهِى مان ديرَعِارول طِوت ديجاا وِربَهِ لكا . \* آن فتح باغ كي ويعورني كاكوني تعودنهي كرسكتا كبي زاسة مين به مقام سنده کانها برت مشهونعتی مرکز غنا. اس کی وشحالی ، دکشی ، سربیز با خاست ، رسیلی پیل ، میکنته پوست پیول اورمعسنوعات مُدودُور تك مشہور تيل داس ندانے ميں دريائے مندرو، جواب بيهال سے وس كوس برہے، شہركے وامن سے ليے كربهاكرا تھا۔ ورياكے كنارے مال بروا كتنتيال لنگرانداز بتى تقيس بى كے ذريع بهال كى بنى بوئى سينكروں چيزى دور دور مقامات كوميمي جاتى تنيس يتجارتي مركز پرسانی وجسے وگ برسے نوٹنحال تھے اور ٹیامن زندگی لبرکرتے تھے ۔ می آن اس پُردونی شہرکی بجلٹ اینٹوں اور مبلے ڈمعیرہ کئے ہی

جہاں اب دن کے وہ شہمی حسرت برتی ہے۔ یہ ہے شہرنتے باغ کی تباہی کی کہا تی ا

ا تناكبكرگذ وساتي اپن لائمي كاسها داليكر كل اجي اين جكه خاموش متعااد دميري ومن بي چيز شيال ى دينگ ربي تعيس بي لے گھڑے ہوکرسا بنے نگاہ اکٹا کے دیکھا تو دیران سے پرے دمعان کے کھیت ابلہار ہے تھے کہیں کمیں آم کے پُرلے در حول کے دوجار بجنڈ بی تھے جن کے گئے یہ سائے برحیاست کفری طانبیت اور کون طاری تغا–

ہم دونوں باتیں کرتے ہوستے ایک سجد کے کمنڈر کی طون کل کے۔ اس کے صدر دروازے کی نضعت کماك إنّى مه گئ تی جراین ہ اورج نبرك أيك مضبوط ستون كرسهاري كالمري تقى مكان كالتناحصد منهايت مجركيلا مقاا وداس يرتبكيل النبي جراي موفى تغيس ككون اس شُکسته کمان کی جانب اشاره کرتے محسے کہا ہ

ويهال اكبري عهدكى ايك يادكار سوقت حرسك ابك سوكندو تق ميل فياين النتى بوئى جوانى كدر مافي مبسب اس مجدكود كيا مَثَالَيْ تَعْرِيدُا شِيكَ حَالَت مِن مَى لَكِن الْبِ وَيَهِى زَالْ كَامِلَى مِن بِن كَفَاكَ كَادْمِيرِي مِكَل بِ

كَذَوسائين كايد مبار بمرجيح بهانيه كي مجدة طبها وآلى الدعلام اقبال كانظم ميرت كافول من كونجيذ لكي مي في مبحد كي فتكسته كرس ادر کمنڈر کرجہ یت بیری لنگا ہوں سے دیکھا بہاں اب جاروں طرف ابنٹوں اور ٹاکوں کے اونیچے طیلے کے سواکھے باتی شخصا احداس کے کھنڈر کے علاوه کونی الیی بنگرز تنی جس که امچرت برنے نشا ات اس کی شان وشوکت کی کمپانی ومراسکتے - برطرف شیلے ہی فیلے تقی جب پردیت کی جیاد سیس

مسجدك كمنذد سع بوت بوش ميراس ديرلن كى واحثاكل تسعيبال كى ندان ميں راجه بتريل كا كم مقاركة وسفه يرسانيس ساتيا كالبرك لدتول مي داجه ببرن : آن من اورُ الكيمت نع إغ كولكش اول من بداجه مع ادريتم يرورش إن عى يجوهو عن محافظ ده شهرکی ایک دیرای شاہرا ، رپھل کے چوسندان ٹیلوں کے بیچل بیچ سیدس سیاٹ تقریباً ایک ٹیل کے جہا گئی تھی۔ اس شاہرا ، دپھل حاکم رافق جس کے بروم میل آوروں سے فتح ہاغ کربچا نے کہ نے اپنی جاق کی ہازی تکا دی تی اور تو د مورسے منطوم انساؤں کی طرح فناکی رسی کی افتحال

اس شامراه که درمیان کوش بوکرنب می نیخ باغ که ماضی کا تصور کیا قرصید بیچ نی نگا بول که سامن شهری تو بصور بول کاما با برسی عربی می بیلم اس شهر که زردن می کرچ و ، بازار دل ، دکاش با فات ، او پیسیدی می بیل بال کاخیال که تح بی بیلایسا بواجید می جنت کرکی گرفته می آگیا بول میکن پرلیکایک آن در اول کود پیخته بی جید میرے کان حد ذاک جخ بیکارے معمد بوگ -دل کی کھٹا کھ مد ، بندو تول اور تول کی دل بلانیے والی آوازوں کے درمیان مور تول بیل اور مردعل کی درد ناک آبول بسسکیوں در کے پیٹنے کی مدد مجزی صداو س سے زمین و آسمان میں ایک کرام کی گیا ۔ نگا بول کے سامنے آگ کے سرطند شعطے رفعمال منے اور ایسا م بور با تما جیسے آن کی آن میں ساری دنیا بوس ، لوٹ اور فل کی آگر میں جل کر بھیشہ میں شید کے لئے تعمیم بوجائے گی .

کتے شب دنگ خیال کے منقن محاب گرمی وتت کی دندارسے کمجلاسے کھتے کتے گلذار تصور کے سحراب محل ان حادث کے گراں پیشوں میصماریجے کے

كولى خاوش نغدادل يس كنكناكم بوا جيد مير ير قريب سع كزرگيا - اب جرس فى نظرود الكرديجا قوكة وسائي مجدسه كافى فعدليك في لائك باس كواميري ماه تكروانقا ؛

ا ورجنت کے دریکے کھل جائیں زیب دوش کل فررستہ پوش کا کل زیست کا ہارگراں

رسیت ه بازی و زندگی زفر فرسا ز تمنا می پ ازازل تابر ابد زخود تاار دک ابر بهاد آشین فغرز ن جوه گهریل دنهاد-برحقیقت تری نظور این فقط فواب بریشان کی کیکن اندون گاه فلط اغلامی نشیخی پیشان کیا دوکش جنست تعبیری بوجانا ہے امتبادات برل جاتے ہیں، صدیو ل بی بیں دشت شائستہ تعریری بوجانا ہے ا زندگی سئلاً قالب وجاں زندگی جهرترسیل رو ۱ ل زندگی فلفلاً تاب و تو ال گرچ ظاہرس ہے اک بارعظیم الیکن اوزاس نگاہ فلط اندازسے پہ بارگراں عیرت دولت کوئین بجی بن سکتاہے ۔ با وہ حشن ولطا ذمت سے جو پڑھی گاڑھیں ایلغ ، جلائزا نیسے اٹھالے چلے میکدے اپنے حبوس کے کر میکدے اپنے حبوس کے کر با وہ کو ٹر ونسنیم کوچ کاتی ہوئی ایک دوشیزہ پرور و ج اپنوش حبال ایک دوشیزہ پرور و ج اپنوش حبال حس کا بلکا سااشارہ پاکر حس کا بلکا سااشارہ پاکر

مِّتُ تَعْبِيرِ دَادَنَا عُمُارِي) النّحا

کرا پی کے دواج میں بے خافان مہام ہیں ا اکا ایک کسائے کر تھے کے پہنشا مقام ہنگا او پیم بی کی تعریف ایک میٹ اخار ہے ہے اور اس ووں کی جریک وہی ہے جس بی نی آزادی اور جہورت کا دور دورہ ہوگا ہنام میں اس مقبقت کی طرف اشا رہ کیلسے ۔

# بولان کی وادبول میں

### رفيق خاور

اورعجا ثب تحرقو برمسامے بسپلامول ، جس مشمبر كے متعلق ميى ، پوتچاجائےان کا ذکرلان کی ہے ۔ الاہورکیوں شہوسے ؟ اس لیے کہ اس بى ايرېز يگھرے ا درايد عا تبگوركراي كيوں شہويً اسمك كهبال بي ايك جل أكلوي ا دلايك عجائب تحرا ودكوترفيد اب کی ان کا تیرٹیبک نشا ز پریٹیما کوئیٹہ بلوچیتنان میں سیے مگر نود بلوم شان کمال سبه در کبول منهودید از ظاهری کراس می چڑا گھرا درجا تب گھراو ضرو رموں سے میکن بلوچستان ، یہ ہے ایشاے کو کیا ہے وسطیس ایک بہت بڑا ٹارنجی مک بلکہ حزیرے۔ كس ولمك يريها ل الدوع بهت من الكي أكمري ول العشير ال الدائدة شايداكية ومرج كم على المراج المراحمي إدكاس طوديريد كما أبو- ثرابي سرمبزوشا داب جنكان ملا فسيع - اور بولآن ديباكي سرعدبرا يكسبت برا درهسع جال سعاين سندوستان برالمس *آستے ہیں -* ایک مہت ہی دیحیپ ا **طلاع جن**ج الي وُون بيُركِ بِي أواحَ ، برتمي كر بلوحب ان كى سب سے مشهود جزارغب جس كم مورجيت بمست بمستطفيك بر موسقين الفاقس بهارس جغرافيدوال كالج بالكى کچه اس کمس کے خے۔ اس لئے ہم نے ان کوبیکسی قدارکستانی اسی فوع میل عمار کرایا تھا۔ ا و دمر تنکے سے محاک سے بہتر طاوف الدكيا بوسكندع إظامر عمكران طافات مين كون سه جع كوكية بلوجتنان ادرفولان ميں تيجي نزبوگی - إس سلة حميم نجي فاترا ند لموديران مقابات كرماضى بعداً نش پيدا بروكيا تعالى كمكان م مهمال يردوروا ندخانات - يهال نواب وخيال توكيا أس لحاويخاً مريغ كريج ل جلة بولوپتان ين عاميه ويم شايدي بها بي سكة - به وقامعلومات مي اثنا اضا فيضرور بيوا في اكتوثيش ايك بهت الماللة لما الماء ٥١٩ ورس ادراس كامنولك على

سیرے و اسطے متو (ی کا فضا و رسبی
کے مصدات مزید حب او لا کے لئے بھرت بھے بالے خوافیہ دائوں۔
ادآیی ، بلا فدی دخروکی کوا ہوں کی فہرست میں شائل کرنا فرد جا کھر دی آئی ہوں کی فہرست میں شائل کرنا فرد جا کھر دی آئی ہوں کی خروجاں سوال صدا آت کا دیاں سوگندا و دکھا جائے وہاں سوگندا و دکھا جائے کو فارس انجاں ہے اور کیے بار میں میں میں میں افراد کی مارس فرائے ہیں ہے۔ بہدن فرائے ہیں ہائی طون ایک برخیا ہے ہیں ہے۔ بہدن فرائے ہیں ہائی کے ایک انجابی میں ہے۔ بہدن فرائے ہیں ہائی طون ایک برخیا ہے ہیں ہے۔ بہدن فرائے ہیں ہے۔ ان کی مرا و محتل ریڈ ہو ہی ہے ، اور چڑا گھر ایک مرا و محتل ریڈ ہوسی ہے ، اور چڑا گھر

بی دیجا تھا۔ یہ بی جانتے تھے کہ یہ بلوج ن کا دیں ہے جن کو ہتی تھے کے بر بلوج ن کا دیں ہے جن کو ہتی تھے کے جو ب بول ان خیر نا فی خیرت عطا محددی ہے۔ بلوچ اور ڈوائی والے نجابی گیتوں کا جہنیا مونوع ہیں۔ ڈوائی والیا موڈ دہا دوے تیری ڈوائی دے کل دی الماسے

داے ڈوائی والے ابنی مہادمو تددے۔ نیری ا دُسُنی مُنگھیں ہُ وے جی اڑیا ڈوائی والے دے ال دا دے میراول ا ونشی والے کے ساتھ جا اُڑا ) موجہ اظالمہا نہ ماکسیٹی

دظالم بلوچ ا خدا کے سے مسیلی شمالہ) غوض مضبوط ، تنومند ، جیائے بلوچ سے جمنگ

ے مرسندھ اور کی ک کاعلاقہ مجار ٹیا ہے ، تا رکھ میں جا ہا ان کے بہاورانہ کا رہا ہوں کا ذکراً تاہے اور خود ہاری بلوط وہنٹ سے کا دہائے نمایاں کس کومعلوم نہیں ہاس سے یہ جاب خواہش ہمنیٹ دل ہی دل میں پرورش یاتی رس کر حب بھی موقع کے

ا در میں کا خاصلہ ہے اور میں کا فاصلہ ہے اور سفر کہتے وقت زبیدے کہ آپ ہم کہ ہمیں سے کا تی ہے میں میں کہتے ہیں ا مفرکہتے وقت زبیدے کہ آپ ہم آپ ہمیں سے معلی ہی جل آئی ہے میکن بلوچہتان کی رکمبتائی فنداکی جملک سبی سے نظراً فی مشہروں ہو جاتی ہے۔ جب وا وی اولان کا معلولان کہتے ہی نوویی نامی نہروں

بلی سرد د د میمهاکرنان انداما تلحه بلوچ د ک گذششد عظمت کا آنین دادسی سطان کیاسی ای و وق صحاص دیسی تودست کود د دران مچوک توددن بین که مجد للصلی ثبت ثبت تودست بیا شرکتی بین .

ابنی و فوں بادن و مت سے نز دل کا نیجہ تھا کہ سیکے وادی جہم کی اعراف نالگا تھا۔ اور کھر تی سے باد ہوئے کو سیکے وادی ہر میں سے نکل کمدوا دی بولان میں وافل ہو تی ہے۔ ہوں ہل ہوائی چیہ چاپ مونا سونا یا حل لی رئی بڑ متنا ہی جانا ہے۔ اور پہلی بوائن براب ہری آنجل مجیلات ہی جانسے کیا یہ اس سے سے کہ بہاں ک دیت گذر مک ملے جاس سے ایشیں تک فرد وہی ۔ اور ان سے بن ہوں جہوئی ٹری عادت کی نظر آ آ ہے دو ایک تھوٹری تھوٹری اور کیمیں کئی دیک سے ہوسے سے ۔ جہاں تھوٹری تھوٹری وشیاں آئی ہوں وہاں بھی کمی ہری جمال نظر آ تی ہے۔

ان شنهری چنمی، بری بری داجون ا دربیالی تا نون کی يتميرني كمفدكا بول سے بوتے ہوتے ہم بہت دوري بحل آ سے۔ أبهم، في الراب عميه نام المين المجديدة -يبير مع كوتدًا واس يحرد وبيل كانتيال عليه مما به استعديها واستعري كمري فضاء ومطاكبها لبشعاني الدعي بْرْ حِنْے مَلَىٰی ہے الدیمرَکوں ہے گئیں ہجو ٹیلی ، بے شمارہ دی سے أسطفتي إبدرين أبك يُراسرا رجية جائكة دومند واسله سانب ككطرة كيونك سسكرة لمتخرجي ووالجن كوثار بياتيخة ا وردحوال بينيكة بوسندهى رسة بيء بباله ولاستقر ومكرم مكركانتهى بالْزَيْدِ جِب طرح رئي كَي بَرِي خِيالَون كَا جُكُون خُيارَ مُن كَارِي كُلُون كُمْد بنالًا كُن سے وہ واقعی الخبر على كابيت بن كمال سين إيول طرف ادینے بہاڑے کچد مگھاٹ، کچہ بھر مقریدے ہے اندا او کیس اِودصودس اختیاد کرسے ہوسے سلیٹی ،جوسلے محصی، سلے منفج كلر بحيك حيب يرزمن نبس ايد ويوزا دسيء كلباد ما دى بلان كالمند ترين ريلوست استينى سے اس كا عنيا ك ين ايك نهايت نوشنالسى، دامن كابك ناج وشيجوسة محمد ندال سے بجرا بھا، ا ورکہیں ہاڈوں پر مکود کھود کر بڑی امت دی سے بنائے ہوئے تھکٹے اِفاد پردشوں کے چھے ہی بھے تھریے

ب دورسفید بل کماتی مطی کوندگی و فاک جاریک اون س تی ہوئی دکھائی تق بے جہاں ذرک کا بین کوتا ہوا معلی ہوتا ہے۔ عاری جنرافیدا ورنسلوں کے کود کہ دھندوں سے کئی ہے۔ بزیڈ ای جبکن اسٹیش سے ایک اور ایس بھی ایمی ہوئے۔ دراس میں سین او شمل کے فردید چیوی مولی کھیتی بادی ا از پروش میں او شمل کے فردید چیوی مولی کھیتی بادی ا من گذران کداوائی خانہ پروشھ لاک چورٹے چیوے جوزشو من گذران کداوائی خانہ پروشھ لاک چورے فیرمراد طری کو آلہ من کرتے ہیں ۔اس فیطی کا بی الاقوامی محل وقرع ہیں سے واضی منا شروری ہو با اس جیسے ہم روس، افغان شان ، مشرق ترکشان منا شروری ہو با اس جیسے ہم روس، افغان شان ، مشرق ترکشان میں اوراس سے محلی سے بنداد ، انقری دوا اور ندین جانے دیل میں اوراس سے محلی سے بنداد ، انقری دوا اور ندین جانے دیل

عيدي المريدك واستبي كارفاس والات واديا ب

مكانات ـ

کوتید ایر این انداده است اخود سی در ترک معن قلد که بی سکتے پی سکندر انعام کا ایک جرنیل وا دی مهران بی والی جاتیا پرسطی سمندرست - وه فیل جاندست کوتری کا دیلوسے کسٹین ججاتے خود شہرکا آئیدنہ وارست -

آپ آرتی پائی کیرے ٹرے نکوں پر کر بالک کی بیا کے بالان بھے سیاہ دیشے بیٹے پائی کے ٹرے بار وں کی پیش بندی ہے جب دوس سے آبوالی سروبواا در بہت باری کے باحث نکوں کے اندر پائی جم با آب را در بعض اوقات وہ بھٹ می جا شاہر بی ہے برف بالدی کے اسلی ہو آب ہے۔ برف بالدی کے زمان میں کورش کے برف پوش بہا لوں کا نقت و کھنے کے لائن ہوتا ہے۔ مری ا و دا بیٹ آبا و کا حریف کی بھی ایسا ہم بہا تارہ کہ قرون ا در گئی کرجوں میں برف کی برف نظر آل سے اور و دوال ہے کہ بند ہوجاتے ہیں اور گھرول ہی برف کھود کے اس برف نظر آل سے اور و دوال ہے کہ برب اندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کا موتی و سے بہر ساندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کا موتی و سے بہر ساندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کا موتی و سے بہر ساندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کا موتی و سے بہر ساندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کے اس بر اندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کے اس بر اندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کے اس بر اندا عرصہ تھے ہو سے بند آلکوں کو با برسطے کے اس بر اندا عرصہ تھے ہو سے بی ساندا عرصہ تھے ہو سے کوشت پر گزا وہ ہوتا ہے جہ برس کے بیا ہے۔

سادا خبرتدر کی طوام میا متشخصاسیه نیم نیم تینیس، ا چهو شرچوستهٔ و بهاجیسه کمر، ان زوتا درکوتی عادت و ومتر له یا ۱ دنی - ایش تام بلی بل محدد مکسیس، چا رول طرف بهاری به از درکوشش کی نوشنا قطعد کاطری ان کشکره دربان کمواجوا -

الی الانجین بی و المصر به با به اکسه ۱۰ در انجین والول المون کو الدی به بین به و فضایی مون کو الدی به بین به و فضایی الی بین که الدی به بین به و فضایی الی بین بین که بین به بین

م مرور و مین کے بہاروں کے نت سے بدلتے ہوئے منظرور اور اوران کے دیگ ایس لگنے ہی جیسے ہم سی کا کوئی دیک انسان لم محد دے جوں -

ا وڈک وال سٹرک سے ہٹ کما ونجا کی طوت کھ بیل کے فاصلے پاؤہ ہا ہے ہی نوش شاحتیل ہے ۔ جس کے میں وسطیں ایک چولائس نہا ہت دکسش رگلیں سی چرنیائی گئ ہے ۔ توک شیخ ل میں سوار ہو ہو کیا ہے ویکھنے جاتے ہیں ۔ بیہاں کی عارتوں کے الائی عصرتین یاکٹری کے بنائے جاتے ہیں کر میں بی توزیا وہ فقصان نہ دیں ۔

کہاں کوشہ اور کہاں لا ہور پاکرامی جیسی، دنی آئی ہملی محافی مرکر میاں کیکن و ہاں پنج ہی صاف معلوم ہوتا ہے کنور۔ محافی مرکر میاں کیکن و ہاں پنج ہی صاف معلوم ہوتا ہے کنور۔ خلط ہود آنچہ اپندا سنسیتم ۔ ان نمام امورش خصوصاً قیآ آپاکستہ کے بعد کوئر کی ووسالا ہور پاکرائی ہے ۔ آبادی کا کشنامی جسسہ باہراً نے والوں ہیشتمل ہے ۔

تهان دادب اوصحانت کے لئے بہت ہی نوٹ گوادنعنا

مرود م مناى بلوس كول في ديك بي ديكنا برقودا في بي وي الكام المحاسف دولال مي الكام ا

اددآ از تصبد ہے ۔ بو برابرش کر کہ اوے ۔ ایس کا دی برکا ست پہاں کہ ہم آ بہت ہم ہے جو برا برش کی رہے ساتھ ہم ہم اور بھا ۔ برا برا برگا ہم ہم وریت کا ہما ایست عمدہ نموں تھا ۔ اس بات کا بین بھوں ہے ۔ اور عا طور برجی ہم بین جا گی ۔ بکدا س کوتعلیم میں اور اور وصحا خت کے لئے بھی برنا جا کہ ہے نو در زما گی کی مسید ہم اور اور وصحا خت کے لئے بھی برنا جا کہ ہے نو در زما گی کی طرح یہاں لیٹ تھی بلوچ ، سندھی ، اوراً دور کا ملکم می نظر آ ہا گا ۔ بسب بچے ہے ہم رخو و داوی اولان کے فرزندوں کا کہنا ہے کہ بسب بچے ہے ہم برخو و داوی اولان کے فرزندوں کا کہنا ہے کہ بسب بھی سے کہ بسب بھی ہم کر اور اور اس کی تہذری ، ان کی فرزندوں کا کہنا ہم ہے کہ بنیں بلک سے زب برا ہم کی تعلیم کی ایک ہے بہر باری کی ترد کے اس باری کی در اس کی نشان دہی کرسکیں ، بری کرسکیں ، بری کرسکیں ، بری کرسکیں ،

# ام مقده، مهاجرین کاعالمی سال

### فضلح فتفريخ ملوى

مالمگرونيست كيعيض مسائل بمغرر وخوص كرنے او بين الاقوا بلان كومل كرسنه كلعل يقد بكره عرصه سيرمقول بورباسه - اسمع ماجي المقده كم مبر لمك بين بيش مبت بيء مثال كمطور رباد مي مبية الاقوامي سال مجس كي منت المفاره او مقى ، نهايت كامياب بتائج القعال بي مين خم بواس مشايداسي المدازة كرك بوجب مهاجري سال مناف كاجال بطايد كيندنوج افن كدل مي بيابوا ، جابرین کی مجا لیست خاص دلچیپی متی۔

كحودك بعدا قوام متى وكم ماجرف وكالمجلس أتظاميد غ بي فيال ليك تويزك برائع بي بين بواجع تبادل فيالات ك ٢ بر مبر ٩ ٩ ا و كوستطور كريا كيا - بحرافوا م محده ك دس مبرون ر کیب پر بیوصوع اسی سال ۵ ردیم برکی خرل کمبل کے تیزوی احالا بالشخ كميا ور ٥٩ موافق ، ٥ مخالف اور و نيرجا نبداروونول سيخفور دوانى ايكسنئ قراروا دك ذريداتوا يمتحده اوراس كمخسوص ول كم مرطون يرنوروال كياكروه فهاوين كاعالى سال منك دى طرح تعاون كري اورونست ودسع و قدست فوض برموت هانت كرك اس تحركيك كوكامياب بائين تاكرب ري دنيابي ان دوستى كے نقط نظر سے مبلہ مهاجر بن كى زياده سے زياده امداد عون ہوسکے کہ میرکوئی مباہرا پنے آپ کومہا جرد سمجنے پائے۔ اس تجوزي اقوام تقده مح سكريشرى جزل مشرواك بمرشالة بى د رخ است كافئى كد ده نهاترين كمالى سال كدفروغ ديني ءاقذا استسيحاملس والاسكنزديك معقول الدمماسب بول آبِينِ كِمطابق سأل منافِئ كادروا فيجك ١٩٥٩ مستروع ایک ہے۔

مِاحِينِ سَكِعالَى سال كَي نِعِيست، الهميت ا ودا فاديت كا راد والمزم ليفست ببل خرددی ہے کہ جام ین کے مسلے کا جح المع المعالث ر

بهاجرين كامشار تجعيلے إلى صال بي صوف پاكستان ہي كے لئے بريشان كن بهي داست ملكه اس سيمي زياده مدت سع سارى دنيايي اس نے تنٹونشٹاک مورت پریاکر کھی ہے ۔ اسے تومی اور پی الاقوامی انداذین حل کرنے کی مرککن کوشش کی جاد ہی۔ ہے لیکن منرل برقیم امھی وہ ے۔ اکستان میں بیسلہ تیام پاکستان کے فوراً بعد در پی ہوا میکن ورہ ا دیرشرق بعیدیں دومری جنگرعظیم سے بعدسے اعرشی قریب میں ' نا دَعِهُ فلسطین کے بعدسے ابنا ارنگ جائے ہوئے ہے۔

ددمرى جنگ عغيم ختم بون كربوره الكريسيان فريتم يلك يؤض سے ا قوام محدہ کا قیام حمل میں ایا تواد با سبحل وعقد سے میاست سے میدان سے ذرا ہ مش كرمعا نثرت وثقافت اورانسان دوئتى سے علق د كھندالے بهت سيربها ولاري وركيا اورترتى كى مناسب تدا براضيا وكسفيك لے میدا لیسے انحت ادادے قائم کے من کے کما دائرے الگ انگ درکھے محفر النابي سے ايک ا دارہ إوريٰ فهام بين سے معلق تعالد دام كامتعد ببتعاكدال فكسكباحث فيكرم وجلت دانون كرياتو وطي والبرجيجابك يانت مرب سنى مردين يوسطح بسايا جلت كدده ابتعباؤه ويكوب بوككسى كرمماج نربي - يبينالاقواى اداله جاجرين افدام محده ك دومرے مخصوص اواروں بی سے ایک تھا۔ لیکن میراقدام متحد منے اسے براودامت بين زيرا سداب كرايا ادروه مهاجرين سيمتعلق اقرام محده كے افکشنركا دفر كملانے لگا۔

كجوع رضت بعدم بكرى كفساوات رونا بوبي ادرم إزاد وبإنزاكا مك دفن چوركر استريا در بوكوسلاديد بن بناه كري بهديخ . مهاجرين ك الم فكمشنرف ال كما الكادى وغيره كاكام مجى اسف دمر الدايار

اس معهبت بسل مشرق قريب مي المراسل كم بنا مول اور اس کی ایکت آ فیلیوںسے شک آ کرمبت سے باشندگان السیس ترک وطن کے ملے مجوم میں شکہ اعدائیدوسی خکوں میں چلے آسے تھے ۔ ان کی آبادکاد<sup>ی</sup> اوركالى كا ذمردادى كي اقرام محده سفايين مرسه في سهر معتسد كمالة

داره قائم بوا، ده مها جرين فسطين سينتعلق اقرام محده كا داره كاليات. رئيا مختصر الفاظ مِنْ الرَواكم لا اتحا

یه دونون ادارسه بنوز قائم بی ا درتیزی سے کام کردسه بیں۔ بدکوریا کی تعمیر نوسی معلق اقوام متحدہ کا دارہ دانگرا کسی نرلسی طیح اپنا بن داکر کے ندم و کیکسے۔

ترصغیر پاک و مندگی تعتیم کے دبعد دونوں مصول کے کچوکچھ شندے ایک حلاقے سے ترکب وطن کرکے دو مرے علاقے میں پنج گئے۔ لع کی آیا وی کا کام اقوام متحدہ کے میرونہیں کیا گیا لیکن دونوں جگہ کے ساکی اس کے لئے یا عرفی تشویش صرور رہے ۔

مباجری کامائی سال نروع کرکوشش کی جانے گی کونیا میں پرچگراس سیکے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، حکومتوں، دخا کا ر اداروں ادرجوام سے مزیدا ایا تی خدر ہے جو جوں ادرالسی صوبی ہید ا ہوں کہ خانص انسان دوسی کی خیاد پر جہاجرین کا باہی تبا دار بینداوشت عمل ہیں اسکے ، ان کو دومر سے علاقی وہی الگ، بادکیا جاسکے یا مقامی باشند وہی دخم کر دیا جائے۔

اقرام موره کی جزل ایم اوراس کی تیمری کمینی بر بحث تحییس کے وقت اور محیر و ادائے الفاظ میں بات داضے کر دگئی تنی کر برطاب ان من درت ، اسکانات اور وسائل کے برجب بیسال مندنے بی تشریک ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہے امریکی خالم کی گئی کہ دہ ملک جن کو بدات فود مسائل مها برین کا سامنا امیں ہے ۔ محلف طریق رسے اس اسکیم کی حمایت کریں اور ویٹیت میں میں مندن کی اور میں افرام تحدہ کے اس کونٹ کی اور میں افرام تحدہ کے اس کونٹ کی اور میں افرام تھے۔ اور ویٹیت کریں جو اور ایس افرام تا در میں افرام تھے۔

ا بنوں نے بتایا کہ بھری کے مہابرین میں سے جوفی تف مکون میں بنا ہ گزیں تنے دسترہ بنراجھ پر کا دضا کا دان طور پر تبا دلد ہو کہا ہے ۔ اب اسٹریا میں دس بنرار کے ڈریب باتی ہیں۔ دان میں سے ڈرٹی ہو بنراکسی اور کلک میں چلاجا ناچا ہے ہیں۔ امید ہے کر بہت جلال میں سے مد مدیاست ہا متی و، ۱۹۹۱ سٹر میا یا ۱۰۰ کمنیڈوا ، سہ جنوبی افراقیہ ۱۹۹ نیوڈی لمنیڈا اللہ باتی ہورپ کے جنور دو سرے مکوں میں ہے جائیں گے جنوں نے ال کو اگر اور کی کے خود دو سرے مکوں میں ہے جائیں گے جنوں نے ال کو

الجزارُ کے ایک فاکھ ای بنورمہاجرین نیونس اورواکش بیں عارضی طور پر مقیم ہیں۔ ایک خاص فنڈرسے جہ جہاجرین سے معلق اقوام بخد کے ائی کمشنر کے انحت فائم ہے ، اوں کی خیادی ضرورتیں لیدی کی جا دی ہیں۔ ان ضرور ایک بیاس اورکسل شامل ہے۔ لیکن اس فنڈکو قائم رکھنے کے لئے مزیو چہدے ورکا دیوں۔ ایم بی کوشش کی جاری ہے کہ ان مہاجریں کوخود کھنیل بنانے کے لئے مناصب تربیت وی جائے تاکر سیاسی حالات مرحر لے کے بعدان کے لئے دان واب قرب وی جائے کی صورت پیدا ہوتی نے مرسد سے ان کی آباد کا دی جی وقت ترج و اوروہ حکومت کے لئے ارت بنیں۔

المرائش في الله الك بيان بين كها كه ۱۹۵۹ و كسلغ بين الاقوامى الداد كاجرسب مول برد كرام بناياكيا تعا، دس بهه الكه الرفرج موث موت متع بنين بوسك - اب مهاجرين كم الرفرج موث من الكوفو الركت موث بي ولك وقرام ، ۱۹ و اع كابنا ياكيا به السري سادى و نياس ايك كرورب الكوفر الرفرية جول كااندا فرصب بي سادى و نياس ايك كرورب بين مهاجرين كم تعاميميه خالى و دان مي كوشش كى جائيك كرورب بين مهاجرين كم تعاميميه خالى و دان من كوشش كى جائيك كرورب بين مهاجرين كم تعام كيميه خالى دوران بين كوشش كى جائيك كرورب بين مهاجرين كم تعام كيميه خالى دوران بين كوشش كى جائيك كرورب بين مهاجرين كم تعام كيميه خالى دوران بين كوشش كى جائيك كرورب بين مهاجرين كم تعام كيميه خالى دوران بين كوشش كى جائيك كرورب بين معام الروي بين كرون بين كوشش كى جائيك كرورب بين مياجرين كم تعام كيميه بين كوشش كى جائيك كرورب بين مياجرين كرون بين كرون بين كوشش كى جائيك كرورب بين مياجرين كرون بين كرون بين كوشش كى جائيك كرورب بين مياجرين كرون بين كورب بين مياجرين كرون بين كوشش كى جائيك كرورب بين مياجرين كرون بين كورب كورب بين كور

#### فكاهيه :



بهائيو! زبان نه كهنواؤ - سچ نه بلواؤ ـ کیوں دار پر لهنجواتے هو - دیکھتے نمیں لیا **زم**انه آلگا ہے۔ وہ بھی زمانہ نھا جب ھر طرف چهل پیهل ، هر سو گهماگهمی تنهی ـ قدم قدم پر خوشیوں کے سونے پھوٹتے تھے۔ اب یہ بھی زمانہ ہے کہ ..... بھائیو! میں ذرا کھڑی سے جہانک کر دیکھ لوں ، کوئی ھاری باتیں نه سن رها هو! - دیکه لیا - الله کا شکر ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی امان میں رکھا هوا هے۔ ماں تو سی کہد رہا تھا۔ کیا کہد رها تها ۔ اب تو اتنا بھی هوش نہیں رها ۔ توبه الله - كبا زمانه آ لكا هے - هال تو بهائيو! اس سنهری دور کو یاد کرتا هول تو کلیجه سنه کو آتا ہے۔ کیا کیا نیک کام کئے تھے ہم نے۔ حج سارک کے نیک فریضہ ہی کو لے لیجائے ۔ هر سال اپنی نیک کائی سے حج کا فریضه ادا کرتے تھے ۔ بیگمات بھی ساتھ ہوتی تھیں ۔ واپسی ہر سولے سے لد کر آتی تھیں۔ کچھ جاہل لوگ اعتراض بھی کرنے تھے۔ مگر معاشد! كما عدرتدن كمل سدنا دمننا هار مر

مذهب میں ناجائز ہے۔ یه عین جائز بلکه واجب ہے۔ بلکہ میں نو کموں گا فرض ہے۔ کیونکہ سونے کے زیور عورتیں نہیں پہنیں کی تو کیا مرد پہنیں گے؟ مگر بھائیو! اب تو آتے جاتے اللاشیاں ہوتی ہیں ۔ اللاشیاں تو پہلے بھی هوتی تهیں ۔ مگر اب اور جب میں زمین آمان کا فرق ہے۔ اگر یہی صورت حال رہی تو ہم جیسے الحاج حج مبارک کا فریضه ادا کونا هی چھوڑ دیں گے۔ اور روز قیامت اس گناہ عظیم کی تمام تر ذمه داری موجودہ حکومت کے سر ہوگی ۔ موجوده حکومت! سبحاناته ـ یه نثر لوگ نجانے کس مٹی سے بنے ہیں ۔ صرف تنخواہ ہر کام کرتے ہیں ۔ معلوم ہوتا ہے یا تو انکر بی**وی** بچے هيں هي نہيں يا پهر يه انهيں بهوكا ننگا رکھنے ہر تلر مولئے میں۔ بھائیو! اولاد کی عبت بڑی چیز ہے۔ مگر یه خاندانی منصوبه بندی کرنے والے اولاد کی محبت کیا جانیں۔ یہ تو یسی جانیں که زیادہ بجوں کی پیدائش کو روکا جائے۔ کیونکه آبادی اگر ملک کے ذرائع پیداوار سے اتنى باه حائك تدان قائد ند ره سك تد

الله - حالات كيا ٹهيك هوں كے - كيسا زمانه آلكا هے ـ كيب اس پاكل نہيں حكومت ہے جان چهوئے گی - پاكل نہيں تو اور كيا - نه اسے زر و جواهر سے عبت ، نه رشته داروں كا لعاظ ، نه دوستوں كا پاس - اور تو اور كسى كاروبار ميں يه نوجي لوگ اپنا حصه تك مقرر نہيں كرتے - كيا پاكلوں كي سر سينگ هوتے هيں - بهئى جو اپنے فائدے تك كى نه سوچے وه پاكل نہيں تو اور كيا هے - اسمكنگ ، چليئے مان ليتے هيں برى بات هے - مگر اس مان ليتے هيں برى بات هے - مگر اس جيم ميں دوستوں تك كو جيل جيم ميں دوستوں تك كو جيل بهيچ ديا - كمال كى عقلمندى هے

بھائیو! تم نے دیکھا ہوگا ان پاگلوں نے ممارے کیسے آئیسے بزرگوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ممارا تصور تک نہیں پہنچ سکتا تھا ۔ کسی نے سچ کہا ہے ۔ انقلابات ہیں زمانے کے ۔ اب تو کسی غیر کے سامنے اس لب تک نہیں ہلا سکتے ۔ آپ کے سامنے اس لئے زبان کہول رہا ہوں کہ آپ بھی میری طرح فلک کج رفتار کے ستائے ہوئے ہیں۔



واب دارین بھی ملتا رھا۔ نوجی حکومت کی نطق ھی نرالی ہے۔ یعنی یہ کیا تک ہے کہ پیزیں سستی ھو جائیں تو تنخواہ میں گذارہ ھو کتا ہے۔ بھٹی! چیزیں سستی ھو جائیں گی تو کاندار غریب ھو جائیں گے۔ اور اگر دکاندار مم جیسوں سے سستے داموں خریدیں تو ھمیں نمان ھو گا۔ ایک کروڑ کے پچاس لاکھ رہ جائیں گے۔ پچاس لاکھ کا نقصان! ھائے میرے



ماه دو - تراچی



ایں دفتر ہے معنی....

الله تبارک تعالیل اس پرایے زمانے کو کروٹ کروٹ جنت نعیب کرے جس میں محکموں کے بڑے بڑے انسر هم ايسر شريفوں اور رئيسوں کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور انتہائی تباک سے مصافحہ کرتے تھے۔ دفتر کے کام کاج چھوڑ کر ھاری خاطر مدارات کرنے تھے۔ مگر اب تو کارکوں تک کو ایسی ہوا لگی ہے کہ ہمیں پہچاننے کی بھی **کوشش** نہیں کرنے ۔ اگر هم سے ایک ذراسی بھول نه هوتی تو یه جاهل عوام ا**س نوجی** حكومت كو خوش آمديد نه كمهه سكتے ـ وه يه که هم شریفون اور رئیسون کا طبقه دو تین گروھوں میں بٹ گیا۔ اور انہوں نے ایک دوسرہے سے بڑھکر فائدہ اٹھانے کی خاطر مختلف سیاسی جماعتیں بنا ڈالیں ۔ جو آپس میں جھگڑ پڑیں ۔ اور لوگوں کو بےاطمینانی کے اظہار کا موقع مل گیا ۔ اگر هم میں اتحاد رهتا تو سیاسی جماعتوں میں بھی اتحاد رہتا ۔ اور یوں ساری عمر یه کمینے اور بھوکے ننگے لوگ ہم جیسے شریفوں کے سامنے سر اٹھاکر نہ چل سکتے اور فوج کو کبھی موقع نه ملتا کہ انکی رہائی کیلئے سیدان میں آترتے۔ مگر افسوس هماری یه ذرا سی بهول ایک بهت بڑی خطا ثابت ہوئی ۔ جسکا خم 🗕 خم 🗕 وہ کیا لفظ تھا ۔ ھاں ھاں ۔ خمیازہ ھمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مگر بھائیو! غیب کا علّم کون اگر ہم ایک دوسرے کے آنسو نہیں پونچھیں **کے** تو کیا آسمان سے فرشتے اتر کر ہا<sub>ل</sub>ے آنسو خشک کرینگے ؟ بھائیو! آپ سوچ رہے ہونگے کہ فلک کج رفتار کے معنی کیا ہیں ؟ اس لفظ کے معنی تو میں خود بھی نہیں جانتا مگر سجھے یقین ہے کہ میں نے اسکا استعمال صحیح کیا ہے۔ کیونکہ میں نے اسے دو موقعوں پر استعمال ہوتے سنا ہے۔ ایک تو اس وقت جب میرے ایک مولوی دوست کو، جو ہوٹل کا مالک تھا ، صفائی کی سہم کے تحت فوجیوں نے جالی لگانے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اسنے آسمان کی طرف دیکھکر یہ لفظ استعمال کیا تھا ۔ اور دوسرا اس وقت جب ایک بہت بڑے افسر کو جو میرا دوست تھا سرکاری ملازمت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یه فوجی کام زیادہ چاھتے ھیں۔ اور باتیں كم - تو بهائيو! اب اگر ميرا دل باتين كريخ کو چاہے۔ تو کیا کروں ۔ ظاہر ہے ہونٹ سی لوں ۔ منھ کو تالا لگالوں تاکہ اس حکومت کی خوشنودی حاصل کرسکوں ۔ جی ، خوشنودی ـ دیکھا آپ نے کیا زمانہ آ لگا ہے۔

> ہم خرما و ہم ثواب! (حج بیتاللہ سے واپسی)





ا سهاجر كو ڻهكانه . . . . ا

نا ہے۔ عالم الغیب تو بس اللہ هي کي ذات ـ ليكن نوج مين ذرا بهي ابمان كي رمق هوتي وه هماری صلح کرادینی مسکر بهائیو! وه نو رہے خدا واسطے کے دشمن ھیں ۔ اسے ھم دانی شریفوں کا سکھ جین سے رھنا کب رہ تھا۔ بھلا یہ کوئی شرافت ہے کہ زمین ملکیت کی حد مقرر کر کے بقیہ ان کمینر کنگال کسانوں کے حوالے کر دی جائے جن باپ دادا نے بھی کبھی ملکیت کا تصور نه با هو ـ جن لوگوں كو هم سبز باغ دكھاتے ر اب تو سچ سچ ان باغوں کے مالک بن ہے **میں ۔ فوجیوں کے** ٹھیل سچ میچ ٹیارے ں۔ یعنی تیرہے نام کی خاطر جو لوگ ہر بار چھوڑ کر پاکستان آئے اور سماجرین ہلائے انہیں اب آباد در کے سہاجرین اور صار کی تمیز هی ختم در دی جائیگی ـ یکھا بھائیو! مہاجرین کے خلاف کیسی کیسی ازشین هو رهی هین ـ گو سین خود انصار هون گر سوچیے تو یوں بھی کسی کو مٹایا جاتا ہے۔ بھائیو! ایک نئی بات سنی آپ نے ۔ میری مراد بنیادی جمهوریتوں کے قانون سے ھے۔

کعیه نه آتا تها که به کیا بلا <u>ه</u>ـ مگر جیسا که آپ کو معلوم ہے مجھے شروع ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق رہا ہے۔ اسلیر معلوم کر ھی لبا کہ اس قانون کے تبحت ديمات مين انتخابات هونگر ، بنجايتين بنينگي ـ مگر هم لوگ انتخابات میں، جبسرکه اسبد ہے، حصه نہیں لیر سکینگر۔ صرف غریب اور جاہل دیہاتی اپنے نمائندے چنینگے ۔ اور یوں دیہات کے آکثر ضروری معاسلات وهیں طے هو جایا اکرینگے ۔ یعنی آپ سن رہے ہیں۔ لنگے بھوکے جھوٹے بیمانے پر حکومت کرینگر! ہم شریفرں اور رئیسوں سے پوچھے بغیر اپنے نئے سکول ، ہسپتال اور کھیلوں کے میدان تیار کریں گے۔ بھائیو! عنسی نہ آئے نو دیا آئے۔ ہر روز ایک نیا اور عجب تماشه لگ رها ہے اس ملک میں۔ یہ وائٹ المفٹ کرنے والے نیا جانبی کہ سیاست کیا شر ہے ؟ . . . . . . کبا کہا ؟ آپ سمجها نینگے مجھ کو ؟ . . . عدالت میں لے جاکر ؟ تو کیا آپ سیرے هم خیال نہیں هيں ۔ بهائيو! انهيں کچه سمجهاؤ ۔ ميں تو سمجها تها که یه آپ کی طرح سیرے هم خیال ھیں ۔ سیری ھی طرح فلک کج رفتار کے ستائے هوئے هيں ۔ کيا کہا هوش ٹهکانے لگ جائينگر؟ ...... يه سين كيا سن رها هون ـ توبه ! يا الله توبد كيا زمانه آلكا هم!!



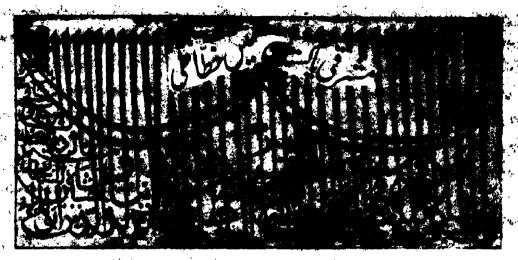

بلغريك : (تيكان كالسلوب: طبيطاه المدين بين شاه ما بركوام مرتبعة باد)

#### اعداياعيدالعلم

بخرودی پرتاسید اس سنهی پیده اشکالی نبلنے کا دیمان ترقی کرتا را قطاء شوشد، ددائر میدان قلم اعواب، سطربندی، بین السطور، بین العصل نے مل جل کر دوپ کا وربی جامر بسنا ہے۔ بعض نونے ایسے بوتے ہیں ککی شوشے اور گردش قلم کو بھی دوا کہ بی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کتابت حروف میں توبعورتی کب آنے لگتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے تی ہے نہ ایک چگر مکھا ہے:

اگرچروف واجرائ حروف نوبی کساتی متوان بول اودان کی آ اود کی دواز قدعوں ، پٹڑی سیدمی اسٹریندی تنے اور ہوئے پارک ا امریقے پٹھنے تعاصمے ملتے ہوئے ہمرں ، آج کھلا ہو اور ڈ س کی طرح حد کھائی ہے توالیں پیریس بیسائیت وانوازی آجاتی ہے اور پیل ہلور نیا کل پیدا ہوجا تا ہے ، ہمی تولیعورتی ہے !

خطابی تمام اسلای مکون شد فردیا با آری بدید ادر است نعید ادر است نعید این برای اس برداد در این است نعید مخون اس فی سک معلویت بین خان براور برای کافر حسن نے برایکا ہے کہ اس فی کھند ان کر مکت بازی حق میں جا کہ مغلوں کے جدش ماس ہی تا اور خطابی : رس جد شک نیس کا مغلوں کے جدش میں کا مختابی کا اول مرکز رہے جہ شک نیس کا دی خطابی کا اول مرکز رہے جہ شک نیس کا میں اور خطابی اور خطابی کا اول مرکز رہے جہ ترکید اور کھنان سلامیں کے جدیدی انعم ما اور مقابل مرکز رہے جہ ترکید اور باکھنان سلامیں کے جدیدی انعم ما اور مقابل مرکز رہے و ترکید اور باکھنان کو بہت مودی ہوا ۔ مشرقی پاکستان کوفی کہتا یا مقدومی وس فن شریف کوبہت مودی ہوا ۔ مشرقی پاکستان کوفی کہتا

Agriculture of the control of the co

قد يدنوين غون، هائ كتابت ، كتابت كم لميل یں مب سے برانا اور جواس وقت ہما دسے پاس موجود سے مکا آھیے كيكادُس (بهره خيات الدين بلبن) كعجد (١٣٠١ – ١٩٧٩) الخطائن کاب وتربین ادرگنگاراپردسک کھنڈ دات سے دستیاب ہواہے۔ وسرموني ب اور نسخ كا اسلوب اختيا ركياكيا ب منمس آلدين اليات له (۵۵ – ۲۷ ۲۷ و) کے عدد کانس ایک ہی غون دستیاب ہوا جہ بینون آن کل کی ایک مسجد سے طل سید ایر عام اینٹ کی بنی ہوئی میر ہے اعد کلکۃ کے یاس ، بنیا اور کورا میں بی بوئی ہے۔ یہ کتید دوسطو میں سے وممولى ا ومضلطغري سبع اوره كوير " يعني اردكريد كي جدولي بإحاثية ك خطراده بير - خص مكالدى خطاطى كابترون نوزكها جا سكتا ہے -حروف کے کویے معتوں کواپسی فوہسود آسکے سا مقرم کا کھا ہے ہ چید برون کی تطاری جل کی بول-سکندرشاه شکیمد و ۱۹۰ - ۱۹۵۰ یں ننخ بنفث ا درکونی کا روای بڑھا ۔ طغری کوھی اپنی پی مقبولیت خىل دى - اس وقت بىكال بن خوكرنى كاليكري تؤيزره **كياسهدو** ده مسجد آدید میں پایالیائے ہو یا تقور مک معلم برہے ، بیش الم کی فواب بیں ایک پتحریر یا کند کنده سند ا ور قابل و پلیوند ہے۔ خلائ فاكرقرآن مجيدا ورسخرس كما يمث سك المذموصة جواز يعضيه ركماكياب- ابتلاس يربالك ساده بوا مقا مقا مقر بعد كواس ميك ا درج ا مُرانِی بس ماری کی کرخط کونی سے نمائش و زید ما اوراً مانی ونگارش تعلیف کا کام زیادہ لیا جلب لگا۔ اور باطبی صعبے سک بهير سنة خطائون البي مخلك مخرير بوكن كراس كوير حذا معاشه

الم المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

" بعائب خاند و حاکد کے پدند احدہ خورے: اس قوت اصلی کے گئی ہیں کتبات محفوظ ہیں۔ ان ہی اس قوت مصلی کے گئی ہیں کتبات محفوظ ہیں۔ ان ہی سے کوئی ہی ایاس شائی اور جائی ہو میں مغلبہ کے ایشیا کک موسائی آب برکال کے جرکی (۵۲ -۱۹۲۷ء) میں ان کتبات کے نو فیلی ہوتے ہیں۔ نیز "وصائد دیولی" اود کا بہا ہوں ان کتبات کے نو فیلی ہوتے ہیں۔ نیز "وصائد دیولی" اود کا بہا ہوں کے ان کتبات کے نو فیلی ہوتے ہیں۔ نیز "وصائد دیولی" اود کا بہا ہوں کے کھی توسف موجد وی 2011 مارہ میں کی کھی اس کا توسف موجد وہیں بیکن مان کتابول جربی فن خطاعی اس کی خصوصیات اور خوبصور تیمیل بہرک کی نفونہ ہیں والی کئی ہے۔

ب عالمتى ك اوكس كيس كاندراد منلاستان میں عطاکونی کی کیٹائی ، اس دالان سے يسل يجي الوالله وي المسرى المستحدث والتي والتي والتي والتي معاكراسا مى دنيلت اس صاكا دواج ، ي تم مرتبا يى وجنسيال والخراعة ومغرون ملاكرني كالتدوي فيفيت ي كياب إل في المونال في تقيم ارتون بينك بكونون فموظره ميني. ية الاستام (دبل: ١٩١١٩) مقرومنطان التش دبل: ١١١٥) وول كالجونير (والمرز ١٠٠٠ مرا كامرتي ويغري باكسّال يركس جايي ڭ ايساينىدىنىي **ملاجىدك**ى كاسۇرىسىكىيى بىرسىكىيە المقباق بيركه وفق اورمورى فيغول كوفيف ياجالي كثكر بس المعلقين ١٠٠٠ مي كانونه كولكنتوه ودكن عيد وكماني وتناب ومزار ٩ عده ٢ اسى طرح كاليك نوز بكال جرابي بقام كذكا آلبين موج شيد. است وتمطانا خطاشاه ، عبدسكندشاما - اس كتيسي مي جار كافي إلى ويم من اورفاري مي خطصات المث عيد يه فود اوديختركارى كى الجمرتى شال جادرايى كمثابت ديالم ب-طائلت میں ایك اور نادر تموند ، جبال ك ميرى فنق جيجلل الدين مخنشاه (١٧١٠ -١١١١ع) كدعد كاليك استهر بالمكتب مع وماك إلى ملده الي جدّ عداستاور

ولهن الكفة والياب وكتركز بريد ولكرسا وب ايك

ىستىدەللىنىڭ ئۇرۇپىيى ئۇرۇپىيى ئالىنىدىن. دىكىلى ئىرۇپىي لۇرى ئىلىنىڭ ئىكايىلىدىن بېرىي الدىنىڭ سىزدىزدۇ ئ

ادر المنظم طوط المن تشم بول المنظرة بن الوكا اورائع منى معمل من مردف كي أقات وسنيت مثل غراد تى ب بكديد ل محف كاندات وكس ترفينى روش ب مسكوفيط فى الاصل في بي سني -

مُنْدُنْ كَا اَيْك اَورَهُوت و دُهُاكُوكي بِورَيْمِ بِلِيكَ اوَكُتْرِ بَي مَوْزِلْتِ بِوَاسِ بِمُرِكِ نَامُسُ وَالْكُلِّ فَي مَنْ بَوْرِيهِ فَالْ يُحالِي الله الله اولا وصين شافي كتاب - عود عاد الماه المده معدد معدد معدد محمد محمد محمد معدد محمد من برنظرة الى ب مُرانهول في على اس كن برنظرة الى ب مُرانهول في على اس كن برنظرا المده المه المواسكية مرية بيرا في مَن بَوْرَدُ الله والمراب المواسكية موق محمد من يورو طور كوريان القي تحويلًا المراب كروي من برود طور كوريان القي تحويلًا المراب كروي من المراب المواسكية المراب المواسكية المراب المواسكية المراب المواسكية المراب المواسكية المراب المواسكية المواسكية المراب المواسكية المواسكية المواسكية المراب المواسكية ا

رکن الدین باریکشاه دم ، مهدم مو ) که نامه کالیک کلیدانی باشش طاسب جو چوبیس برگذه کاعلاقدسید - کلیدسی معلوم برقدانی کرمبان انتظر فیه ۱۰ مرص بیس کوئی میرد تعریر کرائی کتی بداس پرنصیب تفاد کلید بریج ارسطرس بیس اوم مونی دوش بین بختر فینج بیکی کی بین ،

بنگال صیر خطای که دود ددین ، نگال کا پارشاه عادایی حین شاه لی وقت میں بہت تعمل محرال آندنها وراس کے جدو معطور م خیری ترقی کی اس کے دور کو بنگال میں حفاتی کا دور درین کہا جا تا ہے ۔ اس بارشاه کوفنون تعلیم مستحصوبی مشاور تعاور حطاعی کو بلورزاص بہند کرتا تھا۔

Land

قعالی میزدیم ایک اورنادوکتر مخوط به ساوراس مگریسه اوراس مگریسه میزدیم ایک باس نوانس می به اوراس مگریسه میزدیم ایس نوانس می در می در می ایس نوانس می در می د

کیا بوش ارین فروزشا کا جدتی خطائے ہداد معربی کی جربی ہے۔ کہتے سے دوسرے رٹ کو ٹرصا شکل ہے کیونک تر بہت ہی تجلک ہے اور قلم کو

اس طرح كروش دى كى سے كەمرا مرايك كبريا بشاجلاكيا سے افدوروف

ك سنست كالمحتنا إبها زام ال يوكيدن بريم نه ال" يتحركي لكم" كونجي

اب في الخفيط في أيث من يائن ولا موري موسي كاخيال

ے کہ طغری علیٰ دہ کوئی خط مہیں ہے بلکہ آرافشی تود ہے جہ بھی حروف کو اس طرح "انے بانے میں انجھا اما تلب کراس کا ٹیرمشنا ٹیرا مشتکل کا ہے۔ دور سے تعظول میں اور کہ کھنے کہ کسی موش مخریر کو لیکس ایجی ڈھائی میں تحرویا جا تا ہے۔

حدول من است المحروب المراق الموسف ، بنظاله اور المراق الموسف ، بنظاله اور المراق الموسف المراق الموسف المراق المر



تفاجهست قبول بها، بالحصوص خود ممتا رسلاطین بنگاله کے جدمیں۔
دکن مسیل حضوری کی دوش : بنگاله کے سا عقرسا تھ
دکن میں جانے کی کورش : بنگاله کے سا عقرسا تھ
دکن ہے جانے کو گفتان کے مقبرہ پسٹلی ہی کو دیکھے (مین ہے۔ احد) - املا خلط
میم ان میں بالک اور کر گفتان ہے۔ اس کا
بیم طفری ہے دیر انعال ہے کہ دکن کا فن وشنوسی خالبا بڑی مید کشترتی پاکشا
خطابی خافری ہے دیر انعال ہے کہ دکن کا فن وشنوسی خالبا بڑی مید کشترتی پاکشا
کی دوش سے میں اندین ہو کہ اور دوش طفری بھی دکھاتی دی کا
کی دوش سے میں اندین ہو تھا۔ بین بھر تھا ہ (سلھال بھالہ الدین محدشاہ (سلھال بھالہ سے بہتر کی دوش کو میت
سے بین کی بردی ہے نے دورے سلاطین شرقی نے بھی اس خصوصی ، وش کو میت
بر بالزم بھر بین بھا کہ دخیروں کی تھا دیندی دو تک میل گئی ہے۔ یہ
برتا ہے۔ ایم اعملی میں وقالے کہ دخیروں کی تھا دیندی دو تک میل گئی ہے۔ یہ
برتا ہے۔ ایم اعملی میں وقالے کہ دخیروں کی تھا دیندی دو تک میل گئی ہے۔ یہ
برتا ہے۔ ایم اعملی میں وقالے کہ دخیروں کی تھا دیندی دو تک میل گئی ہے۔ یہ
برتا ہے۔ ایم اعملی میں وقالے کہ دخیروں کی تھا دیندی دو تک میل گئی ہے۔ یہ
بریا ہے۔ ایم اعملی میں نگا کہ سے بہتی ہو میں دھوں کی گئی ہے۔ یہ

طَعْمَى سَفْحِتْ اورما ورغوست : سليت بي بالشكول كم مقل برايث يحدخورشيدخال في بعبدركن الدين بارك شاه (١٠٥٩ م ١٢٥٩) تعركماني عي المديرا يك طويكتيه بران عوى طاب خطاطفري ب محر تولعورتي كاب اليس الك اوركت كلكة كى مورى بى ركاب برشم الدين مطفرشاه كم حد كاسب ليني (١٩١٠ - ١١٠ م) كاد اس نقش بين دوسطوس بين - ربانع في ئے۔ برسول کا اور دوش وہی تیر کمان کی اور دوش وہی تیر کمان کی اور دوش وہی تیر کمان کی اور دوش دہا ہے۔ اور دوش د والمعرى بريجان وكالويث رقی کی ۔ دی ی است. انگار مینیا در استان مینیا در استال کا وف بخان مینیان مینی عمقام براورام مرافق عبد المنت يرعلوا آوين شاه (١١٥١-١١١٩) بنى زمان كابتناريعي ايك ميدكي نعيره فالعرفة استدروكسي ابرطك تحطا المروي المستعال المامري المتاني الماج بترطغرى على المراجع الما المنافع المراجع الله المراجع الما وكرب الله کاف اور این مطاوستد الدیرطوی می سب عودی حلوالیک .. مع والمع العام وعام وبالكالي remindre planting : - Ca

المعالم المستعال المستعمل المس

طنزی ہے، یکی پسے صفاہریا بنام ہواگز رتا ہے۔ تظم بہدی جو لی ہے
اد ذی آب اس سے مرئی ہے۔ اس یا درخاہ کے زمانے کے دومرے کتبوں
میں بڑی نفاست نظراتی ہے۔ وصاکری میوزیم ہیں سلطان نفرت شاہ
کا ایک کنیہ محفوظ ہے ام پھڑتی باکتان کے چند بہترین کتبات می تمام ہوتا
ہے۔ یہ انعارض اور افرف ہود علے ہی ہوئیس بیشن ایک میکان ہے
دستیاب ہوا تھا کہ ہے معلوم ہوا ہے کہ یہی ایک سجد کی تھی ہے ہے
بنا تھا۔ سی تعیر سید میں ہو حرہ یہ بہتری سل سنگ مولی تی ہے اولالا
معاول میں بنیان حق کی برے نبط عنوی بیلدارہے۔ کمان کے ساتھ تیر
معاول میں بنیان حق کو برائی ہے اور بہت معدد نعش تیار توا ہے۔
دول کی توادی اور جڑوں پر ماص توج دی گئی ہے۔ ہر اعظام کے
میں خواجود تر بہاں بہتری ہوگئی ہیں۔

یدبان تقب کی ہے کو وقت ارسلاطین بنگالہ کے جدیں قریب آریہ است کسب کتیے مرضوی میں میں اور فادسی میں یا موتی فادسی میں ۔ سب کے سب کتیے مرضوی میں میں اور فادسی میں یا موتی فادھوم موجی ۔ سطے جلے ، کم میں - میں تواس میتے ہدیہ چاہوں کو نبان اور خطوع فی کی مواد کا بنگال میں چرنک میر اچرچا رہا ہے ہے اس سلنے زبان اور خطوع فی کی مواد دیجاں کی زیادہ رہا ہے ۔

سه که دجانر لون گان ای توان ای در دیا جاتا تھا یہ تعلق تحطیس حرد ف سک و دائد کو بینوی دکا جاتا ہے۔ نرایس کے سے کوئی پائی میں دور چہاللی دیا ای تھی بالکہ ایک بالکہ ایک برایا ہے ہیں تعریرا یا تھا لینی عبداوریک پرجائی بہار طوس ہیں۔ ایک اور خواری کا مسل چاد گیا ہے۔ دوش فست سی سے معلوم ہو کا در ایک تا اور در اور کا کا کی دیک بم جد میں دوش فست سی سے معلوم ہو کا در اور کتر کو ای تا اور کو کا کا کی دیک بم جد میں برقا ہے برحیا یہ اور کتر ہو گان اور مسود ہے۔ طرز خوا استعملی ہے۔ مواجع ہو ایک اور اور کا اور مور کو ای ۔ اس کا کتر ہی تا ہا ہوگی۔ اس کا کتر ہی تا ہا ہوگی۔ مور ہے۔ اس زیادت کا دی براکھی کے مور کا دی اس کا کتر ہی تا ہا ہوگی۔ برخوار کا در کو کا کتر ہی تا ہا ہوگی۔ برخوار کا اور خوار نوان کا اور کو در باتر برخواں فارس ہے ، خوار نوان کے کا دور مور باتر برخواں کا کو کا کو سے مور ان می کا ایک میں ملا ہو سنتعملی یہ بہنتھ بین کا ایک اور مور باتر برخوا کا ایک میں ملا ہو سنتعملی یہ بہنتھ بین کا ایک اور مور باتر برخوا کا ایک میں ملا ہو سنتعملی یہ بہنتھ بین کا ایک اور مور باتر برخوا کا کا کو کی باکس میں ملا ہو سنتعملی تر دین اور کو کا وی میں واق مین واس سے دیا کا کو کی باکس میں ملا ہو سلطان فوی نام کے گاؤں میں واق مین واس سے دیا کا کو کی باکس میں ملا ہو

غلام مدن والی من اور یه ۱۵۱ع بین تعلق بوقی - خالباً اس منعد بهتر را دورنفیس خط نستنین بورس مشرقی باکستان بین کهین بنیع معلا -

دورمخلیدین نستعلین کورداج عام موانگر فن می نظر سالگالی شربا خوبهادر شاه فلفرشک کی ایک وصلی خلا شخ پیس الی نسید - فکدفون بان کے اکٹر فراجین خط طفری بیس شکھ گئے ہیں -

رصغیریں باہورہ ادائرتی پاکستان میں با نصوص بی خیلی جوروش دہی سیداس کا صفر تعلی ان بخد معظول میں پیش کیا گیا۔ ان سے اس بات کا ان اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سلاطین وقت اوراد افرائ کی اجام سے اس بات کا اندازہ کی اجام سے دیکھا اور فشکا رول کی بھت اوران کی بھت اوران کی بھت اوران کی محفظ ہوگئی ہے۔ مدمن پر درش اور وصلیاں نہ برتیں تو عارش اوراول واقع کی محفظ ہوگئی ہے۔ اگر یہ کہتے ، کتا ہے ، اور وصلیاں نہ برتیں تو عارش اوراول واقع میں ماریکی تاریخ میں متاریخ کی تاریخ ک



اكسمى والتي تنى سد بعيد فرك

ہے۔ اور ہے کہ میں وہا کہ اعتبادے ان کی غزلیں بجی اصلاق اور فی مضابی کی حافی ہیں اور ایشن موقعوں پروہ فاص کا صفیا شائز اختبا وکر لیلتے ہیں ایکن انہولائے غزل کے نطری مزاج اور اس کی دواجی دیکھی اور دکھ دیکھا وکر مآئی کا طری ٹرے فن کا لاز طور ہم قائم دکھا ہیں۔

المجائد کافری سے علی ایاں کہ نہیں ہوئی میں دیرو حرم کے درمیاں معلق ہوئی ہوئی ایر شعو رحسن سے سیگا دہی دیا دا ہد شعو رحسن سے تیکا دہی دیا کا مسلمان نظر نہیں سے توحن عمل کہاں کی مسلمان سے ترتی ہوئی ہیں کر دو فرقی کی ترتی سے مسلمان کی نہیں ہوئی میں ایشا ہے احسان کا معیب او میں ایشا ہے اور اپنیا ہے اور اپنیا ہے اور اپنیا ہے اور این کا میاب اینا ہوئی ہوئی جزئت سے دو ذرخ کا عذاب ایجا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب ت اپنا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب ت اپنا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب ت اپنا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب ت اپنا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب ت اپنا ہمت ہے تو پیدا کر دوس حیب انہوں ہے سنطیب میں خصوصاً دومسلمان فرال جے انہوں ہے سنطیب میں خطیب میں معلون مطاکبا ہے :

دُوق اینا رومسل کا د تجے ہے دیجے زلیست اس طرح کی زیبا دیجے شاہد اقبال کی اس نظمی صدائے بانگشت ہوکہ: موس منزل بیلی داؤدادی و دس

امنید سندانی خول کے بارے میں ایک جگرکہ ہے س تعرفی ہو کوطز بر تعاان کا تہمرہ ہو نجائی ہے اسدے کہاں سے خول کہ اسے شایدی تعلی کہا جاسکے رجب بات عزل کی جل تکل ہے قرار کے کچھا در موتی کی دولی لیجے : فاون موج کی اکثر اسے دواں پایا فرور شیخ ول میں موادے کوئی

ول به اب كه كيون بزطواف نزل ے سفرختم کمرشو تی سفرا تی بی اسى سيحبن سينس وراس سه دوان فبني بهواد وستديك وشماسي ترك الفت كابراندمرى مالت ست ملا يحتمل ادباب يزلونى بوتى أسال مجعست وه اوالوس مي تنسي جرات كسانسي البين وموند يسبب مائ سندلي أكياحضرت واعلى زبال يرجى الثر إدتفال مجتث سيجانسان يند خيال كويمي اسبيزيكا وكرتاسي مری نظرمی معسودگنا وکر ناسیے حضرت المشكريم وبرج بي الماكيب بندترب مصيمانى فايدم ودباوج جوكست يادكو جانقهن جوشيادرس كرخلدرا وبس فرالمي استا ل كسانة

### مر المال بيسم

مرود شعاش وس المحام كساتوسا توان ماوين كي آبادكارى كوري دى جائل جويد ب سارك دهن كركمشرق بعيدس برس جي - بن كاو البي كم المين بزاراً تعمود نيا تياركرا في ادادما مفرك يفساؤه بكس لاكا دارم موني

جيداك شروعيس كعاكيا ب جزل المبى في ٥ روكس ١٩٥٠ كى قراردادىمى اقوام تحده كي كمكريري جرل سيمى يدود استكامى کہ دہ فہانرین کےعالمی سال کوفوی وسینے میں الیے اقعالات سے کام لين جوال كے نزومك معقول اور مناسب مول عنائي البول في شر كاود وى كارباكوانيان مائده مقرك كرايت كى دد مارى نيا كا بخصوصًا إن مكول كاجهال جهاجرين كي آبادكان كالمسلد والبين ب دوره كهدته مع معكومتون كومشوره دي كدوه عالمى سال مي شرك بوكراس دسواركام كوملدمان كليل مكسبنجاف كاصورت مداكري-مشركمولاريااس فرض سرايشيافي الكول كادوره كرتمون ميليسال اواكست بي يكستان بن أكستهد ابنون في اكشان كح وزيرخا دجرا وروزانت أبا وكارى كماعلى افسرون يسعتبا وأخيالا مياران كوتبايكياكهاكستان مي يرسُد كيده ومسيط يقينًا وشوارمولوم وِيَا تَعَا لِوَكِسِي وَإِنْ إِس كَا وَى صَلْ لَوْرَانِي ٱلْاتَّمَا لِيَنْ خُلِومَتْ لِيَ

روز اول سراس سطريها من احد مسيدي مي من عد مكانات توراور بسيدي اور وباجرين ك ستقل باوكا عاص مي ما دي <del>م</del> يان ك كوندواه بعديد كدواق نبس اسيات المها المان الموت مر کولار اکویر اختیار می دے دیا کہ دیم احریث می مالی باكستان كى شركت كا اعلان كردي -

مر كريد لاريا دنيا ميركاد ور وكرف كرف الوالم المتواقع صدرمقام روالسريخ كي بين ال كالك الله ترين العلان ب پْرْمِلِدَا ہے کہ اس عالمی سال کی تغریب میں ایس تقطف اعدا **کا عل** تركت كررج بي-ال فيسط مكون كرام برجي : ياكستان القافية -تركت كررج بي-ال فيسط مكون كرام برجي : ياكستان القافية -ارمنطات - استريا " استرطن عجميم وليودا روازيل بريا يمبود الينظار سيادن على جميورت مين كولمبيا كوسشاد كاركيوا ومراسل ولى جا إن - ادون يمبودت كوريا- معادس- لبنان الكبرايكسمبرك-مَيْسِيكُومُ مَاكُورُ مُرْكُسُ فَيُدِلْفِيلُو فَاروسِ وَفَارَكُ مَدُّومُنِيكُ فَ يبيك الكوك ووردوفاق اللايا فن لنيد فرالس وفاقى جبوريت جِمِني . محدال بيان محواتي الا - إئيش بهائى - بوندوس السليد اريان - اركينيلة بإناما - بيرو فلي بن وزيكال يسورون يريمنرد ميشة -تعالى لنيذ تونس تركى متحده عرب جهورت بطانيد رياستها يمح امركمه-ادوكوت وين دوكيلا جهورت ويت ام ا وداوكوسلاويه ال علاده شركت كرف والدايخ علاقل كمام بطانوي موندوس -گلبیار بانگ کانگ رسنت درمیا (دلیث انگرز) اندنیکشرایس :

### مُ الإلْوِ بِسِ مضامِن كَي اشَاعت سَيْعَلَق شرائط

دا) تمالا ف مي شائع شده مفامن كاسعاد ندمين كياجات كا-(۲) مفاین بھیج دقت مضون تکارصاحبان مالانو کے معیامکا خیال رکھیں اوریکی بخریر فرانگی کہفتوں در

غيرطبوع ب ووائاعت ك ي كالدومال با خاركونبي معالما ع-

رس، ترجب إلخيص كى صورت بمهاصل مصنف كانهم اور دنگريوالهات وينا خرودى بمي -

وم) خرودى بنين كمضون موصول جوستى الغ موجائے -دی مفنون کے ناقابل اشاعت ہولئے بارے میں المریش کا فیصل طعی ہوگا۔

(4) ايدُينِ كِيسودات مِن رَسِيم سنة كاعباره وكا مكراسل خيال مِن كونى تبديل من جولك -

د) مفاین مان اورخوشخط کا غذیک ایک طرف تخریر سکتے جائیں اورکمل صاف بہت درج کیا جائے ۔



''ابنے وطن میں سب کچھ ہے پیارہے'' ''حیات ذون سفر کے سوا کچھ اور نہیں''



بیت العتیق کی طرح بھی وہ ، نقسه کعیر سے اس کا اتارا ہوا'' وادی مہران (وارث شاہ) وادی مہران



''نرق کی راهیں سراسر کھلی هیں''



''ھاری کو سلے کھبٹ...''





اره

، ډا کستان

يشكش

۲۲ صفحات

وہیہ ۸ آئے

عات پاکستان ،

کس تمبر ۱۸۳

کراچی



مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کراچی نیے سائع کیا ۔ مطبوعہ ناظر برنٹنگ پریس میکلوڈ روڈ ۔ کراجی سدیر : رفیق خاور



فروری قیمت مه باخت رفعت شفیع یوسف نجاری فررت نقوی اکبرعلی خان شمر عشقی

خدیج سنور فتیل شفائی صهبااخت ر آبن دالوی رضی ترمذی یوسف نجاری احسان ملک احمد سعدی اکبرعلی خان

\*







خال کی حُدیسہ آ**ں** لاکی اعر (سجاب بونيو بهتگر ربلوے صدر با لسبا سنے کے لئے ر: الفتنات جنرا حال، ``سى كے سكانات كى كے سكانات كى



" سلحوق" با دسمان سی تمار سده سلا بحرى جماز

صدر با دستان، سهر دها دد كا " ماسئر بلان " ملاحظه فردا <u>رہے</u> ھیں



بتهادي جمهور بنبس: كراجي مس حالمه المخابات کا ایک منظر







ہمارے پات ملم وحکمت کے ایسے بیش بہاد نینے موجود میں جن کی تحقیق و کماش میں ہمارے اسلان نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ لیکن پوشیرہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانیت کے کسی کا منہیں آرہے۔ ان کا چھپائے رکھنا انسان دشمنی سے برابرے آیئے انہیں ظامر کرتے ٹابت کر دیں کہم اب بھی ڈنیا کو مہت کے دے سکتے ہیں۔

بہت ہے دے سے ہیں۔ آپ یاآپ کے جانے دالوں ہیں سے سی کے پاس کوئی مجرب نسخہ یا جڑی ہوٹیوں کے متعلق کسی مم کی معلومات محفوظ ہوں توانہیں تفصیلاً لکھکر ہیں بھیجئہ ہم اُن پرخود بھی تحقیق دیجر بات کریں گے اور دوسروں کو بھی انہیں پر کھنے کی دعوت دیں گئے۔ کھیجنے والوں کے نام سے سب نسخوں کی بجنسہ اشاعت کا زیادہ سے

بھیجنے والوں کے نام سے سب سنوں کی بجنسہ اشاعت کازیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے گا اکو لمبتی ادارے اور عوامی صحت سے دبچیسی رکھنے والے اہل تحقیق ان پر مزید کام کرسکیں۔

ر پر در سرم از بازی در در این این اسانیت که نام پرعام کری انسانیت که نام پرعام کرین اور شده و برد از این از در وقت کا تفاضا ہے کہ فوی صحت کی حفاظت کیلئے ایک جامع کوشش کی جائے۔ اس تقاضے کو پورا کیجئے ۔

انسٹی ٹیبوط آف البسٹرن میبٹر نسین ہمدردمنزل نیوٹاؤن کراجی ۵۰





\*

### خيابان پاک

#### پاکستان کی علاقائی شاعری کے منظوم ستراجم کا انتخاب

علاقائی شاعری کی روایات ۔ سہانے کیت اور میٹھے بولہا کستان کی نغمہ ریز سرزمیں کی خاص پیداوار ھیں ۔ ان کے منظوم اردو نراجم ڈید انتخاب چھ زبانوں کے اصل نغمات کی صدائے بازگشت ہے۔ ساٹھ سے زیادہ مقبول شعراء کا کلام ۔

کتاب نفیس اردو ٹائپ میں بڑے سائز یر وضح داری کے سانھ طبع کی گئی ہے۔

گرد پوش مصور ـ فخامت: نین سو صفحے ـ

قیمت جار روبے ۔ علاوہ محصول دا ک ۔

اداره مطبوعات پاکستان \_ پوست بکس نمبر ۱۸۳ \_ کراچی

\* \* \* \* \* \* \*

### نوائے پاک

ملک میں ایک ایسے مجموعه منظومات کی بڑی ضرورت محسوس کی جارهی تھی جو همارے وطنی احساسات کو بیدار کرسکے اور همیں اپنے وطن کی پاک سرزمین کی عظمت اور محبت سے روشناس و سرشار کر سکے ۔ ''نوائے پاک،، میں ملک کے نامور شعرا کی لکھی هوئی وطنی جذبات سے لبریز نظمیں ، گیت اور ترانے درج هیں ۔ کتاب مجلد هے ۔ خوبصورت گرد یوش سے آراسته ، '' گیٹ اپ ،، بہت نفیس اور دیدہ زیب ۔

قیمت صرف دو رو<u>پر</u>

ملنے کا پتہ:

اداره مطبوعات هاکستان دوست بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

#### باکستان شاهراه ترقی پر

### همارے نئے باتصویر کتابچوں کا سلسلد

ملک کی اهم صنعتوں یر '' ادارہ طبوعات باکستان ، نے مصور کتابچوں کا سلسله حالهی میں شروع کیا نہا ۔ جو ملک میں اپنی افادیت اور نفیس آرائش و طباعت کی خوبیوں کے باعث بہت مقبول هوا هے ۔ به شابین هر موضوع سے دلچسبی رکھنے والے ماهروں سے مرتب کرائی کئی هیں اور انکی خصوصیت به هے که ان میں ملک کی اهم صنعتوں پر مختصر، مگر مکمل معلومات، اشداد و شمار اور اهم حقائق، عام برُهنے والوں کی دلجسبی اور استفادہ کے انے بیش نئے گئے هیں ۔

ہر کتابچہ آرٹ ہمبر یرچھپی ہوئی بارہ صنحے کی نصاوبر سے سزین ہے۔ ان نصوبروں دو دیکھنے سے ہو صنعت کے سختلف سراحل تیاری وغیرہ کی کیفیت پوری طرح ذہن نشیں ہوجاتی ہے۔

ہر دتاب سیں جدید تریں معلومات اور اعداد و شمار پیش کئے گئے ہیں ۔ جن سے ہر ملکی صنعت کی رفتار ترقی کا پورا جائزہ ہر شخص کی نظر کے سامنے آجاتا ہے ـ

استفادہ عام کے بیش نظر ہر کنابچہ کی سبت صرف چار آنے رَدیمی گئی ہے۔ یہ کتابعیر ابتک شائه ہوچکر ہیں :

\* کپڑے کی صنعت

\* جائر کی کاننت اور صنعت

\* بن بجلی کی صنعت

مخ اشیائے صرف

\* کاغذ کی صنعت

الاشكر سازي

\* ذرائع آبیاشی کی صنعت \* غذائی مصنوعات

\* سیمنٹ کی صنعت

\* کیڑے کی صنعت

\* ما هي کيري

ملنے کا ہته: ادارہ مطبوعات پاکستان ۔ پوسٹ بکس ۱۸۳ ۔ کراچی



### فروری ۱۹۶۰ء

| فيظفه فرنشي | نائبمديــ                                                                                              | من ورفيق خآور                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4           | برگهربار سید فدرن نفوی                                                                                 | به یا دغالبَ; مثنوی <i>"</i> : |
| ir          | درباری ا ۱۶ از درشصب اکبرعلی خان                                                                       | غالب                           |
| ۲۱          | غالب كامشار سيدبوسف بمنادى                                                                             |                                |
| 74          | ين غير كمركنهم طرح" دنظم عبدالرؤن عرق ق                                                                | "ا فسانه د                     |
| ۲.          | تغتيل شفائي                                                                                            | نظمیں ؛ مجعول                  |
| ۲۸          | عهدبانختر                                                                                              | Ji                             |
| ۲۸          | بے و فائی میں سیڈینی تریزی                                                                             | . دختِ                         |
| 44          | فديح مستور                                                                                             | ا فسلاخ: ما ضی                 |
| ٣٣          | چپاۋں (بَسُکلانسانہ) الجوالمنکلام پیمس الدین<br>منزح پر احمار سعیدی                                    | دهوب                           |
| 44          | ونين ونعمت شفع                                                                                         | سو کھے                         |
| 00          | لتنان كايكيه صود: حميدالركن جلال المدين احمد                                                           | فن: مشىرتى يَ                  |
| ۲۷          | با و زختک پونش سینچی                                                                                   | ملافاتی دب: عبدالف             |
| 44          | چرا لمّت کے بارسباں احسان مل <i>ک</i>                                                                  |                                |
| ۳.          | لبشت دہاری 🖈 مشتاق مبالیک                                                                              | غزىيى: نا                      |
| ۵ p         | تبعبادنى 🖈 شاجع يشقى                                                                                   | <i>ş</i>                       |
| <b>4</b> A  |                                                                                                        | نقدونظن                        |
|             | موریداسپیشل «مغربی پاکستان» <i>سکهآخوی مقام پیشاو دُ</i> یں<br>فیلڈ ما ڈسل محمدالیب فال کاموام سے خطاب | مرودت - پاکج                   |

# مننوی ابرگیربار

مرزافالب کواردونظم دنتریس سنگ میں کا مرتبہ ماصل مصافد فارسی نظم ونتریس مجاور المست بندیسے - اگرافآل اسپخولسفیک اظہار کے سنے فارسی زبان کو ذریعہ نہ بناتے تو فالب مہدوستان میں فاکس زبان کے آخری شاعر بوتے - ویریم طرز کا دوراً ن برخیم برگیا ا در مبرر یہ دور کے لئے انہوں نے ایک راستہ کی نشا ندمی کی - اسی داستہ برچیل کر عقوم مدافق اسی میں اسپنے موجد وہ مرتبہ برچیجے - اسلوب بیان اور مضمون آفرینی، دونوں میں فالب ہی کی مددش اس سامنے رہی کم مددش اسی سامنے رہی کم مددش اسی سامنے رہی کم کو مرتبہ برچیجے سامنے رہی کم کو مرتبہ برچیجے سامنے رہی کم کو میں الم میں کم کا کلام ہے -

غالب نے اپنا در سیان، غزل، قصیده، رباعی اور شنوی غوض پوسف می سی در معایا ہے اور اتنا بند در جرحاصل کیا کیئر دوستا کو سیاری بنا کی کار بندو میں ان کو بلند مرتب شاع سلیم کیا گیا۔ بلکہ کاکہ ایس ایرانی فاضل مرزا کو چک نے بھی میں میں فالب کے فادی کلام درجہ کا شاعراج ہر زبین ایران میں بھی کوئی نہیں۔ فالب کے فادی کلام میں سے تعیدہ وغزل وغیرہ پر بہت کچھ کھاجا جا جا ۔ اس مجست میں ان میں سے تعیدہ وغزل وغیرہ پر بہت کچھ کھاجا تا ہے۔ اس مجست میں ان کار میں شنوی ایران بر کھی کھاجا تا ہے۔

مرزا فالب کے کلیات میں صرف محیارہ تمنویاں ہیں۔ ان کے علاوہ ادر میں کی جھوٹی جھوٹی حقیق گیا ہے۔ ان سبین تنوی اس کے علاوہ ادر میں کئی جھوٹی حقیق کی منتویاں ہائی جاتی ہیں۔ مرزا اس تمنوی میں شاہنا فردوی کی طرح خزوات نہوی ہیاں کر ناچاہتے تھے لیکن براردہ پولا نہویکا کیو نکہ تاریخ نگاری فالب کے لیس کی بات نہ تھی۔ چانچ جب وہ مبادر شاہ تقرک دربا دیس آریخ نوسی پراموں موسٹ توکیم احس الشخال اردو میں اواکوئیتے تاریخ کاخلاصہ کھوکر میں در اور فالب اس کو اپنی طرف فاص میں اواکوئیتے تنے در نات نہ تھی نے کہ فرق کے معلقے ہیں :

" ين نن نايخ ومساحت ومسياق سے آنا بيگاند بول كدان

لُد خَالَب ازْمَرَ طاستْ بِصِنْعُ ١٢٣

#### ---ستید قلارت نقوی

فون کومچی میں سکتا کا ربیدازان وفرستاہی طلاصر والات اوروث کتب اردوس لکھ کرمیرے پاس میع دیتے ہیں ہیں اس کوفات کرکروالد کتا ہوں لے "

بہی وج ہے کہ بیٹنزی عن تہدی عنوانات تک کھی گئی۔ اسک انمام رہی کا ایک سبب بھی ہے کہ غالب کودہ فراغت نعیب بنوئی جشنوی گئی کے لئے لائری ہے۔ کیونکر شنوی کے لئے تسلسل بیان انتہائی ضروری ہے اور اس تسلس کے برقرار رکھنے کے لئے بیفکری المفایع البا لائری۔ غالب ۱۸۲۷ء سے بہرت زیادہ پرسٹنا نیوں کا شکا رہے ہیں۔

فَالْبِ نَے بَیْمُنوی کبکھنی تُروع کی اِحدکب خم کی اس کا سراخ ان کی تصانیف بی کہیں ہمیں پایاجا آ۔ فالب کے متعلق تحقیق کرنے والے حفرات بھی اس سلسلہ بیکی تھے بیچر پہنیں پہنچے سب سے پہلے اس تُمنوی کا ذکر مرتبدا حمد خاں کی کتاب ''ٹا دالصنا دیڈ بھی پالیجا آ

\* ایک تمنوی شمل ادرپغزوات دسالت دستگاپی پیابی صلّی السُّرعلیددا که دسلم کی اگرچه بنوذناتمام سے دلین بچرجی قریب پندہ سوار جزوکے ہوجی ہے اِنشارادشر تعالی جس وفنت اتمام کو پہنچے گاگھی بزم احیاب ہوگئ"۔ ٹلہ

برم اجاب بوگی یک مدور است مورکوم ۱۹۸۹ مربی می است مورکوم ۱۹۸۹ مربی می است مربی است مورکوم ۱۹۸۹ مربی می است می مورکوم ۱۹۸۹ مربی می است می مورکوم می مربید سان می منامست بندره سوارم برگاهی به مورکوم می مورکوم اور می مورکوم می مو

اله ادرات قالبه ۱۷ مد او نوری و مرملت کا سله جس نقری نے او و اوروں و و و ا خوصاحوال فالب از آثا دائستاندیہ طبع کرایا تھا۔ سی تعقیق ماہم او لکھا ہے۔ دام یا ب سکسینٹ نے ایک اوب الدویس ۲۹ مراو تام در مرا کی تعنیف بتایا ہے۔ میسے خیال سرم بی مام دام کورج و بی میل ہے۔ ملک آثا رضالی مستحراء ا ہے یا دگا دخاک ۲۳۷

انی تقنیف غالب س لکعاہے،

مه ۱۸۵۹ مراع کے بعد بھی غالب اردویں نئے شعر کھھنے کی طرف اُس نظر نہیں آیا۔ اس دور کی سنجیدہ کوشش صرف اس کی فایسی تمنوی مع ابر گھر یا دیک ''

قداکش عبداللطیف کا بربیان حقیقت کے خلاف ہے بمعلیم انہوں نے کس نبا پر اس کو ۱۹۹۹ء کی تصنیف قرار دیدیا کیو تکر جب فالب کی ذندگی کو اورا میں تقسیم کیا جاتا ہے تدایک دور ۱۹۵۰ء مست دفات تاک قائم کیا جاسکت ہے خطا ہے کہ ۱۹۸۱ء اس کا دوری دائع ہوتا ہے مرسیا کے بیان کی موجدگی میں کیسے اور کیا جاسکت کے دینوی کر داکھ عبداللطیف کے بیان کی دوری تحلیق ہے۔

مراکم عبداللطیف کے بیان کی دوہ دوری تحلیق ہے۔

\*، مُرْثِثُ مُنْکَبِ نے بیٹنوی ایا مِ نباب کیکھنی ٹروع کی تمی پنیانچہ ۱۸۹۳ که طبوعہ ٹنوی جب صوفی تمنیری کھیجی تولکھا ہ۔

مرايام مشباب من كر محطيع رواني ريقا جي بين اي كرغ وات صنا دوا لفقا راكمونا چاسبئ رحر ولغت ومنقبت وساتى نامرومنتى نام وكمعا كيار واستال طاوزى كى توفني زبائى نام ارا تحوفوسوش كو معيداليا "

ئه غالب اد دورج صفر ۳۰ سام کارفاکس صفر ۳۰ به کارفاکسادید" ۱۲ ۱۹ و چی کی تصنیعت می کدک فاکس نودای دسیالی اصطرحاد کروز گارا استانت بسیج بخی چرخطیمه اس کا ذکرے وہ خرمطرور بسیری دری نمانشکر اعفاظ وی زمان بسیع بخی جرخطیمان بین خطری در مربر ۲۷ مراوک به سام مطوط فاکس جلدد و مرتب بردلالت کرنے میں و بین اس نے تعداد اشعار انداز مسئل می می تعداد ۲۰ به دایم سرو

غالب پیدا نی کے زماندیں دوستم کے خالات سترلی تھے۔ او لا خربی رجحان زیادہ تھا۔ ووم وہ شاعری میں ایسا لمند مقام ماصل کرنا چا ہے۔ تھیں دوستان میں کی نفسیب نہوا ہو۔ غزل وتعیدہ ہیں کمال ماصل کرنے کے بعدا نہوں نے تنوی کی طرف توج کی ہوگی کرمس طرح ڈ غزل وقعیدہ میں اسا تذہ سلف کی صف آول میں در آئے ہیں اسی طرح شنوی میں بھی فروایی و نغلامی کے مم تیشا مروف لگیں۔

شنوى فكعن كصغلق جب عوركيا بوكاتوابداني أريط كيسلسله بين شآمذامدا ورسكندرثا مروح وكقراس وونورع يرفلم اتحا نكسيرسوو خِيَالَ كِيابِوكُا- فاندان مغلبه كَيْمنطوم الريخ لَكِيفِ بِسِ النهيكُ لِيتَم كَ اميدنه تى كى كى كىداولاً بادشاه برائع نام تعاجى سے كسى خاص ما فى منعت كى توقع مرسمى - دومر ب دوق استا وشاه مقع - غالب كواس إت كامى یقین نہیں تفاکد وہ اس طیع شاہی در بارسےمتعلق ہوجا میں گے کیو نکد مراف البرشاة أنى كدر مين ايك قصيده المعااد ركزرانا مكن ب كچەد نغام ل گيا بود ليكن حسب ترقع عزّت د حرصلدافزا كې نهيں بوثى-اسی طرح بها درشاه مفقر کی درج می می در باری تعلقات سے پینبترکئی تقيدے لکه گرندر کئے جا چکے تھے ۔ جن کے صلے میں صرف تحا گفت و الغام لمنا رماء باريا بي نهموسكي- ان حالات بين فرووي ونَّفَعَا مي كامعًا بله تنوى لمي صرف اسى صورت مين كباجاسك تعاكم عزوات نوى نظركور. کیونکہ بیموضوع کسی نے نہ اپنایا تھا حضرت علی علیہ السلام سے ان کی تید مجتت كا تقاصر يمي بي تعاكد اسلام كى ابتدا في لرائيان بيا أكري جري ام کرداد صربت علی علید السلام کاب - ابنی وجوه کی سا برا بنون فرقت " ابرگهر باد " لکھنی شروع کی میرلاصاس ہے کہ کاآب کی اس خنوی کا انرحیت لعنى ساقى نامد مه م - ٥٧ م مرك زمانهى مي لكمه الكيلي يعبض الشعار اس خیال کے مورد میں جن میں بیری کا فکریا یا جا تا ہے کہ یا گھ میٹی ہول گے۔ ٠ ١٨٥ عت يمليك الكي الكي دوان كاحري اسى كاتب المحاتف ككمى مونى يدشنى موجود مع دبشكر بيمولا ناعرتني أيسخد رصالا بريرى رامددين موجود معص سے نيتير افذكياجا سكتاہے كه ١٩٨٥ مين دىيان كى طباعت كى بعد غالب فى شنوى كى تكيل كااراده ترك كرديا تمااوراس كوداوان مين شامل كرابياتها -

یہ شنوی ۱۸۹۳ عرص مطبوع کلیات میں طبع موئی فیکن مکیم فلام رصلے اصرادریاس کو الگ جھاپنے کی اجازت دے دی اسک ساتددوقعيد يدين قطع ادركيد رباعيان مى شال كردي اس كي التا مهره مرس بدنى - قالب في دورات ورفا تراكدا عاقب سالك رضوانء عبرا وكال نرتطات ابيخ نكيع اس كالكسنسخ موفاتا تمركح بإس موجود ب ريانيزاس وجست ابم بع كدد بباب وخاتركى عبارت كليات نشرين شامل نهييسهد.

اسى مطبوعة موى كيمتعلق علادالدين فرال علافيدن فأكب شكامبًّالكما بوگاكە تىنوى نېرى بىچى - ٣٠ رئى م ٨٦ دوكۇنماكىيە ياككە: " سےمیری جان ا شنوی" ایگر باد" کونسی فکر بازه می کی تحبكوميييا وكليات بين وحودسيء للذاشهاب الدمن خال فيعجمه س كرركها بعيماني

مشت غانب نيكستي ندكره كم لئے لم پنے حالات فرد لكھ تھے . بغود لا حالات رسالة الدوو" ( دكن ) بابت جولا أن ٢٥ ١٩ عبي بهلي مرتب شاكع مورا واس تحريكا فكس معى جيبانها والتال فالب مي دوباده ان حالات كى مع عكس تحريه شاعب عمل مي آ في - ان حالات كم من من من ألب ف مات يرينوى ك ذكركا اضا فكياب:

م أورايك منوى عروات رسالت بنابى مي بهت عده بببت طول تعمیم کے اشعار مدسے زمادہ بوں مگے یہ

بعلف كى بات يهب كه اظها والحق ماكسف اس بران كونستعليق مرق وقت بالكل نظراندا ذكر دبارات تخريكوم ١٨٦ عيسيم تعلق بتاياسيد. تخریس لا ہور کے وربادیں شرکت نکرنے برافیادا نسوس کیلہ جس سے مین الله به کدیگرماس در بارک بعد کی ہے۔ دربارا کورم ۱۸۱عریں بواتقاء البته صوتى منيرى كويشنؤى ١٨٦٦ وكا والل مي ميكيم كني تقى -مرزاصاحب نے اس تمنوی کے ایک شعری شرح مشی نیجش

بتیرکے استفدار بیان کیہے : و وزان وه بود بشت نگین يشعرشب معرب كى توميف من يكدوه شب اسى روش تمی که برسبب روشنی کے ذین اسی مکتی تقی جیسے دائک سے نگینہ حیک جاتا ہے۔ ا فیاب رات کو تحت الارض مو تاہیں اور وانک بھی نلینے کے تلے لكاتيب اوركين بقدر واك ك حقيقت كعيك بي يس ملى

ينع أذا براة الكسركا وملي كتن درخشال بوكا - قرة فاسى النت سب معنی ڈانگ کے ''

فالب كى يىمنوى خد فالب كى نظرى ببهت دقيمتى اسك اشعار اخرعم كسخطوط وتصنيفات مين تمثيلًا استعمال كرتي رسيم بين-ميجرجان جاكوب فينهايت جانفشاني سيدديوان حافظ فاسحت كادر اس كوچيدا ناچا با توغالب سے ديباج مكھنے كى فرائش كى اور ديبا چىي المني تفيق وعيره بيان كرف كمتعلق لكماليكن الدرك شائي تحقيل فالب كَ بِإِسْ مَرْ بَعِيمِ مَالَبِ فِي دِياجِ زِلْكُما بِلَكُ تُفْرِيظِ لِكُو كَعِيمِ فَي اس تقريظ كاذكرم خواس مع وومي وان حاكوب ك المهدا خطام إسك بعد كاخط حس بب مكان كى منظوم مّا رَج نكفى سير، مزيم أيم كلب- اس خيال مونكت كرغالب فيرسب سيربيلي تقريظ مير اشعار ثنوتي شيلآ لکھے ہے ۔ بہلاشعربیہ ہے ، س دوتی بے کعن مردہ در دمیش خردی دا دگرشحن ٔ درگهشس ميان محد تجف كواكي خطاس تين شعر تمثيلًا لكي بي ويشعر مناجات

ہں اور ترتیب بدنی ہوئی ہے۔ زناب زی و ناترا نی بهم دم اندرک کش نبیونددم ایک منط میں نواب منیا، الدین کوایک شغر لکھا شیخے۔ یہ شعر می مناجات

نہ رقص بری سی کراں ربیباط نعونا نے رامٹ گراں درماط اردوكم فيارتفا بريجي سياس شزى كاشعار تمثيلًا لكهدي - مرجدى تجروش اورغلام غوث خال بيخركو ريشعر لكحاسي ي اً نق إثرا زا بربهن مبي سفا ليندجا ممن اذسے تہی نوابعلادالدین خان کو دوشغر لیکھے بیش جن میں دی<sup>ر</sup> ساشعر دہی ہے جوضيا دالدين خار كولكها اليديه يسياده ن درستاں مرائے نہ جانا نہ ن بستاں سراستے نہمیخا پڑ

له ادرات فالب مشاكه كايات نرصلها كه كليات شرصي كليات فلم مسكا كه كليات شرمششا كليات طرمستلا هه نثر ٩ ١٨ نظم ١١٠ اله خوطاً ملدا قل سوس من خلوط فالب جلد دوم دنغم ١٧٢ أنه معلوط طبالة ۳۵ نظم ۱۲۳ -

الدود ي من كانم ومثلاً خطوط فالب عبد الدل على شد كليات من أو كي جُرُك مع

اکی حظین نواب انو رالدول شق کوی شعر مناجات کا تکھا ہے ہے درین خشکی پرٹرش اُن مجوئے ۔ بدو بندہ خشد گستان گوئے ۔ درین خشکی پرٹرش اُن مجوئے ۔ دورین مغلبہ کی تا این فوٹسی بہا ہور کے اوریس اور کا مختل اگروع کیا توجب موقع اسی شنوی کے اشعار کا مہیں لائے جو کے سلسلہ میں پان شعر نقس مقتم دراس شعر کے معربے مقتم دراس شعر کے معربے مقتم در مؤخر کے دیے ہیں مدہ اوراس شعربے معربے مقتم در مؤخر کے دیے ہیں مدہ

اگرمومناں درپرستاریش دگرکا فرا مند زنهاریش نعت کے مقع پر دو مجلم تنوی کی نعت کے اشعاد کام میں لائے ہیں پہلی مجلم چارشع سیمسلسل اور دوشو مہیت آ محد سے نقل کئے ہیں اوراس شعر کے معیدعے آگے پیکھیے کروئے ہیں مہ

بہدی ندیرای خاکی ب بدم حرزبازو کے افلاکیاں نعت کے خاتمیں دوشعر تبیداً مکھیں۔ اخری شربیہ ہے۔ کما کر دش چرخ نیسلوری بی میں کرتا کر دش چرخ نیسلوری بی میں کرتا کر دش چرخ نیسلوری کرتا کر دیش جرخ اسس بہ بی میری

بیلندان کیاجا چکاہے کہ ساتی نامہ ، ہم - ۲۵ عرک زمانی کا مکا گیاکی کر بہر مسدمات کی دجہ سے فالب کی صحت گرمی تنی جواتی کا زماز ختم بورے نکا تحقیق مار نہیں اس حالت کو بیان کیا ہے جمہور میں اس خالت کو بیان کیا ہے جمہور میں اس خالت کو بیان کیا ہے جمہور کے اس میں اس میں خود ا مائی اور ور اس کا منافر میں جب خمہر الدین ابر کا حال کھنا خمروم کیا تو

م ماتی نام المی کیجداب ایر شونقل می استان استوالیدا می کرماتی نام میرا دوم دنهیں - اسی دقت اور دل کیا جو گاجودری فیل ہے سے د مرکس فزوں میں دہ کمن نشاو مے استام الم محن دم و ترقی نے قوران کے مفتد قانا فیر داد سلطان رحوا کہ ا

الميرة و فن في وران كيفيد قانا في سرداد سلطان را ليا-اس كالاياب با ذكشت كروقع بردو شعر فقل كي في "اخرى شعر

نعیرالدین مایوں کے حالات تکھنے نرور کے کئے قدم مغی امرا کے ابتدائی اشعاد توبید ہی کھے ہی ہ مغنی دگر زخم سر برتا ریز ن کمل از نخم سر تر برستاندن جب اگرہ کے قریب آتش تعنہ و فساد معرفی تواس کی سرکوئی کے لئے جاتی نے نشک کھیجا اس موقع پر شنزی کے تین شعروں کو استعمال کیا ہے۔ پیٹھر مناجات کی خمر میں بیان کر دہ حکابت سے متعلق ہیں ہے۔

گزی شهروادال عنان برعنان همین نیره دادان سنان برمنان جب بهآی مندوستان سے معاک کرابران مینچا اورشاه طماسپ صفوی سے امداد کا طالب بواقد شاہ طم اسپ عمقوی نے از دا و مهاں نوازی بهآیوں کا شانداد استقبال کیا۔ اسی کی کیفیت میں شنوی کی حکایت سے بارہ مشرفقل کردشہ شدہ

مرزا کاموازنرنی دعرنی که ساتعصرت تقید مدادون ل می بوسکتید کیونکر شنوی می نظیری معن صغرب ساس نے اس مندیکر چوالک نہیں تحرنی نے بے شک چید شوبان کمی بی گرصاصیم انسکدہ نے ان میں سے ایک کی نسبت کھیل ہے کہ بدیکھند است اور باقی کی نسبت اس کا یہ قول ہے " بسیار برگفتہ" میں بہام کا بٹیا مکیم و دق برتی کی نسبت کھتا ہے ہ

البة فلوری کے ساتی نامہ نے ہندوستان میں بہت انہوت علی کہت همراس کا تصیدہ چنداں وزن نہیں رکھا ۔ نجلات مردا کے اس کوتوں میمی تقریباً اسی قدر قدرت حاصل ہے جیسی تھیدے اورفزن پہ ہے کیمی تقریباً اسی قدر قدرت حاصل ہے جیسی تھیدے اورفزن پہ ہے۔ آ مے کے کی کرلیو رہنے پخر مرفر ماہیہے :

" افرض مرزاکی فارسی نظ ونشرے متعلق بھاری درسے کا جھٹ اور یہ ہے کہ ان کا مرتبہ قصیدہ اورغزل کی عمّ فی دنظیری کے لگ بھٹ اور تھہوری سے ٹرھا ہوا شمنوی میں طہوری کے لگ بھگ اورغ فی دنیلری الائٹڑھیے الائٹڑھیے

مولانا حاتی نے موازد صرف عرفی ، نظیری اور فہوری سے کیا سے ۔ کاش وہ فرودی یا نظامی کی ٹمزیوں سے مواز شکرتے ۔ مرزاکی شنوی مہر گیریات اس قابل ہے کہ بعض مقابات کا شفام نامہ اور سکندنامہ سے مقابلہ کیا جاسکتا تھا اور غالب کے کمال اور لبند بریوازی کا ورج قائم کیا جاسکتا تھا ۔

مولانا نهرف الركبروا" اور تنوى كوئى بريانى فكصله- ايك ميكن فالمعلم - ايك ميكن فالمعتاب المين المناسب المين المناسب ال

شخ مراكرام في آرغالب سي شنوى بها في روشي دالى مراكرام في آرغالب سي شنوى بها في روشي دالى من المراكم و الم

سماتی نامیس امنوں نے بیارے نظامی کا فراق الدایا ہے۔ اور .... لیکن حقیقت بیسے کدان کا ساتی نامد بہت بھیکا ہے۔ اور مناجات ومعراج کے آخری حقدمیں شاعری کا جولمند معیادا نبوں نے قائم کیا تھا اسے دہ یا موم نیا ہ نبدیں تھے؟

ماق نامر اليد زمان كات نوى من الخطاط الدف كاتم المراق من المراق من المراق المراق من المراق ا

سى بىي كە تارىلىل تىدىكى الىمى تېت باتى متى خيانچاس كا اظهار ساق المدى كيا بوسم

ددیفاکہ وروردش گفت کوکے ب بیری خود آرائی آدروردے زمونو دبر فرق مشكيس كلاه بربرنائيم ردئے بيري مسياه بهپری مآ دای جوایم بسر كؤن نميت ظل بهائيم بسبر بنو زم د دطبع زور آنه ائے تنالم ذبیری جرائم مرائے اللِّين حالت بن اكرٌ مساتى نام " بعيكا وكلي وتعجب ک کوئی بات نہیں - لیکن یہ معشبا م بھی بہت مشکل ہے كيبونكه بيثمنو حكسى شا وميخوار كي حالات بين نهبي لكسي جاربي تقي بلكه بيدالمرسلين كيغ وات نظه بوني تقياس لئيساتي سي إس طح کھل کم باتین ہندیں ہوسگتی تھیں جس طے کسی ا در شوی ہیں کی جاسکتی بي- يهان اوب مانع بيد- غالب في كيدا ورص الدا زمي كهاب وه نهایت ما سب بے۔ نظامی نے سکندر کے حالات تکھے ہیں۔ داں برطرے کا گنجائش ہے کوئی امران نہیں۔ سیخ محدار آمے اس كُنَّهُ وَلَحْوِظ نه ركف اورساتي نامَّهُ وعيكاتبا ديا ٥

برا قبال الان ونيروك دي السخن رائم انستبدا لمسليل بتقاضات وبرواخرام وكلما مع في المسلك من -

المحصل رضي محد الزمن فنوى تاكمل بمن كا دو تبس بان كا بس و الميت من دو تبس بان كا بس و الميت من دو تبس بان كا مد الميت من و الميت و الم

دور کری دجہ قابلِ قبول نہیں کہ غالب نے شنوی کیمھنے کا الادہ قید یم نے کی دجہ سے ترک کیا ہوگا جب اکہ پہلے عض کیا جا چکا ہے ، خالب یہ ادا دہ ۲۵ مراء کے بعد ترک کر چکے تھے۔

ن فالب اپنے کلام کے فرد مرتبر شناس تھے۔ انہوں نے مہیشہ ناری فد زنا آئندسی کی شکایت کی ہے۔ فرل و تعییدہ کے ساسلہ میں وہ خود کوشنی علی خریں ، طالب آئی ۔ قرفی ۔ فردی اور نظیری کے مہا پہنیا ل کرتے تھے ۔ خیانی کلیات کی تقریفا میں اس ممسری کو عجب اندا زمیس سان کل سے د

> " تا چدردان تکاپه پیش فرادان دا فجنگی امدش جمقدی که درس یا فتندم پر بجنب و ول از آذرم بدر آید، اندوه آدادگیهائے من خونعند آموز کا داند دومن گرستند شیخ علی خریس مجند که زریسی میرانهم

رویهائے من دادرنظرجلوه گرساخت وزمبرنگاه گا املی د برق چشم عرقی شیرازی اده آن برروینیش آج نا دوا در پائے ره پیائے من سوخت ، خلودی برگری گیرائی نفس حرزمے برا نوئے دوترشر برگرم لبست دنظیری للکا لی خرام بر به نجارخاص حذوم بچاپش آورد-اکنوں بریمین فره برورش آمونشگی این گروه فرشش شکوه ، کلک رقابس من بخرامش تدرواست دبیا موسیقار، بجلوه علا دس است دبیرواز عنقا " شذی ایرارگدیا" کرد دراجہ میں فقد میں دو افعالی کرد

شوی ابرگر بار کے دیباج میں فردوسی دنظامی کی بمسری کو اسی نوعیت سے بیان کیا ہے۔ پہلے تعبیدہ دغزل کے سلسلمیں آفی د کنیوی دغیرہ کا ذکر کرکے شنوی کے مقلق لکھاہیے :

بسیج بهشتن مگنوی دنستیں افتاد -فر<u>دوسی طیسی دامینمائی</u> دنطائی گنجوی دابه نیروفزائی گماشتندچ

اگرغالب کی بیشوری کمل بوجاتی تولینیا شامنام اور سکنددنام کی کیم بینه بوقی اب جی بعض مقامات دیسے بی که قدیم مرا کاکلام ان کاحر لیف نہیں بن سکتا مناجات کا انو کھا اور اچھو تا اندا جہ سیان اس کا بین بوت ہے سب میں تصوّر جنت کے متعلق عجید فی خرب بان کا بیس فی حود دانش کی سائٹ میں ان کا بیر مقابل کوئی نیس مقابلہ ومواز ند کے گئے جمع ، اخت بمنعی نام کہ والی می می منابلہ او شام الکی شر بیان امرادی دناکامی محسرت دیا سرجوانی دیری ، خرد دو ان ویری مناد دو ان ویری ، خرد دو ان ویری منابلہ کا مقابلہ میں معربی وہ بہت بندی بر پینچے ہیں۔ مناجات کے انداز کا مقابلہ بو نہیں سکتا یعنت میں معربی وہ بہت بندی بر پینچے ہیں۔ مناجات کے انداز کا مقابلہ موانی دیری مناجات کے انداز کا مقابلہ موانی کے مقابل خود کی تھے ہیں ، مناجات کے انداز کا مقابلہ موانی کے مقابل خود کی تھے ہیں ، مناجات کے انداز کا مقابلہ موانی کے مقابل خود کی تھے ہیں ، م

مویژه درمناجات بشیره ابداع بدال سال دنواندوتملندا معنی مروده شدکیم و شاپ بشی دالب از شوره یا بوش مخالا درده به استخد معرادی و فکرآل پاید یا نست که مخدا دجا تشکیر نست بوانجا رسید و فکرآل پاید یا نست که محل ارمان که محل محکم منافق کها جا سکتا می مختلف کها به می مختلف می مناف در می میسال و مشکاه در محتم و در به بهت کم بهدته بی جومنف محن می کیسال و مشکاه در محتم و دود

له شعرالعج جداول ١٥٩

اله كليات نظم الانتراء له ديباج منوى الله ديباج منوع ١٠-

# عالب كا دربارى اعزازا ورنصب

#### استبرعلىخان

غالب نائی معاشرتی سرطبندی کے جذبے کوت کین دینے

ایس کرتے ہوئے اپنی سہ اس تو الله یا ہے اور لا وقیم و افراسیاب کی

ات کرتے ہوئے اپنیں ہمیشہ خوشی محدوں ہوتی ہے - جب مجمی خافانی
شہرے کا ذرکہ آجا تا ہے تو خواہ خواہ ان کاجی تفصیلات میں جانے کو
جانہ تاہے ۔ انہوں نے اپنے آپ کوئٹ کو کان توم سے جم ہوندکر کیکا
کوئی ذریقہ الحی انہیں دکھا اوراس محکایت کودلا ترکہ کے لذت
کوم وفی کا انہام کیلے ۔ سیگری کوسونیت سے بیشیڈ آ اِ بتائے
ہوئے جوفی ہے جے نہیں دہے ۔
پر حینے والے سے جھے نہیں دہے ۔

مورفش کادیانی، دستبو ، او ان کے باس کا ایک تجزا کار و با باخ برسب کچھ ایانی انسل مندوستانی کی خصیت کے انجار کی خلف داہی تعییں ج شعودی اور فیرشعودی طور پر تماع خمایاں بردتی میں ان کی انفرادیت نے کوئی مقام ایسانہ کچھوڈا جہاں اپنے آپ کر نوش اسلوبی سے بیش نرکر دیا ہو یہ دجہے کہ وہ زبلنے کے ایک بہت مشہورا دی دہے ہیں۔ انہوں سے ایک خاص تہذیب کی ناکندگی ٹری خوصورتی سے کہ ہے جس میں الکھ ڈوال کے نشانات بول گرشتے مشتے بھی ایک آن بان تی ۔

حہ ذہنی اطمینان کی طرف اشارہ کرتی ہے ۔ سمے ا ورپسیلیاں مجبوا تا اطبیتاں بنانا وقت کی افراط ا دردل وصائع سے یک محون سکون پر والمت کمتاہے۔

فالب تام برسي جال چلند رست ديكن انبول نا انجاب كو كمى بےطرح مست نهيں بنايا . ندوم مي استے نيج سيئے كر بجراً بحونا مشكل جوجائے . وہ سدھ بدھ سے بے جرچوكري نہيں دہ بي وجہ ہے كہ ان كى تر ندگى ميں جذبا تيت كا كمان كى نہيں بہوتا ۔ وہ دل كى كى كہ ي شرك بياں چاك كهرے اور ندا آوادہ ورسوا مربا ذا دم و يُ بيمانى شايد انہيں ان كى ش برترى بجائے كئى جس كا ذكرانبوں سانيوں كيا ہے كمنى بچے جس برمر نے بي اس كو ما در كھتے ہيں ۔ ابني الكشت نامود كا اور مينے ہے ۔ اور ميني د كريكى وہ اپنے آپ بى مشع موشے ہے ۔

فالب کی اس انوادیت نے اُن میں جو انایت پیدا کی ایکی وہ بلندا درمقدس بنیں ہی جسکتی۔ اُس سے ند تو موج کوکو آب یا گئی اور ند فالب کو آب ہی ایک مکت کوسا منے دکھا جائے تو یہ نیٹی اور ند فالب کو آب ہی ایک مکت کوسا منے دکھا جائے تو یہ نیٹی مکل دینا مشکل نہ ہوگار آپ نام دلنسب کی برتری و بلندی کی دہ تا بی ساتے ہوئے دو ایک کرب اور تکیدن میں مبتلا نظر آتے ہیں ۔ جوائی کی بہت فاندان کے ذمر دار آب برگئے اوران کے ادقات تخت اور آلا مشدیر ہوئے گئے تو اُن کی دو آلا مشدیر ہوئے گئے تو اُن کے اُن مروہ احساسات نے کہتی اور آلا مشدیر ہوئے گئے تو اُن کے دان مروہ احساسات نے کہتی اور تالا مشدیر ہوئے گئے تو اُن کے دان موہ اس مامئی کے اُن کی بات می بندی تھی کہ اُن کی جوانا اُن کے بس کی بات می بندی تھی ۔ اس ارتساس کے ریٹے اُن کے دماخ میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دماخ میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دماخ میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دماخ میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دماخ میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان میں اس طرح کا آئی ہے دمان میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دمان میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دمان میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دمان میں اس طرح با آئی ہی بولئ کے دمان میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان کی جارہ میں کہتے کہ فات کیا جائے ہواں سائے کی جارہ میں اس طرح بائی کی جوائی کو کے دمان میں اس طرح کیا جائے ہوائی کی جوائی کی بولئ کو کو کے دمان میں یہ سفتے کہ فاتب کے دمان میں یہ دمان کیا جائے ہوائی کو کائی کو کہ کو کے دمان میں اس مان کیا جائے ہوائی کو کے دمان میں اس کو کی کو کے دمان میں اس کو کی کو کے دمان میں اس مان کیا جائے کی دمان میں اس کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی

نالب النظام المسلم الم

نَّالَبُ فُلْ أَلْمُ حَمِّت دوست تقد بايول كِينُدان كَ خرونون فِ ان كو اس بهندنلواتها الفول في موقع بهاى من في تعجبى كه انتخر زول كاساتت ياطئر-اس كومت وي كاصله تعاكمان سع اس منظامر آنشيس كے فروہوجلنے كے بعداد آنا ہر شكر كي ميكن جدل كنول فينيش كامطال كها تو يرجوا في أكماكم :

ما یا طدیق بینی سینی سیاطلام کفتے تھے اب گردنٹ سے کیول کنا چلہتے ہو ، (اردوس معنی - بنام بتجران ) اب کدائن ہزادوں دو بلے کاہ ڈگ کامول تقاجمہ یہ اپنی اور طبیعت کی تسکیس کے لئے نہیں ، زندگی گزار نے کوتوش بینے سیسے تھ اور دائم کورکی آخر نی کے سواکوئی ودلیے معالی نہیں وہ اتعالیسے دی ج برانگرین محکومت کی طون سے ایطلاع پاکرائن کے ہوئٹ مواں گم ہوگئے۔ انہوں

ا پندنگی کوبر قصود اور بدیم است کرنے کی برمکن کوشش کی . در امان کوم نظیشہ علی بنا ایم دروج کرا کے وزرائے ملک والا دریان کے دو ساز ٹر فلاف حال کے رام پور سے اُن کے شاگرد کو اب ایسے علی اس با وزا کھ بلاتے دسے اکد اُن کے دکو کا بھارالا ہوسکے لیکن نفا آب کے لئے معاطے کو ایم بھو گرکردتی کے باہوا ٹامن اسب نہیں تھا۔ اوروہ ای لئے بنی جگہ سے نہ ہے اور بن کھائے جینے کی مشتی کرتے دہے۔ اس معللے نے خاصاطول کھینچا ، رنوم وہ ماء کو اُمنوں نے ناکھ کو تھاسے :

اب کمیں لین آپ کو یکی بنین سمجھا کہ بیگنا د ہوں یا گناہ گار مقبول ہوں یامودد - ماناکہ کوئی خیرتوا ہی نہیں کی جونتے افعا کا ستق ہول ایکن کوئی بیوفائی می مرزد دنہیں ہوئی ہؤستور قدیم کو رہم کرے بہرسال راہ بیا رہ سدود اور دکھ موجود'' (مکاتیب ناآب متن صفا)

غالب کی ان اطلاعات کامقصد به تفاکد وه نواب صاحب کوابنا سفارشی بنائیں اس سے کر کھٹ او کی وفاداری سے نواب صاحب کا انگریز مکا ا میں خاصار سور تا دو را تر تھا ۔ نواب صاحب کے دل میں بھی خالب کے لئے بڑی قدر دو نزلے بھی میں کا ہلکا سا از از ہ اُن عطیات سے بوسکتا ہے جو غالب کو دو تتا فرقتاً پہنچے دہتے تھے وہ ختلف مواقع پر غالب کی برأت اور کی کہنی کا افران بالا کو بھین دلا تے رہے اورائی مواری کے لئے جو قدیم سے خالب کو مکال تھے کوشاں بہت ایس کہ اُن کی سفارش بار آور ہوئی۔

پنشنداروں کا نقشہ جن میں خالب کا نام شامل مقاوصول پاکر غالب نے نواب صاحب کو کھا :

ا علم دویس ایک علم شهادت ایک عالم غیب جس طرح علم شهادت بس آب دری دشگری کررسے بیں علم غیب میں آب کا اقبال مجد کومدد بہنچار ماسب ... (مکایتب متن مط )

اوراس کے بعد ہم می ۱۸۰۰ء کو پنشن کی واجب الا داقہ موال کرلی ۔ لیکن ابھی خالب محالے کے صرف ایک جھتے (پنشن) کو سلجھا پائے تھے۔ دربار میں بادیا ہی اور فعل سے اجواکا سوال باتی تھا۔ درباری جیٹیت کے بارے میں خالب کے بیانات خلف ہیں۔ مناسب ہواگر بیال ہم خالب کی تعلقہ تحریر کرافقہ اسات سلف کھیں۔ اپنموں فی لینے میں خاب ایستا تحافی کی کہا کہ اور کھیا ہوا کہ انگا ہے اور اسات بالی محافی اللہ کے دربا رمیں وسواں براورسات بالیج قلیل سے مگر عوت زیادہ یا تاہوں کو فرض کے دربا رمیں وسواں براورسات بالیج معنی جی الانے مروار یو خلعت مقربے ہے (محالیہ میں مف)

" پخشند ۲۹ ردیمرکوبردن پڑھے لاد دصاحب بہال پہنے کابل دروانسے کی فعیل کے تلے ڈیرے ہوئے۔ اُس وقت قربیل کی آوازسنتے ہی میں سوار ہوگیا ۔ میرشی سے طاائش کے تیے میں بیٹھ کرصاحب سکر ترکونیر کروائی جواب آیا کرفرصت نہیں ۔ یہ حاب سن کر نومیدی کی پوٹ باندھ کرنے کا یا " دخطوط: ۱۔ ۲۰۱۷) –

اس کے بعد وہ مختلف اشخاص کو بٹاتے سبے کر حکام متعلق نے انتھیں باغیوں سے اخلاص منظرت اسے مالانکریہ اخلاص منظرت المحض سبے جنائچہ اکفول نے حکومت سے تھیتات کی در هاست بھی کی ناکران کی صفائی اورسیا گذابی نائز بہت ہوجائے دیکن یہاں بھی ناکای نے چھا بہتوال اور خاتب کو رچواب مل گیا کر تحقیقات نہیں کی جائے گی ۔ اس طبح خاتب اس منتجہ پہنچے کہ دربار وخلعت بند ہوگئے اور اب مت العمر کی مایوسی ان سے مصبے میں آئی ۔

نیکن وہ الی جلدی ہا رہائے والے بہیں تھے۔ قصا مُواور ہوا کے پیش کرنے ہیں ابنوں نے کھی کی نے کہ جہزی ۱۸۹۷ء میں لارڈ الکن کے محد نرتیزل مقرب ہونے ہما کھوں سفہ کرید درخواست دی کر میری پیشن کا ابرام ری ہے گنامی کا جموت ہے۔ پیرفھرسے دریا رکاحی کیوں تھیمیں لیا گیا ہے انتخابی فیٹن آ فرم سے تشکوہ توتھا ہی راس فلعت ادیشن

مے تفیدیں حاکمان االصاف سے دادچلہتے ہوئے بی معین بی الحقی میکن ۱۹۲۸ء سے حالات نے ایک نیائع اختیا دکیا اور توقعات کی نئ کرنی طلیع ہؤیں۔ فردری ۱۸۲۳ء میں گورز پنجاب نے دہلی میں دربادکیا، تو انخواس نے اس کے بارے میں تفقہ کو ہم را رہے ۱۸۲۳ء کے مکتوب میں اکھا:

" اب جریهال نفشنگ گورزجرل کست می جانتا تعاکد یہ مجھوسے خطیس کے کل انفول نے مجھ کو بلاجیجا بہت می مخابیت فوائی اورفرہا یاکہ الدوْصاحب وئی بس دربار مذکریں گے میرٹھ ہوتے ہوئے احدام کھیٹ اُن اضلاع کے علاقہ وادوں اور مالگزارش کا دربار کرتے ہوئے انبالے جائیں گئے دربار مورٹولمعت دربار مورٹولمعت معمولی کے آؤ

بمان کیاکہوں کرمرے دل پرکیاگزری گویامرہ جی اٹھا۔ نڈرٹول مراقعیدہ ہے - ادعرتعیدے کی فکر ادعر معیدے کی تدبیر حواس تشکاف مہنس .... ( اددیث معل مسال

اسی واسفے کا بیخ کِی خط (اردوئے معنیٰ عندیں میں **جی تذکرہ** کیا گیاسے:

" اوا ترماه در این شد یعنی فردری ۱۰۹ می نواب نفشت گورزی نجاب در آن آن ابایی شهرسب فی تی کمشریها در صاحب کمشریها در کے پاس دوڑ می آن ابایی شهرسب فی تی کمشریها در صاحب کمشریها در مقاجلا سے نه بلاد کی سے نہ ملا در بار بوا بر ایک کا مکار بوا - این نام کا لیک صاحب منشی من پیول مگل مساحب کے صاحب منشی من پیول مگل مساحب کی طاقعت کی استدها سکر تربها در سے پاس بعی مبر بان پاکر نواب صاحب کی طاقعت کی استدها کی ده بی حصل بولی ساحد تعقیر مربان پاکر نواب صاحب کی طاقعت کی استدها کی ده بی حصل بولی ساحد تعقیر مربان پاکر نواب صاحب کی طاقعت کی استدها کی در ده بی حصل بولی ساحد تعقیر ده بی در میرسد تعقیر می در میرسد تعقیر میں بی در میرسد تعقیر بی در میرسد تعقیر میں بی در میرس بی در میرسد تو میرسد تعقیر میں بی در میرسد تعقیر میں بی در میرسد تعقیر میں بیر میں بیرسام بی در میرس بی در میرس بیرسام بیرسام بی در میرس بیرسام بیرسام

جملیمترضہ: میمنشی لفشت گودئری سے سابقہ تعارف نہ متھا مہ بطریق حن الملب میرے تواباں ہوئے تومیں گیا۔ جب حکام کجود استوعا مجھ سے بے تکلف طے تومیں قیاس کرسکتا ہول کرمیمنشی کی طرف سے حس طلب با بھائے حکام ہوگا والمرحمٰن العلاف مخفیہ

بقیہ دوداد بر سے کر دوشنہ ودم داری کوسوادشہر مخیم خیام گورنری ہوا۔ آخری روز میں اپنے شغیق قدیم جناب مولوی اظهار حسین صاحب بہا در کے پاس حجی اثنائے گفتگویں فرما یا کہ متہا داور ہارتی فلعت بدستوریحال و برتعرار سے متحرّات بوجھا کر صفرت کیؤنکر ہ حفرت نے کہا

منے والیت سے آکرتم اسے معلاقے کے سب کا مذات آنگریزی و میکے اور باجلاس کوشل می محصوا یا کہ اسدا اندخاں کا دربار اور متور بحال و بر قرار زسید - میں نے پوچھا کہ صفرت یہ امرکس جمل پر ع بوا ہے ۔۔۔ ؛ فرمایا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم اس اتناجا نتے ہیں کہ دفتی محصوا کر چودہ دن یا پندرہ دن اوھر کو روانہ ہوئے ہیں ہیں اسجان اللہ کا رساز ما بھکر کا دما - شعبہ سرما پی کو ۱۲ ہے نوار نفٹنٹ بہا در نے مجھ کو بلا کر ضلعت معطا فرمایا اور ارشاد ہوا کہ لاڑ دھی۔ اس کا دربار اور ضلعت یا فرطے ۔ عوض کی گیا ۔ حصور کے قدم دیکھے ت بایا للرڈ صاحب بہا در کا حکم سن لیا نہال ہوگیا ۔ اب انبا نے ہواؤں جیتا رہا تو اور دربا رہی کا میاب ہور ہوں گا۔ "

لاردون المعتلى - ٧٨٠)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فالب کوسکر ترصاحب کے دفر لایا نہیا تھا، بلکہ یہ ازخود کے تئے ۔ دہاں جاکرسکر ترصاحب کے باس باپنا بھیجا درجب اُنفوں نے طلب کیا تو طلاقات کی ۔ بہرحال اس موقع بغالب لے نہیں جاسے اور اس مبارک تقریب ہیں شریک نہ ہوسے جس کی وہ سے آس لگائے بیٹھے تھے ۔ عہر اوری ۱۸۹۳ و کوریر تواز در کی کھا ہج " دجیب کے جیمینے میں سیدھے یا تقرید ایک بھنسی ہوئی، بھنسی پھوا ہم کی ا بھوٹ کر رخم بنا، زخم بچر کو کو اور کیا۔ اب بقدر کے کف دست وہ کوشت بوٹ کر زخم بنا، زخم بچر کو کوار ہوگیا۔ اب بقدر کے کف دست وہ کوشت بوٹ کر زخم بنا، زخم بچر کو کو اور گیا۔ اب بقدر کے کف دست وہ کوشت

اسی کے بارے میں ۳ مئی کے خطیں شیونرائن کو مکھا:

م.... اس پیوٹرے کابڑا ہو انتبائے نہ جاسکا '' داددت معمَل سیرس

تفترکیبی اطلاع ان الغاظیں دی ہے :

" و ساحب، بم ف اختن گودزگی طارست اودخلعت پر دت کرکے انبالے جا ناموقون کیا اور ٹرے گورز کا دربار اورخلعت اور مرحقین معکما بھار ہوں یا تقریر ایک رخم کیا خار ہوگیا ہے دیکھے انجام بیا ہونگا کا کے وضط طا، ۱۱،۸)

اس کے مطلعہ اخراجات سفرکا برداشت کرنا ہی فاآب کے لئے ، نرتھا اور دشنا پراس سے موصدُ دراری اس آرزد کے برآنے پہی دیار رکیپ نہوستک - دل کی اس کھٹک کو فواب فرددس مکال کے نام کھڑے ہم راکست ۱۸۹۳ میں فعا ہم کیاسے حاص مت معلوم ہوتا ہے کہ

۸۹۱ م او بیں خالب کاخلیت دوبادہ ای ہوگیا تھا اور انبائے کے در بار میں وہ اپنی مجور لوں کی وجدسے نرجاسکے۔

یهان چند بانیر مخورطلسی بید : خالب کاکهنا ہے کرجب وہ کسی درباذیں شمرک موسیقے توقع در قادر تم کی جگریطوں ندرتصیدہ یا مدحیۃ فلعد یا کو ٹی نظر کرنے نے تھے اورا نہیں دریا درکی سیدھی صف میں وسوی نیشست ' سات پارچا و نیمین وتم جوام خلعت ملنا تھا۔ خالب کے اسبنے الفاظ ایک بار مجرسا ہے درکھئے:

\* نذامعملی میرا تصییده جه " ( کمتوب بنام تغتر ادد ت معلی طلا ا " دربا دیس سیدهی صف پس دسوال کمبرّ اورسات پارچ لعد تین رقم جوا مرخلعت پاتا تھا … (کمترب بنام تند بگرای سر خلاط ۱۹۲۱)

سکن مرکاری اندراجات میں نریہ ندرسے جویفالب نے بیان کی اور نریخ نعت سے جس کے غالب دعو بدار ہیں۔ وخیرہ کتب ریاست لو یا دھ — (موجودہ رام پوریق فال تریری) میں ایک ایس مجموعہ محفوظ ہے جی جی میں دو دربار در کے دستورالعمل اور جہند متعلقہ فہرستیں دغیرہ شال ہیں۔ ان مشمولات کی تفصیل یہ ہے:

ار وستورالعمل عطائے اسٹاداک انڈیا برؤسا ہند سے صفے مطبوع مطبع بنجابی لاہور۔

۲- دستورا معل دروارخاص نوارپستطا ب معلی القاب وا پسرائے و گورنرجزل بهاددکشور بسند ہے جوبہقام لما بود بروزشبند ۱۵ راکتو برم ۲ مراوکو منعقد بوگا "سد ۲ صفح از طرف سی پواییش انڈرسکرتری گورنش بہند شملہ ۲۲ سِتمبر ۱۸۲۸ مرحلودہ کوہ نوز

۳۰ نهرست روسا جوددبارخاص نواب دائیسراست وگورنریخرل بهاددکشود بهندیمی باریاب بول گئنسد ۲ صغے سی پوایجینس ۱ نیژر سکرتری گودنمنٹ بهندا معلیومدکی نورلابورس

۴ پروگرام بینی دستورانعل دربارمای نواب ساحب مستطاب معلی القاب وائسرائے وگورز جزل کھور ہندجو بتایخ ۱۸ دراکتو برا ۱۲۸۶

اله پیهال لادڈلارنس ( JOHN LAIRD MAIR LAWRENCE) مرادییں و دہ 11 پرچنوں کا ۱۸۲۹ میست ۱۲ پرجنوری ۱۸۲۹ اوٹک اس مہدست پرفائز رسنے '' ڈکٹنری آف انڈیان پیوگرانی''مصنّف بک لینڈ یعنی ۱۲۲ \*

اسشنبربقام لابودمنعقد بوکا سُسد ۳ صنع دسخناسی یوایجیش ا ناژر لمرتری گودخندف مهند ممقام شمله ۲۳ مِرتم ۱۸۶۳ و

ه در فهرست نبرواردهٔ ساد ومعائد بنجاب دمضافات پنجانسوائ سستان شمد جردربادی کا فواپ ستطاب ، شبا سلطست وگودنر جزل ما درکشور بهندمیس باریاب بهول گے "سد ۲۲ صفح ، مطبوعہ مطبع دہ فود لا بودر۔

۷" نمبره ۹۹ موزند ۲۷ بردیمبر ۲۱ ۱۹ و دربار نواد لغشت گوذر بلود ممالک پنجاب شک دنچره معسکرد بلی واقع ۱۱ بردسمبر ۲۷ ۱۸ نوس پستنج مشمول نمبری کصفحه ۳ برمندرج ذیل تغصیل فالب کے البے بیلی بیر مت نمبر تعداد تبرابیال نام نزاند خلصت

بلی ۵۵۸ × مراوشہ صدہ مصحه اسطرح ربات معلم ہوتی ہے کدردارسی خالب ۵۵۸ مبرکی شسست اور ۵۵ دویے کاخلعت پاتے تے اورندرس ۵۰ دیگرانگاتے۔

ان اطلاعات کی موجود کی پی خاکب کا یہ دعوئی کہ وہ نفر معرفی تعمید بش کیا کہ نفر معرفی تعمید بش کیا کہ نفر معرفی تعمید بش کیا کہ نفر کے بغیب لیا جاتا گھا۔ شکوک برجا تا ہے یہ بات بھی قابل قبول بنیں رہتی کہ اُن کی دربار پڑست میری صف کے دسویں لہرس تنی ۔ خاکب نے میں کلوڈ بہا در لفٹنٹ گور نونخاب کے لئے ایک تعمیدے بیں شکا بتاً یہ مکھا ہے:

> میری سنوکہ آج تم اس سرزمین پر ق کے تنفلات سے ہو مرجع انام افبار لودھیانہ میں میری نظر بڑی تحریر ایک جسسے ہوا بندہ تلخ کام طخشے ہواہ دیکہ کے تحسیر کوجگر کاتب کی آستیں ہے مگر تین کا نیام وہ فردجس میں نام ہے میرا خلط لکھا جب یادا گئے ہے کلیم ناکاہ یک قلم سب مورتیں بدل گئی ناکاہ یک قلم

له: سردًا الم ميكود كى طرف اشاره سيد وه ١٩٨٥ سد ١٠ ما وتك بناب كي نفشت كريفررب بناب يونيورش كى داخ بيل المنول ف بى والى تقى سامكاتيب فالكي "حواشى ١٨٠

ہر ریانہ نذر، نضعت کا انتظام سربرس کی عمریں یہ داخ جا گداز بس نے جلا کے راکد مجھ کردیا تمام سی جوری مہینے کی تاریخ تیر هویں اتادہ ہوگئے لب دریا یہ جب خیام اس بزم پُرزدن میں اس تیرہ بخت کو فہر طانشیب میں، اذردے اہتام

خودے ترایک اس کا گرمنے کو خردر بے دج کیوں ذین ہوخا آب ہے بڑکا نام امرجدیدکا ، تونہیں ہے بھے ، سوال بارے قدیم قاعدے کاچا ہے قیام ہادے کو اعادہ عوقت کی آرزو چاہیں اگر حفود تومشکل نہیں یہ کام دیون خاتب الدد نون وقی

متذکرہ اشعار سے ہی اندازہ لگا یاجاسکتا ہے کہی خلب کے اعرازیں کوئی کی کائی تھی۔ وقتی صاحب نے میکھڈ کے نام اس تصیدے کی تاریخ کا تعیّن کرنے کے بعد یہ سکھا ہے ا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف الذکرنے کی مسال ۱۳ اجتدای کوب دریا نصبے کوٹ کو اسکو المداد کیا تھا جہوا صاحب کا نام عدوا کی فہرت میں خطوط کھا گیا تھا۔ اور بوقت عرورت شرکت بخبر فند اور خلعت کا بجھا انتظام برقوار زرکھا گیا تھا۔ یہ طوز محل ۱۰ برس کی بحر بیمی ایر نام صاحب سے لئے بہت برگوارش شابت ہوا۔ اس پرطو یہ ہوا کہی اخیا روس نے اخیا حلامی کی بیمی دودادد ربار کے اندر آئ کا نام سب الفاظ میں وکر کیا۔ جی ا صاحب کو ابل در بارکی جب کا بی کا نی صور مر تھا۔ اس سے اور زیادہ حکمہ پہلے و بال از دھا م کی وج سے بچر نرکہ مست تھے۔ گوا کو اس قصیدے سے و در ایس خالاتھا۔ ذریعے پچھے مداوری کی برقواری کی استوحا کی۔ میکلوڈ صاحب خالاتھا۔ ذریعے پچھے مداوری کی برقواری اور فورست شرکا کا جامی ہی ہوگھ میں کو بھی دریا دی بھی مداوری دریا درکہ اور کو مستولی بورکہ مداوری دریا درکہ اور کو مستولی بروکہ مدیا دریا اور فورست شرکا کا جامی ہی ہوکہ مسیف کو بہنی جانا محال سے۔ ۱۳ بہنوری ۱۳۸۰ء کو کھی دریا درگوا کا محاسی ہوکہ مسیف کو بہنی جانا محال سے۔ ۱۳ بہنوری ۱۳۸۰ء کو کھی دریا درگوا کا محاسی ہوکہ مسیف

کے کم اس سے ۲۸ دن پہلے ، ۱۱ دسمبر ۲۹ ۱۱ء کو ان کا در باردتی برج کا تقا جس میں میرا صاحب بی منرکب بو کر ضلعت بہن چکے ۱۹ دو میرا صاحب کی تنرکب بو کر ضلعت بہن چکے ۱۹ دو میرا صاحب کی تنرکب کو عقل بنیں انتی اس ایمار فروری ۱۸۹۹ء کو ان کا انتقال ہوگیا۔ جب ده دمم ۱۸۲۹ء بنیر آستو کے میمارے کے دربار میں جل بجرنز سکے کے تو مرف ایک ماہ قبل کب اس قابل ہول گے۔ اب جنوری ۲۸۱ء اور ایک ماہ دربار میں جا کہ ۱۸۱ء اور ایک ماہ دربار میں خلاصت میں کا جواب کی محمد میں میکو و انہیں دیمبر ۲۷ ۱۸ء میں خلعت دے چکے تھے رکا کہ حب میکلو و انہیں دیمبر ۲۷ ۱۸ء میں خلعت دے چکے تھے ۔ کیوں ند دیا " (میکاتب فاتب ماتب دیا ہو)

اسی تصیدے کے بارے میں ایک اور مقام پر انہنیں کی یہ بات میں متی میں :

المررا فالبرجوم كاايل غيرطبوع تعيده كعنوان معمولانا الإلكلا وح في خيار البلال مين أيك هنرن لكما تعا- اس سي يعوم برتات كم رہ لارد کینٹک کے درمارآگرہ منعقدہ ۱۲ چنوری ۲۰ م کے موتع پروزراہ ما تعالیکن بیری د انست بین به طبیخ دوست نهیں سے - اول اس بنا بر کر یس میکلود مساحب کوفرا نر واسے بخاب بتا یا سے اور وہ • ارتیزی كومر منظمي كمستعنى بونے كيدينان الشركشزي بن بسك مب نِّي بِالرافشين كُودري إب بورك عقر « تاريخ بنجاب ا زمنش ويي د، ۱۹۲ مطح از نکشور مکھنو ۲ مداء) دوسرإسبب ير سے كر ے 19 دیں شعبیں ریل کے محطفے کا ذکرہے اوراس کا وا قعِدیہ کر خده ۱۸ ویس ایسٹ انڈیا ریلوے کھکتے سے دانی گئے تک ۱۱ میل کا فاصله سب عاری متی - تعیرکاکام برابردتی تک ردا۔ پہنے آگیے سے جنا کے خ بی کنارے تک دارخ بیل ڈالی مدر كي بعد اس كى جك واندلاجنكشن سے على كرد موتى مول ك مشرقى كذار بي ولا تك كاحفته سدد ١٨٧٥ وين كولاكيا وقت جناكابل بن رافغا بسسند ٧٧ م وك آخر مين بريل بن بارچوا اوریکم جنودی > ۱۸۹۹ کوپیپلی با راس پر سے رہل ی ٌود**اقتنات** وادا لحکومت د<sub>ا</sub>ئی ا دسم د و ۲ ۳۲۳)-یے ای وجہسے کہ نیرصوبی فتعرش میزا صاحب نے اپی عمر ين كى بتائى سب بونك ان كاسال بيدائش مالانديم و عام ہے اوران یں ۲۰ کا اضافہ کیا جائے تو ۲۸ ۱۲۸ ح

(۱۸۲۸ء) ہوئے ہیں۔اس صورت حال کے پیش انظریہ تعیدہ جنوںک ۱۸۷ءسے پہلے کا تہیں ہوسکتا۔ اور چونکہ اس کے ۱۸ ویں شعر میں ۱۳ مرجنوری کا ذکرہے۔ لہذا اس تاییخ کے بعد کا ہونا جاسیے۔ "

#### ( ديوان غالب، عشى )

اسی بیلسط میں یہ وض کرناہی ضردِدی سے کہ خالب کے دیدا پر کا ہو دمیں شرکیے ہوسے کا کوئی سراخ نہیں لٹنا ۔

مشوائنهو سے بی خالب سلطی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
جدوجہ از ادی کوشلے ہیں آگریز وں لئے بوختیاں برتی تقیں اور
جدا زادی کوشلے ہیں آگریز وں لئے بوختیاں برتی تقیں اور
جدا بوزند نی نشانات کوئے کرنے کی جوکٹ شہرے شدورہ کی گئی
میں وہ حکومت کرنے ہوگیا تھا کہ اس افراتغری کے دورہ کے
مذموم اور سروم افرات کو معتدل بنایا جلے ۔ جہا بچہ کالی ، اسکول
سوسا ٹلٹیاں قائم کر سے اور ان کی کوشش کی شروع کردی گئی تھی کہ کے
مشولہ ایک ایسے سے ان کی حکی کوشش کی شروع کردی گئی تھی کہ کے
مشولہ ایک ایسے سائل کی میں واو بی شاخل کی سریرستا نہ تعریف
خرقا کو نواز نے ہوئے ان کی حلی واو بی شاخل کی سریرستا نہ تعریف
خوق سیف کرے دلوں کو خلا با نہ انجار دونا داری اور جہا اور ہے بنریا ہی ادوق تھی ہے ہے۔
کردیا جلتے ۔ بہاں کی کروا ب نفش نے گور نربہا و سے " بنریا ہی ادوق تقریف کورنر بہا و سے " بنریا ہی ادوق تقریف کورنر بہا و سے " بنریا ہی ادوق تقریف کرنے دریا گ

اس دربارکی رودا وکونخفرانتل کیاماکست : فهرست شرکامیں سے بحام کار تقدان سے نام بی تکھ جلتھیں۔

ان میں پیادست فال خانب کے عزیز شاگم در۔ ماسٹر پیادستال آشوک مرومیں اور پدر لادین و کی کے مشہود مہرکن تھے۔ انہوں سے حاکہ دکھولیا کی مجی مہرمی تیاں کی تھیں۔

و المسكن عاد دسمبرات و و شبر کونواب لفشنگ کودنرها دست مندوستانی دسیسیوں اورشر نغیب کی باریابی کے واسطے سکان انتی شبوٹ سے مطبق الوان میں دریادہ منعقد فرما یا۔

نواب نفننت گود تربها در کجیت اپنے مصاحبین کے جا رہیج شاک وقت داعل ایوان درباد ہوئے ادر .... بہت سے صاحبان مریرٹ تہ دکمکی اور فردہ اور دیگر صاحبوں سے ملاقات کی ۔

منعدستانی دشدیان ا دریما گدمفصام فیلی مصور افرار بهششت محود نرمها و دیس چیش محوکوشرف یاب ملا ذمست بوست ۱

فی مرزاسیهان مشکس پائودی مرزاالبی نجش از خاندان شام دخی مرزاسیهان مشکوه خطف مرزاالبی نجش از خاندان شام و خیل مرزاسیهان مشکوه خطف مرزاالبی نجش انریزی بحبشریت انواب منبا دالدین احمدخان از خاندان تو ایر سیداحمدخان صعدالم اصعدود دای گراید.

-- مرزانوش - شاعر-مرزام وصوف کو برسبب اون کی شهرد و معروف خیبا قدم می که و رب مبلددی امداد کی ورسبب اون کی شهرد و معروف خیبا قدم می که و رب مبلددی امداد کی جوم کا دکواوس سن افسران سرمش شد فی که می متحان که واسط نش کمایی طیا دکرد نم می دوی مناعت فویل روی مناعظ به دا -

بدوالدین مهرکن پیارسے نعل بشیراسٹر عدرش تعلیم المتعلمین دفی مولوی ضیا والدین اسشندش پرونسیس توبی والی کا کا کا مجیم احن الشرخاں طبیب

جب ماضرین دربارکا نواب لغشندنی گودنرمیبا در کے حضرار پیم چیش بوزاننت بواتو پیا درسامل آ نریزی سکرشروسی ایک دادی است انجی علی دنگی کی طرف سے بدریاضعون کہ نواب ممدعت الوصف انجس انمکو کا عربی مونامنطور فرادیں تہیں۔

اوس کے بعدادا بالفشنٹ کورنربہا ورسے حاضری طبسدول<sup>ار</sup> کی طونے تحاطب ہوکرنے بان ارووفرا پاکداسے دشیبیاں وساکنان وصل

سله اس بخویک تغییبات کردهٔ عبدالت اشدایی صاحب ماسفوی ویکیت - دیلی موسائتی اورمزانی نب \* - داحال قاب ۲ عل

آپ کواس فیہٹ وریادعام ہیں جمیمتی کرنے کا پہوتی اولین حاصل جوآہ۔ اورآپ کے بُرے اور بہت اشہو الشہرک کی حالیشان عادتوں کو دیکھکر ، درکتے ہی دکمش مقامات اورتے تی کی علامتوں کے المصفلے کے بعد بہتے بحاکیدسے طاقات کرنے کا حاصل ہوا ہیں سے مبہت ٹوشی سے مباسطاتی کا اس عمدہ ایوان میں قرار دیا ۔

اس باست ميان كرين كى حاجت بنيد سي كرد بل عدي مدبيست مشبودتك بذنقطاس واسط كرسيه ودسي مهندوه پھان ، اور منل بادشاہوں کی وارائسلطنت ویج سے مک نیاس وسط کے علم اور میز کا بخران ای سے اور تجارت کی ایک ایسی **ٹم ی ہینیش کی جگ** کرمندٰ دستانِ شمالی میں کوئی ا ور**جگرینیٹ کی ا دم سے میلیمنہیں ہ**یں <mark>ہ</mark> بخون مشهورومعرونسب اولاس كاخاص وكركرسة كى ضرورت نہیں لیکن بواب مکراں ہیں ان کوآپ کے ذمہنوں میں یہ بات منقوش كرنى مناسب اورواجب حركزنا فذكف يشترك امتياز لخريركو إنند سے نرجلے نے دینا وراس کوبر قرار ر کھینا اوراس بامت ہیں کوشش کم ناکم أكرمكن بوتوبوترتى ورجرونق وفي كوم كايبط حاصل جواسي اوم زياده ماصل كياجادك آپ ك واسط فرض مع علم ومنرك بابي-البتدوه انعام اوروه ترفيبين نبي رمي بي وشاينطا بول كوده ين فيس ميكن ايد بى مالت ايس بلي مالت عرابها ألى سيكوس آئندہ کے واسطے بہت امیدمعلوم ہوتی ہے۔ ایک کائی و کلکے کی فیریک سے علی ہے اس مگرمغریمواے اور برکا کی مشرولینٹ صاحب اولان کے مدیکا رول کے اہما کے مبیب سے جربیاتت اور کتی کے ساتدكيا بالمسج مرعت كرساته ورجرفائن كالمرى كاماصل كرتا بآنب يُهركين أون TOWN اسكولايا وريادر عاصاجير کے مدرسوں میں کجا گھریزی ٹرسائی جاتی ہے۔ طلبا کی تعواد کھیسے اصد انگرنین زبان اودمنریی تومول کاعلم حاصل کرسے کی خواجش فشتا ہی كما تد مام بدل بالله كم بيكركالي كم باعتون بمعصود طلبان اس سال ميں بيش مواجب لوكرياں فكر على مكا مك ميس يا غيم كارى ماصل كابي اوداميد يحتق يحك وردا يكرونيا وكالاثما اسطح ماصل ووالب اطلاق ووتل يس برى ترق مولى والسب ا ور مالک مغزلیک علم و مهری امل قسم که آونی بخوایا محادیجو \_\_\_ جاتے ہیں۔

اسی کامال وال نواب کلب علی خاں خلداً شیاں والی اُم پوکھ انعقا وہ دیا ہے دومرےی وق خالب نے اکھالیکن وہ مندرجہ بالا دلچدٹ ہے اقتباسات سے کمیں کمیں کٹلا کمی ہے -اس سئے ضروری کا کہ کے بنیجہ کھائے کے انتخاب اندائی کیا جائے۔ کھنے ہمیں :

بیش انفدگورنشک دربادی بالدیدا درجد استری الدیدا درجند استری الات موادید بن آمیس بی ایری بالدید اورجند استری الات موادید بنی آمیس بی ایری می تعید البرخ بنی اور در ایری الات موادید به ایری المعت موقوت بوگیا، نواب لفنت گور زبها در با کا الایری است می ما ایری است به در ارواد و ای کوی گیاشا میس در ارواد و ای کوی گیاشا میس در ارواد و ای کوی گیاشا میس در این کا خذ خصب برشی ای در این کا خذ خصب برشی ای ندر این کا خذ خصب برشی ای ندر این کا خذ خصب برشی ای ندر کردن کا کلمات عزایت می کرده ای در این کا خذ دو می اورد ما نواک کمشن بها و در می کرد یا به می اورد می ایری این مواد در در این کرد در ایری با در می در با در می ایری ایری این مواد در در این کرد یا بی می دال در در این کرد یا بر با در می در با در بی بر با در می در با در بی می در ایری با در بی می در ایری با در می در با در بی در با در بی در با در بی در با در بی در با در بی در با با در با در

دو شالا، الخواب كا تعان ۱، بنارسي منان سنبري بسنة ١

بنادسی سبیلا ۱، الوان کی چا درکشاره کلابتون ۱، کنا وییکاتمان ۱، الوان کی چا در بے کنارہ ۱ -

بی اس عطیرکوآپ کخشش معنوی بچها برد اورووس بخشش لینماس خطر سے جار حاصل بورنے کامتوقع ہوں ۔۔ " دمکانیں ۔ ۱۲۲)

اس خطسے یہ بات ملے ہوجاتی ہے کرزیر بحث در ہائیں مرکت کا علم نہ تو فالب کو فااور دصا حب کشنر ہا وروفیر وکوس کے مدخی یہ ہونے ہیں کہ اور دوس کے بات کی بحدائی کا جو دکر نواب یوسف علی خال بہا در دا قلم اور دوسرے اجاب سے کیا فالب نے دونوش نہی سے نیادہ جیٹیست نہیں رکھتا ۔ یعی ہوسکت ہے کہ فالب نے خلعت کی بحالی کی خبری اپنی صلحت سے اڈاوی ہو سے بہیں یہ بات کی کھٹکتی ہے کہ وہ فدر سے بعدائی نہیں اور در با د سے بہیں یہ بات کی کھٹکتی ہے کہ وہ فدر سے بعدائی نہیں اور در با د سے بات کی کھٹکتی ہے کہ وہ فدر سے بعدائی نہیں اور در با د سے بات کی کھٹکتی ہے کہ وہ فدر سے بعدائی نہیں اور در با د سے اور فدر کے بیالی خلات کے اور فدر کے دوٹر دصوب کی سرگذر شدت تعقیبال سے ایک ترکی ہے ۔

متذکره بالا ۲۹ ۱۹ مرے دربا اکی دودادکے اندراج کے مطابق غالب کو ملعت کا عزا ذکسی خا ندائی سر لمبندی کے پنی نظر منہیں دیا گی تھا۔ بلکہ فالت نے نوجیوں کی تعلیم کے لئے کہ بریتا اس اعراف کے رخود خالت و بہت کا تورو خالت مراب کا حوال نہیں دیا ہے ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خاندا فی اعزا نسے طور کا نہیں خاندا فی اعزا نسے طور کا نہیں خدمات ملی کے طور کا موں احد خدمات ملی کے طور کا موں احد خدمات ملی کے کہ کو در کا موں احد معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خدمات ملی کے طور کا موں احد خدمات ملی کے کہ کا رہ مور تر تھا اس کے کہ کا رہ مور تر تھا اس کے کہ کا رہ مور تر کی تعنیف و ور اس کے مطر میں خلعت بات کا ذکر خرد در کر ہے ہے۔

اس دروایک مطابی خالب و نوپا دچکا خلعت عطا موانخا بب وه نمرکوده مکتوب بنام طبی خان پی سان پا دچکا افزاد کرتے میں اوراس کم تعصیل مجی دیتے میں میراخیال سے کہ نوبا دچرکا لفظ دووا دمیں کا تب سے سم دکا نیتجرسے اس سے کہ اپنے ہو اذمیں کمی خالب فرکھاکسی کے لیے بھی نوش آ بندیات نہیں ہے۔

#### ۵۰ نو، کواچی، فردسی ۲۹۰

ان حالات کے ساتھ غالب کے ان دعا وی کو مری نیس پہنچی ہے جو ہے "المح پیرا نے درکب اگر دانہ ہوا" یا ہے۔
میم کیا دیں اور مطلع اوں کون جائے میں کہ کرکے گئے تھے۔
یہاں جالا و معظیم شاعرجے یہا حساس ہے کہ:
میلیم وسل فرز شیم محیطم
میلیم وسل وشاس جائم

بوکچیکی بونمات اس طی نودا پے منکری کی گئے ہات کا کرمن بزرگوں سے امنہوں سے ایا درشتہ جوڑا تھا ان سے نسبت کے بعداحساس نوددا دی کوانے ہی با تھوں بجوٹ کرناکسی طرح ٹرمیب نہیں دیتا تھا۔" خالب دوستوں کے بیٹرنسٹی کا ایک بی داستہے بقول خالت :

تجديم ولى سبحة جرنها وه خوارد ما

بھول

متيل شفائي

مین فقران ترسه در پر بیدا آری ایر یسجد کرکه مردعها کی فنکا رسم تو مین نے سوچانفاکداحساس بریدار تر محمس میں فقر محبت کی طلب محالات تو محمواس بات کا خود تو نے دلایا تفایقی اپنے ماحول کے زستورت بیزادی تو مال و زر راجاء وشم ، کچھی نہیں نیرے لئے بیاد کی دا وہی ایثاری ایٹ دسے تو

بیں مے سوچا تھا تری محنس لی رسوائی ہیں دل مراکا کل عصبال کا اسپراچپداستے اسل میں میں میں ایک اسپراچپداستے دہی اچھا ہے دہی اچھا ہے دہی اچھا ہے دہی اچھا ہے دہی ایک میں ایک اسٹر کا شعمیر انجیا ہے

ایک شکین تو متی ہے ہراک فیس کے ساتھ تو نے جو مجد ہہ جلایا ہے دہ تیرا مجھا ہے جوکسی کوئیں ماصل دہ ہے مجد کو ماصل بادشا ہوں سے کہیں مجد سا فقیرا چھاہے بادشا ہوں سے کہیں مجد سا فقیرا چھاہے

آن لیکن ترے بدلے ہوئے مالات کے ساتھ
طعہ دتی ہے مری شان فقیر استجھ
ہے زری جرم ہے اس محفل دسوائی میں
لاکھ سمجھ اسے دسے شیشہ دیمیا نہ ہجھے
کیسے آیا جھے متقبل ندری کا خیسال
یاد تھا جب ترہ ماضی کا بی افسان تھے
میں ہرمال ترہے پیاد کا دم ہجرتا ہوں
غورسے دھی ہے جرائی رندان مجھے
ان کی جروش میں آیا ہوں توری سوتھا ہوں
اب تو دیوان کی کہہ سکتا ہے دیوان مجھے
اب تو دیوان کی کہہ سکتا ہے دیوان مجھے

# جانتيني غالب كامئله

#### يوسف بخاري

پرلینے کی کوفر زندلولار دیکھتے تھے۔ \*

'ہم دکھیتے ہیں کرمزاغالب اورشس الدین کے ما بین ہمیشر شکش اور مقدمہ بازی دیجائیں اس کے باوجروم زاغالب نے نوا بیشس الدین کے موں کو اپنی نظر فیٹر بین کمبری علی نہیں کیا اور یہ تعینا مرناغالب کے کرداد کی ایک اعلیٰ تصویر ہے اور ناقابل فراموش - البتہ حضیت واضی المحقیقت فرزیر

سمس الدين تقيد أظامي كراس بابيس وه بجارك قطعً مجبورا ورمعذ وركت -

کیش اس دقت جارید رویشندنی استکسی اور وقت پراشها رکھنے ۔ فی الحالی پیس تیکھیں اور نابت کرندہے کہ مردا خالب کا جاشین کون تھا ۽ نواب ضیاد الدین احدِفان نیر درخشاں فرزندنواب احریخش خاس یا ان سکرچھتیج نواب ملارالدین احدِفان سیمی و ملائی فرزندنواب ایسی الدیشی ہوا اقال، یا دونوں، بعورت غلیف اقرل اورغلیف ٹانی ،

عام طوريتهام ادبي تذكرون مين متر كوخليفه آول اورهلاني كوخليفة نانى تباماكياسيده اس كم تبوت مين فالب كم اس خلكوا ساس بالاكياب ا

جرى رايرل ١١ ٨ ١ ء كوعلانى ك ام كعماليا تعااس فطاكا فرودى فلاصريب،

سر ابریل ۱۹۸۱ء کے اس خطیم صف دکر خلافت آیا ہے یہ کوئی قرقیم یا سند جا شینی نہیں ہے۔ انہذاا بہم کو بیعلوم کرنا ہے کہ مزا فالک نے ہیں اندین میں ہے۔ انہذاا بہم کو بیعلوم کرنا ہے کہ مزا فالک نے ہیں اندین کو دورک و مطابعہ میں کو اندین کو دورک و مطابعہ میں کا اندین کے اندین کے مطابعہ سے کہ مورک میں میں مندین کے دورک کے دو

موقى جانشىنى مجد ستم كولا مز قربالى سبحد دىجاده كايبان تيهنس درندوه مى عززيد ركعما "

اُس عطائے مندکے بعد کمی خاکب وقتاً فوقتاً لینعظوظ کی عالمی عالی کی منافذ امسنا در بیے دہدیں۔ ا دب کے سلسالیں اُن کی اجمہ دی کوششوں کومرا ہے اوراُن کی فابلیت کا احرّا ان کرتے ہوئے نواکستے ہیں۔ ۲۱ رحان ۱۸ -۱۰ وکواکیپ خطیس تکھتے ہیں ،

« برجد تهادا برایک کلره یک برلسیدیکی اس گُسراد پر آن نے اردالا کیا کوں جھ کومزاط ہے ۔ کہاں شروشرادہ می الاصل الدیکا عدد ترہ …… - یہیش زمیدی استہزائیہ بکراجوتی استفسار داستھام چہیں اصلوم پر بکساگرتم پھیل جرقومطوم کر کے جھے فکھیج اسی تمریح بر ۲۲ رجا و کا منط طاحظ منظر ہو ،

ه مغناکُشریک باربایماتی آوشیم کیاخردیمی …… .تم سعاس کمکیمیّن چانگانی کریاضت هربیا لاصل زمور وه معلیم جواکیوبی نبس انت بهری سبه مغزس ادربی بخدا میراحتیده ؟

مامري ١٨١ و كفوي فالبعي خسيت قفية بإلى قالى تكسلسلين حفرت ما في كوينا كم بنات ب

سمجانی تم میرسه فرز خبکر با زفرندم و اگرمیم ملی بشاس دیدهدافت دکورد قری بونانی میرسه فرز خبکر با از فرندم و اگرمیم ملی بشاس دیدهدافت دکتر میده قریب می است. به رساله موسوم به محرق قاطع مجامه برش تب نسخه کیمیم بسیم بسیم به بسیم است میراه هاید بیدکد دس که معاشد که وقت وس کتاب کیمید می میانت با معادد و کیمی و در از در کیمی در در در میرس کرد.

٢٧ رفردى ١٨١٥ مكخطكا يفقره ي الديد شنيد ع

مع علادا لدي خان و دانتُ توميرا فرنس معافي دمعنوي ب وق مرت اس تدري كري جاليون ا ويوكون بي ا

ودسال ببدا۲ رجن ۱۸۹۰ مرکوها ی کواردد کی شداودفرای جانشینی ان الغاظیر،عطا بوتلهجه

سمان محارش تم کو ادیرگا میرند درستان فاتسی کاتم کوجانشین وظیف قرارد سرکراکی مجل کودیا ب ۱۰۰۰ ب نبات واس بریابیت دستند سه دونیع ترکو کودی بون کون اردوس نطاً نزاتم مرسع جانشین بود چا بشکر مرس جانندوا میجید ا محکوجانت بین دیساتم کوجانی اور جرماح مجلک لمنت تعیم کوانین "

قلى سنداس د تت مرآميرالدين احدخال موجده نواب نوارد كه پاس موجود به ۱۰۰ سريمين تتركان كوئى حوالسهداد در كوئى ذكر ۱۰۰ سند كمعطاكينيك بعد فالب صرف ۱۹۱ در ۱۲۰ دن زنده سب - فالب كااخرى حظاده تقاج انبول نے اپنی وفات سے ایک دن قبل ۱۲ مرام کارون ۲۹ م سلمنے نكمد ایا تعادوس كا ایک در د ناک کڑا به تھا :

مراحال محدست كيا بمعية برايك ادحد وزيريمسا يون سعايعيناك

" استري بان ابده وين بنيرمس بن تم بديرو ين من وق بنيرس بن تم فطر تقيل كياسيد، وه دِلْ بنين بيعس بن تم شبان بك

كى دىلى مى مجدست يرصن كستر تعيد "

ذين كهشة مرااً سال كُسُند برصيح كالمنطان نير وليش نطوت منظومن

سیر نعلی تعلیم میری مولی کریم الدشاگر دخترت شاہ عبدالقادی ادب و نقی تولی صدما لدین آذرکہ مشاگر دمخرت شاہ عبدالغ منطق وفلسف تولینا المحلی ش فرا با دی سے حال کیا۔ تا ہے جغرافی علم السّاب، علم اساء الرحال، تحقیق المنت کے عالم اور بالغ نظر ہوئے۔ اردوسی م تعتی طبع کے لئے اشعار کے لئے مشارک کام س اعلی مقام حاص کیا بمشر آییٹ، مکرٹری مکومت بہندکو آلین ہندکی تصنیف بی ستنداری مواد ا کیا بحرسین آوآ دیے آب برحیات کے مصول میں تیری کو اپنا تضرراہ بنایا۔

قالمت کی زندگی مُن غالب کا فارس داوان بهای مرتبه ۱۱ ۱۸ اُء میں نواب صاحب بن کے استام سے جھایا گیا ۔خود تیرنے اس کا دمیاج کا دیکسی وجرسے دیوان کے ساتھ توشائع نہ ہوسکا ۔ لیکن آثاد العنا دید میں شاکع ہوا۔ غالب کی وفات کے بعث الب کا انتوس و نیز نے اداکیا ا دران کے مراسم میفن میں اپنی ڈاتی را خلاصہ سے اہل سنت کے مطابق اداکرائے ۔ ۱۹۸۵ عیں جب یوٹیر اوب غروب ہوا تو دتی مولوی ہے اداکیا اور ان کے مراسم میفن میں ایک واضل عندان کی مالیخ دفات کی شیل نوا نی نے ایک بھناک اور دوروی کس

ال المام الي وا تعات او تصاب مي يد ابت كرام معنود ب كالب أني او دعا في باس اود ورسه كريمي ودج وب المحامل عن

ادرا مناص تها اور فالب كی نظرین نیز و علائی درندل كی ادبی قاجمیت کس قدر متوازن همی دینا مین نیز نے اپنے ذمائن حیات اور بعید دفات دولوں اوقات میں اپنے علم و قابلیت كی مبادر پولائی سے ذیا وہ عزّت اور شہرت پائی اس ادبی اور تاريخ لې منظر كے پیش نظرفارس اورا دو كی سند كے مقدار علائی سے زیادہ تیز سنے تو كيم وہ ان كوكيوں بنس بلی م

ين اللَّيْ بَي كَاشُوق مَلَا فَرَ المطلِع مَن امست والدوي رياست كاليك ريس قائم كيا يسب سيه بالكات شنوى ملت باليك جايلا له كي مشهور شاعر بيد المان الدين اصغها في اشهره افان شام الدين المعالم والمراق المن المعالم والمن المعالم المان ا

سى فزن سے كل كرينظوام يا يا -

خشی اور حرت کا مقام ہے کہ پیشن میں کا دوشی اپنے ہی کا شاندیں محدود اور محدور ٹی مچرہی اس کی گریں بلا دوا مصاریف وستان سے کا کہ پر در چکے بہریجیں۔ برید و میں جب مکومت مند نے ان کو ان سے خاندانی مطابات سے فازا تو ملک کی داشت عامد نے ان کا اخرام کیا۔ ڈواٹس کا مشرق کی دستان دیا سے خطابات تک میں مقافی کے ذکرا ورفطا بات نے نمایاں جگر ہائی۔ یہ دو زیا ذرشا کرجب مطابات نقتے اور کیلئے زسے بکر دائے ما غاية تعاكبرادى كوجب مك وه صاحب علم زموصاحب مجى دكه اجائ بكد أسيجى ليك مركادى خطاب قرارويا بعاث -

جانشینی سے بے نیازر بھنی ایک وجہ یہی ہوکئی ہے کربرا عتباد علم ونفس اور شہرت نیتر نوا نہ تھے۔ اس سے اس باب ہیں انہوں بڑع ہز دخلا فستِ خالب سے اپنے کہ پکومستغنی تھن دکیا ہو۔ اورعطائے اموزا زکے دفت قبیل وقال کوی خوددی مجباہو۔ الہٰ ااب تحفظ حقوق آخری تدبرچرف یورہ جاتی ہے کہ خالب اور حال کی دونوں کی دفات کے بعدان کے سامنے میدان خلافت بالکل صاف تھا۔ المِثاوہ مراطات بہرا بریل ۲۱ مام کی تحربری اساس پراپنے کہ پکوفاکٹ کا خلیفہ آڈل ماکم اذکم خلیفہ اخر مشہور کرتے۔ اس دقت بھی کچھ نہ کیا اور ۵ ممام ب الشکو بیارے ہوگئے ۔

باپ آدفات کے بعد اب اور من برخان طالب نے باپ کے حالات اور ترکات کا مرش کی بجہ میں محید فردی کے اسے شائع کو ان من من کو اور شعید فردی کے اسے شائع کو ان من کو ان من کرواور شکوہ زبان کی خلافت اور جائے ہیں کہ تیز کو فوق کی منظر کو اور شکوہ زبان کی خلافت اور جائے ہیں کہ تیز کی بجائے ہاری خلافت اور دارو دس برجسندیں کا کوئ منظر کی کو عطاکیں اور ان تاریخ ہوا تھا ت اور والی کی دو تھا کی کہ باری کے باری کے باری کی منظر کی کا میں منظر کی کو منظر کی کا منظر کی منظر کرنے تھا کہ کہ اور اور و کے افسا ن بائل ورست اور منظر کی منظر کے باری کے بہت کے بائے ہوئے ہوئے کہ بائے ہوئے کہ بائے ہوئے کہ بائے کہ

الله مروی کی مبتلی شہروں میں مقری سے مے کو جاتھی مک برنا نے میں جوشاع مرجا وردہ ہوا ہے اس کا اسلیا ہواتی مالاب

# "أفسانه إلى غير كنيطح"

#### عبدالرونتوج

اک تیر میسید پراهاکد ائے اے " عشوہ گرا دیا شخد دل اداکہ ائے اِئے

مرستی نشاط دون یا د آگئی خوابوں کی دلبران نفن یادآگئی کلپ جنوں کواس کی جفا یادآگئی گرشتہ زندگی کی اوا یادآگئی

سب کچونتا ہرجذ بُرنہاں کئے جوئے سابان صوبہ ادگاستاں کئے جوئے گرشتگی کوزلیست کا اداں گئے ہوئے آئینی عبال کو اردا ں سکئے ہوئے تسکین اضطراب طل وجاں کئے ہوئے یاووں کی نے چاکم کوٹو کؤ اس کئے ہوئے ہمتے رہی تعذید باتاں کئے ہوئے

ہم بی تورہ فورد تھے دشت فزال کے شعروں میں رکھ دیا تعاکیر بکال کے ہم نفر کرتے توام کل کے خیال کے

مرگشندُ خارج دوستال تنظیم جلوه طرا زانجن خوش دلال تنظیم محدس بور را بیمسی فوجال تنظیم ملكة كاجددكركي قديم نشير معدرون لالدوانم كدواه واه

ماک عندلیب گلش نا آفریده گو آئیسند درکنارز الون کا در کھلا مجدی خیال دسکوں فرد فرد تھا یادآگیاز مان «دوا رع بہباں"کا

مچرگرم نغه اے گہراد ہے سکوت پورڈ معراب ہوش تمنائے دنگ داد پھرٹر معملی ہیں شہز تکا را س کی دمین پھرنے چلا ہے وصلہ دیا ہوئے دوکت سپر اربہ کوئی خیال دنگاہ میں پھرکیدش جات کوشمکرار اسے دل مجمول ہتا ہے جی دہی زمست کوائٹان

موچاہے بم نے منگ اٹھانے سیختیر ہم نے معیار طبیح خریدار" کے لئے آباد تھے ہاری رگ و پے بین ذمزے

پچے توکئ تعدیہ اسوب آگیں۔ مہرمتیا زناقص وکائ کے بادید کہاہے کون معشق خل ہے دراغ کا متهید صدهسنداد نسانه کهان گئی تهندیب ادتقائے زمانکهان گئی ده انجن ده بزم شبانه کهان گئی تا يُديك نگاوكم آمشناك بعد تقدير انفت وب مجتت كوكيابوا ركم كاكون گردن مينا به خوي خلن

اس فسل میں دماغ تاشناکہاں ہمیں کیاکیا ہوئی ہے عمر سبک تراگراں ہمیں ملتی ہجوم یاسسے کب تک دماں ہمیں ماراز مانے نے اسداد شدخاں ہمیں اک طلم ہے شکفتن کلہائے نا دورنگ ممنوبی قرض دوست میں بادہ پیستیاں اک در دِجا نگدا زائر تاخب رہے شرکے دفیغ خار بہلے نوکری بھی کی

ہم نذرطفانی غم و آف ت ہوگئے کیونگر کہیں کہ مست نے دات ہوگئے ، ہم قر ہلاک خجے رصالات ہوگئے

" معشق نبرد پینیه" کی جمعت کو دیکمعن رُسوا موا خیال معامشر چنون عشق" هم کیاجی دارخ حسرتِ دل کاشار کیا

فخمے زندگی نرتم ہے زندگی کیوں کارنگہے نتیم ہے زندگی اک نامرادول کی طرح کم ہے زندگی پروردہ فریب شخم ہے زندگی میدزدون دام تو تم ہے زندگی اگرکسی مغنی اکش نفس" کی خیسر
"آجند باعنب ان صحوا کرے جنوں
ویکھے کوئی ادائے ستم بائے روزگار "
کیو کرکریں شاہدہ حق کی گفت گو
"مررب بواج وحدہ صبرازا "سے کون

اک دو دِسلِ چلغ ،شبزادفوش به بریم مزاع میکده فکرد موش به آبنگ سرخیال کا آذارکوش ب یه دِنبین که دوسخن اداخوش سے وارستگی بہائہ بگانگی " ہوئی سکھ ندمفلسی نے کسی سمعللات نقده نگاو شعرکے اثبات کے لئے دنیا کوچس کی ہات سمجھنا محال " تعا

کل بعی حربی خام نوائے سروش تھا اب بعی حربی خام نوائے سروش ہے"

## وننت بيوفائيس

شير وضى تومذى

تم بیاں ادے ادے پھو ہم چلے
میں یادی ایک دہنے رہتے کے کسونی را بول کو تکتے دموہ ہم یا
مونی را بول کو تکتے دمو، ادر کہو:

د دور اُر تی ہوئی کرد کے قا فلوں سے اُدھر
مری ار دوکی میں رگہذریں چلا اُدہ ہے۔

ہمیں کیا خبر
ہمید کی د لمبنے کے ساتھ اڑتے ہوئے ختاب ہے ہیں
ہی جرمعبد کی د لمبنے کے ساتھ اڑتے ہوئے ختاب ہے ہیں
ہی ویا نہ کی رات میں
ہیاری شبنوں کے لئے آنسو وُں کے خزانے شاتے دہے
ہیاری شبنوں کے لئے آنسو وُں کے خزانے شاتے دہے
اورجہ میم کی سب سے پہلی کرن ایک آ ہمش بنی
اورجہ میم کی سب سے پہلی کرن ایک آ ہمش بنی
ہی اُن کے خوالوں کے سب دوپ
ہیلی اُن کی کو کرت یہ اک قبم تعمد بن
ہیکر اُن بن کر کھڑی مورتی اُن کی جیرت یہ اک قبم تعمد بن

تم بیاں ارسے مارسے مجھرو، ہم چلے ہم تو بہ جانتے ہیں ۔۔ بہاں بتفروں کی سلوں میں دھڑکتی ہوئی آبجہ رست ہی رہت ہم اوران بستیوں میں یہ اُڑتی ہوئی گرد کے قافلے می ازل سے ایدکورواں ہیں پآال

صهااحى

کننی را تیں آئے اکھی مور محمد برٹو سے برٹیں خوابوں کے الحمراجن کی اری میں ڈوب بطے شعر، کتا ہیں، تصویر سب نیز ہولے ساموں مہرے سنم خلنے سے اندر مرید سے مجبوب بیلے

موگھ قبیلے کی وہ الطری زین کی جو تصویر بنی
وہ برمیلاجس نے ندرل کوگنتوں کے خیگ نے کے
یا وہ تہر کہ جس نے وارث سے لکھوائی تہزیری

کب دیسے با نال مری آنکھوں نے پہلے کھے تھے

بین توانیک صرف آجالوں کی شبنم سے کمیلا ہوں
مجھ سے میرے نن کی جو الاحیین نہ نے بیتا ایک

محمد سے میرے نن کی جو الاحیین نہ نے بیتا ایک

مری نے کوئی ہے کوئی بجائے رات ہے اوراکیلا ہوں

#### يوم مسلح افواج

اس سال . ، - جنوری کو سارے نا کسیان . افواج بڑے جوش نے سانھ سنایا کیا اور ا هر سال سنانا حائمد ـ اس دن كي اهمس اس دن عمر الني سلت کے پاسبانوں کے مشاغل ال کے ساز و سامان اور کے سدارج سے براہ راسب واقعبت حاصل ک اس صفحه کی تصویریں کراچی کی جا





روم مسلح افواج کے بادکاری لکٹ: (ڈیزائین: محم







، : باکستانی بحرنه که بهند (فریشر هال کراجی) ج: عوام دن بهر باكسناني بحريه كے جہازوں كو

دبکھنے کے لئے آنے رہے۔ س : فضائیہ باکستان کے جہازوں کو دبکھے کے

لئے عوام کا ہجوم (ساری ہور)

ہ : طیاروں کے مادل بنانے کا مطاهرہ ـ





#### حميدالرحمان

مسرمی با نسان د ایک فنذر (ملاحظه هو مضمون صفحه دد)

ر: عناش النبے استودیو مس (ذہا لہ)

· تکسیال (ایک بصور)

ایک درنسب (سیاه و سفید)

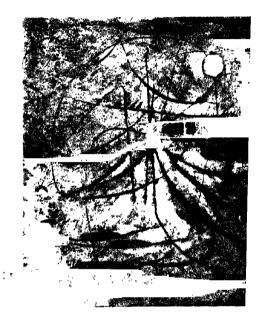



## ماضى

#### خديجه مستوير

اس دن اسکول کنگرا سے گھرآنے کو کہاتھا۔ امان اور آپا
سارا دن گھسجاتی دہیں۔ وہ اروں میں سنے ہوئے کڑی کے جلائے کے
صاف کئے گئے۔ علی بھائی گیندے اور کل عباسی کے بھول نے
جونیلے گلدانوں میں سجا و تے گئے ۔ خانسامن نے بالٹیاں بھر کھرکر
میں جھویا اور وہ اس مہندی کے درخت کے پاس آ دام کرسیاں الا
میز کھیا دی گئی۔ میز بر آپا کے ابھوں کا کڑھا ہوا سب سے خوبسور
میز کھیا دی گئی۔ جائے کے لئے نیاجا پانی سط بحالا گیا۔ وہ سٹ
میز دیش بھیا یا گیا۔ چائے کے لئے نیاجا پانی سط بحالا گیا۔ وہ سٹ
میز دیش بھیا یا گیا۔ چائے کے لئے نیاجا پانی سط بحالا گیا۔ وہ سٹ
میز دیش بھیا یا گئیں۔ امان اس دن بے صدحوش اور مدود
نظر کر بھی تغییں۔ دو بہریں انہوں نے نور دام کیا ندہ انسامن کو
کھیکا نے دی۔

م محنی حدید، انگریز پر کرود کا دے گھرانے کو کہا ہے۔ اللہ با رباراً باسے کہتیں اور کھیلی صاحبی -

ااں کی اس بات پراس نے کئی ادمِحسوس کیا تھا کہ علوی معانی اپنی مسکرا ہے ہے ہے ہونٹ تھینچ فیستے ہیں -

دگ کے پاس "۔ سمان، معنی ہارے ہمانی کی میری انگریز ہے" اماں نے ہمانی محمادی محمادی محمادی محمادی محمادی محمادی سے ہمانی کی میری انگریز ہے" اماں نے ہمانی کی میری انگریز ہے" اماں نے ہمانی کا میری کا فرائی کا ایک میری کا فرائی کا ایک میری کا فرائی کا ایک محمود کے فرائی کا فرائی کا میری کے فرائی کا فرائی کا میری ۔

مراهل کا دردگانگری نیلی آنکھیں اسے کتنی پیاری لگتی تھیں۔ اسکول میں جب وہ ان کے کمرے میں جاتی توچیکہ چینکے ان کی آنکھیا کو دکھیتی دہتی ۔

«پہاں کی عودتیں مرغیاں إلتی ہیں، اوران کی تندگی الماں جانے اورکیا کہ تندگی المان جانے اورکیا کہ تندگی المان جانے اورکیا کہ تندیک کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد کی تاہد کا درکیا کہ تاہد کی تاہد

المراب بالمراب الم

جب علی کھائی اداں کی بات پراپ کرے میں جلے گئے تھے۔ اس دقت سے آبا ہنرادمودمی تھیں - ان کے چرب پراچا تک تھی سکے آثار میدا ہو گئے تھے۔

منی بهارے باس میں مائی مالید ، مسز اور دف بهایہ دی میں اور دف بهایہ دی میں اور دف بہایہ دی میں اور دو اور دو اللہ بالی میں اور دو اللہ بالی اللہ اللہ میں بہائی کے میں اور میں بائی کے میں میں اور میں بھائی کے کمیٹ کی طری بھائی کے کمیٹ کی کر کی کرنے کی کمیٹ کی کرنے کرنے کی کر

یں ہے۔ طوی محاتی اپنے کرے بن اوندی مذہرے سے سوم ہا اس دقت کیا سون دہے تھے۔ کروں سے الدرکھنی جلدی شام

د؛ کماچی ، فرودی ۲۰ ء

رجاتی ہے ، ان کے کمرے میں اندھیرا پھیلاہوا تھا ۔۔ علوی ہالی النے اس فے بیالی میرور رکھ دی -

م ادے دا ہے۔ دہ : ٹھرکیٹی گئے ۔ عالیہ بڑو تم بھی بيريرسانغ بيوم

م نهیں اسر إور دے ساتھ بولگی ؟ ده باسراتنی مسرودر دمرے مے کوشای کباب

كمانتى تقيم اورم ين انسون كريك دې تقيم -مع كوب كالشرى شرا بورشياري، كوب يرهم آسي يمسز

بادمد في العربيكى تووه شراً كنى-

م بی اِن ، بهاری دوکی بهنت بورشیارسیره و پسیے پیال کی لاکیاں ٹری کوڑھ سنز ہوتی ہیں ، پڑھنے کے نام سے بھاگئی ہیں " سندوستانی نیگ بنی لوگیوں کوجابل دکھ کوخش بوتیں۔ ال معرر نكسس ألني تحيس-

مكوثدهم بمسترادر ويتسجعنا جالا-

م يس بوني بي مادراب كي اس لاكى نے كتنا برعا ؟ مسر إور و فراسس كر

م وس درج ، مهريه بيار يُركني الل في كها-

کیاس بورے وقت کوفا موشی سے گزادتی میں -انبو<del>ن</del> مسنر ا در دسے ایک بات بھی توندک ۔

شام سنولا حکی تعی سیرا لینے دالے پرندوں کی نظاری جائے كس مت أوى جارى تقيل مسر إدر و بو كھلاكوا توكيس -

الأكام كاصاحب نهين أياس باركواس سع لمن كايرا شوك تعاكبي طاكيام كادفر كامكام و؟

معجمال بمكال كاجان كم ايك دومست مركف تق اس لفان كم كمركة ول كرا

الماد است خااد ركيا بها دكسكى تعيس ايك أكريز حورت كے ساتھ جائے نہاں سكفے كى كوئى بڑى وج ہى بوسكتى تقى۔ مسن داد کے جانے یاں جیسے متااکفیں۔

" دیکیما اچلے پہنیں آئے نا وہ توکہ مجھ اچیا بہانہ إداكيا ورندكية جمتين مسز إدراد وكيولينايابي نفرت ك

بيهي كي كرك ري مح عيماكو أن ان سع لي چه كد الكريزسي زيلوه ا چاهکرال کون بوگا- استفارگ نوالسے بس کرایک دوسرے کا مخلاك شقررستة بسء الشكون بمحاسة استخض كوب "كونى كام لل كليابوكا" إيان آياكى صفاق بيس كى-

بهام ما السيال بعرافيس سيد كولى كام نيس موكاء ارس ده مشفس سيس

ال جاف اوركما كومهتى ربي - ده جلسي سيطلوى بعان کے باس کا گئ - جائے کی بیالی سی طرح میزمید کھے دکھے تُصدُّى بِولَى تَعَى علوى مِعالَى لاكَثِين كَيْ بِلِي بَيْلِ لَوَثَنَى مِن عِيب سے لگ رہے۔

" علوى بعاق أتب نے جائے بنيرى " "ارم توكياس خبس بي" ده سال الماكريان كالع یں گئے

" مير بنين بولتي أب سه، اب يى سه توكيا؟ ده كمرك سے کل دہماتی وَعلوی بھا کی پکا درہے تھے گھراس نے جماب تک

حب کانی اندھ راہوگیا توخا نسامن سنے میرکرسیاں شاکر ینگ بچیا دئے۔ خانسا من تعکن سے دمودی تقیں اورافیون كرنشية الكعيس بندموري مقيل- ان كي سرمض كاعلاج من د خیون سے بہتا تھا بننی سی کالی گولی <u>نگلتے ہی وہ سارا وی</u> کی ڈوگڈ يجيث بيث بجول جاتيس، تفكن غائب بوجاتى اوروه لمكتبيي شان سے سوجاتیں۔

خانسا من سبنرتك كربا درج خلسف مي كنيس توديا أسكف ال الفيل ويجعنى كبيرتين

١٠ أرغين فالعماحب مياده سمعتى ولكاكارك اله كا أنام الكان سب، وه الكريز موكر ماست كمرات ادرصاحب بها ددیروایمی زکری- اگروه دیورث کردے کرخا سے اس برسلوکی کی ہے تو بھر بوش ٹھیک بوجا کیں گے یہ المال فے اف مند سے پاندان بنا کیا کرخا اسامن گھرا کریا درجے نے سے با برکل آئیں۔ م اب ده زال اد کنجب تهادست همزندک ام سے تقريقري فينتي تمى ايدومري بات سي كديس كي ذكرسكيل توكيدا

نفرت بھی نہیں کرسکتا ، — آبنے سختی سے کہا — " یہ بیزیت کا جو ، یہ عکراں کیا چھے آوان کی ساری توم سے نفرت ہے ۔ اگر میرا ، دماغ بڑے ہمائی جید کی تنا ، گرمیں آو بندھا ہوا ہوں ' دماغ بڑے ہمائی جیسا ہو تا تو پھر د مکھتا ، گرمیں آو بندھا ہوا ہوں ' ذکری کرنے دیمجود میوں "

سېون! وه توس جانتي بول کړتم بروقت سب کوموک مارنے برتالے بوئ مود

مینی قدم بے کروکری کردیا ہوں ورندیں قوبڑے بھائی گاطے دکان کرے مبیع جانا گرتم توسب کچھ اپنے بھائی کے پاس دکھ اکمیں، وہ مڑا و باشت داراً دمی ہے، اس کی ہیں انگریسے۔

میں نے دس دند کہاکٹریرے بھائی بھا درج کانام ہت لیا کروگ اہاں ایک دم مسسکیاں بھر *پھرک*ر دونے لگیں۔

آپا بڑی خالمینی سے پنگریاؤں ہی کے کہ بھی ہیں الدی کا کے بھی ہیں الدی کا کھوں میں الدی کا کھوں ہیں الدی کا کھوں میں الدی کا نسوکتنے ورد ناک معلوم ہورہے تھے ۔

الم مسب دو مسب راد ، وه گھرسے مجا کہ جائے گئ ۔۔۔ اس فے بڑے بوڑھوں کی طرح سوچا تھا - اڑائی ادراکشواس کی دوے میں لرز دھے تھے ۔

وہ اپنے اُستری او ندھی لیٹ گئی اور دور دور سے سکیا ہے کے کردونے بی ۔ مے کے کردونے بی ۔ "دکھو بیگم ، ان بچی مرکیا از پڑر الم ہے ، یسب تباہ موال

اباکپڑے تبدیل کرنے کے ہے۔ اس میں بیلے گئے۔ اماں نے آنسودچھے ہے۔

من خانسا من کھانا ہے آؤ ، مائیہ زسوجات یہ اماں نے آواذوک «سین نہیں کھاؤں گئ وہ دورسے پنی اور پھرونے گئی۔ کھاٹا کیا تو اس نے ابا کے زم نرم بھیلیوں والے اسمانی پیٹے گئی پھوس کے گروہ سوتی بن گئی ہو تو اس ون احلانیں سے دی کو گئی تھی۔ دنگور ترقی سے ایکی شاہر بی تھے ، گھری فضا و حدیب پھاؤں کی طرح وہ ذور ڈورسے ایش کرتے ، خاص اس جائے بیا بنا کر باہر لے جا اور شیع کے چی جربر آتی دہ تیں اور ایاں جسے بیسے اس خطاب کے ساتھ

اِدھراُدھر کیے قاربتیں یکسی کئے ہوئے کام کھیرے کرنے الکتیں۔ اُپا برستور فاموش رہتیں اورکسی کتاب کے ایک بی صفح کوٹرسے جلی جاتیں -

ضداجائے آبا اتناکم کیوں اولتی تعیب کیا محبت اوگوں کو گونگا بنا دی ہے ہوائی اس المفاظ کی موت ہوتہ ہے ہوائی اس کھٹیا چرکے ہچھے کیوں ہمائے ہیں ؟ آبا ہم کتنی معسوم تعیں۔
میر المکٹری ہوتی - نہر وجال گاندھی وغیرہ کے سنے ہوئے ناموں کے مطاوہ اس کی مجھ میں صرف اتناہی آ ناکر سب انگریزوں کی ہرائی کرک ہیں۔
میر المدرجائے کا حکم دیتے علوی ہمائی اس کے آنکھوں آگئی میں کھیے ہی افدرجائے کا حکم دیتے علوی ہمائی اس کے آنکھوں آگئی میں کھیے ہی افدرجائے کا حکم دیتے علوی ہمائی اس کے آنکھوں آگئی میں کھیے ہی افدرجائے کا حکم دیتے علوی ہمائی اس کے آنکھوں آگئی میں کھیے ہی افدرجائے کا حکم دیتے علوی ہمائی اس کے آنکھوں آگئی میں کئی ہوئے آگئی اس کے آنکھوں آگئی ہیں۔

ده رنجیده بوگریا مرجوبرسے پھایٹی ادراسے اپنی بہلی مگر یاد کسنے گلتی کمتنی دورر د کئی تنی وہ مگر، واسسے کستے ہوئے ٹرین کی کوئی کے پاس ٹیم کراس نے اتنے ورضت گفتھے کہا دسے ساب نے دم وڑو دا تھا۔

میشرکام بندس اسادادن او مین دین ، آمون اددیل که درخون مین کابوا درخون مین کیم بوا درخون مین کیم بوا درخون مین کیم بوا مین کیم بوا مین کیم بوا مین مین کیم بوا مین کیم با مین کیم با مین کیم با کیم با

A CANADA CANADA

ال کی کرسے ٹیک مکاکویٹی جاتی۔ علی مجائی ہے بجبی برسی موٹی کہائیا یا دکر نے لگت اورجب کہائی یاد آجائی دوسے ہنے گئے۔ وہ بیٹ لک شہرادی الدا یک غرب آدی سے کہائی شروع کرتے تھے غرب آدی شہرادی کونہ یاسکنے کے غربی مرجانا تھا۔

م ملی مجائی آپ وکسی نمبرا دی سے شادی بہیں کریں گے۔ کیک اداس فرقری فکرسے دیجیا تھا۔

مالاحل ولا، بین کیول مردن گانبو ، وه اس قدر منت تھے۔ کردہ حرکررہ کی تھی ۔

محمیوں کی چیٹیاں گزرتی جارہی تعیں۔ دہ خوش تن کہ سکول محلف کے دن قریب کر سے ہیں۔ جتناد قت اسکول میں گزرتا دہ خوش ک<sup>ائیا</sup> سادی دنیا کو بھول جاتی۔

اس دن دوبهرس جب ده سورسی تعی قدامان کے زور زور سے بایش کرنے کی آواز نے اسے جگا دیا تھا اما کی آواز مرحم مگر حملانی موثی تھی وہ گھراکر دالان میں آگئی جبان کیا پہلے سے کھڑی تھیں۔ ایک مجمعین نرآ یا کہ کا خرات کیا ہے ۔

ورا دیربعد با برسے شاکرصاحب کی آواز اُلی اورا بابابط می و ایا آبکے با برجانے سے پہلے ہی این کرے سی کا کئیں۔

" اس گھرس ملوی دولھا بنکراسی وقت اُ نے گاجب میری لاش کل جلئے گی " آبائے جاتے جاتے الاس کی بات ایک لمھے کورک کر سُنی اور میچرچلے گئے ۔

ده درگین که امول میا ن جانے کیا کریں گے، گری ریسی چ کر است کچھ کی بولی کم امال توجیت ہی اموں میال کوخل کھما کرتی ہیں۔ محرورہ دوئین میلینے بعدی جاب دیتے ہیں۔

سىتهاى دا دى بەنترم تىمىي جوملوى كے باپ كود اد د باكر اب تك زنده مبتى بى بى تواسى د تت زم كھالوں گى ئە سىپ كىول پرلىشان بوتى بى، كچە بىمى نېمو كائ كاپاجىسے كىنوئىس كى تەسىد دىسى دىسى دان كاچرەسفىد مورما تقىا .

سے ہما ہے آسمانی باپ توہمارے گھرسے (ائیاں خم کرائے) علی بعائی کے کمرے میں جانے ہوئے وہ چپکے چیکے دعاکر دہی تقی میں مرحی کی با دکرائی ہوئی یہ دعا اسے بہت سے دکھوں سے نجات دلادی تھی۔ کمرے میں جاکر دیکھا کہ وہاں توعلوی تبعائی تھی دورہے تھے۔ کچھ نہیں کرتا یہ آسمانی باپ ہے کہ دواسانی باپ سے بھی دو ٹھ گئی تھی۔ ادر دوتے ہوئے علوی تبعیائی سے لپٹ گئی۔

مدسب دورسے ہیں۔ اللّٰدکرسے میں مرحِا دُں ی وہ بہت منجیدہ ہورمی تھی -

" ارکیس توعلیگده جارم بون نا ، اس کئے دورم بون -مجھے اپنی عالیہ ٹویاد کے گئے " انہوں نے مہنتے ہوئے آنسو دچھے گئے -تم دس گیارہ سال کی ہوکرکتنی ٹری ہوگئی ہو" انہوں نے قبقہ دکایا -صمجھے معلوم ہے سب جوٹ بول دہے ہیں "

علوی بھائی صرف ایک بینے بعد ملیگر او جا رہے تھے۔
ایک بہت ماہ پوس کے سورج کی طرح جلدی جلدی شد باجا را تصاور و مہنتے ہوئے دلوں کو انگلیوں ریکنتی رہ جاتی ۔ وہ کمتی دنجیڈ رہنے گئی تھی۔ اسے بقین تماکہ پلے بعد صرف علوی بھائی اس کا خیال کرتے ہیں۔ آبا خاموشی سے مجتب کرتی ہیں، گرطوی بھائی تواس کے سائتی جی جن سے دہ کھیلتی جکہانیاں سنتی ہے۔ وہ چلے جائیں گرقو سائتی جی جن سے دہ کھیلتی چکہانیاں سنتی ہے۔ وہ چلے جائیں گرقو

على بعائى نے يردن اپنكرے ميں بند بوگزار دئے ان دفل آسان بربادل محيل نے کئے سے بھی بھی بوائي طلق رہيں۔ اماں نے طوی محائی کی صورت و کھنے سے انحارکر دیا تھا۔ آبانے اماں سے بات کرنی چوڑد دی تھی ۔ وہ دس گیا دہ بعد رات مک اگریا دشنی کے زبانی اظہار می مصروف رہتے ۔ آبا کا مطالع بہت ترقی کر گیا معلم داشنے کی فریت نہ آتی۔ صفح الشنے کی فریت نہ آتی۔ دہ گھر کے ماحول سے گھراکر با ہر پوٹر سے برجا بہشش جہاں مردود کوجاری دولت سے پرهاکر، جارے سرسی خانا جامتے ہی،اللہ اسع والسي نعيب ندكريد!

شام کواباعلوی بھائی کے کرے میں گئے اور بڑی دیربعدا ہر بحله، بجد بيتي كيك كيف اتنى ديرا التنملائي للملائي بهرتي ريب ده رات بری اندهیری تعی آندهی بانش که آثار تعید است والان میں استرنکائے گئے تنے کھانے کے بعدسب لوگ لیٹ گئے۔ برے طاق میں کئی ہوئی لائٹین کی جی نی کردی گئی۔

سرزسے بسل اس فے بڑے انباک سے دعا کی تھی کہ اسانی باپ علوی بھائی کوروک سے صبح کمبی ہی نہ جداس و ہلکے بعدوہ سینے گئے۔ صبح كے فوت في ايب باراس كى أنكو كھول دى تقى -اس ف د کیماک آیا علوی محائی کے کمرے کی طرف سے دیے قدموں آدہی ہیں۔ بعروه ابنابترييي شكنين اسفان كادهمي سيسكى كاكان سنى تقى اور يېرونى -

على بوا في من ما سكر بين كريد كريد الفريد الما يسيل وه الماں کے پاس آئے تھے۔ ورا در کھڑے دسے گرجیب اماں سفال کی طرنب د کیما کربہیں توخانسامن کی دعاش کینے میلے گئے ۔ وه دروا زیے تک ان محصا نوگئی گرحیب الگرمی مثرک بر د صول الا تاجل ديا تووه ا باكل ما تكون سي اليث كرد وف لكي وه يها موقعه تفاكه وه اباكی انگون سے ليٹ گئی تفی- ۱ در وه سرر باتھ بھر رہے تتھے درنہ آباکو فرصت ہی کب لمتی بوکسی سے مجتبت کا اظهاد كرت وانكرير وشمني في سادى مبتوب كوكها بياتها . د دېرسم دىيى ألىنى جوچكے چيكے أياسے باليس كن ديري

شام کوچائے کے بعد اللے اماں سے بورے منتے کے بعد بات

معجب وہ بی اسے کرلے کا تو دہ کام ضرور ہوگا یہ مجھکس ۔ مدم مجمی دیکھیں گے " امال کی آوازیں جیلینے تھا :

مى مبشفاً كُرِيَّ رسي إلايا - وه جراسي سے باتي كرف لنتي -م تم ابني بوي كوكيول ارتق مؤاي ؟ شايد بي كونى دن جاما ، ده اپنى تىلچە ئى بىچا ئى جاپا نى سىگۇ ياكونە بېئىدا بوكىئى دنىدتوات بابا تعاكيبراس كواتنا مارك كسب مركرره جلك كرامال كاحكرتها مینوں کے معاملات میں وض مذو یاجائے۔

« بیٹیا **دانی جب ک**اعورت کومارونہیں وہ سیردھی <sup>نہ</sup>یں في يه ده جرى سنجيد كى سے كهتا -

مستمہارے آباتہاری آماں کو معبی ارتے ہوں گے "حب وہ ىتى تو دە ذرا دىركوچىپ رە جاتا -

مع ما تھ یاؤں نہ تورد تیانس کے ہے

مرارے توکیا تمہاری ادار عورت تنہیں تھی ہے

" ده توامال تمي"-

م تمهاري كمتنى تنخاصت

میزدره روسی

وتم في اينا كمرانيثون ماكيون نهين بنايا؟

مبرغرب وبب بلياء يكاكم بناكه بالولكون كاراري تعوري

اسے ایک دم علوی بھائی کے اہا یا دا جاتے بوجلیے جی سی سے دِّت د*کردمنگ* ۔ دسے وہ ساری کہانی یا داُنے لگتی جوا ماں سے کتنی بار باکوسائی تنی اس کاکلیجه د محقد آوره و شد کرهلوی بها فی کے یاس کیا جاتا ارده توان دون بات كرنا بعول محشقه -

وومرك وناصيح علوى بعائى عليكر موجا رسيسته ان كاماً بندمعادكعا تقاركره باكل ببادمعلوم بورا تثعا- المال اس دن تري بتياتي سے ساسے گھرمی مہلتی دہیں۔ زراؤ راسی بات برخان من کو ڈائمتیں اوراً پهي آب بريد اي رين-

Property (a)

وكري كالخ كرجائ اسراه ويواما داسه اس

### بتكلاامسانده

## د هوپ چپاؤل

### ابوالکلام خمس الدین ترجع ، احسد سعدی

ايك دوزوه اجأنك وبإن أكياتها-

سروی کا دنیمی اور با دری خاند کے سلسے آگئن میں الا وُمِل مَالَّا اور وہ سب الا وُکے قریب بیٹے بوشے بات چیت کر رہے تھے تاہم خال اس کی ماں بہن اور دو کا مغدوں نے تھوٹری دیرتمبل ہی دات کا کھا نا ختم کیا تھا اوراس سے بعدسب الا وُسے پاس بیٹھ کر آگ سے اپنچا پنے افخر پاؤن سینک درہے تھے ۔ ٹھیک اس وقت کیا کہ انہیں کسی کے کھانسنے کی آ واز سنا کی وی ۔

تسوژی دیرپینچ کپری کمکان کے قریب کے بھونکتے رہے ان کے چپ ہوجل نے کے بعد دان کا سنا آنا و دیج گہرا ہوگیا تھا، اس حمایت کے چا دوں کونوں میں چا دسکان بنے ہوئے گئے انگر ویکر اورنیسرے مکان ہیں دہنے ولے سوچکے تھے اس نے کا کیکسی کی کھائشی کی اوازس کروہ میں چونک اٹھے اور فاسم خاں کی ہندرہ سالہ مہن انبی اں کے قرمے بھسک کڑھ گئے۔

يكون سبخ" إ

چپیں سالہ قاسم خاں مضبوطا ودکھے جورئے جم کا آدی کھا۔ اس کی کا انہی کا تی کرخت ہی ہیں وجہ بھی کراسے دوبارہ ، پناسوال وہرؤسے کی خرورت نہیں پڑی -بائس سے گھرے کے اس پارسے سے نخیف اً وازمیں جاب ویا" میں جولیؓ ،

یدا دادگسی کمجی پینجانی بوئی نہیں تئی۔ فاسم خاں سیموں کا مند دیکھنے لگا۔ اس کے بعداس نے اپنی اں ا دربس کو گھرکے ا ندر جلسانی حکم دے کرکہا۔ اس طرف آئے تو دیکھیوں ہے

مجود کے تیکا دروازہ دیکیلکونیں ہیں ہیں کا ایک سیاہ فام فوجان اندراکر کسکٹراہوگیا۔ مرجبایا ہوا چہرہ ایک اٹھی میں بندی جوئی گھٹری اس کی پشت پرجبول رہی تھی اور کھوں سے مکس طاہر ہولیا تھی، یا ہیں باتھ سے لائٹی کیکرکواس نے وایاں باتھ بندکیا

اورسمی چوئی آواذیب کها" اسلام طیکم" سلام کا جواب دینے جوئے کاسم خاںسے ایک موٹڈ ہے ا اس کی طرف ٹرصا دیا" آپ کویس سے نہیں بہاتا " وہ موٹڈ ہے رئیس مٹھا۔ اس نے تنون کی ڈ صوی سے نظرے

وه مونڈے پنہیں بٹیعا۔ اس نے بتوں کی ڈھیری سے تفوید سے بتے اٹھاکوالا کُٹے تربیب بجہادے اودانی پرمٹی کیا ۔

" ہیں ہر دہیں آدمی ہوں ، میرامکان ٹرکآ بَندد میں ہے ، آپ عجد کیے ہیں ہے ہوں ، میرامکان ٹرکآ بَندد میں ہے ، آپ عجد کیے ہوئے ہوں ہے ہوں ہے ہوئی گا ہوں ہے سب کی طوف د کیے کہ کہا" بندر بھی کی معن ہر فیڈنٹ کے مکان کے قریب ہی میرامکا ہے جہرے والدکا نام اصغرطی ہے ، جا رہا کی سال بیچلے ان کا اس طوف ان امان تھا ، شا بدّا ہ امنیں ہی ہے ہے ہوں ؟

كون انعغ ولي و تاكثر من احمد شرف كه يهان كام كرسفتى ؟ " قاسم خان كے كميشوں ميں بل جستنے والے كا داخه سن بي جيا .

" إلى مكين ال كا مكان كس طون ہے ، يرجھے معلوم نہيں ۔ اس يہلے دركمی اس طون آیامی تونہیں تھا !'

- بنين بن ا

" بنیں بہاں سے بونجاد نے کریکٹ تے ، اس سے .... " - نو، قباکری ا

منہیں، بہیں۔ پہلے آپ پیچے اوجان سے کھالجت بعرے اندا ا سے متعد قاسم فال کی طرف بڑھا دیا ۔

كاسم خال بد وكش م كركما " جاسة ون اب يني بالون كوياد

عيكيا فائده ريب بناوُاس طرف كم كام سه آستُ تع - كولُ ا دشته داد س "

"نہیں، نہیں۔ یراکی ٹی عزنے پارشتہ دارنہیں ۔ تھرمی مرف رہی دا دی ہے ۔ اس طرف کی کام وام کی الماش میں کا یا ہوں - ہوسگا ہے ۔ اگرکس سے بال کو ٹی فوکری مل جاتی ہے ا تعاکم کواس نے چکھاتے ذکاسم فال کے باقدسے حقدسے دیا۔

قاسم فاں سے کہ ٹھیک ہے باتھ پا دُں وحوکرا گُکن میں رہیے۔ اسمآق تم انہیں تالاب و کھا دو۔ ہیں کھاسے کا انتظام کرتا ہُو ت بہت زیادہ ہوئی سے ؟

اس کا دُن بین قاسم خان سب سے بھاگرست تھا۔ اس کا اندان کی بیت تھا۔ اس کا اندان کی بیت تھا۔ اس کا اندان بیت تھا۔ اس کا اندان بیت تھا۔ اس کا اندان بیت تھا۔ اس کا بیت تھا۔ اس کی بیت بی اس کی بیاس بھی ہے کا شدیل ملاقدیں ایک بیت عمدہ فصل ہج فی تھی اور سے کھیتوں کو کا دندان کے تعالی ملاقدی کا شدت کر آتھا ملاق میں دور کو کا شدت کر آتھا ملاق میں دور کو کا دندان کے بیال جدی ہوگئے تھا۔ اس کے بیال کی در کے بیال کی در بیال کی

واڑے کا موسم بیت گیا معا آدت کا دیل کے باط جما میرہ دیفے لگا سدہ باغ میں ہے ہوئے شکان کے پاس کا دیل سک ورخن سے نیچ جٹی کر بانسری بجا تا رہجا اور دوسری طرف تالاب سے کنا دے ہم کے ورخت کے نیچے کھڑی ہوئی رابعہ کا دل بانسری کی آ والہ ہر جھوشے گذا ۔

بانسری سے بھا وہ بھا وہت ، بھا و بھا ملک بلند ہوتی ہوئی اور ہے اسری سے بھا وہ سے ہوئی در ہوئی اور ہے اور ہے اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی سے سول میں جا دیں ، بھری در بہی میں جب آسان کی بہا چہت کی وسعتوں میں چاہیں چھیلاتی ہوتیں اور ہوائیں در جرے والے والے میں انسری بھا جا کہ آس کی اور شری کا وار شری کا دار شری کا دار شری کا در سے کا در ایس کا دار شری کا دار شری کا دور سے کا در سے کا در ایس کا دار شری کا دار شری کا در سے کا در ایس کا دار شری کا در سے کا در ایس کا در سے کا در سے کا در ایس کا در سے کا در ایس کا در سے کا در

چیت کامپیداسی طرح گذرگیا - بسیاکھنگ بند مه آوگھ کو صادق وہل سے واپس آگیا۔ اس کے بعدقاسم خال اسے دسیفسائڈ سفکرمیطانی طاقدیں بھاگیا۔ و ہاںست بعادول میں وہ بعرجا ولناہ

دمان يدكروانس أكيا وداس طرح ببلاسال حتم بوكيا -

اس عصر می فاسم کے بہاں صادق کا شار خاندان کے ایک فردی حیثیت سے جوسے گا تعاراس کے کام، اخلاق اور خوش مزاجی سے قاسم کواس کا کرویدہ بنالیا تھا، اور دوسرے کا رندوں کے مفا بلے بیں وہ باکس اپنوں کی طرح رہے لگا تھا۔

م سن سے مهیدی و دکھیلائی بریانی علاقہ جلاگیا۔ اس بار وہ قاسم خان کا نمائندہ نماا وردوسرے کا رندوں کو ٹبا ٹی پرزسین دینے کی ذمہ داری بحی اس ہی سے مہروئی ۔ اَ سن اور کا تک کا مہید بھی گذرگیا ، پھر آگھن کیا ، پوس بتیا ور پھر ماگھیں ان کا رندوں نے جونا سمخ سے یہاں دسنے نف آگردھان ہمنچا دیا ۔ ماگھ سے آخریں قاسم کو صادق کی بھاری کی خبر کی اور دہ اُسے جو د جاکر کھرنے آیا ۔

صآدق کاتاً جسم مال نے میرکیا تھا کیرگی قاسم مال نے کسی نوٹ اور جیک کے بنیرلیت اپنے ہی گھرس دکھا۔

میکن اس کی اس حرکت پیگا وُں بھرس چرسگوئیاں بہنے گئیں۔ قاسم خاں گا وُں بھرکو مارڈوا لماچا بہتاہے بھیوٹ کی بھیاری گھریں سے آباہیجہ۔اس بھاری ہیں ٹوکوئی ایک نطوح انی دسینے والاہی بہسیس کمنا۔ فاسم حال کا دماغ خواب بھرگیاہے۔اپی جان نوسس کوسپیا ری ہوتی ہے۔

تاسم خاں کے بہاں لوگوں کا آناجا بابند ہوگیا اور ٹپروسی و وہ کا دوسی اسے بہاں لوگوں کا آناجا بابند ہوگیا اور ٹپروسی و وہ کی دوسی اسے جاری بہاں ہے ہا و دور نسار ایک ڈن دریان ہوجا ہے گئی ہاں جاری بہاں ہے ہیں انسانی کرو، ور در پولیس کو خرکے دول گا، اسے مہینال جس داخل کوادد-

مستنال اجهان مربق کوایک ٹرے سے ٹوکرے میں ٹھاکر چاروں طرف مے بچروا نیمیں گھیرکر بانس میں با ندھنے کے بعد حجالتا مہرے نے جانے ہیں، قاسم خاں نے برسپال میں ایک بار دیکھا تھا۔ محص گھنٹر بچا آپاک توکسے کہ بانس میں با ندھ ہمٹ مجھروا نوے تقریب ہوئے ایک ٹوکسے کہ بانس میں با ندھ ہمٹ سے جارے تقریب س طرح توسر بنال میں جانے جلتے مربق کی آدمی جان بھی جاتی ہوگی ۔ دوسروں کی جانیت بھی کا مریف کی عب دت قاسم طاں کی نہیں گئی دکیکی خود صادق تھی اپنے گھرجا ہے کے نے کہ باراً

خوشا مدكريه ما تعا.

آپ گرٹری مہر بانی ہوگی ہمائی رحب مجھے اتن دورسے
آٹے ہیں تومیرے گھرسنجا دیجے میری بات باسط ، اس طرح اپنی
موت کو دعوت ند دیجی ' گھرجانے کومیراول بہت چا جاسیے ۔
سوچ کردیجیے ' میرے بہاں دہنے سے آپ گوگوں کا کشا نعقبان
ہوگا میری ہ دجسے آپ کو تا کا کام مرک گیا ہے ۔ آ دی مذعلے کی
دجہ سے دھان آ بالنے اورکو کئے کاکام بندسے ، کھلیان یں دما اورکو کے کاکام بندسے ، کھلیان یں دما اورکو کے کاکام بندسے ، کھلیان یں دما کی کام میں دکام ہوا ہے ۔ اورکو کے کاکام بندسے ، کھلیان یں دما کی کام ہوں کا کام ہوں کا کام ہوں گا ۔

قاسم خال ہے بڑے پیا دسے اسے تسلی ویتنے ہوئے کہا ایچی بات ہے ، میں سوچ کرد کھیتا ہزں مجھے کیا کرنا جا ہے جم کوئی کک درکر وژ

امنرکانی سون بچار کے بعد دہ اس بات برد ضا مند بچگیا کہ دہ نو دصا دی کوکٹنی پرجرط صاکراس کے گھر جھوٹر آئے۔ دوسرا اس کے ساتھ جانے والاکوئی بہنیں تھا، دوکا رندے دصائ جاکم بہرکر نیار نہ ہوتے ۔ صا دی سے پورے توجی اس کے ساتھ جائے کو سقے ، اس لیٹے قاسم کی ماں بجی اسے گھر تھ بوٹر آنے بید ضا مند ہوئی تنی ۔ صرف ایک را بعثی جورے بہوئے ہی دہ اپنا جدا دھو دا ہی جانبی تنی، مگر تاسم ماں پر بھی ہوئے ہی دہ اپنا جدا دھو دا ہی

. قاسم خان چند لیح کچرسوخیا د با ، پیواسست جنست جوسے پوجیا " تم منت کرنا چاہتی بڑکیا ؟"

ناسم خال کے اس جلیں پتہنیں کیا اٹر تھا کہ وہ جنگ کر ماں اور بھائی کا چروکئے گئی ۔ استحاس نے بچکیا نے ہوئے آ جگی سے بواب دیا بیں کیا جا واقع کوگوں کی جرفوش ہو وہ کرو۔ گرکبیں وہ رائے ہی بیں مرز جلے !"

ا تناكبه كردوك كام سعد إبراليكى -

جگامہ کے بوشے ہیں۔ میں اسے کیوں نہیں سے جارہا ہوں، جانی ہو اں میرادل کسی طرح آسے اپنے سے جدا کرنے کونہیں چا جنا، کیا کروں ؟ تنا اوصان اب بھی ڈیھرلوں کی تھل میں ٹیا ہوا تھا اورصا دن کو ہے جاسے سے بیلے ان ڈوھرلوں کوا ٹھا کر گھر میں دیکھ دینا حروری تھا۔ فاسم خاں خودی ان ڈوھرلوں کوا ٹھا اٹھا کر کوٹھیوں میں بعرسف لگا۔ اس کام میں با تھ بٹیا ہے کہ سے اس نے اپنی میں کو بلایا گھڑا سے کوئی جواب نہیں دیا۔

مال نے کہا سے شایداس کے سرب دردسے ، بیسے ذرا ساک کا شنے کے لئے کہا تھا ساک کی بجائے ا پنا ہی یا تھا ہے ہیں۔ پر پڑوسیون نے بہلی دن سے اپنے گھرکا دروا نہ بذکر لیا تھا اوراب تورہ ہوگ کا دا درشے تھے ۔ قاسم خاں تو دی اپنیں بلاتا نہیں جا تھا ۔ گارہ ہوگ جان کے فوٹ سے کا پر دہی ہی لیک بیتے ہیں۔ اپنیں بلاتا نہیں جا تھا ۔ گارہ جان کے فوٹ سے کا پر دہی ہی لیک بیتے ہیں۔ ہیرکانی سودہ بھا دی جداس سے صادق کو اس سے کھر سنج پا کہ سے بعداس سے صادق کو اس سے کھر سنج پا کہ سند کا فیصلے کر دیا۔ صادق کو اس کے کھر سنج پا کے دائم کی اپنی وادی کے پاس جائے ہے سے ہے جہیں تھا۔ کیا کیک قاسم کا چہرہ می پڑا جمید سا ہوگیا تھا۔ خواز کر سے آگھیں وہ مرکمیا تورہ اس کی وادی کے کہا چواب دیدے گا ؟

دوسرے دن میچے وقت فاسم روانہ برسن والانھا ہیکن کا پی ایساا بجاکہ نہ جاسکا۔ دھان اٹھاکر کھڑی دکھتے رسکتے دوہر چوگئ ، پچڑی کئ ڈھیریاں باتی رہ گئیں ، اورانی مبلدی ان کا کم ڈھیرلیا کو اٹھاکر کھڑیں دکھٹا اس کے سنے ناممکن تھا کا کے دوران ہیں وہ تھوٹری خوڈی دیربورصاً دق کی مزاج ہیں کرر باتھا۔ اس دن صا دق کی گئت اور ی نا ذک بوگئ تھی ۔ اس کا چہوبے دوئق ہوگیا تھا ہیکن ا جا تک جب قاسم کی کی و صا وق کے کروک طرف گئی تواس سے دیکھا او بد ٹری یہ تری سے اس سے کمرے میں واض ہور چاتی ۔

اس کی اضعادی کینیت دیکدکرناسم خان عیران حیران تحوری دیان تحوری دیان تحوری دیانی مجروبی می است سوا دومروں کو جائے کی میانی مجروبی کی میانی میں است کی میں است کی میں است کی میں است کی میں میانی کی میں است کی میں میں داخل چوں میا دق سے کھرے میں واضل چوں نے دیکہ کواس کے سامت کی میں میں داخل دورکر سائے کہ اوراد کی داوا درکان کے کہر سے نکا والوا درکان کے کہر سے نکا والوا درکان کے کہر سے نکا والوا درکان کے کہر سے نکا دائے کا دائے کہ کے کہ کہر سے کہ کی دائے اللہ کے کہر سے کہر کے کہرا کے کہا درکان کے کہر سے نکا درکر اللہ کی اوراد کے دائے کہر سے نکا دائے کہ کہر سے نکا درکر اللہ کی دائے کہر سے نکا درکو اللہ کے کہر سے نکا درکر اللہ کی دائے کہر سے نکا درکر کے کہرا کے کہر سے نکا کہر سے نکا کہ کہر سے نکا کہر سے نکا کہر سے نکا کہر سے نکا دائے کہ کہر سے نکا کہ کہرا کے کہرا کی کہرا کے ک

کرو پس دا تبدبول دمی تی اوداس کی آواز محلوکتی ۔
مجھ پرخفا مت ہوتم ایسے ناسجے کیوں ہوتم خو وی سوی کر
دی ہے ۔ آئ آگریں تہیں دوکن ہوں تو جھے بہ شرم بن کرتا اُ بان کھل کرکہن پہنے گی میکن میں ایسا نہیں کرسکتی اور چکہ میں ایسا بان کھل کرکہن پہنے گی میکن میں ایسا نہیں کرسکتی اور چکہ میں ایسا نہیں کرسکتی اسی سے تم واوی سے ملاقات کرنے کا بہا نہ بنا کر میاں سے
بط جانا جا ہے ہو جمد پوخفا نہ ہو، غقد نہ کرو یتم اگر جانا نہ چاہوتو کوئی بی تہیں میں سے نہیں ہے جاسکتا کہ موتم نہیں جاؤر کے ؟ اس مرض کرے کراگریں بہاں رہوں گاؤتم لوگوں کی جانبر کی

"اس مرض کهد کمراکرین بهان رمیون گانویم کوکون کا جا بریگا ے نون گا اتم نودکه بی رمی او ۔ جواب کیون نہیں دنتیں اِستجھ جانا ہی پڑے گاط آبد .... کیکن کہیں ہیں رہتے ہی میں ندم حا وُں اِنہیں ، تتم جا دُ، تنہیں خدا کا واسطہ ، ط آبتہ تم میرے قریب نرآ وُ، ہر ہیا ری بہت خط ناک ہے ہے

بون دو کهوتم بهیں جا دُھے ؟"

«مجردی بچنے کی آئیں مجے دلائے بنیرکیٹم نوش نہیں دہکتی ا تم جا دُکسی طرف سے کوئی آگیا تو تہا دسے کا منرم کی ہات ہوگی۔ جائے کے سوا میرے سے کوئی چارہ نہیں ماگر دستے میں مرتدگیا اور ذندہ رہا توایک دن صرور واپس آ دُن گا۔اس وقت تم دیکھوگی کر اس ونیا کی کوئی طاقت ہم ووقیل کوایک وومرے سے جلائے کی۔ تاسم خال دھان کی ڈھیوں کے پاس آکر کھڑا ہوگیا رچند کے مداری و دیکھارت ند دیکھتوں فائی مرسنکی کو کیا رہے کہا

تاسم خال دحان کی دھیری کے پاس آکر کھڑا ہوگیا۔ چند کھے بعداس سے دیجھا البحد آ نسو ہے گئی ہوئی کھرے سے ممل کر ایک عرف چنگئی۔ مال نے اسی وقت آ سے کھانے کے لئے آ والدی -اور نہائے کے بعد مال کے بار ہار بلانے میروہ کھانے کے لئے گئی۔

قاسم خاں سے کھانا کھاتے ہوئے کہا " اب دیرکرسے سے کیافا نکرہ سے ماں ؟ صاّدی کی جیسی حالت دیکھ رما ہوں ، اس تیں آج ہی شام کوبہاں سے رواز ہوجا نامبرے ۔"

اںسے دکھ بھرے ہج ہیں جاسے کیا ہواب دیا ، گمراً دحر وحیان دے بغیر قاسم نے اکھرکے گوشے سے دیکھاک اس کی ہیں نے پچا کیسکھانا چھوٹرویا۔

دوچاد تواسه کمان کے بعد فاسم بی افتاکیا ۔ کما ٹاچا نبین گئا ... ؟ قاسم نوماً دن کوگودی، شاکستی میں سلا دیاا دراس میں میں کہ دیا۔ بعد بال کے بات ہے اور اس کے بعد بال کے بات کا کہ دیا۔ جدات کا کہ کا اور کا کہ دیا۔ جبک نی کھلے گئا تو میں کہا " میراگنا ہ قصور معاف کر درگ 'اں ؟"

قاسم کی ماں کی آنکھوں ہیں آنسوا گئے میرنم کیا کہتے ہوا با! قصو دکیسا ۔ ایجے ہوجائے کے بعد میرسطے آنا۔ مجبود بھوکر کہم کے گھسد جانے دے دی ہوں، ورنہ . . . . "

صاً دَق ع ا بَ آنسو بِ يَجْتِ بوت البَدكو فاطبكيا. " بن جارا مون والبَد !"

" دا تبديبان نبين هي" قائم ك تنى پر كميس بوكر مكى الله

تآسم کی ماں ہے کئ کوازمی دیں، لیکن ط بھرکا کہیں پترنقا۔ \* نہیں آ گ گے صا دن کی نجیف آ وا زمیں مبتنا اشتیاف تقا اس کی آنکھوں میں اتنی کا ایسی تھی۔

وبنب

کشی کھلفے بعد فاسم کماں ہے کہا " تم اسے نیجا کرفیت آ مُگ ، سجے تاسم - ور ندجھ بڑی فکر کی دے گی ؟ "اسحا"

نہرکا پہلا موارگھوشنے بعدی قاسم کا گھرھپپ گیں۔ اس کے گھرکے قریب ہی نہرتنی ا ورنہرکے کنا مدے اس کا بنایا ہو۔ دستہ بہت دون کہ جائے کے بعاضلے بورڈدکی موکرسے مل گیا تھا۔ دستے کنا دے قاسم نے اپنے ہی جانھوں سے بیونادیں ، جامن اوراَم کے درخت لگائے تنے ۔

نهرمایانی بلونس دُصکابها تغاراس کے کشی کوآگے برصافے میں اسے بڑی دفت ہورہی تی کشی پانی کی بیلوں میں بُری طرح الجھی تی اوران بیلوں کی گرفت سے اس کو چیٹوا نے میں وہ ندورڈ دسے ڈولی دہی تی ۔

بری شکوں ۔ وہ تعرفی ی ددینکٹی کو آگے بھا کے ایک ان کا آگے بھا کے ایک نفاکہ کا انسان کو ایک بھا کے ایک نفاکہ کا انسان کو ایک کا ایک کے درخت ماسے کی طوف دیکھا جگھی گا بعد کے درخت کے تربیب ایک جھالی کا بعد کے حرف دیکھا جگھی گا بعد کے درخت کے تربیب ایک جھالی کے سے کہا کے درخت کے تربیب ایک جھالی کے درخت کے تربیب ایک جھالی کی تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کی تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک جھالی کی تربیب ایک جھالی کے تربیب ایک کے تربیب

داتبہ تیزی ہے گھری طرف ہماگی جاری تی ۔ ﴿
قَامَ کوایسائے وس ہواجیے اُئی تعلیم ہوئے اس کے دونوں ہاتہ شل ہو گئے ہوں۔ اس نے بچھری طرف مؤکر کو کھیا۔ اس کی ماں جی اس وقت کے کنا دے پر کھوئی ہوئی اس کی طرف دکھے رہی تا دوراتبہ اس کے قریب سے ہوئی ہوئی گھری طرف ہماگی جاری تی ۔

تَآسَم نے تُمندُّی سالن لینے ہوئے کشنی کا دخ گھرکی فر موٹرویا " رہنے دو پیں ہنیں جا دُں گا۔"

قاسم کی آ واڈس کریکا یک دابھے قدم دکسکٹے ا وداس کے چہرے پربے اختیا دسکل میٹ پھیل کمی ۔

بہت کہ کیکن حس کے لئے ہرسپ کچھ ہودیا تھا، جب فاسم سے اسے گودیس اٹھانا چا ہا تو دکھا کہ وہ مرکم تھرکی طرح بے جان اڈ برٹ کی طرح مرد ہوگیا تھا!

## ہندوستان کے خریدارول کی سہولت کے لئے

مندوشان پرجن حضرات کوا دارهٔ مطبوعات پاکستان ، کراچی کی کتابیں دسائل اور دیگرمطبوعات مطلوب ہوں و ہ براہ داست حسب ذیل پہترسے مشکل سکتے ہیں۔ استفسا دات ہی اسی پہتر پر کے کم اسکتے ہیں۔

یہ انتظام ہندوسستان کے خریداروں کی ہمولت سکے سلے کیاگیا ہے ۔

۳ دارهٔ مطبوعات پاکستان"موفست پاکستان با فیکمیشن-شیرشا «میبسسی وقد ننی دیل- مندوستان منجانب: ادارهٔ مطبوعات پاکستان – پوسش کیس مشاعلکای

# سُوڪھے بيتے

#### رفتحت شفيع

الماريون ميں چندروز ہوئے اركول كا ملكا ساحا شيد ایا تھا تاکد کئ برسات کی طرح آنے والی برسات میں ورق جانے بے بر زید دیدا ہوجائیں آج یس نے تارکول پر ماتھ لگاکر ها. وه بالكل خشك تقا اوريس نے كتا بول كو دوباره المارلول ، بندكرنا چاما مكريرانى ترتيب لينديد آنى . حالانكد برانى ترتيب ميس ے مامنی کی واستانیں ہیں اور میں اسپنے ماصی سے مجت کرتی ں. گراب شایدمامی کے تمام نقوش میرے سینے میں اتنے گہرے یے بیں کران کے لئے مجھے کیمی کی خالشی نشانی کی صرورت بہیں ين بولى- اس لن سوچا لاد آج ني ترتيب سے ركھول ساورميں النكنات ووك بارسابى كمابول كيجرك دومال مصصاف نے اورالماری میں لگا نے مگی یمت ہیں، چھوٹی بڑی کتابیں، مصاکل، ٹی موٹی جلدوں کے رسائل جن بی میری نشانیاں تھیں۔ وقت بے وقت رکھی ہوئی پھولوں کی پھڑیاں ، ٹافی کے رنگین چھکیا رق، چری فیتے ، بلاسک کے دنگین ربن، کہیں کا غذی پروں خودميرى تزير يس الهب نكال بغيرول كى تول ركھ يملى جاتى ، چزیں جمیرسے لئے پرانے سکوں کا درجہ رکھتی ہیں' ہیں اُک کے چرے بڑھ کر اپنے مامنی کی داشانیں آج بھی دوراسکتی ہو مكر البنين ديك كرميرك بونول يرتبهم لهراتا ربا ميرك بالقولية يب اور دوس مي ماضي كي جاندني اوراندهرون سيحال بنا بالارا .... بال میرے ماضی کی جاندنی اور اندهیرے يدمير عصاب کی کمزوری تھی پائخت الشعور کی کوئی دکھتی ہونی یا دکر ا جائک یہ گلابی جلد کی کتاب میرے وا تقریب سل گئی اور اوران منشر ہوگئے۔ یں انہیں سیٹنے کے لئے جمکی تومیرے ہاتھ یں یہ چند سو کھے ہے آگئے اور میں وہیں بیٹھ گئ

بنلا بریدخشک سیتے محض ہے جان سوکھی فرسومہ چنویں

گرجانے کیوں جھے محسوس ہواگویا بیکسی دوہ عبد کے پنداؤادرات
میرے باتھ لگ گئے۔ جیسے یہ میرے اُن خیالوں کی تشکیل ہیں جو
موصہ ہوا میرے وہن میں انجھرے اور پھر برسوں پہنے کا مامی مجھ
اُن بُوّں پر رقص کنال لظراً یا۔ اُن دلوں جھے ہے اُسکھانے کا
جنون سا ہوگیا تھا۔ میں ہرسائز کے چھوٹے بڑے ہے اُسٹھاکرلائی اُن بیٹی اُن پراہی ہیاری بیاری ہیلیوں کے نام تھے کی مشق کیا کرتی بھر بیٹی اُن پراہی ہیاری بیاری ہیلیوں کے نام تھے کی مشق کیا کرتی بھر مین اُن پراہی ہیا افسانوں کے مین اُن پراہی بیاری بیا بواشع بھی یا زندگی کے واقعات پر عرف ایک ایک لفظ اور یہ میرااچھا خاصا شغل تھا ۔ جسے دکھے کرسب نے اپنی طزید مسکواہٹ بھیری اور کہا "کتابوں مین فی کئی میں کری ہیں ان میں زندگی کا صحت منداحیاس تو ملت ہے گئی کے مرجھانا سکھا دیں گے۔ توب اِن یہ مورک کی مشخل ہے۔ توب اِن میں کوئی مشخل ہے۔ توب اِن میں کوئی مشخل ہے۔ توب اِن

مگرمیں ہمیشہ کی طرح اِن تیزیز نقروں کونفر انواز
کیا اوراس ہوں سے قطعی ہے نیاز ہوگئ جوسکڑی ناک،
اشچے ابرد اور ٹیڑھے ہونوں نے باربا مجہ پراگل دی تی۔
کیونک زندگی میں اتنا کچہ مجوا ٹراہے کہ یہ ہوں "میرے لئے
ہے بیاچکیلے ٹیکیلے شوخ آئل کا بچوا انہیں بلوری جادبیں یا نی چور کے
کیالے ٹیکیلے شوخ آئل کا بچوا انہیں بلوری جادبیں یا نی چور کو انہیں بلوری جادبیں یا نی چور کو انہیں بلوری جادبیں این پور کو انہیں بلوری جادبی این کے اس میز کا محام ہ کئے کہا اور اور کی المت بھی رنگی ہے اس میز کا محام ہ کئے کہا دو میں بران کی حاصت میں رنگی ہی چیریں ہے ترتیب پڑی پیل کے دی کر المال بجانے اور کی مالت مرے کرے میں کی جیریں ہے ترتیب پڑی پیل

ذکرہے، بیں دریچے میں کھڑی ڈوستے سورن کودیکھ دری متی کر اجانک میرے کندھے ہر ملکا سا با تقدد حواکیا۔ میں سفی چونک کر دیکھا توآپ بولیں ہ

> " پیں سمجھا کرتی تھی بےجان کتا بون اورسو کھے بتوں بیں ہروقت کھوئی کھوئی رہنے والی اٹری بھی ٹھٹ کیک سو کھا پتا بن گئی مگونتہا رہے ذہن بیں توحمن بھی ہے اور ندرت بھی بیتی پیاری "

تومیں نے آپ کا پلو پکراتے ہوئے کہا: معلاآپ س شخصیتوں میں رہ کرمیں حسّ و

جلااپ ہی سیورہ بیں رہ مریاں ہوت ندرت سے کیسے دُوررہ سی ہول فرخ آیا ۔ بیری خا دوشیوں میں بھی تو درا سل آپ لاگوں کے قبیقیے میسے ہوتے ہیں!'

اور شاید میں کھ اور کہتی کہ معاً بمارے آ کپلول براٹی ہوئی مہری کر نیمی مدا تھیں ہوئی مہری کر دیکھا سامنے کے او کچ پڑ براڑتے ہوئے پر ندوں پر قدرے کرنیں باقی تھیں ،سوج بالکل چک کھو کم محموم محض آتنی رنگ کا ایک کو لاسابن تیا تھا اور ہمارے چرک کھو کر محض تن ہیں نے آپ جرف پر برا کے ایک کو دوسے میں محسوس کر دیکھی کے جرب کو لیفور دیکھا کیونکہ کھو عوصہ سے میں محسوس کر دیکھی کہ آپ کے جرب پر ایک ایسی شفتی بھی پھوٹنے لئی ہے جس کا آپ کے تیا ہی ہوئے ایس میں ایس ہوا ہے گرآپ پر کے اس میں واقعد کا بھی باتھ ہے ؟

یں نے آپ کے چرے پرا کھرتی ہوئی اس اندروئی فق کو دیکھتے ہوئے کہا ۔ " خیال لاحرف میرا سے مگریتے رنگئے میں و آجد تھیا سفیمی فاتھ بٹایا۔ کا فرخ کیا ، و آجد تھیا ہی بالکل آپ کی طرح دہی برش تھام کر رنگئے لگے ۔ اور آپ نے جا رمیں فاتھ ڈال کر پڑول کو چھڑ کچر کر دیکھا اور پوچھا ۔ تھلا و اجدنے کو نے سیتے رنگے عقے ہے"

بیں آپ کی اس دیوانگ پرٹھی سادگی ا درمعصومیت سے مسکوائی ا ورکہا۔" پتوں پرکوئی خاص نشانی لگائی نہیں

عی ہم نے ''آپ کے جانے کے بعد میں اورہی ہنسی کھر بھا ہر میں نے ذہن سے آپ دگوں کا خیال جشک دیا۔ گھر جیسے تحت الشعور میں اس شدید کھوج کا احساس اورہی گہراہوگیا جوسکری نے یہ کہ کر لگایا تھا ک

ند وآجدے فرخ کویڑی ثبت ہے اور واقعی کھر دو ون بعد حب آپ میرے کرے میں آکہ کھنے سکیں اور بھیا ان بلائنگ پیپروں پی ستے رکھ کرسکھا یا کرو۔ دیکھونا ان پی ر کھ کے اور ورن وال کردھوب میں سکھانے سے إن كارنگ نہیں بدے گا: " ترجے چرت ہوئی۔ بھلا آپ کو میرے اس بے جان شغل سے کیا و کچیں گر مجھے سوچینے کی زحمت شامقانی یری عسکری اور و آجد کھیا آئے عسکری سے میں نے اینے کرے کے لئے دوپہاڑی مناظرمنگوائے تھے۔ میں ان کے لم تقریبے ہے کر انہیں ویکھنے لگی ۔ مگرجب اُن سے نظر بنا كرآب كى طوف ديكها توآب واجد بعيا كوديدرى مقیں۔ اس وقت میں فراآپ کی آ محمول سے وہ کرن موری ديكهي،جس ميس مسكرا مثين بهي تقين اورحنن بعي- جسمين سازیمی مقا اودموسیقی بھی- جوبنطا برخاموش کھی گرجذ بات کی ترجان - ان فرخ آیا یں نے وہ کرن دیکی متی جید لوگ زبان سے اوا کرتے ہوئے حزفول سے بناکر محبت کرتے ہیں مراجي جام من آپ كا باتد بكردكر بيت بيارس كون:

مخدونیت ہے بلکداس کی الکی ہوئی سسسرے مرجعاً لروں سفواس میں کتناحث بعردیا ہے۔ اور عبد قدم کے شعرار کا خیال آتے بى مجهان ك حيال موب كانوال أكيام في ون حب مجى مممی اُن کے شعروں کی مدورسے ہیں ان کے مجوب کاخیالی پولا بناؤل يسخوذ كودلة المقى بول اورسويتى بول الربمار معترى كى بنياد اس مجرب يردكى جاتى دَلَج برّيدى اَرَثْ كاكيا جْتا ؟ أَف الْن كخيالى مجوب كى غير عبوبار ادائي اورسفاكان رويه ميرك المنخواه مواه نا قابل برداشت بوجوبن جاتا سه ادر آج بين في استفوراني میرسف سے زار بانے کو بائل برش کے نازک میلے پیڑسے میک دکاکر لمينة أب كواس نتكتى بوئى مرخ مبزتجا لدون ابسى شأخول مين تجيياما الله كرآب ميرى طرف آتى نظراً ئين -آب مسكراتى مسكواتى يول جلى آرى مقيل كر مجهة ب كى چال يرىمى مسكرا به شانظرا ئى شايداس ا کے کرمیرے ذہن میں اس دقت شاءی اور محبوب کا خیال مجوارا مقار کی نے چھک کرٹمنیوں تلے سے میرے کندیے ہر المقار کھ كراي يهار" بنيا إكيول كسى خيال سے فرار با في كويها و جمي کھڑی ہو!"

ادر میں نے آپ کا باتھ پڑو کرا نیا سارا خیال آپ کو نوایلہ آپ نے میرے دہم اور خیال پر بڑا زور دار قبقد لگایا۔ جلنے کیوں آپ اُن دنوں اتنا زیادہ بننے کے موڈ میں کیوں رہتی تقییں۔ اور آپ نے کہا۔" دہ زمانہ بدل کیا بھیا \*آج کی مجربہ اتنی سفاک بنس'

اور پرآب نے سیمنٹ کے تخنہ پر بیٹھ کر جھے مجت اور مجموب کے بائے میں اپنے استے بیارے بیارے خیال سلنے کم میں بارچہ ہی بیٹھی ،

" آب بھی محبت کرتی ہیں نا فرّخ آباہ

" محبت . بال بنیا . زندگی جہاں تک پر اخیال ہے، پیند احساسات کا مجرورت - زندگی کے سف ول ، احساس اور محبت کی حزورت ہے اور مجھے نوشی سیے کہ میر سے پاسل حاماً سے ہور کوردل بھی سے ، شوخ سوخ سی مسکراتی محبت بمی اسی لنے قواً جمل مجھ اپنی زندگی بھی اس قدر لیند ہے۔ اور میراجی چاہا میں آپ سے لیٹ کر کھوں :

"آپ ذرا اپنے منہ سے میرے سامنے وآجدکا نام سے دیں کُوَرَ آبا " گراچانک یوکلپٹس کا ایک سوکھا ہواپٹا بڑی بندی سے ہوتا ہوا ہا ہے۔ بڑی بندی سے ہوتا ہوا ہرے یا تھر پرآن گراستم دونوں اس کی آمد پرکانپ اضیں، اور بچرمسکرائیں ۔آپ نے پُٹا انتخابا ۔ پکڑا افرڑا اور بچھینک دیا۔ ہیں لرزائٹی۔

ندندگی کی وہ شام اتخاداس ندیمی اور پھر مجھے تولیعن اوقات بہار کی دد پریں ہی اتنا اداس کردیتی ہیں کہ خزال کہ آپا مجھی اتنا اداس بہیں کریں۔ اور بھریہ توکری کی ایک شام متھی جس میں حدات تھی، اداس نہ تھی۔ گر واتجد بھینا نے بنا یکر آج شام بے حداداس سبے، کیز بحد وہ پہلی بار ان گنگنا تے ہوئے کروں اور خاموش در بچوں کوچھوڈ کر ملازمت کے سلسلے میں بابر جارستے کتے۔

اورآپ بھی ا واس تھیں' فرّخ آبا۔ گرعسکری اور بشیرسنے اس شام کواداس کی گہرائیوں میں ڈو سے سے کچالیا۔ حسکری نے اپنی شاعواندآ واز میں ایک الوداعی مغزل چھڑوی امدوہ شام واقعی گیتوں کی محفل بن گئ-اس محفل میں مغزل سسے قوالی تک سب کچوشا اور سنایاگیا ،اور ابھی پنجا ہی گیتوں کا آنفاز ہموا ہی مقا کر مجھے یا د آگیا ۔

" نی سیو! کُریخ و چیونگئی ڈاروں کے نبھدی سکھیاں نول ا داے سکھیو اکورنج اپنی ٹولی سے بچٹوکٹی ہے - اور اپنی سکھیوں کو دھونڈ مدرہی ہے)

مُرْوِینی گِیت بیتم اور ٹاقیہ نے حتم کیا ، ہمیں محدود کھا کہ محفل میں چند بلکیں ہمیگ چی ہیں ، اور یں نے افردگی دور کرنے کے مئے کہا ۔ " وآجد ہمیّا کو بِخ تو اور ہمی سکھیاں بنایگی جاکر کریہ فرنی ہو باتی رہ گئی ہے اپنی جانے والی کُریج کوم پیشہ یاد رکھے گئ۔

اور ہیلم نے بڑے دکھ سے کہا " ہاں جب محفل بناکر بیٹھیں کے تواپ شدّت سے یادا تی گے"

معرصکری جلدی سے بولا۔ " بہیں بہیں و وق کے سامقر کھر بہیں کہاجاسکتا، وحدہ نہ کیجی محاکیوں انسانی نظر اللہ بل جائے ہیں "

نے ملکیں اٹھاکرد کھا۔ آپ ٹمآن کے کنرسے سے ملکی بڑی اسى عنين كرآب في كها الى اس وقت مستقبل كاخيال ، ہے ہیں آج کا وکر کرنا ہے اور آج واحد دورط نيان مر مجر ذرت آبا وآجد بھیا کے جانے کے بعداب نے تنهائى اورخاموشى بركبى اعتراض بهين كيار بكدخود بمرول مكرے كى دھندلا مثول ميں ائے جذبات بكيرتى ريمتين آب يوضور واَجد بهيا برجارُخم برجانا - واَجد بهياك وه تام طميرت تيك عط سے نكال كريشوردالتي جو بغلا ہريرك وقے مگراس میں پورے گھرانے کا ذکر ہوتا۔ اور بھوروتک علوط کے اشادیے ہما رے موضوع سبنے دسیتے - اورمب کہتے خ اوربینا میں گری دوسی بوئی حالانک میرے خلوص اور دیے ونی فرق مہیں آیا تھا۔ مرا نظریہ آپ کے گئے دہی تھا۔میں ن سے ملتی جیسے مٹردع دن سے ملتی آئی ہوں / اس کے جواب ب اكر جع حشك بدكهاكرتى تقين - آب كاخيال تعايمة في امناكرے سے گراكر تنهائى ميں فرادكرتى بول والانكر ميں نے ن مِن زندگی سے کبی فرارہیں کیا۔ بلکہ ہمینٹ زندگی کی فیقول ھوا سے زندگی کے شدیدا صاس کے ساگر میں سولے لگا راس کی تہدیں بچھے ذرت جے نے اور امنی فرات کی فیا مچے اتی بھیرت کخش دی ہے کہ میں آپ سے چہروں کو انظردیکو کرآپ کے جدبات پڑھلیتی موں۔ آپلساندنی ذاركيتے ہیں ۔ بوشخص ہمیشہ زندگی کی قدرول اورحقیقتول کو نه اددیا سفیں موری ، بال بال پس نے زندگی کی قدد مل ما ودخیقن کوشولاتهارا درآب، فرآخ آیا جوزندگی کاسامناکین لمر*ز کرتے ہوئے دنیا*یں الح کئ بخیں ۔ یہ بات مجھیہاں افواه بی یادا گئی شایدابس آب کواین حشک پتول سے کوئی تعلق ارائ ان کا۔ مرشا بداس سے آ مے جھے یہ کہنا تعاکر آپ لی مگاؤی فرآپ کے والدین تک جاہینی متی ۔ اس الفودان ندگول فهاس ممقوس دشت کی اجازیت دسے دی تھی ہم مب وآبعد بمبيا كومبالك كونطوط منحه كقررال كرجاب بيضاتير بكي خطامب سكه نام آنت ا درا نهول سنے اسپینے بذیاست کا رقریبان مک کرد یا تماک د اب مین پردیس می برادونیک

مرس کرنے لگا ہوں است آپ کو

مگراده روی نظرون نے بار با پڑھاکدا پ کے جہرے پراب و آجد بھیا کے ذکر سے وہ شفق بہیں بجوٹی ہوہیں ہوئی ہو ہیں ہوئی ۔ گر ذہن بھوٹی تھی، ول نے کہا، شاید یہ بات اب پی ہوئی ۔ گر ذہن سے یہ ولیل ماننے سے انکار کر دیا ۔ نہیں بہیں ۔ رَحَ بول کی سے ۔ اور جن نے محوس کیا وہ تی اب آپ برے کرے مرک آئ بیں اورخط بی محف اس سے بڑھی جی کہ بس یہ بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے ۔ بال کبھی بھی آپ اپنے تعریفی فقرے پر اتنا وہ میں اس کے برجک جائیں ۔ اورسی لمذ کہ باختیا وار کھنگا نے ہوئے در سے پر بھک جائیں ۔ اورسی لمذ کہ باختیا وار کھنگا نے ہوئے در سے پر بھک جائیں ۔ اورسی لمذ کر ان آئے ہوئے ۔ دنیا کہتی ہے وقت پر کا کر ان تا ہے تیز نقاری سے گور کی گر ان تا ہے تیز نقاری سے گور کی گر ان ہو ہو ہوں دنیا کہتی ہے وقت پر کا کر ان تا ہے اور این دول دفت پُر میٹ کر ان تا ہے ۔ کہی پر بھیلاکو پھڑ پھڑا کہ ۔ اور ان دول دفت پُر میٹ کر از را با دی تھا۔ اس می کوئی پھڑ پھڑا اہٹ نوعی۔

بال ابمیں کرے کی دھندلاہٹوں میں دوش دان سے آنے دائی دوشن کیروں میں اٹستے ذروں کی باتیں سناکرتی ہتی۔ میں نے اُن دوشن فرات سے سنا تھا کہ زندگی تیزی سے بدل گئ ب اور انسان نے زندگی کی قدر کو جمل ڈالا سے ۔ "نی قدری" یی مسکرادی - انسان کیا چیز سے جس پر ہرفدہ بھی تنقید کرتا ہے تھیں وہ کیا ؟ ۔ دیوان فاقب کا مطالعہ کرتے ہوئے دک کرامیں نے تیزن فتار ذرے کو دوک کر پوچھا ۔ " پیایس نقاد ! میں ہر دوز متہاری گفتگومنتی ہول۔ آخر متہاراکیا مطلب ہے ؟ کیا تم اسانی ترق کے خالف ہو ،"

دنے نے میری پنسل کی باریک وک پربیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے میں کیا موجاکرتی ہو خاموش لڑکی ؟ تہیں پنیں پتہ زندگی گتنی بعل گئی۔تم اپنی خاموشی اور تنہائی کے حال میں اتنی اُ کھے چی ہو۔ تمہیں تنہائی کیا دیتی ہے ؟

یں نے بنسل کی نزک کو دیوان فالک پر پیرے ہوئے کہا۔ ' بیادے ذرے ! اس کتاب میں زندگی کی بڑی فیقتیں ہیں۔ اس میں فالب سے مکھا ہے سے

ے آدمی بجلے خوداک محشرِخیال ہم انجن سمجھے ہیں خلوت ہی کیوں کہ دہر سمجھے تم کچھ اسسے ؟"

اس نے ایک فہتمہ لگایا اور بولا۔" امنی کمابوں نے تو متمبیں ایسا بنا دیا ہے۔ بہی خلوت تو آج کل کی سوسائٹ پی فوائی کاری جاتی ہے۔ تم ایس قیدسے نکل آو"

" گرتهیں یا دمہیں ہیں نے تم سے امشانی قدروں کا پیچا تقا۔ تم نامج مت بنو!

ا الله الكرتباؤكمي تم في نفي سفي بي كول كرب وه دره و دره

یں نے پلاشک کے کلابی رہن کو دادان ہیں دکھ کر اسے تبائی پرد کھتے ہوئے کہا۔" کوئل کے نفے میری دوم کی غذا ہیں۔"

" گرید نفے آج کل کی زندگی کاسہارا ہیں " اس نے اتنا کہا ادرخامرش ہوگیا .

"سہارا ؟ اے نفے دوست ! کیا ساں دنیا دکھ ہے؟ "
" نہیں -- منیں - مه میری لرزتی ہوئی پنسل سے ضطرب ہوکرچلا یا۔" سُن اے حقیقتوں کو تلاش کرنے والی خاموش دوری بہلے السّان ابن نعموں کوول بیں بسایا کرتا تھا گر آج حرف کا فرق سے سنتا ہے ؟

" کیا مطلب ؟ " یں اور بھی جھک گئی ۔ " آج نمائش ہے اور یہ زندگی کی ایک نئی قدرہے۔ نمائش ۔ یاں ... "

میں سمجوز سکی۔ میرے نفے دوست کی دو مرے ناید بواکا تیز جمونکا اُسے اڑا کرکہیں دور سے گیا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں فے ذرے کے ارجانے پرچنا دکے بلوری سیتے سے جھالیہ اٹھائی اور تیزی سے چنا ڈائی۔

ده بڑی سہانی رات تھی۔ چا ندگی بیریس تاریخ چا ند کھیں دورا ندسورل یس چھیا جھا تھا۔ یس فاڈک بعددتیک یس کھڑی اپنے ذہنی سکون کے نے کائن ت کودیکے نگی گر جیسے کائنات تو جاندکی کرنوں کی مثلاثی تھی۔ ڈوردکندنگ

وزويرو تنا. دائين جانب كي بتي مين كمبين مجماع تقد. مگزیس نے اِن ایواؤں سے منہ مرد کر اندمیری کا تنات کو ویکھا ج کرنوں کے گئے تڑپ رہی کمتی۔ اور پی سف ول کی مرانی سے کوئل کو آوازدی " کوئل بیاری اکاندات کاس میتوادی اور مودی برحرف ایک درد عوا نفر کا دسد مراس کی روح كوسكون سط"- إلى، اس وقت بيں نے سب كے لئے مكون كى دعاما بى كى كى كىونكەمىس خودسكون چابتى كى سامەمى ومىرسىسى مسكواني - بريمي كتني خودوض مول - حالانك كانتات توريش عالى تى كركونل كاروح توجيساند ميرول مين خودكس معلك كالتي-یں نے بلٹ کر کرے میں و بچھا میرے کرے کی مرچیز حاموش تھی۔ یں نے روشن کی مگر دوشنی ہولی ا ور کھے خاموشی جھا گئی ٹیں شکانا ب المانے کی سوچی می کر قرح کیا آگئیں۔ البول نے آتے ہی میرے کرے کی دوشنی بچھادی -اور درتیجے کے پر دسے سمیٹ ڈالے چھان انرمیوں میں کوئی راز اگل دنیا چاہتی تھیں۔ میں نے خاموثی سے ان کی برحرکت برداست کی اور در یکے میں آگئی - ہوا کے خامیں خاموش سے جھوبھے میرے بالوں کو بکیرتے تادیکی میں اضافہ كرت كرب بي داخل بوت . يكايك جيس كونل كى روح زبان برا گئی۔ اور کا تنات کے اندھیروں پر ایک و کو بھوانغہ لہرا گیا۔ میں نے انکھیں بندکر کے اس تغفے کو روح میں آثار تا جا اپنی كاك فرح آيا في ميرب بالول كو تفوكر ميرس أكفل كومشى مين سميت موس يرجيا -

" يه پرنده كياكهتاب، يينا ؟"

یہ پرید یا ہوں۔ یو جو کی دوج میں نے اندھیروں کو انکیس کے اندھیروں کو انکیس کھول کرد کھا۔ " فرخ آبا! اس نفے میں ایک ابدی الکن کا احما است است احما است میں ترب بیدا ہوتی ہے ۔ آپ نے شا پر حرث کوک سی ہے کہ سے اخراک سی ہے کہ اس میں کو دیا در دیے:

" دردا درا صاس کھنے کا سا داخ تھیں ہوئیں دیا۔ بان فرخ آئی ، اِن الفاظ کوا داکرتے ہوئے آپ کا ہج کھی بڑائلی تھا۔ گریں نے جان ہج کر آپنی کہانی جاری رکھی۔ در آصل شنآ کہ بھی گوشب کچے رسٹا آبچا ہٹی تھی۔ اور میں نے کہا :

و جب دنیا بنی تو کائنات با فکل خاموش تمی . خالق نے مود کمیں گروہ آکیلا تھا ، پھرخان نے عودت کو تخلیق کیا ، گرچیے کائنات ایمی فاکمل تمی ، اور جب حورت نے بہلی بارخلی کی او دمردا ورعورت کی جدائی پرجنت کی سادی عنائی ایک دم ہی سمٹ کئی توسب سے پہلے جس نے برشد کا یا وہ بھی ہاری کوئن گئی ۔ وہ المید برشیقی کا بہلا دن تھا اور غالبًا مجست کی تیرب کا بھی ۔ اور یہ کوئن آج بھی اس سے روتی ہے ۔ جاب اگر عورت نه خلیل نے کرتی تو لیقینیا وہ فرودی بہاری و نیا براتر آئیں بلکہ اجری بوجاتیں۔ مگر باس عورت یہ بوجاتیں۔

" توکیاتم اس سیاه پرندے کے تیت سن کو اقع میں کو کو اور جو دواتی ہی تلاش کرتی ہو جو ہوں المحدور ورت کی خلطی اور بے دواتی ہی تلاش کرتی ہو جو ہوں المحرمی نے اس دن بھی اس ہوں کی کوئی پروا نہ کی میں نے کہانا کہ میں ان سے بہت ہی آ کے کل کر بالل بے نیاز ہو جگی ہوں میں ان سے بہت ہی آ کے کل کر بالل بے نیاز ہو جگی ہوں اس ہوں ان کی خوات کو دلر بائی بخشی متی ۔ اور کہا تما جا کر دکا دل خوش کر مرد کی سیا اعتمالی مہیں گئی نے نے کسی اور کے خلوص پر دموکا کھایا ہوگا، غلطی مہیں گئی سے تعماد المحمول انظری میں تبیاری مرد کی پسلی ہے بیدا ہوئی، اس میں کے اس میں کے اس میں کے دین کوری کی اور دل کا افراط ہے۔ بیں نے ان حود قوں کی اکثریت دکھی سے جھول سے از ل سے اس خوات کی کہیلولا

ان اوراس لئے اس میں احساس کی شقت مہیں۔ اور یہ کماپ تحلیل ہوجائے گی میر اتحت الشور جھے آپ سے مقابلہ ہی نہیں کرناچا ہمّا تھا بلکہ ایک حقیقت کو بھی آگوا نا سے مقابلہ ہی نہیں کرناچا ہمّا تھا بلکہ ایک حقیقت کو بھی آگوا نا

ا کردادی شت عدی در فات که اوا این غیروت عمل در میرون عمل میرون می اواجات

ولورمنیں اس کے رینگے سے آپ کو کیا ؟

اس نے کو قاجد ہی ابھی تک اصاسات کے پرانے
ہوجہ نے رینگ رہائے '' آپ کی زبان نے حقیقت اُگل دی۔
ہوجہ نے رینگ رہائے '' آپ کی زبان نے حقیقت اُگل دی۔
ہوجہ نے کو گواا ناہوا پتہ میرے گال پرطمانچے کی طرح لگا اور میکی
من نس میں اتر گیا۔ آپ میرے کمرے میں تاریخی کا اضافہ کرکے
جا نے کس وقت چلی گئیں۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو
در ہی ہے ہے یہ بابر جا نہ بالکل زرد اور پڑوردہ تھا۔ کوئل نے جیسے
ہماری گفتگوسن کر ایک آہ ہمرکر گانا بند کردیا تھا۔ گروات کی ہم محداری گفتگو جراحیت سورج کی کرنوں نے مریجگر سنادی۔ اس ہفت
ہمر وزرگی بڑی خاموش تی کروں نے مریجگر سنادی۔ اس ہفت
ہمروزرگی بڑی خاموش تی کروں نے مریجگر سنادی۔ اس ہفت
ہمروزرگی بڑی خاموش تی ہوکر کہتی۔ '' بائے پتہ نہیں یہ
دو کیاں بدل کیوں جاتی ہیں۔ اسٹر رہم کرے۔ ''آ قبد اور تا آنہ
مضطرب سی ہوکر ہے دلی سے ریٹر کو کھول لیٹیں اور بٹیم کیارلوں
مضطرب سی ہوکر ہے دلی سے ریٹر کو کھول لیٹیں اور بٹیم کیارلوں
منایاکرتے اور چھوٹی چی بڑی خاموش ہوگئیں۔ گرامی اور تا ئی

ا در کرای زوده ، ع مروخ آبا میرے مقامیں نے آپ کو آبوجیا کے خطوظ آبوجیا کے خطوظ آسانی نے گھوا دی اسانی نے گھوا دی الماری میں کتابوں مجب بچی جہیا مجب بچی جہیا محب کے بعالی کا بول المحب کے کیا تھا اسی

" "عویت کا آنات س را ارکا 'ناست س ات نے اسے تخلف الی عورت می ہے نبوب سے دوث کر رکا نافر طوب کی شدیمی سے ہوئیت در کو کھے لگا لیتی

فئی اعدها زنے

Colored Secretary Forester Grande Grande

اس نے خطوط کی وکری پی اوپری پڑوہ جد بھیا کا خطا اٹھایا،
اور پڑھنے نگی میری نظ بن وربا معنون کی ٹرت آگئیں گرمیل فہمین خرسننے کا منتظر و ایس معنون کی ٹرت اس سے چہرے پر چیب وخریب تھکن کا احساس تھا۔ گراس نے تا قبہ کو دیکھا خط کی بھیانا اور مسکوا و یا آگراس دفت وہ دورت آ آگا پر بین جوائی کی مسکوا ویا تا آگا بال دکھ کی بھیانا وار مسکوا ویا تا آگا بال دکھ کی مسکوا تا آپ بھسکوی کی سکرا بھی دکھی تہمید آسکوا تا آپ بھسکوی کی سکرا بھی دکھی تہمید تھی اور کی اسکوا تا ایک بھسکوی کی سکرا بھی دکھی تہمید تھی کا درائی کے دیا تا بھسکوی کی سکرا بھی درائی درائی

اور برکی میں نے سنا شایدان الفاظیں آپ مجد جائیں:
امہاری اس ٹولی سے بہت دن ہوئے لیک کورنے دور جائی کا مقاب مقربات ایک کورنے دور جائی کا مقاب مقربات کی سائھ کی بخواب کے انتظار سے اکتار کی مقاب سے در شیع بار مقربات کی خالفت سے اور جیسے والدین کی خالفت سے ایر بھیسے والدین کی خالفت سے ایر بھیسے در الدین کی خالفت سے در الدین کی در الدین کی خالفت سے در الدین کی در الدین

"ادرس جیسے گرا یُوں میں ڈد بائی جہاں زندگی کے عیق انتھے میں اس بھڑی ہوئی گوئی کی دردائے ادارسانی دی- اس میں اس اس کی گاہوں کا احساس تو تعابر قاضلے کے ساتھ چاتا ہوا اسپنے بھڑے ساتھ کرما دکرے مگراس میں نہ توانتھام لینے شک ناگ کی پھٹکار تھی نہ شرکی دھاڑ ... میرسے وآجد مجھیا ...؟

ا ما نب کوه افرار زکیبری ژندیک آگی استاند ند درخه دسته ادعواد عود نگار

وواپ سے بیت مرک کے گرگی - اور میں نے وقت کے می دیا ۔ ان کی بڑی کے ان کی بڑی کے ان کی بریان کی بریان کی بریان کی بریان کے بریان کی بریان ک

م بینا زندگی کے ساتھوں کولوں بے لقاب مت کرو کو دنیا
ان سے لفرت کرنے گئے ، گریس نے ان آوا زوا کو بھٹک کوٹسل کو
اریک کیا اور منکفے دکی ۔ حالا کھ زندگی بڑی چپ چاپ گذر رہی تقی
وآجہ مجھاجب آتے ہنتے مسکراتے اپنی بیوی کی تعریفیں کرتے بچل
سے کھیلئے ۔ گر ایک ون مرما کی خوشگوار و و پہریس نمکییں جاسے پیتے
ہوئے اش کے تول سے لفل مٹما کو اہنوں نے جھے کہا۔ بینا ہھیقت
بروئے اش کے تول سے لفل مٹما کو اہنوں نے جھے کہا۔ بینا ہھیقت
مروزی ہے ۔ اسے ہرکوئی بہیں نگانا نے مہانی ہوجبت ووشم کی ہوئی سے وہ ہر
میر دور نہان سے اوا ہوئی ہے اور آخر اس محبت کا صارا اثافہ باتوں
مورز نہاں سے اوا ہوئی ہے اور آخر اس محبت کا صارا اثافہ باتوں
مورز نہاں سے اوا ہوئی ہے مور ان اس میت کا وا ہماں کیا

كالمس، كرميرى زندگى كى اقدار محبت كى كبرانى - قرح نے تعربين جابى اك ل كين غزندكى سعون كى دواً ت إلاك گرفرج کیا، اس مات میں نے ند تورمی کی بازی منگا فی نا الرامي اور دير تک مردى يس مفتور ته بوش كيرون كي کا ہیں سنتی دہی میرے واقع کے یہ موکھ ہے کردرسے ہیں ۔ 一年の一年からから ありまま 主要をはないない。 ك دين سے افن كر كوئ منيس وال آ؟ ب كوياد تركا دين ولوك مجهية مكدان كاجزالاتا، آپ فامتان كى كاميانى يوجم سے دییا ،ی جا رہ نکا تھا ہی خوارہیں دیا ملکھٹی کے کونڈسے کو نياد رنگ كياراس ميں يانى چودكر ننف شنے تازه كچول وال كرآپ كى مِن پر رکودیا. اس میں وآجد مجھا کے رجع ہوئے چندیتے بی تھے۔ و الله الله والمساوية المالية برل كرمروداس بين تا زه محل والتين - الرسية عال كراس به آپ نے لینے بربات کے کروا تعدیمیا کو دسیے تھے جس ولنا کمار ك ان وه بابر جل كئے - اور وآن كبيا نے اس ون مجمع وسيت حبرد ن آپ ان کی کائنات سے نکل میں -ان بیوں پر انکھا ہے ا " زندگی ول بحبت اوراحدام محبت کا نام ہے ۔ میر رہینے یں در کھی ہے اور حسبت بھی اور بخدا میں زندہ رہنا جا کہتی ہوں ۔ میں محبت کی جمعه سیحبت کی گئی اور بیحبت میرسے سینے بیں اول مخوط ہے جيد ديري تخريدان بتول په سدي محبت انظ ندکي اند به جهر داي له أف يسب زندكى كالفوت تية نين محصال كتابول سع بعى بحالك بى بى - بى يى يول سوس بورم ب يجيد ميرسد ارد كمرد يه كتابين بنين بلكرآب لوگون كي وامتنانين بين ا درمين ان برزم آلود کهانیان کی بود، پر پیچهوس کوبی بود جیسے س کوئل بود، چیدیاردگرو عورت كي خلطي في ما ي وراي كورجها دياسها ورويل ن مرجها أي و في باله پینچد کوشیے گادی ہول ۔ گرویجینا فدا فاصلے پرکوئل می المیراک کا فریخی ب عاري في أن بها دول بِرانسوم مركبت كاري بجراً وسكور ال كيينين دازي اودندوس كه بتول يرنكها موادانسيه اووزاري كى حیفت خردمی پارای کی د شایس میں . درداوجیت گرمای ت ين بن ب الدين المناف المرابع المعافل المناف المناف المناف

# عبدالقادرختك

مغرني باكستان كيشمال مغربي مرمدى ماليفي وتدرت يع برنعت اوروولت سيمرفوا لدكياسه وككش وولغريب واديال اور برمت بیص فکک برس بیاڑ، بل کھاتی اٹھلاتی برخانی ندیاں ا ورتندوتیزوسیا پرسیزوشا وابعین نامیا ورمدن عربک بھیلے ہوسے میسلی میلا غرض إيك علون حن نطرت قدم فوم بردعوت نطاره ويثلب تودومرى بانب نفاوُں بن" يا قربان كا كونجيّا ہوتى دنشيس صدائب، سنتھ كو فردوس گوش بنا وتي بېر، ايي شفطان گردوران برودمرزمين سے حبگجوس اې چې پيدا كئے ا درجفائش جا بھي- امورمونيا كوبي جم ويا وده الى مرتب شواكة مي جنول ين البني كمال وكلام سع عوام مرواول كوسني كميا ووسي ويني وابنى عظيم مفكرون بين عبدا تعا ورشك كالمجل أما ويوتا سع چهپور سنبود دمعروف منا تویخان خال منارک صاحراد سے کے آپ ۹۲ ۱۵ ادبی آیا آ ۔ خاک کے مقام مرمدہ بورے بھی نسیا ہو فوشال كى شاعرى سربعدا بنى كركام كوقبول عام حاصل موا-

مرصك اس جلاف فكاكوا واكل عميسي شعروشا عرى عفيت فى دان كا وفت أكرجا دنى مركمهو لابس مون بوتا تفا

· إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّ

اس مختصر پیچینعمون میں عبدا نقاور خان کی شاعری پرسیروانس نبصرونونهیں کیا جاسکتا پھڑی ان سے منتخب کلام کا منطوح ترجمہ

پیش کرے کی کوشش گی گئے ہے تاکہ قارمین کولٹینڈ ہے اس لمند پاپیشا ہوگا نوا فی کوسطوم جوسکے ۔ بعض محققین سے آپ سے دوادین کی تعداد ۱۶۰۰ بنا آئے ہے کمیکن آپ کی ان تصافیف بسسے جو بھی ہیں اور دسنیا ب ہوسکتی مِي جِندي مِن مثلاً

م وَ اشعار و ويوان يَّ بَصِ مِين مختلف موضوحات وعنوا نات بينظريباً سائر عني نبرًا اشعادي، مي كمدسند؟ عبدانقا در فإن كابر ويوان شيخ سيعدي عليه الرحية كى مشهد درتصند يُستعملننان كانشتويس نها بيت موثر ترجر سه -«نصبحت نامرٌ به کتاب منسنوی کے انداز میں کھی گئے ہے۔

" خلو پسبنتاً - پرمجوعه پانخ سوے زیادہ اشعار پیٹتمل ہے -

" آ دم خان دوخوانی ؛ واوی سوان سے مشہور دمعروف عوامی دونان کواس کتاب میں نظم کیاگیاست -

« بوسف دلیجا ؛ تقریباً ما اسط جار شرادا شعار ، . . رف وسف کے واقعہ کا منظوم میال ہے ۔

ان چناتصنیفا سے بولی اندازه بوسکالے کوبدالقادر فاسے نظریاً برموضوع برا بنا زورلی صرف کیاہے ۔ آپ نے علام فىسب عد برى نونى يدسم كربر فعرس يخيل كى بلنديروازى اوداملوب بيان بس نباين بوسن ك با وجود فيان برى آسان اود اولا نعاز عدورم مؤثر وولنفيس سير آب ك اشعاد مين حن وشق ا ورح ووصال ك جذبات ك ساتعد ساتعد صوفيا نذ كات اور توی احسا سات کیجی قادی جابجامحسوس کوتا چاا جا نگستے ۔ وہ اگراکر ہیں موسم کی تکینیوں سے مثنا ٹر ہوستے میں توب ٹیا تی عالم سے بی ان کی بھا حقیقیت شناس سے اعلی بہری کیا جہاں ابنوں سے زندگی میں کا مبائی سے مکنا رہوئے کا دازا شکا دکیاہے مہاں انسان کو عالى بناليا بهكران فاطعب كيلته المدوه تيكه كالشان بناغ ض وه زمون ايك شاطرت بلكمل وقت كي تظريرون سن

شاع ما كومنى فلاح ومعيى ما نيه كيد ويبليك طور برناسه ازداس زسبلست قرع انسان كودودت فكروعمل باكبرك گفتا داور ملبندي كروا بي كما على ُ وَإِنِ مَعِمَالُ مِنْ -عبعاتنا ورخان جزئز ولايك بها ورخيح سبائي بمى تصاص ليخ استنقل مزاج وجال جست اور قربانى وا ينالسك جذبات وسكف وال انسان كومي بسندكر في خياج ايك جگهاس جذب كا الحاديون بواسي: بوسع صفعت عمل کے تریث سیمی اس ويخلسب اسئ مرزيوال وملركك بإد مېنونېرى كى كادىدىن كەدار كوكۇلايىچەنشا د بردنيد كرنوداس كم قعانون ميں تنربو اوراس طرح عبدالغا ومضال جهال اني قوم كے لوجوالؤل كے دلوں ميں قوبا في <u>وان</u>ارے جذبات ابھا مدے كى كوشش كمرتے ہيں وہال يا بي بنيس مجديد كرفلم ونعدى إكسبت برى خلاق كمزورى بي كيونك ظالم جب طائم كمدة براً ما ده موجائ قواس فيرز شرا وما في بالديرى المعترضين وي عناج وه واودمات كي توجه اس معاشرتي برائي كاطرت بون مبدول كراتي و شيومسه تزادل بى كوكما التوستمكر اس نسسن سے حدود می خیے موت ہے ہم تر پیوننگیگی پی آگسکس روزنرانگمر کب کے یونی ہوگئیں گئے ترے ظلم کے شعیلے ا ولاسبخ النفاء مِم فِدر سِيح عبدالنا دريجال قوم لِسَفَى بهم ا درجهدسسل كا بيغا م كي دسيني ا ورونيرق رجناكشي كا ورس نجب غرط غابي: ماحسِ مقسدكى خاطرجبديهم بإستي --به بگ و دوکامیانیکس کومونی عنعیب ميدان كارزادس آتاني ترفرو شمشيرس كى غون ين دنسان دست دى عبدالغاددخال بن ابني النعادسي بمعيشه افرادم لم شيه مسيحه اسلامى دعت مبيلاكرسن كي كوشش كي دينون بن جهان توم كوجهد وغرم كى تيفيب دى ه وإن وه ملم وروا وارى كاعتيم اسلاى ورس كوم بني عوف: برا تکمیے پی جو کن سے ٹیکی کمتا ہوں اسى لئے توہ رک دل میں میں سمایا ہوں كريس مراج بس مان يّاب تُعنس *أوا جوب* نهيب سيخوت يحجدان كإجرب النش نحر یں فدو نا دمرے ہے گئے کوکیپ مجفخ برسي سابروان والطبابول كه لين قلب ونظر كرسبب مين رسوا مول نہیں محل مجھ غیروں سے مجھی کے تا در «گلدسته» میں حرص وا زکوچپوژکرانسا وں کونھوٹرے پرفناعست کریے کی تلقین ایک جگریوں لتی سیجا ودا میں نرمانہ میں میکس تعام بي شال ولفين سبع: جب قطرة حقيريه قانع بواصدت شهرت بوكي مجرك زلمان يسهوف دنیا کے مربید یہ ماصل کیا شرف حينلا كاستخوال برجرفانع بحاسب جبس حيدانقا درخان يكملام بسرجان إس تسميك تعميري اشعا دفظراً تقيميا وبإل حن وعشق كي بالشخصص لبرني يجروده سيخ اعشادان كي عمليان مرسي دكينيون ورما ول ككيف ومينيوب عساسات بمي وافزيط تسقيريا ان كى غزلين اوتعلمين مكام المن التي بي مثلاً ابرد إلد بال ككيفيتون عد منافر بوكراً بدين النه والنشين ما ول كانقت يون تمين بالميت و

بريك كاما الوسسات عميسر كب ديجة ما للك تعيم وسيافي والمنافع والمارك ماقدم الدونان كام ين يريد الدون المادة الميدان كالمون المواقع والمعادة والمالية the the desire the live of the state of the

بوندوں کی بر دم تھیم میں طریع فینرفضائیں

بم دَّم بِي كُلُوْادِي بِجول اور بوائي

فروری ۱۹۹۰ع



"تيغول كے سائے سين هم پل كر جوال هوأے سرانجام دينے سين مشغول هيں ـ يه وه یں،، ۔ اور یہ تیغوں ھی کا سایہ تھا جس سیں 1 - جنوری کو تمام پا کستان کے عوام نے اپنے یجی بھائیوں کے ساتھ ملکر یوم افواج پاکستان نایا ۔ اور اسطرح هماری تاریخ میں ایک اور ادگار دن کا اضافه هوا ـ

> بعض رشتے عزیز هوتے هیں اور جوں جوں قت گذرتاجاتا ہے وہ اور بھی عزیز ہوتے جاتے ہیں۔ نچه ایساهی جذباتی و رومانوی رشته جمهور پاکستان ور ان پاسبانان قوم کے مابین بھی مے جنہیں هم اکستان کی مسلح افواج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہتائے ہے کراں ، همیں ان پاسبانان قوم هي کي طور پر شب و روز جمور کے تحفظ کا مقدس فرض

پاسبانان ملت هیں جن کی یاد همارے دلوں سے کبهی سعو نہیں ہو سکتی ـ اور فضائیہ ہو یا بحریه یا بری افواج هم ان میں خلوص و صداقت کے وہ مظاہر پاتے ہیں جو ناموس قرمی کے تحفظ کے ساتھ سانھ دفع قوم و سات کا دشوارتریں فرض بھی احجام دیتے ہیں ۔

به حقیقت ہے که جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے افواج پاکستان ھی اس کا واحد صالح عنصر رہا ہے۔ جو قوم کے لئر سرمایہ ا افتخار ہے۔ ان افواج کا دل حب وطن اور ملک لاشبه یه رشته ایسا ہے جو مضبوط و مستحکم و توم کی بےلوث خدمت کے جذبہ سے سرشار رہا ہے ھوتے ہوئے روز بروز خوشگوار سے خوشگوارتر ہوتا۔ اور ان کا دامن کبھی ان کٹافتوں سے آلودہ ملا جا رها ہے۔ اور دور پھیلی ہوئی فضائیں نہیں ہوا جو ہمارے خودغرض اور پددیانت ھوں یا زمین کی ہے پایاں وسعتیں یا سمندروں کا سیاست دانوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بن کر نمایاں ہوئیں ، هم میں سے کس کو وہ وقت جولان کاهیں دکھائی دیتی هیں جو اپنے اپنر یاد نہیں۔هماری قومی زندگی کا سب سے نازک وقت - جب كه پاكستان قائم هوا اور آفات و

ماهنو ـ کراچي

مصائب کے هجوم نے همیں چاروں طرف سے اسطرح گھیر لیا تھا که معلوم هوتا تھا نحوست واقعی پس و پیش منڈلا رهی ہے۔ اور هماری اس نوزائیده مملکت کا آخری وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس وقت بھی اگر هماری نگاهیں کسی کی طرف اٹھتی تھیں تو وہ یہی قوم کے صالح تریں، جری اور یہ باک عنصر تیا جس نے کبھی کسی سے شکست کھانا نمیں سیکھا تیا۔ جو حقیقتاً همارا بازوئے شمشیرزن تھا اور اس نے شدید تریں مازوئے شمشیرزن تھا اور اس نے شدید تریں معائب اور یاس و نا امیدی کے عالم میں بھی اپنی برباکی و بلند حوصلگ کا ثبوت دیتے هوئے مخالف عناصر کو شکست فاش دی۔ یقیناً همارے وطن اور هاری قوم کی سلامتی اس نازک تریں وطن اور هاری قوم کی سلامتی اس نازک تریں زمانے میں بھی افواج باکستان هی کی رهین منت

اس کے بعد ایک سکوت کا دور ، بہت ھی صبر آزما دور آیا جس سیل خود غرض اور بددیانت سیاست دان من مانی کرتے رہے اور عوام کو ان کے جائز حق سے محروم رکھتے ہوئے برابر اپنے ہی جاه و اقتدار کا سامان کرنر رہے، اپنر ہی عیش دوام کےسنہری محل تعمیر کرنے میں مشغول رہے۔ یه هماری تاریخ کا ایک نهایت هی تاریک اور پرآشوب دور تها ـ جو همين آهسته آهسته تباہی و بربادی کے سہیب غار کی طرف لے گیا اور كچه عجب نه تها كه اگر رحمت حق بروقت جوش میں نه آتی تو هماری نوزائیده مملکت اس الدهيرے غار ميں هميشه كيلئر گم هو جاتى ـ اس دوران میں هاری انواج برابر اینے اندرونی نظم و نسق اور مضبوطی و استحکام هی میں منہمک رهیں ۔ ان کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا ۔ وطن عزيز اور قوم شكسته حال كا دفاع \_ فضائي، بحری اور بری افواج اپنے آپ کو ساز و سامان سے لیس کر کے زیادہ سے زیادہ مضبوط بناتی رهیں تَلَكُهُ اكْرُ ، خَدَا نَهُ خُواسِتُهُ ، قوم پر كُوتُني بَهِتْ جُرا وُقت آ جائے اتو اسکر توانا، برخلوس اور

کار آزموده بازو آگے بڑھ کو اسے سنبھال لیں۔
ملک میں خود غرض اور وطن دشمن تغریبی عناصر
جو کھیل کھیل رہے تھے وہ انہیں بغوبی معلوم
تھا۔ لیکن انہوں نے اس ھتیار کو تیار کرنے ھی
پر توجه موکوز رکھی جسے وقت پر قوم کی حفاظت
کے لئے کام میں آما تھا۔ .. ٹائیبنی ،، کے الفاظ
میں انہوں نے اتنا عرصه عزنت گزینی اختیار کئے
رکھی اور اندر ھی اندر اپنی صلاحیتوں کو
جلا دیتی رھیں۔ تا آنکه حالات زمانه انہیں یه
دعوت نه دی که:

تو شمشیری زکام خود برون آ برون آ از نیام خود برون آ

هماری افواج کو ، جس کے عوام و خواص ، سب نے حکیم ملترد هی کے ارشادات اور تعلیمات سے



ماه ټو پ کراچي فروړی . ۱۹۹

کسب فیض کرتے هوئے ذهنی نمو حاصل کی تهی ان کا یه سبق خوب یاد رکھا تھا که:

بانشه ٔ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن

اور یه نشه درویشی معض چله کشی یا مراقبه نشینی نه تهی بلکه چپکے هی چپکے جمعیت پیدا کرنا تها جو هماری افواج کو وقت آنے پر اپنی غیر معمولی توانائی کے ثبوت کا موقع دے۔

ملت کے پاسبان قوم کی زبوں حالی، انسانی اقدار کی پائمالی اور مذھب کی رسوائی کا افسوسناک منظر دیکھتے رہے۔ اوریه احساس ان کے دل میں خلص کرتا رہا که قوم برابر قعر مذلت میں غرق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور قوم کے دشمن کی اسکے سیاہ و سفید کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن تا بکے! آخر ان کا پیمانه صبر لبریز ہوگیا اور پھر چشم زمانه نے دیکھا که:

ھوئے احرار مات جادہ پیما کس تعمل سے تماثائی شکاف در سے ھیں صدیوں کے زندانی

پاسبانان ملت نے بےحد جرائت کے ساتھ فیصلہ کن

قدم الهایا اور ۲۷ ـ اکتوبر کو وه انقلاب عظیم پیدا کیا جس سے هماری تاریخ میں ایک نثر، مهتم بالشان دور كا آغاز هوتاً هـ ـ اور همارى حیات ملیه ایک نئی شاهراه پر گامزن هوتی هے۔ در اصل یه محض انقلاب نه تها ـ یه هماری قوم کو حیات تازہ کی نوید تھا ۔ اور اس آزادی سے روشناس کرانر کی تازه کوشش جس سے وہ غاصب عناصر کے هاتھوں محروم هوچکی تھی۔ اس عمد آفریں واقعه کے بعد افواج پاکستان سے جو کارہائے نمایاں صادر ہوئے ان کا تذکرہ تحصیل حاصل ہے۔ یه هاری تاریخ ملت کا ایک حیرت انگیز باب هیں اور ایسی خاموش فتوحات پر مشتمل جن کا سلسله ایک سیل برزنهار کی طرح برابر جاری هے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور ان کے اولوالعزم رفقائے کار کی زیر قیادت افواج پاکستان انقلاب آفرینی کے جذبہ یے اختیار سے اس طرح سرشار میں کہ انہوں نے نه صرف قومی مفاسد کو ملیامیٹ كرديا هي بلكه تمام نظام حيات هي كو بدل ذالا هي ـ اور ید ذوق و شوق کسی سرسری جذبه ممل یا توانائی کی هنگامی رو کا نتیجه نمیں بلکه ایک مستقل و مسلسل احساس کا نتیجه ہے۔ جس کا والهانه بن آئينده زياده مهتم بالشان كارنامون كي خبر دیتا ہے۔

اس عمل تطهیر کے بعد جس نے تمام نظام زندگی کو تندرست و توانا بنا دیا اور ملک میں محیح فضا پیدا کردی، اگلا نهایت اهم اقدام یہی تھا که عوام کو ان کا حق دلایا جائے اور انکی اپنی منتخب کی هوئی نمائندہ حکومت قائم کی جائے جو بقول صدر پاکستان همارے قومی مزاج اور ملکی آب و هوا سے مطابقت رکھتی هو۔ اسکی صحیح شکل وربنیادی جمہوریتوں، هی میں اهتمام اسکی صحیح شکل وربنیادی جمہوریتوں، هی میں دکھائی میتی ہے۔ جنکا مشابقت میں اهتمام کیا ہے جس کی حصر کو قیام کے منابع خور میں اهتمام کیا ہے جس کی حصر کو قیام کے منابع خور کیا ہے۔ کا میتا کیا ہے جس کی حصر کو قیام کے منابع خور کیا ہے۔ کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے۔ کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے۔ کو کیا ہے کو کیا ہے



7

یں اور بنیادی جمہوریتیں عملی طور پر یں آ **جکی ہیں ،** نیز انقلابی حکومت نے ع هر شعبه میں بنیادی اور نہایت دوررس ، اصلاحات صادر کرکے تمام بڑے بڑے سر کر لئے ہیں ، یہ برمحل موقع تھا کہ اکستان ، جنہوں نے اپنی ساری جد و جہد دست اور جمهور کو بر سر اقتدار لانے کیلئے کردی انکو اپنے ان محبوب عوام سے قریب جائے \_ چنانچه ، ، \_ جنوری کو جو ور یوم افواج ن،، منایا گیا اس میں در حقیقت یہی کارفرما تھا۔ افواج نے جو کارہائے نمایاں دئے وہ ان کیلئے صرف اس وجه سے مایه ھیں کہ ان کےذریعہ ھی عوام کو ان کا حق، برتری ، حاصل هوئی - ان حالات میں خود ن کوکیسے فراموش کر سکتے تھے۔وہ کیسے بھول تھے کہ ان کی افواج نے انہیں کیا کچھ ، آن کے دل میں کیسے از خود یه اسنگ ا هوتي كه وه پاسانان ملت سے ملي، ان یب سے دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ہے لئر کیا کچھ کر رہے میں کیسے کر ھیں۔کس ذوق و شوق اور ولولہ و آھنگ سے ھے ھیں۔ اور کس ساز و سامان کے ساتھ، کیسے سربراہوں کی زیر قیادت ۔

لہذا ,,یوم انواج پا کستان،، کا خیال بہت اور بہت بروقت خیال تھا۔ اس نے پاکستانی ۔ چھوٹوں ' بڑوں ' سب کو اپنے حفاظت کرنے ، سے ملنے اور اپنے اندر ایک نیا جوش ،

ں وقت جب ملک بھر میں انتخابات ختم ھو ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کا موقع دیا۔ عوام یں اور بنیادی جمہوریتیں عملی طور پر مہمان تھے اور فضائی بحری اور بری افواج ان یں آچکی ھیں ، نیز انقلابی حکوست نے کی میزبان ۔ دونوں میں یکساں گرمجوشی تھی ۔ یں آچکی ھیں بنیادی اور نہایت دوررس جس سے باھمی اعتماد اور مجبت کا سلسلہ اور بھی علم اور بھی نتیجہ خیز ثابت ھو رھا ھے۔

وه دن ' اسکی چهل پېل، اسکی هماهمی اور اسکی خوشگوار فضا ہمیشہ یاد رہے گی جب کہ عوام اور فوج ایک دوسرے سے گلے ملے ۔ ادھر مشرقی پاکستان کے گوشے گوشے میں اور ادھر مغربی پاکستان کے ہر حصے سیں۔ ڈھاکہ ہو یا کراچی، پشاور هو یا راولهنڈی ' حیدرآباد هو یا لاهور هر کہیں ذوق و شوق اور تپاک کا ایک ھی عالم تھا۔ جیسے تمام شہروں میں جان پڑ گئی ہو، ان کے رگ و پے میں زندگی کی ایک نئی روح دوڑ گئی ہو۔ کراچی سیں رہنے والوں نے کراچی سے لیکر ڈرگ روڈ تک کیا کیا ہنگامے مشاہدہ نہیں کئے ۔ گویا یہ بھی عید کا دن تھا۔ ایک خاص -توسی عید کا دن ـ اور یه اس لئے اور بھی باعث مسرت ہے کہ عوام اور پاسبانان ملت کی باہمی محبت و یکانگت خود پاکستان کے لئے ایک فال نیک ہے۔ اور ہم اس میں ایک شاندار مستقبل کے کتنے ہی خوش آئیند آثار پاتے ہیں۔

> عوام زنده باد! افواج پاکستان زنده باد! فیلڈ مارشل محمد ایوب خان زنده باد! یاکستان زنده باد!



Buch Buch

مشتان مبادك

النووميدنيت فركال بي دريط مالات کیمیوی پریشاں ہی رہی سے إلوس روشوق مي بركام بون كلف ہم نا زکشرے سے ملستاں ہی میں سے نركس بى بسيراس چين و برمي حيال ا ئىنەصفت آپىمى حىرالىقى دىسى مى اس ديفيسيدنام كي تاريك فضاير ہمٹل مہ و مہرورخشاں ہی رہی گے صرف فس وخاشاك مين جن كي نظري نامحرم اندازیب داں ہی دمی سے مذبات كى ونيامتنسيرد بوجب ك دل مح شاف منع جانال بورس اترسط ككسى طرع ندكيف غم جسانان ہم گنی مالات پہنخنداں ہی رہی مے دل جن کے نہیں دردگی لذے سے شناما ومنحرف عظمت النسال بي دمس تحتم ہے منفرداند ازسخن جن کامبسارک ونيلىڭ ا دب ہيں وہ نماياں پي رئمي سے

كثرت جلوه ميس بين جاوهُ مكتا في مي ده جورعنانى مى يى بىكى دعنانى مى ايك تنهاتراغ بين بزارون ادان ميرى تنهائى نبيب عرى تنهائى مى برتغافل كهيس يرب توج تبرى يتلق كدنهير بمس شناسا أيجى وه زېرب نگه ودل مېنه س بي شابد جن ببارو سے نبیلے تسے سودائی می كمنبي ممكويها عزازتعلق ليدوست بخدس نوب بوئى برى كوائى ي منعتين في ديا وصاد من قول درد کے ساتھ ملی محبکوشکیبائی مجی تمجت كشافوال توبهت مواكش يە بتاۋكەمجىت تىمىي داس كا ئى بمى

... شامک عشقی

عب عاربي

شېزىكارال مىن ئىچىرىتى ئىيىنىم آوارە رات دەھلىكى خايد كوفى درىجىپروامو، شايد كوفى دىپ ھىلى

وييان ويران دل کابتى، سُونى سُونى دا ۽ وضا ايسے کھن دستے پہ کوئی د وجا، نقدم توساتھ جلے

جاک برک کل کا دائن اور آواره بر میسیسیا ... جب محدے مل نرسکا بوکوئی بھی میسیسی

ختم ہوا ہے شقی ہم برسلسلۂ وحشت رکھاں شاید کوئی شخص ہمارے بعد دفاکا نام مذیبے ہر قرد کے نظرے برستی ہیں وصفیں چیوٹرا پہلا کے ہوش ہے کس دشت برت ہیں ساتی رہ چیروا ٹکہہ است سے ایسا رہوکر خم کے پیارے چھلک پڑیں لاتا ہوں ان سے ، ول میں مند ہے ملے ک

کما تاہوں زخم لذت مرہم کے شوق میں کیا دستبردشوق سے مجیت عزد دیسے م

پابستہ خود حنوں مجی ہے زیخمیر ہوش میں پاخت کی میں عشریت ساحل ہے ہونا کو پاخت کی میں عشریت ساحل ہے ہونا کو

دا ما نوگی کی تہدسے ابھرٹی ہیں منرلیس سم دنگ و بوشے غنچہ سے ہو بلبلو الماک اب کی ہے ان کے بردہ میں کام اس سے کیا تہیں المی نقاب سطح تو مجر قعر بحسر کیس

المجله المؤدن به بردے بڑے رئیں مومیں المی بیں بجر عدم میں کمیں کہیں مہتی میں ہم کو کیا نظرات اسے کیسا کہیں ہم ہیں اسے صلعت تد میں یا بعنور

ا س دھن میں ہیںکویمعتِ دریاسیٹ لیں کیوںکرنڈائڈاٹھا وُں محتِ خبطِشوںسے دیچھونڈان کی ضبطِ تبسنہ کی کا وسٹیس

# مشرقي السال كالباهم صور

#### جلالالبناحس

ایک دو در درای ای باستان آرش کوشل کانی ادا تعمیری به تقریبا کمل به دیا ب اس که دنیائن کاخ بی اور تعمیری انتخاص اس تو دیسے دالے بیرونی نظاره سے بی بوجالی ب افراس عادت می داخل بورا دھر آدھ دائل و دائل ہے وہ کا دائل انتخاص کا دی بات فوق اخراس عادت میں داخل بورا دھر آدھ دائل انتخاص کا دی بات نظراتی ہے۔ مارت کی بی مزل انتخاص جلسوں کے لئے اس سے اور بہاں تقریبا ایک بزاد آدمیوں کی نشست کی تھا ایک برای مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی کی افری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی کی آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی کی آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی کی آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی تیسری کی تراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی تیسری کی تراس کی دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ایمی تک تیمیرک آخری مراس سے دومیری اور تیسری منزلیں ہیں ۔

پھیلے دنوں اس حمارت بیر مشرق پاکستان کے ایک نوج الا درمیدالرمن کی نقاشی کی نمائش ہوئی۔ بینمائش کئی ا عقبا رست یا دینے والی تھی اوراگرنا خرفہ نہیں خوریواس کے لئے تیا رز ہو قربہت یا ہے جب وہ یہاں پہنچ تو اس کے تعتور کو ایک دھیکا سالگا ہو، نائم حقوری کے بینم نے عام ڈگرسے ہٹ کرتھے اوران خوادی جون اظہار کے لئے جربیرا بی صور نے منتخب کیا تھا وہ بہنی نظری براا راطین ان بجن معلوم ہوتا تھا۔

کراچی میں اس ۱۳۱ سال معتوری بیپلی ٹری نائش تقی بیکن دگ اس سے پہلے اس کی تصویوں دیکھ جی جی انہیں ہی کرتے نظر ہے معتور سے ننے کام کے نمونے ایک سوالیدنشان بیش کرتے نظر ہے نامی فکر دفعت کے کئی دیسے بہلو تقع گرید مطالعہ کے تقی تھے۔ محید الرحمٰن کے کام کو اگر جی جا کرنے یہ کہا جائے تو بیا بہوگا۔ ان میں دنگا رنگی ہے۔ نیا ہی ہے بلدا کی چ کیا دینے والا خصر ہے ج خیال کو مہنے دیباً اور فکر کو اگر کرتا ہے۔ اس کے نقوش کو

دُواخورسے دیکھنے پرافوکا یہ تا ٹربو کسے کہ مشرقی پاکستان کا یہ معتور برم فن ہیں ایک نئی محقال اور ام ہم کیر آیاہے ۔ اس کے نطق فن کو سمھنے گئے ناخوکومی دہن دفکر کوخیر عمولی حرکت دینے کی خودیت ہے درز تعبیرات دمنی تک رسائی مکن بنمیں ۔

اس بي شك نهيس كرميدار من في اين فن كف الخرونون ابنك تخليق كيلب سي انفاديت بادر باالكاين عداي ننى تحليقات كو مجيف ادراس كى تعبيرات كوابنا في كم لئ فأظر كا اپنا ذوق اوراحساس مفابمت كامرح وبونا فراضروري بوكسي كميونكر حبب يك أب فنكارك كامرك ما تدوى ومنى مفاممت نركيس اس و يك اسك فكرادر مجر موقع كر مجهنا درامسك ب جميدار حن كم فن مي بنیادی تا تُریت ضرورموج دیاب اوروی وسیلینتی ہے اس کے کام کی صح ما يخ ك لئ ، كراس كالخصار ودن وويد، دوبالون يوبالم ن کاری دن برگرفت ، کامیس جابکرسی اورموضور حسکرتنیس وه چن جے شعروالے "ج نجلا" کہتے ہی --- دوسری طرف خذ ماطر کی طُبْعِيَت بيريمي " الد" بوفعني اس كے" نطق كو پالين كے كئے ايك واپئى آمادگی موج د برا سرك ك برد وطرف افهام ادتینهم كدوا فع وسيك اورعلامتين وجعد بون توسيام بهم رستاهي وينامخداس معتورك كام كيم يحيف كرف يفي من اخركي الني كاوش ، نظري كبراني ا در بمدرداند تربر کی فردرت ب باکرحتی تنبیم کی سبسے بری فرورت ہے۔ اظ کواسیے فن پارے کی بات کاسپینیا اپنی ہی کا دش پرنیا ڈیخسر مو لکبے اور مرسے جواحت وسکین لمق ہے وہ ٹری یا مردار ادر منوی برتیسید.

معتوری ونقاشی کی نمائشوں میں اب جولوگ جلستے ہیں ان سے پرائے بزرگ مربرپستوں ، مربموں ادرکائش جیوں سے کچھ زیا دہ ہی ترتعات والبستہ کی جاتی ہیں۔ جر، پرسئلرایک جدابات ہے۔

اه لز، کامی نوسی ۱۹۰

ان چندسانوں بیں پانسوس بے صدی ہے دنیا ، ٹری ہی برق مثانا ورکر نے پائی کم آل دی ہے اصطلاحال ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سائس کا آف ور دریا فتوں کے باب ہی ڈی طور پرتیا دیئے ہے ہیں ہے۔ بکر انجیں ہے جن دری اسلم ہی کر گئے ہیں۔ بہاں آگ کرا وب بی جا اگرکو آن نیا دھاکہ موجلے تو اس کی تقریم میں بنیک بینک کھنے تیں سے گرچاں کے فتی گری کا میدان ہے وہاں ہم ٹن کی عصری دھ اور اور اس کے انجاد کے نواں میکھی ماضی کا طون ہی کو شیخ ہیں بکانی ک مہتوں کے میں انہا کہ دول اور فہم کو ہم آ ہنگ کہ نے میں مثا بل دیتے ہیں۔ میری ہے ہمیں بنیں آبا کہ دھ تا موسے ان ہیکروں کو قبول مرحد نویں ہے کہا ہم کیوں ہوتی ہے۔

علیم باقی و معاضی کے معالمے میں اوجا اطعائم یہ دہ ہتاہے کرمعلی و معروت تعدولت و حفائد گرکنی دریا متوں اور تطریق باعث منہ میں جو جائیں آلا دیریا بہ جائد ہم اپنے آپ کوائ سے تنعن کرمی لینے میں بکہ باوٹر پر والے نے برجوں ہوئے ہیں ۔ کبین جب کو آنگلی فکارختائی ہم شیام مانیا اوراک منے زا دیوں سے ہما ہدے سلنے لیکر ہموتی ہم ہما ہے ہوئے وکوا دیے والی ہوں ، اسلوب ہیں جکھاپ ہموتی ہم اس کی کھنڈی کو ٹوب سیجنے میں ادراس طی ہے دوؤن '' باخذ کے لئے تیار منہیں !

حمیت کالوش کوگاس مشلدے دوجار ہونا ٹھاہے مفرتی پاکستان کھاس مربخال موقئ ، ترج گفتاں اور کم مخصص ورہے اکثر پرول کم کیا ہی جمدر وقسے کرندگ کیا ہی جمدر وقسے کے برک فالے سے بھی سمجھ الترج ہی کہ تم ایسے نقوش کیوں بنا درہ ہوج ہوسے ذمل کو دو کا گفتہ اور ڈوا ڈوٹ نواب کی کلیفیت قلب ونظر پر مرس خوال پروش نظر بنا کے ایک میں منظر ور فروی جہوں کو آخر کیوں کینوس پرمنسقل اچھار ہے میں منظر ور فروی جہوں کو آخر کیوں کینوس پرمنسقل بنیں کرتے ہ

اني ياتعريف مستكرمعة دخش توجوجا آسي گرتهك همين. اس تعريف سداس كاطمينان نبيس به قاكيو كرلوگ اس ك بات كو پانبيس سكه - وه برگ الائمت سد كها كرتاسي ك فن چس صرف " شيري" اور" نياسس " كابي جويرنيس بونا چاسيميّ" فن ميس

بونابر مه کرآپ کی نظروه چیزی دُموندتی بی جنبی آپ پیلم کا بنت بی کلین کیا کورینس بوت اکیم ان آگا بی اور وجد ان کی پیرمدوں کو اور آگے بڑھا جی اور پیزائٹ میں آپ وہ چیرا جائیں میروں کی بیائے میرون کھی تھے !

ره بهرس برقود الديم كون عوش جات كى جا ده بها أن الم الديب كو قدم بيا أن الم الديب كو قدم بيا أن الم الديب كو قدم بين كالم المراك الم المراك الم المراك المر

النی اچر پر اس کا شائر تعلی بنیں ہوتا گر و مضبوط لیے بین برتا گر و مضبوط لیے بین بارش کا گر و مضبوط نعین برنا گر و مضبوط نعین برنا برن کا گر و مضبوط نعین برن برن کا گر و مضبوط نعین برن برن برن کا گر و مشبی دی جسکو کریں جان کا درب محل کا میں جان کا درب کا کہ میں کا کہ کا درب کا

آگرسی جدیدسا شدال بلسنی (اور خاب ا اولی کا م یزیرای کم بوتی توبم دواد کراس کی پذیرای کمریتے اور پیر اے مان می جائے لیکن اب جبکہ باشت کسی فنکا در کے نبول سے بھی ہے توبم ساکت کھڑے مہنے میں بلک ند بھی اور مشکوک سے دہتے ہیں کم دیکیا بات ہی ۔ ؛ ہم تو بجف کو پہان ک باب سراسلات:

و کاکر شوکت مبرواری صاحب ، رکن عبدالحق اکیدی اردو کل و ادر و کل و ادر و کال و

ا بالماس أردوكي تصريرين، تحريرين اورمساتيب -

عبدالحق اکیڈمی کی طرف سے مئی ۱۹۲۰ عیں بابا نے اردوکا

زود، ۹) سالہ یوم بیدائش بڑے اہتمام سے منا یہ جاریا ہے۔ اس ہوقع

پردوسری بہت ہی تقریبات کے ساتھ ایک علی بمائش بھی منعقد کی جاگئی

جس کاایک شعبہ بابائے اردد کی ذات گرامی سے متعلق ہوگا۔ اس میں بابائے

درد کی تقدیریں اور تحریریں رکھی جائیں گی۔ جن حضرات کے پاس ولوی منادیع بالا بتہ پر کھوا دیں۔

دماحب قبل کی تقدیریں اور تحریریں ہوں وہ مندریع بالا بتہ پر کھوا دیں۔

ناکش کے بعدیہ اشیار پوری حفاظت کے سائخ متعلقہ حضرات کو دائیس

ناکش کے بعدیہ اشیار پوری حفاظت کے سائخ متعلقہ حضرات کو دائیس

شائع کیا جارہا ہے ۔ یں ان تمام حضرات سے جن کے باس مولوی شاہ

قبلہ کے خطوط ہیں، درخواست کو تا ہوں کہ وہ یہ خطوط کی ان کی نقلیس رکھ کرخطوط

فرا قائیس کرنے تھے جائیں سے نہ

ورا قائیس کرنے تھے جائیں سے نہ

ورا قائیس کرنے تھے جائیں سے نہ

# خيابان پاک

پاکستان کی علاقائ شاعری کیمنطوم منوا بخ کاانتخاب علاقائی شاموی کی روایات سهانے گیت اورمیشھ بولی یاکستان کی فغرر مرزمین کی خاص پیداوار ہیں۔ ان کے منظوم اردو تراجم کا یہ انتخاب چھ زبانوں کے اصل نغات کی صدائے بازگشت سے رسا تھسے زیادہ مقبول شعراکا کلام کتاب نغیس اردو ٹائپ میں بڑے سائر پرشنعواں کے ساتھ

طبع کی گئی ہے۔ ،

گرد پوش بمصوّر ۔۔۔ ضخامت: تین سوصغے قیت: چار روب ہے ۔ علاوہ محصول ڈداک

ا دارهٔ مطبوعات پاکستان بوسط بجس <u>۱۸۳</u> کراچی

تے میں کونقوش ا درصورت کمری سے آگر تسکین طاق ملا نہو تو چھ کوئی بات ہی نہیں بی -اسے بہرطور نوش آ ثند اسم نے ذکر وم کو الجماد ہے اور انسٹر کردسنے کا نتجہ برا مرح ادمین مجدول موکر دہ ملائے -

معجماس کا قوملم ای کدومرے جدید فتکا النی عفائی الم کرتے ہیں ، مگر جال کی میری اپنی فہم کا تعلق ہے میں تو جریخ ہوں کر جال کی میری اپنی فہم کا تعلق ہے میں تو جریش دوس روس کر ایک خودجوش دوس الم میران کر ایک میران کر اورائی کر او

وه کهناسے: "اس سے ایک بات نوحان ہوگئ کوم پیکین ندتودانستہ مجریدی بنے کی کوشش کرنے میں ذھاتی ارنسے نظری ہی چراتے ہیں، بلکد دا نعہ برے کہم کو جوشے ماکی نظراً تی ہے اِسے اپنے نصورا دلائی میڈیت ولہمیں ہرکرتے ہیں۔ اس لئے اگرا صطلامی تعریف کا دائرہ فدالا ہ رطرحائیں تو بھا دے کا موں کی روٹ کے مینیا کچھ می شکل ہیں۔ منابع عرشے۔ اس نربان کوسیھنگی کوشش کیجیے "

ماری مسددة نامورسیلان موسیقارد س اوراس نن کے ماری موسیقی عظیم استادوں کے نئی اور کیلیتی کارناموں کا تذکی میں مستحد کا ر تبت - ۱۲ ر ادارهٔ مطبوعات باکستان ستارا کراچی

# نقدونظر

از: ممدادرسی صدیقی (محکآفار قدیمه باکستان) **وا دگی سندهرکی تنهاریب** صفحات (۲۸۰۷)

طباعت، نشخ اردوات قیت، ۸/۸ رویپ طنحایت، نمتینیاری، کرامیسته

اورس صديقي صاحب في يكتاب برت ذوق وشوق كي ساته تلاش دخین کے جد تعاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھے ہے۔۔اس کے بعض حصے كما بى شكل ميں اشاعبت يذير بونے سے يسط ما ، نوسميں شٰلغ ہوئے ہوتنجو داروا در ہر پہ یخی آج کل کے پاکستال کی سرزمین كى ثقافت كايبلا كمواره جريائي مزارسال بُرا ناب ،كى تهذيبين اب محققين والهرين آثاركاوى كى كرششول سيعمنظ عام پرآئيكى بيراور ان گنام بستیول کی دامستان پاستان بست صدیول پرانی گرد دخبار کی متين بن چى بى -- ليەطى اوتحقىتى موضوعات بدكتا بورى برى كى ب، بالخصوص قديم تفافت ادرة نادباتيد كادب برقر شأيد " آثار الصناويير"- " واتَّعَات وادا لحكومت وبليُّ اورغوابت بيكارٌ کے حلاوہ چند ہی کتابوں کا وکرمناسب مجاجائے ۔صدیقی صاحب کی یہ کتاب بلاتامل آماری ادب کے اُن چند بڑے منوفوں کے ہمدوش ر کمی جاسکتی ہے مصنف کی یا کتاب کئی سال کی کاوش کا نتیج اور طالع وتحقیق کا پخارسے - بڑھ برنبودا مداعدد پخرنوای بستیول کے رہنیون ا ورتبزیب وتمدّن کی داستان ایک بررگذداں کے طود پرساسے آق جلی جاتی ہے جربیان کی دلکش اور روانی کا نتیجہ ہے۔ رسم الخط کے باب یں بہت سے بہلو زیادہ بسیط گفتگو کے متقامی سفے۔ بالحسوم النا الوالجلال نددىسف ابئ تحقيق اورقرأت تم الخطرك تلاع كوجن شوابدا ورولائل كسائق "ما وف" كصفات يى بيش كياب ده

آسان کے ساتھ دونہیں کے جلسکتے۔ خودرت بھی کوجری وقدر کی خوردین نا سے انہیں دیکھا جاتا ۔ کمن ہے وہ قدیم سندی رسم انحفاکا عقدہ حل نہ کوسکیں ۔ لیکن قدیم بین الاقوا می دوابط بھورشی انہوں نے ڈالی ہے وہ نہایت انہویتیت رکھتی ہے۔ اور پھیریا بات کانی وزن رکھنی ہے کرائر ہم ہوجگہ اس رسم الحفاکا مراغ کائی کرتے ہیں تو کیا وج ہے کرائ سلسلہ میں عواق وعوب وشام کی طون بھی رجوع شکریں اور انہیں بالکل نظر انداز کردیئے ہی پر ذور دیں ؟ حالانکہ قدیم شاہر ابوں کا جو اس ہی ربھان کو تعریب بہنچاتے ہیں۔ ہرکیف کٹ ہی کوجوی افا و پرشائم اس ہی ربھان کو تعریب بہنچاتے ہیں۔ ہرکیف کٹ ہی کوجوی افا و پرشائم اس تم کے واقع ہوئے ہیں کر اواسے فدق کتاب بھی مجودی ہوئے اس تم کے واقع ہوئے ہیں کر اواسے فدق کتاب بھی مجودی ہوئے اس تم کے واقع ہوئے ہیں کر اواسے فدق کتاب بھی مجودی ہوئے انکیز کی جگر اکثری ۔ گھنٹیا 'کی جگر افواء' رجی ن'کی جگر و مجان '۔ انکیز کی جگر 'اکثری'۔ گھنٹیا 'کی جگر گھی ' کاست مراکی جگر 'کاس'۔ انکیز کی جگر 'کشندہ '۔' ہیں منظ 'کی جگر ' ہی منظ ' وغیر وغیرہ۔ 'کور کی کھر 'کشندہ '۔' ہیں منظ 'کی جگر ' ہی منظ ' وغیر وغیرہ۔' 'کور کی کھر 'کائیز '۔' کھنٹیا 'کی جگر ' ہی منظ ' وغیر وغیرہ۔'۔ 'کور کی کھر 'کائیز '۔' کھنٹیا 'کی جگر ' ہی منظ ' وغیر وغیرہ۔۔ 'کور کی جگر 'کائیز '۔' کھنٹی 'کی جگر ' ہی منظ ' وغیر وغیرہ۔۔ 'کور کی جگر 'کوندہ '۔' ہیں منظ 'کی کھر ' ہیں منظ ' وغیر وغیرہ۔۔

کتاب پی سے قریب خاکوں اورتصُویر دوسے آراست ہے جنسے آیام کمن کے خدوخال اور کھی اُٹھرآتے ہیں اور تخیل اس طرح جاگ اکھتا ہے کہ ہم ان تہذیبوں اور قوموں کا بخربی تصور کرسکتے ہیں جہیں گزرے ہوئے ہزاریا سال گزرچکے ہیں۔ ان حالات میں کون ہے جومنع نسکی اس دعوت پر لیسک نہ کے کہ

ظ دُوستم آستیں بردار وگوہررا تا شاکن (ظ مق)

باغ و بہار تدوین و ترتیب : مستاز صین

باغ و بہار خوامت : تقریباً ۲۰۰۰ صفیات

(میراتین د آ و ل کے کا) ناشر : اردوٹرسٹ د کراچی

قیمت : ۱/۸ درپے

ب باغ دہبار (میراتین د آلی والے کا) الدوسے ال چینر قعموں

ک طرح محسوس بر السب المدرب آنده اشاعت کے موقع بریر اخلاط درست بوجائیں کی اور ٹی اغلاط سے الیسی سستھری کتاب باک رسب کی از : مولاناشاه محتصفر موقع کا از : مولاناشاه محتصفر موقع کا اور المدرب کا اور المحتصفر موقع کا اور المحتصفر موقع کا المدرب کا ا

دواج ناشر؛ اداره نقانت اسلامیه اکتال الهور تیمت: ۱۷/۱ رویلی

مولانا غاه محديد فردى كجيوهدس إسلامي موصوحات (والخوم

بعن ستنا زعدسائل) پرجدید فکر دیخص سے مصنا بین اور کتابی تحریر کررہ بیں جن بیں اس قسم کے مسائل کا ایک عقلی بہلواور اسپنے حاصل مطالعہ اور اخذ تنارج کو پیش کیا جا تا ہے مسئل تعود از دول ہیں بھی ہما رسے معاشرہ کے ان چندا ہم مسائل بیں سے سے جس پرخاص حلی فقی اور معاشری نقط نفرسے گفتگو کی حزورت سے موالئ نے موصون نے از دول جا اور معاشرہ جدیدے تقاضوں کے موضورت پرشری نقط نظرے ایک متوازن نقط نظر پیش کیا ہے اور معاشری مسائل کے حل بیں عدد دی ہے ب

از ۱ خواجه میرشبنی دباوی ناشر بمداد اکیشی نیوشاؤن کراچی ش قیمت ۲/۸ روسیے

یہ کتاب رستم زمان کا ابہلوان کی زندگی اور ان کے ورزش کا رناموں کو تقارف کا مرقع ہے اس فن رکشتی گیری) کے ایک اواشناس، نواج محد شفیع نے اپنی مخصوص البیلی طرزیں بیش کیا ہے۔
نامور ان ملک نواہ وہ کسی فن دمیدان کے بول اکثر توی ہمیرو کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا تذکرہ اور کا ربائے نمایال سے اسکابی اپنی ثقافت کے بہلوؤں سے آگا ہی کے مترا و ف ہے " ہمد د اکیرمی کی یہ بیش کش ہمیت سلیقہ کے ساتھ جیش کی گئی ہے اور صفاف کے بیان کی خوبی معلومات کی فراہی اور ان کی زیان کے ایکی صوری جاؤ کے بیان کی خوبی معلومات کی فراہی اور ان کی زیان کے ایکی صوری جاؤ کے بیان کی خوبی معلومات کی فراہی اور ان کی زیان کے ایکی صوری جاؤ

نقوش داوانتابرا

انقوش وابرر كرسماره كي امتيازي فقوهيت مع مهايت عدد

میں سے سیم جس کی واستا نی خوبی اوراس وقت کی و تی کی سیمی زبان اس بميشهى ان دبهار ركف في اورچاردد دلينول كف يقط وكول کے تعتوراً ورجرت فزائی کے لئے ہمیشہ بی کام کرتے رہیں گے۔ اس کتاب کی نوبی اس سے بی ظاہرہے کہ اس کے بے شار ایڈیش را دراکٹر خلط سلط یا ایس ترمیم کے ساتھ جس میں اس دقت کی اطا، انشا مک کو بدلنے کی کوشش کی گئی) شائع ہوسیجے ہیں بگراس کاالیبانسوج کئ مستند، کئی متداول اورکئی کمیاب، بلک نایاب، منول سے مقابلے کہنے ك بعد شائع كيا كياس ، اب ك شائع بني بوا تمار ا ووار كان کی بہبلی کوشش اس کے آئدہ پردگراموں کی جملک کے ساتھ اورب دوست طبقول میں بڑی ممترت کے ساتھ دیکھی حائے گی جمتا زحسین مرتَبِ ننخرنے اس ایڈلٹن پی خصوصی کا وش سے کام لیاہے۔ بوہبی تالیف کے لئے ازبس مزوری تنا اور انہوں نے ہماری توقعات سے بدرا انعاف كياست تاليق نسخ بريمت وتطرك ساتعرا ورواستاذى کی موعی اہمیت پرایک جائزہ خاصے کی چیزہے۔ کلاسیکی ادب کی اس خارشہ كوبرفكر مرا إجائك كا يكتاب مي كئ إلواب شلام يراتين كربان كم مطابق دتى كى عافرت اودفرينك لفاظ اورحاشيون اورحوالول كالضافدوس كتاب كي فارتب كوبهت برهادتياسي ركتاب برهن وقت بهت سےمادرے ، الفاظ اوراسان اثيا غيرائين علوم بوتحيي كمراس فرنبك سفيبسشس وثثماديان تبل كردى ایں اور رانے ادب کے بے شمار الفاظ اور کا درمحاد رسے جوز بان کی الریخ وتدری صلاحیت کی طرف رہنائی کرسکتے ہیں'ا سابلی محفوظ ہوگئے ہیں۔ اِس فرمنگ اورحوالون ف كتاب كى تفيم د توقيري بهت اصافد كرديا ب كيويم بهت صلفظ ببتمى بالين ببت سفحاد ب معاشر كانقلاب معاقدما تعوا توبدل سكن يا ابن صحيح" بينغك" بر زرب ماس مليطين برُّب کو کھنے کویں جھا بھنے پڑے ہوں مے و چھیتی کام کرنے والول کے ول سے بير ي مشلاً وبن سوى مي تا الليقة " " لميصنا " أ" ما ي - " الثرال كسنا " سيارتب وغيور

مقدم فرمنگ اوروائی ہیاس ننے کی اصل دوح ہیں اور - جب معول ممثار صین صاحب کی دورہیں نظر، تجسٹس دیحقیق کے مانے ے ادران کے حق نقد کے " مربی لائیٹ" سے مورہے ۔

کُناب اردوائ پی بشد ا بهم ونفاست کے ساتھ طبع ہوتی ہے گراشنے بڑسے خلطنامے کا کتاب بین تمول ایک بتخا ل حجگر

#### باون کرای زوری ۲۰۰

مُنكابت وطياعت اوروقاد برچيكش-پيشاره بمي ابني ادمياف كاحاط ب حن ترتیب سے الحفظ اردوکے امور فراح نگاروں کے برحبت کارٹون بمی جابجا زمینت افروزمین. اوران کی تیاری بین خامی ذبانت اورکم محاری سے کام لیا گیاہ ۔

حسيمعول يثماره يحايك فام نمرسيجس كواددوخ إفت اور فكابيد تكارول مكمتعلق مصابين كالمجرعة ماردينا بيجا فهوكا قارى كواس دلجهه صنف كارتقائي منازل سع رعشناس ترف كسائ متازمول مگاروں کے ساتھ ساتھ طزوم اے کے عبدلعبد بنونے اور خطابر بھی پیش کرفینے مجنے ہیں جن سے ا**س کی بوری اریخ** سامنے آجاتی ہے ۔ اور فرافت کا مطالعہ كمن والول كوما خذك لئ مركروال بوئ بغيروه موا درستياب برجاما ب جى برده اين نفد نظرى بنياد ركميس -

ظرانت محمتعلق بهارسه نظريات كالمرحشيم مغرب بي كارباب ن کتیدان بین اس ملے ان سے بس قدرا ستفادہ کیاجا آاسی قدر شمارے کا تنقیدی عدریاده وقیع برا دیکن کهیں بی بر برسے بنیری اس موسوع يرنبايت فامثلان تحقيق اوريروفييسر تعارن وائيك كى دومني حكرول كانذكره منبس كياكياجن ين طرافت كي متعلق نظريات كالصاط كرست بوارك الك نيا نقط منظر پیش کیا کمیا ہے

النبعة نقوش ك استمارك فاديت سانكارنبس كياجاسكا. (さー) شاه کار الآباد (خام نبر) مصفات (۲۰۰۰) قیت تین روید پاکستان اورمبندوستان میں شائع ہونے والے اردو رسائل جرائد کی کثرت او پستفرق نوحیت کود بھیتے ہوئے ایسے دسائل کی اہمیت ظا برسے جو قاممين كوان كمنتخب بإرداس ودشناس كرائيس - پاكستان بين نفش الله جائزة " ادريسندشان مي " شاه كاراياب ك اس كے جوشما رس سباسخة سيح بيب الن سے فرايمي و انتخاب مضايين يين شامى كاوشس اور سليغدنظرة كاسب

يتمارولازما التخليق كأشول بى كاآتيد داري ومتعلقه دوري بمعث کارآیش مضایی اوراضا نول کی حدثک ان کی سطے نہ زبادہ بلزے زليبت ليكرنفطون اديع لوب عيرابك اكمآ دينے وابي كيسانيت بي يحسانيت نظ آتی ہے۔ اورالیامعلم برہ ہے کو یا انہیں صف حزورت شعری بی سکے لئے انتاب كياكيلسه - است ابتداس ايك تنسيدي جائن في مردرت شدت س محسوس ہوتی ہے۔

میم قالم مغان (۸) فمت ۱۷ میم قالم سطنکایت، ۲۰ ماکسیلیروش مکایی

رائفرز کار کی حیثیت ایک قامی برادری کی سے داوراس کی شاخ كاجى كان اوليس يرج يس اس كى جلك فتؤ آقى سيد يرير فيا مراسى دجرت شائع برا شروع بواسه كريم قلر ل كالدوايم لسع باجر ركا جائد -ادراس کی فی الحال موزون درت يسي پوسكتي تحق كديد اطلاع نامر بوت ہونے اس کی مرکیموں کا مکس ہی ہومکن ہے اہل قلم کی توقعات بلند ترموں -الذاكلرك على معيمت جلد ايك وتع تراقدام كى اميدسه - (او-خ)

ر ربی یوک شنهٔ دوکتابیل کا کنا خروری یما

كوشة ادب چوك انا دكلي لما بور (مجيدشا ہد) اڑان :

اددداكيشى سندعد كراجي جديلتي ايجادات ( ترجمه)

(موال المحطيف مدى: - ادارة ثقافت اسلاميد ماكستان، لامور وهجوشت غزالى (ترجربر پیمدتنی میرونیک) کیڈی گاف پیکیشنل بہرج پاکستان اپکیشٹا کا فرکھ ج مقاصيقيم

مکتبه کاروان وایبک روژ ۱ تارکلی لابود تیزبوا در نهایول (میرنیازی)

یشخ غلام هلی بنڈ سزے کمٹیری ! زارہ ہور افوا وأنبيار

ا بواصطيب مِتنى ( تاليف: برونيرستيد ادارة تعيف آل باكستان يُوكيشن كالفرنس مبيل الرجئن اعتلى

نغن کاروان (نظرحیدرآبادی) ملطال جمين اينڈمنز. بندرمدڈ کراچی

دافش كاه پنجاب لا جور ارد و وا نرَّة معارف اسلام پر

تمتمبه ومتن قرآن كريم تغطيع كال " لمنع كمينى كراجي

جارو کی کتاب (رحمٰن مذنب،

اردوكادرارانكل) (راجرمحد شركف) ك ياكستان في القاد الشاخ جامع ثرقد إلغيود

د شود طبیک نِعض دودان منتبذا فيكار دابسن دولا ركزاجي

ا ڈرن بکٹ ڈ یوسیالکوٹ چھاؤنی (حقيقت نوراني) زمرا

فأنزاني منعوبينك ذمزابيراحدايم اسعا

(جگن نانداَ زُاد) توكر چند ورتم اداره فروغ اردو تنخبته

اردشهون اخاليسله رجس القرآزاد) الخين ترتى ارعد دبنيد)على كدُّير

نواب وتعبير كتاب مزل مثيري بإزاد لابعد شعروعكمة حيم بتروتهي

#### شيئ فالبكاسئل بقدمه

ادماً فرس مرَّلِفَ ایک بیت این وف سے اضا ذری ہے۔ چیکر اس شنوی اوراً سی برِّراکا اضافہ فائدے اور اطف سے خالی نہیں ہے اسلنے ہم اس کو بیال فل کرتے ہیں : سن سرکر

لأقركه الب

شره عقری شاه صاحب سخن بر فرددسی آ مدکلاو جی بر فاقانی آ مد بساط سخن نقل می بر مکرسخن شاه گشت مرتبتردانش برسحتری درسید سخن گشت برفرق فترونشاد زجآتی سخن را نامی درسسید شنیدم که در دوده کارکپن چا درنگ از حقری شدتی چ فرووسی آ درد مردرکنن چ فاق فی از دارفانی گزشت نفاتی چ جا براجل درکشید چا در نگر تعدی فردشدز کار زختروج فرست برجا می پسید

کے بعد جکی ناظم کے بیان میں رو کئی تقی اس کو مردانے یوں پرداکیاہے م

نجآى برغرتى وطالب رسيد فرخاتى وطالب بنغالب يسيد

ابشيب كا أخرى بنديا شعريمى الم عظم موج فالسبكى دفات كعد مضرت علائى في البيخ نولو كروب، فاندان الالالا ١٨٨١ع) كى جيناني

ع فرماياً سه

علم دا دسسے بہنیر اغطم اورنیزاصغردونول شاہجہاں آباد کے افق میں روپیش ہو گئے ۔ مہرولی ' دِنَّی کی فاکبِ پاک اِن اجسام خاکی کی ّ اِمین '' بخ ا دس کے بیمخزن بیروونوں تودہ خاک بین ۱۹۴۰ عرکے خنجیکاں افقلاب میں ذمین کے برابرہو نگئے ایکن اُن کی کرنوںسے ، حکیمی نغشا میں جلوہ گر ، '' ایج بھی کوئیا نئے اوب برستور چکرنگا دہی ہے۔ نے بیٹ نہ تول سہے نے فاید ٹانی ' سرار سپے نام اوٹ کا نہ

### لقا در ختک : بقیم فحد ۸ ۲

نے کی کوشش کی ہے:

موتاست ملوگر و ی بیل و نهادی طب و چشم ساتی و رخب ریا رسیس تنویرشی و د مکشش لا د زا رس ایمان آگر مونجد ترسع ملب زادین ذر ، یں آفتاب میں کل میں بہا دمیں بیتا ہے دل مرا و پھی موسکہ جاوہ دیز برتو ہے اس کے عن فسوں سا زکانما م قادرہ دوسے وہ میں آئے نظریجے

چننویے ایک تاریخی سٹاع و بیں جسمیں اس دورے مشہور و معروف شعوع معزائشرخال ا شرف خان رحثان خان رخفو رخان ادد ن ساز شرکت کی بخی عبدالقا و دخان سے بجی اپنی ایک نظر میٹی کی جونیٹوشا عوی کی صنعت بدل سے انداز میں کمی گئی تی - اس نظم کو حال وقواد دیا گیا ہر کہدومہ سے بچوالپ ندکیا ، اس سے بچروالمنعا دکا تزجہ دیش خومت سے ہ۔ ماحت سے ہوں بے بروا آرام سے برگانہ بیدرد ریا نہ کاشیوہ ہے بدل جانا فظروں سے توثیر ہانگفتا دسے بہلانا ہومیش نظر بروم حب جلوہ جانانہ

میری طرح الغت میں کوئی نہیں دلیانہ کل وصل سی شاناں تھے اور آج جوابی ہیں دکھی ندش ہم سے اسدرج نسوں کا دی سے بچھو تواسے ہمائم جینا ہے ہی جینا

پشتوادب کا پر باید ایر ایر ایر است نیز کی سے بر برای کو گہری نظرے دیجا ادماس کا بر زا دہرسے مطالعہ کیا جس نے السان کو اس کی خامیوں سے آگا جم کے السان کو جس نے استان کو خامیوں سے آگا جم کے السان کو جس نے اشعار کی عدورت بین نہا ہت سطیف بیرائے ہیں ہندونصا نے کے جوا ہر بارے ڈاکر دیوں نوائل اظافی ندری عطاکس جس نے انگی کا براہ ادما صلاحی سرگرمیوں کے لئے وفف کرد یا جس نے بہتوا دب کو بیا اور بیمشل افکار واشعار کی دولت بیش کا ۱۱ ہم میں اس بہاں و ل کو جو ایک ارما سے لئے عمل بخلوص نیت جم ایک فرز دیوں اور حیات کی اونی تعدد ورکو عمل جا مربہائے کا درس دے گاہیے ہے تھی فرز ندان وطن اجا آزرش نہا کم تعمیروطن و مقدن کی کام ہے دسیع میں پ

 $\star$ 

# مالانو كاتوسى اشاعت بي عصم كريك النانى ادفي نقافت سي كانها فرائي

مسلم نبگالی ادب

پوری کماب نفیس اردوخانہ کی جہائی کئ ہے اور فجلر سے سرورت دیدہ زیب اور نگین فیخا مت .. مصفحات نبیت چا رر وسیے علاوہ محصول ڈاک

ا دارهٔ مطبوعات پاکسنان بوسط بجس میدار کراچی ۱۳



### لیکن خدانہ کرے ...!

ردنْ کالتمرایی سے ہاتھ سے چھن گیا الیکن توبہ توبہ ا خدان کرے کردنی مہیا کرنے والے سربرنر دہیں بھرای

دنیانے بہت سے ایسے افسانے دیکھ اورسے ہیں۔ آج کی دنیا میں ان سے پچنے کی بھی ایک عورت موجود ہے۔ بعنی بجہ پاہیں مال مج آب سے تحقظ کی اچھی تدمیر مہید دنسیا جہیں ایک مام اصول بن بچھسے



ڈاک خانے کا بیمہ ایل وعبال والے لوگوں کیے لئے بعض مخصوص فوائد رکھتا ہے۔



-A TP- 8/PS-

UNITED



### اشاعت خاص

يعم باكستان كى تغريب سعبديهُ ا و لا ابنى سابقد دوا بات سعد مطابق ا يمب وتبيح ا ومنحم شما ره خصوص شاكن كرد باسي جيم معنوى اورصودى اضبارس بهر وج و ايك قابل قديشكش كا درجه ماصل بهرگار

المقد المسبب الوسم بعد سے مک ترتی واصلاح کی جن لاموں برگامزن ہوا ہے اور ترقی و کمال کی جرمنا ذل اس وفت اس کے سامنے سی ان کا ایک کمل جائزہ و فارٹین کے سامنے لا باجائے گا۔ ادب ، فن ، ثقافت اور منست و معافزی مربرگوشہ نیز انقلاب کی نئی کرنوں سے جس طرح و مک اٹھائے اس کی کیفیت ویدنی ہے اوال سک محکا بریک بی وثنی وثنی نئی میں۔ اس رووا و کو دست ویزی تسلسل و ترتیب اور ترثین والائش کی خوبیوں سے مزین کمریکے بیجسا صورت میں لایا جا و باہے -

ملک کے نامودا دہام وشعرا درفشکا دام کم میں ہمارا با فضار سے ہمیں ورامبدسے کریہ اشاعت خصوصی انجی اولی وثقافتی دوایات اور زیبیت وارائش کے نقاضوں کوہ داکر سے کے باب میں ایک یا دگائی کیشس ہوگی ۔

> \* ایجبنی

ادر مشتېرى حضرات اتى ضرورتوں سے اوار و كوفى الفودمطلع فسرمائيس \*

ادارهٔ مطبوعات باکستان پوسی بحس نمبر۱۸۴ کاچی

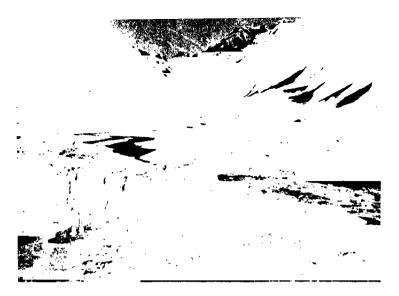

وادثى سوات



عطیم بسنو ساعر ، خوسعال خال خٹک (۴۱۲۸۹–۱۹۱۲) (حوسعال حال حثک کے فرزند ، عبدالفادر حثک کی ساعری بر مضمون دفعه ہم در ملاحظہ فرمائیے )

### علاقه شمال مغربي سرحد







چناروں کی قطارہں

اداره مطبوعات پاکستان کی قازه پیشکش

ضغاسہ ۱۲۰ صفحات قیمت ۱ روپیه ۸ آنے

اداره مطبوعات پاکستان ، پوسٹ یکس کمبر ۱۸۳ کراچی





**\*** 

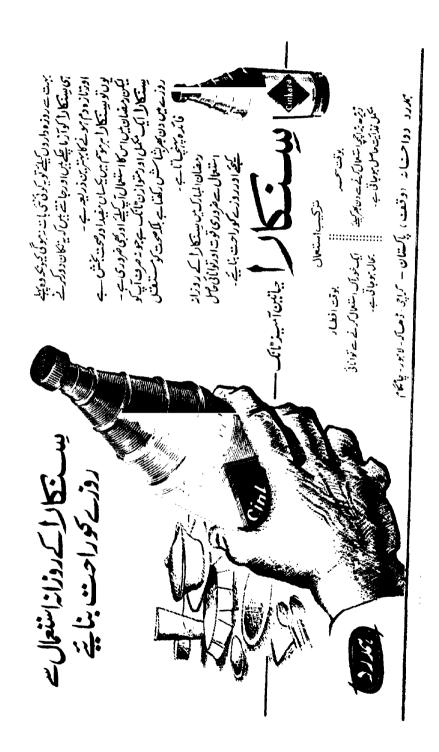

جب عاتی نے تھ گلیکسو دیناشرد تاکیا ہے

مين تندرُست وتوانامون





گلیکسو ایک مکمثل دوده والی غذاہے ۔ یہ آپ کے بچے کے لئے وہ تمام چیزیں مہیآ کرتا ہے جوصحت اور توانائی کے لئے ضروری ہیں۔ اس میس بڑیوں اور دانتوں کومضبوط کرنے کے لئے وٹامن ڈمی اور خون کومالامال کرنے کے لئے فولاد شائل ہے ۔ یہ وی گلیکسو ہے جس سے بیچے تندر سست رہتے ہیں۔

بچوں کے لئے مکل دُودھ والی غذا

محيكسوليبوربيث ريز دپاكستان، لميث ترسي و ايور و بين الأس و دساك

## نازو\_ خدا کے لئے نتیار مہوجیکو!

ابندى وقت كايور بمى نسوانى عاسن بس شمارنهين اور بجرجها ل مسكله مو . بنادُستگعار کا و بال نونازوکی آراتش میں کوئیچیے دہی مخال نہیں ہوسکتی۔ مگرجس وقت ووكرم مشرخي ماسكاراا درليب اسشك وغيره سيرآراسست موجِكِ گی تومشخص کی نگای*ں اُسی پریڈیں گ*۔ معلوم نبیس که ناز و کومماری فاموسشس ضرات کابعی احساسس ے اور وویه جانتی ہے کہ اُس کے سیا مان آرائسشس کا مدار نیل ہی کی بعض مصنوعات بی جوہم مہتا کرتے ہیں برماسث بيل و کاآیک روزانه زندگی سے کبر اِنعلق ہے



چہرے کو نہایت دکش بنانے کے لئے اِن دونوں کر نمیں کا است تمال کھے۔
اُک آمان سے دستیاب بر
اُنڈو کولڈ کریم ۔ بڑا مائز۔ دورو ہے آخات ہوٹا مائز۔ ایک دوپر چو آنے ۔
پونڈو وَسِن خلک کریم ، ۔ بڑا مائز۔ دورو ہے آخات بحوالم انز۔ ایک دوپر چو آنے ۔
اس قیت سے زیادہ نہ دیجے ۔
ماخت پکسٹان برائے چیسٹ برو کیون ٹن بانکاد کوریٹ ٹن مائند کرائی ۔
ماخت پکسٹان برائے چیسٹ برو کیون ٹن بانکاد کوریٹ ٹن المنظر کرائی ۔
مائنٹ ایسٹ ٹاسٹ میں انسٹ گرائی۔

MY.

شاقع



جلدا

# فاص نبرارچ ۱۹۹۰ء بنقريب يوم پاکستان

نان<u>ب مله ب</u> وظفر فريشى

ملا ينسر وفق فأور

|      |                       |                               | ښادور.       |
|------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 4    | پرونسپررشروک دلیمز    | باكسنتان مير دغيع نو          |              |
| IF   | الشريخش يوسفى         | مشعوں کی قطار " (جائزی)       |              |
| 14   | م-رج- المحسار         | ایک ا درآ نمدکر در            |              |
| 44   | بخيل نفوى             | ستياره ميتن خرام دنظمن        |              |
| 49   | منهبااخر              | منع درصیح (نظم)               |              |
| اس   | دهیں امروہ دی         | ٠ رونورد شرق» ونظمر           |              |
| موسو | ممايت على ثثآغر       | طلوع مبح روشن (نعسر           |              |
| 40   | بشيرفآ روق            | خزال سے بہارک دنظم            |              |
| 44   | شاپر جمیل             | "آميدگا و آنام"               |              |
| 44   | عاصم حسين             | ایک سی حرقی ' دنظون           |              |
| ۲۰,  | مسيع الزمان           | طرح نوافگن                    |              |
|      |                       |                               | رائترد كلدُ. |
| ٥٠   | فيلڈ ارشل محداليب خاں | پاکستانی ادمیون کامنشور آزادی |              |
| ۵۱   | قدرت الله تهماب       | دددا دِحْبِن                  |              |
|      |                       |                               |              |

چنگائیکلند شانعگوی بر سامه خدن خدن خدن خدن فرای می می می ایک دو پیرجار آنے روپیرجار آنے می ایک دو پیرجار آنے

| ۵۳<br>۵۹<br>شیاردپه ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ افزانی) ۲۵ ( | واکٹر محسد صادق<br>ریاض احمسد<br>ن - م - داٹ د اصنیفا ہوش<br>ندمت رجوہن و تاتر ریکیفی آ                    | احب:<br>مستقبل کی اردو<br>استداد کامشله<br>خواج آخری (محسود نظاهی حهوم)<br>"ابرچت دامن ازگلزائرین برچید دنت" دنظم)               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99<br>21<br>20<br>20<br>24<br>97<br>94        | احمدندیم فاسمی ابن سعیب ر فادم اثنقلین نقوی افودعنایت المتّه دونس احسیم دونس احسیم عنایت اللّه معیداحد فیق | افسنف ڈرامد، فکا ھیں، اُسول کی بات دوسراکنارہ دوسراکنارہ "شاروں کی چال" (ڈرامد) "سینربی پی (بنگلا دوکہ کہانی) فریاد کی ہے دائیسی |
| 1-4<br>1-4<br>1-A<br>1-9                      | مجيدا مجسد<br>شيرانفنل جفري<br>قرجمس<br>مشيدا مجراتي<br>حكن ناتدازاد                                       | نظمید؛<br>براق شاہی<br>براق شاہی<br>غذلید؛ ضبیراظر *<br>احمد ظفر *<br>مشتان تبادک *                                              |
| .                                             | ق نواز حیات<br>ستیزیفنی<br>عارت حجب زی<br>ستر دافاق حسین                                                   | فن:<br>دورا تقلاب كامرقع تكار صادقين<br>تاديخ وآتان<br>سلاطين بكاله جلي دور<br>مشهد بالاكوث<br>فيين:                             |

جی طک نے حال ہی جی اپنی ایک ملیدہ تو میت کو ہیت دی ہواس کے موجودہ منظر سیاست برگفتا کرتے وقت کوئی ہی پہلا مصرم کا دہ احتیاط و تا ہی برتے کا کیونکہ اس کا خیال سے جو اہم کے کر کرد ہے تو دہ زیادہ مہر ہے۔ میرا خیال ہے اس خصوص میں سے بات اس دقت اور بی بہتر ہے۔ میرا خیال ہے جب مبھر کوئی انگریز ہویں اس دقت اور بی ملکت کا ذکر کر رام ہوں وہ حال تک انگریزی راج میں مری ہے۔ میں ایک انگریزی راج میں مری ہے۔ میں باکتان ایک بار بھر آیا تھا رہاں کھ بہانے دوستوں میں باکھ بہانے دوستوں میں باکھ بہانے دوستوں

ے ملاقات رہی او کھونے تناسا بی بیدا ہوئے آپ تے معاشروں جس طرح تباک ادر اطبار تکریم کیا ما کہتے ہیں اس سے مبہت متا خر ہوا۔ اس گرم جونتی اور تباک سے مراسم ملاقات ادا ہوئے کہ شاید ده رمی نه تعے درز میز باک و مهان کے رسی رشتے سلی ہی رہتے ہیں - فلع الطبع مونے كى بات حب مى پدام بنى ب كرعوا كرسمير ے سبٹ کرہم آزادی سے مل جل سکیں ۔ ہے مبی یہ ترغیب ذہنی جن كرة بست يمى تكلفن بالاره كرملون حلون - يرترفيب الثنانت اور مبى بره عال ب جب بي يد و مكيتنا بول كدمير موطنول ين معدب مي كون يهال آنائة تواب حضرت الله مناسب كليم عبي آتم بي-ىكن اكى چرجولى مىسىدى متاثركرتى رى بده أب ماجول ى دە توى فقومىت بىرچەس نے كب مى مېيفه متازمى بايا ا در مقرن می ا در وه بیرکه آب پاکشانی صاف گود کودست عزیز ركتے بي رجب آپ كسى غير لمكى كوانيا دوست، مهدد وادر من كا موں تو پر اسے اس بات کے میں متوقع رہتے ہیں کہ ما آپ عصان مات کوی کوی با تی کرے ج آبہ کا کا صاف کو کا کی طرح مود مع لقين بيك مي اورآب دونون مي اس بات س دانف می که دنیا می سبب سی اتوام دمل به جن می لعف مرر مو و مر برى مى بى ساس بات ى خوا مان دېتى بىك كوئى غرطى

ان کے ہاں جوجو کچھ دیکھے اس کی تولیف کئے جائے اور اگراس کی داور محتیبان ہیں کوئی شاہتہ ہمی رخواہ وہ کتنا ہی ملائم ومؤد با نرکیو دہری شام ہوجائے توانی گہری نا راحکی کا اخیا رکئے بنیر نہیں رہائیں۔ دہ صاف کوئی کی خوا ہاں تو رہتی ہیں سکین اگرکوئی رائے قدا بی ان کے اُس او میخے اندافے دسر جو وہ اپنے بارے بیں لگا کے پیٹی تیں مثلف ہوجائے تو بجودہ منہہ بچھلاکر پیٹی جا تی ہیں۔ ہیں نے یہ بات پاکستان میں نہیں یا تی بلکہ یہ دکھے لکر بیٹی جا تی ہیں۔ ہیں نے یہ بات پاکستان میں نہیں یا تی بلکہ یہ کر کہا تیں ہیں ہوجائے کہ کہا تھا کی وعوت ویتے ہیں استہ طیکہ آپ کو کہا تیں ہوجائے کہ کہا خوالا آپ کا محلی اور سیا ہی نجواہ ہے۔

پاکستان کوائی آزاد میت بی به بی نوی کوی سالها سال سے آپ کا واقف تھا۔ اب اس چیزنے آپ کے اس بہان ہم یہ نوی کوی سالها سال خرص بھی ڈال دیا کر لئے دیتے وقت کمل دیا ت سے کام ہے۔ آپ کے توقی مسائل کی با بت بھے اس جذب کے علی الرغ کچ کہنا صر دری بھا سے دری بھی اس جذب کے علی الرغ کچ کہنا صر دری بھی اس جا سے ملک جی آئے کا گئی اور شرف ماصل ہواہے اور شمضی طور پری کئی بالوں سے متاثر ہوا ہوں۔ الگریز۔ پاکستانی دوستی کے باب میں اگر میں کوئی خدمت کرسکتا ہوں تو اس کا بہترین ذریعہ میں تاثرات ہوسکتے ہیں۔ میں محبت ہوں کے میں جن کا ان کو برطانیہ میں اسی اگل میں جن کا ان کو برطانیہ میں اسی اس کے باکستان کے صالیہ واقعات ایس طرح مجا سنہیں گیا ہے۔ اس سے پاکستان کے صالیہ واقعات ایس طرح مجا سنہیں گیا ہے۔ اس سے پاکستان کے صالیہ واقعات کے سلسلے میں د باں بڑی خلا فہمیاں باتی جا تی ہیں۔ اہل پاکستان کو برطانی تاریخ کا مہمت بڑا موڑ جبی ان کا جمیعے تھینہ داکھ نے میں اگر بند بالی ناکام رہے ہیں۔ بالی ناکام رہے ہیں۔ بالی ناکام رہے ہیں۔ بالی ناکام رہے ہیں۔

مبہت سے اگریزدں اور پاکشا نیوں میں دشنہ مودت عرصہ سے چلا آد ہاہے۔ ان غفی روابط قبت سے تطونظ ولیے عبی اہل برطا نبہ میں پاکستا نیوں کے لئے جذبہ قسبت صرود موجود ہے۔

ا وزاراي خاص نير ۱۹۱۰

اب اگران اسهاب کامی تجزید کرنے بیٹیں تواس مقالے موضعط

عربیت دور جا برد در گائس اے مرف اتنا ہی کہدنیا کا نی

ہوگا۔ اس کی کچہ تو دج برجی ہے کہ ہم اگریز رواتی طور پرالیی
قرموں کی بڑی قدر کرتے ہیں جوانی شکلات دالام کو صنبطاؤی سے برداشت کرتے ہوئے آئے بڑھنے کی سی کرتی رہی ہیں اس بھنہ موقت کی دو مری وج برجی ہوسکتی ہے کہ انگریزدں کا جین میں ایک عمومی جذب یہ ہوتا ہے کہ معاطلات میات میں کھلالوں

میں ایک عمومی جذب یہ ہوتا ہے کہ معاطلات میات میں کھلالوں

میں ایک عمومی جذب یہ ہوتا ہے کہ معاطلات میات میں کھلالوں

می ایس جو سا ہیا نہ خواصت اور کوئل بن ہے دہ ہیں بہت بھا لہے ۔ اسی طرح آپ کی فارج پالیسی میں ایک کواین

بی جرج ہے ہم نظرا نداز نہیں کرسکتے کیو ٹکرآپ لوگ بیاست ہیں جو را نداری کے نظریہ کو بس سمجہ ہیں اور اس بہدھی

میں بات کو جلتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی کوئی انہیت ہے توال

ابل مط فيديس آب لوگون كه الة جديات كرم وفي مرور موجود بي محرسا نقرى ما تديبان عام آدى كجريران بی ہے کہ آپ کے ماں کیا ہور م ہے۔ پاکشان سے میلا نیر والی کنف لعد بھ من چندچیزوں نے سبسے زیادہ متنا ٹریلکہ لمول کیلہ ، وہ مُلط نبی ہے جوبیاں پاکستا ن ك باسدين الكريزون مي إنى ماقت ادريدكم إكسان انے اُس نعب العین سے مہٹ گیا ہے جواس کو وجودیں لایا تغلیا ہے آزاہودغرض لیڈروں ئے اسے اپنی حرص کلشکار باليا ادراب اس ك قدم ننزل كى ماه برى ميدب بير يرمي ب كرايي ب بياوا تي المريزوس اعل لمية یں نہیں می جانیں اور ندان طبقوں ہی می جو وواؤں عاكب كم مايي شاهات وروابط پيداكيد كرومدداري-برمي اليه خيالات ضرور سنة من آئ الدايد اوكول كى زانى مِن عد ترقع عي كدوه كه زياده ي إ خرمون ع. اكران خلط بالزب ا ورفنط فهیوں کی محت شرکائی لوکھ واحت گزرے یرد دیزی نقصان رمان نامت بود گی اس مورت عال المرجت افزاميلوج وه فغواندارس مواجات امل

کیفیت بیہ ب اگر ایک دند تمام حائق سائف کے آلے جائیں
توان کا دوهل نوری اور سرگرے ہوتا ہے - میں نے ایک بارینیں
کی بار انگریز سامین کے سائے بڑی دخا حت کے ساتھ
بر بات رکھی ہے کہ آب کے بال جوانقلاب آیا ہے اس کاس مفہوم کیا ہے۔ مجمعے کہا جاتا ہے ۔ ہم نبا مہیں سکتے کہ آب ک باتی سی کر مہیں کس قدد اطمینان ہواہے ہیں ہے جاتا ہی ا ن مقاکہ پاکستان اس راہ ہرگا مزن ہوا ہے تھی ہے جمعے اور انڈوزیشیا ہو میکے ہیں ، گر بارلینٹ ٹوشنے اور ارشل الگفے سے ہم کواک ذہنی دھی کا ضرور لگا تھا۔

آپ کے ہاں جو حالیہ انقلاب آیہ ہے اس کے مقاصلاللہ اور بیت کے باب میں جو خلط نہمیاں میرے اس ملک میں باقی جل بیں ان میں کائی خطر ناک بی ٹا بت ہو سکتی ہیں۔ میں انہی صد تک ان کے ادار کی جس تدریجی کوشش کر سکتا ہوں اس سے دریج نہیں کرتا کا بالحصوص دو دجوہ کی نباہ وہ ایک ہے کہ میں مورزخ ہوں دو سرحی انبال کر وار میں ہے ہوں جنہیں قائد اعظم خمد علی جن می انداز میں موجود وانس کے ان افراد میں ہے ہوں جنہیں قائد اعظم خمد علی جن می انداز کی موجود میں انبیان دیگر ہم تو ہوں کے مقابل پر امن کا مید ہی منظم شرحی انبال کی موجود مورزیادہ معان ادر واضح طور پر سمجہ سکتا ہوں کہ آپ کی موجود مورث کی کر ہی ہے۔

اگریزوں میں روا بہت ہرتی کا جذبہ بڑا شدید ہوتا ہے اور جب ان کویہ تبایا جلے کہ آب کے انقلاب کا مقصد یہ رہاہے کہ اِن دو عظیم مہتیوں نے آپ کے لئے جو منہاج شیعین کی بھی اس برآ پ کو دوبا رہ چلا نے کہ لئے یہ انقلاب لایا گیا ہے ٹویہ بات نورا انگریزوں کی مہوجی آجاتی ہے ۔ گراس بات سے سے انگار کرنا بی بے د تونی ہوئی کہ بیرے ملک میں سبت ہے بہی خوا الم ن باکستان کے گلوں میں جو بھائن سی مجبی معلوم ہوتی ہے دہ دوبا توں کی وجہ سے ہے۔ ایک پارلیان کا لوف جانا۔ دو مرے مارشل لا کا نفاذ گرجب میں یہ توجیح کرتا ہوں کریہ پارلیان کس نوعیت کی تنی اور دہ کس طرح آپ کو کھیڈال مربی تھی اور یہ مارشل لاکس طرح کام کرد المسید مین نظم ولئی

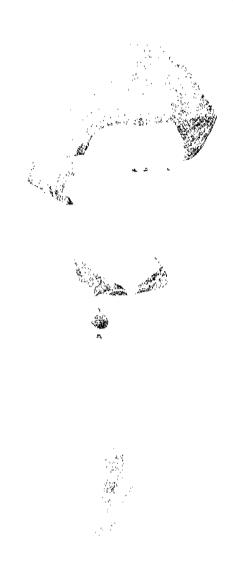

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

ق می محکے تے بنیں کام کردہاہے بلک مول حکام کے نتا وق کے ساتھ ملک کی بہتری و بہیودی کا سامان کردہاہے تو بھر سالا منظری آنکعوں کے سامنے بدل جا تہہے۔ آپ کو یہ بات اچھ طرح معلوم ہے کہ ہم انگریزاس طرح کی حکومت کے خوگری میں کی بنیاد آزا درائے عامر ہر مجوا و داس کا اظہار بالنول کے ضیر تک بنیاد آزا درائے عامر ہر مجوا و داس کا اظہار بالنول کے ضیر تک کے درید کیا گیا ہوا ب جو حکومت بی اس منوند کی نہ ہو جم سے شک و نبر کی نظر سے دکیف گھتے ہیں۔ مہاری یہ افتا دھ بی ابھی تک کرآ موبل کے میں جڑا ہوجے میں جاکر لمتی ہے ہیں ابھی تک کرآ موبل کے میں جڑا کہی تھیں۔ ہم بر ہی منسی میں ہو ہے آزاد یوں پرکھ ہو چکیاں بھارکی تھیں۔ ہم بر ہی منسی میں ہو ہے کران و و نؤں عالمی جگوں کے قطان میں کیے کہے قاعدے قانون خود مہا رہ بال لگائے گئے۔ تعبر سی مہارے قصور ہر جوچیز جیاتی ہوتی ہے اور جے نظر انداز کردیا جا تکہ ہو وہ ہے مہارانظام پارلیانی جوہڑ ہی قدیم ہے۔

کمی ملک بی دومرے ملک کانسبت معلومات محمی حد تک مبخی رہی ہیں اس کا احتصار وقت پرمجالمیہ اوریہ باکل نطری ہے۔اس سے برطانیہ بیں پاکستان کی بابت حس قدرمیں خلط فہمیاں ہیں ان کی ایک وجہ بیمیںہے اکتوبرہ

ہ قبل کا پانچ سالہ دورے لیے گرمیوش سے گرمیوش میسید باكتان كعدل مس مبى مذات تشويش منرور باع مات تغ كَ وَاخْراس للك بب كيا جور لمب مثلاً بدكر قارد اعظم كالله الكيزقيا وت ف توميت كاج فعلسنيون مين روش كليوما متا اور ان کی تیاوت نے مشکلات کو م باہری دینا کے عة نا قا ب تنير د كلان يخاتين بسطرين كرديا مقا بالكل كيوبكله، در الروي كم اذكر وقتى طويري مبى- اليامعادم بودًا مقاكدة بدي طك س رافيد ددانيون، سازشون ، د معرف مندلون اوروالي نے میا ی زندگی میں گہری جڑ بکڑٹی نتی جس نے آپ کے ملک کی ماکعہ با مرمی گرادی احدا ندیس ما لمبت واستمکام کومترول كرديا. ادهرآب كم جوبهترين كارآشنا مركارى ملافع كمضالف كم حصط بى لبت بوچك تق ا صلاحتي مغلوج ادران كابوش على سندا بركي تقا آب ك زندكى كسبت ما غيمان ا در برد نعزیز عوام قائدین مالوس بوکر خدمت وطن سے ہی کنار وکش ہوگئے تھے۔حوام وصلہ الربیٹے۔ پس بروہ سازشوں نے ردر ردزانتظامیدکا بدندا یک معول نبا دیا تھا۔ ظاہر شک اہم و نوری اہمیت کے توبی مسائل بس کنیت جا پڑھے۔

اس ناگفته به حالت کا کی حال آوا گریزوں کے حامی بی آبار بتا ت اس لے جب اکتوبر میں بہاں انقلاب آیا گون ان میں قدرتی طوبر بہ رجان ہوا کہ یہ انقلاب کسی بہر اور نے مدکا آفاز بنیں ہے بلکہ نقط عردہ ہے زوال اور مفاصلاً کی کہ ملک میں پھلے جندسالوں ہیں جو او بہت بہنے عکی بھی سے ویکھکر اگر کوئی شخص یہ رائے قائم کرنا مقا تو خلی متوقع بھی، احدی ہے جن عناصری طرف امہی اشارہ کیا ہے ان کے صافع اس بات کو دیکھنا جلے کو خلافے نہیوں جی اضافہ جونا کی جیازت ، خان بھائے۔ میں دہ پیدا ہوئی بلکداب تک بعض طفول ہی موجد دہیں۔

آبے ہاں اس نے دورسی جوند نمایاں نے کام ہوئے ہیں ان میں بعض پر آفہار رائے کہنے میں لوگ متاط و متاس میں بانی ہیں۔ حیرافیال ہے کہ جاری اس روش نے آپ کو کا فاقیا فی کیا ہوگاریں اس مطبط میں صرف ایک مثال ہراکھ کا کا کا و

بگرای بدی اِت پریش پڑتیہ۔

مِن وقت ارهل الملكا قاعده مشكلة جارى بواتوا في ا ر بین باکتان میں موجود تنا اس انے میں اس کے دوررس تنائج ي إيت خود معلومات فراسم كرمك تفاليني يدكه اس قاعده یک جاری ہو نےسے ندی ، مماشری سیاس ادرماشی زندگی مِي كمياانغل**ن** آئيگا اوركيا اصلاح هوگی جن لوگوں نے يہ قاعدہ پرتیب کیا تھا اورجن ہراس کے چلانے کی ذمہ وار ماں عائد بروق میں ان میں جد حضارت سے اس کی با ب گفتگو کا بھی ترز بيه ما من بوا- لبندا مع التي طرح يه معلوم بوسكاكها س قاعده مے اجلی اصل لم کیلے اور آپ کے ملک ٹی ترتی میں بیکس طرح اكمي نقطة القلاب ابت بورماب - بس عاس كى وسمت كابي احاط كيا، كرجب مي أكلسان وابي آيا تودكيا كرنستنا چندى وك اص بات سے اورى طرح دائف بىدادد بوكيه مانترين عقدان كارجمان سي ثمته بيني كى طرف بى عنا مثلاً بدكم إصلاحات اراضى برده ناك بعول جرْحات تقيني بدك ار اور مزارعوں میں زمین بانٹ دینے کا لقوران کی مجد میں نہیں آنا مقاكه على كنا بوس مي وني موت نظريوب الداصول وتواعد کے نظروات سے وہ مطابق منیں دکھائی دیا تھا لینی ان کی نظریاتی تشنى نبيس موتى تنى مال نكه يه وافعه بعيكة ب كملك مين جواصلاً اراض بوتی بی وه بری متازونمایان خصوصیات کی حاص بی الد ان كونا ففركونا براح رأت منوانه المدام يداس الكتان كانعام ا رامنی بی کیسرمہنی بدل جائے کا بلکہ آپ کے ہاں جوسیامی طلد ميليمة تع ان كا سرميدي إلى بدبومات كا-باكسان كاس الفلايي اقدام كويجف يس ميرك مم دطن برى طرح الكم رب بي جیرے پاکستانی اجاب مبارے اس روم پر ضرور متاسف ہوتے ہوتے بالعد ميراخيال بيكدي ان احباب كاشركي تاسعت بوت الخريس

بی سمتابوں آپ کے ملک کی موجودہ کیفیت کوم انگریز اب آستہ آستہ مجھ جارہے ہیں۔ بالک تازہ شہادت توہی ہے کہ اکمیلان میں جو انگریز تجاریزنس کررہے ہیں ان میں یہ دعان پرداہو مراجع کی اکمیتان میں اب انگریزوں کوائی تجارت ہیں دو بردلگ

مي كونى باك بنين بونا جائية كه زياده عرصه منين بواكدا كي شفق نع في إيك رمال الكرديا أس كانام ب ACNIEVEMENT -بربرنس ادرصندت مح سائ سے معموص ہے میں نے جس شمارہ کو د کمیداس میں اس رسالہ کے اپنے نا مرنگار کے کچہ نا ٹرات جھالے گئے تع جواس وقت بورے الشا كسفر بركيا بواتعاره باكتان عجم يا ا در بہاں مے انقلاب کو د کیفکر اس نے بزلس کرنے والوں کے فا وین نظر سے بھی اس القلاب کود کمیعا ساس مفیون برموٹی مسرخی دی گئی تھی آ سمطانوی کمپنیوں کے لئے اب باکشان میں رومیہ نگا ٹالبکار آ مدہے۔ اس مصنون مين درآ مدكندكان كي شكلات كابعي معقول نظرم جائز وليا كِي نفار كرسانة ب سائقه يه خراج محدين مي بيش كيا كيلب كماس ت باكتان مي دورعن ب كام كرني كالك مكن ب- ادر كهدكية كا ودار فكركار فرما ب رنجارت ورساست مي جومفا مد بهدا موكة ع ان كااستيمال بوديكاب. آخرين اس نه بيپش مي كلي كم كرصد باکشان حبرلِ راب فیلی<sup>ر</sup> ارش ، ممدالوب خان ملک میں ایک متمکم معیشت پداکرنے میں بقینا کامیاب ہوجا میں محے رہی نے اس رائے کو ابك حرف مهت مح مصداق عانا به اوراندازه لكايليه كم باكتان کی طرف اب جو برطالوی ہوا کا رخ رہے گا وہ کس بوسبیت کا ہوگا۔ یباں جو بزلن بن کام کررہے ہیں ان کی با بت یہ شہودہے کہ وہ برے باخر بوئے ہی کیونک سے بعیردہ کی کرممی مہیں سکتے۔ اب به لوگ ملیا محسوس کری گه ادرجانی مح اس کا اثر دو مرون پر بى بېرْئ گاء مېرىد باخېرى اورملقون تک دىيى بوگى اورا كمير كموفى رائے نشکیل بائے گی۔

میاکدیں سیاعرض کردیا ہوں اگرکوئی غیر پاکستانی آپ کی منی مکورت ہوان چیزوں ہوجواس کے اقتدار میں آنے کا موجب ہیں ، فیصلے صاور کرنے جیٹے جائے تو یہ ایک اضا کی گٹ خی ہوگئی گر جب خود میرے اہل ملک نے بار الم مجد سے کہا کہ آجل کے پاکستان اور میں اس الفلاس کی با مت لب کشائی کروں تو ہی جمی معلن کہ سیکسیالوں کا جواب تیار کردں۔ الیے جوابات جر ہے ہی معلن کہ سیکسیال اور میرے موال کندگان کو میں۔ میں مہیں کہ سکتا کہ میرے پاکستانی اجاب کو میں میروں کو جواب میرے یہ جواب میرے میں ہی بلکران کا سرخم رود کھوں کا میرجوب میرے مرتب کتے ہوئے نہیں جب بلکران کا سرخم رود عظیم میں ہے جے باد

رد میران علیم اکسان سبنیوں میں شمارکیا جا کالیے گا۔ میری مرد مرحمد آقبال سے ہے۔

اس سال رده و به جب بن ان وطن دالس ای اتوانبال سرمانی کی طرف سے ایک دعوت صدارت کی ۔ یرسوسائی جرسال دن بن اتبال کے یوم دفات پیم جب کیا کہتے ہے ۔ یس نے اس موقع پر اتبال کی کتابوں کو شولا اور جو اوراق میری نظرے گزرے ان بی مجھے ایسے مقامات مل محکے جن سے معلوم موسکہ بقاکداس عظیم مفکوت اوراق میری نظرے گزرے ان بی کرنے وی سے معلوم موسکہ بقاکداس عظیم مفکوت کی مقصور ولف الدین اس نے کیا ملے کیا تقا۔ اتبال صرف اس بات بہر مطمئن ہو کرنہ پی میٹی کس مسلک میں تھا کہ اس کی اور سرم بین کو کا میں مورت بینی کوئل کے فعمالی کی باوی سرحدین تک مجماوی ۔ سے توبیہ خلاف میں تھی کہ اس مملک کا تیا مورد اس محکومی مینی ہوں تو افراد ملت اور معاشرہ بی من کے معالمی مورت بی تو اور اس محکومی مینی ہوں تو افراد ملت اور معاشرہ بی من کے معالمی کوئی باکستانی مجلامین ہو جائے ایتبال کے اس مسلک مقام دعور کوئی باکستانی مجلامین سرکتا اقبال نے تابیا ہے کہ اس مملکت میں داخل بی بورا ہے۔

المنے فطرت کوا نیا محضوں مطالعہ دیجر بہ نیا کرنٹو مات میات کی لی الے کے ساتوں بات کی اس مطالعہ دیجر بہ نیا کرنٹو مات میات کی لیت کے ایک بیت جوا تباتی ہیں ما منری اصاص اور حدایہ شہرت وجود میں لایا ملک دب یہ احساس قوی ہو کہ آگے برجہ کی اس مسلم برقوی دائرہ میں قوم اپنی سود و بہو در کھی کو مشکل کرسے گی اور شہر ہوں میں یہ احساس ذمہ داری اور ملک فرائیگا۔ کرسے گی اور شہر ہوں میں یہ احساس ذمہ داری اور ملک فرائیگا۔ آخری بات ہے کمر امہیت کی شمنی خوا تبن مات سے کمر امہیت کی شمنی خوا تبن مات سے کمر امہیت کی شمنی خوا تبن مات سے باب میں بینی انہیں معاشرہ میں مناسب و معقول سوائع تر تی بنی و فرائم کے جائیں۔

الرمي ملطى منبي كررم توكهداليع بى حيالات واصول تع جبوں نے قائداعظ کونشکیل باکشان کے اہم کام میں متأ ٹرکیا بھی بنانے کا وہ میذر جوان کے وست عل میں آگرا نیا کام محرفی ادر پاکستان ك امْدائى مراحل مي جوطلساتى ترقى منظرميّاتى يدسب اس لضبالعين كا فيضان اورقائدكى شخعيت كاطين تقاليني عب منزل بربيكتان بنج کمیا آج تک کوئی توم زبنی عنی مگرة ا نداعظمی دفات کے بعدار ان مے مبترین مانٹین کی شہادسے بعد منظرم کے دس سہتیاں آقی ہی برسى حيوثي سبتيان متيس أوربيرمب اصول ان كى راه نماني كا سائد مبور مح نتيجه بيه تطاكر قوم من وه زوال ورآيا مب ككنشرة اكتوبرك القلاب ككرمبت بئ المناك صورت اختيا ركم لي يمياتهم يه ب كمانقلاب جواب كياب قوم كو مجراكي باران صالح اصواون ک طرف موار دا جه اور ۱۹ مرم ۱۹ و می جن حرت انگیرسای نے بإكشاف بنواويا تغاا ورونياستسشيد *ره ك*ى تتى آب افَ عناهم كوبعربإلينك مبتجرج - جب ميرے اہل طك آن کے پاکستان کے بارے مین اور جر کی بہاں ہو رائے اس سے بارے میں لوجیت ا توس بيرسب كي كهد والتاجوب-

میں دکھے رام ہوں کہ توم دو مراحم مے رہے الدیر توم ان اسبا ب کو پھر دریا فت کررہ ہے خبوں نے اسے عفلت وال آئ متی ۔ اس وقت وہ اپنے تمام وسائل و توائے علی کواس بات پرم کئے ہوئے ہے کہ اپنے محب وطن ، تو بی رہنجاؤں کی تیا وت میں ارا ہوا میدان پھر جیت ہے۔ وہ میدان جس میں صبح و حوصل من تیا دت کے موجود نہونے کے باعث دہ کی سال سے عشک رہی تحق

# مشمعول کی قطار ، ددرانقلاب المهازه)

#### الله بخش يوسفى

کی شکل دیکھ رسے متھے۔

مارش لارکانفاذگھ کم پریشان کن بات نہیں، زمائد قریب میں کئی فوجی انقلابات، ونما بوئے ہیں۔ لوگ ان سب کاطریق کا د دکھ چکے تھے۔ ان میں کیا کچھ نہوا ؛ گولیان چلیں، قتل مقالے ہوئ مخت دار بالاشیں شکتی نظراً ئیں اور مہمیوں بدرسا لاں ملک بی میچ طو پرامن قائم نہ ہوسکا ۔ ان حالات میں عوام کاخوف وہراس کچہ بیا مجی نہ تھا۔ بہرل محد الیب خاں کے الفاظ میں بی خیال کیا جاسکتا مقاکمہ حکم افوں کے ایک تولہ کی بجائے دو سراؤد امریسرا فتدار آئی ا محد الوب خاں کے یا لفاظ سنائی دیے کہ:

در جارا مقصد عبوریت کومجان کرناسی۔ السی جبوریت جسے مبارے عوام مجد سکیں اور اس رعمل ہرا ہوسکیں ہے

اورنفاذ ما ایش لادکے بعد ایک گوئی تک نه چی، خون کا ایک قطرہ کک نه گرا، دورم مکے کا روبا پیس کوئی فرق نه کیا، دیل گا او باس و فراک و آبار و ایک ایک تطرف و ایک و آبار و ایک و ایک و کا دیا و دیا گا او دیا کر و کا دیا و دیا کر و دی

مجر ۲۰ داکتوبرگوانقلاب نوکی مستقل نویداً تی - اس دن جزل محدالوب خال نے اسٹے کیارہ دفقار یاد ذرا دکے ساتھ انقلاق حکومت کی باگ ڈوراپنے اہتھ میں نے توصفت واستقلال سے فرائعش کی اوائیگی شروع کردی - اور چہاں سابقہ حکم ان سہلے دولو مجھر قولو سے مقولہ برا ہوکرنت ٹی سکیمیں مرتب کرتے دسے انعانی مدّ نگاه کامشمیس پیشمیس بینارپی مینار افغادی مکیمت کیفائم بو فرسے کراب کسبابرنظر بی - ایک بی جانب نہیں بلک میدان جات میں پیرو برطر اور بقر ل فالب جافان دوال کی طرح "صف بصف یاور بیسلسلیمیس نہیں ولک جا آبکہ کندہ بی گزرگاہ فیال ٹن بیسلسلیمیس نہیں ولک جا آبکہ کندہ بی گزرگاہ فیال ٹن اسی حفون میں اپ کوانی حسینا ہے والا کی جد حدید

آریسیم بیس پیلیمس ملکت کے صول کے لئے ہما ا مانی قرادولا چین کا می تی وہ سات ہی ہیں بعدقیام پاکستان پر منی جوئی۔ اس وقت دنیائی آنھیں اس ہرزین کی طرف تی تیں۔ اقام عالم اس اورا میدہ ملکت کے اقدانات کو دکھ دہی تیں بہت کن مور نے نہ پانے میں کہ ایک تھیت داھی اجل کو بیسک کہ گئے۔ چیئے قریر تھا کہ اس دورا بہلادی ہا در سازما را خلاص و شیاب ہی کامظام کیستی کوست و دیا مت سے مجسے ہی کروم کو ہام ترقی کی طرف بیجائے کیستی کوست نے گرا فوس ایسا نہوا ۔ کمت کو ترق کے بجائے تزل کے کا سے پر دال و یا گیا ۔ اور وہی افراد جن سے ملک و آمسے کی امیدیں وابستہ متھیں و آتی ا خراض کی آبیاری کرنے گئے۔ رشوت خدی اور ورست پر دری کرنے کو اپنا شعار بہا ہیا۔ اس طی اضا تی ہی کا بدورہ منظرد میصنے میں آیا کہ نام نہا د تومی ما مند سے یا رنگروں کی طیح شعبہ دریا وکھانے گئے۔

 فيصلكيا ـ

ظاہرہے کے کرشنہ دورس مک کی الی حالت ناگفتہ بھی۔ الدرون المك ودبيرون المك دونون مكرالي شكاوت مدراه بوريجتين جَانِي الماحالت كلمائزه لِلتربوك اشت ككركر فرك درا تُع سيص كا تكى زرمبادل كاببت فراحقدان امشياء كي فزيدر يُعرف بور ما تعاج الك مين بنج كريم ددسرت مالك كوج رى چيني مين ريم تعد چور ازارى ن بهي ماليات كاتوازن خراب كردهما تقاء أورز رمباد له مي بقايا كي كمي دوسرے مالک میں ہاری ساکھ را ٹرانداز ہور ہے تھی۔ حکومت نے ایک ایک کونه چعان بارا - تجارت اورود کاردر آ مدیک لفرنے قاعمہ وض کئے۔ وکک کی حالت سدھرنے لگی اورجہاں سمبرہ 3 14ء میں ہارے زرمبادلد کوااور کروٹر نبایگیا تھا دیاں افقائ حکومتے این ستعدی سے اسے جن وہ ۱۹۵۹ میں م ، اکر وڑ تکر میخاد ماتھا۔ اس کے بعدایک اور مل تطریر روع ہوالعین سرکاری انسرو کی اصلاح کی مشتددد در کے مصائب برعور کرنے سے پتہ چلٹا ہے کہ اس یں قومی صاحبان اقتداد کے ساتھ بہت سے مرکاری انسمی باریکے ترك دہے۔ انقلابی حکومت ان سے مبی غافل زرسی ۔ اس نے د کھیاکہ الناس سينبغس في توال وزركوع يزجا با اويعض اليستنفرض بيكام چەرىكى مادات مائىخ بىيىكىتى - خِانچ حكومت كىمىتىن كى صفالىك لفايك تانون افذكر ديكي ادراس كتحت سكرينك كميثيان واثم کردگئیں۔ ان کمیٹیوںنے ہیں کاطرح حجان بین کے بعد فیصلہ ویا توقیق فبلااتش جدالوب فال معادمة ت كم مبنى نظر ببت سے الیسے السروں كو نكالنا خرودى بوكيا جنبي كالدبار عكومت كأدسيع بخربتها يناني جن ا نسروں کے خلاف اس طیع کا دروائی ہوئی ان میں مرکزی مکومت کے اضران درجا ول كه ١٣١٨ ورجدوم كاس ادر ١٣٠١ دو مرس طازين تع. إكسان معرس السعافرادكي تعدادتين برارتي بنس وزمت سيرط من كياكيا . يافيش د كميكليده كياكيًا ياجن كم عبد ول مي كي كردى كمئى -

ماتعبی ماتع تعیر لمیت کی طرف معیس قدم اتفار کید. جن بی اوسی بیشت دری اصلاحات کوحاصل ہے۔ وکستان سی ابتدا بی سے دراعتی الاک چند نرادنوس کے تبضہ می کئی۔ بڑے بڑے دمنداد میاہ دسفید کے الک متے کسان کی دالبشت واپشت سے دیندا سکھ م کوفوش رکھنے کی کومشش کرتے دہے ۔ وہاں اس ا نقابی حکومت لِ تُولِي مِيرُولِو "كواسِنے لئے بشعل دا ہ بنایا ۔ اس نے سركيم كو مروعوام كرسامينيش كياا درجدسي جلدا سيعملي جامه بنے کی سعی کی۔ جنائجہ گزشتہ سال کے داِ تعات برخور کرنے بلاا ب كدا نقلابي حكومت فيكس حرب الكيزط لية يروه مل ا يا يوسا بقر حكومتين دس كياره سال بين مي مرانجام ز دسيكي شلاً سمكانك كودور كذاشت ميدن دوني دات جوكني ترتى ،ی۔حکومت اس کی روک تھام کاکوئی بنددلبست نرکرسکی اور كيسي فكيخود عمال حكومت اسكى ليثت بنابى كودب تعيرو - إن سِير بالمحصول الدر إركيا جلف لكا توا مدرست وي يعي رمات کی برشیاد برآ مدمونے لگیں - مل میں برحیز کی کمی پیدا أني والمريد المصيرين صاجبان اقتدار ككان يرجون مك - القلابي فأرمت في اولين فرصت بين اس مرض كانتفيف كي ، کاعلیق موجا - دنیا بدد کیم کریران ده گئی کسمندر نیمونا انگلست لیا - ادر در وف کراسی میں تحییر من سے زائدسونا الما - سرعدوں بر ت موے - رفتہ رفتہ ملک کواس معیدت سے محات لگی۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ چ رباداری کا دور دورہ تھا۔ تاج دل اکھول کوعوام کوٹر شاخر دع کیا تھیتیں آسان سے باتیں کرنے گئیں جینے اور سمام خرور ایت زندگی کا مہیا ہونا مشکل ہوگیا حتیٰ کہ سرتے مرکئے اور علاج سے لئے دوائی ندخر چرسکے یرسکنگ بند ہی حکومت نے اشیا دہ کفتر ول کیا تو چھیے ہوئے والے کھلنے لگے۔ یہ اشیاء کی اسی بہتات ہوئی کرد کا نوں کوچوڑ وفٹ پاتھ پڑو حیر بہلنے گئے او قیمیوں میں سے میں نیصدی تک کمی نظر

ماه نوبکراچی خاص غیر ۱۹۹۰

ان راضى سيدنا بدلكسف إوجدخ دغريب ونا وارد إ-اس كى كمائى بوئى دولت زيندار كمخزا نكى ذينت بنى اورا سكسى ونت زين ير الكارز حقوق حاصل فرموسك انقلابي حكومت في أراعظ يفيك اس ول کو دہرایاکہ کسیان **کی نوشحا**لیسے پاکستان کی نوشحالی ٹیسے گ<sup>ا</sup> ہیردکھ<sup>ی</sup>ا مرزمنیدالاین تمام و الک کوخروریات مک کے لئے استعال بعی بني كرد اتعا- اس فدولت كرنشي اسطوت وجبى بني دى جرست برسال لا كول ايروادهن بجريودي كى بنابري تحقيقات کے لئے ۱۹۷ مرم ۱۹ اوکوایک میٹن مقرنکیا گیاجس نے ۱۲۲ فنگ كوائني ديديث بش كردى - اس مرج ترل محمد آيب خل في درعي احلامات کا ملان کردیا - برندمی دنیا میں ایک یا دی دانقلاب تھا-اس کے بعث كونى د منيدار يامي سود ٠٠٠) ايروننري اورايك بنرامايير باراني ندى ا داخى سے ذائد رقبضه زركہ سكے كا والبتد باغات دفيرہ كے لئے وريدسوا كيرمريد مكف كاجانت وكى بقيدا داضى مكومت أبي قضيس لي وميمى مفت نهير داسال ميدا فساطاس كي قیمت بھی ا داکردے گی۔ قابض مزایوں کوا الماک کامالک بنا دیاجاگے ادردوسرے كسانوں ميں جا راضي تشيم بركى ده أسان تعلول ميں اس كيميت ا داكري مح . اس فيعدد كمطالق مغربي إكستان مي زمنيدار دن سے ١١٥٢ ١٥٢ ايگر زمين ماصل مو گي جس بركوئى ٢٥ ٨٥ ٢ كسان أباد كئے جاسكيں تع - دوسرے كسانوںكو دومرے علاقوں میں مرکاری الماک دی جائیے گی اوران کی مہارت کے لئے مکومت نے تعادی قرضوں کے لئے تیس لاکوروسے کی رقم بع علیده کردی ہے۔ اس طرح صداوں کے حکرے مورک کسان زمینداردن کے میل سے چھکا دا ماصل کراس کے.

زعی اصلاحات پر توجر کے کے علادہ نئی حکومت نے وککے
ایک دد مرا اہم سلم بھی اپنی علی توبل میں سے لیا ۔ بے خانماں اسٹی کی آباد کا دی اسٹی اپنی علی توبل میں سے لیا ۔ بے خانماں اسٹی کی آباد کا دی ان نہا اسکا میوفلا آباد کا دی اس کا کوئی حل الاش نہا جا اسکا میوفلا آباد کا دی کا نہیت پر ندور دیا ۔ کوئی تقریب کوئی ان ایسا در تعاجم میں اس کی انجست بیان در گئی تو روقت خرد رت میاج بن می کافر میاج ان کی افراد کا دی کافر کی اندا می کافر اسٹول کی اجا آباد کا دی کافر کی کافر اسٹول کی اجا آباد کا دی کافر کی افراد کا دی کافر کی افراد کا دی کافر کی افراد کا دی کافر کی انداز می در دی بی پڑے ہے کہ کوئی اقدام در جوالی فیٹ یا تھوں پر پڑھ سے دود ہیں پڑھ ہے ہے۔

اورج حجد نیروں میں مقیم سے جونی و اس میں دہے۔ اس طیح ال بغالی اورج حجد نیروں میں دہے۔ انقلابی حکومت الکون نے دعد فردا ہو دے کے ادائین دیا الات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ اس دروناک منظرے کیسے متاثر نیری ہے۔ انہوں نے اس مسلکواسی ایمیت کی نظر سے کیسے متاثر نیری کا میں اس میں اس کی کا اس مسلکواسی آبادی کا سے دیکھا جا نا جا ہے تھا ہے خانماں آبادی کا جائزہ دیا گیا۔ بیٹر جلاکھرون کراچی میں چچہد لاکھ بے خانماں دن دات مصائب والام کی زندگی گذادر ہے ہیں۔

كام كرف كاتهد كردياجا في اوتفيق طوديكا م كسف كى نيت مِدْدُودُ يُعْمَلُ فِينِ مِتِي - خِانِي عَلَومت نِي بِيلِي اللهُ عَلَي مِلْ اللهِ مِن اللهِ مِن الله كوارو تعرك في المنصلك ليا جن برق مياج وكرور المتس لا كعد لاكت كيرك ونيايد وكموكروران دحكي ككسطيح نفشنط جرل محداعظهاد كى زيركرانى بايخ الم كالمنقرومين بندره نزادكوا تركورى كالمستالي تاري كفي حن مي مباجرين كواباد مي كرديا كيام، - ابادكارى كمسلسله یں ایسے ہی اقدات بورے پاکستان میں کھے جاسپے ہیں۔ بیمسب کام ابني مركم نهايت الم تمع كرصدرالوب في اهلان كيا تفاكروه عوام ان كاحق لينى جمهورم يحتقي معنول من والسن دلالس مح منها كجدال ادران کی مکومت کے مبرطح اور دعدے سیج کابت بوٹے اس طرح مجا آ جهورت كادعده ألوتي مي اورا موكرد إكيو كدها ومركل اوموسي ميم موج تقی طک بیں مبیادی جہورتیوں کے قیام کا اعلان کرو یا گیا۔ اس طابق انتخاب مي ميط كياكيل عكم مزارد ينع مراد الغ مائحة مدان حلقس المحى طرح وكم مجال اورجان ببجان كو دليسيس الوكونتى كري محيج ابن كے مفا دكے محراب بن مكيں۔ بيدا تبدا أي جبورت بو ابسى چوتى مجوتى مهوديوس كے صددل كرتھيىل كانسل بناكيں گ تحقيبل وبسيرل كمضلع اودضلع والبيراني ايني كمشنري كى كونسيلي بنائیں گے ۔ ملک مجرس یہ اتنحابات کمل ہو کیے ہیں اورصدر پاکت كانتحاب كع بعد كم اده ١٩٦٠ وسع يد بنيادى جموريس ا کام خردع کردیں گی۔

انقلابی مکومت تی اور کمی صروریات کے سی می گوشت انسین می سات بہت کا در کمی صروریات کے سی می گوشت میں کام بٹروج کرد کھا ہے جہا بدر تیجے ہوئے کہ جا مام نظام تعلیم "اگریز کا مرتب کروہ ہے اور ہا مفاصد کے لئے مفید بہس ہوسکتا ، اس نے ، کے تعلیم کمیش کی

رویا تنعا- اس نے د کیما کہ عدالتوں کا موجد دہ طرقیۂ کارمبت بحلیق ہے۔ انعدان جلدی حاصل ہنیں ہوسکتا اور اخراجات اقابل بردا وجاني سي با برايك قانون كميش كالقريمل مي آيام شق كستان مس ذرعى اداعني كمصولات كصلسديس مشكلات بيش ئی تعداں کے لئے لکان کمیش قائم کیا گیا اس طرح بیمعلوم کرنے محسيلنے كداناج اور دومرى اسشياد كى پهيدا واركوكس طبع ترتى دي اسكتى مع يكيش برا كيخوداك ونداعت مرت كياكيا سائس كى ترتى، بازرانی ، پارچ بانی مشر کرسرا یہ کے کاردبار کے قانون کی دیکھ ممال رسنهرى رسيد بعنى بيدس كى بدياواسك سفط على والميشن قررك كئ كئ دومرا إنجساله منعوب بنظرهام بالجاب اقتعادى الت كوسنعالف كدوان سوج كف، فكسيس بمريككادوا دير ير وى جارى ب جسنى معالمات يرحكومت كى توقد مركوزي و دماً مد أمكر فوالون كوسهولتي دىجادى بي صحت مامسك نظامي ددبىل ، سېنالون مير نسترون كى تعداد بين اضاف ا دويات كم صول میں مہولتیں ۔ غرض برشعبہ زندگی میں ایک شی زندگی دکھائی ہے ىب اورجبودكاطلسم أوث داب -

ملی د تی خردریات کے سامقا نقالی حکومت ذہبی ، اخلاتی در معاشری معالمات کی طرف ہیں ہوئی ہوئی ۔ اس خیا کی کرشتہ دور میں سفاط طرفیہ سے ذہب کے نام کو استعال کیا امارہ تھا کہ گرشتہ دور میں خلاط خرجہ نے نام ہے نام کو استعال کیا کرسلان دور اسلام سے دور ہوتے گئے۔ اس سلاک ولیے ادارہ قال کے لئے "اسلام کے بنیا دی اصواد س کی دضاحت کرے ، اسلام کے بنیا دی اصواد س کی دضاحت کرے ، اسلام کے بنیا دی اصواد س کی دضاحت کرے ، اسلام کے بنیا دی اصواد س کی دضاحت کرے ، اسلام کی میں تیم گریش کی دی اصواد س کے بارسان کے اسلام کے بنیا دی احداد س نے جاسان ات دنیا ہم کئے ان کی تعقیق تیم سی میں افزائی کے دور افزائی کرے ۔ کے دور افزائی کرے ۔ کے دور افزائی کرے ۔

مزودد کامسگه بهت بی ایم ادرا طلب تھا۔ صروبی م دور کے گاشھ نہینے کی کمائی سے مراید دادتو فائدہ اٹھار اٹھار کسی اس محنت کش کی صالت میں کوئی فرق ندایا۔ کسیکسی وقت ہی شریم کھلنے کوروٹی پامبدن ڈھا کھنے کوئیڑا میسرنہ ہوائن سے مجھیلانے چگرلی نداس کے بچرں کی دیکھ مہمال کا کوئی انتظام ہوا۔ انقلاقی مگر

خردور کی دنیایس انقلاب پریزر نے کا اقدام کرتے ہوئے انہیں اندگی کا مام ہولتیں مہاکرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مزدور وں سے کام لینے والوں کو برابرے انسانی سلوک کریں، کم مینا دی سہولتیں جہا کریں، ان کے علاج معالیہ کاخیال رکھیں اور فیت مینا دی سہولتیں جہا کریں، ان کے علاج معالیہ کاخیال رکھیں اور فیت رفت مزدوروں کے لئے دہائشی مکان بی تقریر کر انتروع کر دیں۔ الک ومزدوں کے بائمی اختلافات کے لئے پہلی بادا نقلابی حکومت فیصندی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے جن بس جی کے ساتھ الکوں الدم ووروں کا ایک ایک خاکندہ ہوگا۔ اور آیک ایسا ایم حالوں کمی نافذ کردیا گیا ہے کہ جیقول جزل تبری آئی تشم کا داصرا ورقا بل تقید تا فیون کہا جا سکتا ہے۔

ملک کی تعمیری دا صلای ترتی کی نئی نئی دا بیر کھلتی جاری بی اوراس کے ساتھ ملک کی او بی د نقافتی زندگی بی شئے دورس ایک نئی روح اپنے تن میں رمز الوّال جو یکا تھا) بدا رہوتی محسوط کر دہی ہے۔ احساسات اور رجحانات فکر د نظر کو می وا جوں بہقائم مکھنے ہیں اور کوئی صحت مندا ذکر وینے کے لئے اوازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کوئی ملک بھی منسما اوی دسائل کو اگر بھاکر مکمل نموجے معاشرت کی مزل تک نہیں بہتی سکتا۔ اس کے لئے ضروری ہے کواوب و ثقافت کو کھی جوابی سالن لینے کا موقع ہے، فکا روں کی بہت افرائی ہوا ور ان کے لئے قوت لاہوت ہیں جو تا دہے تاکہ وہ افجادہ نو کھی خوا میں جراخ جلاتے اور منم تراشتے دیں۔

به دیمید کراری مسترت بوتی ہے کہ اس سے دور کے خالقوں فیجادے ادبیوں شاعروں اورفنکا دوں کے طبیقے کیمی سہادا دیا ہے اوروہ جواب کک معاشرہ کا دیو د ہوتے ہوئے کھی بیسف مجھشتہ ك طرح مقداب ان كى دات اورصفات يمي كوئى كام كى چران لگئى **بس اوراس قافلہ کومبی میرکا رواں ل بیکاہے۔ دہی بیرگا دوار جس نے** مک کے دوسرے مافلوں کو می مح ماہ بردال دیا ہے۔ اب ملکیں قلم اودموقلم کے ان مجابدین کومھی مقام شرف واحتیا بہسرار ہاہے۔ ال كى الى حالت بهتريزلية اورمواقع ترقى بيداكرن كاسى كى جادى ہے تاکہ نے نئے دسائل نکال کرادے وقلم کی گرودش کرنے والوں ک كاسودكى كاسلان بمبهم بهنجي اورطك كاادب وتقافت معيادومقدآ کے باب میں میں وقیع ومرتا ذبن سکے۔اس منن میں خصوصیت سے مدرانطرز كلوي كي قيام كاذكركياجاسكتاب وحببك بصغيري بال مسمِ فلم" ايك ماه بي في الواقع" بم قدم " بوك بي اورابي سوديون کی را ہ کرمل شور کے ساتھ گامرن ہوئے ہیں - ا دھرزاگ وموقلم کے حامیوں نے بھی نئے وودکی مات کوبھوس کرکے اسے مغید کرنا نٹرونے کر دیا ہے۔ اور گردو پیش کی دنیانے انہیں ہے اکابی دسی منروع کردی بى كەزىدى كاطاۋى نقط دىگى بىلى بىلى داسسى دوكىب ہے ادراس ببیت کچہ کوانبول نے محسوس کرے انطبار کاجام بھی معطاکرنا شروع کردیا ہے۔ خیان منالاً جمید آرائل (مشرقی باکستان) ۱ و ر صاَدِقين دمغربي باكستان ) نے دوح عصرکواپنے كام ميں داخل كردياميد معادتين في المكل كوبهاد بسلمين إرى قامت قيامت كسائد لأكوار وباسهدا ودممت كبلب كداس كوفوب **پېچان نو- نقىشى كىچنىزائىشىل جىمال بى مارىنىقدىوگىي دە ف**ىنكار د كين كامول كوسل مفالا في كامياب ثابت بويس -

اوب و نقافت کے ان سپادوں کو مکسی جمت اور افیاور دستناکی روشنی ل دہی ہے گرسا تد ہی ساتھ کی مجادی معرکم حقیقتی ہی اپنا بھیا نک منہ بھاڈے کھڑی ہیں بمیرالشارہ اس بات کی طوق ہے کہ ملک میں آبادی کا اضافہ جارسے دسائل کی کمروڑ نے کی حد تمکیہ بنج چیلے اور اگر ہے نے اپنی آبادی کو الج میں نہ رکھا تو راسے نقصان رسال مسللے جدوا ہوں سے احد مدین کہ ضنارہ کاسلان بدار تو الے اس بہلو پر فردصد در ملکت بھارے والم دخواص

اس اسسین کاسفرایک برا بامقعدسفرتها و فیلد باشل محدالیب خال نے سرواک زیادہ سے زیادہ افراد کاس اسطاع بہاسانی پہنچاجا سکتا ہے۔ دمیر اور شخصا اور سکتا ہے۔ دمیر اور شغید دداوں در نعیوں سے جب وہ عوام اور ان کی شکلات کو جان لیں گے قصل سائل میں بڑی مرد کے گا اور وام کوان کو دکھینے کی مسترت کے علاوہ اس بات کا بھی احساس ہوجا نے گا کہ اب بھا دی مشکلات کوسننے والا اور فوری حلکے اکام جاری کردیے ما ایسی کوئی محمد ہے۔ اس کی عظمت ہے اور می محمد ہے۔ اس کی عظمت سے اور می محمد سے۔ اس کی محمد سے۔ اس کی محمد سے۔ اس کی معمد سے۔ اس کی محمد سے

# ایک اوراظ کرور

م-ج-احمل

م اردیمبرکی وات کوامبی سے ایک قافلہ بلاجس نے مزادوں برس کا بوجوا تھا رکھا تھا ۔

اس قافلىس كوئى دوسودى تصدقالى بيند . دامل كوتا مواليشادر بينجا ادر ميراك ميني بعد وصل كسيم لكر . وميل كاسفر سط كرنا بوادا وليندى چلاگيا -

اب اس قلفلیس آٹھ کروڈ آدی شامل ہیں اور اسے صدویاً مفسط کر ناسے س

مب يەقافلىچلاتواسىي كونى دوسوادى كىفىدېر كام تىدىرى تمامنسلوں، تماملیتیوں ادرتمام شہبات کی نمائندگی کردہے نتھے۔ اس مين د رخيموم كي تست كمش تقي ، با ورجي ، بيري ، عفان كرنية مشينيس عِللف وأسك ، داك ادرتار كل الأين تق افرات المهري كلرك اورشبنوكرا فرتقب اس بم ورج ووم يحجه ويتحبور في با غزدها دربشت انسروں کی خرشا دکریے ان سے نغرت کرنے واسے معمل افسرجی تھے ا درتغرمنبوط ابچومن دیگرسے نمیست قسم کے دیے انسرجى حانظامى شكات كويكيون يرمل كرديتين ادرمجيبات كسى كمركات- برسم برك كام كال لية بي در در برايين و دادار انحوں کو معمل ملتے ہیں صحائی شقے۔ ان بان داسے مخر لمیسی ہی جو دنيا بعركامياسى بيجيدكيول ست اندروني واتضن ركحقهن بروكي ألم الآام تحده كى ساست سے كراكي تحييلدان كِ كاليبيوں بلوكور مين حرمنياً خرلكعد إكرسے بي - تيزطون پڑھے لکھے چکس سنعد ا و د ابين اجادى أقاول كرون الدوفا والبل مي مبلامحاني اس قلظيس اديب بمي تقيء شرييل بالمجست مؤوب نداط حدادا ديب جو محسى سكينبس بوسكنة ادكسى كميمي بوسكة بيرا ويب عيران حياين اود سودين سے لگتے مفاوردری دری نظورسے افسول ادر محافیوں كودنك دسبع تقعوكام ادرب كام إدحرسي أدحرد وسنعجرت

ا درجنبی اس ٹرین میں او ہوں کی موج دگی اسلنے مشکر یوز معلوم ہودہی تھی کہ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر دستے ہیں ۔

ادران سبین شال اورسب سے الگ دوردی ادر تھے۔
ان برسے ایک کا م تعافق گمان اور دمرے کا نام تعلق تقین و فرش گمان اور دمرے کا نام تعلق تقین و فرش گمان اور دمرے کا نام تعلق و ایک عفور سے سند تعلق میں تعادی ایک نام تعلق میں اور کی شمست رسخت بدخری کے عالم میں ایش بوا سگرٹ پی را تھا اُسے دور بہت می شکا یوں کے علاوہ ایک میں نشری تھا توں کے علاوہ ایک میں نشری تھا توں کے علاوہ ایک میں نوکر کا انتظام نہیں ہے۔ فوش کم ن اس کے سامنے کی شمست پر دیتھا ہوا کہ تی در آنھا میں ہے۔ فوش کم ن اس کے سامنے کی نشست پر دیتھا ہوا کہ تی در آنھا ، نہیں ہے۔ و سے ادرام خود رہھا گراس کے جربے پر رہی اور اُنھا ، نہیں تھے۔

روشیا ہوا کہ تی در آنھا ، نہیں تھے۔

میں تک میں کے آنا رہیں تھے۔

محاطری مینند مگی مستعدا ضراب خدید دوں میں آکریٹھے گئے۔ محافیوں نے ٹائپ دائٹرسنعائے اورنبرس مرتب کیسندنگ ، ادیب ابنی شسستوں پرلیٹ کرکتابس پرمصف نگے۔

كَنْفِين لِيتْ لِيتْ لِنْفِين مودم عما-

"كياتم باسكة بوكريكيابودائد، يكون بوراب،

اس نے وش گان سے دیمیں ۔ سے

اس گاڑی میں ایک اُدی ایک اُکیلے کرے میں بیٹھا ہدا تھا۔ وہ بالکل اکیلاتھا ، اس کے دو تمین ساتھی انگ جاکرسو کھئے تھے، وہ کالی بیٹھا سورچ دو تھا۔

. خوش گمان اور بیلیتین دونول انگ انگ سوچ دیدتے۔ صبح سے بنگا مرشروع بوگیا -

اکیلاًدی دیل سے اتراً ددایک کسی پھٹھ گیا۔ اس کے معامنے بہت سے لوگ ہٹھے تھے جوب سے کے لئے بیناب تھے جب انہوں نے بدن اثر دی مودب در کچہ بملاتے ہوئے کے لئے کہ اور کچہ بملاتے ہوئے کے لئے گئے۔

\* آپ نے یہ دورہ کیول ٹمروع کیاہے ؟ \* کیاآپ کواحساس کمتری ہوگیا ہے کہ ارشل لالگاکڑیہا اورالکشن وخیرہ میں ٹے گئے ہیں ؟

مدراکزن إور میرافیصلیون بس کرات، مهارے کا دُن سے مرک کون بنیں گذرتی ؟

٠ آپ ارشل لا، کب اشعائیں سے ؟ سراپ ارشل لا، کمیوں اشعار ہے ہیں ؟ امھی مہیں دو جا ر

ہچار مار ہے کا شنے دیجئے '' حسلیں''ا دام سے کا شنے دیجئے ''

\* جُناب صدر"

م جناب صددمیری بات سننځ "

مبع بولغ ديج جناب معدر"

"جواب ويجيئي ميري إت كاجواب ويجيئه "

مخاب صدد"

" جناب صدر"

گاڑی چئی رہے۔ پہلادن، دومرادن، تیسرادن۔ ہردوز دہ اکیلاآدی کئی کئی بازٹریں سے انتہاہے ادکیمی سینیکڑ وں اور کچسی ہزاروں اورکہی لاکھوں اومیوں سے اسکے اکرکٹر ام دجاتہ ہے اور بچرچاروں طوف سے ادازیں اُسے لگتی ہیں۔

و فیمندی پر مدکئی ہیں ہے

مئے ایمانی اب می بودہی۔ '' ''میم اورتقورنے زمیوں کونچربا دیاہے '' '' مم بوکیس 'ہم ننگ ہی ''

مان جمهورت دائس كيول كردسي بي كيول-ا پخود كام كيف بيم آب كيسا تعدين "

المن غرنگی می فی زیاده مستقد بوگئی بین ان کے پاس نہایت حساس انگیروفون والے ٹیپ ریکارڈ رہیں۔ جہاں کوئی بولنا ہے وہ انگیروفون اس کے آگے کرویتے ہیں ۔ بجبوں پروہ ایک دومر کو آنھیں مارتے ہیں۔ کنیوں پرا حکم مُنہ کھلے کے کھارہ جاتے ہیں مقا افسان روز بروز پہیان نظراتے ہیں اور چکے چیکے ٹرین کے ملاقاتیو سے اپنے دکھڑے دور نے ہیں۔

" اب دیکھنے ماں و اکھلے طور پھنے کے سامنے کوشے ہوگئے بی اور سوال جواب کر دہے ہیں، بتائیے، اب ہم توفر ف سکسادے سوکھ دہے ہیں''

"اب دىكىيى دەادەرصفوں يىرىسى كىنى بىرى يىنى كەنى بىلىكى بىلىن بىلىكى بىلىن كىنى بىلىن كىنى بىلىن كىنى بىلىن كى كىيانوكرى ئېچىد كېرىمى ئېنىن سىكىتى "

مد نہیں صاحب، آپ دگوں نے ہادی کو ئی عزت تہیں کی اس شریع - نبچائے نہ کھانا - اخر حکومت قوجیں چلانی ہے - بہاں کے معززین - "

سعان كيمين أب وگون مي فرشارى در بارى وگ موجد بي ورند انبسيم شوره دياجا تاكتوام دوام كوئى چزنبسي وصل مي معالم مغرزين سے ركھنا چائية ؟

گُوری پردی ہے۔ ووصحانی بدمزنے ہور ہے ہیں - ایک غفتے کے عالم میں شہل دہاہے۔

م پاک جمهورت - پاک جمهوریت - یارید کیا فراقد به بیمکس قصّه میں بھینس گئے ہیں - بد ملک دوسورس بیھے جار الم جے - اپنی جان کی تسم بیرسب فراڈ ہے - اس میں کچہ نہیں ہے بیارے - بیر حکومت چل ہی نہیں سکتی - ان کے کوئی اصول نہیں ہیں سب فراڈ ہے اید؟ "کی ست نول یار آمیۃ!"

"ادے چوڈیمی، نعنت بھیج آہنگی ہے۔ یہاں اج سب کی پول کھل گئی ہے۔ سالے ہم پڑھے لکھے دگوں کو بیں قرمیے قون بنانا تھیک نہیں ہے نا "

مەچىپەرە يايچىپ دە - آخربات كىيابونى ئ « بات كيابونى ئىتى - يىمبى دىلىيے بى بىپ يار يىس دېگەر کے لئے۔ افسرنکالے قربیانی دشمنیوں اور ذاتی ناپسند کی بنا پر اور یہ پلان ولان بوسیے نہا بہت غیروانشمندا نہ ہے۔ اس میں کوئی ہج کام کی نہیں ہے اور میرجنی حبوریت کاچکرہے، تو رہیں ہاندہ کرمطل کر دینے کی ترکیب ہے میمجھ گئے۔ رہسب ہے معنی باتیں ہیں ہجھ گئے ہے ۔ مسمجھ گیا ہے ۔ مسمجھ گیا ہے ۔ مسمجھ گیا ہے ۔

«کچدوو<u>گ</u>نیس<u>»</u> «نهنی"

ٹافلیل دہاہے۔ دیت کے میدان گزرسے ہیں اور پڑھے کھیے ہوگ ڈائنگگا۔ میں کاش کی بازی لنگلئے جیٹے ہیں ۔

" دَن نُورُمپ"۔ « تُوسیسڈز ﷺ

"إراتمكسكونيةن كماتحت كميليمو"

پائمرلرائے بی اوردست کیدان گردسے بید لائن کے دورویہ بزاردں مبوی المعیں ادریاسی رومیں نعرے لگادی ہیں۔
از ندہ باد - بائندہ باد - زندہ باد ؟ کیس کو زندہ باد کہ سے بی ایک اسلام سے بی ایک کے اس دیکے ایک دی کوجو ایک اکیلے کرے میں سفر کرد ہے - دہ لیک ماکسا اوی ہے میسے میں نوگ مواکست بی ساقد قوم ترس کا برقہ میں میں موت میں بہت ہوتے ہیں ، طاقتور میں بہت ہوتے ہیں ، طاقتور میں برادوں کردرے ہیں ، میریہ کیوں زندہ باد کہ درہے ہیں ؛ بدلوگ رہے ایک رہے کیوں دیک درہے ہیں ؛ بدلوگ رہے ایک رہے کیوں کی درہ بی بی ا

تے بقین تملاد ہے۔ خوش کمان شوق سے دیکھ دہاہے۔

"نمندباد!" مهائن ماد!

مياننده بادام

م فائدسپیدر

• دبلانه

" دی ڈبلڈ"

" زنده إدا

من في قوا يُرْزِم سيكسى اميديكال بُرِها أنى بعدتم يار

ليا النميركبي ي مراخ مواكدا أ

، برتجے نہیں معلوم حب سے کاٹری اس موبیس دہل ہوئی ہے پاکستانی مسلانوں کے نئے تراب بندہے ، برسائے ہوئے ہے ا اپنی اپنی بی رہے ہیں - ہم شہرسے لاکھی نہیں بی سکتے :

رد توبايد بيئ كدار دسے ناء اخرقانون وانون مواہى ہے " يكوں گذاردوں - يكياقانون سے - يكوئى روشن خيالى م معنى اسسيس ايك آزادشېرى موں ميں بينى چا تها موں ميں ابنى مرضى كاما لك بول، قانون كياچيز ہے ؛ كاسے كاقانون !"

ر منہیں اور پرسب فراقہ ہے۔ اسی کئے پراسکیم پرمکومت، پر ملک ، پرسب کچر فراقہ ہے ۔ مسب فراقہ ہے۔ سب س ٹرین میل دہی ہے۔

خَشْگان، بِنِقِين كِسامندِ بِيُفَائِك بِنَوْنِ الْكِسَامِ بِيْفَائِك بِنِقِينِ الْكِ دُهم نِ بِرِفِها لِكُمَا دَى جِد - دَه خُوش كُمان سے تفارت الميزوقي المينا كُشُهد نُسبِه

" يرسبكيا بوراسيع"

" انجعابی مور اسب یه

وكيااجعا بورباسب

و دولمینشکاکام مورا ہے۔ تعمیر فی کاکام مورا ہے۔ بینی شابدی کھدمور اہے ہ

ئرکیا تعمیرنو' کاسے کی تعمیرو''' " تعمیرنو تعمیر توم کی تعمیر طک کی تعمیر'' \* کوکھل جا بلانہ باتیں مت کرہ ہے

(خاموشی)

به تقين كع ابوجا أسه

سند کواس مت که دیچ زمیندادی تم مونی کس برسب اتنی بغلیں بجاد ہے ہیں، یہ اس سے نہیں کہ وام کو فائدہ پہنچے بکد اس سے کہ زمیداردں کی کروٹ ملے اور وہ مراضحا ہے کے قابل نہ دہیں۔ خفیہ دولت جز کلوائی قصرت دھونس جملے کے نتائج دیجھنے کے سلے۔ مہاجرین جربسائے قوسیاسی استحکام ادر مقبولیت مصل کرنے

اچهاکھیلتہو۔ اورمحلفین ہے تہادے باس ہے بھی موں کے ہو " ذیرہ اورا"

م زنمه باد!! بارسر نده باد!"

ا مفکر دارا دمی ایک پارشری کال برحاست این - پیکال بن کے مید افران اداسیم اور تفورسے مجروح ذمینوں کے سینے چرکر آری ہے۔ بارشزا بنی مہتت افرائی پرسکر آ آہے کم کھر لیٹے پتے غورسے دیکھنے گلآ ہے۔

فوائمنگ کادير صحافی ۱۰ ديب ۱ فراوينر کلی بعريد که به به اور سر اور اير کلی بعريد که به به اور سع دلجي بني وه بابر نيس د و کابر نيس د کوري د ک

معلوم بورة بصالا - متهارى خرس بينيس ؟ " " بهنيس - ايك ايك نفظ بهني ميا "

و مجرم امعالله كون خراب مواج

م وارْنسين كامعالم ي الرور بوكى بوكى "

مكونى گوي فرانسي يار - بچرايسي مشينس لك فري كارورت بهديس اس كرجه شد ما دور كارج "

مرزاروں لفظ مارہے ہیں ۔ شایدو بہرتک کلیر ہو تجا ۔ دیکھونا کام کتناہے "

معلمی تم مجی اب کوئی تعمیر نو دائے دکس جو گئے ہو۔ سرات کی تشریح حذود کرتے ہوں

م اورتم ۽"

"مجود تُوار" كُنُ اورلدلت مِيْمَنست بات مت كياكور مُرامنَ فَي الوّل مِي بِي ٱلله عِن كال دؤكال سيس"

يرسالاشور إأع بمرخداب،

مع مکعن اور لاؤ مرغی اور لاؤ مکیا بادا تناجرا تام اورکل پنج کوین کا کھانہ ہے امر مکی میں تو ۔۔۔۔۔ "

مراسے پیودا ملک ہی بوگس ہے۔ بہاں لوا دی وقت تو محسا تع گذار دے توہرت ہے۔ اب آج دیکھا تھے ہا اور لئے

كىيى يانى موٹريس ئى تقىي ادليس توجيد كھ كھ كردي تقى بم وقات بى د كيو كے بعائے "

مثان پرایک لاکھ آ دی جلسے ہیں آئے۔ انگے پہرے ممثل ہوئے تھے معلوم ہو تا تھا انہوں نے دس دن کیٹرے میں بدلے تیم۔ معمولی گراُ جل کپڑے۔ وصحت مرز تشکے ہوئے کوگ اس کھیلے آ دی کی ہر بات خامزشی سے من رہے تھے۔

بريقين بهت خفاتها.

" یہ انتضمارے ہوگ کیوں اس قدر سے دوّون بہر. کیے گئیری ؛ اشغاً دی آوسادی دہیں، سادی بسبب، سادی گاڑی مجی جمع نہیں کرسکشیں جرور ہے ہوگ خوداً کے بہر ا وراسی لئے ہیں بہوتو صند ہیں ہے

م كيون إغوش گمان مسكراما -

یرون باس میروید مراسطے کداس ملک میں بارلینٹ آوڑدی گئی اورکل گیارہ آدمیول کے اتحدیں سب اختیاد آگیا ہے اور پولگ نوش ہیں ۔ کیا انہیں نوش ہونا چا ہئے ہا

معتم ناخوش بوبه. مهان

" اگرتم کوناخش ہونے کا مق ہے تو امنہیں خوش ہونے کا حق بھی ہے تمہادان کا دوٹ برابر کا ہے نا "

ستم جابل اوی بهو و جانتے بوتر جابل اوی بوائد "گرسا الفتر کر قربی سید الفتر بیت میں بیں تم دس بو ابدیا و تم کانی اوس اور آن باوس کے شربی جاب تہیں کی تبدیل کرنا چہا ہے دن محرکی تعکن نفرت جزی ، تیزی طرادی اور فقرے باذی سے دور کرتے بواور یہ را توں کو بھی دنوں کے بوجد اسٹو کے بیٹو اب نیدی سوتے بین البیس اچھے فقرے بولئے بھی نہیں اتے البیس سنے ، استرا، طزی کا معی نہیں آتا - جانتے بھی کیا جا ہے بواور ریکیا جلسے بیں ؟

"بال ، ذبابتا رُوّد"

می این اگ می جلتے دہناچا ہے ہو۔ تمہادے اندردوں میں جلتے دہناچا ہے ہو۔ تمہادے اندردوں کے ایک میں است ہے گرتم اس کا استعال میں است ہے گرتم اس کا استعال

#### ، جمهور یه اسپیشل

سے قریب آنے ، ان کی سشکلات ور ان کا حل نلاش کرنے، نبز جمهوریت کا مقصد عوام کو نے کے لئے صدر ابوب نے ملک وں حصوں کا دورہ کبا جہاںعوام **ج**ا ہے پناہ جوش اور مسرت و سے ان کا استقبال کہا

کراچی سے روانگی



صدر ایوب کی نفربر سننے کے لئے دور دور سے آئے ہوئے عفیدت سندوں کہ ہجوم

عوام کی دلی مسرت کا ایک مظاهره







#### پاک جمهوریه اسپیشل ،

اس سفر کا سب سے دلوسپ اور مقبد بہاو سوال و جواب کی وہ سے تکلف عملیں تھیں جن میں صدر ابوب نے لوگوں کے ہر قسم کے سوالوں کا بڑی خندہ پسنانی سے جواب دیا

مغربی پاکستان کی طرح مسرمی پاکستان سی بھی عوام کا وہی نے ہماہ جوش و خروش دیا



وستويسالينا يه

• یاداب تم می ایس باتیں کرنے ہو۔" اب توش گمال غضے میں آ جا اے -

- تم امریکی گئے ہو: "گیا ہوں" - تم سے ایمپائراسٹیسٹ لجڈنگ دکھی ہے ؟" "کھی ہے"

"تم نےکلبس کے ساتھ سفرکیا تھا" "کیا مطلب ؛ یہکیا بکواس ہے "

ہیں جانے ۔ جانے ہو آگر ناہیں جائے کیونکہ اس میں جنت کی فرقہ اس میں جنت کی فرقہ ہوں کے در ہوں کے در ہوار آگر فرق کے در برادگر فائلو کے ۔ مگر ذم ایک پر کا کو کے در برادگر فائلو کے ۔ مگر ذم ایک پر کا مکر و گے در برادی تم صرف باتیں کردگے ۔ باتیں دم جب ادر تیز باتیں ۔ ناک چرف کا در او نہم کہ دینے میں جو فود لقتی کا جب کل ہے۔ وہ کام میں نہیں پڑتا ہے۔

مهوں - توجئی کام سے کیامطلب ہے تمہادا - بہ نروں وہوں کا کام - پاور اوس مجوثی ٹری صنعتیں ، پل مسید، چاہ ،

آلاب ، خیرکے اسباب چا ہتے ہوتم نصلیں اچی ہوجائیں ۔ خداک
میں خودکمتنی مرحائیں ہم - ہے نا - بہی چا ستے ہو اکسٹمیروشمیر
مل جائے - فیرمبادلہ جمع ہونے لگے ۔ بلیش آف ہے منت بلینس آف بین طرور ہے ہو ۔ مٹرکیں بنا دُرگے، وطیس ذیادہ ہو اسٹیرزیادہ ہوں ، جیٹ چلنے لگیں ، کا غذی دہ بنے ، تعلیم مام ہو۔

اسٹیرزیادہ ہوں ، جیٹ چلنے لگیں ، کا غذی دہ بنے ، تعلیم مام ہو۔
یہی کام ہیں نا ؟

الله الس وقعت توليي كام بي "

مدلین ی

" بس

ساومدل دِواغ کہاںِ جائیں ہے

و اپنی اپنی جگرد ہیں اوکھی بھی تنہا بھی بچوڑ و دا '' '' ہوں! اوران سب جگروں میں گیا رہ اُ دمیوں کاحکر حلیا د اور برایک آگیلا اُ دمی جرجا ہے کرسے ''

میکام کی آواس ایک آبلیے آدی نے نئرون کیلہے اوراب تو پیراکشٹ بازی جل پڑی ہے۔ اکٹن لڑوناتم کونسل میں آوُا خلی میں اکھ صوبے میں آوُا ود پیم حرکز میں آدُا ود پیم چوج اچاہے کم وسہ باقیو کولیٹے ساتھ ملاکہ کیم حیاں جوچ نے فلظ مجسواسے مردکمہ وہ "

﴿ مَكِيتِ مِدَكُمُ وِهِ: \* \* ابني ٱكثريت بناكر ماني مجميِّر في صدى اكثريت سيتم نيا

117-20-20 CAL

كوئى آدى اكيلية وى كرسا خدنبين تعاا در بوتا بمي قولت فرمن كي تعوير كيب ليتا إ ممروش كمان ن اوب ليخ ليك ايك كيمره بنايا ا دواس طرف ككاديا جدهروه أكيلا أري بيما معسار اس کے سلسنے ایک پردے پراس کی تصویراً پھوی۔ اس نے وكياكدوه اكيلة وى يالو بمعليه ياسوخاب إكام كرتاب ياسوال وجواب كميناسي اس أكيله أدى كدسلسنة المحكروار چرے میں جن میں سے کچے برنفرت اور حد حدکے آٹا دمی اور م کی خوش کاے تمالے ہوئے ہیں اور باتی ہے دیگ ، بے کیفیت چرے جیسے اپنے تا ٹرات کے منتظر کھڑے ہیں اور انہیں جیے جيد افرات من جلتين ان كا الجاريون ا جا يا - ده إل اليطأ وكاكام وكديب بيا وروه اليلاة وكاكام كرراج اس کے وہن کے کئی فوائد میں کسی میں مان ہے کسی میں حال ، محى ين تتبل كمى مين الكيميس كهي مين تخريث كن مين انتظامى يعيد كيالل وويدما ف طوريدما نتاب كراس يدوايات ك خصف عنادت ككسب اوراوك ردايات كم باغيون عربية إي وي ين الما تعليه كل وه ليك عام آدى ي أودا يك ذا يك

دن مرجلے گا ورآگر وہ بغاوت مکرتا توا سے چند **لوگ منرو**ر دونة ا وركوئى نوش نهزا گمراب إتوآ هم روزًا دمي رومُريكم إالمعكر وأدادى وش بولك ما دري المدكر ودنبس بكدا ككا أفحد كمروثرياد م كروثرا وداندت أكفية شري وم كروثرات التي ايس لفلوں سے بادکریں کے ۔اوروہ بیلی جانناہے کرایک سچال می مول جع دکسی کے دوسنسے فورغ یا قدیے دکسی کے بینے سے مرف جاتی ب - اور پر کداے اس سجان کی الماش کرنے ۔ وہ یہ سب مانتائ والسح المقائب بمصره بصعاب أختيادات كم بالكج ابهي جذبات سيد مغلوب بوكراستعال بنين كرتأو مطط اعتراض سنتلب ادر د صكرتهي مخالفول سيمي وإقف سب ينوش مربي اسككروحدار والمع باني بس رطز وكشني اسك محمدوالا و مِلاثِ ہوئے ہیں ۔اس کا لمک اسے دیجھ دیا ہے ۔ دومرے ملک اسے دیکھ دیسے ہیں۔ اس کے پیچیے تاریخ ہے۔ شا نداد، ثر وقا و دولت مندتادي جال سے است سفراط، اسطو، دريكانك كا الى اد جمائكتم ہوئے نظرائے ہیں۔ اس کے ساحتی کا دیکے ہےجس میں برادوں بلولما آرک، بزاروں طَری، بزاروں مَّا بدآلینی ، بزاروں كبن مرارون مي نظرآت بيد ووسقراط ا ودارسطوكو بعلامكتا كميلي المركا وربرايونى ادكتن كادم كيمنهي سجاله مكت جواس کے بعداسی ماریخ مکھیس کے، نہ وہ اس طاقت کو وسو کہ وے سکندے جواس سے بڑی بڑی طاقتوں کو بگا کررد کھ دتی ہے ادر حب كانام عرفٍ عام بي خداسه - خداج ماضى، حال المستقبل كانام ، جنور ، جازون ، بون در دليون كو ميس فك كمديّاب، حير زائ والعي، سيخلف أ) سكة دست بن اويان اموں کواني اکا ميوں کا ذمہ والهُمِراتے بيں ۔ خوا ، جانس س آنفات، دا بمد، لاعلی . د گچهی بن د سب ا وربداکیلاً ا وی جاسته کروہ ہے۔ اور وہ اس کے آگے اپی ایک ایک بات کا ذمہ داہے كيونكراب د وأكدكرواراً وميول عصطعات عبومال الكيستقبل كي ا مانت بیں اورجن سے کیسلنے والوں کے انجام انتھے نہیں ہوسے۔اس انى پشىت پر اَحْدُكرد دُر آوميون كا بوج اعْما بائے اوراك ايك قدم ناپ تول كرمل رياسي.

وَشَكَان ، بِنُقِين كَلطف ديكسلم جاً دام عدمود الم

اس کاسکس لوان ایک طرف ہوگیاہے ،اس کی سوسے کی تھولی ہائی مگلے ، اس کا پاکرتیلم اوڑ اسپوٹنک دودیے مسائل جائیں باقت ایک فلنے میں دیکھ ہوسے ہیں ۔ بنج کی ٹوٹنو کریے میں ہیلی ہوئی ہے جریسے گوٹاگوں فلسفوں کی تہکیس آ ری ہیں ۔

> " نشاره بادرًّ " بإكنوه بادرً

فريد إدرس ايك لاكدا دى جمع بن يستقا إرس بياس بار-محوآ تندوكى بندائكا حسيسينكر ول جيوئي جوثي كشبتال برى ابنرات الشير مساقد ساخت ليرى بي -ان يس مفعلب مب ري بيكال المجاكيركيلية وفي كوا جك الميك كرد كيمد لسبي بي -ان كم ما تعول ي مشعلیں میں۔ انہیں دلوں کے چاخ در کا دیں اور دلوں کے چ<u>ا</u>رخ ا**يج بما تنه و داچي پئ**سن اوراجي نيشکريس طنع بي - ايک وحد ایک بینیام ، ایک سیاسی داؤ ، ایک بیشل سملی سے نہیں جلتے ایک غزل سينتين بطق ايك انساك عينسي جلة -ان كا فخزات كا في إكس اور في إ وُس اورييس كلب نبي سع - شكالح سع من پذیروکیٹی . برچراغ معدے کا تہوں کے خلام کرنے سے طبی سے۔ ون معدرين جربى جاسة حس ك لمد فدمها دليواسمير. جس کے ہے سکھنگ کم اور پیدا دا رزیا دہ کرنی پڑے گی جیسے الله سیاسی التحکام ضرف الکسی ، جس کے سے بداکیلا آ دی مہدت دن منتظرد ما در ترسے بے تغیب وش نہیں ہے کیونکہ اس کی کانی بدمزه اورجائ ترش بوكئ بدا ورملك بين ترقيا ألى منصوب مِنَاكُمِوْن بِمِعْلَ بِينَ كِياجا مَعْ سِيرَتَكِن اخبارون بِيرِيثِيثِ احامسِيُّ بنیں ہیں ،سیاسی با دلبوں کی اطا ئیاں مہیں ہیں جن سے دلجے سے کھے لوگوں کے ذہنوں کی جلا ہوئی تی ۔ نے جے نام نشان کوگ اوپرچه آخری اورکام کام بکارتی بی اوراید آدی پیاس برس کی عربيكام بتلك الله كمطابولي -

طرین جادیج ب

شرین بنگال کے سبزہ داروں سے گذرتی ہے۔ پھرقا فلاسٹیمرزہ مبتاہے ، پھر جوائی جہازوں میں الرتاہے ۔ لینٹین کو بہاں مبی و « نشست می جس کی کھوکی جہاز سے پرسے او رکھلتی تھی۔ بے بقت بین ا

جِگام سے دُمعاکدیک ایک نوشنا منظرے محروب اور کھول ابچی کشست ایک تھٹ بھتے محان نے دہائی ہے جس کا تخواہ دہ در بے ہے اور جو صرف بنگلہ جا نتا ہے اور ایک موٹا ہے استریکا کو ملے ہتے ہوئے ہے اور بلا ہم آئیں سکٹ جانا ہے - اور ابھی ت کی آمدی سے کھلے جاتی ہے - اس سے اپنی کتاب خبولی س دونوں ہا مقوں میں کمرٹی ہے اور الفاظ خالی موٹی اس کے آ۔ گھوم سے بیں کیونکہ اصل میں وہ اپنی خواب کشست سے جی د ادراس صحافی کا دشمن ہنگیا ہے ۔

موائی جا ذاتر تے بین اور لوگ موٹروں اور لیوں بر پشم باتے بین اور کیم اسٹیم طینے گئے بی بیغیر کلی لوگ چران بیں وہ ایک ایک بات لؤٹ کرتے ہیں ، وہ مشتظریں کو کئی ان کو۔۔ کرے اور ان کی سمد دویاں ماصل کرنے کا کوشش کرے وہ ایک ایک نفظ کا ترجہ سنتے بن ، ایک ایک سوال اور ایک مایک جواب کا اقتباس کی مقتل میں وہ بڑے بڑے بجہ عول کو پریشان نفل ا دیکھیے ہیں کہیں کوئی مٹھا مین ہیں ، کوئی شوزش نہیں ہے وہ مک جاں سائمت والیں جائی ڈیوک والیں جائے کے نعرب ماگ کی جا جاں نہاں کی کے مطلے برگو دیاں جی بہا کہ ایک الدیک الدیا بھی ہیا ڈوں کو کھک سے اوا ویڈ ہے ۔ یہاں سب لوگ اس نوش کیوں بیں ،

٠ کيايسب لوگ نامرد پوتگئے ہيں ۔ ٠ نہيں ٻھ م بين لگ کئے ہيں ۽

اکیلاآی مِذَباتی باتیں نہیں کرنا۔ سہات سے واُ پی خوش نہیں ہے ۔ وہ سیدی سیدی باتیں کر تاس**ہ ۔ وہ کا** کہتاہے ۔ اس سے ایک نیاجہوری بجریہ کیاہے ، وہ اس بجر تبلیغ کرد ہاہے ۔

تجرب اولا مجادی ایک لوگ می کرنے میں اور ہرائیے ا شروع بر میں کشٹ اٹھانے ٹہتے ہیں اور جواس کے ساخد ہو انہیں طرح طرح کے الزام نگتے ہیں اور مجریہ سب ختم ہوجا آہے تجربہ کا بیاب ہوکرسب کی دگ و ہے ہیں جاری ہوجا آہے ۔ وہ دی جس کے لئے کو ٹی سول پر چڑھا دیا گیا ، وہ کتا ہیں جن کے داشاہ

میلید می اور در در ترشی براید واسد کا مدول ما آن میگی او در سب آن جاری در ساری بین گرمترخین آن بی بی برد ناجل گریجه آدرجهای .

عد اکتوبره ۱۹ معه ۱۷ ملتوبره ۱۹۵ میک کفته دخیم نوش گیان بن گئ سشا پرلاکموں کروڑوں -

الكرب اليس إلى رسيكا مبلقين كا إلى دمنا خرورى م. بنافل وف كمانون كريم بنيس وبدنينيون كريم عي و كل من المباروش كما في كا وجود بنس دوسكنا . أكبلة أوى توجي بدلقين مایش اکیلاا دی کمیتوں ،نصبوں،شہروں بیں کام کر تارہے گا اورکانی اوس س اس پراخراض بوتاریم گاا ورکعیت برسه بعرے بوجائیں تھے اورل بنے لگیں سے اورسٹرکیں کل آئیں گی اگر ندمبا دربي هي كاولعليم عام بومايث كما ورساوركا في برمزه موتى دسيم كى ا ورجائ الله - دُندگى مبت كوناگون چيزے -مسلط ای انه کام کرویم اعتراض کریں نے ہم تعریف نجی مسلط اور ان کام کرویم اعتراض کریں نے ہم تعریف نجی مري مكريم كواعتراض سي مزد أتلب اسطرع بهارا ووست مادى موت كريد مي . دوميس وانشمندا ومديمين ماننا ہى ، پندکرتے ہیں ورز وہمیں لپندنہیں کرتے کیونک ہم اسپونٹاب دور کے سیاس مسائل کے طالبعلمی اور میں وسفانوں، مزدوروں میاوں، تیبوں، ماجول سے کی اتن می ہے کہ مم ايك فظم كم رس إمضمون تكعدب باا وارتبريج وي يم نان ے ہیں نہ ان کے مسائل سے کتھے ہوئے ہیں تم ان کے لئے کا اگرو اور من المراض كري سمد اخراض انسان كاجلت باعتراض اورشكايت كرسوت خشك مومائين توانساني ارتفاضم مومآما مع يم كام كام عاد بم إني بنات ما أس كا يبي نوكرى وو فروه فيلي مع اسيا حت كرا وسح تو خشى سے كري محمد اكتف المیدا ڈھے تو فوٹسی سے دوس سے ہم کوسب مراحات جائمیں ،ہم کوسب نوائد در کادی، به کوسب فطیفه ، نغدیان ، انعامات ، سب کچه میات والم مراكب سيقة دعمي اورتم ميكي سيك اوردوك نبهى باتيں بنائيں کے اور مد دو کے تب بمي بم ا پنالگ کلچ رکھے ہ الدوم عيكانى باؤس كلجريه ما والملجمين لمفركر سوجناا دريام كرتا منبي مكمعاما يمام عجي كها ولين بهادى مضى كاكام كيو كمركا أتو

بهم اي مضى سركرنا بإشهر من مثلاً بهمسب صدور اكتفاق بونا بالمنه من ياكم اذكم محك تعلقات عامه فراتر كثر يونا بالمقرمين او وجوكو به ميرس موجو مجد بنته ما ثير ان كو برايملاكها جاسته مي او وجوكو اوى كو كُ مثبت بات كرے اسے نوشا عدى ، أو دى ، جابل ، زيا ساز ، خو دغرض اور بهت عزيز موانو مجبود ، غريب ، حتما الحكمكر دل من اكرنا جاسته مي كيونك ميرين نفى لمري مثبت الرون سے ديا و حمل كيني ليتى ميرين كيرين ميرين مثبت الرون سے ديا و حمل كيني ليتى ميرين

م میں برس بیلے پاکستان کے نعروں سے بھی ایسے ہی ول ) برداشته تعرميسي آرة نئ إكسان ك وجودس بي بم اسوفت جكح ادداييا قت كان إلى المراتے تھے اوران برصی وشام اعرا كم ترتع بيمين إي كافي ، ابني جائد كم لف ايندهن جا ميم اکیلے آدمی ہما دا بدمن سب بڑے اور چھوٹے نوگ ہیں۔ ہم كنفيرشس كوذرة بم مقداد سجيتاب بهم كوتم برمدكو كأور ملائم دى كيندى بيم يزمنج كوسولى برجرا معاديا تعاريم في عمد كرتيعموار وتعريم يزبر البرائد فلسفيون كوتا ديك وتعري میں بند کرا و یا وران کی کتا بین کے طلادیں میم نے ماکس کو ملاولهن كرويايهم مبرئ بات سے بلك مربات سے حسسان با موتيمي ادرموت دمي سريم أثرن ما درا ورخروشيف، وولوں کو مفرفقر ناچر سمجھتے ہیں ممہمیں ملیں سے ۔ م منبس انیں تو ہاری کا فی شمندی ہومائے اور ہا رہے دل د د.اغ کھر دری زمینوں کی طرح سو کھ جاپٹس - ہم اپنے گھروں ایں بیرے اور فانساماں رکھنا چلہتے ہیں اور حب و ° ىل مائيں توسم انہيں وال كھلاكرخ ومرغى كمعلى في –ا ور مامليل دال کا ما کما کربی سے معاشرے، بچدی و نیاکوگا بیاں وینے ہیں۔ تم ج جا ہوکر وہمیں اس سے مروکا رہیں کتم کیا کرد ہے ہو-م آومی کہیں گئے کرنم کیوں کر دہے ہے ؟ تم نے زمیندا دی تتم کم کم تو مہے اس میں کیڑے کا لے تم ضم مذکرتے نب بھی ہم کیڑے كللة ابتم بنبادى مهودي كأتخر يسمرديم موقربهم است برای کسی گے حب وہ کا سیاب ہوگیا توہم اس سے فوا مدا شامی کے اور كيركس اوربات كوراكس كي في فرين جلا وُتوسم اس مرتبها كي ساعة علين محدا ورسيركري تكدا وردن كوا يجف المعافظ كالمنافظ

### which a

بشيرفاءوق

ياد اً يام كرتها ذبه بسياست بهيسار إدآياميك مغلوع متماهر جذبهما و تناكدن كيسوف سلملة تبادت كااسير تعاکر نی صوبه پیسستن کی دا و*ک کا فسکا* که كوئى منصب كم المطابع دبا تعاغيرت مناكر أليسل فلوط نيابت به نشار نعرو ملت يخون كس كومسرغوب بميول بنما تمنساكوني دبطوا واوت كاشعار جان دیتا ش*ساحریفاً ش*ا دا پرکوئی ممّاکو کی اپنی و فا گسکے مبہ قابل دا د خون انسان کمانشان پیها ، پیتا منسا بندئ ببركوحيسنامى جواتعا دشواد كمك وملت كي ده تقدير بني منتج تنع جن كامسلك تعاءنه ابال تعاش كوئى كروال ان کے افکا دسے ٹالال کے سراسمہور ان سے اطوارسے تی ساری خواکی بیزار نوداس قصری بنیادے در بے تھے بالگ م جس تصریحتے قائد اعظیہ ممسا ر ہم وہ نا داں کہ انہیں ہیپیغال سکھے تھے بورن<sup>می</sup> ناتھ مزماتی تھے مذہبیا نگسار بالكين بن ليا مدخزال سن بم س لوٹ فی با دِمَالف نے گلستاں کی بیار جثيم افأك سدمالات برديجي منستنك اس سے دیجھا نہگیاعظمیٹِ ملی کا فیٹا ر ناگهال قسمت ادباب وطن مجاک اعلی کام آگری، دمی دردیک ما رول کی بچا د کشود باک کی بر نام سیاست بدلی شكرصد سنت بمركه اكام متسادت بدلي

اددشام کوامتراض کری ہے۔ یہاں خطفی ہے ، یہ ہا المنوی ہے ، یہ ہاری ذندگ ہے ۔ پرلشت دلکا فرق ہے تم کو کام الملیخ ہم کوامتراض مکوہم اپنا اپناکام سکت جا کیں –

سغري پاکستان کی رشائی و در ال و در شاف الدر مشرقی پاکستان کی مرسبز دشا داب اور فافون ماری ذبین پریه فافرسولدون میلاا دواس بین کوئی پاس لا کھ آدی شرک به بوست بیخی وه رخبون نے اکیلا آری کی تعربی شین، اسے دیکھا اولاس سے سوال و بواب کئے ۔ اوروہ جواسے دیکھنے سرو لا تو ن میل سے کا ڈیون اور چپوئی گر نیون بین اور پیدل بچاسیوں میل سے چل کو آئے اور چپوئی گر نیون اور پیدل بیا سوید می گر ایم کی ایری گواره بی کہ ۔ اس قافلے میں ان کے ول شرک ہوئے۔ کی ابری گواره بین کہ ۔ اس قافلے میں ان کے ول شرک ہوئے۔ موید سب بچری کے دو جینے میں جوان ول گو کر وقد آومیوں بہ کی بیری گیا او ریس ساس سے بواکہ ویون ویون کی میری سے اسس میں کی بیری گیا او ریس ساس ساس می بین اور بہت سے مسائل مل کر دے ہیں اور بہت سے مسائل میں کرن بی ای میں کر دیے ہیں اور بہت سے مسائل میں کرن بیا ہے ۔

اور۔ اوراس اکیلے آدی کدور بنا ناتخریکال بنودن اور بااختیاری بڑے طورسے دیجورسے ہیں اور معن د

معدا ويستقبل إخداا ويستقبل إ

¥

من گادم معنی جهودیت ۴ تومنیی د کوت نائیت گریچه بین نده برگشت ۴ لازم آیرها د ه مرگشت پیش جا برگفتن بی شرجها د ۴ لب دسی بستی بیغزاییمناد پس چومی ذاش و فرص گر ۶ بندگال دا دستگاری باذی برکیخشد با زمتواند برد ۴ کرسی ۱ مواذ بتواند برد د شندی صدافی شهه ۱۹۵۲

# ستاره کینی خرام

### جميلنقوي

دھان کے کھیتوں کی ہریا کی پنظری دالتی منزم کے تقدیس کی قتم کھسے تی ہوئی منزم کھی تی ہوئی شام کھی تی ہوئی منام منزم کی ہوتی اللہ ہوتی اللہ ہوتی ہوتی

العنقيب خزيت العداعي امن ومسلم ا بے نفیرانقلاب، اے وشمن کہنہ نظام اسے نسیم جانغزا واسے کا شفِ دانے جھی المصبارفتارقاصده المصفيرتب وكام المصمريع الشيريكيرا المصانث أن اتحاد ا ساميد توم، ا برسياره كيتي خرام اے دلوں کودرس دیتی عزم کانتظسیم کا د نشيد قريت، اعنعره قلب عوام كوه بيما زلزلون كالهم تتسيب را سكوت برق أساولولول كوتبرك سيندي دوام تحصص بناديه تهذيب وحبث مرارنقا توليفانسان كوسكهايا، زندگى كاالحترم ٠ تجدسه باطل ابل باطل كي مستم أرائيان مجعست بهم وتتمنان مك دمكت كانطام تيرى ديبت كسيب زلعب فكركا ذرمنتثر بخعس اسال ابل دانش پرجنول كا امتهام تونے ٹابت کر دیا ہے با ہزاداں انقلاب

زمزے سلط نی جمہور کے گاتی ہوئی يون على ب رياستيش س لبراتي بوني فش بعبوديت بس بريت دم برجعومتي ميكثان تربية كو وجهد مي لاتي مونى را زستلاتی ہوئی آفادی جہور کے مِذبدداحساسِ خودداری کو گر یا تی مونی معنطرب كرتى جوئى نخرت يسندول كفمير شربهندوں کے داوں پرتیریس اتی ہوئی اليناعال كذمشت يعهل فوديى تترساد خدوغرض مسكلون كولول أئينه وكمعلاتي ممدني مرکنوں کوسے دنگوں کرتی دیے احداس پر زعر باطل توثرتي فتنون كوشمعكراتي بوني وشت ومواس كذرتى بستيون برميرتي محمشين لمت كي بترني كو دبكاتى مونى لهلهاتى كميىتيول كيجششى عُسِن دوام وادي فهرآن كے ذروں كو جيكاتي بوئي ببخندكى نعتسرئى لبرون سيدمونى رولتى رآوى وجبسلم كى موجيس تيم يس لاتى بوئى سنيئه آب پرو أن پر دولتی مستانه وار مرزمین دلیث زری کو لیکاتی موئی ملئ ك إغون ك وحلافون ك زيرو مكيما تبينى ببيني فومشبوول كوا وربعيلاتي بوئي

خييت واحداس آخ ش بوسس مي دم كاد وص فراطوت زابس بلائے شراب دور ترتير تستطول ووض باكستادي ایک متعدد بهر کننے مرسل ہے کا ب جن كا برد عده مشرالي ، سرمل ماه رموا جيد ككرزوس طوفال ميساغي جاب دستيابن تعاليب أفادي ممعنت ربر هرستم مائز مفهرا تعاسب ميدياب کا فذئی تھا ہرہن ہرہے کراتھیں۔ کا ایک مفسوبه تما برلفظ شکایت کاجو ۱ پ طوطی و نقارخانه کاسمیان دربیش تمها محمش كمده جاتى تى بويول يى نوائد يساب يانى يانى بوكي تعاديل دونش كالبو ار منی متی خیرت قدمی کی اواروں کی آب يك بيك كوخي نفناؤل بي صد المقروق زندگی کے بارسیافور زندگی سے اجتنا ب جاك مي النوك د درخ دون راموش كيسة المبكريه بالحري أحيند بيغفلت، يغراب و

 یون ذانه تعام لیتا ہے معدد کی نام توسے گر ایا فسردہ دل جانوں کا بہر ترک برقسے جافاں اتجاد مرق وغرب ترک بولاں سے فرنداں امتبار صح دشہ ترک مرکز پسمٹنا ہے ذانہ کا نظام قری ملک اکر نفی عمود سے کا استدا تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود سے کی است دام تیرا مسلک اک نفی عمود انسان کی کا قیام تیرا مسلک ای کا قیام

ہم نے دیکھے ہیں زانہ کے ہزادوں انقلاب
رہزیٰ کا چین میں ، دہنائی کا مشباب
ہرطون جھائی ہوئی تھی اک بھیا تک تیرگی
دندگی تھی امرشب نیم و اوا نہ کا خواب
مسکراتی تھی ڈلیخاتی ہوسس دینا دپ
یوسعن عصمت ہمرا زاد ، دسوا ، پے نقاب
سینہ آزادی جمہورز حموں سے خواب
سینہ آزادی جمہور تو تعلیمی نصاب
ساز شوں پر نا ذخیا ارباب حل دعمت دکو
ساز شول پر نا ذخیا ارباب حل دعمت دکو
ساز شول پر نا ذخیا ارباب حل دعمت دکو
ساز شول تھی حدسوں میں جز وتعلیمی نصاب
شاطری تھی حدسوں میں جز وتعلیمی نصاب
شاطری تھی حدسوں میں جز وتعلیمی نصاب

باعترا بالمحال المراج 1914

مه خدی سیدار ، مستقبل محرب اکری جن که کدادنی تتم سیمایی جال ایس ماح ن اطاقه ارباب نظر بریدا کری دوی آذادی می مروی گری تحدیل شو ق موزول بدا کری، سوز محرب کری

اع بعربدا سبعبتم تقاضلت جات آه بعرواصل به احلام غيرول كوثات الى بودل در الكان سير من فست وطن اج پرتقديد تربيد كانى ات اً عَمْرِدِسَتْ يَدْبِي سَجَنْطُوت كَى دَام اع بعريد لانظرا أسع نغير كأنسات اع مرنشودس كي قدين بلت بي كى بوگذرم كى برۇشىس فلغال بى يات آع بر کمتول کی بروالی ہے زودس نظر أع مجومة الب بديوا عربة مادا ت كرج بورمودوس كى شادا بى سىددات بيمن آج پونفوں سے گونیا ہے جہا ہے کشش جہات اع بر مورد كاندبث ده الآند أن مجرسرايانسانيت بي عشي وات أن برزادكايشد ب مردم عل اج مرروزيم ملنات اج مورداد بدونين وسكت مريكى کے ہوشیادیں کہنہ مہینان سے ات كه بهر بوركسينول كى دخركن معوال كن بعرفكرد على بركمل كني دا وتجب ت كمع ميرفن كاركوم زادي اظهسارس كمع ميركمل كرمان بدية بي دل كموادات کے میروست تعلم مست قانون سے کہ میرمظارم کی برجاسی جاتی ہے وات

ایم پرفزیان ، برطق زنجی و مدل ام پرفزیان ، برطق زنجی بر مال ای است می براندان و مقل ای برخی براندان و مقل این برخی براندان و مقل این برخی برخی براندان و مقل این برخی برگیب بر براند و مراند این برخی برگیب بران برخی برخی بران ای این بران بران بران بران او این بران بران او این بران بران او این ب

مزی میج بهبادان پنظرد کھتے ہیں ہم ہرقدم پہلے قدم سے تیز تر دکھتے ہیں ہم دہ فرد دشوق ہیں عزم سفرد کھتے ہیں ہم دسعت کون ومکاں ہر آ درورتنگ ہے منظ آزہ بنوان دگر دکھتے ہیں ہم من شاہی شہت پیش نظرد کھتے ہیں ہم من شاہی شہت پیش نظرد کھتے ہیں ہم میں بران ہیں بنین لڈ سے خود آ ہی پول ہونوں پر قرسیوں میں شردد کھتے ہیں ہم بس کی نظری دورس ہیں کامن قند دنبات ابنی مخل میں آیک ایسا دیدہ ودر کھتے ہیں ہم مبرت مکا تے ہیں مردان جی کے ساسے ابنی محل میں ایک ایسا دیدہ ودر کھتے ہیں ہم ابنی محل میں آیک ایسا دیدہ ودر کھتے ہیں ہم ابنی محل میں آیک ایسا دیدہ ورکھتے ہیں ہم

# صبح ورسي نتهبالختر

ا بناراندستاروں کے شررکا دو صنبابار جزیروں سے گذرتی ہوئی دا سے میں بولی دا سے میں آمرہ کمیں آمرہ کمیں دا بان ٹر تیا کہیں تا ہید کے آئیل پیجیٹتی ہوئی دا سے سیند من تری و قلب عظامد میں تب و تاب برتا سے دھڑکتی ہوئی دا سے برشی بولی دا سے برشی ہوئی دا سے برشی ہوئی دا سے دور کا برائی ہوئی دا سے دور کا برائی ہوئی دا سے دور کا برائی ہوئی دا سے دور کی بارک بولی کے در کی سے برسی ہوئی دا سے دور کی بارک بولی کی بارک برگی ہوئی دا سے برسی بوئی دا سے برسی بوئی دا سے برسی بوئی دا سے برائی بوئی دا سے برائی بوئی دا سے برائی بوئی دا سے برائی بوئی دا سے بوئی د

سیج افدا نه وانون کا بھرنے نگا ہوشہ ہوتباز او پہ جب وہ بیم ایک جمہوریہ ، صروف سفوندلی رمنوں میں خرا ماں کوئی آجو ۔ اُ اُنِی نیلو فری براُرغ خور شد و رخشاں بھی جوا دیگر جیا سے کلند و کھید کر مکس ریز غنچ فرد سفان جواں سال وصید نیان چنار و ۔ و میسی آگھ نہ سلنے او جہ کی اُنداز شعاعوں کا ہراک ناوک نرکا دہوا ول میں تران و ۔ و دریاک بھیلے ہوئے سرد گھنے سنر درختوں کی گا۔ و کا ذکا پر کیف صورت باد ، برلیشاں کسی ساحرہ خواب کے بھرے ہوئے کیسو صورت باد ، برلیشاں کسی ساحرہ خواب کے بھرے ہوئے کیسو قریر شہدلباں کو کے نکادال میں بیک و قدت اُلڑی ایک سی خوشہوں کو بر دم غرف کا الم سے صدالم مدونو رکسید کے رقاص اُلوال کا کا رسیت افراد کا برکسی کیا تر دم بر دم غرف کا الم سے صدالم مدونو رکسید کے رقاص اُلوال کا کا رسی جوال کی ایک سی خوشہوں زئیست افراد وہ و معاملے مدونو رکسی کیا ہوئے کے نشاں ، نوم مدکادان و ل دجب الا رسی جبرمہ وسے ال میں بسید نہ رسی جول کسی مزدور کے بازد ، رسی جبرمہ وسے ال میں بسید نہ رسی جول کسی مزدور کے بازد ،

دامن سندھ پر آوی کے فیول خیز آلا طم کے اضاب ہوگئے بادل ہوسے وہ چرا فال ساہوا ، قبط مجد نے ، وہ لب و فارض و مین الدک کو ندے لیک خیلے کے خیلیے کا پیسمال جیسے سروا دئی دل حرت و امید کی شعول کا غب الدی کر کر شعید کر کر اختیار کر کی اختیل کے کہ رہے ہوئے دگیں اوراق میں ہم دنگ زمیں جیسے کسی خواب کے ارز نگ کے کمھرے ہوئے دگیں اوراق میسم ذا د فضا جس کے فنول کا رجسم کے انٹرسے دل آذر دھوٹ کے فیسم ذا دفضا جس کے فنول کا رجسم کے انٹرسے دل آذر دھوٹ کے فیس فنا و سی سرفاک یہ بادان نشاط فاخ برث خر بہ بروغز سن امواج عبا بادہ سن مرفاک یہ بادان نشاط دہ مہدرتق ہم جذب ہوا دُل کے بیکتے ہوئے نیموں کی طنا ہیں ٹوئی دہ فیل مواج میں کے بیکتے ہوئے نیموں کی طنا ہیں ٹوئی دہ فیل دہ نشاؤں کے دھوٹ کے بوئے سینوں سے گھادُل کے میکتے ہوئے انجل ڈھلکے دہ فیل موسل کے دو میسم کے نوان کے دو ایک میں میں صدحاتھ بگو سنان میں سیمی میں میں مدحاتھ بگو سنان محبت کا بہج م دیموں میں مدحاتھ بگو سنان محبت کا بہج م خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے سورج میک خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے سورج میک خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے سورج میک خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے سورج میک خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے کی مورث میں دورج میک خیر مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے کی مورث کے مورث کی در خورث میں مدورے کیکھ کو مقدم کے لئے وادئی جران کے ذرات میں سیمیٹ ہوئے کے خورث کی در در میں کی در ان کر در ان کے درات میں سیمیٹ ہوئے کی مورث کی در در میں کورٹ کی در در میں کورٹ کی در در میں کی در ان کی در ان کر در ان کی در در ان کی در در میں کی در در میں کورٹ کی در در میں کی در در مورٹ کی در در میں کی در در میں کی در در میں کی در در میں کی در در در میں کی در در در میں کی در در

مآدی رآوی مرے احساس کے عو فاین مبروشتِ مفیلان مری آ مول کے خرام است مسا فروطِن باک کی لا ہول کے تجھے بچھ سنے دفیعیت ان محبّت کا مسلام اس مسا فت میں ترے ساتھ دہر مجھ سے دطن دوست فقیروں کی دعائیں بن کر صبع درسبع شعاعوں کے هنار نگ شرار سے توستاروں کے دیے شام برشام ارم بهران سے اوادي كا فان فروزال مي مراك و سعة حسا أى مين جراع صودت برق سجانے نگی بنگال کی ہر زلف کومت طاہ خودمشسید خرام تيرى آنكھوں ميں بمہ دقست وطن اور وطن زا د بہب ِ دوں کے تفتور رقصال ٰ تیدے ہو وال پہم وقت مجتب کے ترو ما دہ کنول مکسن جمور کے ام تفرعشرت کے فلک بیس منارسے ترمے تینے کی ہراک فیرب گراں سے لرزا ں وتثمن خاصه فاصان طرب كوش مبادك جو ببركام تجعيمت رب عوام سكن افلاك سے افاك بديادان من وكيف منى اكر فراب رہے كاجب كك ان منوں زا دوشفق کاروشنق بارمب روں کومرخاک نہ بل جائے دوام جگر گاجائے نہجب تک وطین پاک کا ہرگومٹ مسترت کی نئی کرنوں سے وورموماسنے سحب تک اُرخ آیا م سے ماضی کی بھیرسری ہوئی گرو آ لام حرمن آ فاذہے یہ پاک سفراور المجی دور بہت دورہے اس کا انجام العصافر ترامقسوم زراحت نكسى سسائد دلوا وحب من بين آدام

### رئيسله ويوى

بسلائے بھکال دینجاب دسندھ وہ بھکال، دہشتی اون پاک وہ زنگین خقد دہ کلیوش خاک

مجهرون كركيت اورابرول كرواك ندى ركينول بييه ياني س اگ كنارون يركفركشنيون يزمب أو ره ما مجني وه موجبين وه عيوا وه ما و فغائل يرده بيايان نگرنگ وه یانی س بحتے بوئے جل نرجک ده دحانوں کے کمبیت اوروائے کے لمغ نغركا فروخ ادردل كالشداغ خدُدادگُل ژار، خود دومپسن وه نازک سے لوٹے دہ سردسے بن براک دات ، برکماکی تشکاساں براک دن بهادوں کی فعیل جوال وه ورياكي جاوروه منسوك كوف سمآن ديرايا ياكحى دوث بوث جهان ادمى زا د كااو رجيس كنول بمعول بركفاكا بتكال يس د الشينة و كى غربت د المسلول كي وكم وه رويضا بردان عصد مديول تمكم ولون مين خداجا في كياكيك نئی زندگی کی تمت ایمے ر وان بینی منزلوں کی طرف سفينون كأرخ ساحلون كيعرب

> ادهارض بگالهٔ دل نشیس دهرستنده دهبلم کی بیزین

يه ون كه فيبي آولان كاب يخظه كرامي سيكافان كأس وشامغربي باك كى خاكب ياك شفق فام المينه رواتاب اك مه دريا وتجروسيا بان وكوه ده آبادیان جابجائرست وه كهيرصس وخشكي كميس رف دباد بردا ياك طينت فضا وش نهاد كبين سنروشا داب حكل بهاار كهين دشت وكهسارا بنحراجار مناظری جنست کی شد دا دیاں وكمعمركي لاله رُخ وا دياب كهي عني وكل كهين فاروسك زىن گوندگوند، خىلانگ نىگ زاون بيسب كى يداوى كافرل عب سيعد المجدولة ول سمندر كاطوت كهين تيروو كبين أب وكالمستع رم رو

## "رە نوردىنون

پلاساقیا! بادهٔ محسن و نور حشے پک وطام پر تشراب طہر

کہاں کک یعام دمبو کی سبیل گیاسا تیا اِساعف بسلبیل ترین مرسلبیل درودِ عقیدت ، سلام نیاز فقط وادشوق و تمنازوے جہاں کیا تعاقبی باندوے فقط وادشوق و تمنازوے کہ سیم نباں ہے رک تاکسی فئے دور کا استعادا ہے یہ نئی زندگی کا استعادا ہے یہ

نئ راه بكه دورو انقلاب نيا دور بيدوره كامياب ترقي كارده كث دور نو خشاد در فو خوشاد در نو

عجب دورنوجينم بردوسي نيادور هروره نوريي المقوسوني والويخسودكئ شب بهجراخر تسر بوكئي اندهیروں کی اندھیرنگری کہاں مبارك طلوع سحركاسمال كهيم دُوريع، دوره (نقلاب يئ محتسب كيول نزود بعسا بضن فدہے الاکس لا کے دے ومي دولت جرودكل لاكرف يفتى كافتوى كيمائر بمركفت گل دگیرا زنخل سنی شگفست قفنادس كى قاضى كوجا ئزنہيں جربيفين بهاس بغائر نهيس كروقلب وقالب كومعراج في عدا أن القلاب أجدك

جان تعلب تعالية انقلاب مع القلابي مع انقلاب!

ارضِ بال ، نُمِغرر إتعكب تك درانه عُن دُمان إلى عُنا زيرانا

الخام المنظم من المنظم المنظم

64 Hg

بنام منداد ندبرخطک وتر کرامی سے پہلے بہل دہ سفر بزارون عجمعت وه نذيك وا وه بحرد سابان مین اس کافیور نئى برمگرخىمقدم كاسشان ده مزدوزوه پینپهوزوه کسیان ترلف، عزل، زمنے، کا فیاں عيدت كى كياكيا نسول بافيال؟ ده دس بالكابليديدك وكيد ده بنگال کی مپیت رسم اور ریت ودحش ادر مسلسه وه تص اور الح روخيرمقدم مي فى الفور ناج عوامى بجوم اور بجوم عوام كرآجيسة استبث وجاه كام كه لامور وفوه اكدين نشاط دەمشرق كامغرب سے يوں ارتبا دادل کاوه بایمدگرلین دین خوشا باكتمبوريت كاثرين

جہاں صدید کہ نہ فی اور است کا عکم ہراک فیش پار بہمائی کی چھاپ دہ جہور وجہور سے کا ملاپ دوں میں فراخی دنوں کے بقدر خوشادور ہے صدر سے شرح صد حسد کی قرانا کیاں گھٹ گئیں متعب کی تاریکیاں چو ہی گئیں جالت کے جمعہ شریاں گھٹ گئے! شرات کے آتش کدے جمعہ گئے جو تھے بذر بال اُن کے لیہ بی گئے کے اور اپنے قائد سے گھٹل لی گئے قرار آگیا نا صبور می گئی

> يهي ميرقت كاسب سيء خلاب بهن معامر انقلاب القلاب إ

سنونغد ومدت واتحساد کهونظم جمهودیت زنده با ها سنوغردهٔ آاده ولونز اسس کهوعزم جمهور پاینده باش نی دندگی به جرحسب مراد کهودنده باد اورسنوزنده باد بی صدر کمت کاسب کویام

بری صدرِ منت ه سب و بیام که استجمع المینخواص وعوام

بسدمنب داحساس ایبون ی بهت دُوس پس آیابول یس ا انهری دب یا دُن مبال نے گئے امال سے انعابی فروغ دفران خیابی مدین کے مدی

جومی شرکیشون کیشهوار دیمیشهوادان منزل شکا ر

تگ وآنوندوکدد جستجو آسی طیح ابل حکومت کاملور مداایک دوره سداایک دور مهیشهٔ آموردیاست میرمزق گرزیریان ابنی سیل و برق سفر بود کی دن مکر افون بدخض که به طرشده مجزوطی ارض دوانی اطلافت پسندون کی نُو سداند پان سے آتی ہے بُو ظفری ورسیا سفرے بغیر فی کسیرا میرور دوال مورت بورگی کی

تعميل فرمان سيرو في الارض

اُميدوں کی دُنياتونديت کی دُني مِلی پاکستمبوريت کی تُرين

مُمِنَّ الْمُنَ الْنَدِقَ بُو ئُ نَمْ نَمْ نِمْ الْمِيوْنَ كُرِبِدِارُكُنَّ بُولُ ق م أيك مركزي عيد نظر مغرصيه موج نسية حسر اقامت كردل بي كون أبيذ دواني كرميه كوني أب رُمُ

# طلوع صبح روش متایت علی شاعد

اسے میں وطن ہم ترے سورج کی نگن میں عطفه رئيس شب بمرمه و الجم كي طرح چي یہتے سے ہرحزبتِ سنگٹِ عسمِ ایام اشک سرمڑ گاں کے تلالم کی طرح چنپ كيتة رسم انسازُ دل باد صب سيع غیوں کے دہن بستہ تکلم کی طرح چئپ شختے رہے حسرت سے ہراک ابردواں کو پُولوں کے خرال دیدہ تبنم کی طرح چیک أدابِ فرلعش كا احساس كيساب ہرمال بین اس دل نے ترا پاس کیا سے اے میچ وطن تونے ہم آشفتہ سروں کو گل ریزیمی دیکھاہے شرر بار نبی دیکھا فر اِد کی ما نند کھی تبیث بحث بھی مجنوں کی طرح خاک رہ یا ر بھی دیکھا سقراط کی مانند کہنی زہر بہ سیاغر میسنی کی طرح زمیب سر دار بھی دکھا مِنْصُورِ کی مانند مجھی کشنتُہ حق بھی ناكرده مخنابي كالمسسزا واربمي ديجها

تحريم كى مرحال مين بندار جنول كى تو بین من ہونے دی کہی سوز درول کی

> ا مصبح وطن مجه كويه خودمث بيد مُبارك لے آج کے لیتے ہیں دامن کو رفوہم اب مل گئی ہردرد کو درمال سے فراخت اب زخم جگرکو ندری حاجبتِ مرہم اب محدول كي مم خوار بين سورين كي شعال اب خم ہوئ کشیکش شعب لم و شبنم اب مل محتے مل کو نے عنوان جنوں کے اب حشق کے ماروں کا ہے کھرا وری مالم

انترمسا اب ترسد محطی میں رہی کے وملوى وح برون مكرد ماي ويا ك

ده زنزکش میش کیمن سعلی خطوله يمي نيادوق مثوق ده شدّادین اب جنّم کسید جي تعبل ال كالكالع هخة زمانهنب بكادف انهنيا جمإد مع يُقع جَاسُ كُهُ

اعل اوج دارودس سع گری نهادُ اس بليي ترون بيالوق جهم تعاودون كاحكم مشديد نعظوق وريخردها فيستحك خط كادلىن دا ، زمانه نب سنضم سنص إدى بسائے گئے

براك كأدل من مرب الألثي

وطن دوست وكس وطن جأك أتحا ميش نغرز نوجين جاكب اثمي وتع تخصی اراد سے مرم کئے جفا لم تعے ترکب وطن کر کھئے أمنكين جانون بانتي كئيس زمينس كسانون سبانش كمئيس يكيا بوكيابات كى باتىب نيا دور دورمهد ديبات ين ده مجرم کمیال وه جرا نم کمیال؟ مفترى تغي اب صدية فأتمكم نراخارج دی نه د اکه نه ون امانك برونياني بدي جون شرانت کست او<u>ن جلنہ ل</u>کے معيببت كحادب سنيعلن مكح ذبردست بس ذبردستوں سے ذبر شكاراج فود يختكادي ينثير أردا فيدخلف كدر كمكل محك أقروطائره بال دير كمسل يحق تطام حوان ومبسديد آگيا بوانوا برحور وزعيب وأحجيا

بعيرت فزا دل كشا ما فاك خوشاصدر كادوره ايض ياك

عمل افرس اعتقاد المنسس جهاد اً فرس ، اجتها د اً فرس عوام ا ورفت الدكايس جول مجتث كاانعام الفت كابول کہ یکٹا ہوالیکن سیکے ازعوام يبى خاص كردم فاكاست كام كرجمبوريت كيصفنت سيري یبی اصل جہوریت ہے یہی نظام اورجهي رست كانظام فغط ضبط جمبي وربط يحوام يبي دورة صدركا أحسل مسلسل ترقی ،مسلسل عمل صفائى كمتمنيم صحست كاعزم زداعت کی ہمالی صغبت کاموکا مسائل بي مبرت يبندينئ مسائل کی شیازه بندی نئی نئي زندگي قيم وجيور کي نى شكل آئين ودمستوركي مبلوكيج السام وكمليتعاك ونشاصيه كاعديه الينهاك

ترتى كايرده كشاده يرفر خرطادورة فيخطأ دومانيا

# أميدكاه انام

### شاهدرجميل

سه در ایک می ده مبارک دن به جد بوم پاکستان بون کاشف ماصل بد. ایک میتی معنوب بی یادگار تاریخ و انسست ، نا قابل فراموش ا کیدنگرای دن ایک بوری قوم نے یک دل دیک سنزبان بوکر پاکستان کا تصور بینی کیا تقا ، آق بم اس مبادک دن کویا دکرت میسر نی بی تقلی حق به وه حقیق آزادی ، ده حقیق پاکستان ۱ ده حوام کا مقدس بید یکنی حق ده می جهودیت ایم پاکستان ۱ ده حوام کا مقدس بید یکنی حق ده می جهودیت ایم پاکستان ادم حوام کا مقدس بید یکنی حق ده می جهودیت ایم پاکستان ایم میشاد دول کوگرایا ادر دول کو ترایا یا تقا ادم جمارا دلی خشاه و مقت و دها

الدروي ووس في المجود المراب الديون المراب ا

یں ہے کمل آزادی اور جہوریت ۔ لہذا مہد فردری ہماری تاریخ بیں ایک اور منگ میں ، جہوریت کی تاریخ بیں ایک اور منہری باب ایک اور منہ میں ایک اور منہری باب ایک اور ماری و کارون ہے ۔ جب کہ ساری قوم نے بدیک آواز مشرقی باکستان کے مرمغری پاکستان تک اپنے بات و منہده ، فیلڈ مارشل جمدا ہو ب خلائ کو صدر منتخب کیا ، جو بلا فتر ہم ارے دو صرمے قائد احتفر جب موام کے لئے ہرولعزی صدر اور مجبوب رمنها ، من سے پاکستان کے روش منتجب لئے ہرولعزی صدر اور میں والبتہ ہیں ۔ یہ انتخاب حقیق معنوں برایک یا دی ارا تخاب جب جرم موریت کا نقط عور ہے اور اس جہوری روری کا منطق فتی جو سالہ اسال کی جدد جبد کے لبعد پاکستان کی شکل میں بھے کے منطق فتی جو سالہ اسال کی جدد جبد کے لبعد پاکستان کی شکل میں بھے کے کار آئی تغینی ۔

وه سلسله حبی امتِدائی کژی ۱۳۷۸ مادی سند ۸۰ و مختی اس کی انتہائی کڑی ۱۹۷ فروری سند ۱۹۷۰ء سے . حبب کہ عوام نے بالآخر ده سربراه ۱۰ وه حکومت پالی ہے ۔ جو خالعتہ جہوری ہے ۔ اور ایوں بیلای جہور کا ضطری تعاصٰ آخر کا راہوا ہوئی گیاہے ۔

اگرجبورت کو دوباره زنده کید کا شرف کسی فروداهد کو ماصل به تو ده مهار می مجدب و برد لعزیز سربراه ، فیلڈ مارش میدالیوب خان ، کے سوا اور کوئی نہیں جن کوخیتی حبوری احساس خدب کے تحت می موام نے ابنا تا تازه منتب کیلب اور ایون جبوری کا کوفیل انسان کے لئے کہا گیا یہ دہ اول تا آخر ، ممل طور بر ، جبوری لا کی حمل کی نشان دی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صلا پاکستان اوران کے رفقائے کا رفی تک و قوم کے مرب بردیا مت میاست والی اور باسی مجامعت کا در میک کا اور ایک کا اور ایک کا ایک تا کا در ایک کا ایک تا کا در ایک کا اور ایک کا ایک

المه مصمدومت منعا فراول بوس اقتلاركو معيتانود ف رجع تمين-ايك اليي نغنابيداكي ص بل لمنت نودكوهي معنول بين آ زادهموس كيد اوراس کے تمام حقوق مجال کے جائیں۔اس کے بعد شکینوں کی لوک ہنہیں بكر ايك خالص إكستانى وفين كا جهورى نفام قائم كريم عوام كوموتى ويكياكدوه الني فنامندع آب متقب كري بفريد احتياط يتفيد كدكو فنخض انى ذمىداريون الزادى دائع اختيامات الدحوق ناداتف زرب، ائني ميدارى پيداكرنے اور لودى طرحة كا كرنے مصلة وبص ترين پريانے پرسطلن و باخركم نے كا امتمام كيا گياتاگرقائدةم كاپنيام ادرمقعود دخشاء نمام لوگوں كوئى جائے - به سپنيام كيا تعا ؟ -مشرقی دمغربی پاکستان کے ایک سرے سے کم دو سربے مسرے نکٹیموں ا در دیباتوں بی ایک نزای متم کی رہ**ے گاڑی بی صدر باکستان کا** سرو، انوفكوارموسم سيطعل طوي سفرس س مك يحمقازا ديب ارباب فكرونظره مكى دخير كمكى اخبار نولس دفيره سب بم شاس تقد لوگ دور د در سے نود کودکنے ملے آئے تاکہ دەصدر سے لیں۔ ا درصدرامہیں ایک مِصْدَرُشَكُوه انسان يا آقاد موالى حيثيت سيمنين بلكرابي عام ايد خوص انسان، ایک محب وطن ایک میا **ی، ایک خادم ۱** ایک مرو باعل، ایک خروه ۱ ایک عام شهری کی حیثیت سے ملتے ۔ وہ ان سے خور ملتے جلتے ذکہ دوا بنیں ملخ آتے ۔ اور وہ سب کے صافع بڑی ہی تِكَفَى عدات جيت كرت - بهار علك كاخالب عنصومهات مي توربههدان پزمد، سد عسامه ، سیامی دا دیجے اداتف لوك جو برد مرك برك مساس توكيا اله محرادة س باس كي جوافي جوافي إنتى بى منين مانة إن كوظى مسائل سع أكاه كرنا النين و وهل كيد كى ديوت دنيا النيس جگانا ال بين جهوريت كى مدح بجونكنا، سب اېم اددمقدم بات يې تتى ۔ صرف اس كے بعدي ان كے سلصني نهايت ابم توى معاطريش كرا ساسب تغاكدوه موجوده صدركوقاب اغبار الداللى اخيار بي بين اكدوه العسوي مجكر إنا صدمنتخب كرين بدنبين كه ان برا ديرسع كوئ ماكم يا مكومت مسلط كردى جا چیه وه موام بنی*ن بیژون کامحه بوی* ه بگراپن*حوای اختیاران اود* موج اوج عد كام ليتم يورك إنا ماكم آب جنب-

ید دونون سفرکیاتے ؟ مغربی اور سُرق پاکستان کے بیوں ہے، میں علی حل میں حکور الک انہیں جگایا جائے ، کمل طور پر اخرکیا جائے

ادر \_ قِسْطَيْرِي زَكَامِ خُودِ بروان ٱ \_\_\_ كى وعوت ويت م الحرّ جب يمقعدنوج احن إداموميكا ا درجمور اطام اس ک وه تهری مون یا دربانی و معاطری نوعیت عدیدری طرح واقف بو بيك لوصدرك انتخاب كى لابت آئ الديرسب سے امم معاملي ان کے سلطے افہار الے کے لئے بیٹ کیا گیا۔ کوئی فیدہ کوئی پائندی کا بغر درز ادخ کے بد خراروا تعات کود کیتے ہوئے بیکو ڈامفکل ہات نى كى مدودام كى درا يى برداكة بغر قدكم كارعل اختيار كرية -باكشان مي الهامنين بوا. اس لئ كرصندكمي عجيق جهوديت كأفده ے مرشار بی ادر انبوللان منظم الشان دورسه عصوام به ایم احساس پیداردیا مقا- اس نے انہوں نے متام جبود کی رائے سے صدا بونالبندكيا . لدنين كيشيول نے اللفاق ملك وتوم كے سب صبوط فرج رمنٍا ، ضلِحْ ارش محدا يوب خان **، بى كوص**در منتخب كرنا لهندكيا إوا دهاب ایک با قلعده منخب مدری کی حیثیت س منصب م فاتزم کردوم کی دیگر لمبندتر دمبیل ترمقاصد کی طرف رسمان کردیم بي جن بي سے ايك دستور مديدى تفكيل ہے - د ا وستور ج باكتان کے لئے مہرّ ہے ومناسب ترین آئین کا حنامن ہوگا۔

افلہاررائے کی یہ دخوت اپی سم کی بہلی چربے خالص جہوری اور نہ دنیا میں ہونے کو کیا مہیں ہوتا رہا۔ الحصوص جب نوجی ڈکھیٹووں نے زبروستی ضان حکومت ابنے با تضعیرے لی ہود اور بریستمہ باکی طرح جہیشہ قوم کے شانوں پرسوار ہوکر اس کا گلا گھونٹ دہے ہوں۔ جارے بہاں ہی بہی کھیل بہ آسانی کمیسلا جاسکت مقا۔ اور کسی اظہار والے کا تکلف کے بغیریہ امیر نوبی مرت العرائے کا املی ترین حاکم ہی رہ سکتا تھا۔ مگریہ طراح کی تحام ترفیع جہوں ہوتا اس لے اس ایم مصلے کے لئے قوم ہی سے رجہ حاکیا گیا اور اس کو الگ

اس ایرمبود نے خادم قوم ہی کی جنیت میں رہا اب ندکیا۔ امہوں نے کو ق بات واتی خواہش کی نباو پر نہیں کی بلک جو کچے کیا توم ہی کی رضا و مشاوے کیا ہے۔ ان و دنوں ہیں سے کس ہوجے وی جائے۔ زورو زر یا عدل و انصاب مج یہ موال خفا ہو فیلڈ کا دیش افر جوب خان کے سلط خفا ۔ اور انہوں نے ایک تھرے مہاہی کی طوع و دو تری یا شہا کہ ترجے وی یہ ان کے مزاج القد خادم طبت کے کے دار ہے ہو کا طرح

م اجگ بیدهان کی بازهنیست کونا پائ نشان ہی۔ به شک امریکیا مدد گرمغری مائک کے پاٹ بیٹد مام آخا ہے کے ملسقی مصدر کیا کرتے ہیں لیکوان دوروں کا مقعد تمام تردد کہنڈا برواجہ تکا کمی زکسی طرح بری کوشینٹہ میں آثار ہا جلئے۔ ایک جا ہی کو مصدر ایجوں سے جلی طرد پرنفرت ہوتی ہے۔ اور یہ معدیاکستان کی جمود میں تھ کے بالکل شائی تھے۔

فيقت بسبه كرافنادكا ودائد دسة ملف ع ببله ي باظهر من الشمس متعاكم بواكائرة كس طرف بع . حيائي تمام توكون نه الاتفاق اس ودمسيعةاندّاخ كم كوانيا صدرمنتخب كيا ـ صرف ودث ويشا كمسلسل يرجوآزادى يونين كمينيو كودى كتين وهجهاني شال آبسه عوام ے المبدرائے کا ندولسیت کرنے کے لئے ایک الکیشن کمیٹ قائم کیا گیا حالمی مبلیٹ کی نگرانی عدلیہ کے ایسے اوکین عالی کے سپردکی گئی جن بریہ حکومت كالفهقا زفوج كادبيني وولؤل كم تسلط يا الخريصة زاو اورا ينن شناسى احددهانت داری مِن کیمسلّم ادرمعنوم ٔ سستّے پرکینے کی گوئی گئمائش ہی منبى ميسكنى كالحباردات حكومت كزيرا تربوا وجانج لعبى لاكول ز ب دسوك مدم اعمادكا ودام بي دياب رائي دينه وقت بري دالن دار کے سرمیرکوئی کلوارینیں نگلی تنی - نه کا برندنیهاں ۔انک طرف يلانشان الدودمري طرف فيلشرارش مواليب فان كاعكس م مجین وہ جاہے انچاخ ٹی سے رائے دے دے۔ موموث عوام کا ول توبيط بي الله و بشوب عن الديك تقديدان كي شخصيت كا البال يتا ورسم اني عقيدت كاخراج تذركرنه كالع دل دجا ف عجور-ب موین میں جدیاتی وائے اسے رائے لیے بیں معبلاکیا دشوری ہوسکی تی۔

ادد بجراس ثرنده دل انسان کا پیاڑھ بت اور لمبندہ ہوگئی ۔ و کھے کہ اس نے توم کے نام ایک نشری پینام بیں صاف مساف کہدیا کرجی لوگوں نے ہم کی بیں ووٹ بہیں دیا وہ بھی اُس کے اپنے ہی ہیں ۔ جس بنیاد بران کی شکایات تام ہیں ک کا دران کی شکایا سے کو بھی دورکرنے کی لوری لوری کوشش کرے گا ۔ دورکرنے کی لوری لوری کوشش کرے گا ۔

جیساک افہار دلئے کے نتائج سے معلوم ہواہے سو فیعدی سے مقوری ہی کم تعداد نے نیاڑ مارش محدالا ب خان کے حق بی و در شویا جس کا نتیجہ بیسے کہ اب توم اپنے پرخلوص کرکی کرندہ دل، صاحب نظر ادر جہاں دیدہ مدہر دقائد کی رہنمائی بیں ایک ادر نہا سے ہم بالشان مدر تناقب کے در ترخیعت توم کی طوف سے صدر منتقب کو مرد دانہ ہے کہ وہ دستور کے نہایت اہم کام پر ٹوج دیں ادر اس کی عبد از عبد تکمیل کمریں ۔ خیانچ اب ہمارے منتقب معد باکتا اس ایک لیے دستور کی تشکیل ہر توجہ مرکز کرسکیں کے جو بھا دے لئے ہم اسا ایک لیے دستور کی تشکیل ہر توجہ مرکز کرسکیں کے جو بھا دے لئے ہم اعتباد سے من دن و مناسب ہو۔

خداس بہی خواہ ملت اوران کے رفعائے کاربراس نے سغرکی منزلبی آسان کیرے اور توم کوانپ ہے ہوئے صدر کی دمغائی جی منہایت برقد**کا تھا؟** سے آگے بڑھنے کی توفیق وہمت عطا کریے۔

بمارے منتخب مسدول کے بیے مساد فیلڈ بادش کھوالیوب خال اڑھ ہاد! پاکستان زیرہ باد!



- : 1
- 1 حاف اٹھانے کی رسم
- بد خلف کے بعد فوسی ترانه
   (صدر کا اظہار احترام)
- س ـ صدر اور صدارتی کابینه
  - م ـ سارے ملک میں
  - مسرت كا اظمهار
- ۵ انوان صدر (راولپنڈی) پر چراغاں











ورود سهنساه ابران

سہنشاہ ایران کے اعزاز میں گارڈ آف آنر

ملکہ فرح پہلوی کا خواتین کی طرف سے خیرمقدم





ه ایران ـ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جلال بایار ، صدر نرکی



جلال بایار ، صدر ترکی ، کی کراچی سیں آمد





da 🕶

ج معلم اصلاح کا دور میرب، اصلاول کیعام بیا آنے بران شفد آت، سے درست نشاط دوام آئے مد سے جہادیں ہالاخرافواج کے ان کام آئے مقدم کے علوے بہادیں امریز برونت مشام آئے

چ- چاک کیا وا این جفا، برقصرِستم کوچ دکیس جو واغ کدوامن پاک پتعان س داغ کواکر دورکیا نظمت جوبافشان می جود اس ظلمت کوکا فررکیسا بدایس کمت کو وحوکر پاکیسنده مثال طوکیسا

ح - مائي دوتني وشكل وسلسله إئ كو و كرال اس مشكل كويون دوركيا ف نامردا باتى دنش ن اسطح چاخي كويوي، اثر انظرائ جيس دهوان منى بق بى بت ادر جيت وال مديد باطوفال دفال

خ - فیرفائی کی ایمی شام دیوب دل ی لگن یمی فغر فول بردات الددن، قربان دان، قربان وان؟ تعیروترفی کے امال، جن کوه کرمحوا، دشت کربن بردم اصلاح کی تدبرین، پاکیره بوکیو کرماک چن

2- دادودش کی دهم می اید قدر سمن اید جودوسف برد برقابل کی تحمیل ایم جزو اک مطف وعطا برد پشرک فرواشوق سعیداک بحرکرم، طوفان نما یاں دیزش قطرهٔ خون جگر، وال موج کمرود یا دریا و آلیب کا نام مُبارک برجس سے بھی وطن کی شان نئی اٹھا سپسالا رجری ایسا، ڈائی وم کے جم میں جان نئی متمیر حصار ملت کی ترمیب رہوئی ہر آن نئی برجار طرف اک غلفار ہے، گری التی ہے ہیں تان نئی

م بنیادی جمبوری کے خورشید کا جسلوہ عام جوا نئی اُب د تاب سے پیکے بعبور کی شمت کا الله بروزه نفدائے ہی کا اشعوں کی طرح کودے اُٹھا سے کا کمشاں در کا کمشاں دُنیائے عوام کا نظاما

پ- پاکستان کی پاک دای بادان کرمست مشا و بوئی برسبتی شرق مغرب کی برطورسے اب آ داو بوئی تقدیم باجروں کی جاگی، بون غیب بی سعا مداد بوئی بریوں کی معیب سے کی ماری فدق فسند آ آیا و بوئی

تر ارکی کا دو کیا ، فیار مسیاست دائوں کا ظلمات کے اور چیٹ بی گفادد شده ماوفاؤرگا جم جم تہور کے گور کیا درفور بڑھاکا مشافوں کا تاریخ نے بہرے پریپ یا اب نگ اعدر دیا فالی کا

ت شابت درسیار بھی تا نیوس م آ بنگ موٹ د درق درق الموں می طاوس دربط ویک اللہ بدن قریم نے درق بن آکاش پر اگسی رنگ بوٹ نظار گیان ارض دسا اس رنگ فنوں سے دیگ بھے عن في يون س كرسب كه كده بدا داره محبّس بي مي يا بركيت بي اسكابا د بزادون جنّس بي اس قائد وعظم فاني كي كيل بي لا كمون د نعتين بي دي شوكتين بي دي عظتين بي وتي تين ري دي المحرّس دي المحرّس بي

---

ط طریق شے افکار نے انداز نے استف ال ہے سلیجی می خلوص کے ڈھالے ہوئے اوّال نے اہلائے اوصات نئے اطوار نئے ،ا ذکار نئے ،احوال نئے اکان نئے، اعماق نئے، اکاش نئے، یا آل نئے ند- دُر کی اصلاحات نهید: اعجاز اعجاز "کافک برسو هدرزش عام باده دمه تنصه وگهان به جام دیو طوفان مصرح ش خوشا اکاسون بهان تعامر فه و ده کابش تن ده دُردی نیخ بیشان نو اید سرخی دو!

ظ - ظاہرو باطن کیب الم یہ فامیش گرفا روش نہیں اے وائے دہ پکر آب دگل جو پکر آتش نوش نہیں اے وائے دہ برق شعلر باچا بریس فلغلہ کوش نہیں اے وائے وہ شعلہ جالہ بوبق کے دوش بدوش نہیں س دستره مصد کرتن براس چلی پاکی جهوری الرین کمیسی در کیمی دستر مین کمیسی در این کمیسی در این کمیسی در این کمیسی کردش ولیسی کمیسی مین کرد کردش ولیسی در دون کمیسی جمید بر مفرکهان شان میسراس جمید

ع- عاصمه شاعوه برقانس کورشی صفت خاموش دید یه دور سرنرم اید قدین ، پیمی نه تریخ کوش دید گرسحرب ده ، کیول نرم جهان محروم اوائی مروش دید بیطق مرایا برق دید، به نرم مرایا جومش دید ش ۔ شوق ہے اس کابے پایاں، ہرگام ہدا در ہی منزل ہے جہاں نیل گئن ساگریت لے، کب ہسی نظر دنے ہ سال ہے حسامی ہے نمزل فساحل دو نگری اس ہی کا در سب بجلی ہے کہ بادل بادل ہے، دیکی سبے کے محفام خواہے

غ بخیب سے مروکار آیا وربّت کی تعتد بربنا اسٹی نکوئی آدازکیس اس طرح پلٹ ڈ الی کا یا اک قطور کھی دامن بیاس پاک ذمیں کے گرزم کا اک دورد حشت خیر گیا، اک ددر راحت خیر آیا ص صدریجینے فرد آست نے اکھوں بہتھایا ، دل میں رکھا ہر مرکد د شواطلب بے زدرا ور زر مرح سفے کیا اعجاز مجتب مسک لئے اضونِ سیاست سے مصورا مصرونی تر ترات اور دن آاوضع کرے دستورنیا هم میحد پیطوب و همت بها دراس کی ترتی سب پایان دمنیت ده باب عالی بین، شهرت که نسانون کی مؤل ابیات ابیات تجل به تمکین دهشم د ایوال د بوا سهرسلسد برمکسانیشودنما در شان بقاد درال دورال

ن - نام هې پاک دياداس کا يرملکت دی سختان اپنی دن دات نطاد ول سيجس کيم چې سواج ان اپنی په دهرتي دهرتي اجلی سی به دهرتی سيزنشان اپنی په دولست پيمش نمااپنی ، تعميرلمبن د ايوان اپنی

و- وقت کی باست ادی مل او پنع وی کاوقت آیا سمٹے تھے مددو میں ہم پہلے ، اب اپنے فردی کا وقت آیا مواطالع اخر سِعدا پا ، کسپریا جرٹ کا وقت آیا ہوئے بہتے اسرمیں ہم داخل ، دیشان بڑتے کا دقت آیا

کا بہم بیہ طاک کی شان رکھنا اورصدر کی اینے للے رکھنا جوکام ہوا وج وترتی کا اس کامسے مردم کاج رکھنا اور محفل مہتی میں ٹرھ کر ملت کے مربی تاج رکھنا جو توم ودطن کا پاس کرے ادبی تصدر رکھنا دہائے رکھنا

ی ریارب! بزارون عائیں مری او ثیری بزادون میدی می مرے دل بی بزادوں نہری کی اولان کی سنہری کلیدی می مجھ پر دہ مخیب سے شام کھ جوال کیش نزادوں آویدی می فیضان خدائے یاک سے بین مقسوم بزاروں عیدی می ف فی فیسل بهادان آمیمی کلی اور دیمکی بهر مرسی اوادی بهر یا ول بهی به یا ول سیلهمی بهکی کیا ری کیا دی کیاکائن کائن برشے ہے کیا ہودوت پیادی پیادی؛ بهرافی افرج آزیبا کی طح ، بروالی ہے ناری نا دی

ق - تمقے در کے روشن ہیں ۔ یہ روشنیاں ہی روشناں بادل کی قبامیں ہوئی ہیں کیا جل پریاں ہی الرپواں یہ ذرکی مینا کی ہیں یا ہیں رس بحریاں ہی اس بحریاں ادر ترجی شرعی کرفوں سے یکل میاں ہی گل سیاں

کی کس کانیف ہے بیسارا، نیفی نقط آبی ہب کا ہے کس کا اعجاز ہے بیسا الا اعجاز اسی محبوب کا ہے بیمینی فہک بیا جیارا، سبکس کا اسی وراب کا ہے ہیکس کی نظر کا محربیں، یسحراس بیکی غیب کا ہے

کی گلول کی موہنی دست آئی ،کلیاں اُکھریں کنواری کنوا تک اس پیاری دت میں ہرتی میں کولاگے پیاری پیاری کیاکامنی کامنی برٹیان ہی کھیتوںسے کٹیں نادی نادی وہ بیراہن لاچہ لاچہ ، شیشہ کا نجل سے ادی ماری

ل دسکرنشکر شوکت ہے ادر دھاک ہے ساری دنیا پر
افراج پاک کی تعلمت کے قائل سکا ن مجب رد بر
امبنگ رہزے گونجتے ہیں اقصائے جہاں میں شکا طاقر
اکٹ کا منشیب کراجی میں اک گام ہے تا ادبی کشمر

## "طرح نوافكن

(بنیادی جهوریت اور اجتماعی قرتی)

ایک ایسی جمد میں اس کا اور دیا ہیں اور چلا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں۔
مدر پاکستان نے اجتماعی میں اس کا اور دی کر دیکا یا ۔ انقلابی حکومت کی بات ہے کہ اکفوں نے اسے بودا بھی کر دیکا یا ۔ انقلابی حکومت کی بہلی سالگرہ کے موقع پر مام ماک کو یہ اعلان جاری کردیا گیا کہ ملک میں بنیادی جمہوریتیں قائم کی جانیں گی ایک بائے فزار فقال مسلک میں برم فران برحوام اور ادباب نظم ونس ایک دور سے سکساتھ مل کری گے۔
مل کرکام کریں گے۔

آپ وجیس کے بنیا دی جمورت کیا ہے ایہ بڑی سرحی سادی بات ہے جس مے شعلق آپ آ گئے ہی کا نی کچوس بیکے ہول گے۔ يسب تواكي مياس نظام نيكن وليساجس ميس زندكى كى اصليتول الد احدّال كويش نظر د كلة بوسة تديني ادتفا برندد الكلسب-جو إكستان مين مادش كارك تحت نظرونسق كى نما يان خصيصيت راس اس کی بنیا وہی احساس پرہے کو چیوریت سے معنی ہیں اکڑیت کی حومت، ادر مامس ملك ميں زيادہ تراوك ديمبات بي بين آباد یں مبذا حومت ابنی کی ہونی پہلیت اور ابنی کے واسط بونی جانے لیکن امردا تعدید سے کرم ادسے ویہات کے اوک اکٹراک بڑھا ورجابل ایں مان پر برسوں ایک اجنبی حکمت کے استعمار کا سایہ رہاہیے ادرماکہ نیگ بیسے بن کرحویا انجابی نام پھر بچوں کی دیکھ بھال کرنے رے بیں اور بھران میں مترون جائیواری نظام کا دورد درہ بھی را سبه - اس ائة مه حومت بالمسف سك فن سنه بالكلب بهرهين أبين ن اینچآپ با حاصه اور نه وه آنی صلاحیت بی ریکت بیریکان وأنفى كوانجام دين جوايك جهوى ثغام لازماً شريون بعد مركزا عد ان كرف موقف انديشسية كركيس جالك سياست دان يا ل بشوده في المنطق المساعية المالي المكان الميا الوسيرد اكرسف كم لا Wife Canceria to an and and

#### مسيح الزمسان

جائے کو محومت ہے گیا۔ اس میں وہ کیا جھد فی تیکے ہیں اور اسے چائے کا بہترین طابقہ کیا ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ وہ بہلے پیل سطوں پر چوٹے چوٹے معا طول میں محومت کا کا ہجات اور فقہ رفتہ اندائج ہے حاصل کریس کروہ بعدہ ادبی سطے پر بڑے انتقام مرسکیں۔ معاطلات میں کا روبار حکومت کا اہتمام کرسکیں۔

اس نظام میں ایک اور بات کھی محسوس کی گئی ہے ہے کو کا کو اس نظام میں ایک اور بات کھی محسوس کی گئی ہے ہے کو کا کا دہوں ارانشور والوں پر شتل ہے۔ بالفاظ دیگر ہی لوگ ملک کا ذہوں ارانشور طبقہ میں اور گزشتہ بارہ سال ابنی کی بردلت محومت کا فراہوں کے استفاعی برقرار را ہیں ۔ نظا برہ کر پر البت نظر موند والے اس محتصر ہے باکہ تو سے کا روبار کوچلانے کے لئے ملک کا صب سے اہم عنصر ہے باکہ تو سے کو اپنی لمبی مسبعا دکی پالیسیاں تیا دکر فرمین بی مزود سد شقر سے کی البتیاں تیا دکر فرمین بی مزود سد شقر سے کہ اس نے قومی زندگی میں نئی روح جو شکنے کے لیے پہلومیں سے کہ اس نے قومی زندگی میں نئی روح جو شکنے کے لیے اس میں لانے جانے جدارات منزاند



بلوحی رقس (نفریب شادی)





میله میں نیزه بازی کا مظاہرہ

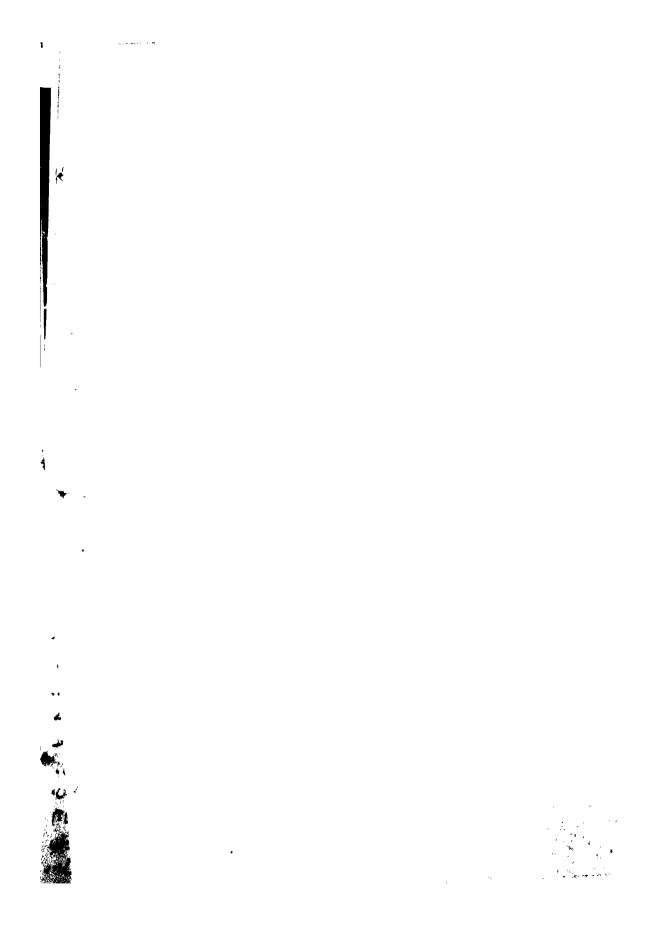

پائ نافرد جو در کا ری مسلازم نہیں ہوں گے ۔ جوں جول کونسلول کی سط بلد ہوتی جاتی ہے نافرد مبرول کی تقداد کم اور منتخب مبرول کی تعداد بڑھی جاتی ہے ۔ ضلعوں اور فدیروں کے داخد ، ھ فیصدی شسستیں مرکاری مبرحومت کے نافرد ہوں گے ۔ احد ، ھ فیصدی سرکاری ہود کہ لائے انہی کے لئے ۔ یو تین بنجا یتوں یا مقامی کونسلوں کی سطع سے او بر تمام کونسلوں میں صدر مبیشہ مطلاقے کا مرکاری افراطی ہی ہوگا۔

مکن ہے یہ ادارے بحث مہاحث کے اکھاڑے بن کردہ جائیں - اور ذمہ داری منتشر ہوجائے - اس خطرے کی پیش بندی کے لئے تمام عالمان اختیارات صدرہی کو بیرد کئے گئے ہیں - اور مشاورت کا کام اراکین کے میرد ہے - امید ہے اس طرح صدر یوری اُزادی سے اور مؤثر طور پر کام کرسکے گا-

مزید تحفظ کے لئے ہوری اداروں کو انتظامید کی مؤثر انگرانی کے تعت رکھا گیا ہے ۔ ٹیٹی کمٹنز کشٹرا درگورنر ماتحت کونسلوں اور پنجا بتوں کے نگراں حاکم مقربے گئے کیں ۔ انہیں بذیادی جہور نتوں پروسیج اختیادات دہے گئے ہیں ہاکریادا میں تشیک طرح کام کرتے رہیں۔

بنیا دی چهودیت کے صدارتی حکم میں کونسنوں سکے غیر مرکاری ا داکین کی تین قسیس مقورک کئی ہیں ۔

نگلیٰ کا ذمرد: رہوتاہے۔ اس کا بجربہ نیزوہ وسے ہواسے ہوا کی نظر میں عاصل ہوتی ہے، دونوں اپنے کا ریگروں کا ا حاصل کرنے اور انتظامی پالیسی پر حملدر آمد کر النے میں لسے دینے ہیں۔ پر ایک کا ریگر کی حیثیت سے اس کا ذاتی ہجرب حرد ددل می ساتھ ربط و تعلق اسے انتظامی پالیسی کی تفکیل میں مدد دیا ہے۔ ابذا مکن سے بنیا دی جمہد ریتوں سے اراکا ایک الیسا بی بن جائیں جو حکومت اور عوام کے درمیان قائم رکھتا ہے۔

اگر بنیادی جبودیت کے حکم اے کا امعانی فظر۔
مطالعہ کیا جائے تومعلوم بڑگا کا اختیارات کی تقیم اور نمائر
کی جوضع اس میں متعین کی گئے ہے وہ جمیعہ کے سنے نہز
سید۔ بلکہ بوں جوں لڑکوں کی خود پر کھومت کرنے کی صلاح
ا ورانتظامی تجربہ بڑھتا جائے گا، ان میں تبدیلیاں بوتی ہا
مذکو دہ حکم میں مرکاری الاکین کی آخری صرقومقر کی گئے ہے
مذکو دہ حکم میں مرکاری الاکین کی آخری صرقومقر کی گئے ہے
خور مرکاری کا کوئی حدمقر سنیں کی گئی۔

صدر پاکستان نے ایک الیی جہوریت کا دِعدہ کیا جے نوگ مجھ سکیں ہیں بارے میں ج قانون وضع کر آبیا ہے ا کی خ بی یہ سب کرلا سے وہندہ اور اس کا منتخب نما تندہ ایک کے سامنے رہیں ہے منتخب رکن کی مرکر چوں کا حلاقہ ووٹ وب کے اس ندر قریب ہوگا کہ وہ اس کے وحدوں اور کا دگزاری کا اگر سنتے کا اس طرح ووٹر کو ا ہیں ، و شاکی میچ قدر وقیت معہ ہرجائے گا کہ استے نما تنزوں میں اور جائے گا کہ استے نما تنزوں میں اسے اہم کی جائے ۔

اس مح کا ہم ترین پہلویہ ہے کریہلی بادالیہ اصفیوا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے جود پہات اورص بدنے کے مقام میں دیو بردا کرسے تبل ازیں پر کیفیت تھی کہ انتظام دی تکسد بھی جاتی ہی میچ سیاسی نظام کا دیہات سے ساتھ کوئی۔ دیمقا اس کواظ سے معجد دفعام سالہ اس خلاکو پڑ کردوا – بھا اذی دخیر کی جمہدیت میں باتی ہے تھا سے انتظام النگی ہا میں تو جمہدی تقالیکی اس سید جہے تمام کا تمام النگی ہا

س الن اس كى عمارت ومارام سع يني آراى -

سنے نظام نے حاکوں الوریوام کے درمیان ربط در فہن گی آئی را بیں واکردی ہیں اورساتھ بی حکومت کے کیے خر ہونے کی وج سے جو کمزوری پہیا ہوگئی تھی اس کو دورکر سکے اس لی بنیا و مضبوط کردی ہے ۔

آپ پوجیس کے بنیادی جہوریت کی اس نی اسکیم اور معاشری ترقی کے منصوروں میں کیا تعلق ہے جو کھے وصر سے ملک میں بنو باتے رہے ہیں ؟ دونوں کا مدعایہ ہے کہ جو مسلک میں بنو باتے رہے ہیں ؟ دونوں کا مدعایہ ہے کہ جو اجتماعی مقاصد مہارے پیش نظریں ا نے جصول میں عوام کوشی آدر زورداری ادراختیار کوشی آدر زورداری ادراختیار کواستیمال میں لانے اور زیریں سطح پر پر پھومت کے بچھ کام کرنے کے مواقع مہیا کوتے ہیں۔ دونوں معاشری مہبودی کے ہے کام کرنے کے کو نوای اس ہیں۔ دونوں معاشری میں لانے کے توایل میں۔ دونوں ملک کے آئیدہ درمہماؤں کے لئے تربیت کا موقع ہم پہنچات میں ۔ آئی میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں دفتری مرشقوں براس امر اور گوڑ اگر کی ماری کے اور اور بنمائی کی ملابیت ہوں کا میں بہتری کی موقع ہم پہنچات اور گوڑ کر کی میں بہتری کے اور گوڑ کر کی ماری کے اور کو کی میں تاری کے اور کو کی کار میں ان کی نظین و طبع بہتریت اختیارات اور انتہائی لائحہ عمل یعنی ہے۔ جہوری خصوصیات دونوں بر بری شدت ہے میں بال ہیں۔

اجمّاعی ترقی فا دامن ایسی خرود قدل سندوالیت سے جنہیں۔ ایسی مقیقت کی میں کریں -اس منے کام تا فیرسے بغیر کن نہیں مزیری ایکی دریثوں کا گام اس فوصت کا سنے کہ جوجہ یا تیں عمام کی کہندنی

کے لئے تھیک معلم ہوئیں ان پرفوراً فیصلے کے اور اوگوں کوان سے
بہرہ ورکردیاگیا جب یک بنیادی جہوریتوں کے عیرسرکاری الکین
یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ لوگوں کی خودر نوں اور خواہشوں کی فائیدگا
کرسکیں معاشرے کی ان صرور یا ت سے باخبر ہونے میں کوئی
خلل پیدا نہیں ہوسکتا۔

مقامى حكومت كے كام كرنے والے حلقول كا تعين خوقاؤن ہی نے کردیا ہے۔ لیکن اجتماعی ترقی کے عال جلتے اس بات پرموتوف بین کدمعاشروکس درجه ترقی یا فته سی کس حدتك متحد بهومكما ب اوران مسائل كوجا نجف اوران كو قبول كرفي تيارسي بالنبي حنبي ووابن بعجرى ياله بردوا في يم باعث وا نهي كرسكا تقاد بدااجماعي رقى ايناكا بالافك كالعادين الداده كروة ولي كروه ياديهي جاعمين حياليتي سه ويعبى مكن بكراس والمقدر كوفى خاص عابضى نعوبه بويابهت سے لمبى ميواد كيم نفس بے بول بنيا وى جمهوريت كواسي سربراه أسى طريق من جين يُرتن بي اوران وقفول كالعدجو اس وَ نوْن كمطابق مقرك ع جا يج بي دليكن اجتماعي ترتى كادا يديام برابول كيهي غفان كى تربيت كرف ، حيف اود پورى طرث كا دما اہل بنا نے کے سے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ منگ سیعی وگوں سف مل حل كركسي كوخود مى مربراه مقر كر بسايا باداز بلندلس کی تا تیدکردی ریهان تک کرخفید پروی ک فراید کرد دائير،معلوم كرى جاتى بين يا بنيادى جهوريت سير، مدركامنصب ضايط قانون بمبنى مع -اس ملة اس كى ميشت اورافتيارات بى زياده بي جومكم اجماعي ترقى الكهصدر كرايشت برقافوان م آئين كى اليبى كوفى قوت نهيس ہوتى اس سن مكري سب كد ده انتفاعةًا وا ودليقين كے سائد كام زكريسك .

خوض اجتماعی ترقی ا ور بنیادی بهبوری: دراش دیک. بی سنسندٔ ارتقاد کے دو مرسطے ہیں۔ایک کامقصدسب کامول کاجائزہ لیننا ؛ اما بط نہیں بلکرآ زمائشی، دور ل باحکل ننظم با منا بطاورشنگیمہ،

ابذا نم لمنیادی بهورمیت ۱ وراجتماعی ترقی میرت ایسادی دویه درست شمیروفری محرس کرت پس و دمحض ریرکاز (۶

بر بین ارده ترقی یا فته شکیس بین - جید، بنیادی جهوریتی کام کرف لگ جائیں گی تو دیمی ترقی کے کئے جوسے کاموں یاجای کاموں سے غیر متعلق شرو سکیں گی بلک انہیں اپنا میں گی اور باقاعدہ اواروں کی صورت معطا کریں گی - یہ فرق نظری طور پر اہم نہیں اور حملی طور پر برے معمولی میں - نیکن ان کا ودبارہ بیان کرنا حزوری تھا تاکہ چقیقت یا در ہے کہ ابنیادی جہوریت الیک حرکی تقورے اور جوں جو معاشرہ اپنی صلاحیتوں کو فردی اسکا وگوں کا فود اعلادی کے طرف قدم برمنا میسٹ کا بنیادی جہوریت الیک سے جن جن در جول برجر بجر بربراہ ہیں او بہیں معلوم ہونا جاہئے

ك ده مرم حديركبا روش اختيار كرير.

يد وظا برسب رائي طرف ترتى ويهات كى تحريك اورجهاى ترنی اوردومری طرف مقامی حکومت کی مرکزمیول سے سلسط ایک ودر سست الگ نبیس ور اصل دنیا کے متعدد معتول میں جو مطائع کے گئے ہیں ال سےمعلوم ہوتا ب کوب معاشرہ ترقی كرت كرت ايك خاص درج يك يهني جا الاسه تويوكام ير بيل يى ترتی مے النے خود بخود انجام دیتار ما تقا وہ انہیں باقا عدہ اوا رول ک شکل دسیے کی مزورت محسوس کرنے دکتا ہے۔ بعض وگول کومفای حكومت اوراجماعي ترتى ميس تضاو نظراً طاسب جبال مقامي بحرمت بہٰ یت کمزدرہو دیاں انٹماعی ترتی کا میاب رہتی ہے۔ پیٹھی آبلی ترقی فی کامیابی اوربقاکا دارومدارمقامی حکومت بی سے استمام پر بروسب كيز كداس با قاعده مالى اور دوسرى إحداد اسى سع على ہوتی ہے۔ یہ تن قض ایوں وور ہوجا تاہے کہ ہم اجماعی ترقی کو توثر مقا م محمت كا زيدخيال كريد اس سئ يبات اجماعي ترقى كاكم كينے والوں كے لئة نہايت اہم ہوجاتی ہے كہ وہ مقامی حكومت ع النه عايت حاصل كرف ا ذراس كومضبوط برا ف كى كششين ئى*س يى لاست* جائيں ر

اجمای ترقی اور بنیادی جمهودیتول میں جو گهرانغلق پایا میالا ہے اس کا مشاہدہ ہندوستان میں کیاجا چکاہے۔ چنانچہ محوم ہوا ہے کہ پہاں کے تین بہترین منصوبوں میں منصوب بنانے واسے افروں نے پنچا ہتوں اورا مداو باہمی کی انجنوں

اسی طرح ایک افریقی تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اجتماعی ترقی کے کارکنوں سکے بڑائے ہوئے وارالمطا نعہ ناکا شاہت ہوئے کیون کو اجتماعی حکومت اور مقامی حکومت سکے ناکا تن تعاون کا فقدان تھا۔

بنيادى جبوريت سيمتعلق صدارتي يحمنتنب واثل سے وج دکرتسلیم کراسیے ا وربنیا دی جہود بیت کی حدود میں ان کی نرتی کی حصلہ افزائی کہ تا ہے۔ چیزی بنیا وی جمہوریت کے ا نتظاى يونتول كاپيان براسيهاس كي مكن سب بنيادى جموريت كيسب ست يجك درجركا أتظامى يونث ايك عام كا ولي سع برا بود لبذا اليا معلوم بودًا ب كر ترقى وبات کے پردگرام کے تحت بودیری کونسلیں قائم کی گئی ہیں ۔ لین ندی وصنعتی ترقی دیمات کے ادارے بڑی صریک مسب معول كام كرت ربيرس اود بند ترسطول پر بنيا دى بجوريت كى امانت كيتروي كربهت الجها بوكاكد ابل ديمات كواس بنیادی اوارے اوراس کے نظام عمل کوغیررسی طور پر ترقی دے کا موقع دیاجائے دیہات میں قانون کے ذریعہ مردمتی اکا د پیداکرسے کی کوشش دیہی زندگی ب<sup>د</sup>یرًا اثرڈال سکتی سے -مثال کے طور پر ہوسکتا ہے کہ اس سے بہات کے متلف گروہوں میں دحرہے بندی دریمی مضبوط ہوجائے بینایجہ سرمالکم ڈارلنگ کی دہرت شاہد ہے کہیجا ب کے ۵ ، فیصدی گا وک الن كاشكار بيراء ادرايك ايسع معا سترب يس بهوريت ادرا نخابات کی ترویج بس میں اخوت و یکا نگت کے رشتے زياده ترقى پذيرنبيس بوت كوعب بنيس كدونك مي بعنك بديا کریس ترقی رہات کا پردگرام دیما موں کی رضامندی سے كام كيف كى تعليد دے كا- اوراس طرح الهيں نيا وكوسے كا كروه بتدرت جهوريت كومجعين اوداس اس طرح جلاين بمروه سب كے كئے باعث تسلى ہو۔

میکن چندد جره کی بناد پر اندیشهد کراگراداره جاتی مخفظات ند بول یا چیلاند کے جائیں تر اجمامی ترتی اور بنیادی جہوریت بیں رقابت ادرکشنکش بیدا ہو جائے۔

TO JANE TO SERVE

یہ بھی امکان سے کدونوں اداروں کے افران معاشرے میں اپنا مرتب یا اقتدار بڑھانے کے لئے آپس میں مکانہ جائیں۔ آئراس رقابت کی روک تھام شکی بائے تو مکن ہے وہ ان کے دیجراس کی مامناگر نامشکل دیجراس کی مامناگر نامشکل ہوجائے۔ اور پھراس کی مامناگر نامشکل ہوجائے۔

اُن اُن رُکُورا الرررکیانے کے لئے ہو دیگر مزلک سے ایتیا ہو دیگر مزلک سے ایتیا ہی دیگر مزلک سے ایتیا ہی دینی ان کئی ایس ا ایتیا می دینی بی بروگرامول اور تمامی خوصت میں باقی گئی ایس ا پیان دری ایشکر جما یا سے سال میں کوئی ایس عرف معاون بڑنا ظاہر اسے کا مدد معاون بڑنا ظاہر

بواندکه بدایک دوس کے حملیت رہیں۔ بدمقصد صرف اس طی واصل ہوں کتا ہے کہ بنیا دی جمہود سبت اور انتظامیہ ترقی کی میات دونوں کے جلے کی بگوائی، ترمیت اور درم ان کی فعال کو آپس میں مربوط کر دیا جائے۔ اس انتظام کے فوا کدیہ میں کہ پروگوام کے عالمیں، فوا کفن اور ذمہ دار ایمان کو متعین کر کھیں کے جس سے نہ تو کام کی خواہ مخواہ محرار برگی اور نہ وسائل ضائع جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بھینی ہر جائے گی کہ فوگوں کو اپنی مدد آپ کا جذب کند ہمیں برگزا اور نہ گاؤں میں طفی کی خرابی پردا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کی صفی کی خرابی پردا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کی صفی کی خرابی پردا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کی کے بخت جن منصوبوں کو عملی جا مہیں اجماعی ترقیاتی پردا کی کے بخت جن منصوبوں کو عملی جا مہ کہنا ہیں گی وہ بنیا دی جمہوریت کے تعت برقرار رہیں گی۔ اس طرح اجتاعی ترقیاتی پردا گرام الی مدد آپ کے کہنا میں خواہ دار لیہ بن جائے گا۔ مدد آپ کے کہنا میں خواہ دین جائے گا۔ حس سے مقامی بحوامت ایک موثر اور اور ہین جائے گا۔

علیٰ ہٰزا بنیا دی جہوریت ان اداروں اور تدروں کی محافظ بن جائے گئے جواجماعی ترقی کے پخت بروشے کار " ئیں گئی ۔

بنیادی جمهوریتون وردیمی ترقی کا عامل نه لظم و منبط فریقی کم عامل نه لظم و منبط فریقی کم است کراس بات کری میشند و میشند و میشند و میشند و میشند و میشندی بن دیا نیاسه کمدی کری بیشندی بن دیا نیاسه کمدی کرد مربوط به وجلی میس با میشند کرد مربوط به وجلی میس -

اعلی سطح پرادارے قائم کرکے بنیادی جہودیت ان سے ہی ان کی حیثیہ: ،کے مطابق اجرائی ترقی کے سلخ امرادھ ان ارتیق ہے ، مگر میاسی اعتبارسے نرادہ ہم بات یہ سنا کہ بنیادی جہوریت ایک ایسے رابطہ کواوارے کی شکل عواکرتی ہے ہو حوصت اور عوام کے مرابین ہونا بنیادی جہوریت فائد کررائے عامہ کی طرف اس طرح ملتقت بنیادی جہوریت فائد کررائے عامہ کی طرف اس طرح ملتقت کرتی - ہے کہ یہ غریتو قرح مل قاتیوں کے ساتھ اتفاقی ملاقاتی بعض متخب دیبان اربہاں آسانی سے پہنچا جاستے ہوا دوی

بس کا ما تخت مجدہ وارول نے بند ولبست کیا ہو، زیادہ تسلی بخش نابت برتاب علاوہ بریں اس سے رائے سامر کوایک عاص وقا رحاصل ہوتا ہے۔ اور حکومت اور عوام میں خیالات اورمعلومات كايرابرتبا دلهوتارمتا ب رحكومت فان جمروى ادارون کی پرووش اور ترقی کے سلسلیمیں اینے ملازمین ان کی ذیانت ا در لیاقت بریمی بڑی بی خوش احمادی خابرکی ہے یرایک بالکل نیاکام سے اورا ضران کے انداز نظرمیں تبدیلی كامتقامنى ہے۔ أيك شديدخرابي جوان حالات ميں پيلے ہى محسوس کی ی سکتی سے اور شے متنظین کو پہلے ہی سے اسپنے طار برحل كرنا بوكا، يرب كررفاه عامه كيسا تقرسا تقرفظم وضبط ك تقاض كيم يورك ك جائين ماكددو نون كام بخوبي بورد ہوتے رہیں۔ نظروضبط کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ڈیٹی کشنر کا ذین یہ ہے گرمجرم کو قرار واقعی مزا دے ، اس پر فرا بھی دھم نہ کرے اور اس کے وال میں قانون کا ڈرپید اکرے دورى طرف رفاه عامه كاكفيل بونے كى حيثيت سع لازم ا سے کدوہ مجرم کے ساتھ مہر ہانی سے بیش آئے ، اسے بنیادی حفاظت مهاکرے اسے بتائے کروہ کیسے اچھی زندگی بسر کرسکتا ہے اوراس طرح اسے مستقل طور پر بہتر بڑا دے -يه و انتهائي مورت حال سي جوا مكاناً پيرا بوسكى ب بسكن يه ان مسائل پر نمايال روشني دالتي يحرب كا نئي انتظاميه کو اُس وقت سامناکرنا پڑے گاجب کہ بنیادی جہوریتیں وجود میں آجا ئیں گی - درحقیقت نظم وضیط کا کام حرف با ہر امن وحفاظت مبدیاکرنا سیے اورا صلاحی کا رکنوں کمکا اندرامن دمغاظت بهم بهنچا ناسبے-ال وونو*ں کے می*وان الگ الگ بیں لیکن ان کی موشیں ایک دومرے کا کام پورا کرتی ہیں۔ بعریہ بھی ہے کہ افراوگ بے حدمعروف ہوتے ہیں ، اور ڈیٹی کمشنرتوادرسب ا فروں سے زیادہ معروف ہوتے ہیں۔ اورب حد گرال بار، اورجهوديت ايسي چيرسي جس كهان بڑامپروسکون ا ور وق کرسنے والی باتوں کو برواشیت کرنے کیصلاحیت بمبی- بسیا اوقات جهوری اداروں سے رمنماؤں

كواداكين كى بجريوج باتين اورفضول تقريدين بعيسنى يثرتى

ہیں۔ اگر کٹریت کونی فیصلہ کردے توان کا دل اتنا بڑا ہونا چاہنئے کر وہ اپنی مرضی یا کھلی رائے سے خلات اسے قبول کرلیں ۔

ان اداروں کوچلانے کے لئے خروری ہے کم کرکاری افرول كوان كے كام كا بورا إدا وقوف ہو۔ اس مقصد مے کیئے ترقی دیہات کی پاکستانی اکا دمی سے پہنے فا ہرہ المفاياجاسكتا ہے ۔ يه وه (داره سب جس ميں يه تربيت دى جاستی ہے کہ عامل نہ اختیارحاصل ہونے پرکس طرح کا گذار<sup>ی</sup> كى جائے تاكر جولوگ ان كے زيرا ختيار يا مربرا بى سين كا كررس مول ان يس ا بني آب مير كيمروسه اورخود الماري پیدا ہو۔ اب کک ترقی دیہا ہے کا پروگرامَ مغربی پاکستان کے . ۲ فیسدسے کچھ کم رقب ہی پرحاوی ریاسے- انگلے پاپخ سالەمنعوبے کے ختم ہونے تک امیدسے یہ مسارے صوسبے پرحاوی ہوجائے گا۔جن علاقول میں ترتی دیہا كاسلسله منهين بهنيج سكا مقااور ويؤن ميدان خالي ثياتقاء اب بنیا دی جمبوریت نے خلا پورا کر دیا ہے ۔ ترقی دہات اوربنیادی جمبوریت کے اس ربط با ہمی کی یہ نما پان صوب سے کہ بہاں کئی علاقے ایسے مول کے جنہیں ترقی دیہا ت نے بنیادی جبوریت کے لئے تیار کیا ہو وہاں حلدہی ایسے علاقے بھی پیدا ہوجا ئیں گے جنہیں بنیا وی جہودیث ترتی دمیات کے سئے تیارکرے گی ۔

آبذا پر خیال کرنے سکے لئے کا نی وجہ موجود ہے کہ ترقی دیہات ا ور بنیا دی جہوریت ایک دو سرے کو تقویت بہم پہنچا ئیں گی احدایک ایسے جہوری پاکستان کی ترتی اورلنٹو و نما کا باحث ہوں گی جو معنبوط اور تندرست ہون

(ترجمہ وہلخیص)

### خراج اخریں محمودنظای رموم

ن ـم-۱۰۰ شد

گذشت ڈیر میں میں سے کلچ اسٹین پر محود نظای کو

تیزگام سے جب بھی دخصت کیا ہے گئے مگ کر دخصت کیا ہے۔ آج

میں اکی تبرگام سے اے دخصت کرنے گیا تواس نے ہاتھ کہ نہیں ہا ا بھسے بات کہ نہیں کی کسی سے بھی تو ہاتھ نہیں ملایکسی سے بھی تو

بات کی نہیں کی ۔ مالانک آج کراچی اسٹیٹن پراس کے دوسٹوں کی

بہت ٹرا بچوم تھا ۔ جواسے لا جور دخصت کرنے آئے تھے۔ آئ وہ

کسی سے نبلگی نہیں ہوا۔ اس کے کسی دفقر و نہیں کسا کسی پھیتی نہیں

کسی سے نبلگی نہیں ہوا۔ اس کے کسی دفقر و نہیں کسا کسی پھیتی نہیں

مدارے مہیشہ کے ہے اس کی بذار بنی اور نبی طرازی سے محروم

مرام مہیشہ کے ہے اس کی بذار بنی اور نبی طرازی سے محروم

مرام آئیں گے۔

ایسا دوست وارآدی جس کو دوسند سکی بیر مینیس پُرْنا بورا بسا بزاری موجودگ سے مرحفل باغ دبهادی جائے۔ ایسا ایسا برم آ داجس کی موجودگ سے مرحفل باغ دبهادی جائے۔ ایسا بہان نواز عبس کے سے نزدگ کی سب بر کا لفت بہاں نوازی ہوا تی ۔اس زیل ہے جب بم اور وہ الا ہور کے دوخت نو کا بی تاہی بڑھتے کیکن ہار سے نے فیصان کا مرشید ایک بی ذات تی تاہیر مرحم کی جس کی محفوں ہیں سا بساسال شرکیہ ہوتے دسے میکن مرحم کی جس کی محفوں ہیں سا بساسال شرکیہ ہوتے دسے میکن مرحم کی جس نے وہ دو اس بی تاہد وار دائما کر جندی دوں میں ہوسکنی ۔ یس نیویا کہ میں ایسی تا دہ وار دائما کر جندی و دوں میں نطاق کی کسی نیلوش ہے وہاں بہتے کے اور موثل میں تیام کیا جس میں

ن-م-راشش خفیظهوشیادپودی

یس مقیم تھا۔ پر سا تد چند مغتوں کا دیا۔ دن بھرتوہم کوگ اپنے اپ
کام بر سکتے دہتے کیکن شام کو ہماری محفل بھی۔ اس محفل بیں دور
ہدمیوں کی جلوت نے وہ خلوت مہیا کی کرشا ذہی تصبیب ہوتی ہے۔
ان محفلوں میں دنیا جہان کی باتیں ہوتی تقییں ۔ مُدیب کی با تیں ۔
سیاست کی ۔ اوب کی ۔ فن کی ۔ فلسفے کی ۔ معاشرتی مسائل کی ۔ اپنے ایس اپنے کی ۔ اوب کی ۔ فن کی ۔ نظامی نہایت بھکے پھلک المالی الیسی بیٹے کی ۔ امریکہ اور امریکینوں کی ۔ نظامی نہایت بھک چھک المالی ۔ اوب ایس بھی بیسک المالی ۔ اوب ایس بھی بیس سے امریکی گھروں ہیں سے سے امریکی گھروں ہیں سے سے محمول اور جہاں ہی گئے اسے فرین کی براتی کا چا کمالی نقش جھوڑ کہ آئے ۔
وہ جہاں ہی گئے اسے فرین کی براتی کا چا کمالی نقش جھوڑ کہ آئے ۔

نظامی نے اپنی عُری ہُرکا بڑا صد براڈ کا سڑک میٹیت سے گذادا - دیڈیوسے اپنی عُری ہُرکا بڑا صد براڈ کا سڑک میٹیت سے گذادا - دیڈیوسے اپنی کو گئا کوں بروگراموں سے سے مہانی ہیں کا دیکو نظر میں اور کو نصیب نہوا ہوگئا - آنا بھی دیڈیو کے کا درجدت طرازی کے ممنون ہیں ۔ ممنون ہیں ۔

تعمودنظامی کا مینتالیس برس کی عمیں اس ونیاسے ان خیا ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سا بھرہے ریہ عمرکی وہ منزل تی جہ ہم ہم سب ان سے اور بھی پخت تر اور وسی ترکا رثاموں کی اجمد لگا جیفتے تھے۔ ان کی تالیفات ان کے ذہن کے اصلی کمالات کی بہت کم نمائندگ کرتی تھیں لیکن تظرفامہ ان میں یقیبناً ڈندہ جاوید تصنیف ٹا جن ہوگی ساہے دلچے اور خننوع مشا ہوات اردوق بہت کم بائے جاتے ہیں۔

(بىنتكرىدىدىدولىكتان كواچى)

حقيظموشيا رهيودى

" باع وبهادانسان"

است کوئی شاہر میں ہوئی بات ہے۔ میں گو دِنمن کا کی میں میں گو دِنمن کا کی میں ہیں ہیں گو دِنمن کا کی میں میں ہی کہ دِنمائی کی میں میں کہ دِنمائی کی میں میں کا اسلام کا کی میں میں کا تک کوئے کے اس نے نقر دہرا یا وصلی ہواکہ اسلام کا کی سے تافیر صاحب ہے '' برم فرون الدود کے میں بالا باہے اور بِنیا می لاے والے بی محمق ونظامی بو انہم فروغ الدود کے سکر شری جم برا یکی نظامی ہوئے تک الدود کے سکر شری جم برا کا ماز - چیندی دو زمری مجھے ہوں جسوس ہوئے لکا عبیری انہیں برسول سے جانا ہول بہلی کا طاقت کے بعدان کی کھی المان کے بھی المان کی بھی کے اور آئی جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں یہ نوش میں انہیں انہیں اور آئی جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں یہ نوش اور انہی اجمائے ہیں ۔

اور بھی اجمائے ہیں ۔

"اسلامیدکالی" ساتیر برم فروخ ار دو" اور نظامی اس آنیر برم فروخ ار دو" اور نظامی اس آنی ار برم فروخ ار دو" اور نظامی اس کا او بی فرین کا این انسلوں سے مرتب تعالمی دین کالی " بخاری ار دوجلس" اور آخا حمید برج بدا فظ اس فدان کا دی فرندگی کا ایک بوری واستان بیان کر دے برج بری کا نبایت ایم کر وادیم سے دخصت بو بیکی بن نظامی ان دوفوں مخلوں کی بات نبی وہ مقیدات کے برک کے بات نبی تعالم بوجی ان کے نرویک اس کے سوامچہ مذ تعالم جوجی بات نبی تعالم جوجی بات بات میں کا با برخ بات کے دولی اس کے سوامچہ مذ تعالم جوجی بات بات میں کے سوامچہ مذ تعالم جوجی بات بات میں کے سوامچہ مذ تعالم جوجی بات بات میں کے دولی اس کے سوامچہ مذ تعالم جوجی بات کی مدد کا برخ بات کا برخ بات کا برخ بات کے دولی کا برخ بات کے دولی کا برخ بات کے دولی کا برخ بات کی کردیا ہے۔

دومری جنگ مغیم نیس دونون کوآل انڈیا ریڈیولا ہودیں کی کردیا درسی نظائی کی دولمائی شخصیت اور میت لیندی کے بہری جو ہر کھلے ۔ دیڈیوک اور دیگائی ضروریات کی کا انتظا ایمی کرش نظائی کے بیاس میدان کو ایسے نے بنا کا دَر بال سے نیا در ایر کی اس کے لئے مفید ثابت کیا ۔ دیڈیویس کی کرمیں سب سے بیلے اس بات کا احساس ہواکہ آسان زبان کھٹ اور بھر تیزی کے ساختی کھنا کے دومرے سے می بات یہ ہے کہ نظائی کی نبان اور ایر بات ان کی مام ندی کی بیاری جا در دیا ہات ان کی مام ندی کی بیاری ہے ۔ دیم بات ان کی مام ندی کی بیاری ہی ۔ مام ندی کی بیاری کی دومرے سے می بات یہ ہے کہ نظائی کی نبان مام ندی کی بیاری کی ۔

اس نمائے میں فاجور دیراد اسٹن کا وائر لٹرالیہ ایس مركع النبان تعاجس كى دقت نظرا ورشكل لبندى بما درے سمند پشوق كمية تأزيان كاكام وي موسيقى اوروداس ساس كي نطرى ويتلى ادراس کے ایم ہی فارس وراردوا دبسے کیساں ووں کی دجیسے مېس نت نى آنمائشولىي د د جاد دونا پرتا ـ اورې كې نواس كى فِهِ الشِّينَ فِي الْمِلْ عَلَى مُثَكِلُ اصْلَالُولْنَسِ لِحِيمَ الْمِي طَرِي إِدْبِ كرجد ويدي مب سع بهلالاكس شدُول بناياتواس خ ايك ایک موضوع کوغورسے وکھیا۔چندموضوعات کی داودی سوالات كالك طويل سلسا شروع كيا . يجران سوالات كرجوا بات كى لاش محسف ایک الیو کجٹ چٹری حرسے موضوع کن اورٹریکندیک کے احتبا دستقيق اوتستجوكم نئنى وابري كملف كيبر-اس تسمى بثير شروع شروع میں ٹری صبرا زما معلوم ہوتی تھیں کیکن ہوئے ان پر ایسی ما فیمیت اورشش محسوس ہوسے لگی کہ یہ شھرف ہمآ مينياني شاخل بلكه بهاري عامهادبي سركرميون كالمجا إيك لازخ جزوب كي ميس دائر كركى دينى صلاحيتون كاساتدوياكس فر واحد كم بس كي بات رقى واحد لون بكل فيد يوس بابى تعاون كي فينو صرورت بوقد بالباوكسي مرونيجديه واكتم سبس ال كرديُّها في مسأكل بيغودكم فاشروع كياران مسأكلُ كا احاء ست ومع تما و درا المحاري ك والمات و محبرون اوروا بردگراموں کی ٹیکنیک ۔ تقریروں سے موضوعات دیڈیو نباق را ملاثات يشعروموسيقى كا امتزاج يصوتى ا فرات ا اد دادا کروں کی صلاحتیں ۔ المبینی دائر کرکرے کرے میں یا ان مکان پرا یک ایک مشطر برگمنشول جنیں ہونئی ۔ان بجنوں میرک كون لوك شامل موقع إبيرزاده دفي سيدامتيا ذعلى آج جرا حتيري حوفى غلام مصطف تبسم سيدعا بدعلى عابد بنات زَلْشَى - اَ مَا لِشَيْرَنْكَا كَى السلاد سركِ حضرات -

مہیں حکم تھاکہ ہردوزے نے خالات اور ایھو موضوعات المبندکر کے لاگ حکم کی سمیل آخر شوق بس بدل ا خشغف کی صورت اختیار کی ۔ اورشخف از نووڈڈنگی ا چاہنچکی صوتی اڑات کے بچھے ہورہے ہیں کہی گاسے۔ شوآے کلام کا انتخاب ہور باہے کمبی ایک موضوع ہر نا

ż

1, 1

اجا

یہ نٹ

سينمور سينمور

#### اه وركزاي واص مرود ١٩٩

اددویکے اصعاری کے جارہے ہیں اور پھراس بات پرگفتگوہوں 
ہے کہ ان اضعار کوکس طرح آبک لڑی ہیں پر ویا جائے۔ اوح میز ہر
کا فذیمت جورہے ہیں کہ اس کے ہے الگ اصاف مذھا۔ رات کو مظر اسمن عبلا ہے کہ ہما ہیں ہاں ہے ہیں اس کے میڈالگ اصاف مذھا۔ رات کو مظر اسمن عبلا ہے کہ برکام ہی ہما ہے ہی سپر دھا۔ ٹرامنشن کے دقت نظامی کی چیب مالت ہوتی و دنوں با ہموں سے بلون اوپ کو اٹھانے ہوئے والد المبار ہوئے والد المبار ہے ہیں۔ امنیں کچھ معلوم بنیں کہ پی فتھ ما فاصلہ کے کرنے ہوئے وہ داستے ہیں۔ امنیں کچھ معلوم بنیں کہ پی فتھ ما فاصلہ کے کرنے اس بھاگ دوڑ ہیں وہ اپنے کام کی چیوڈ کر دومروں کی امداد کے لئے بھی آ بینے ہے۔ ایک دوڑ ہیں عور ایک نے دوڑ ہیں کہ کہ کے دوڑ اس کی انتہا کہ کہ میں انتخاب سے کہ کہ منا، کھٹ سے جرے اسٹو ڈیو میں آ دیمکے اور ما شیکر دون کی لوڈ المبار کے دول کی ہوئے کے دیمنا، کھٹ سے جرے اسٹو ڈیو میں آ دیمکے اور ما شیکر دون کی لوڈ المبار کون کی لوڈ کی کے دیمنا، کھٹ سے جرے اسٹو ڈیو میں آ دیمکے اور ما شیکر دون کی لوڈ کی میں کون کی کھٹوں کھٹوں کی کھٹوں کی

سلط من دبان وفلم کی ہے ساخگی اوردوانی بڑی فراوانی کے ساتھ ان کے حصد میں آئی تی ۔ بیسلے توسف والوں کے کا ن میں میں میں کررہ جانے ۔ کھیے تو قلم سے موقلہ کا کام لیے۔ گفتگو کے وقت فولاً بھا نب جانے کہ آب ان سے کیا کہنے کوہیں۔ ان کی آنکھوں پر لطف سکو امری اس کے ساتھ خفیف می حرکت کا حساس ہوتا جیسے وہ اس بات کا جواب ذہن میں دہرا دسے ہوں جوآب ایک ان میکن نہیں بلے۔

ابنیں دات دن کوئی نہوئی دحن لگی دینی ۔ طبیعت موماً السيالي طبيعت في ان كرسات كي لطيف مي و ر. کردیئے ہیں۔ایک دوزیم سب کوپخا دی صاحب مرحوم بإن جانا تفارير وقن سست وس منسط بهليمي الشوورواس أ رميكودرود) ين يع المعدا وراس ندوست الكل وي كما كْمُسَنَّى كُولُ ايك منتُ بِمَ يَجَبِّي دِي ٱخريجًا دِي صاحبِ مرح بط كرس كونى نهين لوكر إ ذاركيا بواس بي كميد محك ، ہیں ۔ ا وارآپ ہی کو دس منٹ <u>پہلے چ</u>لے آ دہے ہیں ۔ ا ور يمى بنيس سوجة كمنشى كما وازس كاكي معلى سنة معروفسنے اورآپ اس کے کام بری کل مود ہے ہمی "یہ نع سُ كرين بِ بِطَرْسَ فِحْصُوصَ طَنْكُ مِا تَعْمَا تَعْمَا تُعْمِرُ لَكُا مُنْ بى شامل تى نىلاى عادب دىيە د فومكر يوسے كرمذ نون ا شکل ندر کھائی دوسرے دوزین مخاری صاحب کے ہاں گ לאים לאים התולא שואור באוור AND PATIENT وه مرتجرے الشیشن وائر کرمن کامیں ذکر کرم آئ ماس دائر كُرْحَبْل مِن حب براستنبش دائر كرتم ال ک دریافت کے - جب پروائرکٹرجنرل سیے تونیکامی الا دست داست بن كملائ تيكن افسوس كيمويث سكه آبنى سنة انهيں قبل الدوقت آن ويوجا۔ دست بواحورکا واياں .

ہوگیا۔ ایک ذہین ا وکنی دفیق کا دائے گیا۔ ا جاب کی مخفل مخلص دوست سے خالی ہوگئ۔ نظائی کی میمانی طبیعت نے انہیں ہی جین سے بڑ کائی آلئے کے بعد نیا وہ تر وولدے ۱۹، فرودی کی تک کو دفع جی کوان سے میری آخری طاقات ہوئی۔ ۱۹، فرودی کی تک کو دفع جمد نظائی صاحب سے کے اس میزکے ایک فلے میں ڈال دیا۔ آنا جو برمیذہ اٹساک

ابعنل احباب میں (سیم می بنیں بی اک عقدہ سے گویا ترسے مرید کا تیں جی آمکیا کے کیا راہم سے می تھا آمنیا اِ دمیں

# "أبريمت دامن از گلزارين بجيدورفت

پٹڑت بھومن د گاتر کیفی (آنجانی کے پیچنفادی اشعار دراصل ایک نظوم مراسایی جوانبول فی ۱۹۲۴ء میں استاذی حافظ محدوث آنی عجا کو تحریکیا تھا۔ اس وقت حافظ صاحب انجن ترق ادود (مند) (وریانی دنی) میں قیم تھے اور پٹر شاور کی میں ہے یا دکا را شعار حافظ میں اور پٹر ساتھی کی ایک یا دکا رقوم کے فواسے جاد پرمحود شیرانی صاحب نے عنایت فوائے ہیں اور پٹر ساتھی کی ایک یا دکا رقوم کے فواسے جاد پرمحود شیرانی صاحب نے عنایت فوائے ہیں اور پٹر ساتھی کی ایک یا دکا رقوم کے فواسے جاد پرمحود شیرانی صاحب نے عنایت فوائے ہیں اور پٹر ساتھی کی ایک یا دکا رقوم کے فواسے جاد پرمحود شیرانی صاحب نے عنایت فوائے ہیں اور پٹر ساتھی کی ایک یا دکا رقوم کے فواسے جاد پرمحود شیرانی صاحب نے عنایت فوائے ہیں۔

مركرفتم نازحسن درنيازعشق ازمايان جبنقصال ديبه

بزم ياران دامش إل طورزشانياة

رُوچِ اازشانقينِ خويش كردانيده

پایگراز جادهٔ رنجب گی نکشیدهٔ

كفته بابدانج ازبالان فصور عديده

مانع يك التفات المركز فتم نا نيحسن

يادا بإمع كدا زبرقِ تبتهم دائم

ا کے چرفت بودہ درنرم ادب فردوگیش

روز إشرالتجائے دوستان ان گرنشت

المصرت گردم نهای باشدطرنی دوستی

ريخ تست الي بنده پرورريخ مجلددوشال

الع بن طناز ما، از ماجس وارتحبيدة



# بإكستاني اديبون كالمنشور آزادي

#### فيلذه السلعمد ايوب حاب

\*

مجھے یہ موں کرکے بڑی مرت ہوئی کہ پاکستان رائٹر کھٹ آج اسر جنوری (۱۹۹۰) کو ڈھاکہ میں اپنی بہی سالگرہ منارہ ہے۔ پہلے سال اسی تاریخ کوجب میں نے کراچی میں ادیوں کے کنوینشن کے ایک اجلاس میں شرکت کی تقی تو جھے وہ کیفیت محسوس ہوئی ہو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑ پا وے " سے تجر کی جا سکتی ہے۔ میں اس وقت سے برابر آپ کی گلڈ کی رفتا بر ترتی کو بڑی گہری دلچین سے دیکھتا رہاہوں کی جا سکتی ہے۔ میں اس وقت سے برابر آپ کی گلڈ کی رفتا برتی کو بڑی گہری دلچین سے دیکھتا رہاہوں اور یہ جان کی بنیاد معقول ومستحکم اصولوں پر ہے۔

اور یہ جان کر بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ اہل قام نے اپنی بہیود کے سے جو تنظیم قائم کی سے اس کی بنیاد معقول ومستحکم اصولوں پر ہے۔

بہت سوں و سیا ہوں پہلے اس میں اس بوسی گرا دوانش کو بھے ریادہ سجھانے کی تو صرورت نہیں ہوسی گر ایک عام قاری کی حیثیت سے اگر بھے کہنے کی اجازت دی جائے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپ آپ کو فکر و لصور میں با مکل آذاو اظہار میں ہے باک اور ماحل کی حکاسی میں ہے وحراک محسوس کریں۔ دیکھنے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کو گئ آندیشہ یا مصلحت کوشی آپ کی برشِ طبع کو کند کردے۔ میں والیز کی روح سے متاثر ہو کریہ بھی کہہ دول کہ آپ ہو بھے کہیں ، ہوسکتا ہے کبھی جھے اس سے والیز کی روح سے متاثر ہو کریہ بھی کہہ دول کہ آپ ہو بھے کہیں ، ہوسکتا ہے کبھی جھے اس سے اختلاف ہو، بلکہ کہیں اس بر میں احتجاج بھی کردں ، لیکن جہاں تک آپ ہے جی اظہار کا تعاق ہے میں ہمیشہ اس کے لئے سینہ بہر رہوں گا ، بشرطیکہ اس کی زدیا صرب خود ہمارے ملک کی بقا پر نہی ہی ہو میں ہمیشہ ہوا ہے کہ آپ نے کئی ایم کا موں کو انجام دینے کا بیڑا اتفایا ہے ۔ میں عرض کردل گا مسلطے کی طرف بھی زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز رکھیں خاص کر ادود اور بنگار سے ایک دومرے میں تراجم کرنے کے میں ملک میں تیارہ ہی جو دخیج نو قائم کرنا چا ہی اور وہ بھی آپ کے کاموں کے لئے ایک میں ملک میں تیارہ تی ہو دھیاں کو بی آپ کے کاموں کے لئے ایک بیا دسی میدان ہینا کرتی ہے۔ آپ اس سلسے میں طلبا کے ختلف درجوں کے لئے ایک نقین سے کہ بڑا دسی میدان ہینا کرتی ہی ہوں ۔ یہ بڑی ایمیت کا کام سے اور چھے یقین سے کہ گلڈ اس کام کو مردر اپنے اہتمام میں سے سکے گلہ اس کام کو مردر اپنے اہتمام میں سے سکے گلہ اس کام کو مردر اپنے اہتمام میں سے سکے گلڈ اس کام کو مردر اپنے اہتمام میں سے سکے گ

کاش میں ڈھاکہ میں کھے ریادہ دیر تفریختا اورآپ کی پہلی سالگرہ کی تقریب میر، شریب ہوسمتا مگر دوسری معرد فیتوں کی وجہ سے ایسا کرنا میرے لئے مکن نہیں ہے، مگر یقین ربکھنے کہ میری بہترین تمنا میں آپ کے ساتھ ہیں +

### رودادچن

### ( پاکستان رائٹزنگلڈکا ایکب سال )

آج کی صحبت میں میں صرف اتنا ہی عرض کرناجا ہتا ہوں میکستان مائٹرز کلڈ کا بنیادی تقسر کیاہے۔

جب کچلے سال اسی دن گلاکے قیام نے علی صورت افتیاد

ال قرم میں سے اکثر بین خود میں بھی شامل ہون یہ بہیں جانے

علے کراس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن بماری نوش قسمی بھی کرایک کے بعد
دومرا ادیب اپنے خوالوں کے شبتال اور ایک کے بعد دومرا افشاہ

بدواز اپنے سنہری روبہای محفوں سے نکل کل کر بابرا تا گیاجس کا نیجہ

بدواز اپنے سنہری روبہای محفوں سے نکل کل کر بابرا تا گیاجس کا نیجہ کہ

بدواز اپنے سنہری روبہای محفوں سے نکل کل کر بابرا تا گیاجس کا نیجہ کو میں ایمی فی بیٹھ کہ

بدواز اپنے سنہری روبہای گزشتہ ایک سال سے گلاد کا مرکزی دفتر

مورا قبع ہے ۔ اس کم کے کی بجہ نہ پر چھے ۔ اندھیرا اندھیرا سافی دیا

مورا قبع ہے ۔ اس کم کی بجہ نہ پر چھے ۔ اندھیرا اندھیرا سافی کی بیٹ نیا

مورا نی برائی بھی پیٹا کی بھوں براھا کہ دوراسی بیالی بھی پیٹا

ہماری طرف بری طرح ناک بھوں جراھا کہ دیکھتے بیں کیونکہ ہم

میں اسی کو اید سے کہ ہم

میں اسی کو اراک سکیں کے کیونکہ سبی کیا ادرنہ کھیوں میں اسی کیا دونہ کو ہم

میں آئی توفیق ہی نہیں!

ادھر باہری دنیامیں بھی ہم سے پھی کی سیک مہیں ہوتا۔
ہوٹل میں معندی چاتے سے خاطر تو اضع ہوتی سیے تو باہر کوئی
سخت سرد ہری سے پیش آتا ہے بعض الملیے بنرگان خط
بین یو ہوٹل کے بیروں کی طرح ہمیں نفرت وحقارت کی نظر
سے دیکھتے ہیں۔ اور الیے بھی ہو ہوٹل کے مالک کی طرح دعا
سانگنے ہیں کہ ہمارا قصہ پاک ہوجائے قودہ حرش ہو کر گھر گھر
مشھائی بانش ۔ اب کیا عزورت سے کہ میں اندر باہر کیاں لوک
ہر نے نوائی کا سلسلہ کے برصاؤں۔ کیونکہ میں اس سے ناکا کام
ہرنے سے تورہا۔ ہیں توان حالات وواقعات پر نظر فر المنے سے

#### قلدت المله شقاب

دنی مرت محسوس کرا ہوں کرجب سے ایک سال ہوا گلٹر کی باقا عدہ الحد پربنیادرکمی گئی، بوتل ایسلیرے اس چیوٹے کرے میں کیا پکر كارتزارى بونى ب- اسسلىمىيى ميرآب كونفصىلات سے گران بارنهی کرناچا بهتا دلیکن میں ایک بات حزود کمبول کا یقین میں میں جنسور کارذما تھامیں نے اسے اور اس جانے کلاکی تہمیں جنسور کارذما تھامیں نے اسے اور اس کی خارجی بنتید و منا بات دیکھا ہے جس طرح کسی دونٹیزہ کے تکفیے تکمنیرے للبنے لانے چکیلے گیسو آج کوئی شخص خیرسے کے کرکاکس بازاریک جائے قر مال ہے کر آ می گھنٹوں کے اندر اندرکسی الیے کرے یاکٹیا یا چھے سے کا وُل میں ندجا سکتے جہاں کسی نے ہمارے کلاکا يرمُ يعنى قلم كى نشانى والالمدند لكًا ركما مواوركب كاخير مقدم كرف كو تیارد ہو۔اس یا ہی رشتوں کے تانے بانے کوتیار ہوئے، کی سال سے ریادہ عرصہ نہیں گزرا سیکن جہاں ایسے معاملات بول وال مت كاسوال كجدايسا ابم نهيس جوبات نطاده ابميت ركيتى سيع مه یے کچولوگ یہ بلالگائے ہوں اور جوز لگائے ہول - وہ اسے عمست کی نظرسے دیکھیں مذ دیکھیں مگراس کی برابرتغلیم کریں پیس تواس دن کودیچه کا آ دومند ہوں جب کشم انسکٹر آپ کا اباب كحول كرندد يحيس يامكث چيكراپ كامكث ويكف براعزار ندكرايد كيونك آپ نے يہ بد لگا دكھا ہے جوقاب احتبار ہونے كى علامت سے - دہ دن جبکہ کوئی ریونت کیش دفتری فرعون آپ کو دفول الد كمنتون وميكن كانتظاريس ركع كاأكرآب ايساطاقاني كارد بعیس کے جس پریہ علامت موجود ہوجو اسے تود بخود آپ کی تعظیم کرنے پر مجبود کردے سوہ ون جب پر بلد نغرت کی بجائے جب حقارت کی بجائے تعظیم ادرشک دشب کی بجائے اعتماد بیداکرے -

بہ سب وہ نصب العین جس کوحاصل کرنے کے نے یں گلاکے ایک اچرکارکن کی تینت سے جد جہد کرد با ہوں دیکن اسساد میں آپ کو تین با توں کی تنبید کرنا حزوری خیال کرتا ہے ...

پہلی تنہیہ ترمیں خود اپنے آپ بی کو کروں گا۔ یعنی ان فوکوں کوجومیری طوح کلاکے الاکین جیں۔ یہیں بہمیشہ یا دو کھناچائی کہ کلا محلام میں ایک شغیری جاحت ہے۔ ایس مجاحت بنیں جی کا کوئی تخصوص نظریہ ہو۔ گلا کا دارد نظریہ۔ اگر آپ مجھے اس اصطلاح کو برشنے کی اجازت دیں۔ ایک ہی ہے فکر میں خلام ا در اس کو برشنے اور بروئے کار لا نے میں حرصلہ ا در آزادی سے کام بین ۔ اس کے اگر کوئی شخص ادبی اور بہنی سطی پر دنیا کا با دشاہ ہے۔ اس کے اگر کوئی شخص ادبی اور وہ بنی سطی پر دنیا کا با دشاہ ہے تو وہ ذاتی جیشیت سے دکھتا ہے۔ کلا کے ترجان کی کی حیثیت سے دکھتا ہے۔ کلا کے ترجان کی کی حیثیت سے دبئی اس کا منصب یا درجہ کی حیثیت سے دبئی اس کا منصب یا درجہ کی حیثیت سے دبئی اس کا منصب یا درجہ کی حیثیت سے دبئی کردینی جا ہے تاکہ اس کے متعلق کوئی خلط نہی مذر ہے۔

اب دوسری تنبیم کی طرف آسیے -اس کا نقان دفتری چددهرائت کے ان طبقوں سے ہجرہ شید کرنے پرسلے ہوئے ہیں کہ مکن سب گلاسیاسی معنول بیر ، با بین بازویا دائیں بازو کا حامی ہوجائے۔ منبی ہے کلڈ کوئی سسیاسی اردہ منبی ہے اورگلڈاسی صورت میں ایک یامل کار بات کتا سبحب ہم توگوں کا خاتمہ کرکے ہماری الشوں پر چلا جائے - اس سے قطع نظرین پوچیتا ہوں ، دائیں طور پر بابال ہونے یا بین طور پر دابال ہرنے بیری برنا کی جو بیش کی صورت حال سے مطمئن منہیں ہونا کیوبی اسے ہمیشہ کر و پیش کی صورت حال سے مطمئن منہیں ہونا کیوبی اسے ہمیشہ ایک نام باسی صول نصب العین کی تکاش رہتی ہے بتا وقد تیک یہ ذبی اصطراب کسی اندر ونی یا بیرونی و باقر یا ترغیب سے متحت یہ ذبی اعتطاب کے ادب میں دکوئی وایال سے منایال اس

یں صرف ایک سمت ہے۔ حراط مستقیم نظیم ایس یا بائیں کو دبانی یا بائیں کو دبانے کی ہرکوشش کا ایک ہی نتیج ہوگا۔ یہ کدارخ سیاسی دائیں بائیں کی بات کے معلوم دائیں بائیں کی بات کے معلوم ہوا در دوسرا شیریں نیکن جہاں تک زندگی میں ایک خوشگوارتوازن کا تعلق ہے دون کا اس کے تن میں نہر ہیں ۔

میری تیسری تنبیہ ا۔۔ یہ ا میرلوگوں کے لئے سبے۔ ہما را ملک ایسے وگوں سے بھرا پڑ اسبے جن کےجیم اورجان الہ زرے ہوم سے بھٹے پڑتے ہیں ، اوح ہم لوگ ا دیروں کی مجلائی ا ایک بانظیمنصوب کوعلی جام پہنانے کے اہم کام کا سرا اعما رہے ہیں اس کواہے بی قومی وسائل سے کامیاب بنا ناچلست بی کیونک برونی امعاد کے اے ہم وست موال منبیں برصاتے - قبل ازیں ممارے ہم وطن الدار نوگول نے فیا عنی دررم نوازی کے باب میں کیا کچر نہیں گیا۔ ہم ادیوں کے سابھ نمک او اور کارخیرے جوان ارباب ٹروت کی کوج جابتا ہے ۔ بی ایک امیرآدمی کا قصدیاد ہے- ان حفرت نے ایک فرانسیسی عطرکی بیس ہرارشیشیاں حدیدی تغیب محس اس لیے کہ یہ ایک نا زئین لڑکی کےجم کونوشبومیں بسانے کے کام آئیں ۔ اور لڑکی ہیں وہ جس کے سائٹہ ا مہنیں محبت نہتی، بلکہ محتی ہوس کتی ۔ میں ان صاحب کو بقین دلانا یا ہتا ہوں ك الر يه ممادى الكلد يراس سے أدحا بنى كرم فرائيں توسادا ملک اورزیاده شاعی اورزیاده نثرکی خوشَبو میں دس بس کرمیک اسٹے گا۔

## مستقبل کی اردو

### داکٹرمحسسادق

النده زباليركمي ايكسى بنيس وتني النيم أث ول ، **بوتی ابتی میدن**ین الغاظ *فاقا د*رات ا ودام ابیب **بیا**ن نینت و بالع بن اورميان مرات ادرمرت علي مات بن ملفظ يليان بونى من اورمعانى كا دائره وكا ياتنك بونا ملا مالك. الاستدبلتى ہے نئى چنرى اورسے خيالات اپنے نام ساتھ إ بالنبيل وضع كياجا للبي - بدا وركن ا ورتبديلياں رفعت معلوم طود برمعرض وجود مين آتى ميں ليكن پراشوب ا دوادي ایات کی گرفت دھیل ٹرجا تیہ یا اسے اد وارمیں جب ایک بتمدن نوم کے ایک متعدن توم سے سیاسی یاطمی دوالبط سپیدا ، لمِن، توزیا میں نہایت سرعت سے بلتی ہیں اور ترک واکسا کیا المعودى شكل اختباركم ليتله واردوز بالدين جوافرات ندائگریزی سے قبول کے ہیںا ودان کی وجہ سے جوتبدیلیاں

رون موريمي وه اس كليدى واضع شهادت مي-مستغيل كحاددو براظها دخيال كرقع بوشرين ان افرات كا مالاً ذکرکردن کاجابک مدت سے اس براٹرا نعاز ہوں ہے ہی إعمل متعقل مريجي بعينه اسيطرح جادى دياع كارالبندوه بديليان بولشكيل بإكسان سےمعض دنوع بيں آئيں گی اور ، ،خصوصیت سےخواطلب ہیں۔ا وامیںان سیکسی مذکب ابحث كرون ككار

ادووزبان پرجوافرات ایک عرصهٔ درانسے طادی موج وی ۔ اول فارسی زیان کا اش جس کا فازار دوکی ابت<del>دا</del> سع - اور ووسرا اگریزی کا اثرج بالخصوص عصفے غدر کے یا مواریه دونون افرات ستنبل بری بدستورجاری دین کے۔ عام طود پرخیال کیا جانگ کے فادی ا ووعراب سے ہما ری داس عُتيدت كالتجهيم وكبشيت مسلالول كرمين ان

زبانول عدم - يخيال بيت مديك درست ع بيكن بيال یه جا ننایخی ضرودی ہے کہ اول اول ارود، فارسی کے حریب کی خیسیت سے میدان میں آئی۔ اور جگ ذیب کی وفات کے بعد جب سلطندت منليدكا زوال مشروع بوانوسلان ناديىسے بنطن بوسكة - إكل اسی طرح جیدے اجلی ہم انگریزی سے مزان ہور ہے ہیں۔ اہنیں اس بات كا عام إحساس جوكياكه فارسى بالى فد بان سع - اوران ك دلوں میں اپنی زبان کوتر فی دینے کی نوا بش بیدا ہو کی لیکن اس تھے۔ ے بانی اودوڈ پار، خانِ آرَزو۔منظَرِ سوّدا مِشِرہ ا ود**میرّدود ،** سب كرسب فادى كدعالم تع -بذاجب ده فادى كاتبذيب ترببت كى طرف ملتفت بهذئ أنوانيني ادودكو مالا الكرسف كا صرف ايك بى طريقه نظراً يا بيك فالتكاخيالات، الفاظ ، محاويلت اور تزاكيب كوالدوزيان بين نتقل كرديا جلث يسلسلران كبريم جاری ہے اور فاری سے موادستعادینا ہماری فطرت تا نیہ مولئی ے برب جی ممکسی نے خیال یاملی کمت سے دوجا رکھونے میں تو بهم ماً فارِّي اور وبي كي طرف رجوع كريق بين برز با بن مرت بهارى ملى صروربات كى خيل ربي بي اورسوق رسي كى -

اكترسففين آتاسي كاساس اورع في كمستنادانفاظ ا درمرکبات ہماری ہے مانیکی یا کم مانیکی میدولالت کمیستے ہیں بیٹرور ے کریدانفاظ س نے مستعاد الے کی کرہادے ہاں ال کے مرادف الفاظرند تحصر لسكن كسى تدبان كحاتبي وامتى كا واحد علاج المعالك كى دياً منهب ، فرس ان مكى موادس في العاطرة تركيب اور مركبات تباركولتي بس اوداس كم اكمد المجي شال جمين زبان سبح حِس فراخ دل سے ہم فارسی اور عربی الفاظ اپنی زبان میں واخل کرتے ٹیں۔اس کی شائیں'ا ورزبانوں میں بہت کم لمی*س گی سانگرین*ے زبان بن محکاحبی مواد کوبرا فراط اپنے آپ میں سمو یا ہے ۔

اه فزاكواجي، فاص فمير 194ء

فيكن نهابيت نوش اسلونبست رنبرا تكرنيديسي موادينى اشكلوسكو حقادت سے بہیں دیکھتے ۔ اس کے برکس ہم دلبی موادکواسی ترجم ہیز بانفرت آميز كا وسه ويجة براص طرح ممائي مناس الرياك ديجية أيرا اودانبيس ودفوداخذا خيال نبيركرسة رماناكر فادسى اورعرف خفري جادى زيان مين وسعت بيعابر تمكن بيكن استعجى اكالنبي كياجاسكنا كروه النجعا وكابعركم الي فنيمت كويشكل اشني كندمون براتما دي يم-ملاده ازيهاس سے زبان كي كينے ميں دشواديوں كااضا ف مدرمات - ديك تخليق الفاظ سي الله فالسي كس نوش اسلولى س اسف ذاتی ولائع اوروم كل منعمال كرتى سے كيا وش بي " اور "برمي " تنوطئ اوردها كي سع زياده إسان اورموزول الفاظنين اوروائرنسٹی کے بیٹ ہوسکی استنعال کمناکونسی دانش مندی سے پیبکہ لنتاح المومة دلازسه جايب إلى استعال بودباستي ؟ فالبسأً سبست زياده كربير الصوت لفظ جواد ووش ابس إيى وافل كباكيات « مندوبين شيد بيرى داش بيرمالييد اجنبى الغاظ كو داخل زباك كمرنا ، س کی خدمت بنیں بگراس سے بدسلوک کم ناہے - مبر طال ، جبیا کہ یں۔ ہے ایک کماسے ، فارس ا ورو فی سے انفاظ اردوش وافل ہوتے رم پیشکه بی کی وجهت وه اوایی ادعیل بن جلنے کی -

کی کی استی اب کیمیس کرتم پر کاکستان کا اردوک نشوونا برکیب اثر بوگار

عام طور پر برخیال کها جا تدیم که پاکتان کی فضا اود و کیلئے سازگار تابت ہوگی قیام پاکتان سے پہلے اور وخطرے مرکتی کیکن اب جب کہ اور و پاکستان کی مل زبان قرار دی جاچک ہے اس کا معت ام متین اور شخص مرکبیا ہے اور وہ ترقی کی دا • پرگا مزن دسیم گی -میری دائے میں ایم ۱۹ ما کا انقلاب اور وی مستقل اور وور و در در سس تبدیلیوں کاچش خیر خابت ہوگا - جن جی سے چندا کیک کا جمیس اس قت سان گمان کی بنس -

اس انقلاب کا ارو و آربان پرسبسے بہلا برافر ہواکہ اپنے
سابقہ خراج میں سے اس کارشت ہمیشہ کے لئے منقلی ہوگیا ۔ ارود والم
اور کھنڈ میں پر وان چڑھی ۔ و بال کی زبان بالانفائی مستند خیال کی گئ
اور ہم سب نے اس کا تن کیا۔ اب ہما رہے اوران شہروں سے ورمیان
اکے نانا بل عوضلی مائل ہو کی ہے ۔ فل ہرے کداب بیشہر ہا دے فی نسی
ہوا بین نہیں دہیں کے ۔ اردوا نے گھر سے بے گھر ہوکر ہما دے بال ایک ہا تھی کہ میں میں کے ۔ اردوا نے گھر سے بے گھر ہوکر ہما دے بال ایک ہمانی کی کر میں ہماری کے بھر بھی اس کا خبر متدم کر اوران کا سالہ نتائی ہو بھیا۔
اب برشہوا س کی نشود خانہیں کر سکے ۔
اب برشہوا س کی نشود خانہیں کر سکے ۔
اب برشہوا س کی نشود خانہیں کر سکے ۔

مجمرینین سنطع زیونامچهی ارددکام ندوشان میں پنیز دشوادتما چس زوروخورست مندوستان میں مندی کا پرچارپور دولیے مندوشان کی عام زبان بنائے کے منصوب ہو دہے ان کے میش نظرار ددکامستقبل منصرت وصندلا بلکہ تا دیک نظراً پردوست سے کرمندوشانی سلانوں کواردوست سے مددلسنیکی

اله ادود کی بخ معید کردندای : ختلان دارشد بینا بن بعض سابق م بخ به اود در در کوان می کمان بندا می گیرا دست خیال کرتے میں گوان میں عملاً ا پولیوں بن کامدای والم ( در بر )

ليكن انتصادى خروريات كے مساحے محض جذب كى كچے حقیقت نہیں ہوتی ۔ ادو بسک برستاروں کوٹواہ وہ مسلمان ہوں یا مبتدو، شصرت مبتدی فيمنى ليرتنب بلكداس مين ملوست ومهادت كاميا بى كهدان صروری ہے۔ ریدیو ، اخبالات ، لین دین ، تجارت ، ال سب یس ہندی کوذخل سیے ممکن سے سن دسیدہ اصحاب اس ہندی پرستی کا مغابل كمرش موسط ابي ادبي اورساني روايات كوبر تسددا دركميس، بیکن ٹی لجوواسی فف اکو قبول کریے گی حس بیں وہ سانس ہے دیں ہے۔ ان کا زمان پر بهندی الفاظ میده دست بین ا در ده وقت دور منسیس جب اردوانيس اجنبى معلوم بوسك ملك كى علاده ازس بيس يريمى نهير مجولنا چله پنج کرد الم حس کی زبان فصاحت وبلاغت بس است چاب نبیس کیمی تمی، اب مندوستان کا دادالحکومت ہے۔ مندوستا كاكوشا ملاقد يدسك باشنداب وبالا بادنس وانسبك اخلاطه وطى كى زبان ايك مجون مركب في مادى سي مساس مالب عنعربندى كابتكابي مال لكعنوكا بوكاروه دوا يانت جنبي لكمشؤ ۔ ۱ اب کک برقراد دکھاہے ، ہندی کے بڑھنے ہوئے مسیلاب میں خن وفاشاک کی طرح بہہ جائیں گا۔

چڑھ ما کیں گئے ۔ یعمل بعد میں کھی مادی دسے گا۔ آ بس کا میل ہول،
کا دو باری معاملات ، طا زمن ، باہی رشیۃ دادیاں ، شا وی بہیا ہ۔
ان سب کی وجہسے وہ ایک دوسرے کے قریب تراَشۃ جلے جائیں گئے۔
دریں مالات نامکن ہے کہ ان کائب دلہے اور زیان اپنی اصل مالت بھڑ دریں مالات نامکن ہے کہ ان کائب دلہے اور زیان اپنی اصل مالت بھڑ دکھ تکے ۔ ایک جا جری نا اپنے مضہون ہیں جس کی عنوان " ادودا ورہ بالی کیا ہے ، اس امرکی طون ہوں اشارہ کیا ہے :

المرق في عمر سب بهان في خود كومساير بجن كالمعجدت من البن موسو كرق في عمر سب بهان كا بابن البهر سكة تقد ، خوا مهتدا مهندان به مساير بجون كا ديگر جراحف لكا - اوروه بنجابي لولنه في حاب برطالت بنجا بى كالقط بحدي اوروس بابي كرت كهت قاشو الما طور بها كثرا كيداً و بنجا بى كالقط بى بول جات بي البي بهتراس بحايا جا قاسيه كيكن معيل انظرات بي ميكن بجدي من بهتراس الكراس بهتراس عايا جا قاسيه كيكن معيل ا اختياد كري مجد محدوس بوتا مي كرم نيد برسون عين وه مداود و يرا اختياد كري كى مجد محدوس بوتا مي كرم نيد برسون عين وه مداود و يرا اختياد كري المرك بي ميان المرابعي بالقاط واخل فيان بون سك جا الب - اوراخ كا استقل طود بروي الفاظ واخل فيان بون سك جن كى خرود ت بي -

پہلوگ چرکن پکستانی مہیں بہرانیے مضابین کو وا تعیت کا دنگ دنیے کھا تی مذک آمیزی الم حد ضروری ہے۔ یہ اصول دنیائے ادب میں ہر حکے کا م کم تا دکھا تی دیا ہے والطر سکاٹ کی بھرت تھا نیف دہی خال کی جاتی ہے۔ اواد سکاٹ لبنڈ کے باشذے ہیں اور جن کی زبان ہیں وہاں کے مخصوص محاورات اور الفاظ کوڈل ہے۔ مکالے کی کا مبابی یا واقعیت کا ماڈاسی احرمی صفرے کہ افراد ایسی اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور است والے کی کا میا تی کے الفاظ اور پہلے ہیں ۔ جمال کے کا کا مات میں میا ہے۔ یہ اور می اسان کی ارواد اور میں میا ہے۔ یہ معالی کے بیان انفاظ اور شوائی میں میا ہے کے دور اور والی میں میا ہے ، جمالہ اور اور والی میں میا ہے کہ میا ہا رہے اور والو تی میں میا ہا ہے کہ دور اور والو تی میں میا ہا ہا کہ اور کی تعالی میں میا ہا میں سے کہ یہ خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا ساسک سے کہ بی خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا ساسک سے کہ بی خوابی انفاظ اور کو تعمل میں میا ہا ساسک سے کہ بی خوابی اور والی میں بیلے میں میا ہا ہا کہ دور کی تعالی میں میا ہا ساسک سے کہ بی خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا ساسک سے کہ بی خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا سکا سے کہ بی خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا سکت سے کہ بی خوابی انفاظ اور کی تعمل میں میا ہا سکت سے کہ بی خوابی انسان سے کی خوابی سے کہ بی خوابی سے کہ بی خوابی سے کہ بی می کوئی سے کہ بی خوابی سے کہ بی کوئی سے کہ بی کوئی سے کہ بی کوئی سے کہ بی کوئی سے

میں میں کی خوش ویل کی نظم میں شہرافعل جعفری سے خالص پنجانی موا مس خوش اسلوبی سے ارد ویس سمویا ہے۔

المرسوانيان بين المحق جانيان بين المختى جانيان بين المحتى بين المرابي المرتف كالمنيان بين المحتى بوئى المرابي المرابي المرابي المدانيان بين المحدول بين المختول بين المحتول ب

مُرِّدِ درستسب که دبلی یا ککمشوکا نحصوص محا وره ادر مهال کی ما بیا ندزبا لهٔ بچت انگریزی پینسلیننگ بکتے میں بہما مکاسما بی

له بداید خانص باکشانی زبان سه صریحا بدسانید اصل معنی شاعری بی سدت استی برمه باسید سیدنیاض محدو بنش استید، خاکی انقلین نقوی اور کنی محطه والودس خصوصهٔ میبیده بود میک نداس ریحان کونا یان ترتی دی سه -

زندگی به جدر معلوم موگی تو آخر کاداس کاکیا حشر بودگا؟ میری دائ میں ده صرف کتابوں میں ده مائ گی ۔ لکھ پڑے سے لوگ امل علی طور براشنا ہوں کے لیکن ده او دو کی روز مره یا عام طور میر مستعمل ذیان کا حصر نہیں دسے گی ۔

ملاده ادی، جیساکریں پہلے کہ آیا بول ،ارومک پرائی مطابات دن بدن کمزور ہون کی جائیں گا اس سے کہ اور ورئی کی اس سے کہ اور ورئی کی مفصوص لب وابجہ اور تلفظ ہیں جی فرق آ جائے گا۔ آ جکل ہم دہایا تکھنو کے لب وابجہ اور تلفظ کو بیش نظر کے تعقیم ہیں۔ لیکن جب ان شہروں کی روایات مٹ جائیگی فوصی تلفظ کے ایم میں ایک زندہ دوایت کی بجلٹے لغات کی فوصی تلفظ کے میں ایک زندہ دوایت کی بجلٹے لغات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قبرش سے ہمادی لغات ہنا ہیں دفیالوی اصولوں ہرم تب ہوئی ہیں۔ اورعام طور پر مروج تلفظ کی بجلٹے نفات کی فاسی اورع لی کے قدیم تلفظ درج کروٹ جائے ہیں۔ مالا تکہ نعی مالتوں میں المیاز ہاں سے کہ بہت کی بیا جا میک سواے میں ہوئے اس کے ایسا مشلہ ہے جس پروٹی میں دائے ہیں کا ایک اسلام میک سواے میں ہوئی ہیں۔ ایک ایسا مشلہ ہے جس پروٹی تھی ہوئی ہیں کی ایسا مشلہ ہے جس پروٹی تعریب کا دائے ہوئی ہیں گا میں میں تب دیلیاں واقع ہوجا ٹیس گی۔

بطورما درى زبان استعمال كرئىسشج ا دفتيست سفط اردومخس محياتي نباصب وه استخليق طود برنبي بكه تعليداً استعال كرن سب است

يهما دنبين كرابل ترياى فواعدوضوا بطك بإبندى سدا وادب اور

نباقيهن لمسف تعرفات كرخم ينفق صرت يسبع كروه أفاص

بوكسى ذبان كوبلودامنبى زبان سيجعظهي وهاس كے نواعدے میرمو

تجاوزنبي كرنے بيكن إلي زبان فواحدك صرودي دينتے ہوئے تھى

اس بنائ دابي پيداكسنة مي جويد مي اوا مدمي تبديل بوجاني ب

ومن الفاظ دما ولات بنائد مي دنيس لعدي المعت فيول مل

بوجائسے مبرحال الفاس مرك كواه بكرجب كوئى زبان مادد

زبان كم مقام سيكر جال سي تواس كى ترتى عم جوجاتى سي

جب تک الطینی روم کی نران رہی و مرتبی ور ترقی کرتی دیں لیکن

جب حلرًا ورول سے روم کی ایشنٹ سے اینے کیا دی اوراس کے

لِيسَكَ والح باتَى ندرج تَواسَ كاعرون بمين مَمّ بَوْكِيا · اس كَـ بعد صري

ك الطبى غيبها ومعلم وتنق كازبان دي اددخا فقا بوي ا ومعالت

یں اس کی خعیل کا ساسہ ما دی دا۔ لیکن وہ جاں تھی دیمیں رہے ۔

يرتك بي كر قرون وسطى بس ، او داس ك بعد يمي ، اس مي حسب طرور

اضاف بوسط تن اوربواسك موادك ترتيب سع شنة الغاظ مزب

بعسط يسكن بيمل سرام مصنوى تعايبى عمل الدووس بعي جارى

دسي كامِلى ثَعَانَى ا درَسياسي ضروديات كربيش نظرين الغاظ

ا ورامطلامیں وخی کہ جائیںگگ ۔ا درمعلی ہوگئی آربان آگے

يمه سيسيع ليكن نأقواس كم نواصرس تبديلي بوكا وديداس مي

نیُ خربهٔ ۱ شال اور محاو مات بی پیدا موں سے انگریزی اسالیپ

اددوكاستر دوايات سنع انخرات كالبك اوديبي ب بوسكتامي ريسبب نفسياتي ين يكل مك" ابل زبان" تحريما ورنفر كيكوبوف اشتخرابنات دسع وانهيراسي الي زبان بيني چیں کی وجسسے النکے خلاف اندیسی اندوا یک دیل ہوئی بنا وت اور مكينيت بدا بوكمكسع اب ج كدولي ا ودكلنوكا عروما فعنديات لاجا تكريح - بهارے مصنف ان فيود كوخا طريب نہيں لاتے ، در ع الدوار استعمال بين مربير

ايك محاظ سند اردوك حيثيت بالكل نزالى سندروه إكسننان كى ی اولادنی ربان سے سکین وہ مکر سی مصیمیں بطور ما دری نہیں اولی جاتی۔ اے بطور بلین زبان سیکھاا وریڈھا جاکسیے۔ إمهي كوئى قباحت نظيميها أفا كحكن فودكرسك بريرحتيفت بوجلے گی کریراس کی سب سے بڑی کمزود مکاسے ۔ ایک ایس کمزور اطلى بنيں - برزنده زبان كاكميں نكييں بولاجا) ضرودى سے -ى يى اس كادتناكادا دمضمه - بهر كرض ودى بنيرك و لك كى مشتركد بان جو . ياس كے بيشتر حصمي بطور ماودى نيان ال ہو۔ اس کے ارتفاک لیٹے صرف اس امری خرورت سے کہ وہسی منهر المبقد يأكروه كمكا ما ورى زبان بو جميكس جاعت سعرا فرا و الك مشترك زبان ہے ايك مگر مل مل كر ديتے ميں توان كى قوت ہیںان کا اِنہاعی شعور ہروسے کا دا طہے بیکن آگراہیں منشر إجائة توان كى اختراى طا تنس سلب بوجا نى بي مي مال الجل . كلب - وه باكستان كسكس حدك مادد كا زبان نبيل - اودا كري د بوسك واسدلاکموں کی تعدادیں ہیں لیکن وہ ایک دوسرسے التملك فيسعب اسلطان كي فوت اختراع وايجادكام مي ٱسكنّ . با نى دي پاكستان كى اكثريت جاسى ملكسكى مختلف إوليط كو

بیانسسے نثا ثرچوکرنی نزاکیپ دوائ پائیں گی بسکین محا ورہ بگرامو معانی ا در تلفظیم کو لکَ معتدبه نبدی نهموگی ـ اردوندبان كومل خطرے كاسا شاہے ده برنبي كروه ايك غلوط زبان بن جلے گئے کیا وہ اس دقت ایک مخلوط ز بان نہیں؟ ا دراگرعربی ا در فارس کے ستعادالغاظ اس کے وقا رہے مثانی نهس تودلي بوليول كران الماس كى قدر ومزلت سم كيسه منانى موصكة بير ؟ برخبال كرا ويرب سويدر ليجا وليول مكانفا ظ كى بعراوي اردوا کے محلوط زبان بن جائے گئ ، ایک بے بنیادسی بات ہے ۔ ہا ری بولیوں کے الفاظ اردویس ضرورواغل ہوں سے کیکی

مِن اس کشاکش کوزیاده انهیت نہیں دنیا جب صنعری، المینیا س کے توکیشکش بی دور موجائے گی۔

عن نسانی ا و دمی پہلوکے علاوہ اس کا کیدا درمزایت اہم بہلوکی ہے۔ ويحفصحت لغظى اورتواحدندان سيماحك لجريم كواوبي دفيا المخليني برنومها الادنت نديم وجريره كال مي سبست فايال وجاخلات 4- (مايد)

### ما وِفر، کرامی خاص نبر ۱۹ ۱۰ د

يهوا واتنا بمنكا جننا كسأي نمك سايك الحالق الهريسا نيامتك كمناسجك حبسهم كوثح اجنى زبان سيكفظ بمياتوده البنى زباينهي بكرمادك انبار بان خلوط مبنى جلى جاتى ب اس كليته كالوشق اس مر مِونِيْ سَدِيرَ كَرْجِبَ بِمِ أَكْرَيْنِي إِوْ لِنَةٍ بِسِ بِالْكَفِينِ مِنْ الْكِلَا لِيَكِ الفَاظ اس مِن خُرِيْرُ وَالْحُلْ بَنِي كَدِنْ لِي كِينَ ا دُولِياتِهَا فِي بُعِيطَةٌ وَفِتْ بِم أنكمرنيك الغاظسيهمان بولتنبط جانتهي بيخطيد الذويكي صادت المائد اولاس إسك بأكف وقت م من الوس كوكشش كريك كريس الفاظ اس بي واخل نهون - ما كروليول كم الفاظ پېدى بىل بېرى كى زيان برخ در جا بى كى ليكن اس كا اداد مكن سے. مَلَى اوراً وبي سطى باختراع وايجادك سلسله بندنيس بوكا - نباس كي بنابرهسب خرورت اصطلامات ا ودشتقات دفيع بوسك دبس سكر ـ بالنبي مولي اورفائق سع مستعادليا جلن كالنزا كرينا كالرحبتاك ما دی دستهگا وداگریزی نحوی تراکیب واسالیب و اعل زبان <del>جوگ</del> دمِی کے بیکن میری دائے میں اس سلسط میں جو کمچہ انگریزی سص مينا تغلب ليأكياسه ا وُسِتَعَبَل مِركى معتدبًا صَلَحَكُ مَرْوَقَعِهِ ا ودين ضرورت بي بوكي ـ

باتی د بازبان کا قدرتی ادفالین خلبی واختراع ، مجدبهٔ انجذاب ، ترک واختیا سے وہ تدرتی وسائل کوسی ماص لمبقد کی کا وشوں سے تعلق نہیں درکھتے ۔ بلکتہنیں کسی مک سے باشندست من حب شائل آبان کی میست اور ساخت ، محاورہ ، صرف و نحق المفظا و رمعانی ، المالی میست اور ساخت ، محاورہ ، صرف و نحق المفظا و رمعانی ، المالی تبدیلیاں اور درگیرنف فات - اس میعان میں ترتی کے کوئی اسکا تا میں نرتی کے کوئی اسکا تا افراد میں اور تا در سامال کا دری زبان نہیں ، ورد بن کم کمست میں اور تا در بال کی میں اور کہا ہم کمست ہدیاں کے استعمال کی دری زبان نہیں ، ورد بن کم کمست با دری زبان نہیں ، ورد بن کم کمست را در جادی نہیں اور کہا ہم کمست کا دری زبان نہیں ، ورد بن کم کمست در اس کے آزاد ان سامال سے اس میں تبدیلیاں اور اما فرک کے اور کا دری اس کے آزاد ان سامال سے اس میں تبدیلیاں اور اما فرک کے اور کا دری اس کے آزاد ان سامال سے اس میں تبدیلیاں اور اما فرک کے اس کے آزاد ان سامال سے اس میں تبدیلیاں اور اما فرک کے ا

رین میں ۔کین ہم گوگ اردوکو تعلیداً استوالی کریں تھے۔ ابذا اس میں ہاری ارتفاق کی خاتمیں بروے کا روا سکیں گ جروع ساج زندگی میں جمہوں کی خوشنودی ، ان سسے عمد تعلقات وروابط کی خاصمی اوران کی نا داختی یا دشمنی کی خون وضع دادی کی تکل میں ظاہر ہوتا ہے ، الحک اسی طبیعے استادی تنب وسرزئن ، ہم بحرول کا تعثما تحق ، بردگوں کی موصلہ استادی تنب وسرزئن ، ہم بحرول کا تعثما تحق ، بردگوں کی موصلہ

اویک مباحث کا خلاصہ بے :

افزائی زمان کے استعمال میں بے دار دی کے مانع آ نفے میں -

اردو زبان نے ابی ایجا کہا تک منزل میں ندم دکھ ہے۔ اور اپنے حالات گردو پنیں سے متأثر ہوکرو و نے ارتفائی منازل سے کردی ہے ۔ اگرچ پیلنوش ہی تک جہم اور غیرتعین ہیں اور عام طور پر جہن ان کا احساس ہی نہیں ہیڑی ان کا پتدکا ، اکٹ حکل کا ہنیں واسطے زبان پر است آ ہستا ہورہے ہیں اور چوں جوں وقت گذاتا جائے گا، دوا ورواضح ہونے چلے جائیں لگے ۔

ادد دکا رشته دلی او رکمنوسی منطق موچکاسی کیمی صورتیا کی بنا برادر کی خیرشودی طور پیغای بایدول کے خاص خاص الفاظ ادور بن داخل مور بران اصطلاحات بیشتن مولی کی برا بالا و در بی داخل مور بران اصطلاحات بیشتن مولی کی تعدتی ساخت، بیس منظر در الیات ، تعدتی او شنخی بربیا داد، اشیار خدود فرش، باس، ویوم ادو مفای در برا داد، اشیار خدود فرش، باس، ویوم ملاقون کی محدود در سیم ایک دائرهٔ استعال امنی ملاقون کی محدود در سیم کی با بران می ایک ایک با بیار میک می بران می ایک با بران می ایک ایک ایک با بران می ایک تا می بران می ایک میک در آن در است موجب افت او ایک بران بی بران می ایک در آن در ایک میک در آن در ایک در آن می ایک در آن می ایک در آن می ایک بران می ایک در آن می ادر با می میک ایک در آن می ایک ایک در آن می میک در آن می در آن می ایک در آن می میک در آن می ایک در آن می میک در آن می میک در آن میک در آن می میک در آن می میک در آن می میک در آن میک در آن میک در آن میک در آن می میک در آن میک در آن

### اقداركاميله

### دكياض احدل

سدرے پہلے آپ کے سامیر اس او کا اعراف کر انا چاہئے کاس عوان کرسلیلے میں ج کچھ انجابر عوار نے دکھا ہے وہ سب کا سب اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ اور نہیے اس پر بوری طرح آگائی کا ل ہے ان عودی نوجیت زیادہ تر کیک حامی سے ابتعالیٰ تا ٹرات کی سی ہے

ا قداد کاممتله بنیا دی طور براخلا قیات کاممتله بند وه یوں کرسب سے پہلے ایک معاشر میں اخلاقی بابندیان ی ان اقلا کی نشا ندہی کرتی ہیں جنیں حاصل کرنے کی ا نشان سعی کہ اسے اقداد كاتعلق اس عرح براه الاست على سير قائم بوجاتا سعد ليكن أب اس بات كوشايداس طرح تبول زكري كدا تُداركو بالعوم ايك جود حقیقت کی چینست چی سے بیش کیا جا تا سے . عمل تو ایک انفادی نوحیت کی چیزہے۔ ج درعرف میکہ ماسے حیات کے اختلاف کے سالة بدلتي ربتى سے ملك اس ميں يون بي أنا قيت شايد مكن بني -آنر یک مرز صلی ب ک دنیا مجدیکه انداؤن کاعل ایک خاص واقع کی رہایت سے ایک بن ا نداز میں دہاہو، ا در قدرے سائز۔ بہ حزوری نظهط سيمكراس بيس أيك بمديِّري بوداس كااطلاق نختلف افراداه مختلف مقامات پرایک بی طرت ہوسیکے - اس سان ایک خالعتاً علی قدرفة وفتد تقيم كم مانيون من وعلتى وصنى بالآ فر تحريد كاحدوف ين د إلى بوجاتى بعينت مطلق ك قرب ميم لي اسعمل الغايية كوترك كرا برتاب واقدار كم البين مي اخترال كاسب براسبب بین سبر . برمال به توجه معرض مترا - بات بهان ستهائی ك قدربنيادى الديراغلاقيا تكامستلسب اخلاق ايك اليني جز سے اجس کے معلق بغاد ساکو الرضی کائی سیر آئے یا کیوں بوک ا کمپ نام نبادمنایلاً اخذت کی با ار وسکے سے شخعی آ دادی چھی خرت التُصْفِي وَإِبِشَات كُوثَرك كرديا جارئيد. اخلاقيات ميح علماء اس بستله عمد

ببت پریشان رہیں۔ آخران میں سے ایک نے بنیادی اضلاتی قدرکے
سف زیادہ سے زیادہ افراد کی زیادہ سے زیادہ خوشی کا اصول دریافت کیا۔
اس زیادہ سے زیادہ افراد کی زیادہ سے زیادہ خوشی کا اصول دریافت کیا۔
دہ جاتی سے جے اُس کا حق کوئی نہیں دلاتا، ایٹار و قربانی بحی ایک
قدرہے۔ لیکن اس قدر کواسی اصول کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ
افراد کی زیادہ سے زیادہ و قربانی کے فادمولے میں کس نے نہیں ڈھا لا۔
افراد کی زیادہ سے زیادہ و قربانی کے فادمولے میں کس نے نہیں ڈھا لا۔
ایک اتن بڑی قدرسے آخرایک اتن بڑی تعداد کو مورم رکھنے میں کیا
مصلحت تھی۔ ایک حمدل سی حقربی مہنگا می نوعیت کی چرجی آب نوشی کہنے
میں اس کے لئے ایک اتن بڑی قدرجے آب ایٹار کہتے ہیں۔ کیوں قربان
کردی جاتی ہے۔ ایک اوربات سوچھے بخوشی ایک قیم کا عملی نیوج ہے۔
ایک ایک ایک تم کا ملی نیوج ہے۔ ایک جیزاصل بوتی ہے۔ ایک چیز سے
ایکا را کی تم کا ملی مفود صد ہے۔ ایک جیزاصل بوتی ہے۔ ایک چیز سے
ایکا را کی تم کا ملی مفود صد ہے۔ ایک جیزاصل بوتی ہے۔ ایک چیز سے
ایکا را کی تم کا امکان تھا ، اے
ایک مانی مدی ایک جی تھا۔ یا جر سے کا امکان تھا ، اے
مثبت ایک منفی ۔

مشت اقدار کے حصول کے لئے جدد جہد کی جاتی ہے۔ انہیں آب او ا مرکبہ بیجے منی اقدار ایک قیم کی پابندی سے تریادہ حیثیت منیں ایک جنوب سے محودم رہنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ پابندی محض اس لئے لگائی بیر مجنہیں ہم ماصل کرنا چلہتے ہیں۔ یہ پابندی محض اس لئے لگائی جاتی ہوں کے حصول سے عمود م نہ جاتی کہ تجد جد میں ید تفاوت نہیں ملتا، کرایک حاصل کرسے اور حد مرا کھودے ۔ اس طرح مثبت اقدار کا تعزی نوز مصل کرسے اور حد مرا کھودے ۔ اس طرح مثبت اقدار کا تعزی نوز مرب کو دیا ہے کہ آخر مشبت ہی نے فتح پائی ۔ لیکس جو موال ذہن میں کھشکتا دہ تا ہے ۔ وہ مشبت ہی نے فتح پائی ۔ لیکس جو موال ذہن میں کھشکتا دہ تا ہے ۔ وہ میں مشال یعنے مالی شخص سے پاس رکا جاتا ہے ۔ وہ رکا جاتا ہے ۔ وہ میں مشال یعنے مالی شخص سے پاس رکا جاتا ہے ۔ وہ رکا ہے تا کہ دیا کہ دی جاتا ہے ۔ وہ رکا جاتا ہے ۔ وہ رکا ہے تا کہ دیا کہ د

دولت ہے دور رااس دولت میں سے ایک حقد حاصل کرنا چا ہماہے۔
اس حقیہ سے بہلے شخص کی محرومی کوئی آننا بڑا المد بنیں بننا، لیکن دور را
شخص جواس سے مستقلاً محروم ربتاہے اس کے حتی میں یہ لیقیباً ایک
المید بن جانا ہے۔ فقر و فاتنا ورحاجت کو کوئی معاشرہ روا نہیں رکھنا
حیابتا۔ لیکن عملاً اقداد کی رحابت سے اسی کی تلقین کرتا ہے ۔ بمبال ایک
اور تصور کا اصافہ کرنا پڑے گا۔ جو کھر ایک اور قدرسے مسلک ہے۔
لیمنی حصول کے بعض ذرائع جائز ہوتے ہیں اور بعض ناجائے۔ پابندی
جائز فدائع پر مہیں ہے، صرف ناجائز درائع پر ہے۔ لیکن جائز و ناجائز

کھاجونا نوب بتدریج دبی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کاٹمیر

اوراسی پریس نہیں۔ فرض کیجئے استحصال اگر جاگردا کی طرف سے ہوتونا جائزہ اور اگرایک وقت میں اسی استحصال کو کوئی باغی کروہ کم معلی میں لائے تونگین ۔ وونوں ایک سے عمل میں مصروف رسیتے ہیں۔ وونوں سے حامی بھی وونوں اسپنا طور پر استحصال کوجا ترکیتے ہیں۔ دونوں سکحامی بھی کل آتے ہیں۔ وونوں سک خالف کھی نکل آتے ہیں۔ اقدار کا اختلال برستورقائم رہتا ہے۔

ی اختلال طاہرے کو علی الت بی کے دوانے سے بیدا بوتا ہے اگر علی اسکانات کو خارج کرد یا بعث اور پھرا قدار کا ایک نظام وض کیا جائے تو شائد پیشکل باتی نہ رہے اس سے اقدار اخلا تیات کی صود مسے کل کر ماجد العجمیات کے دائرہ علی میں جا داخل ہوتی ہیں ایشان کا نخات اور خال کا کا تقدار کے تعین میں صداقت مطلقہ کو نصب ابدی بنایا جاتا ہے۔ اور اسی صداقت مطلقہ سے بر مطلق کو نصب ابدی بنایا جاتا ہے۔ صداقت اور خیراس مرحلے پر ہنج کو کو سے اپنا رشیخ منقطے کرنے پر معر نظراتی ہے اگر عل کو درمیان سے نکال ایا جائے تو پھر صداقت اور اگر علی کو درمیان سے نکال ایا جائے تو پھر صداقت اور تھی تقت اور تھی تا ہے جس کے مسامنے علی حصول اور بے حاصل ، بیا میں موجود ہے۔ اس ہے جس کے مسامنے علی حصول اور بے حاصل ، بیامتی ہوجاتے ہیں۔ اوام اور فرای کا ایک پورا لظام خداب میں موجود ہے۔ اس

عذاب كانون برم احت بوج دسي . ثواب دعذاب كاير وعده أيك الميس عالم سے تعلق رکھتا ہے جس پر لیتین ایمان کی شرط اول ہے۔ سیکن اس عالم كاعلى تريكى كويمي حاصل منبين اس طرح يدعلم بير ايك تجريد ي فيت كال كرليتاب بمثلاً اقبال في على غالبًا يركها ب كرهبنت و ووزرخ مکان کے اس تعتورے ما وراد ہیں جب سے ہم آشنا ہیں- بیشاید معن مقامات نفس ہیں۔ اس کے لئے اگر آپ سندجا لیق بول دشا دباری ت استباط كناجائز اوربر مل بوكاجس مين اولياد الشدكى صفت. " ولا خون عليهم ولا بم يحزنون " ارشا دك كئ ب- اس استدلال كواكر آب قرین قباس مجع بول تواس کانتیجد به کلتاب کرعلی طور براقدار کے اختلال کورفع کرنے کے لئے اقدار کی تجریری میٹیت کی طرف رجرع مرنا پڑتاہے۔ اس تجریدی حیثیت میں ان کے نتا چھ مطابع خطار محق بین - وه عالم خارجی اعمال کی رزمنگاه نهیں ہے ۔ بلکہ ایک و احلی ڈی کی بالهني، يالفسي كيفيات كاعالم مبر بوشخص بتى اورصدافت برآ كاهبرة ہے۔ اس کے لئے منفعت اور افتصال کے بیمانے بدل جاتے ہیں موت و حیات کی میٹیت مدد جاتی ہے کیمی لول ہوتاہے کموت اس کے لے عین حیات بن جاتی ہے ، کر بلاکی شختیاں اس کے لئے بیعنی بڑاتی ہیں۔ایک عارضی اورمنگامی حیات کے لمات اپنی شش کھودت باب ایک جا دوانی حیات اپنی مسکراتی بوئی فضائیں اس کے قدموں پر بچما درکردیتیسیم. موت وحیات کا فرق ممط جا تاسیم. قرت وحلیتٔ جاه وحشمت. دولت و تروت ٔ جا ه ومال، َ غ بت دِسکنت سیعچارگی اوربے لبی کے مسلمنے مزیخوں ہرجاتی ہیں ا وربیوں ایک نئ قددکا احرا انسانیت کوادزانی برواسیے - اس احساس کی نعثگی ا ورمردی مرود کوزندہ رکھنے کے جتن کئے جاتے ہیں۔ گویا ہم ایک الیسے مقام پر آ پہنچتے ہیں جہال قدی کا معیا دمرف احساس رہ مباوا ہے۔ قد دخار فی اورهلى مدودست كل كرخالعثاً وبمنى اولْعنى مدوديس وانحل مجاتى مي كي إلى من مواسم عيد أس خف ك دمن من بعي شايدي تعورتفاجس نے زیادہ سے زیادہ افرادی زیادہ سے زیادہ مرت کے پیا نے سے اخلاقی قدر کومتعین کرنے کی کوشش کی تعی مِرَت ممض ایک نغسی کیفیت ہی توسے سموال حرف یہ رہ جاتا سے کہ اس کیفیت کے حسول کے لئے جواسباب ذمہ دارہوتے ہیں امنیخارجی اودهی دنیاسے نکال کرذہن حوا مل اورنتائج سے منسلک کیا جاسکتا

برمرّت كوكهال وموندين -

ایک شخص نے کہا گر آرد کو مٹا دو۔ تم خوش ہوجاؤگ۔

ایک نفس نے اباد کیا کہ مسرت کی طاش ترجے ہے ۔ اددمیری سرت کی طاش ترجے ہے ۔ اددمیری سرت کی طاش ترجے ہے ۔ اددمیری سرت کورل سے کہا کہ ول کا جگر مط کی نؤمسرت کورل سے کا جہر سے گا، قوممرت ہی مسرت وہ جانے گی۔ آوا گون کا جگر زندگی کا چگر سے ، نرزندگی ، نرموہ ، نہ ما یا مزقوا کی خوس ہے ۔ نرزندگی ، ندموہ ، نہ ما یا مزقوا کی منسب کے ۔ نرزندگی ، ندموہ ، نہ ما یا مزقوا کی دونوں سلسلے یک منتظم ، خلامے محض بیس کسی خدمترت ، اوامونوا کی دونوں سلسلے یک منتظم ، خلامے محض بیس کسی جیز کا بھی تھور مکن منہیں ، مسرت قودرکنا رہ اطمینان بھی اختیاری ہی درجاتا ہے ۔ توجید کے پرستا روں نے اس محقی کو ہوں کجھا یا کو تی تشہر کری سے مکمل وصال میں مسرت ہے ۔ ح

پور برنگام اے خداکیلے یہ پریجہرہ لوگ سیسے ہیں

عشوه وخزه واداکیاپ

یعنی نفس پھر ایک طرح سے بغادت کر رہاہے۔اسے
اپن خواہش اور اپنی خواہش کے مقصود کا احساس ہے ۔لیکن
اس کے ساتھ اسے اطینان کی بھی تلاش ہے۔ اس تذبیب کا خذا
بڑاہی جاں کاہ ہوتاہے۔ ندید اوا مرسے روگردانی ہے۔ ندنواہی
کاار کاب دیکن اس کے ساتھ وہ عذاب عظیم موجود ہے ،جسے کوئی
خارجی بیار نہیں اپ سکتاریہ اقدار کا اختلال مہیں ہے نینین
کا اختلال ہے۔ جواقدار کا ماخذ بھی ہے۔ اور محک بھی۔

یانہیں۔ ذہب کا حال اور آ چکا ہے نرو و لایح نون میں سنگ ہونے

والے شاید ذہن حوال اور آ کی ہی سے اپنی مترق کو اخذ کرتے ہیں۔

ذہب کی اصطلاح میں آپ اسے روحانی مترت اور اطبیان کہدیجے۔

اس سارے تذکرے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کاحل سے

اکل کر ذہن اور نفس کی دنیا میں آجائیں اورخارجی واقعات سے ہٹ کولفنی واردات پر توج کو مریخ کرسکیں۔ لیکن اس کوشش میں ایک پیزرہی جاتی ہے۔ مترت کا

ییزرہی جاتی ہے۔ اسے آپ اصطلاح آجمانی تعد کہدیجے۔ مترت کا

اس قیم کا ہے کہ مترت خواہش کے حصول سے یعلی اندازہ پھے

اس قیم کا ہے کہ مترت خواہش کے حصول سے یعلی اندازہ پھے

پاکر خوشی ہوتی ہے۔ مجوب سے مل کر مترت ہوتی ہے۔ لیکن دولت پاکر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن دولت اسے

پاکر خوشی ہوتی ہے۔ مجوب سے مل کر مترت ہوتی ہے۔ لیکن دولت پاکر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن دولت مرت ایک مناق یا لطبیف ہوتی ہے۔ لیکن دولت مرن ایک مناق یا لطبیف ہوتی ہے۔ ایکن اور جبائے میں کر تا ہے کہ دہ بات نیس بین مبین ایس کے تصور میں کرتا ہے کہ دہ بات نیس جواس کے تصور میں کرتا ہے کہ دہ بات نیس خواس کے تصور میں کی اور جبائے ہیں ایک دہ بات نیس خواس کے تصور میں کی اور جبائے اسے کی دہ بات نیس خواس کے تصور میں کرتا ہے کہ دہ بات نیس شماع کا قول یہ سے کردہ

مرتوباتوقدح ددیم و ندرنت ریخ خمارما چر قیامتی کرئی رسی زکنا رما بکستا رمیا دومرے نےکہاہے۔

گرترے دل میں ہوخیال، وصل میں شوق کا نوال موج محیط آب میں ماسے ہے دست و پاکریوں تیسرے نے لہج بدلاسہ

عالم سوز وسازین وسل سے بڑھ کے عفراق وصل میں مرگ آرزد ، ہجرین لذب طلب

حصول اورنقرف میں آگرکوئی بات ہوتی تو تینوں شعر ہے منی چوکر مہ جلتے ۔ کہانی یوں ہے کہ خواہش کرنے والے کوجب یہ قوت مرک گئی کہ وہ جس چیز کو بچو کے دہی سونے ہوجائے تواس کی سا می خوشی مدھ گئی۔ اور جب بھار شہنشاہ کو ایسے آدمی کی تیسی ورکار ہوئی جو خوش ہوتو، وہ آدمی جو نوش تھا، قیص ہی نہ رکھتا تھا۔ گوئم جھ کے پاس جب خم کی اربی ہوئی حوات آئی تو اس نے نروان اس خیال پاس جب خم کی اربی ہوئی حوات آئی تو اس نے نروان اس خیال شکیں مذبخش سکتی تھی، و کھ کی ہم گیری اسے سکون عطا کرئی۔ تو

اصطوری علی محرک اور علی دونوں کے شعور سے فافل رہتا ہے۔
ادادی علی دونوں پر آگاہ ہوتا ہے۔ جبلت موک سے اخاص کرتی

ہوجاتی ہے۔ جبرواختیاری بحث بہاں چیڑنے کا محل بہیں ہے۔
پوجاتی ہے۔ جبرواختیاری بحث بہاں چیڑنے کا محل بہیں ہے۔
لیکن جبلت جب کک محف جبروہتی ہے۔ مشلا جوانی سطح پر تو وہ
علی اور محرک اوراس سے وابست بعث بی تیز بہیں کرتی جب
اختیاری حدودین مشلا انسان سطے بداخل ہوتی ہے تو محرک
علی اور کیعف میں تیز کرتی ہے۔ محرک کے علی مقاصدا درنیان کی
کونظ انداز کرتی ہے۔ اور علی کومقصر خاط بنالیتی ہے کرکیف و مرتی
علی کو مقار انداز مور وابست بور نے ہیں۔ ایک جذباتی یا شہوان سطے پر
اس کی نوعیت کی جوس یا خود موضی کی سی ہوتی ہے۔ بینی زیادہ سے
اس کی نوعیت کی جوس یا خود موضی کی سی ہوتی ہے۔ بینی زیادہ سے
زیادہ تین کی تمنا اسی لقور کو جب تج یدی کسو ٹی پر کسا جا تا ہے،
زیادہ تین کی تمنا اسی لقور کو جب تج یدی کسو ٹی پر کسا جا تا ہے،
زیادہ تین کی تمنا اسی لقور کو جب تج یدی کسو ٹی پر کسا جا تا ہے،
زیادہ تین کی تمنا اسی لقور کو جب تج یدی کسو ٹی پر کسا جا تا ہے،
زیادہ تین کی تمنا اسی لقور کو جب تج یدی کسو ٹی پر کسا جا تا ہے،

جس کا عل ہوسے مؤمن اس کی جزا کھوا درہ طائرک بلندبال وانه ودام سنے گذر اب قدر کے تقورسے محرک اور نتیج دو نوں خاست ایقے ہیں مرف قدرمن باتی رہ ماتی ہے - قدر کا یہ تصریحتلف طول پرختلف دوپ ومارتاسی . خهب میں جزا و مزاکے خیال سع منیں بلک اعلا سے کلمۃ الحق کے لئے ،معودی خالص بے وث محمدت کے لئے۔ فلسفدیں طاش حق وصدافت کے لئے سرائنویں نظوات کی تشکیل وتعمر کے لئے ، د نیوی معاطلت میں مروج معاثر<sup>ی</sup> اقدارکی مربندی کے لئے ، میدان جنگ میں بہادری کے جو ہر کے لئے یا خہادت کی جَبّو کے سنے ، لیکن ان سب مقامات پر تنائخ پرنظریمیشہ مرکوز دم بی سے دیکی ایمی لیک اورسطح باتی ہے دجس میں شابخ کی ہی كمل في برجات ب يسط جالياتى سط ب جبال موكات كوم فان كى جذباتى حيثيت بى مي بيج ناجاتاب اورنتائ سيحرقطي نظركرايا جاتاسيم- يبال بنج كردكم يامرت مقصود خاط منبي رسخ - عرف ان سے وابست احساس اور تا ترکی دیثیت بنیادی ہوتی ہے۔ اس ونيايس جبل على سع والبترس شارى سب سديرى تدرين ماتى سے ۔ اس مرشاری کو فوک اور نتیجسے عبلید، کرایا جاتا سے اور

پر مصن اس کے حصول کو ملح نظر بنا لیاجا تاہے۔ جمالیاتی عل میں
حصول اور ترتنع ہے معنی لفظ بن جاتے ہیں جسی تجربات اور والعات مقصود بالذات بن جاتے ہیں ، جہاں روسری سلحوں پر تنقل اوراک
یا نتا کج دو واقب عمل کے رخ کو معین اور مفغط کرتے ہیں ویال جمالیاتی ملم ہیں تخییل را بسری کرتاہیے۔ جب جمالیاتی اقدار کا مطح نظر مرف جسم برو جان حسی تخیل اسپنے کرشے دکھا تاہے ۔ عمل کے لئے نت نئی خوک صور تیں تخلیل کرتا ہے۔ جہاں جسم کے تقامے ذراحیے پڑے اور ویوان آگے برحت ہے۔ پڑے اور ویوان آگے برحت ہے۔ پڑے اور در در موز کو تقدیل کے لئی جات ہیں اوراس سارے علی کا قبل کا میں بن جاتے ہیں اوراس سارے علی کا کا جس کے بی احدال سے ساری کا کا کا درخ رحس کی باہر تاہے۔ حدال کے درخ رحس کی باہر تاہے۔ حدال کے درخ رحس کی باہر تاہے۔ حدال کے درخ رحس کی ایک جذبہ کی تم کا فرد درخ رحس حدال درخ رحس حدال کا ذہنی بدل ہے۔

جمالیات کے مظاہر فرون لطیفیں۔ ان سے بمیں مچردوقد رہم کھل ہوتی ہیں ایک متبت دو مری ملبی یامنی۔ پہلی کا نام حسن یا عشق قرار پاتا ہے۔ دو مری کو رندی کہدیجے ۔ ان معنوں بیں کدید نواہی کے ارتکاب سے بازر کھتی ہے۔ جمالیات بیں نواہی کی ڈیل بیں وہ تمام محرکات اور عمل شامل بوجائے ہیں جن کامنیج و ماخذ یاجن کامقصود جذب یا جسال کے طادہ کچے اور ہو ہے

سے سے مغوض فشاط ہے کس روسیاہ کو اک گوندہے خودی مجھے دن رات چاہئے

جمالیات کے اس احول کو اگرآپ موٹ شعر وادب او راضانہ دحکایات تک محد ودر کھیں تواس کی چیٹیت سحو وانسوں کی رہ جا آپ بعدی یہ محض ایک احفاقی یا فراری چیزین جاتی ہے۔ اور یوں حسن یا عشق کی مثربت قدر مجم معزلال ہونے متحق ہے۔ میکن جمالیات کے یہ مظاہر تو محض در مرکا ہیں ہیں۔ اس حس طبعیت کی تربیت کے لئے طابع محل نہ عشق کی چیشت رمکتے ہیں۔ جسے کسی نے جم کا حریا جیت میں۔ جسے کسی نے جم کا حریا جیت میں۔ جسے کسی نے جم کا حریا جیت میں۔ جسے کسی نے جم کا حریا جیت کی حریا جیت کی حریا ہوئے۔

آخازمیں قدر کوضا بطرا ضالات کامترادف قرار دیا گیا تھا۔ ادرشکل یہ در پیش تمی کہ ضا بطرا ضلاق اصافی یا برنسگا ہی گئت کا حامل ہر تاہب جس سے متعلق قدر اخذ نہیں کی جاسکتی جمالیا تی تربیت اگراس مشکل کا کوئی حل مجمادے تواس کی تیٹیت قابل تا

يمقام كيفينيت برسى كاساب ودليل كمزور بوئى جاتى ب مِنطق نا قعل اورجذ بابيت غالب - ليكن حرف ابك بات كااندازه کیجے - ایک بعکاری کو دھتکار دینے سے اخلاق کا اصول مجرور نہیں ہوتا۔ بھیک مانگناگناہ ہے۔ ایک مزم کومزادیے پراخلاتی کا صابط ا مرارکرتا ہے۔ ایک بچے کے کان انیٹھے سے اس کا تقبل سنور تا ہے۔ لیکن مجیک مانگٹا گناہ کیوں ہے۔ اقبال کے گاساں سے خودی کی نفی ہوتی ہے علزم کو سرادینا کیوں مزدری سے اس لئے لماس کے جذبات نے دومرول کے جذبات کی مدودکا احرّام نرکیا۔ بچے کے کان اس لئے اینتھے گئے کہ اس کے نفس سے طیان ورکش كل جائد يكن جينے فقركود متكادديا اس في فقركي خودي كى نفى ی بنیں کی -اس کی خودی کی تومین کیسے ۔جسسنے طزم کومزادی ب-اس نے اسے السانیت سے خارج اور شور و اُحاس سے ماری مجاہے جس نے شیع کے کان ایٹھے ہیں اسے اس بات ا اصاس منیں کہنچ کی اُنا بُری طرح محرص ہوئی ہے۔ تدلیل دور معجديك كي توبين كسى كى الكي تسكست اخلاقيات مين جرم ب. ب اس من ساعدایک براسا مگر" چیکا دیتے ہیں۔ بر بالک مجن

ہے۔ قدر کے احساس وشعور کا انداز بدل ڈالئے منحودی کوجال صفا سے ہمکنار ہونے دیجئے ۔اقدار کے مسئلے کا حل خور برخود کل کے گار ما تنكف واللكا كدايان لهور روالبوراني وربتمكر يال بشريال بين الا امشان يتينا كرميه المنظرين اكراس منظرى كرابست كااحساس بدار بحجائ تواخركوني كيول اس منظر كووجرديس تسفي تساهرون یں ان خلا ہوں کو دیکھتے ہیں جن کی کھال کوڑوں کی مارسے ادور گئے ہے توآب کی طبعیت اکراہ کرتی ہے لیکن آپ کوشایداس امرکا احساس نبين بوتأكراسكول جانفست انكاركرے والابحد اسكول ميں اپنے آب كوبالك اس حالت بن وكيفتاب معلم التعليم آخراليس بعيا تكيري تونهين بي شوق موتوكوكمي عين راحت نظراً في كان بي - اس ايك اتفاقيه جطي سعمعاً ينحيال بيدا بو اكرجماليات كى ردس قدركى اصل واساس شوق ہے۔ اِسی کو پہلے کہیں حسن یاعشق کہا گیا تھا گویا قدر کے احساس وشعورا وراس احساس وشعور کے برونے کارلانے کے لئے اخلا تیات کے برعکس قوانین وضع کرنے اور ان قوانین کے منكرين برحد جارى كرف كاسوال بى پيدائني برتاء قدركو بابرس محدنسا منہیں جاتا۔ قدر ازخودنفس کی گرائیوں میں جنم لیتی ہے۔ اس امرے انکار کی مجال نہیں کہ سرامعا شری اصلاح وہبود کے لئے ناگزیر بن جاتی سے ٔ حرف اس ا حرکی طرف توجہ ولانا مقعودہے كر كمناه كاتصور فعل سے وابسته منهيں . كناه احساس قدر سے بيدا برتا ب الدرجس طرح قدرمشبت يامنني بوسكت ب-اسى طرح قدركا تعتور بعى منبت يا منفى بوسكتا ب مزاكا تقورا قدار كمنفى تشور سے دالبشہے۔ اقرار کامثبت تقور نگناہ کا ذکر کرتاہے زسرا کا۔ فهبك ابتدائي دوري تدركامتبت احساس اسطح فراوال ہوتا ہے کرمنفی احساس ا وراس سے پیدا ہونے والے تغزیری اطکام محض زیب قرطاس ہی رہ جاتے ہیں۔ قدر کا مثبت احساس فرائض کی بنيادب جبب يراحساس ارزاني بوتوجرم وتعزيركا موال بي پيدا منیں ہونا فرانف سے اغاض بعمل کا مام ہے۔ بعملی میں جرم کا از کاب مکن ہی بہیں لیکن ابتدایں مدہب حرف فرانف کی کجا آ دمی كانام تفارا ورفرائف كى بجا أورى كے لئے ايك زبروست توكيك يا تخريص وترغيب كانام تحارقرآن مجيدكا مردى مرددجرم وتعزيركا احساس نهمي د لاتار د فار ايك بشارت سير . اطبينان قلب الديشاي كي ـ

فقی نظام کی تشکیل اس وقت وجودین آتی ہے ، جب سوق مت
جا تا ہے۔ قدر کا مثبت احیاس باتی منہیں رہتا - طائیت ادرجنہ
علی کی مرشاری مث جاتی ہے۔ اس وقت انسان کا عمل جرم وقتر
کے تصویہ آشنا ہوتا ہے۔ وہ اما نت بس کی تفویض کے ساتھ لائی
کا نیات نے ہم چیزسے موال کیا لیکن کسی کو اتنا یاران تفاکر اس با وانت کمی کو اتفالیت بالاً خوالسان کو تفویض ہوئی۔ یہ امانت شرق کی امانت تمی کو اٹھالیت بالاً خوالسان کو تفویض ہوئی۔ یہ امانت شرق کی امانت تمی علم اشیاء سے قدر کے مثبت احساس کی تشکیل ورز فرائض کی
بجا آ و ری میں فرشتے کھی کم توزیقے ۔ چیوان باتات جمادات اور عالم علم علی یہ معلوق مین فرشتے انسان کے مقابلے میں مون قدر کے حالی اس سے نابلہ ہیں۔

مقام بندگی دیگرمقام حاشتی دیگر زندی سجده ی نوایی ذخاکی پیش اذال خاک

جول جول جذبة عمل زوال يذير بواسي - اقدار كالمنفى اصاس برمتا دبتاب جس معاشره بن تعرير دجم كى شرع سخت كير ہوگی اس معاشرے میں قباوت قلبی اور خدمعا شرے کے نام ناد عانظول کا ایناخیر جرم کے احساس سے ازاد منیں ہوتا۔ در نیال تركيية معاشريكى اصلاح كاسبس يراعلم وارانسان كافلا دىپىرد كامنليم ترين دامى - اين على اسپنجنىپ اين ديانت اوراسيخنى كى دجر سے رحمة للسلمين كالقب بانا ب ي باركاه جے شامونے 'زموش نازک تراور بعداز خدا بزوگ تری کے خطاب سے ماطب کیا ہے ، مرا پاشفنت ہے ۔ اس نے اسلام کوبزند ٹھٹیر ىنىيى كېيلايا- اسلام تواس كى شفقت ، مجت ، مؤيب نوازى- اور حفو وخشش سن بعيلائمًا جمم براشتى القلب اسان بوتاب سوديم كزانهين جائنا واكروه فتقاورة قلي كالاسعة تك شكارنه بوا توكبي كمي كوهنل شكرتا كميمكى سع بس كامال نه تجييتا يميكى كواس كرى س مؤوم ذكرتاسه معاثره جومزا كالغزيرى ياامتناعى منابطول برنعلايّا ب اس کی دگوں یں جرم دگرناہ اپنا زمر کھیلائے ہوتے ہیں۔ ایک می خد عدرا الل قديكا احساس تعلسه والترجي ادتا وك عدابة وروع الن المركة بين الاحل بالنيات اوراس ملسطين موه المعالم المناع المتناسك والماكر ولايم

اس آئینے میں دیکھے تو مکا فات علی کا انداز ہی کھر بدل جا تاسبے کشتی کوعیب دارکرنا اورکس بلے گمناہ کو قتل کفتا بھی میں معاق بن جاتے ہیں۔ قدر کے مثبت احساس سے جیم یا گناہ کا کوئی تصوّر وابت ہوئی نہیں سکتا۔

بوبی نہیں سکتا۔
کاشوں طنا سے کونتے یا حمل امکانات کی ایسے دہم نہیں ہیں۔ کیفیت
کاشوں طنا ہے کونتے یا حمل امکانات کی ایسے دہم نہیں ہیں۔ کیفیت
کاصول مقعود خاط ہے ۔ کہیں اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ اعمال کا
انحصار نمیت پرسے حسن نمیت کے مقابع میں کال کے لینے حدیث حواب
بے معنی بین جاتے ہیں کہی اس بات کولوں اواکر تے ہیں ہے
ہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت بھی
سکھائے کس نے اسمعیل کوا داپ فرزندی
سکھائے کس نے اسمعیل کوا داپ فرزندی
میت کی صف وسلامتی اور فیضان نظر کا مسئلہ کھی اس طرح
ہ شد مما تو ایک کالا چور۔ وہ گھرسے اس نیمت کے ساتھ نکلے تھے کہ
ہ جبی شخص سب سے پہلے سامنے آئے گا اُس کے باتھ بر برجیت کولوں گا۔
ہ جبی شخص سب سے پہلے سامنے آئے گا اُس کے باتھ بر برجیت کولوں گا۔
ہ وجبی شخص سب سے پہلے سامنے آئے گا اُس کے باتھ بر برجیت کولوں گا۔
ہ وجبی شخص سب سے پہلے سامنے آئے گا اُس کے باتھ بر برجیت کولوں گا۔
ہ ورکھ تو کی عروف وال کی قلب با ہریت ہوگئی۔ اور ووفل قطبیت
اب ووکھ توں میں دونول کی قلب با ہریت ہوگئی۔ اور ووفل قطبیت

حذباتی اورشی چھوت نے ایک دومرے کو پوں متنا ٹرکیا کڑھروں کی خزلیں کھوں میں ملے ہوگئیں اسی لئے توکیتے ہیں 3 سطے شود جادہ صد سالہ بآرے کا سبے

كمقام برجا فائز بوك - بات كحد اليي الوكمي نبير. ايك تسم كي

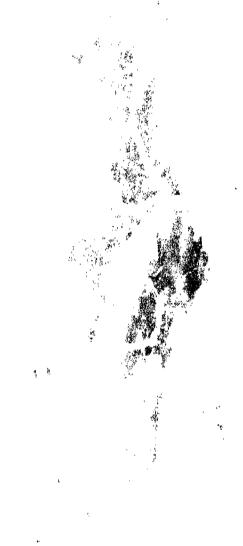

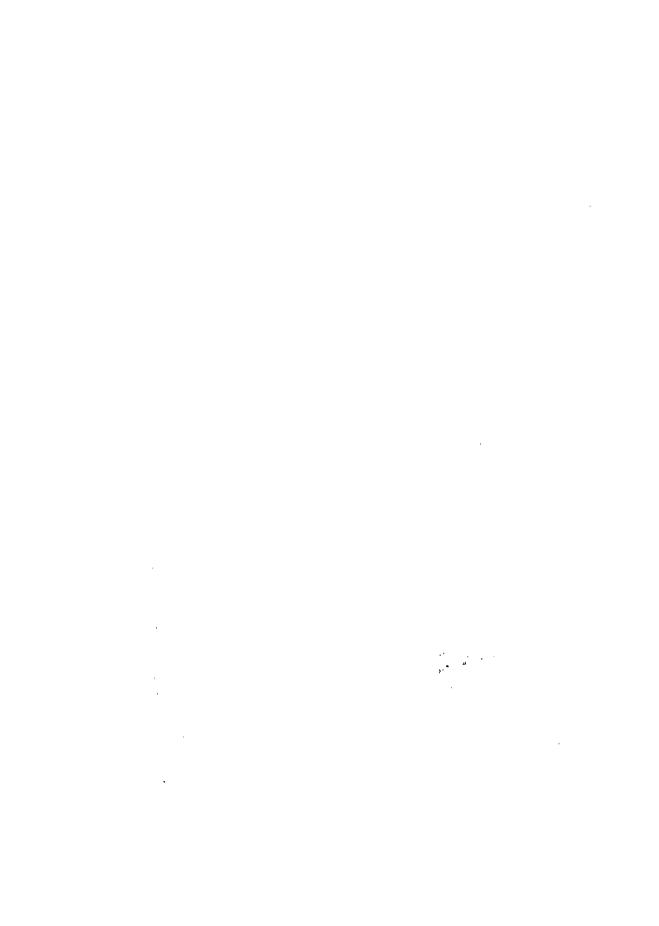

کوپیچاسنے میں صرف مہمیں کرنی پڑتی۔ اب جمالیاتی قدری معادی کا تعلین اس طرح مکن ہوجا تاہی کہ اگر قدد مکا تعلیٰ جمل حیوانی اورجا تاہی کہ اگر قدد مکا تعلیٰ جمل حیوانی اورجا تاہیں کہ اگر قدد مکا تعلیٰ جمل حیوانی اورجی خواص میں منظمت یا بلندی پیدا مہمی کہ حب میں ایک خلت حب قواس میں ایک خلت حجالے دی تحقیٰ وقرف کا عمل مجراس کے اور کی مہمیں کرا ہے کہ اعمال کوا کی فرخ مہمی کا میں اورک مہمی کہ اور اس میں اور کے مہمی کا دکر آگیا ہے توالاز ما مجرا اجا تھات سے ما اجدا لعلی عیات کا ذکر آگیا ہے توالاز ما مجرا ایاتی جذب ومول میں اور مہمی اور اس میں خلت میں اور مہمی ہوگی۔ تو جہر جمالیات کی قوابی کوئی قلد باتی نے شاید یوں سے کہم الیاتی قدر مبنیا دی تو مدری مولوں سے کہم الیاتی قدر مبنیا دی قدر سے۔ اس کا تقاضہ ذہری مغرباتی اور حسی خلوص سے سے کا تقاضہ ذہری مغرباتی اور حسی خلوص سے سے کی توابی کی قدر اس میں سے سے کی توابی کی شربیاتی اور حسی خلوص سے سے کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کی توابی کرتھ کی توابی کرتھ کا تھا کہ خوابی کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کرتھ کی توابی کرتھ کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کرتھ کی توابی کی توابی کرتھ کرتھ کی توابی کرتھ کرتھ کی توابی کر

خوب وناخوب على يوكره واكيو بحر كرحيات آب مد بوشارج امرار حيات

اقرار کی دنیا بین تصنع اور بناوٹ یا احتسابی خلط دی بہت مام بیں۔ جوان کو یہ شکل در بیش بہیں ہوتی۔ انسان کو کھی اس کے خلاف جہا دکرنا پڑتا ہے۔ جہالیاتی قدد کے فدید ہے ہم جزات اور احساسات میں ایک الی تہذیب۔ شالت کی اور شکفتگی پیدا اور احساسات میں ایک الی تہذیب۔ شالت کی اور شکفتگی پیدا سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا بین تعنیع مکن نہیں۔ آب مشتی کس نہیں کرتے ہیں یا مہیں کرتے۔ اور اس منیا بین تعنیع کان نہیں۔ آب مشتی کس نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اس سے بھی ان نہیں ہوتے ۔ ور اس سے بھی ان نہیں ہوتے ۔ ور اس سے بھی موارج نہیں ہوتے ۔ ور اس سے بھی اور اس میں موارج نہیں ہوتے ۔ ور اس میں اور اس میں موارج نہیں ہوتے ۔ ور اس میں اور اس میں موارج نہیں ہوتے ۔ ور اس میں موارج نہ موارج نہیں ہوتے ۔ ور اس میں موارج نہ ہوتے ۔

شرع مجت بی سیدعشرت مزل حلم شودش طوفال حلال المنت سال حلی معشق بر محلی حلال ، معشق به شال حل

طمستهای الکتاب وشن سه مج الکتاب ۵ وطفه است ادی دی دور

ع جرت كالمؤر تو بوسكتاسي دليكن كسى درج بندى كالقودنيي اجاسکتا۔ اہم ایک صورت ایمی باقی ہے۔ ایک بچے سی بولتا ہے کم ں نے متحانی کھائی تھی۔ اورایک وہ بی انسان ہے جو مردار پہنے کر إداتاسې ربېلى باشكوآپ كونى اجميت منبيس دينے، ليكن مدمري برکو اجمیت دسیتیں مداری کا ایک نصوراس طرح درا تاہے۔ یہ جبدی ہے کی اپن اوعیت کے اعتبارے متعین بہیں ہوتی بلک اس رک سنبت سے متعین ہوتی ہے جس سے سے متعلق تھا۔ اس ورج ی کا معیار آخرکس طرح مقرد کیاجا سے گا۔ بچے کے سے کا تعلق ب الیی حاجت یا نوابش سے ہے۔ بوخض اس کی ذات تک مدود ہے۔ اس سے ندکسی کا کچے بڑو تا ہے ندستود ماہے۔ ند اس مے خود ذات یانفرکوکوئی استحکام یا ادتفارحاصل ہوتاسیے۔ دوبرا ع خاری دنیامیں کوئی افقلاب پیدا کرے یا شکرمے الیکن عنوی نیا الكم عظيم أوزش أكب عظيم القلاب كى نشايدى كراب مدول *ەفق معنولیت کاسمے معنیٹ ایک خالصتاً ذبنی قدرسے پی*للب مواكديكى درج بندى دېنى عمل كى عظمت سے والبت سے -بوان اورانسان میں فرق ذہی عمل ہی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ نىان ھىدل مُرادى كے چوان **ى ق**وت س**ەكام ليىلىپ - اسى** رین ج تناہے۔ اس سے گاڑی مجواتاہے، لیکن آخرسی حوالی اَبِ خراح عقیدت بیش مہیں کرتے ۔ مرف اس انسان کا فکر رقے بیں جس سے جوال کو اسپنے کام کے سنے استعال کیا۔ عاب میں ایک عظیم قرت مفریتی ایک د بی عمل نے اس قیت ارازدریانت کیا۔ قوت کو آپ نظرانداد کرجاتے ہیں بیکی دہنی عمل کے حدرد منين كزكب نبس بحول سطة جنائي قصر كم يدل بنتا سه كرجب اش دراؤن كوچركودون عصاف كيساويد ايى محدوري نستان يربخ وجرر فيكاركا فأتم في الخاصه استفاعه ے کی بدتی - اسعائن پرجی اس ات کی مقت سخت مدن ق معرفة المرابع والماعة الماعة الماعة الماعة الماعة المعرفة المع تيق عجت شور كى موان ب يميت كى نوعيت بي فق مني یا۔ لیکن دہن عل کے اخراج سے اس کی سط ہست تر ہوگئے۔۔۔ ن ديكے معبود كربہي شف كے لئے ادر است في جت كا وقع ومقعمد الفك كفرون كى جوجلا وركار يوتى سع ووجبلى مقعيد

اقسانہ:۔

# أصول كى بات

### احدرنديم قاسعى

" میرے چنداحاب سے یہ اصار ساتوان میںسے ایکسسے کہاکہ اب توابسانہیں ہوتا ہے او دیرسے وخ کہاکہ صدیوں ایسابی ہوتا دہا ہے اوراگر آٹ ایسامنیں ہوتا توخوا کرسے مشیرہ مجھالیا ہ ہو ہے

یہ واقعیش نے اس سے لکھ ویلہے کیمکن ہے آپ اس افساندگی اشاعت سے مجکس ۔ بہ افسا نززنگی اصلاحات سے پہلے کے حالات کا ایک دلکساز حکس ہے ۔ اود اکٹر د مکسے ایک تنبہہ بی سے اور بہاری حکومت کا نقط تر نظر نفین آپس ہے " ( ندیم )

دبے شک 'اب ایسانیس موتا ہے اوراس میں ساوا زور کی ہرہے ہوجودہ انقلاب کا حقیق مفصد تمام تر کی ہے۔ دیر )

\*

"موده تم بوار زمینداست عبدالندکوسے با کن ک اور پر با دُلاسے سرک دیمنے بوے کہا۔

میں جی عبدالٹریے فاکسا دی کے وہ تما) تا ٹرات چہرے پر بھیرہے جن کے بوتے پراس سے اب کک اپی جان سے ہاتہ نہرسیں وصویے تھے ۔

"پرتم توبو گهصی و" زمیندادین جیسے ۱س پرتغوک دیا ۔ عبدالند ولا دیرہے ہے کج گیا۔ مجر فوراً اپن کمک کومپنج پا۔ "مبری عرف مرکما دی کوئی ہے کم مجاس ہوگی"

« پانگ اوپرتیاس تونهیں ؟ " ذمیندادسے سکراکریمبری ہوئی چرپال پرنظریں دوڑائیں ۔

"ا دېرىنىچ كا دىموكا قەبەرې جا تاسىپ " كوگ ئەدىدۇدىسى ئىسىنىنىگە اور ئەمىندا دىچچان كى ئەك ايك مەنچەنچە ئىپلىزلاردا - قېقىنى دىكە تواس ئەمبىدال ئىرىپ بوچسا -«چىپ تىم چېچاچى ئىشسىنىڭ قەنىكە دىكۇد ياكاداج كانا ؟"

جہوالٹر لوگوں کو ایک بارپھرسٹننے کا موقع نہسبیں دینا جا جنا تھااس لیے ٹوڈ بولا ہی یہ ٹویا دنہیں ، پرا تنایا دسچ کران دنوں ملکہ کا دومیہ میں تھا ہے

ا درسنو" نرمینداد نے سبسے جیسے واد طلب کی .

ملک کا دوہر نواجی کل تک ملی دما نفاہ کیا یک نرمینداد کو بھیے
کو کہ بات یا واکئی اور و ، رقت سے بولا ، " با - کیا روہر تھا ؟
سبی جاندی تھی ۔ بوں کھنگا تغاجیے کمٹوری بگاری ہو۔ با - کیسے
کیسے نرمانے تھے جولدگئے سجے یا دہتے ۔ فعل بخشے با بائے فوش ہم
کیسے نرمانے تھے جولدگئے سجے یا دہتے ۔ فعل بخشے با بائے فوش ہم
کمی کسی مزاد ہے کوایک روہر ویا نواس سے ان کی جو تیاں اٹھا کم
جو ایس ۔ اورائی کسی کو دس روہ ہم بی دہے دو تو دہ دس روہا کہ طرف نہیں دیکھتا ہے کہ فا یہ
طرف نہیں دیکھتا - دینے دائے کے با تھ کی طرف دیکھتا ہے کہ فا یہ
دہ دس دوسالے اورائی کسلے ۔ ا

لوگ و پہلے محطوط ہودہ سے سنجیدہ ہوسگٹے بہدے کوسلاسے ایک آ دی اوقا اُکس زماست میں تومرکان ایک دوستے

سے نشیعے کی جا دربن مبا تی تئی ۔ آج دس روپوں پس کھدرکی چا دری نہیں بنتی \*\*

نیمیندادسے: پیچوان کی نے کو پاپٹ کی پُی پرپُخ دیا ? توکیا پی تم سے گھے اور کھورکا جنا اُرکِیجیا تھا ؟ کیا کمبی تہا دسے باپ رہے کا کھے کی چاور یا خمی سے ؟"

سنانچاگیداس سنانچی سوائے عبداللہ کے کوئن خص زمینداد کی طرف نہیں دکھ رہا تھا۔سب انی ج تیوں کی ڈکوں یا تہدلا کی جوں کو درست کرنے گئے تھے ۔ پھر حب اس سنائے کو زمیندا اسک چچان کی گرگرٹ نے ٹوڈا توسیسے ایک ساتھ زمیندار کی طرف دیکھا اور دمیندار سے جیسے سب سے پوچا۔" ہاں تویں کیا کہ رہاتھا ؟"

کوئی آ ستسے بولا" ملک واسے دوسے کی بات ہورہی تی " " یا - ز ماسے بولدگئے " ذمسیندا مسلے ایک آ ہمری اورخاموش وگیا - ذراوی کے بعد پہلوبدل کر بولا" کیوں پھٹی سناسے وہ کرسے کی مادی پرتغلوں سے جومیراتی آئے ہیں وہ بلاکے شہنائی بازہیں – ذرا ہیں بلاڈ تو چوپال ہر - ایک چوکی ہوجلے "

ایک فرجوان بولا "جی ان کے مساتھ قربیسے استھے گائے ولے "

•النسع بحی کردوژ زمیندارین مکردیا" خام کی تا ذرک بعدی است بر بیچه کی کا نبال شین کے رکیلے وصوصے ایکیں " - بی اچھای<sup>ہ</sup> اکمئی بهت سی کا دیں آئیں ۔

دمیندارلولا " تم کوکل سے مناہوگا پرکرما پیلے بجر محراسے کی 8 مہانعا اور لمسّان جاکرتور دکنجری سے بات می کمیّا یا تھا " " جی تیکسی سے تا مُردکی ۔

سیسے اسے کہوا میجا تھا کہ اگر خروکوا قاسے تو پیلے جوبال پر تاکہ بہاں میں تہاری چڑی آنا کردکھ دوں اور باقی کو فجر وکرانے دوں رسا دسے کا وُں کو بلید کرسے چلاتھا بدنجت ہم سے لڑے کا بانوصاصی ضلع کو بلوایا رکھ ما بیاہ کرسے تو فعد دکنجری کو بلوسٹ ا

وک دو و تین تین کی ٹولیوں میں آ مہت اَ مہت ہا تیں کرسے میلیداوان کی باتیں سن نہیں رہا تھا گھرمچے خرورت یا تھا۔ اسے سلی میں کی تکی اور برمیزچھاری کی باتین کردے چیں رفودا مود کی کے

جرسه سے اس نے دن بولا ورسامنے دیکھا۔عبدالدّجاں کچہ وہ یہ یہ ایکم رکا نفا، دہیں جا کھڑاتھا۔ اوراس کے باقد ج نمیندا در کے پہلے سوالگا جواب دیتے میں تجہد تھے۔ اب یک جیسے جوشے نے ، البتداب ڈوراسے ڈیصلے ہوگئے تھے اوراس کے ایک اگوٹھے کے ناخی پرایک کھی ساکت و صامت بھی تی۔

ده دبر که اب که بیس کارے بوز از میداد اول پوچا بیت وه کید دبر که دبر که

" اولادب؟ أمينواسي بوجيا .

"جى الكريميني من وابك مثيا لمى تفاج واده مدالين في اليا"

• می دق سے م

" توکیم کسیر بھی دق ہوگئ" ذمینداسٹ جیسیاس کے منہ ہر ددبا دہ نعوک دیا عبداللوائی آنکھوں میں دست ڈوالے چپ چاپ کھڑا دیا جیسے عرض کی تحفیض اس کی بچھ میں نہیں آئی ۔

زميندادس جبيعة فزكافيصله سناسك سيربيل لوجهاء المحمليع

• عبدالنيم نده بولا ـ

تتجالا؟

« توپِعُرُدُ لاکِو۔ پولٹا مکسے بہجپانما ؟ عبدالشرگھراکرا دحراً دحرد کھنے لگا۔

" درجومی و سی دمینوں کوجنو آنا بنیں ہوں ۔ میں تو آنہیں کو کھو میں پلوا آنا ہوں ۔ اور ہم کو کھو چلا سے سے ہے جم بڑے بڑے مفہوط بہلوں جبے کسان جا نہیں " کوگوں کی مہنسی نے نومینوالا کی بات کامٹ دی ۔ وہ خو دہی دولوما مسکولیا پھر لولا ۔ اور تم بڑھے آدی ہو۔ بال کھچڑی ہو دہے ہیں ۔ ہاتھ کا نہ دسے ہیں یتم کیا ہل جلا کہ کے اور کیم فرض کیا تم سے بل چلا یا ۔ ہرتم آکیلے آدی ہو۔ بہا د بڑ دسکے تو کھیندں کی زکھوائی کوئی کوسے گا ؟ میٹی تو لمب کھر خی جائے گا۔ بیوں ہے یہ

"جی، ہے"

" چلوپالوا چلے - بیوی توسع - بیوی بون چاہئے ۔ بل ملا قائمیں برطواتی قدے : ر بیا رین چاہوجا دے گھوٹسے کھا دے ہیں ہ میں مرکون عبدالنسط کیا تھا۔

الدامينداسة إجامًا "خوبسوة كربتا و- ببت

الآتىكتى:

اس دقت عبدالترکامی چاچکرا دسیند اوسینی مرول از مزاچیان کچادے محل محل اورساتہ ساتھ دوساند گھ اورجہ وگراس سے دج پھیں توانہیں جائے کہ یں سے عرجرا نے چا ک ملال دوزی کھا اُل ہے برکل میں ہے ایک کا ڈوں کی سیومیں جا نا ذیک بعد میک مائی کی اور جب میں میک ، بھی دیا تھی وہ شاقوی غیرت میرے محلی می جرفان خارجاتی اور میری آ تھی وہ شاقی الله المراجعة -من توليد المراجع كل من مجل بوي زميندار يولاد الأكا بوالد و من مرس عرصل معيندان من

الما يعتبها و الام بعدا أ- او د ما ل فر بما رفيدن محل يهل ومينون النه المعالى ومينون النه المعالى ومينون النه و وبس التن بات بول مركا ومعبد الشرع وشد وسد والتولي المعلق المتعلق المتعلق المعالمة والمعالى المعاددات ا

من من المراج المن المارات الوساء المل جاراً" من المراج المن المراج الوساء المراج الم

میمان توشیک بھالا : نمیندارنے ایک بوں انچکائی ۔ اب آگر میں حک کے روبوں کی بات کروں اورکوئی تھے اور کھوڈ کا بھا کہ ریبھیے توبتا ڈیس اس کے ساتھ کیا کروں کا بہم کروں گا اور کماکروں کی ہے

بی روی ایک دم ایک مانند پلٹ کوپر نے کوئے کی طون سب نے ایک دم ایک مانند پلٹ کوپر نے کوئے کی طون دیچیاجاں ایک آ دمی لوکھالکو کھڑا ہوگیا تھا۔

سیلویدل کرزمینداد سامنداصطبل کی طرف دیکسا جس بین چکی کمیت اور سفیدر چک کی تین گھوٹس نوبٹروں میں س دارے کھوے کئے کیوں بھٹی ۔ اب ٹیمک سے نا ؟ اس من سادے جی سے پوچھا ۔ تفا نبولد کے گھوٹس کواد موجین وں کے پاس بند معوارہ ہے ۔ تین بیں سے کس سے کہا تفاکد ایک مجبل ساد سے نالاب کوگندہ کردتی ہے "

مَا لَا بِ وَلَكُوا مُرْدِيكِ الْبِيَاعُ الْمِيانِ مِنْ الْمِيارِكُمْ الْمُعَدِّدُا - بِرَانِ هُورُولَ كَ ما مِنْ وَكُرِهَا ما لِكُنْ كُنّائِهِ " سامِنْ وَكُرِهَا ما لِكُنْ كُنّائِهِ"

تہم ہوں کے ایک دورکے بعد زمیسنداد کھوڈوں ' نغانے داروں اور دولک کے نرخوں کی ہائیں کریے گا اور کچہ دیرکے بعد زمیسے تھے ہوئے جو تے ٹبی بے بدوائک سے کھسٹینا، جہال سے احرکیا ہوگرا کی وومرے کے پاس کھسک آئے اور پیٹے کو کھرانے نے گئے ۔ اور عبداللہ ایکلارہ گیا۔

بینی کے پاس آیا تھا نوہی نے کہا تھا" کا نب کیوں دہے ہو؟ آئ تم نے انسوی کرروٹی ل ہے مہلے تم نون لسینہ کے کر دو فی لینے تھے۔ مسجد میں دوٹی ندیے توکل کوئی دوسری سجد دھوٹڈی -الٹرالشکرو د جب ترس کھائے گا تو بر رکیا دیں گے - جا دروٹی الائے ہو۔ آٹھ لینے باتھ سے کیا کرا درگئی لگا کرفتے دوں کو خطا کوں تو ڈوائن ہو کر مردں " "توکیا ہم فقریمی !" ما کھاں سے اچھا تھا۔

ا ورميد يوى كرمنه برات ركد ديا تفاجيد وه بدل توي مرجاد ن كا-

« جهد توانی حقرمی نهیں ملا" حدالشری کها" په تنهای کې سن کومجه پياسته جي پي لی و د ليے بيگان اِکام ختانظ نيس که تا دونها

کے منشی کا پہتدگاتا ہوں ، وہ سے نواس نے پاؤں پکڑیوں تم ہی کسی فوکرانی سے زمیندادن کوکہلوا کہ کوسون کم پھپلی ہوئی زمینی ہیں۔ ایک اُدو بھی ہمیں مل جلٹے توکیرا گھڑجلے گاکان بادشا ہوں کا "

حبدالله چیکے سے بھا وُڈا اٹھا کواصطبل کی طریب چلاگیا اور سأس جيال ساتر أياد فام ك بعداك آدى عبداللرك لفكانا سلة يَا وَلا دِبِرِيجِدِج بِإِل بِيكُما وُن والون كاريلاسا أكبا سكمَى ماريا كَ لالتينس جلندلكيس ما في محكم اور وحولون وشها يمون كومركرن كَد يجرحب دميندان جربال برندم ركما نوباكل ومكيفيت جاكميً حبهسينا بالون مين فلم شروع موسد سع يميل بنيا ن محل كردى ما في ا بيد شها أن واسع لن ا بناكمال د كمايا يجرك فدن والول سن بليع كى كانياں اورعلى حيدوسكے دوسے سنائے ۔ آخرزمين بلاسے و<del>ک اقع</del> كالك فوث ايك ما تذميها وروومرالوث دومرے واقدميں كم وكر دونوں بامذبلندكر فين ،شهنائى واللاس مرماه وراكي نوٹ ليكر سلام كرتا بوالية قدمون وابس ملاكيار كلية والون يسسه بمى ایکسدندین کیا بھرمیا ثیس سے آھے بڑھکرفرش پرچا در بجیا دی۔ اولايك دوقى مكددى- برخس جيبين إفد داسه ادريببك كموك اتع برحاه ودسب سائه ايك ايك دونى جا در براد كم دى-عبدالله كمسلط يرسب باليمائئ تتيس مكرد وسرول كى دكجها دكيى الملاو شرورت بميك بي في بوئي وني يُبكب سے كمول كرا ور ا کے شرحکم نیمیندالے تعموں میں جادب وال دی ودائی وہ ایک دوني المالية كي سودة وإنتاكر زميندار يجيك كراس كاطف ديجيا وبالله اجعاقهم دي يوسيهوه سب لوكول سے خاطب إ-

#### ماه نو، کواچي، خاص نمبر ۱۹۹۰ر

« مل گیامرکار " دلا ادے نوشی کے کانپ دیا تھا "آپ کے پیچشیں ۔آپ کی زمینیں میلیں "۔

دونوں کو گذاگیا اورا نہیں برابرتقیم کرسے شہنائی بجانے والم اور کو دیں میں تقسیم رویا گیا -

اورحبه على برغاست بهوشى اورج بال مين صرف ايب دا مانا وهم اتوعد الترافي كماني كمشول برابيماري بالكصحيح بمسلة ويفريها مكمأس كجيم وثى تنبس ودجارون آدى بار بارحف في دي تعا ودكوان رسي في عبدالتركاج جا مكر ووانك پاس جاکریا بیں کرے گرانے میں سائیس آگیا اوراس کی النتی ہر بیر کر اولا " تهادی بات او کورتی مول معلوم موتی ہے جا جا تمهاری عِرَفَى كُامُ كُرِينُ والبي بالول كابهت خيال ديكينيس سركاريب ع الجي أي سناي كدوجس أدى في تقع اور كمعدرك بات كيمتى نار الصمركادسة ككال ديلسع ديون سركاركى خاص فتسكار كاه والى مينين تنهي طغ والى بي - ايك توديسي به زمينين مواكلتي دوسري فييني من دويا رينين توايك بارنوسركا رضردر دبان ما مِن جُولُ سَيْجُلِي بني جولَى عن و دان مُعْرِق مِن ا ورشكار كَصِيلة مِن -تتبين يدمنيين مل جائين أوسجعو يتباس ولدرد وربوكي بالن خرار ورسا سناكر يجلى كاطا قد نمبين ل رباسه توده اب م چوکی کے بعد سرکار کے بیسے بڑگئے کہم پرانے خومت گادیں - اور ان زمینوں پرہادانی نیادہ ہے گرسرکارے ڈیوڈھی کما ندرجات م وے ٹرسے مزے کی بات کی۔ بوے ، شاہد پہلے میں کچہ سوجیا گر اب فواصول کی بات ہے منہیں جلاسے کے لئے یہ رمینیں و لے ہ

دون كائدين شمال نهين تيولدون كاماما "

ادرع دالشری کھٹو ہے پر لیٹے ہوئے اتی لمی انگرا آئی لی کراس کے تمام چرٹروں میں سے چانے چوشنے کے بھراس نے مچھ بڑے کرانے چادوں طونے ہوہ کئی جوتے کا ایک ٹمن کھول کرائے ہیںئے ہو چھرہ کی ا درچا درا وٹرے کرسوگیا۔

ذراسوبانحاکسی نے اسے کندھے سے بلا دیا۔ کونے؟ اس نے وجا۔ وہ سائیس نھا۔ پائسنی کی طرف جیسے ہوئے ہوئے۔ "دیکھ وہا جا بڑا خردری کام ہے اس سے تمہیں جگا دیا۔ وہ نبھی والی زمین سرکا دنے تمہادے نام کر دی گئی خش سے مجاکہ وہ نشا در پر مجا انتظام کر دیا تھا کر چے کوئم بلوں کی ایک چرٹری ہی بہتد کر لے دی اور سائل کچہ گر گیا ہے۔ تم سے کچھ بہ سکتا ہے لوگو عبداللہ نے چا در آثار کرایک طوف رکھ دی اور سائیس کے قریب بہد کر ہولا "کیا ہوگیا ہے ایک دم تیم بناؤ توہمی مجھ سے جم کھے جرسے کا کر دن گا ہ

سائیس آمیشدسے بولائیں تہیں سے جنا ہوں ڈیوٹھی ہیں بیں کروکر تہاں کا پیٹے سے ناماکھاں۔اس کو سجعا دوڑ

"کیاسجما دوں ؛ وہ کیا کھیے گی ؟ " عبدالند نے پوچا۔
ادرسا کیس بولا ، ادرے جاجا اس کوسجما دونا - اس کے
کہد دوکہ ان جائے ۔ آ دعی لات محسانہ کی آئی جا دروہ اب کک
نہیں ائی۔ نہ وہ مانتی ہے ۔ نہ اس کی باں اسے مناتی ہے ۔
اب آگرتم کمی نہ منا سکو توس کا درکھتے ہیں کہ ان راہ لو۔ اصول کی
بات ہے ؛

کیچ عسل کی دانی آئی دات ہمسا دے پاس ہونٹ پر آگت ،گال پر الی ،آکھیں بیت اداس اے دانی قربگ جگرے با تعریب معرب کے اے داج میں آج تری ،کس اورکسی کے ساتھ با د عالی )

## دایک انساندی تاش

ياكستانى برائى سسروس سد جوبفة ميس دومرتبه كراجي اورلندن کاسفرطے کرتی، پاکستان لدر اسکلستان کے درمیان ایک خرمی بل متی اورمبت سے ایے وگ جنبوں نے کراچی کے اسٹاک كيمين اور بازارك كحلة برحة زخوس فائده المفاكر روبيه بيدا کرلیا تھا۔ یا جوشعدی یا پخرشعودی طور پرہمیشد ایک جگدسے دوسری جد بماك جانے كے عادى تھے۔ يا جراس سفركسط كرنے كى تو تش میں اینا ماضی اور حال سب فراموش کردسینے پر ہی آمادہ ہو گئے سنتے، ایسے ببت سے لوگ اس خرمری ، ان دیکھ پُل پرسے گزر كركرايي ست لندن بين جات - اورجليلاتي دهوب اورخاك سع لبريز بواؤن اورجوبر لان اورجديدا طالوى اورفرانسيسي وضعسك محلول ى عجيب وغريب براساد؛ ناقابل فهم دنياكو يبيجه تجوز كرلندن بهنج جاتے بجال ایک قسم کی وائی حنی اور دھندے مرغولوں میں بٹی ہی ک ايك وسيع دنياأن كااستقبال كرتى - يدخيرمرى بكل دراصل أك دوخلیجوں کے درمیان حائل تعاجس کا ذکر برسول پہلے فائٹرنے لینے نادل میں کیا تھا۔ اوراس بل کوعبور کرنے کے لئے اب محض ایک ہوائی منحث کی تیمت درکار تھی۔

اورسیدسخاوت حسین جی کی بیوی دائم المریض تقیس، پگول کی تعلیم کابها د کرسکسی شکسی طوراس پی کو مجرد کرکے کراچی سے مندن چلے آئے تقے - اوراب پیٹی کے ایک کارٹج نما مکان این تیم سقے ۔ سیدسخاوت حین میں ممتاً ذکوا پنی پہلی مسلاقات ہی میں ایک گھری دلچپی محسوس ہونے مگی، سیدصاحب انتہائی مریدستاند، دانیں گھری دلچپی محسوس ہونے مگی، سیدصاحب انتہائی مریدستاند، دانیں

"ميان صاجزادك - بات يرب كرساؤ تحكسنن بجود مخت

مله ای دایم فاطر : A PASSAGE TO INDIA

#### ابن سعيل

جشید سے ہمیشداس کی وکان پرا در توسب پھرمل جاتا ہے مگر یک جنت یان بہیں شلتے ہیں "

پان اُن کے لئے ایک بغمت غیر مترقبہ تھی، اوران کے علادہ اُن اَن گنت کلرکوں ا درا فروں اور بے دیوان شاعووں اور غیر مطوع کتابوں کے مصنفوں ا دراک کے گھروں کی بے گنتی محدوق کے لئے ایک بغمت غیر مترقبہ تھی ، جولندن میں اپنی زندگیاں پتا رہے تھے۔ وہ پان کی خاطرائس ہوائی مروس کی تاریخوں کا بے تابی کے ساتھ انتظار کرتے ، اور ہوا بازوں کی خوشا مدس کرتے ۔

ہوائی سروس کی آمد کی نوشی میں سفارت خلنے میں کام کرنے والے اد فی درجے کے ملازمین کی ہویاں بھی آبس کی کرد رہیں فراموش کرنے پر آمادہ ہوجا ہیں۔ اورجب ہوائی سروس کا دن قریب ہوتا تو آپس میں ایک نئی محبّت اور پگا بھت کی بنا ڈال دیتیں۔ اور پھر پُرانی مسلاقا قوں کی تجدید ہوتی ایک دورے سے میلتے رہنے کی قسین کھائی جا تیں۔ فریر دوڈ اور پاکستان چوک اور ناظم آباد، پیرا بئی پخش کا لونی کی گلیوں کو بادگیا جاتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یسلسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یہ ساسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے اور کھلانے کا یہ ساسلہ کم از کم کچے مترت کے ساتا اور پان کھانے وی سے تعلقات میں ایک گری پیدا کردیں ا

متّازنے سیدسخادت حسین کوستانے کی خوض سے کہا۔
"آپ لوگ بھی خوب ہیں ۔ ایک طرف تو ٹور ہی جلاوطن
ہوکر بہاں چلے آتے ہیں اور پیریہاں آن کرمیلاد ٹریف معقد کے
جاتے ہیں، جوم منایاجا کا ہے۔ مشاحرے ہوتے ہیں جمشید کی دکان
سے خرید کر آگر لوبان کی خوشیو سے گر کو معظر کرتے ہیں گیس کے
جو لیے پر سری پائے پکا تے ہیں ۔ اور ہوائی جہا زیر آئے پا فول
کو حرت سے وسیکھنے بنگتے ہیں ۔ اور پیر یہ بھی بھول جاتے ہیں
کو حرت سے وسیکھنے بنگتے ہیں ۔ اور پیر یہ بھی بھول جاتے ہیں
کو اس د نیا ہیں ہرٹش بھو ذری ہے ۔ چلتی سے ، بائیڈ بارک ہے۔

فليٹ اسٹريٹ سے ، طاعد ہے، سوہوسے ! – سفيدفام حزّبِر إير! متازنے ابھی اپنی بات ختم ندکی متی که سیدسخا وستحسین کے کمرے میں ایکا ایکی سکینہ وارو ہوگئی سکینہ ان کی سسب سے بڑی لائی تھے۔ پچھلے یا کے سال میں لندن نے اس کی زندگی میں زبردمست انقلاب پيداكرديا مقاراسين نيم ديهاتىنقى سينكل كرجبان وه مشكافاء مر بنگامول ك بعد كراچي ببني تو أس كى عروس باره سال کی تنی کراچی میں آگہ پیرابی پخش کا لونی کے ایک چورٹے سے کا بکٹ نا مکا ن میں اُس نے جوانی کی ابتدائی مزلیں حطکیں اعداسی نواح کے ایک پرانیویٹ اسکول سے میٹرک کاامتحا پاس كيدا وركيرسيدسخا وت حسين كي قعمت في زورمارا تووه لندن پینچ گئی۔ بیاں تراس کے لئے د نیابی اور تقی ۔ اب وہ ایک ہوم سائنس کا بچ میں ڈ پلو ما کورس کردہی تھی - ا وراکسفورڈ اشریٹ ادکستگشن میں کیڑے والول کی وکان پرسیل کی منتظر دہتی اور عضة ميں ايك مرتبرايك فورن كينگويجز كلب ميں اطالوى زبان سیکھنے کی عزض سے جاتی اور اسپنے خالی او قات میں کوئی تجوٹی موٹی داکری کرکے سات آٹھ یونڈ ہفتہ کمالیتی۔

سکیذکے ہیں ڈرامائی اندازمیں سیدسخا وسے سین کے کھرے میں و اخل ہونے پرتمام دفتر کی فضامیں ایک بہری دور گئی ۔ جیسے وہ مسب کارک جواس وسیع کرے میں بیٹھے تھے ایک دومرے سے ایک ہے آ و ازلیع میں کہر رہے ہوں۔ " یہ سکینہ بھی بہت ولیس لڑکی ہے آ و ذرکی فضا میں ایک بلیل بیدا کرکے سکیند ایک بے ساختگی کے ساتھ سید سخاوت حسین کی میز پر اُجک کے بیٹھ گئی ۔

"ابر" اس نے اِسْلا اِسْلا اِسْلا اَبْسُلا کرکہا اُآپ نے اب کس شوکت میاں کو ٹیلیفون نہیں کیا ۔ سیدسنی دت حسین نے تھالیہ کی ڈلی جہاستے ہوئے کہا ۔ کیا کریں بیٹا فرصت ہی تہیں ہوتی ' کی ڈلی جہاستے ہوئے کہا ۔ کیا کریں بیٹا فرصت ہی تہیں ہوتی' پھرمیآ نہیں مخاطب ہوئے کہنے لیکے 'یشوکت میاں ہی اسپنے می قصیے کے دسہنے والے ہیں ۔ بیفتے میں دوبار نہیں تو ایک وتبہ مزدر ہمارے سے پان مے آتے ہیں ، کہنی کہمار قوام ہی ہر دو سید کمشم والے بہت پریشان کرتے ہیں ، کہتے ہیں الن پاؤل کے ذوریعے ہی بھادی کے کیشے والایت میں آسکتے ہیں الن کو

يهيد دوائي سے دحود ، تب لےجانا ملے گا!

سکیندایک کھے کے لئے متازی شخصیت کا جائزہ لینے
انگر پھراسی کھلا ہٹ کے ساتھ کہنے لگی ۔ ہس ابو! آپ کو
تو ہمارے کا موں کو ہی فرصت بہیں ہوتی۔ آپ نبر تنا دیجئے
ہم خودہی فون کر لیں گے "۔ ہموہ بلا لقارف ہی ممتاز مصطب
ہوئی ۔ آپ ہوائی سروس کے شوکت میاں کوجانتے ہیں "؟
ممتاز نے بھوٹ بول دیا۔ " ہال محقوری بہت تو ...

واقفيت سبے!"

م تر پیراَپ ہم کواٹن کے پاس لے چلنے۔ دہ ہما رے سئے کراچی سے ایک سوفات سے کر آئے ہیں "

ہوائی کمپنی کے وفتر کی طرف جاتے ہوئے متاز نے
سوچاک نجانے لڑکی کوئنی سوغات کی منتظریہ اِسے وہ اب
سکینہ کے قرب کو شدید طور پر محسوس کر ریا تھا، اچانک سکینہ
نے اٹھلاکر اس سے ایک سکریٹ مانگ لیا ۔

" ابّد کومت بڑائے گا۔ مگرمہیں سگریٹ پیڈا بہت لیند ےے " وس نے کہا۔

اُس کا سگرمیٹ پینے کا انداز کا فی شوخ کھا۔ شاندے موچاکہ نہ جانے اس نے یرسب طورکہاں پرسیکھے محقے۔ اس کو معان نغیرمرئی پُل اندان کے درمیان نغیرمرئی پُل اس نوجوان کیکھی لڑکی کہ پڑائی کہنے کا دورا فتا دہ زندگی سے بہت زیاوہ دُور نے آیا تھا۔اورا گراس پل پرسے گزر کردہ دو بارہ کراچی جانے کیا ہوگا ا

دہ سوخات جس کے لئے سکینڈ اس قدید ناب ہی، دوال ایک ٹیپ رکیارڈرکا ٹیپ تھا جوکسی نے اس کے واسطے کرائی سے لندن ہیجا تھا رسکینہ نے ممتازکو بتا یاکداس فیلتے ہربہہت سے شاعودں کا مترنم کلام درکارڈ کیا گیا تھا۔

اس سوفات کو باتے ہی اس کی آ چھوں ہیں ایک نئ چک ہویدا ہوگئی-اس نے کہا ۔" مجھ ترنم سے پڑھے ہوئے کلام سے بے صرحشق ہے ۔ اگراکپ ہما دسے گھرا کیس تواپ میں اس کلام کوس سکیس گے"۔

مَنَّازُ لَنَهُ كَهَا " شَايد مين آبي جا ذُن، كِيزِكُهُ كُلَّوين



٠٠ بالاش علم ،.

دور انقلاب كا مرقع نگار صادقين

ایک تصور (روغن تراسی کی لیکنیک)



(ملاحظه هو ستسمون صفحه ١١١)

سلک کا بدترین دشمن: وو اسمگار ،، . ........(کردار اور کیفرکردار)





وو بيهار ،، عمل : رضيه فيروز



يهال سيولابي جاؤل كات

"كبان إلى مكيذف بيتابي محسات يوجيار

" ہاہیں"۔ متناذسنے کہا سے" مضعت لے بنم جہاں پیوویخیوہ"۔ سکیندمسکرادی - نگراس کی آکٹوں میں اب ایک کھوثی کھوٹی سی کیفیت نخی ۔

پرجب وہ دوبارہ ممتاز سے سگریٹ مانگ کرسلگانے کی تو یک کرسلگانے کی تو یک کرسلگانے کی تو یک کرسلگانے کی تو یک کرش کا کہ کرسلگانے کی انداز میں ایک عامیانہ سی جھلک تھی اور وہ اپنے تعدوص انزام میٹ آ پڑھا خدا حال نظاس جا کہ تا ہے تھا خدا حال نظاس جا کہ تا ہے تا ہے

دن بعرفمتاز است مختلف کا موں میں جمارہ وہ لیک عرص سے پہل اندن میں تھے ہوراس کی زندگی بغیر کسی بردگام کے گزرتی رہی تھے تھے تی تی اوران چند کموں سے براس کو معلوم کھا کہ وہ ہوائی جہاز کی نوم کہ طول والی سیسٹ میں دھنس جائے گا۔ اور جائی ہوائی جہازین جائی ہوائی جہازین کا مقالم ہوں کہ کا کہ دوروہ سوچے گا کہ دجائے سخرک نے والا ہوائی جہازین میں وہ ایک مدھ مدھم کھویا ہو پہلے مدھ مدھم کھویا ہو پہلے ہی ہوا تھا یہ اس کا محض وا ہمہ ہی تھا۔

حب پوب اوربس سے مسلسل چالیس منٹ تک سفر
کرنے کے بعد ممتاز بنتی میں سکینہ کے بتلئے ہوئے بس سٹا ب
براترا تواس کواس معلاقہ کی مصافاتی فضا میں خواہ مخواہ گی
اداس کیفیت نظر آئی مگراس دقت اُسے اس کیفیت پر زیادہ
وقت مرف کرنے کی فرصت نہتی ۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا
سکینہ کی بتائی ہوئی ہا بیوں کے بوجب دس منٹ میں سید
سخاورت صین کے مکان پر پہنچ گیا ۔ فرائنگ دوم میں فرش
پر سکینہ اوراس کے ہم عرتین چاراور لڑکے ہوگیاں بر تکلفی کے
ساتھ نیم دماز تھے ان سکے درمیان ایک ٹیپ دیکا دور رکھا ہوا
ما تعذیم دماز تھے ان سکے درمیان ایک ٹیپ دیکا دور رکھا ہوا
کھا جید وہ سب کے سب اس سائنسی ایجاد سکے مہسرے
پرستار ہوں ؟

متآذكود يحدكرسكيذا جهل بشى ادراسين مخصوص

بے کان طریقے پر باتین کرکے اس کا اوروں سے تعارف کرانے گئی۔ "أب ورا ديري پنج اگراك مقره وقت براك و تويكانى کے ساتھ دہی بٹیسے ہی کھا نے کو مسلتے اب کائی پر ای قناعت کمنی برقى ايدا المرة مع يه قريد ريماند - يدشأبد - يدميدا وہ تیزی کے ساتھ بول رہی مقی مجید ایک ہی سائن میں بہت سی باتین کهد دیناچا بهتی مویاشاید ده تیزینربدل کراین گراست كى سى كيفيت كوي سائد كى كوشش كردى تقى - تعادن كاسلسله خمم بوا توسكينب تعلف كساتمواس كابانة كمينيتي بولى ليب ريكار درك باسك كئي سد إلى كلف برطرف آب بعي يها ال بمارے ساتھ زمین پربیٹر جائے اور وہ پیراسے ساتھیوں کوالیے دیکھنے نگی جیے اپنی بانوں پر را دطلب کررہی مجددہ قالین سے زمین فرش ہرگدیول کے سہا دسے ہم دراز ہوگئے۔ اور كينه ك ثيب ريكار تدكا سويج دبا ديا اور شيب مي مقيد ایک اُداس تملِم اُ دازے ایک غزل بڑھنی شردع کردی- رہمیہ ا دا زے ہے تلے مصر مع مزل کی روایتی بندشیں پھر مجی ممتازکو اس مترنم الذي اداس كيفيت منا تركة بغيرندر وسكى -اورود سوجين لكاكر كالفون كاشعار بون ترنم سع برطعة وقت شاعون کا مودنوا و او که اداس کول بن جا تا ہے سکینمتوتع اندازمیں اس کی حانب دیکھنے لگی حجید وہ بھی یہی سوال ہن سے کرناچا ہتی ہو إ جب متا ز نے سکیند کی طرف دیجھا تو وہ کھے جمنيب سي كني اوراي مفوص اندازمين كيف معى يدعز ل تو رجانے کس کی ہے، گر رہمی جمارے ایک سویزنے ہے۔ أن كى آوازمين بيحد ترغمب"

شیب ریمارڈری سرخماد اس آواز ابھرتی گرتی رہی اور مساز کواس ڈرائنگ روم سے قالین سے مزین وش برنیم دواز الاکول ادر لاکول ادر لاکول ادر لاکول ادر لاکول سے بٹنی کی خاموش نصاسے ایک برزاری کی محسوس ہونے گی ۔ ایک وشن تجید کوئی اُن جا ناجذب اس کوان سب چنے ول سے دور کھنے کرلے جانے برا مادہ تھا۔ نہ جانے اگردہ اپنی کواس جذب لے کہ بہا فرب چھوڑ دے تودہ کھال سے کہال بہنی جائے گا۔

وْدانتگ روم کی نعنا میں ایک فول کا اندشوگونجا —

آ بھوں میں تر ب بوے سے بھوتے ہیں ہم وگ ہم وگ کر دموا مر پازار ہوست ہیں

سکیندایک دم سے بعدسے پن کے سا عقر بنس پڑی۔
اور وہ ممآزک اور وہ ممآزک بھیے ہوتے ہیں۔ اور وہ ممآزک چہرے کو ایک طزید طون پرمسکوا کردیجے مئی۔ اس کی ہیل اس کے اس فقرے پرمین پڑی۔ اور ممآز کی برزاری ایک مسلما ورجی بڑے اس کے بہا کے اس فقرے پرمین پڑی ۔ اور ممآز کی برزاری ایک مسلما ورجی بڑے گئی۔ اس نے کھی کی کہا جا آب وگ اردوشامری فلمی گانے سفید وہ آسان سے جھو یں آسکے ہیں۔ اور قلم گؤل کی کا درق میں آسکے ہیں۔ اور قلم گؤل کی کا درق میں آسکے ہیں۔ اور قلم گؤل کی کا درق میں آسکے ہیں۔ اور قلم گؤل کی کہا اور میں مراز می منام ول سے زیارہ ہوتا ہے۔ وہ شاید کی اور جسی کی کواڑیں آمنی اس کی بات بربرہم ہونے سے جاتے ہے جائے ہے جائے کے ماتھ بھی سیکے اور می ماتھ کے اور می منام ہونے کے ماتھ بھی سی کے ماتھ میں آب کی برائی موقع کو دی وہ نظم ہو آئ سے بہت ع صب بہلے سینے میں مرائی تھی۔ ایک مستقل جزنی کو رق کری دوہ نظم ہو آئ سے بہت ع صب بہلے ایک مستقل جزنی کو رق کی برائی اور در کیول کے ایک مستقل جزنی کو رق بی مرائی تھی۔ ا

شرکی دات اورمیس ا شاد دناکاره بجرول سك مغم دل ....

پٹن کی خاموش مسنا فاتی فعن میں دات کا فی ڈھل کی تھی۔
باہر ادیک میں بلی ہلی ہوندیاں پڑر ہی تھیں جن کی ٹپ ٹپ ایک
مسلسل تعابد کا طی ایک حدیم مدہم آ بسط کی ما نذکہی بھی ہو ا ک
ایک جعد ننگ کے ساتھ متاز کے کا فول کہ بھی پہتے جاتی۔ دقت کا
سمند دائیک مرعبت کے ساتھ امنی کی جانب بر را تھا۔ دب چند
مول دی تداوی میں جائے گی اور تیا ہی جائی ۔ اور متاز خود اس ائنی ، فرجان اور کے
اعداؤ کیاں ائی کی طون بہ جائیں گے ۔ اور متاز خود اس ائن در بھے خور کی
بلک در در ایک اور دئیا ہیں بہتے جائے گا ۔

متازکسی دمعلوم خرستین جذبے کا تحت قالین پرسے افر کھڑا ہوا سکیند کھوٹے ا نداز سین کو دیکھنے تگی۔ اس نے کیند کا شکالا اللہ ش کرنا جا ہے لیکن کا شکری اور کے خوش سے مناصب لفاظ کل ش کرنا جا ہے لیکن سکیندے اس کے دہن میں ایک خالم پر ایک خالم میں ایک خالم بیر ایک خالم میں ایک خالم بیر ایک خالم میں ایک خالم میاں ایک خالم میں ایک خالم می

یں کسی تی و مخاطب کوتے ہوئے کہا "نا جانے یہ سکینہ جوایک علیان اندازیں سگریے پی سکتی ہے۔ اعظاء مطابح والدکو دجتے دگوں کھیے حاجان اللہ کا لیک جزینالیتی ہے۔ رکیج ہی لوں کھیسی کیوں جانی بوس کی آ کھول ہی ہے وبانی کیوں جملک آئی ہے لیکن مثار کے تحت شورسے وس کو کو گھاتی جائید دیا۔ اور دو رسے لم سکینے کی آ تکوں کی چمک ۔ اور توشی عود کر آئی۔ باوش کی ٹیب تی سٹور کے بادج د جماز کی نظم کی موحق متاز کا تعاقب کر دہی تی ۔

برده دار ساره بود بی فایلی جدف کا و می جانے بیمون کا کی است می است کا کی کا ک برک سینے بینا تھا ۔ جدمی لی پڑی سائے نجم دل ...

متازتر ترودول سابس اشدى جانب بروكي اس ابى بدانى واجع وركب كرليد فيارميده ودون اس اظمك اثر كوسينة كمك يبنيف مدروك وبناجا بتنابور تكروه مزنم آ وازيؤبهولي بى گرتى اجرتى دى اس كاپيچياكرتى دى دمتانىف موجاكداب سكيز خرد لین کی سائق سے پوچھے گی آبھیّا پرسینے میں ہوکہ کیسے اٹھتی ہے !' ادرده سب كور أيك عاميات الدادمين بس بري مح حجيب اس ف كوئى بهت بى سمارت فقوكس ديا جود اورثيب ديكار فدا بنا نغه بدل يكا-راك اينزرول خرج برجائكا واور كيندا بناسكريط ابش فرس ميس ركديے گئ اورلىپ سىڈول اوپنوب صورت جم اپنى آئكوں كى شوخ چک کو این تمام وجودکوداکدایندوال کے زیری کی کے پردگر شدے کی اور وہ مفيرفام لأكي ش غ إكسفوروا شريث كى إيك برى بسودين مساز سيبت ى كالربيت عالمة باليركي تعين رده لاكى ديكي التي شاب منت س كي كري رود إلى فريمي يحس كماكريكان يكت والفواه فواه بات بات بركيي بيرمنواتى بن عباتين مدكاني زعت والافتحوان بجوي مدار بمارى سِنُورِينَ ياعقاء ومِثنايد السِليف ولن كي مرزين يوين حِكا بركالور ق من رابرگار اگروه لينجنوات كي دوم روبكيداكي و تكي عوست كمال يركينس ك مه جالاً كيا بونا . يُورُفلُ إلى ديروه مفيد فا مولك اوراس كى ساقى شاك منتف اور كيد اورب لكان بى الجام يكانى فادكيم ل مين منهک بھے رہ جائیں گہ اور ٹپنی کی فعنا میں گوٹنے تھ گونچے مجازی نظم كارتماك بى آب ايك بشب سناسة كالكرمندين كم ده جائدگا! (ديبرد در در المستان کراچی)

## دوسراكناره

## غلام المثقلين نفتوي

دیجتے ناکن سے کہا" شآداں ماشارالٹرجوان ہوگی سے " سیداں آمی مجٹ رہ ہی ۔ اس سے جانے کو ایک پھٹکا دیا اور کہا" دلڑکیاں جوان ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ توسنے کون سی ٹنگ بات کہ " رحیتے ناکن کھسیانی ہوکر ہونجی نہیں دی۔ دوسرے کھے اس سنجید و بغتے ہوئے کہا "چو دعمرائن ! شا داں تو تیری چھوٹی ہیں گئت ہے۔ میں اسے دکھتی ہوں نو تیری بوانی یا دکاجاتی سے "

سیدان سے دھیے سے کہا کیسی ہائیں کرتی ہو؟ گزیدے دن کیوں یاد دلا تی ہو؟"

منیں ....میرامطبل تھا... شآ دان نیری جوانی کی تسبیر ہے۔ چینے کی کل ک طرح نازک سے کنواز کندل ایسالیکتا ہوا بدن ۔ چدد عراش اِ تیری آنکھوں کا جا دو محمرے زندہ ہوگبلہے "

سیداں مے سکراکرکہا - رہتے باتنائن بنیں میراس ہے ۔ بچے کس کے مذہرتع لیف کرناخوب آناہے یہ " تیرانائی کہدد یا تھا چودموں کمتے دِن توافیم کی پیکسیں مست ہے جس سے گھرمی جوان لڈکی جوالے محالیہ ندر کھیے آسکتی ہے ؟

سيدًان کاچرو ميدم اُ داس چوکيداس چرسه پرچند کھنجي کا دهي سي بهارتش اورينه سي اس کي آکھوں ميں چک دي آئي گذري بوئی جوانی ايک لحداني پوري آب د تاب سه زنده جوگيا تفار بسي سال پيلک جوانی برن کی طحسدت چوکرليان بحرتي جوئي آئي تني اوريس سال کاگرويو ومعل کومل کھرايا تفار پھرسي شال اکھ جي ني گزيگئي تھے!

تائن سے كما" نائىكمد و إلى كداب شادآل بى كا بى ا جمعانا چاہيج 1

سيداں نے نائن كے چرے يا كي مجر فودنظر وال كركس موں إب بية لكا توميري جوان كركن كيوں كارئ كى ؟ نائيوں كا الدكام بى كيل ہے ؟ خيرے نائى سے كمد دينا تجھے اپنے الحاگ، سے

غرض ہے ۔ فکریز کرشاداں سے بیا ہ پر اتنا دوں گی کر سادی محرکسی سے منا ہوگا ۔ نہ ملاہدگا ۔ ن

ریحتے نے نوش ہوکر ہوری بنتی بحال دی پھراس نے مثاندگا بادہ وٹرصتے ہوئے کہا" اس گھرسے جو لیاں بھر پھرکر لیاسے لبانی ا لینے دینے کے مرد پیغاک ۔ ایک ہات ہوتھیوں ؟

> ئے۔ مثاوان کا ناطرکہاں مے کیا ہے ؟ "کہیں ہی نہیں ہے

«نیرانائی کمدر باتفاکرچهردی شا آ دین کا لٹرکا شکیف..." «دیکھامائے گا،" سیدآن سے تھوٹراسا جدکرکہا ۔

رحمت نائن ن وصد بادا سی ن بترے نائی سے کہا شریف کی کے بادور شریف کی اور کھر کچ دیر سوج کرائی سے ایک تیراور حجور اور میں کا بیام فرآن ... . "نائن نے بات اور سے دوری جور آن ... . "نائن نے بات اور سے دوری جور آن دی سیال نے کھوٹے انداز میں کہا "مرز آز ... . برج بقدی اواس گھر کا نام سننا بھی ہندنہی کو دہ لال کے کرنا ۔ جب میں اسے نیش کی ترجگ سے ہوش آ تا ہے تو وہ لال کے خاندان کی تباہی کی بات کرتا ہے ؟ دیمن نے موس کرلیا کرچ کور کا اس نے کہا "سنا ہم سرفر آز سے دوی کر اس خوری کرائے کور کور کے دور اور ایس کے کہا "سنا ہے سرفر آز سے دوی کرائے کر کھی ڈو مونڈ و توایس مرفر ایس کے کا منا کی کا منا کی سے کا گا گا گا ۔

م بان .... بان .... به جهر دی کوکون داخی کرید : احد اس افنایس شا دآل با بهرست آگئ نیخعری بوتی دحوثیا شآوان نو دمیده کل کی طرح تروتا زه گک دی بخی شا دآل دیبات کی دوایات سکه بمکس وحان پان تنی راس کاجسم که بلا نیلا ا درنا ذک تفا البنداس کے کالوں کے مین ورمیان مرضع لی کے نقطے تھے حنہیں دعق نے تمان پنجش دی تھی۔ بال سیاہ تھے اور آنھیں شبنم کے قطروں کی طیع مسلم حکم اور کی طیع مسلم حکم اور کا تا ذو تا ذہ اشعور میں خوال میں نئی نوائل کا تا ذو تا ذہ استعوار میں خوار نہیں تھا لیکن ملوخت کی آمد آمد کا دوق ضرور تھا اور اس مشعور میں خوال کے دوالطیف سالس ہی تھے جو سالہ کے تاریخ میں دی تاریخ

مجيعي نبين ينبس إدهراً دعركي بالنب

" بأتى اناع يس بَهِنك دون مان إسنا آوان ين كما -

چپلیلی ہوئی نظر شا آن سے چر سے پر ڈائی ا دراسے ابنا وجود شاقا سے جسم میں گھاتا مات محسوس ہوا پھیول کی نوشبوکی طرح ہونظ نہیں ہ تی بکنی فضا ہیں اس تب کراپنا دیو دھی نہیں کھوتی ۔ شا داں جان تھی کئی کا طرح نازک تھی ادر سورے کھی کے پھول کی طرح دصوب اور چیک دمک کی طرف مگل تھی لیکن کیجول کی نزاکت اندھیروں یہ کب نیسپ کتی ہے ۔ اندھیرے ۔ اندھیروں کی محل کر اور ان کے آنوں اندھیرے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تیدال کی آنکھیں اداس ہوگئیں ادران کے آنوں سے اندھیرے کا ایک خبال کیا اور وصوب کھلاکر وہ گئی !

کیولی میں کوٹی کھنکارا ورمیرایٹ نحیف دنزار حیم نے کھیلے آگن میں ایک شخی سے سانے کا اضا فہ کر دیا۔ سیداں چونک کر بھیاگی۔ سائے میں سروکیکی سٹیس تھیں۔ اس کی ٹکا ہیں ایک انجالے خوت سائد ہیں۔

ال بنی می کیا می میکت بوری کی بی شاوال بی بوک کی میگی و می بی میک کی میک میک بوری کی بی شاوال بی بوک کی میک میک میک میک بات بوری کی بی کرتے بوث سابع می کی استیال نے لرزی بوک کی توج بردی کی کو می سیال نے لرزی بوک کی توج بردی کی تا بودی میراسان و دردی میراسان و دردی کی میرودی کی میرودی کی میرودی میراسان و دردی کی در دی کی در این ایران ایران ایران در سادی کی کی در دی کی در ایران ایران در سادی کی کی در دی کی در دردی کی در دردی میرودی در ایران ایران در سادی کی کی در دی کی در دادی در ایران ایران در سال کی کی در دردی میرودی در دردی کی در دردی کی در دردی میرودی در دردی کی دردی کی در دردی کی دردی

شادآن بای تا واسته آخی ا در کهای ان آخالا کی در دعوب پس با دیا کی بچیکی توج بدری سے اس پر بنین بوسے کہا " تنوٹری سی کسر باقی رہ گئی ہے ۔ برا دری سے ساتھ دیا تو لآل اور یا لبستر با ندم کر گا اور یہ چلاجلے گا کا ۔ با با با سست چوب ری سے جم قیمہ لگا اور یہ تباہ ہے ہم تا ہے آجہ ہم ہیں ۔ و بتا جا گی یا اور یم خرص کی آ وا ندکے ساتھ گلے میں دم تو تو گیا ۔ شادآل سے ایک عیس تنہ کر کے جا دپائی کے سرط سے پردکھ دیا جم تجدی ہے ۔ و بانکال کواسے کھولا اور ایک کھیں بکالی اور تھیلی بیں سے ایک ڈوب انکال کواسے کھولا اور ایک کولی

نبان بدیکه کوانگیس بی ایمه او در سند آن ترکیس م مرد که کم وط ذ بوگیا سنظ و بله هر بولدست میرسه چهرسه برمشون کی ایک ترک ایمی محلی کیجلندگی -

سيال نا انا ان ان ان ان ان ان اند الدر والدر الدر والدر وال

اب سبدال كى الكهول لمي كالحباريني تفارا كي المحفوت المي المحادي المي المحادثي المحادثي المحادثي المحادثي المحادثي المحادثي المحادثي المحادث ا

آج برادری اس کا سات دے دہ ہے کی اس سے منہ بر بونی بی اسکتی ہے ؟

" ماں!" شادآں کی حرص بیٹے میں بدلگی۔ " چس بی مجد رہی ہوں شادآل؛ دخیا مارے ہوئے کو پا دُں تھ دفندنی ہے برجینیے واسے کا مولی چیکے سے کا شایق ہے : " بُدماں! ماموں آآل سے کی توکی وارمذ ملف !! " مِاں!" سَبِرَاں! تناکہ کرخا موش برکٹی ۔ مال!" سَبَرَاں! تناکہ کرخا موش برکٹی ۔

ند اٹھانا پھیرندہ جنی کی تاریخ آئی آوا بھکٹرسے مین کرمدالستامیں جا تا۔ پچائٹ ہیں چھیتنا آواس کی گیڑی کا طروڈ دھیلا نہٹیتا براودی کواس کی یہر وقا دا دائیں ایک ڈکھ نرمیا ہیں ۔ س لئے چیکے چیکے ایک ایک کسیک لنگ اس کامیا تعریفی ٹردست تھے ۔

- سِیّاں آ یہ ا والماسے ول میں اٹرکی - اس ہے انگلیس کھیل ویں۔ معاطلی کی - زجائے یہ اواکون سے کوئے سے اجمع کھے ک

### . و الرامي المامية والمام

ی یا واڈ کھا میں اور بیادی واس مد عور مراث نف کے رکھ رہے ان کے سے رکھ میں جد کر اس سے ان کھیں جد کر اس سے میں ا

orul

الاجائلات کے اس پادا نے باپ کور وقی دست آ'' سیکال پیشنگ کاملیجا سرپردکھا اورکھوں کے دومال پی کُوک دُوئی، بیٹن، وئیان بدیٹ میں جیٹی ہوئی روٹیوں پرسپی ہوئی افال مرقاء وزرک نشار

ئىيلان بانسرى كەنغىرى خرى تغرغوا ئە-ئەيلىغى كى يىسىدان خەن چىنى كەكلى ؟

«قوا" ایک نفی نے تقریر کرکہا۔ آب سیداں جہوں مونی کی طرح سے گئی ہیں! او داسے باپٹی بعوک یا دائمی ۔ اس نے ایک قدم برصایا۔ و درس سے دک کرکہا سیداں! دیجیو توسیی پرکوان ہے جس سے تجعید ان ہی کاگیت بن کر بچادا او درسیداں سے خواتی مٹرائی نظری الحسانی توسک اسٹ سے نقری خواریں سے والد تدکا جو فی تذکی آگی کرون کی طرق اجواد اس جرسے پر طوف کی اور

« ۱۰ ) "سَبدال سے کوئی جواب نددیا "ماں !" مسبَدال سیط پچھیں کھول دیں ۔ " نوسوگئی کیا ؟ شا آدال سے پوچھا۔

وَانَ کِیون شا وَال اِلرِیجِے اس طِی کِیون پِکا رائزی کی ؟\* ''کچیمی نہیں۔ یس اِرنہیں گھرکی ٹی۔ دیکیو توسہی گھرمیں، کتنا سّانا سے !"

سيدال كي المحول كوك ترجوك - اس من ديوادك طرف مذكر كم المحليون سن آنسو له في سلن - إبرها ديا في جهرا في جهد دىكرم دين من كروث بدل كما تحسير كعول دير ساق المحمول بي نيندا در ببياري عرص بك اكام عجد كي كميلتى ديم رديوبيا تكن كو خالى بكرج مهدى من كما " سيدان" استدال من كوئي جواب نديا نو بيوم دى من من جواكم كما " مان المي سن عبركوئي كماني جويردى ؟"

"کون کہ کان ؛ سیداں نیج کی آواڈیں کہا" ماں آگر بٹی سے بات دکرے توکس سے کرے !"

م کموچ مبرسی ابات پودی کرنے کرنے کیوں رہستے ہ سیدآں مے تھوٹدا ما چک کرکھیا۔

بر بوبد ما المسكن بيدا المساس من آنجول الإراقة ميساسا مونجون كودوست كيا - مرياسان شكان بول بكري كوموس ما ما

ک، سیاں اوسے کے اوکی کوچ کوٹرا نیروال ۔ اوگوں کے آنگن بھڑکے پرتیری کو کے توجہ دیمین کی طرح سو کھ گئ ۔

م چردی: نیری اس بات سے اب مجے کوئی دیکہ نہیں ہوتا۔ تیواں سے خشک آواز میں کہا۔

و که کیوں برد؛ میں بندسائی ان اسکا اب ک کوسل سوکنیں لا جُما اب اس سیداں بند و قددی کی بات کامل کرکا ،

اب سے آنا۔ تجھ دو کرا کون ہے ؟ " اس سے پہلے سیداں بچ قبل کی کے اس سے پہلے سیداں بچ قبل کی کے اس سے پہلے سیداں بچ قبل کی کے اس کی بات میں بنری اور نندی کئی ۔ اس کا جہرہ غضب میرخ نہیں تھا۔ بچ فرا پچردا چہرہ تنابواتھا۔

البتہ آنکھوں میں دی طل دہ سے تھے۔ چہدا کی سے جو تیاں پہنتے ہوئے کہ اس سیداں اور اس کی آکھوں میں سیداں فاموش دہ کر بدست دو اس کی آکھوں میں در کر بدست دو اس کی آکھوں میں در کر بدست دو اس کی آکھوں میں کہ برسے طوفان کی طرح بھٹ سے ۔ اس سے کی بیات کی دام فی توسید کی کا میں اور اس کی اور اس کی اور اس کی کا میں سیال بھری توسید اس سے کا بیات کی دام فی توسید کی ہوئے سے اس سے کی بیات کی دام فی توسید سے سال میں ہوئے کی دام فی توسید اس سے شاواں کی طرح بھٹ سے ۔ اس سے شاواں کی طرح بھٹ سے ۔ اس سے شاواں کی میں توسید اس سے شاواں کی میں توسید اس سے شاواں کی دوران کی داری کی داری کی داری کی داری کی دوران کی داری کے دوران کی کی داری کی دو کر کی داری کی داری کی داری کی دو کر کی داری کی دو کر کی داری کی دو کر کی کی داری کی داری کی کی داری کی در کی کی داری کی در کی کی داری کی داری کی داری کی در کی کی داری کی در کی کی داری کی در کی داری کی در کی در کی کی داری کی در کی داری کی در کی داری کی در کی داری کی در کی کی داری کی در کی در کی در کی کی داری کی در کی در کی کی داری کی کی در کی در کی کی داری کی کی در کی کی در کی در کی کی در کی در کی در

"ال إ شا وال بن سيال كے كليس إنهيں أوال وير. سيوال طوفان ميں قريد مورئ مفبوط ورخت كى طرح بيطن كر دى ديراك بنرويلاآ يا ورودخت برس بوكم لگيا آ انخصا ك دست شوك شوك مجد كئے -اس بن شا وال كى مريد الحق بحد كمرك ا "بني اجب ك تيرى مال أدر ؟

" مجع تيرا فيالرب ال

« میری توبیت کئی توسد؛ سیدان بات پودی دکرسک -«مان ۱۱ یک بات یوجهون ۴ شا دان سن بری معصومیت

ے ہے۔ \* بادی ایا کا گوٹی کوئی کی نے اپنے آب نے ہے ان ایک دن \* اور نے ایا کا گوٹی کوئی کی نے کے دنے ایا تی آب نے دن

کیسے نِناشے ؟ • بیت گفشادان!"

«پرایمن زندگی سے قوموت آپی ہے۔" - نبیعن در بنیعن در . " شیبال پر بنیان بنی کرسٹے کہ کس

مکی کی یا پتہ شادآل اکی خراون بدلند دینیں لگی ۔"

کیا پہ کھتے کہ توسیداں یہ بات کہ گئی پراست ہی بات ہو خودشک ہا۔

کیا پہ کھتے کہ میداں تھے ۔ سس سال پہلے اس گھری آئی تھی ۔ آئی ۔ آئی اس دن کو اور کرتے ہوئے کی شرک آئی گی۔

اس دن سیداں نے تعذیب سامنے ہوں سرچکا دیا تھا جیسے دہ تعلی کی چری ہے آئے تھا ہے وہ تعلی کی چری ہے آئے دائی ہور ہے دن میں اس کا نعل دن ہو کہ کا گیا تھا۔ آئی کہ دن ہو ہا کہ دن جو کہ کہ کی دھوپ کے جاوت اس کی اور کہ دن ہو کہ کی کہ دھوپ کے جاوت اس کا اور کہ تا ہوا ۔ وہ کا ایک دن جو کہ تا ہوا ہوں کے جاوت اس کا اور کی آبا اللہ کے آباد اللہ کہ آباد اللہ کہ کا اور کی آباد اللہ کہ اور کہ کا اور کی آباد اللہ کہ آباد اللہ کہ آباد اللہ کہ اور کہ کی کہا کہ دی ہو کہ کا اور کی آباد اللہ کہ آباد کی آباد اللہ کہ کا اور کی آباد کی آباد کی آباد کی آباد کی آباد کا کہ کی آباد کی گئی کے کا کھری آباد کی گئی کے کا کھری آباد کی گئی کو کا کھری کی کھری کے کا کھری کی کھری کے کا کھری کی کھری کے کہ کو کی کھری کے کا کھری کی کھری کے کہ کی کھری کے کہ کی کھری کی کھری کے کہ کی کھری کی کھری کے کہ کی کھری کی کھری کی کھری کے کہ کھری کی کھری کی کے کہ کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کہ کھری کی کھری کی کھری کے کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کی کھری کے کھری کے کھری کی کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کھری کے کہ کھری کے کھری کے کھری کے کہ کھری کے کھ

سیّدان اس ایک دن کوینا بتاکردنده می - نجلن کیون ؟ آگون کی دصوب سمٹ کرمشرق کی دلیاد سے ساتھ لگ کئی می ۔ دعوی ندد تی اور دلیاد کے ساتھ لیٹ کرمانپ دم تی ۔ سایرگری درا تھاا وداس میں ٹھنڈک دی دی تی ۔ سیّداں سی جسم ہے کہی کی ایک امرائی ۔ اس سے کہا " شا داں ڈی یا انڈ چاہ آئم کر معزیک تھ سہی شام بوری سے " شادان الدکری ہے ہے کے پاس جا بعثم الوسیّوال نے سوچا " یدن جہاریا مگا تا ہے گرندا کیوں نہیں ؟

میلان الم بردوستے بوٹ دن کے ساتھ ، جب شام کے ساتھ ، جب شام کے سے کو گل ید دن گذیت کھول بھیں ، مسلس کا در اون کرد جا کیں گئے ۔ سیداں سے دو تعرف کے ماری موسلس کے دو تاریخ کے ماری موسلس کے اور ماریک موسلس کا ماریک موسلس کا ماریک موسلس کا موسلس کا موسلس کا موسلس کے اور موسلس کے اور موسلس کے اور موسلس کا موسلس کا موسلس کا موسلس کے اور موسلس کے اور

، تیدان است نے بیں تھے جاب کیا سیاد ہے ماکنگا ای چاب بیں طوفان نہیں پر جاپ ہوگیا تو کھے کست دہ نہیں مل سکت ہے ؟

«نبس» شيال نه كهاور ولا وريخ اس برمسوشك ايسانكاه دالي اور بعرجاب بي طوفان أكبار بها رجبي له مي كنالة كوتو دري مي الديديدال كو دومراك ده بعركي دل سكا-"اس بي ميراكيا دوش إسميدال بد ذيرلب كها-« د درش كس كاسي آيك واذريذ اس سك كان بي

مروى . "تغديكا "سيوال من جواب ديا" سوتني چاب كامولا سعادًى كراست كناره فراب سكا"

سيس المسال المسلم المس

م ال! " شادال كا كليون مي حيرت تى -

آج ہل اِ دیسے نیرے باپ کی مجل ٹی بانوں کا جواب دیا۔ پیسے نیمی سال اس گھڑی گذارے ۔ پیسے ایک وہ گزاد پیمی مجاکہ دومراون میرا ساتھ درسے کا ہم وہ دی ہی ندآ سکا '' مال ایجواس نیمیس کا ووٹرسے ''

ميرايه

"بنين تغديكا"

م شاھاں اسپیل کی توازیں عضے کی چک تی آئے دیمنے اکن کہدری تی ترمیری جوان کی تعدیدے - دیکے شاقراں ایس نے تغذیر پر پھروسرکیا ہاس سے مراسا تدند دیا - تومی آگر میرسے داستے ہرجی تو تغذیر تیزا گلا گھونٹ دسے گی ہ

سيزان القصر الموكيا - شا وال ك دوب من اس المحد المجت با في ك طوع اس ك المحد المجت با في ك طوع اس ك المحد المجت با في ك طوع اس ك المحد سع منها بالمراب المحد المحد

ميكي بني شادان إجا بالعامكرة

دیمتے ان سے آگئ میں قدم دکھا توسیداں سے جسٹ سے کہا کی دیا ہے ان سے آگئ میں قدم دکھا توسیداں سے جسٹ سے کہا کہ ک کہا کیوں دیمتے آن کا پرکول نئ بات سے کا سے تھے ؟ "انہیں توبی ہی (

میر فردگی بے شاراں جان موجک ہے سیداں کی مسکلیٹ میں طنرتی ۔

- إن بي بي ..... توسف كيوسنا!"
  - منين تو . . . . ؟
- بويدرى آلال كومندر عيد بإديمكي إ
- ۔ بچرکیا ہوا ؟" سیداں نے مسکوکرکہا "اس نے مقدمہ لڑا پُراپنے کھیست تورمان زدیکھ ۔ا یک کھیست کے لیے ٹین کھیست دمن کوکس عبلنے والے کوکیا لما ؟"

چُربی بی باگوک ولسیج مدری الل کوم ار دسے کمر مبیعت خش بین و

" آ تا ان کی با دی ہے کی جدیدی لآل کی باری جدگی "

- بين الدالك إن كاكيا بي الم

بیاب گا ؟ سیلان کارز تی بوئی آ دانس ا جا ک کفت دالی لم کا چش مختا "جب بحد بی زنده بهول - شادال کو کیا خطوج ؟ دیخته ناکن ذیرن برین گی کی - اس سے ناخن سے ذیرن کر پیرتے ہوئے نظریں جمکا کر کہا ہوگ ایک اور بات می کو کمدر سے بیں ؟ کی ؟ \*

> بر کیسے کہوں ہی بی ؟" سر "

" چربزرى ابنا بياه رجاد باسكموى وائن سے .... شاه درين كى سالى سے .... أ

مَّ الْمَدِينَ مِن مَلَاكِمِهِ اللهِ الْمَكَةِ الْمُكَالِمَةِ الْمُلَادِةِ الْمُلَادِةِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مَلِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

" دیمته ایمسیدان کی آ دازیس نوش که درایشین نیس" تیریدید منه به نگی مشکر زوانه فرق اور تیری فری سماندیدی ا فرایش سایک تعالی پریمش کا جیلیان در کم کرچه باکسدی انگین مین آگئی "شدند درجت با

من ترمیشی کوادوں مرصی نائن نے احجاج کے لفہ ندکھولا تو لَن نے بنتے ہفتے ایک بھیلی اس کے منسے جوڈدی ای بی ایکاری ہو ان کو کی خوشی کی بیٹ ایر ایر فرد فرکھا اولا تھوں کی فیطوک گئے ان سے کے کلے مرکز دیجھا توشاداں کا انسوط میں ہیگا ہوا جرو نظراً یا ق ارتصافی نائن نے مرکز دیجھا توشاداں کا انسوط میں ہیگا ہوا جرو نظراً یا ق "شاواں! تورودی ہے ۔ تیرے ماموں لال کو مقدمہ ہاں اور انتی جو فی سی بات کو کیا سیھتے ہیں ؟"

«بنیں ماں یہ بات بنیں "

" تيراياپ دوسمرا بيا مكرد باسته توكيا جوا؟ مرّد عودت كوسكاً سكى جرتى "ستجعة بمي - حب جابا بدل بيا"

« منیں ماں یہ بات مجی منیں "

" توعيركيا بات ايشادان ؟"

۱۰۰ با ۱۰ شا دَان هم آن دِ دِن جاسِ نَصْ نَصَ لِیک بُول نرسکے ن شاول چاہی تی کی کرسیداں ان آن وکوں کا لرزتا ہوا پیغام خود پُرچگ ۱۰ شا دَآں نے بالوس ہوکر کہا " دہ شریق سے نا با اورشآ وال کا بنگا ہوا جہرہ شرم سے ممرّت ہوگیا اور کھا لوں پہنکے ہوئے آن وہی ناکر دھگئے ۔

« إن " سيدان سي ترب كوكما" إن كيو"

المُ المُرْفِظ وْمُرْسِيعِ شَا وَالْ إِلْوَفَكُم يَذِكُم إِلَّ

م برال: شرقی بے یکیوں کا نا دال، تو توا ہے گھیے کا مجھی کے میں کا نہا کا اور ہوئے گھیے کا مجھی کا میں ہے تاہمی اور ہوئے کا میں ہے تاہمی کا وروازہ کھا اور ہوئے کا اور ہوئے کا اور ہوئے کی اور ہوئے گئی ہے اس کا طرو آسان سے باتیں کرد ما خال درجیت کے اظہار کے شاہرا تھا۔ اس کے تھا ہوئے اس کے تھا ہوئے گئا کہ کہا ہے و معراً من الآل اگر ذائے ساتھے ہے تاہمی تاہمی کا دولے کا دول سے مذہبی آلزیمل جائے ہے۔

" چوہدی آ سیلاں سے تن کرکہا" لّال کوگا وُںسے کطفل کیا ضرودہ پڑی ہے؟ مُردیا رجیت کی پروا وہس کرستے ہُر تواکر غیرت من ل قوگا وُں چوڈ کرکہیں منہ ہیں پائے ۔ اب لوگ نیری عزیت پر باتھ ڈرالی گگ گئے ہیں ہے

" شیمال ! کرم دین سے کہا" میری عرف سے کھیانا آ سائی ہے۔ وہ کون سیجس سے میری عرب پر ہا نے ڈوالا ! " \* ننا ہ دین کے دوسے شریف سے گئی میں ٹنا ڈال کی کائی کیڑئی۔ اس سے کہا شا ڈال ! ٹو تولیے محکومے کی مجلی سے عکرم آرہن سے کوئی جواب نددیا۔ دہ چا ۔ پائی پر بے ڈم موکوکر ٹیا۔ اس کا طر ، نور بخد و مرتجد وں موکیا۔

"کیاکہا؟ شاہ دین کے لڑے شریفیدہے ؟ استدائی پڑی جرات کیسے ہوگ ؟"

«توسے بن کھیت ہواس کے باہد کے باس مکہ و نے ہمی " کم کا دہن ہے چار ہائی پوسٹ کو مری ہوئی آ واڈیں کھا ہیں نے کھیت دہن لیکھے شیماں ابنی عزت رہن جیس کھی تی شا واں ابک کھیس میرے سیکسینچ دکھ دے یہ شاواں کھیس ہے کم اُن کو کھا ہی سے ایک خطابی سکھ البید ہروالی اوراس ابک نظری حسرت کی تنہاں دی ہوئی تھیں۔

. «سیدن اِکاش تواکیب مثیامی میں بیتی۔ آن میری عزت برداند وُالنے کی بیُرُاٹ کون کرتا :

"پوبَوَق ! نیناں ساہ کیکیاسٹے ہوٹٹوں سے کہا (وودڈپی) چہوںی سندھنے ک نے پرمند دیکا ووا کھیں میں معالی ۔

«سَيْعَال بِهِ إِنَّ دِعْظَ نَامُن عَلِهَا -" كمِواِمَنَ كون سِي ثُنْ خبرك كم الَّى بِو ؟ سَيِعَال عَ لَمَى سِن إِدِهِهَا -إِدِهِهَا -

# متأرول كي جال

### انورعنايت الله

بال تعلیمید و تدمینگی و درسودا تعاتی ہے ] سیمیں : مهدو مشرا فضان در پیدنس بھر۔ جی کون ؟ ان کے اسٹیو :کنی دیریگ کی صاحب کو ؟ ۔ اچھا ، کہا نام بنایا آپ ۔ نے ؛ م رانی کرے فدا آ بست فرط ہے ۔ بشیر صاحب ؛ سبق ؟ ۔ فیمیرصاحب ؟ اچھا، و سیجھ صاحب کا افران سے فارخ ہوں توان سے کہے گا ہیں باہر جا ری ہوں کہیں تھر بر ملازم در ہے تھا ۔ جی

... درلىپىددكە دىچىسىم ا درىمچركچىسودة كىما يكسانمبرالماقلە: اس دةن گنگذارىسىم )

سیمیں: بیلو! دیکھے کے شاہرہ احب سے اِن کرتی ہے۔
جا اِن کا بین کی سیمیں سیمیر ( وہ اکتفیدیں پر
اِند کہ کرکنگنا کا بین ہمیں ہے۔ چندلوں کے بعد اسلوا
کون شاہر! سیمیں بیر اسلامی بالکل تیا رہو
ایک توصرف اُر تی گھڑی دیکھ کر) جہ ہے جی بیریشوا
ما اُر ہے ہے۔ بیر شرط ہوتا ہے ۔ بال ہاں بہنج جا دار ہوں کام مرود پر بی اسلامی بیا ہوں کے بیریشوا
سیمی بیر بیری اِ جب بی فون کرتی ہوں کام مرود پر بی اسلامی بیرون بیری با دولا دُن ہوں کام مرود پر بی اور ایک بیرون بیری بیرون بیری با دولا دُن ہوں کی مرا ما فظ او ارتیا ہوں بیری میرا میکو دیا ہوں بیری بیرون بیرون بیری بیرون بیرون

#### افنسراد

افقل: ایک نوبوان عملِترب نیس سال -سیتیں: العکلک جان بین جاسے نقیاً تیروسال چوئی ہے المہتر : ایک دولتمند نوجان عملِترس المجنسیں سال صفّد: افغلک کم مکبرتر عمرِتقرب المجلسِ سال -

7 افتىلى كىكروى، دواتكناسى - إس فليك ميرصرت ا کے کرو فا ساکٹا وہ سے دائیں طرف لکوی کی اسکرین لگاکراس کے دوجه كالمحرين وحدنظرين سهادهل عدد ووالكاكماني بن کی وابکا کاکام دینلسے . بقید حصر کو درا مُنیک روم کے طوری استمار كرا جاناب - بالبس طرية ، ويكسي اس طيب كا حدر دبيطان منه جانددے بندے اسے فراہدے ایک کھڑی ہں پہتی پروسے برے ہیں۔ در داندوں بھی پردے ملکے ہوئے ہیں۔ رى بيى دانية إيك ا ورود واله سع جس كى ووسرى طريف خالب أ باوري فاردا ووخسل فانديج كرونلص منفول فرنجريس سجاياكياج ايكسال دن فش لا مُركس تع قريب انبا في يثيلينون د كماست سنبرثيل بردسار لے پڑے ہیں -ایک دسالہ صوسفے ہرکھ کا پڑاہے ۔ ہوں گانیا ہے بسب ایمی ایمی کوئی بیشار به ساتهار از ایمی کملا بواسم، دیمی وَدانسه - بده الصَّفِيمَا لَيْحَ فالحاسم - شَام كا وقت بَكا بَكُّ لِيمُ لِيغِنَّ كالمنتى تجفيه والمركيد ويها لكريني ربنى سيركو أكانبيس الار بيسر خليكا ويس سيسيني تيزيد ساسيّه بالكيسيديين ناك نفشه محت مناجعه- اس ونت صرف نشوادا وآيمين مير- ۽ . غا لباً وه اندوكيرسه بدل دي مى - دوبد طدى س بدول آنى سے يسر ك

سيس ، كيون باجى ؟ كياخواني سيد شآمد مين ؟ بمالك جان ساد اليه سائد لدكى خود بي جنى ساب يي حق وه محمد سع كيون جينا چاشته بي ؟

صفید : صرف اس لے کمان کاخیال سے تم ای ناتجریرکا دہو ۱ ورہد دنیائے مدمکار ہے سیسیں ۔

سمیس : بی پاں، جیسے میں دود عربی کی جوں! بعائی جان انی لپندک شادی کررسے میں مجھے تقیق تھا وہ مجھے بی انی لپندسے شادی کی اجازت وسے دیکھے کیکن اب گشا ایساسے جیسے ہجھے مشکلات کا رامان کر ناٹج سے کا۔

صفیہ : (خنگ لیج میں) پنی پٹندکی شادی کر دسے ہی) (یولکاتیک جیے اس نے پیتیں کی بقیہ بائیں سنی نہیں) وہ تو چا دِسال ے اپنی پسندکی شادی کر دہے ہیں !

سمیس ، جادسال ؛ شکن کو جادسال ہوگئے ؟ ؛ دجیے یہ کہنا جا تہ ہ کرد قت کتنی ٹیزی سے گذرجا آسیم)

صفید، دا مهترسی بان ، چارمال ؛ (مختصرسادتفد- وواؤل خیالول می کموماتی مین )

سیمیں، دامہت ایس جانی ہوں آپ لوگوں کی شا دی اب کہ کیوں ملتوی ہوتی دہی۔ بیں بیمی جانی ہوں۔ برچا دسال آپ دونوں کے سلے کس قدر بہا آسے گذرے ہوں گے۔ اس کم خت شہر میں د نبائی ہزممت مل جاتی ہے ۔ گرنہیں ملتا تو گھری نہیں لما۔ بھائی جان کو پہلے جیسے اپنے گزیڈیڈ ہونے کی ان تو تونی صرف اس کے ہوئی تی کہ انہیں بقیدی خا اب امہیں سرکا دی گھرضرور بل جائے گا بھر کی سناسے امہیں کئی جہنے انظا دکرنا ہوگا۔

صفید : ( فاصی بنرادی سے اکئ جینے ۔

سیمبس: مجھے شخت شرمندگی ہے صغیہ بابی! میری وجسے آپ کوگوں کی شادی کھتے میں فرگئی ہے آئین دیجیتے۔شا یو جلائی کو ثی صورت کل آئے۔

صفید دو داکنگی کیاموں نظامت گا؟ بید سناسے شاہد داکنگی کیاموں نظامت گا؟ بید سناسے شاہد کی کا بید استان کی استان کی استان کی مید فی المدید کی المدید

سیمیں اندری سے جاب دی سیما سیمیں ، (یکی کرکون ؛ ۔ زمان قان ؛ ۔ در داندہ کھلاسے ، مدیکی بختگ اب کرسے ہو ؟

صفید : داندر کر کماں کی تیاری ہسیس دیں : دیس نیائی پرکوکر موفر پر پیچیم کی ہے اور ایک ، باتصویر رسالدان کار دیجھے گلتی ہے )

سببس: داندرسے، اده! صنّبه باجی! معاونکیجیّے، میں ہے نسآن موکارمجنت دوہر نک کی جی کے کرکیا تھا۔ آپ بدیجیے۔ بس بیرماہی آئی۔

> صفیہ ، کمان کی نیادی ہے ، پیچر سیبی ، جی اِن، لاہوسے ایک ہی اُکی ہولک ہے صفیہ : سہیلی !

مبیس : (نوراً ، بی بال دخوانجاه سے باہراً جاتی ہے اور باہر طالعہ کے سے تیا دسیے ۔) اواب صنعید بابی ا

صغبت ، دبزرگ داندانس، صبی دم دسیا ادمسکراکس کونسی فلهب؟ بس عبی جلویمها دست ساخه ؟

سیمیں : دگھراکر ، آپ ؟ بال بالکیوں نہیں ۔ لیکن ۔ آج پہلا ون سے رہم سے کی دن ہوئے بگگ کراکھی تی دیٹھ جا آباء صفیہ : دم کراکر ، گھرا وُنہیں میں میگر اہم سے تولوں ہی مذا ق کیا تھا۔ وہے ہم آپ کے اِن سہیل صاحب سے ہم ب وآف

سمین : یک! اوه صغید بایی،آب پی-! حیفیده - (فدداً الدریمی،گیرایمنین یه اویمیالاساند و پیکی اینبدگاست)کیک پیش ایمادید یمانی جان اس انتخاب مخت نخابی -

فضل ، درصفيد كوخلات لوفع ديكدكر توثى سه) ادوا صغور؟ تم ؛ كب أيس ؟

مغیبہ : الجی الجی آئی ہوں ۔ ( دروالی بند کم کے مُرتی ہے ۔ افضل کے ہاتھ سے اس کا گیک لے لیتی ہے ۔ دہ تھیلیاں ایک طرف میزور کے دیتا ہے ۔ دونوں بیٹے جاتے ایس) افضل اسیس میلی گئی!

اسس از ین کی این کی این می بهت دیریوگی -صفید : \_ این آنجک کانفرنس بودی ہیں - روز چدنی ماتے افضل ، ۔ ہاں آنجک کانفرنس بودی ہیں - روز چدنی ماتے ہیں اچھا ہوائم آگئیں۔ میراداوہ آج دات کھا سنے بعد تنہادے یہاں ملائے کاتھا ۔

صغيبه ١- جاششه اَ وُن ؟

افضل ، في اسري خت دردسيد. (بيشا في كودائين با تقد سعد د با تاسي) أو مان كبان بي !

صفید بیش در کرکیاتها، اینگرینس آیا میرے خیال بی تم نها او تشکن دور پوجائے کی بین آئی دیر میں جائے بنا تو لنگ دوک کر، سناہے کوئی ظهر صاحب آنے والے

ا فضل ، إن بائ ان م كساند بالبي كدر كمرى ديدكم المعنى ديدكم المعنى المع

افضل، اچا؟ ابنى مصروفيت كايدمالم يجكدا فها رئيس

معفیہ ، یم کب سے جانتے ہواہیں؟ سناسے کھیتی ہے ۔
افضل ، پاں اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کے مالد
امپورٹ لاکسنسوں کے لئے ہمادے دفترے حبکر
کاٹاکر تے تئے ۔ ہما دے دیجیتے ہوائی کی کاٹاکو کی جانداول کی کہنے
بن گئے باپ مرے تواکلوتے بیٹے کوئی لاکو کی جانداول کی
شہریں چار آونہا یت عمدہ کو ٹھیاں ہیں ان کی ۔
مفید ، چارکو ٹھیاں؟ تب آوبر تورواں کے عیش موں گے ۔
افضل ، مزے کم تاہے (آمہ سے) در اصل آئی یں نے ایک

صفيد : خاص مقسسك يدي

افضل: بان دراندوالد لیجین) میں تیس کواس سے الانا جا جنا ہوں د ٹرااسا دے لئر کا ہے صفور صفیہ در کیا کے سب کہ محمدکن اور الوں بابت سے الکی فغنی سمبین کوش تہسے عبت سے -

افضل . جانتا ہوں ،اسی کے توسخت پریشان ہوں۔ صفیہ ، یمبیں ٹ آبرے کیافشکا بہت ؟ نیان

افضل درسب فری نشکایت بدید کاس که بای آسینی کو میلوده گوشیدید داست محلف جعث استاه معنوا یه بان تهادی سجوی کیون نهی آتی کیمیش کی شادی شاهدے اس وقت کمانیس میکی جب تک اس کے نوالگاہ یں ملامالہ ۔ اس کے ماسنے بدکچہ سی کر صفیہ اُسٹی ہے ۔ غورسے نوالگاہ کی طرف ڈھتی ہے جیسے ریفین کرلینا چاہتی ہوکر افضل اندری ہے پھرچیکے سے اُسائی اٹھاتی ہے اورا کی کم ڈواکل کم تی ہے ۔ نظرین نوا گڑاہ ہی کی طرف ہیں )

صفید : (آسندے) ہیلو ؟ کون آدر اصفیہ ہیر سنولی آئ دات کا بردگرام منسوخ - باں باں ، ہے جدالی ہی بات تم جامولوکل کی بکٹ کرالیا بھی ، نرید آئی ہی دیے ۔ آئی تہیں بتاسکتی بحل کا تھے نون کرلوں گی خوا ما نظ ۔ (یکا یک ، فغل خوابگا ہے بہتر تاہیے ۔ اس دنت وہ بید گگ گا وُن یں ہے نہائے جا رہاہے ) افضل : (دور بہت ) کے نون کرا بی تیس بے ) باں ، صفید : ۔ (کھراکم) نون ؟ درلیپوداب کی باتد ہیں ہے) باں ،

صعبہ ، دھرائی کون ؛ درسیوداب کی باہدیں ہاں ،
ایک ہیں ہے آج دات کھانے پر بلایا تھا۔ اے بتا رکائی کا
اے وہاں دہنج سکوں گی۔ بنتہیں بہاں کتنی در ہوجائے۔
افضل ، دنوش ہوکرا گئر مقاہے ہم سے بہت اچھاکیا صفوا
فضل ، دنوش ہوکرا گئر مقاہے ہم سے بہت اچھاکیا صفوا
فر قبیرے جائے ویکھیں کے ۔ فوا کی سم افرندگیاس تور
مارٹر ہوگئ ہے کہ ہم سے مہنے اور دہمینوں ہوگئے۔
مارٹر ہوگئ ہے کہ ہم سے ایسا گلاسے جیسے اس پدگرام
ار فرد کے جرب سے ایسا گلاسے جیسے اس پدگرام
اصاب جو جائے۔ وہ صفیہ کے قریب جاکراس کا
دوان ما تھوں ہیں دیکھی کہنا ہے اورخورے
اس کی آنھوں ہیں دیکھی کہنا ہے )

افضل درا مستهدی بات کیلید صفو ؟ آی کی بھی کی سی کل بی بو! ( وه خاموش رسی سے اورنظرینی کوئی ہی کیا جسے خفا ہو؟ بیر محسبے کی چیلے دنوں میں نے تہیں محکلٹ کیا ایکن صفوا کیا تہیں تقیق ہمیں کریں تہیں دیوان وارچا ہما ہوں ؟ میرانس جاتا تو خواکی تسم! آجہت جارسالی نیپلے تم سے تکنی کی بجلت شادی کرانتیا۔ صفیعہ ؛ (فرنگ لیکن کیا کروں) رہنے کو من سب مکان ہم پاس علی ده گھرن ہو دہ ایک جگہ ہے آگ گیدٹ کے طور پر دہ ہے جہاں سب کنوا دے ہو دہ ہیں۔ دہاں تھیں کیسے دہ سکے گی؟ بس چا جنا ہوں اب اس کی شادی جلد سے جلد ہوجائے ۔ آخر ہم دونوں کب کے صرف مشکرتری دہیں گئے ؟

صفیم ، نوخناب نے اسی لئے آئے ایسے فرجوان کو مائے پر بلایا ہے جوحیین ہے ، دولتمند ہے اور سب سے بڑی بات بر کر منجکہ ایک نہیں بلکہ چا دنہا بت عمدہ کوٹیباں ہیں ؟

افضل در دوش بوکس شاباش اب د ماکر دمیری اسکیم ایراب بوجائے سی بات توریہ کسی انی زندگ سے اسائی اس منگنی کوجاد سال بوریہ بی ازدشا دی صرف اس سے شے منگنی کرجاد سائم بخت ایک کموسے نلیٹ میں جوان کنوا دی بہن بی دیتا ہے ۔ دیکا یک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ دوالے کر رئیسیو دائھا تاہے

افضل ، بہلو ا افضل بیر کون ؛ طبیرصاحب؟ – بال بمثی – بس ا جاؤ کتنی دیر کے گئ ؟ ۔ بس کیپی مشٹ ؟ بہت بہر، باں ۔ چوتی منزل ہرہے - باہرمبرے نام کائمی گئی ہ نواط فقل (رکید درکھ دیتاہے) بس وہ آئی دہاہے۔ اجنحط کمی تیمیں کہاں جگ گئی ؟ اس کا قواب تھرمیں بی ہ نہیں گفا فطیتر بے مدمصرون آ دی ہے ٹری شکل سے قوام لمہ فردف کا لاے سنرجانے پمرکشے یا د آسے بھے تو اس لوگی لے بہت سنا رکھاہے۔

صفیہ ہوسکنا ہے ہو ہی اے روک لیا ہوتم نکر ذکرو۔ میں اس کے سلسنے میں کا اس کے سلسنے میں کا اس کا دو اور کی کہ وہ بغیرد کی میں دیا ہے۔ بغیرد کی میں دیجے مائے گائی کھنے دہو۔

افضل ۱۰۱سه ایمدنے تومین جرے تعرفین کرکے اس کا افتیا مرحاد کھلے اسحداث تومخت کونت ہوری ہے۔

عمضه ، تم خاه محواه بریشان موسیه جود ما دُنهانو - موسکتان سیس لوئ آئ ۱۰ در زمی آئی توس معا دسنمال لونی. تم نهانے میں فاصا وقت لیقت موکسیں ده کا دجائے -افضل ، اب تو تیا فراک واسل سے ( مُنشری سانس کے ر) میں میلے کسائے کھے چنری لیتا آیا ہوں ، (یہ کہ کرده

تنب ال

افضل: احيرينست مفودً

صىفىيىم بسال الفل آگرتم وانى عجد دادا در الطبط توجاب الفقين شمسى آق بين تمهارى بهرى جوتى ، كرايك ، شكيترينيس خير مجمول وان فضول سى باتون كورجا و نهاكوراب كلهر عاصب آبى دست جول ك-

افضل: ( یکیاکر) مجدب ملافسوس به کنم ن مجد علطها رجینی سامخت طبر کومی آن بی ، داست -

صفید : طهرکه کالیان نه دو آب تووی تبهاری شکل آسان محمد کالید -

افعنل بتبيس بي ميرے ساتد باہر مبنا ہوگا صفو إتم سي تفيل باتيں كرنا جا ہتا ہوں -

صفید : انجابا با بنیس کے نئم جاکرنہا تولو۔ خاصا وقت لگاتے ہو۔ اب وہ آئی رہا ہوگا۔

دانفنک کوزبرکت کیج دی ہے۔ اس کے بعدر ڈیلو اَ تکرتی ہے، ٹھنڈی سانس نے کرصوفے پر پھیے جاتی ہے اوراس کی بیٹ میں منظمیں میں ایک ایک ہوئی ہے اوراس کی ایک کھنٹی بھی کا کھنٹی ہے۔ وہ پوٹک کر آ کھ کھولتی ہے اور فورسے منتی ہے۔ اِ ہرکوئی ہے۔ وہ اٹھ کھر ورفوان ہے کہ ایک کھنٹی ہے۔ اِ ہرکوئی ہے۔ وہ اٹھ کھر ورفوان ہے ک

صفیہ : تشریف لائی دالم پروافل ہوناہے . فاصا و شکل فرجان ہے ۔ گولادنگ، مجولاچرہ بہتی نفیس سوٹ بہنے ہوئے آنکھوں ہرو ٹے شیشوں کی عینک ) فلم پر د داندرا کم معان سیج ُ ۔ انفعل صاحب ہیں ؛ عجز کم پر

صغید دی بان،آب تشریف دیکے دغورے اس کا مائز ہی ہے خلیرشکریہ کہ کرا گے بڑھ تلہ اورصوفے پڑھینے کے بعد کوٹ کے بُن کھولناہے، وہ ابھی ابھی وفتر سے کسٹے ہیں منہ ہاتھ وصورہ ہیں۔ سگریٹ لیجئے۔ دنہا تُن پرسے سگرمٹ کیس اٹھا کواس سے حوالے کرتی ہے۔ وہ شکریہ کہ کرلتیا ہے احد جیب سے لائٹ بھال کرمیکا آئی

یہ نبائے ،آپ جاسے بھٹے یاکائی! مہر ، جی کلف کی ضرورت نہیں، ۔ یں ۔۔ صفیہ ، د فوراً ہی نہیں ، کلف کا ہے کا ۔ جائے کا وقت ہے۔ توکانی ٹمپیک دہے گنا!

ظهير : جي ٻان -

مینید از ایم کر ، معاف کیچے ، میں ایمی آئی۔ (ملی جاتی ہے ۔
اس کے بعدا نصل خورسے گردویت کا جائزہ میتا ؟

پھرا کی رسالہ اٹھا کر ورن گردائی شروع کر و تیلیے

اس د و دان میں ریڈ و برکوئ تقریم شروع ہوجاتی ہے۔
صغید چندلحوں کے بعدلوٹ آئی ہے اور آتے ہوئے

دیڈ او بندکر دیتی ہے ۔ دہ قریب ہی دوسرے صوغی

میٹی جاتی ہے ،

سید در آبی آپ که آسان سے پہلے افضل آپ پی کا ڈکرکرد ہے۔ کلم پیر بدا چیاء فوازش ان کی - میں سے بھی ان کی زبانی آپ کی آئی بہت سی تعرافیہ نی ہے کہ (پچکیاتے ہوئے) بیسنی

مع للا قات كاخاصا اشتيا في تعار

صفيه درگتبيسے)احما! نگرين نرچه در درندار و دورد

ظهیر ، د دنوراً )جی بال بمیاخیال سے دو آپ کو بہت چاآب میں ۔ دیکا یک صفیہ کچے سوچی ہے اورغورسے اسسے دیکھنے تکتی ہے )

ظیر ، داسے فاموش دی کی کرا معاف کیج ، آپ نے میری مان کوئی بریا تونیس مانا .

صفیہ ، بی نہیں ، پس نو دیا ہے صرصات گوہوں ۔ سو**ی دیکگ** آپ کوکہاں دیکھاسے -

صفیہ ، صغیہ صاحب ؟؟؟ (وواؤں) یک ساتع جستے ہیں) کھپیر ، اچھابھی صفّن ہی ہم ہیں وہ مہالاً ج باغ کی شاہیں یا دہیں جب ہم بندروں کا مذہبہ ایکرنے تھے ؟ صفیہ ، چی ہاں ، کیسے بھول سکتی ہوں ؛ یددکھیوا با وُدکی آسین ہٹاکرا یک زخم کانشان وکھائی ہے ۔ یہ دکھیو، ایک بندرسے نوچ یہاتھا ۔

ظمبر ابس نے بھریرسائے تھے۔ اور کھیر کو کیدا رہے کپڑکر بری ٹھکا ٹی بھی کی تھی۔ دہنس کر اگٹ خوب ملافات ہوئی ا میں نے توبیال اگراپنے تمام کپین کے دوستوں کو ڈھوڈ کے کوشش کی تھی تہیں بھی برسوں ڈھوڈ مین ادبا رچا کیسے بیں اور دہ تہاں تھے دئی بین ۔ کیانام تھا اس کا ؟ سے رضہ ؟

صفیہ ۱۰ باکا تو ۱۷ ۱۹ ۱۹ بیں انتقال ہوگیا تعادامی میرے ساتھ دیتی ہیں۔ دخیہ اس سال بی اسے کا امتحان دسے گی۔ چچا تدیرے دیکا یک دک کر، عجمے آبی آبی انفس سے بتایا کرچچا تدیرکا انتقال ہوگیار

نظمبر ، بالصفن إب جارسال سے سالاکا روبا دیں سے منبعال رکھائے۔ داشتیاق سے جی کسی میں ؟ خبرسے تربیت اور استان می توبین ا؟ اماں کے مرب کے بعد کتنا غیال رکھتی تیس وہ میرا کہاں ہے ہوئے؟

صفید د پاکستان چک میمایک چیوٹا سافلیٹ ہے - رضید، دخیمہ اور حفیہ بھی اب بڑی موکئ ہیں - حفیہ کو تو تم سے مجالا یا نہ موکٹا اسے دی منی سی گڑیا جصے تم پیچے پرلا دسے لا دسے پھر تے تھے !

ظمير ١- (پيادست) پس سے اپنے عزیز دوستوں کو می بنسيس معلاياتی !

صغیہ : (چنک کرائی۔! (طبیر تا اسے دیکھ دہائی) ظہیر : (است سے) ہاں تم مجے چنے پکا داکر تی تقس سٹی۔ بعول گئیں ؟ وا دی اکثر کہا کر تیں: یہ چنے متی کی چڑی کننی آبی ہے ارکچہ سوٹا کس جلونی ، دادی سے ل آئیں۔ صفیہ : دادی ؟ و دمی یہ یں یں ؟ ( باتی صلال پر) نلمیراسیمین سمجه بوی مے مع) نلمیر ، بوسکتا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کالح یں دیے ہوں۔ آپکس کالح یں تھیں ؟

صغیبہ ، دُ نورڈ) معاف کیجے ظیرصاحب؛ میں تمیں بہیں ،صغیبہ ہوں، صغیبہ کلیم انسل سرے مشکیتر میں طہرے جہرہ ہر بالکل مونفوں کاسازنگ ہے - وہ چرت سے مسنہ کھوٹے اسے دکھر ہاہے )

کمپیر و اجرت این آب بخرت با ابن کم می کمال بوگیا در این است کی بین کے بوت بال سام می کمکال بوگیا در گیا است بال بین بین کے بار سامی بوت بین است در میں بائی تی ، وہ آپ پر بالکل بوری اتر تی ہے لین اس بنائی تی ، وہ آپ پر بالکل بوری اتر تی ہے لین اس بنائی تی بنائی بن

صفید برناگیورین رئین دی گذرا کیاآپ کا تعلق بی سی بی مندرا کیاآپ کا تعلق بی سی بی مندرا کیاآپ کا تعلق بی سی بی م سعم به ۱۲ بول کمتی سی جیسے اسع کم کی دار اراسی می کمیرا دار است می کمیر در اراسی می کمیر در اراسی می کار در ا

میسر صفید ، اود درک کس آب کے والدصاحب کا نام منشی ۔۔ بینی ۔ سعاف کیجئے سٹرند بہنا نا نونہیں تھا ؟

نظمبیر ۱۰ فوداً می بال ، خلاصی نائشزین دہنے تھے ہم ۔ ہمار سے میروس میں ایک ڈواکٹر صاحب دہتے تھے ہم میوبیتیک ۔ محیم الدین صاحب تام تغان کار عجب بانفاق میا خوشی سی ان کی ایک لئرکی تھی ہمی سی صفق نام پینی معالی سیمیم ُ۔ صفیہ بانوا

صفید: افوشی سے فول کی ہاں جی ہاں۔ باکھل ٹمبیک یا دا یا آپ کو دستید میں ہوں اس کا مطلب یہ ہواکہ طرقائی۔
منشی سمعا فسی پھٹے چچا فہ بہتے اکلونے صاحبرا دسے انسی کے فریب اسی صور فے بہتے جاتی ہے ،
دخوشی سے اٹھ کواس کے فریب اسی صور فے بہتے جاتی ہے ،
دنیا واقعی کتنی مختصر ہوگئی سے خلیتے صاحب ۔

ظہیر ، یرتیج : لمیرصاحب البنی م أُوظَرَّ و ہوا كرتے تھے ۔ صفيَدصاتحه -

## "اتبىنەبىك"

#### يونس احس

آ ئینہ ہی ہی مشرقی پاکستان کی نہا بت جما تر لوک کہا ہی ہے۔ اس میں عشق د محبت کی دل موزی د دل گرفتگی ہے، گا وُں کی گوری کا حن ضا پاش عشق کی حیثم نیم باز کوخیرہ کر رماہیے ۔ ول کی ہر د معرائ گیتوں کی معبدار بن رہی ہے ۔ سہی مہی ہوتی عطر ہیز سانسیں کھیتوں میں د معان کے خوشوں کو ہوا رہی ہیں۔ گا وُں سے لؤجوان کا شت کار محدد نے آئینہ آبی ہی ہے خبدن جمیسے روپ کو د کمعا اور اس کی زبان سے بے اختیار کا گیا۔

ٔ دہیں میں اپنے سندسندرپیا رہے ہیا رہے ہیول اس ناری کے روپ کے آگے سب سے میکن چھول محدود کا جذبہ عشق آ میٹر تی بی کے حن معصوم کو تباقیا۔ رہ ندی کنارہ

دم بخود نگابیں نبی کئے کھڑی رہی اس کا چہرہ مشرم کے الدے شفق زار بن گیا۔ دہ لوجوان کے سامنے سے سمباک جانا جا ہی تنی سکین قدم سوسومن کے ہوگئے۔

میمود کین ہی ہیں بیتیم ہوگیا تھا۔ اس کی مال نے دکھ جیل کرا سے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ سولہ سال کی عمر ہوئی تواس نے ہیں میں سنبھال گئے ۔ کاشت کاری شروع کردی۔ شب وروز کی مختوں کا بھی جلدی مل گیا۔ د معان کے خوشے مسرا تھانے گئے ۔ ہوا وَں میں سینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ بیٹے کی جمنت کا بھول ل کو مسرور وکیف دے گیا۔ اس نے پیرصا حب کی درگاہ بہنت مانی تھی۔ منت پوری ہوگئی۔ اس کی کمٹیا کے درو بام جوم انتھ اور کیک بارگی دعاؤں کے لئے اس کے دولؤں کم تھا وہ کی تھے اوہ کی تھے۔

مرے میرکو آئی کا کھ دے بہاں سور مای طرح وہ جنے!

ی می کارو با بست. محود پس می گرد حوال تھا۔ اس کے انگ انگ سے جامعة مردانگی کامیٹر میہوٹ رام تھا۔ گا دُں کی گوریاں سے دیکینتیں ادرکٹ کٹ جاتیں۔ مگرہ:

کائے نہیں کھٹے ہیں دن چٹھے مہینے کے اورآ ٹھیں جھپتے ہی ہوجا تی ہے ہر بھیات محدود کوکسی کل چین نہیں۔ نہ جانے یہ کسی چھبن ہے۔ اسے کسی پہلو آرام نہیں ملنا ۔ ایک انجانا سا وردہے جس کے باعث اس کامن مبکل ہور ماہیے۔ اب کھیٹ میں اس کا جی نہیں مگنا۔ اب ہم میل اسے خوشی نہیں دننے اثبو :۔



عما اسجاد

.

.

ک کٹیا میں ضرور کوئی مہمان آنے واللہے دیکن اس کی کٹیا ہیں کوئی نہیں آیا اس کی مال کی امیدیں بھی بانی کا بلبلڈ ابت ہوئیں حالائلہ:

اسی مینیے کھولی بنائے بن کے ساریخیپروٹ بہوندا تی المئے کیکو پھاکر ملی کی کٹیا ہیں ؛

اب اساڑھ کا دہینہ ہی آگبا۔ میکھ رانی کی سواری دور دور الک جانے گئی۔ سو کھی ندیاں جل تھل بن گئیں۔ گاؤں کے نوجوان کمائی کے لئے دور دلیں جانے گئے۔ جدھ آنکھیں لھی ہیں با دبان اڑتے د کھائی دبتے ہیں۔ محمود نے جی دور دلیں جانے کا قصد کیا۔ معبلا ماں کا دل محمید یا نئا۔ اس نے بیٹے کی منت سماحیت کی۔ اسے بہلا یا محبسلا یا گروہ نہ مانا۔ ماں کی آگا۔ آسمان کا لی بدلیوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کی ناقر آنکھوں سے اوجیل ہوگئی۔ جی ماہ جدائی میں سبت گئے گئی میں سبت گئے گئے۔ محمود رکھیتے دیکھتے اس کی ناقر آنکھوں سے اوجیل ہوگئی۔ جی ماہ جدائی میں سبت گئے گئے۔ والی میں سبت گئے گئے۔ میں سبت گئے گئے۔ والی میں سبت گئے گئے۔ ویکھوں کے دیکھوں کے دور کیلے۔ ویکھوں کیا دور کیلے کی میں سبت گئے۔ اس کی کا کر آنکھوں کے دیکھوں کیا گئے۔ ویکھوں کیا کہ کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے کہ کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے کیا گئے کیا گئے۔ ویکھوں کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا

محرورکی ناقر ایک انجائے دس کے کنارے آگر کی اس نندی کنارے اُگے ہوئے درخت کی حراسے اپنی ناو کو با خرھا۔ دہ گاؤں کے اندرداخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے لعداس کی لگاہا کی کٹیا ہر بڑی چو کھٹ پرا کی۔ بڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آگھوں سے آکنو گررہے تھے۔ بڑھ نے محمود کو بلایا ادر اس سے اپنی کیفیت بیان کرنے لگا۔ اتنے بن آئینہ بی بی ندی سے گاگر تھرکوالی۔ اس نے ایک اجنی جوان کو دردانے پرد کھیا تو :۔

، ایک البلی مجوال تو دروان کے پیروسیمانو :۔ شرم کے مارے لال ہوا منہ متو بقر کا نیے ، گا جانا چالم بر نہیں اٹنے کنیا کے دد پا

محمود آبین بی کے روپ رنگ کود کھوکردم مخودرہ گیا۔ اسلامی کی کی استان کی کا کود کھوکردم مخودرہ گیا۔ اسلامی سرکے سرکے بیا ہوں کو جہورہ تقی ایک کھوں میں کماری تھی۔ معمرے انگ انگ بین جا دو سمایا ہوا تھا اس کی زبان سے نے اختیاد کا گیا۔ ولس معلی انہ سند سند میاں میں اسلامی زبان سے نے اختیاد کا گیا۔

ولیں بیں انے مندرمندزبیارے پیاسے میول اس ناری کے ردپ کے آگے سب سین وحول

ما ع وجم ملايا و باؤن فكلامي باؤن كو باكتيمير

محود نے بڑھے سے جب اپاتھارف کرایا اور مال باپ کے نام تبائے تواس کی آنکھیں رو پڑیں۔ بڈھے نے کہا۔" زمانہ ہوا جب میں اور تہا سے باپ دوست تنے۔ وہ مبی کیا ون تھے المئے ۔ محود کو اپنے باپ کے با رے ہیں سبت سی با نیں من کر سبت خوش ہوئی۔ اس نے بڈھے کوسلام کیا ا در مؤدب ہوکر کھوا ہوگیا۔ کچے دیر تک اس کی نگا ہیں آئینہ بی بی کے چہرے کا طواف کرتی دیں۔ عیر دہ رخصت ہوگیا اور اس کی ناو گورب ولیں کی سمت بہنے تھی۔

مروکی دوائی کے لبعد آئینہ بی بی کی کیغیت دگرگوں ہونے گئی۔ اب اس کی آنکھیں کسی چت چورکو ڈھرنٹررہی تھیں ساب اس نے اپنے من میں محبت کا دیپ مبلیا ہوا محسوس کیا۔ وہ کھوئی کھوئی سی رہنے گئی۔ شام ہوتی اورکٹیا میں چراخ مبلانا مجول جاتی۔ ذری کنا درے نہیاں معرن کوجانی گرآ تکھیں کسی اورکو تلاش کرتیں اور دل ہی دل میں کہتی جاتی ہ۔ اور دل ہی دل میں کہتی جاتی ہ۔

این تگری کس تگری سے بہد کرآئ نیاسے كس نين مي شرملا يا بول درا مرديار ع کون عبلا بوعے گا بیارے ایٹ من کوروگ ہے کیا فیناالیاردگ بے بروسوس کانین بے کو اوا وا واست مكن محتودنا فك كرات بالمعتاكيا -اب بورب ع بهدكم آنے دالی ہوائیں اس سے من میں کانے چمبونے مگیں ۔اس کا جی کی بونے لگا۔اس نے کچہ د بہرے لئے آ نکھیں بدکرلیں سیکن آنکھیں بدكهنے كے بعد يعيى اسے جين ندآيا۔ آئيند بي ياس كے سامنے اس طرح کوری تنی جیسے اسمان کی گود میں تنہا ایک تارہ مگر گارا ہو۔ بنن ماه اس طرح سبت محمّة و معمر منته يم و أن بين دالس أليا-اس نے بینے ال واساب خریدے تھے سب منہ انگے وام میں بیج دیے۔ اس کا من آئینے لے کے لئے ترب را مفار مرصب کٹیا کے اندواخل بوالوول واوي تفانه آدم زاد- اس محاصات مذبات میں جیسے کلی سی کو ذرگئی۔ وطاب سے مالیس و نامر داوج كيًا كَفِي كَا وَل كَلُحوم كُلُوم كراس نے آئيندگ تلاش كى كُرلاحاصل -اب ده انبي عمد لى معدلاكر كمر كمر ماني لكاركسي ساس كو بعيك س جانی نکوی اسے کا لیاں وتیا یکسی نے اس کواچکا ا والفنگا مجل

ماه نو براجي بقاس مُبر - ١٩١٥

کسی نے پاکل ادرولیان گروانا۔ اس طرِن میّن کا وَں کے اس نے پھیرے لگا ویتے۔

جبشام کا اندمیرا بہیں گیا تو محود نے دومرے کا وُں کا رامتہ داس وقت کا دُں کی جو نہر لیوںسے دھوی کے باول 'کل رہے تھے۔ وہ تفک مارکرا یک ورخت کے نیچ بہٹھ گیا۔اس نے رات اس کے نیچے لبرکرنے کی مٹانی۔

صیح ہوئی لوّاس نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ وہ جو لی پسیلاکر بھیک مانگتے انگتے ایک دروازہ کے پاس آیا کہ اس کی گاہ ایک لڑکی مرمرِلی - جول کا خصص گرمِلی - دولوں نے ایک ہمری کود کیما۔ آنگھیں سا ون بھا دوں ہن گہیں بحقود نے کہا :۔

" بیردپ دھادن میں نے متہارے لئے کیا ہے بیاری ؛ متہاری کلاش وجنی میں نہ جانے کہاں کہاں مارا پر الکتے گاؤں کی خاک جانی۔

یرسلسلاً لا تمنا ہی جو ہینیف جاری تھا۔ مس نے جھے اس روپ میں و کیھا پاگل مجھا۔ ہیاری میں چا دل ا دریٹیے کی ہیک مہیں مانگ آبوں۔ میں تو متہاری جوانی کی ہیک مانگ اہوں ، چلو لینے دلیں ہوٹ جلس ہ ہوٹ جلس ہے۔

أنين نے دو نے روتے چواب ویا ۔۔

" فالم باپ کا سابہ مرے الحقی کا ہے ، بہ ماموں کا گھرہ۔ جہ ماہ سے ہیں ہی جمعوں سے گنگا بہار ہی ہوں جہاں جی جاہے کیے لے جاد بیارے! پرست سے بڑ معکواس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ بہرست ہی تورتن ہے ' پرست ہی جنن اور گھ کا مار ہے ۔ ماموں کے لڑکے سے آ جُنہ کی نشبت طے بائی متی دیکن وہ محمود کے ساتھ فرار ہوگئی اوراس کے گھریں آگراس نے جمود ہے تاری کملی ۔ دونوں مبت خوش تنے جمود حب بھی بازار جائا آ جیتہ آس سے فرائش کمتی ۔

"بیاست تم میرے لئے کنگھی صرورلانا۔ اور ماں نہتھ اور آسمانی رنگ کی ساڑھی بھی ا

یں یہ ماری بین کرندی کنا رسے جا دُں گی اور تم مجھے و کمچہ کرمسکرا ڈگے۔ پیا رسے نوشبو وارتیل لانا ہی نہ بعولو''

پیارسے و سبودار بن دن مخصرتا بت ہوئے . محود خوشی اورمسرت کے بد دن مخصرتا بت ہوئے . محود نے میرددر درس مبانے کی مثانی . اسار مدک اس میسنے میں وہ در درس جاکر زیادہ سے زیادہ پیے کمانا چا ہتا تھا۔ آ بہن کوجب معلوم ہوا تواس کی آنگھوں کے تاریکی حیالگی ۔ اس نے مسوس کیا جیسے اس کی زندگی کا سورج مجنا گیا ہے ۔ وہ اواس ہوگئی۔ اس کادل معرآیا ادراسی عالم بے قراری میں وہ محتود سے مخاطب موتی :۔ پیارے جمعے حیور کرتم دور دیس نہ جاؤ۔ بہارے جمعے حیور کرتم دور دیس نہ جاؤ۔

م ان کے دلوں میں شو ہر تو بھولوں پر بھوٹرا جسیا ہوتا ہے۔ بیا سے نہ جاؤ!

و کمید ندی کسیا شورمیاری ہے ، مي اني اس مجري جواني كركيبي سنجال كرر يكونكي ؟ ميرك ياس ندتوسوناب دناماندي به اورنهيس، دل بین بس ایک آسے متباری اسے ناتوروا " لبكن محموون مائا ا ورانيے دوستون كورے كر ووروليں روام ہوگیا ۔ جندی ونوں کے لبدیہی دوست وابس آئے ادرآئینہ کواطلاع دی که با و د وب جانے کی وجسسے محمود مبی زندہ نہ ن سكاراس خركوس كراً يُبنه كواتنا صدمه بواكه وه ياك بوكي الد مگھرسے کل گئی۔کسی طرح وہ ندی کنار ہے آئی کنی کہ ایک خانہ بدوشُوں کی نا و کنارے آگئ - اس میں مرد بھی تقے ا درعود نیں بھی۔ان عور توں سے اس نے اپنی حالت زار بیان کی۔اس کی مدور غم ن كروه اس عدتك متا تربي مي كه انهون في اس كواني نادً میں رہنے کی اجازت دیدی ماس کے علاوہ ان فانہ بدوش مورتوں نے محود کی تلاش میں آ کمیڈ کی مدومیں کی مبکن چا ندمیل نہ لا ر مسلس تلاش وحبتوك بعدا يئد مالوس مربوقي بين سال تك ا مِعدد ن كا كُورندا نبتا اور جُرانار إله يكا مك ايك ان چروا به ك زبانى معلوم بواكرجهان ندى ختم بوجاتى سے دبين ما ندفل سے۔ ادراس جارف من ایک واس شام سے جراع حلاتی ہے۔ بین کر

آئیبنہ بی بی فانہ بدوش ناری کا لباس میں کریا مرکلی۔ اس نےجوڑا بی ولیا ہی با ندھا۔ کے بیں لتویڈ گنڈے نے اور سرے لوجہ۔

ندی پارکرے آبید مثیک بھاندوں کے قریب بہنچ گئی۔
درخت اسی طرح سرسبر تے اوران کی شاخوں میں پرندوں نے
آشیا نے بنار کھے تفے سیب اس کا عیش کدہ تھا۔ جہاں اس نے
داخل ہونا جایا گریا و ک سوسوس کے ہوگئے تھ اس کی سجویں کچھ بی کچھ نے
داخل ہونا جایا گریا و ک سوسوس کے ہوگئے تھ اس کی سجھ میں کچھ نے
داخل ہونا جایا گریا و ک سوسوس کے ہوگئے تھ اس کی سجھ میں کچھ نے
داآیا۔ آج میں سال کے بعد وہ اپنے گوآئی ہے۔ آج وہ اپنے تین
مارسی کے آبی نوش کے اس کی آ کھوں میں آنسو آگئے اس نے
سارسی کے آبیل سے آنسووں کو لو کھیا۔ صن میں مہندی کا ورخت
سازس کے آبی مہندی کا ورخت آبید نے اپنے ماسنی
اسی اندازے کھڑانظ آیا۔ یہ مہندی کا ورخت آبید نے اپنے ماسنی
اسی اندازے کھڑانظ آیا۔ یہ مہندی کا ورخت آبید نے اپنے ماسنی
سازس کے آبی مہندی کا درخت آبید نے اپنے ماسنی
کے درج ہیں ، اس کی تمنا وی کے گئے دیپ جس رہے ہیں گر اس
نجاز میں نا وی رہائی ہے اور اب اس گھر ہواس کی نئی بیا ہی کا
دوسری شا دی رہائی ہے اور اب اس گھر ہواس کی نئی بیا ہی کا

اس کی ساس اسے پیچان نہ سکی اس نے لیرہا:۔ اے لڑکی کون ہے تو ہ کہا سے آرہے ہے ؟ اس طرح خدد " ادرآ تینہ نے جواب دیا ؟

کیا نباؤں میں کون ہوں ۔ باں اننا یا دہے کہ حب میں رونی تھی توئم تڑپ اسٹی میں ادر اپنے آئیل سے میرے آسنو لونھنے اقبیں

گراب میری و معارس بندهانے والایس کوئی منہیں یہ ساست بوجھا۔ ساس نے بوجھا۔

الآیا تم دافق آئی موس کے فریں روئے ردئے میں انکھوں کی دوشن کم جوگئے۔ آؤمیے پاس آو اب تم انی دکی انکھوں کی دوشن کم جوگئے۔ آؤمیے پاس آو اب تم انی دکی ان کوچوز کرندہ فری مگر انکہ نے خون کا کھونٹ نی کرچا ہوا۔ میسی میں اس کلومی نیں آوک گئی کرنے ہی نہیں رہ ان کی کہر آئیڈ ناؤیں میں جی گئی اور اس نے دل ہی نہیں رہ سکتی۔ اور آنا کہر آئیڈ ناؤیں میں جی گئی اور اس نے دل ہی دلیں

نیکھ کمیے دہا ندفل کے تم سے اتناکہتی ہوں اس کومیرے آنے کی شن گن تک نہ ہوپائے میرومن کی آشاکیلہے اتنی سی لبن آشاہ سکمی دیجوت چورسخوامن میرادد کیا جلہے سرید میں درارا معالم علیہ

آئینہ آپ کی نا وُجِل ہڑی۔۔ سب دور۔ بہاں کک کہ تکھوں سے اوجب ہوگئ ، درجب محود کھر والیں آیا ، دراسے معلوم ہواکہ آئینہ اسے تلاش کرتے کرتے چاند فس تک آئی تقی ادرکسی نے اسے رد کا تک بہنی تواس کا ذہن مغلوج ہوگیا۔وہ تھرے نکل گیا اور بھردالیں نہ آیا ہ

> الله شمنول کی قطار بقیدصفر<u>ال</u>ا

مدر باکستان اور دنداد نے دارا کاوست می مقل مو چکے

ہیں - اس منوس اور بشندگان پکستان جس قدیمی اظہار سست کریں

رفقار محکام اور بشندگان پکستان جس قدیمی اظہار سست کریں

گر ہے ۔ گر شد دس گیارہ سالم سائب والاست نجات دینے بر مک جس قدر می فردناذکر سے جا ہے ۔ اور گر ششتہ کیسا لہ کا دہائے نمایا لا کا دہائے نمایا لا کا دہائے نمایا کا دہائے کی دینا کو دیکھے جو نے افعالی کا داموں سے اور می چارھا ندلکائے گی دینا میں پاکستان مر طبند ہوگا ، اس کے باشند می جو معنوں میں آ اوی سے معنوں میں آ اوی سے ممان می پاکستان می کہنا رہو کر فرنے اپنا مر طبند دکھ مکسکیں گے ۔ اور جب صدر باکستان کے وعدہ کے مطابق آئین کمیشن می اپنا کام شروع کر دی جس کا اطلان مرتب وعدہ کی مرب سے می دنیا کی مہت سی حکومت کی مرب ہوجائے گا ، توقعین ہے کہ دنیا کی مہت سی حکومت ہی انتقاب پر دشک رست کی گرب طبح جا مرب با خون بہائے نوجی انقلاب پر دشک کریں گی جس طبع جا مرب بلاخون بہائے نوجی انقلاب پر دشک کریں گی جس طبع جا مرب بلاخون بہائے نوجی انقلاب پر دشک

بإكستان بإثمنيه باد؛

# فرباد کی ئے

### ديوندرستبارتمي

پرسجاد بهائی نے مینی فارون کی بات چیروی جس کی موت کے بعدی دہ پرسجاد بھائی نے مینی فارون کی بات چیروی جس کی موت کے بعدی دہ دہ کرخلش پرستار کیوں نے خرید سکے ، پرسطال میرے فیمن یں رہ دہ کرخلش کرتا تھا ۔

« دیکھاآپ نے میارشادکت ہیگ سے او تناسبے "سجا دیجائی مسکوکر بوے بڑے میمائڈ کا شادیب ۔ دوہرے مُعالِمُدکا ۔ ابھی کچھا وازں پاکٹا چہ طریس ٹوٹ گئے تھیں ۔ نووی بیٹیدکرلگاڈں گاکسی دونہ بھر دیکھیے اور کی ترین ہیج گا"

ک فیلف میں کتا ہیں ہا لئل سجاکریٹیں دکھ گئی تھیں ہیں نے ہاتھ لگا کہ دیکھا ۔ ان پرجی گردی تہرجی ہوئی تھی ۔ بک شیف پر دیکھ ہوئی تھی ۔ بک شیف پر دیکھ ہوئی تھی ۔ ان کی پیپوں پرجی گردی ہوئی تھی ۔ ان کی پیپوں پرجی گردی ہوئی تھی ۔ ان کی پیپوں پرجی گردی ہوئی تھی ہے۔ جس پرگردی موٹی تہیں جس پر دیکھ سادی تھی ایک کہانی ہے۔

م منطق بنید بدر وارد بین بایری اشدیمی خیاد دیگری اتحا- اور اس شدگری بول گردکی تبداس بات کی ضمانت بی کرمجا دبہت دنول جو اس کمرے میں آئے مہیا-

ستادپرمبادیمائی کانغربهت دودکیل گیاتماراوریس مناسب مقابات پرواه واکرتار با بنیل دوشنی پیسجادکاسالولا چهوٹرایی پیادلگف لگاراس ونت مجھامپرخسویک یاداک جنهول خ گردورویا پیس منرودی تبدیلیاں کرسے متنادا بچادکرسنگ بوسٹ

ننمه كوا وازدى ننى -

بین نے کہا 'سجاد بھائی ، یہ توماننا ہی ٹمسے کا کرمومینی کے موجود وسانصد بول بیں جا کہ کھل کے کا کرمومینی کے موجود وسانصد بول بیں جا کہ کھل ہوئے ہیں ۔ پہلے وقتوں بیں تو یہ سازہ بہت ہوئے ہیں برائے دائے ہوئے اگر کے دسیا کہ دیکہ میں کرد دید دیا اورس تو تی دینا جیسے سازا بجادی ہول گے و جودہ دیا سال بعدا میرخسروے شارکوا بجاد کرمہ تے ہوں گا دہرا کی کہ دور ایک میں جاد دکواب کس سحرکا نشطا ہے ہو

" بیں ہے تواہے بہت دنوں سے با ندی نہیں لگایا " ہجا د بمائی <del>کت چلسک</del>ے ' دیسے دہ بمکاای عیلی فارو<del>ں سے لے لی تحی</del>۔ الاپ کرنا ہونوبی وینا ٹھیک ہے کیکنگٹ کا مزاقوستا دیکھنجر کراں :"

می سی دین ساری آئی تعربی کمدانی کرمی که کهان فراستان و میت دین کرد این سازی میت در مین کی ایات ہے ؟ وہ اوست آشا بہت دیجے ہیں گرز لیسے اس بر السی کیا بات ہے ؟ وہ اوست آشا جسگ کے بولنا، کیا پرسمولی بات ہے ؟"

اس خال سے کہ دہ برانہ ان جائیں ، میں سے بہ شکا یت انکل نک ککرے میں جگر جگر دکموں جی ہے اور وہ صفائی کی طوف سے است بہ برواکیوں ہیں ۔ بک شیاف برد کا ہو االا دم والا بسند مائم بریابی تواسی کی طرف اشارہ کر دیا تھاکداس تھرکوا بھی تک سانے والی نصیب ہیں ہوئی ۔

مناررسادکو دراعمادتها دان کی اکتلیاں خومیات دیں۔ اور نے ریاض کی سوگندکھا آن ملکیش -

مرسے ان کی کمسوں میں آمکییں وال مربی اند تھر آباد کرد کے کا کوئی الاد رہیں ؟

«السعی کولیں کے ایک نزایک دن "انہوں نے سنادکی کھی کے ہوئے کہا «کیکن کیابرا تنامی ضروری سیے ؟ اور پھروہ تہقہدگا کر پرے "بس مہیں کوئی ٹروت نسا ومل ہی جائے گی "

. فرآت کی بات میں مجھے احبیبیت نظر نہیں آئی میں اور بھی تن کر شید گیا میں سے کہا ٹروت کا قصہ بچھے ہوگا میں سا سا الکا کہا سے کو الرکھونوں۔

«اس کی کہانی کے کواٹی کھلواکر کیا کردیگری سجاد چیسے بیٹ میں اور ابنوں نے دوسرائٹر چیٹر ویلہ جے سنت منع میرے تحلی میں دو پہلے سنت میں اور سنج کی اور اور میلوں اور سنج رسے گا و واد محالی مالا میں اور سے تھے۔
میں لئے کہا " وا و وا وا ابنا کم ترق قدم تدم پردیے جلاتا ہے۔
قدم تدم مددس آئی اتا دنا ہے "

قدم قدم بيدية الى الاناسم". ' با بن پیھے ہولگ - بہلے سنا دسنو سجا دنغر کی نے بشهط يطيعا ودمين البنع سركوكميشى كى بشت يرثيك كرماني كيار لَهُ وُدِت كَا أَيْ بَيْلِ نَعَامَ كُم الْكُرِينِي كُنْ يَغْمِ مَا أَدَى بَيْدَا ٱلْتَحْيِسَ نغريے باتال پس اترتی تمیں اور میری ٹکتا ہیں داک کی وسعتوں ہی ترني على كنيس يكاير ميري مُنه سے بحل كيا ميہتے إنى مِن ما تھ والماقة برالركی كوب ندم واسي ليكن مشاري شايد براوکی دس بنیں سے سکتی ۔ ایک بات بنا دُرسمی ٹروٹ کوئی تم سے ستارستا آگا "اس کی یات چیوار و سمادسے جیسے ٹما لنا چا با مواسسے اتی محدی کمان تی - ایک بارٹیب دیکاد ڈیماس سے میرے شاد مع دوين إول خرود معوظكر لير تقد اب كؤن جاسك وه إول اسدن ابتك سبنعال كرك يجدد سعيدا ودامنين كعي كمعى سى لينى بير يااس له وولغي ملاكسى دوسرساكيت كع إول بموك بول. يُب ديما دوَّى إِن آوايس بمنت ٍ بِهِوَلُمْ يُوا يَ انبول يز جواست مجواس المانسة كما جيد والمرج ك كمانى كو بي كروى مونى بتركيبي و ماكرد كمنا جاست بون -ولوكياتم مستاد شكعلية بأكرت تع أيمن علمها وخيراس ميولد وسهيل متارك كيانى مناؤه

و المركب المركب الكائل المان الم

مسكواكم كما و ميلى فاروق يرستا داش المثانهين بينيا تحاكريها

بېران مرمت که ایم اور د به کابرت اد خا وه سات برس سے
اسے لینے نہیں آئی تی ہے ہو تھوڑی دیر چپ ره کمره گنگذا ہے تگا۔
"گوری سوشے ہے پر ، کھرپر ڈالیوکس چل خسترد گھرکسے ساتھ مجمی درسیس معجے برمحسوس ہوتے دیر زنگ کرسجاد کی ستاد کی کمانی بہت من مان مرکب ستاری فران اسکی تعدید اور کی ستار کی کمانی بہت

هیجه برعسوس بوت دیردنگی کرسیادگی ستادگی کهانی مهت حزیدادموگی- شادیانے اواسکی تیا دی سے بی کہیں ندیا وہ حزیرا ر-اویوپرے تصوریب شادیے موجد، امیرضروکا وہ وورا سیجید گفتگھر دوک کی تھنکا دین کرگونگا اٹھا ۔

خسروسکاس دوسے میں سانحہ کی چوننظرشی کی گئی تھی' دکسی مدیدصود کی دکش تصویر کی طرح ساسنے ابعری۔ جیسے ہما کہ اور خسرو کے دور میں چندگھڑ لوں کا فاصل می ندرہ گیا ہو۔

يرسناكس في مرت مسلط عيلى فاروق كى دوكا ق ير

بھیجا تھا ؟ میں سے حیرت سے پوچھ لیا۔ " ٹر دَت کی ماں سے " سیجاً دسسراسے۔

بع بری گدگدی می بوگی کیو نکری د با نیا نیا کدیوں پیم کمانی کا دامن ثروت میں بوگی کیو نکریں د بات کی آد کیا ہمکی کا انتظام کرو بھر قرض کے کرتے پاجاے میں سجا د کی خصیت خانص کعنو وض کے کرتے پاجاے میں سجا د کی خصیت نیلے بلب کی نیلی دوئنی میں اور ٹی جا ذب نظر معلوم ہو دہ ہی ۔ شروت کا ذکرس کروہ مشراکے ۔" چیوٹر در کیا وہ اب کے میرے اپنے بینی ٹیمی ہوگی ؟ انہوں نے بات ٹائی کی گونگ سی دو اب کے سے وہ اب کے اپنے تصور میں اپنے ادمانوں کی اس کھائی کی گونگ سی دھے ہوں

جراً بنوں نے ٹروکٹ کے سامنے بیان کائی۔ کیا ٹروکٹ دیے چرے پہا ڈڈو کی موٹی تہرجا یکرٹی گئ اور پیمی بتا ڈاس کا دلسپندشتر کونشا تھا؟ بیں سے سجا کہ کا کندھا جنچہ ڈکر کردی جیا۔

" است وبس ایک بی شعراب ندها سه فر او دکی کوئی کے نہیں ہے الدیا بندستے نہیں ہے ہ سِجَادَکُری سودہ مِیں ڈوب سکتے ۔ ۱۰ ودثرہ آت کی ماں خسروکا وو باگائی ہوگی " میں سے ن

ماه واكرابي، حاص تمر ١٩٩٠

سنجيدگىست كپار

" خستردکا ده دو الوبهکری کوپ نداست گا

سجة وسنة بتا يكرجب وه فرد قت كوستاد سكملد بلت قوال ديمي بي يجث جل في في كرستا دسكيف كرست في الحدكا سادم و ناجل في المسمول ما فرد قت كرست في الحدك سنادي مي المسمون فول كاسما و المدكون المسمون في بات سن كرسي بي المدكون المدكون المسمون المدكون و المسمون المدكون و المسمون المركون و المسمون المركون و المسمون المركون و المسمون المركون و المسمون المسمون

میں ہے کہا " تم نے برجی دیکھا ہوگا کر ٹروّت اپنے چرسے پمپاؤلا کی ہلی تہر جاتے وفت بی دی فریاد کی کوئی نے ہیں ہے ، دا لا شعر گلنا تی ہوگی اور دیکھتی ہوگی کہا کی اہراتی ہوئی زلف اس کے دئیں محال کوچیوٹی - جیسے یہ بی تھی کسی فریاد کی نے ہو سے بی بناؤ کیا ترد تیک بی نیلے بلب کی بیلی دوشنی پندگی اساور بجائے وقت اس کا چرو بہنے سے کہیں ڈیا وہ نرم پڑجاتا ہوگا۔ اور دہ توجیشہ کیکیس جی کا کرستنا د بہانا لہند کرتی ہوگی اوراس کا انداز اینینا ایک مشرقی لڑکی کا اورائر

سجادسان بتایالاس کی اتی کس کے دل کوئیس تونہیں لگا ال چاہتی تی کیکن پرواز کسی کی بھرس نہیں ا الفاکر ستاد کی مرت کے مسلط میں السط میں اور دائی اعتما دکیوں نہیں تھا ۔ جب فروات اپنیا کھونی میں تک دیگا کرشیتی اور ستاریجا تی ہوں معلوم ہوتا کہ مدہ عمروف تہ کو اور دے دہی ہے ۔ دیسے اسے ستا دیجا ہے سننا توصیلی فاروق کوئی لیہ ندھا۔ سا دسے شہریں اس کے ستال کی دصوم تی ۔ اور بھریں اس کے ستالی دصوم تی ۔ اور بھریں اس کے ستالی دصوم تی ۔ اور بھریں اس کے ستالی کے مدہ میں جائے ہے کہ کہ کسی طرح سیکم المنا قدال ستاوان کے بات تھی میائے۔

میکن کی مادکسی کو بعالیمی معلوم موتا مسجا دسکوا کر بو بے تا بریات قوق میت کے آبا جان بھی بنیں جانتے تھے کہ وہ

سّارتگهدن خریاتها باده کی کمتعلی بادگا دی جسه وه ان ما رست این کی ا

یں ہے کہا ہم مجسے چہادہے ہو۔ میانوخیال ہے ہے شارکسی زماعدیں خودمینی فاروق سے ہی سکیما شفاق کی نذکتا رہے،"

تم لن کیسے لوج لیا ؟ سبادالا دُس سوسکے بیٹ ڈوللفکے انداز میں لوسٹ تروت کے ابا جان سے یہ بات آج کے لوٹ بدہ دکھی گئی کر گئی کی گئی کی گئی کا اور کا سات اسے دسے فعال کا میں میں خال کا کہ اس کے بہائے اسے اسے اپنے بہاں بلاکم آن دنول کا یادنازہ کر گئی تھی۔ یادنازہ کر گئی تھی۔ یادنازہ کر گئی تھی۔

اير بات تروت كوتوضرورمعلوم موكى "

الكانبس.

" اب آ بحل میگم اشفاق ا ورفردت کمال میں ؟" \* کوئی نہیں جانتا "

" يركيه بوسكنله؟

" مبئی فاروق کومرسفنسے میپلےسات سال تک یہ را نہ معلوم نہوسیکا :\*

ا بنی بگر شادکومرمت کے لئے میٹی فاردق کی دکان پر پھیچ کوتوراضی ہوگئی تیس بھراس کی مدوم بدمہ لینے کا خیال ہی چیور دیا ۔الیاکیو کمرم دا؟ اس سے پہلے تو وہ میں ایک تھولی کیلئے اس شادکوائے سے معالم تیس کرتی تنی ہے

سجادك أليحول بس اكسما تنفي العدوه بي شعر ككناسك

• پہلے یہ بتاؤہ تہادے ہاں پرستاراً سے کتنا وصریم!! \* تین مال"

• توگویادس سال عدیگر فرقت اس فیریت فائربای، سجاد نه نها در درم ما دادم کها شجه نیسی بیش آن که بی شادی نیس بول بوگی !! د در کیمه ا

الى بىل دىدەكيا تىلكى شادىكى بىلى قىرىسى درىد سادكا فرورى کیوں سیحکم اپناستا دمرمت کے لئے ہاری دکان پرزہیج سکے۔ وہ بہت جنجلا الیکن دمیرے دمیرے بھی سکوام نے اور میراس کے انسواس کے مذہے برنغظ بھواکری جیوڈ تے جہا بھی مداحہ میں آجا وُل گا "

بیم بیر بیر است. میں بھی کی استی فاروق سے میکم اشفاق کوواتی عبت متی کے رشروت کو مامل کرسے کے لئے تم مے میلی فاروق سے مدکیوں نہلی ؟

"عیلی فاروق کی تووہ ہات تھی کہ انوسے کے باقد ہر بھیم سے سوسے کی مہرد کھ دی اور اندصابین کہتا جلاگیا کہ ہے توکھوٹا سِکرہے ہ " ٹواب ٹرقت کا کیا ہے گا ہ

ده قرایک دود دی برکرس دیدگی و ده فرودانگگا منجریه بات چپود د - یه بتا قریرستاد تهی کیسے ملا؟ موب کک بنی ناروی زنده د باس ستار کویی پیدی برایر انکادکرنا د با کیا بتا وُں یہ ستاداس کی دکان میں فرش پر دلیا اسک مات پڑا د بتا، گردست آنا ہوا ہیں جب ہی اس کی دکان پر جاتا ، وہ میرے دل کی بات بچرکرکہا " د بجد جسسے ا، نت بیں خیا نت کردے کی می کوئی بات ذکرنا - بی وہ ستار بالمل نہیں بچ سکتا ۔ کو تک جھے نقین ہے بگیم آئیس گا، درا کرکہیں گی میرا ستا دکہا گائی۔ اوراس وقت وجد میں آکروہ ختروکا و و باالا بتا ۔ اور جد بالی کا زنرگی کی سانجہ الرائی تو وہ با نا ہوا اپنے بیٹے سے کرگیا کہ وہ بگیم اخذاق کا متار باہل نہ بیجے ۔

میرین آنگیموں پی شوارت بحرکر کہا" اورمیلی فارڈی سے مرین کے بعد تنہے مامائی جل گیا ہ

" کی ہاں ۔ آخومیدے میلی فاردق کے بیٹے کو داخی کی ا کہ وہ چرمے سلے اس شادکی مرمت کرڈ الے لیکن سب سے بڑی معیبست بیٹی کہ اس کی تونی ٹوٹ گئ تی ۔ اوراتن بڑی ڈنی کمیں مجی کیس لمی تی "

"مچریدگونی کہاںسے کی ! "یہ ایک تیگر ولوگی سے با تذکی جوہری دُورو نسیا ریجی تھی "

ه وه کیسے ؟"

" انوشادی پس دکا دٹ کیائی ؟ " بنگر نہیں مائی ٹی ۔ ماہ کا فروتت کے اباجان سے کمرویا کراگریژ قعن بھی چاہتی ہے توکیا مفاکقہ ہے : • تومیم کیا کا وشائی ؟

می بتا قاق - اس دونست معیبت کا پیا اُرُوْر مُرُدِا می بود کر می باز اُور مُرُدِا می بیا در اُور می بازید می به می بیش می بی بیش می بی بیش می بی بی بیش می بیش می بی بی بی بی بی بیش می بی بیش می بی بیش می بی بی بی بی بی

۔ "بین دہ اپنے خا وزوا ورٹی کے ساتھ کہیں یا ہر حی گمیکس؟ "جی بال"

اور ملتے ہوئے برستار میلی فارد ق کے پاس کیوں ا

ماب ہی توبیختی بات ہے'' ''معینی فاروت نے تہیں تجدتر بتایا ہوگا'' '' وہ آدیج کتنار ہاکہ بگیم ضرورا ٹیس کی ایک دی اورائے کے بلکٹ ہاداصرار کرسے پری اس کی مرمت کی جائے گی '' ''داوروہ نوٹ کرنہ' ہیں'''

معید سات برس بید و لیه ی بین برس اور برت گئے۔ اور آئ تک دود آئی نافر وقت - ده جهال می دمی نوش دمیں. انہیں میری یا دمی خرور آئی ہوگ "

د کیانتہاں فاطری بگرا در ثروت نے پر کک جہد ہوا۔ "بات و مجہ الی ہم ہے" سجا دَیے د دسال سے انتھیں ہے۔ بھے کہا" مکی الیکیوں ہوا، پر میں آن کہ بہیں بچرسکا ۔ آخر انہیں کک چیوٹی نے کی کیا ضرورت ٹی ؟ دہ چاہتے تو رہا ں ستے ہوئے می مجہ سے ملح تعلق کرسکتے تھے ۔

می در می برسی می موسی بردا بوئی بوسد اسی بردا بوئی بوسد اسی بردا بوشی بید اسی می بدد بردا بردی بوسد اسی می بدد این می بدید اسی می بدید است کرد برد و است کرد برد و است کرد برد و است کرد برد و است کرد و و و است کرد برد و است کرد و و و است کرد برد و است است برد و است

🏬 • وه وانگُدُ لمپورسی -اسے میں متی تمی ا دوا یک دوند مَينِي فاروِق كَى دوكان براسينے وأ لمن كى مرمث كرا سان أنكلى ـ بین درآن بینما تغااس سن ده نوا بواستار دیجما اور با تون ا تون میں بتا کی اسی سے ماکزی ایک فالتو تونی اس سے پاس مري بيد عيلى فاروق كريك الاستعميرانعارف كرا دياا وديمي كهروياك ودوبين بجاسة بس ميراش كعرب جواب بنيس "

- لخدود بهارى توبي سن كرتم پرفريغين بگوگئ !" و دو او ما من في كر مجست شادى كرياء" وا ورتم نه لمسك ؟

"میں ہے تعبیک کیا اورجیاں بی خمدت رہی ہے اس فخ بھی ڈیمک ہی کیا ہوگا۔اس سے تومیری خاطر نوبصورت سسے وبعيدلت المركك كالما تدجنك ديابوكا البري شكل يبج كروه تيكرولوكى ميرے شادىرى بنيں ، خودستار اوا زېرې دیچگی ہے۔اسے لاکھٹالنے کی گوشش کمنا ہوں وہ مائنی ہی بنیں میمی توثر آت میرے پاس آئے ہی گا "

" توهيروه اب كسمتهادس ياس أى كيون بنين ؟" « اسے میکسی کی موت کا انتظار بڑگا ناسیطنے اس شاک میرے پاس چلے آئے سے پیلے علی نارون کی سوٹ کا انتظاری یں سے کہا 'یہ توظائے ہے کتم اپنی مجبوبہ سے سلے ہی ک مال کی وفات کاخیال کرنے''

سَهَ دَى ٱلْحَمُونِ بِينَ الْسُواَ سَكُمُ عِلِيهِ وَهُ كَهِ دِسِيمِ بِنَ وه مبعث مجيودين -

كمريد كرون بيركر وسعائى بوثى وينابرى تى اوربك شبغ م ربکه جوسے گلوان میں مرتبائے ہوسے بیونوں پر پھی عمردى تهرجي بوئى تتى نبط لبسوا فيبل كمديك شيذيرمي كمروك تهديها دامنه چراري تي -

مِعَاً ولِسِدِ مُرْوَتَ ٱ تُوجاتُ مِي اس كَے ماسفے بیندگریوں سننادیجا وُں گاجیسے مانی کے کا نوں میں شرکے جَعُكُ ورمات بيشرك فإنوكا ليكرلكانا إنَّى باتدككيل بوء دہ نو د دیکھیے گئ کہیں ہے اس کے لیے مجبت سکے بیونوں کو

مرجعا مينهين ديا "

یں نے منس کرکہا " دعدہ کرد کرفم ٹروٹ کی ادمی کرے کی صفائی کا خیال رکھا کر و گے ۔ انٹی گروٹو مٹیک پہنیں بمردے کیسے کیا ملٹ اِسجا بسے جنجہ کا کرکیا ہلی گئ دن نومی بیان آنهی نهیس کسی مکسروات گذاد سن کامور بيام وجاتى يداوري ومي ره جاتامون "

مبر بخمرم کوئی سهاگن نه بوتوا بیابی بونایج ی · بود بور خما کاک سادتوسے جسے میں تروت کی امی كى طريمى ابنے الك بنيں كرنا ساڑھے بنن سوروسى ا داکر مے بڑے تعطی فاروق کے بیٹے کو یا می تعلوں میں ۔ دن بعرمونیقی سکھاتا ہوں ۔ ایک سے ایک بڑھ کرل<mark>ڑ</mark>ی آتی ہے۔ لېكن نْروَت كاچېر د بېښى بعولنا راسى طرح جس طرح صليى فامو**قا**ر بگیماشنا ق کاچرونهی بجواته تفار وه سات برس اس نفکس كس طرح مزن ترب كركذار ديئه ، كوثى مجع سے **بوجے** .

مِن عَهُ الوَّمَ بَهِيشُداس ننادكوا عُلْكُ المُعْلَمَةُ

مجاً دبوسے کیا بتا وُں دات کوسوٹے میں اکٹر کریاس مُ الله منا ركومُول كرد كيدلينا بول كركونى الصالح وننبي كمياً! ادر ننوری خاموش کے بعد گروسے اٹی موٹی مُعدو بنا كى طرىنا شارەكرىتى بويىخ كما" جىسے دددد بنىلىسے امىرخىترو ے متاریبا اویے ہالشرمیاں نے میماشغا ق کی بھی فروت کو بداكيا-ايك دن أعد كا آساد والى آسك رسيك - آخر فرا وك بی کے ہے ؟ اور پھروہ تھوڑی خاموشی سے بعداد سے اس نگرولزگ گوایک ندایک دوزیه وینا دبنی بی بوگی "

اوروه متاديرا محكيان جلاتے ہوئے لمسے "أدي تہیں ٹروت کی یا دوں کے شبستاں میں سے حکیوں بھم اسے کھیگر خ دیخودخسروکا ده دو باکشناست نگ جا وهی ت

است میں کسی ہے دروانسے میروشک وی ا درما کہ ے الحکروروا زہ کھولا۔

دورود رومسودو -ده نیکردانژی اندراک ا در بیاتی بوکی اولی" عیری په رُدردياكمال عيد (ALLON)

### واپسي

اس كى آنكه كمل كنى -

#### عتنايت الله

چاندنی پی گزاری تغییر نیکن چاندنی پی به بخصارته تفاجوده آی دید ر با تفاستا تعکاسا چاندائی پی به دولا در الا درا تفایخ بی بی باد نبی دیکد ر با تفاس سی پیلی باد نبی دیکد ر با تف اس سی پیلی باد نبی دیکد ر با تقد اس سی پیلی به دنبی دیکد ر با تین طف کیا ۱۰ اس کے بدک کے ساتھ نگے ہوئے پلنگ پر زآبده سوری تی چاندنی کی بادگ کے ساتھ نگے ہوئے پلنگ پر زآبده سوری تی چاندنی میں اس کاچرو صاف دکھائی دے وائی اس کے چرک کی بیلی بین اس کی جراب کی بیلی بین اس کی جراب کی بیلی بین اس کی بیلی طور دیکھا۔ خول بین اس کی بیلی طور دیکھا۔ بین سوگئی جاندنی کی بروں میں بالکا ساتھا می بیدا ہوا اور اس میں سے ایک باد جاندنی کی بروں پی بیکا ساتھا می بیدا ہوا اور اس میں سے ایک باد جاندنی کی بروں پی بیک ساتھا میں بیدا ہوا اور اس میں سے ایک باد جاندنی کی بروں پی تیر نے دیگی۔

گیادہ پرس پہلے کی ایسی ہی ایک دات تی جب زآبرہ ہرئی نوبی وہن کی طرح اس کے کرہ مودی میں د اخل ہوئی تھی دہ لت موراے دیکھتا رہا تھا منتظر عشق نے جانے کتے سجدے بجیرہ یئے ستے چنہیں حسن نے لمی نظروں تطرون میں چراکر چاپ سکے پر عدل میں بچہالیا تھا احداث سہانی دات نے آبی ہی کی طرح ایک سحر کو جنم دیا تھا۔

اُسے یاد آ یا کرمیے کے چارنی دسے سکے جب آس نے ناہاہ کا چرہ ؛ نتوں میں مخام کرو بچھا تھا۔ اُس العصوم کسن اور شباب سے دیکتے ہوئے جربے پرالیں ہی مشکی تھی جبیں دہ آبت ، گیارہ مالی اب مجھے کے دس چاندیں ویک دیا تھا۔ اُس می زاہدہ کی پلکیں جبی تھا تھی۔

آمت اُسے اس جا ندیں دہ گیارہ برس پہلے والی ڈا آبہ نظر آئی اور دات جس کے انتظاری اُس نے تیس برس گزارو ہے نے آن ہی وی زاہدہ تھی ۔ گیارہ برس پہلے کی طرح ۔ بعید گیال سے آس اُس کے تام دائیں اس پانگ ہے گزاری تھیں دیکن اس برس اُس کے تام دائیں اسی پانگ ہے گزاری تھیں دیکن اس برس اُس کے تام دائیں اسی پانگ ہے گزاری تھیں دیکن اس

اكتوبركي آخرى دات كى خنك بواك تجويح كملي بونى کڑی کے بادیک دلیشی پردوں سے اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے اس کے متنك بارے احصاب اورموج كارك ادے دل ود ماع كومهلا رہے تھے۔اس نے انگیزائی لحاور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ چا ہلکائی سے ذواہی وورشیشم کے پیڑکی اوٹ میں ادبھ رہا تھا گرہ تھی موئی جاندنی کی کرلوں سے بحرا جار باتھا۔ چاند کے سلط عیشم كى جومتى موئى شاخيى كرے ين جاندنى كى لېريى بيداكردى تير، یس نے بلنگ کے پاس رکمی ہوئی تیا نیسے گھڑی اسمار جاندکی دوشیٰ میں وقت درکھا میج کے چاہزا رہے تھے ۔ اس کے بستر سے اسلے میں تواہی چاریائ کھٹے باتی تھے۔ اس نے گھڑی لككراك بالكراك بالكراك المكاسمي كمن شاتون مين سع جما عظة بوسة چا ندکو دیکھا- اس نے گزشتہ فریس پیس کی چا ندنی راتیں کراہی جاكم ماكس في الفقل اورسيندر بي عراداى تقيل يبي جاندية تھا۔اوریمی جا خرنی لیکن اس نے اس طیل یہ روح افزا دیکھٹی بہیں دیمی تنی جده آب کی موریک را تفا-اس نے چاندکوا تی خورے و کھا ہی کب بھا۔ شاہراس لئے کرمندر کے کنابسے پھنڈی دیت یردہ اپنی کادیسے فوا دور دِسکی کے نشے میں بنت نی ناظورہ کے بهلوس پرمست بینما بوتا نخه ا درجا ند با دادن کی اوٹ میں کبی پچیستگی الوث ي جدا محتدا المندك لبرول في اوث من جاب جاتا تما- راوى یمناجا تدنی مانت تک آس سنه چاندگونمی تغییر دیکما تفاحالانکر و إل

یا بھی ہوت دفتہ تا آ ڈیمایش انجی رہتی تھیں ۔ ۔۔۔۔۔۔۔انمانے زندگی کی ان گنت را تیں کھی فضا پیر کھی ہوئی

عليجاند توسقسق - ايك آممان كى دمعت بين اوددوموا داوى كى

لِمِولِمَا بِهِ يَرْتُأْ مِوا -لِيكِن اثْمِن كَيْ مُكَامِعِين وَابْسُ وَالْمَ وَحَرِّدُ اور

خليج حأمل بوكئي تقى جوكذشة چند برسول منت وسيع تر بو تى جارې تى فرق حرف يرتماك برمول بجليهال استغ قيتى بلنگ نهيں سکتے۔ مسستی سی شم کے دونواڑی پلنگ تھے۔ ایک وہ جوائس نے شادی سنع بهلخا يك أه بهلا مرف يجبس دولول بين فريدا تقا ا در مزدور كى اجرت بجلف كسلة خود بى سرب المقالايا تعاد دومرا زابده سے جیڑکا تھا جواس کے ماں باپ نے قلیل سی آ مدنی میں سعا ٹھاہ ومعادل ين خويدا تما محياره برس بهيل برمل تنا دومزل كوعي بنيل تنى الالالاك الك كوفي عشاسا مكان تفاص ك كشياين 🐇 يى بى ايك دىگدازسكون تعا- ائس دقت ائس كى بچوتى سى كريائے اورستمي على ايك وكان يتى، لايورس كراجي تك بعيلايوازين دوز كادر باربنين تحاركياره برس بهل ده كبى كبي خاز بمد يداكرا یقا، استیکی یک کینیں سُوجی متی اب ان دو بلنگوں کے ورميان تن " ج " ابزارول تسك سونا اور بود ايج زموب آليا عا إ اش ف ایک اربعززآبده کی داف دیجها ا ورکروت بدل کر موسف کی کوشش کی بیکن اسے نیندز؟ ئی حالانکہ دانت موجعتے موجے است ایک نج گیا تھا۔ غالباً ڈیرمدے اس کی آ کھولگی ہوگی۔ ابھی چارى بى شىھ كە تۇركىلىكى ادرنىندى فائب بوكى ـ روز مزە كم معول كم مطابق اس كى آنكوسا ره الشريح كملنى جابت كتى. مه دومری کروف مص موعمیا ، آ تحییل بندکیں محردومرے ہی لمے اس كا أنكوي كمل كرشيشم ك داليول يتجويلة بوت جاندكورك دى تقيق وأس في جيني الكركوث بدل لى - أس طرف است زايده کا چرو دکانی دیا۔ وہ اکتا کر پیٹھ کے بل برگیا۔ اور چیت میں الگنے بوشهينك كوديك لكار

ائس يعين موكياكراب ومونبين سيح كاداس كي كابيطاندني استنهرسه الوسط كرسه من أسد أبسته كموسف الكيل جيد وه اجنى والمنافظ والمراثة أفتابهل باداس كميدين ودخل يواجوا وريسا فيعلل أينا بنين تخالصانداس كواس كمرس يس سبنة كابى كونى تخاصالاكر كزيشت كمطرين ينصعه وهاميين مه وإمقا اودنيكيزه سكرعسك وور بحث محالهت كالعاديان فراب بتا ادرن كراواقا

نکابی است مب بکرد کما دی تمین . وه سلسف قد آوم آئیند : ور سنگار مِزج بنلنے والے نے توحودتوں کے بنایا تیا ۔ ایکن اس نے سائسے ٹین مودوہ ل سے سے خرید کے مکا ہوا تھا۔ یہ دو پانگ سا ڈسصے پائی سوکی الیت کے تھے۔ تیا تیاں احد ان کے اوپر کلدان جن پرسونے کا بانی چڑھا ہوا تھا۔ 'انٹیلون سے بروسے دیادوں کے ساتھ آویزاں ہم برہنر مورتوں کی تصویریں ادرزش کے بدسے سائز کا نہایت تین قالیں مرف جست کا ملکای براس نے دوبزامدوبر مرت کیا تھا۔ یہ اس کے مونے کا کرہ تھا ہی کوئٹی کی دومری منزل جی مختا-اس کی نگابیں بنددروانسے سے شکل كركائش كمقام كمول ا ورغلام كرد مثول يس كمومناجا بتى كتيب لميكن اش نے انہیں بُحدُمشکل روک ٰ لیا اور انغیں بِکوں چن بند کرلیا۔ اس نے پکوں کے اندمیرے یں پناہ ڈھونڈی تی بیکن اس اندمیرے یںسے کھ خیال محوس پیکراور تلح حقائق بن کراس کے سامنے آگئے اُس فے سٹیٹ کر آکھیں کھول دیں۔ وہ جا ندجواسے ابھا کی ابھالگا تحا اوراسع شب موسى يا ددلاكيا تعااب إس كامن جزاً ارما تخار تفكح بوئ وماغ مي خيالول كاميل المرآيا يجروبى خيال، يحر وبی باتین بجنین وه رات دراه سع نیندین درویکا تابول ک

وه اعتربينا- جيم إرا بوا بادشاه زخي بوكرفا رس أيسايو-ده آرج بیس بچپس روزست اس زاینکشکش بیس مبشکا مقار گیارہ برس بہلے کا دوراور آن کا دقت اسے بی کے باوں ک طرح پىيى رباتھا- لىسے كوئى دادِ فراد نظرىنېي آراي كلى - استعمرف اى تدراطینان مقاکدمه سے قافران کی زدسے نے گیاسے لیکھاس ى للحول كى وولت وائترست كل تئ سبد ، اس كم إنتوس اس وقت من وس مزار وبيرتها ، باقى تام أس سف اسيد أيك مسددار كويشكى اواكرك بابريسى ديا تفاليكن مال كوالى كى بندهاه سے پہاس میل دورے ہی دائس چلاگیا مقامان بی گیا در ایس ى مع مقر لا بتر ! لىستىمعلوم تغايد دولت ئامها تزلود فيرقا ﴿ فَايَ واكس موالت بي اس نقصال كا دور يا نبي كرسكتا تا معمدار وقت كا فا قده المثاليا تعا- ٢٦ م اكترير كي مي يي فو ويسك اس کنارے کے ہو پاریوں نے اس پارے کا دباروں کواطلاح کھملک

می کمال دیک نو، حلو ہے۔ خطوہ توٹل گیا تمالیکن اس کا تین لاکھرد بیرجواس نے

اس امید برحصه دارکودس دیا تعاکید لاکه بوجان گا، بجره وب پرتیزا مواحرب کی ریت میں مل گیا تھا۔ اب اس کے پاس در بزار روپس ایک کویش کراچی پر اورایک لا جودمیں رہ گئی تھی۔ ایک کار می معافل کوئٹیوں پراس نے میر پیردی کیونکہ دوان مروکعا تاد مقیں اوردونوں کی تغیر فو غیرقا نونی- نئی سحومت نے متر وکہ جا ندا د محظ ہرکینے کے احکام اوراحکام کی خلاف درندی کی سزاوں کا اطلان کردیا تھا۔ کا راسے اب سفید یا تھی کی طرح د کھائی دے رہی مقی وہ آسمان سے گرٹرا تھا لیکن کس بے دھے ولیقے سے ۔ أسمسف بترير بينط بينے مرتحنوں به رکھ بیا اور اسنے کپ كحطفانق كميروكره يا يلحات نهايت آسترآسته كذريسب تغ راخادى كى برىدنىت ئى جرس اوراس كاسىخالات كى الخيال مسنان بوئی گولیوں کی طرح اس کے وجود سے یا رہوتی جارہی تقیں۔ ائسسے اخبادوں پرخصة آنے نگا جواس قىم كى خونناك خريس شائع كريے مقے۔ اُس ف موجا کیا خوب زمان تھا ککسی وزارت کے اوسٹے كى خرا فى تقى- آئ دن في وزير بنة عقد وه انهي دوست بناتا ایک آدمه کواسی کارد بار کا حصه دار بناتا . پیرکیا مجال جو کرا چی کی بندر كاه بركونى اس كمال كوآ نكما كفاكريمي ويحدف سيكوي القلاب؛ وه رب الخاري اس كساريجم بن دردكي يس اکٹی ہو۔ کمرے میں ایساسکوت تھاکہ اکون کے بردوں کی لرومنس ہی سنائی دست ری متی و د پلنگست اشا، باری بوئسی اید انگزائیل ا و کھی مے ترب جاکرہا ہواس اخانسے جا تکا، جیے کوئی قیدی نوسیے کی ملافط ميست أس دنيا كود كدر إ تعداس قد قريب برست بيث ممىكتنى دور برجاتى ب

طور پراس کی بیشانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دات کا سی سیست ناکس گر گراہش سے لرز انھا۔ دہ جو تھا احد لرز کو بھی برٹ گیا۔ داوی کے بگل بد مال گاڑی گزدری تھی۔ اُس نے بخورے ہوئے جالی کو بھر بھی گیا اور دحد فول ہاتھ زاہدہ کے بنگ پر رکھ کر فرا سا جھکا۔ ہوا کے جو نول نے جیسے اسے کہا " بھے دولت ہی قر زاہدہ کی برف نکنے نگی۔ کہاں گئی وہ ودلت ؟ آئے تیرے یا سی ددائیں میں۔ انگل کیا ہوا سونا بی فوجوب اور شراب کی ابرول میں بر کھیلیے۔ دولت کرائی اور لا تھور کی ہوس وان فول نے چیس لی ہے قریب میں بھائی اور ماں باب اسے تیری نوجیت میں وسینے نے بیسے فریب میں کھائے۔ تیرے باس آئی کیارہ گیا ہے ، سے جو انف کی بوری کا بھیے تیری دول کو بی شاخی طرح قراح کیا ہے۔ بیسے قریب دول شاکھ تیری دول کو بی شاخی طرح قراح کا ہے۔ بیسے قریب دول شاکھ تیری دول کو بی شاخی طرح قراح کا ہے۔ بیسے قراح دول شاکھ

اس کے اپ میری آوازی اس کے چرب بزنلے ول پرروکر کا اس نے با فاق ارد کو حکات، اس کے قدوں پرروکر کا ابول کا حواف کر سے اس سے کہ " قدی دی باہ ہے، قدی میری پر مغرب - جی حک گیا ہوں، ارکیا ہوں سے تنام لے ایک آس میں اقبال جرم کی بحث نہیں تھی۔ وہ آبت آبت جلتا تھا باہر کل گیا۔ لا ہوں کے بنگا ہے ہوئے ہو سے تھے روی جاک دوا تھا۔ لیول کا بلکا بلکا بلکا شرد فضا بین خشد مالی آ پر ملک واقعاد وہ ساتھ موٹ میں بی سرک و جاری جاری جا اس مالی کی موٹ میں بی سرک و جاری جاری جاری جاری اس میں میں کیک دیا اور فاق آفید،

العاسى الميناكية في في في المرابع المر بم في بقيل النعائي بن روسيه كي دوزاً عدني برقي عني - جهوا سا محوظة بشاما ما كمرتودا كم كداس بادره كمياتها استديبي جوثاسا گراچه است. نگانتا- محرزآبده اس گرمین داخل بونی توامی محدود می پارد ادادی میں کس قدر وسعست بیدا بوگئی تنی ! زندگی شکفتگی الد بمرس بوس به سف سع سد مان كى المرون برتيرتى جارى تى . أشعروه ون بمي يادآياجب اس كاليك مويزد ومست اس سك إلى دكان يربيها بواحًا-أسف ايك كابك كوكون فليك كا بيكط سانسط المراسفيس ديارير نوارس بيط كا وا قد تفاعل كم چلاكياتوددست في كها تقا النيك بحت إكيون روزي كي يجي لفدائ پ*اوشقه او دو مین این چانده آنے می*ں بک دوا سے ۔ و ہمی مئو منتقل سكة بعد اورخ أ ود ددست سفيست ايسا بزسكه ديا تقاك تلم مگریٹ ، کنشروں اور بودیوں کے نیچ خائب ہوگئے'۔ پھر چودہ كمنى أودكي منت ماجت كي بعد ايك ايك بكيث تكلف لكاءاس س پہلے وی بچاس ڈیول کا پیکٹ جس میں سے وہ بھڈشکل دوردیے مثافی کما تا تھا۔اب استابجیں کے بدلے بچیس دوپے د سیے لگا۔ اسی ووست نے اسے مغیدجینی بلیک کرنے کا ہنرسکھادیا تھا ادر وْلِيسِهِ بِكُن كَادُون بِعِلِكِ دويهِ إيك آسَفِهِ مِن جَرِي بوي جوني جِين دوند بي ميريك بكي. چوال ساكم برا او في كادا وردكان جون نظر كسف في - ايك سال ك اندواندوكان خائب بوكمي زمين ك ا ندرِج کی ایجوزمین کے اندرای اندرکرائی تک جذبہ نی اور کراجی سے موب کی ایم ج کے لئے پاسپورٹ ہے۔

ہوتا دوہ پر گورش اور رات ۔۔ اگر وہ بھی کہنا و بھو لے بھی رات گر ہیں گزارتا ہی تو زآ ہوسے قریب ہوتے ہوئے بی اُس سے بہت ہی دور بہتا اس کی نظر میں زآبرہ ایک دوسالوں بی بی وائی ہو گئی ۔ نرآبرہ خے کو سے بی درین بی ۔ اُن دفیل کی معموم اللہ بھی بھا پھر تی بھی اور دروانسے بیں کھڑی اس کا انتظار کیا گرتی بی ۔ میکن وہ کوسوں دور ممل گیا تھا۔ سنے اڈل کی کا رکی رفتار بہت پیر میکن وہ کوسوں دور ممل گیا تھا۔ سنے اڈل کی کا رکی رفتار بہت پیر بارکرچیپ ہوگئی اور اس انتظار میں گھر کے ایک کونے میں بیت کی ہوئی والی آجائے گا لیکن اسے بہت کم انمید تھی ۔ وہ جا تی تھی کہ ابھرتے برکار سنے کی طرح بیٹھ کئی کہ اس کا فاوند ایک نہ لیک ون اٹس کی دیا ہوئے برکار سنے کی طرح بیٹھ کئی کہ اس کا فاوند ایک نہ لیک ون اٹس کی دیا ہوئے برکار سنے کی طرح بیٹھ کئی کہ اس کا فاوند ایک دو ہوا تی تھی کہ ابھرتے بوئے محلات بھوٹے چھوٹے جو نیٹر وں کو اجا ڈریا کہ تے ہیں ۔ اُس نے بھیں ادران انبار دل میں دولت کے انبار دل میں دفن ہوئے ویکھی کھیں ادران انبار دل میں دفن ہوئے ویکھی انتہار دیں دول اُنہ رہے ویکھا تھا۔

وہ واقوی کی طرف جلاجا رہاتھا اور گزرتے ہوئے وقت کے معات اس کے مرکے او پر شہد کی ہوئی ہوئی محیوں کی طرح بجنبغالب سقے۔ وہ مرجب کانے جارہا تھا کہ لاشعوری طور پر اس کی گردن ہائیں طرف مگرم گئی۔ اسے تبحو اسا کوئٹی نما مکان نظر آیا۔ اس کے قدم ایک عادت کے تحت رکنے نگے۔ یہ ریحنا کا گھرتھا۔ وہ مترہ اٹھارہ برس کی فہوان اور شوخ ریحناجس کا رشتہ اس کے بھائی اور ماں باپ ایک قرمت بر دنیا چاہتے تھے۔ اس نے اس کی خاطر آگھروس ہزار موہ یہ لادیا تھا اور ایک کار کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے بھائی اور ماں باپ کھاتے جارہ سے تھے اور بھائی در پروہ کسی اور بڑے گائی گی تلاش میں پھر سب سے تھے۔ ریحنا بھی ان مود سے بازیوں سے واقف متی اور وہ اسے خوب بنارہی تھی۔

اورآنج بوولت كئى، رتغنا ما تقست كئى، زابده كوالك ناراض كياماب زابده كى باكيزه دنياس والس جائة توكيسه ، ده وعتكار فردر وه يسطعندند دت بين كدتم تودوس شادى كرناچا ت تحد كمال ب ده دوسرى ؟

ائرىك قدم رك نىم تقد، كسى بهت كجدياد آيا ورده كت ين فد در الدر تقديل كوه ينت بهت دول در تقديم كان سے بهت دول در بهت جلدى بماك جانا چا بهتا تقادائ كے بندور وازے ك عقب سے جيد اس بركى ف فقو چست كرديا تقا اور ايك طزيہ تهقبہ من بي ما ي مادى كرديا تقا اور ايك طزيہ تهقبہ من بي مادى كرديا كا ورايك طريہ تهت كرديا كا ورايك طريہ تهت بي كوريا كا ورايك ورايك من بي كوريا كا ورايك من بي كوريا كا ورايك من بي كوريا كا ورايك من كرديا كا ورايك ورايك كرديا كا ورايك ورايك كرديا كوريا كا ورايك كرديا كا ورايك كرديا كوريا كا ورايك كرديا كا ورايك كرديا كوريا كا ورايك كرديا كوريا كرديا كوريا كوري

وہ داوی کے کنارے بیٹھ گیا۔ صبح کی سپیدی پھیلے دسگی تھی۔
پر ندے گھونسلوں سے تکل کر دریا کے کنارے پانی پینے بیٹھ کہے۔
اڑرے تھے۔ ماہی گروں کی دوکھتیاں وور بہتی جارہی تھیں اُس نے
کنارے پر بیٹھ کر پاؤں بانی میں رکھ دیئے۔ اس کا انگ انگ جل رہا تا۔
کششے بانی کی حکی اس کے دماغ تک بہنچ گئی۔ اُس نے آنکھیں بند
کریں اور لمبی لمبی سانسیں لیس جڑیوں کا ایک فول اس کے سرکاوپر
سے گزرگیا۔ اُس نے آٹکھیں کھول دیں اور گر ڈپٹی کو نظر پھر کے دکھا۔
ایک دیک چرکوا در قدرت کے ایک ایک رنگ کو میں کی ببیدی کو دیکھا شفق
کی مسکوا ہوئے و دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انوکھا سا قرار اس کے لیٹے
دیلی میں مرابت کرنے لگا۔

ندگی بربارش اس فیمبلی باردیکی متی بانی کی روانی کوائس فیمبلی بارمسوس کیا تھا۔ ساسف دریا کے اُس یاردرخوں کے جسٹ

نگوتے جا رہے تھے ستا رہے چنی کے ذرّوں کی طرح پھل کرمیے کے فرمیں تحلیل ہوگئے تھے۔ اہروں کا جل تربیگ اور پرندوں کی طرح طرح کی ولایاں ایک ہی راگ پیٹنظم تھیں۔ اُس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تھکے ہوئے ضمیرنے کرب آلود انگڑا ٹی لی- اس کے چلے ہے کے سینے سے آہ نکلی۔ ایک ہوک ہ

"اے صبی کے نورکے خالق امیں نے تین بارتر مطبیق کی تربت کی ہے ادبی کہ ہے میں نے تیرے نام پرقوم کو دھوکے فیئے ہیں۔ توخد اسب، ہیں بندہ ہم اللہ میں نے گناہ کئے ۔ شایداس لئے کرایک دن راہ پہ اَجاؤں گاا ورتوبخش دے گار میرے مالک إ اپنی اس صبح کے نورکا ایک فرم میرے سینے میں تمودے۔ حرف ایک فرتہ! میں بھنگ گیا ہوں ۔ راہ دکھا دے "

سادسول کا بھنداس کے سرکیبت اوپرسے چاندگی کل پس ار تاجار یا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آیا جیسے اندھرے پس ایک کرن - وہ اٹھ بٹھا۔ اور حقائق کا جا نرہ نئے سرے سے لینے لگا۔ است یہ اطبینان ضرور تھاکہ وہ نئے قانون کی ڈوسے با ہر تھا۔ کیز بحر پہلامال فروخت ہر چکا تھا اور دو سرا مال وابس ہوچکا تھا۔ اس نے دریا کے کناری کوٹے کوٹے سطے کہ لیا اس کو جیج ودل گا۔ الہور کی کوٹھی والا فرنچرو فیرہ فروخت کرکے دونوں کوٹھیا تھیں کے بوالے کر دول گا۔ اور امچاسا ایک مکان بنوالوں گا جس میں نا بکہ ہ نئی نویلی دنہن کی طرح آباد ہوگی ہے۔

وه بهت تیزی سے واپس آر با مقا مغیر نے ایک تبنیک سے
سارا بوجد رادی میں بھینک دیا تقاد جب وہ کو کمٹی میں د اخل ہوا تو
سورج کل دیا بھادہ بیش جمت فرنچ ادر سامان زیباً بنش وآلٹ سے
سے آزامت کردن میں سے گزرا ہوا سونے سے کرسے میں جا پہنچا راج

آئ برسول بعداس کی آواز میں وہی چاہت اور وہ جمیت متی جوآ تھ نوبرس پہلے تھے۔ ناہدہ نے اسی اواز کے انتظار میں یہ المبے بنے سال کو تھی کے ایک کو سنے میں رو رو کر گزار دیتے تھے۔ وہ بھا گی جم تی آئی۔ اسے بھی نہیں کرما تھا کہ اسے اس کے خادند سفے بلایا ہے۔ آئے برسول بعداس کے منہ سے وہ اپنا نام سن رہی تھی ۔وہ کرے میں آئی تو اُس نے اُسے اسنے یا س بلایا۔

نا برہ ایک اچنبی کی طرح اس سے پاس کھڑی ہوگئی۔انس نے اسے اشارے سے مانگ بر سینے کو کہا دہ اس کے پاس بیٹر کئی۔ دریا سے واپس آتے وقت اس نے کتنی باتیں سوچی تقیں جو وہ زاہدہ سے کچے کا لیکن وہ سامنے آئی نؤکوئ بات مذہبے کل ڈسکی۔ ہی نے ناتهه كالاتقاب إتقي اليااورايى بيشاني وكدياس واتدك لمن نے جیسے اس کے معود کاسارا زہر چوس ایا سینے میں با توں کا طوفان امرد آیا جسے ووسنحال ندسکا اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اورده صرف اسی قدر کبرسکا. " زاہدہ " اس کے بونٹ کانپ کے رہ

نأبده چندد نول سے اس کی گھراہت اور بے تاب کیفیت دىكدىرى كتى . وەسارى بات بھانب چىكىتى . دەملك كي عظيم لقلاب اورنی حکومت کی سرگرمیوں سے آگا ہتی اُس نے خا وند کوخفت سے بهانے کے لئے کہا "آپ کہیں باہر چلے گئے تھے ؛

· إل ، وه بعد مشكل كبرسكا ـ " ذرا را دى كى طرف سيركو

"كس دقت؛"

\* انجی انجی " اُس نے بلاوم پجوٹ پولا۔ « کھوڑی ہی

زآبده كى باقول اوراندازف استعسنهمالاديا - وه يكوكهنا اہتا تھا لیکن جینپ گیا۔زبان سائد نہیں دے رہی تھی۔

"آپ کھتے ہیں آپ ایمی ایمی گئے تھے " زاہد ، فریارے ا۔ " صبح کی سیراچمی بوتیہ، آپ اتن جلدی واپس آگئے۔

" بان زابده !" اس نے بےلیں ہوکرزابدہ کا دوسرا باتھ ) پکرداکر اسپنے قریب کرتے ہوئے دکھ بعری اُواز میں کہا۔ میں يس آگيا بول"

المس كم أنوجارى بمكَّة حِنبين زابَده ف دُوسِتْ یل پدیم ڈالا چیسے خدانے اس کے ضیرے گنا ہوں کی نی ر ڈالی ہو ۔

"ستارون كي جال" بقيرمده

خمير ١- ١١ ل ندك كم آخرى دن پورسه كردې پي - ميريم ساتعديتى بن تم سع مل كري وانتيان وانتيانوش موكى چلو، انتمومنی -

صفيده دائمة موسمًا جلود الميراس كا إنعمام ليتلب. د واذن دروادس کی طرف بڑھتے ہیں ۔ پھڑ طریک جا لمین

نظمیر: ایسے ہم سے سینی انضل صاحب؟ صغير . دخشك لجيس، تم انضل كي مكريز كروروه باكل بما بنيس مانيس كد د طنز أي مُريد فراخدل بي وه إذا شتياق سے ہم دادی سے مل لیں تو پھرتم جا رسے بہا ں على ملنا - اى بيارى كل بى ناكبول \_\_\_\_\_ ا (بانیں کرتے ہوئے ایکے سے باہر بطے جانے ہیں۔ دروانه بندبوك كحج زالمون بعداففل تياريوكم اليني يراً تاب - الشيح فالى ويجدكر فاصا يريثان لكما هم . وه ادهرا دهرو بكه كرميختاه)

افضل ۱-صغيد؛ صغيہ؛ کہاںِ چونجئتم دویؤں؟ دېرده ا چانک گرتاميے)

"فریادگی سے" بقیہ ص<u>لا ہ</u>

سَجَا دَى الْكُلِياں مناربِ حِلِنے كَكِيں معلق بهونا تعاعروس بہار کی اصبی لگاہ فریاد کی نے کے ساتھ المدری ہے۔اس سے منے تکلا معلوم نیں شادکس سے ملے رود ہے ؟" ميري تصويي بكم اشفاق اورميلي فاروق كيجر خلط لمط ہوںسے تتے اوران گرفیدت اورسجادے چہرے اپنے نقوش اجآگرکردسے تھے۔

ننگروال کی سے ایٹ کرکوسے میں ٹری دُدوینا انھا لی ا ودلیے دومال سے صاف کریے گئی ۔ پھروہ کب شیف کی کتابی دومال سے صاف کرتے ہوئے اپنیں سجا کر نسخی ما گئی۔ إصبا د اس کی گگا ہ سجاد کی طریب ایٹ جاتی تی جن سے مسریتے بال ٹرقیت كانتظادي آديصت نياده سغيدة عمد الكليان گردسے اسٹے ہوے اس کمرے میں تقے مے پھیول کھسلا ربی تقیں پ

### موت آنی ہے پر نہیں آنی

سعيده استدادنيق

نقل کفر کفر نباشد- مشہور مقول ہے 'ایک دن مہمان' دور سے دن جہان تیمرے دن سے سنا تو یہ آپ نے ہی ہوگا اور آپ کی طرح ہم نے بھی سن رکھا تھا۔ لیکن سوچتے تھے، جہان کی یہ تعرفیف کیسے ہوسکتی ہے۔ یا وہ خدا نخواستہ "بے ایمان کیسے بن سکتا ہے، دالے دانے پر مہر ہوتی ہے' جوآ تاہے بہم تمت کا کھا تا ہے۔ کچے دن دہتا ہے ادر پر چے جہا یا جاتا ہے۔ دی بات کہ سے زندگی انساں کی ہے مانند مرغ خوشنوا آ کے بیٹھا شاخ پر کچے جہا یا، اڑکیا ا

ایک موصد بعد سطنے اور سا نقر رہنے سے ہو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے ، اس کا توکوئی حساب ہی نہیں۔ میکن حساب اب تو ہم بھی ایمان سلے آئے کہ یہ مقوار سوفیصدی صیحے ہے ۔ بس فراسی تقیعے کی خودرت ہے ۔ ہونا یہ چاہئے کر ایک دن کا مہمان عذاب جان - دومرے دن کا ہے ایمان اور تیسرے دن کا سا لاحل ولا تو ہ -

ہمارے ایک نامورا دیب دوستوں سے بڑے ہریشان
سقے اورایک ادید بچوں سے - لیکن یقین کیج اگران میں سے
کمی کو بھی اس جنس سے واسطہ بڑجاتا تو دوست اور شیخ بسا
خنیمت معلوم ہوتے ۔۔ بھلا دوست بھی کوئی البی چز سےجس
سکے متعلق یہ کہا جائے کہ جھریہ احساں جوز کرتے تو یہ احساں ہوتا ۔
دوست کا کیا کہی آئے کہی نرآئے ۔ اورا آئے تو آکر چلا جائے ۔
نہوئے مہمان جوآنا قوجائے ہیں 'جانا نہیں جائے ۔ اور رشیخ ۔
شیموئے مہمان جوآنا قوجائے ہیں 'جانا نہیں جائے ۔ اور در بوتواران ۔
شیموئے تو خواکی ایسی نعمت سے جو ہوتو مصیبت اور نر بوتواران ۔
مگریچ اور جہان کا کیا مقابلہ ؟ ایک کے جائے کا ڈراور دو در سے
کے تشریف سے جانے کی تمناء ڈر تو کھی مجھار ساھنے آبی جاتا

پوری ہوجائے، جوحرت ندین جائے۔ اور وہ مہمان ہی کیا جو آکرچلا جائے۔ ندمہمان کو معقل آتی ہے کہ چلاجائے ۔ ند طک الموت کو کہ اس بلائے بے در ماں کو سے جائے۔ اور پیچارہ میزبان کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی ۔

كوئة كو توآب جانت بى بول كيد بل اليشن كمِلاتا سبے۔ ویلیے قریباں الزیعنی پہاڑیاں ہی بہت سی ہیں ، اود ایک اسٹیشن مجی سبے - لیکن ایک کو دوسری چیزسے کوئی وسط منیں - پہاڑیاں الگ بی اور اسٹیشن الگ - بہرحال ہے کو تھ بل استشن- ہویا نہوبہرحال کہلاتا یہی ہے، اور کیوں فکہلائے۔ مرت میں چارمینے توون میں زیادہ سے زیادہ جاربا بخ مھنتے درج حوادت تغريباً سورجتاسي . بهال موسم گرمه اكيلانهي اً تا بلكه اسبين سائقه بهان بمي لا تا سب - خدا كي اس مخلوق کی بھی ہے شما دقسیں ہیں۔بعض مہمان خطرہ کی کھنٹی بجاکرکتے بین- دومست اور دشته دارایی تشریی ا وری کی اطلاع مارسے دیتے ہیں اوراسیے دوستول کی آمدکا مردہ خط کے دریعے سنلتے ہیں ۔ بعض حضرات تواس قسم کے بریکار لکلفات کے بى قائل بنيں - وہ ابى آمدى اطلاع دسينے خود ،ى تشريف لے آتے ہیں آپ نہایت آدام سے گھرمیں بیٹے ہیں کیلے میں کا ناکھا رہے ہیں یا گھروالی سے گرکیاں۔ وہ آپ سے نارامن میں یاآپ ان سے خوش مبرحال بیوں کو گھرک رہے یں، مادرسے یں کھرنے کھ توکرہی رہے ہیں کہ دروازہ كمشكعثايا كياا ورمهان صاحب موجود إفالب كى سجعميل يد بات نہ آتی تھی کہ جب مومت کے مئے دن کا وقت معین ہے تو پر دات کو نیند کیول بہیں آتی ۔ شاید اس کی دجہ یہ ہوکہ لے لاشعورى طور يراس ات كاخوف تحفاكه كهين إيسان بوجات

ہم مورسیم ہوں اور موت ہما ری اس خفلت سے فائدہ اکھا کر چکے سے آجائے۔ اور جب ہم بیدار ہوں قرمعلوم ہو کہ ہم فائب۔ ہم قدم بھی چکے رضعلوم موت کے بعداس قسم کی باتیں سوچنے کا موقع ملتا ہی ہے یا بہیں لیکن مہاں کی آمر کے بعد توسوچنے سیمھنے کی تمام قریس سلب ہوجاتی ہیں اور نری شکل یہ ہے کردرت کے لئے بقول خالب دن کا وقت معین ہے داگر آ ہے کو خالب کے شعر کے معی صبح بہیں معلوم قرم راکیا تصور ؟ کسی اسول نیچرسے پوچھ دیکھئے۔ وہ ایسی تشریح کرے گا کہ نہ آپ زیرہ رہیں گے نہ موت آسکے گی ۔ عالم برزرخ اسے ہی تو کہتے ہیں ا) لیکن مہان کے لئے وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔

یہ وقت کا مسلومی بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتب میں بلطہ فالورخوب توب بڑھا۔
پڑسے کا شوق ہوا۔ اسپنے خیال میں بڑھا اورخوب توب بڑھا۔
فلسفہ کوئی الیی چیز توب نہیں کہ بھرمیں آجائے۔ دہ فلسفہ بی کیا
ہوسمجھ میں آجائے۔ اتنا ترمعلوم ہے کہ اڈہ اور ہیولی کیا ہوتا ہے
لیکن یہ زمان کا مسلا، یقین کیجئے کھ بھی ہجھ میں نذایا۔ زمان مکان، وورال، اور ایک آیت! لیکن یہ مسلوب فرالی، خوالی میں برگسان، اقبال اور آگے آیت! لیکن یہ مسلوب می اور ہما اول کی آمدنے اس مسلالا یخل کواس طرح سجھا دیا ہے
کہ بھلائے بہتر آنے کا سوال ہی تہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے موجد کہ می نہیں جو تا۔ وراک اور ابری ہے موت مون ایک مرتبہ آتی ہے اور مہان اس وقت تک آتے و ہے ہیں۔
ایک مرتبہ آتی ہے اور مہان اس وقت تک آتے و ہے ہیں، جب بی کے موت میں ایک مرتبہ آتی ہے اور مہان اس وقت تک آتے و ہے ہیں۔
ایک مرتبہ آتی ہے اور مہان اس وقت تک آتے و ہے ہیں۔ جب تک موت نہیں آتی۔ نہیں صاحب وہ قرموت کے بعد کھی توا نہیں جب تا۔ ورسنا ہے بہت آتے ہیں۔ وہ قرموت کے بعد کھی توا نہیں جب تی ۔ ورسنا ہے بہت آتے ہیں۔ وہ قرموت کے بعد کھی توا نہیں جب تک موت نہیں ہیں۔ وہ تو میں۔ جرآتے رہیں، ہمیں کیا

مہان خداکی رحمت ہے۔ بے نسک، بلکہ اس سے بھی ایک نقطہ نریادہ۔ قلیل اَ مدنی ، چھڑا سا مکان ، ماشا اللہ ا کی کی نیچ اور ایک سے ایک تمیزدار۔ ویسے تو نیچ کیمی کہا غلطی سے کہنا ہاں بھی جا حوالی سے کہنا ہاں تھا اور پچول کو پول سوراجی ملا۔ جانتے ہیں ، اب کوئی کچو کہ توسختا نہیں۔ یہاں ترجیع دباں چڑھے۔ یہ ہے وہ کھینک ۔ کنتی ، مار بہٹے ۔ آپ خاموش ہیں دباں چڑھے۔ یہ ہے وہ کھینک ۔ کنتی ، مار بہٹے ۔ آپ خاموش ہیں

نہ کھ کرسکتے ہیں نہ کھ کہ سکتے ہیں۔ لال پہلی آ تکھیں سکھیٹے
ہیں، لیکن ہو توف ہیں نہتے ہوآپ کی طرف دیکھیں۔ انہیں جو
موقع مذا ہے اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ جہان صاب
شردع میں دوچار دن تو بحق سے کھر لارٹر بیار کرتے ہیں
اورجب نیچ لاڈ پیا دشروع کرتے ہیں تو گھرا نے لیگتے ہیں۔
اب محملااس کا کیا علاج ؟ ان سے پوچھئے آب نے نئر ورط
اب میں بول کو ہر کیول چڑھا یا تھا کراب ان سے نیچنے کی
کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب تے توفارخ البال ۔ نوگر پر بہت
خوا ہو سے دکھتے تم بہت ہر چڑھ گئے ہو۔ یہ حفرت تھے تھے تنا
مرچڑھے۔ دیقین کیجئے حفرت سعتری کی تضیعت کا اس سے
کوئی تعلق نہیں ہم معیدیت سے کہنے لئے یا صاحب بھے بھسلنا تو نہیں ہے!
پھرتو یہ مہمان صاحب ایسے گئے، جیسے خود ان سے مرسے سینگ اوراب تک تو ہم ان سے صفوظ ہیں۔ ویکھے کب تک محفوظ ہین اوروہ صاحب کی تشریف لائے ہیں۔ ویکھے کب تک محفوظ ہین اوروہ صاحب کی تشریف لائے ہیں۔ خیر ہم اس لو کر

آپ کہیں گے یہ قلیل آمدنی کاکیا ذکہ ۔۔۔ دانے دانے برمبرہونی ہے۔ مہان آتاہے اپن قسمت کا کھا تاہے بير بهلاكيا فكر؛ ميس بمى قست كا قائل بول - قائل مربول تو كياكرون، جبورى كا نام صريع - مهان اپني قسمت كاكهاتا ہے۔اور دانے دانے پر مہر ہوتی ہے۔ لیکن ای مہرشدہ والا تك رسائى اور الهيس اسيف كمر للف مين جوخون ليسينه ايك كرنا براتا ہے، ندمعلوم یہ ہماری قسمت میں کب اور کیوں مکھاگیا منكر كيراس كاحساب بعى ركهن بين بامبين ، اورمرف واول ى برتر مهر بوتى بولى ياباقى تام چيزون بربى - بمين ترخطوط وغیرہ کے سوا اور کہیں نظر نہیں آئی۔ گھرکی کونسی ایسی چنر ہمتی سبے جومہان صاحب اسپے لئے وقف شکر آپیں۔ بعض مرتبہ کُو ایسامحوس ہوتا ہے کہ یہ گھرا پنا گھرمہیں ریہاں کی کوئی چیز این نهیں - برچیز برقبضه فاصبان کرلیا گیاسی - ند معلیم ان مها نون کوکتا بون ( ور رسا لون سے کیون اتنا بیر برد ا سیکمبی بركتاب المفات بين اوركمي وه رسال مقام كتابون اورواول كا دميرباكر ركودية بير - اور كيراس برسم فريني كرني ني

تجاوید ، آب نے سیم صاحب کا کبوتر ویکھا۔ این ، اکرم کا معود ا پڑھا۔ ان راغ "کتنا بیارا رسالہ ہے ، اور فلم ڈکھیز "کیا کہنے ہیں اس کے آپ بھی بیکیا جھے اور بیکا دکتا ہیں اور رسالے پڑھے ہیں جی چاہتا ہے ان حفرات برنو ہر بہنیں اپناہی سر پھوڑ لیں۔ نہ فلم کا پتہ نہ پیڈکا ۔ دوات بینسل خائب ڈواکن دکا پتر بہیں معلوم حفرت کو ، اس لئے نفاف اور کٹ بی ختم وض ایک معیب تعملی ۔ بدید جن سے لوگ جمان کہتے ہیں ، خدا بچائے اس بلائے بے در ماں سے اور اگروہ بھی نہیا سے قوارے ایسے کفرے کھی بان

مبان کی قسم کے ہوتے ہیں ۔ ان میں سب سے کم خطوناک وہ ہیں ، جوعرف میرو تفریح کی غرض سے کوئٹر آتے ہیں ۔ بعض حرتبر اکیے ، ہوستے ہیں لیکن اکٹر دوستوں کے ساتھا ور کھی کہ جاری ہائی سے عیال ۔ ان میں سب سے اچی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر جا باہیں ہولئے بہفتہ عثرہ نک ان پر سیرو تفریح کا دورہ پڑا رہتا ہے میں ہوئی اور یہ گھرسے نکلے ۔ اور دات کو ہران موجو د اثروع میں ایک دودن ہمراہ چلفے پراصوار کرتے ہیں اور پھر ناامید ہو کر کتا ہوں کو ہیرسے واپس آنے کے بعد تمام دن کی ردنید او سائیں گے اور داد کے متمتی ہوں کے بصیحتیں کرنا تو بھان کا پیدائش می ہے ۔ دیکن ہو ہے جانے ہیں ۔ گھر کو مسافر خاند میں وقت ہی نہیں دات کو قیام کرتے ہیں اور مرف دات کو قیام کرتے ہیں ۔ گھر کو مسافر خاند میں میں اور مرف دات کو قیام کرتے ہیں ۔

درمری می که وه جهان ہوتے ہیں جو گری سے پھنے کے سے
دادی شال میں پناہ لیسے آتے ہیں (در حرف دوایک جینے قیام کرتے
ہیں ، باہموماً دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اہر حرف اس بنا پہ
ہمان سینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ "فی الحال ہوٹل میں انتظام بنیں
ہوسکا "روزاند کسی ذکسی ہوٹل کا نام کے کراطینان دلاتے رہتے
ہیں کہ کل اس میں کرہ خردر خالی ہوجائے گا ، اور ہم ، لیکن
سرکبی مہنیں آتی ۔ گرمیال ختم ہوجاتی ہیں ۔ اور یہ مہان شریف
نے جاتے ہیں ، چیلتے ہوئے ہہت بہت نیکر بداداکر سے ہیں ، اور

النظ سال پر کستے ہیں ۔ معان بن کر ہوٹل میں جگر حصل کرنے کی كوشش كرتے بيں اور بمارى قىمت ميں وبى كردش ديل دنادا مهان کی تیسری قسم ٹری خطر اک ہوتی ہے۔ یہ اپ آپ كوبيار كيت بي كى داكر كم متورس سعمست كى تلاش میں کوئٹ آتے ہیں اوراس وقت تک فیام کرتے ہیں جب تك ميزيا ك مين فداسى بعى سكت ياتى رئتى سيء اس كى موت كانتظار عالباً اس ك تبيي كرت كرا منده سال كهال دوري میزبان کو لاش کرتے بھریں گے اور سیکار پر بیشان بول گے۔ يه آتے بيں اور اس طرح آتے ہيں كرتمام كھ كوبسينتا ل بنائيتے بِن اورگروالون كورليش ! اورخداكي شاف خرر داكوين بيطة ایرا- بدن کرد- وه مت کرد- وه نرکرو- به مت کرد- به حرف نه ا درمت جاستے ہیں ا ورم وقت ان کی گردان کرتے رہتے ایں ننی کی دنیایں رسبتے ہیں بغیمتیں توسب ہی ممان کرستے ہیں لیکن اس قیم کے مہان تونعیعتوں کے سوا اور کچے کرتے ہی نہیں ہروقت نصیحتیں، ہرکسی کونشیمتیں ۔ اور پھر ہرموقع پر ا بني مشال ." مسيكيمة آب دات كوا تني دير نه پُريمالكعا كيجية -ورند میری طرح آپ کو بھی عینک لگانی پڑے گی اب ان مخت کوکول بھلنے کہ پڑھ میکہ کون مسخوا ریا تھا۔ حماب لیگارہے مقدكراس بمين كزركس طرح بردكى ماب كابد أقب والكيك سے - لیکن یہ حاکب ببت نث کمٹ سب معلوم ہوتا ہے کہ يرصا يرعانا كور مبي اورد يكف ، آج بديور م تقامكب جائيں گے آپ إ جي چا باكب دو بيذ ب ، جدبات بقابونين ر كدسكا ، ول كى بات زبان برآ كئى . ليكن آكر اتنى بمت بوتى تر بیری جمان آتے ہی کیوں ؟ " آپ کی شہلاکا تَلْفَظُ بہت غلط سبے - ذوا حیال رکھنے ، ہنری ضبط کرنے کی کوشش ہی مندددسری طرف کرلیا - لیکن ادح بمی بنسی - بلکسبنسی کا دوره . اورنی برج درب یس مونی کیا بات مونی بینس کیول بن ہوا تی م دب کیا ترائیں کہ ہنس مہیں دسے، اپنی فتمست کو رو رہے ہیں۔ کاش بماری قعت بی ایسی ہوتی کرکسی کے مهان بن سيخته!

اس مرتبد ایک نئے قسم نے مہمان سے واسطر پڑا۔ زندگی

میں بہت ہی تناتی ہیں - بہرحال ان میں سے ایک یہ بی ہے كمضرا اس كلم سكم مهما ين سع سابقه نرد الله ا دوببركا وتت محا كم دروانسي بردستك بوني . كمولا - ترايك صاحب عيب غريب حليدسين موجود، مريز تكول ى نوبي ، قميص ادر پاچا مردسيده ، جحتے تدارد دس" آب سے محصر ہجا نا"۔ " معا ف کیجئے نہیں" " ديڪڪ ميں نے آپ کوپہل بی نظريس پېچان ليا؟" "شکري" " وكيااً ب محص حقيقةً منهي بهجاني " مين مرف حرور " أ مجوث بو لتا يول- بمينشه منس" " دينكي كيست بهاوليود یں ملاقات ہوئی تتی ہ ا دراس کے بعد انہوں نے رسنتہ جو تبايا قرميس مرف اتنامجهاك الرحفزت نوت تك نبي توحزت أوتم تك بمارا ان كاشجره نسب مزور مل جاتا مؤكارا دربير اس رست پر اب كى تصديق جابى - "ابا" بم سع بمى زاد و **جاہل۔ میکن صاحب وہ مہمان ہی کیا جوٹل جائے۔ آئے اور** اس طرح آئے کہ کیڑے اور جیب خرج تک ہمارے ندے فرمانے نگے۔ سجیکب آبادے اسٹیشن پرگاڑی تبدیل کرفیتی (بدمعلوم کونی گاڑی ؟ ) گاڑی کے انتظارمیں آکھ لگ گی۔ کھلی تو دیکھاکہ بسراودموٹ کیس سبب خائب ! بشکل تمام يهال بينيا بها وليدر عهائ كوبهي خط الحد ديا ب بجد بي وطال معمنی آردر اجائے گا۔ بس دوایک دن کی بات ہے"۔

لیکن بیمنی آرڈد نہ آن تھا نہ آیا۔ قدرت کی سم طریقی دیکھئے یہ حصرت شاہو بھی ستھے۔ شعرے معاطے میں میرا دوق اس قدر المندسے کہ آئی فالب ادرا قبال تک کے اشعار بھی بغیر تھی کے نہیں بڑھتا۔ ادر کھر بڑھنداس اسدار سے بول کر آپ کیا کوئی شخص بھی اس پر شعر ہونے کا گمان تک سی

کرسکتا! بہرے ایک دومست ہیں ۔ انہوں نے ایک مرتبہ با تھ جوڑ کر جھرے استدماکی متی کرخدا کے سئے یں شعرنے بڑھاکیول. وگر شده خود کشی پر مجبور به جائیں گے! خون ناحق کا میں قائل نہیں۔ اس ہے اب شعر نہیں پڑھتا ؛ مرن کہتا ہوں . ہاں تو یہ صاحب شاعو بھی تھے۔امدسنانے کے مرض میں گرفتار۔اورسناتے ستھ کا گاکر۔ شاموی اور اس پرموسیقی کرکس کی تولیٹ کی جائے ۔ انتشاکو تو عظيم بيك عد مرف يرشكايت متى كدر بررجزين وال كاول عِيلًا \_ يكن يهان تويه حال تعاكر بخطامات مين دورًا ديّة كمورك بمن - سنة ادرمرد عن - ان حفرت كامنين اينا. ان كے مرف دوكام تھے! شعر سنانا اور نيحتيں كرنا بہنيں حماب ایکی ادر یمی کام تھا۔ منی آرڈدکا انتظار! اور چونک منی آرڈد آ ہی شچکتا تھا، اس سے تار پھینے کے لئے دوبیے بھی دینے پڑتے تھے۔ نجات کی حرف اُسصورت متی کرکسی بہانے ہیشن پرسے جاکر بہا دئیورکڑ ٹکٹ ان کے حوا سے کیا جائے اور جب مک گاڑی روانہ نہ بموجائے، پلیٹ فارم سے نہ بٹا جائے۔ بهرحال خلاخراكر كے وہ مہان صاحب تشريف سے كئے۔ اس کے حد کی وتبہ وہ مختلف مرکوں پر نظر پڑے۔ لیکن اس ڈر سے کہ کہیں وہ میجے دیکھ مذاہ میں نے اپنیں یک ہی تہیں۔ مان بچی لاکھوں یا ئے۔

اب پورگرمیاں آدہی ہیں۔ دیکھے ہیں مرتبہ کیا گذر تی ہے۔ گزر نی کیا ہے، جب بک مہان مہیں گزرجاتے ہیں خوب معلوم ہے کہ ہم پرکیا گزرے گئے —

مرد نا داں پر کلام نرم دنا زک ہے اثر ! ﴿

> بنجانی ارب ۱سولانا محدسه در

اس کناب بیں سابق پنجاب کی مرزمین کا تا دیخی لیں منظریش کریے سے بعد بیاں کی ترقیق زبان ،اس کے ادب دانشاء اوراس کی عہد برعب دنشوو نما اوراب نی خصوصیات کا جاگزہ لیا گیا ہے ۔

## براق شامی شیمانشل جنوی

يه شابي كلب كي يدى جال كول بددن بربول قربان غز لول كيميل بل

يربران خرے ، يه صرى كا د ايسا ن يرنفرے فرشتے، يرطيب كى يحليا ل

> يرسيماب ذاوره ، يرلرذان بناسط یگودے نیخے ، یہ ابرق نزانے

يهيكيل جكيل سلمتنادى یہ طووں کے مکم ہے رمحلی کے یا ہے

> يه ناچس نومورول کوهي دهک آست يرشيس تو إد صب فا د كماست

يرد ودين تودورزس ارجائ براكبرس تو تدون تل جا مداست

يربوبن كيجيلون كمرج بالمستطيخ انہیں دیکورہوں سیلسے بھی متحظے

تطاران كالبيد بوكوا كن رى حسیس، بعا وُئ ، ولمها ودیبیا ری

يه نخريلي ، گھر و ولرميں وند ناميں قربا تكے برن چوكروى معول بائيں

مجمی موج یں آکے بدہنیا یم تو نیزے یمی ساخدان کے لمبادکائیں

خیں گر ویس، لٹییں گانیاں ہیں فعدان بينتيرون كى ملطا نيال بي

له شامن جدري كلب سركود ماميم سين ونباك محموارول كالمجتملي يتمان فابن اسى كص سغيد بلقاور النيوست فقردن كاطرف اشادهسهمة شيرست ده جانيه من اسيع رسان ال كالولاد و وهديا مور ادور

### مرك بے كاكت

بريس . زارُ تبل از تاريخ سروف و دركواني ڝ٥دريائت بوسة بي ان مي ايسكني بي جي جن يردقم شده میا مراد تخریری ا ورتصویری آج یک ٹرمی نیس جگیں۔ مال عديد ويذكون في بواس بارسيمين مونى مي ، ال كوفلى بنير كما ماسكة رجيد كتبون يرمبلون كي تصوي بي بن كه سعانی فكرشاع در يوں ا جاگر دستے ہيں :

بنی را وی ا تیرے تعلیم كحيبت اوديميول اودكيل! نين بزاديرس وارعى تبذيبون كي فيل كل ددبلون کی جیوٹ جوٹری، اك ولى اكسكل!

سبنهٔ سنگ میں بسنے والے ضواؤں کا فرمان ، ومی کائے،شی مائے، بل ک اَ ف کامان! الكبي مِلنا پنجر- إلى ركايكوانسان إ

کوئی مٹائے اس کے ماتھےسے پرد کھوں کی رکھے ا ہل کھینیے دلے جنوروں ایسے اس کے بیکہ ، بيتى دصوب مي تين بل بي يتين بي بي يجيرا

> له إلى كا ماضى فوام كجدي مع بور اسكامال اوتتقبل " انقلاب أو كى بدولت إثنابى ورختال ي تبناء س كا ماخی تاریک تعار دریس

خيراظهر

طائر حال کی خبرلاتی ہے كوئي وانداكراني ك حاسك سمت مواكى ذخر كمينج كرمجهكوك جاتب قائب جاريس زماين كي ببار المكينه وكهمك شرماتي شام بونی ہے تو پیر کامش جاں رات کے روپ یں الرق ہے كبساعالم ب كتنب ألى بمى درو ديوار سيحراتى ے كاثنات البني خداكے مانند ایدندرسے میں مطاقی ہے بمنشين مرية تريب وريذا رکل سائے سے کھلاتی ہے كبيم مريمي تمبل أيمني د و قيامت جوگذرجاني ب

السامى كوئى دل مي كذبدالم نهي اِس دام زگ نگسطمکان م نبیس جللے سالاجم نفکری آنج سے سوزيات سوزمجت سيكمنين قربيتم سي يون مو في مايتم فزني مريه لتع جادين كوئى الشم نبي اميدوياس وبيم كمنزل عجيب مُركِنِي نابِي بني جِلنے كام بنيں اً سان ہیں ابھی مری گُنیان کھیلیں ان كيسوكور كان من الجي ي وكوانين يوں کھو گئے غبار میں جُبِ جاپ کا معال جيد ان كاكونى بى نقش فام نبس راضى دضائے يا دب برحال بوہ بيم اك كون بخ وى عم عيش وعم الني اظَرِحیات وموت کا دشت عجیب ہے اب كياك لانسيم مي كيماني

شيدالجراق

احسنظفنر

كلول كولب تيسمكانام بى تونبي بمريحن مركوثي وض خرام بمي تومنس کے خبرکہ دل مضطرب پرکیاگذری بگا و دوست کامفہوم عرم ہج آئیس نئجالك تقاضے نئے سپی لیسکن برليط ول كوئى تا زەيسام بمى تۇنىس ہم ایی تشکی بیکراں کہاں مے جائیں بقديثيوق ولملب اننامهي تونهي مریثِ دردکہیں کی توکیاکہیں ان سے ببت داول سے بیام وسلام می تونہیں برايه فلوس دل وجان براي جنون وفا بيام شوق اطرب كابي م مى تونهين بق*دی*لذت سوز دگراز دل <u>کے لئے</u> متاع دردمتاع دوام بمی تونهیں حيات محرم اسرارمشق كب بوكى دل د کاه می وه ربط تام نمی تونهیس جنوں شرک غم کا ثنات ہے تھیا خروج الميعم مبع وشام بى تونيس

جاندن فجمس جيكه كيونوكمار التنقيبياسي نيرا نام بيب تواكبجونى بسرى بانتدسيح اس دنيايس ومتدن جائے مجھ سے کہا کیا جیس کیا ہے جب می تیرے دردے دل می گوشا کی مين يبجعا فنايدكوئى بجول كمسلاسيع ببطيب كأكبرول يخبنابكعا اب جوات كرون توميرادل ملتاسي سنگ المحلت بي كيون مجدير دنيا واسه مرادل توجنن لبسه أوط كياب میرا ندهاین بی میرے کام ندا یا دل کی آ بھوں نے وہ منظرد کھالیا ؟ میرے زخم قد دفتہ بھرمایں گے تيرى سوچ كوماسك كيا اندا زمله

دل کوظفریکس کی آمینسی آئیہے

دبراس بسيكوئي مازحوا

غزل

بكن ناة آزاد

مشتاق مبارك

بإغبال كاشكوه اب كياكرس زماني ہم کنود کل کے لیے آشیانے سے كسطسرح بيال ہوگى حال دل منظافيے جوگذرگئ دل **ترہے** مسکرانے سے حيف أس مسافريجس كوينهي معلوم کسنے اُس کو لڑاہے اور کس بیازے يہ توناصح مشفق آگ ہے محبّت کی یہ تو اور پھڑکے کی اس طرح بھیلنے سے دقت کے تقاضع سے مجن کے شیدائی آشيال كوهودك كرج اك زط فسي

ووسقد رارمنیں جلوہ قمرے لئے ترس دے تھے بودعنا فی محرکے لئے ن زلفِ شام نمتخنيُ سحب <u>رکے ہے</u> "نولپ د با بول ترسط به قبر کے لئے بفي مشي الماب اس مقام بركها ل قدم قدم بين أنكسنيال نظر كميك دل دیگاه نے کیاکیا فریب کھائے ہی ره جیات میں اک حضر دیرہ ورکے لئے دويع وخم مى مارانسىب موكري جودفف تطيمى اس دلف تشرك لئ خودانی ڈات کا مؤلاں نہ دسکااس کو تزلب دباست بولنح يرجب دوبريك لي براكه منظر بزم جبال ہے نوب مگر خلش م دل من بنتود خوب ترك ي ىنجاسى دىدە ودل فرش داەبىيكىس كسى كماك نظر كصرف اك نظر كے لئے يه النفات كه مرديث دمخقري سبي يراتنفات بمي كافى مع عمر بمرك في توائي دل كى بعيرت كودا يُكال سجد یمی آوائیز مے فرقِ خیرومنٹر کے لئے ہا دی بغرق پاکس قدر تبالک ہے که دا ه پوگی آسیان دا مبرکسلٹے

\*

اتناربطب باقى دل كواشياني

مائحتا ب دل اب تك خير آشاف كى

### دورانف لا كام قع بكار- صادفين

#### حتنوازحيات

املین کوئی شک بنین کردو انقلاب کی فضا ادب ونن کیلئ بست خوشگوار شابت ہوئی سے ۔ وہ کمٹا گھٹا یا حل جس نے ہم سب کے اعتصاب اور دل ورباغ پر تجا بعال ی دوت نجش تا ذکی کا احساس ہوتا ہے جیسے یک بیک گفتنی مدور ن کھل سے ہوں ۔ اور ان سک درید دل وجاں کوبشاشت بخف والی ہوا اور پیاری پیا ری سہمانی می دوشنی اندائی ہو۔ اور جا اری رگ اور دریا ہی ہی رس بس

بركيف ذااحساس ايك ود لوگون تك مي محدود دنيس بلكر سب بي طى العموم نظرات ايد الدي خلود لا، او بيو لا، فن كالدلا كالوكمنا مي كياسده فوعام اضافي سير كميس زياده حساس بوت مي. وه زياوه شدت سير كروديش كی فضايس خفيف من خنيف ترك كوي آناً كان محسوس كرليت بي اوداس كی طرف شدت وتيزى ك ساته در همل كي كريت بي اوداس كی طرف شدت وتيزى ك

جب ما حل پیستمنون کافن ہوتو طبیعتوں میں ترجگ کیے پیدا ہوا و دفہ من کیے کشادہ ہوں ہیں مادہ تو تھا جس سے ہائے شاعوصوں کے وافسا نہ فیس کہ توں دوجا درہے ہیں کا بیجر پر تھاکہ ان کے بیشا کہ ان کے اس ہروئی دنیا میں اپنی کشش ہی کیا تی کہ مروکا در کھا ۔ آخوان کے لئے اس ہروئی دنیا میں اپنی کشش ہی کہ کہ دواس کی طوف توشی سے احتما کو تھ اولیکی ان کھی اولی کے ان کو ان کے ان کی کہ ان کی کھی اہم دا تعرف میں مائی ان اولیکی کے میں اہم دا تعرف مائی نا آرم میں کہ تعرف کے کہ ان کی کھی اہم دا تعرف مائی نا آرم میں کی تصویر کھی تھیں ا

ليكن جونبي وودانقلاب طلوع جواه سارى قوم كيماتن

ابل فن کی دنیایجی بدل گئی ا وریرکیغیت مجگئی که عجربب الآئ تعش كا ديكمسا اس تى بهاركى دل نوشكن فضاير سب اسنها ول س دلى لين كي : فكارون ن بى محسوس كياكه : خلوت کی گھوٹی گذری مبلوت کی گھڑی آگی عظين كوسيم كجلست وا مان سحساب انحر ا ورنی انحقیقت بجلی سے دامان سحاب جھوٹ گیا۔ اہل نن ئے دورانقلاب کی حکاسی بس کچپ لینا شروع کی ا درا کیہ جوال ل د مصود صادِقين سظ توثر ب سيح كينواس بإس ك معف ابم بهاود كوريك وروش ك دوب مي بشي كياا وراس اتمام س كان بر حقيقت كك بيلش شوخ وكثين نوابول كأكمان بوراس كامياني كا مهراجال مصورك مرسع وبال دودانقلاب كمكا فراثيول كو مِي مُجِدُكُمُ وَمُل بَينِ بِوَفْن كَامُكَ وْوِقْ وَشُوقَ كَ لِنْ الْهِ الْهِ ابت بوكي - اوراك مآدفين بينيس كيفيي إكال اوريي ېي مصورېننى ماداكار- بواپنے اپنے طوديمينى فضلىسے مثافر مورفن کی دنیا میں ایک ٹی جام کا کی ٹی کھیل پیداکر دے ہیں۔

> دا مان نظرتنگ دگل من توبسیار صحیحین بها دتوز دا مان گل دارد کی مصدات معلوم چونیسیم -

عمادت الجيست سه

صاّ دَتِین کُونُ ایساً مصورتهٔیں حبوسے ابی آبی *بڑی مڑیا داہو۔* وہ ایک روشسے مصوری کررہاہے اورلینے یم چیٹوں **یکا** نی امتیاز حاصل کرچکلسے روکھنے میں شایلاس میں سالدنوجوان

استعدد كريجي دون جدار سيركزي بن فائم كياهيا ها، اس ك

یددست ہے کہ انجی فراب مرتوں میں جاکرتیز ہوتی ہے ۔ اس طری اچیانی کا ایک برسوں کے دیا خرکے بعد فی المجدا بھٹک جالت پیواکرتا ہے اور آماد قبین کو ابھی حرکی گتنی بہا رہی ویجھنا نصیب ہوئی ہیں کہ اس سے غیر معمولی مشاتی کی توقع کی جاسکے۔ تاہم آننا مرد دہ ہے کواس احت با دسے جوجی کی جواسے یہ جونہا دمصورا نیے ڈوق و شوق، اننے دا لہا مزین سے فی داکر لیتا ہے ۔ اور لیوں فن کے تھا تے ٹری صرتک لیورے جوجاتے ہیں ۔

صا دقین ایک بہت تیز مصور ہے ۔ ہے مد زود قلم قین تیزی ہے اس کا فہن سوچا ہے آئی ہی تیزی ہے وہ نقوش ہفتونی بنائے ہا کہ بنائے ہا گئی ہی تیزی ہے وہ نقوش ہفتونی بنائے ہا گئی ہی تیزی ہے وہ نقوش ہم بنائے ہا گئی ۔ اس کا موقل ہوا کی طوع بہت سے اور اس کی طوع سبک میری ۔ چند تیزیم جنبشین کا در نقو ہی کی صورت اختیا و کر لیتا ہے ۔ اور سال سوا سال سے تو جیسے دو دا نقال ہدے اس کے جمع نا او ال میں نی دو موا نقال ہدے اس کے جمع نا او ال میں نی دو القال ہدے اس کے جمع نا او ال میں نی دو القال ہدے اس کے جمع کا او ال میں نی دو القال ہدے اس کے جمع کا او ال میں نی دو القال ہدے ہیں کے بی کی کھا دخلے کا داست ہو کی س

أكرد ودانقلاب كميحا رنامون بس ايك يركمي شمادكيا كم کراس لٹاس شوخ فکرو تبزدست نقاش کواس کے بعض کار <mark>آ</mark> نایان کوا ماگر کریے کی تحریب وال اُی توبے جامہیں ۔ اود یہ ویکھتے بهدئ كانقلاب ا في طوم كيا كجدلا يليع - ا ورمك و لمت اس إبس اواة إكتان ككس قدر منون من الريج على تعب يمى نیں۔ درحقیقت یہ ساوی قوم کا جذریہ تشکری ہے جس سے اس کے اير صاس فريك وافرات كى دامستى القوش مين دا ، با كى سے -جنكاس كودكي تقوش كي برحكس بهال خصوصيت سے ذكر لازم ہے کیونکھدر پاکستان کا انتخاب افراق پاکستان سے حسن كاركردكى اودمقبوليت بريدى طرح مرتصوبي ثبت كرويًا ب-ان نقوش کی نوعیت دودم سے منفرد ہے ۔ا ول المامیخ يح بن اخذى نبيں - اس ليے يعصو مكى شوخى تحرير يااني : ا إكدارى کے فرادی می بنیں ۔ نمائس نے ان میں سے دوسے سے تھوس کے ک ديوار فاذين لاشكى ب -اسك انككينواس بى سب ويبيب اوریہ ناظرکے دیدہ وول براتناہی کشا وہ افریمی مرتب کرتے ہیں۔ دومرے ان پر کچے نے طریقے ہر تے گئے ہیں جنسے نقاش کی آیک بجابريونسسيها ورده اعجا ذيحكمي بونن كاركونا ورحالات بميناك بمابرافتيادكرسغ كالحرك دلاتلب جهال بمسذير يجث نقوض كا تعلق يبخن كارى كى بولغ الاسلوبي كرساتدي ساتدايا وك مودست مي نمايال سي-

دودانقلاب سے پہلے نا جائز دداً دہ بکا دے ہا اس کے اُقعابی تو می زندگی میں کیا کچہ آ شوب وا جزی پیدا مہمیں کی ساس کے اُقعابی مکومت کا ایک جہم بالشان کا دنا مدیمی تھاکا اس ہے اس فشاختیا اس محل دیا رصور ہے فرج میں انسان کو دی مشروں کے دیکریم وطنوں کی طرح اس کا دخایاں کو جو دی مشروں کسارت سے حوس کیا۔ چنا کچر مسآ دخیری نے مات اُن کہ منازل کھا اُن میں کہ منازل کھا ہے ہے ایک واشا اُن اُن میں کہ تعلق میں مودت مال کو آ جا کہ گیا ہے ہے جیسی ملقول کیا اُن اُن کی مورت مال کو آ جا کہ گیا ہے ہوجی ملقول کیا انسان میں مال کو آ جا کہ گیا ہے ہوجی مالی میں اور جا دسے ناجائز در آ در کر کے میں اور جا دسے خیال ہیں ہیں اور جا دیا

دداحل المحلرك تعويران متعلق كماديون بسعايك



مزار حضرت سبد شاه اسماعیل شهیدرد (دها



مزار حضرت سبد احمد شمید رح



درمائے کنہار (جو بالا کوٹ کے وسط سے گذرنا ہے)



پرانی سنی

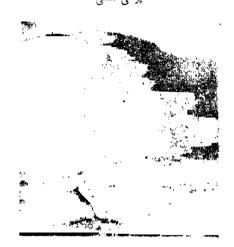

#### مشهد بالاكوث

برصغیر میں اسلامی نشاۃالئانیہ کے مفکر و مجاہد شاہ اسماعیل شہیدرد (دہلوی) اور حضرت سید احمد سہبدرہ (رائے برہلوی) کے مزارات



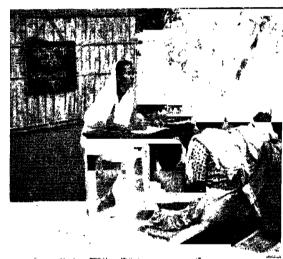

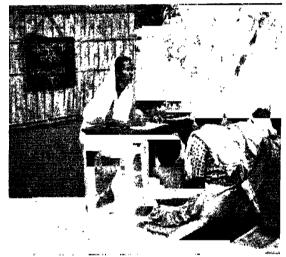



پی تعمیر و درقی

گھربلو صنعتوں کے گر

اچھی شہریت کا آنحاز

ددييانى حسد إنقش ميں يہ بتايا گيا بجرشبطنت كس الحري كَمَل كَمِيل المِكسب - اسكاركاكالابيدكس طرح برست كامون بري منائع جا آہے۔ الرحوام ہود بجائے حوام دفت! اس کے پیھیے شيطا لول كى لين و ورى نظر آتى ہے جن كے مرول پرسنگ ہى مينگ بي ـ كا لم بمجنگ ديدايک كربيجي دومرا، بوانسان كوپياني باكساتيهيدنا مائزط لقيول سعماصل كم بوئى وولت رنوج نوط ٔ إِ قَدَّ بِمُعَاكِسَى عَصَمَت فروش عودت كويش كميرُ جا ديمين. بنيج اش كي بحرب مهد بي بنادي مي كريه معكاد واللك ادمس اديرس شايركوني انسان كاخطا وساود لغزشون يرجم كملبط والمنتنيقهن بالكيكهاس افسومناك منطركود كيردي ہے پنجریدی آدمے سے انساق نا شکلوں اورباسوں کا اِسْتباء بيكري بالري حكمت سيكام بياكياس وادد ومنامى ایک ترتیب پداکرتامیمی دومری - برب ، در وا ذرے کے اس المن كريجَهان فوي اور عكمه اكسا تُروس م كم كاركن مجى كما أن دين بي والي وم دش اوكل كويطرك دانتك بنيات ي- دائيس ببلوس غانبا ايك الحييشيري وداس كفيرك تقويد ب. ومنت ومنتفت اور علال كى كما فى بيتنكى ترش سع كندا وقات

کرتاہے۔اوداس کی زندگئیمی سکون داطبینان کا دوردودہ ہے جن میںکیوترواز جگ رہے ہیں ، پچیمیل ریاہے ، لڑکئ ع تدمیںسیب کئے ہوست ہے ۔اوداس طرح کی ملمئن نعنا دومری اشکال سے بی تعلکتی ہے '

شا پول صنی شرکوده مدیث کا واله عن ایک فقره یازید داستان معلوم موکسین خودکریدنی پاس که مجد دمین ترقراکن کی پرایس نی بهب ا در به بی براحد می در تلدی کرمصور محض مشرقی بی نبس بلکراس کا دین اسائی دول با دین د چا بولدی سبیسے تجربی کا دیشکی تصل میس چنتائی کی دول مرایت کرکئی جو سا دراس کے ما قدبی ساتداس کا تشیلی ادر ملاحاتی اندوزی س

ادداًن کے طلسی چیتی ہوائی تھوڑوں، باراد دیراتی، نیز ابرداد فہسواروں
ادداًن کے طلسی چیتی ہوائی تھوڑوں سے ظاہر کیا کہا ہے جیسے ان ہا
کچھ کہ باق کی شاق ہماؤ ہو ہے الماش علم عن مجانے وہ نیاوی الم کما
کی کاش نہیں بکہ ساوی علم کی آلاش کی ہے ۔ جیسے بیسو فیبائے کو ام
کی طلب "ہو بینی جامع ترین علم دعرفان اور البیت کی تلاسش ۔
کی طلب" ہو بینی جامع ترین علم دعرفان اور البیت کی تلاسش ۔
(منرل اکبریاست) تھوڈ علل کے تلکے باقد فرصاکرا ٹھائی ہوئی بڑی کھیٹے باتران مجید ۔

کیونکہ اس میں معارف کونین پنہال ہیں ا وداس کی دوشنی میں انسان کی اطاق طم عجد جدد اور نرجتی کا طاق طم عجد جدد اور نرجتی کا طاق حدد اس کی جندوں کے گئی سری کر تھیلی کئی کی بدر در بنی کر رہج ہے ۔ یہ خابط سان کی کلید ہے یا تمام علوم و اسراد کی اسکی ہر طرح توجہ یہ کی جامئی ہے ۔

اس اسمام کے سات کھو تجب بنیں کریٹ سواد کوئی معولی شهر الدر بول بلكه اولك فديم ك مرغوب برايد بيان يس عا ذيان ميش محكت ادرها مري باديم وأل مول - جو فدوق جادي مها . كلعدا ثلكك پا مراد پرسخلدكنان جول " ايست فارساني عمصششهو دو دود ومكان سے گذر كميا مكان كى مدود تك مينج كمين كوشان ہوں ۔ان کی فازیا نہ ٹان ان کے تیرکشا و دست سے ملا وہ مفہو وا ووالعرف س توسع موست نيزول سي مجافل مرسع - تعسويرسكونى نہیں ، حرک ہے ۔ ایک سلسل حرکت کی اُنمینہ وار ۔ اس الماش سلسل ہ ا مشان کوبرلی موشیالا و دیخرک رسنا پڑتاہے ۔ اس سے تیروں لِين ظام ولا لم يكريداب عيور تسكيم وسنة ا دوابول سنة است صيدكوما فيا -كيساميد ؟- يدرنفويمي واضحيه اورد ايسا مِدِنَائِ عِلْسِيمُ - كِيوْكُرِمِشْقَ كَاطِرَةِ طَمْ كَ كُونَ البِّهَالَا يَا إِكَامُنَا شُكًّا وازوم بشدوازى ديم اووانسان اسك كاش بيم مركم ــ براَوُ مُنگ اورا بَرال كے تصور كے مطابق مے تم گئ جس دم توب سیاب بیم خام ہے ۔ اس سے تیروساں ، دولوں متیاروں کا دخ ایک مراد خمیست کی طرف نظر الب جرکس وصد دکون مِن دووش ہے۔ اس گوٹ میں جان کلیدِ درکسی مرغ ہوا کی کے پنج مِن نظراً تى سے - يركل يوكانصور في تدامت كاللسى ادال الله جوے \_ے کیونکہا مسکا تذکرہ مشرق ومغرب کی پاستانی واستا او ل میں با د بارنظراً اسم - اورسری ایمیت دیمناسے -

ظام سے کہ دیروما اطلب کی مروج کھی حتم نہیں ہوتی۔ ایک متعام ملے ہوا تو اس کی جگدد صراحوج دیے۔ ایک حریف نچیکن نیر چواتو اس کی جگر دومرا تیا دیے ،

شا دوں ہے آگئے جہاں ادتیجابی ابچاعش کے اضعال اور کی ہیں میں وجہ ہے کہ دور واثیر کونے پیں ایک فاخت کا لفش دکا

دیا ہے۔ بوسکون کی علامت ہے فرخ کھی ملم کی راہ میں بیا رہ
بر بہدارہ برداذکر سے والحا انسان کسی وقت چا ندک بنی جائے۔
پر کی اس کا سفرختم نہیں ہوگا۔ کید کھ "ان ستاروں کے پر سے
ادر بی دنیائیں ہیں ہے، اصلی اور انہیں کی طرف انسان کی شک تلائی کا
دی دنیائیں ہیں ہے، اصلی اور انہیں کی طرف انسان کی شک تلائی کے
دیکھا گالیا ہے کبونکہ انسان امہو نک کے ذریعہ جاند کی بنی جبکا
دیکھا گالیا ہے کبونکہ انسان امہو نک کے ذریعہ جاند کی بنی جبکا
الفاظ میں مصور کو پر الجدا" سعاصر ان شعور ماصل ہے۔ اور اللی اللہ اللہ اس کے
مالعت ہو بید بھا اسکا ترفیق کی اسے مرسما یہ نعش الی دور ہی ک
خوالا اور جدید بھائی ومشا بدات کو آب میں اُئی کر دور ہی ک
خوالا اور جدید بھائی ومشا بدات کو آب میں اُئی کر دور ہی ک
خوالا اور جدید بھائی وائیں طون جائی وفت کا ڈونی اُئی ہے وہ
ہیا دار ہے۔ اور بالحل وائیں طون جائی وفت کا ڈونی اُئی ہیں ہے۔ اور
اسکی مزید تصدیق کتا ہے۔ جبید ایک یا ڈکار تاری مہرے۔ اور
اسکی مزید تصدیق کتا ہے۔ جبید ایک یا ڈکار تاری مہرے۔ اور
انگھائی ہوئے۔ اور اِنگھائی منعمل تشریء۔
دیکھنے آئی کی والنگھائی منعمل تشریء۔
دیکھنے آئی کی والنگھائی کا دانہ کھاں کا منعمل تشریء۔

ان امورست فرونبال حديم شادم سلط و و نخودا بعق علات بي - آپ کو ادموگاک جادے کيم سلت طاما قبالُ ن نان کے معلق کيا کھ کہا ہے - السبوالدص . . . . کی صوبي مشہور ہے -کيو کم اسلامی تصورے مطابی فعا خود دھر ہے - اسی نصو دسے کا لية بورے گھوڈوں کے چہوے گھڑ ال جیسے بنائے ہے ہیں ، اور مسلسل حرکت زمان کو نصور چي کرتے ہيں - اورانسان خود کہا ہے ا مسلسل حرکت زمان کو نصور چي کرتے ہيں - اورانسان خود کہا ہے ا مسلسل حرکت زمان کو نصور چي کرتے ہيں - اورانسان خود کہا ہے ا مسلس حراد الله ب دوران اس سے معلق موثلہ کو مصورا فکا داسکا اسکا معماقة بي تخيلات اقبال ميں کسنفار کم او و با جواہے -

> "دا و دیمین اوردورے مزل میسوی کوئی سامی بنیس ، میں بول مری تنها گ ہے دکیت ہے جے جرانی سے تاروں کی مگا : دور، ان سے مجے کہیں دور کھے جا تاسے

بمى ظاہر ہو تاہے ا درسی الجباری ۔

ظابرسع كرجها ل فن كى فوعيت تمثيل بو وبال برنسم ك توميهول اودتشر كول شمسك ميدان كملاموناسه يم جامي أو اس كومبت ويع معنى عطاكردين ورجابي تودائر وونك كمية كرف يك بانقط بهدا أبن - ج نكرية في باسد زاسة ، بنی دودانقلاب بی بنایگیاہے۔ اور دہ می سرومزکلب س کے ہے ') اس اے بیض ہے اس کوہادی انقلابی مکومت کی بہم سے تبركيام جاس فروع بىسة ادك عناص فلامن جارى كرركى سير-اوروركي خالص اسلاى تعليمات كادوشى س جن كى علامت قركن مجيد مهداس لحاظ سعاس كا مرت وه بُرَاسِ الْهِ بِي مِهِ مِنْ لَدِدُ وَكُوا بِصَيْحِ مِن كَبِرْ مِن مِن مِن مِن ا در کچدیجگا در میسی بسیانک اور دُرا وُنِ معلوم بولگ ب جب يهجزنركا ثنكا دمومائے كى توانسان كى ترقى كے دائے ك تام دکاوٹیں دورموبائیں گی۔ ا*س طرح تصوم کی معنو*میت مدود ہوجاتی ہے۔ اور میصران فن کی حیثیت سے ہا دے ليميي منامدب سيركهم توضج وتشريح كا دروا ومكعلاديث ذيس جب بم سنيد على دين بركسني بوسي نفش بها فوى بالمجوى نظروال مروضعت بوتين تومادع ومناس سوال باقدره جاما ي كيايرسامد تنفرق اجرا بو يجتفي بي اور می تشلی، وحدت کے دشتے میں مذملک میستھیں یا بنیں۔ وددد تناسب سے امول برمی واسے اترتے ہیں یا بنیں ؟ ممکن ہے لیمن ا ذبان وحدث کی بجلسے کٹرسسے ڈیا وہ شائرین ا ولان کایدا حساس ب ماجی دم وکدو کرفن جدیمی مرکب اور بحيدٍ صورت اختياد كريبتليج قواس مرايي سوال بيدا <del>بوتا ،</del> دباتماسب كاسوال تواس دخي كم مسورى بين اس كوميندان مرودى جال منير كياما لار

بالبجديد مروجه تفنى هدان نقوش كو ديخف كه بعدم من بالبجديد مرد كل المسلم من بالبرس المعلى ولل كرد صدت بهيم بوت المكم مين الحيد المداود شاده في شادمانى ك دولن فضا و كمانى وقال مرى برى مرى كونى كالم من المانى كالم من المانى كالم من المانى كالم من المانى المانى كالم من المانى المانى كالم المانى الم

اس لمبندی بر اثرا جا تا ہے توسن میرا
کیشال کر دسی دیتی ہے ، کھا کی جھ کو
مذفت عرش ہے مشتنا ہوا مہم سا فراد
مری منزل ہے کہاں یہی سوچا ہی ہمیں بی
اس کی فرصت ہی سے دل میں گردہائے
درد۔ وہ دردک ہے جس سے تمنا جیتا ب
جاند کچد دراہ مرے ساتھ سوا تعالیکن
دہ گیا د ورکمیں بار کے ہمت اپنی
ذرد د د دہائی منزل میں ہوا تو کیو کو
جب کہ دہ فائی ہے ایہ برسے جا تاہے
جب کہ دہ فائی ہے ایہ برسے جا تاہے
بست ہرا کی طبندی کو کے جا تاہے

ی نفتن فی نم یکی بنیس فی خطوط اوراشکال که بون مز بی به ادفای دو که بی کا اور غیر نوش کند معلوم بوتا سید - بلک اس برب ایک غیر معولی دکشی نظراً تحدید - به حقیقت ، واقعیت اور نفودیت سب کو این وامن بی این جورشد به - ادرسب مضوص افرات می بیواس کی جامعیت که ضامن بی . ان ک ذرایع معود کی کی با جاس کی جامعیت که ضامن بی . ان ک ذرایع معود کی کی با جاس کی خشیق افسکال سے اس کا فتوتی اظها د

### خلجي رور (١٩٥٥ تا١٢٢٤)

مُورضين كارس بات يراتفاق بيك في صدى عيسوى بين بنكال في عالم اسلام سيكافي ديط وصبط بدياكريا تفاء اس تعلق كى بابمى ويار أن عرب أجروس كما تعول استواريو فى عيس جرسمندر كحيساحكى حلاقوں كےساتھ تجادتى مراسم دكھتے تھے۔ان عرب اجرول كے ساته کچھدا ہے۔ ڈکہبی ہوتے تھے جنہیں کیروسیاحت کی زندگی ویڑھی اور العاميس اكثرميت عدونيا اورم تغيين حضرات كى جواكرنى تنى تاايخ شابيه كراس فتم كوكول في عام طور يرم بدومتنان كم فع آهف ما توريس بودد باش اختيادكر فاتقى اوركيمين خلق خداكي خدمت مي ابني زندگى مرت کردالی تی ۔ بنگال کی مرزمین اس کا طسے بہت اہمیت کیتی ہے که دورانداده بونسک با وجداسلامی انرونفوویهان بهت تیزی مراميت كرارا - يصوفيا حفرات كى جدّد جهدكا بتجرتما كربكال بي تنجر اسلام کی ابیای ہوتی سے اور سیاسی فتوحات کا دور تشروع ہونے سے تبلهى كمسلانون كاتبذيب وتمذى بهال جريب كبريجي تحا- اصل يضطك سے بنگال مساول کے قبض میں اللہ ملکی تین سوسال کا یہ درمیانی عصيم بسير بنگال مسلان ماجروں اور درولسٹوں کے ليے سياحان مهددرفت سكامباب فرابم كمرآاربا - ندبهب اسلام كى ترويج والتيآ کاد ہ شاندارد ورثابت ہوائے ، ح کا پھی سرزمین بنگال کے لئے ایُرثا ہے۔ فالبًا یہی وہلیعی جذبہ تھا جس کے تحت بلکال نے مسلمان حمارًا وہ د كوابني جانب متوج كيااوران مي اوليت كاسهراا يك ايسي غيمعروث شخس كيمروا بوبند وستاده سعدو وسينكر وكميل كيمسا فتسط كرف كدبعد ترت تنهايها ليهنها ورابني بها درى عزم، جدد جداور مستقل مزاجى كى مدولت ما يخ مين طك اختياد الدين محد بختياره ميك نام سيمشود وكرفانخ بنگال كولايا -سلطان محود غزنوی كوانمعيس نبد كفهمي در معصوسال ي

گذر سے تنعے کہ اسلامی فتوحات کا کا ہواسیل بے پاہ ایک و فع بھر پھا ادر دریائے سندھ کی مشرقی جانب اُرخ کئے تیر ہویں صدی عیسوی میں شالی مندوستان تک مجیل گیا -ام کا برحتی بول موصی اُسی و تست كمناودن سيئات ناموئين جب نجتيا خلج فيضوبي بهار كيمشرقي علاقول ىسىرچىم توجىدكوملندكر كى كالكرتى اوركراتوبدريا كوك كارك كارك كالسك ابنى قلمروس شامل كرافي كون جانبا تعاكظ بينسب كى يرثيرده شاخ جرسربنري وشاداني كنام كورس دسي تعي ايك دن ودجينسان بكال ك للفتكى كاباعث بنے كى اور وہ محد بختيار ج بے مروسالانى مالندى محسيرغ بب الدياين وكر يحلا تعاايك دن ملطان الدنيا والدين كياهب كرانما يستعنوا راجلت كالبكي وقت كي بيعي المعين كواه بي كرهه ا س پی فیرت مندانسان جب این اما کی دان گرم کیکے علاقے بھرت و یاس کی تکابس والے موے نطانواس کے قدم خود مورسان کی تو المُف كُلِّهِ. لَاشَ معاش كي مُركروا في في يومد بعد لسع شياب الدين عورى كرمث كرس مبنجاد بالمكن قدوقامت كاغرمو دونى اوتشك ومورت كى بدنهائى تُست ا فواج سلطانى بيركو فى جگه ندولامكى - دل برواشته موكودنى كُرخ كياكرشا يدقطب الدين ايك كدورادس كوبرمقعود إتمات-یہاں بی فسیب نے یاوری ندکی سے

يست كدالنگ ميست لمك فعا تنگ نيست كمصداق مروسياحت كرناموا دايون بين كياريان كرسيسا لاد مك فيرم الدين في سريرهم كما كرتنواه داد الدام كي حيثيت سعياس كاليا بختياد کی معلق العنان طبعیت اس تنگ کوکب گوادکرسکتی تحی - چاوی مي بسير كرف والاشابين تصر سلطاني كركن وكشيم نبس باسكاتا خاني بيال سيعلمده بوكروه ادده بينام السيام المراده الدين خابئ فرامت نظرى سيختيادكى مقرده فيمث كومعائب لياا وركست موج ده مرزآ اوری جزیب شرقی جانب ددیر گفت بعوده گیرفدایت کرک بیز: اپنه حدد مقام سیرکانی فاصلی پشتین کردیا- ان حدود میں ابخ کک کسی اسلامی لشکرکاگذدنهیں بہوا تعااد مطاہریے کم ختیاں کے سفیس سیر موکراد کوئی جگروز دن نہرسکتی تھی جہاں وہ اپنی طبیعیت آفاد بھی

کے بیرنسیدہ جو سرد کھاسکتا ۔

ابني مِاكْرَوْمَعُوظُ ركِحَفُ كُوْبِالسَّيْجُسْيَا دَفْرِيسِلِي وَبِسَ اصلاع پردست دوازی خروع کردی ساس کی رهنی بونی منگویا ش ناموى في بهت جلدان لجي ا ورُكمان سباميون كواس كم يهيك المخط كرديا يوطلب معاش كاماط بشدوستان كمختلف عطاقون مي آداره و پریشان میر*اگرنے تھے۔* یہ دہ زمانہ تھا کہ تطب الدین ایک کے کا لول میں بینیاری نومات کی خرب پیچے دی تقیں سلطنت دلی بی اس آجگر مهي سناري كجال كمكود كيه دمي ادرا ي يقين تعاكم أن مناك يستاده اي وي ما انول كساتموك كرسيم - خان بقيال كوششون كومربهة بهدامي مسعفعت فافريس فازأكيا ويسدواد كَعلاتَ تَوْسِلِهُ بِي سُهُ مَ كُوزِيْسِ لَهِ يَعْدِينَ لَهِ عَنْ السِهِ اس كُوفَ وَعِبِيت نے اوٹری دسعوں کونا پاشروع کیا حصاریبارنظور ہیں تھا ہی ہے پایکداس مردین کفرکوفورایمان سے جمع کا پاجائے بختیادی اسکوم العیس مادتے ہوئے مندر کی طرح بہار کی طرف بہنے تگا اوراً ن کی آ ن بی اس کے چاد دن طون بھیل گیا۔ بہار کے دینے داسے موٹڑے میکشومقل کے كاب زلاكراس أنش حرب كابيدمن بنينسكك ولا ملامح لمشكوذكسى ويك وك كربغيريبال يتهاسا منصب كرديا وبدس جب الماف كواس كاطم واكيمتسا يسباردا إصسائه وباره يعنى درسهمتما ادروه مبسكشو بنبدر التشمشير فالكاتما ببال كالماسيم تعاق نبي ببتائد موا ادر آنیدہ فیرمنحا کی سے جذبے کے انحسف اس تمام مفت<del>ر دعار ہے</del> کوہار کانام دے دیا۔ پیخفیقت ہے کہ بہادس یاس دقت کئی ایجھ بدوجہ ادھی لخيس وبيك وقدت سكاتب و رادس مى كهاتى تقييما ودرية لوجس يخيتيا نے ۱۹۹۹ء میں پہر پرم ہرایا تعااسی شم کی ایک مجادت کا ہ تعالیسے کوڈ حِثْيت ماصلِ عَي اورْسُ كانام اورندا وره واما" تعاره واامي بهاديهملكرنے كى ددباد، مزورت محرور بوئى اس دفعروس بالك برور مشرق فیضی برالایا کیاا در فکمی سنده می سے وال ایف یا گال

بحاناشر ورعسكني

ا در شکال دا جهکشمن سین کی اوردها نی خابود تعا- کغوالی ك يعرون بختيامكي الكول مي كمثك مي تني جاني وه مياست دانيغ وكمانئ فوصير سنظرب عاجكال بنفاكيا واجعم رقبند كوش كي يتجاز بهن كون وتعديث ميوث وركان التسيم كرد إداف وتوسط وتضصط بعدد يري تهرس داخل مول أوردا جيسينا كاسقا بالر استعثارت فاش دیں۔ اس کام کے لئے بخت سف فدسی کی اور واسواردل ومراه ك فديبترس داخل بوكيا يجون المهم كالويا ابت شباب دیمتیں ہودی تعسعت النبادیجیک رہ تھا، تریک ماج اوربرجا المست الني الني مكر فردكش تنف كرمين منجلون اليمنقر ساقافكم ارمجلت ينبوني كوي مي لاج على كاطرت مشائحات برها بارو تعا-مزاحت كرف محسل عجامي آمكي آياء تلوارك كل أن أد ويا كجيار كِيّ اجنبون كالمستح بكاري بوكاتى دائ ملى إلا السعفان محرنج مبیخیں لیکن حملہؓ وروٹ کی موادیں میان۔ تدہ بنزل کی تعیل الد نباده ونت گذرخد بایاتها کدان محل، وردان سنگھا س بیمانیک تبعند بوكيا تنازه ومرنجتيابى زحين دمسته دروسته ينتيعين بياتيسه اوتكشم يسين بال إسلامستكشي شي سواربوكرواه فوال فستأكر كميكا تعار وارة محل مها مسلامى يحبثوا لهزاؤه تعدا وركا بوجيئة ومسلما أورك ومن بختيام كاموكرد كامي وه شايدا منتج ماعيل بويئ تتي حين سنه بنكال يرم معاكم کی ووف اری کاطلسرتر و کررکھ وہا تھا ۔ ترب کو ٹع کر نے کے اب یختیار سفلى امراكى يبا ن متوطئ كيا ا دره دكرن كومسخر كرف يك المادي سے آگر جا آماری دہ تفاصیل پیش کرف سے قامیہ بعدیہ معلوم زوكر بختياد ك كسبا وركس طع كُوَّق بِ فَيْ إِنْ - الْبَتْ يَسِيجِعِ كالمختفظ كركي كجدال فنيت اتعنطا سيست كفتيا ميال سے کلاا در بہا رکے راستے بوا بوامک قطب ادرین کی خد ستایں زین بس بوار قلب الدیوست ایمی ایمی کا نیو ، تبوب، دره یی ک فوَوا سَكُوكُمُ ل كِيا تَعَاجِ الْجِيقَابِ الدِين كُونُدرن زين كي روه لمبينة مفتوصت لا قول كوه السرم والعدس ١٢٠٤ عست ١٢٠٥ م يمك يمال المخامى معائزت كوسدهاوت يرمصروت دار-اس وودان ي بحيّالسنيتَرَيْسُنى يى مبدري بوائي، مُكاتب درارس والم کے اور سلی مذہب کے کاموں سرمین پیش بیش روا۔

نبت کی میختیاری امری سرکری اس کا این ای اید ده جابر

در سکا و میم اس فی کیون اختیاری - آبی اس کاجواب دسیف سے

قاصیب کیا مہدوستان کی دسیع مرزین اس کی فتح مندویل کیا کے

"اکا فی متی ؟ کیا مہارا دیکشمن میں کی حریفا نہ مرکرمیاں وب می کی تقییں ؟

کیا شا کی ہند کے میدانوں میں ہندوں جدھا نیوں نے اسلام قبول کردیا تھا

سیاسی از توجیج بختیا دکا تکا ہوں میں بہت ، جین اور ترکستان کے

معرک کی شرطبیعت کے باحق میں مجبورتھا ہ

خطرب ندطبيعت كوساز كارنبسين

وه کلستان که زهوس کی گھا ت میں حتباد اس كے كافل نے يددائمة نين شئ برني تقييل كمان بيب المي علاقزل بيرسونے كى كانير موج وہيں - وہ القيمتی فرخا تركوحاصيل كرتا چا مہّا تھا۔۔۔ نہیں ! وہ اپنی مجتّ سطبیعیت کے باعث ممثّی تھا ك تركستان ليبعيد كالتيو في سيحيوثا داسترمعلوم كرك. ببرجال تهت كى مم اس كاسوم اسمها مواا قدام كفا - ابل بنكال كميل يكونى اسى حَكِر مِنى منين تقى حسى الم المام سے وہ أوا قفت بول بلكواس كے بوكس يال خاندان كاراجاؤل كازمان سيتبت فيبينواؤل ادردهم وبالك كى بدد باش كرسب زيبى مقام بونى عيثيت حاصل كراف في تبت كے تجادت پینی لوگ دار جلنگ كے داستے جوبی بنكال كے سالانہ اليلون تعيلون مين اكثر تمركب بواكرت تصد ١٧٠١ عرك اواخرسها ى بختيا رايك نشكر قرار كي جس من وس بنرار كوم موار تقد دايكوث سعتبت كى مهم يردوا نربوا - داست كى دستوارگرا دليول كامرداندوا ومقابد كرست بوشك وه أك برهنا جاما تحار بردهان كوف كل كرميارى سفر متروح مواا وراست طكر كيخيتيادى تشكيرونهوي ون أبك أسي جگر ببنجاجبان ببالثى باشندون سعمقا لمرموا - وعضب كامك فرا كرنجيان والشكريف بهارى حملة أورون كريج في حيراد في ليكن رسد

یں دہ کہ شہیعنے ۔ نجسیّادگی اس ناکامی لے نعمیت صدی ابست کے بنگال کی آیج

ختم ہوجانے اور دہمن کے ہروقت کھاٹ میں لکے رہنے کی دجہسے

سلطان كى نوج ں كوبزميت كامنرد كين ايرا اعدانی بڑى سلح وج ہيں ت

معدددس يغديها بى ملطان كرساته جان كيكرض وفراب حالت

لمك اختيارالدين محد تجتيار لى بتكال ك قرون وطلى كاد عمار مردانا جا ناسبیعس کے اسموکی میں ہوئی دلیار دن نے آئے سارے مشرقی باكستان كوابئ أغرش ميرسل ركمات - اسست أمادى كى فضاؤل مي برويش إ ئى مَثْنِى، ٱ ذا وره كرزندگى لبسركى اورا كيد عظيم فاتح كملالت جوئے. وائي ممل كولبيك كمها يوت نے آئى مهامت بھی نہ دی كہ وہ اپنی فتوحات موستحكم كرنسياا دران كے در دلبست ميں اپني منصر ان فابليتوں كا اظہار كرنا - يا واقعسب كرنجتياد است معصوفاتون ميرسد عبرى وارسياي اوردلادرى كاطست ينظيها أوراكراس مي مجدداتي كمروريال تعين كوان كاسبب عزورتست زياده خوداعما وى ادرسي بديه كاميابي كا صول تعا- أس كعديس مكى اتظام كاطريقه قبأ في مأكروا ع يُرْمَل تعااوراس كتحت اكمسك بثية علاق ترك يافلجي افسول كانحيل مين د اكرت تف برافسر البين علاق كافود في ايسرد المجامياً تحار الريك علاده سلطان في سرعدوك بيرى براي صوبها ريان فالم كر كمح تميس وظبى فامدان كيتن براس مرداد دن سي على مردان حسام الدين ال محدشیران کے سپر دیتھیں - اس طرح ابدے بنگال بیٹلجیوں کی مگومنہ کا مجنثة البراميا تعاا وراس بات سعدا كارتبس موسك كما بعدكي أيغ

بگال ریابعوم اس کابہت گہراا ٹربواہے۔ نختیانظمی کے سانحاقت کے بعدا کیسٹرصے تک بنگا ل نوانه جنگیون کا گهواره ښارما(در پرهنگرنتی بونی آگ کېيين ۱۷۱۷ع مين ہ جاکھی مردان کے خان سے چینٹوں سے ٹھنٹری ہوئی۔ ا دعر محارثیران کو حب البين دلي نغمت سلطان نجتيار كي قتل برجال في فريبني تدوه فوراً كنوري البين نشكر ميت ديوك شا أنيا كدهلى مردان كواس م كلك مرادے على مردان اس دقت اپني جاگيگور اُ كحاف ميں بنا ، گزير تمعا يجنياد كم مراسم عزاست فالدغ بوكره يؤشيران فيعلى مرزان يوثين كى اورگرفتاً يُرك اليك زيندان مِن وان ديا ـ امرائ طلح في متعقد طويميه محدث بران كومكمنوتي كاحاكم منتخب كرليلاور ١٠٠مين و وملاع زايي محد شیران خلمی کے نام نامی کے سربراً زائے سلطست ہوا۔ بدرا نہ د خِلی ادرخارجي خلفشاركا ذمائه تفاء بنكال سيدابراتيم وإقعات دوما بويكي تح سلطان معر الدين غوى كاقتل، قطب الدين ايبك كى تاجيتى اور دریائے سندھ کے اس بارغزنی فیروندکوہ ادرخرا سان کے حاکموں کی باہی پیفلش ....ان تمام حالات نے دفداد وقت کو اور می تنزیرا کھا تمعا كيخ كوتوسيران كمعنوتي كمكرناحة دتحنت بيشقترت تحاليكن يقيقت ہے كم خلي اميرك دل يروس وقت ودسلطان بن جانے كى لكن موج وتقى يشران ايك مرد تنكب ، كاراً ذموده سيابي اورد النش يروه ہنسان ہونے کے با وج دامرائے ملیج کی ایشہ دوانیوں کے سلمنے اپنے أب كومبر وض ياتاتها والكسطون البنداميرون كى سازشي تقين آد دومرى جانب سلطنت دبئى كى طرىئىست خومف ومراس تعابيركيف ايخ انی دقارکه قائم دکھنے کے سے اس نے تام امرا سے مناصب مقرار کی ورعلى مرزان سلح عاميوں سيخ كم سي شمكى بازگہیں نركى بينج أسلطان محاس غيروانشمندا فنعل كدورس بباركا سادامفتود علاقع لميدك

کھڑاگھ شیرعلی ردان کفرادہوا نے سے بھال کائن کان کے اس کھوڑا گھ شیرعلی مردان کفرادہوا نے سے بھال کے اس کا کون میں مجھراضطوب پریام ویکا تھا دعلی مردان نے دہا ہے کہ کہ مرسلطان کے خلاف سیک کے درادہ کیا دہ کیا درائے کہ دیا تاکہ دیا آگر دیا آگردہ بھا برامرائے کے باہمی منافظ کے باہمی منافظ

ائرة اقتراك سينك كيلطان تعليد الدين كرمالك محوسين شائل

کودددکورنے کی کوشش کورے اور بباطی بدگال کوسلطنت دہلی سے منسلک کردے ۔ تیم زاہمی در بائے کوشی عبور کریے بھا دیمی دہائی ہو ایس ماشا یا دہم تھا ایس دہائی ہو اسے ہوا تھا کہ گھا دیمی دہائی ہوا تھا کہ گھا دہمی حالے ہوا تھا کہ کوشی اس ماشا یا دہم تھا الدین کوجب اس ماشا یا دہم تھا الدین کوجب اس ماشا کا طرب الا ورح بدیو کوشی چوا کر کھا ۔ ہمائی الدین کوجب اس انتظام کی حدا مالدین کے تقریب دیکو شا دو ھا کہ والی بوا ۔ اس انتظام کی دوسے جمعی جا گھری ہو ہو کوٹ می خوا دو ھا کہ والی بوا ۔ اس انتظام کی دوسے بھی جمار کو کھی میں جا کہ ملک موالدین نے تھی احمیر وں کوجب کر سے میں علم بوا کہ ملک عوالدین نے تھی احمیر وں کوجب کر سے دوسے میں موالدین کوشل جہا ہے ۔ جہانچ وہ داستے ہی سے والی کوٹ اور ملک ملک عزالدین کوشک سے دیا تھا اس لیم رکے تھی عرب الدین کوائی فرانروائی کے سال بھر کے تھی عرب الدین کوائی فرانروائی کے سال بھر کے تھی عرب نے ہی ہو الدین کوائی داروائی کے سال بھر کے تھی عرب نے ہی ہو تے کی ہمت جواب دیر بھی تھی ۔ جہانچ وزندگ کے باتی مائدہ ایا مسائر نا ٹھا ایمائی اس نا کرنا ٹھا اس لئے دو یا دہ دلیک شرب ہو الدین ہوائی دیکھ کے باتی مائدہ ایا مسائر نا ٹھا ایمائی ۔ جہانچ وزندگ کے باتی مائدہ ایا مسائر نا ٹھا تھا اس لئے دو یا دہ دلیک شرب ہوائی الدین کوائی دور اسے عالم بھر کے تھی مائدہ ایا مسائر نا ٹھا تھا ہوا ۔ ہوسے ہوسے کی ہمت جواب دیر عالم بھر کے تو تھی گواند کردہ دیگر اسٹ عالم بھر کے تھی میں گواند کردہ دیگر اسٹ عالم بھی ہوں کو تھی ہوں کے تھی ہوں کو تھی ہوں کے دور کو تھی کردہ دیگر کے دور کہ دیکر کوئی ہوں کوئی ہوں ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوئی ہوئی ہو

ہی میں گزادکردہ دیگرائے عالم بقا ہوا۔ سیام الدین ۲۰۰۸ وسے ۱۲۱۰ء تک سلطان داپی کا با جگزاً حاكم ب كونكفنوتي اوراس كر كروونداح برحكومت كرما رما ريبال أب كسلطان فلب الدين فعلى مودان كوتركول كي ايك برسي سشكر ك ساتھ لکھنونی کا گورزینا کر بگال ددان کیا جلی مردان سی مراحمت کے بغير ١٢١ع ميں مبنكال وارد تهوا حسام الدين في امرائه طبح كي معيّبت ميراس كااستقبال كيا اورعنان حكومت اس كرسروكر كيزواكمني مِي كُوشَرُّرِيم بِوكِمِها عِلى مردان أب بلا شركيت يخيرينگا لَ كامطلق العا ماكم تعاد التغيي فبرايني كداس ك ولي تعبت سلطان قطب الدين ا يك في مفراخرت اختياد كرفيات معلمان كي دفات ما التكي ابڑی کے لئے کی اورا نیا مراب ہوئی کی تکرمعزی اولیکی امرول ين سلطان كى جانشينى كے الع تعالم المروع موسيك تق الاجدادر دبل ان مجلول كامركز بين بوست تقييمان الممشاه ادرائمشكو مندومتان كح تخت دمّاج كادادت بمجعاجا مّا تقاء ان عاللت سير فائده انفات موست لمسّان ا درسندويس ناصرالدين تباج سنے علم بغاوت بلندكرد كمعاتما ربكال بيرعلى مردان كمي فيطها فييكآ سنبعال للمُستقد اس طرح "منبغه سراح "كربيان كيمطابق

لما و الراجي دخاص بمر 49 اء

م دوستان چا تکرفول برنشس مهی تعااد دکسنوتی که ملات برنمی مک اور مدحین فروی باج قامض تند

تبارسیکشترن کاخون ناحق چیچها کیونگرددر محشر چرچپ دسترگی، بان خخ که د بکاست گاکستیس کا

مؤكيا سلطان ك ولل في كعنوتى اوربها رباره سال يكلين المان کا مجوارہ بنے دہیے بیاں کے کہ ۱۷۷۵ء میں سلطان امش فے برگال ربیال حاکمیا مکمنوتی سے سلطنت دہل کے تعلقات تو على مرداى كم عهدى سي نقطع موييك تقد المثن تخت ملا ينطيخ ته بدالول منادس تنوع اورا دره کی طرف متوتر بوا برنگال اور بها ريمي اس كى يكابي مى مولى تقيل واستيس كجد السيدمالات كا سامنام داكمكمنونى كرم كركوابنا باحكذا دن كرعد كرلى ودهرمار مي مك علاد الدين ما فيكو عالم بنا وما يصيعنيات الدين في الكست ديدى اور ده بهاركوموري تبضي ترايا سنطان المش كو خرلی ترو، غیاث الدین کی مدیمهدی میصلی اُخاموش را مجه عرصه بدرالمنش وومدى سيزك كئة البيخ ملف اكبرشا بزاده تعليك محردكوا يكرثرى فدج وسيكردوان كياتوا شيرفيات الدين كويتيكر كانزاچكعه أنى كاكديمي كروى- فياني نعيدالدين جود في بيليلكغوق يحلك عيات الدين اسدقت بندوراجا وسكفطاف نبردادا تقاريغيطة بى فوراً لكمنوتى كى طريث وابس مواليكن شائرنش كالشكريميلي سيافهرس داخل بوكرياس كوث يرتبض كرحكا تما-غِيات الدين فرش كَرْجي كَمِيم كمي سيستنابي افراج كامقا بلركياليكن تقديفنيم كاساته وس ري في - بالأخروه اليفسيسالادو كميت محرفنا دجوا أوم ١٧٧ع مين شنزا وسيسكم كمسي ان سبكوتر تين کروا دیاگیا ۔

### مشهرإلاكوك

#### عارفت جحازكم

مير بندومستان كے ايكسيليل القليفوانروا اورخواترس دين وا 1 بادشاه می الدین اور بک زیب عالمگیوروم نے بھی بہت مباکام نی د الميكن اس كى موت كے مجد عرصد كے بعد سلاطين تيمور سے مون خاتا نشين بو كي ـ ان كاستحلناد شنوار موكيا اوداس طرح امسلام كى مركزيت بس معيرتن المستنط ف بي المسلان وكرود بالربسييون فنول نے سراٹھایا ۔ دکن سے سے کردہی مکسہ رہٹے بھا مگئے تھے تیجا ہیں ا فنانستان کی مدود تکسکھوں کا ایج تھا۔ اور ہندومستان کے ساحلون بريورني تومون خصرصا انكريز كاقبضهم عاادران كاكاني اثرد دسوح فاتم موج كا تھا۔ ان مالات كے مقابلے كے لئے اگر كوئى باتی ره كيا تحا لوده تركشِ اسلام كا نوى خذاك سلطان پيرشبيد يحليكي بريكُسْ مى ١٠٩ مى البيد بوكليا تواسلام كى فيرانه بندى كمساس المكانات خم بوكف - اورطك مك كوث أوسف بي اصلام ببت كمزود ہوگیا۔ کہیں توٹ کے اما انی ندرہے۔ سرطر مجرد وطلعت ہوگیا۔ مسلان فرم برخين زرگ مي تنزل بذريه كا مدنداهت اددتجامت بمي تباه يوكي. ويزسك واستصروه بوطئ مهويي ويماين موكنس بواظنقادى سف جابن سلافون كورسلامي نظريه جاسا ورتعليات ست كوسول دوركرديا ادروه تعويذ المحنثره وفيرول ورولوانول ليعتقا وكرسف كمكح جنامخ بهان ایک طرقت مسلانوں کی مسیاسی قوت فنا موعج ہی دہلی دیموں م معانترني وتمدنى انحط طسنے انہيں مشرکا ندویوم اور برحات کا عادی بناد بانعا مضوماً بنجاب ك سلاورك والت سب س بروي متى . منجبت منكعه ورود سيسيسكمول كمركو والمين سلمان اعدانعان وثين لِ تَدْلِيلِ اورا نعيِق كَى صَلَّات انجام و يأكر تَي تَقيق - ا ذاك بُحُمُ وَكُنَّى سحنت ممنوع تني اوربات بات بميسلانوں كے كو جائدا داود الماك منبط كرى ماق امنديكسى شتم كى خيمي وتعدني أفادى ديقي حساجعه كما كحك عامب ومتى كماجاتى تنى دا امورك بادسا الم محدسكم بلش معطل

چامد ل طرف گبری کبرجها کی جوئی تھی اور شہروالا کوٹ وہاں کے پُرامبادیهاژ خامیش وا دیاں نگاہوں سے ابھی تک اوکھل ننے <u>د</u>ورسے وليائ فَهُمَا رك بين كالترم إواز مُناك كلما أي وركستاني واداوري محیختی ہوئی سائی دسے سی تھی جلیے کسی سنے زندگی کے خوابیدہ آباد وں کو مجيع ديا ہو ۔ زندگی کا بيسيل بدان ، خاموش دھندل دصندل ھيج اورا ليسے یں الاکوٹ کاؤنیں آشام ایخ کے بارے میں موق کرول می جھیے ایک بچلمي موتی تقي اهدميري ندم نيزي سيسيودی جانب (ٿھ رہے تقے ب مسجرتك بيخيبين كافى لمبافاصله طيكرنا محار استدجوذ مين جيسية الخيخ كالبك ايك مدق كعلة حيلا كيا - اسلام تبب ابران اور لفافتا کے داستے بصعیر و دس بہنج تعالقدہ اپنی بہت کھے او کی اور ندری کھو چھاتھا۔ ترك بمان عل فاتحين ك اسلامين كوئى شبر بريايكن بأرب وتهذيب فتح كرسنے كے لئے ان كى روحانى توبت اكافى تقى اوران كى حالت إي تقى كدان كى دىنى : صلات كى جا تى يكن يه فانجيس ابنى كامرا نى اورتحسّدى ك نتضين مجد تبكده بيندكوبرباه ونامائ كر كظليم الشا وللطنسي فاتم كمسفين معروصه بوكئ اوابنى خرورت كيمطابق احكام او تولمي الفركرسق وسيجه - ا ق ميرست يجذبي ايك ايست تقيينهو للفين الما كے مطابق اپنی حکومت قافم کی مور میرایک رماندایسا بھی گزراکد دہب حكومت وقت كامريتى أويمليت سه محدم بوكيا جهداكبري بي آو كفادير للكفراود الحادمي يلات رب - أكرم ندوستان مي اس دَاخي اسلام كو وعفيم المرتبت بيتوا مصرت المردبان كودد الف أنان شيخ احمد مرمدنى عليد وجد اوبين الاسلام تضرت شاه ول الدعليالري (دولوي) بدا فدموسة توسبت مكن تعاكد اسلام الوفتابر والايا يهدس كى اتنى مجرشي بوئي صودت موتى جيسي ا ودمارا مهداك سبر-ال إركابي کی فیروم کمت نے اسلام کے قدم مردین بندیں اتنی مفیوطی سے جاکئے تع كوا مُده كى دابس بموا مِركني تعين بعد إصفي كاسلام ك احسار

بارسيس لكعنسيصة -

وا كمزورا وديزول بكك لي مسلمان ونخاري ادرج بش جهلدمي انتانوں سے کی کا کا رقعے۔ س ان غیر کمی نوروں کے ناریخ عوالوں سے یہ بات واضح برواتی ي كواس مخريك المرياتي جال يتى لاداس د الفيس ايك لهي يتحريك كي سخت حرورت يتى خصوصًا ببجلب كيمسلما فدن كم حاليت إلى كاتى كرستيدها ويسي كاسارى توقبه انبعي غلامى اورسيتي سن يخالف كاطرف مرکوز ہوگئی۔ اعدسبسے چیلیاس وقت اسی کی ضرورت کمی تھی کہ ا مرد ساز فیب بردن ایدوکارے بکند سک برمعادت از ل سے بشاورس داس كمادى كسحيدكم ورمسلانون مي رائربيل دين ك ايك اولوا لعزم سيدكي تسمت يراقي كروه كعراور ظلم محفلات جاد كيدع المتصاس تحركب اسلامى كي إنى مضرت سيدا حدثهم بدكواور ان سلا دل کردوان کے ہمرکا ب تھے لاکھوں و شواد بال تھیلنے کے بعد بھی کامرانی نعبیب مہرئی اور قوم کے غداروں نے سیکروں ساتیں كيرليكن بيخريك بنتم نهوسى وادراسي بالاكدث كيمقام رييزركا دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے شہدیم کئے ۔ (اِنَّالِیْدِوَالْاَلِیْدِہ رَاجِعُوْنَ إِنَّ

گربقول دولاناموعلی جسرمردم سه قتل حسین اصل میں مرگ نرمدست اسلام زمروس تلب مرکر دارک بور

ادریہ بات بہار میں صادق آئی جنرت سید آخر شہدی اور حضرت شاہ سید آخر شہدی اور حضرت شاہ سید آخر شہد کئے جانے کے بعد بھی اسلام کے شہد کئے جانے کے بعد بھی اسلام تحریب اور قومی آزادی کی جد وجدی بنیا دوں کو بھر بھی کوئی غدار سے غذائر تو میں ہا داور آزادی کا آخری محرکہ اس بالاکوٹ کی تنگ واویوں میں بوا تعا۔

ان حالات \_ امد ذہنی فلامی نے انھیں اتن اخلاقی طور برگرادیا اِنول عَلَام اَنْبَال م

خانصیمشیرقرآن دا تبرد اندران کشودمسلسانی برد

مسنانوں کے اس وال وانحطاط کے دمانے میں قدات نہر سرسندی اور حضرت بحد و دلوی کے فضل دکمال کے دوا تشر اے مربی کے فضل دکمال کے دوا تشر اے مربی کے فضل دکمال کے دوا تشر کے مربی کے مسلام کی دورج بھو نکب دی تھی اور یہ مسلام کی دورج بھو نکب دی تھی اور یہ مسکون کو د آت مربی خفا طلت اور یجد دیدوں کا بیرا اٹھی یا مسلمانوں کو د آت مربی کا بیرا اٹھی یا مسلمانوں کو د آت مربی کا بیرا اٹھی یا مسلمانوں کو د آت مربی کا بیرا سے کال کو کھر الم کے دو بلوی کی کھر کے لمام کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی اور کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان و شوکت سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان دی تشریف سے ابھی مربی کی کھر کے اس شان دی تشریف سے سے بیرا و بیری تصدیف مسلمان دیا تھر کے سے ابھی کے دورج کا مربی کا مدب سے بڑا و بھری کا کھر کے دورج کی کا مدب سے بڑا و بھری کا کھر کے دورج کی کا مدب سے بڑا و بھری کا کھر کے دورج کی کھر کے دورج کے دورج کی کھر کھر کی کھر کے دورج کی کھر کے دورج کی کھر کے دورج کی کھر کے دورج کے دورج کی کھر کے دورج کے دورج کے دورج کی کھر کے دورج کے

 سویابوا مهابرجاگ اتھا ہے پھرس تیزی سے مجد کے اندرا یا یعس کوئن پیرکھی ہوئی ترم زم کھاس بھی ہوئی تھی اعدمیرا طاقاتی خریب شاہ ایک کوسے بہرہ پٹھا ہوا کا دت میں معددت تھا۔ میرے کا نسے فاق ہونے تک اس نبی خوش بابی ہے بر دولوں ایک دومرے کوملام کریے سجد سے با برکھے اور ٹبطتے ہوئے دریا کے دیک او پنجی کا اور دریا ہے کہ بہاں سے لوہے کے دیول کا تنگ بل صاف نظرا اما تھا اور دریا ہے کہ بہار سے اور اور شخیے جا نبازی ما ندی ہوئے کا روں سے در را زمائی کرتا ہوا ، منگ دیروں اور گول گول تیمروں سے کھیل ہوا بہر را تھا۔ اور اس کے صاف وشفاف وھاد وں پرسورج کی ای فوانی کوئیں پڑتے ہی جیسے قوس قزح کی دگریوں میں جولائی تھیں ہم دولوں تھوڑی دیتک جیسے قوس قزح کی دگریوں مان طویس محدرے اور دیو بابقی کرتے ہی

موست به الكرسيد الله المعلقة بالمسيد كالمرادد كليف دواد بيك مراست به الكرسيد الله الكرسيد الله الكرسيد الكرسي

پہاٹھ ں کی سربلندہ پیاں دھوپ سے جل حجل کو دہی تھیں عرب شاہ فی سے میں اشادہ کرے مجھے بتایا کہ جان پہاڈوں میں صب سے اور میں کا مصلے "کے نام سے میں صب سے اور کی معلقہ "کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام ہی بین پر میں کی میں میں اور انسان کی نجا ت کے سطے میں اور انسان کی نجا ت کے سطے مواسے دعا کرتے ہے۔ میں اور انسان کی نجا ت

یسنانوی مسکرا دیاسی نے کہا یہ ید دوایت می وب با اور میں دونوں قدیم بالاکوٹ میں کے جہاں دیک نا نبائی کی دکان پر دو ہرکا کھانا کھا یا اور وہی ہوٹی دیستے اجبا دیر ھااور اس کے بعد اس مست کی آئے جہاں میں ان جگ تھا۔ بیٹی کوٹ کے دامی میں ایک میں ڈی می دادی تھی اور اس کے بیعی فلک بیا بہاڈوں کی جھل تھا کہ تھیں۔ وادی تم ہوتے ہی داود اداد ربط کے تھے جھل تھے میں سے یہ ہا لہ دھی موئے تھے۔ اسی مقام سے تحقیق کا براکی مسید ہے جہاں مجاہدین کا مرکزی دفتر تعالمی فی کھی کے اکھا وہ اس

یہیں سے عادی کے جاتے تھے ہیں نے ایک طائرا ذنگا ہ سے وادی دیکھا جر بہاڈوں کے دا من ہیں ٹرق تنگسا پوکٹی تھی ہی ترجگ وا دن ہیں مجا بد کہرو دیکھ فرج ل ہیں آخری توزیر جگٹ بوٹے تھی ہی وہ ویدا میں جا بدی ہو جہ ایک باد میں طرح و میکھ کر جنگ کا پورا فرشند ہے اور میں ہوتے۔ اس وا حدی کو بھر ایک باد میں طرح و میکھ کر جنگ کا پورا فرشند ہے اور میں کے سامنے کھی گئی ۔

 جد وه بالا کوش کی تجرید ایس می کام وردایس جانے بی دان تحاکر

بی می مانظانت میں سیکسی فعالد نے اس بہاڈی داستے کا تبہ بادیا۔

جانوی کی مانظانت میں سیکسی فعالد نے اس بہاڈی داستے کا تبہ بادیا۔

ایجا نگائی و دون ان کو ان پر درست بغا رکر دی ۔ او حرستہ صاحب کر خیصہ تعدید می بدائی کر ان کی کر خیصہ تعدید می بدائی مردائی میں کو کو ان نے بات تعدید کی مردائی میں کو کو ان نے بیاری کر ان کے مردائی کے میں نوب نے بی ان مورس کے میں کو کو ان نے بیاری کام مردائی میں مورس کے میں کو کو رہے کہ اور ذیا دہ جوش و مورش دونون نے در کھا کو حرب تعابلہ کر کی میں ہوا دو اور کہا نے کے اس میں میں ہوئی جو برجیٹیست سے اسلام موادی کو بیا اور کہا ہے گئے ہوئے میں میکھوں نے اور در ایک ایک باری کام کام کے میں میکھوں نے اور در ان میں کر داری کے موادی کی اس نگ وادی میں بڑاروں می برادوں میں برادوں می برادوں میں برادوں میں

اسلای آدریخ کے اس فرنس باب کا سام سنطر کا تری ہوں کے سلمنے آجا کر تھا۔ س وقت میرا دل چاہ درا تھاک کا شہر ہو ہی ان کا ہدین میں شریک ہوسکتا ۔ میر خیال آیا کہ تیر ہو ہو میں میں اس مخر کی سنے تھی ہور کہ موجود کی تحریک سنے تھی ہور کہ موجود کی اور سیاسی افرات چور شکست کی سنے کے ان میں بی احمالای اور سیاسی شعود اور درایا وہ اس کے بیان ان بحد ہو میدا ور تحریک کی تابع ان اور اس کے سیاسی ہول کا کی خور و میدا ور تحریک کی مادی کا وہ اس کے سامالی کی میں اور تحریک سامالی کی میں ہیں در تحریک ساوی کشیاں اسیاسی سنور پرداکو دیا تھا ہی اجمال ہوگئی ہوگئی سے مالمتی ہیں ہی در تحریک سامالی کی میں اسیاسی سنور ہور کو در ایتھا ہی اجمالی ہوگئی سے میں جا در تھی ہیں۔ ہی در تحریک سنور ہو میدان ان اور سی نیا سیاسی شعور پرداکو دیا تھا ہی اجمالی ہوگئی اس کے اور سی سیاسی شعور ہو میدان ان اور سی سیاسی کے دور سیاسی میں جا دی تحریک ان اور سیاسی میں جا دی تحریک اسلامی کا در گا دار کا در کا کی در کا کے در کا کا در کا در کا در کا در کا در کا کار کی کا در کا در کا کا در کا در کا کی در کی میں در کا کا کا در کا در کا در کا کی در کا سیاسی کی در کا در کا کا در کا در کا در کا در کا در کا کی در کا کی در کا کا در کا کا در کا در کا در کا کا در کا در کا کا در کا در کا در کا کا در کا در کا در کا کی در کا کا در کا

ملکت کی باڈلی اورجن ش کوحفرت سیدا مور شہید اور صفرت شاہ المعیل شہید کے کراسٹے مضابی شن کو اخرقا کد اعظم موملی جانے سنے بوراکر سکان بزرگان وین کے معاقد اس کو بہاری قرمی آئی میں اور بیا اجاکر کر دیا۔

#### خلی دوں ـــــ بنیمنم ۱۲۰

بندوسنان کے خریداً رول کی سہولت کے لئے
ہندوسنان برج جھزات کوادارہ مطبوعات پاکستان کرا ہی کا
کتابین سائل اورد گیرم برعات مطلوب ہوں وہ براہ راست جسب ذیلہ
بتہ سے منگا سکتے ہیں ، استفسالات بھی اسی بتہ پرکئے بلسکتی بیا
یہ اختطاع بندوستان کے خریداً دولی کی ہمولیت کے لئے کی گئے
" اواد کہ مطبوعات پاکستان" معرفت پاکستان باؤی کیشن .

تیرشا جمیس روڈ نئی و بلی - بندوستان اکرا ہی
منجانب اوار کہ مطبوعات پاکستان - پوسٹ کی سرات المراجی

له سوائح احدی <sup>-</sup>



جوگوش نصیحت نیوش ہے۔ اگر چہ میں کہا۔ سکوں: اے ماؤ' بہنو' بیٹیو۔ اور بھائیو! گو کہاں اور غالب کہاں ۔ اور نہ میں حالی ہوں۔ میرا خطاب آپ ہی سے ہے۔ اس میں شبہ نہیں جو مصلح قوم بن کر یہ طرز خطاب اختیار کر کہ دنیا کی عزت آپ ہی کے دم سے ہے۔ اور

سکوں: اے ماؤ' بہنو' بیٹیو ۔ اور بھائیو! گو میرا خطاب آپ ھی سے ہے ۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا کی عزت آپ ھی کے دم سے ہے۔ اور آپ جانیں عزت یعنی تعظیم کا مسئلہ اور سب مسئلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ اور پھر آجکل کے زمانے میں! کسی نے ٹھیک ھی تو کہا تھا کہ:۔

میر ماحب زمانه نازک ہے دونوں ھاتھوں سے تھامئے دستار

اور پھر میر صاحب یا شیخ صاحب پر کیوں جائیے ۔ قوموں کا بھی بھی حال ہے ۔ اگر ان کا دنیا میں وقار ہے تو سب کچھ ہے ورند کچھ بھی نہیں۔ اللہ بخشے! شمنشاہ ظرافت 'لسان العصر اکبر اللہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا :

''واہ کیا دھج ہے سیرے بھولے کی رنگ کولے کا ہیٹ سولے کی! ،،

آج بھی رنگ کولے سے بھی بڑہ چڑہ کر سہی ۔ ہسٹ ته شدہ، سمل ک ہمگ رہ راہ کے ۔ ،



ونگ کولر کا ہیٹ سولر کی!

هی تو فی - اپنے وطن کی تو نہیں - اور پھر بات بھولوں اور سولوں تک هی نہیں رهتی - جہاں بھولے هوں وهاں بھولیاں بھی هوںگی - اور هیٹ کی جگه اسکارف وغیرہ لے لیتے هیں اور یه چیزیں بھی تو محض نام لینے هی کیلئے چن لی گئی هیں - ورنه بقول حکیم ملت رح: رجمن اور بھی آشیاں اور بھی هیں،،

یه مسئله ایک بہت بڑے مسئلے کا جزو ہے۔
اپنی صلاحیتوں اپنے ساز و سامان اپنی پیداوار ا
اپنے وسائل سے منه موڑ کر دوسروں کی طرف رخ
کرنا ۔ اپنے قومی ذرائع کو ترقی دینے سے پہلوتہی۔
آئیے هم تھوڑی دیر سوله هیٹ اتار کر دماغ کو
ذرا ٹھنڈی هوا لگنے دیں اور سکون دل سے کچھ
کام کی باتیں کریں ۔



نه ملا کهیت کو کچه روز جو پانی نه سهی !

هم مشرق کے مسکینوں کا دل واقعی مغرب میں بری طرح جا اٹکا ہے۔ حضرت اکبر کے زمانے میں بوٹ تھا تو ڈاسن کا اور اب جانے اس کی جگه کون کون سے جوتے چلتے ہیں! قماش ہے اور تو بدیسی ۔ مشینیں ہیں تو غیر ملکی ۔ اور تو اور ملکی بلیڈ کی وہ دھار کہاں جو ولایتی کی ہے۔ جو ہیں تو ''بارلی موتیوں'، کی شکل میں ۔ گندم ہے تو ''فلیکس'' کے روپ میں ۔ گھڑیوں کا بدیسی میک کہاں اور دیسی مال کہاں ۔ صاف بات ہے جب ہماری نظروں میں بدیسی کپڑے ہی ججیں تو یہاں کے کارخانے اچھا مال کیوں اور کیسے تیار کریں ؟ ہے جو میں نے کھانے پینے کا ذکر کیا تو خدانخواستہ! اس سے میری یہ مراد نہیں کہ تو خدانخواستہ! اس سے میری یہ مراد نہیں کہ

میں آپکو فاتوں سے دیکھنا چاھتاھوں یایہ کہ آپکو " تن کی عربانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس ،، کی تعلیم دوں ۔ بلکہ سچ پوچھئے تو فاتوں اور تن کی عربانی کا جنن تو آپ خود کرتے ھیں



دونوں ہاتوں سے تھاسئے دستار !

که ده واده و برایا مال خریدتے چلے جاتے هیں اور اپنے ملک کی دولت اندهادهند باهر دهکیلتے جاتے هیں جاتے هیں جاتے هیں۔ اس طرح زر مبادله کی بچت کا پله تو همیشه دوسروں هی کی طرف جهکا رہے گا۔

اس سب سے بڑی نعمت کو لیجئر جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی . پیاری مثی ـ اتنا سونا اگلنر والی ـ وه سونا جوپیداوار، معدنیات ' آبی وسائل کتنی هی شکلوں میں سامنے آتا هے۔ مگر هم اسے لفظاً ومعناً ٹهکرا دیتے هیں۔ اور اسکا سبب محض هماری لاعلمی هے ، بر حسی ہے۔ هر سال دهنواں دهار بارشیں هوتی هیں اور اس اکسیر جیسی مٹی کو بہا لر جاتی ہیں۔ لیچر بیکار' بانجہد مٹی 'کھردری چٹائیں رہ جاتی ھیں جن سے کچہہ بھی تو نھیں نکاتا ۔ بڑے بڑے کھیت چہوٹی حيهوني لکڙيول مين بٺ جاتے هيں - حن مين كميتي بالرى بمي مشكل اور محنت و مثقت كا نتيجه بہی برائے نام ۔ پہر جوں جوں پودے کم هوتے جاتے میں' بانی کے ریلے زور شورسے آتے میں ۔ پہر هم اپنی نادانی سے اس مصیبت کو کچپهه اور بهی بژها لیتے هیں۔غم نداری بز بخر۔ جہاں بکری پالنا خود ایک درد سر ہے۔ وہاں یہ

ماونو ـ کراچي

ایک اور خطر سے سے بہی خالی نہیں ۔ جو بہی ہری چیز هو، یه جانور اسکے حق میں بلا ہے۔ اور انجان دیماتی اسے کم خرچ جان کر اسکر ربوڑ کے ریور پالتر جاتر هیں ۔ جنانجه تہوڑے هی عرصه میں هری بهری جگمیں صاف هوجاتی هیں ـ سیلاب اور بھی زور شور سے آنے لگتے ہیں اور دریا اتنے چڑھتے ھیں که گاؤں کے گاؤں' شہر کے شہر بہا لے جاتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک میں زمین کی ٹوٹ پھوٹ کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مے ۔ اور اس سے براندازہ نقصان هوتا ہے جو برابر بڑھتا ھی چلا جارھا ہے۔ ھم نے نادانی سے جنگلوں کے جنگل ماف کر ڈالر ھیں۔ اور انکی جگه کوئی درخت نہیں آگائے ۔ اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہے ھیں ۔ کیا یہ همارا فرض نهیں کہ جنگلات جیسی اہم قومی دولت کو محفوظ رکمیں، اسے ترقی دیں ۔ هم زمین سے طرح طرح کی فصلیں اگاتے ہیں تو اس کی طاقت بہی بڑھانی چاھئیر اور اسکر لئر کچی یا کیمیاوی کھاد برتنی چاهئیے ۔ رهی بی بکری، تو اگر هم اسکی جگه بهیری پالین تو گوشت، اون، دوده، سب کچه ملے گا ۔ اور قومی دولت بھی بڑھر گی ۔

اور توبی دورت بهی برهم کی -

الادونون جهان هين اب نو سرمے اختيار سين

دنیا میں جو بہی چیز ہے اس کا ذخیرہ لامحدود نہیں۔ غذا، ایندھن، پانی، تیل، دھاتیں وغیرہ جتناھم ان کو برتنے چلے جاتے ھیں اتنی ھی یہ چیزیں کم ھوتی جاتی ھیں ۔ یہاں تک که ان کا قحط پڑن لگیگا۔ اور ھم چیخنے لگیں گے که چائے کم ھوگئی، چاول نہیں، وغیرہ وغیرہ ۔ ھم صنعتیں چلاتے ھیں، نہیں، وغیرہ وغیرہ ۔ ھم صنعتیں چلاتے ھیں، کارخانے بناتے ھیں ۔ یہ ہے شک بڑی فائدہ کی بات ہے ۔ لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں ھی تو کام آتی ھیں ۔ اور پھر قدرتی طور پر کچے سامان کا توڑا پر تا ہے ۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں ؟ بعض لوگ پڑتا ہے ۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں ؟ بعض لوگ پڑتا ہے ۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں ؟ بعض لوگ ہینا شوق پورا کرنے کیلئے رات دن شکار کھیلتے ہیں ۔ اسکے لئے ایک تو گولیاں ، کارتوس باھر سے انور اور پرندے بھی ۔ دوسرے جنگلات کی دولت ۔ جانور اور پرندے بھی کم ھوتے جاتے ھیں ۔

ہمنے دن رات اتگت کھانے کی قسم کہا رکھی ہے اور وہ بھی گوشت ـ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اسطرح ہماری ایک بڑی قیمتی قومی دولت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس سے اب سچ مچ ہمارے لئے ایک مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔

یه شوقینی بعض اوقات بڑی عبرتناک نابت هوتی هے۔ لیجئے هم یہاں کسی بڑے شہاٹیهددار هوٹل میں بیٹھے هیں، شراب ارغواں کا دور چل رها هے اور کسی دوسرے ملک سے مه جبین رقاصاؤل کا ایک حشر آفریں طائفه آیا گئی هوں گی۔ همنے اپنا شوق پورا کرنے کے لئے یہ جنس تو درآمد کرلی ۔ لیکن ادھر هسپتال میں ایک مریض دم توڑ رها هے۔ اور اسکے لئے میں ایک مریض دم توڑ رها هے۔ اور اسکے لئے نہیں ۔ اسلئے که هم نے اسکو فضول سمجهکر نہیں ۔ اسلئے که هم نے اسکو فضول سمجهکر درآمد هی نہیں کیا ۔ اگر هم نے ایسی چیزیں منگوائی هوتیں تو هزاروں لاکھوں جانیں ضائع منگوائی هوتیں تو هزاروں لاکھوں جانیں ضائع اور بڑی بڑی مہنگی لیکن ادھر کوئی شخص



''گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی کننی اونچی ہے بات بکری کی''

احتیاط سے کام لینا چاہئے، ان کی حفاظت کرنا چاہئے، جیسے بھی ہٹو سکے انہیں بڑھانا چاہئے ۔

همارے دیہاتی بھائی بھی اس دوڑ میں کچھ پیچھر نہیں ۔ گاؤں میں شادی بیاہ ، مرنے جینے اور دوسرے موقعوں پر رسموں ریتوں کے سلسلر میں کیا کچھ نہیں ہوتا ۔ پھر کتنر ہیں جو سال کا ایک تہائی حصه یونہی هاته پر هاتھ دهرے گذار دیتے هیں ـ چوپال میں دن رات چوکڑی جمی رہتی ہے اور دے غیوں پر غییں لڑائی جاتی هیں ـ اسطرح قوسی وقت بھی، جو ایک نہایت اهم قومی دوّلت هے، ضائع هو جاتا ہے۔ پیسه بچرگا تو اس سے امداد باہمی کی انجمنیں چلائی جاسکیں گی، گھریلو دستکاریوں کو مدد دی جاسکے گی ، صنعتی ترقی کے نثر نئر اسکانات پیدا هونگر\_قومي دولت کچه روپر پيسر، صنعت و حرفت ھی تک محدود نہیں ۔ ھمارے طور طریق، پوشاک تهذیب ، روایات ، علوم و فنون ـ یه بهی تو بڑا اہم قوسی سرمایہ ہیں۔ اسکو بھی تو سنبھالنر سنوارنے، بڑھانے کی اتنی ھی ضرورت ھے۔ مگر یہاں سوال ذرا عمرانی نوعیت کا بن جاتا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ ناچیز نه اکبر الهآبادی ہے نه اقبال اور نه ٹوائن ہی جو اس موضوع کی داد دے سکے ۔ اسلئے بہترین داد یہی ھے که جو کچھ میں اپنی دانست میں دوسری دانائی کی باتیں که چکا هوں ، انهیں پر اکتفا کروں \*

بھوکا مردھا ھوتا ہے! پھر سوڈا اور سگریٹ ھیں تو بڑی معمولی چیزیں ۔ سگریٹ سے غم غلط ھوتا ہے، دل بہلتا ہے۔ اور سوڈے سے چھوٹے چھوٹے نفیس بلیلے پیدا کرنے والی میٹھی گیس پیدا ھوتی ہے ۔ لیکن اسکو تیار کرنے کے لئے مشینی سامان اور سرماید کہاں سے آتا ہے اور ان کی شکل میں همیں کتنی قومی دولت سے ھاتھ دھونا پڑتا ہے؟

آپ کہیں گے ہم بھی کیسی فضول باتیں کرنے لگ گئے ۔ ھم صاحب لوگ ٹہرے اسلئے ھزاروں ٹن ٹائلٹ پیپر درآمد کرنے ھیں۔ اسلئے ھزاروں ٹن ٹائلٹ پیپر درآمد کرنے ھیں۔ آپ جانتے ھی ھونگے کہ یہ شے لطیف کیا آپ جانتے ھی ھونگے کہ یہ شے لطیف کیا ہیں۔

هم طرح طرح کی مشینوں ' فریجیڈیئر ، اور کاروں وغیرہ کے دیوانے ہوتے چلے جاتے ہیں ۔ جن کیلئے همیں دوسروں کا زہر بار ہونا پڑتا ہے۔

چیز ہے جس سے آنکھیں تو خوش ہوتی ہی ھیں

لیکن همیں اپنی پونجی دوسروں کو نذر کرنی

پڑتی ہے۔

یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں کارکن اور سرمایہ برابر بڑھتے ہی جلمے جاتے ہیں ۔ اور انکو کام میں لگائے رکھنا ضروری ہے۔ جس کے

سبزے کو جب کمیں جگہ نہ سلی بن گیا روثے آب پر کائی !



ناوک نے تیرے صید نه چهوڑا زمانه میں!

لئے قدرتی وسائل لازمی میں ۔ وہ کہاں سے آئیں ؟ هماری زمینی دولت، معدنی دولت، جنگلاتی دولت وغیرہ وغیرہ کب تک همارا ساتھ دے سکتی هے؟ لہذا همیں ان دولتوں کو صرف کرنے میں

#### دومراکناره اسسبقیصفی ۱۸

﴿ لُوكَ كَمَةَ مِن حِهَدَى عَشَادِان كَادِشَدَ حَكَرَ لِنا ﴾ ﴿ حَهَدَى مَا إِنَّ شَادَان مِن جِران مِوكِم كِما " الردن فجد سے کوئی بات نہ ہجی ؟ کوئی بات نہاجی ؟

مشاه دّين كولوك ترتفيسك ساتد ؟

" بی بی ایری بات کون او بچه گا ؟ چرآمدی ایک کھیت اور دمن د کھ رہاسے - لوگ کمہ دسے ہی شا واں سکے با تعسینے کرے وہ اپنا گھربی بسائے گا ہے

مسکھے چو تبرری کی و دسری شادی پرکوئی دکھ بنیں رچھتے ! پرشآ داں میری بنی مجی توسے "

چندلوں کے اس کھڑی رہی جیسے ذمن کے ساتھ چک گئ ہو۔ اس کا ہم بن کی طرحہ بوس وحرکمت تھا ۔ اس کی ابھوں میں جیس مال کا ما را دکھ خبر ہو کر ہے گیا تھا ۔ پھرشا آواں سے اس کے باز وبر باتھ د کھ کر کہ ' ماں اِستجے کیا ہوگیا ہے ؟ ۔ سیواں سے دکھ بھری یک نظرشا واں ہر دالی اور یہ نظرش آواں کے جسم کو با دکرگئی ۔ اس سے تعرقع اکر ماں کا با دوجھ ڈرویا۔

> • شادآن إكدانوچاب كه اس بارجانا با متى به ؟ • مان إ" شادآن ف توب كركما -

" ویکے بیرے تجے وقت پرکیا داہے سوڈ سے آگریٹا آپ بھرگیا تو تھے دوسوکنا رہ نہ ل سکے گا۔"

« ما ن إسماً وآن كاجسم كا نبا ا ورم ونت تفرقع اكرز و د المستنفية :

خیابان کی علاقائی علاقائی شاعری کے منطوم تراجم کا انتخاب علاقائی شاعری کے منطوم تراجم کا انتخاب مرزمین کی دوایات \_\_\_\_ سہائے گیت اور میشے بول پاکستان کی نغمہ دیز مرزمین کی خاص پیدا وار ہیں۔ ان کے منظوم ارد و تراجم کا یہ انتخاب چھ زبانوں کے اصل نغات کی صدائے بازگشت ہے ۔ ساٹھ سے زیادہ مقبول شعراء کا کلام ۔

کا جا نفیس الدول انکی میں بڑے سائز پرمرصع کا دی کے ساتھ طبح کی گئی ہے ، گرد و پوش معود منامن تین سوسفے منامن تین سوسفے ادارہ مطبوعات یاکست نین سوسفے ادارہ کے مطبوعات یاکستان ۔ پوسٹ کیس میں کا کرای

### کیاآب ڈائریں ہواکامیح دباؤ نفکفنے فیصوروار ہیں؟

## بر ول ک بجت کرنے کے ٹائرمین بواکے د باؤی جانج کیے

ئىيى ئائزە بىلىمى يەكەم بەز ئىمىزى بىلەمغانى بوجاقە چېدىگەمۇكىدى ئائىگە ئىادە ھىگساۋى دېسىسەتگەكلەمى بىئوللىك ئۆدە خوچا بەكەپ بېرىزان كائىلىك ئۆدە بىلىرى بواكىدى قۇڭ كىدىكى قەقتىنىلىغى قالىما بات كەمىلىق مىمىكىكە دەرىلىم بېزىلىك يېرىكىدى بۇرىلىكى بېرىلىكى بېرىكىدى يىكى .



سننگرد ویکیوم آبل کمینی رود دروان عماد دارس سرسانانده ارای ایک اور ایک ایک دادرد



中のからからいることになるといいのとのないということにいいませんと



حکومت نے مال ہی ہیں دو مربے خیرال نعوب کا فائوم سے خیرال نعوب کا فائوم کے مساحت نی کا ہے۔ یہ نعوب کمک کی فریت اور اداری کوئم کرتی ہم میں بہا ابڑا قدم ہے۔ اس منعوب کی تیم میں بہا بڑا قدم ہے۔ اس منعوب کی تیم بیان بندا ور ذری ادارے اسکول بی تیم بیان بندا ور دری ادارے اسکول کا بی اور میں تالی کا ای اور میں تالی کا ای کا معادر ٹری موزک ہی منت براہے۔ ذری باک سے نسٹ کا تیم کے کہ مک کی ترقی کی تاری کا کی مقالی مسیمنٹ تیار کردہ ہے۔

ي هي مركزيدر يت كاداد دهار اي كيل وتعذري بيزمورك ادر مناسب بدا JE 7110 (مشهور" ايل وباسيق" كينك فليك) متكعودي يدؤ كمايي

## باکستان شابرونمة بر بمارے مغباتصور باکا بجول کاسل

مکسک ایم صنعتون بیدا واره مطبوعات پاکستان کے مصور کمانپیون کا سلسله حال ہی بین خرصا کیلئے۔ جو مکسیس ایمنی کا ا افاویت او دنیس آ مائٹ وطباعت کی نویوں کے باعث بہت مقبول ہواسٹے ۔ یہ کما بیں ہر موضوع کے بہی سکھنے ولے ماہروں سے مزید کم فرکھنے والوں کی خصوصیت بیسنے کہ ان میں مکسکی ہم خصصوں پرختھ گرمکمن معلومات ، احداد فی اوراس اوراج حقائق، عام ٹرسطے والوں کی کچہی اوراس تفاوہ سے سے بیش سے سکتے ہیں۔

ہرکتابی اُدٹ پیرمجی ہوئی بارہ صفے کی نفیس تعب ویر دیکھیٹے سے ہرمنعت کے فتلف مراحل تیا ہے۔ وغیروک کیفیت پوری طرح ذیکن نفیس ہوجاتی ہے -

مركابين جديدترين معلومات او دا مدادوشا ريش كف كف مي جن سه بلي صنعت كى دفت ارتوا كالدودا بائن برهم ك سائف كالكب -

استفادة مام كے پئي نظر مركما بي كي تيمت صرف چاراً نظر كي كئ سے - يركما بي اب ك شاكع بويكي مي،

پرچسن کی صنعت چائے کی کاشن اورصنعت کپڑے کی صنعت اشیائے صَرف انجائے صَرف کا غذکی صنعت فرائع آبیاضی کی صنعت پن مجلی کی صنعت غزائی مصنوعات پن مجلی کی صنعت

شكرسازى: نگين تعاديمانش بيت مر اداره مطبوعات باكستان داوس مي سيدا ، كراي

# شاندارنئي كتابب

مرال در می دانا مبدالها میرماحب دریا با دی فریاتی بی:

د معودا الدین می خواجر بدرالاسلام فرونی ایک تعمیلی و مبنیت دیکند والے صاحب دل بی اور بی و اسلامی مفکر - بدانتها تی دلجیپ

د معودا الدینی می میرم مرحم مشاع بات دمحد رسات کا حکس تمیل اور خام دیکست اور خوص و محبت کا شکفته اور مهکتا

شام کا دیم ایس می خواجر بری و دماخ کے تمام گوشتے روشن و منور موجانے میں اور زندگی کامیا بی و مسرت سے بعر جاتی ہے

ایم بیستے اور تا در مینوا تا ت پر برخیال افروز کتاب شروع کرتے ہی آب جبور سے کسی سی کی اور و نسل اور و کتاب اور میں بلکی دل شی اور غضب کا تیکھا پن ہے ان کا پرسین و مبیل اور و بیک برخیب دلی بیپ میل وال و در میں بلمیل وال و در گار نوانین کے تا کا تا دول کا مرتاجی اور مال دوال کا بهترین خیمی اور و کسی اور و کسی اور اس کا بهترین خیمی اور و کسی اور و کسی اور و کسی اور و کسی اور اس کا بهترین خیمی اور و کسی کسی اور و کسی

مبدالوالحن می دسیم ملاده اور گرد و آن بخرید کا مبنا برگی سال کا محنت سے پیجد محالات اور گرد و آن بخرید کا مبنا برگی سال کا محنت سے پیجد مجول کی نفسیا کی مرموب و انسویر، مغیر تاب کلمی ہے تمیت پانچا دوئے -

منجرووصال مولانا الواكلام آلادك عظيم الثان مقالات كانا در مجوم تيمت باوردب

|          | فتئكتب                           |              | سين وجبيل ناول                         | حديير | ايم-اسلم                       |
|----------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| /-       | لمبيب ممكى خارد                  | 0/-          | ساوك                                   | ٣/٨   | تيزيگاه                        |
| /-       | تجارتی مرغی فانہ                 | r/~          | د <i>ر</i> آرب                         | 11/2  | مبا                            |
| /_       | كامياب مرغى خاند                 | 4/-          | چراغ محفل<br>متور                      | 4/-   | ميًا                           |
| <u>_</u> | مطح فيل مر <b>ط</b>              | r/-          | فانتخ مکه                              | 10/-  | متاز                           |
| -        | ىيىن بولىشى<br>كېسىپ مولىشى      | 1/-          | مترک <sup>و</sup> بود<br>خواند :       | 4/-   | دیجان<br>د د کارس              |
|          | جبیب وی<br>کلے بیس یا دری فارمنگ | •/-          | غون سفر<br>شده د                       | 4/-   | دوفينزوُ بإكستان<br>. دو د     |
| •        | • •                              | 4/1          | غزالافتول<br>خدرین بدر                 | 4/-   | سوزعفق<br>مده د ده             |
| -        | رموذ إغبانى                      | ٣/٨          | خون شهیدان<br>قنور ۱۷                  | 4/5   | اخم <i>ی دا</i> ت<br>د ذر د    |
| -        | غذائى اجناس                      | D/A          | تیغ ابدای<br>ناخ تسلنطنیه              | pr/-  | خونی مزدور                     |
| •        | فميتى نعسليس                     | <b>0/-</b>   | قال مسلم عليه<br>فنذم تا تام           | M/-   | م <i>یریکیاتی</i><br>خواب دانی |
|          | روغی بی ا و روانس                | ٥/-          |                                        | r/-   | موب بوای<br>سیدمی کلیر         |
|          | •                                | <b>(</b> 7/- | پارسیان حوم<br>فہرست کشب مفت ظلعب قراق | 4/4   | سيدى عير                       |

### پاکستان آرٹس کونسل کراچی

ن سبن فنی و نفافسی سرگرسیوں کا سرکز)





ساسنے کا رخ







اداره مطبوعات پاکستان کی تازه پیشکش

فخامت ۱۲، صفحات قیمت ۱ روبیه ۸ آنے

اداره مطبوعات پاکستان ، پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کراچی

ادارہ مطبوعات پاکستان پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ کواچی نے شائع کیا ۔ مطبوعه ناظر پرنٹنگ پریس سیکلوڈ روڈ ۔ کراچی مدیر : رفیق خاور